

## DR. ZAKIR HUSAM LIBRURY

JAMIA MILLIA ISLAMIA JAMIA NAGAR

NEW BELLI

Accession No.

# 297.03 Rare. 14 MAY 1979 Call No. 1. 1979

## اردو دائر کا معارف اسلامیه

زير اهتمام **دانش گاه پنجاب، لاهور** 



جلد ١٤

(ک --- اللان) ۱۳۹۸ هم۱۳۹۸ طبع اقل

## ادارة تحرير

عبدات، ایم اے، کی ك (پنجاب) . . . . . رئيس اداره . . . . . سينير ايدُيثر المان محمد العاف، ایم اے (پنجاب) . . . . . سينهر ايدُيثر المسر مرزا مقبول بیک بدخشانی، ایم اے (پنجاب) . ج . . ایڈیٹر . . . . . ایڈیٹر . . . . . ایڈیٹر

ize he 297 93 68K4.17 الم اے، بی ایم اے، کی (پنجاب)

\_ 70998 Date 7:5:79

المر عبدالتيوم، ايم اے (بنجاب)

مر ایم اے (پنجاب)

مجلس انتظاميه

- ﴿ يروفيسر ڈاکٹر خيرات محمد ابن رساء ايم ايس سي (عليگ)، بي ايچ ڈي (براؤن، يو ايس اے)، وائس چانسلر، دانش که پنجاب (صدر مجلس)
  - ہ الجا کثر رفیق احمد، ایم اے (پنجاب)، بی اے (سانجسٹر)، ڈی فیل (اوکسفرڈ)، " يرو وائس چانسار، دانش كاه پنجاب، لا هور
- أب حستس ألكثر أيس اح .. رحمن، هلال باكستان، سابق حيف جسٹس سيريم كورث، باكستان، لاهور أب جنشن مولوى مشتاق حسين، چيف جسش، لاهور هائي كورك، لاهور
  - المام على شاه، ١٠ ايف سي كلبرك، لاهور
  - مناهم ماليات، حكومت بنجاب، لاهور (يا نمائنده)
    - شجوانية تعليم، حكومت بنجاب، لاهور (يا نمائنده)
- وَرْتُمْمِلُ فِوتِيورِسْتِي لا كالج و ذين كلية قانون، دانش كاه پنجاب، لاهور
  - و الش كا ينجاب، لا مور
    - النسب محمد الذير روماني، ايم ايس سي (بنجاب)، بي ايج ذي (لنذن) ، دين كليه سائنس،
      - له بعباب لامور
      - المراجع التي كا يتجاب الاهور
        - Mary Mary Mary

المعلق المعلقة المعام في لث، بروفيسر ايمريطس، سابق برنسيل اورينتثل كالج، لاهور

10 - The Islamic Quarterly.

IRM = International Review of Missions.

Isl. - Der Islam.

4

JA = Journal Asiatique.

JAfr. S .- Journal of the African Society.

JAOS - Journal of the American Oriental Society.

JAnthr. 1 = Journal of the Anthropological Institute.

JBBRAS - Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society.

JE = Jewish Encyclopaedia.

JESHO = Journal f the Enconomic and Social History of the Orient.

JNES - Journal of Near Eastern Studies.

JPak. HS = Journal of the Pakistan Historical Society.

JPHS = Journal of the Punjab Historical Society.

JOR = Jewish Quarterly Review.

JRAS - Journal of the Royal Asiatic Society.

J(R)ASB = Journal and Proceedings of the (Royal)
Asiatic Society of Bengal.

J(R)Num.S = Journal of the (Royal) Numismatic Society.

JRGeog.S = Journal of the Royal Geographical Society.

JSFO = Journal de la Société Finno-ougreine.

JSS = Journal of Semetic studies.

KCA = Körösi Csoma Archivum.

KS = Keleti Szemle (Revue Orientale).

KSIE=Kratkie Soobshceniya Instituta Étnografiy
(Short Communications of the Institute of Ethnography).

I.E = Literaturnaya Entsiklopediya (Literary Encyclopnedia).

Mash. = Al-Mashrik.

M DOG = Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft.

MDVP = Mittellungen und Nachr. des Deutschen Palitstina-Vereins.

MEA = Middle Eastern Affairs.

MEJ = Middle East Journal.

MFOB = Mélanges de la Faculté Orientale de Beyrouth.

MGG Wien = Mitteilungen der geographischen Gesellschaft in Wien.

MGMN = Mitt. z Geschichte der Medizin und der Naturwissenshaften.

MGWJ = Monatsschrift f. d. Geschichte u. Wissen schaft des Judentums.

MI = Mir Islama.

MIDEO = Mélanges de l'Institut Dominicain d'Études Orintales du Caire.

MIE = Mémoires de l' Institut d'Égyptien.

MIFAO = Mémories publiés par les members de l'Inst. Franç. d'Archéologie Orientale du Caire.

MMAF = Mémoires de la Mission Archéologique Franç au Caire.

MMIA = Madjallat al-Madjma'al-'ilmi al 'Arabi,
Damascus.

MO = Le Monde oriental.

MOG = Mitteilungen zur osmanischen Geschichte.

MSE = Malaya Sovetskaya Éntsiklopediya—(Small Soviet Encyclopaedia).

MSFO = Mémoires de la Société Finno-ougrienne.

MSL = Mémoires de la Société Linguistique de Paris.

MSOS Afr = Mitteilungen des Sem. für Oriental. Sprachen, Afr. Studien.

MSOS As. = Mitteilungen des Sem. für Oriental. Sprachen, Westasiatische Studien.

MTM = Mill Tetebbü'ler Medjmü'ası.

MVAG = Mitteilungen der Vorderasiatisch-ägyptischen Gesellschaft.

MW = The Muslim World.

NC = Numismatic Chronicle.

NGW Gött. = Nachrichten von d. Gesellschaft d. Wiss. zu Göttingen.

OA = Orientalisches Archiv.

OC = Oriens Christianus.

Oriental College Magazine, Lahore.

MD=Oriental College Magazine, Damima,
Lahore.

OLZ-Orientalistische Literaturzeitung.

OM = Oriente Moderno.

Or. = Oriens.

PEFQS = Palestine Exploration Fund Quarterly
Statement.

PELOV = Publications de l'École des langues orientales vivantes.

Pet. Mitt. = Petermanns Mitteilungen.

PRGS = Proceedings of the R. Geographical Society.

QDAP = Quarterly Statement of the Department of Antiquities of Palestine.

RAfr. = Revue Africaine.

RCEA = Répertoire Chronologique d'Épigrapie arabe

REI - Revue des Études Islamiques.

REJ = Revue des Études Juives.

Rend. Lin. = Rendicont: della Reale Accad. dei Lincei, Cl. di Sc. mor., stor. e filol.

RHR = Revue de l' Histoire des Religions.

RI = Revue Indigène.

RIMA = Revue de l'Institut des manuscrits Arabes.

RMM = Revue du Monde Musulman.

RO = Rocznik Orientalistyczny.

ROC = Revue de l' Orient Chrétien.

ROL = Revue de l' Orient Latin.

RRAH = Rev. de la R. Academia de la Histoira, Madrid.

RSO = Rivista degli Studi Orientali.

RT = Revue Tunisienne.

SBAK. Heid. = Sitzungsberichte der Ak. der Wiss. zu Heidelberg.

SBAK. Wien = Sitzungsberichte der Ak. der Wiss.
zu Wien.

SBBayr. Ak. = Sitzungsberichte der Bayrischen Akademie der Wissenschaften.

SBPMS Erlg. = Sitzungsberichte d. Phys.-medizin.
Sozietät in Erlangen.

SBPr. Ak. W. = Sitzungsberichte der preuss. Ak. der Wiss, zu Berlin.

SE = Sovetskaya Étnografiya (Soviet Ethnography).

SO = Sovetskoe Vostoko

Stud. Isl. - Studia Islamban

S. Ya. = Sovetskae Yazıkosmanle (Sovint, in

SYB - The Statesman's Year Book.

TBG - Tildschrift van het Balaviacock Generous van Kunsten en Welenschappen.

TD = Tarih Dergisi.

TIE=Trudi Instituta Etnografih (Works of the Institute of Ethnography).

TM = Türkiyat Mecmuası.

TOEM = Ta'rikh-i 'Olhmani (Tark Ta'rikhi) Endjameni medjmä'asi.

TTLV = Tijdschrift. v. Indische Taal-, Land- en Volkenkunde.

Verh. Ak. Amst. = Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Westenschappen te Amsterdam.

Versl, Med. AK. Amst = Verslagen en Medederlingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.

VI = Vaprosi Istoriy (Historical problems).

WI = Die Welt des Islams.

WI,NS == the same, New Series.

Wiss. Veröff. DOG=Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orlent-Gesellschaft.

WMG = World Muslim Gazetteer, Karachi.

WZKM=Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes.

ZA = Zeltschrift für Assyriologie.

Zap. = Zapiski.

ZATW = Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft.

ZDMG=Zeitschrift der Deutschen Morgeniändischen Gesellschaft.

ZDPV=Zeitschrift des Deutschen Palästinavereins.

ZGErdk. Berl.-Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde in Berlin.

ZK=Zeitschrist für Kolonialsprachen.

ZOEG = Zeitschrift f. Osteuropäische Geschichee.

心心病

ZS=Zeitschrift für Semitistik.

## علامات و رموز و اعراب

### ۱ علامات

- ۱۵ مقاله، ترجمه از ۱۵، لالیلن
- جدید مقاله، براے اردو دائرۂ معارف اسلامیه
  - [] اضافه، از ادارهٔ اردو دائرهٔ معارف اسلامیه

۲ .موز

## ترجمه کرتے وقت الگریزی رموز کے مندرجه ذیل اردو متبادل اختیار کیے گئے:

op. cit. = كتاب مذكور = op. cit. = op. cit. = cf. = cf. = cf. = b.C. = b.C. = d. = op. cit. = loc. cit. = cf. = cf. = cf. = cit. = cf. = cf.

(منه هجری) = A.H.

. A.D. د د (سنه عیسوی

11 کے کسی مقالے کے حوالے کے حوالے کے لیے ۔

passim. = بمواضع كثيره

۳ إعراب

(5)

ہے = e کی آواز کو ظاہر کرتی ہے (بین : pen) ه = c کی آواز کو ظاہر کرتی ہے (مثول : mole)

ــــ = ال كي أواز كو ظاهر كرتي هـ (تؤركيه: Tarkiya)

وا = 5 كى آواز كو ظاهر كرتى هے (كورل: Köl) .

ـــ = علامت سكون يا جزم (يسيل: bismil)

()) Vowels

> ع = (ــــ) عدد نو = (ــــ) عدد

U = (<u>-</u>) 4-

(ب) Long Vowels

(āj kal : آج کل ) ق - آدا

ی = ۱ (سیم: Sim)

a - هارون الرشيد : Harûn al-Ramid)

ے = ai (-بر: Sair)

|    |     |    |        |     |      | J        |          |            |           |          |    |
|----|-----|----|--------|-----|------|----------|----------|------------|-----------|----------|----|
|    |     |    |        |     |      | ۲        |          |            |           |          |    |
|    |     |    |        |     | حروف | متبادل - |          |            |           |          |    |
|    | *   | می | 5      | =   | موا  | h        |          | ۲          | ь         | <b>=</b> | حب |
| gh | *** | که | sh, ch | £T. | ښ    | kh       | ĸ        | Ċ          | bh        | 2005     | *  |
| 1  | *   | J  | ,      | -   | می   | đ        |          | د          | P         | -        | ¥  |
| lh | *   | له | ¢      | =   | ض    | dh       | =        | <b>A</b> 3 | ph        | -        | 4  |
| m  | =   | •  | ţ      | =   | ٠    | à        | -        | 3          | t         | -        | ٿ  |
| mh | =   | •  | ż      | =   | نذ   | dh       | =        | a.j        | th        | -        | ته |
| n  | =   | ن  | •      | =   | خ    | dh       | -        | ذ          | t         | -        | 2  |
| nb | =   | نه | zh     | je. | ځ    | r        | =        | J          | ih        | -        | d. |
| ₩  | -   | •  | f      | *   | ف    | rh       | <b>a</b> | رھ         | <b>\$</b> | -        | ۵  |
| h  | -   | •  | ķ      | m   | ق    | į        | *        | <b>}</b>   | đj        | -        | ٤  |
| ,  | =   | •  | k      | =   | ک    | rh       | *        | <b>-</b> } | djb       | -        | 4  |
| y  | •   | ي  | kh     | *   | 25   | Z        | =        | j          | č         | -        | E  |
|    |     |    |        |     |      | ž, zh    | =        | ţ          | čh        | _        | de |



ک: (کاف)؛ مرقحه عربی حروف تهجی کا بائيسوان، فارسى كا تجيسوان اور اردوكا الرتبسوان حرف (ابجد کے لحاظ سے اس کے عدد . ، هوتے هيں: ديكھير مقالهٔ ابجد) ـ ک کا تنفظ الک السے جنگی زوردار (explosive) حرف کی مانند ہے جس کی حلقی آواز نہیں ہوتی ۔ سیبونہ کے زمانے سے اب تک یہ علمی حلقوں کی بول جال میں اسی طرح پایا جاتا ہے۔ آج کل کی سرقجہ زبان مبر همیں اس کی بعض مختلف شیری ماتی هیں (علاوه ک کے) بالخصوص رگڑدار (affricate) (جن سے 'c اور پھر اس سے 'k بنا ھے) دیکھیر مقالة عرب، عربی يوليان اور Sibawaih's Lautlehre · Schaade اشاريه

(A. SCHAADE)

كأبل: (١) افغانستان كے ايك درياكا نام؛ (١) افغانستان کا دارالسلطنت، دریامے کابل سم عرب عرض بندشمالي اور ٨ ٦٠٠٠ ، ٢ طول بند مشرقي پردره أنثى کے تریب سے نکل کر شہر کابل میں سے گزرتا ہے۔ نھوڑی ھی دور جنوب کی طرف سے اس میں دریاہے لوگر اور شمال کی طرف سے دریامے پنج شیر آ ملتے ھیں ۔ یہ دریا سطح مرتفع کابل سے نکل کر پہاڑی دروں میں سے بہتا ہوا جلال آباد کی زیریں وادی میں داخل ہوتا ہے جہاں اس میں جنوب کی طرف سے دریاہے سرخاب اور شمال کی طرف سے دریاہے محکر شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سمند کی پہاڑیوں میں ایک گھاٹی سے گزرتا ہوا مجی کے تریب پاکستان کے ضلع پشاور میں داخل ہوتا ہے ۔ یہاں پہنچ کر اس کی دو شاخیں ہو جاتی ہیں ۔ ا نام "کامه" لکھا ہے (دریاؤں کے متعلق ضمیمه)، لیکن

ا شمالی شاخ میں درباہے سوات آ ملتا ہے اور آگے چل کر به دونوں شاخیں بھر آپس میں مل جاتی ھیں ـ درباے کابل ۳۱۹ میل لمبے علاقر میں سے بہتا ہوا ا اٹک کے قربب دریاہے سندھ میں جا گرتا ہے .

دریاے کابل بہت قدیم زمانے سے بہتا آ رہا ہے۔ ا کبھی اسے کبھا ندی کہا جاتا تھا۔ قدیمی مؤرخین Arrian ا اور Strabo نے اسے "کوپھین" Kophen اور "کوپھیس" | Köphes اور بطلميوس نے "کوآ" Köa لکھا ہے۔اس میں کچھشک نہیں کہ کبھا ان سات دریاؤں میں سے ایک تھا جن کا رگ وید میں ذکر آیا ہے ۔ عرب جغرافیه دالوں نے اس دریا کے مختلف نام بتائے ہیں۔ البیرونی نے دریا مے غوروند کا ذکر کیا ہے جو قندھار (یعنی گندھارا) کے دارالحکومت وَیْمُندُ سے نیچے بہتا ہوا دریاہے سنده میں جا گرتا ہے۔ یه نام اسے "درہ غور بند" کی نسبت سے دیا گیا ہے جس کے قریب سے دریا ے "پنج شیر" نکتا ہے ۔ المسعودی لکھتا ہے کہ "پنجاب کا چوتھا دریا شہر کابل اور اس کے پہاڑوں سے آتا ہے، جو "السند کی سرحد کا کام دیتے ہیں ۔" پشتو میں اس دریا کا جدید نام "سیند" ہے (جو "دریا" کے لیے عام اصطلاح کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے) ۔ باہر نے دریامے سند کے بارے میں لکھا ہے که یہ ایک پہاڑ سے نکاتا ہے جو کابل کے مغرب میں واقع ہے؛ بلاشبہ یہاں اس کی مراد دریامے کابل سے ہے، اگرچہ کسی دوسری جکہ وہ دریامے سندھ کے لیے سندھی کا نام استعمال کو تا ہے۔ الفنسٹن نے اس کا

كا نام دريا كے نام پر ركھا گيا ہے .

ایک زرخیز سطح مرتفع پر واقع ہے جہاں آبھاشی خوب هوتي هے، آبادي تقريبًا ١٥ لاکھ هے.

اگرچه قدیم تربن زمانے سے دریامے کابل کا ذکر مختلف ناموں سے ملتا ہے، لیکن ایسے کسی شہر کا حال معلوم نہیں ہوتا جسر کابل کی جگه تصور کیا جائے ۔ بعض لوگوں نے بطلمیوس کے "کرورہ" Karaura كو "كبوره" Kaboura فرض كيا هے اور جن لوگوں کو اس نے بولتائی Bolitai کے نام سے یاد کیا م ، ان کا نام اس کے خیال میں کابلتای Kabolitai تھا، یعنی کابل کے باشندے، لیکن ان مفروضوں کی بنیاد کسی شمادت پر نہیں، غالبًا "کوپھیٹی" پوری وادی کا نام ہے جو دریاہے کوپھین سے ماخوذ ہے .

Demetrice نے دوبارہ قبضہ کیا اور یہاں ایک یونانی لگ بھگ تک قائم رھی۔ ایسا معلوم ھوتا ہے کہ بہاں کچھ عرصے کے لیے پارتھیا (خراسان) کے بادشاہ کوچین اسل کے لوگ آگے چل کر ایک بار پھر ا عبدالرحین بن سمرہ نے نتیج کیا، لیکن جب اس نے یا

معلوم هوتا ہے که یہاں اس نے غلط نام استعمال اور سر اقتدار آ گئے۔ جب عمد عمد جینی سیاح كيا هے كيونكه كامه محض اس كے ايك معاون كا : هيئون سانگ كا ادهر سے گزر هوا، اس وقت انهيں كى لام ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کابل کے شہر اور ضلع احکومت تھی۔ اس نے کابل کے لیے "کوفو" Kao-fu کا نام استعمال کیا ہے۔ رفتہ رفتہ برھمنی دھرم نے (۷) ایک اهم شهر، آج کل افغانستان کا بده مت کی جگه لے لی ، چنانچه آخری کوشانی دارالعکومت، سم مد. م طول بلد شمالی اور ۹ ۵ مس از از مانرواؤن کا جو "شاهی" کے لقب سے مشہور تھے ، عرض بلد مشرق پر سطح سمندر سے ۲۸٫۰ فٹ بلند ، یہی مذہب تھا۔ اور جنھیں بقول البیروئی غالباً ابتدائی اسلامی حملوں کے زمانے کے ایک بھگ ان ر کے برهمن وزیروں نے معزول کیا ـ غالبًا ابتدائی ا حملوں کے وقت گندھاراکی ھندو سلطنت پر اس کے صدر مقام اُدبهنده (یا ویمند) سے حکومت کی جاتی ا تھی جو دریا ہے سندھ کے کنار بے واقع تھا اور یہ سلطنت ان پہاڑوں کے دامن تک پھیلی ہوئی تھی جو جلال آباد کے مغرب میں ھیں، لیکن خاص کابل اس میں شامل نہیں تھا۔ یہاں ایک علیجدہ ریاست قائم تھی جہاں کا حکمران الک تھا۔ سبکتگین کے زمانے تک یہ ریاست کبھی تو مسلمانوں کے زیر اثر رہی اور کبھی خود مختار ہوئی ۔ قدیم ترین عرب وقائع نگاروں کے مطابق یہ ملک بعیثیت مجموعی قندھار یعنی اس علاقے ہر روسی بادشاء دیمتریوس گندھارا کے نام سے مشہور تھا جسے بسا اوقات غلطی سے شہر قندھار سمجھ لیا جاتا ہے، چنانچہ الطبری سلطنت قائم ہوئی جو سنۂ عیسوی کے زمانۂ آغاز کے بتاتا ہے که حضرت عمر اما کے عہد خلافت میں عاصم بن عمرو اور عبدالله بن عمير ٣٠ه ميں سيستان سے ہوتے ہوے ہندوستان کی سرحد اور قندھار تک بڑھتے گولدوفیرس Gondophares کا قبضہ رہا اور پھر پہلی ، چلے گئے ۔ کابل کے شہر کا ذکر واضح طور پر نہیں صدی عیسوی میں کوشانی حمله آور اس پر قابض کیا گیا۔ وادی کابل اور اس کے ساتھ هندو کش کے رہے ۔ کابل کے قریب وردک کے مقام سے ایک چینی ، دروں تک کے کو هستان کو کابل شاہ کا ملک بتایا ہے کا پرتین برآمد ہوا ہے جس پر هووشکا کا ایک کتبه کندہ ا اور دارالعکومت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ معد اس زمانے میں بدھ مت سرکاری مذهب تھا۔ کچھ ایک ناقابل تسخیر پہاڑی قلمه هے جس کا نام یتینی عرص کے لیے مبتالیوں -"افتالیوں" Ephthalites نے طور پر معلوم نہیں (Le Strange نے اسے جُرُوس پڑھا ہے) . کیشانوں کا تخته الت دیا، لیکن معلوم عوتا ہے که | الیمتوبی لکھتا ہے که اسے خلافت عثمانی کے دوران میر

بدولت معاوم هوا۔ ایک اور ممم (امیر) معاویدر کے زمانے میں بھیجی گئی۔ ۲ یا ۱۷۴ ء میں ھارون الرشید کے ماتحت ایک فوج نے بلغ سے چل کر شمالی جانب سے درۂ بامیان کے راستے وادی پر حملہ کیا۔ مامون الرشيد کے زمائے میں ایک اور حمله هوا جس کے قبول کر لیا۔ اور یہاں کے لوگ بھی حلقہ بگوش اسلام هو گئے ، لیکن ۲۵۱ه/۸۱ میں یعنی ایران کی صفّاری حکومت سے قبل یہاں صحیح معنوں میں قبضه نهیں هو سکا۔ اس میں شک نمیں که چاندی کی کانوں کے باعث "پنج هیر" میں بے حد کشش تھی اور بعقوب بن لیث صفاری نے سکر بھیں ضرب كرائے تھے، ليكن يه نميں كما جا سكتا كه كابل كا نام کسی خاص شہر کے لیر کہیں استعمال ہوا ہو۔ بہرحال قابل توجه ہے که یعقوب بن لیث نے زیادہ سیدھے راستے یعنی سجستان سے وادی ارغنداب اور غزنہ سے ہوکر حملہ کرنے کے بجائے شمال سے ہندوکش کے دروں کے راستے حمله کیا تھا۔ بتایا جاتا ہے که اس زمانے میں کابل کا فرمااروا نسلا ترک اور مذهبا بده تها اور یه امر ترین قیاس ہے که وہ آخری کوشانی بادشاهوں کا وارث هو [رک به افغالستان].

مغل شہنشاهوں کے زمانے سے قبل یه کبھی . دارالضرب نہیں رھا ۔ سب سے پہلے یہاں بابر نے سکے ضرب کروائے [رک به مادهٔ بابر] - غزنوی [رک به غزنویه] كوئى فرمالروا كابل مين اپنى بادشاهت كا باضابطه

لکھا تھا اس وقت اس کا حال صرف کابلی هلیله کی برآمد کی ! سکتا تھا ۔ غالبًا اس نے اپنی معلومات ان مآخذ سے حاصل کیں جو اس سے بہت پہلے کے زمانے سے تعلق رکھتی تھیں کیونکہ اس کے اپنے زمانے میں تبو "شاهوں" کی بادشاهت کو ختم هو ہے ایک عرصه ا گزر چکا تھا .

یه امر قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ نحزنہ پر نتیجے میں کابل شاہ نے اطاعت اختیار کرکے دین اسلام | بارہا تباهی آنے کے باعث کابل زیادہ آباد هوتا گیا اور آخر أ اسے عروج حاصل هوا۔ تيمور کے زمانے کے بعد يه ایک ریاست کا سرکز بن گیا جس پر اس کے خاندان کے بعض افراد حکمران ہوئے۔ ابوسعید [رک بال] کے وفات یانے کے بعد کابل اس کے بیٹر الغ دیگ کے قبضے میں آگیا اور وہ یہاں تا دم مرگ حکومت کرتا رھا۔ اس کے بیٹر کو ذوالنون بیک ارغون کے ایک بیٹے مقیم نے حکومت سے علیحدہ کر دیا اور پھر ا خود اسے . ۱۹۹۱م ، ۱۵ میں باہر نے لکال باھر یه کوئی اهم مرکزی شهر نہیں تھا۔ یه امر بھی . کیا۔ اس نے باہر کی سلطنت هند کے لیے بنیاد کا کام دیا، حتی که جب اس کے پیٹے همایوں کو هندوستان سے نکانا پڑا تو کابل اس خاندان کے ھاتھ سے نہیں نکلا اور اس پر پہلے کاسران اور پھر خود ھمايوں قابض رہا تا آنکہ ہمایوں نے ہندوستان دوبارہ فتح کر لیا ۔ باہر کو کابل بہت ہسند تھا؛ اس نے بڑے پرجوش انداز سے اس کی آب و هوا ، اس کی ندیوں اور اس کے پھلوں اور پھولوں کا ذکر کیا ہے۔ آگرے میں وفات پارنے کے بعد اس کی میت کابل لے جائی گئی إجهال شهر کے نزدیک ایک باغ میں جس کا تقشه ا خود اس نے تیار کیا تھا، اسے دفن کیا گیا۔ اس کا اور غوری [رک بان] باشاهوں کے تمام تر دور حکومت مقبرہ آج تک موجود ہے۔ اس زمانے سے کابل کی سیں دارالسلطنت غزنه هی رها \_ الادریسی نے کابل کا اتاریخ هندوستان کی مغل سلطنت سے وابسته هو گئی -ذکر کرتے ہوے لکھا ہے که یه طخارستان کی سرحد یہاں سونے چاندی اور تانبے کے سکوں کی لکسال پر ایک بٹرا هندی شمر هے اور یه بھی بتاتا ہے که | قائم هوئی ۔ صبد محمد شاهی تک کے اکٹر و بیشتر، بادشاهوں کے سکے یہاں سے دستیاب هوسے نظیمات آغاز کرنے سے قبل "شاه" کا لقب اختیار نہیں کر اُ ۱۵۳۸ء میں یہاں قادر شاہ کا قبضہ مو گیا۔ اللہو علیه

المنافقة مناف المالا كيا، ليكن اس كے بعد يه شمر كبوى معلى بيلطنت مين شامل نه هوا اور بهت جلد اس پر السميد شاه دراني [رک بآن] کي حکومت قائم هوگئي ـ کچھ ھی عرصر میں اس نے درانی مقبوضات کے دارالحکومت کی حیثیت سے قندھار کی جگہ لیے لی اور اس کی به حیثیت سدوزئیوں اور بارک زئیوں کے ماتحت آج تک بدستور قائم ہے [رک به مادة افغانستان] ـ اگرچه سختنف لڑائیوں خصوصًا جو ۱۸۳۹ء سے ۱۸۳۷ء تک سدوزنی اور ہارک زئی تبیلوں کے درسیان هوئیں اور جن میں قبضه ﴿ Chronique: Zotenberg (م) نام جرنے والی برطانوی فوج نے حصہ لیا تھا آوکسفڑڈ میں والی برطانوی فوج نے حصہ لیا تھا ا اور پھر شیر علی اور اس کے بھائیوں کے درسیان خانه جنگی کے باعث اسے بہت نقصان اٹھانا پڑا تاهم ایک اهم سلطنت کا صدر مقام هوئے کی وجه سے شہر کی رونی اور خوشحالی میں اضافه هوتا رها ۔ عبدالرحمن خان [رک بان] اور حبیب الله کے عمد میں شہر کی حالت بمبتر هو گئی اور اچهی اچهی سڑکیں اور بازار العمين هومے ۔ بالاحصار يا پہاڑی پر بنر هومے قديم سکولئی قلعے کی مورچه بندیاں توڑ دی گئیں اور اس کے بالائی حصے میں سلاح خانہ بنا دیا گیا۔ عبدالرحمن نے ایک نیا مستحکم قصر جو "ارک" کے نام سے مشہور ہے ، شہر سے باھر شیر پور اور عالم گنج کے درمیان تعمیر کرایا .

آ چکا ہے ، تیمور شاہ درانی کا مقبرہ بھی کابل کے نزدیک واقع ہے .

کابل اس صوبے کا نام بھی ہے جس میں دارالحكومت كابل واقع هـ اس ك شمال مين افغاني ترکستان، مغرب میں هرات، جنوب میں قند هار اور مشرق میں جلال آباد واقع میں۔ اس کے شمال مغرب میں كريجستان بغمان اور جنوب مغرب مين هزارمجات شامل والم المراور جلال آباد کی سرحد جُکُدُلک پر واقع

بعد اگرچه شهنشاه عالمكير ثاني كا ابك في منت جديد زمان كے كابل كے ليے رك به افغانستان. مآخذ: (Caubul : Elphiustone (1) لندن الله المرازع ( Cabool : Burnes ( ) الدارية المرازع ال in English (Memoirs of Babur) The Babur-nama (+) ترجه A S.Beveridge الثان ۲۹ و ع ۱ : ۹۹ و ببعد و دیکھیے اشاریه: (م) Northern Afghanistan : Yate لنڈن الثدّن (At the court of the Amir : Gray (۵) الثدّن الكن (Indian Borderlan.l : Holdich (٦) : ١٨٩٥) للكن Under the absolute Amir : Martin (2) : +19.1 انٹان ہے ، و ، ع نیز رک ، Imperial Gazetteer of India ا f. Mat- (9) امرس اعداء ٢٠ ما ١٥ ما ما المرس اعداء ٢٠ ما ما المرس اعداء ٢٠ ما ما ما المرس اعداء ٢٠ ما ما ما المرس Abhandi, der. Kön Gesellsch. -) Eransahr : quart philol-hist. Cl. Neue Eolge 'der wiss zu Gottingen بند م، عدد م) بران ، ، ، ، ، ، رَكَ به اشاریه؛ (، ،) ایضاً Ostewropäische und Ostasiatische Streifzüge ، ص The Lands of Eastern : G. Le Strange (11) ! #27 Caliphate کیمبرج ۱۹۰۵ء تاریخی تصنیفات کے لیر رک به تعت مآدهٔ افغانستان .

#### (M. Longworth Dames)

كاتب : محرريا لكهنے والا، يه لفظ ك ت ب مادے سے مشتق ہے اور آگے چل کر ان دواوں لفظوں سے فعل کتب (اس نے لکھا) بنا۔ عربوں کو یہ نفظ فن بابر کے مقبرے کے علاوہ جس کا ذکر اوپر , تحریر کے ساتھ ساتھ غالبًا اپنے شمالی آرامی همسابوں سے ملا ہوگا۔ ہمارے پاس قدیم شاعری کے جو نمونے محفوظ هيں ، ان ميں يه لفظ صرف عربي رسم الخط لکھنر والوں کے لیر ھی استعمال نہیں ہوا بلکه شعرامے قدیم نے حمیری کاتبوں کا بھی ذکر کیا ہے ۔ اگرچه زمانة قبل از اسلام میں فن تحریر کا وجود عرب کے هر حصر میں ملتا تھا، لیکن اسے پوری طرح جاننے والرچند ایک هی تهر، چنانچه طبقات این سعد ا میں عر دور کے صحابہ کے ڈکر میں یہ خاص طور پر

سیکرٹری" تھا ۔ دوسرے کاتبول کو جو کسی دفتری دستاویز کا ابتدائی مسوده لکھتے تھے، کاتب الانشاء کمها جاتا تمها ـ فوج کا نظم و نسق اور لشکریوں کی تنخواہ دینے کے فرائض کاتب الجیش کے سپرد تھے، جسر هم "وزیر جنگ" کے برابر کا عہدہ قرار دے سکتے هیں ۔ دوسرے کاتب بادشاہ وقت کی جائداد اراضی کی دیکھ بھال پر مأمور ہوتے تھے ۔ کاتبوں کے اس ہورے نظام کا نام دیوان [رک بان] تها ـ ساری قوت و اقتدار اسی طبقر کے عاتب میں تھی اور حکومت کے اعلٰی ترین عہدے دار انھیں میں سے منتخب کیے جاتے تھے ۔ سعلوم هوتا هے که یه طبقه دوسرے تعلیم یافته لوگوں سے بالکل الک تھنگ رہنا تھا ؛ چنانچہ محدثین اور ھے) کے سلسلے میں حاصل کی گئی تھیں اور جن کے المة دین کی طویل فہرست میں ان کا نام بہت کم نظر آتا ہے، البته دیگر اصناف علم و ادب کے مصنفین اور شعرا میں ان کا ذکر سل جاتا ہے۔ چونکہ ان نقطۂ نظر سے وہ کاتب بہت زیادہ اہمیت کے مالک او گوں کے لیے تقریبًا ہر مضبون کے سرسری علم سے واقف هونا ضروری تها، اس لیر ابتدائی زمانے هی سے یہ کاتب الوحی کے نام سے مشہور میں۔ ابی رض بن : مصنفین اس طبقر کے استفادے کے لیر کتابیں لکھنے لگے اور چونکه انهوں نے اپنے عہدے کی اهبیت برقرار حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلّم نے ا رکھی تھی لہذا ان کے مفید مطلب کتابوں کی متعدد اسلام قبول کرنے کے لیے جو متعدد دعوت نامے ، نقول ہم تک پہنچی ہیں۔کاتب کی تعلیم و تربیت عمالدین عرب دو ارسال فرمائے تھے، ان کے لکھوانے کے لیے جو کتابیں لکھی گئیں، ان میں سے بڑی بڑی به کے لیے بھی انھیں اصحاب کی خدمات سے فائدہ اٹھایا ; ھیں : ابن قتیبة [رک بان] ادب الکاتب؛ ابن درستویہ : كيا تها ـ كاتب كا عهده بهت باعزت اور بلند بايه سمجها كتاب الكتاب، الصولى: أدب الكاتب أور بالخصوص جاتا تھا اور آگے چل کر اس عہدے کے حامل وزیر القلقشندی کی ضغیم تصنیف ۔ جہاں اول الذكر تين کتابوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک اچھے کاتب کی ضروریات کیا هیں وهاں القلقشندی کی صبح الاعشی میں علمی طور پر اس موضوع کے متعلق وہ سب باتیں موجود هیں جنهیں جالنا ضروری ہے۔ همیں عربی ادب کی انشا میں وہ سارے اثرات نظر آئے ھیں جو شروع سے لے کر آخر تک کاتب نے اس ہر ڈالے ۔ ابتدائی زنا کے تھا ۔ کاتب اعلٰی کا لقب کاتب السِّر یعنی "ہرائیویٹ 📗 کے سادے اور واضح رسائل کے بعد ہم زمانۂ منابعًذ 🐮 A STATE OF

لکھا ہے کہ ملاں صحابی لکھنا جانتے تھے ۔ اس سے ظاهر هوتا ہے کہ اس زمانے میں بہت کم لوگ فن تحریر سے واقف تھے۔ مدینے میں آنحضرت صلی اللہ عليه و آله وسلم كے صرف دس اصحاب كو كاتب بيان کیا گیا ہے [بعض مآخمہ (مثلاً تاریخ دمشق اور الاستيماب) كي رُو سے آنحضرت صلّى اللہ عليه وآلهِ وسلّم کے کاتبوں کی تعداد تیئیس اور پچیس تک پہنچتی ہے (جُواَمَمْ السيرة، ص ٢٠، حاشبه ٤)]يه بهي پتا جلتا ع کہ مکے کے کئی معتاز افراد بھی کاتب تھے اور اس سے به قیاس کیا جا سکتا ہے که شاهان العیرة کے کاتبوں (مثلاً عدى بن زُبد) كي خدمات نيك چلني كي تحريرون بعنی حلف ناموں (جن کا ذکر طفیل الغنوی نے کیا حوالے لقائض اور الحارث بن جائزہ کے معلقہ میں ملتے هیں اور جو عربی میں لکھے گئے تھے ۔ اسلامی ھیں جو آنحضرت<sup>م</sup> کی وحی لکھنے پسر مأمور تھے۔ كعب اور زيدرط بن ثابت ايسے هي حضرات تھے۔ كهلان لكر ـ سارے خلفامے راشدبن اور بنو اميه كے عهد میں اس عهدے پر جس شخص کو مأمور کیا جاتا تها، اسے محض کاتب هی کہتے تھے۔خلیفه ابو العباس کے عہد میں پہلی بار اس کے لیے وزیر کا لقب استعمال ہونے لگا ۔ اس زمانے میں ایرانی نظم و نستی کے طرز بر سرکاری دفاتر کا ایک پیچیده لظام نشو و نما با چکا

(م) القَلْتَشَنْدى: صبح الاعشى ، طبع قاهره ، م ، جلدول مين اور آخرالذكر كا ملخص بعنوان الضوء .

(F. KRENKOW)

کاتب چلبی : رک به حاجی خلیفه .

کاتب رومی : رک به علی بن حسین .

كاتبى: شمس الدين محمد بن عبدالله، ايك فارسى \* شاعر، ممراسان میں گرشیز کے ایک کاؤں طَرَقْ وراوش میں پیدا هوا ـ نیشاپور میں تعلیم پائی ـ تیموری ہادشاھوں کے دربار میں حاضر ھونے کے لیے ھرات گیا، لیکن امید کے برخلاف اسے وہاں باریابی نه هو سکی اور وہ ایک طویل عرصے تک شیروان میں مقیم رہا جهال شهزادهٔ مرزا شیخ ابراهیم (م ۸۲۰ه/۱۳۱۵) نے اس کی سرپرستی قبول کر لی تھی ۔ بعد ازاں اس نے آذر بیجان میں سکونت اخیتار کر لی جہاں اسکندر بن قرہ یوسف نے اس کی ۔ قدر دانی نہیں کی پھر اصفہان میں، جہاں وہ تصوف کے مطالعےمیں منہک ہوگیا اور ٨٣٨ه/١٩١٥ اور ٢٩٨٥/١٩١١ ع ك درميان بعارضة طاعون استر آباد میں رحلت کرگیا - اسی آخرالذکر شہر میں اس نے نظامی اور امیر خسروکی تقلید میں خمسه لكهنا شروع كياء ليكن صرف كمشن أبرآر اور لیلی مجنوں ہی پایڈ تکمیل کو پہنچا سکا جس کے صرف ایک قلمی نسخے کا ہمیں علم ہے اور وہ سینٹ پہٹرزبرگ میں ہے۔ اخلاق اور موعظانه شاعری کے میدان میں اس نے ایک کتاب دہ باب یا تجنیسات لکھی۔ اس نے ایک دیوان بھی چھوڑا ہے جس کی دس غزلیں مع ترجمه Bland فی ۱۸ اتا ١٧١ مين طبع كرائي هين \_ على هذا سي المه، جس مين عشق حقی کا بیان ہے اور مثنویہوں میں مجمع البحرین جس میں ایک تمثیلی اور رزمیه داستان ہے۔ یه ایک ذوقافیتین نظم ہے اور اسے دو مختلف بحروں میں پڑھا جا سکتا ہے اور اس میں دو اشعاص ناظر اور منظور کے عشق حقی کا قصه بیان کیا گیا ہے ، لیز دل رہای

فی پہنچتے میں جن کے ادق اور مشکل سے اکثر اوقات ان دستاویزات کا مقصد المناهم علاش كرانا بهي مشكل هو جاتا هـ - اس میلوی" کا سبب یه تها که هر کاتب عبارت آرائی اور بنال آرائی میں اپنے معاصرین اور پیش روؤں سے کوے بقت لے جانے میں کوشاں رہتا تھا۔ هم کئی تصنیفات کے لیے ان کے مصنفین کی اس خواعش کے سرهون منت ھیں کہ کاٹبوں کے لیے ان کی دستاویزات کا مواد بهم پہنچایا جائے، لیکن چونکه پرشکوه الفاظ کی تلاش اور ان کا استعمال ہمیشہ ان کے مدنظر رہتا تھا امن لیے مغربی ذوق مشرق ادب کو به آسانی اغذ نہیں کر سکتا ۔ ایرانی، ترکی اور ہندوستانی کاتبوں نے اسے مبالغے کی حد تک پہنچا دیا۔ جب وہ الفاظ کی بھول بھلیوں کا سطلب حل کر لیتے تھے تو فخر محسوس کرتے تھے ۔ اس ذہنیت کی ایک جھلک ہمیں اس وقت نظر آتی ہے جب صاحب استعیل عباد جیسا شہرۂ آفاق کاتب ایک خط پر صرف اس وجه سے اعتراض کرتا ہے کہ اس کے الفاظ بالکل واضح طور ہر لکھے ہوے ہیں اور ان ہر اعراب دیے ہوے ہیں، کیونکہ اس کے خیال میں ایسا کرنے سے اس کے علم و فغیل کی توہین کی گئی ہے۔ اگرچہ کاتب ہڑے اونجے اولجے عہدوں تک پہنچے، مگر ان کا سارا طبقه كچه بــزدل سا معلوم هــوتا هــ كيونكــه وه سوا سازئیوں کے اور کسی کام کے اعل نہیں تھے اور مجھے یقین ہے کہ کوئی کاتب بھی تخت سلطنت پر نہیں بیٹها، حالانکه گزشته باره صدیوں میں کئی جواں سرد اور پائد سومله لوگ تخت و تاج حاصل کرنے میں کلساب عوے عیں .

مآخل : (۱) این قدیه : ادب الکاتب ، طبع

هماختل : (۱) این قدیه : ادب الکاتب ، طبع

هماختل : (۲) این درستونه : کتاب الکتاب ،

هماختاب : (۲) این درستونه : کتاب الکتاب ،

هماختاب : (۲) ایمیول : دب الکاتب ، طبع بیروت :

جو بمن کے بادشاہ قباد اور اس کے چالباز وزیر کی تعثیلی داستان ہے۔ اس کے تخلص کاتبی کی وجہ تسمیہ غالباً یہ ہے کہ وہ ایک کاتب تھا۔ اس نے یہ فن نیشاپور میں مولانا سیمی سے سیکھا تھا جن سے بعد میں جھکڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی ساری زندگی غربت اور افلاس میں بسر کی کیونکہ اس کا اسراف حماقت کی حد تک پہنچا ہوا تھا اور اسے اپنے سرپرستوں کے ھاں سے جو شاھانہ انعام و اکرام ملتے انھیں وہ چند ھی روز میں خرج کر ڈالتا تھا .

مآخل و (۱) دوات شاه : تَذَكَرَة الشَّعرَاه ، طبع مراؤن ، لنلَّن و لائيلُن و واب شاه و المراق مي المراق الله المراق المراق النَّل الله المراق المراق

(CL. HUART)

الکاتبی: (دبیران) نجم الدین علی بن عمر النزوینی، (م ۲۵۵ه/ ۲۷۹ه اور بعض روایات کے مطابق ۹ ه هم ۱۵۹ه ۱۵۰ه ایک ایرانی فلسفی جس نے عربی زبان میں کتابیں تصنیف کیں۔ اس کی سوانح حیات سے متعلق اس کے سوا که وہ نصیر الدین البطوسی ارک بان) کا شاگرد تھا اور کچھ معلوم نہیں۔ اس نے اپنے استاد طوسی سے جو خط و کتابت "واجب الوجود" کے مسئلے پر قدما کے دلائل سے متعلق کی الوجود" کے مسئلے پر قدما کے دلائل سے متعلق کی وہ موزۂ بریطانیہ میں تاحال ایک مخطوط کی شکل میں

ارسالة في اثبات وأجب الوجود] معفوظ في (فهرست، عدد Derenbourg) : اور اسكوريال مين (Les mss. ar. de l'Esc.,

اس کی سب سے ہوئی تصنیف "جامع الدّائق ف كشف العقالق" هے جو منطق ، طبيعيات اور مابعد الطبيعيات كے مسائل كى تشريح هے ـ معلوم هوتا هے که یه کتاب بہت زیادہ مقبول نمیں هوئی ۔ اس کے مخطوطات پیرس (de Siane) عدد . یس اور قاهره (فہرست، بار اول، ، ، ، ، ، ) میں موجود هیں۔ انھیں مسائل کی تشریع میں اس کی دیگر دو کتب نے زیادہ شہرت حاصل کی ، جو اس نے بکر بعد دیگر ہے لكهين : (١) "عين القواعد في المنطق و العكمة" (مخطوطات در لالیان ، فهرست؛ عدد ۱۵۲۵ اور دراسکوریال Derenbourg ، عدد ۲۹۸) جس کے ساتھ مصنف هي كي شرح "بحرالفوائد" بهي هـ (لاليذن-كتاب مذكور، عدد ٢٠٥٠ د قدد. ، ٤١٥٠ كتاب مذكور، عدد ٢٠٥٥ اور (۷) كتاب حكمة العن، طبيعيات اور مافوق الطبيعيات میں جو بہت سے مخطوطات کی صورت میں تاحال موجود هـ آڻهوين مدي هجري (چودهوين صدي عيسوي) مين ميرك شمس الدين محمد بن مبارك شاه البخارى نے اس کتاب کی شرح لکھی ۔ یه شرح مع تعلیقات از محمد الجرجاني (م ٢ ٨٨ / ٣ رم رع)، و قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازی (م ۱۰ م / ۱۳۱۱ء)، و حبيب الله ميرزا جان (م ١٩٩٨ / ١٥٨٩) ، والمحقق الباغندي دو جلدون مين ١٣١٩ و م ہم ، ع میں قازان سے شائع هوئی - ٥٩٨ ، ع میں کاکتے سے صرف جرجانی کی تعلیقات شائع ہولیں ۔

اس كى شهرت كى بڑى وجه علم منطق مين اس كارساله موسوم به "الرسالة الشمسية فى القواعية المنطقية"
عربية رساله اس نے شمس الدين محمد بن بهاه الدين محمد البويتى كى فرسائش پر لكها جو مفول بادھالحوقة علاكو ، اباقه اور احمد (م ٢٨٠٠هـ مهر٢٥٠) قليه "

استانبول مين ١٨٦٤ عد ١٨٢٤ عا استانبول مين ١٢٦٣ ها الكينو بي ١٨٩١ كشاف اصطلاحات الفنون ظیم A. Sprenger کے ضمیدہ ر کے طور پر کاکٹے مين مهم وع مين طبع هوئي - شمسية كي كثير التعداد شروح میں سے مشہور ترین وہ شرح مے جو اس کے جنبة اول (قسم التصورات) كي قطب الدين محمد بن محمد البوازي التعتاني (م ٢٦٦ه / ١٣٦٨ع) نے وتعرير القواعد المنطقية" كي نام سے لكھى اور وہ كاكتے مين ١٨١٥/ ١٩٥٩ هـ كانپورسين ١٢٨٨ هـ؛ لكهنئو . مين جهه ودوره، ودوره، وعدره، ومدرع اور قاهره میں موہ ۱۵۱ ہے۔ ۱۹ میں طبع هوئی - اس کے برابر کی شبهرت السید الجرجانی کے اس کتاب پر حواشی کو حاصل ہے جو کلکتے میں الکوچک کے نام سے . برب ده د به دول مین و به ده ، به به ده ، لكهنئو مين ١٨٩٥؛ قازان مين ١٨٨٨ء؛ استانبول میں ۱۳۹۹ه؛ قاهره میں ۱۳۲۳ - ۱۳۲۸ه ، اور بعنوان حاشية الجرجاني على التصورات استانبول مين ١٣٩٣ طبع هوئي. سيد الجرجاني كي تَعلَيْقات پر عبدالحكيم السيالكوني (سيالكوني، م ١٠٦٤/ لكهنلو ٨٥٨ عن ٨٠٨ وه؛ استانبول ٢٥٩ وه، ١٠ وه، هصام الدين الاسفراليني (م سمهه ١٥٣٨) ك حواشي سنگ طباعت مين ، بمقام نامعلوم، ه١٧٥٥ مين جهير - سعد الدين التفتازاني (م ٩١ مهم ١٣٨٩) كي شرح التعتاني کے حاشیے پر مع حواشی از رونق علی لکهنٹو میں ۱۹۰۵ طبع هو کر شائع هوئی ـ په کتاب بالجموص هندوستان مين دور حاضر تك نهايت اشتياق كرياته يؤهى برهاني جاتى رهى مير محمد زاهد الهروى (م يوما ١٠١١م / ١٩٨٩م) سنة أس ير تعليقات لكهين أور يم المالية كالهور مين عدده؛ لكهنتو مين ١٣٠٠ه المراق علام يحي البوالي اور ان حواش

مجهول الاسم محشی کے حاشیے کے ساتھ هندوستان میں ١٢٨٤ طبع هوئي - "تعليقات" مصنفة على لكهنوى ٩ ٩ ١ ه مين لكهنئو سير شائم هوئي \_ عبدالحلم لكهنوي نے دوسری اور تیسری فصل پر شرح المختلطات، طبع لکھنٹو ١٨٦٣ء لکھی۔ محمد السنجانی مفتی زادہ نے ایک حصے یعنی فصل التصدیق پر حواشی لکھر ، طبيع استانبول جهههه اور فصل التصقرات كتاب مذکور پر بھی حواشی لکھے، طبع س۲۵ ہ 🛪 ۲۵ و ۲۵ ہے۔ "شَمَسَيّة" كي ايك تلخيص "ميزآن المنطق" جس كا مصنف معلوم لمهين ، مجموعة منطق "كاليور ١٨٨١ع، ١٨٨٩ء مين شائع هوئي اور عبدالله بن الحداد العثماني التلنبي نے بعنوان "بدیع المیزان" اس کی شوح لکھی ، طبع كانبور ١٨٤٤ لكهناو ١١٩١هـ ميزان خاص كي ایک شرح محمد قضل الامام المخیر آبادی نے لکھی طبع Tamasgand ه، اس کی ایک شرح فارسی میں بنعوان "الكلام الفائق" احمد حسين أرَّاكاني نے لكھي طبع کانپور ۱۳۱۵.

بالآخر الكاتبي نے فخر الدبن الرازي (م ٩ . ٩ هـ/ و ، ب وع) کے فلسفے کے دو رسالوں المحصل اور الملطمين ١٩٥٤ء) نے حواشی لکھے ؛ طبع دہلی ١٨٤٠؛ کی شدرمیں بھی لکھیں جن میں سے پہلی کا نام "المفصل" اور دوسري كا نام المنصّص هير

، مآخل : (١) القزويني : تاريخ گزيده ، ص ٢٠٨٥ (۲) خوانىد امير : حييب السير ، بمبئى ١٨٥٤ جلد ٣٠ ص و و: ا ، GAL : C. Brockelmann (-) ٤٠٠: [تكمله: ١ : ٥٩٨ ببعد] .

#### (C. BROCKELMANN)

كَاتْ: خُواْرْزمموجودەخيواكاقدىمدارالحكومىتىد \* ياقوت (معجم، طبع وسننفلك، م: ٢٧٧) كي روسيم اهل خوارزم کی زبان میں اس نام کے معنی تھے صحرا میں ایک دیوار (حالط)، چاہے اس کے اندر کوئی عمارت نہ بھی ہو ۔ قیل یا فیر کے قدیم شہر یا قلعے کے بارے

دیکھیر ظفر نامه ، دیکھیر ظفر نامه P. Lerch بیعد، ۲۳۵ ا اس د با کے اس دار (۲ م مدر عن ص د ۲) کے اس دعوے کے متعلق بتن میں کوئی سند نہیں ماتے که فوج نے سه پایه اور کاٹ کے درمیان آمودریا کو عبور کیا تھا ، جس کا مطاب اس نے یہ لکالا تھا کہ کات اس زمانے میں دریا کے بائیں کنارے پر واقع تها - گیارهویں صدی هجری/ستردویں صدی عیسوی) میں کاث ایک خشک نہر کے کنارے آباد، تھا لہٰذا خیوا کے خان انوشہ (۱۹۹۳ تا ۱۹۸۷ء) نے اصل ندی کے مغرب میں نہر یارمشی کے کنارے جسر اس نے خود کھدوایا تھا، ایک نیا کات آباد کیا . W Kistoric orosheniya Turkestana : Barthold پیٹرزبرگ م ۱ و ۱ء، ص ۵ و ، از مخطوطهٔ ایشیالک ميوزيم ٥٥ . ٥٩ تاريخ خيواً، ورق ٣٣ الف) قديم کات کے کھنڈر جو آمودریا کے مشرق میں واقع ہیں، آجکل دور اسلامی کے ابتدائی ایام کے ایک بزرگ شیخ عباس ولی کے روشے کے نام سے موسوم هیں - ۱۸۵۳ء میں A. Kuhn یہاں پہنچا تھا، اس نے یہاں کے حالات قلمبند كير هين (Materiali dlya statistiki ! Turk. Kraya: س : ۲۵۲) ۔ ولی موصوف کے مقبر ہے کے علاوہ جو روغنی اینٹوں سے آراسته یہاں کی واحد عمارت عن A. Kuhn في ايك ليم منهدم مينار اور نصيل شهر كے بچے كچھے آثار كا ذكر كيا ہے۔ ان سب کی تعمیر میں پکی اینٹیں استعمال کی گئی ہیں۔ موجوده گاؤل (۲۰۰ مکانات، ۱۵ دکانی، به مسجدین مع مکاتب) قدیم محل وتوع کے صرف تھوڑے سے حصے پر آباد ہے اور موجودہ قلعہ قدیم قلعے کے صرف چوتهائی رقبے پر مشتمل ہے۔ بلول V. Masalskiy: Turkestankly Kray سينك بيترزيرك ۱۹۱۳ مينك Petroalexdrovak پیٹروالگزنڈروسک Petroalexdrovak (جو القلاب کے بعد سے ترتکل Torekui کے الم سے مشہور مے) سے وہ ورسٹ Verst (روسی میل = ۴/ب سیل

میں مفصل ترین ہیانات، جسے آمودریا (جیحون) ہتدریج بہا لے گیا تھا (اس کے آخری نشانات، بعض بیانات کے مطابق ہم سھ/م و ء میں صفحه هستی سے معدوم هوے تهر) البيروني [رك بآن] كى كتاب الآثارالباقية، ص ۳۵ ، میں ملتر هیں اور انهیں بر E. Sachau کی کتاب Zur Geschichte una Chronologie von Khwarizm Sitzungsber. der phil.-hist. cl. d. k. k. Akad.) der :Wiss ج مر، وي انا، سرم، ع، خصوصاً ص مم ہمد پر مبئی ہے۔ چوتھی (دسویں) صدی کے جفرافیہ نگاروں نے اس شہر کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس کے لیے قب The Lands of the : G. Le Strange Eastern Caliphate کیمبرج ۱۹۰۵ء ض ۱۹۸۹ ببعد، Turkestan w epokhu mongolskago: W. Barthold nashestwiya ج ب، سینٹ پیٹرزبرک . . و ۱ ع، ص سم و ببعد \_ اس کے بارے میں مکمل ترین حالات المقدسی، طبع ڈخوید، بار دوم، ہ، ہ ہ ء، ص کر ہ ببعد، میں ملتے هيں - جب ٥٨٥هه ٩ ع مين گركانج كے فرمائروا ابوالعباس مامون بن محمد کے هاتھوں پہلر خوارزم شاهی خاندان کا تخته الثا تو اس شهرکی سیاسی اهمیت باتی رهی، دیکهیر Turkestan etc. : W Barthold جاتی رهی، ہے، ببعد، کاٹ کا ذکر کرتے ہوئے ابن بطّوطه نے لكها هي كه (وه اسم المكات لكهتا هي، ديكهير طبع Defremery and Sanguinetti من ، ب) كه يه خوارزم اور ارگنج (قدیم گرگانج) کے درمیان واحد آباد مقام ہے۔ خوارزم میں مقامی حکمران خاندان کے برسر اقتدار آنے سے قبل آٹھویں ھجری (چودھویں مسیح) صدی میں خیوا کے ساتھ کاٹ بھی سلطنت چفتائی میں شامل تھا (ظفر آامه، کلکته ۱۸۸۷ء، ۱ : ۳۳۷) ـ مثال کے طور پر یه امر ۱۳۳۱ء کے چین کے نقشے Bretschneider: Mediaeval Researches from Eastern Asiatic الممم اعام : ٣٠) سے بھی ظاهر هوتا ہے جے ہو ع میں کاث ہر تیمور کی یلغار کے بارہے میں

اور آمودریا کے موجودہ دائیں کنارے سے وسف کے فاصلے پر واقع هيں .

(W. BARTHOLD)

كار ته : سينيكال Senegal فرانسيسي موذان كا ایک علاقه ہے جو ۲۱ ہزار مربع میل تک پھیلا ہوا ہے اور سینیکال کے بالائی سمندر اور صحرامے اعظم کے كا ملك اور هوذ كا علاقه هے ـ مغرب ميں سينيگال، مشرق میں بہختو اور جنوب سیں بلدگو اور قُلدگو ۔ (سطح کے اعتبار سے یہ ایک وسیع سطح مرتفع ہے جس میں قدیم زمانے کا Schistose زیادہ ہے اور Mesozoic اور Teritiary طبقات ارضی بھی زیادہ هیں، اس میدان مرتفع کا لشیب جنوب مشرق کی طرف ہے، چنانچه اس علاقے

آب و هوا هلکی خشک هے، اوسط درجهٔ حرارت عام طور پر . ٨ درجر (ف) رهتا هے سالانه اوسط حرارت کی تدریجی حد ۵ء ۲۲ درجے (ف) ہے، ماہانہ حرارت اِ ٨٥ درجي (ف) هي، سالانه حرارت کا درجه اوسط حرارت مئی اور ستمبر میں دگنے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں ہارش عموماً موسم گرما میں جنوب مغربی هواؤں سے هوتی ہے جو خلیج گئی کے گرم سمندر کے اوپر سے گذر کر آتی ھیں۔ سالانہ ہارش تقریباً ۲۵ انچ ھوتی ہے، جس کے ساتھ بادلوں کی گرج بھی ضرور سنائی دیتی ہے \_ صحرا کی طرف سے جو گرم اور غبار آلود آندھیاں آتی ھیں، ان کی وجه سے موسم اکثر خراب ہو جاتا ہے۔ سختصراً کارته کی آب و هوا کی خصوصیات به هیں : درجهٔ حررات پهت زیاده، موسم گرما میں چند روزه خفیف بارش اور اس کے بعد طویل خشک سالی اور ہوا میں نمی کی کمی . ... اس علاقے میں دریا بہت کم میں اس لیے بسعیاں زیادہ ترکنووں کے ارد کرد بس گئی میں، الله كا سطح بهت ليجي هے ليكن بانى كا دباؤ بهت 

ا هين، ياني بهت جلد اوڀر ابهر آتا ہے.

اپنی خصوصیات کے اعتبار سے یہ علاقہ سرسبز میدانی ہے۔ دور دور تک وسیم کھاس کے خشک میدان هیں جن میں جا بجا ایسے درخت هیں جن پر خشکسالی کا یہ اثر ہوتاہے کہ وہ سال کے بڑے حصر میں خشک نظر آتے میں، مثال کے طور پر کیکر۔ کارتہ جہاں درمیان واقع ہے۔ اس کے شمال کی جانب دریش مورون کمیں آبہاشی کے وسائل مہیا ہوں، زراعت کے لیے موزوں ہے ۔ دریاؤں کے کناروں کے علاقر زرخیز میں اور ان میں یہاں کی مخصوص خوراک چاول کی کاشت هوتی ہے۔ دوسرے ربتلے اور مرطوب علاقوں میں کیاس، پھلیوں اور باجرے کی کاشت ہوتی ہے، اقتصادی زندگی کی بنیاد زیادہ تر تیل کے بیجوں اور پھلوں پر ہے، جن کا یہاں کی تجارت میں آدھا حصہ ہے۔ کے تقریبًا سب دریا سینیکال می کی جانب بہتے میں . اورسری پیداوار جس کی اهمیت رفته رفته رؤه رهی ہے ، ، كياس هے ـ اس علاقے ميں كياس كى ان مختلف انسام کی کاشت کو رائج کیا گیا ہے جو مختلف طرح کی آب و هوا کی شدت کو برداشت کر سکیں ۔ کیاس کا بیج کاشتکاروں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور مقامی کیاس کی حوصله افزائی کی جاتی ہے ۔ اس بات کے وسیم اسکانات موجود هیں که یہاں بھیڑیں پال کر آمدنی کے ذرائہ کو بڑھایا جا سکے۔ حال ھی میں یہاں ممہرینو قسم کی بهیژیں پالنے کا تجربه کیا گیا تھا جو زیادہ ناکام تنيين رها .

یہاں کی آبادی بہت کم ہے، یعنی کوئی پانچ چھے کس فی مربع میل ۔ جو لوگ یہاں آباد ہیں زیادہ تر سوئنکی اور ہمبرہ قوم کے لوگ ہیں۔ مخلوط آبادی میں خسونکے Khassonke پیوهل Peuhl اور مور شامل هیں، ہمبرہ قوم کے سوا باقی سب مسلمان هیں کارته کے مختلف حصوں کی تفصیل یه هے: (١) Diomboko (کونیاکری) جو Diafunu مینیگال کے دائیں کنارے پر واقع هیں؛ (۲) Giudiumé اً (نیو گومیره) Diafun کے شمال میں واقع ہے: (س)

Tomoo (دیاله) وسط میں واقع ہے ؛ (م) بگہے Baghe اور کارته بینے Kaarta-Bine فلدگو Baghe نفلاگو Kaarta-Bine کے شمال میں واقع ہے؛ (۵) دیان غرته مشرق میں؛ Luniakori میں واقع ہے؛ (۵) دیان غرته مشرق میں؛ اس علاقے کا پائے تخت ہے جہاں کی آبادی پائچ ہزار ہے۔ نیورا جو شمال میں واقع ہے جہاں کی آبادی بھی پائچ ہزار کے لگ بھگ ہے، ایک اچھا تجارتی مرکز ہے ۔ اٹھارھوں صدی کے اواخر میں اس علاقے کی تحقیقات ہائن Houghton اور منگو پارک Mungo Park تحقیقات ہائن اور پھر ڈوراٹن Houghton (۱۸۲۸) Duranton ریفنل Raffenel اور منگو پارک Raffenel اور منگو کی دورائن المحدد کی دورائن المحدد کی دورائن المحدد) کی دورائن المحدد کی

تاریح : سترهوس صدی کے اختتام پر سلطنت ملّی كو زوال آيا، قوم بمبره مساسي Bambara Massassi کے لوگوں نے جو سیکو سے آئے تھے، سونسه Sunsa نامی سردار کی سرکردگی میں کارته کو فتح کر لیا اس کے جانشینوں کو سیگو کے ہمبرہ کے خلاف جنگ کرنی پڑی، اٹھارہویں صدی کے آخر میں سیگو کے بمبرہ نے مساسبوں کو مغلوب کر لیا لیکن مساسبوں کے ایک شہزادے سوسی محرابو نے اپنی قوت بڑھا کر نہ صرف تمام مفتوحه علاتے واپس لے لیے بلکه کونیا کاری کا علاقه بهی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ کودیہ Kaudia نے جو اس خاندان کا آخری بادشاہ تھا، نیورو اور دیاورہ کے علاقے بھی فتح کر لیے اور اس طرح کارته ایک زیردست اور طاقتور سلطنت بن گئی جو مشرق سے مغرب تک ، ۱۹ میل اور شمال تا جنوب . ۱ میل لمبی تھی۔ اقتدار و اختیار ایک سردار کاوبر Kulubar کا تھا جس کا لقب فامه Fama تھا .

کارته کی سلطنت کو تکولر Tuculor نے مطیع و مغلوب کر لیا ۔ کارته قتل کر دیا گیا اور فامه کو اطاعت قبول کرنی پڑی ۔ اب کارته کا علاقه تکولر کی سلطنت سے ملحق ہو گیا اور اس پر مم مم م ع تک ایک

وائسراے حکومت کرتا رہا۔ ۔ ، ، ، ، ، ، ، ، ، کرنان Gallieni کی فوجیں کارتہ میں داخل ہو گئیں، انہوں نے کونیا کاری پر بھی قبضہ کر لیا، یکم جنوری ۱۸۹۱ء ملک کو انہوں نے نیوود پر بھی قبضہ کرکے سارے ملک کو معلیع کر لیا اور کارتہ کو مملکت فرانس میں شامل کر لیا گیا اور اس کو انتظامیہ طور پر تین مختلف اضلاع نیورو ، کته Kita اور کیز Kayes میں تقسیم کر دیا .

Nouvean voyage au: Raffenel (1): אולים ביים אונים וואס ביים ווואס ביים וואס ביים וואס

كارتهيْج: رَكُّ به قرطاجنه .

گاروان : (قدیم شکل "کار - بان"، وہ شخص جو "
تجارت کی حفاظت کرتا ہے)، انگریزی میں اس لفظ کی
صورت Caravan ہو گئی ہے۔ فارسی میں اس کے معنی ہیں
سوداگروں کی ایک جماعت جو ڈاکوؤں اور رھزنوں کے
مقابلے میں اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے اپنے آپ
کو منظم کرتی ہے، (عربی قافلہ) ۔ ایک جگہ سے دوسری
جگہ سامان لانے لے جانے کے لیے اوائے، گھوڑے اور
خیر استعمال ہوتے ہیں، اولٹوں کو سات سات کی قطار
میں ترتیب دیا جاتا ہے۔ شتریان گدھ پر سوار جو کو

المرابع المرابع عليه عرب كاروان جلانے والے مست رو المستقمين اور شجلت سے كام نمين ليتر، ليكن ان كاكام ولا موت اور تهكا دينے والا هوتا هے؛ ايك آدمي كو اکثیر دس باره اونٹوں کی دیکھ بھال اور رهبری کرنا يَثِي هِ .. بعض اوقات تيس چاليس اونث صرف تين آہمیوں کے سیرد ہوتے ہیں۔ ان شتریالوں کا یه فرض هوتا ہے که هر منزل پر پہنچ کر اپنے جانوروں كا مال اتاريى، انهين چاره ديى اور ان كى ديكه بهال کریں ۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد کہیں وہ اپنے کھائے پینے کے متعلق سوچتے ہیں۔ ازمنۂ وسطٰی میں كوچ كا اشاره لاهول (كوس) بجا كر ديا جاتا تها .

صحراثی علاقوں میں قافلہ ان خیموں میں ٹھیرتا ہے جو وہ ساتھ لاتے ہیں، لیکن ہادشاہوں اور مخیر لوگوں نے منزل بمنزل اور ایسے مقامات پر جہاں کاروان سستانے کے لیے رکتے میں، عمارتیں بنوا دی هیں جنهیں کاروان سرائیں کہتے هیں ۔ ان عمارتوں کا نقشه عموماً ایک سا هوانا ہے۔ یعنی ایک سربع صحن، اس کے چاروں طرف دیواریں جن میں ایسی کوئی کھڑک لیوں ہوتی جو باہر کی طرف کھلتی ہو۔ ان ح ساته ساته كمرون كا ايك سلسله چلا جاتا هے؛ هر کمرمے میں ایک دروازہ اور ایک کھڑی ھوتی ہے ۔ چهت کی جهولپڑیاں بھی ہوتی ہیں۔ ان کی تعمیر کا مقصد یه هوتا ہے که سوداگر وهاں رات بهر ٹهبر سکیں اور اپنا سامان رکھ سکیں - بار برداری کے جانوروں كو بندهن بانده كر صحن مين چهواژ ديتر هين، ان كاروان بدراؤن میں جہاں تک ممکن هو پانی کی بہم رسانی کے لیے کمیں سے آب رواں لایا جاتا ہے یا کم از کم وهابي ايک كنوان بنوا ديا جاتا هـ ـ ايران مين اكثر الیمی عمارتیں جو اب تک موجود هیں، صفویوں کے بهنيد بي تعلق وكهى مين اوران كى تعمير شاء عباس اعظم کے پینسوب کی جاتی ہے۔ ان کاروانسراؤن میں اب

صرف خالی چار دیواری کے سوا اور کچھ نہیں۔ ضروري استعمال کي چيزين مثلاً بستر، قالين اور کهانا پکانے کے برتن وغیرہ مسافر اپنر ساتھ لاتے ھیں، تاہم شہروں میں خصوصاً کاروانسراے کے قریب ایک أ نانبائي هوتا هے جس كے هاں اهل مشرق كے پسنديده کھانے ہر وقت تیار ملتے ہیں .

۔ شیعیوں کے نزدیک نجف میں ضریح حضرت علی <sup>رخ</sup> (مشهد على) اور كربلا مين ضريح امام حسين رخ (مشهد حسین) کے قریب دفن ہوٹا ایک باہرکت عمل سمجھا جاتا ہے۔ یه دونوں مقامات پہلر سلطنت عثمانیه کی حدود میں تھر؛ اب سملکت عراق میں ھیں ۔ اس مقصد کے لیے لوگ ہزاروں کی تعداد میں نعشوں کو لر کر ایران کے بعید ترین گوشوں سے میت کے قافلر بنا کر یہاں آئے میں ۔ نعشوں کو لکڑی کے تابوتوں میں یا قالینوں اور چٹائیوں میں لپیٹ کر دو دو، تین تین یا چار چار کی تعداد میں گھوڑوں کی ہشت پر باندھ دیا جاتا ہے۔ ہر منزل پر ان میتوں کو بالکل اسی طرح اتارا اور لادا جاتا ہے جس طرح سامان کے گلھوں کو ۔ چونکہ اس سفر میں کئی ہفتے لگ جاتے ہیں ۔ اس لیے ان قافلوں میں ناقابل برداشت تعفن بیدا هو جاتا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ کسی گاؤں کے قریب قیام ہمش اوقات ان کاروانسراؤں میں کمروں کے ہجاہے بغیر اکرتے وقت وہ وہاں سے تین یا چار میل کے فاصلے پر پر او ڈالتر هيں .

مآخذ: Voyage dans l' : G. A. Olivier : H. Binder (Y) ! " A & " " C & & ; T 'empire othoman : E. G. Browne (ד) :דד. ידן Au Kurdistan . Do : ii . Persien : Polak

(CL. HUART)

کاروان سرائے: رک به فندق . کارو منڈل : رک به معبر .

کاڑون : جنوبی ایران کا سب سے بڑا دریا ، 🗽

یه ضلع عربستان اجسر پمبلر خوزستان کمبتر تھر) کے شمال مشرق حصر میں ۳۳ عرض بلد شمالی سے ذرا اوپر زردہ کوہ سے نکاتا ہے (کوہ زرد، جس کا پندرھویں صدی عیسوی هی میں حمد الله مستوفی کے پیمال ذکر ملتا ہے (دیکھیر مآخذ) اس کا تعلق سلسلہ کوہ بختیاری سے ہے اور اگر زیادہ صحت سے کام ایں تو کہنا چاھیر کہ یہ اس بہاڑ سے نکتا ہے جس کا نام کوہ رنگ ہے اور جو جنوب مغربی ابران کے بلند ترین پہاڑوں میں شمار هوتا هے (تخمیناً . . . ، ، انت اللہ Sawyer (ک به ماخذ؛ در آخر ترجمهٔ کتاب جس کا نام وهاں درج ہے ص ممم، مع ایک تصویر) کے قول کے مطابق اسدریا كا اصل منبع چشمه كرنگ (كرنگ (كرن) كا برا منبع) نامي مقام سے . 1 ميل اوپر كي طرف واقع هے ، "زائنده" یا "زینده رود" بهی جسر اصفهان رود بهی کهتر هیں اسی طرح زردہ کوہ سے نکاتا اور مشرق میں اصفعان کی جانب بہتا ہے... [تفصیل کے لیر دیکھیر 19 لائيدُن بار دوم و بار اول بذيل مادم].

مآخاد: (۱) اله المواضع كثيره ، خصوصاً اشاريه بذيل ساده (نهر) دُجيل و (نهر) سروّقان: (۲) ابن اشاريه بذيل ساده (نهر) دُجيل و (نهر) سروّقان: (۲) ابن DeGoeje در ۱۹۸۸ ه ۱۹۸۸ ه ۱۹۰۸ سربن، طبع DeGoeje در ۱۹۸۸ ه ۱۹۰۸ سربن، طبع ۱۹۰۸ اله در در در در در در المحد در ۱۹۰۸ ه ۱۹۰۸

Rawlinson در JRGS ، لنلن وجهره، و يبه بيعد سے تا ۸۵، ۸۸، بیمد ؛ (۱۰) وهي كتاب سمراع) مرا: ۱۹ رسم؛ (۱۱) Layard؛ وهي كتاب (17) :70 U D. I MM I TA UTA : 17 ( 51 AMT Uriq er. m U jar e ma : q . Erdkunde : Ritter LITE TALLES TA CTATAL STEE U TYACTT. : C. A. von Bode (17) :1.7. 5 1.74 (1.75 5 الله د المراع ، Travels in Luristan and Arabistan ې بهواضع کثيره (خصوصاً ص ٧ - ١، ببعد ١٠ ١ م ١٠ م ٢٠ ببعد): Travels and Research, in : W. K. Loftus (10) دلان عمره، تا در در Chaldaea and Susiana tory U mer come from tree ir. . U reality (1 Eranische Altertumskunde: Fr. Spiegel (14) لائيزگ اعماع، ص ١٠٨ تا ١١١؛ (١٦) A. Arnold (١٦)؛ : ۲ الله ۱ Through Persia by Caravan ا در Z.G. Erdk. Berl. در H. Schindler (۱۷) و ١٨٠ (١٨ برو بيعد ١٨٨١ هـ ١ برو ١٨٠ بيعد) در PRGS ع در H. L. Wells ص مربر ببعد: برم ا ببعد: ۱۵۴ بیعد : (۱۹) Beteman Champain وهي كتاب، جرمره، ه: ١٧١ تا ١٣٨٠ ۱۹۹ تا ۱۹۹ مرو ۱۵۷ (مع حواشي Fr. Goldsmid و Petermanns د Andreas و Andreas (۲.)!(Mackenzie Geogr Mittell تكمله حصه عدد عد اسم من Geogr Mittell Le Perze, la : J. Dieulafoy ( ) ! FIAAA Gotha W. Fr. (۲۲) ایرس ۱۸۸۷ Chaldée et la Susiane A Personal Narrative of the Euphrates: Anisworth Expedition اللَّكُ Expedition اللَّهُ عَامَا اللَّهُ اللَّهُ عَامَا اللَّهُ اللَّهُ عَامَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل The : W. F. Ainsworth ( ++) ! +++ " +19 Jay : H. B. Lynch (۲۳) ! منان ، River Karun (۲۵) الم دو Karun Valley در Karun Valley S. B. Ak. 34 Kustenfhart Nearchs: Tomaschek ' ( المراج : Abh. : ١٢ م المراج : Wien

-

P.R.G.S : The Karun River : G. N. Curson ( Persia and the : Curzon (+4) ! ave \$ ave : + v Persian Question ، لندن ۴ م م عنه بمواضع كثيره (ديكهير المارية: خصوصاً ب : م رس ببعد . سب ببعد، ٢٨) ( ٢٨) Journeys in Persia and Kurdistan: Mrs. Bishop للأن H. A. Sawyer (۲۹) ؛ در ۲۸۹۰ در phical Journal ) ج م ، لنڈن م ۱۸۹ء ، ص ۸۱ م ۱ . ه (مع حواشی از Lynch, Mackenzie ص۲ . ه ببعد)؛ اللَّان (Persia Revisited : Th. E. Gordon (۴.) The Persian Gulf Pilot (۲) ببعد: ۱۰۰ ببعد؛ (ابتداءً سرتبهٔ Constable و Stiffe) لندن ١٨٩٨ عن صهم ٢ Mitt. 3 (Billerbeck (++) ! + 49 " + 47 (+ 44 " ه. لا برم د بر تا برم تا برم تا م Mom de 13 (Graadt von Roggen (rr) !(=1 19) la Délégation en Perse ایرس ۱۹۰۵ می ایرس Petermann's Geogr. 33 E. Herzfeld (Tr) !7 . 4 5 Mittell = A Gotha or , as ou my if p , a nallela و ما هر راستےکا نقشه (کارون کی گزرگاه شستر سے آهواؤ۔ ناصریه تک)؛ (۲۵) Das türkischpersi- : W. Schweer sche Erdölvorkommen ميرك Abh. des== ا ميرك sche Hamburg. Kolonialinstituts جلد ، ۲۲: ۲۰ تا جے، رو کا عرور ، مور کا جمور، علم تا ووج، مع نقشه س (وادی کارون) اس سلسلے میں مطالعے کے لیے سزید تعینفات اور فقشوں کا حوالہ Schweer نے ص م م 1 بیعد اور ١٩٥٥ يعد ير ديا هي .

([داره]] M. STRECE

J. P. (٣) : ٢٩٩ 'Lands of the Eastern Caliphate

E. S. (۵) : ١٨١٨ ثنان ، Second Journey : Morier

ب ۲۷ ما المان ، A tour to Sheeraz : Waring

(۱-۱۸۱۸) النخيص از اداره)

كازروني: شيخ مرشد ابو اللحق ابراهبم بن يو شہر بار۔ ناحیهٔ کازرون کے بزرگ علما و عرفا میں سے تھر اور درویشوں کے ایک سلسلر کے بانی جو ان کے نام کی نسبت سے استخیم یا "کازرونہ" کہلاتا ھے - کازرون (ولایت قشطائی) میں ۳۵۳ سے ۲۹۳۹ ا (سه وع تا سم وع) تک بقید حیات تهر اور اسی شهر میں اپنی خانقاہ میں مداون عیں۔ مستوفی کے زمانے مين ان كامزار "حريم" تصور هوتا تها (نزهة القلوب ص ١٢٥) وه آتش پرستوں کے خاندان سے تھر اور اس ؛ خاندان میں ان کا باپ هی پہلا شخص تھا جو مشرف باسلام ہوا، شیخ کی ولادت ان کے باپ کے اسلام لانے کے بعد ہوئی۔ (جامی۔ نفعات الانس طبع کلکتمه ا ص ٢٨٦، لامعي كا تركي ترجمه استانبول، تاريخ طباعت ندارد، ص ہوم) لیکن ہاوجود اس کے وہ اسلام کے ایک سرگرم مبلغ تھے اور بیان کیا جاتا ہے کہ الهوں نے چوبیس هزار آتش پرستوں اور یہودیوں کو مشرف باسلام کیا اور لاکھ مسلمانوں نے توبہ کر کے ان سے بیعت کی \_ (فرید الدین عطار: تذکرة الاولیاء مرتبة نكاسن ٢ : ٢٩٦ ، خزينة الأصفيا، طبع الاهور ١٢٨٣ء ص ٨١٨) - ان کے سلسلر کے ارکان هميشه سرگرم مبلغ رہے جو کفار کے خلاف جہاد اور غزاء کی تلقین کیا کرتے تھر ۔ اسحقیه سلسله ایران سے هوتا هوا هندوستان اور چین تک پهیل گیا، جہاں انھوں نے اپنی شاخیں قائم کیں ؛ بالخصوص بندرگاھوں پر (مثارکالی کٹ اور زیتون میں) دیکھیے ابن بطوطه طبع ڈیفریری و سنگینٹی Sanguinetti, Defrémery ہے ، ہے، ٨٨ تا ١٩١ ٣: جرم تا ٨جر، ج: ٣٠١) يه سلسله آناطولی تک بھی پہنچا، جہاں بیان کیا جاتا ہے کہ

بانی سلسله نے اپنی زندگی هی میں اپنے پیرووں کو جہاد کے لیے روانہ کیا تھا۔ لیکن اس علائے میں اس سلسلے کی موجودگی کا ہورا ثبوت جودھویں میدی ھی سے ملتا ع (W. Caskel در VA بيمد) اپنے مجاهدانه تبليغي جوش و خروش كي وجه سے "اسحقيد" سلسلر نے پندرهویں صدی میں سلطنت عثمالیہ کے معاملات میں لازمی طور پر نمایاں حصه لیا هوگا۔ Spandugino (سولھویں صدی کی ابتدا) نے اپنے ایک رسالر میں (در سانسووی لو Sansovino ویٹس سم۲۹۵ ص و ، ، ) اس سلسلے کو چار بڑے سلسلوں میں شمار کیا ہے۔ قدرتی طور پر اس کا نفوذ روم اپلی میں بھی ہوا (ادرنہ کے تکیۂ حضرت ابو اسعی کازرونی کا ذکر اولیا چلبی ج ۳، ص ۳۵، میں موجود هے) آناطولی سے یه سلسله حلب پهنچا \_ بروسه، توثیه اور ارزروم میں ان کے ادارے (ابو اسحق خانے موجود) تھے ، Caskel : كتاب مذكور) ـ چودهوس صدى مين اس سلسلے کی تنظیم یقینا اعلٰی درجے کی هوگی کیونکه زاویۂ شیخ کے خادم شیخ کی ممر لگا کر ضرورت مندوں کو ان لوگوں کے نام سچیک Cheque دیا کرتے تھے جنهوں نے کازرونی سلسار کا حلف اٹھایا ہوتا تھا، وصولی کے بعد وصول کنندہ امر کے پیچھر رسید درج کرتا تھا۔ شیخ کی تربت کو "تریاک اکبر" کہتے تھے، اس لیر که آپکی خاک مزار کے متعلق معتقدین (بالخصوص ملاحون اور عطار) کا عقیده تها که وه حیرت انگیز لتائج پیدا کرتی ہے، سلطان شاہرخ بن تیمور نے ۸۱۸ھ (ه ۱ م ۱ م ۱ م ۱ ع) میں مزار شیخ کی زیارت لمایت عقیدت کے ساتھ کی (مطلع سعد ین، جلد ی، ص سمبه) ۔ ترکی میں سترهویں صدی کے دوران میں "اسحیّه" نے اپنے آپ کو ایک نسبة متأخر سلسلے میں مدغم کر دیا ۔ لیکن عوام میں کازرونی سے عقیدت کے مظاہرے اب ہمی کبھی کبھی دیکھنر میں آتے ھیں .

(y) كمديلو زاهر الم يمد : (y) كمديلو زاهر محمد فواد Köprülüzade Mehmed Fu'ad (اور ميري اضافر): در ISL و : ۱۸ بیعد) اس مقالر میں نامور کے حوالربھی ہیں جن کو ابھی تک استعمال نہیں کیا گیا تو مناتب ؛ (م) Meier (م) الله Vita des Scheik Abu : Meier Ishaq ai-Kazaruni لاثيرك مرم و رع؛ (م) بستان السياحة ٧: ص ٠٠٠ ؛ (٥) قارس قامة قاصرى ، ٧ ؛ ٩ به ٧) (١ زیادات) .

(P. WITTEK)

کازموف : رک به قاسمون . کاسا بلانکا: (Casa Bianca): رک دارالبيضاء

الكاساني: ابوبكربن مسعود بن احمد علاءالد ملك العلماء، حنفي فقيه، جنهين غلطي سے "الكاشاؤ بھی کہا جاتا ہے ؛ ان کی نسبت "کاسان" سے ہے ، "الشَّاش سے پرے ھے" (قرشى، ابن دَّقْماق)، يعنى فرغا میں [دریای] سیعون کے جانب شمال، دیکھیے المستوق لزهة القلوب، ص ١٩٠٠ ؛ السَّمعاني، ص ١١٨ ؛ ياقود يم و ص يره به وه علاء الدين محمد بن احمد بن ابي اح السمرقندی (وجهه/سهرورع) کے شاگرد تهر - انهو نے اپنر استاد کی دختر فاطمه سے جو فتیہیه کہلاتی تھ شادی کی اور تحفهٔ عروسی کے طور پر اپنے استاد ا تمنيف "تحقة" بر ابني شرح بيش كي - ابتدا مين سلجوق دربار سے وابسته تھے، لیکن ایک بحث إ دوران میں وہ دست درازی پر اتر آئے اور انہیں درا سے اپنا تعلق منقطع کرنا پڑا۔ اس واقعے کے بعد سلیم حکیران نے اپنے وزیر کے مشورے سے انھیں حلم میں ٹورالدین بن زنگ کے دربار میں سفید بنا کی بھ دیا، جہاں ان کا بڑی تعظیم و تکریم سے خیر مقا کیا کیا (رہمہ اور سہمہ کے درمیان) - بعید نور الدین نے انہیں علماہے حلب کی درخواستان مَا خُولَ : (١) ماسينون La pas- : Massignon رضى الدين السَرْخسى (مِمِمِهِ هـ/ مِودِدهِم مدية مِعَلَّمَة

العلاوية" (قائم شدة جمهه) مين معلم مرامور کر دیا، کیونکه طلبه السرخسی سے ایک نقص کی وجه سے بہت غیر مطمئن تعر ("ابن قطلوبغا" اور طاش كوپروزاده كا يه بيان که انهیں یه منصب السرخسي کي وفات کے بعد ملا غلطي پر مبني هے ديكھيے علاوه ازيں ابن العديم : تاریخ حلب، ترجمه Blochet در ROL، ج ۳ (۱۸۹۵) ص و ۵ م وه ایک نهایت ثقه اور صحیح العقیده عالم تھے اور معتزله اور اهل البدعة كا أكثر رد كرتے رهتے تھے۔ دمشق میں ایک دفعه ان کا شافعی علما سے مناظرہ ہوا، جس میں انھوں نے شاقعیوں کے ہر ایک سوال کے جواب میں کسی حنفی مستند عالم کی سند ييش كي \_ ان كا التقال حلب مين بتاريخ ، ، رجب ۵۸۵/۳ اکست ۱۹۱۱ء اتوار کے روز عوا اور انھیں حلب سے باهر مقام ابراهیم الخلیل میں ان کی اهلیه کی قبر کے نزدیک دفن کیا گیا ۔ ایوبی سلطان الظاہر غازی نے ان کے بیٹے کی تعلیم کا احتمام اپنے ذمے لرايا.

ان کی اهم ترین تصنیف کتاب "بدائع الصنائع فی ترکیب الشرائع" (ے جلد، قاهره ۱۳۱۵-۱۳۱۸) فقه سے متعلق ہے۔ یه کتاب ان کے سیرت نگاروں فقه سے متعلق ہے۔ یه کتاب ان کے سیرت نگاروں کی تصنیف "التحله" مبنی بر "قدوری" کی شرح ہے (حاجی خلیفه، ۲: ۲۳۵" نے بھی یہی لکھا ہے) مگر یه تصنیف "شرح" کی معمولی خصوصیات کی حامل نہیں اور خود کتاب میں اس بات کا اعتراف ہے که وہ السمرقندی کی کتاب کی تقلید میں لکھی گئی ہے۔ غالبًا په سب سے پہلی اور اپنی نوع کی واحد حنفی فقه کی به سب سے پہلی اور اپنی نوع کی واحد حنفی فقه کی خواب ہے جو الغزائی کی "الوجیز" اور ابن رشد کی بالمجابیة" کی مانند چھوٹی سے چھوٹی جزئیات تک پوری باتھا مرتب کی گئی ہے۔ مصنف خود باتھا میں اس عزم کا اظہار کرتا ہے کہ وہ

مختی سے ایک منتظم طریقے (الترتیب الصنائعی) کی پابندی کرے گا۔ اس نے ایک اور کتاب بھی لکھی تھی جو اب موجود نہیں، یعنی السلطان الدین فی اصول الدین (القرشی؛ ابن قطاوبغا، حاجی خلیفه، عدد اصول الدین (القرشی؛ ابن قطاوبغا، حاجی خلیفه، عدد التاویلات کا ذکر کرتا ہے جو بشکل مخطوطه محفوظ

مآخل: بڑا مأخذ (۱) ابن العدیم: تاریخ حلب، اکثر حصه غیر سطبوعه مندرجهٔ ذیل نے اس سے استفاده کیا ہے؛ (۲) آلقرشی: الجواهر المضیئهٔ، ۲: ۱۳۳۰ کیا ہے؛ (۲) آلقرشی: الجواهر المضیئهٔ، ۲: ۱۳۳۰ کیا ہے؛ (۲) آبن دقماق: تنظم الجمان فی طبقات اصحاب التعمان، مخطوطهٔ بران، پیٹرزبرگ، جلد ۲، ص ۱۳۰۰ ورق ۱۳ تا ۱۵ ب؛ (۱۳) ابن قطلوبغا: تاج التراجم، طبع Flügel، شماره ۲۰۲۰؛ (۵) ابن طائق کوپرو زاده: مفتاح السعادة، حیدر آباد ۱۳۰۹ه، بخطوطهٔ بران، ۱۳۵ دورق ۱۳۰۸، سخطوطهٔ بران، ۱۳۵ دورق ۱۳۰۸، (اقتباس از لکھنوی: طبقات الحنفید، مخطوطهٔ بران، الفوائد البهید، قاهره ۱۳۰۸ ورق ۱۳۰۸ (اقتباس از لکھنوی: G. Flügel (۱) الکورد (۱۵ سه ۱۳۰۹ه ص ۱۵)؛ (۱) Die Clussen der Hanafit Rechtsgelehrten (۱) (GAL: Brockelmann (۱) (۲۰۰۹ عمود ۱۵۰۳ کیا۔ الکورد (۱۵ سه ۱۵۰۳)؛ (۱) الکورد (۱۵ سه ۱۵ سه ۱۵

(HEFFENING)

کاسٹیوم: Costume کاسٹیوم: کاسٹیوم: Costume کاشان: (عرب مصنفین کے یہاں آکثر قاشان) پر عراق عجمی (الجبال، میڈیا) کا ایک شہر جو اصفہان سے تین روز کی مسافت اور قم سے ۱۲ فرسخ کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ایک قدیم شہر ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ھارون الرشید کی ملکہ زبیدہ نے اسے از سرنو آباد کیا تھا .

مَأْخُلُ : (۱) أَمِطْخُرَى ، ص ۱۹۷ ، ۲۰۱ (۲) ابن حوقل ، ص ۱۹۳ ؛ (۳)

المقدسي ، ص . وم ، م وم ، بلا تاريخ : (م) يا قوت : معجم، طبع Wüstenfeld ، ١ : ١٥ : (۵) حمد الله مستوفى : نزهة القلوب ، سلسلة باد كاركب، ٢٣ : ٢٥ ، ٨٨ (ترجمه Dick. de : Barbier de Meynard (7) : 47 4 4 1 00 Chrest : Schofer (4) ! pro i pro o ila Perse The Lands: Le Strange (A) 1179; Y Persane : Olivier (4) ! . . . of the Eastern Caliphate (1.) !q " פין ידי ידי ידי (Voyage etc FIAIA A second Journey through Persia: Moriet ص ۱ به ۲ به ۲ به ۲ ( ۲ به ۲ اللَّفْ ۲ Travels :W. Ousley ( ۱ به ۲ به ۲ م La Perse etc : Mme Dieulafoy (17) : 9 ~ U AT : W برس عمره، ص بهور تا ۱۹۴ (۱۳) (R. Binning (۱۳) الله على المارية الما emusulman Rev. du Monde : E. Aubin (۱۴) ؛ بيعد (Voyages : Chardin (18) ! - 1 5 71 ; 7 16 19 . 2 לאת Langles ואתי וואום: ין ודיה זו שףיהן שי . 11 61

([الخيص از اداره] CL. HUART

کاشانی : رک به عبدالرزاق . كاشائى : حاجى ميرزا جانى، بابى مؤرخ، كاشان کا ایک تاجر جو اپنے تین بھائیوں میں سے دو یعنی حاجی میرزا اسمعیل ذبیح اور حاجی میرزا احمد کے ساتھ میرزا علی محمد باب کے اولین پیرووں میں سے تھا۔ جب عمروء میں باب کو اصفیان سے ماکو کے زندان میں بھیجا جا رہا تھا تو ان بھائیوں نے اس کے نگران دستر کو رشوت دے کر اسے دو دن اور دو رات کے لیے اپنے هاں بطور مهمان رهنے پر آماد کر لیا۔ ایک سال بعد کاشانی نے بہاء اللہ، صبح ازل اور باب کے دوسرے ممتاز مریدوں کے ساتھ مل کر مازندران میں ہار قروش کے مقام پر شیخ طبر سی کے باغیوں میں شامل ھونے کی کوشش کی، لیکن شاھی فوجوں کے ھاتھوں

تاآنکه کاشان کے دو تاجروں نے قدید دیم کر اسم رهائی دلائی ـ "وه همین همیشه ایک خاص منهی جوش و جذبر سے سرشار نظر آتا ہے، کبھی ہار فروش میں، کیھی مشہد میں اور کبھی تہوان میں" باب کو و جولائی . ١٨٥ء كو موت كے كھاٹ اتار ديا كيا۔ اس کے بعد کے دو سال کاشانی بابی تحریک کی تاریخ لکھنے میں منہمک رھا۔ اور وہ اس کام کے لیے موزوں بھی تھا، کیونکہ وہ له صرف باب سے بلکہ صبح ازل، بہاء اللہ اور باہی مذهب کے تقریباً تمام اولین قائدوں سے ذاتی طور پر شناسا تھا اور اس تحریک کے ابتدائی آٹھ سال میں جتنے بھی واقعات پیش آئے، ان کے بارے میں اسے مفصل اور صحیح معلومات حاصل تھیں۔ اس کی تاریخ میں (جس کا نام اس نے کسی متصوفانه بنیاد پر جو آسانی سے سمجھ میں نمیں آتی، نقطة الکاف رکھا تھا) سب حالات صحت کے ساتھ بیان کیے گئے هیں لیکن اس میں اس نے اپنے ممدوخ کے لیے حد سے زائد اور تقریباً بت پرستانه عقیدت کا اظہار کیا ہے اور اس پر جبر و تشدد کرنے والوں کے علاف جو دشنام طرازی کی ہے، اس سے یه کتاب مسخ هو کر ره کئی ہے۔ جب ناصر الدین شاہ قاجار نے اس نشر مذھب کے پیرووں پر ضرب لگانے کا فیصله کر لیا تو کاشانی کو شاہ عبدالعظیم کی خالقاہ سے جو تہران سے چھے میل جنوب میں واقع ہے اور جہاں اس نے پناہ لیے لی اٹھی جبرًا نكال كر قيد خان مين ذال ديا كيا - يهال اسم بہاء اُللہ کے ساتھ ایک عی کوٹھٹری میں جگہ ملی ۔ 10 ستمبر 100ء کو اسے تبران میں اس کے 10 هم مذهبوں کے ساتھ سزاے موت دی گئی۔ حکمت عملی کے تقاضے سے شاہ نے انھیں سزامے موت دینے کے لیے مختلف جماعتوں کے سیرد کر دیا تھا تاکہ جہ خوج اور اس کا وزیر هدف انتقام نه بن سکیر، چنانچه کاشانو کو آفا سہدی ملک التجار کے حوالے کیا گیا ب لیکا گرفتار ہو کر کچھ عرصے کے لیے آمل میں تید رہا ، ا بیان کی رو سے اسے کمان کی تافت سے گاہ گھولیا کا

والمعنول الود دارون نے اسے الار زخم لگائے که بالأنس اس في دم تورُ ديا .

. اس کے بھائیوں میں سے اسمعیل نے تمران میں ولات ہائی اور احمد، جس نے باب کی موت کے بعد صبح ازل کو اس کا جالشین تسلیم کر لیا تھا، بغداد میں چند بہالیوں کے ہاتھوں جو بہاہ اللہ کے پیرو تھر، سادا کیا .

مآخل: (١) حاجي ميرزا جاني : تَقَطَّةُ الكَافَ طبع E·G. Browne در سلسلهٔ یاد کار کب E·G. Browne A Traveller's Narrative : Browne (+) !Series) Written to illustrate the Episode of the Bab کیمیرج The Ta'rikh-i-Jadid, or : وهي مصنف (٣) إلا المراه! 'New History of Mirza 'All Muhammad the Bab حيمبرج ١٨٩٣ء.

(T. W. HAIG)

کاشغ ؛ (عوامی جمهوریه چین کے صوبه سنكيانك كا] ايك شهر، جس كا ذكر قديم ترين چيني ماخذ میں سولے Su-le (یا سولو، شولو) کے نام سے ماتا هے \_ كالگ شو T'ang-Shu ميں يه نام اپنے چيني امیلا کئوچه Kiu-cha کے ساتھ سذکور ہے (E. Documents sur les Tou-Kine (Gurcs) : Chavannes Occidetaux سینف پیٹرزیرک س. ۹ م، ص ۱۲۱ ببعد)، [كاشغر دو الغاظ الكا ش" (بمعنى رنكا رنگ) اور "غر" (بمعنی خشتی مکان) سے مرکب ہے اور دراصل دو شهروں کا مجموعہ ہے، یعنی چینی شہر لائی تنگ Lai-ning (بعنی شولو) اور اس کے مغرب میں اس سے کہیں ہڑا ۔ اویغوری شمر شونو (یا سونو) ـ هن اور تانگ مکمرانون ك ادوار مين يهال شولو سلطنت قائم تهي ـ تيسري بيفت قبل مسيح ايك اللوسيتهين قوم ييديي Yueh Chi المناسوة يك علاقيط آكر اس بر قابض هو كئي - بمهلي

ترکستان فتح کر لیا اور کہا جاتا ہے کہ مشہور چینی سيه سالار پان چاؤ Pan Chao کاشفر هي مين مدفون هے ـ اس کے بعد ییہ چی نے ایک بار پھر کاشغر فتح کر لیا اور انهیں کی بدولت یہاں بدھ مت کی اشاعت ہوئی] ۔ زمانة قبل از اسلام کے کاشغر اور اس کے مضافات میں بدھ عبارات کے لیر دیکھیر Ancient Khotan: A.Stein أوكسفرة ١٩٤١ع، ص ٨٠ ببعد؛ وهي مصاف: Serindia أو كسفر في م و عام ص . م بمد .

[ابن الأثير، ابن خلدون اور دوسرے مسلمان مؤرخین کے مطابق خلیفہ ولبد بن عبدالماک کے نامور سپه سالار مسلم بن قتيبه نے كاشغر فتح كيا ( ٩ ٩ هـ/ ه ١٥٤)، ليكن معلوم هوتا هے كه به علاقه مستقل طور پر اسلامی سلطنت میں شامل نمیں کبا گبا (دیکھیر Bull. of the School of Or. Stud. of the R. Gibb ج : ١- م ببعد) - آلهويي صدى عيسوى مين يسال چینیوں کی فوج متعین تھی، لیکن وہ مغرب سے آنے والے ترکوں کا مقابلہ نہ کر سکی] ۔کاشغر کے پہلر مسلمان خان کی حیثیت سے ہمیں ستق بغرا خان (م سرسهه/۱۵۵۹ کا نام ملتا هے (جمال قرشی ، در Turkestan etc. : Barthold سینٹ پیٹرز برگ ، ب . س ، ببعد)، جس کا مقبرہ کاشغر کے شمال میں ارتوج (موجودہ ارتش) کے مقام پر آج بھی موجود ہے .

دور ایلک خانیه [رک بان] میں کاشغر سیاسی اور ثقافتی اعتبار سے چینی ترکستان کا اہم ترین شہر تها ـ پانچوین صدی هجری/گیارهویی صدی عیسهی میں اس شہر کی ایک تاریخ عربی زبان میں لکھی جا چكى تهى (السمعاني: كتاب الأنساب، طبع Margoliouth، لائيدُنْ و لندُن ١٩١٦ ووق . يم الف تا ٢ يم الف؟ جمال قرشی، در Barthlod، : ۳۲۰) \_ فرمانرواؤن کو تومن Tumen کے کنارہے ایک مخصوص مقبرہے (الجنبذة الخاقائيه) مين دفن كيا جاتا تها ـ سب سے المعرم میں جینیوں نے کاشغر سیت ہورا چینی | پہلے فرمانروا نے، جسے وهال دفن کیا گیا تھا، معرم سهمه/دسمبر ۳۰ ، عمیں اور آخری نے رجب ، ۱ ، ۱ مارچ ۱۰ ، ۱ عمیں وفات پائی تھی ۔ عمید مغول میں مسمود بیگ [رک به بخارا] نے کاشغر میں ایک مدرسه بنوایا تھا ۔ اس کے کتاب خانے میں الجوهری کی صحاح کا وہ نسخه موجود تھا جسے جمال قرشی نے ترجمه لکھتے وقت استعمال کیا تھا۔ B. Sachau و of the Persian . . . Mss of the Bodleian Library اوکسفرڈ ۱۸۸۹ عمود ۹۸۳) .

[۱۹۱۹ میں چنگیز خان نے کاشغر کا ضلع اپنی مدود سلطنت میں شامل کر لیا ۔ قبلای خان کے عہد میں مارکوپولو یہاں آیا تھا (۱۹۵۵) ۔ جودھویں صدی عیسوی میں امیر تیمور کے لشکر نے اسے تاخت و تاراج کیا] ۔ آگے چل کر کاشغر بر امراے دوغلات رک باں] کی حکومت قائم ھو گئی۔ ان میں سے آخری امیر ابوبکر (م ، ۹۲۵/۱۹۱۹) جدید شہر کا بانی امیر ابوبکر (م ، ۹۲۵/۱۹۱۹) جدید شہر کا بانی تھا ۔ اس نے برانا قامه منہدم کرکے دریائے تومن تھا ۔ اس نے برانا قامه منہدم کرکے دریائے تومن کا بانی کرایا تھی کرایا تعمیر کرایا (تاریخ رشیدی) انگریزی ترجمه، ص ۲۵۳٬۲۵۳ ببعد، (تاریخ رشیدی) .

در Mission to Jarkand in 1873.: Sir J.D. Fonsyth:

در المداه المن المداه المن المداه المن المداه المنه المداه المناه المداه الم

مآخل: متن مقاله میں دے دیے گئے میں! [نیز دیکھیے Encyclopaedia Britannica طبع ۱۹۹۹ء ۲۳۳ ...

(د اداره]) W. BARTHOLD)

كأشف: محمد شريف بن شمس الدين المتخلص به کاشف گنیت،گیارهوین صدی هجری/سترهوین صدی عیسوی کا ایک ایرانی مصنف ۔ همیں اس کی زلدگی کے جو تهوڑے بہت حالات معلوم هیں، وه زیاده تر اس کی کتاب خزان و بہآر کے خالمے سے ماخوذ ہیں۔ مصنف کی پیدائش کے وقت اس کا باپ شمس الدین محمد المعروف به شمساے شیرازی کربلا میں وهتا تها۔ وه ١٠٠٦ه/ ١٥٩٥ - ١٥٩٨ ع مين وهال سے اصفهان چلا گیا۔ اس وقت اس کے بیٹر محمد کا سن تین ہرس کا تها، جو م . . ۱ م / ۱۵۹ - ۱۵۹۵ عمین پیدا هوا تها ـ ۸ . . ۱ م / ۹ و ۵ رد . . ب رء مين شمس الدين مشبد كيا اور سات ماه بعد اصفحال لوك آيا ـ Riea كي Catalogue کی رو سے یه تاریخیں برٹش میوزیم کے قلمی نسخے میں دی گئی هیں۔ سینٹ پیٹرز برگ کے قلمی نسخے کا جو حال Rosen نے قلمبند کیا ہے۔ اس میں یہ بتائے کی کوشش کی گئی ہے کہ مصنف پاناہوں د میں پائچ برس کا تھا اور مشید کاسفر ، ہ ، تیکا ہے الید

اید می بسر اصفهان میں بسر اصفهان میں بسر اصفهان میں بسر است کے اللہ یہ خاندان رہے چلا گیا جہاں کاشف کے اللہ میں وفات پائی۔ خود حمد شریف پندرہ سال تک رے کا قاضی رہا .

تصنیفات: جیسا که خود کاشف بتاتا هے اس کی ہاقاعدہ علمی و ادبی تربیت هوئی تھی اور اس نے تعصیل علم میں کافی مدت صرف کی تھی۔ اس نے لظم و نشر دولوں صنفوں میں لکھا ہے۔ کاشف نے تین مثنویاں لکھیں جن میں سے دو (لیلٰی مجنوں اور هفت پیکر) زمانهٔ متأخر کی بیشتر مثنویوں هی کی مانند هیں اور ان کا موضوع وهي هے جو نظامي کے زمانے سے بہت مقبول هو چكا تها ـ تيسرى كا نام عباس نامه هـ يه غالباً شآه عباس دوم (؟) صفوی کی مدح میں لکھی گئی تھی۔ علاوه ازیں اس کی کئی ایک مختصر نظمیں، قصائد اور براجیات بھی میں ۔ نثر میں اس کی کتابیں حسب ذیل چیں و سراج المنیو، یه کتاب کلستان سعدی سے متاثر چیو کلز لکھی گئی تھی۔ اس کا اسلوب سرمع ہے اور بیس میں جا بھا اشعار بھی آ گئے هیں۔ متن ، ب حصول ﴿ لِبُحِلْتِهِ مِنْ مِنْقُسِمِ ہے۔ ان میں مختلف محاسن اور المنافع کا بیان ہے اور ان کی تشریح حکایات کے

ذريعر كى گئى ہے۔ مخطوطة لنثن ميں اس كى تاريخ تکمیل . س. ۱۹۸ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۷ عدی گئی هے لیکن ممكن ہے كه يه وه سن هو جس ميں اس الممي نسخے کو نقل کیا گیا تھا اور اصل کتاب اس سے چند سال قبل لکھی جا چکی ہو۔اس کی آخری کتاب خزان و بہار بھی مرصع نشر میں ہے۔ یہ ایک مجموعة حکایات ہے جسے لکھنے کی اس کے چھوٹے بھائی منصف نے فرمائش كى تهى \_ اكثر حكايات ايك پراني كتاب الفَرج بعد الشده مصنفة حسين الدوستاني سيلي كئي هين، ليكن تفصيلات کا اضافہ اس نے خود کیا ہے، جنائجہ مثال کے طور بر ا اس نے ایک واقعہ ایسا بھی درج کیا ہے جو اس کے باب شمس الدوله كو يبش آيا تها \_ يه كتاب ابك مقدمے، مم حصول (اساس) اور خاتمے بر مشتمل ہے (طبع سنگى، تبريز م ١٩٤)، يه بهى معلوم هوا هے كه نشر میں اس نے دو کتابیں اور بھی لکھی تھیں یعنی ڈر مکنون اور حواس باطن .

#### (V. F. BUCHNER)

گاشی ؛ حسین واعظ، ایک بسیار نویس مصنف \*
جسے هرات میں (سلطان حسین میرزا کے عہد میں
[رک بان]) بڑا عروج نصیب هوا - اس نے ، ۱۹ه/ه هم همان میں وفات بائی - اس کی مشهور ترین تصنیفات حسب ذیل هیں : (۱) اخلاقیات پر ایک کتاب بعنوان اخلاق محسنی جو سلطان حسین میرزا کے ایک بیٹے ابوالمعسن کے نام سے منتسب کی گئی اور . ۹ه/۹۹ م اعلی میں مکمل هوئی - یه پہلی بار ۹۸۹ عیں کلکتے سے اور اس کے بعد کئی بار شائع هوئی؛ (۲) نصراللہ بن معمد

بن الحميد[رك بان] نے قبل ازين كليله و دمنه كا جو فارسى ترجمه کیا تھا، اس کا کاشفی نے جدید فارسی میں ترجمه کیا ۔ اس نے نظام الدین شیغ احمد السّمیلی (م ، ، و ه/ ١٥٠١ تا ١٥٠٠ع) ك كينے يو اس كام كا بيۋا اٹھایا اور اپنی کتاب کا نام انوار سمبیلی رکھا۔ اس کا اسلوب بڑا پر تکاف مے اور اس میں صنائم و بدائم بکثرت استعمال کیے گئے میں ۔ اسی وجه سے مشرق میں اس کتاب کو بہت سراہا جاتا ہے۔ اس کے قلمی نسخر عام هیں اور یه کئی بار طبع هو چکی ہے۔ پہلی بار یه م، ١٨٠ مين كلكتر سے شائع هوئي تهي ـ اس كي ديگر تصنيفات يه هين : جواهر التفسير لتحقة الأمير، فارسي میں قرآن مجید کی تفسیر، ۹۸۹۹ میں علی شیر کی درخواست یر لکه گئی، لیکن وه اپنی مجوزه چار جلدون میں سے صرف ایک جلد مکمل کر سکا کیونکہ اسے اپنر سرپرست کے لیے ایک مختصر تفسیر لکھنے کی خاطر اس سے هاته اٹهانا پڑا۔ اس سختصر تفسیر کا نام مواهب عليه ركها كيا تها ليكن عام طور پر يه تنسير حسيني كے نام سے مشہور هے، روضة الشهداء، حضرت على رم اور ان کے خاندان کی شہادت کی تاریخ (اس كے ملخص ده مجلس اور منتخب روضة الشهدا كے نام سے موجود هين)، بدألم الافكار في صنائع الآشعار، ايك رساله مَخَرَنُ الْآنشَآء اصناف كلام ، صنائع و بدائع نيز معالب دونوں کتابیں خطوط نویسی اور انشا پر هیں، قمیص و آثار حاتم طائي (يا رسالة حاتمية) ١٩٨ مين مكمل هوئی \_ اس میں حاتم طائی [رک بان] کی کمانی بیان کی كئي هـ " تحفة الصلوات، - - - رسالة العلية في الاحاديث النبوية، . . . . . . جلال الدين رومي كي مثنوي كا التخاب ہمنوان کباب معنوی، اس کے اقتباسات کے مختصر مجموعر لب لباب کے نام سے مرتب کیے گئے ۔ مذکورہ بالا تصنیفات میں سے کئی ایک کا ترجمه ترکی میں اور ا بھی بلب شرق کے باہر نظر آنے ہینہ المجان کے اللہ معنیات

اول الدكر دو كا ترجمه الكريزي مير، هو حكا هـ ، مآخذ و Chrest. Pers. : Schefer (۱) 'Grundriss. d. Iranischen Philologie : Ethé ( و المحدد الماء الما ه : اشاریه ، بذبل مادّهٔ حسین واعظ ؛ (م) وهی مصف : . ۲۹۸. ۲۱۸۸ اهداد Cat. Pers. Mss., India office (T. W. ARNOLD)

كأشم : (ياقوت مين قاشاني، قاشي ؛ ابن بطوطه -میں قشانی)، یه نام جو ایران کے شہر کاشان [رک بال] سے نکلا ہے، چینی Faience کی ان مربع یا مسدس تختبوں کو دیا جاتا ہے جو عمارتوں کی بیرونی یا اندرونی دیواروں کی آرائش میں استعمال ہوتی ہیں.

کاشی سازی کا شمار ایشیاے قریب کے قدیم ترین فنون میں هوتا ہے (جس سے آشوری اور ان کے بعد هخامنشی بهی واتف تهے) اور جو ایران میں ازمنه وسطی تک اور جیسا که معلوم هوتا ہے خاص طور پر شبیر کاشان میں باتی رہا۔ شاہان صفویہ کے زمانے سے لے ا کر عصر حاضر تک کی جدید ایران کی یاد کار عمارتیں ا (جن میں سے نسبة پرانی عمارتیں کھنڈر هو چکی هیں) چینی کی ان تختیوں سے مزین ہیں۔ ان میں رواجی ہیل ہوٹے نتش کیے گئے ہیں (کاشی کاری) جن میں زیادہ تر نیلا، فیروزی اور سیز رنگ استعمال هوا هے اور سرخ اور زرد رنگ ان سے کم تر۔ ایسی تختیاں بہت سخن پر (ے . وہ میں تحریر ہوا اور حسین میرزا کے کسیاب ہیں جن میں مختلف تصویروں کی مبنت کاری کی نام سے منتسب کیا گیا) اور بعد ازان صحیفة شاهی، کئی هو اور اسی لیے ان کی سب سے زیادہ قدر کی ا جاتی ہے .

جب ایرانی کاریگر، جو شاید عیسائی تھے (پیش تختیوں یا چوکوں ہر سریانی زبان کے کتبر کندہ میں) اس صنعت کو شہر دمشق میں لائے ، تو شاہین ان چو کوں کو قاشانی (عربی املاحقاشان مے) کینے اگے۔ عَالَيا اب سے صدی قبل یه فن بالکل معدوم هو کیا . میں کارشانے میں یہ تیار موست تھے و اس کے کھنٹور آج

المسونوكي تقل ازنيق اور كوتاهيه مين كي كتي ـ حال عی مین کارشاقهٔ مذکور کو دوباره جاری کرنے کی کوشش کی گئی تھی ، لیکن موجودہ زمانے کا کام قدیم فن ہاروں میں موجود ہے۔ اس میں الکاشی نے تیسرے درجر کی کے حسن کی کسی طوح بھی ہرابری نہیں کر سکتا۔ ایران میں بھی یسی حال ہے؛ وهاں آج کل قدیم زمانے کے خو بصورت نمونوں کی لقلین تیار کی جاتی هیں .

> مَأْخُذُ و (١) ياقوت : معجم عليم وستنفلك ، م : هو: (٧) ابن بطُوطه، طبع بيرس، ١٥ هـ ١١، ٧ : ٣٠، ١ 'Voyage: Chardin (+) : 44 : + : + 44 ( ++4 1 + +. : Pétis de la Croix (م) : م : و : برا ما المسترقم هجه و : برا الم , Relation de Dourry-Effendi : Langlès طبع Journal Topogra- ; A. von Kremer (م) ؛ بي الم Voyage Denkscher . d. K. Akad) , phie von Damascuig d. Wise ويانا مهروع ، و : ٩) :

(CL. HUART)

الكاشر: جمشيد بن مسعود بن محمود بن عیاث الدین ایک ایرانی جو سمرقند میں الغ بیک کی مصد کا کہ کا پہلا ناظم تھا اور جب اس فرمانروا نے جداول هيئت [زيج] تياركين تو وه اس كا شريك كار تها \_ علم هیئت اور رہاضیمیں تحقیقات کرنے کے علاوہ اس نے طب کا مطالعه بھی کیا تھا۔ اس نے تقریباً ، سمم/ وسیر ۔ يرسم و ع سي وفات پائي هوگي ۔ اس کي تصنيفات ميں ۽ حسب ذيل باق بچي هين : (١) زيم خاقاني (خاقاني کي جداول)؛ فارسى مين قسطنطينيه (اياصوفيا) مين قلمي تسخه موجود عديه زيم ايلخاني (تيار كرده نصير الدين الطوسي) كا تكمله هـ: (٧) مفتاح الحساب، برلن، لائيلن، برلش ميتوزيم، الليا أنس وغيره مين موجود هـ ـ اس ك معام كا ترجمه F. Woepoke في الله مآخذ)؛ وم) الرضافة الكمالية ليز المعروف به سُلَّم السماء (آسمان كالنبيسة أبنسام فلكي كحجم اور درمياني فاصارك بارب و الله الله الله الله الله الله الله موجود هـ !

(م) رسالة في استخراج جيب درجة واحدة، وغيره (كسى درجے کے جیب زاویے کے تخمینے پر ایک مقاله) قاهره ایک مساوات (equation) تخمینر کے ایک نمابت دلچسپ عمل سے حل کی ف (دیکھیرنیچر Hankel کی تصنیف). مآخد : (١) ديباچة مفتاح الحساب ، مخطوطة برلن ديكهير: (۲) Verzeichn : Ahlwardt (۲) برلن ديكهير: Zur Gesch. der Mathematic im : H. Hankel (v) Altertum u. Mittelalter، لائيزك سهم اع، ص و ۲۸ بيعد: Passages relat. à des sommes : F. Woepcke (,) de séries de cubes (ه) (عرم ۴۱۸۹۳) در : 1. (Abhandl. z. Gesch. der mathem. wissensch

#### (H. SUTER)

كَاظُم خان شيدا . ركُّ به پشتو . كاظمى : وه نام جو ثيبو سلطان، فرمانرواے \* میسور ۱۹۵ م/ ۱۸۲ع تا ۱۲۱۳ و ۱۷۹۹ نے چالىدى كے بنے هوے روپے كے سولىھويں حصے : (ایک آنه) کو دبا تها؛ یه نام ساتوین امام حضرت موسی کاظم جم کی یادگار کے طور پر رکھا گیا تھا ۔ ([. ALLAN)

كاظمين : عراق كے چار شهر مزارات المه كى ® وجه سے بین الاقوامی شہرت رکھتے هیں، نجف جہاں حضرت امير المؤمنين على رخ بن ابوطالب كا روضه في اور جوشيعيول كا علمي سركز هـ؛ دوسراكربلا جهال حضرت امام حسین م اور حضرت عباس م کے روضے اور بعض شہداے کربلا کے مزارات هیں؛ تیسرا شہر سامرہ ہے جس مير امام على النقى اور امام حسين العسكرى [رک بان] کے رونیر ہیں؛ ہوتھا کاظمین ہے جو اس مضمون میں زیر نظر ہے .

وجه تسمیه : اس شهر میں دو اماموں کے مزار ا یکجا هیں ـ ایک امام موسی الکاظم<sup>رم</sup> م ۱۸۹ ه/۲ . ۸ء

بن جعفر<sup>رم</sup> دوسرے امام الجواد محمد م و ۲۱ه/۱۳۸۸ ع بن على بن سوسى ـ چنالچه اس شمر كا اام "كاظمين" دو كاظم يا "الجوادين" دو جواد هوكيا، جيسے ظهرين، مغربین وغیره ـ دراصل یه نام روضے کا تها، لیکن اب شہر کا یہی نام پڑ چکا ہے اور شہر کے سٹیشن کا نام "الجوادين" ركهاكيا هـ اسى طرح اندرون حرم كتب خاله هبة الدين شهرستاني كا نام بهي "مكتبة الجوادين" ہے۔ یه شهر آبادی کے بعد مشهد الکاظم، کاظمیه اور پهر کاظمین کہلایا ۔ بغداد سے شمال مغرب کی طرف کم و بیش دس کیلومیٹر اور دریا محدجله کے دائیں کناو مسے پانچ کیلومیٹر كے فاصلے ہر واقع ہے (عماد الدين : مجموعة زَادكاني چہاردہ معموم، ج ،، ص ١٥٠) دجلے كا پل "كرخ" عبورکرتے ہی کاظمین کی حد شروع ہو جاتی ہے ۔ یہاں کھجوروں کے باغ، مختلف پھلوں کے درخت اور خوشنما سبزہ زار ہیں موسم یہاں کا خوش گوار ہے۔ عراق کا مشہور دریا قریب ہے۔ اس کی ایک نہر شہر کی وجه سے آبادی بہت زیادہ ہے۔ بڑے بڑے بازار، اچھے اچھے مکان، مسافر خانے، مسمان خانے، ہوٹل، جاے خانے دکانیں اور هر قسم کا سامان تجارت فراوانی سے ستا ہے ۔ بغداد کے راستے آنے والے قافلے اور زائرین رخ کرتے ھیں۔ یہاں ھمیشہ زائرین کا مجمع رہتا ہے۔ لیکن خصوصیت سے محرم، صفر، رجب، ۱۵ شعبان، رمضان، عيدالفطر ، عيدالاضحى مين خاص خاص دن اور اصطلاحًا "مخصوصي" کے دنوں میں یہاں لاکھ دو لاکھ زائر جسم ہونے میں اور قیام کے لیے جگه ملنا مشکل ہوتی ہے .

پاکستانیوں کے بعض مخصوص سہمان خانے بھی ھیں۔ اسی طرح کویت، بحرین، حجاز، لبنان، شام، پاکستان، هندوستان، افغانستان اور افریقه کے لوگوں نے بھی کچھ نہ کچھ مکانات مخصوص کر رکھے ہیں ۔ عمومًا

یہاں کے خدام سہمان داری کے فرائض انجام دیتر ھیں۔ لیکن سب سے زیادہ اهمیت عراقیوں اور ایرالیوں کو حاصل ہے، عراق یہاں کے قدیم باشندے میں اور ایرانی قرب مکانی اور صدیوں پرانے مسلسل روابط دینی کی وجه سے یہاں رهتر هیں ، ان کے ، کانات و آثار بھی سب سے زیادہ میں ۔ بلکه درحقیقت یہ روضه تو صرف انهیں کی عقیدت و دولت کا تعمیر کردہ ہے.

تاریخی نقطهٔ نظر سے کاظمین کی آبادی کا واقعه عجيب هے، جب خليفه ابو جعفر المنصور نے بغداد تعمير كرايا أور دارالخلافه يمان منتقل هوا تو . ه ، ه میں پہلی موت خلیفہ کے بڑے لڑکے جعفر کی ہوئی۔ اس وقت دریا بار ایک قریه شوئیز با شوئیزی صغیر یباں آباد تھا - اس قریر کا قبرستان شہزادے کے لیر پسند کیا گیا اور مسجد کے قریب اسے دفن کیا گیا ۔ قبر پر موزوں عمارت و قبه بنا، متبرے کی دیکھ بھال، قرآن خوانی اور دوسرے امور خیر کے لیر کچھ ملازم زرخیز زمین کو سیراب کرتی ہے ۔ زیارت کاہ ہونے کی بھی رکھر گئر ۔ تبر پر فاتحہ کے لیر شاھی خالدان اور متوسلین کی آمد و رفت شروع هو گئی (عمادالدین: مجموعة زندكي جمارده معصوم، ص ٨٤٨؛ ميرزا عباس فيض: تاريخ كاظمين، ص ١٨٠

جعفر کی قبر کے بعد دوسرے مشاهیر بھی مربخ پہلے کاظین آئے میں پھر یہاں سے کربلا اور نجف کا ' کے بعد یہاں دفن کیے گئے، خاندان نوفل کے سردار عيسى بن عبدالله اور مشهور عالم ابن الماجشون، ابو عبدالله عبدالعزير بن عبدالله (م م م م اه) (تاريخ كاظمين، ص 🗚 ہـ) لیکن قبرستان شوئیزی کی عظمت کا دن وہ تھا جب مهره مين امام الكاظم موسى بن جعفر بن محمد بن على السجاد عليهم السلام كا تابوت جسر بغداد عهم هارون الرشيد کے چھا سليمان بن ابي جعفر المنصور نے اپنے قبضے میں لیا اور شاھانه احترم کے ساتھ وہ تابوت بغداد سے یہاں لا کر امام کو مسجد کے قریب سرورہ لعد كيا (مجموعة زفد اني جيارده معصوم، بين مريد ا نيز رک به موسى الکاظم) ـ سليمان ساطنيك كاغلبور بيكهنه

المبيت على الماء الله على الماء الله المرازع دن تهي رها، ليكن أهسته دونون اماءون كي الهميت ك (معلیمان ، و و و میں فوت هوا) \_ اس نے امام کی قبر ہر ، پیش نظر دونوں کے ناموں کی ترکیب سے نام پڑا \_ عنارب اورهمارات پر قبه تعمیر کرایا (باقر شریف القرشی: جونکه امام الکاظمرط بزرگ تهر، ان کی احد بهی بهار جیاة الامام موسی بن جعفر، ج ۲، ص ۸۸، امام کے وہ عقیدت مند جو بغداد میں رہتے تھے اسی وقت سے زیارت کو آنے لکے .

امام على رضاره اور ان كربعد امام محمد تقرره بهي کرتے رہے ۔ عموما لوگ زیارت مدینه، لجف اور کربلا ہتائے تھر۔ اب اس مزاری زیارت کے ثواب و آداب بھی : لگے ۔ زیارت و آداب زیارت کے لیے دیکھیے، مجلسی : ﴿ تحقة الزائر، ص ١٩٦٠؛ عباس قبى: مفاتيح الجنان، كوئي مشكل بيش آئي هـ، مين امام موسى بن جعفر ص ۵۵م.

> کا نام "مقابر قریش" پھر مشہد الکاظم اور اس کے بعد كاظميه هوگيا (تاريخ كاظمين، ص ٩ ١) سنه ٩٨ ١ هـ ٨ ٨ ٢ م مقبرہ بھی تعمیر هوا۔ یه بھی کمہتے میں که ۲۱۹ه/ وسهم میں مامون کی والدہ زبیدہ بھی یمان سیرد لحد هوئی (بعث کے لیے وہی کتاب، ص ۹ ) .

. ۲ م ۸ میں امام موسی الکاظم کے پوتے ، روز بروز بڑھتا رھتا تھا . امام الجواد، محمد بن على الرضا عليه السلام [رك بال] یہیں دفن هوے اور ام الفضل بنت مامون الرشید نے اس مزار پر عمارت و قبه بنوایا (تاریخ کاظمین، ص ᢏ) الوي امام كے ليے بھى سادات و علويين و دوستداران اعل بیت کا آنا جانا بڑھا، ان کے زیارت مشہد کے ثواب على حلياون ميد بيان كير كثر (تحفة الزائر، ص ١٠٠٠؛

معادية المنظمة المادة تها، وه دمشق و بصره جكه كو بهي مقابر قريش يا مشهد الكافام هي كما جاتا بني تهي، لهذا كاظمين كمهنا اچها معاوم هوا .

مشهد الكاظم والجواد ياكاظمين كي تعمير: تاریخ و کتب زیارات و احادیث اثمه اهل بیت (كتأب المزار از ابن قولويمه اور جاءه الآخارو لوگوں سے زیارت مزار امام موسی الکاظم رمزی فضیلت بیان ابتحار الانوار) سے دونوں اماموں کے دو الگ الگ مزاروں کا اندازہ هو تا ہے ـ جیسا که اوپر لکھا گیا ـ کے لیے آئے جانے تھے۔ المہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ، چونکہ امام موسٰی کاظم رضم امام محمد الجواد رض کے جد آله وسلم اور دوسرے المه معصومین کی زیارت کے آداب : ہزرگوار تھر اس لیر رسما لوگ پہلر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور دعائیں کرتے تھے اور دعاؤں کی ہتائے جانے لکے اور لوگ دور دراز سے یہاں حاضر ہونے ، مقبولیت کے چرچے ہونے لکر ۔ قاضی ابو محمد حسن بن العسين الجلال كي روايت ہے كه مجھے جب بھى علیهما السلام کے آستانے پر جا کر ان سے توسل اختبار امام علیه السلام کے مزار کی وجه سے اس قبرستان کرکے خدا سے دعا کرتا ہوں؛ میری مشکل آسان ہو جاتی هے (این الخطیب: تاریخ بغدآد، ج ،، ص .۳۰؛ مفاتیح الجنان ۵۵م، تاریخ کاظمین، ص ۲۸ اس ج میں محمد امین بھی مقاہر قریش میں دنن ہوا ۔ اس کا ، علاوہ اور بہت سے واقعات ہیں ۔ جن کی وجہ سے عراق مين امام موسى كاظم "كا لقب هي "باب العوائج" زبان زد ہے۔ یه شمرت و عظمت شروع هی سے هو گئی تھی۔ اس لیے حاجت مند پکٹرت آتے اور روضے پر مجمع

تیسری صدی هجری میں بغداد کے ایک طالع آزما خاندان "آل نو بخت" نے عروج حاصل کر لیا۔ یه لوگ امامول سے خاص عقیدت رکھتے تھے لمبذا مشمد الكاظم و مشهد الجواد كي تعمير و تزئين مين دوسرا حصه ان اوگوں کا ھے (تاریخ کاظمین، ص ۳۰) ان کے بعد بویمی خاندان نے اقتدار حاصل کیا، ان میں معزالدوله الع المنافة سي ١٠٠٠ - كجه عرص تك تو اس أور عشدالدوله لهمرف شيعه تهيء بلكه الهين تعميرات سے خاص شغف تھا۔ ان کی عقیدت نے مدینۂ منورہ کی تعمیر کروائی (عمدۃ الاخبار فی مدینۃ المختار، ص ۱۸۳۰ قاهره)، کربلا و نجف کے مزاروں کو از سرنو بنوایا اور وقف کرائے [رک به کربلا] نیز تاریخ النجف ماضیما و حاضرہا).

.. ہم سلطان الدولہ بوہمی کا وزیر کربلا کی زیارت سے مشرف ہوا اور اس نے وہاں قابل ذکر تعمیرات کا اهتمام کیا۔ سمکن ہے وہ کاظمین بھی آیا ہو اور یہاں کی تعمیرات کی اصلاح کرائی ہو۔ ۱۳ ہم سین شیخ مفید کے انتقال پر بوہمیوں نے اپنے مذہبی عالم کا جنازہ بڑی شان سے اٹھایا اور انھیں مشہد الکاظم میں دنن کیا۔ ۱۳ ہم میں قم کا ایک اہم قافلہ زیارات مزارات اثمہ کے لیے آیا۔ ۱۳ ہم میں جلال الدوله بویمی بغداد سے کربلا و تجف کی زیارت کو گیا، بلاشبہہ اس نے کاظمین میں بھی حاضری دی ہوگی۔ اس دور میں ہویمیوں کے زوال اور سلجوقیوں کے عروج، فرقه وارانہ فسادات وغیرہ کا تذکرہ ابن الاثیر نے قبلم بند کیا ہے۔ ان حالات نے کرخ و کاظمین کے لوگوں کو ترک وطن پر مجبور کیا اور

شیخ مفید و سید مرتضی کے جانشین معدمه و قیم برزگ شیخ ابدو جعفر معدد بن حسن الطوسی نے مرحمہ میں نجف کی طرف هجرت کی ۔ اس سے فرق ادامیه کا مرکز علم و تدریس بغداد سے منتقل هو گا.

ساجوتیوں کے تساط اور بغداد میں امن کی بحالی هوئی تو کاظمین بھی رفته رفته زائرین کے مجمع سے آباد هوئے لگا ۔ کہتے هیں که بہم میں شرف الدوله نے ایک هزار دینار کے خرج سے شہر پناه اور دوسری عمارتیں بنوائیں (ابن الاثیر، سال بہم م).

و عہد میں ملک شاہ سلجوق نے زیارات المه کے لیے سفر کیا اور مزاروں کی ترمیم و تجدید کے احکام دیے (رک به کربلا؛ ئیز مدینة الحسین، ص ۱۱،

خلیفة عباسی کی اهم تعمیریں: بویمپیوں کے بعد المر لدین الله العلیفه اور ابن علقمی نے کاظمین کی ترق و تعمیر میں نمایاں حصه لیا ۔ شہر پناه کے علاوه عمارت مشہدین، مہمان خانه ہم . به همیں اور ۸ . به میں شیعه سنی عاوم و عقائد کا بڑا مدرسه اور ایک یتیم خانه بنوا کر کاظمین کو ائی زندگی بخشی، لیکن یانچ سال بعد دجاے نے اس روئق پر پانی بهیر دیا ۔ اس مرتبه سیلاب کا سب سے بڑا نقصان یه هوا که امام احمد بن حنبل کا مزار دریا بود هو گیا اور کاظمین کی احمد بن حنبل کا مزار دریا بود هو گیا اور کاظمین کی تمام عمارتیں منہدم هو گئیں ۔ پانی اتر نے هی ابن عقمی نے بھر تعمیرات کا کام شروع کر دیا اور سه به سیس سے میں شہر اور مزار بھر تیار هوگیا ۔

اور کا پل اور خالبا مهمه میں یه کام ختم هوا کیونکه اب تک تیمتی لکڑی کا وه نفیس منبت و طلا کار صندوق کاظمین میں موجود ہے جس پر خطّ کوئ جل میں یه عبارت تحربر ہے:

صندوق خاتم: بسم الله الرحمٰن الرحيم، هذا خبريح الامام الى الحسن، موسى بن جعفر بن محمد بن على بن ابيطالب عليهم السلام.

پھر اسی خوبصورت نقش و نگار اور طلائی حاشیوں پر خط ثلث میں سونے سے لکھا ہے:

"بسم الله الرحم الرحم الرحم الما يريدالله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا [الآيه] هذا ماتقرب الى الله تعالى بعمله ؛ خليفته في ارضه وثائبه في خلقه سيدنا ومولانا امام المسلمين المفروض الطاعة على الخلق الجمعين ابوجعفر المنصور المستنصر بالله اميرالمومنين لمبت الله دعوته . في سنة ستمائة و اربع و عشرون .

قارسی اصطلاح میں اس ساخت کے بکس کو جمہدوق خاتم" کہتے ہیں۔ تعوید قبر پر صندوق خاتم "کہتے ہیں۔ تعوید قبر پر صندوق خاتم تھا، اس کے گرد شمعدان ۔ زمین پر قیمتی فرش، دیواروں پر حریر و دیبا کے پردے، بالاے سقف مخروطی گنبد و مینار تھا جیسے زمرد خاتون اور زبیدہ خاتون کے مقبروں کے آثار سے اندازہ لگایا گیا ہے۔ امام موسی کاظم کے روضے کے قریب امام محمد الجواد کا مزار بھی اسی شان سے تعمیر ہوا تھا ۔ ان مزاروں کے ادھر مسجد، مدرسے، علما کے گھر، سادات کے مکن، ادھر مسجد، مدرسے، علما کے گھر، سادات کے مکن، میولیوں اور خادموں کے مسکن اور مسافروں کے لیے میولیوں اور خادموں کے مسکن اور مسافروں کے لیے میولیوں اور خادموں کے مسکن اور مسافروں کے لیے میولیوں اور خادموں کے مسکن اور مسافروں کے لیے میولیوں اور خادموں کے انبار ساتھ لاتے اور نذرو ہدیہ و امور میورس کو آتے تو میورس کی کرتے، سونے چاندی کی قندیلیں اور میورس کی کرتے، سونے چاندی کی قندیلیں اور میورس کی کربلا)۔

کاظمین میں عباسی خلیفه کی حاضری: کاظمین بغداد سے قریب تھا لہذا خلفا و وزرا کی آمد و رفت کوئی خاص بات نه تھی۔ مؤرخ بھی اسے عام بات سمجھ کر آله لکھ سکے ۔ اتفاق سے دو ایک خلفا کے بارے میں کچھ تذکرے قلم بند ھو گئے ھیں ، مثلاً خود المستنصر باللہ م رجب سمجھ کو شاھائے تزک و احتشام کے ساتھ آیا، مزاروں کی تعمیر کا معائنه کیا، زبارت کی، نذرانه جڑھایا اور نتیب الاشراف ادو عبداللہ حسین القساسی کو شاھی نوازشات سے مفتخر عبداللہ حسین القساسی کو شاھی نوازشات سے مفتخر

نقيب الاشراف ان تمام معاملات كا نكران اعلى هوتا تها.

ا به وهمین المستعصم بالله خلیفه هوا تو مؤندالدبن ابن عاقمی کے ساتھ بغداد سے زیارت کا ظبین کے لیے آیا۔ راستے میں سخت بارش هوئی لبکن شاهی جلوس نه رکا اور بھیگتا هوا قافله مشهد الکاظم پر حاضر هوا.

کیا اور تین هزار دینارکاظمین و نجف کے علوین کی خدمت

کے لیے پیش کر کے واپس گیا (تاریخ کاظمین، ص م ۱).

مہرہ میں سیلاب نے پھر کاظمین کا رخ کیا۔
مہرہ میں المستعصم نے شہر و مشہد کو پھر نبا کر
دیا اور ۱۱ ذی القعدہ کو تکمیل تعمیر کے ساتھ دونوں
قبوں پر بنی عباس کا شاھی اعزازی نشان نصب کیا
گیا (تاریخ بغداد، ص ۱۱۸).

کاظمین کی تعمیر میں بنی عباس کا یہ آخری حصہ تھا۔ اس تعمیر کا چشم دید بیان وہ ہے جسے مشہور ادیب و مصنف یعنی نور الدین علی بن موسیٰ بن سعید المغربی (م ۲۵۳ه) مؤلف کنوز المطالب فی آخبار آل آبی طالب، نے لکھا ہے "و لَمَّا و صلنا إلیٰ باب مشہد موسی ابن جعفر تلقانا من خُدَّامه من اُنْزَلنا علی بعد و وجدنا فی الطریق الیہ قبرا مُنَطَّمُساً یَدَاسَ فسئلنا عنه، فقیل هذا قبر العسمن بن العجاج الشاعر، اوصی ان یدنن فی طریق هذا المشهد لیداس باقدام زوارہ.

قَلْمًا وصانا إلى الباب تلقالاً الزُّوار من وَلَدُ الكَاظم، فامرونا بنزع الاخفاف.

فَلَّما دَعُلنا رأينا من الجمع المحتفل و اواني الذهب و الفضة والستور و الطيب ملك ابصارنا و لما حللنا بالروضة التي فيها قبرالكاظم رأينا قبرا آخر ذكروا انه قبر حفيده محمد الجواد بن على الرضا ابن موسى الكاظم و في ذلك المشهد مايطول ذكره و يهول امره".

اور جب هم "شهر مشهد موسى ابن جعفر" مين پہنجر تو خدام نے همارا استقبال کیا اور همیں دور هی سے سواریوں سے اتار نیا، هم نے راسترمیں ایک برنشان سی قبر دیکھی جو پیروں تلرروندی جاتی تھی، پوچھنے پر معلوم هواکه یه حسین ابن الحجاج شاءر(م ۹۹۹) کی قبر ہے جس نے وصیت کی تھی کہ اسے اس بارگاہ کے راستر میں دفن کیا جائے تاکه زائرین کے قدم اس

ہم دروازۂ مزار پر پہنچر تو سادات کاظمی نے ہمارا استقبال کیا اور ہم سے جونے اتارنے کی فرسائش کی ۔ هم اندر داخل هوے تو بہت بڑا مجمع وهاں موجود تھا، سونے چاندی کے آلات، پردے اور عطر و خوشبو نے ہارہے حواس پر غلبہ کر لیا۔ ہم نے روضر میں امام موسی الکاظم کی تبر کے علاوہ ان کے ہوتے امام محمد الجواد کی قبر بھی دیکھی۔ اس مزار میں جو کچھ پایا جاتا ہے اس کی تفصیل طویل اور اهم هے (تاریخ کاظمی، ص سم ۱) .

اس بیان سے کاظمین کے خدام، زائرین، آداب زیارت اور شان عمارت کا بیژی حد تک نقشه سامنے آ جاتا ہے۔ اسی زمانے کے ایک علوی عالم رضی الدین علی بن موسی بن طاؤس (م ۱۹۹۸) حلیے سے کاظمین آئے اور یہاں قیام کیا۔ ان کے اصل الفاظ هين "وتوجهت الى مشهد مولانا الكاظم واقمت به" (كشف المحجة، ص ٢١١).

کاظمین کا دوسرا دور: ۲۵۹ میں ھلاگو نے بغداد پر حمله کیا تو اس طوفان میں کاظمین بھی تاراج ھوا، لیکن امن امان قائم ھونے ھی علاء الدین جوبئی ا مدرسے کی بھی تاسیس کی جس کے آثار امیہ لگ باتھ میں ا

و تصیر الدین طوسی نے شہر و مزار، تبه و ہارگاہ کی گزشته شان و شوکت کو بحال کیا اور جب یه دواون فوت ہوے تو حسب خواہش اسی تبرستان میں دفن

خواجه علاءالدين جوبني نے س، ذي الحجة ا عجم کو رحات کی ان کا مقبرہ غربی رواق میں اب تک موجود ہے (آثاریخ کاظمین، ص و ۱۱).

خواجه تصیر الدین الطوسی نے ۲۸ ذی الحجة ا ۲۷۲ مکو رحلت کی اور کاظمین میں دفن هو ہے۔ ان کی ا قبر بھی سوجود و معلوم ہے .

یاقوت فرمعجم البدال میں ۲۵۹ کے بعد کاظمین کو بڑا آباد شہر اور فصیل بند لکھا ہے۔ ابن خلکان (م ١٨١ه) نے احوال امام موسى الكاظم ميں لكھا ہے "و قبره هناک مشهور يزار و عليه مشهد عظيم فيه من تناديل الذهب و الغضة و انواع الآلات و الغرش مالا یحد و هو نی جانب الغربی "وهان ان کی تبن مشهور ہے، زیارت کی جاتی ہے اس پر عظیم الشان روضه بنا هوا ھے، جس میں سوئے، جاندی کی قندیایں اور طرح طرح کے سامان اور فرش و فروش کی عظمت کا اندازہ نمیں لكايا جا سكتا\_يه مزار شهر كے مغربي حصّے ميں عـ".

معےم/۲۲ عے سیلاب کے ایک سال بعد سلطان ابو سعید بہادر خان ابن خدا بندہ نے اس نقصاف کی تلاق کی ۔ اسی زمانے میں ابن بطوطه نے کاظمین کی زیارت کی اور اس کے دو نقرہ کوب صندوقوں کا جامی طور پر ذکر لکها (مجموعهٔ زندگانی چهارده معموم، ص ٣٨٥) - ٢٣١ مين صلاح الدين غليل ابن ايبك في لکھا که "شہر باقاعدہ چہار دیواری کے اقدر ہے اور تمام ضروریات زندگی دستیاب هیں" (تاریخ کانلمین، ص ١٧٠) .

١٩٥٨ مين خواجه مرجان في كوبلارو لنبث کے ساتھ کاظمین کی امیلاح و تعدید کے علاوہ للکیا

 $J_{\infty}$ 

ک ایک ایک میان بن ادریس جلالری (م 202ه) نے هیان مرابوی پر دو ننیس صندوق، اور عمارت پر دو بَجْفِد الور الاو مينار بنوائے (تاریخ کاظمین، ص ١٠١٠ مدينة الحسين، ص ١٣٨).

ساتویں صدی سے نویں صدی کے آخر تک کاظمین كى شان و شوكت مين اضافه هي هوتا رها ـ پملريه عمارت عبراق طرز کی تھی اب اس میں ترکوں کے فن تعمیر کی لمود هوئی .

کاظمین کا تیسرا دور: دسویں صدی کے ربع اول میں شاہ اسمعیل صفوی نے بغداد کو فتح کیا اور ۲۹۹۸ و و م و ع میں کاظمین کی خستگی کے پیش نظر تمام عمارت کی نئے نقشے پر تعمیر کا حکم دیا، جس میں وسطی ایوان، ایوان کے گرد رواق، بڑی بڑی محرابیں، مقرنس چھتیں، رنگین نقشی کاشی کاراینٹیں، آیات و احادیث، اسمام المبته، چہاردہ معصوم کے نام، اشعار، تاریخیں اور آئینہ کاری، سامان آرائش، قالین اور دوسرے لوازم ممیا کیر۔ عمارت پر دو کاشی کار گنبد، دو سینار بنائے، بلند و بالا دیواریں اور شاندار نقره پوش دروازے نصب کیر ـ اندرون ایوان قبر پر اس عمارت کے کچھ حصے محفوظ ہیں اور ان ير به به به و چه به هستين اور شاه اسمعيل و شاه شدا بنده صفوی کے نام درج هيں .

جامع صفوی کاظمین : شاہ خدا بندہ نے نذر و نیاز کے علاوہ ، روشے کی کہنہ مسجد کی جگہ بڑی شاندار ۲ م ستونوں کی بلند و بالاء کاشی کار اور کتبوں سر آراسته مسجد و محراب بنوائی .

منبر سليماني عثماني و مم وهمين بغداد پرصفويون كا قبضه ختم هوا اور عثماني خليفه سلطان سليمان كربلا و لبف و كاظمين و سامرے كى زيارت كے ليے آئے۔ انھوں نے ھر روضے کی خدمت کی ۔ کاظمین کی جامع مسجد کے بخشقی سنبر بنوایا جسک تاریخ تکمیل کاشی رنگ و والمناسية بموه تحرير عدد ترى طرز كا يه منبر

مینار اسی بادشاہ نے نذر کیا تھا، جس کے دروازے كي پيشاني پر "انه من سليمان و انه بسم الله الرحمٰن الرحيم" لكها هوا هي .

مینار سلیمی: ترکی کے سلطان سلیم ثانی کے عمد میں والی بغداد سلیمان پاشا نے تعمیر و اصلاح عمارت کے ساتھ شمال شرق زاویر کے مینار کو چھت کی سطح سے بلند ترکیا جس کی تاریخ اب تک درج مے (۹۷۸). جمال تک مبنار کا تعلق مے اس کی تعمیر ۵ س ، ۱ م

میں شاہ صفی صفوی نے کرائی ۔ یہ بات قابل ذکر ھے کہ اس نے ته صرف سیناروں کو بلند کیا بلکه عمارت کے چاروں گوشوں پر چار مینار بنوائے۔ (تاریخ ص ۱۲۹ عن ۱۲۹ همین محمدشاه قاجار نے آن میناروں کو خوبصورت کیا، ان کے بالائی حصے کو چاندی سونے کی اینٹوں سے نقرئی و طلائی کر دیا ۔ اب یہ مینار گول ہو کر بلند ہوتے اور بالائی حصے میں محراب دارچھولے چھوٹے مدور حلقر میں برج نما صورت اختیار کر لیتر ھیں جو اوپر سے مستف ، پھر ذرا پتلا ھوتا ہے اور تقریبًا تین فٹ کی اونچائی پر کمرکھی ٹوپی اورکاس پر ختم ہوتا ہے۔ اس کاس اور گمزی سیناروں کے پورے گلدستوں پر ۲۰۱۱ میں پہلر قاجار بادشاہ نے طلائی چادرين چڙهوا دين .

گنبد: یه بیان کیا جا چکا ہے که اس روضیر کی خصوصیت همیشه سے یه چلی آتی ہے که میناروں کے درمیان۔ چھت کے اوپر دوگنبد تھے، جو اب تک کاشی کار تھے، ان کے کاس اب سنہری ہو گئے اور سعمد شاہ قاجار نے دونوں گنبدوں اور کاسوں کو طلائی کر دیا .

ضریح : صدیوں سے ائمہ کی قبروں پر قیمتی لکڑی کے خوبصورت اور منقش صندوق رکھے جاتے تھے، جو شمعوں کے گرنے یا بخور کی انگیٹھیوں کی آگ سے متأثر هو جايا كرتے تهي - ٣٣ . ه ميں جب شاه عباس ہزرگ دوسری مرتبہ زیارت کے لیے نجف سے کربلا اور المعالق العام مين سنگ مرمر كار اكربلا سے كاظمين بيدل حاضر هو الهوں نے بہت

سے هدایا و انتظامات کے ساتھ ساتھ دو لفیس لکڑی کے "صندوق خاتم" پر انے صندوق مستنصری کے اوپر رکھر -اور ان کی حفاظت کے لیر ، جالی دار، نقرئی وطلائی نقش و نگار سے آراسنه جو کور فولادی جنگلا نصب کیا یه جنگلا ضریع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یه ضریع طول میں چھر میٹر اور عرض میں تقریبا چار میٹر ہے اور اب تک موجود هے (مجموعة زندگاني چهار ده معصوم،

سهره میں ناصر الدین شاہ قاجار نے فولادی ضریح کے گرد انک اس سے بڑی نقرئی منقش ضریح تصب کی۔

طلا کاری: اب تک کاظمین کے در و دیوار اور سنف و ایوان پر عدومًا طلائی ننش و نگار هوا کرتے تھر یا زبادہ سے زیادہ کاس پر سونے کا پانی چڑھا دیا جاتا تھا، صفوی، انشاری اور قاجار بادشاهوں نے جہاں قیمتی کاشی کاری کی طرف خاص توجه دی، اسی طرح عمارت کے نمایاں حصوں پر سونے کا پانی چڑھایا ۔ میناروں، گنبدوں، دروازوں اور ایوانوں پر سیکڑوں سیر سونے کے پتر ہے اور اینٹیں لگوا دیں .

ر ر بر ہمیں محمد شاہ قاجار نے دونوں بڑے بڑے گنبدوں کو از اول تا آخر سونے کے پتروں سے مطلا کرتے عمارت کی نئی شان اجاگر کی، ان گنبدوں کی کرسی پر طلائی حرفوں میں آبات، احادیث، سلام، اشعار اور تاریخ بڑی خوبصورتی سے تحریر ہے۔ محمد شاہ نے اندرون ایوان کے خشتی فرش کی جگه سنگ سرسر کی سایں لگائیں اور دیواروں کے زیریں حصوں پر بھی مرمر کی موٹی موٹی سلیں جاروں طرف لکوائیں ۔ صحن کا جنوب مغربی حصه کچھ تنگ تھا، اس نے ملحقہ مکان بڑی بڑی قیمتیں ادا کرکے خریدے اور صعن کو وسعت دی . فرش کی مزید مرمت و اضافه . ۱۷۸ ه میں ناصرالدین شاہ قاجار نے کرایا۔ اس کے فوراً بعد والى بغداد مدحت باشا نے اندرونی حصر میں طلا كارى العتماد الغوله فرهاد ميروا ابن عباس ميروا (فر ماہ باتو)

کروائی ۔ پھر کچھ رؤسا و تجار نے سونے کے بترہے جڙها نے.

ابوان طلا: ممم وه مين ناصر الدين شاه قاجار نے برآمدے کے اندر ایوان کے داخلر والر در قبله کے بیرونی حصر پر بہت اونچا اور چوڑا در بنوایا اور اس کے اندر اور باعر نصف بالائی حصر اور روکار اور اندرونی دروازے کے بالائی حصے پر سونے کا نفیس پانی چڑہوایا۔ ایوان طلائی ، دونوں گنبدوں چاروں میناروں اور دو ساعتی میناروں کی گمزیان دن کی دھوپ اور رات کو بجلی کی روشنی میں چکا چوند پیدا کرتی ہیں اور عجب نظر افروز جلومے پھیلاتی ھیں۔ یوں تو لجف، کربلا اور مشهد هر جگه گنبد و مینار اور طلائی ایوان هیں مگر طلاکاری کا جو منظر کاظمین میں مے وہ کمیں نمیں. آئینه کاری: گزشته صدیوں میں کاظرین کے ملف

اور در و دیوار پر مقرئس کاری، رنگا رنگی اور آئینه بندی تھی، مگر آئینے کے چھوٹے چھوٹے لکڑوں کو ہندسی ترکیبوں سے شہد کے چھٹوں کے مالند بناوٹ اور عجیب قسم کی سجاوٹ سے چسپال کرنے کی صنعت نے ایوان، ستف اور در و بام کو نئی آب و تاب بخشی ہے ـ وجه وه میں فتع علی شاہ قاجار نے شاہ اسمعیل صفوی کی کاشی کاری کے بجامے بڑے پیمانے پر اندرون ایوان اور بالائی حصوں کو آئینه کاری سے مزین کیا ۔ . ۲۸ ده میں ناصر الدین شاہ قاجار نے اور زیادہ آئینه کاری کرائی۔ پھر فرھاد میرزا اور دوسرے مخیر عقیدت مندوں نے اس میں اضافر کیر اور اس وقت ایوان میں جب قمتیر، ٹیوب اور مرکری بلب روشن ہوتے میں اور جھاؤ فانوسوں کے راگین فانوس چمک کر ان آلینوں میں عكس ذالترهين تو فضا مين ستاري هي ستاري دكهائي دیتے هیں اور بام و در چاندی، سونے اور رنگین روغنی اینٹوں سے آب و تاب پیدا کرتے میں .

کاظمین کی موجدودہ تجمیر: ۱۳۹۸ جمیری

کم و بیش میل دو میل سے چاروں مینار اور ان کے وسط میں متناسب گول لمبی گردنی بلندی کے یکساں دو پیازی گنبد ان پر بڑے بڑے کاس نظرآت هیں ۔ شارع کاظمین ایک گول باغیجے پر ختم هوتی ہے، سامنے باب القبله جس کے منقش چوبی دروازے کی چوکھٹ بازو، بالائی محراب و در اور اوپر مربع مینار پر چار رخوں والی گھڑی، اس کے اوپر چھوٹی سی طلائی گول گمزی اور کانی ہے۔ دروازے پر آئیے تو مانے صحن، ایوان طلا، رواق کا بھاری بھرکم سنہری دروبازہ اور الدرونی ایوان کے وسط میں بڑی سی جالی دار چاندی سونے کی ضریح ہے .

تازہ ترین صورت حال: راقم مقالہ نے ہ ہ ہ ہ ہ علی کاظمین کی زیارت کی ۔ اس عمارت کی قدیم تصویر تاریخ آل امجاد میں اور نئی تصویریں متعدد کتابوں اور اخباروں میں دیکھی تھیں، خود تاریخ کاظمین کے مطالعے سے عمارت کا نقشہ ذھن میں پہلے سے موجود تھا، مگر کاظمین پہنچ کر معسوس ھوا کہ یہ عمارت چو انجنیٹرنگ، جمالیات، تعمیر و تزئین کے لحاظ سے چو انجنیٹرنگ، جمالیات، تعمیر و تزئین کے لحاظ سے پہنچ عمدہ عمارت ہے، اب خاصی بدل چکی ہے ۔ اب شہر کاظمین کی شہر بناہ غائب ھو چکی ہے ۔ بلند و شہر کاظمین کی شہر بناہ غائب ھو چکی ہے ۔ بلند و شہر کاظمین کی عمارتوں کا سلسلہ بغداد و دجلہ سے باللہ جدید طرز کی عمارتوں کا سلسلہ بغداد و دجلہ سے باللہ جدید طرز کی عمارتوں کا سلسلہ بغداد و دجلہ سے باللہ جدید کر شہر کے تقریباً وسط میں روضۂ مبارک

ه، صدیول کی شکست و ریخت نے شہر کی آبادی اور سڑکیں بلند کر دی هیں، لیکن روضه کی خوشنما بلند اور چمک دار دیوارس، دیواروں کے بالائی حاشیے اور آٹھ دروازوں کی قوسوں اور پیشانیوں کے نفیس کتبے اور نصرالله المشہدی کی خطاطی ۱۳۹۸ اور ۱۳۰۱ کے فن کی نشان دہی کرتے هیں۔ جن سے عمارت کا جلال و جمال نمایاں ہے .

دروازے: طویل و عریض روضے کے بیرونی حصے کی جار دبواری آٹھ دروازوں کے ذریعے صحن سیں راستہ دیتی ہے .

ا۔ یاب القبلہ، ایوان طلا کے بالمقابل ہے، عموماً زائرین اسی دروازے سے صحن میں داخل ہوتے ہیں۔ اس دروازے کے اوپر چوکور سینار پر چو رخی گیڑی ہے۔ گھڑی کے اوپر مخروطی سینار ، گمزی اور کس پر ختم ہوتا ہے اس پر سونا چڑھا ہوا ہے .

۲- باب المراد، مشرق میں واقع ہے، اس پر بھی باب القبله کی طرح مینار الساعة بناھے۔ یه بھی طلا پوش ھے ۔ یه دروازہ بہت قدیم راسته ہے .

ہ۔ باب صاحب الزمان، غربی سمت میں ھے .
 ہ۔ باب فرهاد، حاجی فرهاد میرزاکا بنا کرده دروازه شرق شمالی سمت میں ھے.

۵۔ ہاب قاضی الحاجات ، شمالی مشرق سمت میں ہے .

۹- باب قریش، شمالی غربی سمت میں هے. ۱- باب صاف، غربی و جنوبی سمت کی حد پر واقع هے.

۸۔ باب جدید، جنوب مشرق سمت میں ہے ۔ یہ دروازہ آیة اللہ هبة الدین شہرستانی نے ۱۳۵۹ همیں تعمیر کروایا تھا، اس میں داخل هو کر بائیں طرف کے بڑے حجرے میں مکتبة الجوادین یا کتب خانه شہرستانی ہے .

دروازوں سے صحن میں آتے ہیں ۔ بیرونی دیوار

کے الدرونی حصر میں حجروں کی خوبصورت قطار ہے، یہ بڑے بڑے مجرے اور هر مجرے کے سامنے چبوائرے اور در بنر میں ـ حجروں کے اندر امرا و علما کی تبرس هیں ۔ قالین و آلات زیبائش سے آراسته کمروں میں سے باب المراد کے شمالی حجرمے میں فرهاد میرزا کی قبر ھے، یه حجرمے پورے دروں کے ستر اور ٹیم دروں کے سوله هين .

صعن میں تین طرف تعمیرات و بیوتات ہے، شمالی سمت میں مسجد جامع صفوی اور جنوب مشرق میں مقبرة امام زادگان ابراهیم و موسیٰ ہے۔ جس کی تعمیر عثمانی وضع کی ہے .

صحن شمالًا جنوبًا طول مين ١٣٥ سيثر اور عرض میں ، م ، میٹر هے (تاریخ کاظمین، ص ۹ م) - چار دیواری سميت پورا رقبه تقريبًا چهبيس هزار ميٹر ہے .

صحن کے تقریبًا وسط میں عمارت روضه ہے جس کے سامنر کے تین رخوں پر بلند ستونوں اور پسہاو کے لسبۃ چھوٹے ستونوں پر برآمدے ہیں، ایک جنوب میں، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں ۔ هر برآمدے کے وسطی حصر کے دونوں طرف (اکفش کنی" کے کھلے مستف كمرے هيں ـ هزاروں زائر يهان جوتے اتارتے هيں اور خدام انتہائی چابک دستی سے ایک لکڑی کی مدد سے انهیں اٹھا کر دیواری خولوں میں رکھ کر ایک ٹمبر آنے والوں کو دیتر ہیں ۔ کتنا ہی بڑا مجمع اور کیسیر هی اجنبی آدسی هون جوتا همیشه اصل آدسی کو واپس ملر گا۔ کفش کئی سے مسقف ہرآمدے میں آتے هیں ، یہاں قالین کا فرش ہے اور سامنے دروازہ رواق باب قبله کی محراب و دیوار پر سونا چڑھا ہے۔ دوسرے دروازوں پر آئینہ کاری ، کاشی کاری ، نقش اور کتبے هیں ۔ هر دروازه چاندی کا هے ۔ دروازے کے دونوں پہلووں میں بڑے فریموں میں "دعامے اذن" لکھی ہے اسے پڑھکر رواق میں داخل ھوتے ھیں۔ یه رواق کشادہ

لیوہوں سے آراستہ میں .

اهم قبریں : مغربی رواق میں پامے مزار کی طرف شيخ العلامه ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه (م ٣٣٦٩) کی تبر ہے جسے ایک محراب اور سامنے پیتل کے جنگلر اور کتبر سے ممتاز کیا گیا ہے۔ ابن قولویہ کامل الزیارات کے مؤلف اور شیخ مفید کے استاد تھے. دوسری قبر جو اسی سے متصل ہے اور کتبر اور جنگرسے مزین ہے،اس کے احاطرمیں شیخ المفید، محمد بن محمد بن نعمان تلعكيري البغدادي (م ٣ م مره) مؤلف الارشاد وغيره محوخواب هين ـ تيسري اهم تبر، خواجه تصير الدين محمد بن حسن البطوسي (م ١٥٠٥) كي ه جو وسیم محراب، ہؤے برنجی جنگلے اور ہؤے کتبر سے آراستہ ہے.

رواق سے ہو کر ایوان خاص جاتے میں، اس کے دروازے بھی نقرئی ھیں اور ایرانی کاریکروں کی صنعت کے عمدہ لمونے هیں۔ اس کے پہلووں میں بھی فریموں کے اندر زیارت اماہ بن عربی و مروی طریقر پر لکھی ہے ۔ اسے پڑھ کر اندر جاتے ھیں ۔ اندر نقرئی ضریح اور اس کے ارد کرد قیمتی قالینوں کا فرش ہے۔ موٹے موٹے ستونوں پر قالب دار مقراس جهت هے جس کے قالب میں آلینه کاری و طلا کاری اور نفیس کتبات هیں، اسمامے حسنى المهه، اسمام رسول و المه، آيات و احاديث، طغرے اور تاریخیں هیں، جن جس میں قدیم تاریخ ۲۹۹ ہے ۔ چھت میں بھاری اور ہڑے بڑے جھاڑ ھیں، وسط میں زر دوز شامیاله، اس کے نیچر مخملی چھت کی مستطیل وزنی ، شاندار اور نقرئی ضریح ہے، جس کے بالائی حاصیر پر عربی اشعار تحریر هیں ۔ پھر محرابیں اور جالی ہے ۔ الدر جانے كا ايك دروازه ع جس ميں قبل لكا هـ، يماله ایک خادم هر وقت موجود رهتا هے .. ضریح پر سنبھری كنكر ماور ييل بوئ ، ستون اور حاشير فني فقاسفون ك آلینه دار هیں \_ ضربح کے چاروں طرف زیارت پڑھنے اور هیں اور جهاڑ فانوس، آلینه کاری، کتبات، پنکھوں اور | دعالیں کرنےوالوں کا هر وقت مجمع رہے ہے۔ اوٹ گید

المنافه بملوول مين نماز، تلاوت قرآن، دعا كي كونج طعیات کے مداؤں سے ایوان کونجنا رہنا ہے۔ یہاں هو المأمون كي قبرين هين اس لير دو زيارتين پڙهي جاتي جير (رك به مفاتيع الجنان و زاد المعاد وغيره) نماز كے عمرم میں اذان دی جاتی ہے پانچوں وقت هزاروں نمازی الماز با جماعت ادا کرنے میں ۔ اماست کے فرائض شہر کے نامور اور مقدس علما ادا کرتے ھیں .

تولیت : اوقاف و مشهد کی تولیت عظمی خانهٔ کعبہ کے ہزار ہرس ہرائے کلید بردار خاندان بنی شیبہ ك ايك شاخ "البوشيخ" ك ذمره؛ يه حجازى خاندان تقریبًا چار سو ہرس سے کاظمین کا متولی ہے دیکھیے (مجموعة زندكاني چهارده معصوم، ج ٢، ص ٣٨٦).

دکن، دہلی، اودہ، لاہور کے سلاطین اور اسرا و نوابین نے اس کی مرست و تزلین وغیرہ میں ہڑی ہڑی شدمات انجام دہی۔ کاظمین کی عمارت کے علاوہ وهاں مدارس، کتب خانے اور علما کے متبرے بہت ہیں۔

ما خد و (١) ميرزا عباس قمى: تاريخ كاظمين و بفداد، ١٣٧٥ ش: (٧) عمادالدين حسين اصفيائي : مجموعة زندكاني جهارده معصوم ، ج ۲ ، طهران ۲۳۳ ش ؛ (۲) محمد حسن مصطفى: مدينة الحسين ، طهران ١٩٨٨ و ١ (م) محمد عباس هرواني: تاريخ آل امجاد، دبلي ب ١٣١ه؛ (٥) علامة مجلسي: كعفة الزائر ، تبريز ؛ (٦) غلام على احسن : رهبر زائسران، اكره عهم ١٠٥؛ (ع) محمد هاشم خراساني : منتخب التواريخ طهران عممه ۱۹ (٨) مرتضى حسين فاضل: سفرنآمة حج و زیارات و خطی ۱۹۹۱ (p) شیخ عباس تمی : مفاتيح الجنان ، طهران و ٢٠٠ ه .

(سيد مرتضى حسين فاضل) كَاغُد : كاغد (فارسى لفظ كاغذ سے ماخوذ، شايد اجیل کے اعتبار سے چینی) اسلامی ثقافت کے ارتقا کے المالة المان مسرق كه باس صرف قرطاس (اوراق 

جو جنگ قیدی ادیر بنا کر سعرقند لائے گئے تھے، پہلر پہل انھوں نے مم 1ھ/20 میں چین میں مروجه طریقر کے مطابق کتان اور سن کے چیتھڑوں اور ریشوں سے کاغذ بنانے کی صنعت رائج کی ۔ اس زمانے میں کاغذ کی جو مختلف قسمیں تیار کی جاتی تھیں، وہ حسب ذبل هیں ، \_ فرعونی : ته وه قسم تهی جو قرطاس (Papyrus) سے اس کے اپنے ملک (مصر) میں مقابلہ کرتی تھی۔ عربی تحریر کا سب سے پرانا کاغذ جو مصر میں دستیاب هوا هے، ١٨ هتا ٢٠٠٠م ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ هـ : سلیمانی سلیمان بن رشید کے نام سے موسوم ہے جو ھارون الرشيد کے عمد ميں خراسان کا خازن تھا ؛ جعفرى : جعفر البرمكي كے نام سے مشہور ہے ؛ طلعي، طاهريه خاندان کے دوسرے فرمانروا طلحہ بن طاہر کے نام پر مشهور هے ؛ طاهري، اسي خاندان کے بادشاه طاهر دوم کے نام یر، نوحں: اس میں سامانی بادشاہ نوح اول کی إ طرف اشاره پايا جاتا ہے .

سمرقند کے کارخانوں کے نمونے پر دوسرے مقامات پر بھی کاغذ بنانے کے کارخانے قائم ہویے ـ جعفر الیرمکی کے بھائی الفضل نے جو ۱۷۸هم و ۱۵ میں خراسان کا عامل تھا، غالبًا بغداد کے معلے دار القز میں کاغذ کا کارخانہ قائم کیا ۔ تھوڑ نے ھی عرصے میں المهامه، يمن اور مصر مين كارخانے بن گئير جمهال كاغذ نے آخر کار قرطاس (اوراق بردی Papyrus) کا استعمال ختم کر دیا ۔ اسی طرح دمشق، طرابلس، حما، منبع، طبريه، المغرب، هسهانيا، (بمقام شاطبه Xatiua)، ايران اور ہندوستان میں بھی کاغذ بننے لگا۔ آذربیجان میں زنجان سے دو دن کی مسافت پر خونج یا خواا کے باشندوں نے اس وجہ سے کاغذ کنان کا نام اختیار کر لیا تھا کہ وهاں بہترین کاغذ تیار هوتا تھا۔ مغلوں نے یہ مقام بالكل تباه كر ديا تلهم الهول في وهال ايك نو آبادي مغلیه کے نام سے قائم کی (Perse: Barbier de Meynard و ما من الملخ كى الرائى مين جين كے ا Dict. de la Perse عن مارم ؛ (ب) عاجى خليفه: جهان نما ، قسطنطینیه هم ۱ ه، ص ۹۸ م، و مترجمهٔ (Norberg).

کاغذ بنانے اور اسے رنگنے کے مختلف طریقوں

Neue Quellen نے J. V. Karabaček کے متعلق علی کے بیعد کے متعلق علی کے متعلق علی کے بیعد کے بی

المَدَّرِيزِي (اَلخطط، طبع Wiet ، سم) کے ایک بیان کے مطابق جعفر البرمکی نے سرکاری دفاتر میں رُق (parchment) کی جگه کاغذ کو رائج کیا .

[جنگ عظیم سے قبل] مشرق ممالک میں جو کاغذ استعمال ہوتا تھا وہ تقریباً سارے کا سارا بورپ سے بن کر آتا تھا، [لیکن اب ان ممالک میں کاغذ کے کارخانے قائم ہو گئے ہیں]۔ ابران میں ایک چینی کاغذ بہت تھوڑی مقدار میں ملتا تھا جسے خان بالیق (پیکنگ کا ترکی نام) کہتے تھے۔ دیرپا ہوئے کی وجه سے اس کی بڑی مانگ رہتی تھی۔ قاهرہ کے مطابع زرد رنگ کا ایک مضبوط کاغذ"نباتی" پسند کرتے میں (فارسی نبات ؛ مصری) ،

قسطنطینیه میر "آبهای شیرین یو رب" (The Sweet

: d' Oheson (4) ! roa o · Turquie : Van Gaver
. 188; r · Tableau de l'empire othoman

(CL . HUART)

الكاف: (al-kef)، تونس كا ايك شهر-يه تولس ١ سے ، ۱۱ میل جنوب مغرب میں اور الجیریا کی سرحد سے تقریبا ، ب میل کے فاصلے پر ۳۹ درجے ۱۹ دقیقے عوض بلد شمالی اور ۸ درجے . م دقیقے طول بلدمشرق میں واقع ہے. مآخل: (١) كاب الاستيمار، طبع von Kremer وى انا ۱۸۵۷ء، ص رو تا بن و مترجمهٔ Fagnan : L'Afrique Septentrionale ، قسطنطینید، ص م و آیا ه و ! Récit d'un voyage de Tunis au Kef exécuté en (7) Peyssonnel (٣):G. Dupont ملبم 1744، طبع Voyages dans les Régences de Tunis et d'Alger طبع :Berbrügger (م) المرس مهم اها: Dureau de la Malle 'Rev. Afr. 2 (Itinéraires archéologiques en Tunisie Voyage archéol. dans la : Guérin (a) : = 1 A A L ואַכיי ז אר ז די א מו אבן Régence de Tunis eReveue de l'Afrique française: G. Musset (7) المرس ، En Tunisie : A. de la Berve (ع) : ١٨٨٨ Etude sur : Espérandieu (م) المهراء، ص وم تا مهم: : Saladin و Cagnat (٩) المرس الممراه المرس الممراه المرس الممراه المرس الممراه المرس الممراه المرس الممراه المرس C. Monchi-(۱.) ايرس ۱۸۹۳ (۷۰) Voyage en Tunisie La Région du Haut-Tell en Tunisie : court الجوس ٣ ١ ٩ ١ ع؛ نيز ديكهير مآخذ مقالة تونس ٠

((الخيص از اداره) G. YVER

کافر: (ع؛ جنع: گفار)؛ اس کاماده ک ف ر ه، و جس کے لفظی معنی هیں چهپانا، ڈهانکنا۔ اسی لیے لفت میں نفظ "کافر" کا اطلاق رات، سمندر، عظیم وادی، بڑے دریا، سیاه بادل اور زره کے لیے بھی هواتا هے (الفیروز آبادی: القاموس المحیط، قاهره ے ۲۰۸۵ هـ ۲۰۸۵ بندیل مادة کفر)۔ اسی طرح کاشتکار کو بھی الفیش بنیل مادة کفر)۔ اسی طرح کاشتکار کو بھی الفیش میں "کافر" که دیتے هیں، کیونکه حدواله زمین الفیش

المحدد ا

"كفر"كى جو اصطلاحى تعريف علما مے فقه وكلام میں مشہور اور متفق علیہ ہے وہ یہ ہے: هوجد کُلُ ما تُبتَ عن النَّبي صلى الله عليه وآله وسلَّم ادَّعاوَّهُ مَرُّورَةُ (ابن ا المهام: المسايره، ديوبند عيه وه ص وم ١ ، . ١٥٠) -ایمی تعریف معمولی لفظی فرق سے ابن تجیم کی البحر الرائق (مطبوعة قاهره، و: ١٠٩) مين بهي موجود ہے، یعنی کسی بھی ایسی چیزکا انکار کفر ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلّی اللہ علیہ و آله وسلم سے بداھة به ثابت هو كه آپ م نے اس كا دعوى فرسایا تها، مثلاً توحید، آنحضرت صلّی الله علیه و آله وسلّم كى ومالت، آپ بر سلسلة نبوت كا ختم هو جانا، آخرت کی زلدگی، پائچوں نمازوں، زکوۃ، حج اور رسضان کے روزوں کی فرضیت، شراب اور زنا کی حرمت وغیرہ \_ یہ سب چیزیں آلحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے یقینی اور بدیمی طور پر ثابت هیں ۔ اس قسم کی جس چیز کا بھی انکار کیا جائے وہ کفر ہے اور ایسا انکار کرنے والركوكافركهتر هين .

جمہور اهل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ اصولاً چکفر "کا قعلق اعتقاد سے ہے۔ اگر ایک شخص عمل میں کینے والے اسلام کے اسامی عقائد پر ایمان رکھتا میں اور اسلام کے اسامی عقائد پر ایمان درکھتا میں اور اینظ سے یاد کیا جائے گا۔

انکار (عقیده) سے کفر لازم آتا ہے۔ سسی عمل یا کسی بد عملی یا گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے کافر نہیں ہوتا، ہاں فاستی [رک بآن] هو جاتا هے (ابو منصور الماتریدی: شرح الفقه الأكبر، ص مم؛ حيدر آباد، دكن ۱۳۲۱ م) \_ [یه اس لیے هے که انکار کے بعد نیک عمل کا سوال هی پیدا نہیں ہوتا، لیکن انکار نه کرنے کی صورت میں نیک عمل کی توقع رکھی جا سکتی ہے،۔ بایں حمه یه مد نظر رہےکه اس نقطهٔ نظر کے ساسار میں جمہور امت کے خلاف بعض قدیم فرفوں نے اس سے اختلاف کرکے افراط یا تفریط کا راسته اختیار کیا ہے : چنانچه فرقهٔ كراميه كاكمهنا يه تهاكه ايمان صرف شہاد تین کے زبانی اقرار کا نام ہے، لہذا جو شخص زبان سے صرف یه اقرار کر لے [شہادتین کے ذربعے] وہ کفر سے محفوظ ہے، خواہ اس کا قلبی اعتقاد اور عملی زندگی اس کے اقرار کے خلاف ہو (الفرہاری ج النبراس علی شرح العقائد، ملتان ١٨ م ١ ه، ص ١٥ م س) \_ دوسري طرف بعض خوارج کا کمنا یه تهاکه هر طاعت جزو ایمان هے، خواه فرض ہو یا نفل، لٰہذا ایک طاعت کو چھوڑ دینے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے، لیکن اکثر خوارج گناہ صفیرہ کے بجامے صرف گناہ کبیرہ کے ارتکاب پر کفر کا اطلاق كرتے تھے (الآلوسى: روح المعانی، مطبوعة لاهور، ۱: ۱۱۱) - معتزله میں سے عبدالجبار اور ابوالهذيل وغيره كي طرف منسوب هے كه وه كسي بهي فرض یا مستحب کے ترک یا گناه صغیره تک کے ارتکاب کی بنا پر انسان کو ایمان سے خارج قرار دے دیتے تھے، اگرچه ان کے نزدیک وہ کفر میں داخل نہیں ہوتا تھا : البته اکثر معتزله کے نزدیک کسی نفلی عبادت کے ترک یا گناه صغیره کے ارتکاب سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا ؛ ھاں اگر کوئی فریضہ چھوڑ دے یا کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر ار تو اس سے وہ ان کے نزدیک ایدان اور کفر کے درمیان معلق هو جاتا ہے، یوں که اً له اسے مومن کہا جا سکتا ہے له کافر ۔ اس نظریر کو منزلة بين المنزلتين كا عقيده كمتر هين (اس بحث كي تفصیلات کے لیر دیکھیر العین عددة القاری، استانبول ٨. ٣٠ هـ ١ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ بعد؛ نيز فخر الدين اارازي: التفسير الكبير، مطبوعة قاهره، و ج ج و ببعد) .

قرآن مجيدمين كفار كيجهر كروهون كابطور خاص ذكر آيا ع: (١) مشركين مكد، جو بت پرست تهي؛ مثلا قُلْ يَاأَيْهَا الْكِيفِرُونَ (١٠٩ [الكَفرون]: ١)مين يهي گروه براه راست مخاطب هے؛ (٧) نصراني يا عيسائي (تثليث برست)؛ چنانچه ارشاد هے: لَقَدْ كَفَرَ الَّـٰدَيْنَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلْقَةٍ ۖ ( ﴿ [المابدة] : ٣٠) وه لوگ کافر ہو گئر جنھوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تيسرا هے ؛ (٣) يمهودي، [حضرت عزير ٣ كو ابن الله كمهنے والر] - قرآن مجيد (٥ [النسآء] : ١٥٥، ١٥٦) مين ان يركفركا اطلاق كيا كيا هے؛ (م) صابى (٧ [البقرة]: ٩٢ : ٥ [المايدة] : ٩٩ : ٢٢ [الحج] : ١٥)، يعنى ستاره پرست (ابن كثير: التفسير، قاهره ١٠٥٦ه، ١: م . ١)؛ (٥) مجوسي، يعني آتش پرست (٢٠ [الحج]: ١٠)؛ (٣) منافقين، يعني وه لوگ جو زبان سے اپنے آپ كومۇمن كمتے، ليكن دل سے كافر تھے (٩٣ [المنفقون] : ١) . قرآن مجید نے بتایا ہے که تمام کافروں کا انجام آخرت مين جهنم ه (، [البقرة]: ١٠٠ ، ١٠ [ال عمرن]: ، ر وغیرہ)، البته دنبوی احکام کے لحاظ سے کافروں کی متعدد تسمين عين :

(١) ذبِّي [رَكَ به ذبيَّه] : ان كافرون كو كمتے ھیں جو کسی اسلامی حکومت میں حکومت کی اجازت سے مقیم هوں ۔ ان سے ایک معمولی ٹیکس (جزیه) وصول کیا جاتا ہے اور ان کی جان، مال اور آبرو مسلمانوں کی طرح محفوظ هوتي هـ - اگر كوئي مسلمان كسى ذمى كو تتل كر دے تو (حنفی مسلک کے مطابق) اس سے قصاص لیا جائے کا اور اس کے مال اور آبرو کی حفاظت سے متعلق بھی جمله توانین وهی هیں جو مسلمانوں سے متعلق هیں (ابن نجيم: البحرالرائق، مطبوعة قاهره، ه: ١٨١؛ اجائے كى؛ اس كے بعد قتل كر ديا جائے كاران اللہ اللہ

[نيز ابن القيم: احكام اهل الذمة]).

\*

(۲) کافر مستأمن ؛ اس کافر کو کیتر هیں جو اسلامی مملکت میں حکومت سے اجازت لر کر زیادہ سے زیادہ ایک سال کے لیے آیا ھو۔ اس مدت میں اس سے جزیه وصول نہیں کیا جائے گا اور اکثر احکام میں ایسا شخص بھی ذہی ھی کی طرح هوگا ؛ مسلمالوں کے لیے اس کی جان، مال اور آبہروکی حفاظت واجب ہے (الشَّامِّي مُ : رَدُّ المحتار، مطبوعة استالبول، س : سهم ا). (٣) کافر حربي : وه کافر هے جو کسي [غير معاهد] غير مسلم حكومت كا باشنده هو \_ أكر اس غير مسلم حکومت سے صلح کا کوئی معاهدہ ہے تو اس معاهدے کی شرائط کے مطابق عمل ہوگا اور اگر کوئی معاهدہ نہیں ہے تو ایسر کافروں کے جان و مال کی کوئی ذمے داری مسلمانوں پر نہیں ہے ؛ هال مسلمانوں کے لیر ان سے غدر و خیالت اور دھوکا فریب جائز نهين (ابن لجيم: البحرالرالق، د: ١٠٠)؛ ليز حالت جنگ میں بھی غیر محارب عورتوں، بچوں، ہوڑھوں، ایاهجوں، یاکلوں اور راهبوں کا قتل کرنا جائز نییں ۔ اسی طرح جو لوگ دوران جنگ میں اسیر ہو کر آئے ہوں ان کا مُثله کرنا (کسی عضو کوکاٹ ڈالنا) يا انهين آگ مين جلانا جائز نهين (الشَّامي: ردُّ المحتار، . (٣.9: ٣

(س) مرتد [رک بان] : وہ شخص ہے جو پہلے مسلمان هو، پهر کافر هو گيا هو ـ دارالاسلام مين رهتے هومے ایسا کرنا بنص حدیث سزامے قتل کا مستوجب ع (البخارى، كتاب استتابة المرتدين، دبلي ١٣٥٧ هـ ٣: سهرر) ؛ ليكن اس كاطريقه يه هے كه پهلر اسے دوباره اسلام قبول کرنے کی دعوت دی . جائے گی اور اگر اس کے دل میں کچھ اعتراضات و شبعات پیدا عو گئے عوں تو انهیں دور کیا جائےگا۔ اگر وہ بھو بھی اسلام انه لائے تو تین دن تک اسے لید میں رکھ کو میہات بھی

الرافقية م و مع م)\_ [دور جديد كے بعض مبصرين مراجه يد ٨ كه قتل مرتدكا حكم قرآن مجيد سي معجود لميع أور أيسا كرنا نص لا إلكراه في الدين (٧ الليقية]: ٢٥٩) كم منافي سمجهتر هين، ليكن علماكي غالب اكثريت قتل مرتدكي قائل هے].

(۵) زُندیتی: اسکافرکوکہتے ہیں جو آنحضرت صلِّي الله عليه و آله وسلَّم كي نبوت كا اعتراف كرتا هو، لیکن اس کے دوسرے عقائد کافرانه هوں (التہانوی: كشاف اصطلاحات الفنون، ١٨٦١ع، ١٢٥٢).

جہاں تک کافروں کے ساتھ معاشرتی تعلقات کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید، حدیث اور فقه میں وسیع احکام سلتے هیں، مثارً کافروں کے معبودوں كو كالى دينے سے منع كيا كيا هے (٦ [الانعام]: ١٠٨) اور کافر پر ظلم کر کے اس کی بد دعا لینے سے بچنے کی ز کے تیار کیے ہوئے دوسرے کہانے مسلمانوں کے لیے تاكيدكي كئي هـ (احمد بن حنبل: المسند، مطبوعة بيروت، س: سه ١٥) ـ اس بات پر تقریبًا اتفاق هے که کافر کا بدن | اهل تناب (یهود و نصاری) کا ذبیحه مسلمانوں کے محش کفر کی وجه سے ناپاک نہیں ھوتا؛ لٰہذا اس سے مصافحه وغيره له كرنا محض شدت هي، جس كر ليركوئي (٥ [المايدة] : ٥) . سند نمين (قاضى ثنا الله: تفسير مظهرى، ديلى . ٣٨ ١ه، م: ہے و)۔ اغیر مسلموں کے ساتھ معاشرتی سطح پر رواداری اور حسن معاملت كى تاكيد هـ (البابرق: العناية مع فتح القدير، مطبوعة قاهره، ١: ٥٥؛ ابن رشد: بداية المجتبد، قاهره و ے ۳ و ۱ ، ۲۸)] - اگر کافروں کے برتنوں کے بارمے میں یه علم له هو که وه پاک هیں یا ناپاک، تو [بغرض احتیاط طہارت] انھیں دھوئے بغیر کھانے پینر مين استعمال كرنا بسنديده نهين؛ [يه حكم عام هـ ـ خود مسلمانوں میں سے فساق و فجار کے متعلق بھی يہے كہا جا سكتا ہے]، ليكن اگر كوئي (يه سمجھ كر كهيه ياك هين] استعمال كر لے تو جائز ہے ـ اسى طرح الله كي بيمار برسي كرانا، ان كي دعوت كرنا اور دعوت عمله الله بحد مبيه دينا يا ان كا هديه قبول كراا، 

کسی یہودی یا مجوسی کو "اے کافر" کہ کر پکارنا بھی ساسب نہیں، کیونکہ یہ اس کو گراں گزرے گا اور یه دل آزاری ناجائز هے؛ لیکن کافر کو "السّلام عَلَيْكُم " كمنا يا لكهنا درست نمين [كيونكه السلام عنیکم شعائر اسلام میں سے مے اور اس سے مات کی انفرادیت متعین هوتی هے آ۔ اس کے بجامے السلام علی من اتبع الهدى لكهنا چاهير (يه اور اس جبسے بہت سے احكام فتاوى عالمگيري، بولاق ـ قاهره ١٣١٠ د : ۱۰ ۲ ۸سم میں مذکور هیں) .

[اسی معاشرتی انفرادیت اور تشخص کی خاطر] اهل کتاب کے سوا غیر مساموں سے نه شادی بیاه کا تعلق قائم کیا جا سکتا ہے اور نہ ان کا ذبیعہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، لیکن ذبیحہ کے سوا ان کے ہاتھوں جائز هیں، بشرطیکه ان میں کوئی حرام چبز نه هو .. إ ليے حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے

تصوف کی اصطلاح میں "کفر" اور "کافر" کے کچھ اور معانی بھی بیان کیے گئے ہیں ، [لیکن وہ مجازی و اصطلاحی هیں] ، (دیکھیر التہانوی : كشاف اصطلاحات الفنون، عدم رعاس عدر).

مآخل ؛ متن مقاله میں مذکورہ حوالوں کے علاوہ ديكهي (١) ابن منظور : لسان العرب، بولاق . . ١ ه، ٢: ٥٩٩ تا ١٣٨ ؛ (٢) الجوهري : المبحام، قاهره ١٠٤٥ : ١ . ٨٠ (٣) وينسنك : المعجم المفهرس، لائيلن ع ٦ و ١ ع، ٢: ١ م، بنيل مادّه؛ (م) انورشاه كشميرى : ا كفار الملحلين، كراچي ١٣٨٤، (نيز اردو ترجمه از مولانا محمد ادریس میر ثهی، مطبوعهٔ کراچی)؛ (۹) مفتی محمد شفیم: ایمان اور کفر قرآن کی روشنی میں، کراچی ۱۳۹۳ (۵) مفتاح كنوز السنة، بذيل مادة الكافر .

(سعمد تقی عثمانی)

اور اس کے حکمران قبیلے کے لیے کتور کا نام استعمال کیا ہے۔ یہ نام چترال کے همسایہ ملک کے حكمرانوں كے لتب كے مماثل هے اور بلاشبمه موجوده زمانے کے سب سے بڑے تبیار کا نام کتیر، دراصل کتور هی هے۔ یه امر بہت حد تک قربن قیاس هے که یه نام کشان فرمانرواؤں کے لقب کدارہ سے نکلا ھو۔ Wodd اور Yule نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ مارکو ہولو کسم (Casem) یعنی کشم، وادی کو کچه میں) کے نزدیک جن شراب نوش قبياول سے ملا تھا وہ يسى كافر تھر ،جو غالباً اس زمانے میں هندو کش کی شمالی وادیوں لک بھیلر ہوئے تھر؛ تاہم ان کا تذکرہ قطعی طور پر پہلی بار شهنشاه تیدور کی توزک میں ملتا ہے۔ . . ۸۸/۱۹۹۹ میں ہندوستان پر چڑھائی کرتے وقت تیمور درۂ خاوک کے راستے ان کے ملک میں داخل ہوا تاکہ انھیں اندراب ہر حملے کرنے کی سزا دے ۔ وہ انھیں کتور اور سیاہ پوش کے نام سے یاد کرتا ہے۔ باوجودیکہ تیمور فتع کا دعوٰی کرتا ہے، لیکن یه صاف ظاهر ہے که دشمن نے تاک لگا کر اس کی فوج کا بڑا حصہ تباہ کر دیا تھا اور اسے کوئی مستقل کامیابی حاصل کیے بغیر خاوک کی ست لوٹنا پڑا تھا۔ باہر نے اپنی توزک میں اس ملک اور یہاں کے ہاشندوں کا بڑا صحیح صحیح حال بیان کیا ہے ۔ اس نے کئی دریاؤں اور اضلام کے وهی نام لکھے میں جو آج تک مستعمل میں ۔ موجودہ زمانے میں الفنسٹن Elphinstone (ور مرع) نے اپنر مشاهدات سے اور میسن Masson (۱۸۲۹) اور بڈلف Biddulph (۱۸۸۰ء) نے ملک میں داخل هو بے بغیر ان تمام معلومات کو جمع کر دیا جو اس کے بارے میں دستیاب مو سكتى تهين ـ ان مين سے الفسان كا ييان شاص طور بر ببت قابل قدر هے ـ لاک هارك Lockhart ببيلا يوريين تھا جو ١٨٨٥ء مين کافرستان سين داخل هوا۔ اس کے بعد ومرور . ومروع مين وابرلسن Rebentagon بهنائه

کافیرستان : ایک پیهالری علاقه، جو هندوکش میں ۵۵ اور ۳۹ درجے عرض بلد شمالی اور . ے اور 1 درجے طول بلد مشرق کے درمیان واقع ہے۔ اس كا رقبه تقريبًا ٥ هزار موبع ميل هـ - اس كا كچه حصه مملكت افغانستان مين شامل هے، جسر لورستان كے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے؛ اور کچھ پاکستان کے ضلع چترال میں ہے ۔ اس کی شمالی سرحد بڑی حد تک وہ فاصل آب مے جو دریا ہے جیحوں اور دریامے سندہ کے معاون لدی نالوں سے سیراب ہونے والرعلاقوں کوایک دوسرے سے جدا کرتی ہے اورجس کے شمال کی وادیاں قبیلۂ غلچہ (رک بال) کے قبضر میں هیں۔ کوه هندو کش کا وه سلسله كافرستان كي مغربي سرحد سمجها جاتا ہے جو درة خاوک کے قرب و جوار سے جنوب کی طرف چلاگیا ہے اور اسے پنج شیر اور نجراؤ کی وادیوں سے جدا کرتا ہے۔ مشرق میں کنر اور بشکل کی وادیوں کا درمیانی سلسلہ کوہ اور جنوب میں گنّر اور کابّل کی وادیوں کے شمال کا سلسلة كوه اس كى سرحدين متعين كرتا هـ يه ملك متعدد وادیوں پر مشتمل ہے، جنہیں ایک دوسرے سے بلند پہاؤ جدا كرتے هيں \_ اس كے بؤے بڑے درياؤں كا فالتو پانى دریاے کابل یا دریاے کنر میں جا گرتا ہے، للہذا ان کا تعلق دریا مسندھ کے طاس سے ھے۔مشہور دریا یہ ھیں: النگار یا کاؤ مع اپنے معاون الشنگ کے؛ پیچ (کامه یا پریسن) اور بشکل ـ یہاں کے باشندے اپنے شرک اور تاریک خیالی پر سختی سے جمر رهنر کے باعث بہت مدت سے کافر کے نام سے مشہور میں اور انھیں سے ملک کا نام کافرستان اکلا ہے۔ قدیم زمانے هی سے سیاہ پوش کا نام بھی مستعمل هے، لیکن دراصل یه صرف ان کے ایک حصر کا نام ہے (باق سب کو مجموعی طور پر سفید پوش کہتے ہیں). اس میں شک نہیں که سن عیسوی کی ابتدائی صديوں ميں يه علاقه سلطنت كشان ميں شامل تها اور یه ثابت هو چکا هے که کیبسه (Kapisa) کا کو هستانی ملک یہی تھا۔ تیمور نے اس ملک ا جس نے هندوکش کے کافروں پر افق تعینی میں اللہ ہے

ان کی رسوم، عقائد اور تنظیم کی بیشرین حال تلمیند کیا ہے .

دن مهموه میں حکومت هند اور افغانستان کے **دیمیان** جو معاهده هوا اس کی رو سے کافرستان کا علاقه قطعی طور پر الکریزی سرحد سے خارج قرار دیا گیا ! عدانجه ١٠٨٠ء مين امير عبدالرحمن اس سارے علاقر کو فتح کرنے اور یہاں کے باشندوں میں تبلیغ اِسلام کے لیے روانہ ہوا۔ قبیلہ رام گلی نے جو کتیر کی شاخ تھا سب سے آخر میں اطاعت قبول کی ۔ رابرٹسن نے الهين دو حصول مين تقسيم كيا هے: (١) سياه پوش قبيلر ؛ جن كا ايك دوسرے سے بہت نزديكي تعلق ہے (ال مين سب سے بڑا قبيله كتير تها)؛ (٢) متفرق قبالل، جن میں کوئی رابطة نسل موجود نمیں ۔ انھیں وہ سفید ہوش کے نام سے یاد کرتا ہے ۔ ان میں سے بڑے بڑے قبیلر ویکلی (اور اشکن، جو اس کا قرابت دار ہے) اور پریسنگلی یا ویرون میں۔ معلوم هوتا ہے که یه تمام قبیلے آریائی نسل کی ایک قدیم قوم سے تعلق رکھتر ھیں اور ان کی زبانیں ہساچہ زبان کے خاندان سے تعاقی رکھتے ہیں۔ کوهن Kuhn اورگرئیرسن Grierson کے نزدیک ان میں ایک ایسی زبان کی خصوصیات پائی جاتی هیں جو هندی زبانوں کے جدا ہونے کے بعد لیکن ایرانی زبانوں کے تشخص سے پہلر ہولی جاتی تھی۔ یہاں کی خالص بولیاں بشکلی، وای الا (Wai-ala) اور ویرون هیں، جو سلک کے وسطى حصرمين مستعمل هين ـ كورېتى، كلاشا اور پشائي بیرونی زبانیں هیں۔ بشائی في الحقيقت كانرستان كي حدود سے یاهر جلال آباد میں بولی جاتی ہے۔ ایک اور زبان اُشکُند ھے، لیکن اس کے بارے میں ابھی تک کچھ معلوم نبين هو سکا .

ابھی کچھ می عرصہ پہلے تک یہاں جس قسم کے جاچاہ ہیں۔
کے جاچاہ رائج تھی: اس میں مظاهر پرسی کے بہت سے پہلے شامل تھے، لیکن بعض بڑے بڑے دیوتا بھی اس بھی بڑے بڑے دیوتا بھی اس بھی بڑے بڑے دیوتا ہی

یه تھے: اسرا (خانق)، جس کا بڑا مندر پریسنگل میں تھا:
مونی (پیغمبر)؛ گیش اور دبزانے (جنگ کا دیوتا اور
دیوی) ۔ افغانوں کے فتح پانے سے پہلے ھی سرحدی
علاتے کے بہت سے اضلاع مشرف به اسلام هو چکے
تھے ۔ یه نومسلم شیخ کے نام سے مشہور تھے؛ بکروں
کی قربانیاں اور مذھبی ناچ عام تھے .

يهال كا معاشرتي نظام يكسر قبائلي هـ - هر قبيله متعدد خیاوں اور کنبوں پر مشتمل هوتا ہے۔ قبائلی حکومت کا انتظام ایک مجلس کرتی ہے، جو زیادہ تر سرداروں یعنی جُسْت پر مشتمل ہوتی ہے۔ یه سردار مختلف ہرادریوں کی نمائندگی کرتے ھیں ۔ قبیلر کی اصل حکومت چلانے کے لیرہر سال آوروں، یعنی مجسٹریٹوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ مکان بہت اچھے بنائے جاتے ہیں اور ان سے بڑے مستحکم گؤں بنتے دیں۔ عام طور پر کافر ذکی اور چالاک، لیکن جهوئے، سازشی اور خود سند ہوتے ہیں ۔ اس کے باوجود وہ سہمان نواز ہیں ۔ کافر عمومًا ظالم نمیں هوتے۔ وہ بہادر هیں اور آزادی کے دلدادہ اور اپنے ملک میں بڑے وقار سے کام کرتے ہیں۔ وہ بہت جھکڑالو ہیں، لیکن دوسروں کے جھکڑ ہے طر کرانے پر همیشه آماده رهتے هیں ـ ان کے هال جوری اور قتل قابل سزا جرائم نہیں سمجھر جاتے۔ غلامی کا رواج عام ہے۔ کچھ غلام تو موروثی ہوتے میں اور کچھ قبائلی لڑائیوں میں پکڑ کر بنائے جاتے میں، یا خریدے جاتے میں .

G. S. (ع) المنان مراع: (ع) المنان و Travels in Afghanistan بار دوم، The Kafirs of the Hindu-Kush: Robertson لنلان . . و ع:  $( \wedge )$  محمود دانشور : كافرستان (اردو ترجمه از خليل احمد) ، لاهور م ۱۹۵۵ .

(M. LONGWORTH DAMES)

كَافُور (نيز قانُور ، قَنُور ؛ تب لسانُ العَرْب، بذیل ماده ق ـ ف ـ ر اور ک ـ ف ـ ر؛ سسکرت میں كربورا؛ براكرت مين كَيُّورا، كَابُورا؛ ملائى مين كَيُّور)، انگریزی میں Camphor ، جو Laurus Camphora اور Dryobalanops aromatica کی رال مے ۔ قدیم ایرانیوں کے عمید سے اس کی تجارت ہندوستان سے ہوتی آئی ہے \_ جب مدائن فتح ہوا تو عرب فاتحین کو وہاں كافوركا بهت برا ذخيره ملا ـ يه لوگ اس كا استعمال نہیں جانتے تھے۔ انھوں نے اسے نمک سمجھا (البلاڈری، طبع de Goeje، ص سهم ؟! ابن الأثير ، طبع Tornberg، م: ١. ٨) ـ [يه روايت ناقابل قبول هـ، كيونكه كافور كاذكر بلكه اسكا استعمال قرآن مجيد ( - 2[الدهر]: ٥) -میں مذکور ہے مقالہ نگار نے آگے خود اس کاحوالہ دیا ہے۔ علاوہ ازیں احادیث میں غسل میت کے تعت یہ حکم وارد ہوا ہےکہ کافورکا بھی استعمال کیا جائے (الترمذي : جامع، ج ،، ابواب الجنائز : باب ماجاء في غسل الميت) \_ ابن بيطار نے مختلف قسم كے كافوروں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ننصوری اور ریاحی بہترین سمجھے جاتے تھے۔ یہ سب قسم کے کافور استعمال سے پہلے صاف کر لیے جائے تھے۔ بقول ماركوپولو (طبع Soc. de Geogr. پيرس ١٨٦٥، ا : ١ مام؛ مترجمة Yule؛ بتصحيح H. Cordier؛ لنذن ٣٠ ٩ ع ، ٢ : ٩ ٩ ٧ ، ليز تعليقه م، ص ٧ . م تا م . م) سب سے اچھا اور تیمی کافور فنصور کا هوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سونے کے بھاؤ فروخت ہوتا تھا۔ مَنْ مُورِ غَالباً بارس Barus كا قديم نام ع ( تب Tijdachr. كا تديم الم evan het Kon. Nederl. Aardrijkskundig Genootschap

سلسلهٔ دوم، ۱۵ (۱۹، ۱۹) بر تا ۲۵٬۰۹۷ تا ۲۵٬۰۹۷ تا ۲۵٬۰۹۷ مرد ۱۵٬۰۹۷ بار دوم، ۱۵٬۰۹۷ بیمد)، جو سمائرا کے مغربی ساحل پر واقع هے (تپنولی کی ریزبڈنسی) اورجہاں سے کانور فنصوری (Кариг Вагиз) آیا کرتا تھا۔ عرب مصنفین فنصور کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ تیسری صدی هجری/نویں صدی عیسوی کرتے ہیں۔ تیسری صدی هجری/نویں صدی عیسوی کے نصف اول سے همیں تاریخی اور جغرافیائی کتابوں میں اس جگه کا ذکر ملتا ہے که یمیں سے بہترین میں اس جگه کا ذکر ملتا ہے که یمیں سے بہترین کانور حاصل کیا جاتا تھا .

اس گوند کا نام قرآن مجید (۲٫ [الدهر]: ۵)
میں بھی بایا جاتا ہے [اِنَّ الْابْرَارَ یَشْرِبُونَ مِنْ
کاس کانَ مِزاجَمها کافُورا]: "بےشک لیک لوگ ہیں گے
اس بیااے سے جس کی ملونی کافور ہے"۔ مفسرین
کے نزدیک یا تو یہاں کافور سے مشروب کی خوشبو
مراد ہے، یا بھر جنت میں اس نام کا کوئی چشمہ ہے
(الطَّبَری: التفسیر، قاهره ۱۳۲۱ه، ۲۰۱۱ ببعد)۔
آخر الذکر تفسیر کی بنیاد یہ ہے کہ آیہ ہے کے شروع
میں غین (چشمہ) کا ذکر آیا ہے .

مآخل: (۱) ابن بیطار: الجامع لمفردات الادویة الامره ۱ (۱) ابن بیطار: الجامع لمفردات الادویة الامره ۱ (۱) ابن بیا المستودی: مروج المطبوعة پرس، ابن ۱۲ (۲) المستودی: آثارالبلاده المجرس، ۱ (۲) (۱۲ (۳) الغزوینی: آثارالبلاده المجرس، ۱۳۸۱ (۱۳۱۱) الغزوینی: آثارالبلاده المجرس، ۱۳۸۱ (۱۳۱۱) ابن بطوطه المجرس، ۱۳۱۱ (۱۳۱۱) ابن بطوطه المجرس، ۱۳۱۱ (۱۳۱۱) ابن بطوطه المجرس، ۱۳۱۱ (۱۳۱۱) المجرس، ۱۳۲۱ (۱۳۱۱) المجرس، ۱۳۱۱ (۱۳۱۱) المجرس، ۱۳۲۱ (۱۳۲۱) المجرس، ۱۳۲۱ (۱

كَافُور ؛ ابوالبُسك الأعْشِيدَى (النَّشْيَ عُمْ اللَّهُ \*

Abril

سکیں ۔ ایک دوسر مے راوی کا بیان مے کہ اس کے مابق آقا نے رقم سمیت اسے والی الاخشید کے پاس واپس بھیج دیا، لیکن مؤخرالذکر نے رقم واپس کر دی اور کافور کو رکھ لیا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب کافور کے دوسرے رفقا ھاتھی دیکھنے کے لیر اپنے آقا کو كمرے ميں اكيلا جهوڑ كر جلر گئر تو وہ ابنى جگه پر قائم رہا ۔ دونوں حکایتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے آفا کا منظور نظر غلام بن گیا تھا۔ والی نے اس کی صلاحیتوں کا اندازہ کرتے ہومے اسے اپنا معتمد عاید بنا لیا تھا اور اس کی سکروہ صورت کے ہاوجود اسے اپنر بچوں کا اتالیق اور سیہ سالار مقرر کر دیا تھا ۔ اس کی فوجی صلاحیتیں و ۲۹ه/ ۴ وء میں حلب کے قربب ایک جنگ میں ظاہر ہوئیں اور اس نے حاب فتح كر ليا \_ به ١٨٥٥ اواخر جولائي ٢٠ م ١٥ مين جب الاخشيد كويه معسوس هواكه اب اس كي موت كا وأت قریب ہے تو اس نے کافور کر اپنر چھوٹے بیٹر انوجور کا سرپرست مقرو کر دیا، جسر اس نے اس سے پہشتر اپنر باپ کے ساتھ مشترک حکمران مقرر کیا تھا۔ انوجور کی بلوغت کے بعد بھی حقیقی اقتدار کافور ھی کے ھاتھ میں رھا۔ ۱۳۳۸م / مہوء میں اس نے انوجور کے بھائی علی بن الاخشید کو مشترک حاکم اور جانشین تسلیم کرا کے اخشیدی خاندان کو تباهی سے بچایا ۔ بعد ازاں سسم ممرم میں بعض دوستوں کے ایما پر انوجور نے کافور کی اتالیقی سے اپنا دامن چھڑانا چاھاکیونکہ اس کی آزادی عمل محدود تھی اور اس کے اخراجات پر بھی قدغن تھی ۔ اسے کافور کے گران بہا محاصل سے صرف چار لاکھ درهم ملا کرتے تھے۔ وہ فلسطین میں رمله چلا گیا تاکه وهال سے شام اور مصرپر آزادی سے حکومت کو سکر ، لیکن یه منصوبه بروے کار نه آسکا ۔ اس کی والدہ اور کافور کو اس امر کی ہروقت اطلاع مل گئی اور انھوں نے انوجورکو راضی کر لیا۔

المنافق میں اللہ حبشہ کے ایک مقام کی نسبت ا پستی کا اس کے حیرت انگیز عروج سے موازنہ کر المنافظيني دهي لكها هر) ، چوتهي صدى هجري مين الم المراضر عام محمران تها، جس كى بيدائش نوبيه يا حبشه نین و و معارم . وع اور ۸ . مه [/ . ۲ وع] كدرمياني پرسوف میں موثی (سال پیدائش کے بارے میں مؤرخین کے بهانات میں اختلاف هے) ۔ وہ ایک انتہائی بدصورت غلام کے درجے سے ترق کرکے شام اور مصر کا حکوران ھوگیا ۔ اس نے علما کی سرپرستی کی ۔ وہ اپنے زمانے کے مشهور ترین شاعر المتنبّی (رک بان) کا دوست تها ـ ان وجوهات کی بنا ہر عرب مؤرخین نے اس کے حالات المهایت ذوق و شوق سے لکھے ہیں اور استحقاق سے زیادہ اسے شہرت دی ہے ۔ چونکه وہ علما اور شعرا کا دربی و قدردان تھا، اس لیے سوانح نگاروں نے اسے وفاداری اور نمک حلالی کا اعلٰی نمونه بنا کر پیش کیا ہے، اگرچہ وہ اخشیدیوں [رک بان] سے یه وفاداری نه نباه سکا۔ اس کے سوانح اس کے معمولی حسب و نسب، اس کے عروج اور المتنبی کے ساتھ اس کی رفاقت کے ہارہے میں لطائف و ظرائف سے مزین میں ۔ تاریخ میں اس کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ اس نے المغرب میں فاطميون [رك بآن] اور شمالي شام مين عرب خانوادون کی پیش قدسی کو رو کے رکھا اور اپنی لیاقت و صلاحیت سے اخشیدیوں کی مملکت کو، جس کی تاسیس ۳۲۳ھ/ هم وعامين هوئي تهي، بيس برس تک تهامے رکھا۔ اس کی وفات کے بعد یہ مملکت زوال پذیر ہوگئی ۔ جب وہ ئو عمر غلام تھا تو اس خالنے ایک ساتھی سے، جسے باورچی بننے کا شوق تھا تاکہ وہ اپنے تنور شکم کو اچھی طرح روٹی سے بھر سکے، مصر کا حکمران بننے کا الهيهايق ظاهر كيا تها ـ اس كي خوش قسمتي تهي كه والى مصر محمد الاخشيد (٢٠٧ه/٥٥ وع تا ١٩٧هه/ ہموہ ع) نے اسے خرید لیا ۔ مؤرخین کا یه بیان که اسے بامع مباری کی وجه سے واپس کرکے دوبارہ خرید الله مين بايع سازي ها تاكم به اس ي

انوجور نے ذوالتعدم و بم مردسمیر ، و و ع میں وفات پائی۔ اس کی وفات کے بعد اس سال کے خاتمر یو کافور نے خلیفه سے علی بن الاخشید کی حکورانی کی توثیق کوا ا لى ـ على اس وقت چوپيس برس كا هو چكا تها، ليكن ا بھر بھی کافور کی سرپرستی میں تھا اور اسے چار لاکھ درهم کی رقم ماتی تھی ۔ مصر کی فرمائروائی دوبارہ شام پر قائم هو گئی اور حلب سے لے کر شمال میں لیے تاریخ مصر لکھی تھی . طرسوس تک تمام مساجد میں جمعر کے خطبوں میں خایفہ کے ساتھ علی کا نام لیا جانے لگا۔ جب علی نے چھر روس بعد ۵ مرم / ۲۹ وء میں انتقال کیا تو کافور نے حکومت کی زمام کار خود سنبھال لی اور خلیفہ نے بھی اس کے تقرر کی توثبق کر دی کیونکہ اس ونت علی کا بیٹا احمد صرف نو برس کا تھا۔ کافور اپنی آزادی اور خود مختاری سے زیادہ دبر تک متمتّع نه هو سکا۔ اس نے ہے ۲۸/۹۴ وء میں وفات پائی ۔ اس کا جانشین احمد هوا جس کے اختیارات اس نے خود سنبھال رکھے تھر .

كانور نے شام اور مصر ميں امن و امان قائم رکھا۔ الاخشید کی وفات کے بعد اس نے حاب کے فرمانروا سیف الدوله سے دمشق چھین لیا جس پر مؤخرالذكر نے قبضه كر ليا تھا ـ كافور نے بيدار مغزى سے خلیفۂ بغداد اور شمالی افریقیہ کے فاطمی حکمران سے یکساں تعلقات رکھے ۔ کافور کے مال و دولت کی بڑی شہرت تھی اور اس کی ریاست میں سونے کے بجانے فنون لطیفه کے بہترین خزائن تھے۔ وہ شان و شوکت کا دلداده تها ـ سيف الدوله كي طرح وه علما اور شعرا پر دل کھول کر خرچ کرتا تھا ۔ اس کا دربار مقبول عام تھا اور ارباب علم اس کی قدردانی کے جویا رہتر تھر ۔ جب المتنبى سيف الدوله سے كبيده خاطر ہو گيا تو كافور نے اسے قاهرہ بلا ليا جہاں المتنبّى نے چند سال قیام کیا ۔ قیام کے ابتدائی دور میں اس نے کافور کی مدح میں مشہور قصائد لکھے ۔یه رفاقت زیادہ دیر تک قائم

كوئى انتظاميه عهده لة ديا \_ كافور كا عذريه تها كه مه اس شخص پر کیسر اعتماد کر سکتا ہے جو نبوت کا دعوے دار هو - كافور عام و ادب كا شائق تها اور كسا جاتا ہے کہ وہ شعر و سخن کا بھی ذوق رکھتا تھا۔ اس کے دامن دولت سے بہت سے علما و فضلا وابسته تھر ۔ ان میں مشہور تونن الکندی ہے جس نے اس کے

مَآخِذُ : (١) ابن سعيد : كتاب المُثْرِب في حلى المغرب، جلد چهارم، جسے الكندى كى تاريخ مصر سے اقتباس سمیت Kn-L-Tallquist نے طبع کیا ھے ۔ اس میں کافورکی مفصل سوانع کی ابتدا میں مآخذ بھی مندرج هیں (ص ٨٤ تا ٨٨، عربي متن ص ٢٨ تا ٨٨)؛ (٧) العلبي، در Die Statthalter Von Aegypten Zur : Wüstenfeld D. K.) אין שוב זו. בישף ב זור Zeit der Chalifen (+) !(+1A47) +1 (Abh. Ges d. Wiss. Zu Göttingen ابن خلّكان، طبع Wüstenfeld ، عدد و و فيز بعدد الشاريه؛ (س) المقريزي: الخطط، بولاق . ٢٠ ١ ه، ٧: ص ٩ ببعد: (ه) ابوالمعاسن ابن تفری بردی : النجوم: بن ص سے با مه ب بمواضع كثيره ؛ (٦) المتنبي : ديوان ، (طبع ديتريسي) الكافوريات ، ص جهم ببعد اور مزيد مآخذ منقوله ، دوا Saif-al-Dawla and : Sadrud Din (4)] !Tallquist his times، مطبوعة لاهور: (٨) جليل الرحمن اعظمي ابو الطيب المتنبَّى، ص ١ م ١ تا مهر ١ مطبوعة كراجي البُّرا M. Sober Neeim) و اداره])

کاکاصاحب: شیخ رحمکار (۹۸۳ تاکی ٩٠٠١ه)، صوبة سرحد كے مشاهير اولياء الله ميں سے هیں \_ کرامات اور خوارق عادات کی وجه سے "قطب حديق" مشهور دوم اور تجلي ذات سے معجلي هوئے كي شهرت يائي - صوبة سرحد، كابل اور الخانستان مين ان کے سریدوں کی تعداد هزاروں [بلکه الاکھوق] تک پہنچی ہے [اور ان کے مزار پر زائرین کا معبوم -صوب نه ره سکی کیونکه کافور نے وعدے کے مطابق اسے اسرحد کے دیگر تمام مزاوات سے زیادہ انہو قام میں اسلام میں کیونکہ کا معام مراوات سے زیادہ انہو قام میں اسلام کی معام مراوات سے زیادہ انہو قام میں اسلام کی معام کی انہوں کے انہوں کی معام کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی معام کی انہوں کے معام کی انہوں کی انہوں کے دیار کی انہوں کی انہوں کی دیار کی انہوں کی دیار کی انہوں کی کی انہوں کی انہوں کی انہوں

70990

الشتو فربان میں ان کا اصلی نام "کستیرگل" تھا جو ایک | ہیں اور ان کی زبان اور ان کے آداب و رسوم کو ہوری شیشیودار بعول آیا زعفران] کا نام ہے، لیکن انھوں نے طرح اپنا جکر ھیں . اپنے مریدوں میں "کاکا صاحب" اور "شیخ رحمکار" کے کاؤں میں "بختی" نامی ایک نیک بخت ہی ہے کے كوهاك آئے ـ ان كا مزار موضع كربوغه ميں هـ بعدازان ھوے ۔ ان کا مزار کوہ چراٹ کے دامن میں ہے ۔ ان کے پیٹے سید لادر مست باہا کے نام سے مشہور ھیں ۔ پر] مدفوق هيں - حضرت کاکا صاحب انهيں ابک صاحب کے فرزند تھے۔ اس روایت کا مأخذ عبدالحلیم بن كاكا صاحب كى تاليف مقامات قطبية [ كے ناشر نے كتاب بطور ضمیمه درج کی ہے ؟ جو بعد کے مؤلفین نے بھی نِقل کی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے که کاکا صاحب خٹک قوم کے افغان تھے ۔ Central Asia : ص ۱۵۸ ص المروعة قابوس قبالل، ب: ص ١٩١٠ طبع، ١٩١١ ع كرياييرموية سرحد، بن ص و . و، تاريخ بشاور، ص ١٠٠٠ بعد کاک بغیل کو خلک قوم میں شمار کیا ہے۔

میں میں میں ان کی نسل سے ہے۔ اور کئی صدیوں سے خٹک قوم میں زندگانی بسر کر رہے

کاکا صاحب نے خنک کے علاقر میں [شبخ اخ الدین القاب سے شمیرت پائی \_ وہ یکم رمضان م ۸ م ہروزجمعہ المعروف به] اخون دین صاحب [جن کا مزار اکوڑہ صبح صادق کے وقت کاکا صاحب کی موجودہ زبارت میں ہے اور اپنے [والد] ایک صاحب سے تعلم حاصل سے چھے میل جانب جنوب و غرب، جو نوشہر سے کے کی اور [بعض روایات کے مطابق] والد ہی سے سلسلہ جنوب میں چھے مرل کے فاصلے پر واقع ہے ، ایک پیشتیہ [با سہروردید یا هر دو] کی اجازت پائی ، لیکن وه اپنے طریقے کو اویسی ظاہر فرمایا کرتے بطن سے پیدا ہوئے۔ ان کے اصل و نسب کے متعلق اُ تھے۔ ایک ہزار ہجری کے قریب ان کی شہرت کا دو قول مشهور هیں ۔ ایک یه که آپ حسینی سادات آوازه تمام سرحد اور انفانستان میں دور دور تک پهبل کی تسل سے ہیں جو سم پشت میں حضرت امام حسین اگیا ۔ ان کے زہد و ریاضت ، کرامات و تبایغ دبن، تک پہنچتی ہے۔ ان کے اجداد عراق، مشہد، بخارا، أ اخلاق و احكام دين كا بہت چرچا هونے لگا۔ انهوں پشین (بلوچستان)، غزنی اور خو، ت میں مدفون هیں \_ نے اخوند پنجو [رک بال اور سید آدم بنوری خلیفة  $\epsilon$ دسویں صدی ھجری کے اوائل میں سید آدم [علاقۂ] مضرت مجدد $^{n}$  سرھندی سے [بھی] روحانی فیض بایا اور ا عمركا خاصا حصه رياضت و عبادت [زهد و تفوى] اور [ان کے بیٹے] سید غالب نوشمرے کے علاقے میں وارد \ لوگوں کی هدایت میں صرف کیا ۔ [حضرت کاکا صاحب کے فیوض و برکات سے علاقر کے لوگ متعدد طریقوں ا سے مستفیض ہوہے ۔ بہت باکمال بزرگوں نے ان سے ان کے [بیٹر] بہادر دار مست نے ایک صاحب کے نام | روحانی کسب فیض کیا اور خرقۂ خلافت حاصل کیا، عيم بهت شهرت باقي - [مست بابا] اور ابك صاحب أ مثارً خواجه شمس الدين هروى، كمال الدين بلخي، عثک نوشهره کے علاقے میں [باهم دو میل کے فاصلے | فتیر جمیل ہیگ، (برادر خوشحال خان)، خواجد شیخ بابر، شیخ دریا خان چمکنی اور حضرت سرزاگل بابا ـ قاضی عبدالحلیم اثر نے ان کے علاوہ تیس سے زائد مشہور خلفا کے نام تحریر کیر ھیں .

عام مسلمانوں نے ان کے وعظ و نصحیت اور ارکان اسلام کی تلقین، تزکیه و تربیت، درس و تعلیم اور جاری کردہ مدارس سے دینی فائدہ اٹھایا ۔ ان کی مقبول دعاؤں، مخلوق خداکی خیر خواهی، ان کو مفید مشورے دینے اور مسلمانوں کے آپس میں صلح و آشتی قائم رکھنے کی ہدولت علافر کے لوگوں کو المنظم ال مستزاد ہے۔ انہوں نے التہائی سادہ زندگی گزاری، خودداری ، حلم و بردباری ، شفقت و همدردی اور بے انتہا جود و سخا ان کے اخلاق کمالات کے نمایاں جوهر تھے]۔ جمعہ مہم رجب ۱۰۹۳ء کر اسی سال [یا بقول بهض ۸۸ سل] جون ۱۹۵۲ء کو اسی سال [یا بقول بهض ۸۸ سل] کی عدمر میں وفات بائی اور اس مقام پر دفن هوے جو تحصیل] نوشمرہ میں زبارت کاکا صاحب کے نام سے مشہور ہے۔ آان کے صاحبزادے شبخ عبدالحلیم نے مشہور ہے۔ آان کے صاحبزادے شبخ عبدالحلیم نے برگنبد تعمیر کرایا جو اس علاقے میں مغلیه فن تعمیر کرایا جو اس علاقے میں مغلیه فن تعمیر کا واحد شاهکار ہے) خوشعال خان خٹک ان کے مریدوں میں سے تھا .

کاکا صاحب کے بیٹوں کے نام: (۱) شیخ ضباء الدین شمید [معروف به شمید باباء کاکا صاحب کے گنبد کے پاس ایک دوسرے گنبد میں ان کا مزار ہے]؛ کنبد کے پاس ایک دوسرے گنبد میں بابا [ان کی قبر کا محمد معروف به حاجی بابا [ان کی قبر کاکا صاحب کی قبر سے متعمل جانب مشرق ہے]؛ (م) شیخ خلیل کل معروف به مزری بابا [مزار موضع کوٹ مالا کنڈ ایجنسی میں ہے]؛ (م) شیخ عبدالحلیم صاحب معروف به حلیم کل بابا مؤلف مقامات قطبیه [وشمس العارفین معروف به حلیم کل بابا مؤلف مقامات قطبیه [وشمس العارفین معروف به حلیم کل بابا مؤلف مقامات تطبیه [وشمس العارفین معروف به حاروں فرزلد صاحب نسبت بزرگ تھے ۔ خصوصاً کے یہ جاروں فرزلد صاحب نسبت بزرگ تھے ۔ خصوصاً شیخ عبدالحلیم میں خوت ہوں کے خاندان کو خصوصی تقدس حاصل ہے]؛ (۵) نجم الدین جو بچپن میں فوت ہوے .

[کاکا صاحب کی سکونت وفات کے وقت تک موجودہ قصبے سے، ایک میل جنوب مغرب کی طرف دامن کوہ میں ایک کچے مکان میں تھی۔ یہ مقام اب "میله" (گھر) کے تام سے مشہور ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد اور دیگر متعلقین نے مزار کے قریب سکونت اختیار کی۔ رفتہ رفتہ یہاں موجودہ قصبہ زیارت کاکا صاحب کے نام سے آباد ہوا۔ آج کل اس کی آبادی تقریباً سات ہزار ہے۔ آکثریت کاکا صاحب کی اولاد کی

ھے۔ سکونت پذیر لوگوں میں دوسرا مشہور خالدان (خالدان قضاة) کاکا صاحب کے استاد شیخ اخ الدین کی اولاد کا ہے۔ جو اسی زمانے سے یہاں مقیم ہے].

[کاکا صاحب کی اولاد کاکا خیل کہلاتی ہے۔
یہ علاقۂ پشاور کی ایک با اثر قوم ہے اور قصبے کے
علاوہ دوسرے مقامات میں بھی پھیلی ہوئی ہے۔ عوام
میں ان کا روحانی اثر و نفوذ مسلم ہے۔ قوم کاکا خیل
میں بہت سے افراد صاحب شہرت گزرے میں، مثلاً
خان بہادر میاں رحیم شاہ (جنھوں نے اسلامیہ کالج کی
پنا اور ترق میں حصہ لیا اسلامیہ کالج پشاور)، فخر قوم
میاں حمیدگل، مواوی سید میرانجان (تحریک خلافت کے
میاں حمیدگل، مواوی سید میرانجان (تحریک خلافت کے
دیما)، مولانا عزیزگل، اسیر مالٹا خلیفۂ شیخ الہند].

مآخید : [حضرت کاکا صاحب کے تفصیل حالات کے لیے مستند مآخذ کم ملتے میں ۔ شیخ عبد الحلیم اور فقیر جمیل بیگ می کتابین مستند مگر تشنگ دور کرنے کے لیے ناکافی میں۔ دوسرے معاصر اصحاب اور خلفا کے تذکرے جو اب مخطوطوں کی شکل میں ہمشکل دستیاب هرتے هيں، عموماً مناقب اور كرامات پر مشتمل هيں ـ سوجودہ صدی میں جو کتابیں لکھی گئی ھیں ان میں عموماً کسی خاص نقطهٔ نظر کو سامنے رکھ کر قیاس آراثیاں شامل کی گئی میں اور ان کو حقائق کا رنگ دیا گیا ہے۔ اس لیرمعروضی مطالعر کے لیر ان سے استفادے میں احتیاط ى ضرورت هم]: (١) شيخ عبدالعليم بن كاكا صاحب: مقامات قطبيه ، تمنيف ٢٠ ، ١٥ ديلي ١٣١٨ (٧). سياح الدين كاكا غيل: تذكرة شيخ رحمكار ، (اردو) لاهور ١٩٥١ع؛ (٣) نصرالله نصر: كاكا صاحب رحمكار (بشتو)، يشاور Gazetteer of : Mac. Gregah (م) : ماور \*Central Asie (a) := 1 AA4 die the Frontier Province Glassary of the tribes of the (7) ! T & 1 ALT Ch Search Car E Punjab and North West Frontier (م) گوپال داس: تاريخ پشاور ، [اردو] لاهور ، مهجهد (A) مع احمد هاه رقبوالي : تَخَلَقُ الأوليانَة · الْمُعْوِينِ وَنَوْجِ وَنِهِ }

والمركات [فارس]، تاليف يه مرم عه مخطوطة (مملوكة ميان فجر من الله كاكا خيل) : (١١) محدد المجد : تاريخ زيارت كاكا صاحب، از حكيم محمد المجد ميليوعه لاهور: (١١) شمس الدين هروى: اسرار المسالكين اي مناقب كاكا صاحب، مخطوطة مقاله نكار؛ (١٠) جمال الدين: مناقب كاكا صاعب، مخطوطة مقاله نكار: (١٠) شيخ اسمعيل: مناقب كاكا صاحب، مخطوطة مقاله نكر ؛ (م ١) كل نور انگر هاری : مناقب شیخ رحمکار، مخطوطهٔ مقاله نگار؛ (۱۵) مهال محمد مبين سناقب منظوم كاكا صاحب، مخطوعة مقاله نكار؛ (مد) غلام احمد نوشهروی : مناقب کاکا صاحب مع شجره، لاهور ٨ . ٩ وه؛ (١٨) فتير جميل بيك دل: تذكرة الاولياء، مخطوطه ، در پشتو اکیالیمی پشاور یونیورسی : (۱۹) عيدالحليم اثر : روحاني رابطه، بشاور هم و وع، ص ٢٥٥ تا مهم؛ (٠٠) اعجاز الحق قدوسي : تذكرهٔ صوفبا ع سرحد، سرکزی ادبی بورڈ ۲۹۹ م ، ص ۲۹۸ تا ۲۹۸ .

(عبدالحي حبيبي و محمد عبدالقدوس)

کاکو یه (بنو): ایک شاهی خاندان جس نے ۸ و سه مراد . راء سے سمبره/ وه . راء تک اصفیان اور ھیڈان کے صوبوں پر حکومت کی۔ یہ خاندان دشمنز بار رستم بن المرزبان كي نسل سے تھا جو ديلم کا رہنے والا تھا۔ اس کے ہاس شہریار کی جاگیر تھی اور آل ہویہ کے قرمانروا مجد الدولہ نے اسے اسپہبذ كا خطاب ديا هوا تها (ديكهير ابن اسفنديار: تاريخ طبرستان، مترجمهٔ براؤن، ص ٨م٢، ٢٠٠، ٢٠٠، وجع: ظميرالدين: تاريخ طبرستان، طبع Dorn ، ص ٥ ١ ، ٩ . ٧ ؛ ميرخوالد : روضة الصفاء، م : ص ٢٠) . . کاکویه دیلم کی مقامی بولی میں کاکو (مامون) Mission: J. de Morgan دیکھیے Scientifique on Porce 6: ص ب و با شماره م ب و با قل عان و قرمنگ [انجمن آرای] ناصری، بذیل ماده) \_ مؤسس خالدان [ابوجعفر] كو ابن كاكويه كے لقب سے ياد

مجدالدوله کی ماں [ابو جعفر ابن کاکویه] کے والد دشمنزیار، جو مجدالدواه کا سرپرست تها، کی بهن تهی (این الأثیر، و: ص ۲۰۷، جهان صفحه ۲۰۸ کی به نسبت بهتر تشريع دي هوئي هے) .

سکون پر دشمنزبار کے بجامے دشمنزار تام الكها هـ (Iranisches Namenbuach: F Justi) ما شجرة نسب، ص ١٩٨٥ ـ اس خاندان مير يانچ دادشاه ا گزرے میں :

 ۱۱ علاء الدولية ابو جعفر محمد بن دشمنزدار الملقب به ابن کاکویه جس نے ۱۰۰۸/۱۰۰۹ کے فورًا بعد اپنی خود مختاری کا اعلان کرنے میں سبقت کی آل ہویہ کے فرمانہ وا فخرالدوله [رک باں] کی بیوی یعنی مجدالدوله (جس نے اسے اصفیان کا عامل مقرر کر دیا تھا) کی ماں کا چجا زاد بھائی تھا۔ اس نے ھمذان پر س س مار ہو، وہ رے پر و رسم ه/ ۲۸ و و اصفهان پر ۲ برم ه/ س و ع سب قبضه کیا ۔ کردوں، طبرستان کے اسپہبذوں اور غزوں سے مسلسل جنگوں کے باعث وہ امن جین کے ساته ان مقبوضات پر حکومت نه کر سکا . . ۲ م م ا وج. وع میں سلطان مسعود نے جو اپنے باپ کے بعد تخت نشین ہوا تھا، اس کے لیے اصفہان کی ولایت کی توثیق کر دی ۔ ۲۵ سره/سم ، ۱ء میں اس نے بغاوت ی اور دو بار شکست کها کر اصفهان کهو بیٹها . دو سال بعد اس نے اسے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش شروع کی اور بالآخر کچھ مدت بعد اس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ۔ تاج الدولہ ہویہی کی ملازمت سے برخاست ہونے کے بعد طبیب و حکیم ابن سینا [رک بآن] نے اسی کے دربار میں قلمدان وزرات سنبهالا تها (ابن خُلكان، طبع Wüstenfeld عدد ١٨٩، مترجنهٔ de Slane ، ، ؛ ۱ ، de Slane مترجنهٔ اپنے التقال کے وقت بھی وہ وزیر می تھا ۔ علاءالدبن ان المرابع المرابع المرابع على المرابع على المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع كالمرابع المرابع ا

فصیل بنوائی اور اس کے بعد سسم م/بم ، وع میں اس کی وفات ہو گئی .

ب ظهيرالدين ابو منصور فرامرز، علاء الدوله كا سب سے بڑا بیٹا، اصفہان میں اس کا جانشین قرار ہایا ۔ اس نے اپنے بھائی ابوحرب کے خلاف جنگ کی۔ ابوحرب نے غز سلجو قوں سے اعانت طلب کی جن کا مستقر رہے تھا۔ لڑائی میں مؤخرالذ کر نے شکست کھائی۔ ظہیر نے ابو کالیجار بن سلطان الدولہ بویسی [رک باں] کے هاں پناہ لی اور اس بویہی سلطان کو اصفہان کا محاصرہ کرنے پر آکسایا ۔ دونوں بھائیوں کے درمیان یه لؤائی، جو هسهه/مهم، وع تک جاری رهی، بالآخر ایک معاهدے کے ذریعے ختم هو گئی۔ اس کے بعد ظہیر نے کرمان کے دو قلعوں پر قبضہ کر لیا جو ابو کالیجار کے علاقے میں تھے۔ انھیں واپس لینے کے لیے ابو کالیجار نے ابرۃوہ فتح کیا اور اصفہانی فوج کو شکست دے دی۔ ۲۳۸ه/ عمیں طغرل ہیگ نے اسے اس شرط پر اپنی جاگیر پر قابض رہنے دیا که وہ اطاعت گزار بن کر رہے گا۔ یہ صورت حال سمبہ ھ/ر ۵ . اعر تک قائم رھی کیونکہ سلجوق فرمانروا نے ایک طویل اسی کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ یه کمبتر هومے اس کی قصیلیں منہدم کرا دیں کہ حفاظت کے لیے دیواروں کی ضرورت نقط اس بادشاہ کو ہوتی ہے جو کمزور ہو۔ ابسو منصور کو بسطور جاگیر دو اضلاع یزد اور ابرقوه ملے - جب ۱۰۹۳/۹۳۵۵ میں طغرل بیک خلیفه القائم کی بیٹی سے شادی کرنے بغداد گیا تو ظہیر اس كا هم ركاب تها .

٣- ابو كاليجار گرشاسي، سابق الذكر كا بهائي تھا اور جب . ۲ م ھ/و ۲ . وء میں غزوں نے ھمذان کا معاصرہ کیا تو اس شہر کا حاکم تھا۔ اس نے ان کے

کر لی ، لیکن رہے کی تسخیر کے بعد غزوں نئے دوبارہ حملے شروع کر دیر اور اسے کُنکُور کے قلمے میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ یه ترک همذان میں ۳۰،۵۸ ٣٨٠ ، ء مين داخل هو هے . جب اس طرح ترک اپنے تعاقب میں ابو کالیجار کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوگئے تو انھوں نے اس پر حملہ کر دیاء لیکن وہ بچ لکلا ۔ اس واقعے کے فورا بعد اس کے باپ علاءالدواله نے ترکوں پر ایانک حمله کرکے انھیں شکست دی ۔ علاءالدواله کی وفات کے بعد گرشاسب نیاوند میں اقاست پذیر هوگیا ـ فرامرز نے همذان قتح کرکے اسے اس شوط پر اپنے بھائی کو بطور جاگیر عطا کر دیا کہ وهاں خطبه اسی (فرامرز) کے نام کا پڑھا جائےگا۔ م سم مراح میں طغرل بیک نے همذان فتح کر لیا اور گرشاسپ سے مطالبہ کیا کہ کُنگوڑ اس کے حوالے کردے، لیکن اس کے محافظوں نے یہ بات مالنے سے انکار کر دیا۔ ہمہم/سس ، عمیں گرشاسب نے همذان اسے اس کے دارالحکومت اصفہان میں محصور کر لیا اور ؛ دوبارہ حاصل کر لیا اور ابو کالیجار ہوہمی کے ہاجگزار ھونے کا اعلان کر دیا ۔ اس سے اگلر سال طغرل ہیگ نے اپنے بھائی یتال کو اس شہر پر دوبارہ قبضہ کرنے ا کے لیر روانہ کیا جہاں سے وہاں کا فرمائروا فرار محاصرے کے بعد اس سال اصفہان کو فتح کر لیا اور ، هو کر جوزقان کے کردوں کے هال پناه گزین تھا۔ اینال نے و سہم/سہر و ع میں کنکور فتح کر لیا جس کا فرمانروا گرشاسپ کا ایک عامل عتبر بن فارس تھا اور اس نے اپنے لیے هتیار ڈالنے کی مفید مطلب شرائط منوانے کے لیے یہ ظاہر کر رکھا تھا کہ ابھی اس کے ہاس کافی سامان اور رسد موجود ہے۔ اپنے مقبوضات سے محروم ہونے کے بعد گرشاسپ نے ابو کالیجار ہویسی کے هال پناه لی ۔ وبرسه/وبر، وع میں وہ اصفیان میں موجود تھا جہال اس نے مودود غزاوی کی تجاویز کو بخوشی منظور کیا جو سلاجته کے متابلے کے لیر مدد کا طالب تھا، لیکن منحرا میں امیں کے سردار کوکتاش سے صلح کرکے اس کی بیٹی سے شادی | بہت سے سیاھی ضائع ہو گئے اور خود بیمار بڑ گیا

بنين اهواز كے مظام پر وفات باكيا .

> میں علیٰ بھی غوامروء اس نے 9 ہم ہا ہے . اع میں ا ببلجوق داؤد کی بیٹی ارسلان خاتون سے شادی کی، جو بیلطان ملک شاہ کی بوری توی ۔ جب اس نے کرمان میں بناہ لی تو اسے یزد کی جاگیر عطا کر دی گئی، : (Rec. de Textes rel. a l'hist, des Seljoucides) ور ۸۸ م ۱۰۹ میں تش کی طرف سے لڑتا هوا مارا كيا (ابن الأثير، ١٠: ٣١٧).

هـ علاه الدواله ابو كاليجار كرشاسب بن على: یزد کا شاہزادہ ہونے کی وجہ سے وہ شاہان سلجوق ح حلقة ملازمت ميں شامل تھا ۔ اس نے سلطان محمد اور سنجر کی بہن سے شادی کی تھی ۔ اپنی جاگیر سے محروم ہونے کے بعد، جو سلطان محدود نے اپنے ساق قرجہ کو عطا کر دی تھی، علاءالدولہ نے سنجر کے سائے میں بناہ لی ۔ وہ اس جنگ میں شریک تھا جس میں سنجر نے اپنے بھتیجے کو شکست دی تھی (۵۱۳ھ/ و ، ، ، ع) \_ وہ فرزین کے قلعےسے جہاں سعمود نے اسے قید کر رکھا تھا، فرار ہو گیا تھا (Rec. de textes . ( 1 ++ : + (rel. à l'hist. des Seljoucides

ماخل و (١) ابن الأثير، طبع Tornberg، جلدو، ١، بنيل مادة دشمنز بار، قرامرز، كرشاسي، على بن ابي منصور؛ Rec. de textes rel. & l'hist. des Seljoucides (+) לא Houstsma ד: 10 (א) אין יורי ובוי ובוי (א) منجم باشي : تاريخ ، طبع ٢٨٥ و ٤٠ ٢ : ٥٠ تا ٩٠٥ : (١٠) در Rare. Ms. history of Isfahan :Edw. G. Browne (a) ! myy we ( \$19.1 ( fourn. Roy. As. Sec. Revue de la numismatique belge : D. Tornberg سلملة سوم ، ب : (برسلز ۱۸۵۸ع): (۲) H. Sauvaire (۲): يونين كالميه ملسلة موم : جلاب ، ١٨٦٧ (٤) J. G. (٤) Zeitschr. d. Deutsch. Morg. Gesellsch & Stieles Grun- 32 (P. Horn (A) :41 : 49 144 1744

(CL. HUART)

كالى كَث : (يا كالى كود = قلعهٔ سرغ)، احاطه \* مدراس (کیرالا) کے ضلع مالا بار میں ہندوستان کے مغربی ساحل پر واقع ایک بندرگاه ـ [۱۹۷۱ع کی مردم شماری کی رو سے باشندوں کی تعداد چار لا کھ کے لگ بھگ ہے جن میں مسلمان خاصی تعداد میں هين، جو مويلا [رک بآن] کيلاتے هيں] ۔ يه عرب سہاجرہن کی اولاد سے میں جنہوں نے هندو عورتوں سے شادیاں کر لی تھیں۔ زمانۂ قدیم سے کالی کٹ بحری تجارت کا مرکز رہا ہے۔ یہاں ابن بطوط ہ (۵ مرم ع) اور عبدالرزاق (۲ مرم ع) سیاحت کرتے ا هوے آئے تھر ۔ دواوں ھندو راجہ زمورن کی تعریف میں رطب اللسان هیں جس نے ملک میں امن و امان قائم کرکے تجارت کی حفاظت کا سامان کر دیا تھا۔ ا راحه زمورن کے اخلاف ابھی تک زندہ ھیں۔ کالی کٹ، يهلا هندوستاني مقام هے جہاں واسكوڈي كاما روم رءمیں آیا تھا۔ یہاں چالیس مساجد ھیں۔ ان میں شیک کنده پلی کی بھی جامع مسجد ہے، جو شبخ مأمون کویا کے مزار پر تعمیر هوئی هے \_ یه عرب تهر اور سولهویں صدی عیسوی میں مصر سے آئے تھے۔ ان کی نیکی و پارسائی کی بڑی شہرت تھی .

موہلوں کے دیوانی مقدمات اور دیگر تنازعات کا تصفیه بھی اسی جامع مسجد میں ہوتا ہے۔ کالی کئ Calicot سے (چھینٹ = چھیا ہوا کیڑا) نکلا ہے \_ اکالی کٹ کیرالا کے مسلمانوں کا علمی و ثقافتی مرکز ھے ۔ ایک اسلامیه کالج کے علاوہ عربی کے کئی مدارس ھیں۔ یہاں سے ناریل، چاہے اور قہوہ دساور جاتے هیں۔ شہر میں سوتی کپڑا بننے، ناریل کا تیل نکالنر اور صابن بنانے کے کئی کارخانے ہیں] .

مآخل : Madras District Gazetteers (۱) مالا بار (مدارس ۱۹۰۸): [(۲)] Encyclopaedia Brit-

tannica، ج م بذيل مادّه].

J. S. COTTON) و [اداره])

كامران : بعيرة قلزم مين ايك چهوڻا سا جزيره جو تہامہ کے ساحل پر زبید کے مقابل واقع ہے۔ کامران کا مورچه بند شمر همیشه سے تمامه کے فرمانرواؤں کے زبر نکین رہا ہے۔ المقدسی کے زمانے میں یہاں شاہ یدن کے جیل خانے تھے اور میٹھے پانی کا ایک چشمه تها جسر العقد كمتر تورد يمان محصول اور چنگياں وصول کي جاتي ٽھيں .

مشهور فليه محمد بن عبدوبة ، جو ابواسحق الشيرازي كا شاكرد اور اصول الفقه كي چند كتابون كا مصنف تها، کامران کا باشنده تها اور يمين مداون بهي ہے۔ حب کبھی طوفان اٹھتا ہے اور جہازوں کے لیرخطرہ نظر آتا ہے تو لوگ اس کی قبر کی مٹی سمندر میں پھینکتر ہیں کیونکہ ان کا اعتقاد ہے کہ ایسا کرنے سے طوفان ٹل جاتا ہے.

آج کل کامران حاجیوں کے قرنطینے کا مستقر بنگیا هے!اس موضوع پر دیکھیے Mekka :Snouck Hurgronje ې: ۹ و ۲ حاشيه ۱ اوهي مصنف: Verspreide Geschriften (بون و لائيزگ ۲۰، ۱۹ بعد)، س : ۲۷، ۲۰ .

مآخل بر (۱) انه تدسی (طبع de Goeje)، در .BG A.) م ٣ : ٣ : ١ : (٧) ياقوت : معجم (طبع Wüstenfeld)، ٢ : ٨٠. (V. VACEA)

کامران شاہ درائی : انغانستان کے سدوزئی خاندان کا آخری فرسالروا، جس نے ۲۸۵ مرام مرام مرام میں اپنے باپ محمود شاہ سے هرات کی محدود بادشاهت ورثے میں پائی اور اس پر ۲۵۸ م ۸ م ۸۸ ء تک حکومت کرتا رہا۔ تیمور شاہ کے بیٹوں، یعنی شہزادگان زمان، شجاع الملک اور معمود کے درمیان جو خانه جنگیاں هوئیں ان میں شہزادہ کامران نے یه ثابت کر دیا که وه ایک بهادر سپاهی هے - ۱۲۲۱ همیں اس نے 

بعد یه اس کے هاتھوں سے نکل گیا۔ ہوجہ ه/به و م زه میں اس نے ان حوادث میں ہڑا نمایاں حصه لیا جن کے نتیجے کے طور پر درّانی سلطنت کا شیرزاہ بکھر کر رہ گیا۔ اس نے دوست محمد سے اپنی ہمن کی توهین کا یه بدله لیا که (دوست محمد کے باپ) فتح خان بارک زئی وزیر کی، جس کی بدوات معمود شاه کو ا بادشاهت ملی تهی، آنکهیں نکاوا کر اس کا سر قام کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صوبہ ہرات کے سوا باق ساوا ملک ہاتھ سے اکل گیا۔ کامران آخر عمر میں عباش اور آرام طاب هوگیا لیکن اینر لائق اور ہر باک وزیر بار محمد الکزئی کی کوششوں سے وہ ا هرات پر قابض و متصرف رها .. اس کے عمد کا سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ مرور تا وہروء میں ایران کے قاجاری ہادشاہ نے ہرات کا محاصرہ کیا ۔ اس محاصر ہے کے اہم اسباب میں سے ایک سبب انگلستان اور روس کی باهمی رقابت تھی ۔ ایرائیوں کے مشیر کار روسی افسر تھے۔ اس کے برعکس دفاع کا روح و روان ایک نوجوان انگریز افسر لفٹیننٹ ای \_ پوٹنجر (B. Pottiager) تھا \_ ١٢٥٨ ١ ١ ١ ١ ١ ١ مين يار محمد نے ، جو ايرائيوں كے ساته ملا هوا تها، كامران شاه كو قتل كر دبة اور هرات پر خود قابض هوگیا ـ کامران نے هرات میں اپنے ا سکر ضرب کرکے چلائے .

مآخذ . (۱) Caubul : Elphinstone بار دوم، لندن History of the : Ferrier (۲) : ۱۸۳۲ - ۱۸۳۹ نندن History of the : Kaye (ع) الملك ، Afghans :Mohan Lai (م) اللكن War in Afghanistan Life of Dost Muhammed؛ لنْذُنْ دِمر م

(M. LONGWORTH DAMES)

كامران ميرزا : بابركا دوسرا بيثا اور همايون به کا سوتیلا بھائی۔ اس کی ماں کا نام کلرخ بیکم تھا۔ وره ره کے لک بھگ وہ شہر کابل میں بیدا بعوله

أ اور هميشه لئي لئي چالين سوچتا رهنا تها۔ اس نے عِبْدِوں کے شلاف بار بار علم بغاوت بلند کیا۔ آخر اھاتھ سے وہ میں سرداروں نے عمایوں کو مجبور کیر دیا که وہ کاسران کو بصارت سے معروم کرکے انس کی ضرو رسانی سے نجات حاصل کرمے ۔ ہم ۱۵۵ء میں کامران مکہ معظمہ چلا گیا اور اکتوبر ۱۵۵۵ میں اس نے وهیں وفات پائی ۔ اس کے بارے میں سب سے دلچسپ بات اس کی بیوی ماہ چیچک بیگم ارغون کی وفاذاری ہے جو سندھ کے فرمائروا شاہ حسن کی ہیٹی تھی۔ ماہ چیچک بیگم نے اپنے باپ کے روکنے کے باوجود شوهر کے ساتھ جہاز پر بیٹھ کر مکہ معظمہ جانے پر اصرار کیا اور اس کے باپ نے جو اعتراضات کیر تھیر ان کے جواب میں یہ کہا کہ آپ نے کامران ا کے عروج کے دلوں (چمن عرف) میں مجھے اس کے حوالے کیا تھا ، اب مصیبت کے وقت میں اس کا ساتھ کیسر چھوڑ سکتی ھوں ۔ اس نے اپنر خاوند کی وفات کے چند ماه بعد مكة معظمه مين وفات پائى .

کاموان کو بابرنے قندھارکی حکومت سپردگی تھے۔ همایوں کے ابتدا ہے عہد میں وہ پنجاب کا صوبیدار مقرر هوا ـ جن دلول تخت سلطنت خالي تها اور همايول ترک وطن کرکے ایران گیا ہوا تھا،کاسران اور اس کا چھوٹا بھائی عسکری افغانستان پر حکومت کر رہے تھے ۔کامران نے اپنے پیچھے ایک لڑکا اور تین لڑکیاں چھوڑیں ۔ لڑکے کو جس کا نام ابوالقاسم تھا اور جس نے شاعری اپنے باپ سے ورثے میں پائی تھی، اکبر نے عهده میں گوالیار میں قید کر دیا اور چند سال بعد اسے ایک خطرناک حریف سمجھتے عوے موت کے گهاف اتار دیا ـ تینوں لڑکیاں بیاهی گئیں ـ ان میں م عم ایک الزی نے جس کا نام کارخ تھا مرداله هست پائیں تھی۔ اس کی شادی ابراہیم حسین سلطان سے ہوئی العيريوه اور اس كا بيثا اكبر كے بمهلو ميں هميشه كانشے

محمد حسين آزاد : دربار اكبرى) .

مَآخِدُ : (١) ابوالفضل : أكبر نآسه ، جلد : (١) محمد حیدر : تاریخ رشیدی انگریزی مترجمهٔ N. Elias و E. Denison Ross؛ (م) جوهر آفتابچی : Memoirs of Major Stewart ، مترجه the Emperor Humayun : Erskine (ه) ؛ (م) توزک بابری ؛ (ه) ۱۸۳۲ O.T.F.) Memoirs of Baber ! (بر) گلبدن بیکم : همابول نامه، (O.T.F.) لنذن ٢٠١٩: (٤) بدايوني : منتخب التواريخ؛ جلد ه و ۲: ((۹) کاسران: دیوان، مطبوعهٔ اعظم گژه"؛ مخطوطة بانكي پور (Cat.) دم در در ( بري کامران کے سوانح حیات دہے گئے ہیں .

(H. BEVERIDGE)

کام روپ : [بھارت کے صوبۂ آسام کا ایک اً ضلع، جس کا موجودہ رقبہ ہم. ہم مربع مبل اور آبادی 🐣 . 1991ء کی مردم شماری کے مطابق ۲،۹۲۵۲ مے ۔ .. ہے کے قریب کامروپ کی ریاست کی حدود بھوٹان سے خلیج بنگاله تک پهیلی هوئی تهیں اور پراگ جیوتش پور (موجوده گوهائی) اس کی راجدهانی تها ـ هندووں کے تنتری فرقے کا آغاز اسی علاقرسے هوا <u>ه</u>]۔ محمد بختیار خلجی اور اس کے بعد بنگالے کے دوسرہے حاکموں نے کامروپ کو اسلامی حکومت میں شامل کرنے کے سلسلے میں جو کوششیں کیں وہ بہاں کے ا گھنے جنگلات اور موطوب [اور مضر صحت] آب و هوا کے باعث بار آور نه هوئیں - ٢٥٦ ء میں اختیارالدین یُوزبک طغرل خان نے کامروپ پر حملہ کیا اور اپنی فتوحات کی یادگار میں ایک مسجد بھی یہاں بنائی [ليكن يمهال مستقل حكومت قائم له هو سكى]- ١٩٣٨ع میں کہیں جا کر مسلمانوں کو کام روپ میں قدم جمائے کا موقع نصیب هوا اور یون گوهاٹی مسلم حاکموں کا صدر مقام بنا، [لیکن جب شاهجهان کے بیٹوں کے الله المام كالمكتر وهـ (فرشته، طبع سنگ، ص ۲۲۱ و ا درمیان جنگ تخت نشینی شروع هوئی (۱۹۵۸) اور

مغل لشکر اس میں حصہ لینر کے لیر یہاں سے اکل گیا تو اہوم راجا نے، جسکی ریاست کاسروپ کے پڑوس میں واقع تھی، کامروپ پر قبضه کرکے پورے علاقے میں لوٹ مار شروع کر دی ۔ عالمگیر [رک بال) نے زمام حکومت سنبھالنر کے بعد میر جملہ کو بنگالے کا صوبیدار مقرر کیا، جس نے کوچ بہار کو مغلیه سلطنت میں شامل کرنے کے بعد آسام کی طرف پیش قدمی کی (جنوری ۱۹۹۷ء) ۔ اهوم فوجین پسپا هوتے هوتے برهم پتر کے کنارے تک پہنچ گئیں ۔ ۱۳ مارچ کو ایک بحری لڑائی میں میر جملہ نے دشمن کا بیڑا بھی تباہ و برباد کر دیا اور ۱۷ مارچ کو وہ اس کے صدر مقام كره كون مين داخل هوكيا، جمال كثير مال غنيمت اس کے هاتھ لگا۔ راجا اپنر ساتھیوں سمیت پہاڑوں میں جا چھپا، تاہم موسم برسات کا آغاز ہوئے ہی اس نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں اور کئی چوکیوں پر پڑی، جس سے بہت سے فوجی ہلاک ہوگئے ۔ میر جملہ نے ان مشکلات کا بڑی همت اور استقلال سے مقابله کیا اور برسات ختم ہونے پر دوبارہ دشمن پر حملہ کر دیا۔ اهوم راجا اور اس کے امرا نے ایک بار پھر پہاڑوں میں پناہ لی اور بالآخر اس نے بیس ہزار تولر سونا، سوا چار لاکھ تولے چاندی، ۱۱۰ هاتھی اور حرم شاھی کے لیر اپنی بیٹی پیش کرکے صلح کی درخواست کی ۔ آسام کے یہ علاقے چار سال تک مغلوں کے قبضر میں رہے۔ ١٩٩٤ء میں اهوم راجا نے بھر لڑائی چھیڑ دی اور تمام چھنے موے علاقوں کی بازیابی کے علاوہ گوہاٹی پر بھی اس کا قبضه ہوگیا۔ اس کے بعد کامروپ پر دوباره مسلمانوں کی حکومت قائم نه هو سکی - ۱۸۲۹ء میں یه علاقه برطانوی حکومت کی حدود میں شامل هو گیا [اور اب بهارت کا حصه

مآخل: (۱) Kach Biker, : H. Blochmann

Eoch Haje, and Asam, in the 16th and 17th centuries, according to the Akbarnamah, the Padishahnamah, and the Fathiya i, Ibriyah. در جلد رس معهد (س م م رغ) على و ع به بيعد : (س م م رغ) على الله على الله على الله على الله على الله على الله على 1/77 JASB 33 The Koch Kings of Kamarupa Gazetteer: B. C. Allen (+) : 449 769 : (4109) of Kamrup الله آباد ، س ، ب من يه بيعد ؛ [(م) Encyclopaodia Britannica عليم و ١٩٦٩ عاد ١٠٠١ : (+1937) e: The Cambridge History of India (6) An Advanced History: Majumdar (1) : 177 177 cof India بمدد اشاریه؛ (ے) سید هاشمی فرید آبادی : تاریخ مسلمانان با کستان و بهارت ، مطبوعهٔ کراچی، ۱ : ۾ ۾ ۾ بيعد] .

(أراء، لائيدن، بار اول [و اداره])

كامل: عربى علم عروض كى بالجوبى بحر، قبضه کر لیا۔ اسی دوران میں مغل لشکر میں وہا پھوٹ | سالم بحر کے هر مصرم میں مُتَفَاعِلُنْ تین بار هوتا ہے۔ اس کے تین عروض اور نو ضربیں ہیں:

مَتَفَاعِلُنْ مَتَفَاعِلُنْ مَتَفَاعِلُنْ مَتَفَاعِلُنْ مَتَفَاعِلُنْ مَتَفَاعِلُنْ مَتَفَاعِلُنْ مَتَفَاعِلُن

متفاعلن متفاعلن متفاعل

متفاعلن متفاعلن متفاعلن

متفاعلن متفاعلن متفا

در مودر مه در موسرا عروض متفاعلن متفا

متفاعلن متفاعلن متفا

متفاعلن متفاعلن متفا

متفاعلن متفاعلن متفا

متفاعان متفاعلن متفاعلن متفاعلاتن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلان متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن مَتَفَاعِلَنْ مُتَفَاعِلَنْ مَتَفَاعِلَنْ مُتَفَاعِلًا ﴿

متفا اور متفا کے علاوہ تمام ارکائی میں دوسر پہلے

مراح المنظمان على المراح المن كيا جا سكتا المنظمان المنظمان على الدوسرا حرف صحيح مع حراكت كرا ديا جا سكتا هيد (منفاعان) يا متفاعان مير دوسرى حركت صحيح كي ساته والا حرف مد كرا ديا جا سكتا هيد (منفعان) ليكن يه بهت هي شاذ و نادر هيد .

اُن زحافات کے نتیجے کے طور پر مُتفَاعِلُن کا رکن مُتفَاعِلُن ( پر غلط مے ) (سُتفعان هونا چاهیے ؟ ) مَفَاعِلُن ( سُتفعان )، سُتفعان ( سُتفعان ) بن جانے گا ایسا کرنے سے (یعنی مُتفَاعِلُن کی تاکواضمار سے ساکن کر دینے سے ) اگر دمام قصید ہے کے اندر کمیں بھی سالم مُتفَاعِلُن له آئے تو بھر بحر رجز بن جائے گی .

(Mon. Ben Chenes)

و تعلیقه: علم عروض کی بعر کامِل بھی وافر کی طرح عربی سے مخصوص کی جاتی ہے اور وافر ھی کے ارکان کے اجزا کو مقدم مؤخر کرکے مستخرج ھوتی ہے، یعنی مفاعِلُن کو عِلْمَن مَفَا بِنا کے مُتَفاعِلُن سے بدل لیتے ھیں، لیکن یه فارسی اور اردو میں بھی رائج ہے اور اس کے بعض اوران فارسی اور اردو میں بہت دلہذیر اور مقبول عام ھیں ،

اس کے عروض : (۱) سَتَفاعِلَن (سالم)، (۷) مُتَفاعِلَن (سالم)، (۷) مُتَفاعِلُن دُسْتَفُعِلَن (مضمر)؛ (۷) مُتَفاعِلُن دُسْتَفُعِلَن (مضمر مرقل)؛ (۵) مُتَفاعِلُن (احذ)؛ (۵) مُتَاعِلُن مَفاعِلُن (موقوص)؛ (۷) مُتَفَعِلُن دُمُفَتِعِلَن (مخزول) چهے قسم کے آئے هیں .

اس كى ضربين ؛ (١) مُتفاعلُن (سالم) (٦) مُتفاعلُن (سالم) (٦) مُتفاعلُن ومُستفعلُن (مضمر ؛ (٣) مُتفاعلُن ومُتفاعلاًن (هـ (٣) مُتفاعلاًن (هـ (هـ (هـ)) ؛ (٩) مُتفاعلُن ومُستفعلاًن (هـ مُتفاعلُن ومُستفعلاًن (مضمر مرفلٌ)؛ (٩) مُتفاعلاًن ومُستفعلاًن (مضمر مذال)؛ (١) مُتفاعلن (مضمر مذال)؛ (١) مُتفاعلن (مضمر مذال)؛ (١) مُتفاعلن (مضمر مذال)؛ (١) مُتفاعلن (موتوص)؛

مَفَاعَلَنْتُنْ ــ مَفَاعِلاتُن (مرأَل موقوص)؛ (م) مُتَفَالُن ــ مُفَاعِلَنْ الله مَفَاعِلانَ ــ مُثَالُن ــ مُفَتَعِلانَ ــ مُفَتَعِلانَ ــ مُفَاعِلانَ ــ مُفَاعِلانَ ــ مُفَاعِلانَ ــ مُفَاعِلانَ لَا (موقوص مذال)؛ (١٩) مُثَاعِلانَ ــ مَفَاعِلانَ (موقوص مذال) سوله قسم كي آئي هين .

عربی میں بحر کامِل مسدس الاصل ہے۔ اسے وافی و مجزو دو طریقوں سے استعمال کیا گیا ہے۔ دونوں کو سلا کر جو بیس وزن آئے ہیں .

وافى: (١) مسدس، سالم \_ مُتَفَاعلُن جِهِے نار؛ (٧) مسدس، صرف ضرب مقطوع باق اركان سالم . مُتفاعلُن مَتْفَاعَلَىٰ مُتَفَاعِلُن لِ مُتَفَاعِلُن مُتَفَاعِلُن فَعَلَا ثَن (٣) مسدس، صرف ضرب مضمر احذ باق اركان سالم . مُتفَاعلُن مُتفَاعلُن مُتفَاعلُن منفاعلن متفاعن متفاعلن فعان بالسكون عين ! (م) مسدس، عروض و ضرب احد، باقي اركان سالم ـ متفاعلن مَّتَفَاعَلُنَ تُعَلَّنَ ـ بحرَكت عين ـ دو بار ؛ (۾) مسدّس، عروض احدُ، ضرب احدُ مضمر باتى اركان ساله ـ مُتَفَاعلُن مُتَفَاعَلُن فَعَانَ \_ بحر كت عين \_ مُنَفَاعَلُن مُنَفَاعَلُن فعلَن \_ يسكون عين؛ (٦) مسدس، صرف ضرب أحذ باقي اركان سالم . مُتَفَاعِلُنَ مُتَفَاعِلُنَ مُتَفَاعِلُنَ مُتَفَاعِلُنَ وَتَفَاعِلُنَ مُتَفَاعِلُنَ عَلَى . بحركت عين؛ (ے) مسدس، سب اركان مضمر مستفعلن چھے بار؛ (٨) مسدس، سب اركان سوقوص ـ مُفاعلن چھے بار اس وزن کو ہزج مقبوض شمار کرنا اولی ہے، اس لیر که هزج میر صرف ایک عمل سے یه وزن حاصل هو جاتا ہے اور کاءل میں تین سرتبہ عمل کرنا پڑتا ہے ؛ (و) مسدس، سب ارکان مخزول ۔ مُفتعلن چھے ہار ؛ (، ، ) مسدس، ابتدا مضمر، ضرب مقطوع باقى اركان سالم . مُتفاعلن مُتفاعلن مُتفاعلن مُتفاعلن . مُستفعلن مَتَفَاعَلَنْ ـ مَفَعُولُنْ ؛ (۱۱) مسدس، عروض و ضرب مضعر مرقل باقى اركان مضمر - مستفعل مستفعان ستفعلاتن \_ دوبار: (۱۲) مسدس، صدر، ابتدا و حشو دوم مضمر، ضرب مذال باق اركان سالم - مستفعلن مَتَفَاعِلُنَ مَتَفَاعِلُنَ \_ مُسْتَفِعِلُنَ مُسْتَفْعِلُنَ مُتَفَاعِلانَ ؛ (س) پانچ ارکان کا پورا شعر ـ پہلا، دوسرا سالم ، تیسرا

چوتها مضمر اور پانچوان رکن احذ مضمر ـ مُتفاعلن مَتَّمَاعَلَن مُستَـفَعَلَن مُستَـفَعَلَن فَعَلَن \_ بسكون عين \_ يه تیرهواں وزن پانچ رکن کا معقد آیا ہے اور وافی هی میں شامل ہے .

سجزو : (١) سريع ، صرف ضرب مرقبل باق اركان سالم - مُتَّفَاعِلُن مُتَّفَاعِلَن - مُتَفَاعِلُن مُتَّفَاعِلاتُن ؛ (٢) مربع، صرف ضوب مذال باق اركان سالم - متفاعلن مُتَفَاعِلُن لِهُ مُتَفَاعِلُن مُتَفَاعِلُان إن مربع، سالم، مُتَفَاعِلُن چار بار؛ (س) مربع، صرف ضرب مقطوع باقي اركان سالم ـ مَّتَفَاعَلُنَ مُتَّفَاعَلُن \_ مُتَفَاعَلُن فَعَلاَ أَنْ: (٥) مربع، صرف ضرب مضمر مقطوع باقى اركان سائم \_ مُتّفاعلُن مُتّفاعلُن -باقى أركان سالم - مُتَفاعِلُن مُتَفاعِلْن مُتفاعلُن مُسْتَفعِلاتن ا ( عن مربع مرف ضرب مضمر مذال باق اركان سالم ـ مَتَفَاعَلُن مُتَفَاعِلُن \_ مُتَفَاعِلُن مُسْتَفَعِلان؛ (٨) مربع، صرف ضرب موقوص مرفل باتى اركان سالم \_ مُتَفاعِلُن مُتَفاعِلُن مُتَفاعِلُن -مُتَفَاعِلُنْ ـ مُفَّاعِلانن؛ (٩) مربع، صرف ضرب معخزول مرَّفلَ باق اركان سالم - مُتَفاعِلُن مُتَفاعِلُن - مُتَفاعِلُن مُنْتَعلاتَن؛ (١٠) مربع، صرف ضرب موقوص مذال باقى اركان سالم \_ مُتَفاعِلُن مُتَفاعِلُن \_ مُتَفاعِلُن مُفَاعِلان ؛ (١١) مربع، صرف ضرب مخزول مذال باقى اركان سالم ـ مُتَفَاعِلُنَ مُتَفَاعِلُنَ \_ مُتَفَاعِلُن مُفْتَعِلان؛ يمال تك عربي کے چوبیس اوزان ختم ہو گئر ۔

فارسی اور اردو میں یہ بحر از روے اصل دائرہ مثمن ہے ۔ وافی کے نو، مجزو کے تیرہ اور مشطور کے دس كل بتيس اوزان رائج هيى .

وافى : مثمن سالم \_ متفاعلًن آله بار! (٧) مثمن، عروض و ضرب مذال باقي اركان سالم ـ مُتفاعلن مُتفاعلن مُتفاعلن سَفَاعَلَن سَفَاعَلان ـ دو بار؛ (۳) مشن، بَر ّدر بّر ایک ركن سالم أيك مضمر - مُتَفَاعِلُن مُسْتَفَعِلُن مُتَفَاعِلُن مُتَفَاعِلُن مُتَفَاعِلُن مستفعلن مدو بار؛ (م) مشن، عروض و ضرب مذال،

سالم دوسر مضمر - مستعلن متفاعلن مستفعان متفاعان دو بار؛ (م) مثمن، هر ركن موتوص ـ مفاعان آثه بار ـ همارے نزدیک اس وزن کو هزج مقبوض شمار کرنا اولی ہے، اس لیر که هزج میں صرف ایک عمل سے يه وزن حاصل هو جاتا هے اور كامل ميں تين بار عمل كرنا پڑتا هے؛ (٦) مثمن، ترتيب وار ايك ركن سالم ایک موقوص - مُتَفاعِلُن مُفاعِلُن مُتَفاعِلُن مُفاعِلُن مُفاعِلُن ـ دو بار؛ (م) مثمن، عروض و ضرب موتوص مذال باق ترتيب وار إيك ركن سالم ايك موقوص متفاعلن مَفَاعِلَنَ مُتَفَاعِلَنَ مَفَاعِلَانَ \_ دُو بِارِ؛ (٨) مشمن، صدر سے ضرب تک آیک رکن سالم ایک مخزول ـ مُتَّفَّاعلنَّ مُفْتَعَلَنْ چَارِ بَارُ؛ مثمن، عروض و ضرب مضمر مقطوع، حشو اول و سوم مخزول مسكن باق اركان سالم ، متفاعلن مفعولن متفاعلن مفعولن ـ دو بار.

سَجْدَرُو : (١) مسدس، هر ركن سالم، مُتَفَاعِلُن چهے بار؛ (۲) مسدس ، عروض و ضرب مقطوع باق اركان سالم - مُتفاعلُن مُشفاعلُن مُعلاتُن ـ دو بار؛ (م) مسدس، عروض و ضرب سالم، دولون حشو موقوص، صدر و ابتدا مضمر - مُسْتَفْعِلْنَ مَفَاعِلْنَ مُتَفَاعِلْنَ - دو بار: (م) مسدس، عروض و ضرب مضمر مذال، دولوں حشو مضمر باق اركان سالم - مُتَفاعِلُن مُسْتَفْعِلُن مُسْتَفْعِلان -دو بار؛ (۵) مسدس، صرف ضرب متطوع باق ارکان سالم . مُتَفَاعِلُن مُتَفَاعِلُن مُتَفَاعِلُن - مُتَفَاعِلُن مُتَفَاعِلُن مُتَفَاعِلُن فعلاتن؛ (٩) مسدس، عروض و ضرب سضمر مقطوع ، دونوں حشو موقوص باق اركان سالم - مُتَّفَاعِلُن مُفَاعِلُن مُفَاعِلُن مُفَاعِلُن مَعْمُولُن \_ دو بار؛ ( ] مسدس، صرف ضرب احذ باق سب اركان سالم - مُتَفاعِلُن مُتَفاعِلُن مُتَفاعِلُن - مُتَفاعِلُن - مُتَفاعِلُن متفاعلن قعلن ـ بحركت عين! (٨) مسدس، صرف طرب مضمر أحذ باق اركان سالم \_ مُتفاعلُن مُتفاعلُن مُتفاعلُن مُتفاعلُن مُتفاعلُن ـ مَتَفَاعَلُن مُتَفَاعِلُن فَعَلَن \_ بسكون عين ؛ (و) مسدس ، عروض مقطوع ، ضرب احذ باق اركان سالم . متفاعلًن صدر و ابتدا مضمر ، دونوں مصرعوں کے پہلے حشو ا مُتَفَاعِلُن قَبِلاَكُن ـ مُتَفَاعِلُن مُتَفَاعِلُن قَبِلُن ـ جحر كت عَيْن؛ قان دك: معيط الدائره.

(مرزا هادی علی بیگ)

الكامل: رَكُّ به الملك الكامل.

كَانْسُو : [يا كُنْسُو؛ عواسى جمهوريه چين كا \* ایک صوبه، جس کے شمال میں جبنی منگولیا، جنوب میں چن کھائی اور سڑجوان، مشرق میں بنگسید موی اور شنسی اور مغرب میں سن کیانگ، اوبغور کے صوبے واقع هیں ۔ سن کیانگ یا چبنی ترکستان کا علاقه پہلے کانسو ہی میں شامل تھا، لیکن سہ ۸ م ع میں اسے عُلىحدہ كر ديا گيا ـ صوبة كانسو كا رقبه . . ٣٦٥ مربع مبل اور آبادی ایک کروڑ تیس لاکھ (۱۹۷۱ میں) ع] - یه صوبه سب سے پہلے شہنشاہ قبلای کے عهد میں ١٩٨٦ء میں قائم هوا تھا۔ کما جاتا ہے کہ اس کا نام انہتہائی شمال مغربی علاقر کے دو شهرون کانچوفو Kaucou-fu اور سچاؤ Sučou پر ركها گيا تها ـ ان دونوں شهروں كا ذكر حدود العالم Otcet o polezdke v : Barthold آب اور گردیزی irednyuyn Aziyu، ص ۾ ۾) مين پہلے ھي آ چکا ھے، اوّل الذّكر كا بشكل خامچو Khameu (مغلوں كے عهد مين قَمْجُو Kumča يا تَمْجِي Kamči) اور ثاني الذكركا بشكل سَعْجِو Sakhču (بعد ازان شُكْجُو Shukću يا . (Sūkči سوكچى

تیرهویں صدی عیسوی تک اس علاقے پر ترک (اویغور Tangut) یا تبتی (تنگوت Tangut) نسل کے غیر ملکیوں کی حکومت رهی ۔ مغلوں کی فتح سے فورا پہلے یہاں ایک تنگوت [تنگ قوت] سلطنت قائم تهی، جس پر هیا Hia یا سی هیا Si-hia خاندان (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵) حکمران تھا اور اس کا دارالحکومت تنگ هیا Ning-hia تھا۔ رشیدالدین (طبع Blochet ننگ هیا Ring-hia تھا۔ رشیدالدین (طبع shink) نی جو فہرست دی ہے اس میں چینی : شن shin) کی جو فہرست دی ہے اس میں دو صوبوں کو، جن کے صدر مقام علی الترتیب کین

مُشْطُور : (١) مربع ، هر ركن سالم ـ مُتفاعلن إ چار بار؛ (۷) سربع، عروض و ضرب سرفل باق اركان سالم . مُتَفَاعلُن مُتَفَاعلاتُن - دو بار؛ (٣) سريع؛ عروض و ضرب احد باق اركان سالم - مُتَفاعلُن فَعلَن - بحركت عين \_ دو بار؛ (م) مربع، صرف ضرب سرقل باتي اركان سالم . مَتَّفَاعِلُن مُتَّفَاعِلُن - مُتَّفَاعِلن مُتَّفَاعِلا لَّن } (۵) مربع، صرف ضوب مذال باق اركان سالم - مُتَفاعلُن مُتَفَاعِلُن \_ مُتَفاعِلُن مُتَفاعِلان؛ (٦) مربع، عروض مذال، ضرب مرفل باق اركان سالم - مُتَفَاعلُن مُتَفاعلان -مُتَفَاعِلُن . مُتَفَاعِلَاتُنُّ؛ ( ] مربع عروض و ضرب مدال باقي اركان سالم ـ سُتَفاعلُن سُتَفاعلان ـ دو بار؛ (٨) مربع ، صرف ضرب مقطوع باق اركان سالم - مُتَفاعلُن مُتَفاعلُن مُتَفاعلُن ـ مُتَّفَاعِلُن قَعَلانُن؛ (٩) مربع، عروض و ضرب مضمر احد باقى أركان سالم \_ سُتَفاعِلُن فعُلُن \_ بسكون عين \_ دو بار؛ (1.) مربع، عروض احذ، ضرب مضمر احذ باتى اركان سالم . مُتَّفَاعِلُن فعِلْن . بحركت عين . مُتفاعِلُن فعلن . بسكون عين .

مآخل : (۱) السكاى : مفتاح العلوم : (۲) محتق طوسى : معيار الاشعار : (۳) مغلفر على اسير : وركاسل العيار : (س) سروًا معمد جعفر اوج : مقياس الاشعار : (۵) مغلفر على اسير : شورة العروض : (۱) قدر بلكراسى : قواعد العروض : اسير : شورة العروض : (۱) قدر بلكراسى : قواعد العروض : اسير : شوران الافعار شرح معيار الاشعار : (۵) مير شمس الدين الميان : معيار البلاغت : (۹) صهبائى : معيار البلاغت : (۹)

چان أفو Kinčanfû (موجوده سيان ألو Sian-fû؛ شنسي كا دارالحكومت) اور قبيجو Kamču (كانجو Kančou) تهر، تنگوت (تنگ قوت) کی سلطنت میں شمار کیا ہے۔ در حقیقت تمچو Kamču اس زمانے میں کانسو کا صدر مقام تها ـ كانسو اور شنسي دونيون ايك هي حاكم كے ماتحت تھے، ليكن يه حاكم كانسو كے نہیں بلکہ شنسی کے صدر مقام میں رھا کرتا تھا۔ کانسو اور شنسی کے درمیان دریاہے ہوانگ ہو Hoang-ho حد فاصل کا کام دیتا تھا، چنانچه کانسو کا موجوده صدر مقام لن چاؤ أو Lanchou-fu اس زمانے میں شنسی میں شامل تھا ۔ کین چان أو Kinčainfu کے ضمن میں مارکوپولو (طبع Yule و Cordier) ب : سر) نے منگلای Mangalai (م ۲۸۰۰ء، جسے رشیدالدین نے مینگ قالا Mingkala لکھا ہے) کا ذکر کیا ہے که وه قبلای Kabilai کا تیسرا بیٹا اور تنگوت کا حکمران تھا۔ اس کے برخلاف رشیدالدبن (ص موم ببعد) کے نزدیک اس مرتبے پر اس کا بیٹا الندہ Ananda فائز تها ـ رشيد الدين لكهتا هيكه اس علاقي میں اسلام کے غلبر کا باعث الندہ تھا۔ وہ ١٠٤٠ء کے لگ بھک پیدا هوا تھا (آٹھویں / چودهویں صدی کے اوالل میں اس کی عمر تیس سال تھی، وہی کتاب ص، ۔ ہم، س ہ) اور اس نے اپنے مسلمان رضاعی والدین کے ہاں پرورش پائی تھی ۔ اس نے اپنر اسلام لانے کا کہلم کہلا اعلان اس وقت کیا جب ایران مين سلطان غازان مسلمان هوكيا (بعني تقريبًا ١٢٧٥٥ مين؛ [رك به غازان]؛ نيز ديكهيرشيد الدين، ص ٠ . -) -کہا جاتا ہےکہ اس کی فوج ڈیڑھ لاکھ افراد پر مشتمل تھی اور ان میں سے اکثر نے اسلام قبول کو لیا تھا (کتاب مذکوره، ص ۲۰۰) ـ اسی طرح کسانوں کو چھوڑ کر تنگوت کے باق باشندے بھی مسلمان ھو گئر (وهی کتاب، ص و و م) \_ اس کے چھا زاد بھائی اور قباری کے جانشین تیمور (مروح را تا ہے ، مراء) نے اس تبدیلی

مذهب پر اس سے مؤاخذہ کیا، لیکن اندہ بدستور آسلام پر قائم رہا اور کچھ مدت تک معطل رہنے کے بعد پھر اپنے مقبوضات پر بحال کر دیا گیا۔ ۔ ۔ ، ۱ ء میں ایک گروہ نے اسے تخت نشین کرنے کی کوشش کی؛ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ایک اور مدعی سلطنت، یعنی تیمور کا بھتیجا نیشان (۔ ، ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ کیا (d'Ohson) تخت نشین هو گیا تو انندہ کو قتل کر دیا گیا (d'Ohson) نادہ کے بیٹے اورک تیمور کو تنگوت کا حاکم بنایا میں انندہ کے بیٹے اورک تیمور کو تنگوت کا حاکم بنایا گیا (Blochet) در رشید الدین، ص ب س، حاشیدی).

جيساكه ماركوپولو (طبع Yule و Cordier؛ ١: س ، ، ، ، ، و ، ، ) نے لکھا ہے، انندہ سے پہار بھی کانسو میں مسلمان موجودتهر - دوسري طرف و، هوانگ هو كے جنوب میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کوئی ذکر نہیں کرتا (آوُ)، انگریزی، مادهٔ چین، ۱: ۱۸۵۱ میں غلطی سے Mission d'Ollone می دیدوی کرتے موسے مارکوپولو سے یہ بیان منسوب کیا گیا ہے کہ صرف صوبة ينَّان Yunan هي مين مسلمان موجود هين) \_ کہا جاتا ہے کہ ترکی ہولنے والے سُلُر Salar جو آج کل هوانگ هو کے جنوبی کنارہے پر آباد هیں، منگ خاندان کے عبد (مرجو تا بربہورع) هی سے وھاں رھتے چلے آ رہے ھیں اور ان کو سرکش رعایا بتایا کیا ہے (Rockhill کیا ہے ایک بتایا کیا ہے ا مسلمانوں کی کسی بغاوت کا ذکر نمیں ملتا ۔ ۱۳۹۸ م کے قریب تیمور کی سر زمین ٹک یہ قعبہ ہم:چا کہ منگ خاندان کے بانی نے تعریباً لیک لاکھ سیلمان قتل کر ڈالر اور اپنی سلطنت سے اسلام کا نام و نشان منا ڈالا ہے (نظام الدین شامی و عبدالوزاق سمرقدی، در Uluglek : Barthold بیٹرو گرائی م ۱۹ وعد ص بهم ببعد، حاشیه به او لیکن اس کی تصفی ویش ماعد سے لیوں موقی۔ نمان ماعهو عبد (او نہیوریا)



ور السو کے مسلمالوں کی بغاوتوں کا ذکر ملتا ہے ، جوز وتم و عمين رولما هوئين اور يهر الهارهوين اور اليسويل صدى مين كئي بار ان كا اعاده هوا .

النر یقینا دوسرے صوبوں میں نہیں میں (ان کی تعداد ك الدازم مين برا اختلاف بايا جاتا هـ) - اب سے كچه پہلے تک اسلامی تہذیب و تمدن اور سرگرمیوں کا احم ترین مرکز اِلـوچاؤ Iločou (دارالحکومت لنجاؤنو کے جنوب مغرب میں) تھا؛ جسے "چینی مکه" کہتے تھے ۔ اس سے پہلے بھی الوچاؤ کو خاص اسلامی شہر سمجھا حالا تها، (آبادي تقريباً ... ۳) ؛ مهموع مين سياح (Tangustko-Tibetskaya Okraine Kitaya) G. Potanin سینٹ پیٹرز ہوگ ہور ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۲ کو بتایا گیا تھا که اب وهال ایک مسلمان بهی باقی نهیں ۔ آگے چل كر مسلمانوں كو فقط اتنى اجازت تھى كه وه وهاں عُلىجده يعروني بستيال بنا كر رهين (Mission d'Ollone) س ۲۳۵) ـ كانسو مين مسلمانون كا علاقه دو علىحده علبحله حصول میں منقسم ہے، یعنی جنوب مغرب میں إلوچاؤ سننك Ilocou-Sining اور شمال مشرق مين ننگیسه کنت سهشو Ninghia-Kintaip'u ! درسیانی علاقے میں چینیوں نے پہاڑی قلعے تعمیر کر لیے میں (كتاب مذكور، ص ٢٥٠) ـ كنت سپئو كو، جسر بعض اوقات "چینی مدینه" کہا گیا ہے، سب سے پہلے مشہور مصلح دین اور ایک بفاوت کے قائد ماھوا گنگ Ma Hua-Lung نے بسایا تھا .

الهارهوين صدى عيسوى مين بهي كانسو كيه نسبت شنبیر میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے(Dabry de ( c) : 1 ( Le Mhométisme en Chine : Thierant ور دیا۔ ان کی زبان اور لباس بھی چینیوں سے مختلف تھا (یکتابید برذ کور، ص ۵۵،) ۔ اس سے یه پتا چلتا هے که عیر جانس کے دیکن Dungane یا تنکن Tungana نے الم المناه على كمهم بعد جيني زبان اختيار ي هوي .

یہاں کی بغاوتیں مقامی نوعیت کی تھیں اور انھیں اسلام کے جھنڈے تار عام بغاوت سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا ۔ کانسو کی بڑی بغاوت میں، جو ۱۸۵۱ء میں رُمانة حال میں جتنے مسلمان کانسو میں ہیں : شروع ہوئی تھی، شنسی میں مکمل امن و امان رہا (Dabry کتاب مذکور، ۱ : ۱۵۹) - شنسی میں جس بغاوت كا آغاز ١٨٦١ يا ١٨٦١ء مين هوا تها وه کانسو میں اس وقت جا کر پھیلی جب شنسی سے نکالے موے باغی وہاں یہنچے ۔ کانسو میں شنسی سے کمیں زیادہ شدت سے یہ جنگ جاری رهی، جس کا وهال کے مسلمان باشندوں پر، نیز صوبے کی عام معاشی خوشحالی ہر تباہ کن ائر پڑا ۔ جس طرح اس سے کچھ پہلے شنسی سے کانسو میں باغیوں کے اخراج کی وجہ سے شنسی کے مسلمالوں کی تعداد میں خاصی کمی ہو گئی تھی، اسی طرح اب (از ۱۸۵۲ع) کانسو سے بہت سے مسلمان اپنے دلیر رہنما ہویان اُخون Boyan-akhūn کے زیر قیادت مغرب کی جانب ترک وطن کر گئے ۔ بویان اخون (اسے چینی میں بوبا**ن** ہو Bo-yan-ho یا پای ین ہو Pai-yen-ho بهى لكها جاتا هے! اس (اسلامي نام محمد ایوب تھا) کی جاہے ولادت کے متعلق مخلتف بیانات سلتر هیں ۔ وہ مدت تک بیکنگ میں وہ چکا تھا اور بفاوت سے کچھ ہی دن پہلے کانسو میں آیا تھا ۔ دسمبر ١٨٤٤ عمين بويان اخون الهي باقي مانده فوج کے ساتھ روسی سرحد عبور کرکے سمیرہ چید Semirečye میں داخل ہوگیا۔ چینی حکام نے مطالبہ کیا (جو ظاہر ہات ہے کہ منظور نہیں ہوا) کہ اسے ان کے حوالر كر ديا جائے - ١٨٨٣ء ميں اس كا انتقال هوا ـ اس كے بعد سمرہ چیه میں مقیم دنگنوں نے اسے بطل قوم کی حیثیت دے دی اور اس کی شان میں گیت لکھے گئے۔ اس امر کا پتا نہیں چل سکا که کانسو میں بھی اس کی یاد احترام و عقیدت کے ساتھ منائی جاتی ہے یا نہیں۔ آخری بغاوت کا آغاز (۱۸۹۵-۱۸۹۹) مُسَلَّم نے کیا ا اور کہا جاتا ہے کہ اس کا باعث ان کے حاکم کا

ایک فرمان تھا، جس کی رو سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آئندہ ایک چینی قدر و قیمت کے لحاظ سے دس مسلمانوں کے برابر سمجھا جائے۔ موجودہ جمہوری حکومت کے خلاف کانسو میں کسی قسم کی تحریک نظر نہیں آتی ،

[چین کے مسلمانوں کی مجموعی آبادی ہدر الدین (چینی مسلمان) کی رامے کےمطابق کروڑوں تک يهنجي هے، ليكن مصدقه اطلاعات ميسر نمين ـ بهرحال ١٩٥٥ء ميں ايک كروڑ كے قريب بتائي گئي تھي اور ان میں هوی، اویغور، قازق، خَلْخَه، تاجیک، تاتاری، لاریک، چنگ سیانگ، سُلس اور پاوآن شامل تھے۔ زیادہ تر مسلمان چین کے شمال مغرب میں سنکیانگ، کانسو اور چنگ های کے صوبوں میں پائے جاتے هیں، لیکن هوی، چین کے اور حصوں میں بھی موجود هیں ـ جمہوریہ چین کے آیام (وم و اع) کے بعد سے مسلمانوں پر سے ہاہندیوں کو ختم کرکے انھیں دوسرے چینیوں کے مساوی حتوق مل گئے ہیں اور انہیں شخصی قالون کی حد تک مذھبی آزادی حاصل ہے ۔ چین میں مسجدیں موجود ہیں اور ان میں سے آگٹر کے ساتھ مذهبی تعلیم کے مدارس بھی هیں ۔ کانسو کے صوبے میں لبنسیا Linsia کی جامع مسجد میں عیدالفطر کے موقع پر ہیں ہزار سے زائد لوگوں نے نماز اداکی (دیکھیے مرقم تصاوير، المسلمون في الصين، مطبوعة حكومت چین ۹۵۵ ، ع) ـ مزید تفصیلات کے لیے رک به الصین].

از Dr. R. Hübe مع اخالات از Dr. R. Hübe ا لائيزك و. ووع، ص ٨٠ تا ١١٠، ٢٢٠ تا ٢٣٦؛ (۵) Mission d'Ollone 1906-1909 ايرس ١٩١١ه اه أوز اس میں مندرج تصنیفات ، نیز اس تصنیف کے بارے میں روسی رسالوں میں شائم شدہ مضامین ، خصوصاً (۹) Postliedniy epizod dunganskago: F. Payarkow Pamyatnaya Kinizku Semir.: Oblasti) (vozstaniya na 1901 god ثير عليجده شكل مين، هم صفحات) ، جو زیادہ تر دنگنی مآخذ سے لیا گیا هر اور اس میں ایک دستاویز بھی شامل ھر (ایک مختصر سی روداد، جو مصنف ک درخواست پر دنگن طبیب لکو کئی Likokni نے لکھی اور جس کا M. Stashkow نے روسی میں ترجمه کیا)؛ سُلر اور ان کی زبان (فہرست الفاظ) کے بارے میں (ے) P. Potanin : Tanguisko-Tibetskaya okraina Kitaya ، بیٹرز برگ، سهم دع، د: ۱ مه د ببعد، بن ۲ س تا سسم؛ (۸) F. Poyarkon در Salari: V. Ladigin در · Obozrientye به ۱۸۹۸ شماره ۱۱ ص و تا سهم

(W. BARTHOLD)

کانگو : افریقه کے ایک ملک اور ایک دریا یا کا نام ۔ دریا وسطی افریقه کے عظیم طاس کے بانی کا تنہا نکاس ہے ۔ یه طاس مشرق میں "جوف عظیم" (The Great Rift) کے مغربی کناروں ، شمال میں کوهستان مونگا Monga کے مغربی کناروں ، شمال میں کوهستان مونگا Lunda مغرب میں کرسٹل Lunda کے سلسله کوه اور جنوب میں سطح مرتفع لنڈا استوا سے گھرا ہوا ہے ۔ چونکه اس دریا کے معاون، خط استوا کے شمالی اور جنوبی دونوں حصوں کا بائی اس میں لا کر ڈالتے میں، اس لیے دوسرے دریاؤں کے مقابلے میں یه متواتر جاری رہتا ہے ۔ اس دریا کے راستے میں جا بجا آبشار واقع میں، خصوصاً اس علاقے میں جو سٹینلے بول آبشار واقع میں، خصوصاً اس علاقے میں جو سٹینلے بول آبشار واقع میں، خصوصاً اس علاقے میں جو سٹینلے بول اس کے باوجود دریا میں اس طرح کے طویل لکاؤن اس کے باوجود دریا میں اس طرح کے طویل لکوؤن اس کے باوجود دریا میں اس طرح کے طویل لکوؤن موجود میں جن میں جہاز آسانی سے چل سکتا ہے باوی

یون ایک قطمی ناقابل عبور جنگلی علائے میں آدمیوں اور سامان تجارت کی تهواری بهت نقل و حرکت سمکن رمی هے ۔ ان گھنے جنکلوں کے اندرونی علاقوں میں افریقه کے قدیم ترین باشندے، جو "بونے" (Pygmies) هیں، اب بھی اپنے مخصوص اور امتیازی انداز میں شکار کھیل کر اور درختوں کے پھل کیا کر زندگی بسر کرتے میں ۔ دریاؤں کے کناروں پر یا دریاؤں کے قریب کے علاقوں میں اور آج کل زیادہ تعداد میں ان سڑکوں کے کنارے جو جنگلی علاقوں کو قطع کرکے بنائی جا رهی هیں، وہ حبشی قبیلے آباد هیں جن میں سے اکثر "بنتو" زبانیں ہولتے ہیں ۔ یه لوگ آھنی آلات استعمال کرتے میں اور تھوڑی بہت زراعت کرنے کے علاوه شکار کرکے اور مجھلیاں پکڑ کر بسر اوقات كرتے هيں۔ يه جنگلي قبيلي "بنتو" نسل كے لوگوں ميں یہ ہےکہ کسی کا ان تک پہنچنا بہت دشوار ہے .

لیکن کانگوکی وادی کے صرف درمیانی حصر میں گھنے جنگل ھیں۔ اس کے آس پاس کے مرتفع کھیرے کو "نباتاتی جھاڑیوں" (Ochard Bush) کا علاقه كمتر هين اور اس مين جهاؤيون كو كاك جهانك اور جلا کر غلے کی کاشت کی جا سکتی ھے۔ مشرق اور مغرب کی طرف کھاس کے وسیع میدان ھیں، جہاں مویشی پالے جا سکتے هیں ۔ گرد و پیش کے ان علانوں پر هجرت اور فتح کے اثرات کا دروازہ همیشه کهلا رها ہے اور اس کا نتیجه یه هوا هے که مقامی باشندوں نے انھیں ہلاقوں میں سیاسی جماعتیں قائم کر لی ہیں ۔ نیل اور کانگو کے پن دھارہے میں واقع جنگل کے شمال میں Zande کي متعدد رياستون کا وجود سترهويي صدي هجري اور اٹھارھویں صدی عیسوی کی اس تو آباد کاری اور فتهمات كا لتيجه في جن كا آغاز سودان كے جنوبي كناروں تي طرف سے هوا تها ، جنگل کے مشرق جانب، مغربی وادی کی سطح مرتفع میں رواندا Ruanda

اوروندی Urunde کی حکومتیں اور ان کی متعلقه ریاستیں ان فاتحین کی یادگار ہیں، جو سوڈان یا جنوب مغربی حیش کی طرف سے یہاں آئے تھر اور جن کی چودهویں یا پندرهویں صدی عیسوی میں اس علاقےمیں موجودگی کی شہادئیں ملی هیں ۔ جنگل کی مغربی جانب، ھلکی جھاڑیوں کی سطح سرتفع اور گھاس کے اس کھار میدان میں جو کانگوکی وادی کو اطلانتک کی ساحلی سطح مرتفع سے جدا کرتا ہے ، اکنگو کی امت اری حکومت بھی ان تھوڑے سے سہاجروں نے قائم کی جو شاید جهیل چاڈ Chad کی طرف سے یہاں آئے تھے۔ اس حکومت سے پرتگالیوں نے پندرہویں صدی عبسوی کے اواخر میں تعلقات قائم کر لیے اور بھر اس کا اثر و رسوخ غابون Gaboon سے انگولا Angola تک ، پھیل گیا ۔ جنوب کی طرف کانگو کی حکومت کی بہت سب سے زیادہ ہیں مائدہ هیں اور اس کی وجه بلاشبهه می شاخیں تھیں جن میں سے ابک یقینا کسائی Kasai کے بالائی علاقے کی ریاست ہاکوبہ Bakuba ہے۔ لوبا ا كندا Luba-Kunda كي رياستين بهي، جو كانكو زمبزي Congo-ZambaZi کی درمیانی بلند سرزه ین پر واقع هیں ، سیاجروں هي کي قائم کي هوئي هين، ليکن ابھي يه بات تعقیق طاب ہے کہ یہ لوگ مغرب کی طرف سے پہاں آئے یا مشرق کی طرف سے ،

لوگوں کی آمدورفت سے جو خیالات مغربی ہنتو افریقه میں پھیلے وہ بنیادی طور پر وادی نیل کی قدیم دنیا کے ہاقیات تھے ۔ یه خیالات یماں سوڈان کے ان جنوبي اطراف سے آئے جو اس وقت تک اسلام کے زیر اثر نہیں آئے تھے ۔ اسی اثنا میں تقریباً چار صدیوں تک، یعنی پندرهویں صدی کے آخر سے الیسویں صدی کے وسط تک کانگوکی وادی پر، جس کے ہاشند ہے هنوز کافر اور فطرت پرست تھے ، یورپ دور ھی سے اپنا اثر ڈالتا رہا۔ اس علاقے میں یورپ کا زیادہ تر مفاد غلاموں کی تجارت سے وابسته تھا جس نے عیسائیوں کی ابتدائی تبلیغی کوششوں کو سخت اقصان

پہنچایا اور بالآخر ان کا گلا گھونٹ دیا۔ پرٹگال کے مخلوط النسل سودا گروں نے، جو Pombeiros کہلاتے تهر ، سترهوین اور اثهارهویی صدی هجری میں لونڈا اور | انگولا کی دوسری بندرگاهوں سے اپنی سرگرمیاں شروع کیں اور کانگو کی وادی کے جنوبی کناروں سے دور تک بھیلتر چار گئر ۔ غالب گمان به مے که تانبر کی کانوں والر Katanga کے علاقر میں کبھی ان کی مڈ بھیڑ مشرق افریقه کے سمندری ساحل کی سواحلی بندرگاہوں کے سوداگروں سے ہوئی ہو جو ایسر ھی کچر مسلمان تهر، جبسر کچر عیسائی Pombieros تهر ـ درحقیقت بعض آثار سے پتا چلتا ہے کہ جو تجارت انیسوس صدی سے پہلر بنتو افریقیہ کے دور دراز علاقرمیں ہوتی تھی اس میں زیادہ تر افریقیہ کے لیام وزی (Nyamwezi) اور ہسا (Bisa) جیسر قبائل کی کارفرمائی تھی اور ساحلی لوگوں کا خواه عرب هوں یا سواحلی، اس تجارت میں زیادہ ہاتھ

ان سب باتوں کا نتیجه یه هوا که کمیں انیسویں صدی میں جا کر جب مصر سے غلاموں اور ھاتھی دانت کے تاجر جنوبی سوڈان میں داخل ھوے یا اس سے بھی بڑھ کر، جب زنجبار کے ابوسعیدی خالدان کی رعایا مشرق افریقیه میں داخل هوئی تو مسلمانوں کی کچھ تعداد وادی کانگو کے اطراف میں پہنچئی شروع هوئی ـ اجيجی (Ujiji) کی عرب نو آبادی کی بنیاد . ۱۸۳۰ کے چند سال بعد پڑی اور یوں ایک مستول والرجهاز سمندر پارکرکے تانکا لیکا کی جھیل کے كنارون پر پهنچنے شروع هوے ـ يه وه زمانه هے جب وادی کانگو کے مشرق اور وسطی علاقوں میں عرب مسلمانوں اور سواحلیوں نے کاروبار پر مکمل قبضه کرلیا تھا تاآنکہ انیسویں صدی کے لویں عشرے کے اواخر اور دسویں عشرے کے اوالل میں بڑی طاقتوں نے استوائی افریقه کے علاقے پر قبضه کرکے اس کے حصر بخرے کر لیے۔ جب بلجیم کے بادشاہ الیوپولڈ دوم نے

کانگر کی خود مختار ریاست کی بنیاد رکھی تو خلاسیں کی تجارت کا خاتمه هوا اور عرب اور سواحلی جنگجو جن کی سرگرمیوں کا حال لیونک سٹون، اسٹینلی اور دوسرے سیاحوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، نابود ہو گئے ۔ بہت سے عرب اور ان کے مشرق افریقیه کے هم مذهب، جدید نوآبادیاتی نظام حکومت کے تحت مستقل طور پر کانگو میں آباد ہو گئے۔ افریقیہ کے دوسرے حصوں کی طرح یہاں بھی لوٹ مار کے بجامے ایک ہرامن تجارتی زندگی شروع ہو گئی اور اس کے بعد سے اسلام کی تبلیغ میں بھی باقاعدگی لور ا تيزي پيدا هوگئي.

کالگو کے مسلمانوں کی موجودہ تعداد تقریبا دو لاکه هے اور ان کی عظیم اکثریت شافعی سذهب كي يبرو هـ اور طريقة قادريه ميه تعلق رکھتی ہے۔ ان میں خوجے [وک بان] بھی ھیں، جو زیادہ تر رواندا۔ اروندی اور صوبة كيوو كے مشرق حصر میں آباد هیں اور کچھ سٹینلے مِلٰ (Staneley-ville) اور کسنگو (Kasongo) میں رہتے ہیں۔ ید لوگ سرگرم تاجر هیں اور خاصے منظم هوئے کے علاوه تعلیم یافته بهی هیں۔ احمدیوں [رک بانی] کی تمداد صرف چند درجن هے، لیکن وہ کتابوں اور رسالیں ی تقسیم کے ذریعے اپنے مسلک کی تبلیغ کا کام بڑے انہماک سے کر رہے ہیں .

صوبة مشرق، صوبة كيوو اور رواندا ـ اروندى میں کم سے کم دے، منظور شدہ سجدیں ھیں۔ رومنگومے (Rumungwe)، جهیل لیالزا (Lake Nyanza)، سٹینے ویلے، پولتھیر ویلے، کرنڈو (Rieundu) اور کنٹیو (Kindu) مين قرآني مكاتب هين، ليكن كشش اور توجه کاسب سے بڑا مرکز اجیجی (Ujiji) مے، جہاں ایک اوا سدوسه عده جس مين يجول كو عربي يؤهائي جاتي عصه مسلمالوں کے عر ایک کاؤں میں ایک نسبت

ایک (Despose de confrerie) ایراه الاشون الوامالا

عوادری کا جهندا)، ایک معلم اور ایک امام دوا ہے۔ وفید کے برخلاف، مشرق کانگو کے مسلمانوں میں تعلیم کم ہے۔ کچھ لوگ میں جو الدمیری یا السیوطی كى كتابين برهتر هين، ليكن عمومًا أن كى تعليم قادريه اشغال کی چند عام کتابوں تک محدود ہے۔ طربقر میں داخل هونے کا دستور جسر مریدی کہتر هیں، سینیغال (Senegal) میں بھی بہت عام ہے اور زنگروں میں بڑی | بھی قابل ذکر ہیں . عزت و و قعت رکھتا ہے اور وہ سمجھتر دیں که اس کے حصول سے عزت اور مرتبه دونوں چیزیں حاصل هوتی ھیں ۔ مسجدیں جو ایک خاص نقشر کے مطابق بنی ھوئی ھیں زنجبار کے نمونے کی ھیں، لیکن ان میں سے بیشتر کی حیثیت ایک بڑے جہونیڑے سے زیادہ نہیں ۔ تعلیم یافتہ لوگوں میں سے صرف تھوڑے ھی سے ایسر میں جو عربی جالتے ہیں ۔ یہاں کی عام ہولی کسواہلی (Kiswahitt) هے، جو حقیقت میں ایسی بنتو ہے، جو ھرپی سے متأثر ہے۔ یہی زبان ساحل زنجبار کے باشندوں کی مادری زبان ہے۔ زنگی مسلمان جنھوں نے شمال سے جمہوریہ وسطی کالگو اور چاڈ سے مغربی کانگو میں داخل ہولا شروع کر دیا ہے، ثقافتی اعتبار سے بہت اونیا معیار رکھتے ہیں۔ ان میں اکثر سوداگر ھیں، جو عبادات سے متعلق کتابیں اور عربی میں لکھر حد مے تعوید فروخت کرتے میں ۔ مسلمانوں کی جو عام عدالتين يسان قالم هين روز بروز شافعي مسلك اختيار کرتی حا رهی هيں .

عام طور سے زنگ مسلمانوں کی تعلیم ہڑی معدود ھوتی ہے اور انھیں اتنی عربی اور سواحلی بھی نمینی آتی که اسلام کی تبلیغ کا جو ہروگرام ریڈیو سے شیر ھوتا ہے وہ اسے بھی اچھی طرح سجھ سکیں ۔ جو کا کیائیں عام طور سے مقبول ھیں، ان میں قرآن مکیم کے مطلاق ترفیعیلی کے ایک شیخ حسن بن امیر الشیرازی کی مطلاق تالیمرانی کی ایک شیخ حسن بن امیر الشیرازی کی مسلمی الدودیر، العقد العقیان علی مولد الجیلانی، مشرف، مثلاً

شاذلی کی حزب البر، حزب البحر اور حزب النصر شادلی کی حزب البحر کے علاوہ قرآن مجید کے مامل ھیں۔ ان کتابوں کے علاوہ قرآن مجید کے مکمل یا نامکمل ترجمے بھی سواحلی زبان میں موجود ھیں۔سواحلی میں سورہ یس کا ترجمہ، میراث پر شیخ الشیرازی کا رسالہ اور نماز پر ایک بہت ھی مقبول عام رسالہ جس کا نام "Sula na Manrisho Yake" ھے، عام رسالہ جس کا نام "Sula na Manrisho Yake" ھے،

مآخذ ب Relation historique : J. B. Labat (۱) de l'Ethiopie occidentale, contenant la description s des royaumes du Congo, Angolla et Matamba Histoire du · Abbé Proyart (ד) : 1207 אניים 1207 · Loango, Kakongo et autres royaumes d'Afrique Les grands mouve-: R. Avelot (ア) ニュュムレス ments de peuples en Afrique, Jaga et Zimba بيرس Enquête colon-: Delafosse et Poutrin (\*) :41917 iale. . . . الميرس . ١٩٥٠ (٥) Erudes sur : P. Marty L'Islam au Sénégal, au Soudan, en Guinee Sural יארש בוףן ז' Côte d'Lvoire an Dahoney אנים בוףן د مرس و و و ما د L'Islam en A O F. : A. Gouilly (٦) (ادر عبد) اعمد Notes et Études Docmentaires Le : Lieut. L. Nekkech (4) :(51957) 1707 346 st. Louis du Senegal Mouridisme depuis 1912 Les Peuplades : J. Maes and Boone (A) 41947 du Congo Belge ؛ برسلز ۱ م ۱ ع ؛ (۹) وهي مصنف : -Bibli ographie du Musée du Congo Belge sous le titre: c Bibliographie éthnographique du Congo Belge برسلز ۲۲ و اع: (۱ . ) D'Alger au Congo par :Foureau le Tchad برس ب ، ۹ ، ۵ (۱۱) ( Casati (۱۱) (۱۹) : R. P. Sacleux (۱۲) المراد ا Dictionnaire Swahili-Français؛ (مع عربي اشتقاقات) ، : R. P. Vanden Eynde (۱۲) الرحم الما المراج الما المراج الما المراج الم : Cornet (۱ ساز بلا تاريخ! (۲۰ Grammarire Swahili

:G. Hardy (۱۵) ادسلز ۱۹۳۸ Le Congo physique Vue génerale de l'Histoire d'Afrique ، بارچهارم پیرس Les religions de l'Afique : Deschamps ( 1 7):4 1 9 7 بيرس بلاتاريخ؛ (مرز) H. Baumann and Westermann: Les Peuples et les civilisations d l'Afrique ، مترجمة : V.L. Grottanelli (۱۸) بيرس د ده و دع: Hamburger I. Bantu (Le Razze e I Popoli della Terra di R. (זין אלטונים פאף ז' Turin יארטונים פאף וש: Biasutti) Revue de l'Université de Bruxelles من و اعاض ط - ١ اور ١٥ و ١ ع، ص ، تام ، مسائل كانكو كياير مخصوص هر ؛ La Qustion Arabe et le Congo ; P. Ceulemans (7.,) 1883-92 ابرسلزه ه و رعا (۲۱) Through : H.M. Stanley the dark continent باد، لنڈن ۱۸۵۸ ع: (۲۲) مصنف مذكور: Twenty-five years' progress in Equatorial Africa) لنذن عوم عا: (۱۲) مصنف مذكور: In darkest : R. P. Henri Neyrand (۲۳) بنڈن ہے ، ۹ ماء؛ (Africa E'tudes 32 (L'Evolution religieuse de L'AEF. (٢٥) إيرس بلا تاريخ: ١٤) (٢٥) Américaines, L'AEF. De l'état actuel et de l'avenir de l' : G. Eichtal Islamisme dans l'Afrique centrale! پیرس ۱۸۳۱ Wiemer (Geschichte Afrikas: D. Westermann(+ 6) Documents concernant le : A. Abel (76) :51964 Bulletin de l'Aca- د Bahr al Ghazal (1893-1894) (A) 900 4 démie Royale des Sciences coloniales Les masulmans : مصنف مذكور : ۲۸۵ (۲۶) مصنف 'noirs du Manié'ma et de la Province Orientale Coll. de l'Institut de Sociologie Solovay، برسلز Annuaire du Monde Musulam (۲۷) := ۱۹۵۹ کی بنیاد ان معلومات پر هے جو A. Abel و R. A. Oliver نے سہاکی میں) .

(اداره ، آرآ، لائیڈن بار دوم) کانم : وسط سوڈان میں ایک علاقہ جو جھیل

چاڈ Tchad کے مشرق اور شمال مشرق میں واقع ہے۔

چند برس قبل کائم کے متعلق هماری معلومات صرف

(Bath جس نے ۱۸۵۱ء میں اس کے کچھ حصے کا سفر

کیا تھا اور Nachtigal جو بورکو (Borku) جائے ہوے

یہاں سے گزرا تھا، کے بیانات تک محدود تھیں۔ . . ، و اعلیٰ اور الملکاروں

کے بعد علمی وفود اور ان افسروں اور الملکاروں

کے اکتشافات سے جنھیں چاڈ کے فوجی علائے کا

نظم و نسق سیرد تھا، اس اسر کا امکان پیدا ہوگیا ہے

که مذکورۂ بالا دونوں سیاحوں کی ابتدائی معلومات کی

تصدیق و تکمیل کی جا سکر .

اگر کانم کے نام کے وسیع ترین مفہوم کو پیش نظر رکھا جائے تو Nachtigal کی رائے میں اس کا اطلاق اس علاقے پر هوتا ہے جس کے شمال میں کور (Kawar) سے جھیل چاڈ کو جانے والی تجارق شاهراه گزرق ہے، جنوب میں بحر الفزال [رک بآن]، مشرق میں ایکوئی (Eguei) کا نشیبی حصه اور مغرب میں جھیل ہے اور یہ ہم ا سے 11 عرض بلد شمالی اور 17 سے ہم اطول بلد مشرق (گرینوچ) کے درمیان واقع ہے۔ اس کے رقبے کا اندازہ . . . . . ، ، ، ، مربع میل اس کے رقبے کا اندازہ . . . . ، ، ، ، مربع میل میں منگ عبر اسکتا ہے۔ محدود معنوں میں کانم اس مغرب میں جھیل چاڈ، جنوب میں بحرالفزال اور مشرق میں منگه Amaga کا بہاڑی علاقه ہے جو اسے ایکوئی میں منگه Amaga کا بہاڑی علاقه ہے جو اسے ایکوئی میں منگه Amaga کرتا ہے .

Travels and Discoveries: H. Barth : בּבּרֹה אַבּרֹה אַבּרְה בּבּרָה אַבּרָה אַבּרְיה אַבּרְיה אַבּרְיה אַבּרְה אַבּרְיה אַבּייה אַבּרּיה אַבּייה אַבּרְיה אַבּיי אַבּייה אַבּייה

1519. + Le lac Tchad Rev. Minerale des Silippes Le Kanem, Revue, des troupes : Fouquet. (...). D'Alger au : F. Foureau (4) ! 19 9 . 4 scoleniales, Mission (A) : ايرس د Congo pur la Tchad Documents scientifiques : Foureau-Lamy Deux annees dans le : A. Fourcau (4) ! =1.4.7 région du Tchad, Buil. du Comité de l'Afrique ! = , q . e ( française, Renseignements coloniaux Schoo und Tundscher (Der : Hartmann (1.) Le Tchad :Cl, Huart (11):(14 Islamische Orient (17) : \$19. ~ : et ses habitants, La Géographie De Zinder au Tchad et conquete du : P. Joalisma : Labatut (1+) : 1+.1 'Kanem, La Geographie Le territoire militaire du Tchad Bull, de la Soc. de (2) 911 (géogr. D'Alger et de, l'Afrique du North Situation des pays et protec- : C. Largeau (10)torats du Tchad au point de vue iconomique Revue : Marquart (10) : 419. " 19. " "Coloniale : Becker (17) : AA W A1 of Die Benin Sammhung : , Der Islam) 'Zur Gesch. des Östlichen Sudais Zur Oberflächenges-: S. Passarge (14)!(44) 14 1 4 . o italitung von Kanem, Petermann's Misteil. The Arabs in the Sudan : H. A. MacMichael (1776): Collegulal : G. J. Lethem (۱۹) عبيرج ، ۲۲ (۱۹) (۲.) (۱۹۲. نثن 'Arabic of the Shave Dielect Notes on the Tribes etc, of Northem: O. Temple-Migorite عظيم دوم لاكوس ١٩٩٩ ع ص ١٩١٥ بيعد: (١٦) نیز رکیبه ماند تعت ماده هایم بورنو وادی

([تلخيص از اداره] G. YVER

اس کتاب کے تینتیدویی باب میں وہ بنو کشع (حبشیوں)
کا ذکر کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ ان میں سے نوبیہ،
بعبہ اور زنج کے قبائل تو المغرب کی جانب جا کر
آباد ہو گئے۔ بہ علاقہ زغاوہ، کائم، سرکہ اور غاله
کے اطراف میں ہے۔ اس کے علاوہ وہ ممالک حبش
کے اطراف میں ہے۔ اس کے علاوہ وہ ممالک حبش
کے دوسرے علاقوں اور دمد، کم میں بھی آباد ہیں
(مسعودی: مروج، طبع de Meynard و Courteille)

اندلسی جغرافیه نویس ابو عبیدالله البکری ، کتاب المسالک و الممالک (طبع Slane ، الجزائر ، کتاب المسالک و الممالک (طبع مغرب میں ایک زویله کا ذکر کرتے ہوے لکھتا ہے که زویله کے صحرا سے پرے اور اس شہر سے چالیس روز کے فاصلے پر کانم کا ملک واقع ہے جہاں حبشی بت پرستوں کی ایک نسل آباد ہے اور ان تک پہنچنا بہت مشکل ہے ایک نسل آباد ہے اور ان تک پہنچنا بہت مشکل ہے (ص

المقریزی (م س. ۸ه/... س ع) نوبیه کے حالات کا ذکر کرتے ہوے لکھتا ہے! "نیل کے ایک پہلو پر ایک ملک ہے جس کا نام کانم ہے اور وہاں کا بادشاہ مسلمان ہے۔ یہ ملک ملی (مالی) سے بہت دور ہے۔ اس کے صدر مقام کو الجمی (الجمع) کہتے ہیں۔ اس ملک کا پہلا شہر جو مصر کی جالب ہے، زله کے نام سے مشہور ہے۔ اس شہر اور ککه (کاکا) کے درمیان جہاں سے دوسری حد شروع ہوتی ہے، پورے تین ماہ کا سفر ہے۔ یہ سلطنت جو افریقیہ اور برقہ کے درمیان واقم ھے، جنوب کی جانب تک غرب الاوسط کے متوازی پھیلتی چلی گئی ہے۔ یہاں کی زمین خشک، پتھریلی اور بنجر هے" (اقتباس در Memoires : Quartremere ، بنجر هے" ٢٨ و ٢٨) ـ عرب مصنفين ليل كا نام نائيجركو ديتر رہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ لیل ابیض سوڈان کے جنوب میں پہنچ کر فائیجر سے جا ملتا ہے اور "الکانم وہ بہت الرا علاقه ہے جسے لیل مبارک خوب میرباب کرتا ہے

اور الجمع اور التاجو کی حکومت کا درمیانی فاصله دس منزلوں کے برابر ہے" (اقتباس، در Fpec. Cat.: Hamker) منزلوں کے برابر ہے" (اقتباس، در الکائم ہے۔ یہ ایک بڑی قوم ہے جس میں زیادہ تر مسلمان ہیں۔ ان کاشہر الجمه (الجمع) ہے (کتاب مذکور، ص ۲۰۵)۔ المقریزی کے زمانے میں کائم کا بادشاہ الحاج ابراھیم بن ال سیف بن ذویزن تھا اور یہاں کا بڑا شمر کائم تھا جو بورنو کا صدر مقام تھا (کتاب مذکور، ص ۲۰۵)۔ ظاہر ہے کہ صدر مقام کا نام اس ماک کے نام سے ملتبی هو جاتا ہے .

ايسا معلوم هوتا هے كه سرم ه ا . ١٠٠٠ عسے كچھ پہار سلطنت کام یا بورنو میں جس کا بڑا شہر الجمه (حمر Njimye در كانم) تها، ابك بادشاه هيوم Hume ناسی حکومت کرتا تھا۔ وہ مسددن تھا جس نے ایک نشر شاهی خاندان کی بنیاد ذالی تهی . وه نسلاً بربری اور بردوعه کے قبیار سے تھا۔ وہال کے باشند ہے أهسته آهسته حلقة اسلام مين داخل هو رهے تھے ـ . Travels and Discoveries in North and) H. Barthotd Central Africa، انگریزی ترجمه ۱۸۵۷ - ۱۸۵۸ س سهم و ۵ م م ، حاشیه) اهالی بوراو کی ایک عام روایت کے موالے سے لکھتا ہےکہ سیفوہ Séfuwa نے اس وقت اسلام قبول کیا جب وه مصر هی میں آباد تھے اور ان كو اسلام كي تبايغ آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم کے ایک خاص ایلچی نے کی تھی ۔ اس کے لیر کوئی سند موجود نہیں اور صرف یہ سمجھ لینا ہی کافی ہے کہ یہ ایک عام روایتی ہیان ہے جو بوراو میں زبان زد خلائق Contributions to the History of the : Mischlich - & - ۱۹۰۴) ه (Journ Afr. Socy. در Hausa States ٥٠٥ : ص ٥٥م تا ٩٥م) مين يه روايت ذرا اختلاف سے بیان ہوئی ہے۔اس روایت کے مطابق بورنو کے ایک پادشاہ دلمی نامی نے اسلام کی ترق کا حال سنا اور اس نے اپنا ایک نمائنده مکهٔ معظمه میں اس غرض سے بھیجا که وهال

سے ایک مبلغ ہورنو بھی بھجوایا جائے۔ اس در بحواست کی تعمیل میں خلیفۂ دوم حضرت عمر رخ نے (م م ہ تا م بھ) عمرو بن العاص رخ کو چند صحابیوں کے ساتھ وہاں ہو بچ دیا۔ ان کی بڑی آؤ بھگت ہوئی اور بورنو کے تمام لوگ [اسلام کے اصولوں اور اچھائیوں سے متأثر ہو کر بہت جلد مسامان ہوگئے]۔ البکری کے بیانات کہ اس کے زمانے میں اہالی بورنو بت پرست تھے اور ان کے ہاں خوانا کوئی آسان کام نہ تھا، [محل نظر ہیں].

المقریزی کے زمانے میں جو مسلم خالدان وهال حکومت کرا تها، اس کے متعلق وہ لکیتا ہے کہ وہ تین صدیوں سے زیادہ عرصر سے وہاں حکومت کر رہا تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ اس مک میں سب سے پہلا مبلغ اسلام ایک شخص حاجی هادی العشمانی بهنجاء جو اپنے آپ کو حضرت عثمان م کی اولاد میں سے بتاتا تھا۔ اس کے بعد اس ملک کی حکومت قبیلۂ یزنی میں منتقل ہوگئی جو سعید بن ذویزن کی اولاد میں سے ھیں۔ یه لوگ امام مالک م کے پیرو ھیں اور مذھبی عقائد و قرائض کے پورے پابند ھیں۔ شہر قسطاط (قاهرة قديم) ميں انډول نے . س ٩ ه / ٢ س م ١٤ ميں مالكي فقہ کی تعلیم کے لیے ایک مدرسه تعمیر کیا اور یه مدرسه ابن راشق کے نام سے موسوم تھا۔ یه وهی مدرسه هے جس میں ان کے سنیر آکر ٹھیرا کرنے تهر (المقريزي ثيز Memoires : Quatremere : ۲۸: ۲ هادی کے متعلق، جو ویسے تو ایک غیر معروف شخص هے، یه بیان کیا جاتا ہے که وہ حضرت عثمان، کے خاندان سے تھا جس کی تصدیق اس کے قام کی ترکیب سے هوتی ہے ، لیکن اس کا براہ راست حضرت عمر رض کی اولاد سے هونا ظاهر نمیں هواتا ۔ حضرت عثمان ﴿ قبيلة قراش كے اموى خالدان مے تهر ـ اس بات كا امكان هو سكتا هـ كه يه اور قسم کی روایت هو اور کسی بعد کے زمانے میں اموی خاندان کے کچھ بناہ گزینوں نے یا ان کے حلیفوں نے

المالة کے کسی دور دراز مقام میں جا کر پناہ لے لی عور المقربزي اپني تصنيف مين كسي دوسري جگه اپنے زمائے میں یہ لکھتا ہے کہ کائم میں بنو سیف حکومت كرية تهم (١٤ كورة بالا) اور اس بات كى تصديق اريخ بورلو (Chronicle of Bornu) سے بھی ھوتی ہے جو دسویں صدی هجری کی ایک تصنیف ہے اور اس کے اقتباسات لاليزك اوريئنثل سوسائثي (١٨٥٢ء ص ٥٠٥ بیعد) کے "جرنل" میں M. Blau کے ترجیر اور حواشی کے ساتھ شائع ہو چکے ہیں۔ اس کتاب کی روسے بھی ہورنو کے مسلم حکمران خاندان کا سلسلہ نسب سیف بن ذویسم تک پہنچتا ہے جس کی وجہ سے وہ "سيفوه" يا "يزني" كهلانے لكر \_ سيفوه يا سفوه كے نام سے، جو اس خالدان نے اختیار کیا تھا، اب ہورنو میں کوئی بھی واقف نہیں (Doc. scient. de la Mission Tilho: پیرس ۱۹۹۱ء، ص ۲۵۲) - قدیم زمانے کے حکمرالوں کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا۔ سلاطین کائم و بورلو کی فہرست کے مطابق (کتاب مذکور، ص جمم تا ۳۵۱) مورث اعلٰی سیف بن ایسته Aissata تها جسے مگته (متی) که کو پکارتے تھے۔ اس طرح یه دعوٰی کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ عربی نسل سے تھے۔ کوٹھوں ک اصل بھی وهی تھی جو تبعون کی تھی۔ تبعون سفر میں غریب طلبه کی طرح بسر اوقات کرتے تھے۔ ہمن سے کانم تک کے سفر کا سلسله صدیوں تک جاری رها هوگا۔ وہ دائرویہ Dieraoua کے علاقر میں سترهویں صدی هجری کے نصف میں آباد هونے لگے ۔ اس زمانے میں تبع کزرسوسو Kazer Soumo میں حکومت کرتے تھے اور انھوں نے سارے ملک پر اپنا بِسِلط جِمَا لَيَا تَهَا أُورِ أَنْ كَيْ مَمَلَكُتْ كَيْ حَدُودَ جَاذُ سِمْ لحركر ناليجر تك وسيع هو كئي تهين (كتاب مذكور، چر چرو یا - یه کوئی مستند تاریخی بات نہیں بلکه

محض زبانی روایت ہے اور غالبًا بعد کے زمانے میں وضع هوئي كه سفوه يا تبع يدني يا مكّى الاصل تهي عبدالرحمن بن عبداللہ بن عمران بن عامر جو سیدی ٹمبکٹو کے لقب سے مشہور هيں، اپني تصنيف تاريخ السودان (طبع ومترجمة O. Houdas بيرس ج 1، ستن ٩ ۾ ١ ع، ج ٢٠ ترجمه . . و ، ع) میں لکھتے ھیں که حکمران خاندان یمن سے آیا تھا، لیکن یه تاریخ مترهوی صدی عیسوی میں لکھی گئی اور اس اعتبار سے صرف مرقجه روایات هي كي حامل هو سكتي هے۔ يقول المقريزي اسلام کے بعد پہلا بادشاہ محمد بن جبل بن عبداللہ بن عثمان بن محمد (Spec. Cat : Hamaker) ص ی و با تها، لیکن فهرست (مذكورة بالا) مين اس كا نام هيوم Hume درج ہے جو دگ یا دک کی اولاد میں سے تھا۔ قدیمکافر خاندان دگوہ یا آل دک کے نام سے مشہور تھا اور بعد ك مسلم خاندان آل هيوم كملاتا تها ـ Barth حکمرانوں کو تبع کہتے تھے اور یہ نام یمن کے قدیم ، کے اعداد و شمار کے مطابق عہد ھیوم ہے س تا ، ہ سھ کے لگ بہک ہے ، نختبکل Nachtigal ہم تا مهره کے زمانے کو ترجیع دیتا ہے اور مشن تلہو Mission Tilho کی راہے میں یہ زمانہ سہم تا ہمسم درسیان کا مے (Doc. scient de la. Miss. Tilho) کے درسیان کا ص ٨٨٣ تا ٩٨٨) \_ زياده معقول بات يه معلوم هوتي ہے که کانم کے مسلم حکمرانوں کا عہد حکومت کی طرح وہ بھی وفته رفته یمن سے کانم آئے تھے اور اُ ہانچویں صدی هجری کے آخری حصے سے شمار کیا جائے اور المقربزی کے اس بیان سےکه "اس کے بعد (هادی العثمانی) حکومت یزنیوں میں منتقل هو گئے " (مذكورة بالا) يه مراد لي جائے كى كه هادى پىيلا شخص تھا جس نے اسی صدی کے پہلے حصر میں اس ملک میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی .

پانچویں صدی سے کانم کے مسلمانوں اور مسلمان بادشاهوں کے متعلق تو بہت حوالے ملتے هیں، لیکن اس سے پہلے زمانے کے متعلق کچھ معلوم نہیں ھوتا۔ ا یه وه زمانه تها جس میں احیاے دین کے جذہر

سے سرشار ہو کر مسلمان شمال کی جانب سے مغربی سوڈان میں آھستہ آھستہ داخل ہو رہے تھے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا کانم میں اسلام شمال کی جانب سے آیا ؟ آرنلڈ Preaching of Islam ، ص ، ۲۲ میں لکھتا ہے کہ اسلام کی نشر و اشاعت اس ملک میں مصر کی جانب سے ہوئی، لیکن اپنے اس بیان کی تائید میں وہ کوئی سند پیش نہیں کرتا ۔ غالبا اس استدلال کی وجہ یہ ہے کہ ایک قدیم راستہ جبل النری کی وجہ یہ ہوتا ہوا ایک نخستان میں سے گزرتا تھا، جو اب غیر آباد ہے اور وہاں سے مشرق شمال مشرق کی جانب مصر جا پہنچتا تھا۔ اس راستے کی قدیم آثار ابھی باقی ہیں۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی علم ہے کہ بورنو کے علاقے کے حاجی پہلے زمان میں بھی اور اب بھی اکثر اوقات مصر کے راستے ہی میں بھی اور اب بھی اکثر اوقات مصر کے راستے ہی میں میں بھی اور اب بھی اکثر اوقات مصر کے راستے ہی میں معظمہ آتے جاتے ہیں .

تاریخ ہوراو (مذکورہ ہالا) میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کو صنهاجه براریوں (Jour. Leipz. Or. Soc، مساجه براریوں میں شاید یہی وجه ص م م بعد) سے منسوب کیا گیا ہے، شاید یہی وجه ہے که هوسه زبان میں بربریون کے نام سے "بورٹو قوم" مراد لی ہے .

اسلامی دنیا میں بورنو کے تعلقات رسل و رسائل تین اطراف سے قائم تھے، شمال مشرق بذریعهٔ مصر بالائی، شمال بذریعهٔ طرابلس اور شمال مغرب بذریعهٔ المغرب (تونس، الجیریا، مراکو) ۔ مشرق کی طرف کو نظر انداز کر دینا چاھیے کیونکہ سوابہوں صدی عیسوی تک اس امر کی کوئی شہادت نمیں ملی که جب اسلام بہنے پہل کوردوفان Kordofan اور دارفور کے علاقوں میں پھیلا تو اس وقت اس جانب سے کوئی اسلامی یا عرب اثر اس ملک پر پڑا ھو۔ اس وقت تک نویہ اور حبشہ (ای سینیا) کی وجه سے راستوں میں رکاوٹ تھی لیکن جب نوبیہ میں نصرانی حکومت کا خاتمہ ھوگیا .

ملک سے خارج کرکے اس بات پر مجبور کر دیا گیا کہ ملک سے خارج کرکے اس بات پر مجبور کر دیا گیا کہ وہ بلاله Bulaia کے رستے مغرب کی طرف چلے جائیں۔ اس کے بعد مائی علی غجلنی Mai 'Ali Ghejideni نے بورنو جدید کی حکومت قائم کی۔ ۱۸۰۸ء میں حکومت فله نے بورنو پر حمله کیا اور اس سے اگلے سال اسی حکومت نے بورنو قدیم کو تباہ کر دیا .

کا غلام تھا، ہجرمی Bagermi کی جانب پیش تلمی کی افر ہورتو پر حملہ کر دیا ۔ احسم Ahsem شاہ ہورتو نے راہ فرار اختیار کی اور رہہ نے شہر میں داخل ہو کر اسے ہوری طرح تباہ کرکے دکوہ Dikwa میں لیا صدر مقام بنا لیا ۔ ربہ . . ، ، ، ء میں مارا گیا اور اس کے دو سال بعد انگریزوں نے Shehu Garbai کو کہ Kuka میں تخت نشین کر دیا .

(DE LACY O'LEARY) [و تلخيص از اداره])

کائو (الحومة کی زبان میں کائو): وسط سوڈان \*
کا ایک شہر جو قوقه (قاموس الاعلام، ۵: ۲۵۱۱) سے

. برسیل مغرب اور سکوتو Sokoto سے . ۹ ۲ میل مشرق
جنوب مشرق میں، سطح سمندر سے . . ۲ ا فٹ کی بلندی
اور ۱۲ درجے ۲۲ دقیقے عوض بلد شمالی اور ۸ درجے
اور ۱۷ درجے ۲ دقیقے عوض بلد شمالی اور ۸ درجے
ب دقیقے طول بلد مشرقی (گرینچ) پر واقع ہے ۔ کائو
ایک دلدلی میدان کے وسط میں آباد ہے جس پر گورون
دیے نان میدان کے وسط میں آباد ہے جس پر گورون
دیے نان میدان کے وسط میں آباد ہے جس پر گورون

(a) tranta implicationist. que to نلان Dictionary of the Hausa Language : Schön ، . ويهموع بليل مادة قانوا ص س ، ، ، س ، ( (٣) Nigerian (٩) Magana Hausa : Schön (2) : District. Gazetteers Weston Super Mare (Storles تاريخ ندارد، ص برتاه م De Saint Louis à Tripoli par le . P. L. Monteil (4) Tchad ، پيرس - ١٨٩ه باب ، ١٠ (١٠) Tchad : C. P. Lucas (۱۱) : الكن ٢٩ م، باب ٨؛ (۱۱) Hausaland Geography of the Biltish Colonies Le Commerce des caravanes tripoli- (17) :=1917 taines dans la région du lac Tehad et le Sokoto. -181 191 Bulletin du Comité de l'Afrique Française Die: Marquart (17) Renseigrements coloniaux Benin-Sammlung من Mischlich ( م م المجاز ( xexii الم xex Beiträge zur Geschichte der Haussasta- : Lippert aten Mitth. d. Sem. f. Or. Sprachen ماسلة ششم، Im Herzen der : Paul Staudinger (14) : L U 4 : F. Haussaländer ، لائرزگ ، ۹ م ، ع نيز رك به ماخذ بذيل مادّه . (Hausa) هوسه

(G. Yver) [تلخيص از ادارد )

به کان و کان : جدید عربی نظم کی ایک قسم هـ به اهل بغداد کی ایجاد هـ اور اس کا یه نام اس لیے بڑا که قصه گو اپنے قصے کے شروع میں کَنْ و کَان کما کرتے تھے ، جس کا مطاب هے "ایک زمانے میں ایسا هوا"۔ ابتدا میں "کان و کان" قصے کمانیوں کو کمتے تنے بعد جن کی عبارت میں قافیہ بندی کا اهتمام کیا جاتا تھا، بعد میں دیگر مواضع کے لیے اور بالخصوص اخلاق رجحان رکھنے والے مواضع کے لیے یه طرز بیان استعمال کرنے لگے ۔ عامی زبان میں اس کا استعمال صرف مشرق لگے ۔ عامی زبان میں اس کا استعمال صرف مشرق میں عوتا تھا، خاص کر بغداد میں جماں یه اسلوب میں عوتا تھا، خاص کر بغداد میں جماں یه اسلوب انہا ہے جس میں ا

دو ابیات کا ایک بند هوتا هے۔ اس کا وزن ماهرین عورض یه بتاتے هیں:

مستفعان فاعلاتن مستفعان مستفعلان ۱۰ ۱۰ نملان

لیکن راقم مقاله نے جو جم نمولنے اس قسم کی نظم کے دیکھر دیں، ان میں بدار مصرے کا آخر رکن مستفعلز ہوتا ہے ، مستفعلان نمیں، المرأ ہر بند کے دوسرے بہت کا آخری مصرے عہ قافیہ ہوگا ۔ اس کے اهم تربن زحافات یه هیں: مستنع ن سے مر با فگر جاتی هے اور فعُلان کو آئٹر فاعلاق کر اسر ہیں۔ الاہشہمی: المستطارف، يولاق ۱۹۴۰ه، د؛ مورم بعد؛ البوالقداء؛ تارخ، قسططنه بهرمره، سريهروا أور بالخصوص حرداش الروض الفااتي، فاهره ١٠٠٠ م٠٠ 1218 105 150 100 100 100 100 100 100 00 ، و ، ، م ، ، و ، و ، و مير كان وكان كے تمونے دے هير . مآخل ۽ ان سآحذ کے علاوہ جن کے ذاکر مقاللة ، وض مين آيا هم ، ديكهم (١) الخفاحي : شقاء الغيل، قاهره دوم وص و: (ب) المحبّى: خلاصة الاثر، قاهره بهري ه ، و : و ، و ؛ (م) الابشيهي ؛ المستَطْرَفُ ، بولاق ۱۲۹۰ م، ۲ : ۲۵۴ تا ۲۵۲ (س) معمد طلعت : عَايةُ الارب في صناعًات شعر العرب ، قاهره به وس وه، ص به تا . ١١؛ (٥) محمد زيات : ناريخ آماب اللغة العربيَّة، قاهره بلا تاریخ) ، ر: ۱۲۹ تا ۱۵۰ (خ) بلا تاریخ) al-Funun-al-Sab'a.-Ein Beitrag z. rennin. siehen neuerer arab. Versarten . قالدُ، لانوزك و مراع، ص من

(Mon. Ben Chenes)

کانون : ایک مہینے کا نام جو تدمر (Palmyra) کانون : ایک مہینے کا نام جو تدمر (S. A. Cook کے قدیم کتبوں میں بھی ملتا ہے (دیکھیے A Glossary of Aramaic Inscriptions مرحیشوان کا مرادف ہے۔ بعد کے زمانے میں یہ مہینوں

کے سربانی ناموں میں (دیکھیے Payne Smith : rus Syr. بذيل ماده) كانون قدم (k-dēm) يا قدمايا (kadmāyā) اور کانون حرای hrāy یا حرایا hrāyā كى شكل مين ظاهر هوتا هـ - يه يهان دونون كانون بالترتيب نوال اورد سوال سهينا هين - البِيروني المني كتاب الآثارالباقيه، (طبع Sachau من من امين سرياني نامون كو صعيح طور ہر کانون قدیم اور کانون حرای کی شکل میں نقل کرتا ہے۔ عربي اصطلاح ميں يه سهينے كانون الأول اور كانون الآخر کہلاتے میں ۔ ان میں سے پہلے کا ذار حدیث میں ایک قابل لحاظ عنو ن سے آیا ہے۔ مسلم: محدح، کتاب الَّاشُوبَّه، عدیت و وہ میں ہائی کے برننول کو دھائپ کر و بہنر کے فاعدے کے ضون میں جس کا ذکر دوسرے مقامات پر بھی آیا ہے، اس کی ایک وجه یه بھی بنائی کئی ہے که ''سال میں ایک رات ایسی بھی انی ہے جس میں وہا کسی بر دهکے برتن کو نہیں چھوڑتی" - اسی حدیث کی ایک اور روایت میں یه اضافه کیا کیا ہے: "همارے درمیان رهنر والے باہر کے لوگ (اعاجم) اس کا خدشه کانون الاول میں ظاهر کیا کرتے تھے".

## (A. J. WENSINCK)

کانی ابوبکر: دور عشانید میں قدیم دہستان ادب کا ایک قابل ذکر شاعر اور ایک صاحب طرز نثر نگار، ایشیاے کوچک میں توقاد Tokad کے مقام پر ۱۱۲۳ء میں پیدا ہوا۔ ابھی نوجوان ہی تھاکہ اس نے اپنے آبائی شہر میں ایک صاحب طرز ادیب اور شاعری حیثیت سے وابستہ شہرت حاصل کر لی۔ وہ سلسلہ مولویہ سے وابستہ تھا اور اسے توقاد کی خانقاہ مولویہ کے شیخ کی تھا اور اسے توقاد کی خانقاہ مولویہ کے شیخ کی خدمت تفویض کی گئی تھی۔ اس کی زندگی کا ایک خدمت تفویض کی گئی تھی۔ اس کی زندگی کا ایک امم انقلاب انگیز واقعہ یہ ہے کہ ۱۱۳۸ میں حکیم اوغلو علی پاشا کا توقاد سے گزر احداء میں حکیم اوغلو علی پاشا کا توقاد سے گزر ہوا، جسے طربزون Trebizond سے قسطنطینیہ تیسری بار صدر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے لیے لایاگیا تھا۔

کائی نے اس کی عدمت میں ایک قسیدہ استجالید اور ایک مادهٔ تاریخ پیش کیا، جس سے وہ سن رسیده سیاست دان اس قدر متأثر هوا که اس کے شیخ طریقت سے اجازت لے کر کائی کو اسی وقت اپنر ساتھ قسطنطینیه لے گیا اور دیوان شاهی میں ایک عہدہ عطا کر دیا۔ اس طرح کانی کے سامنے اعلی سرکاری عہدے حاصل کرنے کا راسته کھل گیا، لیکن جاه طلبی کا ماده اس کی فطرت هی میں نہیں تھا؛ اسے تو وہی <u>ہے</u> ٹیازی کی اور ایک حد تک پابندیوں سے آزاد زندگی پسند تھی جو وہ اپنے آبائی شهرمیں بسرکرتا رہا تھا۔ وہ ایک سست ہمت شخص تھا اور اپنی طویسل عمر کے آخری ایام میں کہیں جاکر اس نے اپنے طریقے کی مالکالہ زندگی کی طرف رجوع کیا تھا، چنانچہ اس نے اپنے سرپرست کی معزولی سے جو صرف دو ماہ تک عمدہ سنبهالتي تح بعد پيش آئي، يه فائده الهاياكه قسطنطينيه کی ملازمت ترک کر دی ۔ اس کے بعد اس کی سرگرمیان صرف صوبون، یعنی ساستره (Silistria)، افلاق (Wallachia) اور بخارست Bucharest کک سحدود رهیں ۔ وہ خاصے عرصے تک گورار الیکزئڈر کے هاں معتمد دیوان رها ـ سنایه Sinaya کے عجائب گھر میں ایک تصویر ہے، جس میں یہ دونوں اکھٹے نظر آتے ہیں۔ بالآخرجب یکن محمد ہافتاء جو پیشتر ازین کانی کا بہت گہرا دوست رہا تھا، صدارت عظنی کے عہدے پر قائز ھوا (۱۹۹ معار ۱۵۸۲ء) تو اس نے کائی کو قسطنطینیہ بلا لیا، لیکن اس طلبی سے بدیغتی کے سواکائی کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔کائی نے رسوم و آدابکا مطلقا خیال نه کیا اور صدر اعظم سے پرالے زمائے کی طرح، جب ان دونوں کے مرتبے میں کوئی فوق گئیے گھا، ہے تکلفی سے پیش آثا رہا۔ اس سے علاقا اس نے ہے بروائی سے کچھ ایسی باتیں تھی مند شیر ایک

جنس پوشیده رکهنا ضروری تها ـ یکن باشا نے ان خل حرکات سے برافروخته هو کر اس کے لیے عدموت کا حکم صادر کر دیا، جسے بڑی مشکل منوس Lemnos میں جلاوطنی کی سزا میں تبدیل اگیا ـ اس کی تمام جائداد ضبط کر لی گئی، چه اب اسے غربت کے مصائب کا بھی سامنا کرنا ـ اس نے ربیع الآخر ، ، ، ، ه/جنوری - فروری ـ اس نے ربیع الآخر ، ، ، ، ه/جنوری - فروری ـ میں وفات بائی اور [تبرستان] ایوب میں هوا ـ سروری اور سنبل زاده نے اس کی وفات اربیخی لکھیں .

کائی عثمائی ادب کے اس زمانر کی ایک اهم صیت ہے جب کلاسیکی طرز لگارش کے بعد ائی دور شروع هوا، جس کے دوران میں ایرانی ت محتم هو گئے اور ان کی جگه زیادہ تر جذبۂ بت نر لر لی ۔ کانی بعیثیت شاعر کچھ ایسا ر نہیں، بلکه اس میں عثمانی شعراکی بنیادی وصیات، یعنی زبان کی سلاست اور صفائی کا بھی ن پایا جاتا ہے۔ اس کے کلام 'میں بہت سی مواریاں اور زبان کی درشتی ہائی جاتی ہے، جس ملى اس كے عام طرز عمل سے بہت كہرا ہے -کی ایک وجه یه بھی ہے که وہ هر واقعے اور م پر فی البدیمه شمر که دیتا تها ـ یمان یه ذکر کر دینا چاهیر که کانی نر خود نه تو کبهی كلام كو جمع يا مرتب كيا اور نه اپنے ديوان نظر ثالي كي . يه محض رئيس الكتاب محمد راشد ي كى تحريك تھى كه نورى نے اس كا وہ تمام إم جو امن وقت دستياب هو سكا، جمع كر ليا اور الله شالع هوگیا - اس کے کلام کا ایک حصه نع میں چکا ہے ۔ اس نے ترک کے علاوہ عربی اور مي بين بھي طبع آزمالي کي هـ .

المجرد کی منظوبات میں متعدد حمدیه نظمین، متعدد حمدیه نظمین، وراید می مادے اور

سیکڑوں غزلیات موجود ہیں۔جو چیز کائی کے کلام کو دوسر سے شعرا سے معتاز کرتی ہے وہ اس کی بدلہ سنجی، مزاح اور اس کا ظریفانه اسلوب بیان ہے، ورنه اس سے پہلے قدیم ترکی شعرا کے ھاں ظرافت کا فقدان نظر آتا ہے.

ایک نثرنگار کی حیثیت سے کانی کو اس کی منشئات كى بنا پس بهت بلند مرتبه دينا چاهير۔ اس کے ہارہے میں ابوالضیا تموفیق کی بہت اعلیٰ رامے تھی : ''جہاں تک اس کے اسلوب نگارش کا تعلق ہے کسی قوم میں اس مرتبع کے نثر نگار پانچ یا چھے سے زیادہ نہیں ہوا کرتے''۔ کانی اپنے مکتوبات میں اپنی طبیعت کی شوخی و ظرافت کا ہڑی آزادی سے مظاہرہ کرتا ہے اور نهایت عجیب و غریب شگانته آرائشی جملر لکهتا هے ۔ اس کا مقابله آایک مشہور فرانسیسی مصنف Rabelais [م ١٥٥٣] سے كيا جا سكتا ہے ۔ اس كے كئي ظريفانه اقوال اور حكايات محقوظ هين ـ وه اپني خوش باش طبیعت اور ظرافت کی بدولت بے حد حردلعزیز ہوگیا اور اس کے خطوط (جن میں سے صرف ، ۲۰ موجود هیں) اور منظومات پر سامعین اور قارثین اس طرح داد دینر لگر که موجوده زمانر کے مذاق اور فکر کو پیش نظر رکھتے هوے اس کا اندازہ پوری طرح لگانا محال ہے۔ اس کی تصنیفات کو خاص طور پر اہمیت اس کے اسلوب بیان کی بدولت حاصل هے كيونكه وه بسا اوقات ايسر عام يسند جمار استعمال کر جاتا ہے جو ادبی زبان میں نہیں سلتے اور ایسی باتیں کہ جاتا ہے جو غیر ستوقع بھی هوتي هين اور غير معمولي بهي .

(م) معلم ناجی، آسامی، قسطنطینید، به ۱۳۰۸ می ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹ و ۱۳۹ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹ و ۱۳۹

(TH. MENZEL)

او ین [کایین]: سهر؛ رک به سهر و نکاج.
 کاهن: رک به الکتهان.

الكاهنه: اسكا نام (دُسْية يا دهيه) مشکوک ہے، کیونکه کاهنه صرف ایک لٹپ ہے۔ این خُلْدُون کے بیان کے مطابق اس کا تعلّق أَوْرَاس (رَكَ بآن) كے ايک يہودي (؟) تبيلے جُرُوِّہ سے تھا - بربروں کے ان شیوخ کا تعلق اسی قبیار سے تھا جو الاہتر کی نسل سے تھر۔ جب حسان بن النَّعمان [رَكُ بَان] نے بوزنطیوں پر فتح پائی تو وه أوراس كي طرف برُها، جهان كاهنه حكومت كوتي تھی ۔ کاهنه نے اسے مشکیانة (عَیْن بَیْضاء اور تبسّة کے درمیان-موجودہ ضلع قسنطینه میں) کے مقام پر اور بعض دوسرے مآخذ کی رو سے قابس (Gabes) کے علاقے یا نئی (Nini) کے نخلستان میں شکست فاش دی اور افریقیه کی حدود سے باہر نکال دیا۔ چونکه خلیفه عبدالملک ان دنون مشرقی ممالک میں اپنی جنکوں کی وجه سے مشکلات میں گرفتار تها، اس لیے کمک بھیجنے میں دیر هو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کاہنہ نے سارمے ملک کو اپنے حلقهٔ اقتدار میں شامل کر لیا اور عربوں کے نئے حملوں کو روکنے کے لیے کئی شہر تباہ

کر دیر، جنگل کاف دیراور ملک کو ویران کرڈالا۔ کہتے میں کہ اسی زمانے میں کاهنه لے ایک لیدی خالد بن یزید النیسی کو، جس کے ساتھ اسے رضاعی قرابت کا دعوی تها، اپنا متبنی بنا لیا، لیکن یه حسن سلوک اس متبنی کو اس سے بے وفائی کرنے سے باز نه رکھ سکا ۔ ملک کو تاخت و تاراج كردينر كرباعث رعابا كاهنه سيكشيده خاطر هوكئي چنانچه پانچ سال بعد جب حسّان بن النعمان كمك ارکر واپس آیا تو طُبُرُنه کے مقام پر ایک خولریز جنگ (۸۲ یا ۱۸۸۸، یا ۲۰۰۳ میں کاهنه کو شکست هوئی، اور وه آورآس مین اس جگه ماری گئی جو بیرالکاهنه کے نام سے مشہور ہے۔ لڑائی شروء ہونر سے پہار کاہنہ کے مشورے سے اس کے دو بیٹے عربوں سے جاملے تھے اور انھیں اسلامی فوج میں، جس نر بربروں کے خلاف جنگ جاری رکھی، عہدے بھی دے دیے گئے تھے۔ حقیقت یه ہے کہ عمیں وثوق سے اتنا بھی معلوم نہیں کہ کاهند کوئی ملکه تھی یا فاطمه کی طرح، جو نقه ۱۸۵۵ ه میں فرانسیسیوں 27 خلاف القبائل کی مدافعت کی روح و روال لله فاطمه کی طرح اس کے ہارہے میں بھی جو کچھ بیان کیا جاتا ہے، (شلاً جان ہوجھ كو شمالى افريقه كو تاخت و تاراج كرنا، قلعة الجم (Thysdrus کی مدور تماشاگاه) میں اس کی مدافعاته چنگ، اور اس کی موت سے متعلق حالات و واقعات) وه تقریباً سب افسانوی باتین هیں - ایک بربر ماهر الانساب هائي بن بكور تو يهان تك كميتا م که اس لے ۹۵ سال حکومت کی اور ۹۵ سال کی عبر پاڻي . مآخل و (١) ابن عُلْدُون : العبر، ي : ٨ ببعد، جزوي

مآخل: (۱) ابن خَلْدُون: العبر، د : ۸ بیعد، جزوع، خانسیسی ترجمه از Histopre des Berbéres: de Siane المباركتري المباركتري المباركتري المباركتري المباركتري المباركتري المباركتري المباركتري المباركت المباركت المباركت المباركة المبا

البال المقريب طبع Dong ، : ، ، تا مره؛ (م) البكرى: الميالك ودالمالك، جزوى طبع از Descrip-: de Slane ition de l'Afrique septentrionale و ي بيعل ا ج: (4) التجاني: ألرحلة، مترجمة رو وو Rousseav، ص م به تا به به: (ج) النَّويْرِي، در، Histoire des Berbéres (ع) در، ٣٨٣ (ضعيمه ٧)؛ (٤) ابن النَّاجي: مَعَالِم الايمان (تونس . ۱۳۹۵ م جلا)، ۱: ۵۹ تا ۹۱؛ (۸) سعمود بن سعید مَعْيْش السَّقاقْمي : نُزُّهُمُّ الأَنْقَار (تونس ٢ ١ ١ ٨ ه ، ٧ جلد)، و : جد تا . ٨؛ (٩) ابن ابي دبنار القيرواني : كتاب المؤلِّس، تونس ١٨٩ ١ ها ص ١ م بيود؛ (١١) سول احدد رحالة، سطبوعة ناس، ص مم تا و و مترجه Perhrugger عام م تا و مترجه Explor. scient. de 3 idans. le sud de l'Algérie (11) fret 5 tre : 9 181AFT UTH IP Algerie الْأَرْثِلاني: نُزْمُةُ الأنْظار، الجزائر ٢٧٠١ه، ص ١٠١١ م. ١٠ Histoire de l' Afrique septention- : Mercier (17) Les Berbers : Fournel (17) 171A 5 717 : 1 cais Histoire de : Faure-Biguet (10) 1770 U TTO 1 1 l' Afrique septentrionale ، مطبوعة بيرس ، ص Traditions de l' Auras : Masqueray (18) 174 5 Bulletin de Correspondance Africaine > Oriental ۱۸۸۵ (حصه و و ۲)، ص ۸۰ تا ۸۸ (جهان اسے حلقه کا نام دیا گیا ہے)؛ (۱۲) Monographie : De Lartigues ede l' Aurés قستطينه م ، و وعه ص ١٨٢ .

## [RENE BASSET]

کاتانی: (Leone Caetani) اللی کا ایک مشہور اور ستاز مستشرق، جسے اسلامی تاریخ کے مطالعے اور تعبیف و تالیف کے ساتھ شغف جنون کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ وہ تیانوں تک آمدنی کی ریاست کی آمدنی کی شعاما جمعہ اپنے علمی شعوق کی تسکین میں خبرہ کا تھا۔ اسی دعن میں اس نے اپنے معل خبرہ کاب نمانہ قائم کر رکھا تھا، جس

میں مطبوعہ کتابوں کے علاوہ بہت سے مخطوطات بھی تھے، جو اس نے مشرقی ملکوں میں اپنےخاص گاشتے بھیج کر حاصل کیے تھے .

کالتانی کی سب سے مشہور تصنیف Arnali اور خلافت اور خلافت اور خلافت راشدہ کی مفصل تاریخ ہے اور جستفصیل سے یہ کتاب لکھی گئی ہے، اس کا اندازہ اس امر سے ھو سکتا ہے کہ اس کتاب کی دس ضخیم جلدیں ھیں، جن کے صفحات کی مجموعی تعداد آٹھ ھزار کے قریب ہے۔ اس تاریخ کی اشاعت میں بیس سال صرف ھوے، جو ۲۹۹ عمیں تکمیل کو یہنچی ۔ برنس کائتانی نے کئی بار مشرقی ملکوں کا مغر کیا اور وعاں کے تاریخی مقامات خصوصًا میدان ھائے جنگ کے قرائو لیے، جو اس کی کتاب میں شامل ھیں.

راقم مقاله نے پرنس کائتانی اور اس کی تصنیف کو اردو دان طبقے سے روشناس کرایا ۔ مصنف نے اپنی تاریخ کی ابتدا میں ایک دیباچه لکھ کسر اس میں اپنے اغدراض و مقاصد اور طرز تالیف کی وضاحت کی تھی ۔ مقاله نگار نے اس دیباچے کا اردو ترجمه کیا، جو ۲۲۸ و عیں معارف (اعظم گڑھ) کے کئی شماروں میں بالاقساط شائع ہوتا رھا .

کائتانی کی دوسری اهم کتاب Islamica عن جس میں ۱ه سے لے کر ۱۳۲ ه تک اعتصار کے ساتھ درج کیے گئے هیں، کویا اس میں عہد رسالت اور خلافت راشده کے علاوہ اموی عہد بھی شامل ہے۔ هر واقعے کے الدراج کے بعد اس کے مآخذ دے دیے گئے هیں الدراج کے بعد اس کے مآخذ دے دیے گئے هیں اور ان میں مطبوعه کتابوں کے علاوہ قلمی نسخوں کے حوالے بھی شامل هیں۔ هر سال کے اختتام پر وفیات کی فہرست ہے، یعنی جن مشاهیر لے کسی خاص سال میں وفات پائی، ان کے اسما

کو حوالہ کتاب کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے۔ اس کی ضخامت ہے ہے اس کی

پرنس کائتانی اٹلی کی پارلیمنٹ کا رکن تھا اور اپنی ریاست کے انتظام کے علاوہ سیاسی معاملات میں بھی حصد لیتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں وہ ترک وطن کر کے کینیڈا چلاگیا اور وہیں ۱۹۳۵ میں وفات پائی .

پرنس کائتانی نے جو کتب خانہ جمع کیا تھا فوعید کے ساتھ آتا ہے وہ ایک وقت کی صورت میں اب تک محفوظ کیورٹ کا لفظ قر Cactani کے نام سے شہر روم میں اب تک محفوظ آتا ہے: (البقرة: ۵۰

(شيخ عنايت الله)

كَبايْر : [ع]؛ كبيرة كى جمع اس كى ضد صغيرة ہے جس کی جمع صفائر آتی ہے؛ لغوی معنی : بڑی چیز، بڑی بات [مفردات] ؛ شرعی اصطلاح کے مطابق کبیرہ اس (بڑے کام یا) بڑے گناہ کو کہتر ھیں جو حرام محض هو اور شریعت نے اس کے سرتکب کے لیے نصّ قطعی کے ذریعے دنیا و آخرت میں كوئى سزا تجويزك هو ـ علامه دوّاني (شرح العقائد العضديه، مخطوطة پنجاب يونيورسٹي، ورق ٢٠) کہتے میں: کبیرة کی نعریف میں علما کا اختلاف ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہےکہ کبیرۃ ایسا کام ہے جس کے ارتکاب کی کوئی حد (سزا) مقرر کی گئی ھو؛ کچھ علماکی راہے میں کبیرہ وہ ہے، حس کے لیے کتاب و سنت کی نص کے مطابق حد یا تعزیر یا وعید مقرر هو، یا یه معلوم هو جاثر که اس کام کا فساد اس قسمکا ہے جس کے مطابق تینوں سڑاؤں میں سے کوئی ایک دی جا سکتی ہے ۔ حضوت علی ا<sup>م</sup> کا قول ہےکہ کبیرہ ہر وہ گناہ ہے، جس کے نتیجر

کے طور پر دوزخ یا اللہ کا عضب یا اس کی طرف سے لعنت یا کسی اور عذاب کا تعین کیا گیا جو (التفسیرالمظہری، جب، سورة النساء، بذیل آیة ۳۱)۔ ابن سیرین کے نزدیک اس کام کا ارتکاب، جس سے اللہ تعالٰی نے روکا ہے، کبیرہ ہے اور امام حسن بصری، سعید بن جبیر اور ضحاک وغیرهم کا کہنا ہے کہ هر وہ کام کبیرہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں وعید کے ساتھ آتا ہے (ملاعلٰی القاری : شرح الفقہ الا کبر، ص ۹۸).

کبیرة کا لفظ قرآن مجید میں تین مقامات پر آتا ہے: (البقرة: ۵مو ۱۰۰۳؛ الکھف: ۹م، مگر تینوں آیتوں میں کبیرة سے مراد "بڑی چیز" یا "بوجھل چیز" ہے؛ البتمه قرآن مجید میں برہے "کاموں" یا "گناھوں" کے لیے (کبیرة کی جمع) کبائر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور قة حسب ذیل تین مقامات ھیں: م [النساء]: ۲۰، ۲۰۰ [الشوری]: ۲۰۰ مرا النجم]: ۲۰۰ مرا النجم]

تفاسیر اور احادیث نبویه میں مختلف اعمال سیت کا "کبائر" میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو هریره رقم سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا :"سات مملک چیزوں سے بچو اور وہ یه هیں : شرک بالله، جادو، بغیر حق کسی کا قتل، اکل سود، اکل مال یتیم، جہاد کسی کا قتل، اکل سود، اکل مال یتیم، جہاد پر بدکاری کا الزام" ۔ عبید بن عمیر کی روایت میں بشمول مسلمان والدین کی نافرمائی اور بیت الله کی هتک، نومملکات کا ذکر ہے (ابو داود ، کتاب الومایا، حدیث مهری، دیر روایت الله الومایا، حدیث مهری، دیرت ابن عباس حمید سے بوجها: الومایا، حدیث مهری، میں عباس حمید کی جواب دیائی شکار سات سو کے قریب هیں، مگر یادی کھو گئی توبه و استففار کی صورت مین کوئی گلائی کیور بائی توبه و استففار کی صورت مین کوئی گلائی کیور بائی توبه و استففار کی صورت مین کوئی گلائی کیور بائی توبه و استففار کی صورت مین کوئی گلائی کیور بائی توبه و استففار کی صورت مین کوئی گلائی کیور بائی توبه و استففار کی صورت مین کوئی گلائی کیور بائی توبه و استففار کی صورت مین کوئی گلائی کیور بائی توبه و استففار کی صورت مین کوئی گلائی کیور بائی توبه و استففار کی صورت مین کوئی گلائی کیور بائی توبه و استففار کی صورت مین کوئی گلائی کیور بائی توبه و استففار کی صورت مین کوئی گلائی کیور بائی توبه و استففار کی صورت مین کوئی گلائی کیور بائی توبه و استففار کی صورت مین کوئی گلائی کیور بائی توبه و استففار کی صورت مین کوئی گلائی کیور بائی کوئی گلائی کیور بائی کوئی گلائی کوئی گلائی کیور بائی کوئی گلائی کوئی گلوئی کوئی گلائی کوئی گلائی کوئی گلائی کوئی گلوئی کوئی گ

فيهون رجتا اور امرار كرتے سے كوئي گناه صغيره المس زها" \_ شرح عقائد عضديه سي حسب ذيل ابعود کو کبائر کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے: كتلي نفس بغيرالحق، زنا، لواطت، شراب نوشى، کسی کا مال (کم از کم ایک دینار) کا چهین لینا، قلف (زنا وغیره کی تهمت)، هر ایسی مسکر چیز کا استعمال جس کا انجام شرب خمر کی طرح هو، جھوٹی گواھی، سود خوری، رمضان میں دن کے وقت (بلا عذر) روزه تسورُنا، جهوثي قسم، قطع رحم، والدين كي نافرمائي، دشمن كے مقاباح ميں پيٹھ دكهانا، يتيم كا مالكهانا، ناپ اور تول مين خيانت، بلا عذر نماز کا وقت سےپہلریا وقت گزرنر کےبعد ادا كرنا، كسى مسلمان كو بغير حق مار ڈالنا، نبي آكرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بارے میں جان بوجھ کر غلط بات کمهنا، صحابه ر<sup>و</sup> کو گالی دینا، بلا عذر گواهی کا چهپانا، رشوت لینا، عورتوں اور مردوں میں فواحش کے لیے دلالی کا کام انجام دینا، حاکم کے پاس چغلی کھانا، زکوۃ نہ دینا، استطاعت کے باوجود امربالمعروف اور نهى عن المنكركو چهور دينا، قرآن مجید کا علم حاصل کر کے بھلا دینا، کسی حیوان کو آگ میں زندہ جلانا، بلا سبب بیوی کا عاوند سے دور رہنا، اللہ تعالٰی کی رحمت سے ناامیدی اور تدبیر (مکر) کے ذریعے اس سے اپنے آپ کو مأمون سمجهنا، اهل علم اور حاملين قرآن مجيدكي اهانت، ظیهار (بیوی کو مال که دینا) اور خنزیر کا

رے قاضی ثناء اللہ بانی بتی نے لکھا ہے کہ کیائر کے تین مواتب ہیں :

ر - اكبر الكيائر : يعنى شرك بالله عضوت الله المنتراك المنتراك الاستراك المنتراك الكيائر هين .

ب و کبائر جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے؛ ان میں کسی مسلمان کے خون، مال اور عزت پر ناجائز طور پر هاتھ ڈالنا شامل ہے؛ نیز قتل اولاد (اس سبب سے که وہ بھی رزق کھانے میں شریک هو جائے گی)، همسائے کی بیوی سے بدکاری اور سب الوالدین (کسی کے باپ یا ماں کو گالی دی جائے اور وہ جواباً گالی دینے والے کے ماں یا باپ کو گالی دے) اس کے تعت آتے هیں .

س ـ وه کبائر جن کا تعلق حقوق الله سے ہے،
 جیسے زنا، شراب خوری، لواطت، ڈاکہ، وغیرہ .

ارتکاب کبائر کے سلسلے میں علمہ کے درمیان یہ اہم الحتلاف جلا آ رہا ہے کہ ان کا مرتکب شریعت کی نظر میں کیسا ہے :

خوارج کے نزدیک صغیرۃ وکبیرۃ دونوں کا مرتکب کافر ہے؛ اگر وہ مرنے سے پیشتر توبہ نہیں کر لیتا تو خلود فیالنار کا مستحی ہوگا اور اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔

معتزلہ کے لزدیک مرتکب کبیرہ ایمان سے نکل جاتا ہے، لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا۔ واصل بن عطاء کا یہی مذہب تھا؛ وہ سرتکب کبیرہ کے لیے منزلة بین المنزلتین کا قائل تھا.

مُرجِئه کا کہنا ہے کہ مؤسن کو بحالتِ ایمان کوئیگناہ نقصان نہیں پہنچاتا جیسا کہ کفر کے لیے بحالت کفر کوئی طاعت نفع بخش نہیں ہوتی .

ازارقد [خوارج کا ایک گروه] مرتکب کبیره کو مشرک کمپتے هیں اور زیدید کا قول ہے که وه شخص اللہ کی نعمتوں کا مُنکر ہے۔ امام حسن بصری نے ایسے شخص کو منافق قرار دیا ہے .

علماے اهل السنة والجماعة كميتے هيں كه مرتكب كبيره بسبب بقائے تصديق دائرة ايمان سے خارج نہيں هوتا، شرح المواقف ميں بيان كيا گيا هـ : إِنَّ مرتكب الكبيرة مِن اهل الصّلاةِ اى مِنْ

اهل القبلة مُومنُ (جملهٔ ثانی، ورق ، ۹ ، ) عقائد نسنى (صنحه ۸) میں ہے : والكبيرة تَخْرَجُ الْمؤمن من الايمانِ ولا تُد خِله في الكفُر.

اهل السنت كا يه عنيده بهى هے كه اگر كوئى گنهكار توبه كے بغير سر جائے تو وہ الله كى مشيت كے تابع اور اس كے رحم وكرم پر هے ۔ الله چاهے تو اسے معاف كر دے اور جنت ميں داخل كر دے اور جنت ميں داخل كر دے اور جنت ميں داخل مطابق عذاب دے .

امام ابوحنیفه کایه قول بهی موجود هے: "هم کسی مسلمان کی تکفیر اس کے گناهوں کے سبب نہیں کرتے ، اگرچه وہ کبیرہ هی کیوں نه هون، بلکه اس شرط سے کرتے هیں که وہ اُس ارتکاب گناه کو حلال سمجهنا بدلیل قطعی الله اور رسول صلیالله علیه و آله و سلم بدلیل قطعی الله اور رسول صلیالله علیه و آله و سلم کی تکذیب کرنا هے اور ایسا انسان کافر هو جاتا هی رائمنیساوی: شرح الفقه الاکبر، ص م ع ) ۔ اس سلسلے میں ملا علی القاری نے مزید لکھا هے که فرض اور واجب کا بلا عذر ترک کرنا، اگرچه ایک مرتبه هی کیوں نه هو، گناه کبیرہ هے اور اسی طرح ترک سنت، ارتکاب مکروہ پر اصرار بھی کبائر میں شامل ها رشرح الفقه الاکبر، ص م اور اشرح الفقه الاکبر، ص م اور اسی طرح ترک سنت، ارتبار میں شامل ها دہلوی : حجة الله البالغة .

مآخه : (۱) الجرجانی : شرح المواقف، ج ب ، مخطوطهٔ پنجاب پونیورسٹی لائبرپری، لاهور؛ (۲) امام ابوحنیفه؛ الفقه الآكبر نیز اس کی شرح از؛ (۳) ملاعلی القاری، دہلی؛ و (۳) ابومنصور الماترپدی، حیدرآباد دکن ۱۳۲۱ه؛ اور (۵) ابوالمنتهٔی احمد بن محمد المغنیساوی، حیدرآباد دکن ابوالمنتهٔی احمد بن محمد المغنیساوی، حیدرآباد دکن ابوالمنتهٔی المرازی : محمل افکار المتقدمین و المتأخرین من العلماء والحکماء و المتکلین، قاهره (۵) الرازی : کتاب الاربعین، حیدرآباد دکن ۱۳۵۳ه؛ (۸) الدوائی : شرح المقائد العفیدیة، مخطوطهٔ پنجاب پونیورسٹی

لأبريرى، لاهور ؛ (و) البندادي، عبدالقاهر : اعبول الدين، جلد اول، استاليول ٢٠,٥ : (١٠) الشهرستاني : المالل والنحل (الجزءالاول)، قاهره ١٩٠٨م؛ (١١) الشهرستاني: نهایه الاقدام فی علم الکلام (سم انگریزی ترجمه، از A. Guellaume، لنلن جهوره؛ (۱۲) التفتازاني : شرح الطائد النسفية ، قاهره . ١٩٠٥ (١١) ابن حزم : الفصّل في الملل والأهواء والنحل (الجزء الثالث) ؛ (م ١) النُّسفي ابوالبركات ؛ عمدة عقيدة اهل السنه والجماعه، لندن ٣ م ١٨ (مع تجم الدين النسفى : عَقَاتُكَ)؛ (١٥) !A Commentry of the Creed of Islam : E.E. Elder نيويارك . د و وع؛ (وو) شاه ولى الله دبلوى : الخير الكثير، بجنور ١٥٥٧ه : (١٤) ابن منظور : لسانٌ العرب : (١٨) محمد طاهر پثنى: مجمع بحار الانوار، مطبع نول كشور، لكهنا؛ (١٩) قاضى عبدالنبي : دستور العلماء (جزو ثالث)، بار اول، حيدر آباد دكن ؛ (٠٠) ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث ، المطبعة الخيرية، قاهره : (٧١) (۲۲) الراغب Arabic-English Lexicon : E.W. Lanc الاصفياني: مفردات القرآن، بذيل ماده (ليز ديكهير اسكا اردو ترجمه، از محمد عبدالله الفلاح، لاهورهم، وه)؛ (سب) الزمخشرى: الكشّاف (الجزء الأول)، دارالكتاب العربي، بيروت: (٣٠) ملاجيون جونبورى: التفسيرات الأحمدية، بمبئى ١٧٧٥ ؛ (٧٥) قاضى ثناء الله بائى بتى : التفسير المظهرى، ج ٢، جيد برق بريس ديلي : (٢٦) (٢٤) : ١٩٦٥ الأهور Dictionary of Islam : Hughes محمد نواد الباني : مِفتاح كنوزالسُّنَّة، لاهور ١٩٩١. (٧٨) ابن حجرالمكي: الزواجر عن اقتراف الكيائر (تين جلديه)، قاهره جم١٣٨٠

(امین الله وایر)
کُبتاش : رک به استانبول .
کَبد : (لغات نویسوں کے قول کے مطابق\*
صحیح شکل صرف یہی ہے)، یا کُبد، کُبدہ بندئی
جگر (کلیجا، کلیجی) .

آئیس و مجر کے عام اور ان پر معنویاتی بعث:

الهمسید لوگوں کی طرح مسلمان بھی بدن انسانی

الهروائی اعضا کو پہچانتے اور انھیں جانوروں

متماثل اعضا سے مطابقت دیتے تھے۔ علاوہ ازبی
وہ اپنے مشاہدات کی بنا پر ان اعضا سے کوئی نه

کوئی جسمانی یا نفسی جسمی (Psychosomatic) فعل

میں منسوب کرتے اور اس کی تعبیر هر شخص کی

ذهنی ساخت کی رو سے کرتے تھے، جسے هم صرف
جزوی طور پر سمجھ سکتے ھیں ،

خود زبان سے بھی ان ابتدائی مطابقتوں کی شہادت ملتی ہے، جیسا که E. Bargheer نے کہا ھے: "به ایسی اهم خصوصیتین هیں جو بسا اوقات لوگوں کی تصوراتی دنیا میں کسی عضو کو ایک نمایال مقام دے دیتی هیں؛ چنانچه دل میں یه خصوصیت اس کی دھڑکن یا متوازن حرکت ہے، پهیههؤوں میں سانس لینا اور جگر میں اس کی مرکزیت ، دیگر اعضا کے مقابلے میں اس کا غیر معمولی حجم، اس کی قابل تغیر شکل اور اس کا خوردنی هونا هے" (-Handwörterbuch des deuts chen Aber glaubens طبع chen Aber glaubens برلن ١٩٢٤ تا ٢٩١١ء، ج ٥، عمود ٢٥١، بذيل مادة Leber) - عربي مين جگركا كلاسيكي نام كبد هه، لیکن عربی ہولیوں میں اس کی متبادل شکلیں کُبد اور کبد بھی، جو عامطور پر مستعمل ھیں، بہت قدیم زمانے سے دیکھنے میں آتی ہیں (dispersion of the worker) هديالان مرورع، (Klassischen Arabischen Sprache ۱ : ۱۸) - دوسری سامی زبانون کی طرح عربی میں بھی جگر کی طرف توجہ اس کے بڑے وزن کی وجہ م مبذول هوئي - جگر کے لیے جو اسم تمام سامي ن الله من مشتری ها اس کا ماده ک ب دیا كييينت إيسا معلوم هوتا هيكه اس مين ب كي **مانسیت سے اکادی ت کو مغربی سامی د میں تبدیل** 

کر دیا گیا ہے (کَبَتُو، بعد ازآن کِبتُو، شعر میں كَبْتُنُو، جو خيال كيا جانا هے كه اصلي يا ابتدائي شكل تهي (برأكلمان: Grundriss der vergleichen eden Grammatik d. semit. Sprachen برلن ۱۹۰۸ - ۱۹۱۳ و ۱۹۰۹ ) - همين اکادي مين كَبْيْدُو، كَبْيْدُو بهي ملترهين، جو غالبًا مغربي سامي سے مستعار ہیں۔ یہ واضع ہےکہ یہ اسم صفت "بهاری" سے مجازًا مشتق هیں (اکادی: کَبِتُو، مؤنث: كَبَتُّو، كَبِتُّو ؛ عبراني : كبيد ؛ اوغر: كبد ؛ كيئز : كبود وغيره)\_ يمهي صورت متعلقه فعل كي هـ، يعني عربي: كابّد = جهيلنا، سمارنا (H. Holma: Die Namen der Körperteil im Assyrisch-Babylonischen: لاليزك ، وو عاص مي : P. Fronzaroli! Studi sul lessico comune semitico، ملسله و راء كراسه م تا به مهو وعاص به بيعدا يم، م د،) - جگر کا ذکر کرنر کے لیر اس استعارے کا استعمال (اسب سے وزنی اور سب سے موٹا ہرتن''، «C.G.Kuhn علم المعالم ۳ : ه ۱۹ و طبع G. Helmreich ، : ، ۳۹ من ۱۹ ببعد) ایک سامی جدت ہے؛ اس کے مقابلر میں مامی -سامی ٔ زبانوں میں اس کے لیے متعدد مختلف نامہیں۔ جیسا که A. Cuny کا خیال ہے، یه امر مشتبه ہے که یه لفظ انڈو ـ یورپی زبانوں میں بھی پایا جاتا «Recherches sur le vocalisme...en "nostratique" 🗻 پیرس سم و وعد ص ۹۸ ببعد) - اللود یوریی زبانون میں جو لفظ سب سے زیادہ مستعمل ہے (مأخوذ از سادہ کورت) اس کا تعلق کو مڑے، گلٹی یا رسولی کے منہوم سے ہے (Indo-: J. Pokorny) - يرن (germanisches Etymologisches Wörterbuch ميولخ ١٩٨٨ - ١٩٨٩ ع، ١ : ١٩٠٨ - هماري موضوع بحث میں اسکی نمائندگی زیادہ تر فارسی لفظ «جگر" كرتا هـ (لاطيني: iecur ؛ يوناني ۱۴۳۵۹،

وغیرہ) جسے ترکان عثمانی نے بھی اغتیار کر لیا (اور سربی کروٹ زبانوں میں جانوروں کے جگر کے لیے) .

س جگر کے لیے ترکی مترادف کی سب سے زیادہ مروجہ شکل باغر ہے (جس کی شہادت بنی سای مروجہ شکل باغر ہے (جس کی شہادت بنی سای Yenisei کے قدیم Runiform کتبوں سے بھی ملتی ہے، دیکھیے cuvasskog Yazika (دیکھیے cuvasskog Yazika) چبق سازی ۱۹۳۳ میں شکلیں دی جس نے اس لفظ کی ترکی زبالوں میں سب شکلیں دی ھیں) اور غالبا اس کا تعلق گرہ، پلندے، بوری، جیب کے مفہوم سے ہے (دیکھیے ترکی اسم باغ اور فعل باغلامق؛ لیکن Bazin کا خیال ہے کہ اس تعلق میں بعض صوتی دشواریاں پیش آتی ھیں).

یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاھیے کہ مدکورہ بالا الفاظ بہت شروع کے زمانے سے ایک "معیاری" یا "مرکزی" مفہوم کے مطابق پوری طرح مروج ھوچکے تھے (Language: L. Bloomfield) ہار دوم، لندن ۱۹۳۵ء سے مراد وہ عضو لندن ۱۹۳۵ء سے مراد وہ عضو تھا جسے ھم جگر کہتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شبہہ نہیں کہ اتنے ھی قدیم زمانے سے معنویاتی طور پر ان کا تعلق ضمنی یا مجازی اقدار پر مشتمل مفاھیم سے رھا ہے، جسے ھم "انتقالات معنی" کا نتیجہ قرار دے سکتے ھیں .

سعنوں کے اتصال کے باعث ان میں سے بعض "The Principles of: S. Ullmann) "انتقالات" (semantics) کلاسگو ۱۹۵۵ء میں ۱۹۵۰ء میں ۱۹۵۰ء کلاسگو ۱۹۵۰ء میں ان حصوں کےلیے بھی ذریعے زیر بحث الفاظ بدن کے ان حصوں کےلیے بھی استعمال ہونے لگے جو جگر کے قریب ہیں؛ چنانچہ کلاسیکی عربی میں کبد سے مراد بدن کی ان سطحات کے علاوہ جو کم و نیش جگر کے نزدیک ہیں، سینه بلکہ پیٹ بھی ہے، مثلاً کسی عورت کے بارے میں بلکہ پیٹ بھی ہے، مثلاً کسی عورت کے بارے میں

كما جاتا ه كه كبد منساء=اس كا جكر جاكبا هِ، يعني بيك نرم و نازك هـ (الاعشى: دبولِيَ، طبع R. Goyar لثلاث ۱۹۲۸ ع، ص بدي، همر م الف طرفه و ديوان، دو بالف طرفه و W. Ahlwards The divant of the six ancient Arabic Poets لندن . مداعه ص ١١ شعر ٧ - الف) وغيره؛ مزيد موالوں کے لیے دیکھیے Worter buch der klassischen Arabischen Sprache ويزبالن ١٨٠١ عا ١٨٠١ تا . ٧) - اسي طرح اويدور مين كمها جاتا هي ("باغرغه باصری " = سينے يا دل سے لگا لينا ؛ "باغرى يوغان پیاوان'' = ایک بهادر (یا ورزشی) آدمی، جس کا سينه زبردست هو (Lygursko-russklys: E. N. Nadzip) سينه islovar ماسکو ۱۹۸۸ء ص ۱۹۲۹ - علی هذا آذری میں "باغرینه باصلی" کے معنی هوتے ہیں کلے لکانا بغل گیر جونا، اپنے سینے سے چمٹا لینا (.H. A Azerbaydzanskoyrusskiy slovar': Azizbekov باكو ٩٦٥ عن ص ١٨) .

فارسی میں مرکب لفظ جگر بند، یعنی جگر مع متعلقات (جس کی شہادت مثلاً سعدی اور شمس تبریزی کے هاں ملتی ہے ) سے مراد همت و حوصله اور باعتبار مجموعی سینے کے اندروای اعضا، یعنی بهیروٹ نے دل اور جگر هوتی ہے ۔ ترکی زبانوں نے اسی زمانے میں لفظ جگر کو ابنا لیا تھا جب سیف سرای نے مصر میں گلستان کا ترکی ترجمه (۱۳۹۱ء) تبار کیا تھا ، نیز دیکھیے کا ترکی ترجمه (۱۳۹۱ء) تبار کیا تھا ، نیز دیکھیے Fazylov : E. Fazylov بیاری اسی مفہوم کے حامل ایک اور لفظ (باغر، لیکن اسی مفہوم کے حامل ایک اور لفظ (باغر، وغیرہ) کی موجودگی، نیز غالباً جگر کے مذکورڈ بالا معنوں میں استعمال کی وجه سے خود جگر کے معنوں میں استعمال کی وجه سے خود جگر کے معنوں کو وسعت دے کر ایک صدری عضو، یعنی معنوں کو وسعت دے کر ایک صدری عضو، یعنی اس کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا جالانکه اس کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا جالانکه اس کے لیے ایک ترکی لفظ (اوقد، اوبھه، اوبھه اوبھه، اوبھه اوبھه، اوبھه ا

الما والره المالي سے موجود کھا، جس كے مجازى مُعَلَّى المَّالِي المُعَلَّمة وَالجاء إلى اطمينالي، معيبت، كالأكر الديم زمال مين بهي ملتا ه (ديكهيم Egofov : Egofov من ٨٨ بيعد) اور جو اب مرويعه عثمالي تركي مين لاطبني لفظ اوفقه Ofke كا تنها مقبوم روگیا ہے اور جس کے ساتھ عوامی ہوئی کی اصلاح اویغان (=پهبیهژا) بهی مستعمل هے ؛ لهٰذا به ضروري هو گيا که السباه جگر" (آذري : كره جار ؟ عثمالي تركى ؛ قره حكر ٤ لاطمني وسمالخط میں Kara ciger) - یعنی شود جگر - اور "سفید جگر" (آذری : آغ جیار ! عثمانی ترک : آق حگر ! لاطیئی رسم خط میں ak ciger)، یعنی پھیپھڑ ہے کے مابین تعیز کرار کے لیرکسی اسم صفت سے کام لیا جائر - سلطنت عثماليه ع حلقة اثر مين بولي جائر والی دوسری زبانوں نر بھی معنوں کے اس فرق کو قبول کر لباء مثلاً بلفاری (جس میں صفت تمبیزی ملاوی لفظ drob کے ساتھ لگائی حاتی تھی نه که لفظ مستعار dziger = یہیہ اور جگر) کے ساته؛ دیکهبر Bal gariski etimonologicen Recnik ... صوفیا ۱۹۰۹ ع، ۵ ؛ ۱۹۳۷)، یا سربی کروٹ زبان = Bijela Dzigerica ! \_ \_ Crns Dzigerica Turcizmi u : Abdullah Skaljic ديكهير (61976 mlength CSrpskohrvatskom jeziku ص . م ب بيعد)، بحاليكه اللو يوربي لفظ Jetra علم تشریع الابدان کے ایک اصطلاحی مفہوم کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے ۔ "سفید جگر" کی اصطلاح (کبود بیش) عربی میں بھی کم از کم بعض موقعون یر، غالباً پھیپھڑوں کے لیر استعمال ھوتی تھی (ابن خَزْلَه : منهاج البيان، بذيل مادَّه كبد، مخطوطه \* المان عالله مل، بيرس، عدد ومرو ، Ar. ورق و ١٥-به وقيره) .

المعنی کے عمل نے اس

تغییر معالی (Semantic) کے میدان کو، جس پر لفظ جگر محتوی تها، نه صرف صدری اعضا تک وسعت دے دی بلکه بدن کے سب اندرونی اعضا بھی اس میں شامل ہو گئے۔ سزید ہرآل بحیثیت مجموعی ان سب اعضا کا ذکر، ایک کم و بش سبهم اور محدود طریقر سے لفظ "جگر" کے اسم حمع سے کیا جائر لگا ؛ چنانچه الطبری کے فارسی ترجمر (چوتھی/دسویں صدی) میں لفظ "جگران" سے مراد La langue des plus anciens : G. Lazard) آنتين هي دهر م م به د cmonuments de la prose persane ص مهر)؛ تاهم تركى مين خود لفظ باغر (يا ابك لاحتر کے ساتھ باغرسکا اور اس کی مختلف اشکال) سے مراد ہے پیغ، تولد، نیز آنتیں (حوالوں کے لیے دبکھیے 'Drevnetyurskiy slovar'، لینن گراڈ و ۱۹۶۹ء ص ۷۷، ۲۸) - اسی سے مثال کے طور پر اویغوری لفظ ہاغریماق ماخوذ ہے، جس کے معنی ھیں رہنگنا، اپنر کو پیٹ کے بلکھسیٹنا ۔ حبشہ کی جدید زبانوں میں بھی ''گیز کبد''، یعنی جگر، کے مرادف قدیم حبشی لفظ، پیٹ، دل، اندرون، آنتوں، توند کے معنی لیے جانے لگے ہیں (تگرہ: کبد؛ تگرینا : کبدی) اور امهری زبان میں "هُود" (از "كبد"، ديكهي براكلمان : Gundriss ۱: ۱۰ م ۲۰ کئے هيں؛ لہٰذا جگر کے لیے اس زبان میں ایک اور لفظ (Gubbat) استعمال كرنا يزا.

معنوں کے اس ھیر پھیر سے ان الفاظ کو کسی چیز کے درمیائی حصے، سرکز، اندروئی حصے (اور ھم یه بھی که سکتے ھیں که قلب) کے لیے استعمال ھونے کی توجیه ھو جاتی ھے، مثلاً عربی میں کہتے ھیں: فی کَبِد جَبْلِ (= کسی پہاڑ کے قلب میں)؛ علی کَبَدِ الْبَعْرِ (= کسی سمندر کے قلب میں)، وغیره (حوالوں کے لیے دیکھیے Wörterbuch)، ص ، ۲) ۔

قدیم ترکی میں ہاغری (= کسی کمان کا جگر) کمان کے سرکزی خم کے لیے استعمال ہوتا ہے (محمود کاشفری : دیوان لغات الترک، استالبول ۱۳۳۳ تا Mittel: C. Brockelmann: w. 1 : 1 (A) 770 turklscher Wörtschatz بو ڈانسٹم م م عام ص م ر كدالقوس (Die Waffen der : F. W. Schwarzlose calten Araber لانيزك دممرع ص ٢٦٠ ٢٦٥ Contrbuton à l'étule : A. Boudot-Lamottee : Land de l' archerie musulmane د مشق م ۱۹ من من ۱۹ نیز دیکھیر اشاریه، ص ۱۷۹ و لوحه ۳) کی بھی یہی صورت ہے۔ تاتاری میں یورال باوری سے مراد مے کو هستان یورال کا سرکز -Tatar' sko 'russkiy slovar مأسكو به و ع، ص و ٥)- اسي طرح مثلاً فارسی میں ہے جگر کل (= ''امعاے زمین، "قبر") ۔ مکان سے زمان کی طرف رجوع کرتے ہوے همیں فی کبد لیل" (= رات کے وسط یا قاب میں) كي سي اصطلاحين ملتي هين (ابن سعد: طبقات، ٠ (٢٢ س ٢٠٥ : ١/٣

ہ ۔ جگر کا قدیم اور مقبول عام نفسی جسمی مفہوم (psycho physiology) : جگر کے لیے (عربی) لفظ کے اعضا اور بدن یا دنیا کے مختلف حصوں کو ظاهر کرنے کے لیے جو بھی ضمنی معنی بنتے گئے، ان

سے قطع نفار، قبل نفاریاتی دور هی سے، ایک نه ر ایک جسمالی یا نفسیاتی وظیفه بهی اس مضو سے منسوب رہا ہے .

یہی وجه ہے که قلب کے ساتھ جگر کو بھی عام طور پر نفسیاتی زندگی کا مرکز (یا مرکزوں میں سے ایک) یا دوسرے الفاظ میں روح السائی (یا کسی بھی روح) کا ایک سہارا سمجھا جاتا تھا (Völke rpsychologie : W. Wundt ، بارسوم، لاثيزگ Le rôle du : A. Merx : Jan 1.0 : m 15197. efote dans la littérature des peuples semitques در Florilegium ... Melchior de Vogue بيرس The : M. Jastrow : بريم تا جريم تا جريم ا Studies in the 24 eliver as the seat of the soul History of Religion, presented to C. H. Toy نيويارک ۱۹ و ع، ص سه و تام و ا: E. Clements: Primitive Concepts of Disease یکے از مطبوعات جامعهٔ کیلیفورنیا، در بارهٔ آثار قدیمه و نسلیات امریکه، «Leber: Bargheer : بيعد : (د ، ٩٣٢) ٢/٣٣ ص عرم ببعد ؛ وهي مصنف : -Eingewalde, Lebens u. Seelen kräfte des Leibensinneren برلن و لاليزك سرس ببعد) ـ چونکه جگرکو به اهبیت حاصل تهی که وہ بعض ایسی صفات کا مسکن ہے جن میں ساحراته خمالل مضمر هين، اسي لير غالبًا سامي زبانوں میں اسے اکثر مؤنث مانا جاتا ہے! چنانچه یه سریانی هی میں نہیں بلکه عام روایت کے برخلاف قليم عبراني مين بسهي مؤلث ه (146 0 (5) APAS) (G. R. Driver) حاشیه ب) اور سب سے زیادہ عربی میں؛ اگرچه عربی میں یه مذکر بھی هو سکتا ہے اور نجوی عام طور پر دونوں جنسوں میں شمار کرتے میں Some Aspects of Gender in the : A. J. Wensinck)

والدة تجزياتي طريقريره اندروني اعضا سے عام طور پر ایک ایسا متحرک عمل منسوب کیا جاتا ہے جس سے احتمامات، جذبات اور خواهشیں بیدا هوتی هين (يه ايک ايسا تصور هے جسر يکسر غلط نہيں کہا جا سکتا) ؛ لہذا میسوپوٹاسیا کے لوگوں اور شاید ایک حد تک عبرانیوں کے نزدیک بھی، جگر نه صرف خوش کا مسکن تها (جب به صحت و تغدوستي كي حالت مين "منور" هو جاتا هـ) بلكه رلج و غم (جب يه "بيمار"، يا دكهتا هوا هو) غسر (جب يه جل جائے)، سكون (جب يه خود پرسكون ھو) اور آخر میں قلب کے ساتھ ساتھ خواهش کا بھی L' emploi metaphorique des : E. Dhorme (4) noms des parties du corps en hébr<mark>eu et en akkadien</mark> ليرس م ١٩٠ عن ص ١٩٨ بيعد ؛ Le role du : Merx ofile ص ۳ س م بیعد، و سم بیعد) \_ عربوں کے نزدیک دل سے منسوب هوتر والر غموں، یعنی آلام عشق سے جگر زخمی هو جاتا ہے ۔ شرمیلے عاشق یا اسی طرح کا رنج اٹھانے والے کسی شخص کا جگر ٹکڑے الكؤے هو جاتا ہے (صدح، فطر، فلتی)، أوف جاتا ع ( كبد سر ضوضه الحريرى : مقامات ، طبع Silvestre ede Sacy بار دوم، پیرس عمر ۱۸۵۰ تا ۱۸۵۳ء ص عن)، كهل جاتا هم، بياسا، بوجهل اور سوخته هوجاتا ھے ۔ کسی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ معشق كا زايج و الم اس كهاليجا رها هـ" - بتلا اور نازی جگر ایک نرم طبیعت اور حساس دل کی بالأمت في نيك آدمي كا جسم سياه هو سكتا هي، المكافي المناكم منكر مفياد هوتا عد (ابن جبير، ص . مم ٧)، 

استعاره هـ، جو زمبيا Zambia كي لدمبو بالشندون ك مان بھی پایا جاتا ہے (دیکھیے Life: V. W. Turner Dryma of Affliction او کسفر کی ۱۹۹۸ میں مس اليز Leber : Bargheer : وهي الميه مصنف: Eingeweide: ص ٥ و ببعد) \_ جگر كهانا يا اس پر شرب لگانا سے مراد بہت راج دینا ہے ۔ نتیجہ ید ہے کہ جگر کو جسم کا ایک خاص طور پر بیش قیمت حصه سمجها جاتا ہے اور محبوب لوگوں کا مسكن جگر ميں مانا جاتا ہے يا انهيں اس كے ٹكڑوں سے مشابه قرار دیا جاتا ہے۔ بچه جگر کے گہرے خون (مبهجه) کی طرح ہے ۔ کسی عزیز دوست یا معترم انسان کی جگہ جگر اور غشاہے جگر کے مابین هوتی ہے۔ زیادہ عام طور پر جو لوگ کسی کو عزیز ہوں وہ جگر کے ٹکڑے (قطعات) ہیں (حوالوں ع ليرديكهي Wörterbuch ص و و بيعد؛ A. Merx Le rôle du foie ، س م س م يه آخرالذكر تعبیر ابھی تک رائع ہے، مثلاً تونس کے گاؤں تکرونه Textes arabes de Takr- : W. Marçais) مين حاشیه ۱۹۰۶ جمال قدیم متون سے مأخوذ معلومات دیگئی هیں اور جن میں چھٹی صدی هجری/بارهویں مدی عیسوی کا ایک مذارب Mozarab وثاق بهی شامل هے، جو عیسائیوں کے مابین هوا تھا) - اس کاؤں میں لفظ جگر سے مراد معض کوئی محبوب هستي هوتي هي يا بالخصوص كوثي بچه : "ياكبدي" = میرمے معبوب (W. Marçais : کتاب مذکور، پیرس . ۱۹۹ ع، ۲/2 : ۱۹۵۳ تا ۲۵۳۳) ـ قسنطینه کے علاقے میں بھوں کو کباد (اکباد) یعنی اپنر ماں باپ کے جگر کہا جاتا ہے(M. S. Belguedj) La médecine traditionelle dans le Constantinois سٹراسبرگ ۱۳۹ وع، ص ۱۳۱)؛ [دیکھیے العماسة: أنما اولادناني بيننا

اكبادنا تمشى على الارض].

بالکل اسی طرح کی تعبیریں قارسی ادب میں بھی پائی جاتی ھیں، جنھیں Merx عربی پراہ راست ماخوذ سمجھنا ھے (مثال کے طور پر ان تعبیروں ماخوذ سمجھنا ھے (مثال کے طور پر ان تعبیروں کے لیے دیکھیے Le role du fole: Merx میں میں ہوں ہوں ، فرھنگ زبان تاجیک، ماسکو ہوہ ہو، میں میں ہے ؛ نیز متفرق گتب لفات) ۔ باپ کے لیے اس کا بیٹا اس کے خون جگر کی طرح ھے، اس کی مثال فردوسی : شاھنامہ (طبع Mohl) ، ، ، ہی میں بھی موجود ھے۔ اسی طرح بیارے اور لاڈلے بھے کے لیے موجود ھے۔ اسی طرح بیارے اور لاڈلے بھے کے لیے جگر بارہ اور جگر گوشہ کے الفاظ آج بھی عام طور بر رائج ھیں ،

یمی تصور نعض مذهبی رسوم کی ته میں بھی معبسر ہے، مثلاً کسی بچر کا نام رکھنر کی تقریب پر باقاعده حکر کا کهانا . سراکش میں اس موقع پر ایک بھیڑ قربان کی جاتی ہے اور اس کا جگر خائدان کے افراد میں تقسیم کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کے دلوں میں بچر کے لیر الفت و محبت پيدا هو جائر (Hespéris : J. Jouin) بهم (عوم) : Essai de folklore moracain : Legey Ritual : E. Westermarck أيوس 1979 عن مع : ب دد، ۱۹۲۹ نگن and Belief In Moroceo . ۳۹) - سراکش میں جگر کا تعلق ازدواجی معبت سے بھی سمجھا جاتا ہے؛ بعض قبائل میں دولها اور دلهن اپنے ایک وقت کے ساتھ کھانے میں اس بھیڑ کا جگر کھاتے ہیں جسے ان کی شادی کے موقع پر فرح کیا گیا هو (Marriage: E. Westermarck نان مروره دورون دورون دورون دورون یورپ میں اسی قسم کی مثالوں کے لیے دیکھیے Leber : Bargheer من مهدة وهي مصنف : Eingeweide ص ۲۱۶ ،

علم الابدال کے ان لظریات میں جو عوام میں

رائج هیں، جگر کو ان [مائعات] کا سرچشمه سمجها جاتا ہے جنہیں السّان بیتا ہے یا اپنے بدن سے خارج کرتا ہے ۔ یہ خیال، جسے تیرهویں صنبی عیسوی میں Hildegerd، باشندهٔ Bingen نے بہت واضح طور پر بیان کیا تھا (Causae et curae)، ص ۱۱، ۱۱، ۱۱، اور جس کا اظہار آکثر رائج الوقت جرمن محاوروں میں هوتا ہے (Elagewete: وهی مصنف : Bargheer)، ص ۱۸، اسلامی دنیا میں بھی یایا جاتا تھا؛ اس کی شہادت رسائل اخوان الصفا بھی یایا جاتا تھا؛ اس کی شہادت رسائل اخوان الصفا فحل مائی ہے، جہاں جگر کا فعل مائی غذا پر اثر انداز هونا بتایا گیا ہے ("بیت السّراب").

س سائنسی علم اور عالمانه نظریات : مسلمان مستنین نے علم و فکر کی روشنی میں جگر سے متعلق حو مطالعات کیے هیں وہ ان اقسام پر مشتمل هیں : اس عضو کی جسمانی ساخت کا بیان: اس کا جسمی نفسی عمل (جو فلسفیوں کے لیے بھی ایسا هی دلچسپ هے جیسا که ماهرین علم الابدان اور طبیبوں کے هے جیسا که ماهرین کی نوعیت، ان کے اسباب اور لیے): اس کی بیماریوں کی نوعیت، ان کے اسباب اور علاج؛ دواسازی میں جائوروں کے جگر کا استعمال .

طب کے عام رسائل میں بالالتزام جگر کے بارے میں بڑی تفصیل سے بحث ملتی ہے کیولکہ جالینوس کے علم الابدان (Physiology) میں، جسے مسلم سائنس دانوں نے اختیار کر لیا تھا، اس عضو کو مرکزی حیثیت حاصل ہے ۔ مثال کے طور پر Rufus باشندہ Ephesus، اور Philagrius کردہ یونائی رسائل کی طرز میں قسطا بن لوقا اور محمد بن زکریا الرازی نے جگر کے متعلی مخصوص رسائے مرتب کیے تھے (Geschichte des 1 F. Sezgin) رسائے مرتب کیے تھے (arabischen schrifttums رسائے کے باب ہوں ۔ ۲۵ میں قسط کے باب ہوں .

جهان تک جگر کی جسنائی تناعث کا تعانی کے

منیلم مصبقین نے، جنہیں بیشتر یونانی مصنفین کی طرح چیر پھاڑ کرلر کی ممانعت تھی، جالینوس کے ان بیانات سے کام چلایا ہے جو اس نے جگر کے بارے میں دیر هیں - خود جالینوس نر Herophilos، باشندهٔ Chalcedon (تیسری صدی قبل مسیح)، کا تتبع کیا تھا، جس نے اسکندریہ میں مردہ لاشوں کی جسر بھاڑ کرنےکے علاوہ جگر کا مطالعہ کیا تھا، لیکن جس نے بظاہر غیر صحت مند انسانی جگروں اور حیوانی جگروں کے مشاہدات کو بھی تندرست جگر کے مطالعے میں شامل کر دیا تھا ۔ بندروں کی چیر پھاڑ سے اس معاملر میں Herophilos پر جالینوس کے اعتماد کی تصدیق هو گئی هے (دیکھیے Oeuvres anatomiques, physio- : Ch. Daremberg logiqueset médicales de Gallen پیرس م Sieben : Max Simon : ماشيه ١٠ ٩٣ : ١ ١٥١٨٥٦ : ۲ ، ۶ , ۹ . و کائبزگ ، Bücher Anatamie des Galen xxxiv بیعد)۔ اس کی پیروی کر تر هوے مسلمان طبیبوں نے یہ بتایاکہ جگر کے بعض اوقات دو یا تین کونے (اطراف)، یا زائد حصے (زوائد) هوتے هیں اور زیادہ تر چار یا پانچ، جو معدے کے کردا کرد ہوتر ھیں۔ جگر کے بارے میں اس قسم کے بیانات محمد بن زكسريا السرازى: منصورى اور على بن عباس: ملک میں ہائے جاتے ھیں (دیکھیے طبع P. de Koning: " لائيتْن (Trois: Traitis d'anatomie arabe...... س، و رع، ص ١٦ تا وع، برع تا وعم)، جس مين عربي متن کے بالمقابل فرانسیسي ترجمه درج ہے۔ اسی طرح ابن سینا : قانون، کتاب ۱، قن ۱۱، باب اول، کے فرانسیسی ترجمے میں بھی یمی کیفیت پائی جاتی ہے (وھی کتاب، ص ۲۰۱ تا ۲۱۵ و . روم ۱۹۹۳ من ۱۹۵۵ - ۱۵۹ و لاطینی ترجمه، پینی موجه و عدص می تا جمرے)، جس میں یونانی يم معني كم متوازي متون بهي شامل هين .

جگر کے جسمی تفسیفعل سے متعابی عربوں کے خیالات ابتداء اخلاط (humours) کے اس جسمانی نظام سے مأخوذ هيں جو جالينوس لر قديم تركتابوں کی مدد سے مرتب کیا تھا۔ یه وہ نظام تھا جو عربوں کے مفتوحه ممالک اور مغربی یورپ میں عام طور پر تسلیم کیا جاتا تھا (دیکھیر اس معاملر میں Luis Garcia Ballester کا ایک نہایت عمده اور تازه بیان، جو P. Lain Entralgo Historia Universal de la Medicinc برشلونه ۲۰۹ ع، ۲ ، ۲۰۹ تا ۲۹۸ میں دیا ہے؛ نیز دیکھیے وهی مصنف: Galeno en la sociedad y en اه میڈرڈ ۱۹۵۷ و سیل اور سیل تلخيص، از Galen of Pergamon : G Sarton الأرنس [كينساس] مهم و وعائد و تقسيم خون كے نقشر کے لیر دیکھیر Historia Universal، ص سمب و Augustine to Galileo. A. D. : A. C. Crombie 400-1695 لندن، ٢٥١ و ١ع، ١٠١١) -اس نظام مي جكر کو اولیں اهمیت حاصل هے: "سب اعضا اسی کی مدد سے کام کرتے ہیں، لیکن یہ اپنا کام بغیر کسی کی مدد کے کرتا ہے'' (ابن سینا : ارجوزۃ فی الطب، شعر A. Noureddine و H. Jahier طبع و مترجمهٔ پیرس ۱۹۵۹ء، ص. س) ۔ خون اس غذا کے تصفیر اور اجتمام کے ذریعے، جو پہلے سے معدے میں هضم هو كر كيلوس (Chyle) ياكينوس (Chyme) کی شکل میں تبدیل ہوچکی ہو، جگر ھی میں انتا ہے (کیلوس اور کیموس کو بعض اوقات کیلوس اور كيتسوس بهى لكهتم هين اور يه دولون لفظ اسى طرح باهم وارد هوتر هیں جیسر یونانی ۱۸۵۶ اور κυμος ؛ ديكهم الخوارزمي : مفاتيح العلوم، طبع G. van Vloten، لائيلن ه١٨٩٤ ص ١٨١ و قاهره وبهم وه/ مو وع، ص ١٠٠) - هاضم كا ايك اور ابتدائی عمل تنضیج (Coction) ممکن ه

ماساریق یا مسآریق (mesaraicae: بولالی: φλεβες μεσραιχαι φλεβες μεσραιχαι αو، جن میں جگری خاصیت موجود هوتی هے اور جو کیلوس کو جزوی طور پر خون میں تبدیل کو دیتی هیں (ابن سینا: قالون، ج ۳، فن ۱۱، مقاله ۱، شروع میں؛ جالینوس کو اس امر میں جو شبہات تھے ان کے لیے دیکھیے (Mani) ۱: ۱۸، جن کی وجه سے قرون وسطی اور دور احیاے علوم میں مناقشات پیدا هوتے رهے)۔ تنضیج هضم جگر میں مو حرارت کا منبع هے اور جس کی اطراف تھی، جو حرارت کا منبع هے اور جس کی اطراف مدے کو گھیرے هوے هیں .

کیلوس، جو پہلے هی ایک حد تک تبدیل هو يكتا هـ، جكر تبك البعيرق الأسطوائي (πνληφλεψ ηεπι يوناني: tvena porta) کے دریعر پہنچتا یم : برم : بدل (Sieben Bücher ... : Simon) ک میں الباب بھی کہنے لگے تھے)، جس میں ماساریق جاکر گرتی هیں ۔ وهاں وہ خون صالح میں تبدیل هوجاتا ہے، جو بدن کی غذا کے لیے موزوں هوتا ہے (الیسویں صدی عیسوی تک یه کماوت مستند مالی sanguificatic est chyli in sanguinem : جاتی تھی mutatio = " توليد خون كيلوس (chyle) كي خون مين تبديل هوني كا نام هے"، ديكھير Mani ، : وه) -اس خون کا ایک حصہ جگوکا جزو بن جاتا ہے، جسے عُلُق (= منجمد خون) كمها جا سكتا هـ (ابن سينا : قانون، ج ، ، نن ، ، تعلیم س، نصل ب؛ وهی کتاب، ج ۳، فن ۱۱، مقاله ۱) اور جگر کی یه ترکیب کم از کم قیادوقیه Cappadocia کے زمانے (دوسری صدی؛ Mani : ۵۸، نیز ص مه) سے بیان کی جاتی رہی ہے ۔ صعیح خون بننے کے عضوکی حیثیت سے جگرکو وہ مقام سمجھا جا سکتا

ہے جہاں چاروں اخلاط (homours) پیدا هوتے هين (منشاء الاخلاط؛ ابن سينا: أرجوزة، شعره ، م؛ ديكهم قانون، ج ، ، قن ، ، تعليم م، قصل ٣) \_ ان چار ميں سے دو فورًا هي پيدا هو جاتي هيں، يعني ايک تو وہ بهارى تلچهك جن پر السر السوداء (كالا بنا: Atrabile يوناني: χολη μελιανα إلاطيني: Atrabile مشتمل هوتا ہے اور دوسری دنیق، یعنی هلکر اجزا يا ايک قسم کا جهاگ، جو المرّة الصّقراء (زرد پـتّا؛ يوناني:χολμΕανθη؛ لأطيني Cholera) كملاتا هـ ان دولوں کو زیادہ تر دو ظرف (وعاء) کھینچتے ہیں، جو کم و بیش گردنوں کی طرح (ہمنزلة العنق، در جالینوس) ہوتے میں اور تلی اور پتے دولوں سے جگر کو ملاترهین (الرازی: منصوری، درTrottes: Koning) ص بربعد؟ على بن العباس، ملك، دركتاب مذكور، ص عدا، ۲۵۸ ببعد؛ ابن سينا : قانون، در كتاب مذکور، ص ، ، ، جس کے بالمقابل متوازی یونانی متون هيں! سب سے پہلے جالينوس:De usu partium) م: م، جس پر ایک نهایت مفید شرح کے لیے دیکھیے TAT: 1 (Oeuvres ..... de Galien : Deremberg حاشیه ۱).

خون، جس میں ابھی دیگر عناصر کی آلالش موجود هوتی ہے، جگر سے شروع هو کر رگوں کے نظام کے ذریعے تقسیم هوتا ہے (یه صحیح معنوں میں دوران خون نہیں هوتا بلکه مد و جزر هوتا ہے، جس کے ساتھ آهسته تجدید خون بھی هوتی ارهتی ہے)۔ سب رگیں(veins)عوردة)با العروق السّواکن جگر هی سے شروع هوتی هیں جب که دل وہ سقام ہے جہاں سے العّروق السمتحرکه دل وہ سقام ہے جہاں سے العّروق السمتحرکه العرق الاسطوائی (vena porta) سے ادھر ادھر ادھر طرح العرق الاجوق جوتی ہیں، جو جوف جگر سے چلتی ہے اور اسی طرح العرق الاجوق (vena cava) ہے، جو جگر آتے

بیانید پیهلورید شروع هوتی ه (قانون، ج ۱، فن ۱، غیلم ده، جمله ۵) .

جن نظریات کی رو سے مختلف سطحات پر پائر چانے والے عناصر کائنات کے مابین تعلق بیان قائم کیا جاتا ہے، ان میں زرد پتے کو اور اس کے ساتھ اس آتشیں عنصر کو جس کا وہاں غلبہ ہے، نیز مزاج (Xpacis) کو جگر کے ساتھ ایک خاص رشتر میں منسلک کرتے میں؛ لیکن ایک مختلف نظریه جگر کا تعلق خون سے، جس میں ہوا کا غلبہ ھوتا ہے، اور اس طرح قدرتی طبور پسر دسوی (Sanguine) مزاج سے قائم کرتا ہے (دیکھیے شکل، در Die Medizin im Islam : M. Ullmann) لائيڈن و کولون . م و و م م و و ، نیز R. Herrlinger کی وہ ونکین شکل جس میں بدراط کی تصنیف کے زمانر عد لے كر ارتقا دكھايا كيا هے اور جو E. Schoner : Das Viererschema in der antiken Humoralpathologie، ویزباڈن م ہ ہ ہ ع، کے آخر میں درج ھے: موجودہ زمانے کی مرقبہ شکل کے لیے، جو مقبول عام مجلَّات سے مأخوذ ہے، دیکھیے T. Canaan : Aberglaube und Volksmedizin im Lande der Bibel هامبورگ ۱۹۱۹ عه ص ۳۳).

جالینوس نے روحانی تعلیم کے اصولوں کو اخلاط
کے نظریے سے جس طرح منسلک کیا تھا، مسلمان
اطبا نے بھی قدرتی طور پر اس کا تتبع کیا ہے، جس
کی ابتدا هم اوپردیکھ چکے هیں۔ بعض ارواح (πνενματα
یونانی: πνενματα)، یعنی غیر مرثی ابغرات، جسم
میں کارفرما هوتے هیں اور خیال ہے که انھیں سے
ایعضا نے رئیسه کے کام کی توجیه هوسکتی ہے ۔ مسلم
طیب کی روسے ان میں سے ایک، یعنی طبعی روح
طیب کی روسے ان میں سے ایک، یعنی طبعی روح
الطیعی یا الطبیعیه؛ یونانی: سعنی طبعی روح
کو مقام چگر ہے ۔ یہاں جالینوس کی، جسے کچھ
گیبہات تھے اور جو اس معاملے میں متذبذب

تها، اس عد تک پیروی نہیں کی گئی جتنی که اسکندرید اور شام کے اطباکی، جنهوں نے ایک سادہ اور آسان پیرائے میں اس کے نظریات کو منظم کر دیا تھا۔ اس"روح"کواسی سطح پر رکھا جاتا ہے جس پر روح حموانی اور روح انسانی کو، جن کا مقام علی الترتیب دل اور دماغ ہے (قدیم بیان، از حُنین بن اسحق: المُدْخَل فی الطبّ؛ On Galen's Gesnerus: Temkin المُدْخَل فی الطبّ؛ ۱۸۰۱ (Aarau) Pharmacology المدیم نقسیم کون کے ماتھ رگوں کے ذریعے نقسیم هوتی ہے .

ان میں سے ہر ایک روح، جالینوس کے نظریر هی سے، ایک بڑی قوة (Faculty) یا قوٰی (یوانانی! δνυαμεις؛ لاطینی: virtutes) کے ایک گروہ سےمطابقت رکھتی ہے اور ان کے افعال سے جسمانی اور نفسیاتی مظاهر منسوب کیے جاتے هیں؛ جنانچه اطبا کا دعوی هےکه "طبعی" قون یا قوی کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: ایک وہ جن کا فعل یہ ہے کہ کسی فردكو معفوظ ركهين اوراسكي شخصيت قائم كرين یه قوة غذاکی دیکھ بھال کرتی ہے اور اس کا مقام جگر ہے؛ دوسری قوۃ وہ ہے جو نوع کی حفاظت کرتی ہے اور جو اعضامے تناسل میں رہتی ہے۔ ارسطوکی پیروی کرتر هوے ابن سینا اور بہت سے اورلوگ اس نظریر سے کسی مدتک اختلاف کرتر میں اور دل کے قوٰی ہی کو اصلی بنیاد اور بڑا سرچشمہ قرار دیتر هیں (دیکھیر Mani ، ۱۳) ـ قوة تغذیه دل سے جگر کی طرف پھیلتی ہے (ابن سینا: شفاء، طبیعیات، فن ۳، مقاله ۵، فعبل ۸، طبع J. Bakos: نراک و ۱۶۱ من ۵ م ۲۰ براک و ۱۹۵ من ۵ م ۲۰ قانون ج ۱، فن ۱، تعلیم -) - زیاده صحیح معنوں میں خالص پیروان ارسطو نرجالینوس سے اس لير اختلاف كياكه وه به ثابت كرنا چاهير تهر كه غذا يا تغذير كا اصول دل مين رهتا هے له كه جگر

TANK "

میں (کلیات، ج ۲، باب ۹، لیز دیکھیے I. C. Bürgel ج ۱، در II. C. Bürgel ج ۱، در IVG W, Gott، ج ۱، در IVG W, Gott، ج ۱، مختلف عدد ۹، ص ۲۹ ۲ ببعد) ۔ قوٰی کی مختلف فہرستیں دی جاتی هیں اور ان کے بارےمیں تصوریه هے که وہ یکساں طور پر دوسرے اعضا پر اثرائداز هوتے هیں.

هم يهال مسلم اطبا سے علم اسباب امراض يا علم معالجات سے بحث نمیں کوبی کے ۔ ان کی ایک واضح اور سیدهی سادی بحث ایک قدیم ترین کتاب، يمنى على بن سهل الطبرى : فردوس الحكمة (طبع محمد زبير صديقي، برلن ٢٨ و ١٥، ص ، م ببعد، ٢١٨ ببعد) میں مل سکتی ہے اور ایک بہت مفصل بیان، جسے کلاسیکی حیثیت حاصل ہے، ابن سینا: القانون (فن مم إ، كتاب س، روم ١٥٩٣، ع، ص ٥٥٨ تا و يم و تيران دوم وه ص و ي و تا م ، م و لاطینی ترجمه، وینس مهه ۱۵، ص . مه ع تا ۱۸۱) میں سوجود ہے، اس کا پہلا سقالمہ کبد (دیکھیے اوپر) کی ساخت سے متعبق ہے۔ تشریم الابدان کی کتابوں میں جگر کے ماؤف ہو جانےکی حالت میں اسے داغنے کا ذکر کیا گیا ہے Le premier : M. D. Grmek و P. Huard ديكهير manuscrit chirurgical turc بيرس . ١٩٩٠ عا ص و ، ر، سر ، ، ، و ، ب شكل عرب ، س؛ زمانة حال مين اسے داغنر کے سلسلر میں دیکھیر M. S. Belguedj: .( La médecine tradition alle...

القانون میں جگر کے بارے میں متعدد منتشر معلومات بھی دی گئی ھیں، جو اس کے لاطینی ترجمے (وینس ۱۵۹۳ء) میں نہایت احتیاط سے مرتب کی گئی ھیں، اور اشاریے کی بدولت بآسانی مل سکتی ھیں ۔ کتاب ۲ میں مفردات کے بارے میں ایک طویل رسائے (روم ۱۵۹۳ء ۱: ۲۹۳۳ تا ۱۳۹۳ء تا ۲۳۹۳ تا ۲۳۹۳ء تا ۲۳۹۳ تا ۲۳۹۳ء تا ۲۳۹۳ تا ۲۳۹۳ء تا ۲۳۹۳۰ تا ۲۳۳۳۰ تا ۲۳۳۳

جہان یہ لاطینی حروف ھجاکی ترتیب ہے مرتبیہ کیا گیا ہے) اور کتاب ہ کے باب ادویہ میں ان جڑی ہوٹیوں اور غذاؤں، ٹیز مفرد اور مرکب دواؤں پر کئی حواشی موجود ھیں، جن کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کا جگر پر کچھ نہ کچھ اثر ھوتا ہے۔ ان مرکب دواؤں کی فہرست کا خلاصہ کتاب ہ، جملہ ہ، مقالہ ۲۰، میں موجود ہے (روم ۱۵۹۳ء، ۲: ۲۳۹ و لاطینی ترجمہ، وینس مرحود کے ان مرکب دواؤں کو ان دواؤں کو ان بیماریوں کے مطابق مرتب کیا گیا ہے جن میں انتعمال کیا جاتا ہے .

القانون، کتاب م، میں دواؤں سے متعلق ایک باب میں حیوانوں کے جگر سے بحث کی گئی ہے (طبع مذكور، ١ : ٩٩ ١ و ترجمهٔ مذكور، ١ : ٩٩ ٧) ابن سينا كے اكتشافات بھى ان چيزوں ميں شامل هيں جنهيں غذائي نقطة نفار سے مزید تفصيل کے ساتھ ابن جزامه کے معروف رسالۂ اغذید منهاج البيان ميں بيان كيا كيا هے (مخطوطه، در كتاب غالهٔ ملی، پیرس، عدد ۸۲ میم ب، ورق و ۱ مید، عدد . ۹۵ م، ورق و عدد ۱۹۵۰ ورقه ۲۳۱- الف و ب) - جگر کهانے کا ایک عام نتصان یه ہےکه هاضمے کے فعل کے دوران میں اس سے ایسا كالرها خون بيدا هوتا هيجو شريانوںميں بنيت سستر سے حرکت کرتا ہے اسکا مداوا یدھے کہ اسے سومور شراب یا تیل کے ماتھ کھایا جائے۔ چوہایوں کے جگر سے بالحموم اجتناب کرنا چماہیے ۔ مسوثی بطخ یا مرغی کا جگر سب سے اچھا ہوتا ہے۔ پلی ہوئی بڑی بطخ کا جگر بھی بہت عمدہ ہوتا ہے، ا بالخصوص اگر اسے گاڑھے دودھ کے ساتھ کھایا جائر ۔ اس کے ساتھ نمک اور تیل شامل کر لینا جاهير تاكه معدے ير بوجه نه يؤے - بهيؤ كا تلا هوا جگر اسهال کے لیے فالسنہ مند ہے ۔۔ یکری،

والمساوية الكريد الله المحرات كى جاليم كالمركاد أمد المُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمُ أَوْرُهُ إِذْ جَاتًا هِ - اسْعَ كَهَالَا پایش کی دھولنے دینا آنکھ کی صفائی کے لیے ہوت منفید ہے۔ آنکھ کے پردے کی خرابیوں کے لیے بھی یه فالفت مند ہے (اسی طرح کے ایک علاج کے لیے، بنو آبع كل حضر موت مين مستعمل ها ديكهيم R. B. Serjoint در BSOAS ج ۱۹۵۹ ۱۹۵۹ اما ص ے) ۔ تیتر کا نمشک اور چورا کیا ہوا جگر بھی، جس کا خمیرہ بنا لیا جائے، مرگ کے لیے مفید ہے -اسي طرح گدهے كا بهنا هوا جگر بهي استعمال كيا جا سکتا ہے، بشرطیکہ اسے خالی پیٹ کھایا جائے ۔ بھیڑیر کا جگر بھی جگرکی شکایتوں کے لیے مؤثر هوتا ہے ۔ وَزُغه (ایک قسم کی بڑی چھپکلی، لیز مینڈک کا جگر دانت کے درد میں کمی کرتا ہے -دیوالے کثر کے جگر سے سگ گزیدہ کو شفا ہو جاتی ه، بالخصوص اگر به اس کتے کا هو جس نے اسے کاٹا ہو ۔ یہ علاج، جس کا بلینوس (Pliny) نے بھی ذکر کیا ہے (۲۹: ۳۹) اور جو یورپ میں انیسویں صدی تک عام طور پر رائج تها (دیکھیے Barghcer : Eingeweide، ورق ۲۸۳) غالبًا بیسویں صدی کے شروم میں یروشلم میں بھی معلوم تھا، کیونکہ اس کا ذکر S. Y. Agnon کے ناول Tmôl Shilshom م ا ( فرالسیسی ترجمه : Le Chien Balak) پیرس اعد عد ص مهم ببعد) میں آیا ہے .

م ـ جادو، مذهب اور داستانوں میں : مقبول عام علم نفسیات و الابدان کے پہلو به پہلو، جس میں علم نفسیات اور علم الابدان کی طرح جسم میں جگر کے فعل سے بعث کی گئی ہے اور علم ماکنسی تشخیص الامسرافی، علم الاغذیہ اور علم علم الاغذیہ والادویہ کی روشنی میں، جن سے (اصولاً) امراض علم الاغذیہ علم کی جاتی ہے، پنیادی طور پر بعض ورقبت علم کی جاتی ہے، پنیادی طور پر بعض

علامتی اور ساحراله عقائد کے ابتدائی عناصر بھی موجود رہے میں، جن کی نشو و نما ان کے عملی استعمال کے ذریعے ہوتی ہے ۔ بعض اوقات یه سائنسی رسائل میں بھی نظر آتے میں اور کبھی کبھی و ماں ان کا اضافه بھی کر دیا جاتا ہے .

جالینوس کے تتبع میں ابن سینا، اگرچہ کسی قدر شہمے کے ساتھ، کہتا ہے کہ کسی جانور کے جگر کا حجم اس کی حرص و آز اور اس کے شرمیلے پن کے مطابق ہوتا ہے (دیکھیے(P. de Koning) کتاب مذکور، ص ۱۰۵، ۱۰۵) ۔ مثل بالمثل کا ساحرانه اصول استعمال کرتے ہوئے، یہ سمجھا جاتا تھا کہ بھیڑ کا جگر، کھانے سے انسان کے جگر کو تقویت ملتی ہے (داود الانطاکی: تذکرہ، قاہرہ ۲۵، ۱۵، ۲۰۰).

جگر کے متعلق علما کے ہاں یہ بھی تصور ملتا ہے کہ جگر (کہا جاسکتا ہے کہ ہروے علم جنین منجمہ خون سے بنتا ہے۔ اسے یا تو لفظی معنوں میں لیا جاتا ہے، چنانچہ ایک عدیث ملتی وابستہ کر دیا جاتا ہے، چنانچہ ایک حدیث ملتی ہے، جس میں خون کھانے کی عام تحریم سے جگر اور تلی کو مستثنی قرار دیا گیا ہے: "همارے لیے اور تلی کو مستثنی قرار دیا گیا ہے: "همارے لیے دو خون (جگر اور تلی) حلال هیں" (دیکھیے این ماجه، ۲۹: ۲۹؛ احمد بن حنبل، ۲: ۹۵).

جگر کی خرابیوں کی صورت میں تعویذ استعمال کیے جاتے ھیں: چنانچہ علم الکیمیا کے ایک مجموعے ذخائر الاسکندر میں، جسے یولائی الاصل خیال کیا جاتا ہے، ایک تعویذ کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو جگر کی شکل کے ایک سرخ پتھر کا بنا ھوا تھا اور جس پر پہاڑی بکرے کی تصویر اور ایک خلمساتی کتبہ نقش تھا ۔ یہ درد جگر کے لیے ایک مفید علاج ہے دی میں مہیدے یہ حملی علاج پر مائیڈل برگ ہم و و و و عدم میں مہیدے کی عملی علاج پر مائیڈل برگ ہم و و و و و عدم میں مہیدے کی عملی علاج پر مائیڈل برگ میں مہیدے ۔ عملی علاج پر مائیڈل برگ میں مہیدے ۔ عملی علاج پر مائیڈل برگ میں مہیدے ۔ عملی علاج پر

کتابوں میں بہت سے ایسے نسخے شامل ہیں جن میں تجرباتی مشاهدے، ساحراله استخراج (مثلاً بھیڑیے کے تیل میں پسے ہومے جگرکا استعمال) نیم حکیمانه علاج (اونٹ کا پیشاب) اور دھلے ہوئے تعویذ، وغیره کا امتزاج ہے (مثال کے طور پر دیکھیر نام نهاد جلال الدين السيوطي، يعني محمد الصنوبري، م ١٥٨ه/ ١ وم رع: الرحمة في الطب والحكمة ، قاهره ١٠٥ ه، ص ١٠٦، باب ١٠٠) مراكش مين ناک بھنی کے جگر کی شکل میں کیے ہوے ٹکڑے کسی مرابط خانقاه کی بیرونی دیواروں پر لٹکا دیر جار هیں اور عقیدہ یہ ہے که وہ خشک ہوکر یماروں کو شفا بخشتر هیں E. Westermarck) یہماروں کو شفا : رها م ج م الله Ritual and belief in Morocco ۲۰۷) مراکش میں ایک اور دستور یه هے که کسی چهت یر بهیؤ کے جگر اور گردے کے بیمار آدمی کے جوتے کے تلے کی شکل میں کاف کر اور ان پرکئی بار چاتو سے کچوکے لگا کر اور ناگ پھنی کے ٹکڑے میں پرو کر خشک کیا جاتا ہے (Pratiques des harems marocains : A.R de Lens) پیرس ۱۹۲۵ ع، ص ۱۳) ۔ وسطی عرب کے ہدوی ناشتے کے وقت دارچینی کھاتے ہیں جسے قرف الکبود = جگر کے چھلکے) بھی کہتے میں اور یہ جگر کی شکایتوں کا علاج سمجھی جاتی ہے (J.-J. Hess Von den Beduinen des Innern Arabiens زيورخ و لائيزگ ٨٣٠ وء، ص ٨٨١ بيمد) .

جگر کے ذریعے کہانت کا عمل ("کبدیت"، hepatoscopy)، جو قدیم میسوپوٹامیا اور ایتروریا Etrruria میں بہت اھمیت رکھتا تھا، لیکن جسے تیسری مبدی ھی میں عرب کی ملکه زنوبیا نے تیسری کر دیا تھا (Zosimua)، ۱: ۹۵)، عربوں کے ترک کر دیا تھا (دیکھیے La divination: T. Fohd دیکھیے دعماں رائج نه تھا (دیکھیے دعمار میں دیمیہ)، تاهم

عواسی کهانیوں میں جگر ایک ادنی کردار ادا کرتا ہے اور وہ بھی زیادہ تر ایک دوا کے طور پر ۔ ترکی کہانیوں میں ایک دیوائی شہزادی کا واحد علاج کسی شہزادے کا جگر بتایا گیا ہے Typen Türkischer: P. N. Boratv . W. Eberhard Volksmärchen ويزباذن سه و عن س ب س) \_ ايک جوان لڑی کسی جانور کا جگر ایک ہوسر کےعوش فروخت کرتی ہے (کتاب مذکور، ص ۲۲۳) اور ایک مردم خور انسانی جگر کھاتا ہے (کتاب مذکور، ص ۱۷۴) - جادوئی پرندے کا دل ایک عالمكير موضوع مے (A. Aarne و S. Tompson The Types of the Folktate بار دوم، هاستكي ۱۲۰۸ مرد ۱۹۱۸ نوع ۱۲۰۸ - اس سلسرکی ایک روابت میں دل کی جگه جگر مذکور ہے۔ اسکی جگه بعض اوقاتگردون، پوٹر، یا پھر دلکا ذکر ہوتا ہے Eberhard و Typen ...: Boratav و Typen ... اداكال Adakale كي ايك كناتي مين ايك كنجوس کا ذکر ہے جو کفایت کے خیال سے جگر کھاتا ہے۔ اس سے ظاهر هوتا ہے كه يه كهائي زمانة حال کی تصنیف ہے (کتاب مذکورہ می میں اپنید

## ما كوي الحراء.

المالي عضوك ذريعي شفا حاصل هولي الزر اس کے ساتھ ھی عجیب و غریب ھستیوں کی غیر معمولی طاقتوں کا موضوع شاعنامہ کے اس بیان کی ته میں ملتا ہے جس میں کیکاؤس اور ان ایرالیوں کے ملاج کا ذکر ہے جنہیں مازندران پر سلے کے دوران میں سفید دیو نے جادو سے اندھاکر دیا تھا (رک به دیو)۔ اس سنید دیو کے جگر کے خون سے، جسے رستم لے شکست دینے کے بعد اس کے سینے سے کھینچ کر نکال دیا تھا، ان لوگوں کی بینائی عود کر آئی تھی (طبع J. Mohl پیرس ۱۸۳۸ تا ۱۸۵۹) کیکاوس، شعر ۲۵۲ ببعد و طبع E. E. Bertels کیکاوس، ماسکو به و دع ص و . ۱، مازندران، شعر ۱۲۰۰ بيعد و مترجمة J. Mohl فيرس ١٨٤٦ ص ٢٧٨ م ہبعد) ۔ اس موقم ہر الدھے بن کے لیے جگر کی نفع بخش خاصیت تاؤ (Taoist) کے ساحراله علم حیوانات و نباتات کے ایک اصول سے بہت قریب آگئی Journal and Proceedings در J. C. Coyajee) م cof the Asiatic Society of Bengal مهم ، ۱۸۵ م، ص ۱۸۵ ببعد)، ليكن جيساكه هم اوہر دیکھ چکے میں، بکری کے جگر کا آنکھ ک شکابتوں کے لیراستعمال ابن سینا کی سائنسی طب میں الغلر آتا ہے اور اسی طرح توبت Tobit کی کتاب میں مچهلی کا جگر، دل اور یتا جن بهوت کو لکال باهر کوئر میں مدد دیتر هیں (Tobit) ۲:۸۰۵:۲) - اسی وجه سے بلا شبهه جگر کو عوامی امراض چشم میں اکثر استعمال کیا جاتا تھا (Eingeweide: Bargheer) ص مريد ليعد) .

یا بڑی سے بڑی لعنت بھیجنے کا مفہوم لکلتا ہے۔ جنگ احد کے موقع پر ہندہ کی یمی حرکت، یعنی (حضرت) حمزه رط کے جگر کو دانتوں سے چبانا (ابن هشام، ص ۵۸۱) امیر معاوبه کے تحقیری لقب ابن آكلة الأكباد (=جگركهانرواليكا بيثا)كا باعث تهى (المسعودى : مروج، م : ٢٥م و فرانسيسى ترجمه از Pellat؛ پیرا ۲ م م ۱، جعلی (؟) المسعودي: كتاب اثباب الوصية الامام على، جس كا حوا له . Ch. ده اهر می د Le Shiisme imamite: Pellat ص مرءمین ملتا ہے) ۔ جزیرہ نمامے سینا کےبدویوں کا عقیدہ ہے کہ دروز مسلمانوں کا جگر کھاتر ہیں (W. P. Zenner) در W. P. Zenner عدد س، اکتوبر ۲ م ۱ ع، ص ۱ ۱ س) - اس کے متوازی مثالوں کے لیے دیکھیے Leber Bargheer ص 226: وهي مصنف : Eingewelde : ص ۱۹۰ م ۱۹۰ Wallie در Wallie : ۱ . ؛ ۳۲۳ ببعد .

مراکش کے بعض قبائل میں دولھا اپترین بیاہ دوستوں کو تحفۃ ایک بیل دیتا ہے ۔ اس کا جگر، حسر سب سے پہلر کھانا ضروری ھوتا ہے، باعث بركت سمجها جاتا م - اسےان سب لوگون ميں تنسيم كرنا هوتا هے جو حاضر هوں، ليكن عورتوں ميں نہيں Marriage Ceremanies in : E. Westermarck) (Morocco) لنذن بررورعه ص ۲۲).

a - حانورون کا جگر بطور خوراک: جگر سے، جسر اکثر ہیکار گوشت اور اوجھڑی کی ڈیل میں شمار کیا جاتا ہے، نفرت کی جاتی تھی اور اسے مفلس و تلاش لوگوں کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا؛ چنانچه جنوبی لیبا میں ایک کہاوت ہے: "مثل النوار على الكبد"، يعنى مفلس لوك كسى چيز پر اس طرح تیزی سے هاته مارتے هیں، جس طرح نوار (=خانه بدوش) جگر ير (F. J. Abela : Proverbes populaires, adages et locutions proverbiales du Liban-Sud (پرطبع)، لیکن بعض اور علاقوں میں جگر اور دل کو بہت لذیذ غذا سمجها جاتا ہے، جیسر که حضر موت میں The Southern Gates Hamondsworth: F. Stark) اج کل میں آج کل دے اور میں آج کل بیکار گوشت سمالی لینڈ سے درآمد کیا جاتا هے، جہاں (بقول یوسف طالب) لوگ اسے نہیں کھاتے ۔ کچا جگر بھی بعض اوقات ایک عمدہ غذا سمجها جاتا هے، جیسر لبنان اور اردن میں Cousumes des Arabes au pays de : A. Jaussen) Moab: بيرس ٨ . ٩ ، ع، ص ٩٥) - صعرامين جو جانور شکار میں مارا جاتا ہے، اس کا پیٹ جلدی سے چاک کر لیا جاتا ہے اور جگر، دل اور پھیڑے دہکتے هوے کوٹلوں پر رکھ دیے جاتے میں اور فوراً یا دوسرے دن کھا ئے جاتے میں (Allme : M. Gast entation des papulations de l' Ahagger

. (184 00 18197).

قرون وسطی میں عرب کی منٹیوں میں ہمیشہ کبودی (جگر فروش) موجود هوتر تهر، جولبسن کے ساتھ پکایا ہوا یا سیخوں پر لگا کر بھنا ہوا جکر ان لوگوں کے هاتھ بیچتر تھے جو بازار میں کھانا کھاتے تھے ۔ رسائل حسبه میں بکری یا گاہے بھینس کے جگر کو بھیڑ کے جگر کے ساتھ ملائے کی ممالعت کی گئی ہے ۔ ان میں ہبت تفمیل سے ان اجزا کی کیفیت بیان کی گئی هے جو ملالے چاهییں (اداین الأخوة : معالم القربة، طبع R. Levy، لندن مرم و عربي متن، ص هو ببعد) \_ اس قسم کی غذا میں اکثر ملاوث کی جاتی تهى - رساله كيمياء الطبائخ كو، جس مين ان لوگوں کو ہرا بھلا کہا گیا ہے "جوکہنر کو تو جگر بیچتر هیں، لیکن دراصل وہ جگر نہیں هوتا،<sup>،،</sup> فلسفى يعقوب الكندى (تيسرى صدى هجرى/لويى صدی عیسوی) سے منسوب کیا جاتا ہے(الشّیزری: نهاية الرتبه، در ابن الاخوة ، كتاب مذكور، ص٨ . ، ، حاشیه ۸ ؛ این بسام : نهایة الرتبه، در مشرق، ـ ۱۹۰۰ ۳۳ : ۱۰۸۱) ـ دوسری طرف خشک یا بھنے ہوے اور کوبیدہ جگرکی کھرچن کو نقلی مشک کی طرح استعمال کیا جاتا تھا (سقطی: Un E. J G. S. Colin de manuel hispanique de hisba ו אין ני ניאן ני Levi-Provençal ترَجّبه از P.Chaimeta-Gendron : الكتاب في آداب العسبة، ميدرد ١١٩ ص ١١٩ - الاندلين، ۱۹۳۸ ۳۳ ۳۳ و ۱۹۳۱) اور هسانیه اور مراکش کا بلاجه (ایک قسم کا سموسه، جو گوشت اور جهیجهڑوں سے تیار کیا جاتا ہے) میں خراب شدہ جگر نیز کچه رونیون اور گرم مسالون وخیره: کی ملاوث بھی کر دی جاتی ہے (کتاب مذکورہ مئن ۽ ص ۾ ۾ ۾ ڪريونه پيڪيءَ نام آنگائيءَ "

ظرون وسطی کی کھانا پکانر سے متعلق کتابوں میں جس طرح کے پرتکاف کھانوں کا ذکر هوتا ہے ان معد باکیکا استعمال نه هونر کے برابر ہے ۔ اس قسم ك كثير التعداد مشرقي وسائل مين سے صرف الوصلة میں جگر بکانے کی ترکیبیں دی گئی میں۔ ایک ترکیب کی رو سے اہار ہوے جگر کو جھٹی (cani) میں لپیٹ کر سیخوں پر بھونا جاتا ہے (شرائع کرجید کے طریتر پر، جو مرغابی کے ان بیکار اعضا سے تیار کیا جاتا ہے جنہیں پکانے سے پہلے الگ کر ديت هي اور ان مين جگر بهي شامل هوتا هے)؛ دوسری ترکیب کی رو سے جگر کو ابال کر اس میں سالم یا کوبیده گرم مسالا بهر دیتے هیں (اَلُوسُلة، مغطوطه ۱۹ ورق و مالف و بانیزدیکهد Rodinson: ...Recherches من مس ١٣٥) - علاوه ازين جگر كا ذكر، "مصنوعی دماغ" کے ضمن میں دنیے کی چکتی (الیّه) کے ساتھ ملا کر قیمہ کرنے کے طور پر بھی آیا ہے (الوملة، ديكهي Rodinson : كتاب مذكور، ص ١٥١) اور تل کے تیل میں مرغی کے اندرونی حصول یا بھیڑ کے گوشت کے ٹکڑوں کے همراه اتنے تلے هوے جگرکا بھی کہ اس کا رنگ سیاہ ہو جائے اور اس سے ایک قسم کی چٹنی بن جائے جو مختلف کھانوں میں استعمال هوتی هے (الوصلة؛ دیکھیر Rodnsion: كتاب مذكور، ص ١٣٠٠ حاشيد، ص ١٥٦) -شمس الدین محمد این الحسن البغدادی کی بغدادی کھائوں کی کتاب (ساتویں/تیرھویں صدی) میں جگر پکانے کی کوئی حقیقی ترکیب نہیں دی گئی اور نه اسی زمانے کی اندلس اور المغرب کے کھانوں کی اس کتاب مع جس A. Huici Miranda فرطبع و ترجمه كيا ع. المنابد میں آج کل بکری یا گاہے کا جگر ... عَالُمْ اللَّهُ قُو كَنِيسِ ملتى هين، جنهين عام طور إر سيخون أبر في والما كر الفكريس مين سينك ليا جاتا هـ - انهين المنافق الكويت على المنى مجمع معنول مين الهلال ك

اوپر کے مصبے کے اعضا، دل، جگر وغیرہ'' Food from the Arab: M. C Keating > Khayat World ، پيروت ۽ ۽ ۽ من جم ببعد؛ P. Bazantay ובת פדף א א ביי Enquête sur l'artisanat a Antioche ص ہم؛ سرکے میں تلے هومے جگر کے ایک نسخے A Book of Middle : Claudia Roden کے لیے دیکھیے Eastern Food لنٹن ۱۸۰ ص ۱۸۰ ملک آگ پر تلر ہوے جگر کے چھوٹر چھوٹر ٹکڑے کہ یا ٹھنڈے ہونے کے بعد چٹپٹی چیز کے طور پرکسی اشتما افزا مشروب کے ساتھ کھائے کے لیے پیش کیے جاتر هين (Roden؛ ص ٢٠٠) ـ المغرب مين جگر اور دل کے کباب، جو کسی زمانے میں غرباکا كهانا تها، زمانة حال مين ايك وضعدار كهانا بن گیا ہے ۔ ان ٹکڑوں کو جھلی میں لیبٹ دینر کی وجه سے "ملفوف کہتے ہیں" ( M. Beaussie : Dictionaire pratique arabe.—français النجيزائر ١٩٠١ء، ص م. و ب : M. Gast Alimentation des populations de l' Ahaggar ايبرس ۱۳۵۰۱۳، ص ۱۳۵۰۱۳، حاشیه ۲) اور مراکش مين "بولغاف" (Textes arabes de Rabat : L. Brunot : مين "بولغاف" : Z. Guinaudeau : جرين ج ۱۹۵۶ عن ج Fès ve par sa cuisine رباط عره وعه ص هم) -جب جگر کے ٹکڑوں کے بیچ میں بکری کی چربی کے قتلے رکھ دیے جاتے ہیں تو اس کھانے کو سراکشمین اکواح" (=اوجهڑی، جگر، دل وغیره) كبير هين (Z. Guinaudeau) بكتاب مذكور، ص ربع: نيز Dictionnair arabe-francais : H. Merciet نيز رباط ۱۹۵۱ء ص ۱۰۱) - انگیٹھی پر سینکر هوہ اس کھانے کا خاص باورچی "کویحی" کہلاتا ہے (كتاب مذكور) .

معبر میں مختلف قسم کی سرغیوں کو اکثر ان میں جگر اور پوٹوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے

ملا كر اور ان مين كوبيده كجا گيبون يا كوشت كا قيمه بهر كر كهايا جاتا هے (C. Wissa) Pratiques rituelles et alimentaires des-: Wassef نقاهره اے اواء ص ۱۳۸۱) .

ایران میں بھیڑ یا مرغی کا بیکار گوشت کئی
کھانوں میں استعمال ہوتا ہے ، لیکن جگر کا ذکر
صرف کھانا پکانے کی ایک جامع کتاب میں آیا ہے،
جسے غالبًا شاہ کے باورچی نے مرتب کیا تھا اور
جسے غالبًا شاہ کے باورچی نے مرتب کیا تھا اور
کبابوں اور ایک قسم کے سالن کے ضمن میں، جسے
حسرۃالملوک (= بادشاہوں کی تمنا) کہتے ہیں، ملتا
ہے (علی اکبر بن معدی کاشانی: سفرۂ اطعمہ،
مجموعۂ مخطوطات الدہ کاشانی: سفرۂ اطعمہ،
قوام نجاد، غیر مطبوعہ تحقیقی مقالہ، پیرس ہے ہو اع،
مر ہو، ہے، ہیں ترکیب کچھ بعد کے زمانے میں
طباخی نشاط، تہران، بلا تاریخ، ص ۲۰ و
بدر الملوک بامداد: راهنمای طباخی، بار ششم،
بدر الملوک بامداد: راهنمای طباخی، بار ششم،
تہران، بلا تاریخ، ص ۲۰ و

ترکیه میں زمانهٔ حال تک جگر نہیں کھایا جاتا تھا اور قصاب اسے کتوں اور بلیوں کو ڈال دیتے تھے، تاہم جگر اور پھیپڑوں (جنھیں طاقم یعنی پورا کہتے ہیں) اور اسی طسرح دل، بھیپڑوں وغیرہ اور اوجھڑی کے کھانے کا دستور حال هی میں کسی قدر ہو گیا ہے اور انھیں پکانے میں جلتے پھرتے البانوی سوداگروں کو، جنھیں میکتچی (اوجھڑی بیچنے والے) کہتے ہیں، خاص مہارت حاصل ہے(یه بیان P. Boratav کا ہے:دیکھیے مہارت حاصل ہے(یه بیان P. N. Boratav کا ہے:دیکھیے کی ایسی ترکیبیں جن میں جگر استعمال ہوتا ہے،آج کی ایسی ترکیبیں جن میں جگر استعمال ہوتا ہے،آج کی کی کتابوں میں ملتی ہیں (قوزلو

اوزبکستان میں بھی 'نجگر کباب'' تیار کھے جاتے ھیں اور بعض دفعہ، جیسے کہ سوویٹ آذربیجان میں بھی ھوتا ھے، جگر کے ٹکڑوں کے بھی رکھ بیچ بیچ میں دنیے کی چکتی کے ٹکڑے بھی رکھ دیے جاتے ھیں (دنبہ کباب)؛ جگر کو انگیٹھی پر بھی دیتے ھیں (توورلغان جگر) (Tzbekshie: K. Mahmudov) (توورلغان جگر) (bljuda د Azerbajdzanska) a kulinariya: N. K. Alhazov باکو سے واعا ص سے).

مآخل: ستن مقاله مین مذکور هیں؛ نیز دیکھیے

Die historischen Grundlagen der: Nikolaus Mani

مآخل: سندین، Basic ب جلدیں، Leberforschung

(M. RODINSON)

گبرد فققاز کا ایک مسلمان قبیله - روسی په زبان میں انہیں کبردنتسی Kabardintsi اور ترک میں کبرتایلرکہتے ہیں؛ ایک اور نام قازق (Kāsāg) میں کبردوں کا ذکر سب سے پہلے Chouerthei کے ماں ملتا ہے، جس نے کام سے میں قفقاز کی سیاحت کی تھی۔اس کا اشتقاق ابھی تک غیر یقینی ہے -

کبردی زبان آدینه (چرکس) لسائی گروه میں ، سے ہے، جسے "ادینهٔ بلند" بھی کہا جاتا ہے، ، ببا نگر ہاہ ہو کی سوویت مردم شماری کے مطابق کیردون کی تعداد نسلی اعتبار سے ۱۳۹۹۲۵ اور

نیالی اعتبار سے ۱۳۸۹۲۵ تھی - ۱۹۳۹ء ک مردم شماری کی روسے کبردوں کی تعداد . . ۱۹۳۰

کبود دریائے ترک کے بالائی حصے اور اس کے بعقی معاونوں کے طاس میں آباد اور دوگروھوں میں منقسم ھی: ایک گروہ، جو کبردہ عظیم کے قبائل پر مشتمل ہے، دریائے ترک کے مغرب میں دریائے ترک اور دریائے ملکہ کے مابین آباد ہے: دوسرا، چو کبردہ مغیر کہلاتا ہے دریائے ترک کے مشرق میں دریائے منجہ اور ترک کے درمیان آباد ہے.

کیرد اپنر اصلی وطن سے، جو زیادہ مغرب کی جائب تھا؛ تیرهویں صدی عیسوی میں اپنے موجودہ علاقے میں اس وقت آئے جب الان مغول کے حملوں کی وجه سے کمزور ہو چکے تھے ۔ آلتون اردو کے زوال کے بعد سے انھوں نے تفقار کی تاریخ میں ایک نمایان کردار اداکرنا شروع کر دیا - سولهویں صدی عیسوی میں کبرد حکمرانوں کے ماسکو کے فرمائرواؤں سے دوستانہ تعلقات قائم تھے؛ چنانچہ ایوان Ivan چمارم کی دوسری بیوی میری Marie بنت تمروک Temruk ایک کبرد شمزادی تهی -سترهویں صدی میں کبردوں نے قالموتوں کے خلاف قنقازی باشندوں کے وفاق کی قیادت کی ۔ چونکه انہوں نے وسطی تفقاز میں بہت اھم کردار ادا کیا تھا اور وہ درۂ دریال Daryal کے قریب آباد تھے، اس لیے الیسویں صدی ہیں وہی سب سے پہلے روسی اقتدار کے ماتحت آلے اور اسے انہوں نے بغیر کسی خاص مؤاست کے قبول کر لیا۔ روسی فتح کے زمائے میں بعض کبرد بالائی کوبان Kubea اور زیلن کے کرمیان جا یسے اور سہاجر یا پناء کیر کید کھلائے لکے ۱۸۹۰ء کے بعد سہلبر کروہ

کے کچھ کبرد ہجرت کر کے سلطنت عثمانیہ میں آگئے .

سولھویں صدی کے نصف آخر میں قریم (کریمیا)
کے تاتاریوں نے کبردوں میں عیسائیت کے مقابلے
میں اھلسنت کے حنفی مذھب کی ترویج کی اور
سترھویں صدی کے آخر تک وہ سب کے سب مسلمان
ھو گئے ،

کبردوں کی معیشت کا انحصار روایتی طور پر گھوڑوں کی پرورش، زراعت، باغبانی، شہد کی مکھیوں کی پرورش اور گھریلو صنعتوں پر تھا ۔ روایتی کبردی معاشرہے کا ڈھانچا بڑا پیچیدہ سا تھا اور گیاره طبقون پر مشتمل تها، جنهیں دو بڑی شاخون میں تقسیم کر دیا گیا تھا : طبقهٔ امرا یا آزاد گروہ اور ''پشتلی''، یعنی غیر آزاد گروہ ۔ معاشر ہے کی مف اوّل میں شہزادے تھے اور والی، یعنی کبردوں کا سربراہ، بھی انہیں میں سے هوتا تھا۔ ان کے بعد امرا اورک یا اورخ کا درجه آتا تھا اور یه آن حقوق و فرائض کی بنا پر جو انهیں شہزادور سے وابسته کیے هوے تھے، چار طبقوں میں منتسب تھے - امرا کے بعد آزاد مزارعین تفو خوتل تھے۔ غیر آزاد گروه حسب ذیل پر مشتمل تها: آزاد (Azat، یعنی آزاد شده کسان، جو ایک حد تک اپنے سابق آقاؤں کی خدمت گزاری کے پابند تھے): اوگ Og (وابستهٔ زمین مزارعین Scrfs) اوکا نابت Loganaput (اوگ اور غلاموں کے مابین) اور أولات Unaut (غلام).

انیسویں صدی میں K.Atazkun نے ایک ادبی زبان تعفیق کرنے کی کوشش کی اور ۱۸۹۵ میر اس نے سریلی Cyrillic رسم العفط پسر مینی کیردی ابجد شائع کی ۔ بایں همه کبردی زبان کی حیثیت کو ۱۹۲۳ء سے پہلے ایک ادبی زبان کی حیثیت حاصل نہیں هوئی ۔ کبرد عظیم کی بولی کو

می اس ادبی زبان کی بنیاد قرار دیاگیا، چنانچه یه زبان خودمختارسوویت اشترکیهٔ کبرد و بالکار(-Kabardo .Balkar A.S.S.R) اور شود مختار علاقة قره جاى بر کس (Karacay-Corkes A. R.) میںسرکاری طور پر مستعمل مے کبردی زبان میں پہلا اخبار قرہ خلق کے نام سے سم م م م و ا ع میں شائع هوا - "Letople یان کے مطابق Periodicaskikh izdanij S.S.S.R ، ۹۹ ء میں دو کبردی اخبار اور دو رسالے شائع هوتر تهر .

کبردوں کی پہلی بار اپنے خود مختار علاقر میں تنظیم یکم ستمبر ۱۹۴۱ کو عمل میں آئس -- ١ جنوري ٢ ٢ ٩ ١ ع كو انهين قومي ضلع بالكار مين شامل کو دیا گیا، جو ۵ دسمبر ۱۹۳۹ء کو کبردو بالكارخود مختار خود مختار علاقه بنگيا ـ سهم و ع میں سرویت جمهوریة اشتراکیه کبرد کا اعلان هوا، جو ۹ فروری ۱۹۵۰ عکو سوویت جمهوریهٔ اشتراکیهٔ كبرد و بالكار مين تبديل هو گئى ـ اس جمهوريه کا علاقه . . م ۱ م ربع کیلومیٹر پر مشتمل ہے۔ و ه و و و ع مين اس جمهوريه كي آبادي ه و و و و و و تهى، جس مين هم في صدكبرد، ٨١ في صد بالكار، ے مس می صد روسی اور باقی قفقار کے دیگر گروه تهر.

مآخل ال Halasi-Kun B. Geiger (۱) عاخل Peoples and languages: K. Menges . A. Kuipers Istoriya kab- (T) 1919 A Sa cof the Caucasus (ع) إداري (ardino Balkarskoya A. S. S. R. (e) : 19e7 Nalchik 'Kabardiskaya A.S.S.R. Ocerki revolutsionnogo dvizeniya: B. Kalmikov Intro-: A.Kuipers (a) := 19my Nolchik W.Kaberde duction to Morpheme and phoneme in kabardian Istoriya Adigers-: Sh. B. Nogmov (7) :197. S. ikogo Naroda Sostavlennaya po predaniyam

Shornik (د) إلى إنجم: Nalchik بار بنجم؛ Kabardintsey. Nalchik ig U , Je Slatey po Istorii Kabardy عده و عاد نيز رك به آبازه ؛ چركس ؛ النيل ..

(HULYA SALIHOGLU)

الكِيْرِيْت: (كندهك): الشرويسي اس \* سیماب، مختلف قسم کے تارکول، نفت اور خاکستری عنبر کے ساتھ روغنی چیزوں میں شمار کرتا ہے ۔ دوسرے مصنفین اسے اثیروں، ال جانر والی اشیا، زرلیخ کی دو قسموں (هؤتال اور مینڈهل)، نوشادر اور پارےمیں شامل کرتر هیں۔ عربوں اور ان سے بھی پہلے ارسطو [؟] تر گندھک کی تین مختلف تسمیں قرار دی تھیں : عمدہ قسم کی سرخ كندهك (الجيد الجوهر)، خالص زرد كندهك اور سفیدگندهک ـ مؤخرالذکر سے گندهکی وه قسم مراد ہے جو عرف عام میں Bath-Sulphur "کہلاتی ہے ۔ اس میں سے گندھک ملی ھاٹیڈروجن کی سی ہو آتی ہے ۔ سرخ گندھک کے متعلق، جو غالباً بالکل فرضي چيز هے، کيا جاتا ہے که يه مغرب ميں سمثلار کے قریب پائی جاتی ہے اور بہت کمیاب ہے۔ اس وجه سے جو شخص خوبیوں میں بر مثل ہو اسے استعارة "كبريت احس" كمترهين - "كردگوگرد" يا آنولاسارگندهک، فیرس سلفائیڈ کو بھون کر تیاو کی جاتی ہے ۔ گندهک سے آتق بازی، بهکسے الخنےوالی چیزوں کی تیاری اور دھاتوں کو رنگ دینر کا کام لیا جاتا ہے۔ بعض دھاتوں مثلاً سیسے اور چاندی کو گندهک سیاه کر دیتی ہے۔کبریتی جالدی نقرئی ظروف پر سیاه رنگ کی میناکاری (Niello Inlaying) میں استعمال کی جاتی ہے ۔ سیماب بھی پہلے سیاہ هو جاتا هے، ليكن كرم كرنے پر سرخ (شنگرف) بن جاتا ہے۔ گندھک دواؤں میں بھی بہت گام آتی ہے (دیکھیے ابن البیطار، التزوینی وغیرہ) . منا میں

طبعی حالت میں گندهک کین شکاوں میں پالی

جائی گافر عزبوں کو ان تینوں کا علم تھا :
کنده کے خبیسم اور کھریا کے طبقات وغیرہ میں کنده کے ڈلے ہائے جاتے هیں - دریائے اردن کے ملائے میں الفور، یعنی بعیرہ مردار وغیرہ کے ہست ملائے میں الفور، یعنی بعیرہ مردار وغیرہ کے ہست ملائوں میں یہ اسی شکل میں برآمد کی جاتی تھی (المقلسی، ص مهر) - ایران، بلوچستان اور صقلیه میں بھی یہ اسی شکل میں ہائی جاتی تھی ا

پ \_ فعال اور غیرفعال آتش فشاں پہاڑوں، مثلاً کو ایٹنا Eine اور کوم دماوند وغیرہ میں بھی یہ پائی جاتی ہے .

موتی هے، مثلاً خوزستان کے علاقے میں دورق الفرس

کے مقام پر گندھک کے کرم چشے موجود

هیں، جہاں سے زرد گندھک دستیاب ہوتی ہے

The Lands of the Eastern Cali-: Guy Le Strange)

The Lands of the Eastern Cali-: Guy Le Strange)

کندھک کی موجودگی کے متعلق معلومات کے لیے

گندھک کی موجودگی کے متعلق معلومات کے لیے

داکھیے B. Dammer ایم میں ایم اورا عام میں ایم اورا عام اور

عبیا گروں کے ماں گندهک کے بہت سے

J. Ruska دیکھیے J. Ruska مفاتی نام رائج هو گئے تھے (دیکھیے J. Ruska مفاتی نام رائج هو گئے تھے (دیکھیے Beitr., : E. Wiedemann (۱۹۹۳) میں دری ہو کہ ہے دری اور موسوم تھی۔ رنگ آور خواص کے ناموں سے موسوم تھی۔ رنگ آور خواص کی وجہ سے اس کا نام کی معرفی گندهک کی گلوگیر ہو کے باعث اس کا نام معرفی گندهک کی گلوگیر ہو کے باعث اس کا نام معرفی گندهک کی گلوگیر ہو کے باعث اس کا نام معرفی گندهک کی گلوگیر ہو کے باعث اس کا نام معرفی گندهک کی گلوگیر ہو کے باعث اس کا نام معرفی گنده کی گلوگیر ہو کے باعث اس کا نام معرفی گنده کی گلوگیر ہو کے باعث اس کا نام معرفی گنده کی گلوگیر ہو کے باعث اس کا نام معرفی گنده کی گلوگیر ہو کے باعث اس کا نام معرفی گنده کی گلوگیر ہو کے باعث اس کا نام معرفی کی گلوگیر ہو کے باعث اس کا نام معرفی گلوگیر ہو گلوگیر ہو گیا تھا۔ اس کا نام معرفی کا تھا۔ اس کا نام معرفی کا تھا۔ اس کا تام معرفی کی گلوگیر ہو گیا تھا۔

والے کی زلجیر)، یعنی سیماب کی زلجیر بھی کہتے تھے، کیونکه وہ گندھک کے ساتھ کیمیائی طور پر مل کر ٹھوس شنگرف بن جاتا ہے ۔ اس کے بعض اور نام شمس الدین اللمشقی (کتاب مذکور) نے لکھے ھیں، مثلًا اعراف الدیکه (مرغ کی کلغی)، طائر البحر (سمندری پرندہ)، حبّ الرّمانه (دانه انار، انار دانه) الیاقوت الذائب (یاقوت مائع) وغیرہ الله دانه) الیاقوت الذائب (یاقوت مائع) وغیرہ کے دیکھیے La chimie au Moyenage: M.Berthelot ج من الطغرائی، در کتاب الجوهر النضیر فی صناعة الاکسیر (مخطوطه، عدد ۱۸۳۹) در کماله خبرست کتاب خانه الهران.

ماھرین علوم طبیعیہ کی رائے میں گندھک پائی،
ھوا اور سٹی کے اجزا (Atoms) سے پیداھوتی ہے۔
یہ اجزا آمیزش پر تیز حرارت کے زیر اثر باھم
پیوست ھو جاتے اور تیل کی سی شکل اختیار
کر لیتے ھیں، جو سرد ھو کر ٹھوس بن جاتے ھیں،
کیمیاگروں کی یہ رائے ہے کہ گندھک اور
سیماب کا بہت سی مختلف اشیا، بالخصوص دھاتوں
کی بناوٹ میں، بہت اھم حصہ ہے، لیکن یہاں
گندھک اور سیماب کے الفاظ صرف عام اصطلاحات
کے طور پر استعمال کیے گئے ھیں اور ان کا معمولی
گندھک یا سیماب سے کوئی تعلق نہیں ہے .

مآخذ: (۱) الغزويني: كتاب عجائب المخلوقات، Das Stein: J. Ruska (۲) ۲۳۳ من ۲۳۳ من المعادلة الم

«SBPMS در Belträge zur Geschichte der Chemie,
«Beiträge نا ۵۵؛ (۵) وهی مصنف: ها؛ (۵) وهی مصنف:
« 'Zur geschichte der chemie, ebenda, : ۲۳

Entstehung: E. von Lippmann (۸) ؛ (۹) (۶) (۹) این
نیز نیر عنوان دیگر تصانیف.

## (E. WIEDEMANN)

كَنْكُومِي اوخلو مصطفي: اس بغاوت كاقائد جس کے نتیجر میں سلطان سلیم ثالث کی حکومت کا تخته الث كيا \_ وه دراصل شمال مغربي آناطولي کے ایک شہر قسطمونی کا باشندہ تھا ۔ باسفورس کے کنارے پر واقع قلعه ووم ایلی کاواک کے یاساتوں (یعنی فاضل ینی چریوں) نے،جنھوں نے ، ربیعالاول ۲۵/۹۱۲۲۷ مئی ۱۸۰۵ کو صدر اعظم کے قائم مقام كوسه موسى پاشا اور شيخ الاسلام عطاءالله افندی کی انگیخت پر بغاوت کردی تھی، اسم پنا قائد منتخب کیا تھا ۔ اس نےبغاوت کا کام منظم طریقر پر انجام دیا، نظام جدید (رک بآن) کے بڑے الحرب منتظمون کو قتل کر دیا اور سلطان مصطفی ابم [رَكَ بآن] كى تخت نشيني (٢١ ربيع الاول/٩٠ ئی) کے لیر راہ هموار کرنر کی غرض سے بغاوت رہا کرنے والوں کے مقاصد پورے کیے ۔ اسے وم ایلی کی جائب باسفورس پر واقع قلعول کا کسائدار قرر کو کے "تورثه جی ہاشی" کا منصب دے دیا یا ۔ پہلے شیخ الاسلام کی معاونت سے، بعد ازاں همود طیآر پاشا کی، جسے شعبان/اکتوبر میں قائم نام نامزد کر دیا گیا تها، اور پهر دوياره یخ الاسلام کی معاونت سے وہ امور سلطنت پر اثر از هوتا رها \_ اسے بینار حصار کے "اعیان"علی آغا و و جمادی الاولی ۱۲۲ م/۳ و جولائی ۱۸۰۸ ع ر روم ایلی پینار میں قتل کر دیا گیا۔ و هاں ، آغا کو مصطفی باشا بیرقدار [رک بآن] نے اس

زمانے میں ایک دستہ فوج دے کر بھیجا تھا جب وہ خود استانبول کی طرف سلطان سلیم قالت آرک بان] کو تعفت پر بحال کرنے کی غرض سے بڑھ رھا تھا ۔ اگرچہ کبکھی اوغلو معطفی ناخواندہ تھا، تاھم اس نے بفاوت کی قیادت میں نمایاں صلاحیتکا ثبوت دیا، لیکن اس کے خلاف یہ اعتراض میں بجانب ہے کہ اس نے اس اصلاحی تعریک کو کھلئے بجانب ہے کہ اس نے اس اصلاحی تعریک کو کھلئے کی کوشش کی، جس پر سلطان سلیم ثالث کے عہد میں عمل ھو رھا تھا .

مآخل : (١) سجل عثماني، م : ١٥٩ بيعد! (٧) Révolution de : A.D. Juchercau de Saint-Denis Coastantinople en 1807 et 1808 المرس و ١٨١٩ با ١ ١١٣ آتا ١١١؛ (٣) عاصم : تاريخ، مطبوعة استانبول ، جه، بمواضع كثيره؛ (م) احمد جودت : تَارَيخ، استانبول ، م، م، ٨ : ١٥٥ تا ١٩٠؛ (٥) معبطني نوري ؛ نتائج الوقوعات، استانبول بروي تا ١٣٧٤هه بن ٨م تا ١٥٤ (٦) اسمعيل حتى اوزون چارشيل : مشهور روم ايل اعيان لرندن ... علمدارسمطفی باشاء استانبول برس و وه، بعدد اشاریه؛ (م)وهی مصنف: کیکچی مصطفی عصیبانینه دائریا یزلمش برتاریخهد، در Belleten : ۲۵۲ تا ۱۲۹۲ وي مصنف : کیکچی وقعه عصینه دائر بر مکتوب، در Belletin، : 4 (Zinkeisen (4): 7. # 544 : (1475) 74 Geschichte: N.Jorga(1.) : DAZ U DAY 'MZ 1 UMAT ides Osmanischen Reiches کرتھا ، وور عا ج ھا بعدد اشاریه: (۱۱) Mustafe Pasha: A. F. Miller Bayraktar ، ماسكوو لينن كرال يم و وها ( ع ع Bayraktar ) Between old and new! the Ottoman Empire under (Salim III (1789-1807)، کیمبرج (میسا چوسلس)، ۱ م و د (۱۳) H.D.Andreasyan (۱۳) : جارج اوغلوقياتك روزنامه سی، ۱۸۱۹ تا ۱۸۱۰ عصیاللری، ۳: سلیم رابع معطني ثاني و علىدار معطني باشاء استانبول بيه وه (م ر) احد رایق : کیکھی مصطفیء استالیول و تونو والد E. EURAN)

هبه اللكية ﴿ إجمهورية الدوليشيا كے صوبة مغربي المان معالى الك شام إد مو دويا ع كبواس Kapusa الله المالك عمر مين واقع هـ ولنديزي الهور احاكونت مين اسم مكومت غود مختاري حاصل جهن اور الظامي لحاظ سے به بورلیو کے مغربی حصر کی ربیزیڈلسی (Westerafdeeling von Boaneo) عست بولتيانک Pontianak [رک بان] كر ماتحت اللها ـ شمال مي كبواس كا طويل و عريض دريا اسم ریاست ہولتیالک سے جدا کرتا ہے، مشرق میں تیان Tayan اور سمپالگ Simpang کے اضلاع هیں اور جنوب اور مغرب میں بحیرہ چین ۔ ریاست کبو کی بنیاد . مراء کے لگ بھگ ایک عرب سید عیدروس العیدروس نے رکھی تھی، جو دریاہے ترنتانگ Terenting کے دہائے کے تریب اپنے چند عرب، ہوگئی Bugniese اور ملائی پیرووں کے همراه مقیم هوگیا عها (اس سے تھوڑی هی مدت بعد ایک اور سهم جو عرب شریف عبدالرحمن القادری نے، جو اس کا برادر نسبتی تها، ریاست بوئتیانک کی بنیاد رکهی). وقاست کبو اور اس کے صدر مقام کا لام ایک خندق (ملائي ؛ کبو) سے منسوب ہے، جو بحري لثيروں ع احفاول سے بچنے کے لیے کھودی گئی تھی،۔ العیندوس نے لیے ایسٹ انلیا کینی کے زیر سکافلت آنا قبول کیا اور کمپنی نے اسے توان (Tuwan) کے خطاب کے ساتھ یہاں کا حكمران تسليم كر ليا \_ زمين كي اعتبار سي اس ضلم كي اهميت بهت كم هے ـ بيشتر علاقه جنگلوں سے فٹی هولی دلدلوں پر مشتمل ہے، جنھیں کیس کیس (ثانه تر شمال مغربي ضلم امباونگ Ambawang معن والى بكالوكر عشك كرديا كيا هـ - يه اراضي برای ایدا کرنے اور ناریل پیدا کرنے الم يكر أبر موزون بهر - آبادي زياده نمين اور جو المنظ ومياكوري جولي هديمان تقريباً سب ك سب

ارکین وطن هی آباد هیں۔ معفوط النسل عربوں اور قلیل التعداد چینیوں کو چھوڑ کر باتی آبادی زیادہ تر ہوگئیوں پر مشتمل ہے۔ ڈیاک Dayaks تعداد میں بہت هی کم هیں۔ اکثریت اسلام کی پیرو ہے۔ ریاست کے حکمران کا صدر مقام ایک معمولی سی بستی تھی اور وہ تین و کیلوں کی مدد سے حکومت کرتا تھا۔ یہ و کیل اس کے اپنے خاندان کے رکن موتے تھے، جنھیں گزر اوقات کے لیے کچھ زمین دے دی جاتی تھی۔ آ . ۹۵ ، ع میں اس کے بجائے وحدانی طرز حکومت کا تفاذ هوا تو ہورنیو کی ریاستیں بھی جمہوریڈ انڈونیشیا کی متحدہ مرکت میں شامل هوگئیں۔ مزید تفصیلات کے لیے مملکت میں شامل هوگئیں۔ مزید تفصیلات کے لیے مملکت میں شامل هوگئیں۔ مزید تفصیلات کے لیے مملکت میں شامل هوگئیں۔ مزید تفصیلات کے لیے

Borneo's Wester-: P. J. Veth (۱): المانية الم

[و اداره] W. H. RASSERS)

کبیر - پندرھویں صدی کا ایک ھندوستانی میونی، جس کے بارے میں ھندو اور مسلمان دونود نے دعوی کیا کہ وہ ان کے مذھب کا بیرو تھا اس سے ھندی دوھوں کی ایک کثیر تعداد منسود کی جاتی ہے، لیکن ان کا مستند ھونا مشتبہ ہے اسی طرح اس کے حالات زندگی کے بارے میں بھو وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اص

حتیقت انسانوی روایات کے لیچے دب کر رہ گئی ہے ۔ کہا جاتا ہے که وہ ایک مسلمان جلامے کا بیٹا یا متبئی تھا اور ویشنو ست کے ایک مصلح رامانند کا چیلا بن گیا تھا۔ وہ بناوس میں رامانند کے چرانوں میں بیٹھتا اور ان مذھبی اور فلسفیانه مباحث میں حصه لیتا رها، جن میں اس کا گرو برهمنوں اور صوفیوں کے ساتھ حصہ لیا کرتا تھا۔ ایسا معلوم هوتا ہے که بافندگی اس کی گزر اوقات کا ذریعه تھی ۔ اس نے شادی بھی کی تھی اور اس کے بنچے بھنی هنوہے ۔ وہ جنهاں یوگیوں کی پیشه ورانه رهبانیت کو حقارت سے دیکھتا تھا وہاں کثر مذہبی لوگوں کے عقائد و ضوابط سے بھی ہے پروا تھا، خواہ وہ ھندو ھوں یا مسلمان ۔ اس نے اپنے صوفیانه عقیدے کے مطابق تــوحيد النبي كے كــيت كائے، جس كے باعــث اسے جبر و تشدد کا هدف بھی بننا پڑا ۔کہا جاتا ہے کہ ۵۹ مراء میں، جب اس کی عمر ساٹھ برس کے لک بھک تھی، اسے بنارس سے نکال دیا گیا۔ اس نے بالاغر ١٥١٥ء مين مُكَّهر (ضلع بستي) مين وفات پائی ۔ مشہور ہے کہ اس کی میت کی آخری رسوم ادا کرنے کے سلسلے میں اس کے هندو اور سسلمان چیلوں کےدرسیان جھکڑا ہو گیا کیونکہ ہندو اسے جلانا اور مسلمان دفن کرنا چاہتے تھے ۔ جب انھوں نے وہ کپڑا اٹھایا جس سے لاش ڈھکی ھوئی تھی تو کیا دیکھتے ہیں کہ میت کے بجامے پھولوں کا ایک ڈھیر پے ان میں سے نصف پھول ھندووں نے بنارس میں نڈر آتش کر دیے اور باقی نصف مسلمانوں نے مگھر میں سپرد خاک کیے، جہاں ان کی خانقاہ مسلمان کبیر پنتھیوں کے زیر لگرائی آج تک موجود ہے۔ کبیر کے معاصرین کی طرح عصر حاضر کے علما میں بھی یہ اختلاف رائے موجود ه. که وه ان دو متخلف مذهبون میں سے کس کا

ایرو تھا ۔ ایچ ۔ ایچ ۔ ولسن ۱۹۳۰ میں اور آر ۔ جی ۔ بھنڈارکر (میں ۱۹۹۰) اور آر ۔ جی ۔ بھنڈارکر (میں ۱۹۹۰) ایچ ۔ ویسٹ کوٹ ایچ ۔ ویسٹ کوٹ G. H. Westcott (JRAS) مسلمان ۔ گریسرسن G. H. Grierson کا نظریہ (۱۹۹۶) کہ اس نے اپنے خیالات کے ۱۹۹۱ میں ماخذ سے حاصل کیے تھے ؛ ایک ہے بنیاد خوش فہمی ہے اور اسے نظر اندازکیا جا سکتا ہے ۔ اس کے کلام کے مطالعے سے واضح حوتا ہے کہ اسے کسی سنظم مذھب سے منسلک حوالے کی کوئی کسی شہیں تھی:

["اپنے بچار اسواری کیجیے
سہج کے پالڈے پاو جب دیجیے
جن کبیر ایسا اسوارا
بید کتیب دوہوں تھے نیارا

(كبير گرئتهاولي، بتحصيح شيام سندر داس، بار چهارم، سمت ۲۰۰۸ و ۱ع، ص۹۹)، یعنی مجھ بچارے کو اپنی زین بنانے دو اور عشق الٰہی کی رکاب میں پاؤں رکھنے دو ۔ کبیر کہتا ہے کہ اچھے سوار وهي هيں جو ويدون اور قرآن مجيد سے دور رهترهیں"۔ ایسر هی اس نر اپنرکسی مذهبی یا فلسفيانه نظام كو تشكيل دينے كى بھى كوشش لىہيى کی۔ بایں حمد اس نے کسی خاص اوتار سے تعلق قائم کیر بغیر اپنے زمانے کی ویشنو دھرم کی تعلیمات کو عام کیا اور آزادانه طور پر خدا کو رام، هری، على، يا الله كے نام سے پكارا - اس نرهندو دهرم كے ظو اهر، مثلاً جنيو، ذات پات كي تميز اور مندرون مين پوجا پاٹ کی رسوم کو رد کر دیا؛ لمسی طرح اسلامی اسناد و تاسیسات (مثلاً قرآن مجید، ختنه، حج، میلا، قاضی، وغیرہ) کے بارے میں اس نرجو اشارے کیے۔ میں ان سے پتا چلتا ہے که اسے انھیں تسلیم کرلیہ الکار تھا۔ اس کے نزدیک خدا ایک ایسی بھات عجو هرجگه موجود ہے۔ اس کے ساتھ هی وهروح السائی کی جداگانه الفرادیت کا قائل تھا، جسے وہنال المبی کسی علم یا رسمی عبادت کے ذریعے سے نہیں، بلکه عشق کے ذریعے سے حاصل هوسکتا ہے۔ اس نے ساده مثالوں اور روز مره کی زلدگی سے گہرے تعلق کی مدد سے اپنے عتائد ایسی شکل میں پیش کیے تعلق کی مدد سے اپنے عتائد ایسی شکل میں پیش کیے کہ ان پڑھ لوگوں نے، جن پر اس کے پیرووں کی اکثریت مشتمل نظر آتی ہے، انہیں بلا تامل قبول کو لیا۔

مآخل : (۱) دبستان مذاهب، کلکته، و ۱۸۰۹، ص ۱۳۹۹ تا ۲۳۸۸ و مترجمهٔ Shea و Troyer پیرس Essays : H. H. Wilson (7) : 1415 143 : 7/414# النكن مر النكن مر (on the Religion of the Hindus Gli scritti de Padre Marco (+) :( المجل عمد الماد الماد عمد الماد عمد الماد عمد الماد عمد الماد الماد عمد الماد عمد الماد الما Della Tomba طبع Della Tomba امدم Firenze) والمدم Bermerkungen : E. Trumpp (م) : ابتعد، ه . بابتعد: (م) Atti del iv. در über den indischen Reformator Kabir Firenze (Congresso internat. deg li Orientalisti ١٨٨٠ تا ١٨٨١ع، ٢ : ١٥٩ ببعد ؛ (٥) كبير بجرترا طبم ينلت والجي بيجره سورت ١٨٨١ء؛ (٩) ظبم ينلت Kabir and the Kabir Panth : Westcott النوو The Sikh : M. A. Macauliffe (4) 1919.4 Religion (أو كسنزد و ، و ، و ، و ، و ، و ، بعد! Hundred Poems of Kabir مترجمة رابندر ناته ثيكور به اعانت Evelyn Underhill؛ النان ۱۹۱۳ (۹) رام چندر بوس: Hindu Heterodoxy کاکته، ۱۸۸۷ Valengvism, : Sir. R.G. Bhandarkar (1.):1. -4 Salvism, and Minor religious Systems Strassburg Encyclopaedia of Indo-Aryan Research The Blak of Kabir (11) : 47 4 72: 7/7 447 925 متزومين بادري احمد شاء، همير بور ١١٥ء (١١) An Outline of the Religious : G. N. Parquille

اله آباد، (۱۳) پنٹت منوهر لال زنشی: کبیر صاحب، اله آباد، (۱۳) پنٹت منوهر لال زنشی: کبیر صاحب، الله آباد، (۱۳) پنٹت منوهر لال زنشی دی گئی ہے ۔ کبیر سے لیے کتابوں کی ایک فیرست بھی دی گئی ہے ۔ کبیر سے منسوب تعینیفات کا کوئی تنتیدی نسخه ابھی تک شائم نہیں ہوا ۔ ان کی فیرست کے لیے دیکھیے Westcott :

(T. W. ARNOLD)

الكبير: بارى تعالى كا الك نام، رك به \* الله ؛ الاسماء الحسنى .

کبیر پنتهی : (هندی میں پنته کے ، منی ببر اللہ طریقہ، مذهبی فرقه) کبیر کی تعلیم کی اس خصوصیت کے باوجود که وہ فرقه بندی کےخلاف تهی، آج کل اس کے پیرووں کا ایک مخصوص فرقه ملتا ہے، جس کی خالب آکثریت هندووں پر مشتمل ہے ۔ کبیر پنتهیوں کی تنظیم کے بارے میں بہترین بیان کبیر پنتهیوں کی تنظیم کے بارے میں بہترین بیان باب ہ، ہ، میں ملتا ہے ۔ ۱۹۱۱ء کی مردم شماری باب ہ، ہ، میں ملتا ہے ۔ ۱۹۱۱ء کی مردم شماری کے مطابق ان کی تعداد صوبجات متوسطه میں کے مطابق ان کی تعداد صوبجات متوسطه میں دوسرے صوبوں میں وہ یا تو هیں هی نہیں اور دوسرے صوبوں میں وہ یا تو هیں هی نہیں اور دوسرے صوبوں میں وہ یا تو هیں هی نہیں اور

Tribes and Castes: W. Crooke (۱): مآخذ.

of the North-Western Provinces and Oudh

R. V. Russell (۲): عدال عدد المحادث عدد المحادث الم

(I. W. ARNOLD)

كتاب: (ع؛ جسع: كتب)؛ عربون نے لكھنے \*

کا فن اپنے سامی النسل شمالی پڑوسیوں سے سیکھا اور انھیں سے کتاب اور کتابت سے متعلق اصطلاحیں اخذ کیں ۔ ان کی ابتدائی عبارتوں میں هر تحریر شده چیز "کتاب" کهلاتی تهی ـ به ضروری نه تها که وه واقعي "كتاب" هي هو اور سچ تو يه هے كه خط اور مراسلے تک کو محض "کتاب" هي کمتے هيں - چونکه همارے سامنے قرآن مجید سے پہلے کی كوئي كتاب لهين اور يتهرون پركنده بعض تعریروں کے علاوہ اگرکوئی اور چیز باقی ہے تو پرالرزمانر کے شعراکی چند نظمیں میں جن کے ساتھ هم ان قصوں (رک به قصه) کا اضافه کر سکتے هيں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے که وہ نظمیں کن مواقع پر کہی گئی تھیں، لٰہذا ہم یقینی طور پر نہیں کہ سکترکه اس سے پہلے کتابوں کا وجود تھا یا نہیں۔ قرآن مجيدمين لفظ "كتاب" اكثر جكه مختلف معاني میں آیا ہے، لیکن اپنے لمایاں ترین مفہوم میں "کتاب" عبارت ہے اس مقدس نوشتے سے جو وحی الہٰی پر مشتمل هو اور اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اسے نازل کیا ہو؛ لہٰذا ان تین مذاهب کے پیروء يعنى رسول الله صلى الله عليه و آلمه وسلم كے زمانر کے نصاری، یہود اور مجوسی "اهل الکتاب" کہلائے [مجوسی اهل کتاب نہیں، البته ان کی عدورتوں سے نکاح کے علاوہ باقسی اسور میں ان سے اهل كتاب كا سا برتاؤ كرنے كا حكم حضرت عمر فاروق رط نے دیا تھا] ۔ نصاری کی کتاب سے مراد "انجيل" يعنى عهد نامة جديد اور يهود كي كتاب سے مراد غالباً حضرت موسى عليه السلام كے "اسنّار الخمسة (Pentatruch)"، نيز مزامير هين ـ مجوسیوں کی کسی کتاب کا ذکر نہیں، البته فرآنَ مجيد ميں ايک اور ''کتاب'' [يعني "لوح معفوظ"] کا ذکر ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مر انسان کی تقدیر لکھ دی ہے اور کوئی شخص اپنی

زندگی میں جو بھی اچھے برے کام کرتا ہے وہ برابر اس میں لکھ دیے جاتے ھیں تاکه بطور شہادت پیش ھو سکیں اور قیامت کے دن اسی کے مطابق جزا اور سزا ملے .

بهر حال سب سے ارفع و اعلٰی کتاب [= الکتاب] قرآن مجيد ہے۔ يه وحي من جانب اللہ ہے، جو تمام ایسی تحریفات سے مبرا و منزہ ہے جو بد نیتی یا انسانی سهوو نسیان کا نتیجه هوں ـ خود اسکا اپنا دعوی ہے که دنیامیں کوئی کتاب اس کی همسری نہیں کر سکتی اور نه آلندہ کر سکے گ، اس لیے كه وه الله كا سچاكلام هے ـ چونكه "الكتاب" الله کا کلام ہے اس لیے قرآن مجید میں یہ لفظ "حکم خداوندی" کے مفہوم میں بھی آیا ہے، یا اس سے مراد وہ ''نقش'' بھی ہے جو اللہ آدسی کے دل پر لگا دیتا ہے ۔ پھر چونکہ جو چیز لکھ دی جائے وہ باتی رهتی ہے، اس لير الله نر اپني طرف سے به "لكه ديا"، يعنى النے اولىر واجب كرليا كه وه النے بندوں پر رحم فرمائرگا ۔ آخر میں هم که سکترهیں که کتاب کے معنی ایک معمولی خط یا اس پیغام کے بھی هیں جو کسی دور افتادہ شخص کو لکھا جائر ، اگر هم عهد جاهلیت کے عرب شعرا کے کلام میں اس لفظ کے معنی تلاش کریں، تو مذکورۂ بالا تمام معنى مين اس لفظ كا مستعمل هونا هايا جاتا هـ، لیکن اگر وحی الٰہی کے معنوں میں اس کا استعمال کہیں نظر آلر تو پھر ھیں اسے شک کی نگاہ سے دیکھنا هو گا۔ عدی بن زید ایک نمبرانی شاعر تھا، جو آنعضرت صلى الله عليه و آله وسلم سے كچھ هي پہلر گزرا ہے ۔ اس کے متعلق اگرچہ یہ کہا کیا ہے که اس نے فعل «کتب» تنقید کے معنون مين استعمال كيا ه (جمهرة الأشعار النَّمْسراليَّة، طبع شيخو Cheikho ص ١٩٠١ ببعد)، لیکن هو سکتا ہے که بعد کے زمانے کے گہیں 🕊

جمانماز لے ید نظم اس سے منسوب کر دی ہو۔ بہر حال اعتماد کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا که قرآن مجید میں جن معنوں کا اظہار کیا گیا ہے ان کے بارے میں اگر ایسے قدیم شواعد ملیں تو لازمین طور پر وہ جھوٹے ھی ھوں گے - پرانی نظموں میں غیر زبانوں کے رسم الخط میں لکھی ھوئی تحریروں کے حوالے زیادہ کثرت سے ملتے ہیں اور اس کی کانی شہادت موجود ہے کہ قدیم شعرا کم از کم ایسی قلمی کتابوں کی ظاهری شکل و صورت سے بخوبی آشنا تھے جنھیں مطلاً و مذھب سرودِتُوں سے مزّین کیا گیا ہو ۔ شاعر طفیل الْغَنّوی (۳: ۵/۱۰) نے اپنے ایک شعر میں ''پروانه' راهداری" کو (کتاب' لکها هے - اس کے ساتھ ھی یہ لفظ کتاب کے معنوں میں بعیثیت ایک ادبی ٹالیف یا تخلیق کے ملتا ہے اور اگرچہ مجھے یتین ہے کہ بعض منظومات ابتدائی زمانے هی میں ضبط تحریر میں آ چک تھیں، تاهم کوئی تصنیف یا تالیف اس وقت تک کاغذ یا رُقّ (Parchment) پسر نہیں لکھی گئی جب تک که قرآن مجید کے ضبط تحریر میں آنے کے بعد کچھ مدت نہیں گزر چکی تھی۔ اسی طرح یہ بھی نہیں بتایا جا سکتا کہ عربی میں کون سی تالیف یا تصنیف پہلی سرتبه كتاب كى شكل ميں لكھى كئى ـ جامعين احاديث لبویه عرصه ٔ دراز تک حدیث کی زبانی روایت پر مصر رہے۔ غالبًا یہی صورت حضرت این عبّاس کی تفسیر قرآن کی رهی - به تفسیر خاصی مبسوط هو گ کیونیکه البِغوی نے معالِم التنزیل میں بیان کیا ہے کے یہ کتاب افہیں تین مختلف واسطوں سے ملی تھی۔ مفازی یا میرت نہوی کے متعلق کتابیں بھی مهت هرايع زماليمين تعريري شكل مين آكئي تهين-منوفك تمام قديم تماليف و تالينات آج ناييد بي أود بان سك صرف اقتياسات بالي هي، اس لير

یه کمپنا بہت مشکل ہے که واقعی وہ "کتابیں" تھیں ۔ بہر حال ایک بات یقینی ہے که شاعر لبید کے دیوان کے چند قلمی نسخے پہلی صدی هجری میں موجود تھے، جس کی شمادت الفرزدق کے ایک شعر سے ملتی ہے (القائض، طبع Bevan) : 1 ، 1 س ٩) ۔ اس شعر میں الفرزدق نے بیان کیا ہے کہ اس کے پاس لبید کے اشعار کی پوری کتاب ہے ۔ اس کے بعد ممالک اسلامیه میں نہایت سرگرمی سے کتابیں لکھی جانرلگیں ۔ اس کی تصدیق سختلف تذکروں سے ہوتی ہے جن میں ہزارہا ایسی کتابوں کے نام ملتے ہیں جبو ضائم هو چکی هیں۔ آخر میں یه ڈکر کر دینا مناسب هو گاکه ایک اور کتاب کو بھی معض "الکتاب" كهلوانيكا امتياز حاصل هوا اور وه هے سيبويه البصري كي قواعد تعوير عظيم تاليف \_ اوائل اسلام کی یہی وہ ٹہایت مبسوط تالیف ہے جو ہم تک پېنچى 📤 .

عربی لغویوں نے کوشش کی ہے کہ عربی زبان
میں اس مادے کے دیگر مشتقات سے، جو مختلف
معانی رکھتے میں، اس لفظ کے مفہوم کا استخراج
کریں ۔ ان معانی کے متعلق لغت کی کتابوں سے
استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک ایسا لفظ جو
فن کتابت کے ساتھ شمال سے آیا ھو اس کا کوئی
اشتقاق وھاں تلاش کرنا لا حاصل ھو گا .

کتاب الأسطقی : (Tabula Samaragdina) عمریس تریسمجیست Hermes Trismegistos عیر منسوب کیمیا گری کی تعلیمات - اگرچه نیووپ اس کتباب کے ترجمے سے بارهویس صدی عیسوی کے وسط سے واقف تھا، لیکن اصل کتاب کی دستیابی آج تک علم الکیمیا کی تاریخ کا لاینحل مسئله رها ہے [دیکھے این القفطی: تاریخ الحکماء

ص و بر ، "كتاب الأسطقمات (= الأسطقسات) نقل عنین"؛ در حالات جالینوس ا - بیکن کی تصالیف کی اشاعت ( ، ۱۹۲ میں R. Steele نر ثابت کیا ہے که Tabula کا متن نام نبهاد ارسطا طالیس کی تعبنیف سرالاسرار کے عربی اور لاطینی ترجمے میں محفوظ م ب م ب م ب عمين E. J. Holmyard نےجابر بن حیان ي كتاب الاسطقص الثاني كي صورت مين ايك قديم تر متن کا پتا چلایا ہے۔ J. Ruska نے بھی ثابت کیا ہے کہ کتاب کے بعض ژولیدہ مقامات کا مأخذ سُو الخليقة كا خاتمه هي، جو Hermes كي تاليف هـ اور بلینوس کو هرمس کی قبر سے ملی تھی ۔ شاید اس کے مطالعے سے Tabula کی تاریخ کے بعض مقامات یر Hugo Sartelliensis کے زمائر سے عصبر حاض تک روشنی پڑ سکے ۔ وہ بالآخر اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ جاہر بن حیان بلینوس (Appollonius) کی کتاب سے پہلر سے متعارف تھا اور یہ بات یقینی ہے که کتاب باطنی حلقوں کی پیداوار ہے.

Opera hactenui : R. Steele : المسترة أنه المراه ال

(J. RUSKA)

کتاب الله : رک به قرآن . کتاب المجلوء : قرقهٔ یَزْیدیّه [رک بان] کی دو مندس کتابوں میں سے ایک کتاب؛ اس میں اور

مُعْمَعْ راش میں ان کے مذهب کی بنیادی چیزیں دی گئی هیں ۔ چونکه يزيديوں کی مذهبي زبان كردى ہے اور ان کی جن دعاؤں کا ہمیں علم ہے وہ سب بھی کردی زبان میں میں (مثلا سب سے ہوی یعنی صبح کی دعا، اصطباع اور ختنے کے وقت پڑھ جانے والے کامات، مجلس سنجاق میں کہے جانےوالا اعلان، مُعْبَحَف راش کے مشکوک الصحة بیانات کے ساسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود شدا بھی کردی زبان بولتا ہے) \_ عجیب بات ہے که يزيديوں كي دونوں مقدس كتابيى، جن كا وجود مدتوں سے معلوم ہے اور جن کے اصل نسخر یورپیوں کے تبغیے میں آ چکے ہیں، عربی میں هين، يعنى (١) كتاب الجلوة (كتيب جُلُوة) یا 'وکتاب الُوحی'' (شرف الَّدِّین نے ان معطوطات کی بنا پر جو اس کی دسترس میں تھے اس لفظ کو جلُّو لکھا ہے، مگر یه سهو کتابت معلوم هوانا هے)؛ (٢) مصَعْفُ راش (= "سياه كتاب") : ظاهر ہے یہاں سیاہ سے مراد کوئی مقدس چیز ہے، مشكِّر يه كه خندا "سياه پهاؤ" پسر اتنوتا ہے (مُمْحَف، عدد ١٦)- نام كى يه تشريح كه ممنوعه كلمات كى نسبت چولكه كمها جاتا ہے كه الهين سیاہ موم سے ڈھانک دیتے ہیں، اس لیے اس کتاب کا يه نام هوا، غلط هـ، كيونكه يمان قرآن مجيد كا ذکر پزیدیوں کی مقدس کتاب کے متبادل کے طور یہ کیا گیا ہے۔

عالم قازه كرتي هـ - اس معنى رسم العظ مين لكهر هوسے متن سے واضع طور پر ظاهر هوتا ہے که اسے جس اصل نسخر سے نقل کیا گیا وہ عربی میں تھا ۔ ہایی همه جعل سازی کے امکان کو لظرانداز الميس كيا جاسكتاء خصوصاً اس لير كه جب لوكون كو معلوم هوا كه يوربي فضلا كو يزيدي مذهب میں دلچسبی ہے تو موصل میں کئی دھوکے باز لمیر متون دریافت کرنر کی کوشش میں رهنر لگر ۔ منگانا Mingana نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی هے که دیرالکوش (Alkoth) کے ایک سابق نسطوری واهبشماس ايريميا شامرShammas Eremia Shamir (م ۲۰۹۰) نر، جو استفیهٔ کرکوککا باشنده تها، ان تمام متون کی جداسازی کی تھی جنھیں Browne اور Isya Joseph ،Giamil ،Chabot شائع كيا تها: تاهم معلوم هموتا هے كمه Maxim Bittner نے اس موضوع پر اپنے تحقیقی مقالے Die heiligen Bücher der Yeziden oder Teufolsan-Denkschriften d. Wiener در Nachtrag مم better معدد المامين تمام شكوك و شبهاتكا ازاله كرك اس کردی متن کو مستند ثابت کر دیا ہے ۔ اس متن میں کردی زبان کی ایک حقیقی متروک شکل ملتی ها جو اب بولی نہیں جاتی اور جس کا سکری Bebe بولي سے، جو سنجاق سليمانيه کے بيه Bebe كردوں كى زبان هے، قريبي تعلق هے؛ لمذا كسى مشرقی جعل ساز کے لیے یہ بہت مشکل تھا که وہ اپنے معدود ذرائع سے اسے از سر لو ترتیب دے سکو .- ان کتابوں کی زبان وہ نہیں ہے جو یزیدی آج کان بولتے ہیں.

ی نیز جال به جوال ابهی حل طلب ہے کہ آیا کی بھی است کے باوجود عربی کیدھے اپنی قدیم زبان کے باوجود عربی پہونے سے در جائے تاہم تر ہے، یا جیجا کہ ہمض کے باوجود جات باہمازی کرتی می (مثلاً ضلع جگت

کا استعمال جو کردی زبان میں نا قابل فہم ہے) معض عربی سے دوبارہ کردی زبان میں ترجمہ ہے، جو قدیم زمانے میں کیا گیا .

هو سکتا ہے کہ در اصل کتاب البجلوہ کردی زبان میں اکھی گئی ہو کیونکہ کئی مقامات پر عربی متن کے مقابلے میں کردی متن کی عبارت زیادہ واضع اور مربوط ہے۔ اس کے برعکس مصحف راش کا عربی متن کردی متن سے بہتر ہے۔ بنول شرف الدِّين كتاب الجلوء الني موجوده شكل ميں کسی عرب کی لکھی ہولی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کی زبان جدید ہے؛ بہت سی تعبیرات ایسی هیں جنہیں کلاسیکی عربی میں استعمال ہی نہیں کیا جاتا تھا، یا ان کا استعمال بہت بعد کے زمانر میں ہونے لگا تھا ۔ کئی ایک مقامات پر جملوں کی ماخت بھی غیر عربی ہے۔ مصحف راش کی عربی اس سے بھی زیادہ جدید ہے کیونکہ اس میں عثمانی ترکی کے اثرات ناقابل انکار طور پر پائے جاتے ہیں . اب تک همیں ان دو مقدس کتابوں کے کم از کم چار نسخوں کا علم ہے: ان میں سے ایک O. Parry عين O. Parry كي ملكيت تها؛ دوسرا نسخه Amer. Journ. of عبد المال على Isya Joseph .Sem. Lang ج ٢٥ مين شائع كيا گيا تها ؛ اس کے علاوہ اس کے پاس اس کتاب کے دو اور نسخے بھی ھیں ۔ یه دو نسخے Father Anastaso Marie نے حاصل کیے تھے جن میں سے ایک کو سُنجاری اسخه کہا جاتا ہے، جسے ۱۸۹۹عمیں ایک یزیدی سرتد کے لیے کسی سنجاری یزیدی نے نقل کیا تھا، بعالیکه دوسرا خود انستساس نے ایک موصلی کے اصل نسخے سے م ، و ، ع میں لقل كيا تها .

کٹیٹ جُلُو، جس کی اصل باتول Joseph کٹیٹ اصل میں بھی ملا عبدر کے مکان، واقع

باعدرید، میں تھی اور جسے سال میں دو بار شیخ عدی کے مزار پر لے جایا جاتا تھا، بہت مختصر ہے۔ کتابی صورت میں اس کے آٹھ صفحے بنتے ھیں اور اس کی ۱۰۹ سطریں ھیں۔ اسے اس مذھب کے مشہور بائی شیخ عدی [رک بان] (م منسوب کیا جاتا ہے، جس کے متعلق مشہور ہے کہ منسوب کیا جاتا ہے، جس کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے یہ کتاب شیخ فخر الدین کو املا کرائی

چونکه کتاب الجلوه کا ذکر الردعلی الرافضة والیزیدیة المخالفین للملة الاسلامیة المحمدیه میں نہیں آیا، جسے ابن جمیل (أبو فراس عبید الله) جسے باخبر مصنف نے، جو رستاق فرات کا رهنے والا تھا، ۲۵؍۵۲۵ عیں تصنیف کیا تھا اور الا تھا، ۲۵؍۵٪ هی نے اس کا کوئی ذکر ۱۸؍۵٪ مرام ۱ء میں شیخ عدی کے مزار کی تباهی اور اس کی هذیوں کو جلانے کی کیفیت لکھتے وقت کیا ہے؛ لہذا شرف الدین اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اس کتاب کی تاریخ تالیف ۲۵؍۵٪ اسکتی ۔ چونکه مرام ۱ء سے پہلے متعین نمیں کی جا سکتی ۔ چونکه اولیا چلبی نے بھی اس کتاب کا ذکر نمیں کیا، اس اولیا چلبی نے بھی اس کتاب کا ذکر نمیں کیا، اس لیے اس کتاب کی تاریخ تالیف کو اور پیچھے، یعنی اولیا چلبی نے بھی اس کتاب کی تاریخ تالیف کو اور پیچھے، یعنی اس کتاب کی تاریخ تالیف کو اور پیچھے، یعنی اس کتاب کی تاریخ تالیف کو اور پیچھے، یعنی اس کتاب کی تاریخ تالیف کو اور پیچھے، یعنی

بہرحال مذکورہ بالا حقائق سے بظاهر یہ معلوم هوتا ہے که یزیدیوں کو اس کتاب کا راز مخفی رکھنے میں بڑی کامیابی هوئی ہے۔ باوجود ان فرائد کے جو انہیں اهل الکتاب کی حیثیت سے حاصل هو سکتے تھے انہوں نے اپنی مقدس کتابوں کے وجود سے انکار کرنے کو ترجیح دی۔ [اسلام میں هر صاحب کتاب قوم کو اهل کتاب نہیں کہا گیا۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں اهل الکتاب کہا گیا ہے مراد خصوصًا یہودی اور عیسائی هی هیں]۔

مرف شیخ میران اسمیل بک عبدی بک اوغلو نازلی رحانی یزید کی مسائل آموز (Catechism) کتاب میں، جو اس نے روسی یزیدیوں کے لیے لکھی تھی، "شاندار جلوه" (Gyttazim) کا حواله یزیدی روایت کے ایک مأخذ کی حیثیت سے دیا گیا

کتیب جلوه کے محتویات، جن کی هیئت اور متن دونوں اس کے بلند مقاصد کے مطابق ھیں، مندرجة ذیل هين: ملك طاؤس نر، جو تمام كالنات سي بمر موجود تسهاء عُبطاً وس (= عبد طاؤس= عيم عدى) كو دئیا میں بھیجا تاکہ وہ اس کے برگزیدہ بندوں بعثی یزیدیون کو زبانی طور پر اور بعد ازاں کتیب جلوہ کے ذریعے هدایت دے، جسے پڑمنر کی کسی نحیر یزیدیکو اجازت نہیں (دیباچہ) ۔ اس کے بعد وه صيغة متكلم مين المنر ازلى اور ابدى هوتر، تمام ديكرخالتون اور ديوتاؤن (ندكه مخلوقات، جيساكه عربی متن میں ہے) پر قدرت مطلق رکھنے اور اپنے حاضر و ناظر اور رزّاق هونے کا ذکر کرتا ہے اور كستا هے كه تمام ديگر كتب مقلسه غاط هين؟ خیر و شر واضح طور پر قابل ادراک هیں؛ دئیا پُرز اسی کی فرمانروائی ہے اور اس کے نا قابل مہم حکم کی رو سے هر دور میں ایک بڑا آدسی هماری مدایت کے لیے دئیا میں بھیجا جاتا ہے (باب اول) ۔ اس کے بعد وہ اپنے جزا و سزا دینے کے اختیار کا ذکر كرتا هے، جس سے نا اهل لوگوں كو بھى فوائد سے محروم نہیں کیا جاتا ۔ پھر ایک سچر یزیدی کئ موت اور تناسخ ارواح کا ذکر کرتا ہے (باب م) \_ وه كمهمّا هي كه صرف اسي كو مخلوقات اور كالثات کو فنا کرنے کا قدرت حاصل فے (بابس) \_ وہ لوگون کو ان اجنبی تعلیمات کے بارے میں خبردار کرتا گے جو اس کی اپنی تعلینات کی تائیض تھیں؛ تقالاُہ الزُّلِين وہ تین ایسی چیزوںکے خلاف تھی گئینہ کر کا ہے جی ہ

کا گام قمیں دیا گیا نیز اپنے سبعین کے لیے اپنی فیراوی مناظت و نگہداشت کا وعدہ کرتا ہے، بشرطیکہ وہ متحد رہیں (باب م) ۔ وہ ان سے خواہش کرتا ہے کہ وہ اس کے مذہب اور اس کے خادموں کے احکام کی اطاعت کربی (باب ہ) .

مصحف راش زیادہ جامع اور یزیدی کردی ژبان میں ہے۔ اصل کتاب طومار کی شکل میں ہے اور مخفی رسم العظ میں لکھی گئی ہے اور اس میں ۱۵۴ سطریں ہیں۔ یہ کتیب جلوہ کے مقابلے میں زیادہ دنیادارالہ، پیش پا افتادہ اور اس سے کم مربوط ہے، تغمادات سے پر نے اور یکایک خشم هو جاتی ہے۔ روایت کے مطابق اس کتاب کو شیخ عدی کی وفات (تقریباً ۴ م م ۱۵ ایک وقت میں مال بعد عظیم العربت بزرگ حسن البصری آرک بآن] می اصل کتاب سملی Semaii ہے کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں اصل کتاب سملی Semaii کے تریب، جو دریا مے دجلہ پر ہے، قصر عز اللین میں کہا یا [کذا، کہیا] علی اب کتیب جلوہ کی طرح یہ کتاب بھی سنجار میں اب کتیب جلوہ کی طرح یہ کتاب بھی سنجار میں اب

تظریه خلق عالم: سمحف راق میں انواب تخلیق عالم کا ذکر تین متضاد نسخوں میں، ابواب میں تخسیم کے بغیر، پراگندہ اور ملتبس طریقے سے کیا گیا ہے۔ اس کہائی کے مطابق، جو تخلیق عالم کے متعلق تسبة زیادہ اصلی معلوم هوتی ہے، خدا نے خلق عالم کو تنہا مکمل کیا۔ اس نے ایک سفید موتی بنا کر اسے ایک پرندے آنفر ( بہت سے مخطوطات میں آنفر) کی ہشت پر رکھ دیا، جسے مخطوطات میں آنفر) کی ہشت پر چالیس هزار سال اس نے بیدا کیا تھا اور اس کے بعد اس نے سات کی تخت نشین رہا۔ اس کے بعد اس نے سات عمدائی فرفر دیا جاتا ہے .

خدا نے یک شنم کو عزرالیل (ازازیل، زَزَائيل)، يعني ملك طاؤس كو پيداكيا، جو هرشرسے برتر هے؛ دو شنبے كو ملك درداليل شيخ حسين (البصرى) كو-[ان كے نام كا] يزيدى تلفظ شيخو سن (Shekhusin) ہے، جیسا که بزیدیوں کی سب سے بڑی دعا سے ثابت مے (سینجین شیخیسن، يعنى سجاد الدين شيخ حسن؛ ايك سزعومه شیخ سن کا چاند دیوتا سن سے مقابلہ کسر کے جو نتائج اخذ کیے گئے ہیں، ان کے لیے دبکھیے ماسينون Massignon ماسينون lexique technique ) نورس ۲۲۹ه من مرمر القبه ليكن يه بالبكل غيلط حيس) ٤ سه شنبير كو خدا نے ملک اسْرَافِائیل(اسرافیل)، یعنی شیخ شمس (الدّين) كو پيدا كيا؛ چهار هنيركو ملك ميكاليل، يعنى شيخ ابوبكر كو؛ پنج شنبيكو ملك جبراليل، يعنى سجادين (سِجا دين، سجادالدين) كو: جمعركو ملك شَمْناليل (تَنتماليل، سَمَنساليل)، يعنى ناصر الدين کو اور شنبے کو ملک طورالیل (نورالیل)، يعني فخر الدين كو .

اس کے بعد اس نے سات آسمانوں، زمین، سورج اور چاند کو پیدا کیا اور پھر آخرالذکر خدائی فرشتے فخر الدین نے تخلیق کا باتی کام اپنے ذہے لے کر انسانوں اور حیوانوں کو پیدا کیا .

اب خدا فرشتوں کو لے کر موتی میں سے باہر نکلا اور ایک زور دار چیخ سے اس نے اس کے چار ٹکڑے کر دیے ۔ اس موتی میں سے بانی کے پہنے سے جو سمندر بنا اس پر خدا اپنے پیدا کیے ہوے ایک جہاز میں تیس ہزار سال تک چلتا رہا۔ جبرائیل نے، جو ایک پرندے کی شکل میں پیدا کیا گیا تھا، اس موتی کے ٹکڑوں سے سورج، چاند اور آسمان درخت اور آسمان بنائے .

اس تعبور کے ساتھ ساتھ سات خداؤں کا ایک

درے مختلف تصور بھی ہے جو بذریعۂ صدور

دا هوے اور بعینه اسی طرح تور الٰہی کا نور

بی جس طرح چراغ سے چراغ روشن هوتا ہے، اور

میں سب سے بڑے معبود خدا کا ذکر محض

نے امثال میں اولین کی حیثیت سے کیا گیا ہے .

وہ بیانات جو فرقۂ عزرائیل (ملک طاق، سنی پزیدیوں کے متعلق دیے گئے ھیں جن کی طرف بدا نے شام سے لالیش کی جانب شیخ عدی کو بعوث کیا، لاقص ھیں اور اس طرح وہ بیانات بھی و بنی نوع انسان کے آبا و اجداد یعنی آدم اور وا کے بیٹوں شہر بن سَفر کی اولاد کے متعلق س - جب تیس هزار نئے تعلیق شدہ فرشتے چالیس برائیل کی عملی اعانت سے آدم کو عناصر اربعه برائیل کی عملی اعانت سے آدم کو عناصر اربعه سے بیدا کیا اور اسے جنت میں جگہ دے کر بکم دیا کہ گندم کے سوا دنیا کے تمام پھل کیا سکتا ہے (ایک یزیدی روایت کے مطابق یه مانعت انگوروں کے بارے میں تھی) .

جب ایک سو سال کے بعد ملک طاؤس نے
بدا کو یاد دلایا کہ آدم کی نسل میں کوئی اضافہ
بین هو سکتا تو خدا نے اسے وہ سب کچھ کرنے
ا اجازت دے دی جسے وہ مناسب سمجھے۔
ملک طاؤس نے آدم کو ممنوعہ گندم کے کھانے پر
کسایا ۔ اس پر ملک طاؤس نے آدم کو جس کے
سم میں اس وقت تک بول و براز کی کوئی راہ
بہ تھی جنت سے نکال دیا ۔ آدم کو بہت تکلیف
بحسوس هوئی تا آنکہ خدا نے ایک پرندے کو بہیج
کر اس کے جسم میں سوراخ کروا دیا ۔ اس کے
ور سو سال بعد خدا نے جبرائیل کو بھیج کر آدم
ن بائیں بغل کے زیری همے سے حواء کو پیدائیل

معیحف راش میں خلق عالم کے متعلق ایک دوسری کہائی یون دی ہے کہ خدا نے جو اپنے پیدا کردہ جہاز پر سمندر کے اوپر سیر کر رہا تھا، ایک موتی پیدا کیا، لیکن چالیس سال بعد اسے توؤ دیا۔ اس کی دردناک چیخ سے پہاڑ پیدا ہوے، شور سے پہاڑیدا ہوے۔ اس کے بعد خدا نے اپنے نور سے بذریعۂ صدور چھے اور دیوتا پیدا کیے۔ پھر ان چھے دیوتاؤں نے اپنی اپنی دیوتا پیدا کیے۔ پھر ان چھے دیوتاؤں نے اپنی اپنی باری پر کچھ نہ کچھ پیدا کیا : پہلے دیوتا نے آسمان خلق کیے، دوسرا سورج بن گیا، تیسرا چاند، چوتھے نے آفاق پیدا کیے، پانچویں نے ستارۂ صبح ورجھے نے آفاق پیدا کیے، پانچویں نے ستارۂ صبح اور چھٹر نے کوئ ھوا پیدا کیا .

اس سے آگے معبحف میں بزیدیوں کی بہت ھی ابتدائی تاریخ کے متعلق کچھ پراگندہ و مخلوط بیانات میں جن میں سے محض چند باتیں قابل توجه هیں ؛ جب ملک طاؤس نے حوام کو آدم ک مصاحبت میں دے دیا تو وہ زمین پر اتر کر یزیدیوں کی طرف آیا جو محض آدم کی اسل میں سے تمر اور اس لیے باتی انسانوں اور ان کے درمیان کوئی مشترک بات نه تھی۔ اس نے ان کے اور آشوریوں کے لیے جو قدیم ترین زمائے سے موجود تھے، مندرجة ذيل حكمران مترر كيے: لَشُروح (نُسْرُوخ، آشورى؛ Nisroch) = ناصر الدّين، جُمْبُوش (كاسوش Kamos) = ملك فخر الدين اور ارتيمنى (ارتيموس Artemis) = ملك شمس الدين ـ ان كيمد شابور (شاپور) اول اور ثانی نے ایک سو پھاس سال حکومت کی ۔ ان کی تمام نامور شخمیتیں بالخصوص يزيدى شهزادول كأخالدان اسيكي لسل سے موا ۔ بزیدیوں کے چار حکمران موسے میں جن کے نام بالصراحة نہیں دیے گئے۔ ان کے ایک بادشاء آماب نے حکم دیا که انہیں آن کے اپنے نام دنے جائیں (جس کی تصریح نہیں کاگئے) ۔ اُلٰڈ آسانیہ



(یعنی بَمُل زبوب) کو اب پیر بوب کمیتے هیں -دیگر بزیدی مکمرانوں میں یه لوگ تھے: بخت نمبر (Nebucchadnesses) بمایسل میں، آخش ویروش (Akhashperosh) ایران میں، اور آغرن قالسوس (Aghtikalus) قسطنطینیه میں .

اس کے علاوہ مصحف میں بعض نواھی بھی مذکور ھیں۔ حرام اشیا بےخوردنی میں کاھو یا سلاد (پزیدی زبان میں کاھو، عربی = خس) شامل ہے۔ اس کے کھانے سے اس لیے منع کیا گیا کہ اس کا فیام قبید خامیہ سے مشاہد تھا، اس کے علاوہ لوبیا، مجھئی (ماسی = ماھی، پخبر یونان = احضرت] یونس کی وجہ سے)، هرن (آسک) بھی مبنوع ھیں۔ شیخ اور اس کے مریدوں کے لیے سرغیوں مبنوع ھیں۔ شیخ اور اس کے مریدوں کے لیے سرغیوں کا کھانا حرام تھا ،

صابیوں کی طرح یزیدیوں کے ھاں بنی گہرا نیلارنگ ممنوع تھا۔ مندرجۂ ذیل باتیں بھی واضح طور پر ممنوع ھیں: کھڑے ھو کر پیشاب کرنا، بیٹھ کر کپڑے بہننا، بیت الخلاکا استعمال اور غسل خانے میں نہانا (غسل خانے اور بیت الغلاکو ارواح خبیثه کا مسکن خیال کیا جاتا ہے)۔ مندرجۂ ذیل الفاظ کا بولنا بھی منع ہے: شیطان مندرجۂ ذیل الفاظ کا بولنا بھی منع ہے: شیطان (اللہ کے خداکا نام") قیطان (بھندا)، شطّ (ندی)، ملعون، لعنة اور نَعْل ،

اگرچه اس کا مصحف میں کہیں ذکر نہیں لیکن روایتی طور پر وہ لفظ جو شین سے شروع موتے ہیں ان کا بولنا بھی منع ہے، نیز سرطان (کیکڑا)، میطان (پاڑھی)، بستان (سیزیوں کا باغ) بیڈ، نیڈ (کودنا) وغیرہ پڑھنا اور لکھنا، ڈاڑھی موتڈنا اور مونچھوں کا صفایا کر دینا بھی منع ہے اس طرح دوسروں کی کنگھی اور استرا استعمال کرنا، بعین جنگلوں ہے لکڑی لینا، اولادالزنا کا

کا پرورش کرنا اور تلقل کرنے والے برتنوں سے پانی بینا منع ہے .

مآخذ و دیکھیے مآغذ متعلقه مادّهٔ یزیدی و (۱)
اسمیل بیک چول: الیزیدیّه قدیماً و حدیثاً . . . (قدیم اور
اسمیل بیک چول: الیزیدیّه قدیماً و حدیثاً . . . (قدیم اور
موجوده یزیدی) طبع Pr. Konstantin Zuraik بیروت ۱۹۳۸ کی امریکی یونیورسٹی، سلسلهٔ شرق، عدد په بیروت ۱۹۳۸ میر امریکی یونیورسٹی، سلسلهٔ شرق، عدد په بیروت ۱۹۳۸ میر ۱۹۳۵ کی سبب تا ۲۳۳۸ کی سبب تا ۲۳۳۸ کی سبب تا ۲۳۳۸ کی دیکھیے

(TH. MENZEL)

كتاب خانه: كتاب غانه، بمعنى لالبريرى ايك \* فارسى لفظ ہے جس كا عربي مترادف لفظ مكتبه بھي استعمال ہوتا ہے ۔ اسکا اطلاق ان عام کتاب خانوں پر ھوتا ہے جو متعلمین کے فائدے کے لیے سلاطین نے یا عام افراد نے قائم کرکے وقف کیے - بعض اوقات یه کتاب خانے کسی خاص فرقے یا کسی خاص علم کے مطالعے کے لیے مخصوص ہوتے تھے -عہد فتوحات کے بعد جب لوگوں میں علم و ادب کا ذوق و شوق پیدا هوا اور کتابون کی تصنیف و تالیف میں روز افزوں اضافہ ھونے لگا تو ادبی ذوق وکھنے والے اصحاب نے کتابیں جمع کو کے اوٹ اچھے اچھے ذاتی کتاب خانے قائم کر لیے اور کوئی۔ ماهر لسانیات ابو عُمْرو الشَّیبانی کی مثال سے هم بجا طور پر یه نتیجه نکال سکتے هیں که مصنفین کا یه دستور تها که وہ حوالے کے لیے اپنی تصنیفات کی نقول اپنے شہر یا محلّے کی مسجد میں رکھوا دیتے تھے۔ جہاں تک عام کتب خانوں کا تعلق ہے، اس قسم کے قدیم ترین کتاب خانے کا ذکر ھیں خالد بن بزید بن معاویہ کے حال میں ملتا ہے، جس نے اپنی زندگی یونائی علوم، بالنعموص کیمیا اور طبّ کی تعمیل کے لیے وقف کر دی تھی۔ میں پتا چلتا ہے کہ اس نے اس قسم کی کتابیں ترجمه کرائی اور جب حضرت عمر بن عبدالعزیز<sup>6</sup> کے

ایک کرہ تھا جس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اسم بطلمیوس [رک بان] نے تیار کیا تھا اور اس پر ایک تحریر کندہ تھی جس سے پتا چلتا تھا کہ اسے خالد بن يزيد بن معاوية رط نے حاصل كيا تھا - تيسوا بڑا کتاب خانہ قرطبہ کے اسوی خلفاکا تھا۔ اس کی کتابی بھی پانچویی صدی حجری کے اوائل میں المرابطون كي فتح اندلس كے بعد منتشر هو كئيں ـ چھوٹر کتاب خانوں میں سے ایک تو سلطان مسعود غزنوی نے قائم کیا تھا جس کے بیشتر خزائن آگے چل کر بخارا میں منتقل ہو گئے ۔ ہمیں اکثر ایسے قیمتی نجی کتاب خانوں کا بھی ذکر ملتا ہے جو علما کو استعمال کے لیے دیے دیے جاتے تھے۔ مثلًا الصولى [رك بآن] كے سوائح حيات سے معلوم عوتا ہے که اس کے پاس ایک بڑا ذخیرہ کتب موجود تها اور ان کتابوں کی سرخ اور زرد رنگ کے چیڑے کی بڑی خوشنما جلدیں بندھی عوثی تهين \_ السُّفَدى [رَكُ بان] نِي غُرْسُ النِّعبة الصّابيء [-محمد بن ملال (م . ۱۰۸۵/۱۹۸۸)، بغداد کا مؤرخ اور ادیب، عیون التواریخ اور الهنوات. کا مصنف] کے سوالح حیات میں لکھا ہے کہ اس لے بغداد میں ایک کتب خانه قائم کیا تھا جس میں طلبه کے استعمال کے لیے [چار هزار] کتابیں رکھی گئی تھیں لیکن اس سے بھی پہلے هم ابو تمام کے کے متعلق پڑھتے ہیں کہ اسے موسم سرما کے ہاہئ مدان میں رکنا ہڑا، جہاں اس نے اپنے مشہور و معروف مجموعة اشعار البَعْمَاسَّة، كا مواد ان كتابون سے سنتخب کیا جو اسے وہاں کے کتاب محافوں متیں ّ ملی تھیں ۔ جب سلطان سلک شاہ سلجوتن کے وزیز نظام الملک نے تعلیم عامّه کے لیے نیشا پور، بانداد اور دیگر مقامات میں مدارس کھولے تو کتاب خالون کے قیام کو بہت زیادہ العزیک مثلی نہ طواف عالی ا مدارس کے اسائلہ کی کشخواہ عی کے لیے نئیس بالکہ

آغاز همد میں ایک وہا پھیلی تو حکم دیا که تمام كتابين كتاب خاني (خزاله) سه باهر نكال لى جائين، تاکه عام لوگوں کی ان تک رسائی هو سکر ـ بہر حال بڑے بیمائر پر سب سے پہلا عام کتاب خاله دارالحكمة تها جسے عباسى خليفه المأمون لر بغداد میں قائم کیا۔ اس کتاب خانے کو حتی الامکان جامع بنانے کے لیے اس نے کئی قیمتی یونانی مخطوطات بوزنطي سلطنتمين سے خریدے اور عربی میں ان کے ترجمے ایسے علما سے کرائے جو اس کام ی صلاحیت و کھتے تھے ۔ اس کتاب خانے میں ان تمام علوم کی کتابیں جمع کر دی گئی تھیں جنھیں عربون نرفروغ دیا تھا ۔ یه کتاب خانه بدستور ترقی کرتا رہا تا آنکہ میں مغلوں نے بغداد کو فتح کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ۔ مصر کے فاطمی خلفا نے قاہرہ میں جو کتاب خانہ قائم کیا تھا وہ بھی ایسا ھی اھم تھا۔ اس میں بر اندازہ علمي خزينے جمع تھے اور ہس پتا چلتا ہے كه ۵۳۸ه/۳۸ . ۱ - سم ، ۱ ع میں وزیر ابوالقاسم علی بن احمد الجُرْجُرائي نے یه هدایات جاری کی تهیں که کتابوں کی ایک فہرست مرتب کی جائے اور ان کی نئے سرے سے جلدیی باندھی جائیں ۔ اس کام کی نگرانی کے لیے اس نے ابو خَاف القضاعی اور ابن خُلفُ الورَّاق كو مقرركيا \_ يهكتاب خانه آخرى فاطمى خليفه العاشدكي وفات تك بجنسه, محفوظ رهاء اس کی بیشتر کتابیں قاضی الفاضل ارک باں) نر خرید لیں اوراپنے قالم کردہ فاضلیة مدرسے کے کتاب خانے میں جمع کرا دیں، لیکن تھوڑی ھی مثت بعد یہ ہے پروائی کا شکار ہو گئیں، چنانچہ القلقشندی کے زمانے تک ان میں سے بیشتر کتابیں غالب مو چک تهين - كها جاتا هےكه اسكتاب خانے ميں . . ، ٥٠ كتابي صرف علوم عثليه، مثلاً وياضي، علم هيئت وغیرہ پر ھی تھیں۔ اس کے غزائن میں تائیے کا

il vi

پیپال جن غلوم کی تعلیم دی جاتی تھی ان کی کتابوں کے بیش قیمت مخطوطات کے لیے بھی رقوم والل عالم تھیں ۔ ساتویں صدی ھجری کے اوائل میں جب مغول سارے ایران پر چھا گئر تو جیسا که بیان کیا جاتا ہے نه صرف انسانی جانوں کا نقصان هوا اور قیمتی جائدادوں پر تباهی آئی، بلکه ان گنت اور انمول کتابیں بھی ہےدردی سے برباد کردی گئیں ۔ مصر اور شام کے ایونی اسرا نر قیام مدارس کے سلسلر میں جلیل القدر سلجوتی وزیرک مثال پر عمل کیا، لیکن التلقشندی کی ایک تحریر سے ظاهر ھوتا ہےکہ خود ان کے اور ان مدارس کے منتظمیں کے ذھن میں بڑے بڑے عام کتاب خانوں کی قدر و قیمت کا کوئی صحیح تصوّر موجود نمیں تھا (سبح الأعشى، ١: ١٠٨) - اس كے بعد كئى صدیوں تک همیں ایسے علما و فضلاکا ذکر ملتا ہے جنھوں نے مساجد اور مدارس کو اپنی کتابوں کے عطیات دیر ۔ یه عطیات بطور وُقف یعنی نا قابل انتقال جائداد دیے جاتے تھے، لیکن ان کے نگران اپنی نا قابل اعتبار حد تک پینچی هوئی بد دیانتی کے باعث اکثر اوقات نه صرف ان قیمتی کتابوں کے ضائع ہوئے کی روک تھام نہیں کرتے تھے، بلکہ اس سے چشم ہوشی کر جاتے تھے ۔ ایسے کتنے می مخطوطات هين، جنهين ان كتاب خانون مين هميشه هبيشه كے لير ركها كيا تها، ليكن وہ مختلف لوكوں کے ذاتی قبضے میں آگئے یا یورپ کے بڑے بڑے كتاب خانون مين جا يهنجم ـ علاوه ازيي بسا اوقات ايسا هوتا تهاكه كوثى كتاب خانه معرض وجود میں آنے کے فررا بعد می ہے بروائی کا شکار هو جاتا تھا اور یہاں کی کتابیں طلبہ کے علم میں انباقه کرنے کے بجانے مشرات الارض کی خوراک بننر لکی تھی ۔ چونکه کتاب شانوں کے معافظین کی فراد واقعی نگرانی نہیں کد چاتی تھی، اس لیے جو

کتابی ان کی تعویل میں دی جاتیں وہ بسا اوقات اس حال کو پہنچ جاتیں که پڑھنے کے لیے اٹھایا اور اوراق ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کی ایک واشع اور بین مثال وه کتابین هیں جو کسی زمانے میں دہلی کے شاهی کتاب خانے کی زینت تھیں اور آج کل لنڈن کے انڈیا آفس میں موجود ہیں ۔ خواہ يه كتابيل كيسي هي قابل قدر تصنيفات هي كيون ند موں دیمک اور عرصهٔ درازکی ہے پروائی نے ان کی یه حالت کر دی ہے که سہتم کتب خانه طلبه کو کتابیں مہیا کرنے سے مایوس ہو کر رہ جاتا ہے، موجودہ زمانے میں صورت حال بہتر ہو گئی ہے۔ کتاب خانۂ خدیویہ (اب سرکاری) نے ایک بار پھر ان علمی خزائن کو جمع کرنے کا کام شروع کر دیا ہے جو صدیوں کی بے پروائی سے بچ رمے میں ۔ جو طلبه قاهره جانے کی استطاعت رکھتے میں وہ ان خزینوں سے مستفید هو سکتے هیں۔ قسطنطینیه کے متعدد کتاب خانوں میں قیمتی کتابوں کی صورت میں بڑے ہے بہا خزانے محفوظ ہیں، جن کی فہرستیں چھپ چکی ہیں، اگرچه ان میں بہت سی کتابوں کے بارے میں غلط معلومات درج ہو کئی میں ۔ مدینۂ منورہ اور عراق میں بھی متعدد پیش قیمت کتاب خانر هیں ۔ ان ممالک میں جن لوگوں کے مسلمان دوست موجود ہیں، وہ بعض اوقات وھال کے نادر مخطوطات کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتے هیں ـ دمشتی کے کتاب خانه ظاهریه اور قاس اور تونس کی جامع مساجد کے کتاب خانوں کی نا مکمل فہرستیں بھی ملتی ہیں، لیکن تاحال یورپی طلبه کے لیے ان کتاب خانوں کے غزانوں سے استفادہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ہرصغیر پاکستان و هندوستان میں بھی ایک نئے دور کا آغاز هو چکا ہے۔ اس کی تصدیق اس احتیاط سے هوتی ہے جو حیدر آباد کے کتاب خانه اصفیه، بانکی بور کے

کی یادگاروں تمک، خواہ وہ عربی میں جوں پیا فارسی میں، عوام کی رسائی هوئی جاهیے، آن کے مالک بعض نسبة قادر تصنیفات کو طبع کر کے منظر عام پر لانےلگے هیں۔ جب ان کی قدر و قیمت کا پورا الدازہ هو جائے کا تو هیں اُمید ہے کہ جو مواد اس وقت مشرقی ممالک کے کتاب خانوں میں جہا پڑا ہے، اس کا بیشتر میں پہنچ جائے گا۔ اندر الدر طلبه کے هاتھوں میں پہنچ جائے گا۔ (F. KRENKOW)

كتاب خانون كي ترتيب، انتظام اور استعمال : چوتهی/دسوین صدی مین بهی ایسی عمارتین موجود. تھیں جو محض کتاب خانوں کے لیر مخصوص تھیں اور خاص طور سے اسی مقصد کے لیے تعمیر ك كتى تهين امثلا ١٨٩٨ ١٩٩٩ مين بهاء اللولة. کے وزیر سَابور بن آردشیر نے بغداد کے معلہ کُرخ میں ایک دارالکتب بنوایا جس میں دس هزار سے زياده كتابين موجود تهين (ابن الأثير: الكامل، ه: ٢٩٦؛ ياقوت : المعجم، ١ : ٩٩١) - مشهور جغرافیه نویس المتنسی (ص ۹ سم) نے شیراز میں. ایک عظیم الشان کتاب خاله دیکها تها، جسم عَصْدالدوله بويمي (۱۳۳۸م و تا ۲۷۴م و م)، نرقائم کیا تھا۔ اس کتاب خانرکی ایک علی عمارت تھی جِس میں ایک وسیم و عریض دالان تھا اور په: ایک طویل مضبوط معرابی چهت کی عمارت تهدن جس کے تین طرف حجروں (خزائن)کی قطار پہلے کئی تھی - محرابی چھت والے مرکزی کسمے اور بغلی کمروں کی دیواروں کے ساتھ ساتھ تین ھاتھ (ell = ۵ م") ادنجي اور تين هاته چوڙي چوني الساريان نصب تهين ـ ان الساريون پس منيت کاری کی گئی تھی اور ان کے کواڑ اوپر سے نہیں کو کھلتے تھے۔ کستابیں ان کے خانون میں اُوبِر للے رکھی جاتی تھیں ۔ العرہ کے فاطعی semi may ?

كتاب خانة خدا بخش، رام پوركى رضا لالبريرى اور ہمبئی کے کتاب خانہ ملا فیروز میں ہرتی جاتی ھے۔ اب صنعاء (يمن) کے کتاب خانوں تک بھی شائتین کی دسترس هونےلگی ہے۔ کربلا اور نجف میں شیعیوں کی زیارت گاهوں میں بھی قیمتی کتاب خالر ھے، لیکن اس امید کے پورا ھوٹر میں شاید ابھی بہت عرصه باتی ہے که انهیں اور عراق کے دوسرے مراکز کے مخطوطات کو یکجا کر کے ایک مرکزی سرکاری کتاب خانر میں رکھوا دیا جائے ۔ یه واقعه کہ بلاد مشرق سے قیمتی اور قدیم مخطوطات برابر یورپ میں چلے آ رہے ہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ صدیوں کی ہے ہروائی کے باوجود قدیم زمانے کے نسخے ابھی تک اس سے بہت زیادہ تعداد میں محفوظ میں جتنی که توقع کی جا سکتی تھی، لیکن پرانے زمانر میں کتابت کے لیر جو بہترین قسم کا کاغذ اور سیاهی استعمال هوتی تهی، اس کی وجه سے کئی ایسی کتابیں محفوظ هو گئیں جو بمبورت دیگر مٹ جاتیں ۔ علاوہ بریں یہ بات بھی قرین قیاس ہے کہ بڑے بڑے کتاب خانوں کے ختم ہونر پر یہ کتابیں لوگوں کی ذاتی ملکیت بن گئیں اور اب وهاں سے نیکل کیر دوہارہ سنظر عام پر آ رهی هيں ۔ اس كي شهدادت اس اسر سے بھي ملتي ہے که مشرقی ممالک میں قدیم مخطوطات کے کئی قیمتی نجی کتاب خانے موجود هیں، مثلاً بغداد میں سيد صدر الدين كا اور قاهره مين احمد تيمور باشا كا كشاب خانه . ان ك علاوه بهي هين بعض کتاب خانوں کا حال معلوم ہے ۔ بدقسمتی سے بیشتر کتاب خانوں کے مالک اپنی مقبوضه کتابوں کے متعلق معلومات ممہیا کرنے میں بہت بخل سے کام ليتي هين، البته اس سلسلر مين مذكورة بالا دونون کتاب خانے مستثنی هیں ـ جوں جوں لوگوں میں يه أحساس برهمتا چيلا جا رها هے كه قديم ادب

كتاب محانے ميں جو الماريان استعمال كى جاتى تھيں ود ان سے کچھ مختلف تھیں (المَّريزي: الخطط، فاعره . ي ١ و ١ م ١ : ١ . م) \_ كتابول كي الماريول (رقوف) میں تعتوں کے ذریعے علمعدہ علمٰعدہ خانے (عاجز) بنالے گئے تھے ۔ ھر تنانے کے جدا جداکواؤ تھے اور ان کواڑوں میں تلاّبے اور تالے لگے موے تھے ۔ کھلی الماریوں میں بھی چھوٹر چھوٹر خانر هوتے تھے۔ اس قسم کی الداریوں کو ایک چھوٹی سی تصویر میں دکھایاگیا ہے جسے یعنیٰ بن محمود قبے ۱۲۳۵/۱۳۳۸ میں بنایا تھا اور جو العربری کے ایک قلمی نسخے موجودہ پیرس (عربی مخطوطات عدد عمره) میں ہے۔ اس تصویر میں بصرمے کا ایک کتاب خاله دکهایا گیا هے (Les: Blochet دوس ۲۹ میرس دenlumineurs des Mas, orientaux السوحه ، ١) ۔ همارے دستور کے خملاف جھوار چھوٹے خالوں میں آوپر تلے دھری ھیں اور بلادِ مشرق میں یه رواج ابھی تک چلا آتا ہے۔ اس سے اس بات کی بھی توضیع هو جاتی ہے که تصنیفات کے بالائی یا زیریں کنارے پر ان کا مختصر نام کیوں لکھا جاتا ہے (یه بات کبھی کبھی مغربی سالک میں بھی دیکھنے میں آتی ہے) .

کتابیں بڑی باقاعدگی سے ترتیب دی جاتی اور علوم کے معتلف شعبوں کے اعتبار سے انہیں تقسیم کیا جاتا تھا۔ قرآن مجید کے نسخوں کے لیے عام طور پر ایک خاص جگه مقرر هوتی تھی، مثلاً فاطمی کتاب خانے میں انہیں دوسری کتابوں کی نسبت بلند تر مقام پر رکھا جاتا تھا۔ بہت می کتابوں کے اکثر اوقات کئی کئی نسخے بہت می کتابوں کے اکثر اوقات کئی کئی نسخے مقولے تھے۔ اس سے نه صرف یه فائده هوتا تھا که ایک می کتاب کا مطالعه یک وقت متعدد اشخاص ایک سے خورا پڑھ میکا تھا۔

مثال کے طور پر قاهرہ کے کتاب نماله فاطعیه میں خلیل کی کتاب العین کے تیس نسخے، تاریخ الطبری کے بیس نسخے اور اگر نملط نمیں تو ابن درید کی العجمہرة کے ایک سو نسخے موجود تھے.

قہرستیں یا تو کئی کئی جلدوں میں ھوتی تھیں، جن میں (غالبًا مختلف اصناف علم کے اعتبار سے) کتابوں کے نام ترتیب وار درج ھوتے تھے اور یا کتاب خانه ٔ فاطمیه کی طرح ھر کسرے کے دروازے کے اندر کی طرف وھاں کی کتابوں کی فہرست چیگا دی جاتی تھی ،

عموماً کتاب خانوں کا ایک مہتم (صاحب) اور کتابوں کی تعداد کے اعتبار سے ایک یا ایک سے زیادہ لائبریرین (خازن)، نیز کاتب (ناسخ) اور چھراسی (فراش) ہوتے تھے ۔ ھمیں بنا چلتا ہے کہ بعض مشہور و معروف علما خازن تھے: چنائچہ مؤرخ ابن مسکویہ، رَے میں وزیر ایوالفضل بن العمید، کا خازن تھا (ابن مسکویه: تَجاربُ الاَّممَ، مَابع متن ۲ : ۲۲۳، ترجمه ه : ۲۲۳) اور الشابشتی میں دورہ ہوہ ہے) جس نے عیسائی خانقاهوں کے میں ایک کتاب لکھی تھی، العزیر کے عہد میں قاهرہ کے کتاب خانه فاطمید کا خازن تھا (ابن خانه فاطمید کا خازن تھا (ابن

کتابیں کچھ تو خرید لی جاتی تھیں اور کچھ کاتب جو کتاب خانوں میں ملازم هوتے تھے، قلمی نسخوں سے نقل کر لیتے تھے۔ اَلمُدریزی نے ایک کتاب خانے کا میزانیہ قلمبند کیا ہے (۱: ۹۵س)۔ اس کی روسے خلیفہ الحاکم [باسر اللہ] ۲۸۳ تا ۱، ۱، ۱۵۳ ہونا کی دورالعلم پر دور دینار (تقریباً ۵۰ پونڈ) خرچ دارالعلم پر دور دینار (تقریباً ۵۰ پونڈ) خرچ کیا کرتا تھا۔ یہ رقم حسب ذیل طریق سے خرچ ھوتی تھی .

عبادان سے آئی ہوئی چٹائیاں وغیرہ ۔ ، دینار

کاتبوں کے لیے کاغذ

ہازن کی تنخواہ ۔ ، دینار

پینے کا پانی ۔ ، دینار

فراشوں کی اجرت ۔ ، دینار

کاغذ، دوات، قلم رکھنے والے کی اجرت ۔ ، دینار

دروازوں کے پردوں کی مرست ۔ ، دینار

کتابوں کی مرست ۔ ، دینار

کتابوں کی مرمت ہوسم سرما کے لیے نمدے کے فرش ہ دینار موسم سرما کے لیے کمبل ہے دینار

کتاب خانے هو شخص کے لیے کھلے رهتے تھر اور کسی سے کوئی چندہ وغیرہ نہیں لیا جاتا نھا ۔ کاغذ، دوات، اور قلم منتظمین کی طرف سے مهيا کير جاتے تھے۔ بعض نجي کتاب خانوں میں تو دور دراز سے آئے ہوے متعلمین کوگزارے کے لیے مالی مدد بھی دی جاتی تھی ۔کتاب خانے کی عمارت سے باہر کتابیں لے جانے کی صورت میں کچھ رقم جسم کرائی پڑتی تھی۔ یاتوت (م ۲۹۳ه/۹۲۹) مرو کے کتاب خانوں سے متعلق فراخ دلی کی ہڑی تعریف کرتا ہے (معجم، م : ۹ ، ۵ ببعد)، جمال سے وہ بغیر رقم جمع کرائے دو سو دینار کی مالیت کی دو سو بلکه اس سے بھی زیادہ کتابیں لے کو همیشه اپنے گیر میں رکھا کرتا تھا ۔ اس سلسلے میں ۲ م صفر و و عه/ ۲ تومير و و ۳ و عكا لكها هوا وه وقف نامه بھی پر از معلومات ہے جس کی رو سے ابن خُلدون نے اپنی کتاب العبر، فاس کی جامع الْقر واپن کے کتاب خانے کو عطا کی تھی ۔ اس کے مطابق یہ مخطوطه ایک اچھی خاصی رقم جمع کوائے کے بعد صرف کسی قابل اعتبار شخص کو زیادہ سے زياده دو ماه كے ليے ديا جا سكتا تھا ، كيونكه يه عرصه مستمار لی هوئی کتاب کو اقل کرنے یا بُرُهُنِے کے لیرکافی هوتا تھا ۔ سبتس کتاب خالد کو

هدایت تهی که وه اس قاعدے پر عمل در آمد. کرائے (Levi-Provençal در ۱۹۸ ج، ۳۰۳)

لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ملکوں میں ایسے کتاب شائے بھی تھے جبہاں لوگ صرف مطالعه كر سكتر تهر - مدوسة المحمودية کا کتاب خانه جو ۱۹۵/۵۹۳ میں قاهره میں کھولا گیا تھا، اسی ڈیل میں آتا ہے ۔ اس کے بانی أستادار جمال الدين محمود بن على (م ٩٩٨هـ/ ١٣٩٤) کي وصيت کي رو سے کوئي کتاب مدرسے کے کمروں سے باہر نہیں نکالی جا سکتی تھی۔ ابن مسكويه كي تجارب الأمم كا قلمي نسخه جس كا کالتانی Caetani نے ایک عکسی نسخه شائع کیا ہے (سلسلهٔ یادگار کب، ۱۹/۱) اسی کتاب خانر کی ملکیت تھا۔ اس مخطوط کے پہلے صفح پر ہوا شعبان ہے ہے/م جون ہے ہوء کی تحریر کودد دستاویز وتف درج ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ وامذكورة بالا معطى كى طرف سے يه شرط عائد كى جاتی ہے کہ پوری کتاب یا اس کی کوئی جلد کتب خانے سے مستعار نہیں دی جا سکتی، خواہ اس کے لیے کوئی رقم جمع کرا دی جائے''۔ ہایں همه جب ۲۹/۹۸۲۹ ع میں کتابوں کی جانچ پڑتال کی گئے، تو پتا چلا که کل تعداد کا دسوال معبه یعنی چار سو کتابیں غائب هیں ۔ اس پر مسجد کے منتظم وقت کو برخاست کر دیا گیا (دیکھیر ۔ ابن عَجِرِ العَسْقَلالي در Quatremere : كتاب مذكور ص سرم، . ٤؛ المقريزي : الخطط، ب : ٥٩٥).

صدیوں آگے تھے اور مغرب سے بہت عرصہ پہلے اسلامی ملکوں نے عوامی کتاب خالوں کی عام خرورت کو محسوس کر لیا تھا۔

Mémoire sur le : Quatremère (1) : 15-L "ANA JA gout des livres chez les Orienteux سلسله ۱۰ ب ۲ م تا ۲۵؛ اور (۲) اضافی حاشیم از Hammer Purgetall در المرام ماسله ما ۱۱۹ Renaissance des: von Kremer (r) :144 4 144 الم اليكل برك بهه وعد س بهه بعد! (م) المعد! (م) Bibliofilos y bibliotécas en la España : Ribera musulmana سرقسطه به و مراء (مين اس كا مطالعه نهين کر سکا): (۵) Bibliotheken und : Grohmann Festschrift ja Bibliophilen im islamischen Orient 41979 US der Nationalbibliothek in Wien Das : M. Hartmann (-) : --- 5 --- 5 Bibliothekswesen in den islamischen Ländern در Centralblatt f. Bibliothekswesen غر Zur litterarischen : وهي مصنف ا Bewegung und zum Buch-u-Bibliothekswesen in iden islamischen Ländern در فہرست عدد ہم اژ is 19.4 Halle, Buchhandlung Rudolf Haupt, مغربی سمالک کے کتاب خانوں سے مقابلے کے لیے دیکھیے Kultur der 1 Die Bibliotheken : Milkau (A) اردوي ۱۹۱۲ عاص عمد الماردوي ۱۹۱۲ عاص عمد المد. (Heffening)

کتاب القهرست: رک به الندیم .
 کتابیات: اس متالے میں یه لفظ کتابوں کی اس باقاعت مدون قهرست کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو ان لوگوں کے فائدے کے لیے مرتب کی گئی موجود جو بحر لکھے ھوے مواد کی نکھی معلومات حاصل کرنا چاھتے ھوں ۔

یہ بنگلی معلومات حاصل کرنا چاھتے ھوں ۔

یہ بنگلی اسلامیہ میں طباعت کے دواج مے

پہلے اسلامی کتابیات میں جو سب سے نمایاں کارالمہ انجام دیا گیا، وہ کتاب الفہرست کی تدوین ہے۔ اس کا مصنف ابن الندیم [رک به الندیم] بغداد کا ایک کتب فروش (وراق) تھا۔ اس نے به کتاب تاریخ کے طور پر دس ابواب میں تالیف کی ۔ ان میں سے پہلے چھے"اسلامی تصنیفات" (قرآن مجید، میں سے پہلے چھے"اسلامی تصنیفات کلام، اور قانون) میں موضوع زیر بحث کے سائنس، قصب و حکایات سلّل و ٹحل اور الکیمیا سے متعلق ہیں۔ ھر باب میں موضوع زیر بحث کے مطالعے کے آغاز اور نشو و نما کے بیان، اس پر جو کتابیں قابل حصول ہیں ان سب کی فہرست اور ان کتابوں کے مصنفوں کی کتابیاتی تفصیلات قدیم ترین زمانے سے دی گئی ہیں .

اسلامی کتابیات میں سے ایک اور اھم تاليف كشف الظنون عن أسماء الكتب الفنون هي، جس کے لیے مواد جمع کرنے میں عثمانی عالم متبعر حاجی خلیفه نرے ہیس سال کے قریب صرف کیر۔ اس کی پہلی جلد مہر ، ۱۹۵۲ء عدم ۵ و میں الفہرست سے کوئی مهر سال بعد مکمل هوئی ـ ایک مقدمے کے بعد جس میں سختلف علوم کی ماهیت، قدر و قیمت، اقسام اور تاریخ بالتفصیل درج ہے، مصنف نے ان سب کتابوں کے ناموں ک ردیف وار فہرست دی ہے جو عربی فارسی اور ترکی میں ان علوم پر لکھی گئیں اور جنھیں مصنف تر خود دیکھا یا جن کا نام اسے معلوم ہوا۔ ہر تصنیف سے متعلق وہ اس کے مصنف، سال تصنیف، اس کے حصص و ابواب کی تنسیم کا اصول اور اس کی معنتف شرحوں، فرهنگوں اور تردیدات و تنقیدات ی تفصیلات بیان کرتا ہے ۔ اس نے ان تمام کتابوں كا جو اس نے ديكھيں، پہلا جمله لكھ ديا ہے تاكه

نامعلوم کتابوں کے پہنچاننے میں آسائی هو۔ بعد کے لوگوں نے اس کتاب کے متعدد ضمیمے مرتب کیے ۔ ان میں سے آخری ضمیمه [ایضاح المکنون فی اللہ اللہ اللہ کے نام سے] اسمعیل پاشا البغدادی (م. ۱۹۱۰) کا ہے، جس میں اسمعیل پاشا البغدادی (م. ۱۹۱۰) کا ہے، جس میں دو جلدوں میں استانبول سے (۵،۹۱۰ - ۱۹۳۵) سے شائع هو چکی ہے] .

باقی مائدہ کتابیاتی تصانیف کے متعلق، جو اس وقت تک موجود هیں، کچھ زیادہ کمنا ضروری نهين - ابن خير الاشبيلي (٥٠٠ تا ٢٥٥٠) نے اپنی زندگی کا بیشتر حصد اندلس میں مشائی طالب علم کی حیثیت سے گزارا تھا۔ اس نے ایک فهرست (طبع Codera و Ribera) در BAH، ج ۹ و ۱۱، سرقسطه ۱۸۹۳ع) مرتب کی تھی، جس میں اس نے عربی کی کوئی . . ، ۱ ایسی کنابوں کے نام درج کیے ہیں جو ہسپانیہ اور مشرق میں لکھی گئیں اور جن کو اس نے خود پڑھا یا ان کا نام سنا؛ اس سیں ہر کتاب کے راویوں کا سلسلہ اس کے اصل سمنف تک پہنچایا گیا ہے۔ الفرادی مصنفین کی تصنیفات کی فہرستیں بھی پائی جاتی هیں، مثلًا الرازی کی تصنیفات کی فهرست (مؤلفة البيروني، طبع كراؤز P. Kraus؛ پیرس ۱۹۳۹ء)، جالینوس کے تراجم کی فہرست (تاليف حسين بن اسحى، طبع Bergstrasser، لائيزگ ۱۹۲۵ و ۱۹۳۳ع) اور سیوطی کی خود نوشت كتابيات (براكلمان، ۲: ۱۵۸ و تكمله، ۲: ۱۵۹)؛ [ليز امام غزالي كي تصاليف كي فهرست، مؤلفه محمد رضا]\_ شیعیوں نے اپنے فرقے کے مصنفین کی کتابیات کی ترتیب میں بہت انہماک سے کام لیا ہے۔ سب سے پہلی فہرست معمد بن العسن الطّوسي (م ١٣٦٠ه) نبح لکهی اور شپرینگر Sprenger، عبدالحق اور غلام قادر

نے Bibliotheca Indica کے لیے اس کی تدوین کی۔
اس اشاعت کے دیباہے میں کتابیات کی اسی قسم کی
تین اور تعبانیف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے
قریب تر زمانے میں اعجاز حسین (۱۲۸۰ تا
دریب تر زمانے میں اعجاز حسین (۱۲۸۰ تا
دریب کی کتاب کشف الحب و الاستار عن آسماء
الکتب و الاسفار میں مرام شیعی کتابوں کی
کینت ردیف وار درج ہے۔ آغا بزرگ الطہرائی
کی کتاب الذریمہ الی تعبانیف الشیعہ بھی قابل ذکر

. 4

علوم اسلام کے مغربی قضلا اور طلبه کی تصنیفات کی فہرست پہلے پہل Schnurrer لے مرتب ک - اس کی Bibliotheca Arabica کی طبیع دوم ١٨١١ء مين شاڻع هوڻي ـ اس مين موضوعات کي ترتیب کے مطابق کتب مطبوعه کی فہرست قدیم زمانے سے . ۱۸۱۰ء تک دی گئی ہے اور تاریخ وار اشاریه بهی اس کے ساتھ ہے۔ Zenker کی (الأليزك مراء Bibliotheca Orientalis بار دیگر ۱۸۶۱ء)، جس کا مقصد طباعت کی ایجاد سے لرکر اس وقت تک کی عام عربی، فارسی اور ترکی مطبوعات کے نام جمع کرنا تھا، توقع کے مطابق ثابت نہیں هوئی ـ شوفن Chauvin نے Schnurrer کا کام زیادہ سہارت سے جاری رکھا اور اس نے Bibliotheca Arabica کے ساتھ شینا مصنفین کا اشاریه بهی لگا دیا ۔ اس کی کتاب Bibliographie des ouvrages arabes on relatifs aux Arabes publies J J dans l' Furope chretienne de 1810 a 1885 باره حلدین ۱۸۹۲ء سے ۹۲۲ و اع لک طبع هولی اور اس تصنیف کے باقی ماندہ حصے کے لیے مواد مخطوطات کی صورت میں Liege یولیورسٹی کے کتاب خانے میں محفوظ ہے ۔ شوفن Chanyis کا اراده یه تها که Schnurrer اور Orientalische Bibliography کے مابین جو خلا رہ گیا ہے اسے اور

کیا جائے ۔ آخرالذکر کی طباعت ۱۸۸۵عمیں شروع ہوئی تھی اور یہ اسلامی موضوعات، نیز مشرقی علوم کی تحقیق کے تمام شعبوں کے متعلی ۱۹۱۱ء تک شائع مونے والی جمله مطبوعات کی، ایک نہایت مکمل فہرست مہیا کرتی تھی.

اگر شوقن کی کتاب پوری طبع هو جاتی تو دنیا کے عاتب میں شروع سے لے کو ۱۹۱۱ء تک کی اسلامی موضوعات پر تمام مغربی مطبوعه کتب کا خاصا مکمل مجموعه تینوں فہرستہائے کتب Schnurrer شوفئ أور Schnurrer کو ملا کر استعمال کے لیر موجود ہوتا۔ اس وقت سے اسلامی علوم کے متعلق تحقیق کے روز افزوں کام اور اس وجه سے مطبوعات کی بڑھتی هوئی تعداد نے اس بات کو اور بھی مشکل بنا دیا ھے کہ ایک خاص مدت کے اندر کی تمام مطبوعات کی تفصیل ایک هی کتاب میں جمع کر دی جائے : اس لیر ۱۹۱۱ء کے بعد سے جو مطبوعات وجود میں آئیں انہیں معلوم کرنے کے لیے علما کو تمام انوام کی کتابیات کی ایک بڑی تعداد کی طرف رجوع كرنا پڑے گا، جن كا بالتفصيل ذكر يہاں ممكن نہیں - Pfannmüller نے اپنی کتاب der Islamliterature (برلن و لالپزگ ۲۹۹۹) میں اس موضوع پر ایک مفید دیباچه اور هدایات قلم بند کی هیں، لیکن آس کا مقصد اس کی مکمل کتابیات مرتب کرنا نه تها) - بؤے بڑے رسالوں کے ذریعے بھی اس مسئلے کے حل کی کوشش کی گئی ہے ۔ یہاں صرف اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ Kritische Bibliographe وقستاً فوقتاً، ۱۹۱۳ سے سِسٍ ۽ ه لک، Der Islam ميں شائع هوتي رهي هے Revue des \_ 4) 974 Abstracta Islamiten 30 dtudes Islandques کا مستقل طور پر ایک خاص حصّه رها کے - بیرسن Pearson نے یه کوشش - 1 july 2 2 4

کی ہےکہ Index Islamicus (کیمبرج ۱۹۵۸ء) میں رسالوں میں چھپنے والے، نیز ۱۹۰۹ سے ۱۹۵۵ء تک پچاس سال میں لکھےگئے مقالات کی فہرست مہیا کی جائے.

کتابیاتی تواریخ ادبیات کی ترتیب کے ضمن میں جو روایت این النّدیم اور حاجی خلیفه نے قائم کی تھی، اس کو ہمارے زمانے میں براکلمان اور سٹوری Storey نے علی الترتیب عربی اور فارسی ادبیات کے متعلق اپنی یادگار تصانیف سے جاری رکھا ھے۔ ان دونوں مؤلفوں نے مصنفین کی سیرت کے متعلق مواد کے علاوہ مخطوطات کی تاحد امکان مکمل نہرست سہیا کی ہے اور تمام کتاب خانوں کے مجموعوں کی مطبوعه فہرستوں، نیز انفرادی مصنفین کی کتابوں کی خاص خاص طباعتوں، ترجمون اور تاریخ یا تنتیدی تصانیف ی کیفیت یکجا کو دی ہے ۔ براکلمان نے اپنے مواد کو تاریخ وار ترتیب دی ہے اور سٹوری نے اس کو موضوعات کی بنیاد پر مرتب کیا ہے۔ یه دونوں عربی اور فارسی ادبیات کے طالب علموں اور عربی اور فارسی کتابوں کی فہرستیں تیار کرنے والوں کے لیے ناگزیر ہیں ۔ [نؤاد سزگین نے براکلمان کی تاریخ ادب عربی کے تکملے کے طور پر تین جلدیں جرمن زبان میں تالیف کی هیی، جن كا عربي ترجمه تاريخ التراث العربي (جلد اول) شائع هو چکا هے ۔ فؤاد سزگین کی یه کتاب بھی کتابیات کے سلسلے میں بڑی مفید اور اہم ہے]۔ ایک اسی قسم کی تصنیف Geschichts schreiber der Osmanen لالبزك ع ١٩١٤ جس كا احاطه نظر محدود تر مے، Babinger نے تیار کی ہے.

عربی میں عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابیں۔ ایک علمدہ موضوع ہے، جس پر G. Graf : Vatican جلدیں Gessch de. christlichen arabtite

: M. Steinschneider اور City مهم و ۱۹۵۳ مهم City کهی در ۱۹۵۳ کهی درینگفرٹ ۲۰۹۰ کهی جا چکی هیں.

زمانة حال مين خود اسلامي ممالك قرابني كتابيات مرتب كرنے ميں بہت كچھ حصه ليا ہـ ۱۹۱۸ و ع میں یوسف الیان سرکیس نے اپنی کتاب مُعجم المطبوعات العربيه والمعربه شائع كى ـ اس میں تمام عربی مطبوعه کتب کے نام، طباعت کے شروع ہونے سے لے کر ۱۹۱۹ء کے آخر تک، مصنف کے معروف ترین نام کے اعتبار سے (خواہ وہ اسم هو يا لقب، كنيت هو يا نسبت) حروف تهجى کے لعاظ سے درج هیں ۔ اس کتاب میں تصنیفات کے نام کا اشاریہ بھی شامل ہے۔ مصر میں السجل النَّقَافي كي متعدد جلدين شائع هوڻي هين، جو علمي لحاظ سے درحقیقت قومی کتابیات مقصود هو سکتی هیں ۔ ایک فارسی قومیکتابیات، مرتبهٔ ڈاکٹر ایرج افشار، فرهنگ ایران زمین میں ۱۹۵۸ء سے شالع هو رهي ہے ۔ فارسي کي مطبوعه کتب کي ايک فهرست کی پہلی جلد، مرتبهٔ خان بابا مشار، ۱۳۳۹ شمسى/١٩٥٦ء مين شائع هوئي تهي - برسلي محمد طاهر كي عثمانلي سؤلفاري عثماني مصنفین کی سیرت اور کتابیات کی معجم ہے، جو تذكروں كى طوز ہو لكھى گئى ہے ـ يه ترکی ثقافت کے تمام طلبہ کے لیے بڑی قابل قدر کتاب ہے: اگرچه کتابیاتی تفصیل میں صحت کے لیے مشہور نہیں - بقول Babinger اس کے اشاریر میں کسی نام کا ڈھونڈھ لکالنا اکثر تسمت کی یاوری ير منعصر أور بڑے صبر و تحمل كا متناضي هوتا هے - تورک ببلیو گرافیاسی میں ۱۹۲۸ عم ترکی کی تمام مطبوعات درج هیں - کتاب خالهٔ ملّی نر اس تجویز کا اعلان کیا ہےکہ ترکی کی تمام مطبوعه کتب کی فہرست اٹھارھویی صدی سے جبکه

اس ملک میں طباعت کا آغاز هوا، شائع کی جائےگی۔ تورکیه مقاله لر ببلیو گرافیاسی، ترکی رسالوں میں چھپنے والے مقالات کا اشاریه هے، جو ۱۹۵۲ء ہے باقاعدہ شائم هو رها هے.

مآخل و ابن النبيم كي فهرست فلوكل نے مرتب كي A. Mueller اور اس کی وفات کے بعد J. Roediger اور نےشائم کی (۲ جلدیں، لائیزک ۱۸۵۱-۱۸۵۰ بار دوم قاهره ٨٣٨ م)؛ ايك نيا نسخه J. Fuck في مرتب كيا هـ -اس کے مضامین کا فلوگل نے PriZDMG : ۱۳۱ZDMG تا ۹۵۰ میں بالتفصیل تجزیه کیا اور براؤن نے اپنی کتاب (۲۸۳:۱ تا ٢٨٤) مين اسے بشكل جدول مرتب كيا؛ نيز ديكھيے حوالے، در بیرسن (Index Islamicus : (Pearson) شماره ۲۳۲۸۱ تا عجره به استثناع هدبه ؛ عجى عليقه - Y. 7 1 198 'G. O. : Babinger 24523 21 2 ا کشف الظنون کی فلوگل نے تدوین کی (مطبوعه Oriental יב אוויט ציונל מאו-۱۸۵۸ (Translation Fund نيز يُولاق، ١٨٥٨ع، استانبول . ١٣١١-١٣١١ و ١٩٩١-سبه وع) - اسمعيل باشا بقدادي كي ايضاح المكتون في الذيل على كشف الغلنون استانبول مين هم ١٩-٥م ١٩ مين طبع هوشئ؛ علم هيئت ير: نلينو (Nallino): llm al-Falak؛ ص سم اور اطالوی ترجمه، Storia dell astronomia ا مر ، Raccolta dei Scritti ع presso gli Arabi تا م ؛ شیعی کتابیات کے لیے دیکھیے براؤن، جلد م di bibliografia musulmana (روم ۱۹۱۹) اپنی نوم کی منفرد کتاب مے اور عام کتابیاتی تصانیف کے متعلق اپنی فہرستوں کی وجه سے بہت هی قابل قدر هے (افسوس هے که اس كا ميرف يهلا هي حصه شائع هو سكا هي): Schnurrer اور Zenker کی تعانیف کے لیے دیکھیے شوئن : - Mblio graphie des ouvrages arabes ديباچه، خصوصاً عي تا xxx شوقن کی Bibliographie کے غیر مطبوعه حصوب کے لیے Notes from the Liege : J. Gobeaux - Thorst ...

الماریه و المانی در المانی و المانی و

## (J. D. PEARSON)

گتامه: (یا گتیمه Kotaima)، بربرون کے عظیم خالدانوں میں سے ایک - جب اسلام شمالی افریقه میں پہنچا تو اس وقت یه خاندان موجودہ زمانے کے ضلع قسنطینه (Constantine) کے سارمے شمالی علاقے پر [قاموس الاعلام]، جو أوراس (رک بان) اور سندر کے درمیان واقع ہے، پھیلا ہوا تھا، یا دوسرے الفاظ میں اس علاقے پر جس میں ایکجان سطيف، باغايد، نقاوس، تكست، سيلمه، قسنطينه (این عَلْدُون، ۲: ۲۰۹)، سکیکده (Philippe ville)، اَلقُل (Collo)، جِجلّ [= جيجل] اور بِلّزِمه کے شہروں کے علاوہ الجزائر کا علاقة قبائلیه، یعنی ود (وادی سیل Wed Sahel) اور سین Seban کے درمیان کا علاقه شامل ہے ۔ ایک افسائے کی رو سے، جس سے ان کے افتخار قومی کو بڑھاوا ملتا ہے، وہ ان حمیریوں کی اولاد هیں جنهیں افریقوس یہاں لایا تھا ۔کتامہ، جس کے نام سے یہ قبیلہ موسوم ہوا، یونس کا بیٹا بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے دو بیٹے تھے؛ غرسین اور اسودہ؛ کتامہ کے تمام قبائل انہیں کی اولاد سے میں (معلوم هوتا ہے که انهوں نے ان عَلَقه جِنگيوں اور مذهبي لؤاليوں ميں كولي عصه نَيْسُ لِمَا جُوْ عَلْبِهِ كَ زُمَانِي سَهِ لِحَ كُو بِنُو أَغَلَب مرد الله المربقة كو عنوان كوتي وهن -

ان کے خوارج میں شامل ہونے کا کسی نے ذکر نہیں کیا۔ جب عبید اللہ نے اپنے سہدی مونے کا اعلان کیا تو اس کے داعیوں کی کتامہ کے بعض حاجیوں سے عرب میں ملاقات ہوئی۔ ان داعیوں نے انهين اسمعيلي عقائد كا معتقد بنا ليا \_ اسمعيلي مذهب قبول کرنے والے ان نئے لوگوں میں سب سے معتاز شخص جمیلہ کی شاخ سُکیّان کا رئیس موسی تھا، جس کا نام ایک قصبے کے نام میں آج تک باتی ہے۔ ابو عبد اللہ الشّیعی [رک بآن] نامی داعی نے ایکجان میں سکونت اختیار کر لی اور بنو اغلب کی انسدادی کوششوں کے باوجود اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہا ۔ یہاں سے اس نے اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کرنے اور المهدی ئو، جو سجلماسه میں مقید تھا، چھڑانے میں کامیابی حاصل کی ۔ اس کے بعد بنو کتامہ کی اعانت سے فاطمی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی - یہی لوگ اس سلطنت کی سب سے ہڑی طاقت تھے اور مصر فتح کرنے کے وسائل بھی انھیں کی بدولت سہیا ہوئے؛ لیکن اس مسلسل جدوجهد نے انھیں مضمحل کر دیا ۔ جیسا کہ ابن تعلّٰدون نے لکھا ہے، جو لوگ المعز كے مصر چلے جانے كے بعد المغرب ميں باقى رہ گئے تھے انھیں مقامی حکموالوں کی اطاعت تسلیم کرنے پر مجبور هونا پڑا ۔ همارے زمانے میں کتامه کے بڑے نمائندے جرجرہ کے زواوۃ اور وہ لوگ هیں جو جیجل اور قبائلیہ خرد کےگرد و نواح میں. آباد هیں۔ همیں معلوم نمیں که ان کے اسمعیلی عقائد کب محو هوے، لیکن اس مذهب سے منسلک ھونے کے بہت عرصے بعد تک انہیں مورد ملامت سمجها جاتا رها اور يمهى وجه تهى كه سدويكش کے طاقتور قبیلے نے، جو کتامہ کی نسل سے تھا، اس خاندان سے اپنے آپ کو بالکل علمدہ کر لیا ۔ آج کل اس عظے کے تمام بوبر سنی المذهب هيں .

مآخات: (۱) ابن عُلدون: کتاب العبر، م: ۳۲ به ۱۹۰۱: (۲) ابن عُلدون: کتاب العبر، م: ۳۲ به ۱۹۰۱: (۳) بعدو ۳۲: ۱۵ بعد؛ (۳) (۳) بعدد؛ (۳) بعدد؛ (۳) بعدد، نیز وه مصنفین دیا گیا هه .

(RENE BASSET)

کتب سماویه: رک به انجیل؛ تورات؛ زبور؛
 محینه؛ قرآن،

ه الكُتْبِي : رك به ابن شاكر الكُتْبِي.

الكُتَّاني، محمَّد بن جعفر بن ادريس، أم ١٠٥-ہم ہما جس کا تعلق کتائیین کے مشہور گھرانے سے ہے اور وہ نسلاً اشراف میں سے ہے ؛ عصر حاضر کا ایک مراکشی ادیب (وه م ۱۳۱ میں بھی تمنیف و تالیف میں مصروف تها)، ببت سی کتابوں کا مصنف ہے، جن میں سے ایک کتاب اس نے اپنے جد امجد ادریس کے اعزاز و احترام میں لكهي هي، يعنى الآزهار العاطِوة الآنفاس فاس م ۱ ۳ ۱ هـ اس کی اهم ترین تعینیف سّلوة اَلاُنّفاس و محادثة الْآئْلِيَاس بَمْنُ أَقْبِرَ مِن العُلْسَاء و الصَّلَحَاء بفاس(٣ جلدين، فاس١٣١ /١٣٩ -١٨٩٨ ١١٨٩٩ع) هـ - اس كتماب كا بهلا مصد ان فوالد کے بیان کے لیے مخصوص ہے جو زاویسوں میں اور اولیائے کرام کے متبروں ہر حاضر هونے سے حاصل هوتے هيں ۔ اس كے بعد اس نے معلد وار ان مشہور و معروف هستیوں کا ذکر کیا ہے جو فاس میں رہتے تھے یا وہاں دفن ہوے، کناب کے اس حصے میں شہر کے تاریخی مقامی جغرافیے سے متعلق بڑی تیمتی معلومات موجود هیں ۔ اس نے متعدد کتابوں سے استفادہ کیا ہے، جن کی ایک فہزست اس کتاب کی تیسری جلد کے آخر مين درخ هـ . [اس كل تمنيف الرسالة المستطرفة يهي قابل ذُرُكر مع ـ اس بناندان میں بہت سے اهل علم

اور صاحب تمنیف بزرگ هوسه می دیکهم الزرکانیة الاعلام، بذیل مادهٔ الکتائی و محمد بن جعفر الکتائی مع مآخذ]

Recherches biblio : R. Basset (۱): مآخاد: (graphiques sur les sources de la Salouat al-Anfâs Consi : Codera y Zaidin (۲) : ه ۱۹ م ما الجزائر طوره المعالمة المعالمة

(RENE BASSET)

كَتْخُدا : (ف: كدغدا، "كد" بمعنى كهر، \* "بندا" بمعنى مالك ، آقا)، دراصل أس كا مطلب تها مالک غانه یا بزرگ غاندان ؛ بعد ازان ایران میں یه نام دیمات میں مقدم یا سرکاری کارندے کے لیے اور شہروں میں علقے کے "ماحب عشر" (dizenier) "de quartier ديكوي ، de quartier و المراه ہ : 22) کے لیے استعال ہونے لگا ، جو ایک قسم کا عبدیدار پولیس تها، اور جس کا فرش تها که اپنے ملقے کا معالنه کرے ۔ وہ 'اکلانٹو'' أرك بأن] كے ماتحت هوا كرتا تھا۔ جنگ عظيم سے پہلے ایران میں جو انتظامی اصلاحات نافذکی گئیں آن کا مقصد یه تها که کتخدا کو قریه (گاؤں) میں، جو التظامي اعتبار سے مملکت کی سب سے چھولی وحدت هوتی ہے ، عوامی حکومت کا نمالندہ (یعنی میربلدیه = mayor) بنا دیا جائے ۔ بد قسمی سے یه عبهدیدار، جن کے فرائض پیشتر ازیں محاصل وصول کرنے تک معدود تھے ، اڑے اڑے زمینداووں کے سامنے پالکل ہے دست و پا تھے (RMM، جون سرو وهاي ٢: ١٩٠١) كيونكه وه الهين ك كارتفيك موترتها اور الیس وهی مترد کرتے تھے یہ فالشفیمه يعض ايسے ديبات بھي جيالي يه رتباليديه

فلک صوبہ کی طرف سے مقرر کیے جاتے یا وہاں بلغمدے ھی خود الھیں منتخب کرتے تھے .

یه لفظ عثمالی ترکی زبان میں داخل هوا ہے ، نبهاں یه بگؤ کر کہیا یا کیایا ہوگیا ہے، جس کا مطلب ہے گھرکا داروغہ۔ "اصناف کیا یا سی" مزدوروں کی انجمن کے رکن یا صدر کو گہتے ہیں۔ "کیا کلیں" معل کی سب مے معزز خاتون، یعنی گھریلو انتظامات اور ملازمین كى مستمم هوتى هـ "كَبُوكيايا" وه تعالىند يا كماشته ہوتا ہے جو صوبوں کےوالیوں کی طرف سے باب عالی حيى مقرر كيا جاتا ہے۔ "دوليت كياياسى" كا نام اس عبدیدار کے لیے استعمال هوا کرتا تھا جس کے قرائض جدید حکومتوں کے وزیر داخلہ سے ملتے جلتے تھے۔ "قُل کیایاسی" بنی چری فوج کا ناظر **ہور آغاکا نالب اور اس کے ذاتی عملے کا سردا**ز ہوتا تھا، جسے اوجق [= آوجات] کے تمام افراد کی منظوری هی سے برطرف کیا جا سکتا تھا ۔ خود اس کا ایک نائب، آغا کے ساتھ رہتا تھا، جو سردار کے احکام قلعوں کے سیه سالاروں کے پاس پہنجاتا تھا اور (اکیایابری) یعنی اللب ناظر کهلاتا تها.

Diction: Barbier de Meynard (1) : בּבּבּׁר : G. Demorgny: (۲) : פריים (מות chaire ture-français) וויים (Essai sur l' administration de la Perse

(CL. HUART)

- و منتمان : رک به تبعیه
- کتنگه: [جمهوریهٔ زائر، یعنی سابق] بلجین
   کانگوکا ایک صوبه.

تاریخ و جغرافیه کتنگه [جمهوریهٔ زائر کا] خاصهائی جنوبی، ژرخیز ترین اور بهت کم آباد صوبه منهد به دویم اور ۱ درجی ۳ دلیتے عرض بلاجنوبی منهد به و دویم گیش دائی اور ۳ درجی ، بودلیتے طول

بلد مشرقی کے درمیان واقع ہے ۔ اس کے شمال میں مشرقي صوبه اور صوبة كانكو كسائي واقع هين، مشرق میں خلیج تانگا نیکا اسے سابق جرمن مشرقی افریقه اور شمالی رهوڈیشیا سے جداکرتی ہے، جنوب میں شمالی رهوڈیشیا اور [جمهوریڈ] انگولا اور مغرب میں انگولا اور صوبۂ کانگو کسائی ہیں ۔ صوبة كننگه كا رقبه دو لاكه مربع ميل هـ، جوسار مـ ملک کے چوتھائی کے برابر ہے۔[، ۱۹۵، عگ مردم شماری کی رو سے صوبر کی آبادی ستائیس لاکھ نفوس پر مشتمل ہے جس میں اکثریت بنتو قبائل كى هـ \_ سفيد قام باشندون مين بلجمي، ولنديزي أور انگریز هیں ـ بهارتی اور پاکستانی باشندے بھی پائے جاترهين] - كتنگه كا صوبه چار اضلاع: بالالى لوابولا، لومامي، لولوا اور تانگا نيكا موليرو پر مشتمل ہے -معاشی آسودگی کی بدولت یمهاں بہت سے شہر آباد هوگئرِ هيں، مثلًا الزبتھ ويل Elisabethville، لكاسي Likasi، البرك ويل Albertville، كانكولو Kongolo، كبندًا Kabinda، سندورا Sandora اور كمبووه Kambove وغيره.

کتنگد کی آب و هوا عام طور پر معتدل ہے،

ہالخمبوس دس درجے عرض بلد کے جنوب میں،

جہاں سطح سمندر سے بلندی ساڑھے تین هزار

سے ساڑھے ہائچ هزار فٹ کے درسیان ہے ۔ اسے

لوالبه Lualaba (دریا ہے کانگو کی ہالائی شاخ) جیسی

عظیم الشان ندیاں سیراب کرتی هیں ۔ یہ دریا اور

لدیاں جنوب سے شمال کو بہتی هیں ۔ ان میں بہت

سی معاون ندیاں بھی آکر مل جاتی هیں، جن

کا منبع خلیج تانگا نیکا ہے ۔ کتنگد کی سرزمین

جھاڑی وں سے ڈھکی هوئی ہے ۔ یہ دوسرے

موہوں کی طرح زرخیز نہیں اور نہ سیاحوں کے لیے

موہوں کی طرح زرخیز نہیں اور نہ سیاحوں کے لیے

عی قرحت یخش ہے، البتہ یہ معدنیات کی ہے اندازہ

دولت سے مالا مال ہے ۔ بلجیم سے آملہ آباد کاروں

کی معاشی حکمت عملی کا رخ بھی معدنیات سے استفادے کی طرف رہا ہے.

ٹیین کے بکثرت ذخائر لوالبہ اور خلیج

تانگا نیکا کے درمیانی علاقے میں پائے جاتے ہیں۔
البرٹ ویل اور لیونہ Leuna میں دو اہم کانوں

عے کوٹلا نکالا جا رہا ہے۔ بعض مقامات سے سونے،
لوھے اور ہیروں کے ذخیرے بھی ملے ہیں۔

ہ ہ ہ ہ ء میں الجمن کان کنی(Mining Union) کو
شیو کولوہیوہ Shiukolobiwe میں یورینیم کے قیمتی

ذخائر بھی ملے تھے۔ حکومت بلجیم کننگہ سے

پورینیم درآمد کرکے ریڈیم بناتی رہی ہے.

کتنکه کی ثروت کا اصل وسیله تانیر کی کالیں

هير \_ يمال يه دهات وافر مقدار مين پائي جاتي هـ -اهل بلجيم كى آمد ہے قبل هي ماكى باشندے ان سے تانبا نکالتے رہے میں ۔ کچا تانباکثرت سے چودہ درجے کی گہرائی تک پایا جاتا ہے اور هر سال لاکھوں ٹن برآمد کیا جاتا ہے۔ برقی قوت کے استعمال سے معدنی صنعت نے بے حد فروغ پایا ہے -انیسویں مدی کے وسط نک اهل یورپ اس سرزمین سے قطعًا نا اشنا تھے ۔ جب ۱۸۵ میں مشہور سیاح سٹینلے Stanloy دریامے کانگو کے دہانے تک جا پہنچا تو بلجیم کے بادشاہ لیوپولڈ ثانی کو اس علاقے کی اهمیت اور اس سے فائلہ اٹھائے کے لا معدود امكانات كا احساس هوا - "كانگو قرى سٹیٹ" کا قیام عمل میں آیا اور برلن کانفولس (سم١٨٨-١٨٨ء) مين ليوپولڈ كو اس كا سربراه تسلیم کر لیا گیا۔ ۲۸ نومبر ۲۰، و ۱ع کے معاهدے کی رو سے اس ریاست کا بلجیم کے ساتھ با ضابطه العاق کو لیا گیا۔

[بالآخر کانگو . ۳ جون . ۹ ۹ ه کو آزاد هوگیا اور آزادی کے بعد ملک کا نام جمہوریهٔ کانگو قرار یایا ۔ ملک کی آزادی کے بعد ایاکو پارٹی کے صدر

جوزف کاساووبو Goseph Kasavubs اور کانگو کی تومی تعریک آزادی کے قائد پیٹرک لومیا Patrice Lumumba على الترتيب صدر أور وزير اعظم منتخب هوے، لیکن ملک میں سیاسی استحکام نه پیدا هو سکا۔ قبائلی اور علاقائی عصبیتیں ابھرنے لگیں، جن کے لتیجے میں کتنگه وزیر اعظم شومیر کی سرکردگی میں ملک سے علٰحدہ هوگیا ۔ جولائی . به و و ع مهن جسوریه کی فوجوں نے بفاوت کر کے تمام بلجمی افسروں کو ملک سے باہر نکل دیا ۔ لومعا نے انوام متحده اور روس سے امداد کی درخواست کی ـ اقوام متحده کے جنرل سیکرٹری نر بیس هزار سهاهیون پر مشتمل فوج روانه کی ـ فروری ۱۹۹۱ میں کتنگہ کے قبائل نے لوممباکو اغوا کر کے قتل كر ديا ـ ستمبر ١٩٩١ء مين الوام متحده كي الواج نے کتنگہ پر حملہ کر کے جنوری ۱۹۹۳ء تک کتنگه کے تمام مرکزی شہروں پر قبضه کر لیا ۔ اکتوبر ۱۹۹۵ میں صدر کاساوویو نر وزیر اعظم شومبر کو برخاست کردیا ۔ اس کے بعد کمانڈر انچیف جوزف مابولو Goseph Mabuto نرحكومت كا تخته الث ديا اور ملك كا انتظام و انصرام خود سنبهال ليا \_ جون ١٩٩٤ء مين ملک مين استعبواب عام ک رو سے ایک نیا دستور وضع کیا گیا، جس کے لتیجر میں ملک میں صدارتی طرز کی جمہوریہ قالم کر دی کئے اورکتنگہ اس کا ایک صوبہ قرار پایا ۔ 1941ء میں ملک کا نام جمہوریۂ زائرے Zaire رکھا گیا۔ . دو و ع کی مردم شماری کی رو سے کتنگه کی آبادی ستاليس لاكه لغوس ير مشتمل هـ - گزشته بندوه یس برسوں میں کتنگہ نے صنعتی اعتبار سے شامی ترقی کی ہے۔ تالیے اور میرسے کی کائیں حکومت نر ١٩٦٤ع عد قومي تعويل مين لر في هين -ان سے ملک کو کثیر زر مبادله حاصل هوا کا ۔ لوبمباشي Lubumbashi (سابق الزبته ويلي) من ابتك

غوليورسلي بهي قالم هـ].

منطانوں کی آمد: تاریخ سے پتا چلتا ہے که المعظرت مبلی اللہ علیہ و آله وسلم کی هجرت سے پہھتر هی بحیرہ قلزم اور علیج فارس کا درمیانی سمندر عوبوں کے جہازوں کی جولانگاہ بنا ہوا تھا۔ اسلامی مسلمان محودات کے بعد جب صحابۂ کرام رخ اور عام مسلمان جوق در جوق شمالی افریقه میں چلے آئے تو عربوں کو بحر هند کے اردگرد کے سمالک کی باقاعدہ تسخیر کرنے کا کرنے اور وهاں بڑی بڑی سلطنتیں قائم کرنے کا غیال دامن گیر ہوا۔ ان میں سوفالہ اور زلجبار غیال دامن گیر ہوا۔ ان میں سوفالہ اور زلجبار ایسی بڑی سلطنتیں بھی تھیں جن پر عروج و اقتدار کردے هیں ،

یه سیاسی اقتدار جلد هی مالل به تنزل هوگیا اور اس کی جگه تاجرون اور پیداواری وسائل سے منفعت اٹھائے والوں نے لے لی ۔ بقول Privelle یه تاجر اور نفع خور اپنے استحصال کے لیے معاشرے کی عام اور طبعی حالت کو زیادہ پسند کرتے تھے۔

اسی زمانے میں عرب سردار مشرقی افریقہ کے اندروئی حصے میں راہ پانے لگے ۔ ملکی باشندے ان کی مزاحمت نہ کر سکے ۔ اندرون ملک ان سرداروں کو ھاتھی دانت کے بیش بہا ذخیرے اور غلاموں کی بڑی تعداد ملی، جنھیں وہ مسلمان تاجروں اور امریکی آبادکاروں کے ھاتھ مہنگے داموں فروخت کے دیا کوتر تھر.

زنجبار اور ساحل موزمیق سے نکل کر مسلم
آباد کار انیسویں صدی عیسوی کے آغاز میں خلیج
آباد کار انیسویں صدی عیسوی کے آغاز میں خلیج
آباد کار انیسویں میں کئے متوآ M'Toa سے
جوتے موے کتنگہ تک پھیل گئے اور سڑک کے
رابتے مشرقی صوبے میں کابمبیر Kabambare اور
کاسونگو Rasongo تک جا پہنچے - ایک سردار
گیرتی تانگانیکا کے کناروں سے سٹینلے ویل
سے کردگی میں تانگانیکا کے کناروں سے سٹینلے ویل

Stanleyville تک ایک عرب ریاست قائم هو گئی.

عربوں کی بلغار (جس کی تفصیلات سٹینلے اور لونگ مثون Livingatone لر اپنر سفرناسوں میں بیان کی میں)، ان کی مفروضه زیادتیوں اور ملک باشتفون کے معاشرے کے تنزل اور مسلسل جنگوں کے باعث ان کی اندرون ملک نقل مکانی کی بنا پر یورپ میں زبر دست رد عمل هوا \_ Cardinal de Lavigerie نے عربوں کے خلاف جنگ کی تبلیغ شروع کر دی ۔ لیوپولل ثانی کی درخواست پر یورپ کی "سهذب قومون" کا اجتماع ۱۸۸۹ء میں غلامی کی روک تھام کے لیے ہوا اور (اس کے بھائے) رشید، سیغو اور کمالیزا وغیرہ عرب سرداروں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا گیا ۔ Dhanis نے کانگو کے جنوب میں اور کماندار جیکوئی Jacques اور اس کے نالبوں نے خليج تانكا نيكا، البرث ويل اور مهالا وغيره مقامات هر عربوں کے خلاف گھمساں کی جنگیں لڑیں۔ اس کا نتیجه به هوا که به علاقر همیشه کے لیرعربوں کے اقتدار سے آزاد ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں کی تبلیغی کوششوں کا کتنگہ کے بنتو قبائل پر کیا اثر پڑا ؟ خلیج تانگا ٹیکا سے لے کر آبشار سٹیٹلے تک آج بھی زنگ ملتے ھیں، جو اسلام کے حلقه بگوش هیں اور انهیں ونگوانه عرب کہتر هیں ـ هم وثوق سے که سکتر هیں که عرب همیشه سے تبلیغ اسلام کے لیے کوشاں رہے میں اور یہ بھی یقینی ہے کہ اسلام [اپنی تعلیمات کی بنا پر اور غلامی کی مخالفت کے باعث همیشه ہے] افریقه کے ملک باشندوں کے لیے کشش کا باعث رھا ہے.

مشرقی صوبے میں یہ اثر نمایاں ہے، لیکن کتنگه میں خلیج تانگائیکا کے کنارے اور قدیم عرب شاهراهوں پر بھی ذنگ ملتے هیں، جنهوں نے عربوں کے طور طریقے اپنا لیے هیں۔ ان کی دینی تعلیم اگرچه ابتدائی درجے تک محدود ہے، لیکن

دوسرے زنگیوں پر اپنی برتری کا تقش قائم کرنے کے لیے یہ مسلم زنگ سفید لباس پہنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں۔ زنگ مشرف باسلام هو کر غیر مسلموں اور ان کے اقتدار کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور دیگر مسلمان بھی ان جذبات کی پرورشمیں لگے رہتے ہیں۔

کتنگه کے مسلم زنگیوں کے ساتھ عرب بھی آباد میں، جن میں هندوستائی [اور پاکستائی] مسلمان بھی آ ملے هیں ۔ ان کی بڑی بڑی دکانیں هیں اور وہ آسودہ حال هو گئے هیں.

[ 1 م م ا ع کی سردم شماری کی رو سے کتنگه میں عربوں کی تعداد ڈیڈھ لا کھ کے لگ بھگ ہے اور ان کی سیاسی اہمیت کو کسی طرح بھی نظر الداز نہیں کیا جا سکتا]۔

: A de Bauw (ץ) ! des coloniales. Le Katanga
: O Meynier (ץ) ! פון פון יין 'Le Katanga
: A de Préville (אין יין יין יין יין 'L' Afrique noire
: P. Daye (ه) ! אַרְיין יין 'L' Sociétés africaines
E. Van der (ק) ! אַרְיין 'L' empire colonial belge
Bulletin de la יין 'Afrique Orientale : Stracten
(ع) ! בון פון יין 'Société belge d'études coloniales
La chute de la domina- :Sidney Langford-Hinde
Publications de la יין 'Société belge d'études Coloniales
(A) ! בודען الممل، مطبوعة أمارت بعربه، لثلث المارة بعربه المارة للمارة بعربه للمارة بعربة للمارة بعر

([و اداره] E. VAN DER STRAETEN)

کتی: (Kutai)، مشرقی بورلیو Borneo ک ایک خود مختار ریاست، جو [ولندیزی عید حکومت مین] بورنیوریزیڈنسی (Zuider-en Oosterafdeeling) کی قسمت سمارنده Samarinde میشامل

تھے: [آج کل انڈوایشیا کے صوبہ مشرقی کلی منتان کا ضام، جو] زیادہ تر دریاہے مبکم Mahakam کی مادی ير مشتمل اور موره مجب Muera Mujub تک يهيلا موا ہے۔ یه ایک ببت اهم دریا ہے اور اس کا بڑا حصه جباز رائی کے قابل ہے ۔ مکسر سے آنے والی سڑک اس کی مشرقی سرحه معین کرتی ہے ۔ ولندیزی نائب ریزیڈنٹ ممکم کے کنارے سماوندہ میں رهتا تهار سلطان كا دارالحكومت، تَنْكُرلگ Tenggarung دریا کے بالائی جانب ذرا فاصلے پر واقع تھا۔ ملک خوشحال ہے، یہاں کی زمین میں عمدہ قسم کا کوللا اور پٹرولیم کثیر مقدار میں پایا جاتا ہے ۔ اگر حالات حسب معمول هوں تو جنگل کی پیداوار اور خشک اور نمکین مجھلی کی تجارت زوروں پر هوتی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ راے ظاہر کی ہے کہ اس سلطنت کا نام مشتق مے یوہ کوئی سے (سنسکرت کوئی= انجام، نقطه)، جو هندوستان کی کتب جفرافیه میں مذكور ہے ۔ يه بات يتين سے كسى جا سكتى ہے که پانچویس صدی عیسوی سے قبل یہاں هندووں لر جاوا کے راستے سے نہیں بلکه براہ راست ایک نو آبادی قائم کر لی تھی ۔ کسی زمالے میں یہاں مولورمن نامی ایک راجا کے ماتحت هندووں کی ایک خوشعال سلطنت موجود تھی ۔ اس کا ثہوت يتهركي جار اهدائي (dedicative) لألهون ير خالص سنسکرت میں لکھر عوے کتبول سے ملتا ہے، ہو كَتَّى ميں دستياب هوئي هيں ۔ سكن هے ديكر تلديم نوادر، بالخمبوس كوه كومبنگ Kombeng ك ایک غارمے دستیاب عونے والے پرھمنی دیوتاؤں کے بتوں کا تمان بھی اسی سلطنت سے هو ۔ بورٹیو میں زمانة مابعد كى جس هندو تهذيب كي آثار نظر آتے هي وه در حقيقت جاوا سے يبال آئي تھي ۔ پيزدھويں مدی عیسوی میں کئی مجاوالت کی جاوی ساطنت کے علاقوں میں شامل تھا۔ ریاست کئے کی ایجھا

الله اس کے مکمران خاندان کے سلسلہ نسب کے باوسه نين ايک مقاسي روايت كا پتا ايک ملالي مسودھے سے جاتا ہے، جو سلطان تنگرنگ کے قیضر میں تھا (اس کی ایک اور نقل برلنمیں موجود ہے)۔ امن سلسلهٔ نسب ("سُلْسِله") کی رو سے، جس کا پہلا حمیه بہت حد تک اساطیری ہے اور ولندیزی ترجمر کے ساتھ چھپ چکا ہے، یہاں اسلام . . ہوء کے لک بهک، راجا مکولته Mokoeta عهد میں، سلاویسی (Cclebes) سے پہنجا تھا .

یہاں کی آبادی بہت مخلوط نوعیت کی ہے۔ ملک کے اصل باشندے دیاک Dayakea میں، جو ابھی تک زیادہ تر اصنام پرست ھیں ۔ اب فی الواقع سَیکم کے کنارے ان کی کوئی بستی باتی نہیں رھی۔ دوسرے لوگ جو یہاں آباد هو رہے هیں، وه انهیں روز بروز تیزی سے اندروئی علاقوں کی طرف دهكيلتي جا ره هي - بيان كيا جاتا ه كه تَنْجُنْك دیاکوں کے سردار کئی کے حکمران خاندان کے رفتے دار میں ۔ مذکورہ بالا "سَلْسُلِه" کی رو سے تنجنگ کے شہزادے کرن (Kerna) نے ، ۵ مراء کے قریب اس وقت کے حکمران راجا پتیری Poteri ک ابک بہن سے شادی کی تھی ۔ دور افتادہ اندرونی علاقوں میں ابھی تک چند خانه بدوش تبائل ملتے هیں ۔ یہاں کی دوسری قومیں کُتَیْنی، یَکنی، بَنْجُری اور پُجُوء سب مسلمان میں ۔ کُتینی، جن پر یہاں کی آبادی کا زیادہ تر حصه مشتمل عے، غالبًا قدیم مختلف النسل ملالي أو آبادكارون كي اولاد هيى ـ يه لوكسار عملكمين بالرجاترهين- بكنيكي نوآباديون کے آغاز کا پتابھی ہمیں ایک مقاسی روایت سے جاتا ہے، جو ایک کتاب Salasila Bugis میں معفوظ ہے۔ یند لوگ غالباً ہم ہم کے آغاز میں یہاں آباد هونا عروم هوے تهراور وجو Wadjo سے آلے تھے۔ ان کے فَعَالَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى جَارَى ہے ۔ هروع شروع میں

بگنی تمام تر سمارنده میں رهتے تھے اور وهاں کی آبادی میں ان کی خاصی معقول تعداد تھی \_ یه لوگ عملی طورپر سلطان کتی کی حکومت سے آزاد تھر اور ان پر ان کا اپنا سردار (پُؤا آدو) حکومت کرتا تها، جسے مختلف خاندانوں اور گھرانوں کے ہزرگ منتخب كوترتهر- [آئے چل كر] كتى ميں يه بكنى جمهوريه ہاتی نہیں رهی اور بگنی بھی یہاں کے دوسرے باشندوں ہی کی طرح سلطان کے ماتحت آ گئے۔ وہ سارے ملک میں آباد ہو چکے ہیں اور زیادہ تر تجارت پیشه هیں ۔ بُنجری آباد کار بھی، جو بورلیو کے جنوب سے آثر هيں، روز بروز بڑھ رھے هيں۔ ان کا بڑا پیشہ جنگل کی پیداواروں کا جمع کرنا ہے۔ بَجُو جزالر سُلُو سے آئے تھے - پہلے به لوگ بعری ر قزاق تھے، لیکن اب وہ مُنہکم کے دہائر پر مستملاً آباد هو گئے هیں اور ماهی گیری پر گزر اوقات کرتر ہیں ۔ آبادی کے مختلف النسل ہونر کا اثر زبان پر بھی نمایاں ہے، جو ملائی کی ایک مبدّل شكل هي اس پر ابھي تحقيق هونا باتي هے، البته اس کی ایک خصوصیت یه هے که اس میں جاوی زبان کے الفاظ ہڑی تمداد میں شامل ھیں ۔ کئی کو ولنديزيون سے پہلى بار سابقه ١٩٣٥ ع ميں پڑا، جب ڈے ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہاں کے حکمران سے پہلا معاهده هوا - ۱۸۲۵ء اور سم۱۸۱۹ عکے معاهدوں کی رو سے سلطان نے ولندیزی سیادت تسلیم کرلی ۔ یه بھی طر پایا کہ سلطان چار سربرآوردہ اشخاص کی اعائت سے حکومت کرے گا، دیاک اپنے اپنے حکسرانوں کے ماتحت رہیں گے اور جن حکسرانوں کا عبدہ موروثی ہوگا سلطان اس کی توثیق کرے گا . Indian archipelago and adjacent conntries سنكابور

مآخذ: (۱) Notices of the : J. H. Moore Overzigt van hetrijk : A. L. Weddik (7) 101AT4 (r) 112 (AINMY (Indisch Archief ) 2 wan Koeiel

John Dalton en zijne xxx berigten over Koeti en Tlidschrift voor Neder- 4 den majoor Müller J.G.A. (m) trat : 1A 421ABB clandsch Indie aanteekeningen, gehouden : Gallois 'gedurende eene reis langs de Oostkust van Borneo : J. Zwager (a) : YYY : F 41AA3 (BTLV ) Het rijk van Koetel op de Oostkust van Borneo, in Tildschrift voor Nederlandsch 32 (het jagt 1853 P. J. Veth (م) : ١٣٠١ ملسلة جديد، م: ١٣٠١ (م) P. J. Veth Tidischrift voor 12 'Het Koeteische vorstenhuis Nederlandsch Indië ، مراعه سلسلة سوم، ب : ۲۵۳ ؛ Verslag van het verhandelde tot regeling der (4) betrekkingen tusschen de Moleische en Boegineesche nederzettingen aan de Koetei-rivier onder den vorigen Sultan van Koett, vertaald uit het oorspr-: You 41 NAL (TBGKW ) Conkelijke Maleische Reis in Oost-en Zuid-Borneo: Carl Bock (A) ! y 17 's-Grevenhage (von Koetel naar Banjarmassin Over de Opsch-: H. Kern (4): + + 161AAY31AA1. riften uit Koetei in Verband met de geschiedenis van het schrift in den Indischen Archipel در Versp- کر van J. van (1.) : 60: 2 1912 (rede Geschriften Exploitatie door Nederlanders van : Nieuwkuyke Tijdschrift voor الز de Noordoost-kust van Borneo المراعة سلسلة جديدة والالاراء المراعة سلسلة جديدة والالاراء المراعة ا Eenige mededeelingen omtrent : S.W. Tromp (11) : TT " I AAA 'BTLV ) 'de Boegineezen van Koetei ١٦٠؛ (١٢) وهي مصنف: Ult de Salasila van Koetel! در. Snouck (۱۲) : ۱ : ۲۵ هم BTLV. حر. Nog iets over de Salasila van Koetel: Hurgronje

در مجلهٔ مذکوره ص ۱.۹ (منتول در Gosammelte

: S. W. Tromp (14) : (146 : 5 44 47 5 Schriften

Een reis naar de bovenlanden van Koetei در (16) : TET : TY (10) (TBGKW Tijdschrift van het 32 (Mededeelingen uit Borneo 151 A 9. 1Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap Quer : A. W. Nieuwonhuis (17) (27A: 4 14 dala durch Borneo) لاليدن س. و رو م. و رعه با جلد! (م) Beschrijving van de onderafdeel- : S. C. Knappert (1A) : 646:6A (\$19.6 (BTLV )3 (ing Koetel Een bezoek aan eenige oudheden: H. Witkamp Tijdschrift van het Kon. Ned, Aardrij- 33 (in Koetei SAL: TITE alulu 14191 r (kskundig Genootschap) Reischerinneringen uit: M. L. R. Rutten (14) Noord-Koetel, bewesten de Sangkoelirangbaai عروره، در مجله مذكور، سم: ۱۱۱ ؛ (۲۰) Encyc-ואנ בנקי dopaedie van Nederlandsch Indie J. Ph. (۲) : Koetei النبل مادة Koetei بنبل مادة الم The Yupa inscriptions of King Mulavarman, : Vogel (A) 91 A (BTLV ) from Koetel (East Broneo) 172:20

(W. H. RASSERS)

کیک : (Cuttack)؛ ایک ضلم، جو بھارت کے \* صوبة اليسه [رك بان] مين واقع هـ. سَکِقِای : (غطای)، رک به المبین. كَثِيرٌ عَزُّه : ابو مَخْرَكثير بن عبدالرحمن \* الخزاعي، جسے اس کے قافا کی طرف منسوب کر کے ابن ابی جنگ بھی کہتے ھی، عبد بنی امید كر بڑے نام آور شعراء ميں سے شے - اس كى معبوبه عُزّة كى وجه سے، جس كى ملح ور ثنا ميں اس لے اوات كيد لكما هي، الم كشيس عيزة كمتر تهير-اس کی مستقل سکولت تو مدینے جی بھی تھی ليكن ويسروه حجاز كياور مقاماته مييد بهي وهيارها . تها . اس . كا شمار خزاجه مهما بهه بالكوسات اپنا تعطی المبلت بن النظر بن کنانه سے جوڑنے کا شوق تھا۔ یہ، بنول الیمتوبی، ایک گروہ الفہاء جو شزاعه میں شامل هوگیا تھا۔ کچھ لوگ اس وجه سے اسے حارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ پھر اس کا کریدالمنظر ٹھنگنا ڈیل ڈول بھی کچھ ایسا تھا کہ دیکھتے ھی هنسی آتی تھی ۔ کہتے ھیں کہ اس کی حماقت اور غباوت کی وجه سے بھی لوگ اسے شواہ مخواہ چھیڈا کرتے تھے.

مثالد کے لحاظ سے وہ غالی شیعہ تھا اور اپنے شاعر دوست خینف (الاسدی) کے زیر اثر وہ غیبة (رک بآن) کے بعد دوبارہ دنیا میں لوٹ آنے (رجعة، رک بآن) اور تناسخ کا بھی قائل تھا.

بایی همه گیر کے یہ اعتقادات اسبات سے مانع نہیں هوے که وہ بنو مروان کی شان میں مدھیہ قصیدے لکھے ۔ خلیفہ عبدالملک اس کے اشعار کی بہت قدر کرتا تھا، چنانچہ اس نے کئی بار کُیّر کو وافر انعام دیے ۔ اس خلیفہ کی وفات کے بعد کیّر فے اس کا خاص طور پر مرثیه لکھا ۔ ایک مدت انتظار کرنے کے بعد جب شاعروں کو خلیفه عمرین عبدالعزیز (عمر ثانی) کے دربار میں حاضر هوئے کی اجازت ملی تو ان کے ساتھ کیّیر بھی باریاب هوا اجازت ملی تو ان کے ساتھ کیّر بھی باریاب هوا ور اس نے انھیں نہایت برمعل اشعار سنا کر داد و تعصین وصول کی ۔ گیّر کو ہنو سہلی کی سرپرستی ہیں حاصل رھی.

كى تقليد كيا كرتا تها \_ خود كُثير كا راوية سائب ابن ذَكُوان تها (مثلاً ديكهيم الأغاني، ١١ : ١٨ ص ٣ و ١١ ؛ ١٠ ١ م ١٥ ص ٥ ؛ نيز ديكهيم ابن العكير السائب بن العكير السائب بن العكير السدوسي).

کثیر نے بعہد یزید ثانی ۱۰۵ (۱۰۵ مردے میر وفات پائی۔ اکثر معینین نے لکھا ہے کہ اسی رو مشہور عالم دین عکرمہ کی وفات ہوئی تھی (دیکھیے ابن حجر: تہذیب التہذیب، حیدر آبا هجری / آٹھویں صدی عیسوی کے بعض فضا هجری / آٹھویں صدی عیسوی کے بعض فضا کی رائے میں کثیر زبانۂ اسلام کا سب سے بڑا شاء کی رائے میں کثیر زبانۂ اسلام کا سب سے بڑا شاء عراق اس کے اتنے قائل نہیں۔ بعض کہتے ہیں آگئیر کو سب سے بڑا شاعر مانتے ہیں، لیکن اھ عراق اس کے اتنے قائل نہیں۔ بعض کہتے ہیں آگئیر کو متدے میں ظاهر ہوتا ہے اور بعن کہتے ہیں کہ قصیدے کی نسیب میں اس کا جوا میں کہتے ہیں کہ قصیدے کی نسیب میں اس کا جوا ہمیں کہتے ہیں کہ قصیدے کی نسیب میں اس کا جوا ہمیں کہتے ہیں کہ قصیدے کی نسیب میں اس کا جوا ہمیں کہتے ہیں کہ قصیدے کی نسیب میں اس کا جوا ہمیں کہتے ہیں کہ قصیدے کی نسیب کے میدان میں جمیل کو متقدم مانتے ہیں (الموازنة، ص م ببعد) گئیر کی بہت سی نظمیں موسیتی میں ڈھالی اور گا

کثیر کی بابت معلومات الزبیر بن بکار ا اسعی بن ابراهیم الموصلی نے جسم کی هیں (آنا کثیر ابن الندیم: الفہرست، ص ۱۱۱ ص ۱۰ کثیر ابن الندیم: الفہرست، ص ۱۱۱ کتاب کی و عز ابھی متداول تھی (الفہرست ص ۲۰ س ۱۱ مردوان کئیر کا ذکر القالی نے کیا ہے کہ کامل دیوان کئیر کا ذکر القالی نے کیا ہے کہ کامل جز میں تھا اور ابن درید سے اس نے پڑھا (ابن خیر: فہرست ، ج ۱ المحادی اس نے پڑھا ج ۹ ا ص ۲۹ س س س) ۔ اس کا ذکر حاجی خلی کشف الفلنون (طبح Flugel ، ۳ ، ۳ ، ۳ ، عدد ۳ میں بھی موجود ہے، مگر اس وقت یہ معطا الم يد هي - مخطوطة اسكوريال، عدد ه. ب المحد المع المعد المعدد الم

مآخد : (١) ابن سلام الجمعى: طبقات الشعراء، طبع Hell می ۱۲۱، س پر بیعد، ۱۲۲ - ۱۲۵، (۲) این فنيه: الشعر و الشعراء، طبع تحقويه: ص ١٩٣ تا ٢٧٩، ديكهي ص ١١٠ س ٨ بيعد، ص ٥٥ س١١ بيعد، ص ٩٠٠ س به بیعد، ۱۹۹ تا ۱۹۹۳ : (س) المبرد: الكامل، طبع Wright على . ٢٠ ايمد، ١١٦ س ١٥ ـ ١٩٨١ س و ايمد، ص بهده، س به ببعد؛ (بم) القالى : الأمالي، قاهره بهم وه و: وس بيمد، هو بيمد، ٨١٠ د ١٥١٥ وولا ١٥٠ هو، ١٠٠ تا . ، ، ، ، ، ، ۲ : ۳ : ۱ ، ۹ ، ۱ ، ۲ ، ۲ ، بيعد: (م الف) الأغاني، ٨ (بولاق) : ٢٠ تا مم :١١ (بولاق) : ٢م تا ١٥ و مواضع كثيره : (۵) اليلاذري : انساب الأشراف، طيع، ירדם نامير ۲۱۱:۱۱۴ ممر "Greifswaid Ahiwardt ١٠ ١ ، ١ ، (٦) ابن واضع اليعقوبي : تاريخ، طبع ۲ : ۲ : ۲ : ۲ الطبري: تاريخ، طبع لخويد، ٢ : ١٨٨٨ ببعد: (٨) المسعودى : مروج الذهب، يهرس : 4 :400 yer 1V1 yer 1CA : 9 181VA1 - 1VCC ٢ ٢ م: (٩) وهي مصنف : التنبيد والأشرافي، B.G.A، ١ ١٠٠٠ (١١) ابن خُلكان : وفيات الأعيان، قاهره. ١٣١١ ٣٢٣ - ٢٠٥ ؛ (١١) ياتوت : معيم البلدان، طبع المعالية الله المالية (١٢) ميدالتادر البدادي :

## (C. VAN ARENDONK)

كَچه : (بعض اوقات كَج ؛ البلاذري اور \* اليعقوبي : قَمَّه ؛ البيروني: كيج ؛ ياقوت، طبع وسُنْغلث، مه : ١٢٩ سطر ١ : القَبُّم، ليكن ١ : ٥٠٥، سطر ۱۲۶ س : سه، سطر ، و : النَّهي، الكويزي : "كچه" Cutch! إاس كا جهذبيك اور كنجركوك كا علاقه پاكستان مين شامل هے] كل رقبه ٨٣٦١ مربع ميل اور آبادي تقريباً آله لاكه ه - اس کے جنوب مغرب میں بحیرہ عوب، جنوب میں خلیج کتھ اور شمال میں صحواہے تھر ہے۔ امک کی عظیم دلدایں جنہیں رن آو کچھ کستے ہیں، اسے سیدھی ابسل زمین (پاکستان) اور سوراششر (بهارت) سے علْمنه کرتی هیں اور اس طرح به قطعی زمین ایک قسم کے جزیرے کی میورت اختیار کر لیتا ہے۔ يه سارا علاقه پنجر هِ، جهاب كوئي دينت لهلر نہیں آبا ؛ چنوب میں کچھ پہاڑیاں میں، جن پر سيزى مالل آتشين ماده ه جو آتش بشان بمالها ی آیش نشانی کے زمانے کا لاوا ہے ۔ بیان زلزلے اکثر آئے میں ا جنابجہ ۱۸۱۹ء کے زلزلے میں تو سب كچه تباه هو كيا تها.

لوگوں کا عام مقبول روز کار زراعت ہے، ا عاص عاص نصلی بکی کندہ، جو آور کیاس ہے۔ گتو کے علاقے میں رن کے لمک کے ذخیروں میں سے نمک بھی حاصل کیا جاتا ہے اور یہاں کے لوگوں کا اہم روزگار ہے۔ منڈوی اور کودله یہاں کی دو ہڑی بندرگاھیں ہیں۔

اس میں کچھ شک نہیں که رن کچھ کسی

أرمائر مين سمندر هي كا ايك بازو هو كا اور غالبًا يه ومی جگه مے جسر Arrian لر ایک بڑی جهیل کے عام سے تعبیر کیا ہے اور دہانة سندھ کے قریب بھاں سے سکندر اعظم بھی گزرا ہے۔ V. de St. Martin Watters Sgulien اور V. Smith غيال هے كه چہنی سیاح ہوان سالگ لرجس علاقر کہ کیج اکھا ہے وہ نہی علالہ ہے۔ اس کے متعلق وہ لکھتا ہے كه به سلك "ولَّه" بهي والحاول كيساتحت هي، ليكن به بات مشکوک ہے کبوٹکه حس صور کا حداث اسالک ڈکر کرال ہے وہ سمندہ کے قریب نہیں ہے۔ البلاذري قعبه ح ابك بادشاه كا ذكر كراا عے حسے راسک (راسک) کہتر تھراور حو خلفه الوليد اول (ورتاوهماه مركاهم عاكم همعمس **کھا۔** لوبی صدی عیسوی میں بھی غلیج کچھ میں حرَستُه (سوراشش) کا شهر آباد تها ـ يمان سيد لوگ رها کرتر تھر جو مشہور بعدی قرّاق تھر ۔ شال البلاذري غليفه هشام (ه. ١ تا ١٠٥ه/١٠٠ تا سمرے کے زمانے میں غلم کچھ کے باشندے مسلمان تهر - حب علائلاً سنده مين مسلمانون كي الوت كو زوال هوا الو انهون ار اينر آل كو علاقة حقصه میں برقوار رکھنر کی کوشش کی (البعثوبی) \_ البيرولي بيان كرتا هيكه دريام سندهى سشرقي و الماع منهران آس مقام بر سمندر میں جا گراتی تھی اً جَنْتُ كُنَّهُ مِينَ سنله سأكركبتر لهر أور صاف ظاهر ہے کہ یہ رن آو کچھ (Rann of Kacch) ھی ہے ۔ المناسية وجه على كه . . . ١ م لك يه رق سعندو هي كا اللَّكَ يَازُو بِنا رَبُّ أُورِ دريا ع ستلمكي ايك شاخ اس

میں سے بہتی رھی۔ البیروئی نے بھی کچھ کے متعلق لکھا ہے کہ بحری قزآقوں کا گھر تھا۔ (بوارج) سمّہ واجبوت حكموالمان منده نے اس علاقر كو غالباً چودھویں صدی عیسوی میں نتح کر لیا۔ ان میں سے اكثر نراسلام قبولكرليا، ليكن جهريجه خاندان نر جس کا اقتدار منڈوی (۱۲۵، تا ۱۲۹۸ع) سی قائم تها ایک ایسا هندو مذهب اختیار کر لیا جو عام هندو ست سے ڈرا سختاف تھا ۔ وہ اس ملک میں داد حکومت کرتر رہے۔ پہلر وہ گجرات کے بادشاھوں کے ماتحت تھر، اس کے بعد مغلوں کے اور سب سے آخر میں انگریز برسر اقتدار آگئے۔ سندھ کے کاموڑا خاندان نے اٹھارھویں صدی عیسری (۱۷۹۲/۵) میں کچھ پر حمله کیا ۔ ابتدائی زمالر میں علاقة كچه بحرى ڈاكووں كى جاثر بناه هواری وجه سے برحد بد نام تھا، انگریز آثر تو پهر وهي حالت هوگئي ؛ چنانچه ١٨١٩ع میں انھوں نے اس ہر قبضه کر لیا ۔ جھریجه خاندان کے حکمران وا کے لقب سے کوٹی ایک صدی تک یهال حکومت کرتر وه - ۸م ۸ و عین هندوستانی ویاستوں کا الحاق برطانوی ہند سے ہوگیا ۔ [لیز رک به با کستان، د: ۱ ۵سمآ.

کچھی زبان اس صوبے کی خاص ہولی ہے۔
یہ زبان سفربی ہندگی زبانوں کے خالدان سے تعلق
رکھتی ہے اور عام طور پر اسے گجراتی زبان ک
ایک بولی شمار کیا جاتا ہے، گو بقول گریرس اسے
زیادہ تر سندھی زبان کی ایک ہولی سمجھنا چاہیے۔
اپنے جغرافیائی محل وقوع کی بنا پر یہ زبان دونوں
زبانوں کے درمیان ایک رابطے کا کام دیتی ہے۔

مآخل : (۱) البلاذری، طبع فخوید، ص ۱۹۳۸، ۱ ۱۹ ص ۱۹۳۱ س ۱۱ تا ۱۹۱۰ ص ۱۹۳۱ س ۲۰ (۱۰ البعد ! (۱۰ البعد ا



(M. LONGWORTH DAMES)

\* گچهی: تا کچه گنداوه؛ پاکستانی دلوجستان کا مثلث نما چپٹا علاقه جو ہے درجر، سم دقدتر تا م ب درجے م ب دقیقے شمال میں اور ہ درجہ ۱۱ دقیقے تا ۸۶ درجے ۲۸ دقیقے مشرق میں واقم ہے [اس کا رقبه بلوجستان ڈسٹرکٹ گزیشیر کے مطابق ، ۱۳ مربع میل ہے] ۔ اس کے شمال مشرق میں کوہ سلیمان کا سلسله ہے اور مغرب میں کرتمار کی پہاڑیاں ۔ جنوبی گوشه خالی ہے اور شمالی سندھ کا میدان اس طرف حدیدی کرتا ہے .

اس علاقے کی تاریخ بلوچستان کی نسبت سنده سے زیادہ قریبی تعلق ارکھتی ہے۔ آابن حوال اس کا صدر مقام قنداییل لکھتا ہے مو آج کل گنداوہ کہ لاتا ہے اے کہ ساتویں صدی عیسوی میں برهمن راحه جبج نے اس پر قبضہ کیا تھا۔ عرب وارد هوے تو ان کے زیر تصرف آگیا۔ بعد میں سندھ کے سوسرہ اور 'سّه خاندانوں کے قبضر میں جاتا گیا۔ بلوچ نویں صدی هجزی، پندرهونی صدی چاتا گیا۔ بلوچ نویں صدی هجزی، پندرهونی صدی خیسوی میں آئے، لیکن وہ کبھی بھی مضبوط سیاسی خوت کے مالک ته بنے، اس لیے اس علاقے کا اقتدار خوت کے مالک ته بنے، اس لیے اس علاقے کا اقتدار

ہملر ارغون غائدان کے عالم میں علا کیا اور بعد میں مغلوں کے عالم میں۔ الجام کاو سطاع کے كلموؤ م اس ك مالك بنر- ١٥٣ ١٨/ ١٨ مين میر عبدالله احمد ژائی خان قالات کو کلموزووں لر قتل کر دیا اور نادر شاہ نر یہ علاقہ تلائی کے لیر ہروھیوں کے حوالے کر دیا ۔ پاکستان کے قیام ینے قبل یه علاقه ریاست قلات [رک بان] کا حصه تھا ۔ کچھی کے مشرقی است علاقے مین جو قبائل آباد هیں، یعنی ڈومبک، امرانی اور کمیری وہ ہرائے الم خان قلات کے ساتھت سمجھر جاتر تھر۔ یہ قبائل اس ربلو مے لائن کے مشرق میں تھیں تمو جبکب آباد سے کولٹر کو جاتی ہے اور سارمے ضویر میں سے جنوباً شمالاً گزرتی ہے۔ لالن کے مقرب میں بھی زياده تر بلوچ قبائل هي آباد هي، سوا اس علاهي کے جو شمال میں دھادھر کے قریب ہے، جمال ایک غاله بدوش قبيله بروهي آباد ہے ـ يہاں هو جگه حاف آبک بال او گوں کی باری تعداد میں بستباں هين - بؤيم بؤم قصبر بالكل تبنين - كنداوه . شوران، دهادهر، سي، لاهرى [بهأك اور جهل] اهم مقامات هين - [بلوجي أركُّ بآن] اور بَرَا هُوكي أرك بان] زبانين بولى جاتى هين، سندهى كا دمل بھی ہے ۔ خاله بدوش لوگوں کی زبان بہشتو ہے۔ باہمی گفتگو کے لیر اردو استعمال ہوتی ہے ا 🕛

آب و هوا سخت گرم هے اور بارش کم اور شاد و نادر هوتی هے! - کاشتکاری کے لیے تنبوں اور پہاڑی نالوں سے پانی حاصل کیا جاتا ہے ۔ ناری اور بولان شمال میں، مولا اور سکلیجی مقرب میں، اور لاهری اور چھٹر مشرق میں بہتے والے دریا هیں - مولا، بولان اور ناری کی وادیان آن دروں کا کام دیتی هیں، جن کے دریا کاملیته علاقوں سے رسل و رسائل اور نائل و حمل کا ملیته علاقوں سے رسل و رسائل اور نائل و حمل کا ملیته علاقوں سے رسل و رسائل اور نائل و حمل کا ملیته علاقوں سے رسل و رسائل اور نائل و حمل کا ملیته

بعهد نے ریل گزرتی ہے، جو بولان اور هرنائی کے پھلائوں میں سے هوتی هوئی کو اثر اور پشین کو بھاتی ہے ۔ آبادی منتشر ہے لیکن بلوچستان کے اکثر حصول کی نسبت زیادہ گنجان ہے .

[یاکستان بنر کے بعد علاقے کی پیش رفت کے لیے نئے بند تعمیر هو سے هيں، مثلاً دهادهر کے چنوب میں بند الله یار شاہ، صرف اسی بند سے سالانه چواتیس هزار ایکڑ سیراب هوتے هیں - دریاے سنده سے بھی آبیاشی کا انتظام ہے۔ ان تمام منصوبوں کی وجه سے قابل کاشت رقبر اور پیداوار میں اضافه ہوا ہے ۔گندم، جو اورکہاس کی کاشت ہوتی ہے ۔ کیاس کی کاشت ۲۰۱۹ میں نیبر کرتھار کے کھلنر سے شروع مولی تھی ۔ خواندگی اؤ مانے کے لیے والمخصوص وعروه كے بعد بلوچستان بهر ميں نثر والبرق، مثل اور حالی سکول کهولر گر میں ۔ اس سے کچھی کا علاقہ بھی مستفید ہوا ہے ۔ دهادمر اور بهاگ میں مائی سکول تو سه ۱۹۵۹ مع کھل گئے تھے ۔ آمد و رقت کے لیے پخته سڑک ہے۔ بسیں دیہات تک بھی جاتی ھیں۔ خبررسائی عے لیے ریڈیو سیٹ هیں ۔ بھاک میں سول هسپتال ع اور مختف مقامات پر ڈسینسریاں میں ۔ سفری فسيسريان اور صحت كے ديهاتي مراكز بهي هيں ـ وزیراعظم ذوالفنار علی بهٹو کی ذاتی توجه کے **یاعث ترقیات جاری هیی، سرداری نظام کی منسوخی** ے استبداد کا خاتمہ عو کیا ہے].

«Census of India 1901 and 1911 (۱): المختلف المرابعة الم

غان اعظم : Inside Baluchistan كراجى المان اعظم : Bench-Mark Survey, Kachhi and Harnai (4)

Development Areas, Quetta and Kalat Region

District (٨) المور، التوبر ... الأهور، التوبر ... الأهور، التوبر ... المورستان، المربستان، المورستان، المورستان، المورستان، المدرسة المسلمة المورستان، المدرسة المسلمة المسلمة

[اداره] M. LONGWORTH DAMES)

اِلْکُحل و اول تو ایک دهات، یعنی کبریت و آمیز سرمے ("stibnite") اور دوسرے کبریتی سیسے آمیز سرمے کبریتی سیسے اثمیز سرمے کا نام ان دونوں کے لیے اثمید کا لفظ بھی مستعمل ہے ۔ اِئمید یونانی لفظ بھی مستعمل ہے ۔ اِئمید یونانی لفظ بھی مستعمل ہے ۔ اِئمید یونانی لفظ بھی مطابق سے نکلا ہے اور Bismuth کے بیان کے مطابق میں میں الکحل کو اس جگہ کے نام پر جہاں سے یہ آتا ہے، سرمہ کہا جاتا ہے۔ عربی میں اس کے مرادفات النحاس آلمحرق (جلا موا تانبا)، الاصفهانی، گحل جلاء، گحل سلمان، کحل اسود، وغیرہ ہیں .

اگرچه ماحب مقاتیح العلوم (طبع Van Vloten می ۲۹۳) گعل کے متعلق لکھتا ہے کہ یہ اسرب یعنی سیسے کا جوہر ہے اور ارسطو کی Petrology یعنی سیسے کا جوہر ہے اور ارسطو کی آئید میں اسرب یایا جاتا ہے، لیکن بتول ۱۸۵۱ وہ اثمد اسرب یایا جاتا ہے، لیکن بتول ۱۸۵۱) وہ اثمد میں جو گحل کا مرادف ہے ہیشہ سرمے کا مرکب جو گحل کا مرادف ہے ہیشہ سرمے کا مرکب التباسات پیدا ہو گئے ہیں ۔ M. Meyerhof کے بیان التباسات پیدا ہو گئے ہیں ۔ M. Meyerhof ہے مطابق الکُمُل خالص سُرمه (antimony) ہے مطابق الکُمُل خالص سُرمه (antimony) ہے۔

حُندُ الله الْسُتوفى نے نُزَهَة القلوب (طبع داو کارگب، ۱۹۵:۳/۲۰ میں ان الد الد الکمول کا ذکر کیا ہے جہاں الکمول کا ذکر کیا ہے جہاں الکمول کا ذکر کیا ہے جہاں الکمول کا دار کہا جاتا ہے، یعنی اصفیان میں، دماوند پر اور اندلی میں ۔ کہا

جاتا ہے که الدلس میں هرمهینر کے دوسرے هفترمیں اس دھات کی خاص طور پر فراوانی ھوتی ہے۔ اب بهر ایران اور الدلس میں کحل یا کبریت آمیز سرمه پایا جاتا ہے۔ ایران میں کچھ پہاڑ میں جنہیں كوه سرمه كما جاتا هع؛ چنانچه القزويني بسطه کے قریب ایک جُبّل الکعل کا ذکر کرتا ہے (متن، ص دیر) .

ید بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سرمے کو کوٹ کر سیسر کی نسبت زیادہ باریک سفوف بنایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ سیسے کے مقابلے میں بہت زیادہ نرم دھات ہے۔ چونکہ کحلسے زیادہ ترسنگار کا کام لیا جاتا تھا، لہذا اس سے سنگار کی جو چیز ہنی، وہ پہلے اسی نام سے موسوم عوثی اور پھر اس سے آرائش کی سب چیزیں مراد لی جانے لگیں -چونکه یه نبایت باریک پیسا جاتاه، لهذا عام طور پر اسے بہت باریک سفوف کے معنوں میں بھی

عورتیں الکحل کو دوسری اشیاسے ملاکر کوٹنے کے بعد اپنی آنکھوں کی زینت کے لیے، نیز ابرو، پلکوں اور پپوٹوں کے کناروں کو سیاہ کرنے کے لیے خاص طور پر استعمال کرتی هیں - غالباً عربوں نے یه رسم قدیم مصریوںسے لی هوگی کیونکه ان کی اشیاہے زینت میں کبریت آمیز سرمه اکثر پایا گیا ہے γγ. «Archi» für pharma kologie : X. Fischer) ( ۲ م م ع): و): ليكن مصريون كي زينت كي اشيا عام طور پر پسر هومے كحل الحجر (galena) سے بتائي جاتی هیں، جس میں اور چیزیں بھی ملی هوتی هیں ـ Der Bazar der Drogenetc. in Kairo) M. Meyerhof Archiv für Wirtschafts for schung im orient ۱۸ ۱۹ ۵ می ۱۳ مروز ۲ می کی ان کے مطابق کبریتی سرمه یاسیسه (جسے کھل کہتے میں) آنکھوں کو خوبمبورت بنائے کے لیے بعینہ اسی طرح اب بھی قاعرہ میں یکتا

ہے جس طرح قدیم زمانے میں بکتا تھا۔ بہترین سرمه اب یعی ایران سے آتاہے (الاصفہائی)۔ وہسرمه جسے حاجی لاتے هیں، بہت مقبول نے (المکّی اور الحجازى) \_ تبران میں بھی سرمه سنگار کے طور پر مستعمل ع \_ آرائش كي نقلي اشيا مين كُعل العُجْر اور ٱلزروت (isinglass) شامل هوترهيي - كُحل الحجر کے بجامے پنسل کا سرمه (graphite) ، کاجل (بالخصوص جو سستي قسم كے لوبان سے حاصل كيا جاتا ہے) اور قشر پادام سوخته وغیرہ استعمال کیے جاتر میں۔

مذكورة بالا سياه مادون كے علاوہ كچھ اور رنگ بھی کعل کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے۔ الموثق اپنے "اصول قرابا دین" میں ایک گھرمے سیاہ اور ایک هلكرسياه، ايك سياه بنفشى، ايك پيازى، ايك بالكل سنید اور ایک زرد رنگ کے کمل کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اس طرح اسم صفت "كُعْلى" صرف سياه رنگ هي کے لیے نہیں بلکه تمام گہرے رنگوں کے مثلا گہرے نیلے، ارغوانی اور گہرے سرخ رنگوں کے لیے بھی استعمال هوتا ہے .

الكحل سرمر كے طور پر ايك چهوٹي سي سلائي (میل یا سروند) سے لگایا جاتا ہے، جس کا سرا بعض اوقات گلاب سے ترکر لیتے میں ۔ سرمه ایک مکعله (-سرمے دائی) میں رکھا جاتا ہے - لین Lane نے اس کی جو تعمویر دی ہے وہ گلاب پاش (bear glass) سے مشابه عے ۔ مکعله دهوب گهڑی اور اس مخروطی شکل کو بھی کہتے میں جس کا سرکٹا ہوا ہو Manners and Customs of the : B. W. Lane (culture) E. Wied : ب ب بيمد، ب Modern Egyptions Über eine erabische : J. Würschmidt , emann Kegelformige Sonnenuh,r Archiv. f. Gesch. der : 4 1919 (Naturwistensch. und Technik A . Se . Se . Se

. (769

العوهرى كى كتاب المختبار فى كَشْف الأسرار كَ بِنَابُ الْمَارِ الْكَعَالِينَ مِن كَنَى نَقَلَى كَحُلُونَ كَا نَقَلَى كَحُلُونَ كَا نَقَلَى كَحُلُونَ كَا نَقَلَ كَا لَفَظُ مِن كَلَى تَقَلَى كَا لَفَظُ مِن كَلَى اللّهُ وَلَا يَعْدُونَ كَا لَفَظُ مِن كَلَى دُوا كَ مَعْدُونَ مِن السّمِعَالُ كَيا كَيْ فَي دُوا كَ مَعْدُونَ مِن السّمِعَالُ كَيا كُلُونَ كَى دُوا كَلُونَ مَنْ السّمِعَالُ كَيا كُلُونَ كَى دُوا كَلُونَ مَنْ السّمِعَالُ كَيا كُلُونَ كَى دُوا كَلُونَ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى السّمِعَالُ كَيا كُلُونَ كَى دُوا كَلُونَ كَلَى دُوا كَلّهُ وَلَيْ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

شعرا ان هورتوں کی خاص طور پر تعریف کرتے هیں جن کی آنکھوں میں سرمه لگا هوا هو یا جو تدرتی طور پر سرمگیں هوں اور انھیں سرمے کی ضرورت هی محسوس آمه همو - E. von کے ضرورت هی محسوس آمه همو - Lippmann نے اس سلسلے میں المتنبی، حافظ اور فردوسی کے اشعار نقل کیے هیں .

Paraecisus نے محض خودرائی سے کام لیتے موٹے لفظ الکحل کو کوفتہ و بیختہ اور نہایت ہاریک اور لطیف سفوف کے معنوں میں جو هر شراب کے مفہوم میں استعمال کیا، غالبًا اس لیے کہ شراب کا بہترین جزو ترکیبی الکحل ہے: چنالجہ بعد ازاں یہ قام شراب کے لیے بتدریج استعمال ہوئے لگا .

تقریباً تیرهویی صدی سے پہلے مسلمان روح شراب (= الکحل Aleohol) کوهمل تقطیر سے حاصل شراب (ح الکحل الکحل کے محلول نبیں کرسکے تھے کیونکہ مناسب آلات کے محلول سے خارات کو جو الکحل کے محلول سے خارب ہوتے تھے منجمد نبیں کر سکتے تھے۔ الکحل سب سے پہلے غالبا ہارهویی صدی میں مغربی یورپ میں بنائی گئی (دیکھیے Betträge zur Geschichte der Matul کی در الکھیے نبی در الکھیے wissenschaften und der Technik نبی در المحلول در المحلول در المحلول در المحلول در المحلول در المحلول المحلول در المحلول المحلول

تیارکرنے کی تعربری تفعیل ہوجود ہے (ابوالفشیل علامی: آلین آکبری، مترجمة H. Blochmann و Belträge علامی: آلین آکبری، مترجمة E. Wiede- نیز دیکھیے میں نیز دیکھیے سے imann در Belträge zur Geschichte des Zuckers کی نسم استان کور، سم ۱۹۱۲ کتاب مذکور، صم ۱۹۱۲ کتاب مذکور، صم ۱۹۱۲ کتاب مذکور، صم ۱۹۱۲ کتاب مذکور، صم ۱۹۱۲ کی ا

الکعل سے لفظ الکعال بستی، معالج جشم،

M. Meyerhof کے لیے M. Meyerhof کے کی M. Meyerhof کے متعدد مقانوں کے علاوہ دیکھیے J. Hirschberg متعدد مقانوں کے علاوہ دیکھیے Geschi در حاسم بیان، در -chie der Augenheilkunde کتاب ثانی: Augenheil Kunde im Mittelalter Handbuch der allgemeinen: Gracfen Saemisch میں المال کر دیا گیا ہے۔ اور کا خلاصه یه کامل کر دیا گیا ہے۔

عرب کعالین نے جو کام انجام دیا، اس کی اهمیت کے متعلق معختلف اندازے هیں۔ ان کی تصالیف کے متعلق ناواقنیت کی وجه سے اکثر حلتوں میں ان کی محیج قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کیا جا سکا، لکن بہت پہلے یعنی ، ۱۹۹۹ هی میں پیڈوا Padua کے بہت پہلے یعنی ، ۱۹۹۹ هی میں پیڈوا کا کے بوانیس نمان اور عراق عجم نہایت ذهین کمال ایشیا، یعنی شام اور عراق عجم نمانیت ذهین کمال ایشیا، یعنی شام اور عراق عجم ایسے نامور اهل کمال کی تعداد بہت هی کم هے ایسے نامور اهل کمال کی تعداد بہت هی کم هے ایسے نامور اهل کمال کی تعداد بہت هی کم هے ایسے نامور اهل کمال کی تعداد بہت هی کم هے ایسے نامور اهل کمال کی تعداد بہت هی کم هے ایسے نامور اهل کمال کی تعداد بہت هی کم هے ایسے نامور اهل کمال کی تعداد بہت هی کم هو کی انجوب کی تعربوں کی انجوب کی تعربوں کی

عَآجُهُ : مَنِي مِي مَذِكُورِ هِي .

(E. WHIDEMANN)

كَخْتا : (باكنخته Kiakhta ياكخته؛ بعض اوقات الكختا)؛ ايك مقام، جو دريام فرات كے ایک معاون کختا مو کے کنارے ملطیہ سے .م میل جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یه ایک قائم مقام کی سکونت گاہ تھی اور اسی نام کی قضا کا ، جو تین ناحیوں (گرگر، شیرو اور میردیس) پر مشتمل تبی، صدر مقام تھا ۔ اس کی کل آبادی چھیالیس ھزار کے لک بھک تھی (جس میں بقول Cuinet زیادہ تر کرد تھے اور ان کے علاوہ چار ہزار سے زیادہ ارمن تھے) ۔ کختا صوبۂ مُعُمورة العزيز (خر پوت) کے لوامے ملطیه میں شامل تھا۔ آج کل کختا میں صرف چند سو جهونیژیان نظر آتی هین، جهان ایک هزار کے قریب باشندے آباد میں، جو تقریباً سب کے سب کرد هیں۔ ازمنهٔ وسطی میں یہ مقام اپنر انتہائی مستحکم قلعر کی وجه سے بہت مشہور تھا، جو ایک بلند ڈھلواں چٹان پسر بنا ہوا تھا۔ یہ قلعة سميساط سے ملطيه جانے والى مشرق سٹرک كى لگبہائی کرتا تھا اور بلاد اسلامیہ کے سرحدی قلعوں (تُغُور) میں سے تھا۔ عصر حاضر میں اس نے پھر نئر سرے سے شہرت حاصل کی ہے کیونکہ یہاں Antiochus & Commagene يمرود طاغ كے قريب هي اول کے آثار برآسد ھومے ھیں، جن کا تعلق پہلی صدی ق ـ م سے ہے ـ سب سے پہلے اس کا نام هميں صلیبی معاربات کے مشرق مؤرخین کے بیان میں ملتا ہے۔ Michael Syrus کے ماں اسے گختہ لكها هـ. [ابن العبرى: مختصر الدول، بيروت ١٩٥٨ء، ص ٥٠١٠ حاشيه، مين كلختا درج هي، متن کے اکاختین کا واحد] ۔ اس کے قدیم اور بوزنطی نام معلموم نمين هو سكر، ليكن كختا مين ٢٠٠٠ کے قریب، Septimius Severus کے عمید میں، بولام صو پر جو پل بنایا گیا تھا اس سے اور قلمے میں بوزنطی عمارات کے بچے کھجے آثار سے یہ

پتا جلتا ہے کہ عبد قدیم اور ازمنہ وسطی کے ابتدائی ایام میں بھی یہ مقام ایک اهم سرحدی مستقر تھا۔ Ainsworth کا یہ مفروضہ قابل قبول نہیں کہ کختا وهی برانا شہر Claudias ہے جسے عرب قلودیّه (رک بان) کہتے تھے ۔

و راگست رے ، رء کو ملا زجرد کی لمؤاثی هوئی، جس کا نتیجه یه نکلا که یه سرحمدی اضلام همیشه کے لیے بوزنطی سلطنت سے نیکل گئے اور ملطیم کے دانشمند اوغلو، روم کے سلجموق اور خر پوت کے ارتقی فرمالرواؤں (جو کختا پہر قابض ھونے کے لیے باہم دست و گریبان تھے) اور صلیبیوں (جو اَلرَّها اور مَرَعَش کے حکمران تھے) کے دوسیان گوے بازی بن کر رہ گئے۔ اسی زمائے میں ارمنوں نے جو گیارھویں صدی کے لعف آخر لک کلق تعداد میں ان علاقوں میں نقل سکانی کو آئے تھے، مُلطيه، حَمَّن مُنصُور، كركر اوركختا جيسر مستحكم مقاسات میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا (Michael Syrus) طبع دم، بعد، ۱۹۸، ۲۰۵، بیصد) اور قرب و جواز کے مسلمان فرمانسرواؤں کے مقابلر میں ڈیٹے رہے ۔ کیختا کے قلعر كا ايك كتبه، جو ٥٢٥ه/١٣٠٠ ١٣١٠ عميد لکھا گیا تھا، اسی زمانے کا ہے۔ اس میں ایک شخص ملک المنصور کا ذکر ہے کہ اس نے مقاعی مورچوں کو دوبارہ بنوایا تھا (O: Hamdy Bey ) ، Le Tumulus de Nemroud Dagh ، ص ، ببعد)؛ [ليكن Cl. Cahen نے اس کی تردید کرتے موے بتایا ہ که یه کتبه دراسل ۲۸۵/۲۸۵ عا م (13) لائيڈن، يار دوم، ہم : ۱۹۳۰م)] .

مرعش کا فرمانسروا (Count) باللون Baldwin مرعش کا فرمانسروا (Count) بالشین رینساڈ Reinaud یکے بعددیگریت تھوڑے می عمومے میں فورالسدین سے برسرینکل مو کر جان گنوا بیٹھے تو آلرہا کے جنگیم حکوران



ان کے ملاتوں پر قبضہ کر لیا، اس کے ملاتوں پر قبضہ کر لیا، میں میں گرکر اور کختا بھی شامل تھے۔ مئی ، ۱۱۵ میں فرہ اور میں نورالدین کے ماتھوں گرفتار مو گیا اور حصن منصور، وغیرہ خر ہوت کے قبرا ارسلان کے ماتھ لگے۔ کختا کے آخری ارمن فرمالروا کر کور ماتھ لگے۔ کختا کے آخری ارمن فرمالروا کر کور (Krikor) کو فاتح نے ایک اور ضلع عطا کر دیا لحد : Chalaudan ، برمہ برمہ بامد : Comnène میں عیسائی حکومت کا خاتمہ مو گیا .

ہ۔ اکتوبرے، ای عکو سلطان قلیج اُرسکان نے ملطیہ فتح کیا اور آخری دائشمند اوغلو حکمران کو لکال ہامر کیا، جو خربوت کی جانب بھاگ گیا (Michael Syrus)؛ لیکن معلوم هوتا ہے اس وقت تک سرحدی قلعوں، مثلاً حصن منصور، کختا، وغیرہ پر سلاجته کا قبضہ نہیں ہوا تھا ،

٣٠٢ه/٢٠١٥ مين علاء الدين كيقباد [رک به کیتباد اقل] اور آسد اور ساردین کے آرتنی فرمانسروا مسعود سے لٹرائی چھٹر گئی ۔ اسی سال شوال کے سہینے میں مسعود اور اس کے حلیفوں نے کختا کے مقام پر شکست فاش کھائی اور یه قلعه؛ جو اب تک مسعود کے زیرنگیں تھا، فاتم کے هاته آگیا (ابن الاثیر : طبعTornberg، ، : . . . ، ؛ ابوالفداء : تأريخ ، مطبوعة قسطنطينيد، م : ممم : 114: C 3 TA . : F & Recueil etc. : Houtsma ببعد) \_ اس كے بعد يه سلاجقة روم كے قبضے ميں رها عثی کہ اس زمانے میں بھی جب وہ ایلخانیــوں کے باجگزار بین چکے تھے ۔ بابا رسول اللہ کی بغاوت ( ۱۲۳۸ میر ۱ ۱ - ۱ ۲۴ ع) کے دوران میں اس جنونی شخص کے مریدوں نے کختا اور اس کے گردو نواح ي علاق كو خوب لوانا (Bar Hebraous علاق كو خوب لوانا Bedjan مليسع Bedjan من عدم:

Chronik ملبع Bruns و Kirsch کا د کاری تاريخ مَخْتَصَرُ الدُولُ، طبع صالحاني، بيروت . ٩ ، ٥، س ومهم) . اس سے چند سال قبل روم سے لکالر هومے خوارزمی یہاں تاخت و تاراج کس چکے تھے (Bar Hebraeus : تَارِيخ وغيره ، ص ٢٣٨ ببعد) ؛ ہمد ازاں کیکاؤس دوم کے عہمد میں وقتـًا فوقتـًا جلا وطنی کی سزا پائے والوں کو بہاں بھیجا جاتا رہا - (۲۶۲ (۲۵۹ : وغيره) م (Recueil : Houtsma) علاوہ ازیں اس کا ذکر اور سلسلوں میں بھی سلتا ہے (Bar-Hebraeus : کتاب مذکور، ص ۹ ۹ س، سس ا تاريخ وغيره، ص ٢٥م ببعد، بذيل٢٥٥ ع) - بقول منجم باشی (تاریخ، ۳: ۲۵۱) قولیله کے آخسری علاء الدین نے عثمان کے ایک پیٹے اور ارطغرل کے پونے کو کختا کے قریب پیغی الی میں ایک جاگیر عطا کی تھی اور اِرِتْنَـَه، جو ایشیامے کوچک میں ایلخانیوں کے عامل کی حیثیت سے (۲۸ھ ۲۸ھ اے تا ۱۳۵۳/۵۵۳ ع) اپنی خود مختاری کا اعلان کر چکا تھا، سلطیہ کے علاقے پر حکومت کرتا تھا (ارتنه کے بارے میں دیکھیے M. Von Berchem و Matériaux pour un Corpus Inscr. : Halil Edhem Arabicarum قاهره ، ۱ و ۱ ع، ص ۱ بم ببعد) \_ مغول کے خلاف مصر کے معلوک سلاطین کی معمات کے دوران میں کختا کا ذکر باربار آتا ہے (المقریزی: السُّلُوك لَمغرفة دُول المُلُوك؛ فرانسيسي، ترجمه از : 1/7 . Hist. des Sultans Mamelouks : Quatremere . (41

عمری عامل قراستقر نے شہر پر قبضه کر لیا اور مصری عامل قراستقر نے شہر پر قبضه کر لیا اور یہاں از سر نو بڑی مستحکم مورچه بندی کی (المقریزی: کتاب مذکور؛ ابوالفداء: تاریخ، م: ۱۸) ۔ یہی وجه ہے که یکم ربیع الآخر ۱۸۸ء کو آرمینیای کوچک کے بادشاہ لیون Leon سے معاهدے

میں داخل ہوگئے اور ہراہر اس پر قابض رہے ٹاآلکہ سلطان سلیم اول نے ان کا سارا اقتدار ملیا میك کر دیا ۔ اس بات کا خاص طور پر ڈکرکیا گیا ہے کہ الهول في ١٨١٠ مم ١١١١ من كختا لتم كيا (المقريزى: كتاب مذكور، ١٠١/٠ حاشيه؛ Weil ص ۱۳۹) - ابن ایاس: بدالم الظهور، قاهره، ۱۳۹ه، ٢: ١١١، مين لكها هے كمه عدم ١١١، ٢ ٣٤٨ ء ميں اوزون حسن نے يه قلعه تسخير کیا ۔ حلب کے بارے میں اپنے فتح قامہ (آغر ماہ رجب ۹۲۲ ه) میں سلیم اوّل خاص طور پرگرگر اور ا کختاکی فتع کا ذکر کرتا ہے ۔ ترکوں کی حکومت میں سرحدی قلعر کی حیثیت سے کختا کی وہ اهمیت نه رهی جو اسے ازمنهٔ وسطی میں حاصل تھی اور جس كا تذكره ابوالفداء (تَقُويم، طبع Reinaud؛ ص ۲۹۲ ببعد) اور الدمشتى (طبع Mchren ص ۲.7) خاص طور پر کرتے ہیں ۔ جلال زادہ نے (سولھویں صدی کے وسط میں) سلطنت عثمالیہ کا ذکر کرنے ہوے گرگر اور کختا کے اضلاع کے بیان میں اس کے لیر ایک ہورا باب مخصوص کیا Des Osm. Reiches Staats- : von Hammer) verf : ومم)؛ اوليا كے يہاں بھى اس كا كميں کہیں ذکر ملتا ہے (سیاحت نامه، م : ۲۷)؛ لیکن سترهویی صدی کی بلند هایمه تصنیفات جفرافیه (یعنی محمد عاشق : مناظر العوالم ورق ٢١٤ مخطوطـ . ويانا؛ كاتب چلبي: جهان لماً، قسطنطينيه هم ١ ١ هه ص . . ب ببعد) سے پتا چلتا ہے کہ کختا کے بارہے میں ان کی معلومات صرف ابوالفداء تک محدود هیں، جس کے بیانات کا انھوں نے لفظ بلفظ عرجمه کر دیا ہے۔ آناطولی کی قضاؤں میں کختا کو ساتویی درجر کی بیرونی چو کیوں میں رکھا گیا ہے (v. Hammer ، ع رشته رم المرابع المرا تین صنبول میں آن دور افتادہ اور فاقابل گزر افغلام اس

اس بات کا خاص طور پر ڈکر کیا گیا کہ یے ن قلاوون کے علاقے میں شامل ہے (المقریزی: ، مذكور، ١/٢ : ١٩٨) ؛ تاهم معلوم هوتا هـ ہند دوسرے مقامات کے ساتھ کختا عارضی طور ، کے ماتھ سے لکل گیا۔ ہ ، ے ۱۳۱۵ س - ۱۳۱۶ غول کے خلاف مصری مہم کے سلسلے میں، جس وران میں مملوکوں نے ملطیہ فتح کرکے اسے برباد كيا، كما جاتا هي كه قَلْعَة الرَّوم، بهسنا، اور گرگر کے باشندے مسلمانوں کے علاقے میں ے مارا کرتے تھر (ابوالفداع: 'کتاب مذکور، ، 2) - آگے چل کر یه علاقه ترکوں کی پہلی فتح سانے تک ضرور مرعش کے ذوالقدر اوغلو کے ت رہا ہوگا، جو مملوک سلاطین کے باجگزار تھر۔ بایزید اقل نے ۸۰۱ھ/ے۱۳۹۸-۱۳۹۸ء میں ی ساخذ کی رو سے . . ۸ میں، دیکھیر Weil: در : ۵ : Gesch. der Cha Toy: , & Zeitschr.d. Deutsch. Morgenl, Gesei عثمانی وقائع نگاروں کی روسے ۹۸ مص دیکھیے Histor. Musulm : Leuncle ۳۳۸ من ع ر بیعد و طبع Giese من ۱۳ بیعد؛ اشق پاشا زادہ: تاریخ، صمے) معبر کے خلاف ، و جدل کا آغاز کیا تو اس نے سب سے پہلے له پر قبضه کرکے وهاں سے ترکمانوں، یعنی در اوغلو کو، جو اب تک وهان حکومت کروها لکال دیا ۔ س. ۸۵/ . سر ۱ - ۱ ، سر ع کے ابتدائی ں میں امیر تیمور نے شام پر لشکر کشی کے ، میں ملطیہ اور گرد کا سارا علاقہ کختا تک ر لیما، ہایزیدکی متعینہ فوج کو ٹکال ہاہر کیا اترکمان" قره عثمان کو یهان ماسور کر دیا ، الدِّين على يزدى: ظفر نامه ، مطبوعة كاكته ، عم بیعد، ۸عم: Woil: کتاب مذکور، ۵:۸۸-کی واپسی کے بعد مملوک سلاطین بھر اس علاقے

معن كرد آياد هو كيرهين - كاتب جلبي (كتاب مذكور) ان ك بار مرس لكهتا ه كه وه رهزن داكوؤن كي ايك بالفيء شورش يسند اور ناكاره جماعت هـ -وہ صرف اپنے سرداروں (ہای بیکلری) کے اطاعت گزار هیں اور جن علاتوں میں وہ آباد تھے وہاں باب عالی کا اقتدار قائم رکھنے کے لیے گزشتہ صدی میں بار بار فوجی سہمیں بھیجنے کی ضرورت پڑتی تھی ۔ ان لڑائیوں میں کختا کے قلعے نے بھی حصہ لیاکیولکہ ایک کرد ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں عصار بند هو کر بیٹھ رها تھا ۔ ۱۸۳۸ء میں ترکی دستوں نے اس پر یلغار کی اور اسی واقعے نے Ainsworth اور v. Moltke کی روٹدادوں کے ڈریعے اسے سارے یورپ میں مشہور کر دیا (دیکھیے C. Ritter Erdkunde . . . . . . . ٨ ٨٣ ، ٨٣ ، ١٨٠ . ١ . ١ Erdkunde کے آثار قدیمہ کی کھدائی کا کام باق ہے - ۱۸۸۳ء کی ترکی مہم کے بارے میں حمدی ہے کی تصنیف کے الدر مختصر سا ذکر ملتا ہے۔ اس نے اسلامی کتبات کی جانب خاص طور پر توجه کی مے (یه ابھی تک غیر مطبوعه هیں) ۔ خربوت کے سالنامر میں اس کے بیانات بالتفصیل بطور تنمه درج کیر گئر هیں۔ عظیم الشان آهنی دروازه، جس کا ذکر ۲۳۳ ء میں سلجوقوں کی فتح کے سلسلر میں بھی سلتا ہے، مممدء میں قلعمة كركر كے دروازمے كے ساتھ دیار بکر میں لایا گیا [مزید معلومات کے لیے دیکھیے (أ) لاليلن، بار دوم، بذيل ماده].

المتخل: (سندرجهٔ ذیل کا ذکر اوبر نبین آیا):

Travels and Researches: W. F. Ainsworth (۱)

۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۱: ۱۹۵۱: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵: ۱۹۵۲: ۱۹۵۲: ۱۹۵: ۱۹۵: ۱۹۵۲: ۱۹۵: ۱۹۵۲: ۱۹۵

## (J. H. MORDTMANN)

(y) ایک شهر جو ماورامے بیکال (-Trans baikalia) کے علاقر میں، . س درجیر ۱۹ دقیقے عرض بلد شمالی اور ۱۰۹ درجے ، م دقیقے طول بلد جنوبی پر سطح سمندر، سے ، ۲۵۵ فٹ کی بلندی پر واقع هے \_ ایک پچاس کر چوڑا آزاد غیر جالبدار علاقه كختا كو مُيْمجِن (Dai Oergö) سے جدا كرتا هے اور تقریباً ساڑ ہے تین ورسٹ (verst) لمبی اس ضلم کی واحد شاهراه اسے Trioskosawsk سے ملاتی ہے۔ کختا ندی (مغولی: ککتو گورخون) کے کنارے اور پہاڑوں (برگاتی Burgultei = کوہ عقاب) سے گهرا هوا شهر کختا ایک روسی سرحدی چوکی سے ظہور میں آیا ہے، جو کختا نہدی کے جنہوب میں رورو (Roro) لدی پر واقع تھی ۔ یه لمدی سرحد كاكام ديتي هے اور اسم اس وجه سے شہرت نصيب هوئی که یمال ۱۰ اگست ۲۲۵، عکو سعاهدهٔ کختا پر دستخط ہوے تھر ۔ چینیوں نے روس اور چین کے درمیان تجارت کے لیر اس جگہ کو سرکز بنایا اور چینیوں نے یہاں میمچن (تجارتی سرحد) اور روسیوں نے کعتا کی سرحدی چوکی قائم کی ۔ اس

141

زمانے سے کختا منگولیا اور چین میں علوم، سیاست، تجارت (چاہے کی تجارت) اور باھمی راہ و رسم کے داخل ہونے اور ان ممالک کے بارے میں تحقیق و تفتیش کرنے کے لیر ایک "غلام گردش" کا کام دیتا ہے۔ مضبوط کثمروں کے ذریعر معفوظ کیا ھوا يند مقام آج تک سوداگروں کي ايک چھوٹي سی اپنے سملکت ہے، جس کے الدر اپنیا ٹیکس (چاہے کا ٹیکس) ہے، اپنے رسم و رواج ہیں اور اپنا نظام حکومت ہے، ایئر ممتاز نمائندوں کی مشاورتی معاس ہے، آگ بجھانے کا انجن ہے اور گرچا ہے۔ پتھر کے بنے ہوئے مکانوں کے علاوہ کختا میں چوبی عمارتیں اور بڑی بڑی تجارتی عمارات ہیں، جن میں قافلوں کے لیے وسیع صحن بنے ہوہے ہیں، لیکن دکان کوئی نہیں ہے ۔ روس کے ساتھ تھوگ تجارت کے علاوہ مغولوں اور چینیوں کے درمیان چھوٹی تجارت بھی ھوتی ہے۔ ١٢٧ء سے دسمبر کا مشمه و ميلا هر سال كختا مين منعقد هوتا هـ قافلر كى چاہے كے نام سے جو چاہے مشہور فے اس كاسب سے بڑا کو دام اور اس کی برآمد کا مرکز کختا ہے۔ ایک زمانے میں یہاں سے ربولد چینی کی ناجائز طریقر سے روس میں درآمد هوتی تھی ۔ آج کل چبن میں سونا چوری چھپے لے جایا جاتا ہے ۔ معاهدة پیکن (۸۹۸ء) هو جانے اور سائیریا کی مشہور ریل کے چلنر کی وجه سے چاہے، ریشم اور سوتی سامان کی درآمد کافی گھٹ گئی ہے، البتہ کپڑے سمور اور چمڑے کی تجارت نسبته زیاده هوتی هے ۔ یماں ایک صحرائی ڈاک خاند اور تار کھر قائم ہے اور آرگه (Urga) کے راستر پیکن کو خطوط اور تار بهیجر جا سکتے هیں. مآخل: (Meng-Ku-Yu Mu-Ki (۱)) مترجسة P. S. Popow سینٹ بیٹرز برگ ۱۸۹۵ می می Reise d. : Pailas (+) : Tog 1700 5 Tor 1777 verachiedene: Provinzen d. Russ. Reichs بينك

بيترز برگ ١١١٠ - ١١٥١ ٣ : ١٠٩ تا ١١٠ (٣) Asien : Ritter برلن ۲۳۸ ه، حصة براكتاب به برير تا ۱۱۱ (قديم سفر نامون کي تفصيل)، ۱۲: (م) رور عروي Zapiski o Mongolii : Jakynth Reise n. China: Timkowski (a) :178 5 177 0 لائهزگ ۱۹۲۵ : ۱۹ تا ۲۰ و ۳ : ۱۸۲۵ (۲) Expédition Finnoise 1890 : Inscription de l' Orkhon هاستگفورس ۱۸۹۲، ص iii: (م) الثيزك ١٨٩٦ : Aus China : Obrutschew Die russ.-asiat. Grenz- : Wenyukow (A) 112 5 المنزك م ١٨٠ ع، ص ١٨٠ بيعد، . ، بيعد، ١٢٠ المعد، ، ٢٠٠٠ (Von Hongkong nach Moskau : Wilda (1) :Consten (1.): 494 5 YAT W #14.4 Altenburg :درن ۱۹۱۹ Weideplätze d. Mongolen With the Russians in Moneolia: Perry (++) لندُن ١٩١٩ء بمدد اشاريه، ص ١٩١٨؛ (١٠) · Mongolia i strana Tangutow : Prschewalski سينت ييترز برگ ه ١٨٥٥ و ١ و تا ه ؛ (١٠) وهي مصنف ؛ 17 1 1 00 (\$1 ALL Jens (Reisen in der Mongolei Ot Riachty na istoki ; وهي مصنف (۱۳) : xxx rieki سینٹ پیٹرز برگ ۱۸۸۸ء، ص مے تا سے؛ (۱۵) Ocerki Russko-Mongolskoi Torgowii: Bogolepow ۱۹۱۰ ت ۱۹۱۱ ص ۱۱۵ (۱۹) وهي معنف د Moskowskaya Torgowaya ekspediciya w Mongoliyu د H. P. Lweenikow (١٤) : هاسكو ١٩١٧ Russklye w Mongolii سينت ايترز برگ ۱۹۱۲ عا ص Sorore : J. Maiski (1A) to . U ma (my (my 1)A 15 199 00 1997 Irkutsk mennaya Mongoliya Dorozhniya Zamyetki : A. Paliadiya (14) ! . . . na puti po Mongelil 1847 i 1859 سينك بمترزيركم ١٨٩٢ع، ص ٨٠

(H. COMETEN)

سر گلمال ایک جهوا سا آتی فشانی جزیره بو بحیره تلزم مین یم درجے به دقیقے عرض بلدشمالی پر واقع ہے ۔ انگریزی وزارت بعریه کے نقشوں میں اس کا نام Kotumble کی شکل میں درج ہے۔ اس جزیرے میں قسم تھ بھول پودے کثرت سے پائے جائے هیں، جن کا مطالعہ ماهر نباتات اهرن برگ Ehrenberg نے کیا ہے۔ یہ جزیرہ اپنی لوہ کی کانوں کرلیے بھی تک کے قدیم عہد میں بھی ملتا ہے۔ کہ مثل کا یہ تک کے قدیم عہد میں بھی ملتا ہے۔ کہ مثل کا یہ سنگللاخ جزیرہ ساحل عرب پر حمیدة کے قریب واقع ہے اور کسی زمانے میں سر زمین کنانة اور یمن کے مابین سرحد کی نشان دہی کرتا تھا .

(ADOLF GROHMANN)

کر: روسی میں کرہ مطویل دریا، جغرافیہ نویسوں کے هاں تفتاز کا سب سے طویل دریا، جس کی لمبائی ، ، ، میل سے زیادہ اور بقول حَدْ الله القَرْولِی (اُزْهَةُ الْقُلُوبِ (سلسلهٔ یادگارگب)، ۱،۸۱۱) القَرْولِی (اُزْهَةُ الْقُلُوبِ (سلسلهٔ یادگارگب)، ۱،۸۹۱) ، ، ، ، فرسغ ہے ۔ الاصطفوری، (در BGA، ۱،۸۹۱) ییان کرتا ہے کہ یہاں کشتی رائی هو سکتی ہے ییان کرتا ہے کہ یہاں کشتی رائی هو سکتی ہے اور اس میں بکثرت سجھلیاں هیں ۔ آج بھی اس دریا بھی میکور Mingecaur (اَلْازَنَ Alazan (اَلْازَنَ Mingecaur)

کے دہانے سے ذرا نیجے) سے بحیرۂ خرز تک جدید دخانی جہاز چلانے کے لیے صرف تھوڑی سی کمی پوری کرنے کی حاجت ہوگی ۔ دریاہے سيَحُون كو، جو قديم زمانے ميں ايك علمحده دریا متصور هوتا تها اسلامی مآخذ میں همیشه كركا معاون دكهابا كيا هـ ـ بقول خُمُد الله القَرُّوبني (کتاب مذکور) اُن دنوں بحیرۂ خزرمیں کُرکے دہانے کے علاوہ اس کی ایک شاخ باہر نکل کر بحیرہ شمکور میں جا گرتی تھی: یسه بیان (جو محض یہیں سلتہ هے) لازمی طور پر کسی غلط فہمی پر مبنی ہوگا۔ حُمْد الله القروبني کے هاں هميں نسي ايسر بحيرے کا ذکر نہیں ملنا۔ اس نے صرف ایک قصبہ شَمْکُور (روسی : شُمِخُور) کا ذکر کیا ہے، جو گنجہ سے تفلس جائے والی سڑک سے دو فرسنم کے فاصلے پر واقع تھا (کتاب مذکور، ص ۱۸۱ ببعد) اور جو آج کی طرح اس کے زمانے میں بھی کھنڈر ہو چکا تھا۔ کر میں جہاز رانی سے سیاسی تاریخ میں صرف ایک هی دفعه کام لیاگیا، یعنی جب ۳۳هه/۳۳ و میں روسیوں نے بڑڈعہ کے قصبے کو تباہ و برباد کیا تھا (رک به برذعه؛ نیز دیکهر ( ) D.S. Margoliouth : 13 (The Russian Seizure of Bardha'a in 943 A.D. (E) 91A (Bull, of the School of Oriental Studies على جام يبعد: ( ب ) Ibn Miska- : A. Yakubovskiy evelkh o pokhode Rusov v Berdaa v 332g. = 943/4g يعني Vremennik ، ۲ و و و و و ع م م و د س ب بيعد ) . مآخل: (۱) The Lands of : G. Le Strange the Eastern Caliphate کیمرج ۱۹۰۵ ص ۱۷۹ Putevoditel' po Kavkazu: E. Weidenbaum (7) تغلس ١٨٨٨ع، ص ١٦ بيعد؛

(W. BARTHOLD)

الكربيسى: يعنى برّاز؛ متعدد عرب مصنفين \* كى نسبت جن كے نام يسه هيں: (١) رياضي دان

اس کی صرف ایک تصنیف هم تک پمهنچی هے، یعنی کتاب مساحّة النّعلّق (آوکسفژهٔ و قاهره میں مخطوطات، دیکھیے .Bibl.، Bodl. Codd. Mss. Or به اور فیرسة الکتب العربیة فی کتبخانة النخدیویة، ۵ : ۲۰ م ۲۰ ).

(۲) محدث اور نقیه ابو علی الحسین بن علی بن یزید آلمبلی، جس کا شروع میں اهل الرائے بن یزید آلمبلی، جس کا شروع میں اهل الرائے سے تعلق تھا، لیکن جب امام شافعی جب بغداد میں آئے تو ان سے وابسته هوگیا ۔ بایں همه وه عقیدة جبر کا پورا حامی بھی رها ۔ رجال حدیث اور نقه کی تنقید پر اس کی تعمانیف میں سے کوئی چیز باق نہیں بچی ۔ اس نے ۵۳ م ۱۹ ۵۸ میں اور بعض کے نزدیک ۸۳ م ۱۹ ۲ ۲ میں وفات بائی .

مآخذ: (۱) [ابن ندیم]: الفهرست، طبع فلوگل، ص ۱۸۱ س م؛ (۲) السمعانی: الانساب، طبع عکسی از Margoliouth ، السمعانی: الانساب، طبع عکسی از Margoliouth، سلسلهٔ یادگار گب، جلد . ۲، ۱۹۱۳، ۱۹۱۹ ورق ۲۵۸ ب. برستان بعدد . ۱۸۱۸ و قاهره ۱۹۲۹ه، ۱: ۱۸۱۱؛ (م) الشهرستان: الملل، طبع Cureton، س ۲۹؛ (۵) النّووی: تبهذیب، طبع Wistenfeld، ص ۲۵۰؛ (۲) السّبگی: طبقات، قاهره میسام، ۱: ۱۵۱ تا ۲۵۲؛ (۱) این الاثیر: آلکامل، قاهره میسام، ۱: ۲۵۱ تا ۲۵۲؛ (۱) این الاثیر: آلکامل، قاهره میسام، ۱: ۲۵۱ تا ۲۵۲؛ (۱) ابوالنداه: تاریخ، قسطنطینیه قاهره میسام، ۲: ۲۵۱ و طبع Reiske-Adler، ۲: ۳۰۰، ۲: (۱۹) ابن تقری بردی، طبع Juynboll ا: ۲۵۲، ۲۵۰، ۲۵۰، ۲۵۰، ۲۰۰۰

(۲) عنی فقیه آشفد بن محمد (م . ۱۹۵ مرد ۱۱)؛ اس کی کتباب الفروق فی الفروع کا، جسے هاجی خلیفة (کَشُفُ القَّلُنونَ، طبع فلوگل، م: ۱۹ م، عدد ۲۰۰۹)

خ المعبوبي كى تَنْتَبِع المُتُول (براكلمان، ١: ٣٨٠) عدد ٣٣) عدد ٣٣) عدد ٢٠٠٠ محفوظ هم ملتبي كر ديا هـ، ايك نسخه قاهره مين محفوظ هـ (ديكهم فيرسة الكتب العربية في الكتب عالمة الكتب العربية في الكتب عالمة الكتب العربية في الكتب

## (C. BROCKELMANN)

کراچی: [پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور ® بہترین بندرگاہ جو دریا ہے سندھ کے ڈیلٹا کے عین شمال مغرب میں بحیرۂ عرب کے کنار ہے ہم ورجے او دقیتے عرض بلد شمالی اور ہو درجے ہم دقیتے طول بلد مشرق پر واقع ہے۔ یہ صوبۂ سندھ کے اسی نام کے ضلع اور قسمت کا صدر مقام اور سلک کا تجارتی و صنعتی مرکز اور بین الاقوامی فضائی مستقر تجارتی و صنعتی مرکز اور بین الاقوامی فضائی مستقر کراچی کا رقبہ ، ۹ مربع میل ہوگا۔ ۱۹۱۹ء کی مربع میل ہوگا۔ ۱۹۱۹ء کی مربع میل ہوگا۔ ۱۹۱۹ء کی تھی، جو ۱۹۱۱ء عی بڑھ کر ۱۹۱۹۵۹ ہوگئی۔ اب یہ تیس لاکھ سے متجاوز ہوچکی ہے].

کراچی کے نام کا تعلق زیادہ قدیم زمانے سے نہیں ہے۔ شہر کے لوگوں میں یہ روایت مشہور ہے کہ کوئی دو سو ہرس ھوے یہ صرف ماھی گیروں کی ایک بستی تھی، جہاں گلاچی نامی ایک عورت حکمران تھی اور یہ ہستی اسی کے نام سے موسوم تھی۔ یہ نام ہمد میں "کراچی" کی صورت میں ہدل گیا؛ لیکن دراصل نام کی وجہ غالباً یہ ہے کہ یہاں بلوچوں کا ایک قبیلہ، جسے گلاچی کہتے تھے، آباد ھوگیا تھا۔ یہ لوگ اصل میں راجپوت تھے، آباد ھوگیا تھا۔ یہ لوگ اصل میں راجپوت تھے، آباد ھوگیا تھا۔ یہ لوگ اصل میں راجپوت تھے، آباد ھوگیا تھا۔ یہ لوگ اصل میں خالباً یہی نام یہ مطابق کلاچی کہتے مطابق کلاچی کی وجہ تسمیہ بھی غالباً یہی ایک قصبے گلاچی کی وجہ تسمیہ بھی غالباً یہی ایک قصبے گلاچی کی وجہ تسمیہ بھی غالباً یہی ایک قصبے گلاچی کی وجہ تسمیہ بھی غالباً یہی ایک قصبے گلاچی کی وجہ تسمیہ بھی غالباً یہی ایک قصبے گلاچی وجہ تسمیہ بھی غالباً یہی ایک قصبے گلاچی کوئی، ین گینا در مندھی یکوئی، ین گینا در مندھی یکوئی، ین گینا در کوئی، اور مندھی یکوئی، یکوئی، یہ کوئی، اور مندھی یکوئی، یکوئی،



. . . تاريعني بس منظر : [ايک عام روايت يه يهي ہے،که کراچی وهی مقام ہے جو محمّد بن قاسم کی آمد کے وقت دیبل کے نام سے مشہور تھا۔ دیبل کے معنی ہیں مندر اور یہ شہر اس مندر کے باعث ديبل كهلاتا تها جو آج بھي منوڑا ميں واقع ہے۔ سیٹھ ناؤ مل هوت چندکا بیان ہے که کراچی سے و و میل مغرب میں دریامے هب کے دوسرے کنارے پر ایک بندرگاه کهژک بندر واقع تهی، جهال الهارهویں صدی کے اوائل میں سیٹھ ناؤ سل کے دادا سیٹھ بھوجو سل کا شمار بڑے تاجروں میں ھوتا تھا۔ جب یہ بندرگاہ ریت سے اف جانے کے باعث ناکارہ ہوگئی تو سیٹھ بھوجو سل اور اس کے ساتھی لئی ہندرگاہ کی تالاش میں لکلے اور ماھی گیروں کی اس بستی میں منتقبل ہو گئے جو ان دنـوں «گلاچی جو گوٹھ" کہلاتی تھی۔ تاجروں کی آمد سے یه بندرگاه ترق کرنے لگ اور جب ایک اور نواحی ہندرگاہ شاہ پدر میں بھی کیچڑ آگئی تو وهاں کے لوگ بھی یہاں چلر آئے اور اس مفلم کی روثق میں اور بھی اضافہ هو گیا۔ سانک پتھو والا کو اس سے اختلاف ہے ۔ کیونکہ] کھڑک خلیج فارس میں ایک جزيره هے، جس پر ولنديزي ٨٨٨ ١ سے لر كر٢٥٥ ١٤ تک قابض رہے اور یہ کسی طرح کراچی پر اثرانداز نه هو سكتا تها ـ رها شاه بندر، تو وه تو سنده لايلثا ک مشرق جانب سے اتنا دور ہے که اس کا کوئی اثر کراچی پر پڑ هی نہیں سکتا۔ اصلی سبب یه تهاکه دیول اور سندی (مشموله طور پر دیول سندی بهی مذكور هے) كى دونوں بندرگاهيں، جو دريائے سندھ کے مغربی دہانے پر واقع تھیں آھستہ آھستہ بیکار ھو رهي تهين - ينه بندرگاهين Thevenot رهي تهين الميان معد 1 ع) كوات مين بهي استعمال هوا كرتي تهین اور منوچی Manucci ع میں هندوستان جائے وقت سندی میں بھی آیا تھا۔ اٹھارھویں صدی

میں خشکی کا حصہ ہڑھ جانے کی وجہ سے ان ہندرگاھوں کا تعلق سمندر سے منقطع ہوگیا، لیکن کراچی، جو ڈیلٹا سے کہیں باہر مغرب کی طرف واقع تھی، ریت اور گادکی تیز تر بھرائی سے محفوظ تھی ۔ اس طرح جنوب مغربی سندھ کے بڑے شہر ٹھٹھہ کی جگہ بھی کراچی نے لے لی .

[۲۵۲ ء میں بھوجومل کی مسوت کے وقت یماں خاصی آبادی هوچکی تھی ۔ کئی سال تک یماں کا نظم و نستی بنیوں اور سیٹھوں کے ہاتھ میں رہا۔ لیکن جلد هی اس پر کلموروں نے قبضہ کر لیا ۔ بعد ازاں خان قلات سے جنگ کے بعد کلموروں نے اس کے بھائیوں کے فصاص کے طور پر کراچی کو خان قلات کے حوالے کر دیا ۔کلمورہ خاندان کے زوال کے بعد امیر فتح علی خان تالپور نے اسے چھیننے کے لیے دوبارہ چڑھائی کی، مگر تاکام رہا، تاهم تیسری بار ۹۵ م ۱ - ۱ و ۱ میں اس کا کراچی پر قبضه هوگیا ۔ عمرہ عمیں اس نے بندرگاہ کی حفاظت کے لیے سنوڑا کے مقام پر ایک قلعہ بھی تعمیر کرایا ۔ اس وقت سے تجارتی کاروبار زیادہ بڑھ گیا ۔ ۱۸۰۸ء میں بوٹنجر نے یہاں کی سیاحت کی تو اس کی آبادی نو هزار تهی اور اس کا شمار سنده کے خوشحال شہروں میں ہوتا تھا۔ ١٨٣١ء ميں برنز (Burnes) کی تحقیقات کے مطابق بہاں کی آبادي پندره هزار هو چکي تهي .

ا ۱۸۳۰ء میں سرچارلس نیپیٹر نے یہاں آکر لنگر ڈال دیے اور ۱۸۳۳ء میں سندھ کے الحاق [تفصیل کے لیے رک به سندھ] کے بعد وہ اس کی ترق اور خوشحالی کی طرف متوجه هوا تاکه اسے فوجی اور انتظامی مرکز کے علاوہ ایک اهم بندرگاہ بھی بنا دے، جو پنجاب اور سندھ کے تجارتی کاروبار کو ہاتھ میں لے سکے .

اپنی محیح رامے اور پیش بینی کی ہدولت وہ

اس ترق کی بنیادیں قائم کرنے میں کامیاب ھو گیا جو زمانۂ حال میں ھو رھی ہے۔ ۱۸۵۳ء میں سربارٹل فریئر (Bartie Frere) نے نیپیئر مول (Mole - مصنوعی بندرگاہ) کی تعمیر سے، جو جزیرۂ کیماڑی کو برعظیم سے ملا دیتی ہے، اس بندرگاہ کی اصلاح اور درستی کی سے ملا دیتی ہے، اس بندرگاہ کی اصلاح اور درستی کی بندرگاہ تا ۱۸۶۹ء میں منوڑا کا بند تعمیر ھوا اور بندرگاہ کے رقبے کو رفتہ رفتہ محدود کر دیا گیا . اس کے علاوہ اس رقبے کو زیادہ گہرا کرنے اور کارآسد بنانے کا کام بھی جاری رھا ۔ ۱۸۸۳ء میں درنا سے ملیر سے کافی مقدار میں پانی لایا گیا .

جنرل هیگ (دیکھیر ماخذا نے لکھا ہے که کراچی وہی مقام ہے جو سکندر اعظم کے زمانے میں ھیون Haven کے نام سے مشہور هوا اور جہال ئیار کس Nearchus دریامے سندھ کے مغربی دہائے کے مغرب کی جانب سفر کرتا هوا پہنچا تھا۔ چونکہ اس مقام پر اصلی ڈیلٹر کی نسبت کچھ زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی اس لیے یہاں بعض موقعوں کی شناخت ممكن هـ - ببكت Bibakta كا ثايو غالبًا وهي هـ جو آج كل سنوڑا پائنٹ (Manora Point) ہے اور ايروس Eiros وه سطح مرتفع هے جو كيوورا Kiovra کی ہندرگاہ کے مشرق میں ہے۔ Kiovra کا مقام ہمیشہ ایک جامے پناہ کے طور پر استعمال هوتا رها هوگا۔ موجودہ زمانے میں اس مقام کی زبردست ترق کی وجه یه هے که یه پاکستان کی واحد بندرگاہ ہے، جہاں سے پاکستان کے علاوہ افغانستان اور [کسی حد تک] ایران کا مال، یعنی گندم، کپاس، روغنی تخم، کھالیں اور کھیل کود کا سامان باھر کے ملکوں میں جاتا ہے.

[کراچی کا موسم سال کے زیادہ تر حصے میں خوشگوار رھتا ہے]۔ یہاں نہ تو جنوب مغربی مون سون ھوائیں پہنچتی ھیں اور نہ جنوب مشرق؛ اس لیے یہاں صرف دو مسوسم ھی ممکن

هیں ۔ سردی کا موسم ماہ لومیر میں شروع هؤتا ہے اور ماہ مارچ میں ختم ہو جاتا ہے [کم سے کم درجة حرارت ٥٦ درجے قارن هائيٽ/١٣ درجے سينٹي گريڈ؛ بعض اوقات تيز سرد هوائيں چلنے سے درجة حرارت ، م درجے قارن هائيٹ/م درجے سینٹی کریڈ تیک کر جاتا ہے]۔ موسم کرما اپریل سے لے کر اکتربر تک رہتا ہے [زیادہ سے زیادہ درجة حرارت ۵۳ درج فارن هائيث/۴۳ درج سيني كريد، جو بعض اوقات ۱۰۵ درجے قارن ہائیٹ/۱ م درجے سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے] ۔ بـرسات کا موسم زیاده تر جون، جولائی اور اگست تک محدود رهتا ہے اور اس عرصے میں کوئی ۸ انچ کے قریب بارش هو جاتی ہے ۔ هواؤں کی رفتار بھی مختلف ہے؛ ۵ م میل فی گھنٹے سے زیادہ رفتار کی هوائیں تو موسمی ھواؤں کے زمانے میں چلتی ھیں، لیکن عام طور پر موسم گرما میں مغربی اور جنوب مغربی هوائیں چلتی هیں اور موسم سرما میں شمال مشرقی اور شمال مغربی ھواؤں کا زور ھوتا ہے ۔ دسمبر کا سہینا سب سے زیادہ خشک ہوتا ہے اس وقت درجه رطوبت صرف ه فيصد كے قريب هوتا هے؛ سب سے زيادہ مرطوب مبينا اگست كا هوتا هي، جب كه كراچي مين درجة رطوبت سم میصد کے قریب ہو جاتا ہے .

زمانة حال کی ترق اور توسیع: [قیام پاکستان (۱۹۸۹) کے بعد کراچی ملک کا دارالحکومت مقرر هوا تو یه طے پایا] که کراچی کو زیاده وسیع کیا جائے اور اسے ایک مرکزی شہر کی شکل میں تبدیل کرتے ہیں هزار ایکڑ کے رقبے میں پھیلا دیا جائے تاک اس علاتے میں ایک ایسا بڑا اور عظیم الشان شہر آباد هو جائے جو اس سب سے بڑی اسلامی مکومت کے شایان شان هو ۔ اس شہر کو اپنی شان اور زندگی کی بالینگ حاصل هو چکی ہے ۔ بندو روڈ

اور اجم شارع عام هے، ایک مستزاد حاشیے کی صورت بین بئی آبادیاں قائم هوچکی هیں۔ دوسری بڑی بڑی سر کوں کے ذریعے ایک نو وارد کراچی کے ان مضافات اور قصبات تک پہنچ جاتا هے جو زیر تعمیر عظیم کراچی کا جزو لایننگ بن رہے هیں۔ [۹۵۹ء میں ملک کا دارالحکومت راولپنڈی۔ اسلام آباد میں منتقل کر دیا گیا اور کراچی معض صوبۂ سنده کا صدر مقام رہ گیا۔ بھر صوبۂ سنده کا صدر مقام بھی حیدرآباد قرار پایا۔ بھر صوبۂ سنده کا صدر مقام بھی حیدرآباد قرار پایا۔ بایی همه کراچی کی توسیع و ترق کی رفتار میں کوئی کمی واقع نہیں هوئی] .

کراچی کی آبادی ۱۸۸۳ء میں دس هزار نفوس پر مشتمل تهی؛ ۱م۹۱ ع مین یه تعداد پچهتر هزار هوكئي اور ١٩٥١ء مين كياره لأكه[ اور ١٩٦١ء میں الیس لاکھ] سے متجاوز ہوگئی۔ تقریبًا ٩٥ فیصد مسلمالیوں کی آبادی ہے۔ ان میں سے کم از کم تین چوتھائی آبادی [قیام پاکستان کے بعد بھارت یا ملک کے دوسرے صوبوں سے آئے والے مہاجرین یا الوواردون کی ہے۔ جہاں تک دوسری قوموں کا تعلق هـ ، ۱۹۹۱ على مردم شمارى كى روسے ان كى تعداد ينه هے: ١٠٩٠ و هندو، ١٨٥٠ بستاليده اقوام، ۳۵۱ ۹۵ عیسائی اور ۹۲ ۹۳ پارسی وغیره] \_ آبادی میں ان انقلاب آمیز اور اجانک تبدیلیوں کے باوحود کراچی کی وہی مخلوط شان اب تک باق ہے۔ مختلف توموں نے اس شہرکی ترق اور بہبود میں برابركا حصه ليا ہے۔ [تيام پاكستان كے بعد] مسلمالوں نے عر میدان میں ترق کی ہے اور اس شہر میں الگریز آباد کاروں اور ہندووں کی جگہ لر کر صنعت و حـرفت کو بھی کانی فروغ دیا ہے .

[کراچی شہر کا نقشہ: کراچی ایک نہایت عوبمبورت قدرتی بندرگاہ ہ، جو جزیرۂ منوڑا، جزیرۂ کیماڑی اور آلسٹر واکس Oyster Rocks کے باعث بخری طوفانوں اور حملوں سے محفوظ ہے۔ بندرگاہ

کے ساتھ ساتھ ایک طویل ساحلی پٹی چلی گئی ہے۔ اس کے شمال اور مشرق میں سطح زمین بتعدریج ہ سے . ۲ ، فٹ تک بلند هوتي چلي گئي ہے اور اس وسیم میدان میں کراچی آباد ہے۔ شمال اور مشرق میں چند پہاڑیاں بھی ہیں، جن میں سے بلند ترین منگهو پیر (۵۸۵ فث) هے۔ دو برساتی تدیان، ملیر اور لیاری، علی الترتیب شہر کے مشرق اور شمالی حصے میں سے ہوکر گزرتی ہیں۔ کراچی کے نقشے میں خاص بات یہ نظر آتی ہے کہ اس کی چار بڑی سڑکیں، یعنی لارنس روڈ، بندر روڈ، قریئر روڈ اور میکلوڈ روڈ، بیری وبدر ٹاور Mereweather Tower سے شروع ہو کر ایک دوسرے کے متوازی غرباً شرقاً چلی گئی هیں اور انهیں سختلف مقاسات پر متعدد سڑکس، مثلًا نیپٹر روڈ، کچہری روڈ اور گارڈن روڈ، شمالاً جنوبًا قطع كرتى هين ـ مركزى شهر الهين سڑکوں کے اردگرد آباد ہے ۔ ہرانا شہر بندر روڈ کے شمال میں ہندرگاہ کے قریب واقع ہے اور تقریباً ایک میل تک بے قاعدہ طور پر پھیلتا چلا گیا ہے ۔ اس کے مشرق میں ڈرگ چھاؤنی، سول لائن اور صدر بازار کے علاقر هیں، جو يورپي طرز پر تعمير ھوے ھیں۔ ان سے آگے کئی سڑکیں نکل کر مضافات کی نئی بستیوں، مثلاً ناظم آباد، دہلی کالونی، سندھی هاؤسنگ سوسائٹی، حیــدرآبادکالونی، پیر الٰہی بخش کانونی، کورنگ کی طـرف چلی جاتی ہیں ۔ نقشے پر کراچی شہر کچھ اس طرح نظر آتا ہے جیسے ایک ہڑی سی مکڑی اپنی ٹانگیں جاروں طرف بھیلائے . [(Ency. Brit.) ينهي هو

حمل و نقبل: کراچی، جو همیشه سے دنیا بھر کے لوگوں کا شہر سمجھا جاتا رہا ہے، اب ایسی بین الاقوامی حیثیت اختیار کر چکا ہے جس کی نظیر اس مقام کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس شہر میں خشکی، تری اور ہوائی راستوں کے ذریعے آ جاسکتے

هیں۔ [پشاور جانے والی شاهراه اعظم اسے الدرون ملک سے اور زاهدان جانے والی سڑک ایران اور مشرق وسطٰی سے ملاتی ہے۔ شہر کے وسطٰی علاقوں میں سڑکوں کی لمبائی تقریباً چار سو میل اور مضافات میں میں۔ ۱۹۰ میل سے زیادہ ہے۔ کراچی پاکستان ریلوے کا آخری سٹیشن ہے]۔ یہ ریلوے، جو وادی سندھ کے بیچ میں سے هو کرگزرتی ہے، سمندر وادی سندھ کے بیچ میں سے هو کرگزرتی ہے، سمندر لاپھینکتی ہے اور درآمد شدہ مال اندرون ملک لاپھینکتی ہے اور درآمد شدہ مال اندرون ملک روزانہ پہنچاتی ہے۔ کوئی درجن بھر مال گاڑیاں یہاں سے روزانہ پہنچتی اور اتنی هی تعداد میں یہاں سے روانہ هوتی هیں۔ مال کے نقل و حمل میں ٹرک بھی روانہ هوتی هیں۔ مال کے نقل و حمل میں ٹرک بھی

دنیا کے مختلف حصوں سے جو جہاز اب آئے هیں وہ کیمالی میں آکر لنگر الداز هونے هیں۔ حقیقت یه مے که یه بعض ایسے سمندری راستوں کے سرکز میں واقع ہے جن پر بہت زیادہ آمدو رفت رهتی ہے۔ کراچی بحری تجارت کے لیے ایک مرکزی مقام ہے، خصوصًا وہ تجارت جو ایک طرف تو خلیج فارس، نہر سویز اور راس اسید وغیرہ کے درسیان هوتی هے اور دوسری طرف لنکا، برما، جاپان، اللونيشيا (هند چيني) اور آسٹريليا تک بهيلي هوئي ہے ۔ الغرض کراچی سے ہو طرف بہتیرے بحری راستر پھوٹتر ھیں۔ یہاں کی بندرگاہ ھو قسم کے جہازوں کے لیر هر موسم میں محفوظ ہے کیونکه منوارا ٹاپو، جو بندر کاہ کے جنوب مغرب میں ہے، غير معمولي سعل وقوع كا حاسل هـ . آج كل کراچی کی بحری تجارت کی مجموعی مقدارلا کھوں ٹن تک پہنچ چکی ہے۔ [۱۹۷۰-۱۹۹ میں یہاں کی ہیں سے زیادہ گودیاوں میں سہ لاکھ ثن مال اتارا اور تقريبًا ٢٠ لاكه ثن مال لادا كيا\_ یمان ستره سو سے زیادہ جماز سالانیه لنگر الداز

ھوتے ھیں]۔ اس کے علاوہ ہمسایے ملکوں کے ساتھ ساحلی تجارتی کاروبار بھی مقاسی طور پر بڑے یہائے پر ہوتا رہتا ہے .

[كراجي ايك بين الاقوامي فضائي مستقر ه جهال روز وشب يورب، مشرق بعيد، مشرق وسطّى، آسٹریلیا اور امریکه کے درمیان ہوائی جہازوں کی آمدورفت جاری رهتی هے]۔ هوائی جهازوں کے اترنے کے لیے غیرمعمولی طور پر عمدہ زمین موجود هے، جو ایک وسیم کف دست چلیل میدان کی صورت میں پھیلی چلی گئی ہے ۔ سال بھر میں زیادہ عرصے کے لیر آب و هوا بھی عموماً خشک هي رهشي هے، اس لیے کراچی کے دونوں حوائی اڈے، ڈرگ روڈ (سول) اور ماڈی پور (فوجی) پوری رونق پر رہتے هيں \_ متعدد بين الاقوامي اور بين المملكتي كمهنيوں کے کاروبار کی وجہ سے یہاں شب و روز بڑی چيل پيل رهتي هے ۔ هنزارون مسافر، بهاري ڈاک اور تجارتی سال وغیره کی آمد و رفت اور نقبل و حرکت هر مهينے ستواتر هوتي رهتي هے ۔ رات کے وقت پرواز کرنے کے لیے ضروری سازوسامان سہیا ہے اور اس بات کا بھی انتظام کے دیا گیا ہے کہ جیٹ قسم کے طیارے اور بھاری بھرکم ھوائی جہاز يمان اثر سكين.

[صنعت و تجارت : کراچی پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی اور تجارتی سرکز ہے۔ یہاں تین ہزایر سے زیادہ کارخانے چل رہے ہیں ، جن میں لاکھوں مزدور کام کرتے ہیں۔ پارچہ بانی اور کفش سازی کی صنعتوں پر خاص توجه دی گئی ہے۔ تیل صاف کرنے کا ایک بہت بڑا کارخانه قائم ہے۔ مشینی، اجھابت، ظروف، قرئیچر، کاغذ، بجلی کا ساسان، نیمورے کی چیزیں وغیرہ بھی بڑی مقدار میں تیار ہوتی ہیں۔ فولاد کا کارخانه لک جانے کے بعد اس کی مجمعت و حرفت میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔

بہاں تقریباً تیس بڑھے بنکوں کے سرکزی دفاتر اوران کی شاخیں کام کر رھی ھیں ۔ دو درجن سے زیادہ بیمه کمپنیاں ھیں اور ملک سب سے بڑا سٹاک ایکسیچنج بھی بہاں قائم ہے .

عظیم کراچی کا نظم و نسق پانچ ادارے چلا رہے جیں، یعنی کراچی میونسپل کارپوریشن، کورنگ لائڈھی میونسپل کمیٹی، ڈرگ ملیر میونسپل کمیٹی، کراچی کنٹوئمنٹ بورڈ اور کراچی پورٹ ٹرسٹ کراچی میں آب رسانی کے مندرجۂ ذیل وسائسل میں: (۱) جھیل ھالیجی ہے، جو کراچی ہے ۵۵ میل کے فاصلے پر ہے اور اس میں درداے سندھ کا بانی آتا ہے؛ (۲) دریاے ملیر کی خشک تلیٹی میں کھودے ھوے کنووں سے؛ (۳) یہاں سے ۳۰ میل کھودے ھوے کنووں سے؛ (۳) یہاں سے ۳۰ میل گیلن پانی روزانہ استعمال ھوتا ہے۔ اس کے باوجود اس کے بعض حصوں، بالخصوص لاندہی، ملیر اور ساڈی پورکی مضافاتی ہستیوں میں قبلت کی اور ساڈی پورکی مضافاتی ہستیوں میں قبلت کی شکایت ہے .

کراچی تعلیمی مرکز بھی ہے، یہاں بونیورسٹی کے علاوہ ثانبوی، اعلٰی اور صنعتی تعلیم دینے کے متعدد ادارے قائم ھیں].

کراچی کا مستقبل نہایت درخشاں ہے۔
بعر عرب کے ساحل پر یہ شہر اور اس کی بندرگاہ
ہے مثال ہے۔ زمانہ گزشتہ میں اس کی ترق عظیم الشان
رھی ہے اور اگر صحیح طریقے سے اس کی دیکھ بھال
اور توسیع ہوتی رھی تو اس کی آبادی میں بھی کسی
حد تک بڑھنے کے علاوہ یہاں کی دولت اور صحت
میں بھی معتد یہ اضافہ ہو سکتا ہے۔

Geology: Kaye و Pithawalia (۱) : آخله (۱) و and Geography of Karachi and its Neighbourhead والا و الا و الا و الله و الل

Gazetteer of : A. W. Hughes (7) :10 live in it : James Evans (") : 1 1 4 the Province of Sind Memoires of Seth Naomal Hotchand, C.S.I.-1804 «Karachi District Gazetteer (b) : 61916 sto 1879 Personal Observations on : Postans (7) :=1974 Sindh Revisited : Burton (ع) اللذن Sindh اللذن Sindh اللذن المراجعة المراج لنتن ع م ١٨٥٤ (٨) عبدالحبيد خان : Towns of District Census Repot, (9)] :195. Pakistan Survey of : نذير احمد (١٠) نذير احمد (٢٠) ندير احمد The (11) : 1909 Shelterless People in Kurachi Great Karachi Resettlement Housing Programme مطبوعة كراجي لايدولهاف اتهارلي، ١٩٩١ع (١٢) «Kurrachee-Past, Present and Future: A. F. Balic Karachi Through A; H. Feldman (17) 121A9. Indus-: G. Rains (10) 1-197. Hundred Years trial Efficiency and Economic Growth: A Case Study of Karachi (ه١) استياز الدين حسين، معمّد افضل و امجمد عملي بهادر رضوي : The Sucial 191976 Characteristics of the People of Karachi :1. E 1940 Encyclopaedla Britannica (14) The States- (1A) Pakistan Year Book, 1971 (14) man Year Book 1974-75: آج کا باكستان (مترجمة محمد حسن رابم)، لاهور ٢٠٩٩ ع.

[و اداره] MANECK B, PITHAWALLA)

کُرامَة: [ع]؛ دراصل کُرمَ (= کریم یا "نیک" \*

هونا، وسیع ترین معنی میں) کا سصدر، لیکن استعمال

میں یه ایک اسم فے، جس کے معنی وهی هیں جو

اِکْرَام اور تَکُریْم کے هیں، یعنی کسی کے سامنے اپنے

آپ کو نیک خو ثابت کرنا (لسان، ۱۵: ۳۵۳

س س ببعد) - اگرچه کریم کا لفظ بکثرت الله اور اس

کے کاموں کے لیے قرآن مجید میں استعمال هوا ہے

(راغب الاصفهانی: المفردات، بذیل مادہ)، لیکن

كراسه كا لفظ كمين نمين آيا ، لهذا اسلام كى دینی زبان میں اس کے معنی هومے: الله کا اپنے احسان و انعبام، حفظ و تصبر کا کسی بندے پر مبذول فرمانا، مثال کے طور پر دیکھیے البیضاوی: تفسير القرآن ، بذيسل ١٠ [يسواس] : ٦٣ (طبع Fleischer ; ، ، ، ، آخر صفحه) جو اولياء الله ی بابت معتبر ترین بیان ہے ؟ اور کرامات اس بذل کی جزئی صورتوں کو کہتے میں؛ چنانچه کراسات کے مخصوص معنے هوئے ایک خارق عادت انعام و آکرام جس کو اللہ اپنے اولیہا کے حفظ و حمایت کا ذریعہ قرار دیتا ہے ۔ قرآن مجید میں کرامات کا پتا ان آیات میں لگایا گیا ہے: ﴿ [أَلَّ عَمْرُنَّ]: ٣٤ جس میں حضرت سریم ع کے پاس سَقّفٰل محراب میں خرق عادت کے طور پر آپ ھی آپ خوراک پہنچ جانے کا ذکر ہے اور وہ آیات جن میں تحت بلقیس کو ایک مصاحب سلیمان کے، جس کا نام نہیں لیا گیا، آن کی آن میں بسن سے شام پسمنچا دینے کا ذکر هے (۲۷ [النمل]: ۳۰) \_ چولکه نه تو حضرت مریم ایندبر تهیں اور ف بے نام ساتھی ہیفمبر تها اس لیر اس خرق عادت کو دونوں صورتوں میں معجزہ نہیں کہ سکتے۔ اس کی پوری بعث کے لیے ديكهي شرح تفتازاني بر عقائد لسفي، قاهره ١٣٧١ ه، ص ۱۳۴ ببعد؛ لیکن حقیقت میں ان کی اصل سیر اولیاء میں مے جن میں ان کے بیر شمار خارق عادت کارناسے درج ہیں جو ان کی باطنی زندگی کے القابل شک احوال و مواجید کے مبالغه آمیز اور سحرف خيالي بيانات هين ـ ان واقعات يا كارنامون کی تنه میں جو حقیات واقعیه کارفرما ہے اس کو تمام راسخ العقیده مسلمان، تسلیم کرتے هیں، يہاں تک که ابن خلدون (طبع Quatremero)، ۱: ۹۹: ۱۹۹، مترجمهٔ دیسلان، ۱: ۱۹۰، ۲۲۵) جیسا فلسفى سؤرخ اور ابن سينا جيسا مَشَّائي فلسفى تك

بھی مالتے ھیں (اشارات، طبیع Farget، ص ہ ، ب، ٢٢١ ٢٢١ ببعد) .. ظاهر يسي ه كه يه لوگ واقعات کے دہاؤ کی وجه سے اس مفروضر کی بشاہ لینے پر مجبور ہوگئے کہ کالنات میں ابھی تک ایسے بہت سے راز پوشیدہ میں جو حل نہیں موے الاديكهير Die Richtungen desislamischen: Goldziher ديكهير) Koranauslegung ؛ لائيڈن ، ۲۹ من من ۱۳۹ س) ۔ صرف معتزل ہ نے جنھیں اس بات کا یقین تھا که کائنات میں ایسے راز نہیں هیں جو ان سے پوشیده رکھ چھوڈے ھیں، لہذا اس بات کی ضرورت ھے که هم اپنر دینی مسائل کی تبحقیق کے لیر فقط عقل کو رہنما بنائیں، اس کے خلاف احتجاج کیا اور خود قرآن مجید میں اپنے احتجاج کی اصل بھی ڈھونڈ لى (ديكهيم الزمخشرى: الكشاف، طبع Nassau ، ۲ ، ۱۵۳۹ بندیل ۲۷ [النجن] : ۲۷، ۲۷) اور اس مسئلے کی پوری تنفعیل کے لیے دیکھیے Goldziher : كتاب مذكور، ص مهم البعد لفظ کرامات اور قدیم مسیعی مذهب (I cor. xii) کے لفظ χαρίσματα (قرنيتان اول باب س، ) تلفظ، اشتقاق اور معنی میں باهمی توانق عجیب ترین امر ہے اور اس کا اتفاق ہونا مشکل سے باور کیا جا سکتا ہے۔ دونوں کے مذھبی مظاھر ایک جیسے ھیں، لیکن لفظی تعلق واضع نہیں، شام کے عیسائی χαρίαματα کو معض "تعفر" Mauh bhaiha کہا کرنے تھر جس کی عربی موادب ہے اور یہ لفظ سچ مچ کرامات کے لیے استعمال بھی ہوتیا ہے۔ ممکن ہے که یونانی لفظ جب سریانی میں منتقل هوا تو اس یے عربی زبان بولنر والوں کو ان کا اپنا لفظ کرامات سنجها ديا هو ـ اصطلاحًا كبرانت بمفهوم ببالا خارق العادة "عادت يا معمول كو توريخ والوبي" مي داخل هے کیونکه راسخ الاعتقاد اسلام سی Nature كوئى شير نمين، اگر هے تو فقط يا زيادہ مين زهادہ

الله كى ايك مقرر كى هوئى هادت يها رسم هے جس كے مطابق امور عالم عمومًا ظمور پذير هوتے هيں (Yorlesungen: Goldziher) من ١٣٠) - كرامت اور معجزہ (دليل لبوت) ميں فرق يه هے كه كرامت كسى لبى سے اپنى نبوت كے ثبوت ميں الله كى طرف سے صادر نہيں هوتى اور اس كے ساتھ نبوت كا دعوى نہيں هوتا نه مخالفوں كو مقابلے كى دعوت دى جاتى هے .

معولت (مدد) اور کرامت میں یه فرق ہے کہ معونت حاصل کرنے والا کو مسلم ہوتا ہے، لیکن اس پر کوئی دینی (باطنی) حال طاری نہیں هوتا اور له اسے مذهبی تجربه هوتا ہے۔ یه ارهاص سے بھی علمحدہ ہے جو اس غیر معمولی واقعے کو کہتے میں جوکسی نبی کی بعثت سے پہلے اس کے لیے میدان تیار کرنے کے لیے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ كراست استدراج اور اهاله سے بهى سختلف ھ كيونكه استدراج اور اهانه كفاركي خاطر ظهور پذير هوية هين تاكه الهين كمراه اور شرسنده كيا جائے (کشاف اصطلاحات الفنون، ، ؛ سهم ببعد، النسنی؛ عقائد، محل مذکور سع اس کی شروح کے) ۔ ولی کو اپنی کرامتیں چھپانی چاھییں حالانکه لبی کے لیے ان کا اظمار ضروری ہے ۔ ولی کو اپنی كراسات سے باخبر هونا ضرورى نہيں، ليكن لي كو لا محاله ان كا علم هوتا هـ ـ پهريه بھی ہے، که ولی کی کرامت کو اس نبی کا معجزہ سمجها جائے کا جس کا وہ پیرو ہے اور آخری بات یه ہے که ولی کو جہاں تک هو سکر اپنی كرامات كو نظر انداز كرنا چاهيے اور اسے بجاے عنایات ربانی سجھنے کے ذرائع ابتلا سمجنھا چاھیے ، مَأْخُولُ: (١) القشيرى: الرساله، بولاق . ١٠٩٠ ع شزوح، م : ٢م، يمد (ديكهي Richard Hartman : Goldziher (7) !(Das Şajitum nach al-kuschutel

الایجی: ۲ بیعد؛ (۳) الایجی: ۲ بیعد؛ (۳) الایجی: المواقف، بولاق ۲۹۹ه، مع شرح الجرجانی، ص۸۵ بیعد، ۱۸ بیعد، ۱۸ بیعد؛ (۳) هجویسری: کشف المحجوب، مترجمهٔ آر-ای نکاسن، بمدد اشاریده؛ (۵) الشعرانی: الطبقات الگیبری، بمواضع کثیره؛ (۲) یوسف النبهانی: جاسع کرامات الاولیاء، قاهره ۲۳۹ه، (حکایات کا بهت بژا مجموعه هی)؛ (۵) ابن بطوطه: تحفق النظار، بمواضع کثیره؛ (۵) ابن بطوطه کشیره؛ (۵) ابن بطوطه کشیره؛ (۵) ابن بطوطه کشیره؛ (۵) ابن بطوطه کشیره؛ (۵) ابن بطوله کشیره؛ (۵) ابن به کشیره؛ (۵) ابن به کشیره؛ (۵) ابن به کشیره؛ (۵) ابن به کشیره کشیره؛ (۵) ابن به کش

## (D. B. MACDONALD)

کرامت علی : جونپور [رک بان] کے ایک \* شیخ گھرانے میں پیدا ہوے (صحیح تاریخ ولادت معلوم نہیں غالباً الیسویں صدی کے اوائل میں) جس کے افراد اسلامی دور حکومت میں خطیب کے عہدے پر فائز رہے تھر۔ کرامت علی کے والد کلکٹر جونیور کے دفتر میں سررشته دار تھر، انھوں نے دینیات اور دیگر علوم اسلامی کی تحصیل اینر زمانے کے مشہور و معروف علماء خصوصًا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے کی جو پہلے سید احمد الریلوی کے استاد تھر اور جنھوں نے بعد میں ان کے ہاتھ ہر بیعت کر لی تھی ۔ ۱۸۲۰ اور ۱۸۲۰ء کے درمیان سید احمد مینی بنگال اور شمالی هند کا دوره کیا اور پیرووں کی ایک جماعت فراهم کرلی - کرامت علی ان کے مخلص ترین نوجوان پیرووں میں سے تھر ، لیکن بظاہر انھوں نے اس جہاد میں، شرکت نہیں کی جو سید احمد <sup>رم</sup> نے سکھوں [رک باں] کے خلاف کیا اور له وہ افغانستان کے اس سرحدی علاقے میں کبھی گئے جہاں ۱۸۳۱ء کی جنگ میں سید احمد رح نے لڑتے ھوے شہادت ہائی ۔ سید موصوف کی شہادت کے بعد ان کے معمر استاد شاہ عبدالعزیز ہ ان کے خلیفہ هو ہے اور بہار و بنگال میں تجدید اسلام کی تحریک ہؤی سرگرمی سے شروع ہوئی ۔ اس پر اسن تحریک

میں کسرامت علی بھی بدل و جان شاسل ہوئے اور انهیں اس تحریک کا سب سے کامیاب حامی اور داعی کہا جاسکتا ہے اور یقینا وہ اس کے لائق ترین نمالندے تھر ۔ الیسویں صدی عیسوی کے ابتدائی عشرات کے دوران میں مشرق بنکال میں کئی ایک چهوٹی چهوٹی اصلاحی تحریکیں چلیں، لیکن ان کے قائد ایسے لوگ تھے جن میں به نسبت علم و فضل کے جوش اور سرگرسی زیادہ تھی، مثلا حاجی شریعت الله [رک به فرالشی]، جنهوں نے ۱۲۵۲ه/ ١٨٣٦ - ١٨٣٤ مين كرامت على سے كاكثر مين ملاقات کی۔ ۱۸۵۵ء تک دو مختلف الخیال گروهوں کے درمیان مصالحت کی کوششیں کسی حد تک كامياب هوچكي تهيں؛ جنائجه ايک جلسر ميں، جو باریسال میں منعقد هوا، کرامت علی دوسرے گروہ کے نمائندے مولوی عبدالجبار سے کئی ایک مسائل پر متفق هوگئے، لیکن برطانوی هند میں جمعے اور عید کی نمازوں کے شرعی جواز کے مسئلے پر مولوی عبدالجبار کی شدید مخالفت پر غالب نه آ سکر اور مولوی عبدالجبّار کے متبعین کو خوش کرنے کے لیے ظریفائه انداز میں کہا که ان کے رهنما نے ملغ (ئليوں) كو (جو ملال هيں) غلطي يسے كھاس كے اللہ (جو حرام هيں) سمجھ ليا هے (حجت قاطعه، ص و بر تا ۲۰) .

اپنی دعوت کے سلسلے میں کرامت علی کو دہری کشمکش سے پالا پڑا۔ ایک طرف تو الهیں ان هندواله رسوم اور توهمات کا مقابله کرنا پڑتا تھا جو مشرق بنگال کے مسلمانوں کی شرعی زندگی میں داخل هوچکی تهیں (چنانچه انهوں نے اپنی تمام تمنیفات میں ان پر رد و قدح کرنے کے علاوہ ایک کتاب رد البدعة خاص اسی موضوع پر لکھی) اور دوسری طرف ان کی یہ کوشش تھی که راہ راست سے هلے هوہے سب فرقوں کو، جن کے خلاف انهوں نے کامیابی سے مسلسل

جنگ کی تھی، سنت قالمہ کے دائرے میں لایا جائے۔
ان کی ضغیم کتابوں میں ان جہلا کا صراحة و
کنایة بار بار ذکر آتا ہے۔ اس کے علاوہ
اسی موضوع پر انھوں نے ایک اور سخصوص
کتاب ہدایة الرافضین تصنیف کی۔ وہ بنگال کے
سلم عوام کے ساتھ هیشه ربط ضبط رکھتے تھے اور
تمام نذرانے، جوانھیں وصول ہوتے تھے، حاجت مندوں
میں تقسیم کر دبتے تھے۔ وہ ایک مشاق قاری اور
ساھر فن خوشنویس تھے۔ وہ ایک مشاق قاری اور

گارسان دناسی Garcin de Tassy (کتاب مذکوره ا Sir Charles Trevelyan على المهنا على المهنا على المهناء اعلان کیا تھا کہ یسورپ کی جدید نہضة علمیم پر يونان اور عرب كے اثر كے موضوع پر جو هندوستاني بهترین مقالمه لکھے کا اسے انعام دیا جائے گا۔ اس مقابلر میں کرامت علی نے بھی حصہ لیا تها، لیکن انگریازی ترجمه له هونے کی وجه سے، جس کا ساتھ ھولا شرائط کی رو سے ضروری تها، ان كا مقاله مقابلے ميں شاسل له كيا جا سكا ـ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آکٹر ہم عصر هندوستانی مولویوں کے برعکس اس بات کے قائل تھے کہ بیرونی دنیا کے عام مسائل سے اسلام کا بھی تعلق ہے اور اس موضوع میں دلچسپی لیتے تھے۔ کسرامت علی نے ۳ رایسع الآخر ۲۹۰ه/ ۳۰ مئی ۱۸۵۳ء کو وفات پائی اور رنگ پـور میں مدفون هوے (تجلّی نور، ۲ : ۳۹)؛ گویا وفات کے بعد بھی وہ اسی صوبے میں رہے جہاں زلندگی بھر احیاے اسلام کی کوشش میں مصروف رہے تھے۔ ان کے بعد یه کام ان کے بیٹے مولوی سائط احمد (م ١٩٥٥ع) اور بهتيج محمد محسن في سنبهالا -کرامت علی کے متبعین کی تعداد النی زیادہ کھی گاہ بنكال مين بمشكل كوفي ايسا كاؤن هوكا جهان الفاسخ شاكرد له هول ـ اس صوبے كے بعض اتبلاع نمين البخ

بنك أن كا أثر زلده و بالنده هـ.

ر ان کی تمنیقات زیاده تر اردو میں هیں۔ رمن على (كتاب مذكور، ص ١١١، ١٢٠) خان كى ویم کتابوں کی فہرست دی ہے اور یه دعوٰی لمیں کیاکه یه فہرست جامع اور مکمل ہے ۔ ان کی ایک كتاب مِفْتاحُ الجنة بار بار طبع هو كر شالع هوچكى ه اور یمه بات تسلیم کی جاتی ہے که اس کتباب میں اسلامي قواعد و مسائل كا بالكل درست اور صحيح بیان ہے۔ ان کی تصنیفات کو چار حصوں میں تقسیم كيا جاسكتا في : (١) عام تصنيفات، مثلاً مفتاح الجُنَّة؛ (م) قرآن مجید کی قراءت، اس کی لفظی تفسیر اور نماز و طبارت کے مسائل پر تعبنیفات؛ (۳) پیری مریدی کے مسئلے پر تصنیفات، جو پاک و هند کے اهل السنت و الجماعة مسلمانوں کے هاں خاصا اهم ہے۔ اس مسئلے کی اهمیت تسلیم کر لینے سے کرامت علی وهابی فرقے سے صاف طور پر جدا نظر آئے هیں اور غیرمحسوس طور پر زمرهٔ متصوفین سے جا ملتے هیں اور الهیں اهل السنة کے مستنبد فرقوں سے مربوط و منسلک کرتے میں؛ (م) شریعت اللہ، دودو سیان اور وهايبول كے بارے ميں مناظرانه تصنيفات .

عام طور پر جو یه خیال کیا جاتا ہے که کرامت علی وهایی تھے ، اس کی تردید ان کے اپنے هتالد کے بارے میں اس مشرح و مبسوط بیان سے هوتی ہے جو انهوں نے اپنی کتاب مکاشفات رحمت میں دیا ہے ۔ انهوں نے وهابیوں کی کسی کتاب کا مطالعمه نہیں کیا تھا، لیکن ان کی بابت زبانی استفسارات ضرور کیے تھے ۔ کرامت علی اور ان کے بیرووں نے بڑی احتیاط ہے شرک اور بدعت میں فرق بیایا ہے ۔ شرک کا مطلب سرے سے نئی اسلام ہے بیایا ہے ۔ شرک کا مطلب فقط کسی جزوی مسئلے یا بھر بدعت کا مطلب فقط کسی جزوی مسئلے یا بھر بدعت کا مطلب فقط کسی جزوی مسئلے یا جوتی بھالمت میں غلط قیمی ہے (ص ۲۹) ۔ انهوں نے جوتی قاطعمه میں غلستی (گنیکار) اور کافر میں

فرق واشع کیا ہے اور ان لوگوں پر سخت لعن طعن کی ہے جو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے الكار كر ديتے هيں جنهوں نے زلدگی ميں لماز نہیں پڑھی بلکہ فلط کلمہ ھی پڑھ کر بیٹھے رہے (ص ۲) اور یه بهی بتایا هے که اگرکسی اسلامی ملک کو غیر مسلم نتح کر لیں تو ان کے ماتحت ملک میں لماز جمعه و عیدین [رک بان] شرعی اعتبار سے نہ فقط جائز بلکہ واجب ہے (ص مر، دو بار)۔ انهوں نے اجازت روایت اور سند پر، جو مستند اساتذہ ایئر شاکردوں کو عطا کرتے میں، بڑا زور دیا ہے۔ انهوں نے اپنے اصولی مسائل کی بنیاد حنفی المذهب راسخ العقيده سنى مسلمانون كى كتابون پر ركھى ہے (مكا شَفَاتُ رَحَمتُ، ص ١٣) ـ صحاح سِتُه، تفا سير، اصول فقه، مسالک تصوف اور پیری مریدی کے سلسلر ان کے نزدیک مسلّم تھر (ص ۳۸ ۲۵)، حتی که سید احمد می تحریک بھی ابو هریره ر<sup>وز</sup> کی ایک مدیث پر مبنی ہونا ثابت کرتے تھر (ص ٣٣) ۔ وہ مالتر تھے کہ عرصدی میں احیامے دین کے لیر ایک مجدد پیدا هو تا هے ۔ سید احمد م تیر هوبی صدی ھجری کے ایک ایسے می مجدد تھے اور ان کی پیروی لازم ہے، تاآلکہ چودھویں صدی میں کوئی اور مجدد پیدا هو جائے (ص سرم) ۔ ان کی "اصلاح" فقط يمين تک محدود تهي که هندوانه رسم و رواج کو مثایا جائے یا ان باتوں کی پیخ کئی کی جائے جو لا علمی کی وجہ سے مسلمانوں میں رواج یا گئی هیں (ص ۳۹) اور مسلمه مذاهب اهل السُّنة کے مطابق اسلام کو رواج دیا جائے (ض ه ه) - سيّد احمد ح ي زندگي كے سياسي اثرات يے ان کے متبعین کو ارباب حکومت سے متصادم کر دیا تھا، لیکن جماعت کی تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیاست یا عقیدہے کے اعتبار سے ان کا اس فرقمے سے کوئی تعلق نہیں تھا جس کی بنیاد معمد بن عبدالوهاب

[رک بان] نے عرب میں رکھی تھی .

مآخل ؛ کرامت علی کے جو حالات بوری مصنفین کے هاں ملترهیں وہ غیر تسلی بعض هیں، کیولکه به بیالات سنى سنائي باتون يو مبنى هين اور يه مصنفين اس اصلاحي فرقر اور وھابیت کے درمیان تمیز نہیں کر سکر بلکه افھوں نے بعض جگه مادّة مندوجة بالا کے کرامت علی کومولوی سيدكراست على جونبورى (١٤٩٦ تا ١٨٤٦) سے ملتبس کر دیا ہے، جنہوں نے ۱۸۳۲ سے ۱۸۳۵ء تک کابل میں امیر دوست محمد خان کے دربار میں برطالوی حکومت کی سفارت کی تھی اور ۱۸۳۷ تا ۱۸۷۹ همکلی کے اسام باڑے کے متولی رہے تھر (Nineteenth Century) سنى ١٩٠٥ ص ٨٠٠ تنا ٨٨٤) - ليز ديكهير (١) The Indian Musulmans : W.W. Hunter Dictionary of Indian Biography : C. E. Buckland ص و ج م؛ (م) نور الدِّين زيدي ؛ تجلَّى لَـور، م ؛ وم ؛ عرب : (الكنا) 1/4 ((19.1) Census of India (۴) Journal Asiatic Society (a) ! (419.7 425) (کاکته مردم) اور تا من تا من الاسته مردم) ! (در ما در الاسته مردم) ! Hist. de la litterature : Garcin de Tasay (7) : T (FIAL. W.M. (Hindowie et Hindowstanie بهر (ید اس مشکوک مے که کیا معجزة رشک مسیحاء دہلی ۱۸۹۸ء جس کا ذکر اس میں آیا ہے ، زیر بحث كرانت على هني كي تعنيف هي) ؛ (م) سيد لور الدين زیدی : تجلّی نور (جونبور کے مشہور لوگوں کے حالات زندگی)، جونبور . . ۱۹۹ ص ۱۳۵ و ۱۳۹ .

کرامت علی کے اعتقادات کا ٹھیک ٹھیک الدازہ ان کن اپنی تصنیفات کے مطالعے ہی سے ہو سکتا ہے ، جن میں سب سے اہم مندرجۂ ذیل ہیں : (۱) مفتاح الجنّة، کلنته ۱۳۳۳ء (بارہا طبع ہوئی)؛ (۲) کُوکبِ دُرّی، کلنته ۱۳۳۳ء (اس میں ان لوگوں کے فائد ہے کلکت جو عربی کا محض واجبی علم ہی رکھتے ہیں عبارات قرآنی کا ترجمه دیاگیا ہے)؛ (۲) بیعتِ تویة ، کلکته عبارات قرآنی کا ترجمه دیاگیا ہے)؛ (۲) بیعتِ تویة ، کلکته

جه ۱۸ (اس میں ہیر کے هاتھ پر بیعث توبه اور دیگر اشغال مسالک دینیه کا شرعی جواز پیش کیا گیا ہے)؛ (س) زُینة القاری ، کلکته سه ۱۲۹ (قراءت قرآن سجید کے محيح اصول و قواعد كه بارخ مين)؛ (د) فيض عام، كلكته ١٢٨٦ه (تفكر ديني پار أيك رساله، جس مين شیخ احمد سرهندی می کے نظریات کی تشریح پیش کی گئی ع)؛ (٦) حبت قاطعه ، كاكت مروه (ايك مناظراله رساله، جو شریعت الله اور ان کے بیٹے مدودو میان إعنام طور پر اسکا تلفظ دودهو میان کها جاتا هے، مگر کواست علی اسے همیشه اسی طرح لکھتے میں] کے علاف لکھاگیا ہے)؛ (٤) لور المُبدَّى ، كلكته ١٢٨٩ (عقائد تعبوف اور مجددیه مذهب کے بارے میں، جس سے بظاهر سید احمدہ بریدوی کا نیا مذهب مراد هے) ؛ (۸) مکاشفات رحمت، کلکته ۲۸۹ ه (اس میں مید احمدد بربلوی کی ژاندگی اور کارناموں کے حالات ملتے ہیں اور وہابیوں کو زیر بحث لا كر ان سے اپنى بے تعلقىظاهركى ھے)؛ (و) فائة المقبل، کلکته ۲۵۹ (وضو اور نماز وغیره کے متملق هدایات)؛ (۱۰) زَادَ التَّنْوَى ، كَلَّكْتُمْ ١٨٨ ، ه، (اسلامي عقائد و اعمال اور تصوف کے بیان میں ۔ اس میں تقشیندیہ تعلیم کو قبول کیا گیا ہے)؛ کرانت علی کی تعینات کی ایک نامکمل فہرست کے لیے دیکھیے (۱۱) رھٹن علی: تذكرة علما عدد، لكهنثو م ١٨٩٥ ص ١١١١ جس مين ور مختلف کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے۔

(عبدالله يوسف على)

کُر اُمُرْس: (J. H. Kramers)، بیسویی صدی کا ایک ولندیزی مستشرق، ۱۹۹۱ء میں پیدا ہوا اور ۱۹۵۱ء میں پیدا ہوا اور ۱۹۵۱ء میں وفات بائی ۔ کرامرس نے لائیٹن یولیورسٹی میں تعلیم بائی اور ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد اس نے استالیول کے ولندیزی سفارت خانے میں ترجمان کے فرائش ادا کیے ولندیزی سفارت خانے میں ترجمان کے فرائش ادا کیے میں ترجمان کے فرائش ادا کیے میں ترجمان کے فرائش یولیویسٹی میں ترکی اور فارسی زبائسوں کا اسعاد اور ۱۹۹۹ء



ینین پووفیسر ولستک Wensinck کی وفات پر اس کی جگته عربی کا پروفیسر مقرر هوا اور تا دم مرگ اینی جهدے پر فائز رها .

کرامرس نے ترکوں کے قین تاریخ پر ایک کتاب تالیف کی، جو ۱۹۲۲ء میں طبع هوئی - اس یے ابن حوقل کی کتاب المسالک و الممالک کو بھی از سرنو، مرتب کیا، جو لائیڈن میں ۱۹۳۸ عسی طبع هوئي۔ اس نے Encyclopaedia of Islam سیں متعدد مقالر لکھر، جو اس کے علم و فضل پر دلالت کرنے ھیں۔ اس نے پروفیسر ھملٹن کب H. Gibb کے ساتھ مل کر Encyclopaedia of Islam کا ایک مختصر المهشن مرتب كيا اور اس مين صرف ان مقالون كو شامل کیا جو مذہبی حیثیت رکھتے تھے اور چند ایک نئے مقالبوں کا بھی اضاف کیا ۔ یہ منتخب الميشن م و وع مين Shorter Encyclopaedia of Islam کے نام سے شالع ہوا۔ اسی طرح کرامرس نے پروفیسر ولسنک کے ساتھ مل کر اسی انسائیکلوپیڈیا کے جرمن اڈیشن کا ایک اختصار بھی مرتب کیا اور اس میں صرف ان مقالوں کو شامل کیا جو ہراہ راست دین اسلام کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ یه مختصر جرمن الميشن ١ م ٩ ١ ع مين لائيلان مين طبع هوا \_ اس میں بعض مقالوں میں جزوی ترسیم کی گئی ہے، بعض کنو مختصر کر دیا گیا ہے اور بعض نثر مقالر شامل کیر گئر هیں .

جب ۹۳۱ عمیں پروفیسر آرنلڈ The Legacy پروفیسر گیوم A. Guillaume پروفیسر گیوم of Islam نے مل کر میں اس کتاب میں ایک باب Geography and Commerce میں ایک باب بوضوع پر لکھا، جو تیمتی معلومات سے بھر پور ہے.

ز کرامسرس کی ایک قابل ذکر علمی خدمت پیر ہیں کہ اس نے قرآن مجید کا ولندیزی زبان میں شائم تیریمیہ کیا جو ایسٹرڈم سے ۱۹۵۹ عمیں شائم

موا ۔ اس ترجمے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے آخر میں قرآن مجید کے مضامین کا ایک مفصل اشاریہ بھی شامل ہے .

اس نے ولندیزی میں سامی زبالوں پر ایک مختصر کتباب بھی لکھی تھی، جو لائیسٹان میں و م و ر ع میں طبع ہوئی .

(شيخ عنايت الله)

کُرُبِلاء : (کربلائے معلی) صراق کا ایک ⊗ مشہور شہر ، جو حضرت امام حسین رض ، حضرت عبّاس رض ، حرّرض بن یزید الرّیاحی اور حبیب رض بن مظاهر کے مزاروں اور واقعۂ عاشورا کی وجه سے زیارت گاہ و مرکز عقیدت ہے .

تاریخ قدیم میں کربلاء کو مختلف ناسوں سے باد کیا گیا ہے ، مثلاً غاضریہ، نیسنوی (غالبًا حائر کے جنوب مشرق میں ایک قریبہ ، جسے اب ایک معلے کی شکل حاصل ہوگئی ہے؛ تاریخ کربلاء و حائر العسین، ص ۹۸)، عَمورا، شاطیء الفرات، شط الفرات، طَفّ الفرات، طَفّ ماریه، نَواویس، صَفّورا، حائر ،

آثار قدیمہ کے ماہر گزشتہ ہزار برس کی تاریخ
اور نام و نشان پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

(۱) کربلاکور بابل ہے، یعنی بابل کے قربے؛ (۷)

کربلا اشوری نام ہے، جو "کرب" و "ایلا"سے مرکب
ہے اور اس کے معنی میں "حرّم الله"؛ (۲) کربلاء
مشرق سے جنوب تک پھیلے ہوئے ٹیلوں کا نام ہے
اور اسی مناسبت سے اس آبادی کو کربلاء کہا گیا.
لغت نگاروں اور عوامی روایات کے مطابق اس

لغت نگاروں اور عوامی روایات کے مطابق اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے: (۱) کربلا: پاوؤں کی نرم روی کو کہتے ہیں۔ یہ زمین چونکہ نرم و کشادہ تھی اس لیے کربلا نام پایا؛ (۲) کُرْبِلَتِ العِنطَة:

گیہوں چھانے اور بھٹکے گئے ۔ چولکہ یہ زمین کنکروں سے خالی ہے، لہذا کربلاء کہلائی ،

(٣) کُربل: ایک کڑوی جنگلی گهاس کا نام هے ، جو اس میدان میں بھی اُگئی تھی .

یه ایک آشوری نام (کرب وایلا سے مرکب) ہے،
اس خیال کی تائیداس سے هوتی ہے که عراق اور اس کے
مضافات میں مختلف بستیوں کے نام میں "کَر" موجود
ہے، جیسے کر گوک اور کَرخ ۔ توفیق وهبی کے نزدیک
آشوری میں کار کے معنی هیں قلعه یا چاردیواری سے
گھرا هوا قریه (اصل اسم کرکوک، در مجلّة العرفان،
بیروت، رجب ۱۳۹۱ه) .

دریا مے فرات اپنے کناروں کی ڈرخیزی کی وجه سے صدیوں سے آباد چلا آ رہا ہے۔ عراق کی قدیم تاریخ میں کلدانی، تنوخی، لخمی اور مناذرہ سلطنتیں مشہور تھیں ۔ اس زمانے میں شہر حیرہ حکومت کا صدر مقام اور عین النّمر یہاں کا مشہور تجارتی مرکز تھا ۔ کربلاء ان دونوں شہروں کے درمیان آباد تھا ،

عرب نسل کی شاخیں بنو فارم، ایاد اور عرب قبائل کے چند ایک خاندان قدیم زمانے سے ان علاقوں میں آباد چلے آتے ھیں ۔ موجودہ شہر کربلاء کے گرد دور تک پھیلے ھوے ٹیلے ھزار دو ھزار صدی قبل مسیح کے برباد شدہ شہروں کے آثار ھیں ۔ ٹیلوں کے نیچنے آشوری ، بابلی ، ساانی، اموی اور غزنوی، عہد کی تہذییں دفن ھیں۔ سید محمد حسن مصطفی کلیدار نے مدینے آلحسین میں چوالیس ٹیلوں کے نام دیسے ھیں ، جن میں خیط نینوی الکاظمی، سلسله تلول نینوی الساقیات خیط نینوی الکاظمی، سلسله تلول نینوی الساقیات بھی ھیں ۔ قریب قریب بستیوں کے آثار اور قاموں کی شہرت کے سبب تاریخ واقعۂ کربلاء کے آغاز میں جب امام حسین رضی الله عنه کی آمد سے متعلق میں جب امام حسین رضی الله عنه کی آمد سے متعلق روایات کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ھمیں متعدد نام

ملتے هيں \_ حقائق سے بے خبر شخص ان ناموں كو سن كر روايات ميں تضاد محسوس كرتا هـ، حالانكه اس كى مثال يوں سمجھى جا سكتى هـ جيسے كوئى دہلى كو هستناپور، تغلق آباد، دلى اور شاهجهان آباد كر ہے .

کربلاء کا سیدان فرات کی موجودگی پر بھی قحط آب کے لیے مشہور تھا، اس لیے پرانے بادشاھوں نے نہریں کھدوائی تھیں ۔ سابور ذوالا عمداف (۹. م تا ۹ ۲ م) نے تو ایک بہت بڑا نہری سلسله قائم کیا تھا، جس کے مثر ھوے آثار اب بھی ملتر ھیں ۔ اس کے بعد ایک اور نہری نظام بنا، جس کی ایک نہر ایک شخص عاقمہ سے منسوب ہے۔ یہ المهریں زمین کی ارمی، خاک کی باریکی اور دریائی مئی کی آمد سے اف جاتی تھیں اور حکومتوں کی افراتفری کی وجه سے سے آب هو کر لوگوں کی پریشانی کا سبب بنتی تھیں ۔ لوگ کنویں کھودنے تھے ؛ لیکن وه بهی زیاده کارآمد له تهر ـ اس سلسلے میں احتیاطی تدبیریں کیا هوتی تهیں اور نمرون کی صفائی کب سے ختم ہوئی ؟ اس کا پتا تاریخ سے نہیں چلتا۔ کہتے میں کے غازان خان ایلخانی نے فرات سے حله و کربلاء کے لیے نہر کھدوائی تھی اور ۲۰۵ھ میں جب وہ زیارت مشہد حسینی کے لیے آیا تمو اهل کربلاء کو غلے اور خوراک کی واقر امداد دی۔ تاریخ قدیم کے مطالعے سے معلوم صوتا ہے کے میدان فرات کا کربلائی علاقہ ہے آبی کی وجه سے مشہور تھا اور تاریخ کے بعض خطراتک واقعات کی بنا پر خاص نظر سے دیکھا جاتا تھا.

کربلاء عهد اسلام مین : المسام هسین الله علیه وآلنه شهادت کا تذکره اور آنحضرت مسلّی الله علیه وآلنه وسلم کا خاک کربلا سلامظه قرمالا اور الله سونگهنا ، لینز کربلاه کی مشی کا خطیرت ام المؤمنین ام سلمه و کو بطور امالت هانایستنمیه

المُعْمَىٰ عَاصْدُ مِينَ مَذَكُورِ فِي (العَبُواعِيُّ المُعُرِقَة، قاطرة ۲۲ تا ۱۹۸ من ۱۱۵ و ۱۹۸۵ من ۱۹۲) -چہد میں جب حضرت علی او جنگ صفین کے زمانے میں اس طرف تشریف لائے تمو کربالاء کا لام سن كو زار و تطار رونے لگے ۔ لموگوں نے پوچھاکه اس قدر رونے کا کیا سبب ہے ؟ فرمایا : «ایک دن میں رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلم کی علمت مين حاضر تها \_ آلعضرت صلّى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا که جبریل عن مجھے بتایا ع ك حسين رخ شاطى الفرات مين كربلاء ناسى جگه شهید هون کے۔ آپ نے مثبی میں خاک کربلاء لیے کر مجھے سونگھنے کو دی تھی، اسی لیے مجھے روانا آ گیا" (النَّدی: سير اعلام النبلاء، ٣ : ٩٩ ١ ، ١٩٥ ) - ايك روايت کے مطابق حضرت علی وط مقام کربلا سے گزرنے هوے ایک جگه رکے، نماز پیڑھی اور قبرمایا: العبينا متأخ ركابهم و ههنا موضع رحالبهم و ههنا مهرَّاق دمالهم فتيَّةً من آل معمَّد يَفْتَلُون بهذه العرصة تبيُّحي عليهم، السَّاء والارض، يعني يسال ان کے اولے بیٹھیں کے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں کے اور یہاں ان کے خون بہائے جائیں گے ، آل محمد کے کچھ جوالمرد یہاں قتل هوں کے اور ان پر زمین و آسمان روایس کے (السّبواعق المحرفه، طبع ١٣٨٥، ص ١٩٠ أكمال الدين و تمام النعمة : تهران ١٣٩١ه ، ص ١٥٠٠ كتاب المبنين، ص مرور ٢مرو) .

معرم ۱۹۹ کی دوسری تاریخ کو امام حسین اور کرالاہ میں خیمہ زن هوے ۔ انهوں نے بہاں زمین شریدی (المقرم: مقتل المحسین، ص ۲۳۵) اور ۱۰ معرم ۱۹۹ کو انهوں نے اسی زمین پر اپنی دائمی منزل جائید ان کی قیر مہارک ایک نشیب میں تھی، جس کے کرد کیے اور نے لیے تھے۔ اسی لیے اس مقام کو شروع

شروع میں "العائر" کہاگیا (مراحدُ الاطلاع ، ایران ۱۳۱۵ء میں ۱۲۲، مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے ڈاکٹر عبد الجواد: تاریخ کربلاء و حائرالعصین، ص ے ، ببعد) .

صفر ۲۰ م ۲۰ میں مضرت جابر رحم بن عبدالله انعباری کربلا آئے تھے اور اهل بیت بھی شام سے رهائی ماصل هونے کے بعد یمان آئے (المقرّم: مقتل العسین) مفرص یہ م)۔ اس زیارت کی یاد میں اب تک ، ۲ صفر کو کربلا میں خاص دن منایا جاتا ہے .

شعبان ۲۵ه/۲۵ تک کربلا کی آبادی کا باعث یا تو زائرین تھر یا غاضریه اور نینوا کے باشندے ۔ هجھ میں ابو اسحق مسختار بن ابی عبید الثنني نے بنو اسّیہ کے خلاف بنغاوت کی اور اسی زمانے میں مزار امام حسین رخ پر ایسک جھوٹی سی عمارت بنوائي، جس كا ايك دروازه مشرق كي طرف تها اور ایک مغرب کی جانب ـ ایک مسجد بهی تعمیر ہوئی ۔ اس سے قبل وہاں ایک ہیری کا درخت تھا جسے باقی رکھا گیا ۔ اس عمارت اور درخت کو ھارون الرشيد نے ختم کر ديا۔ المأسون نے اپنے دور میں دوبارہ یہ عمارت بنوائی، لیکن المتوکل نے اسے گرا دیا (الطبری، ۱٫ : ۲۰۱۰ تاریخ الروضة العُسينيه، ص و ؛ تفصيل ك ليرديكهير راقم كا مقاله کربلا، تاریخ و تعمیر، در رضاکار، لاهور، محرم ۱۹۹۱ م) ۔ اس کے بعد تاریخ وار تعمیر و تجدید کا غلاصه په هے :

المنتصر بالله (عمره ۱۹۸۹ مده بیعد) نے لئے سرے سے روضه بنوایا اور راستے میں نشان راہ لصب کیے ۔ ۲۵۹ میں یه عمارت عرفے کے دن منبدم هوگئی (محمد حسن: تازیخ کربلاء، ص۹۸) . منبدم هوگئی (محمد حسن: تازیخ کربلاء، ص۹۸ مدرستان، نے ایران سے پتھر بھیج کر شاندار عمارت تیار کرائی .

[بقول ابن حوقل (طبع ڈخویه، ص ۲۹) ۱۲۳۵/۱۲۵ میں یہاں ایک وسیع گنبد دار
عمارت موجود تھی اور زائرین کثیرتعداد میں آنے
تھے - کچھ عرصے بعد ضبه بن محمد الاسدی نے،
جو عین التمر کے متعدد قبائل کا سردار تھا،
مشہد الحائر اور دیگر عمارات کو منہدم کرا دیا،
جس پر ۲۳۵/۹ و و میں اس کے خلاف ایک میم
بھیجی گئی اور وہ محرا کی طرف بھاگ گیا (این
مسکویه، در The Eclipse of the Abbasid Caliphate)
۲: ۲۳۲۱ م ۲۱۹) - اسی سال عضد الدوله بویمی نے
مشہد، نجف اور مشہد کربلاء کی نگرانی اپنے ذیے لے
مشہد، نجف اور مشہد کربلاء کی نگرانی اپنے ذیے لے
لی (ابن الأثیر، ۲: ۱۸، ۱۵)؛ المستونی، محل مذکور]
اور عمران بن شاهین نے روضے کی تجدید کی .

. ہے۔ ۱۸۰۸ء میں عَضْدُ الدوله ہویہی نے زیارت کے لیے حاضری دی اور دو شاندار کشادہ حرم اور خو شاندار کشادہ حرم اور ضریح کے ایوان پر بڑا گنبد تعمیر کرنے کے علاوہ اندرونِ حرم آرائش و زیبائش، روشنی اور آبادی کا انتظام کیا .

۲. ہم میں بہاء الدول کے وزیس نے قیمتی مدیے نذر کیے۔ ۔ م یا ۸. ہم میں حسن بن فضل وزیر نے آتش زنی کے بعد از سر نو روضے کی رونق بحال کی .

و عہد ۱۰۸۹/۸۹۰ عمیں ملک شاہ سلجوق زیارت سے مشرف ہوا ۔ اس نے شہر پناہ کی تعمیر اور تجدید عمارت کا فریضہ انجام دیا ۔ ۲۲۳/۹۲۰ عمیر میں ناصرالدین اللہ نے تزئین کرائی ۔ ۲۲۵/۳۲۰ عمد میں سلطان ابوسعید بہادر خان بن غدا بندہ کے عہد میں ابن بطوطہ زیارت کے لیے آیا ۔ اس کا بیان ہے:
"یہ چھوٹا سا شہر کھجور کے باغوں سے گھرا ہوا ہے۔
فرات کا پانی زمین سیراب کرتا ہے ۔ وسط شہر میں روضہ ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا مدرسہ اور مہمان خانه روضہ ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا مدرسہ اور مہمان خانه ازاوید] ہے، جہاں مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا

هـ روضے کے دروازے پر حاجب و دربان میں، جن کی اجازت کے بغیر الدر جانا سمکن نہیں۔ آستانقمقدس کا دروازہ چاندی کا هے : [ضریح مبارک پر سونے اور چاندی کی قندیلیں آویزاں میں] اور دروازوں پر ریشم کے پردے هیں " (تُحَفَّةُ النَّقَارِ، [قاهره ریشم کے پردے هیں " (تُحَفَّةُ النَّقَارِ، [قاهره

ال جلائر کی بغداد پر حکمرانی رهی، جنهوں نے روضے کی نگہداشت کی ۔ حسن [الجلائری] ہے۔ میں فوت ہوا تو نجف اشرف میں دفن کیا گیا۔ مرجان نے، جو اس کے فرزئد اُویس کی طرف سے بغداد کا نائب مقرر تھا، بغاوت کرکے کربلاء میں بناہ لی اور مین تمام املاک روضے کے لیے وقف کر دیں۔ اس نے صحن کے شمال مشرق میں ایک شائدار عمارت بنوائی، حسم میں مینار بنوائے اور ان پر سونا چڑھوایا حسم میں مینار بنوائے اور ان پر سونا چڑھوایا میں منہدم کرا دیے گئے (تاریخ کربلاء، ض میں ا)۔ اس کے بعد دو تین سو برس میں کربلاء زیارت کا عمام اور ایک آباد و با رونی شہر هو گیا۔ عمام اور ایک آباد و با رونی شہر هو گیا۔

دسویں صدی کے آغاز میں صفویوں نے عراق کا رخ کیا۔ [۲ | ۹۹ / ۱ | ۵ | ۵ تک] شاہ اسمعیل عراق اور الجزیرہ وغیرہ پر قابض هو گیا اور روضۂ امام حسین رخ پر حاضری دی۔ اس نے شاہالہ حوصلے سے روضے کی تجدید کی اور ایک چائدی کی ضریح نذرگ۔ [سلطان سلیمان قانونی کے عہد میں عراق ایک بار پہر سلطنت عثمالیہ میں شامل کر لیا گیا۔ ۲ م ۹ ه الم میں سلطان زیارت کے لیے آیا اور نہر الحسیتیہ کی مرمت کرانے کے علاوہ ویران اراضی پر باغلت کی مرمت کرانے کے علاوہ ویران اراضی پر باغلت موسوم به انگشت یار) تعمیر هوا۔ ۱۹۹ ه/ ۴ مهمید موسوم به انگشت یار) تعمیر هوا۔ ۱۹۹ ه/ ۴ مهمید میں سلطان مراد ثالث کے حکم سے بعداد کے والی ا

جنی یافظ نے گنید اور عمارت کو دوبارہ بنوایا ہم، جھ میں شاہ عباس اوّل نے قبر کو سادہ دیکھ
کیر قبولادی ضریح نمب کروائی اور ایوان میں
کاشی کاری اور فرش کے لیے قالین کا انتظام کیا میں، جھ میں سلطان مراد رابع نے گنید کی مرمت
اور بورق سفید سے بوری عمارت پر استر کاری
کروائی،

ا ۱۳۵ میں نادر شاہ افشار کی ملکہ نے بڑے بیمانے پر تمام عمارتوں کو بنوایا اور بہت برڑا وقف قائم کیا ۔ ۱۱۵۵ میں نادر شاہ خود حاضر هوا اور حرم میں از سر نو کاشی کاری، آئینه کاری، الینه کاری، الینه کاری، کی اور سوئے چاندی کا کام کروایا ، بیش بہا هدے بیش کیے اور انتہائی آب و تماب بخشی (بیمان واقع، مطبوعة لاهور، ص ۱۳۱).

میناروں پر سونا چڑھوایا .

مرد دوالحجه ۲۱ م ۱۸۰ مرا عدی [سخد بن]
عبدالوهاب لجدی کے متبعین نے کربلاء پر حمله کیا،
قتل و غارت گری کے علاوہ ان لوگوں نے کربلاء کے
ورضے لوٹ لیے اور تمام اسباب لے گئے (اَعیان الشیعه،
۱۱ مرمی) ۔ فتح علی شاہ قاجار نے اس نقصان
عظیم کی شائدار تلاق کی ۔ اب کی مرتبه کربلاء کی
تاریخی تعمیر و آرائش هوئی اور ۱۲۵ میں
روضهٔ الور از سرنو مطلا کیا گیا۔ ۱۲۵۰ همیں
میں امی بادشاہ نے حضرت امام حسین رض اور حضرت
عباس رض کے روضوں کے گنبدوں پر سونا چڑھوایا۔
۲۵۲۱ میں فاصر الدین شاہ قاجار نے
دویارہ زر کثیر خرج کرکے طلاکاری کرائی۔ ۱۲۸۰ میل اور
میم میں وہ خود زیارت کے لیے حاضر ھوا اور
میری بی مکالیات خرید کر حرم کی توسیع کی اور
میری بی مکالیات خرید کر حرم کی توسیع کی اور
میری بی مکالیات خرید کر حرم کی توسیع کی اور

﴿ إِنَّ الْمِينَ كَمْ يُعْمِدُ مِنْ أَبِّ لَكُ كُمْ وَيَثْنَ كُوبُلاهُ

اور اس کے مقدس مزارات مسلسل دیکھ بھال کی وجہ سے معفوظ ھیں۔ اھل دل حسب حیثیت خدمت کرتے رھتے ھیں، مشلا ۱۳۳۱ھ میں سید محمد خزینہ نے مشرق دروازے پر گھڑی نصب کی ؛ سیف الدین نے کئی لاکھ روایے کے صرف سے گنگا جمنی ضریع نذر کی، جو قبر اقدس پر موجود ہے ؛ گنگا جمنی ضریع نذر کی، جو قبر اقدس پر موجود ہے ؛ سیز رنگ کا بہترین ایرانی سنگ سرسر بھیجا تاکہ سیز رنگ کا بہترین ایرانی سنگ سرسر بھیجا تاکہ از سر نو ایوان تیار کیا جائے۔ اسی انداز پر روضۂ حضرت عباس [اور دوسرے ہزرگوں کے مقابر] کی تعمیر و تزئین ھوتی رھی .

راقم الحروف نے ۱۳۸۹ میں زیارت کے موقع پر پورا شہر، سرسبز و شاداب، صاف و شفاف اور حضرت امام حسین اور حضرت عباس اللہ کے روضوں کو انتہائی شان و شو کت کے عالم میں دیکھا تھا۔ ۲۰ صفر کو دنیا بھر کے زائر شہر میں جمع هوتے هیں اور دن رات شدید ماتم هوتا هے۔ اس دن کو "اربعین" کی مخصوصی کہتے هیں۔ دوسرا اهم اجتماع به ذوالحجه کو هوتا هے۔ اس کے علاوہ رجب، شعبان اور محرم کے دس دن کربلاء میں دیکھنے کے قابل محرم کے دس دن کربلاء میں دیکھنے کے قابل هوتے هیں .

برصغیر پاک و هند کے سلاطین ، اسرا ، تجار ، اور اهل خیر حضرات بھی صدیوں سے ان روضوں کی خدست کرتے چلے آ رہے ھیں ، سلاطین هند میں سے محمد بن تغلق (م ۲۵؍ه) نے بغلن لامی امیر کے هاتھ ایک کروڑ تنکے (تقریبًا دُھائی لاکھ روپے) عراق کے مقامات مقلسه کے لیے لیمیجے (خلیق احمد: سلاطین دہلی کے سذھیی رجعانات، دہلی، ص ، ۲۸) ۔ سلاطین دکن نے بھی مدیے بھیجے ۔ کچھ بعید نہیں کہ عہد تیموریان هند میں بھی کچھ خدمتیں انجام دی گئی ھوں ،

سلطان ٹیبو کے ترکی وفد کا ذکر کرتے ہوئے احمد جودت باشا (تاریخ دولت علیه، استانبول ٨٩٢٩٨) نے لکھا هے: "سيد غلام على شاه، نور اللہ خان، وغیرہ نے ۲۱ ربیع الاغر ۲۰۱، همیں رئیس الکتاب سلیمان فیضی افندی سے ملاقات کی اور مختلف مسائل کے علاوہ یہ بھی کما کہ ٹیپو سلطان التماس كرية هين كه مكَّة مكرَّمه، مدينة منوَّوه، لجف اشرف، كربلاے معلى، مشهد امام على المرتفى (شابد على نقى، يعنى كاظمين) اور خانقاه بير عبدالقادر جيلاني میں چاندی کے دروازے نصب کرنے اور ان سب کے ساتھ ایک ایک مسافر خانه اور اس کے اوپر ایک ایک نوبت خاند، جمال طبل و کوس بجایا جائے گا، تعبیر کرنے کے لیر اجازت شاھانہ دی جائے (شريف الحسن: در مجلة اردو، كرايي، جون. م و م، ص٥) ـ اسى طرح آصف الدوله نواب اوده (م ٢ ١ ٢ ١ ه) نے کربلاء اور نجف میں متعدد عمارتیں بنوائیں ؛ نجف کی نہر آصفی آج تک اسی کے نام سے منسوب هـ (نجم الغني، ب: ٥٨٠؛ ماضي النجف و حاضرها، ص رس ) \_ [اودہ کی] نواب بہو بیکم صاحبہ نے اپنے وقف ناسے میں ایک لاکھ روپیہ سالانہ کربلا و نجف کے لیے وقف کیا (طوطا رام : طلسم هند، ص ٣٥٥) ـ معدد على شاه كي اهليه تواب ملكة جهان (م و جولائي ۱۲۹۸ ۱۸۹ ع) جب زيارت كوگئين تو اپنے مرحوم شوہرکا تاج اور شمشیں مرصع روضۂ حضرت على الله كرك لاكهون روب اهل كربلاء و نجف پر خرج كركے آليں (حكيم محمد نقى ؛ منهاج الزائرين، لكهنؤ ١٣٣١، ص٥٠) اور بہت ہڑی املاک وقف کی .

نوابان اودھ کے بعد ریاست ھاسے رام ہور،
معمود آباد اور خیر آباد کے فرمافرواؤں اور لاھور
کے قزلباش خاندان نے بھی بڑی دریا دلی سے کربلاء
کی خدمت کی۔ ان کے اوقاف اور مقابر و عمارات اب

تک کوہلاہے معلیٰ میں باق میں .

[کربلا جمہوریۂ عراق میں اسی نام کے ایک صوبے کا صدر مقام ہے۔ ۔ ۔ ۹ ء میں یہاں کی آبادی ایک لا کھ سے زیادہ تھی]۔ بغداد سے کربلاء تک بہت اچھی سڑک جاتی ہے، جس پر اعلٰی دوم کی ہسیں اور ٹیکسیاں چاتی ہیں۔ کئی میل دور سے فضا میں چمکتے ہوے چار سنہری مینار اور دو طلائی گنبد نظر آتے ہیں۔ اس خوبصورت اور نو تعمیر شہر میں حضرت عباس خوبصورت اور مضرت اسام حسین رخ کے روضے فن تعمیر و ترثین کے اعلٰی نمونے ہیں، جہاں شب و روز هزاروں زائرین نمونے دیاروں زائرین نماز و تلاوت قرآن ، زیارت اور دعا کرتے نظر آتے ہیں۔

مآخل: متن مقاله مین مذکوره حوالوی کے علاوه دیکھیے(۱) ڈاکٹرعبدالجواد الکلیدار: تاریخ کرہلاء و حائیر العسین علیہ السلام، بضداد ۲۳۰۱ه؛ (۲) سید محد حسن مصطفیٰ آل کلیدار: صدینة العسین اور مختصر تاریخ کرہلاء ایبران ۲۳۰۱ه؛ (۳) عبدالحسید الغیاط: تاریخ الروضة البحسینیه، البحصور، بضداد ۲۳۰۱ه؛ (۵) سید غلام علی احسن: رهبر زائرآن، آگره سوم ۱۵، (۵) سید طیب آغا الجزائری: تاریخ کرہلاء و نجف، لاهور ۲۳٬۹۱۹؛ (۵) مرتشی حسین قاضل: تاریخ کرہلاء و کرہلاء و کرہلاء و کرہلاء تاریخ و تعمیر، در هفت روزة رضا کار، لاهود مغیرت عباس، محرم، ۲۳٬۹۱۹؛ (۵) وهی محنف: تاریخ روزة مغیرت عباس، محرم، ۲۳٬۹۱۹؛ (۵) وهی محنف: تاریخ روزة مغیرت عباس، محرم، ۲۳٬۹۱۹؛ (۵) وهی محنف: تاریخ روزة مغیرت عباس، محرم، ۲۳٬۹۱۹؛ (۵)

(مرتضى حديث فاضل إو اداره])

کُرْت: ایک شاهی خاندان، جس نے [۳۹۹ه] \*
۵۹۲۱عیے[۹۹ه] ۹۸۹۱ه تک هرات پر حکوست کی اس کی بنیاد شمس الدین محمد اقل کُرْت نے رکھی تھی جو غوو کے شَنْسَبانی گھرائے سے تھا۔ یہ گھرائا وهی ہے جس کے افراد میں غیات الدین محمد اور معراقی شاسل هیں ۔



چنگیز خان کی فوجوں کی تاخت و تاراج کے بعد جب هرات کی حالت کچه سدهر کئی تو شمس الدین نے رفتہ رفتہ اقتدار حاصل کر لیا اور ۱۲۳۵ء تک يمال اس كي حكومت قائم هو گئي ۔ اس نے بالآخر ملک کا خطاب اختیار کیا، جسے اس کے جانشین بھی استعمال كرت رهے - ١٢٥١ عميں جب خان اعظم مُنْكُو [قاآن] اپنی سلطنت كا نظم و نستی درست كر رہا تھا تو اس نے شمس الدّین کرت کو همرات، سیستان، بلخ اور اس علاقر کا والی برقرار راکهما جو ان صوبوں اور هندوستان کی سرحد کے درمیان تھا۔شس الدين كے عہد كے آخرى ايام ميں اس كا بیٹا رکن الدین کاروبار حکومت میں اس کا شریک رها، لیکن سرم ره میں وہ باپ کی زندگی هی میں وقات یا گیا ۔ ۱۳۸۵ء میں شمس الدین کا انتقال هوا تو رکن الدِّين کا بيٹا فخر الدِّين اس کا جانشبن هوا ۔ جس وقت ایران کے ایلخانی مغول بادشاهوں کی طاقت زوال پذیر تھی، ھرات کے کرت ملوک كا اقتدار بڑھ رہا تھا۔ فخر الدين نے اس زسانے کے طاقتور امیر چوہان سے دوستانہ تعلقات قائم کر لير، جو چودهوين ايلخاني بادشاه ابوسميد بهادر خان ی کمسنی کے دوران میں ایران کا نائب السطنت ره چکا تها [دیکھیے ذیل جامع رشیدی، ص ۹۹]۔ جب ابوسعید بہادر نے چوبان کے خاندان کی بڑھتی هوئی طاقت سے خالف هو کر اس پر حمله نیا تو امیر چوبان نے غیاث الدین کے هاں بناه لی ـ غیاث الدین نے اسے بناہ تو دے دی، لیکن ے ۳۲ ء میں اسے اور اس کے بیٹے جُلُو خان کو غداری سے قتل کر ڈالا [دیکھیے ذیل جامع رشیدی، ص ۱۳۲ ببعد] \_ خود غیاث اللّین ۱۳۲۸ء میں فوت هو گیا اور اس کے دو بڑے بیٹے شمس الدین ثانی اور حافظ، جو یکے بعد دیگرے اس کے جانشین قرارہائے تھے، علی الترتیب ۽ جهم ۽ جور ١٣٣ ۽ عبين وفات يا گئے۔ خُمُداللہ

المستوفى مؤرخ كاكمنا هىكه اتنے مختصر وقفوں سے ان باپ بيٹوں كا لقمهٔ اجل هو جانا قمر خداوندى كا نتيجه تها، جو ان پر امير چوبان سے غياث الدين كى غدارى كى وجه سے ٹوٹا .

حافظ کے بعد اس کا تیسرا بھائی معز الدین تختنشين هوا۔ اس نے كرمان كے ملك قطب الدينكي مدد کے لیے جسے امیر مبارز الدین نے اس کے دارلسلطنت سے تکال باہر کیا تھا، فوج روانیہ کی ، لیکن فوج نے ہزیمت اٹھائی ۔ پھر قطب الدّین کی اعانت کے لیر ایک اور لشکر بھیجا گیا جو کرمان میں محصور ہو گیا اور بالآخر . ہمم،ء کے اواخر میں اسے هسیار ڈالنے پڑے ۔ معز الدین کا انتقال . ٢٠ ، ع مين هوا - اس نے دو بيٹے چھوڑنے: محبّد، جو سرخس کا والی تھا، باپ کی وفات کے بعد بدستور وهاں کا والی رہا اور دوسرا بیٹا غیاث الدین ہیر علی هرات میں معز الدین کا جانشیں قرار پایا۔ ، ۳۸ ، عمیں امیر تیمور نے ایک قاصد هرات بهیجا ناکه [آغاز بہار میں جب امرا اور بڑے بڑے نواب "قور لتای" کے لیے جمع هوں تو] وہ بھی ایک دستہ فوج کے ساتھ حاضر ہو، لیکن غیاث الدین پیر علی نے تاصد کو اطائف الحیل سے روکے رکھا اور اس دوران میں شہر کے اندر ضروری ساسان خوراک جمم کرکے اس کے دفاعی استحکامات مکمل کر لیے ۔ قاصد کو ناچار اپنی سفارت کی ناکامی کی اطلاع دینے کے لیے سمرقند لوثنا پڑا [ظفرنامة يزدى، ، : ٣٠٠ - ١٣٨١ ع کے موسم بہار میں امیر تیمور نے ہرات کی جانب یلغارکی اور چند روز کے محاصرے کے بعد شہر پر قبضه کر لیا اور وهاں کے والی اور اس کے سب سے بڑے ایٹے ہیں معمد کو گرفتار کر لیا، هرات کے بعض ممتاز شہریوں کو شہرِ سبز میں جلا وطن کر دیا گیا، تمام استحکامات مسمار کر دیے گئر [اور هرات کے آهنی دروازے جنهیں نقوش اور

کتبوں سے آراستہ کیا گیا تھا سمرقند منتقل کر دیا۔
گئے]۔ مَلِک اور اس کے دو بیٹوں کو معاف کر دیا۔
ان میں سے چھوٹے بیٹے (امیر غوری) کو اشکاجہ کا
مستحکم قلعہ حوالے کر دینے پر آمادہ کر لبا گیا تھا۔
غیباٹ الدین پسر علی کو تیمور کے باج گزار کی
حیثیت سے هرات پر حکومت کرنے کی اجازت دے
دی گئی، تاآلکہ ۹۸۹ء میں اس خاندان کا چراغ
کل ہوگیا .

مَآخِلُ : (١) الجُوبني : تاريخ جهان كشاى؛ (٧) حَمْد الله المُسْتَوى القرويني: تاريخ گزيده، يه دولون كتابين سلسلة بادكار كب مين شاسل هن؛ (٣) كرت ئاسه صدر الدين خطيب بوشَنجي جو اب ناپيد هـ، مگر تاريخ ناسة هرات کے سختلف مقارات میں بقول مصحح کتاب مذکور اس كر م به دت لقل هو م هين)؛ (س) مولانا شرف الدّن على يزدى ؛ ظفر السه، ايشيالك سوسائشي بنكال كے سلسلة بطبوعات مين! (٥) شهاب الدّين أحمد بن عرب شاه : عجائب المتدور في اخبار تيمور، طبع كبير الدين احمد، كاكتبه ١٨٨٧ع؛ (٦) سيف بن محسد البروى : تاريخ نامة هرات طبع محمَّد زبير صديقي ، كلكشه ٣٠، ٩٠٠ ص ١٨١ تا ٢٨٠؛ (١) حافظ ابرو: تاريخ و تسب سلوك كرت، ديكهيے نہرست مخطوطات تاريخي، در كتاب خانه هائ استانبول؛ (٨) حافظ ايرو: ديل جامع التواريخ رشيدي، طبع دكترخان بابا بياني، تبهران \_ و ٣ وه، ص ۱۸ ببعد و بمواضع دیگر بمدد اشاریسه خصوصاً بینیل لغر الدين ملك، غيبات الدين ملك و امير بهوبان: (٩) معين الدين اسفرارى : رُوْضات الجِّنات في تاريخ هرات، نسخهٔ دانش کاه پنجاب ، ورق یه تا ۱۹۱ از (۱۰) The Mohammadan Dynasties: Stanley Lane Pool لنلن جوروء.

(T. W. HAIG) الکُرَة : (ع؛ کلوب،Sphere)؛ عربوں نے کُرے کے خواص کا اقلیدس، آرشمیدس اور تھیوڈوسیس کے

تتبع میں مطالعہ کیا تھا۔ انہوں نے علم مثلث کروی کے بعض ایسے اصولوں سے بھی بعث کی تھی جو نظریہ علم حیث کے بنیادی اصول حین، یعنی "شکل القطاع" (Transversai) کا اصول، چار مقادیر کا اصول (شکل المنفنی) اور سائے یعنی Menolaus اور کا اصول سے (الشکل الفللی)، مینلاس Menolaus اور بطلبیوس کے تتبع میں (ترجموں کے بارے میں دیکھیے بطلبیوس کے تتبع میں (ترجموں کے بارے میں دیکھیے اس بعد؛ ریاضیات کے اصولوں سے K. Kohl و H. Burger کے اصولوں سے K. Kohl Abhandl. تیب کی ہے: اس بعد؛ ریاضیات کے اصولوں سے K. Kohl Abhandl. تیب کی ہوت کی ہے: «K. Kohl Abhandl. تیب کے اس باتا ہو، وحال قدیم ترکتابوں کے حوالے بھی دیے گئے حیں .

γ۔ الكرة ذات الكرسى (كولا مع محور عπد ي دو معنوں ميں استعمال هوتا ہے:

(الف) آسمانوں یا افلاک کاکرہ (کرہ کے بدلے هم اسى مفهوم مين لفظ البيضة (١٤١١) بهي پاتے هين جيسے مثلًا در مفاتيح العلوم؛ ص ٢٠٥؛ البتاني : Opus Astronomicun طبع C. A. Nallino طبع (SBPMS (FE (Beitr : E. Wiedemann : 1 TA : 1 Erlg ، ه ، و ، و ، و ، و بعد ) \_ مجموعة لجوم (Constellations) کو کرہے پر نتش کیا جاتا ہے۔ اسے ایک عبوری (ring) میں رکھ دیا جاتا ہے جو تین یا چار پایوں پر نصب هوتی ہے۔ ایسر کرے شاید عہار کس Hipparchus نے بھی اپنے زمانے میں تیار کیر تھر اور ان کا بیان لکھا تھا، اور بہرحال بطلمیوس نے تو یہ کزمے بنائے تھر ۔ بطلمیوس کا بیان المجسطی کے عربی ترجموں اور ہمض علمعید رسالوں میں دیا گیا ہے۔ تانبر کا ایک کرو، جو خلط طریقر پر یطلمیوس سے منسوب کیا جاتا سطے اپن السنديدي [= ابن السنيدي] نے وجو ملح سيدي ...

غرس، و عمین قاهره مین دیکها تها (دیکھیے این القطی، ص . سم [حیال جاندی کے ایک بڑے وزن كرے كا بھى ذكر ہے جو صوفى ابو الحسين نے عضد الدولد کے لیے بنایا تھا]) ۔ کچھ کرے لکڑی کے بنائے جانے تھے اور ان پر کاغذ یا مختف دهاتوں کا خول چڑھا دیا جاتا تھا۔ دهات ع کھوکھلے کرے بھی بنائے جائے تھے اور انھیں پھر لکڑی کے کروں سے باندہ دیا جاتا تھا ۔ عُلَّم الدِّين قيمبر التعاسيف ايك لكرنى كا كره استعمال كرتا تها جس پر سنهرى ملمع تها (ابو القداء، طبع Reiske: س : و عم: H. Suter عدد Reiske ان کروں کی تیاری اور ان غلطیوں سے جو ان میں واقع هوتی هیں، البيروني نے تفصيلي بحث کی ہے Beiträge zur Gesch. der Mathematik.) 1 1bhandl. zur Gesch. der Naturwiss. und Medizin. جزوم، ۱۹۲۲ء، ص وے تا ۹۳) .

وہ آلۂ هیئت جو الادریسی نے (صفلیہ کے) شاہ روجر Roger کے لیے تیار کیا تھا ، بظاهر ایک جوڑی دار کرہ تھا .

(ب) "الكرة ذات الكرسى" ايك ايسا آله بهى في جس سے افلاک كى حركتوں كا پتا چلتا هے ۔ افتى چوؤى كا رخ الل كى حالب ركها جانا هے ۔ اس ميں دو متخابل نقطوں پر زاوية قائمه بناتے هوے دو كهائيجے بنائے جاتے هيں ۔ ان كهائيجوں ميں دائرة نميف النهار (meridian) كى چوڑى ركهى جاتى هاور اسے ايک نائل (groove) ميں اپنى سب سے نيچے كى چگه پر جائے ديا جاتا هے ۔ خود كره ايك محور كى چگو كى ديا جاتا هے ۔ خود كره ايك محور كى چوڑى ميں كى چوڑى ميں دو بيتابل نقطوں پر گول سوراخوں ميں ركھ ديا جاتا هے ۔ انتى اور نمف النهار كى چوڑيوں پر تقسيم حور بيتا ديے جاتے هيں ۔ نمف النهار كى چوڑيوں پر تقسيم حورائيوں كي خواريوں پر تقسيم حورائيوں کي بلس كے كہائيجوں ميں گھمانے سے كرے جوڑيوں ميں گھمانے سے كرے جوڑيوں ميں گھمانے سے كرے

کے مجور کو حسب مرضی افتی کی جالب چمکایا جا سکتا ہے اور اس طرح یہ آلہ سب اعراض البلد (iatitudes) کے لیے استعمال ہوسکتا ہے۔ ایک رہم دائرہ زاویہ پیما (quadrant) کے ذریعے جس پر تقسیم کے نشانات ہوتے ہیں اور جسے کرمے پر ٹمکا سکتے ہیں کئی اقسام کی پیمائشیں کی جا سکتی ہیں۔ اس کرمے سے ہیئت کی اہم مقادیر، الطالع، المطالع، زمین کے سہاروں (.props) وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں .

اس موضوع پر قدیم ترین عربی تصنیف قسطا بن لوقا [رک بآن] کی ہے، مثلًا طبع المراکشی۔ سکن ہے کہ اس کا تعلق اصل کلاسیکی تصالیف سے ہو، جوان تعلقات کی بنا پر جو مصنف کے یونالیوں سے تھے، اغلب معلوم ہوتا ہے۔ اس کا لاطینی میں ترجمہ بھی ہوا تھا اور اسپالوی زبان میں قشتالہ کے الفانسو Alfonso نے بھی کیا تھا (Libros del Suber))،

اگر کرے کو خارج کر دیا جائے اور افتی اور نصف النہار کی چوڑیوں میں کئی ایسی چوڑیوں کا اضافہ کر دیا جائے، جو دوائر افلاک کے مطابق موں تو یہ چوڑی دار (armillary) کرہ بن جاتا ہے (آلة ذات الحَلَق)، یعنی وہ چوڑی دار آله جس پر قدیم لوگوں، عربوں اور بالخصوص قشتاله کے الفائسو نے بہت محنت اور توجه سے کام کیا ہے .

abhandi. zur gesch. Natuwissensch وغيره به:
ا تا . Nolte نه قديم تر كتابول كا بهي ذكر

م. الكرة المحرقة: جلانے والأكره، قديم لوگوں کو بھی بلور اور شیشے کے بنے موے کروں کی یه خاصیت معلوم تھی کمه وہ سورج کی اس روشنی کو جو ان پر پڑتی ہے ایک نقطر پر مرتکز کر دیتے میں اور وہاں جو جلنے کے قابل چیز هو اسے جلا دیتر هیں، لیکن همیں ایسی کچھ علامات نظر نمیں آتیں کہ کسی قدیم عالم نے اس مظہر کے نظریے سے بحث کی ہو۔ ابن المبیثم اورکمال الدّین الفارسي نے اس نظر ہے کا بہت قابلیت سے مظالعہ کیا ۔ ابن المبیئم اپنی بحث کی ابتدا اور روشنی کی کسی ایسی شعاع کے، جو شیشے کی صاف اور چکنی سطح پر پڑتی ہے، زوایۂ وقوع، زاویۂ انحراف اور زوایهٔ انتشار کی اقدار سے کرتا ہے، جنھیں بطلمیوس کی ایک جدول میں بیان کیا گیا ہے اور جنھیں اس نے خود بھی جمع کیا تھا۔ وہ اس راستے کی تعقیق کرتا ہے جو شعاعیں اس وقت اختیار کرتی ھیں جب وہ معور سے، جسے سورج اور کرے کے درمیان کھینچا گیا ہو، کرے کی سطح پر مختلف فاصلوں سے آکر کرتی ہیں۔ ان تحقیقات سے یہ ثابت هوتا هے که انتشار کے بعد یے سب شیعاعیں کرے کی بالمقابل سطح پر ایک چھوٹی سی جگہ (Section) میں باهم سل جاتی هیں اور وهاں سے وہ پهر اس طرح باهر نکاتی هیں که ان کی سمت بدل جاتی ہے اور وہ معورکو کرمے سے مختلف فاصلوں پر قطع کرتی هیں؛ تاهم ان میں سے پیشتر ایک لقطے پر مل جاتی ہیں جو کرے کے نعبف قطر سے کم فاصلر پر هوتا هے اور يمي جلانے كا نقطه هوتا هے۔ اگر شعاعوں کی اس مخروط (come) میں جو اس نقطر سے نکاتی ہوئی شعاعوں سے بنتی ہے، کچھ اشکال یا

تصاویر (drawings) رکھ دی جاتی ھیں، مثلا ایک مدور سرخ سطح جس ہر ایک سیاہ چوڑی ہو اور انھیں کرے کے سامنے سے دیکھا جائے تو عجیب و غریب شکلیں نظر آئیں گی۔ ابن المبیثم اور کمال الدین نے ان سے بھی بہت مفصل بحث کی تھی اور وہ اسی زمانے میں ان نتائج تک پہنچ گئے تھیے جن تک ان کے بعد کے زمانے میں Schellbach میں جن یہنچا .

المتحدر Monatschefte für den naturwissenschaftl در Monatschefte für den naturwissenschaftl در Monatschefte für den naturwissenschaftl الله الله المتعادم ال

## (E. WIEDEMANN)

کرج : (کرجستان) (روسی = گرزجهتان اور گرجستان اور (Sakharthvello ) وسیع تر مفہوم میں مغربی اور وسطی ماورائے قفقاز (Tranecaucasia) زبان وہ علاقہ جس میں خبر تویلی (Khartwelian) زبان ہولئے والے لوگ بستے ہیں اور جو پھیرۂ اسود سے لے کر تفلس کے شمال مشرق میں . ۹ میل سے زیادہ تک مراد عملی طور پر تفلس کا ضلع یا صوبہ (صحبول میں مصدود تر معنوں میں مراد عملی طور پر تفلس کا ضلع یا صوبہ (صحبول میں کسی حد تک درست حمجها جاتا ہے ، گرجستان کرتھیا Rakhethia کے عبوبوں اور ضلموں فیل تہمیتان المستھیا میں اور ضلموں فیل میں کریا المستھیا میں المستوبان المستوب

م كوهستاني اضلام بر مشتمل ه - خراويلي (Kharthwelion) زبالـون مين گرجستاني، منگرل، ليسى (Lasian) (آغرالدُّ كر زبان صرف تركى سرحد کے التمائی جنوب مشرق گوشوں میں ہولی جابی ہے بعاليك ليسي Lases جنهين Ts' ans تشأن بهي كما جاتا ہے ترکی میں رهتے هیں) اور سوانی (Swanian) زبانين شامل هين ـ مؤخرالدُّ كر زبان سَوَلتُهُا Swanethia میں اور منکرل زبان منکرلیا میں بولی جاتی ہے \_ بیشتر خرتویلی (Kharthwel) لوگ عیسائی هیں اور قدیم یونانی کلیسا سے تعلق رکھتے ہیں ۔ صرف بعض مثامات پر انھوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جیسے التہائی مشرق علاقے میں، سکتهل Sakathal کے ضلع میں انگلوس Engiloes نے (کرجستانی زبان) نیز سارے جنوب مشرق علاقے اور باطوم کے ضلع میں Adjars اجر نے (لَیْسی Lases بھی مسلمان میں) ۔ گرجستان میں ضلع چروج Čoroch میں اور کورہ نّدی کے بالائی مجری، یعنی ضلع اردکن Ardagan اور اضِلاع أَعْلَجِعْ Akhalcikh [رَكَ بآن] اور اغَلُخَلُخي Akhaikhaiakhi میں بہت سے لوگ گرجستانی زبان ترک کر چکے ہیں حالانکہ ان علاقوں میں آج سے دو سو سال پہلے تک گرجستانی زبان بولی جاتی تھی، لیکن اب اس کی جگه ترکی زبان نے لیے لی ہے۔ یہ لوگ اپنی زبان اور اصل کو فراموش کر چکر هیں اور اپنے آپ کو ترک کہتر ھیں .

گرجستان کی تاریخ کے ابتدائی ادوار تاریکی پوشیدہ هیں ۔ کرتھلیا Karthlia کے پردے میں پوشیدہ هیں ۔ کرتھلیا Kakhethia اور کختھیا کے علاقے ایک نئی ریاست کا مرکز تھے ۔ شروع زسانے هی میں خرتھول کا مغربی حصه بوزنطی حکومت کے بناقعت هوگیا تھا اور یہیں سے عیسائی مذهب، جو منظرتی وومی کلیسا کی شکل میں تھا، سارے مغربی بیٹھورا کے ختاز میں پھیلا ۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بیٹھورا کے جاتا ہے کہ

سینٹ نینو Nino نے یہاں کے لوگوں کو عیسائیت سے روشناس کیا ۔ روایت ہے کہ چوتھی صدی عیسوی میں (تاریخوں میں اختلاف ہے) اس خاتون کی دعوت پر شاہ مریاں Mirian نے عیسائی مذھب قبول کیا۔ ، ۲۸ء میں قسطنطینیہ میں عیسائیوں کے چھٹے اجتماع میں گرجستانی کلیسا کو آزادی عطاکی گئی .

چونکہ گرجستان ایک ایسے حلقے کے سرکز میں واقع ہے، جس کے اطراف میں بہت سی طاقتور حکومتیں قائم ہوتی رہی ہیں، اس لیے ۱۸۰۱ء تک، یعنی جب تک اسے سلطنت روس میں شامل نہیں کر لیا گیا، یه ملک خوفناک انقلابات سے دوچار رہا۔ ساتویں صدی عیسوی تک بوزنظی اور ایرانی اس پر قبضه کرنے کے لیر باہم لڑتے رہے۔ ۲۲ء (ساسانیوں پر هرقل (Heraclous) کی فتح) کے بعد تھوڑا هی عرصه گزرا تھا کہ عربوں نے گرجستان پر چڑھائی کر دی ۔ آٹھویں صدی عیسوی کے اواخر سے (بوزنطیوں کی اعانت سے) جنوبی گرجستان میں بكرتيون (Bagratids) كي طاقت برهنر لكي \_ كيارهوين صدی عیسوی میں یه علاقه آل سلجوق نے فتح کر لیا۔ جب مليبي جنگجو بيت المقدس مين داخل هو گئر تو "داؤد المجدد" (David the Renovator) داؤد میں ترکوں کو یہان سے نکالنے میں کامیاب ہوگیا۔ اس بادشاہ کے عہد میں (۱۰۸۹ تا ۱۱۲۵) گرجستان میں خوش حالی کا دور شروع ہوا، جو تھمر Thamar (س/۱۱۸ تا ۱۱۲۹ع) کی موت کے بعد تک جاری رہا۔ تیرھویں سے سولھویں صدی عیسوی تک اس نے بہت سے انقلاب دیکھے۔ تاتاری حملوں نے ملک پر نہایت تباہ کن اثرات چھوڑے (صرف تیمور هی نے ۲۰۳ ء کے درمیان اس ملک پر چھے بار حملے کیے) - بگرتیوں کی قیادت میں ملک ابھی مشکل سے متحد ہونے پایا تھاکہ پندرھویں

صدی عیسوی میں یہ تین بادشاہتوں، یعنی کرتھلیا استحدی عیسوی میں یہ تین بادشاہتوں، یعنی کرتھلیا Karthlia کی تین مملکتوں اور دیگر پانچ ریاستوں میں منقسم ہو گیا۔ اس کے بعد سے اس کی تاریخ صرف ایک ملک کی تاریخ نہیں رہی۔ بوزنطی سلطنت کے زوال کے بعد گرجستان کا کوئی محافظ ہاتی نہ رہا اور اب تاتاریوں، ترکوں، ایرانیوں اور لسفیون اور اب تاتاریوں، ترکوں، ایرانیوں اور لسفیون خاص طور پر بہت بڑھ گیا، حتٰی کہ سترہویں صدی عیسوی میں کرتھلیا اور کختھیا کے بادشاہ کی حیثیت عیسوی میں کرتھلیا اور کختھیا کے بادشاہ کی حیثیت صرف شاہ ایران کے ایک والی کی سی رہ گئی .

گرجستان کی امیدوں کا واحد مرکز روس تھا اور ندیم زمانے میں گرجستان نے امداد کے لیے اس کی طرف رجوع کیا تھا۔ ۱۵۵۸ء میں کختھیا کے ہادشاہ لیون دوم (Lewan II) نے ایرالیوں کا مقابله کرنے کے لیے زار ایوان چہارم (Iwan IV) کی اعانت طلب کی ۔ اسی طرح شاہ عباس اعظم کے زمانے میں الیکزنڈر نے بورس فیلوڈ ورووج کوڈونسوف Boris Feodorowitch Godunow سے مدد مالکی۔ ۹ ، ۹ ، عمیں تیموراز Teimuraz نے خاندان روسانوف (Romanow) کے پہلر زار سائیکل فیدو ڈورووج Micahil Feodorowitch کے پاس ایک سفیر بھیجا، لیکن تا حال روس کو گرجستان میں اپنا کوئی مفاد نظر نہیں آتا تھا، اس لیے وہاں صورت حال جوں کی توں قائم رهی ـ کمیں اٹھارھویں صدی عیسوی میں جا کر گرجستان نے شاہ وختنگ Wakhtang ششم کے دور حکومت میں ایک بار پھر قوت حاصل کی ۔ هرقل (Heraclur) دوم (۲۲۵۱ تما ۹۵۱۹) نے ایک بار پھر ترکوں، ایرانیوں اور لسغیوں کے حملوں کا سیلاب کامیابی سے روکا، لیکن جب وہ فوت هو گیا تو ملک الدرونی مصالب (، ١٥١ مين طاعبون کی وہا، ۵۹۵ء میں آغا محمد خان

ایرانی کے هاتھوں تِفلس کی تباهی) اور دیگر اسباب سے اس قدر کمزور هو چکا تها، که هِرقل کے جانشین جارج George دوازدهم نے اپنا ملک روس کی حفاظت میں دیے دینے کا ارادہ کر لیا۔ چند سال بعد اس سے ایک سال پہلے منگریلیا بھی روسی صوبه بن گیا۔ اس سے ایک سال پہلے منگریلیا بھی روسی سلطنت میں شامل هو چکا تها اور ترکوں اور روسیوں کی آخری جنگ کے بعد کر تھولز Kharthwels کا غزمان آخری جنگ کے بعد کر تھولز Ardgan اولٹی Olty، ارتون ارتون مخربی اصلامی اضلام (اور کرس [قارص]) کے جنوب مغربی اسلامی اضلاع پر بھی روس کا قبضه هو گیا [رک به اسلامی اضلاع پر بھی روس کا قبضه هو گیا [رک به ارسینیا].

مآخل : (۱) دیکھیے Brosset کی تمبالیف خصوصاً

(۲) :۱۸۵۸ کی تمبالیف خصوصاً

(۲) :۱۸۵۸ کی تمبالیف خصوصاً

(۲) :۱۸۵۸ کی تمبالیف نام (Histoire de la Géorgie

Skizzen oüs der Geschichte: W. E. Romanowskij

Arth. (۲) نام ۱۹۰۹ (Russisch) Georgiens

(۳) :۱۹۰۹ کی اور ۱۹۰۹ تفلس ۲۰۹۹ کی استان

مرج میل میں جمہوری ریاست ہے: جس کا رقبہ ۱۹۰۸ کی ایک جمہوری ریاست ہے: جس کا رقبہ ۱۹۰۸ کی ایک جمہوری ریاست ہے: جس کا رقبہ ۱۹۰۸ کی ایک جمہوری ریاست ہے: جس کا رقبہ ۱۹۰۸ کی ایک جمہوری ریاست ہے: جس کا رقبہ ۱۹۰۸ کی ایک جمہوری ریاست ہے: جس کا رقبہ ۱۹۰۸ کی ایک جمہوری ریاست ہے: جس کا رقبہ ۱۹۰۸ کی ایک جمہوری ریاست ہے: جس کا رقبہ ۱۹۰۸ کی ایک جمہوری ریاست ہے: جس کا رقبہ ۱۹۰۸ کی ایک جمہوری ریاست ہے: جس کا رقبہ ۱۹۰۸ کی ایک جمہوری دیاست ہے: جس کا رقبہ ۱۹۰۸ کی ایک جمہوری ریاست ہے: جس کا رقبہ ۱۹۰۸ کی ایک جمہوری ریاست ہے: جس کا رقبہ ۱۹۰۸ کی ایک جمہوری ریاست ہے: حس کا رقبہ ۱۹۰۸ کی ایک جمہوری ریاست ہے: حس کا رقبہ ۱۹۰۸ کی ایک جمہوری ریاست ہے: حس کا رقبہ ۱۹۰۸ کی ایک جمہوری ریاست ہے: حس کا رقبہ ۱۹۰۸ کی ایک جمہوری ریاست ہے: حس کا رقبہ ۱۹۰۸ کی ایک جمہوری دریاست ہے: حس کا رقبہ ۱۹۰۸ کی ایک جمہوری ریاست ہے: حس کا رقبہ ۱۹۰۸ کی ایک جمہوری ریاست ہے: حس کا رقبہ ۱۹۰۸ کی ایک جمہوری ریاست ہے: حس کا رقبہ ۱۹۰۸ کی ایک جمہوری ریاست ہے: حس کا رقبہ ۱۹۰۸ کی ایک جمہوری ریاست ہے: حس کا رقبہ ۱۹۰۸ کی ایک حس کی دریاست ہے: حس کا رقبہ ۱۹۰۸ کی دریاست کی دری

(A. DIRR)

کرچ : Kertch جزیرهٔ قریم (کریمیا) کا ایک \*
قسب اور قلعه : [۱۹۹۵ کی مردم شماری کے
مطابق اس کی آبادی پچاس هزار تهی]۔ قدیم زمانے
میں یہاں Pantikapaion کی یونانی فو آبادی تهی
جو آگے چل کر یوس پروس Bosporos کے نام سے
مشہور هوئی اور اسی نام کی سلطنت کا دارالحکومت
بنی۔ سترهویی صدی عیسوی کے آخری ایام خن
یہاں قریم کے مشرق حصے کے تحرّون کے اسپو

البيس كا فقب تُدُن تها) كاعبدر مقام رها (مغربي مضمنين كا دارالحكومت خرسونوس Khersonesos تها ان داوں بوزنطی سلطنت هی میں شاسل تها) ـ كرج كا لمام سب سے پہلے اسلامی مآخذ میں آیا ہے، جَهال اسے مختلف شکلوں میں لکھا گیا ہے (کرز اور الكرش كے بارے ميں) جو حوالر J. Marquart: Osteuropaische und ostasiatische Streifzüge لائهزگ س ، و ، ع، ص ه . ه مين هين، ان مين كنالدين نيترس، در Sbornik Materialov, : W.Tiesenhausen otnosyashcikhsya k istori Zolotia Ordi مينك بیٹرزیسرگ سمممره ص ۸۹، ۵ (جمیان کرج لکھا هے) کا اضاف کر لیجیے - Marquart کتاب مذكور مين بعض روسي محققين (Wassilyewski Harkavy Kunik Bruun ) نے یہ خیال ظاهر کیا ہے کہ یمه نام یواانی لفظ Κόριξος یا Κυριξος سے ئكلا ہے، جو كرچ كے قريب ايك خانقاء كا نام ہے (قديم روسي مآخذ مين اس قصيركا نام كورچو Korčew لکھا ہے، مثلًا اس مشہور کتبے میں جو ٦٥٤٦ (۲۰۹۸ ء میں لکھا گیا ہے اور جسے Karamzin نے اشیه در ج اstoriya gosudarstva Rossiyshago . ۲ میں نقل کیا ہے) .

روسیوں اور بوزنطیوں کی متحدہ فوجوں کے داری آخری تباھی کے بعد ہاں ہا ہے کے قریب قریم کا مشرق حصہ جس میں کرچ بھی شاسل تھا، ایک روسی ریاست کا اسی نام کا صدر قبضے میں آگیا۔ اس ریاست کا اسی نام کا صدر مقام جزیرہ نمائے تمن Taman میں کرچ کے بالمقابل واقع تھا۔ تقریباً ایک صدی بعد اس ریاست کے جنسے جنسل میدالوں پر قبچاق یا کومن Koman قابض جنسل میدالوں پر قبچاق یا کومن سطنت کے قبضے جنسل میدالوں پر قبچاق یا کومن سطنت کے قبضے میں آگیں جیسا کہ Proshloye) Yu. Kulakowski میں جیسا کہ ۲۵۰۰میں ہورنائی سلطنت کے قبضے میں جیسا کہ ۲۵۰۰میں جو اور بارورنائی سلطنت کے تبضے میں جیسا کہ ۲۵۰۰میں جو اور بارورنائی سلطنت کے تبضے میں جیسا کہ ۲۵۰۰میں جو اور بارورنائی میں جو اور بارورنائی میں جو اور بارورنائی میں جو اور بارورنائی میں جو بارورنائ

Acta et dipl, gr. medi aevi = Müller 9 Miklosich س : ۲۵ کی سند پر) خیال ظاهر کیا ہے۔ Pwala کے شهر كو جس كا شهنشاه مينول گومننوس Manuel Komnenos اور جمهورية جينوآ كے درميان ١١٩٩ ایک معاهدے کے سلسلے میں ذکر آیا ہے، روسی كورچو Korcew هي سمجهنا چاهير - تيرهويي صدى عیسوی کے بعد جزیرہ نمامے قدیم التون اردو کی تاتاری حکومت میں شامل کر لیا گیا۔ ۹۸ ۹۸ اکتوبر ۱۲۹۸ عتاستمبر ۹۹۹ ء میں نوغای نے اپنر پوتے کا انتقام لینے کے لیے جو کفہ میں ماراگیا تھا، کرچ اور اس کے ساتھ کرہمیا کے چند دوسرے شمروں کو تباه و برباد کر دیا (Tiescnhausen : کتاب مذکور) - پندرهویں صدی عیسوی میں کرچ پر عثمانی ترکوں کا قبضہ ہوگیا ۔ ازوف Azov کی فتح کے بعد ١٦٩٨ء ميں پيٹراعظم نے وي الا ميں اپنے قيام كے دوران میں جب که ترکوں سے صلح کی گفت وشنید ہونے والی تھی، یہ مطالبہ کیا کہ کرچ کا الحاق روس کے ساتھ هو جائے، لیکن یہ مطالبہ منظور نہیں کیا گیا ۔ اسی سال صلح نامہ قارلووچ Carlowicz طے پایا توکرج بدستور ترکوں کے قبضے میں رها (Geschichte des Osman-: J. Von Hammer S. Solowyew : ٩ . ٩ : ٣ ، ار دوم، بار دوم، عنه ischen Reiches : - Istoriya rosli, izd. tovar. Obshcestv. Pol'za ١١٤١) - روسي حمل كا خطره محسوس كركے سلطان مصطفیٰ ثانی نے ۱۷۰۲ء میں کرچ کے قریب ہی ایک نیا قلعه تعمیر کرایا (جسے اب ینی قلعه کہتے هين، V. Hammer : كتاب مذكوره، س : ٢٨) -۱ ۵۵ اء میں کرچ اور پئی قلعہ پر روسی ہغیر مزاحمت قابض ہوگئے۔ ابازہ پلشاکو جسے بنی قلعہ کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا تھا، اپنی فوجیں مقابلے پر لانے کی ایک بار بھی جرأت نه هوئی اور وہ سینوب Sinope واپس چلاگیا (کتاب مذکور، س: ۲۲۳:

«Solowyew کتاب مذکور؛ ۲ ؛ ۲۳۵) - بخارست میں صلح کی گفت و شنید کے دوران میں (۲۵۱ ء) کرچ کے الحاق کے روسی مطالبے کو ترک برابر نامنظور کرتے رہے (Hammer کتاب مذکور؛ سنظور کرتے رہے (۱۴۵ مید نامۂ کوچوک ٹینارجہ (سمے ۱۵۱ میں انہیں یہ مطالبہ مائنا هی پڑا۔ اس کے بعد کرچ کو ایک دوسرے درجے کے روسی قلعے کی حیثیت حاصل رهی۔ جنگ قریم (کریمیا) کے دوران میں اس پر مئی ۱۸۵۵ عمیں اتحادی فوجوں کا قبضہ هوگیا تھا .

اس بستی میں یولانی، رومی اور ابتدائی مسیحی ادوار کی یادگار عمارتیں موجود هیں اور ان کی بنا پر یه دنیا میں مشہور ہے، لیکن چونکه اسلامی دور حکومت میں اسے یہ اهمیت حاصل نه رهی، لہذا یہاں کوئی لالق ذکر اسلامی عمارت نظر نہیں آتی .

(W. Barthold)

الكرخ: قديم بغداد کے ایک مشہور معلے کا نام ۔ کرخ آرامی لفظ کرکا Karka سے لکلا ہے۔ یونانی اور روسی مصنفین اسے کرچہ (Carcha)، جرجه (Charcha) اور جُرْسَه (Carcha) Realenzykl.: Pauly Wissowa لکھتے ھیں (دیکھیے (۲۸۳ ۲۵۵ : مناسلة d. klass. Altertumswiss اور اس کے معنی هیں قصبه (دیکھیے یاقوت: معجم، طبع Wüstenfeld ، س : ۲۵۲ س Wüstenfeld Baghdad : G. Le. Strange : 1 1 1 4 97 ص مهر) \_ مسلمانوں کے زمانے میں بھی آرامی تمدن سے متأثر علاقوں، یعنی عراق، خوزستان اور الجزيره ميں متعدد قصبے يا قصبوں كے معلے اس نام سے موسوم تھے۔ انھیں ایک دوسرے سے یون متمیز کیا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ کسی جغرافیائی نام (مثلًا میسان، سامرا) کا اضاف کر دیا جاتا تھا۔ یالوت (م: ۲۵۲ تا ۲۵۸) کے مال ایسے

مقامات کا ذکر ملتا ہے؛ نیز دیکھیے الطبری (طبع لخویہ، بدد اشاریہ، ص ۲۹۰)۔ زیربحث کرخ کو صحیح لفظوں میں عمومًا کرخ بفداد کہا جاتا

جیساکه اس کے آرامی نام سے ظاهر هوتا ہے، الكرخ كامحله اس سے پیشتر موجود تھا جب المتعبور ن بغداد شهر کی بنیاد رکھی (مم مم/معرع)۔ ان دنوں یه ایک چهوٹا سا خود مختار قصبه تھا، جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ اسے ساسانی بادشاہ شاپور ثانی (۹. ۳ تا ۹ ے ۲۵) نے بسایا تھا۔ دوسری قدیم بستيوں كى طرح، جو اس مقام پر واقع تھيں جہاں خلفا كا آئنـده دارالحكومت آباد هونا تها، يبهال كي آبادی بھی زیادہ تر آرامی عیسائیوں پر مشتمل تھی (دیکھیے سطور بالاء ۱: ۲۳۵) ۔ اسلام سے پہلر کے قصبۂ کرخ کو خلیفہ المنصور نے تجارتی مرکز بنائے کے لیے منتخب کیا اور ٹھوڑی ھی مدت میں یه اپنی تجارتی حیثیت کے باعث شہرکا سب سے پرروئق محله بن گیا ـ شروع شروع میں الکرم ایک بالکل علمحده آبادی تھی، جو المنصور کے مدور شہر سے خاصے فاصلے پر شمال مشرق میں واقع تھی، لیکن شہر کے اردگرد ہسرعت نئی سڑکیں اور چوک تعمير هو كتر اور يه بهى اس عظيم الشان دارالخلافه کی عمارتوں میں مدغم هوگیا .

الکرخ میں پائی کی بہم رسائی قبر عیسٰی اور اس کی شاخوں نبر صراۃ اور نبر کرخایا سے هیں تھی۔ نبر عیسٰی عراق کے انتہائی شعالی علاقوں میں فرات کی بڑی نبر ہے۔ قبر کرخایا (دیکھیے میں فرات کی بڑی نبر ہے۔ قبر کرخایا (دیکھیے المحقد Brankel لائیڈن سوئی المحقل سے نبوز میسیٰ المحقل سے نبوز میسیٰ البراثا (دیکھیے ۱-: همہ) کے قبرین نبر میسیٰ سوئی میں نباتی ہے، نبور میسیٰ میں نباتی ہے، نباری میسیٰ خبوبی حصر ، یعنی تباری میں کن اعدامی تکری اعدامی تکری اعدامی تباری میں تباری میں تباری میں کن اعدامی تکری اعدامی تکری اعدامی تباری میں تباری میں کن اعدامی تکری اعدامی تکری اعدامی تباری میں تباری میں کن اعدامی تکری اعدامی تکری اعدامی تباری میں تباری میں کن اعدامی تکری تباری میں تباری میں تباری میں کن اعدامی تباری میں تباری میں کن اعدامی تباری میں تباری میں تباری میں کن اعدامی تباری میں تباری میں کن اعدامی تباری میں تباری میں تباری میں تباری میں کن اعدامی تباری میں تباری تباری میں تباری م

نسونا کو بانی بہم پہنجاتی ہے۔ اس کی معاون شاخیں بعض مقامات پر زمین کے لیجے لیجے بہتی شاخیں بعض مقامات پر زمین کے لیجے لیجے بہتی آتسد و رفت رها کرتی تھی۔ نہر کرخایا اور اس کے امہری نظام کے بارے میں دیکھیے ابن سیربین (JRAS) در G.Lo Strange مرب سے اگل میں دیکھیے ابن سیربین برائد (Salmon مرب سے اگل ۲۸۹ تا ۲۸۹ تا ۲۸۹ تا ۲۵۹ ناتوت ، من ۲۸۹ تا ۲۵۹ ناتوت ، من ۲۵۹ ناتوت ، ۲۵۹ ن

الكرخ كا، جسم شيعيون كا مركز سمجها جاتا تها، بغداد کی شہری تاریخ، خصوصًا بویمی دورکی تاریخ (دسویں سے گیار هویں صدی عیسوی تک) میں، بار بار ذكر آتا هے (رك به بغداد) \_ عبد آل بويه ميں، جن ی معدردیاں علویوں کے ساتھ تھیں، دارالحکومت کے شیعه سئی تنازهات اور مناقشات، جو پہلے بھی آکثر ہوتے رہتے تھے، بہت زور پکڑ گئے۔ ان متخالف فرقوں کے درمیان کلی کوچوں میں خونریز جھڑہیں گویا روز مره کا معمول هو گیا تها، جن میں اکثر لوث مار اور آتش زنی بهی هوتی تهی ـ ان خانـه جنگیون اور باهمی نساد میں عموما کرخ هی کو مرکسزی حیثیت حاصل هوتی تھی۔ یہاں کے باشندے آس پاس کے محلوں (باب البصرہ وغیرہ) میں رہنے والے سنیوں کے علاق میشه شمشیر بکف رهتر تهر . سلطان جلال الدوله (١ ١ مه/٥٠٠ ع تما ٥٧مه/مم ١٠) کے عہدمیں صورت حال حد سے زیادہ بکڑ گئی تھی؛ جالجه ایک بار (۲۲مه/ ۲۰، ۱۵) خود اس کی ایس گتائی که اسے بھاک کر اپنے هم مذهب هیمیون کے پاس کرخ میں بناہ لینی بڑی ۔ ان عَمَافَةُ عَلَيْهِ لِهِ هُواكَهُ وَمِهِمُ ١٠٥٧ ع مِن

الکرخ کا بڑا حصہ جلا کر خاک سیاہ کر دیا گیا۔ اس سے قبل خلیفہ الواثق کے عمد (۲۲۵/۹۲۸ء تا ۲۳۲ه/ ۲۳۸ء) میں بھی کرخ ایک زبردست آگ لگنے سے تباہ ہو گیا تھا، لیکن بہت جلد اس تباهی کی تلانی کر دی گئی .

الكرخ زياده وسيع معنون مين دريام دجله كے مفرب میں بغداد کے سارمے جنوبی علاقرکا نام تھا۔ مرور زمانه سے بہاں متعدد مسجدیں اور مقبرے تعمیر هوے \_ سب سے زیادہ مشہور مقبرہ، جس کے ساتھ مسجد بھی ہے، یہاں کے ایک مقاسی ولی معروف بن الفينزران الكنوخي (م . . ، ۴ هـ / ١٩ هـ عـ - اس سے کوئی . . ۳ گز جنوب میں وہ متبرہ ہے جو هارون الرشيدكي بيوى زييده كا بتايا جاتا هـ يه دونون مقبرے (نیزرک به بغداد) آج بھی موجود ھیں اور قدیم بغداد کے مکانوں اور عمارات کا مطالعہ کرنے کے لیے یہ امیم ممارتیں نقطۂ آغاز کا کام دے سکتی هيں ۔ موجوده شکل ميں ان کي تجديد و ترميم خليف الناصر (۵۵۵/ ۱۸۰ وع تا ۲۲۲۵/۵۹۲۹) نے کی تبھی ، لیکن اس وقت سے اب تک بارہا ان کی اصلاح اور درستی ہوتی رہی ہے۔ الكرشي كي قبر نوين صدى هجري هي مين بغداد کی مشہور ترین زیارت گاہ بن چکی تھی اور آج بھی اسی طرح ایک عظیم الشان قبرستان میں موجود ہے جس طرح کمه عبد عباسیمه میں تھی۔ اس سے متعلق دیکھیے Streck ، ص ۱۵۹ : G. Le Strange : کتاب سذکور ، ص ۲۰، ۹۹ «Herzfeld : مس ۱.۸ بیعد Massignon : ۳۵. ص ۲۷ م بنداد کے مغربی جانب جنو دیگر مساجد اور متبرے واقع هيں ان کے حالات کے لے دیکھیے Herzfied ، ص مہم ببعد یا مہم

الكرخ بقداد كے مغربي نصف حصے كا نه فقط

سب سے بڑا محله تھا بلکه به ایک طویل عرصرتک آباد بھی رھا ، بحالیکہ آس یاس کے محل کھنڈر بن گئر؛ مثلًا یاقوت کے وقت (تیرهویں صدی عیسوی کے اوالل) میں یہ ایک علیحدہ قصبر کی صورت میں بدستور موجود تھا، بالکل اسی طرح جیسے بغداد کی بنیاد پڑنے کے بعد قدیم ترین زمانے میں تها۔ ان دنوں یه باب البصرہ کے محلر (المنصور کے قدیم مدور شہر کے جنوب مشرق میں) سے، جو اس وقت تک آباد تھا، کوئی ایک میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ ازمنۂ وسطٰی کے آخری ایام میں (دیکھیے مثال کے طور پر ابن بطوطه، چودھویں صدی عیسوی میں) محله باب البصره كا نام مغربي بغداد كے ان تمام محلوں کے لیر آکثر استعمال ہونے لگا تھا جو ابھی تك آباد تهر؛ چنالجه الكرخ بهي الهين مين شامل تها دیکھیر G. Le Strange : کتاب مذکور، ص ۳۳۹! Herzfeld ، ب : بم ١ ر ببعد يبهال اس امر كي طرف توجه دلا دینی جاهیر که الکرخ اور اس کے مضافات کے جو جفرافیائی حالات یاقوت نے پیش کیبر هیں وہ دوسرے ساخذ سے ہوری طرح نہیں ملتر \_ معلوم هوتا هے كه معجم البلدان لكھتے وقت مصنف کی اس مقام کے بارے میں معلوسات زياده معتبر نهي رهي تهين (ديكهير G. Le Strange) ص ۱۸۹ (۱۵۹).

تھی۔ عہد عباسیہ کے پہلے دور کے قصائد (مشار اور کے قصائد (مشار ابو نواس، ابن معتز) میں اس کا آکٹر ذکر ملتا 
Th. کہ (Oriental Studien, : G. Jacob) در ... Gewidmet بروہ میں میں اس کا آکٹر ذکر ملتا 
السیاد میں معتز) میں اس کا آکٹر ذکر ملتا اس کا کا اس کار

آج کل بغداد کا وہ حصہ جو دریامے دجلہ کے دائیں کنارے ہر واقع مے اور شہر کے مجموعی رقبے کا بمشكل تيسرا حصه ع قرشيا كه كملاتا ع \_ اصل مين يه لفظ (تركي) قرشي يقا ( = دوسري جانب) هے (كيونكه (یه اصل شهر کے، جو مشرق کنارہے ہے، ہالکل مقابل واقع ہے) اور ایک عامی عربی لفظ "حادک الجالب" کی دوسری صورت عے؛ لہدا اس نام کا کرخ سے کوئی تعلق نهين \_ ليسٹرينج: كتاب مذكور، ص ٢٠، مين اس کے خلاف نظریہ اختیار کیا گیا ہے۔ مدت تک قرشيا الواح شهر كا ايك حقير سا حصه رها، ليكن حال میں اس کی اهمیت کچھ بڑھ گئی ہے اور یقینا اس میں روز بروز اضافه هوتا جائے کا کیولک بغداد کا وبلوے سٹیشن یمیں بنا ہے۔ اٹھارھویں صدی عیسوی کے نصف آخر سے بنو عقیل (عوکیل، عکیل) کے عرب یماں آباد هیں اور آج کل اس مغربی شمر کی خاصی آبادی آن عربوں اور دوسرے تجارت پیشه لوگوں پر مشتمل مے (اس سلسلر میں Cernik کی تفتیشی د المحديك المحديد (Petermans Geograph, Mitteil. تكمله، معمه مرم، Gotha (مرم معمد علية Vom Mittelmeer zum Persischen : v. Oppenheim : Gl. Huart : ۲۲۸ (۲۴ : ۲ هم ، Golf His. de Bagdad dans les temps modernes بيرض ۱۹۰۱ء، ص ۱۱ بیمد، ۱۸۸ بیمد؛ Massignon ص 19 .

مآخل: (۱): مآخل: (۱): مآخل: (۱): مآخل: (۱): مآخل: مآخل: (۲۵-۱۵۰۰) الطبری، طبع المتوید، مارید: (۲۰) الخطیب البتدادی، مارید، می ۲۰۰۰) الخطیب البتدادی، مارید، می ۲۰۰۰)

Introduct. topograph. à l'hist. de : Solmon (1864) ا برن م ۱۹۰ من من او ۱۹۰ من او ۱۹۰۱ م (س) باقرت: معجم، طبع Wüstenfeld به: ٢٥٣ بيما: (ه) ابن الأثير: الكاسل، طبع Tornberg، ١٣ : ١٣٥٠ بمدد اشاریه؛ (۱) القرویش : آثار البالاد، طبع Babylonien nach: Streck (4) ! T 9 AU Wüstenfeid نا وروز و درورونا الأثيان . . وروز و الأورونا و و و و درونا Baghdad during the : G. Le Strange (A) : 14 Abbasid Caliphate ، أوكسفترة بهرووع، ص عه تا . ٨ و بمواضع كثيره (بعدد اشاريه) ؛ (٩) وهي سعنف : The Lands of the Eastern Caliphate کسبرج (1907-8) : L. Masignon (۱۰) : ۳۱ س ده ۱۹۰۵ ' ארש אורף א ארש אורף א Mission en Mésopotamie 35 (Ε. Herzfeld (11) : 1.Λ (99 (F9 : γ Archäol Reise im Euphrat und : Sorre Herzfeld Tigrisgebelt ، برلن ۲۰۱۰ ۱۱۰ : ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۱۲ م ۱۱ بیمد ؛ بغداد کے نقشوں کے لیے دیکھیے Baghdad : G. Le Strange نقشه ۴ و ۱ أيز Herzfeld ، جو الكرخ كے ٹھيک معل وقوع كے متعلق G. Le Strange کی رائے سے کسی قدر اظہار المتلاف كرتا هے اور غالبًا وه حق بجالب هـ .

(M. STRECK)

ید دریا کَمُسَّاب کے نام سے مشہور ہے جس کا محیح تلفظ کَسِیاب (اور بکڑی هوئی شکل کَرسیاب)

دریا کا رخ شروع شروع میں شمال مغرب کی ست ہے، لیکن پھر بتدریج مغرب کی جانب مؤ جاتا ہے۔ بیستون تک پہنچنے سے پہلے اس میں شاجو رود مل گئی ہے، جو کُنگر شاہ کے مل جانے سے اور بڑی ہو گئی ہے ۔ اس کے بعد کرخا جنوب کی طرف مڑ جاتا ہے اور اس میں کرمان شاہان کا دریا قرہ صو آ ملتا ہے۔ آگے چل کر آب کُرلّٰد بھی شامل ہو جاتا ہے، جس کے اپنے کئی اہم معاون ہیں۔ اب تک جتنے معاونوں کا ذکر ہوا ھے، وہ سب کے سب اس میں دائیں طرف سے آکر ملتے هيں ۔ ان كے برعكس كشكن رود باليں جانب سے آتی ہے، جس کے معاون یے ہیں : مَذَّین رود دائیں طرف سے اور رود خرّم آباد مع رود کول گو بائیں طرف سے ۔ اس کے بعد دائیں جانب هی سے لَيْلُم رُود اور آب زال آئے هيں۔ اب دريامے كرخا کا رخ کیچھ دور تک جنوب سے مغرب اور پھر جنوب کی طرف هو جاتا ہے۔ اس چھوٹے سے ٹکڑے میں دریا کو کڑخہ (کڑخہ) کہتے ہیں۔ لَيْلُم رُود اور آب زال کے درسیان کچھ فاصلے کے لیر اس کا نام آب صیمرہ هو جاتا ہے ۔ یه قصبه صيمره [رک بان] كے نام پر هے، جو دريا كے مغرب ميں کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ آبزال کے ساتھ سل جانے کے بعد دریا ایک بار بھر جنوب کی طرف مڑ جاتا ہے۔ پای پل کے علاقے میں پہنچتے هی اس میں سے کئی نہریں تکلتی میں۔ ان نہروں سے اس کا اتصال آب دِز اور اس کے معاولین نہر تَبَل خَنْ اور لہر دَعْ دَری سے هو جاتا ہے۔ سوس کے کھنڈر اس کی ایک مشرق گزرگاہ آب کے کنارے واقع میں، جسے آگے چل کر دریاہے شور کے نام سے یاد کیا ۔

جاتا ہے۔ کرخاکا بہاؤ نہر ہاشم کے جنوبی علاقے سی آکر ختم ہو جاتا ہے، جہاں اس میں شط الجنز کا پانی آ ملتا ہے۔ ایک مدت پہلے دریا یہاں سے شمال مغرب کو حویکرہ (حُویرہ) تک بہتا تھا .

اس دریا کی گزرگاه کے ساتھ ساتھ غتلف اوقات میں جو سڑکیں جاتی تھیں، ان میں وہ شاهراه قابل اکر ہے جو علاقه بیستون میں همذان اور عراق کو ملاتی ہے، لیسز وہ سڑک جو حلوان سے صیمرہ کو جاتی ہے .

قدیم جغرافیه نویس اس دریا کو Choaspes کہتے تھے۔ کرخا کا نام عرب جغرافیه نویسوں کے هاں نہیں ملتا۔ بقول Rawlinson یه پہلی بار بودهویں صدی عیسوی کے ایک فارسی نسخے میں یا ہے۔ بہرکیف یہ لفظ کچھ پرانا هی هوگا۔ بن الأثیر نے ۱۵۸/۵۵۳ کے ذیل میں ایک کرخانا کا ذکر کیا ہے۔ اگر اس سے یه دریا هی راد هو تو اس کا نام ضرور بارهویں صدی عیسوی یں موجود تھا۔ ابن الأثیر عمومًا جغرافیائی تفصیلات یں موجود تھا۔ ابن الأثیر عمومًا جغرافیائی تفصیلات یہ نام کسی قدیم مآخذ سے لیا هوگا۔ کرخانا گرنی طور پر آرامی لفظ هوگا جس کا سطلب ہے کرخاکا (دریا)" یعنی کرخا دہ لیدن Karkha de

عرب جغرافیہ لویسوں نے اس دریا کا ذکر دو رینی کیا ہے، اگرچہ اس کا نام نہیں لیا۔ ن الفقیہ کے بیان کی رو سے نہاوند کے قریب اس کے کنارے سے ایک اعلٰی قسم کی سیاہ رِنگ کی ہر لگانے کی چکنی مٹی نکاتی ہے۔ ابن رستہ نے ستون کے قریب جس "بڑے دریا" کا ذکر ہے، وہ بی لازمًا گمسی آب ہوگا۔ مَیْمُرہ اور طَرْحان کے رمیان اس پل کو بھی جسے فن تعمیر کا شاہکار مجھا جاتا تھا، پل خسرو ھی سمجھ سکتے ھیں، جو مجھا جاتا تھا، پل خسرو ھی سمجھ سکتے ھیں، جو

کرخیا پر بنا ہوا ہے۔ کرنساکو صام طہور پر "دریاے سوس" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مثلاً بہت ہملے ابن عُرا داذبه کے وقت میں یه نام آیا ھ - اس کے منبعوں کے بارے میں جغرافیہ نویسوں کو قابل اعتماد معلومات حاصل نمیں تھیں ۔ اپن غر داذبه كمتا هے كه يه دينور سے لكتا هے اور ابن واضع کا کسنا ہے کہ ممذان سے ۔ کم از کم كسى آب كے معاولين كے بارے ميں يه راہے ہے، بشرطیکه هم یه تسلیم کر لین که پیهان دینور اور حُمَدان کے شہر نہیں بلکہ صوبے مراد ھیں ۔ عرب جغرافیه نویسوں کے قول کے مطابق یه دریا اهواز کے دُجیل میں جا کرتا ہے۔ یه واقعه بھی مذکور ھے کہ پانی چڑھنے کے وقت، سوس کے مقام پر اس دریا کا پاٹ دو میل کے قریب ہو جاتا ہے۔ ابن واضع کے بیان کی رو سے یہ دریا هنـدُوان کے نام سے مشہور تھا ۔ غالباً بَصِنّا کی ندی یا "دجلہ بَصنّا" جس کے پانی سے سات پن چکیاں چلتی تھیں اور جو شہر بَعبنا سے ایک پرتاب تیر کے فاصلے پر بہتا تھا اور جس کا ذکر المقدسي اور ياقوت کے هاں ملتا هے، وہ اور كرشا ايك هي دريا هيں.

(P. SOHWARZ)

الكرخي: ابويكر بن الحسن (با المسين) \*

والني دان وه النم آليد كو التعاسب (حساب دان) المن كمينا تها \_ اس كا قيام بغداد مين رها \_ سلطان المنهاء الدول [رك يان] كے وزير ابو غالب محمد بن خلف فخرالملک اور اس کے بیٹے سلطان الدولــه ابو شجام کے زمانے میں ۔ تاریخ وفات معلوم نہیں، ليكن معلوم هوتا هے كه. ١ م ه/١٠١ اور ٢٠٠٠ ا ۱۰۲۹ کے درسیان ہوگ ۔ ریاضی میں کرخی کی صرف دو تمنيفين باقي ره كئي هين : الكاني في الحساب (حساب کے لیے کاف) اور الفخری (معنون بــه وزیر قغر الملک) \_ پہلی تصنیف کا ایک مخطوطه جو اپنی جگه پر لاجواب هے، گوتها میں موجود هے، دوسری كا پيرس، أوكسفر في اور قاهره مين - عربي متن ابهي تک کسی کا بھی شائع نہیں ہوا البتہ اوّل الذّکر کا تین حصوں میں ایک جرمن ترجمه سوجود ہے: Kaft fil Hisab des Abu Bèkr Muh.: A. Hochheim En Ac -- 1 ACA Halie eb. Alhussain Al Karkhi اور دوسری کی ایک تلخیص فرانسیسی مین، Extrait du Fakhri : F. Woepeke العیّامی کے جبر اور مقابلے کے بعد ریاضی کی اس شاخ میں الفخری اهم ترین کتاب ہے، جس میں الکرخی نے اسکندریہ کے یونانی ریاضی دان ڈیوفانٹوس Diophantus کا تتبع کیا ہے؛ چنانچہ یہ پہلا موقع تھا جب عربوں نے اس کتاب میں غیر معین مساوات سے بحث کی اور ان کا حل ہونانی طریق میں پیش کیا البته اس امر کا تصفیه مشکل ہے که الکرخی نے قمدًا هندي طريقوں كو نظر انداز كر ديا يا وہ ان سے بے خبر تھا ۔ اپنر وساله حساب میں مشرق کے تقریباً سب عبرب ریاضی دانوں کی طرح (مگر عبلی ين احمد النسوى ( . ۹۸ تا . م . ۱ ع كے سوا) وه هندى اعداد استعمال نهي كرتا بلكه سب رقبي الفاظ میں لکھتا ہے.

« ریز مانول : اب تک ی مطبوعه عبرب سوانعی

تصائیف میں کسی میں بھی الکرخی پر کوئی علیدہ مقاله نہیں۔ اس کا ذکر (۱) این خلکان، قاهره، ۱۳۱۰، ۱۳۱۰، تا ۲۵۰، ۲۰۱۰، ۲۵۰، ۲۰۱۰، ۲۵۰، ۲۰۱۰، ۲۵۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰،

## (H. SUTER)

کِرد : رک به اقریطش (Crete) .

گرد ؛ مشرق قریب کی ایک ایرانی قوم جدو \*
ایران، ماورا نفقاز ترکی اور العراق [رک به کردستان]
میں آباد ہے ۔ م ۱۹۱۹ عسے بہلے ان کردوں کی
تعداد کا، جو مجتمع یا الگ الگ بستیوں میں آباد تھے
تعداد کا، جو مجتمع یا الگ الگ بستیوں میں آباد تھے
شام) اندازہ بیس تیس لاکھ کے قریب کیا گیا تھا .
اگرچہ بہت سے سیاح کردستان سے هو کرگزر نے
میں اور کردوں کے بارے میں لسانی، تاریخی، نسلیاتی
اور سیاسی اعتبار سے کثیر تعداد میں تصنیفات بھی ماتی
محروم هیں جو خاص اسی قوم سے متعلق هو۔ ایسی
محروم هیں جو خاص اسی قوم سے متعلق هو۔ ایسی
تصنیف کی تیاری میں مشکلات کا سامنا اس لیے ہے
تصنیف کی تیاری میں مشکلات کا سامنا اس لیے ہے
تعمنیف کی تیاری میں مشکلات کا سامنا اس لیے ہے
تعمنیف کی تیاری میں مشکلات کا سامنا اس لیے ہے
تعمنیف کی تیاری میں مشکلات کا سامنا اس لیے ہے
تعمنیف کی تیاری میں امتلاف پایا جاتا ہے .

## (الف) اصل و لسل

کردوں کی ایرانیوں میں شمبولیت زیادہ تر لسانی اور تاریخی مواد کی بنیاد پر کی جاتی ہے، لیکن اس سے اس حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ ان میں مختلف النسل عناصر جمع ہو گئے ہیں۔ ان مؤخر الذّکر عناصر کی نوعیت عیاناً جاہجا مختلف ہے۔ ممکن ہے کہ کرد عناصر کی افزائش کا رخ مشرق (مغربی ایران) سے مغرب (وسطی کردستان)

ی جانب هوا هو، لیکن ایسی کسی قوم کا وجود تسلیم کرنے میں کوئی اسر مائع نہیں جو کردوں کی آمد سے قبل وسطی کردستان میں رهتی تهی، یعنی نسلًا ان سے مختلف اور اسما مشابه (قردو) اور جو آگے چل کر ایرانی کردوں میں مدغم هوگئی .

تقریباً ۲۰۰۰ ق م - دو سمیری کتبول میں : & 'Revue d'Assiyriologie) Theureau Dangin ۹۹؛ ۲: ۲2) نے کردوں کے ایک علاقے "کُرده که" نامی کا ذکر دیکھا تھا (مرتب نے مجھے نجی طور ير بتايا ہے كه اس ميں پہلا حرف ك ہے، ق نہيں اور جزوک کا مفہوم نمیر یقینی ہے) ۔ یــه ملک "اهل سو" (دیکھیر 24، ۳۵ ، ۲۳، ماشیه ۳) کے علاقرسے متصل تھا جس كا محل وقوع أدراأيور Driver نے بحیرۂ وان کے جنوب میں بتایا ہے ۔ علاقۂ بڈلیس میں ایک قدیم قلعه سوی موجود هے (شرف نامه، ١: ۳ س ۱) ـ ایک هزار سال بعد تکلته پلیسر Tiglath Pilesar نے آزو کے پہاڑوں میں بسنے والی قبوم قبوطی (Kur-ţi-e) کے خلاف جنگ کی تھی۔ Driver (کتاب مذکور، ص . . س) نے اسے وہی پہاڑ قرار دیا ہے جو آج کل مزو (سسن Sasun) کہلاتا ہے ۔ قرطی کی قراءت غير يقيني هـ .

دس هزار [کے عسکر]کی پسپائی نے جس کا حال کردگرون (۲۰۰۱ – ۲۰۰۰ ق-م) نے بیان کیا ہے کردگرون (۲۵۹۵۵۷χο۱) کے نام کو شہرت بخشی،

جن کا ملک کنٹر تیس Kentrites (بہتان) کے مشرق میں واقع تھا۔ اس زمائے سے یہ نام ھمیں تسلسل کے ساتھ دریامے دجله کے ہائیں کنارے پر کومجودی [رک باں] کے تریب ملتا ہے اور کلاسیکی مصنفوں کے هاں اس ملک کا نام کردوئن Corduene هوگيا۔ (اس نام کی متعدد شکلوں کے بارے میں جو سامی حرف ق کو ادا کرنے میں مشکل کے باعث وجود میں آئیں، دیکھیر Driver، کتاب مذکور)\_آوامی میں یہ ضلم بث قردو (Beth-Kardu) كهلاتا تها اور موجوده شهر جزيرة ابن عمر قردوكا كُزرتا كبلاتا تها\_آرميني اسے کوردذ کہتر تھر اور عرب (البلاذری، ص ١٤٠٠) الطّبرى، س: ١٠٠ بَقَرْدًا (قَرْدّى) ياقوت (س: ٥٠) نے ابن الأثیر کی سند پر اعتماد کرکے بیان کیا ہے کہ ضلع بَاقَرْدا، جزيرة ابن عمر كاايك حصه تها\_ اسمين دو سو گاؤں (الشمانين، جُودى، فيروز شاہور) شامل تھے اور یہ دجلے کے ہائیں کنارے پر بازندا کے بالمقابل آباد تها، جو دجلے کے دائیں کنارے پر واقع تھا (متون كرمفصل تجزيه كرايم ديكهي M. Hartmann (متون Bohtan: ص سب تا ۳۵) \_ يه نام جس كا اطلاق صرف ` ضلع پر ہوتا تھا، آگے چل کر مسلمانوں کی کتابوں سے ناپید ہو جاتا ہے اور اس کی جگه جزیرة ابن عمر، بهتان وغیره لےلیتے هیں ۔ ارسینیوں اور عربوں کے نزدیک علاقه تُردو کا اطلاق صحیح معنوں میں ایک بہت معدود سے علاقے پر هوتا تھا۔ همیں Corduene کی صحیح صحیح سرحدوں کا علم نمیں ـ اس کے تین قصبے سریسه Sarcisa سَتَلَا Satalka اور بنکا Pinaka (فنیق) دریامے دجلہ کے کنارہے واقع تھے ، لیکن اس سلسلے میں Strabo کا بیان (۹: ۱۲، س س) قابل توجه هد، جس کی رف ید Γορδυαία 'όρη کی اصطلاح کا اطلاق بعش اوقات ان پہاڑوں پر هوتا تھا جو موجودہ دیار بکر اور موش کے درمیان واقع ہیں .

يمه كوئي تعجب خينز بات نمين كمه Xenophon کے زمانے میں دریاہے دجله کے شمال میں ایک ایرانی قبیله آباد تھا ، لیکن همارے یاس " کرد چوی Karduchoi کی نسل کے بارے میں اس کے نام کے سوا کوئی دوسری شہادت موجود نہیں۔ سامسی زبانوں میں اس نام کے مماثل اور بھی نام هیں (عُکّادی، آشوری: قُرْدُو، مضّبوط، سورما، قُرادُو، المضبوط هونا")۔ دوسری طرف اس کی صوتی مماثلت ایک قوم خُلْدِی کے نام سے بھی ہائی جاتی ہے جس كا آشورى تلفظ أرز ملو ارشطو زياده مشهور ه اور جسے حبرانی میں اَرْزَطُ (اَراراط، ارارات، چبل الحارث) اور بولائیوں کے عال ،۸۵۵م۸۸۸ Χαλδαίοι کہتے هيں اور بعض اوقات Χάλβοι یم قوم آرمینیا میں لوبن صدی قبل مسیح کے اواخر میں نمودار عوقی تھی اور بعد ازاں اس نے بیعیر قوان کے علاقے میں ایک طاقت ور سلطنت قائم کر لی تھے۔ یہ سلطنت جھٹی صدی کے اوائل تک باق

Mater. z. älter Gesch. : Lehmann-Haupt - رهي Armenians ، گوٹنگن ہے ، و اع، ص ۱۲۳ کی نظر میں خلدی تــارکــین وطـن هیں جــو مغــرب سے آنے تھے ۔ Mayer ی تھے تھے ا ٢/١ (١٩١٣ء)، فصل جريج كا خيال هےكه ان کا اصلی وطن وسطی Araxes کے کنارے تھا۔ ساتویں صدی کے قریب ارمنیوں کے آنے کا نتیجہ یه هواکه خلدی منتشر هوگئے اور پہاڑوں کی جانب دهکیل دیرگئر (Cyropaedia) ب تا تا س)، لیکن ان کا نام ان مقاسات کے ناموں کی شکل میں زندہ رہا جو بحیرہ وان کے شمالی علاقر میں هیں (بوزلظی صوبة عدم Xalda میں طربیزون کے قريب قصبه خلاط، أخلاط وغيره، ديكهير Belck و : de Goeje : Ar : 9 41A9r ZA : Lehmann کتاب مذکور، . . . . . . Streck : کتاب مذکور، س ا: ۱۱۳) - خُلدی سے مشابه نام تفقاز کے دوسری طرف بھی پائے گئے ھیں ۔ گرجیوں کو خرتھوالی، خرتهولي Kharth-veli-Kharth-ul-i كيا هـ (سوانی میں خیرد ؛ منگرلی میں خور تو) دیکھیر د Armenia v epokhu Iustiniana : Adontz مينك پیٹرزبرگ ۱۹۰۸ ما ۳۹۸ م

هم قُرْدُوکو خواه سامی سمجهیں یا مقامی لوگ کم از کم ایک بات یقینی ہے که قدیم کرد چوی کم از کم ایک بات یقینی ہے که قدیم کرد چوی الاعتاال کی سر زمین آج کل کردوں کے اهم سراکز میں سے ہے، لٰہذا اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کمه کردچوی هی کرد تھے اور یہی نظریہ یسویں صدی عیسوی کے آغاز تک بھی بدیہی سمجھا جاتا تھا، دیکھیے Grundriss باتھ بڑھ کر کردوں کا جاتا تھا، دیکھیے گذم آگے بڑھ کر کردوں کا تعلق براہ راست ایک قدم آگے بڑھ کر کردوں کا تعلق براہ راست سے ایک قدم آگے بڑھ کر کردوں کا تعلق براہ راست کھی کے کمیل کی جاتا تھا ۔

De Ceremonils کتاب ۱۳ می د Constantine Porphyro- د ۱۱ سیر ۱۱۲

Chaldi et Kordi": گوده کی شرح میں لکھا ہے: "vel. Curti, Gordyai iidem کوردی اگرتی اور گوردی الی کا ہیں ایک ہی ہیں]۔ اسی قسم کی یا کرتی اور گوردیائی ایک ہی ہیں]۔ اسی قسم کی لفتہ اور گوددیائی ایک ہی ہیں]۔ اسی قسم کی لفتہ اور گوددیائی ایک ہی المحدود المحدود کی گئی ہے ۔

اس مسئلے کا ایک نیا پہلو اس مسئلے کا ایک نیا پہلو M. Hartmann اور Weissbach کی تحقیقات سے سامنے آیا، جنھوں نے گرد اور قَرْدُو کی اصل کا لسانی اعتبار سے فرق پیش نظر رکھنے کی ضرورت ظاهر کی ۔ علاوہ ازیں ان علما نے یہ تجویز پیش کی کہ کرد کو κύρτιοι تسلیم کیا جائے، یعنی سیرتی کہ کرد کو کر کلاسیکی مصنفوں نے میڈیا اور ایران میں کیا ھے (Strabo) ہن کا ذکر کلاسیکی مصنفوں نے میڈیا اور ایران میں کیا ھے (Strabo) ہے اس مفروضے کی تصدیق اس اس میروضے کی تصدیق اس اس میروضے کی تصدیق اس اس منعدد قبیلے فارس میں موجود تھے (دیکھیے کارنامهٔ میں کردوں کے اردشیر باہکان، مترجمهٔ Nöldeke گوٹنجن ہے کارنامهٔ اردشیر باہکان، مترجمهٔ Nöldeke گوٹنجن کی شہادتیں) ،

کُرْد اور قَرْدُو کے ناموں میں قابل قبول امتیاز کے باوجود یہ اھم مسئلہ بھر بھی حل نہیں ھوتا کہ سیرتیوں (Cyrtii) ایرانی کردوں) نے اپنی نو آبادیاں ان علاقوں میں کیسے بنائیں جو زغروس Zagros کے مغرب میں واقع ھیں، یعنی قدیم قَرْدُو کا ملک اور مقابل تاوروس (Anti-Taurus) کے پہاڑ، جو شمالی مقام تک پھیلے ھونے ھیں۔ اس مسئلے پر ابھی بڑی احتیاط سے تحقیق کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ احتیاط سے تحقیق کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ اقوام بہت حد تک جگہ سے بے جگہ ھوئی ھوں گی۔ اقوام بہت حد تک جگہ سے بے جگہ ھوئی ھوں گی۔ اس کی ایک مثال ھیں سگرتیوں (Asagartiya) کے ایک گروہ کے ترک وطن میں ملتی ہے، جن کا اصل

وطن سیستان تھا ۔ آشوری عمد میں انا سکرتیوں Sagartians كو هم ميذيا (ذكرتو Zikirtu يا ذُكْرتي Zakruti دیکھی Zakruti میں: ۲۸۰) میں ہاتے میں \_ دارا Darius کے زمانے میں (بیستون، كتبه ب س . و) ان كا دارالحكومت دشت آشوري میں اربله Arbela کے مقام پر قائم هو چکا تھا، جہاں دارا نے ان کے سردار چٹر نُتخبه Citrantakhma کو قتل کیا، جس کی اس تصویر سے جو بیستون کی چٹان پر کھندی ہوئی ہے، کردی وضع قطع ظاہر هوتی هے(The Sculptures of Behistan: L.W. King) لنڈن ے . و ، ء) ۔ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سیرتیوں کی اجیر نوج نے ۲۲۰ ق - م اور ۱۷۱ ق - م کے مایین روم، سلوقیون (Seleucids) اور شاهان پرگمه (Pergamon) کے درمیان لڑائیوں میں حصه لیا تھا (Livy) ۲۸ : ۸۸ س ۱۳ و ۱۳ : ۱۰ س به ؛ «Weissbach ه: ۲ه س ه؛ ليز ديكهيے Polybius در Pauly-Wissowa بار دوم، بذیل مادّة Cyrtii: Les Mercenaires de Pergame, : A. J. Reinach ساتویں صدی عیسوی میں ارمینیه کے جغرافیر میں صوبة كورچيخ Korcakh كي سلسلم مين بؤم دليمس تغير و تبدل كا حال معلوم هوتا هـ (بتول Adontz : Armenia: ص ۱۸ م، كورچيخ دراصل كورتج ايخ Kortič-aikh سے بنیا ہے جس میں کسورتج Kortič سے سراد کرد ہے، جیسے Atrpatic سے سراد Atropatene كا باشنده هـ) \_ قوسطوس بوزنطينوس ہیں (چوتھی صدی) میں کے زمانے (چوتھی صدی) میں کورچیخ سُلماس [رک بآن] کے قریب محیثی ایک . ضلع تها: كورچيخ بحيثيت ايك صوب كيجولا سركه سے جزیرہ ابن عمر تک پھیلا ھوا تھا اور، اس میریانا حسب ذیل اضلام شامل تھے: کوردع، یہ کوردوع ا (كوردخ)، أيتولغ، أيكرخ، موتهو لاؤخ (اوتهوانه) إ همیں ان تغیرات کا بھی پتا چلتا ہے جو یہاں بتدریج

رونما هوئے رہے۔ کوردخ، کوردخ اور تمورخ (جس
کا ذکر فوسطوس Fanatus نے قدیم Corduene کی جگه

کیا ہے) کے تین اضلاع میں سے کوردخ کورچیخ کا

معمل ایک ضلع بن گیا تھا ، اور تمورخ بالکل معو

هوگیا تھا۔ اس سے کوردرخ (کوردخ) کو پورا فائدہ

بہنجا، جسے صرف بالائی وسطی اور زیریں اضلاع میں

تقسیم کیا جاتا تھا .

اس طرح هم اس نتیجے پر پہنچتے هیں که عرب فتوحات کے زمانے کے قریب ایرانی یا ایرانی نما قبائل پر مشتمل ایک ملی جلی قوم کے لیے صرف ایک نسلی اصطلاح کرد(جمع: آگراد) استعمال هون لگی جمهی د مؤخرالڈ کر قبائل میں سے بعض تو یہاں کر جمیل قدیمی باشندے تھے(قردو، تمورخ Temorikh اس ضلع میں جس کا صدر مقام التی

(Elk) تها) \_ العُورُيْقِيه (Xobaitan) ساسون کے ضلع خوثت Khoit میں، اورطایه Örtāyā (= الارطان) فرات کے موڑ پر؛ بعض ساسی تھے (دیکھیے کرد قبائل کے معروف شجرہ هامے نسب) اور بعض نحالبًا ارمن تھے (کہا جاتا ہے کہ قبیلة مَمْكان مَمْكونی النسل ہے).

بیسویں صدی میں یہ بات قطعی طور پر ثابت هو چکی ہے کہ ایک غیر کرد ایرانی عنصر کردوں میں شامل هو چکا تھا (یعنی گوران زا زا گروہ)۔ متعدد اضلاع میں ایک طرح کی معاشرتی طبقہبندی هو گئی تھی، جس کی بنیاد نوواردوں کے سیاسی غلبے پر قائم تھی، یعنی سلیمانیہ [رک بآن] میں، ساقج بلاق [رک بآن] میں اور کو تور میں، جہاں شقاق کے زیر تسلط بچے میں اور کو تور میں، جہاں شقاق کے زیر تسلط بچے کورہ سنلی(؟) ملتے ھیں۔ اگر باقاعدہ تعقیق کی جائے تو سکن ہے کہ ایسی قدیم اقوام کے آثار کی جائے سے جن پر کرد عنصر کے چھا جانے سے ایک واحد قوم کی شکل بن گئی .

شجره هامے نسب اور معروف اشتقاقات: کردوں کی ابتدا کے مسئلے کے بارے میں اسلامی مآخذ اور کردی روایات سے همیں کوئی سدد نہیں ملتی ـ المسعودي في بتايا هے كه وه ان ايرانيوں كي نسل سے هیں جو ظالم ہادشاہ ضعاک [تازی] کے پنجے سے لکل کر یہاں چلے آئے تھے ۔ (سروج، طبع Barbier de Meynard، س ١٠ ٥ م) - اس روايت كي بهترين تفصيل شاهنامه (طبع Macan ، : ٢٨ تا ٣٨؛ طبع Mahl ۱: ۱ے؛ طبع Vullers ، ۱: ۳۹ اشعار ۹ ۲ تا ۲۸) میں ملتی هے - ۱۸۱۲ ع میں Morier ملتی هے - ۱۸۱۲ ص ۲۵۵) نے دماوند میں (۲۱ اگست کو) ایک تہوار کا ذکرکیا ہے، جو ضعّاک کے استبداد سے ایران کے نجات پانے کی یاد میں منایا جاتا تھا اور اسے عید کردی کہتے تھے۔ دوسری طرف کردوں نے اپنا سلسلۂ نسب عراوں سے ملانے کی کوشش کی ہے۔ بعض (مروج، ٣ : ٣٥٣) كا دعوى تهاكه ربيعة بن لزارين مَعَد ان

کاجد امجد ہے اور ہمش مُضَر بن لزار کی لسل سے هونے کے مدعی تھے؛ چنانچہ ان دونوں کے نام پر دیار ربیمة (مومسل) اور دیار مضر (رَقّة) کے اخلاع کے نام رکھے گئے تھے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ غسانیوں کے خلاف لڑائیوں کے باعث اپنے عبرب خاندان سے علمادہ ہو گئے اور پہاڑوں میں پناہ لینے اور اجنبیوں کے ساتھ خلط ملط هو جانے کی وجہ سے اپنی مادری زبان بھول گئے۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ اسلاف کے المدول كا وه سلسله هے جس ميں هميں كرد بن مَرُد (دیکھیر Mapboi ، کردوں کے هسائے) بن صَعْصَعَة بن حرب بن هوازن (المسعودى : كتاب مذكور؛ نيز التنبيد، ص ٨٨ تا ٩١ : كرد بن أسفندياذ بن منو شهر؛ ابن حَوَقل، ص١٨٥ تا ١٨٠ : كُود بن مرد بن عمرو) کے نام ملتے ہیں ۔ ان تمام شجرہ ہاے نسب میں تاریخی حقیقت کا بھی کچھ شائبہ ہوسکتا مرمثلاً سامیوں کا ایر انی رنگ قبول کرلینا اور زغروس Zagros اور فارس کے قبائل کا باہمی امتزاج) .

عوام پسند اشتقاقیات کی بھی کسوئی کمی نہیں ۔ کوشش کی گئی ہے (سُرُوج ، ۳ ؛ ۲۳۹)

که اس نام کا سلسله عربی مادّهٔ کَرْدَ سے ملایا جائے ؛
اس اعتبار سے کُرد نوجوان کنیزوں اور جَسَد نامی دیو (جسے حضرت سیلمان اے نکال باہر کیا تھا)

دیو (جسے حضرت سیلمان اے نکال باہر کیا تھا)

کی اولاد ٹھیرتے ہیں۔ بسا اوقات (دیکھیے Driver کی اولاد ٹھیرتے ہیں۔ بسا اوقات (دیکھیے TRAS)

در JRAS ، میں وہ وہ اس کرد کا رشته نارسی لفظ گرد (= قہرمان: بطیل) سے جوڑا جاتا ہے، اگرچه پہلوی زبان میں اس مادے میں دراصل شک " تھا اور اس کا تعلی مادّه "ور" (بمعنی حفاظت کرنا) سے ہے (Newper. Etymol.: Horn) میں درائل کے ناموں کی توضیع

اکثر ان ناسوں سے کی جاتی تھی جن کی طرف وہ

منسوب هوتے تهر؛ شرف نامه (۱۵۸:۱) کی روسم

تمام کرد (بَجْنُوی اور بُخْتی قبائل) بَجَن اور بُخْت اساو بِسُاو سے آئے تھے۔ ان میں سے اقل الذکر کا سلسلہ بسناو Basn-aw سے قائم کیا جا سکتا ہے، جو دریاہے دجلہ کا ایک معاون ہے (Andress) در Hartmann س (۱۳۱) اور آخر الڈکر سے میروٹوٹس Herodotos کی ادر آئر الڈکر سے میروٹوٹس IIمیدریش کی یاد کازہ هوتی ہے، جسے اردشیر باہکان نے ملاک کیا تھا (دیکھیے Nöldeke نے ملاک کیا داستان کے مطابق، جو شمال اور مغرب میں بالخصوص داستان کے مطابق، جو شمال اور مغرب میں بالخصوص منی منقسم تھے؛ بالک زمانے میں کرد دو شاخوں میں منقسم تھے؛ بالان اور زلان؛ پہلی شاخ عمرب سے منقسم تھے؛ بالان اور زلان؛ پہلی شاخ عمرب سے منقسم تھے؛ بالان اور زلان؛ پہلی شاخ عمرب سے کی نسل شمار کیا جاتا تھا (دیکھیے M. Sykes) در کے نسل شمار کیا جاتا تھا (دیکھیے M. Sykes) ،

عربوں کی فتح کے بعد کے زمانے سے هیمیں کردوں کی بابت بڑنے مقصل حالات ملانے مینی ۔ سن مجری کی پہلی بالنج صدیوں میں بیش آئے ۔ والے واقعات میں کردوں کا خاصہ حصہ المان میں کردوں کی بالدیں کردوں کردوں کردوں کردوں کی بالدیں کردوں کر

لَكُور واقعات كے خلسلے ميں كرد عي پيش بيش لفار آنے میں۔ اس زسانے میں کردوں کے ابہت عنے شاہمی شالدان منظر عام پر آئے۔ معلوم هوتا ہے کہ چھٹی سے دسویں صدی هجری تک ترک اور مغل حمله آوروں کی یورشوں سے کرد دیے دیے رہے، لیکن سلاطین عثمالیہ اور شاھان صفوی کے درمیان جنگوں کے زمانے میں کردستان میں ایسے حالات پیدا هوگئے جو وہاں جاگیردارانه نظام کی نشوونما کے لیے سازگار تھے۔ اس کی ایک صحیح تصوير هين شرف لاسه (٢٠٠١هـ/١٥٩٩) مين ملتی ہے۔ ترکیه اور ایران کی سرحد آهسته آهسته مستحکم هوگئی اور ایرانی کوه زغروس اور اس کی شمالی شاخوں کے پیچھے ھٹ آئے۔ اب ترکیبه نے اپنے مشرق صوبوں میں مرکزی حکومت کے اقتدار کو مضبوط کرنے کا کام شروع کو دیا ۔ انیسویں صدی کے اواخر میں بچی کھچی کرد ریاستیں بهی مملکت ترکیه (میکاری، پُذلیس، سلیمانیه) اور ایران (آردُلان) میں مدغم هو کر نیست و نابود هوگئیں، لیکن بڑے بڑے کرد قبائل کا وجود اب تک باق مے اور ان کی الدرونی تشکیل کرد قوم اور اس کی معاشری و نسلی خصوصیات کی بقا کی ضامن ہے ۔ ایران تو شاید هی کبهی کرد قبائل کے داخلی مسائل میں دخل اندازی کرتا مگر ترکیه کی کوشش هوتی که کردوں کو اپنے مرکزی اقتدار کا سہارا قرار دے اور اس حیثیت سے ان سے کام لے -بعض اوقات تو یه کرد انعام و اکرام کے بوجھ تلے دیے رہتے اور کبھی الهیں اپنی قدیم خود مختاری کے بھے کچھے آثار کو دستبرد سے معفوظ رکھنے کے لیے مزاحمت کرنا پیڑتی ۔ انیسویں صدی میں كردون في متعدد بار علم بغاوت بلند كيا ـ يسيويي چبني بين ايک کردي تعريک کا آغاز هوا، جين هورش يسندي مين افانه هو كيا جو

ترکی سلطنت کے الدر موجود تھی - ۱۹۰۸ کے انقلاب نے کردوں کو سیاست کے میدان میں کھینچ لیا ۔ کردوں کے اغباروں، رسالیوں اور جماعتوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ھونے لگا ۔ عالمی جنگ (م ۱۹۱ تا ۱۹۱۸) میں پہلی بار بڑی طاقتوں نے ایک خود مختار کردستان کا تصور پیدا کیا، لیکن اس تجویئ کو ابھی تک صرف جنروی طور پر عملی جاسہ پہنایا جا سکا ہے اور اس کا محل وقوع محض موصل کی قدیم ولایت کے ایک حصے تک، جو عراق کی نئی مملکت میں شامل ہے، محدود ہے .

گرد عرب فتوحات کے بعد: بہتر ہوگا کہ هم اپنے بیان کا آغاز ان معلومات سے کریں جو عرب مصنفین نے کرد قبائل کی تعیین و تعداد کے بارے میں جمع کی ھیں .

چونکه عہد سلاجقه سے قبل کردستان کے نام سے کوئی آشنا نه تھا، لہذا عرب مصنفین کردوں کا ذکر عموماً زَوزُان، خلاط، اُرسینیه، آذربیجان، جبال، فارس وغیره کے عنوانات کی ڈیل میں کرتے ھیں (دیکھیے Dispersion of the Kurds in Ancient Times: Driver

در ۱۳۸۵، اکتوبر ۲۹۹، ۵، ص ۵۹۳ تا ۵۵۲) .

المَسْعودی (تقریبًا ۲۳۳ه/۲۳۹ عی اورالاِصْطَخْری

(۵،۱/۱۳۹۰) پہلے مصنف هیں جنهوں نے کردوں

کے بارے میں باقاعدہ معلومات میا کی هیں ۔
مُرُوج الدُّهُ ب (۳ : ۲۵۳) میں المَسْعودی نے
مسب ذیل قبائل شمار کیے هیں : دینور اور هَمذَان
میں شُہْجَان : کُنگور میں ماجردان ؛ آذربیجان

میں شُہْجَان : کُنگور میں ماجردان ؛ آذربیجان

سُراة (غالبًا شُراة = خوارج [رک بان]؛ دیکھیے (داستان
مراة (غالبًا شُراة = خوارج [رک بان]؛ دیکھیے (داستان
مراة (غالبًا میں شادئیجان، لزبّة (لری ؟) ،
مادئیجان ، مَدْدالکان ، بارسان ، خالی (جلالی)،
جابارق، جاوانی، مُسْتَکان؛ شام میں دَبابِلة، وغیرہ؛
موصل اور جُودی میں عیسائی کرد ، یعنی الیْعتوییة

(Jacobite) اور جُـرْقان (جُـرْغان) ـ اس فـمهرست بین اسی مصنف کی دوسری کتاب التبیه (ص ۸۸ نا ، ٩) سے صرف بازنجان (دیکھیے الاصطخری، س ۲٫۱۵)، نُشُوره ، بوذیکان اور کیکان (جو آج کل رُعُش کے قریب ملتے ہیں) کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن س نے ان مقامات، یعنی رسوم (زسوم؟) کی ایک بهرست دی هے، جہال کرد مقیم تھے: فارس، کرمان، سجستان، خراسان (الاصطخرى، ص ۲۸۷: ضلم مد آباد میں ایک کرد گاؤں)، اصفہان (قبیلهٔ بَازَنْجان كا ايك حصه اور ايك بارولق قصبه جسي كرد بيان كياكيا هـ: ديكهير اليعقوبي، ص ٢٥، الاصطخرى، من ١٢٥)، جبال، بالخصوص ماه كوفه، ماه بصره، ماه سَبِذَان (ما سَبَذان) اور دو اِیغَار (یعنی کَرَج ابن نُلُف اور بَرْج)، هَمَذَان، شَهر زُور، جس مين اس كى يونوں ساتحت رياستيں درآباد اور صَمْغَان (زَسْكان) نامل هیں، آذربیحان، ارمینیمه (دریامے جیحوں کے کنارے گرد دوین کے مقام پر گارے اور پتھر کے يرهوك مكانول مين رهتي تهي، المُقنسى، ص ١٠٧)، رَّان (بَرْدعة كا ايك دروازه "باب الاكراد" كهلاتا نها۔ ابن مسکویه کا بیان ہے که ۲۳/۳۳۲ ، وع میں وس کے حملے کے وقت یہاں کے مقامی حاکم کے ماتحت كمرد سهاهي تهيے)، يَيْلَقَان، باب الأَيْسُواب ردربند)، الجزيره، شام اور الشَّغور، (يعني كيليكيا (Cilicia) کی سرحد پر قلعوں کی قطار).

الإصلىخرى نے ص ۹۸ پر بالخصوص فارس یں پانچ رُمُوم کا ذکر کیا ہے جو ان اضلاع کو کہا جاتا تھا جن میں کرد بھیلے ھوے تھے۔ نصوبه (۱۲۵، من ۲۵، کے بیان کے باوجود هم س لفظ کا املا بصورت 'رَمْ رَمُوم' (فارسی لفظ رَم وَمه) سے مشتی بمعنی ریوڑ ، بھیڑ) کو ترجیح ریو کی کیونکه زُومه سے صیفة جمع زُموم بنافا رین قیاس نہیں ۔ ھر رَمْ کا ابنا قصبه لوو ایک

اینا کرد سردار هوتا تها، جس پر عراج اور عوام کی مفاظت کی ذمیرداری عالمد هوتی تهی ـ یمه رسوم حسب ذيل تهر: (١) جلويه، يا رابجان، جس كي سرحدوں پر اصفیان اور خوزستان واقع تھے! (م) لَـوَالجان، شيراز اور خليج قارس كے درميان؛ (س) دیوان، کورهٔ سابور میں؛ (م) کاربان، کرمان کی سبت میں؛ (۵) شاهربار، اصفهان کے نزدیک، جسر وهاں کے بڑے قبیلے کے نام پر بازنجان بھی کیتر تھر۔ اس قبیلے کا ایک حصه صوبه اصفهان میں نسقل مکانی کر گیا تھا ۔ رموم کی فہرست کے ضمیعے کے طور پر الاصطَخري نے قارس کے سم خالہ بدوش قبائل (حيُّ؛ جمع : أُحيا) كي فهرست بھي دي ہے، جو ديوان الصدقات كے بيانات بر مبنى هـ اور جسے ابن حُوْقُل (ص١٨٥ تاء ١٨) اور المَقَلَّسي(ص٦مم) نے بھی نقل کیا اے: کرمانی، رامانی، مُدَثّر، محمد بن بشر، بَقْيل (المُقَدِّسي: الثُمَلبي)، بُنداد مَهْري، محمد بن اسحى، ساحى، اسحى، أذركانى، شهرى، طبهمادونى، زبادی، شَهْرُوی، بندادی ، خُسْرُوی، زُنْجی، مَفْری، شَنْهِيَارِي، سُهَرِي، مَبارِي، أَشَتام هَرى، شاهوني، أَراقي، سَلْمُونَى، سَيرى، آزاد دوختى، بَرَازُ دوعتى، مَطَّلَّبَى، مَمالَى، شاه كانى، كَجْتى، جَلِيلى ؛ يمه كل پائچ لاكه گهرانے تھے، جو خیموں میں رہتے تھے .

فارس ناسه (تقریبا ۱۵۰۰ه میں فارس ناسه (تقریبا ۱۵۰۰ه میں لکھا ہے (ص ۱۹۸ه) که فارس کی قدیم فوج کا ہمترین حصه جلوبه، ذیوان، لوالجان، کاربان اور بازائجاں کے برانے اور وسیع رموم کے کردوں پر مشتمل تھا۔ یہ سب ان جنگوں میں ھلاک ھو گئے جو اسلام کی آسد پر لڑی گئیں؛ صرف ایک عَلَک بائی بھا، جو مسلمان ھو گیا اور اس کی نسل جاری رھی۔ بائی مسلمان ھو گیا اور اس کی نسل جاری رھی۔ بائی مسلمان ھو گیا اور اس کی نسل جاری رھی۔ بائی مسلمان ھو گیا اور اس کی نسل جاری رھی۔ بائی مسلمان ھو گیا اور اس کی نسل جاری رھی۔ بائی مسلمان کو عضد الدوله نے اصفیان سے گھھردوں کو عضد الدوله نے اصفیان سے گھھردوں کے بائی بیت مشکل ہے گھھردوں کو عشد الدوله نے اسلمان ہو گاہودان

لَهُوَ گُنِيرٍ؛ ﴿البُنَّهُ يَهُ اسْكَانَ قَابِلَ قَبُولَ هِي كَهُ قَارِسَ كَ کرد الیمار آیس میں سل جل گئر هوں اور ان ع الرسيمو نئے عبيلے بن گئے هوں اور انهوں نے اپنی پرانی قومیت کو ترک کردیا هو ۔ آج کل جلویه کے قدیم رم (کوه گلو) میں اب لر آباد میں۔ مس یه علم نمیں کے وہ کب سے وہاں آباد ہیں، تاھم الاصطخري كي فهرست مين فارس كے كردوں ميں ایک قبیلے لُڑیہ (یا لَزْبُه ؟) کا ذکر آیا ہے۔ دوسری جالب فارس ناسه مین کردون اور شبان کاره [رک بان] قبائس کے درمیان امتیاز کیا گیا ہے۔ آل ہو ہے کے آخری بادشاهوں کے عہد میں ید شیان کارہ قبائل فارس میں بے حمد قوت حاصل كر چكے تھے۔ العُمرى: مسالكُ الأبعبار ميں شیان کارہ کا ذکر ایک جداگاله عنوان کے تعت کیا كيا ع \_ شرف نامة مين ان كا ذكر كرد خانوادون كى ذيل مين نهين ملتا؛ هان ان كا ايك قبيله (راماني) ایسا مے جس کا نام الاصطَخری کی کرد قبائل کی فہرست میں موجود ہے۔ ان سب باتوں سے یہ ظاہر ھوتا ہے کہ فارس کے کرد کردستان کے قبائل سے بہت کچھ مختلف تھر [رک به شول اور لر] . اصطلاح الزُّوزَان كا جو ايك حد تك وسطى کردستان کے مرادف ہے (کردی زبان میں اس کا مقہوم موسم گرما کی چراکاھیں ہے) مقہوم واضح سي - بقول ابن حُوقل (ص . ٢٥) زُوزان كا بادشاه الديراني كبهلاتا تها (= دِرنِك، وَسُيْرَكان كا ارمني بادشاه) \_ المُقدِّسي (ص ١٠٠) زوزان كو جزيرة ابن عمر کا ایک ناحیة قرار دیتا ہے۔ اس علاقے میں کردوں اور عیسالیوں کی مخلوط آبادی تھی اور آگے چل کر اس کی حدود وسیع هو گئیں ۔ ابن الأثیر (در یاقوت: ۲ : ۱۹۵ کے بیان کے مطابق الزوزان کا علاقہ مومیل سے دو روزہ مسافت کے بعد شروع هوانا تھا اور يه عِلَاط ي سرمد تك بهيلا هوا تها؛ أذربيجان

کی طرف یہ علاقہ سُلماس تک پہنچتا تھا۔ بہت سے مستحکم مقامات بَشْنُوی اور ہوخی کردوں کے قبضے میں تھے۔ اقل الدّکر کے باس بَرْقا، بَشِیر [اور فَنَک] تھے: آخر الدّکر کے باس بَرْقا، بَشِیر [اور فُنَک] تھے: آخر الدّکر کے باس جُرذَفیل (گرگیل)، یعنی ان کے مُلک اتبل (شرف قاسه، این این الله الله الله الله الله الله علاوه وَلُوس اور باز العمرا تھے: فرمائروایان موصل (زَنگ) کے قبضے میں حسب ذیل مقامات تھے: النّی (=الکّ)، آرونے، بَعَدونَے (=بِکوک، در بَرُواری)، برخو، کُنگور(؟)، نیروة (عکر؟ کے مشرق بَرُواری)، برخو، کُنگور(؟)، نیروة (عکر؟ کے مشرق میں؟) اور خَوْ شَب یاقوت کا مین زیادہ قابل و ثوق نہیں جو آهسته آهسته حَمدانی اور زنگی فرمائرواؤں میں جانی قلمرووں میں شامل کر لیے .

کرد خلفاے بنو عباس اور آل ہویے کے عہد میں: المسعودی (مروج، ۳: ۹،۸) نے عمد جاهلیت کی وہ روایات محفوظ کر دی ہیں جن میں عُسّانی عرب [رک به عُسّان] حکمرانوں اور کردوں کے ماہین جنگوں کا ذکر ہے۔ عرب مسلمانوں کے ۱۹/۱۹ء میں تَكْريت اور مُلُوان پر قبضه كر لينے كے بعد ان كا کردوں سے واسطہ پڑا۔ سعد بن ابی وقاص نے موصل پر چڑھائی کی، جس سے وہ اضلاع قبضر میں آ گئر جہاں كرد آباد تهے (المُرْج با نَهَدُرا، با عَدُرا، سَبْتُوْن، داسن، وغيره) ديكهي ابن الأثير: الكامل، طبع Tornberg ، ۲ ، ۸ . ۸ اس علاقے کی فتح عیاض بن غَنم اور العُثبة کے هاتھوں پایة تکمیل کو پہنچی (البكاذري: فتوح البلدان، طبع de Goeje من سس)\_ ۱۹ هـ/ ، ۲۵ مين الزوزان کے بطريق نے خراج ادا کرنا منظور کرکے اپنے اقتدار کی توثیق کر لی (فُتوح، ص ١٤٦) - ١٨٩/٩٣٦ع مين عربول كي کردوں سے سوسه (Susiana) میں لڑائی هوئی کیونکه کردوں نے احواز کے ایرانی حاکم البرسزان کی

مایت کا اعلان کر دیا تھا (الکامل، ب : همس) ۔ ی طرح فارس میں کردوں نے سہم/ہمہم میں ما اور داراب جرد کے دفاع کے سلسلے میں ایرالیوں ساته دیا (کتاب مذکوره سن ۳۳) مضرت عمر الم ن اھواز کے کردوں کے مقابلے کے لیے کئی بار فوج يجي (فُتوح، ص١٨٧، ٢٨٩؛ الكامل ٣: ٢٥)-یسری طرف حضرت عمراط کے عہد خلافت میں ردوں نے وسطی کرخا کے علاقر (میسرہ ماسبدان) حمله کیا جہاں الیعقوبی کے زمانے تک فارسی ان هي بولي جاتي تهيي (BGA) ۽: ٢٣٦) -ل از اسلام يوں تو عرب شهرزور تک پهنچ چکے ہے (ابن الفقیم، ص ١٣٠)، ليكن شمرزُور، ر باذ اور صنعان پر فیصله کن قبضه ۲ مه/۱۳۸۶ ع ں ایک خواریز جنگ کے بعد ھی ھو سکا (فتُوح، ر مهم: الكاسل، س: ٩٠) - جنوب مين ٥٠٥/ م ہے میں بصرمے کے عاسل ابو موسی کو بیروڈ ر بَلْسجان میں کردوں کی بغاوتوں کو فرو کرنا ا۔ لیکن کرد جنھوں نے اسلام قبول توکر لیا تھا، كن بعد ميں بڑى تعداد ميں مرتد هوگئے (الكَامَلَ، : ۲۹۱ منبرت على رط كے عمد خلافت ميں ردوں نے ایرانیوں اور عیسائیوں کے دوش بدوش واز کے قریب الخِریت اور فارس کی بغاوتسوں میں رکت کی، لیکن ان کے سردار کو رام هرمز کے ام پر شکست هوئي (کتاب مذکور ، س : ۲ س) . اموی خلیفه عبدالملک کے عہد میں المختار نے ارمینیہ اور آذربیجاں پر قبضه کر لیا۔ اس نے ۹۸۵/۵۹ میں حلوان میں ایک عامل مقرر کیا یں کے ذیر یہ کام تھا که کردوں کے خلاف جنگ رے (الکامل، من ۱۸۵)، لیکن المختار کی وفات ل باعث یه تجویز عمل میں نه آسکی ـ اسی خلیفه ل عبد میں باغی عبدالرحمٰن نے قارس میں سابور لے کردوں سے ۱۹/۵۸۳ عمیں ساز باز کو لی

(کشاب مذکور، م: ۳۵۷) - ۱۹۵۰ د ۱۸۰۰ میں کردوں نے فارس کو تاراج کیا اور الحجاج نے انہیں سزا دی ۔ ۹ م ۱۹۰۱ م ۱۹۰۱ میں سابور کے کردوں نے خارجیوں کے حلیف سلیمان کا مقابلہ کیا جس نے خارجیوں کے حلیف سلیمان کا مقابلہ کیا جس نے خلیفہ مروان ثانی سے باغی ہو کر سابور کا محاصرہ کر لیا تھا (کتاب مذکور، م: ۱۹۸۰ ۱۹۸۰؛ ه: ۳۸۷) ۔ خلیفه مروان خود ایک کرد کنیز کے بطن سے تھا (الطبری، ج ۳، ۱: ۱۱۵) اور نیلی آنکھیں اور گورا رنگ اسی سے ورثے میں پایا تھا اور گورا رنگ اسی سے ورثے میں پایا تھا صوری میں پایا تھا در گورا رنگ اسی سے ورثے میں پایا تھا صوری میں بایا تھا در میں ہایا تھا در میں بایا تھا در میں بایا تھا۔

عباسی خلیفه المنصور کے عہد میں جسپ خزاروں نے ہے ۱۹/۱۹ ء عمیں ارمینیه پر حمله کیا توستعدد بفاوتیں برپا ہوئیں ۔ اس سے چند سال بعد کردوں کا ذکر (انتشار الاکراد) پھر اس شورش کے سلسلے میں سلتا ہے جو موصل میں ہوئی اور جس کی صدائے بازگشت ہمدان میں بھی سنائی دی (الکامل، میدائے بازگشت ہمدان میں بھی سنائی دی (الکامل، میں بھی ایک کرد کنیز تھی (الطبری، س : ۲ مرم) .

المستعمم کے زمانے میں ۲۲۵ممء کے حالات کے تحت ایک کرد بغاوت کا ذکر آتا ہے جو موصل کے ضلع میں ہوئی ۔ اس بغاوت کا ذمنے دار ایک اعلٰی کرد خاندان کا نو عمر رکن جعفر بن قبر تھا۔ بادغیس میں شکست کھانے کے بعد جعفر نے داسن کے بہاڑوں میں بناہ ئی اور یہاں اس نے خلیفہ کے نشکر کو شکست دی ۔ ترک سرداز آیتانے کے ماتحت ایک نئی فوج ترتیب دی گئی جس نے اس بغاوت کو فرو کیا (الکامل یہ با اس بغاوت کو فرو کیا (الکامل یہ با اور بغاوت اصفہان، جبل اور فارس کے علاقوں میں رونما ہوئی، لیکن اسے ترک سیمسالار وسیق نے جلا رونما ہوئی، لیکن اسے ترک سیمسالار وسیق نے جلا میں فرو کو دیا ۔

🗽 ج ۾ پھليہ ۾ ۾ ۾ بين موصل کے کرد مساور خارجي کے ساتھ میل گئر جس نے موصل پر قبضہ کر لیا تھا ۔ بوہ بھرم مرء میں انھوں نے زنجی غلاموں کی شورش میں خاصا حصه لیا (دیکھیر Nöldeke : Sketches from Eastern History نڈن، ص ہمراتا (A Servile war in the East : ۱ ه عن کی قیادت ایک علوی خارجی (؟) علی محمد المعروف به الخبيث كے هاته ميں تهي، نيز خاندان صفاريه [رک باں] کے بانی یعقوب الصفار کی بغاوت میں بھی الهوں نے ایمها خاصا حصہ لیا۔ یعقوب نے اعواز میں اپنا ایک کرد نائب محمّد عبیدالله بن هزار مرد مقرر کیا۔ اس کے ارادے بہت بلند تھر، جنانچہ وہ الخبیث سے خفیہ ناسہ و پیسام کرنے لگا۔ التخبیث کی موسله کمک لے کو محمد نے سوس پر چڑھائی کی ، لیکن احمد لیٹویے کے ھاتھوں شکست کهائی ۔ احمد بن آیٹویہ خود ایک کرد تھا اور اس کرد امدادی فوج کا سپه سالار تها جو خلیف نے یعتوب کی بغاوت کچلنے کے لیے بھیجی تھی (ابن خلكان : وفيات، طبع de Slane م : س. س تام . س)\_ جب احمد وهان معرخصت هوكيا تو معمد ن الخبيث سے مزید کمک حاصل کرتے، جس کا کچھ حصه کردوں پر مشتمل تھا، شوستر پر قبضه کرلیا ۔ بہاں اگرچه به طر یا چکا تھاکه الخبیث کے نام کا خطبه پڑھا جائے گا، پھر بھی اس کی جکه اس نے خلیف المعتمد اور اس کے حریف یعقوب العبقار کے نام کا خطبه پڑھ دیا ۔ اس پر محمد کے زنجی حلیفوں نے اس سقطع تعلق كرليا اور شوستر پر دوياره اين لَيْتُويَه كا قيضه هوكيا - معمد ن رام هرمز مين پناه لي، ليكن الغیث کے سبد سالاروں نے اسے وحمال سے نکال دیا۔ معد کو جب اداران کردوں کی جانب سے بشكلات كا سلمناكرنا برا تو اس ف الخبيث مه بهر مِند چاھی۔ الخبیث نے اسے کچھ نوج بھیجی جسے

اس نے فوراً میدان جنگ میں بھیج دیا اور جب اس فوج کے سپاھی گھر گئے تو اس نے دفعة ان پر حمله کر دیا، لیکن محمد، الخبیث سے تسرک تعلق نہیں کرنا چاھتا تھا، اس لیے وہ اسے خلیفه تسلیم کر لینے پر رضا مند ھوگیا۔ یعقوب کی وفات (۲۵ م ۱۹۸۸) سے ۱۸۸۹) سے اور الخبیث کی وفات (۲۸۸۳/۸۹) سے ان مہمات کا خاتمه ھوگیا (الکامل، کے: ۱۹۲۷).

جب تقریبًا ۸۱،۱۸۱ مع میں ایک عرب حَمدان بن حَمدون نے موصل میں اپنی حکومت قائم کی تو کرد اس کے حامیوں میں شامل تھے۔ سرم ماره م میں ابولیلی نے کردوں کی ایک بغاوت برہا کی جو زیادہ عرصے تک جاری نـــــہ رہ سكى (كتباب مذكور، ي : ٣٣٥ ، ٣٣٧) - ٩٣ /ه/ ہ، ہ، ء میں مُذہانی کردوں نے اپنے شیخ محمد بن بلال کی قیادت میں نینوا کے علاقر کو تاخت و تاراج کیا۔ موصل کے نشے عامل عبداللہ بن حمدان نے ان کا تعاقب کیا، لیکن اسے معطوبة کے مقام پر هزيمت اثهانی پڑی ۔ اگلے سال اس نے خلیفہ کی ارسال کودہ کمک ساتھ لے کر پانچ ہزار ہذبانی گھرانوں کا تعاقب پھر شروع کیا ۔کردوں نے سہلت حاصل کرنے کےلیر نامہ و پیام شروع کیا اور آذربیجان میں ھٹ آئے۔ عبداللہ نے موصل واپس آکر نئی فوج ماتھ لی اور ایک بار پھر ہذبانیوں پر چڑھائی کر دی جو جبل السُّلْقُ (غالباً لا هجان، ديكهير ساوج بوَّلاكَ) میں خندقیں کھود کر محصور ہو بیٹھے تھے۔ ہذبانی ہتیار ڈالنے پر مجبور کر دیے گئر اور ان کے بعد حیدی قبیلے اور جبل داسن کے باشندوں کی شورشین فرو هوگئین (کتاب مذکور بر ۲۰۱۱) ـ خلیفه المقتدر کے عہد میں کردوں نے موصل کے مضافات میں لوٹ مار کی، لیکن حمدانی حکومت کے عاتهوں سزا پائی ۔ قبیلة جلالی نے بالخصوص شدید مقاومت کی ۔ ے ۳۳۵/۱۳۸۹ کے احدوال میں ابن

مِسْكُویه (: تَجارِبُ الْآم، ٢: ١٠٥) ایک فوج كشی كا ذكر كرتا هے جو حسین حمدانی نے آذربیجان پر كی تهى۔ اس موقع پر اس كا ایک حلیف هذبانی قبیلے كا شيخ جعفر بن شكویه تها جو سلماس میں سكونت هذیر تها .

تقريبًا اسى زمانے میں دُیسم بن ابراهیم تاریخ کے صفحات پر نمودار ہوتا ہے ۔ اس کی زندگی کے دلیرانه کارناموں کا کردوں سے بڑا قریبی تعلق رھا۔ وہ خود ایک عرب باپ اور کرد ماں کا بیٹا تھا اور دُیْلَمیوں کے ایک مختصر گروہ کے سوا اس کے تمام پیروکرد تھے ۔ دیسم خارجی تھا ۔ اس نے یوسف بن ابی السّاج کے بعد آذربیجان پسر قبضہ کر لیا اور ۱۹۳۸/۹۳۹ عمیں تشکاری بن مردی کو ملک سے نکال دینے کے لیے اپنے کردوں سے کام لیا جو وشمكير زياري كے عاملوں ميں سے تھا۔ ايك مشهور شیعی مسافری مرزبان دیسم سے آذربیجان چھین لینے میں کاسیاب ہو گیا ۔ دَیْسُم نے اپنے دوست حاجیک بن الدیرانی (وسپرکن کا ارسی بادشاء خَچک گجک بن درنک کے هاں پناه لی۔ اب اهل تبریز نے دیسم سے مدد کی النجا کی، لیکن یہاں پھر اس نے هزيمت اڻهائي اور پسپا هو كر مسافريون كى رضامندی سے طُرم چلا گیا۔ ہے ہے میں رکن الدوله ہـویہی نے مرزبان کو قیـد کر لیا اور آذربیجان میں اپنا ایک نائب بھیج دیا۔ اس وقت مرزبان کے بھائی وَهْسَودان کو دُیْسَم کا خیال آیا جس کے کود سیاهی ابھی تک اس کے وفادار تھے۔ اس نے دیسم کو رکن الدوله کے نائب کے مقابلےمیں روانه کیا ۔ دَيْسُم كو شكست هوئي، ليكن وه أردبيل اور بَرْذَعَه میں ڈٹا رہا ۔ جب مرزبان قید سے رہا ہو کر لوٹا تو دَيْسَم كو پہلے ارمينيه ميں اور پھر بغداد ميں پناه ليني یڈی جہاں معزالدولہ بویسی نے اس سے بہت فیاضانه سنبوک کیا ۔ اس کے دوست اسے آذربیجان واپس

جن دنوں مُرزَّبان رہے میں اسیر تھا، ایران کے شمال مغرب میں کئی صوبیدار خود مختار ہو گئے۔ ان میں سے ایک (تقریبًا ، ۱۹۵۱/۹۵۹) محمّد شدّاد بن قُرْطُو تها جو قبيلة رَوَادي سي تھا اور جس کی اسل سے آگے چل کر آل ایوب کا عظیم خاندان وجود میں آیا ۔ آل شــدّاد کی ہؤی جاگیریں دُبیل اور گنجه تهیں اور وہ بوزنطیوں اور سلاجقه کے حلیف تھے۔ ۱۰۵۲/۱۰۵۹میں ابوسُوار نے اپنے او عمر بیٹے مُنوچہ کے لیے شہر آنی خرید لیا ۔ اس وقت سے یه خالدان دو شاغوں میں منقسم هوگیا ۔ ایک شاخ گنجه کی تھی، دوسری آنی ک ـ م ، ، ، ، ، ع ميں اني پر گرجستاني قلبض هو گئے ، ليکن . ۲ ۵ ه/ ۲ ۲ ۱ اور ۵۵ ۵ / ۱ ۲ ۱ ۵ کیمالین اور پهر ١١٦٥ سے ١١٦٥ ع تک اس بر آل شداد کا قبضه رها \_ آل شدّاد بڑے روشن خیال فرما نعوبا قهر، انهوں نے بہت سی قابل توجه عمارتیں بطور یادگار چهوژبی [رک په دوين ، گنجه ، هنداد] ؛ ارس مآخذ در Armenia: Lynch و ۱۶۳۳ و الایادیوسید دیکھیر لینز Barthold اس کے Lamprook کی

و مہمھ/، ہوء میں آذربیجان میں ایک مدعی مکوست بیدا ھوا جو اسحق بن عیسی کے نام سے مشہور تھا اور جسے قعطانی (؟) کردوں کے سردار فضل کی تالید و حمایت حاصل تھی ۔ اس کے مقابلے میں اس کے حریف جستان بن مرزبان مسافری کو مہتان بن مرزبان مسافری کو بہت جلد لمکانے لگا دیا گیا (تجارب، ۲: ۹ ۱ ۱) ۔ کردوں اور فیلمیوں نے ان لڑائیوں میں بھی خاصا حصد لیا جو دیلمیوں نے ان لڑائیوں میں بھی خاصا حصد لیا جو جستان اور اس کے بھائی ناصر الدول دور ابراھیم بن مرزبان اور اس کے جہا زاد بھائی اسمعیل بن و هسودان کے درمیان ھوئیں (تجارب، ۲: ۹۱۳) .

کا دوسرا شاهی خاندان ظهور میں آیا (Lane. Poole : Lane. Poole )، جس کی بنیاد کا دوسرا شاهی خاندان ظهور میں آیا (Mohamm. Dynasties نیاد فیله برزیکانی (برزینی) کے شیخ حَسنُویه (حَسنُویه (حَسنُویه) بن حسن [رک بان] نے رکھی تھی (دیکھیے نیز شرف نامه، ، : ، ، تا ۲۰) اور جس نے خراسان پر نشکر کشی کے موقع پر رکن الدوله بوینہی کی مدد کی تھی ۔ رکن الدوله نے کردوں سے بڑی روا داری کی سلوک کیا اور جب کبھی کوئی اس سے ان کی زیادتیوں کی شکایت کرتا تو وہ یہی جواب کی زیادتیوں کی شکایت کرتا تو وہ یہی جواب دیتیا تھا که آخر کردوں کو بھی زندہ رهنا دیا آئیر (۸: ۱۹۵) دیا الآثیر (۸: ۱۹۵)

حکمت عملی اور پاکیزہ اخلاق کی تعریف کی ہے۔ جب ٢٦٩ه/ ١٤٩ مين تَسْتوينه نخ الهني دارالحکومت سرماج (بیستون کے جنوب) میں وفات پائی تو عضد الدوله نے اس کے مقبوضات (هَمَّدان، دِيْنُور، نِهاولد) پر قبضه كر ليا تاكه انهين اپنی مملکت میں شامل کر لے، لیکن انجام کار اس نے بدر بن حسنویه (۹ - ۱۹ مهم/۹ ع و تا ۵ . ۱۹ مهم/۱۹ ، ۱ ع) [رک بان] کے نام فرمان مسند نشینی جاری کر دیا۔ بدر نه صرف هميشه عَضّد الدُّوله كا وفادار رها، بلكه اپنے بھائیوں کے خلاف معرکہ آرا بھی ہوا، کیونکہ وہ باغی نخرال دولہ سے جا ملے تھے ۔ خلیفہ نے بدر كو ناصر الدّين والدّولة كا خطاب عطا كيا ـ مؤرخین نے بدر کی انتہائی تعریف و توصیف کی ہے اس نے اپنے قبیلے میں تعلیم پھیلائی، محصول مقرر کرنے میں عدل و انصاف سے کام لیا اور کسانوں کے حقوق کی حفاظت کی [ابوشجاع]: تجارب، ص ۲۸۵ تا و و ۲ م ۲ و ابن مُحَسِّن ص و ۲ س و ۲ س تا سهم، العتبى: كتاب يميني، مترجمة Reynolds، صم بم). بدر کا جانشین ظاهر (طاهر ؟) صرف ایک سال تک حكومت كرسكا اور - . به ه/ه ر . ر ع مين شمس الدوله ہویہی نے اسے نکال ہاہر کیا۔ حَسَنویہ کا چعا وَلْدَاد جو اسی قبیلری ایک شاخ عیشیة کا رئیس تها، و سم ۱۸ . ٩ ٩ ع مين فوت هوا، اس كا بهائي ابو الفنائيم . ٥ ٩ ه/ ١٦ ٩ ع ميں چل بسا \_ اس كے تهوؤ سے هي عرصر بعد اس کے بیٹے ابو سالم دیسم کو جو اس هم جّد شاخ کا آخری حکمران تھا، اس کے قلعوں (قَسَان یا قَسْنان [قَسُلانُ ؟ نزد بابا یادگار، ذَهاب کے کنارہے]، غانم آباد وغیرہ) سے محروم کر دیا گیا .

عَضُدُ اللَّولِهُ كُو كُنَّى موقعوں پر كردوں سے سابقه پڑا، ليكن وہ ان كے ساتھ اپنے باپ ركن اللَّولِه كى نسبت كہيں زيادہ متشدد تھا ۔ ٢٠٩هـ ١٨٠٩ ء عميں ايك كرد ابن بادُويه نے ابو تَغْلَب الحمداني كى

مدد سے آرد مشت (کواشی، لزد جبل جودی، یا قوت اور ۱ : ۹۹) میں خود مختار حکومت قالم کر لی، لیکن کچھ ھی دن بعد وہ عَضد الدوله کے بہکانے میں آگیا۔ ۹۳۳ھ/۹۱ء میں عَضد الدوله نے شہر زُور کے کردوں کے خلاف ایک قوجی مہم رواله کی۔ وہ چاھتا تھا کہ انہیں بنو شیبان کے بدویوں سے علمحدہ کر دے جن سے ان کے تجارتی اور ازدواجی روابط تھے۔ شہر زُور کا قصبہ فتح ہوگیا اور عرب صحرا کو واپس چلے گئے (تجارب، ۲: الکا، ل، ۱۳۹۸).

ایک اور مہم ۔ ہم اور انھیں محصور کردوں کے خلاف بھیجی گئی اور انھیں محصور کرتے کو لیا گیا، انھوں نے اس وعدے پر بھروسا کرتے ھوے ھتیار ڈال دے که ان کی جانوں سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، لیکن اس مہم کے قائد نے انھیں معلسایا اور موصل کے درمیان سڑک کے کنارے کنارے پانچ فرسخ تک سولیوں پر چڑھا دیا (الکاسل، ۱۰، ۵۲۱).

عُضد الدوله کی زندگی هی میں حَمیدی سردار ابو عبدالله حسین بن دُشنج (یا ابو شجاع باذ بن دُشتاک) المعروف به باذ بهت کچه بد نام هو چکا تها۔ ابتدا میں وہ ایک گذریا تها، لیکن آهسته آهسته آرجیش آید اور سیافارقین کا والی بن بیٹها نصیبین کی ایک شورش کے دوران میں اس کا اور صمصام الدوله کا مقابله هوگیا ۔ باذ نے صمصام الدوله کی فوجوں کو باجلائیا (خابور الحسینیه کے کنارے ضلع کواشی کو باجلائیا (خابور الحسینیه کے کنارے ضلع کواشی بر تبضه کرلیا۔ وہ ابھی یہ منصوبه بناهی رها تها که بخداد پر چڑهائی کرکے بویمی سلطنت کو ختم بی صمصام الدوله کے هاتھوں کر دے ، که اتنے میں صمصام الدوله کے هاتھوں اسے شکست هوئی ۔ وہ میافارقین میں هئ آیا اور اس کے مقابلے میں بھیجی هوئی فوج کے سالار سے اس کے مقابلے میں بھیجی هوئی فوج کے سالار سے

ہات چیت کر کے دیار بکر اور ترعابدین کے مغربی حصے کا قبضہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا ۔ باذ موصل پر قبضه کرنے کے غیال سے ابھی دستبردار لهين هوا تها \_ چنانچه ٩ ١ مه ، ٩ ٩ ع مين بَشْنُوي كردوں كى ايك كثير جماعت جمع كركے اس نے اس شہر کی فصیلوں کے ساتھ ھی چھاؤنی ڈال دی اور وھاں کے ہاشندوں سے گفت وشنید میں مصروف ہوگیا، لیکن حُمدانی فرمانرواؤں نے جنھیں حال ہی میں اپنی موروثی جاگیر پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیایی حاصل ہوئی تھی، بنو علیل کے عربوں سے اعانت طلب کی اور حمله آورون پر دهاوا بول دیا۔ ہاذ ایک ناگہائی حادثے کی وجہ سے سخت مجروح هوگیا اور بالآخر قتل کر دیا گیا۔اسکی لاشسولی پر لٹکائی گئی، لیکن اہل موصل نے ایسے حاصل کرکے تمام رسوم کے ساتھ اس کی تجمیز و تکفین کی کیولک وہ کّفار کے خلاف لڑ چکا تھا (الکاسل، ہ : ۲۵، ۲۵، ٣٨، ٩٨، [ابوشجاع]: تجارب، ص ٨٣، ٩٨، ١١٦ تا ١١١؛ ابوالفرج: متختصر الدول، طبع Pococke ص ۱۲۹ تا ۲۲۳) .

مهر سے ، وہ ع تک صمصام الدولہ نے اپنی حالت کو زیادہ مستحکم کرنے کی کوشش کی اور اس غرض سے اس نے فولاد بن منڈر سے اتحاد کر لیا جسے شیراز میں بھرتی کیے ھوے کرد رسالے کی اعالت حاصل تھی۔ اس اقدام میں بھی اسے ناکلمی ھوٹی تو اس نے کر دوں سے پناہ کی درخواست کی ایکن انھوں نے اسے دھوکا دیا اور وہ فخرال دولہ کے حال پناہ گزین عوگیا جو کردوں سے نفرت کرنے میں نام پیدا کر چکا تھا، ([ابوشجام]: تجارب، می محلی مذکور، ص مورم ، مورم).

ہنو سروان کے کرد خاندان (Land-Foole کے کرد خاندان (made-Foole کے کرد خاندان اور کے کہا ۔ سومیل میں

معكشت كما يد يحد إس كا بهانجا أور حليف ابوعلى مِن مروان بن دُسُعَك، حَسْن كَيْفًا [رَكَ بآن] چلا آيا، جنهال بلذ کی دیلمی بیوی رهتی تھی ۔ اس نے اس سے شادی کر لی اور باذ کے مقبوضه قلعوں میں سے ایک نهر قبضه كر ليا \_ اس في دو بار ابو عبدالله الحمداني کو، جس نے باذ کو شکست دی تھے، گرفتار کرلیا، لیکن اس سے فیاضائے سلوک کیا ۔ ابن مروان نے دیار بکر میں اپنی حکومت قائم کر لی اور اس کے صلح جویانه رونے کے باعث وهال کے باشندے اس کے حامی ہوگئے۔ بنو مروان نے ۳۸۰، ۹۹۰ سے و ۸سم/ ۹ و و و تک حکومت کی۔ ان کی قلمرو میں صرف دیار بکر (آمد، اُرْزان، سیافارقین، حُصن کیفا) هي نمين بلكه خلاط، ملاز كرد، أرجيش اور جهيل وان کے شمال مشرق کا علاقه بھی شامل تھا۔مغرب میں کچھ عرصے تک اُرفة بھی ان کے قبضر میں رھا۔ ١٨٣٨ ، ٩ ٩ ع مين ابو على حسن في شام پر حمله کیا اور اسم بوزنطی بادشاه باسل Basil دوم سے چھین لیا۔وہ ے ۱۹۵۸ء وعمیں دیار بکر کے لوگوں کے ھاتھوں مارا گیا جنھوں نے اس کے خلاف بغاوت كر دى تهى ـ اس كا بهائى ابو منصور مُميّد الدّولة جس نے باڈ کی وفات پر میافارقین پر قبضہ کر لیا تها، وهان ۲ . به ه/ ۱ . ۱ ، ۵ مکومت کرتا رها (ابو القداء: Annales Moslemici) طبع Reiske ب: ٥٩٩) - اس كا جالشين اس كا بهائي ابولمراحمد (ابن عَلَّكُانُ، ١ : ١٥٤، ١٥٨) هوا جس نے ٢ . ١٨ يم مهمه تک مکومت کی۔ ۲ و م ۱۹۵۶ و و عمین اس نے أرقه التح كوليا، ليكن ٧ ٢ ١٨٨ ١ ٣٠ ١ عدي بوزنطيون نے وہاں پھر اپنی حکومت قائم کر لی (اپو الفرج، خن۳۴۴)۔ اگرچه اس کا میلان طبع عیاشی کی طرف تها، لیکن اسے ایک عادل، روشن خیال اور قابل مكوران كى نعيثيت مع شهرت حاصل هوئى۔ ٧٨مه من و معمون ابو تَشُر كو سلجوق بادشاه طَفُول ك

سامنے سر اطاعت خم کرنا ہڑا۔ اس کے بیٹے اور جانشین ابو القاسم نصر المعروف بد نظام الدولہ (۱۳۵ تا ۲ ع م ه) کی حکومت میں اس کا بھائی سعید (م م م م اس کا بھائی سعید (م م م م اس کا جانشین منصور سویدا وغیرہ کا اضافہ کیا۔ اس کا جانشین منصور ابن سعید ہوا جو ۲ ع م سے ۹ ۸ م ه تک براے نام حکومت کرتا رہا، لیکن ۸ ع م ۱۸ م اس کے تقریباً ملجوق سیه سالار فخر الدولہ بن جبیر اس کے تقریباً تمام علاقوں پر قابض ہو چکا تھا، جنھیں اتابک موصل (ابو الفداء، س : 2 م تا ۹ م ، ۱۸ م ۱۲۱ مروان میں دیکھیے خصوصی مطالعہ از ۱۲۱۰ مروان کے ہارے میں دیکھیے خصوصی مطالعہ از ۱۸۳۸ میں دیکھیے خصوصی مطالعہ از ۱۳۸۸ میں دیکھیے خصوصی مطالعہ از ۱۸۳۸ میں دیکھیے خصوصی میں دیکھیے خصوصی میں دیکھیے خصوصی دیکھیے خصوصی دیکھیے خصوصی دیکھیے خصوصی دیکھیا کی دیکھیے خصوصی دیکھیے خصوصی دیکھیے خصوصی دیکھیے خصوصی دیکھیے دیکھی دیکھی دیکھیے دیکھی دیکھیے دیکھی دیکھیے دیکھی دیکھی دیکھیے دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی دیکھیے دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی دیکھیے دیکھی دی

ترکوں کے حملے سے کچھ دن پہلے ھمیں کردوں کی متعدد سہمات اور کارناموں کا ذکر ملتا ہے۔ القادر کے عہد (۴۸۱ تا ۲۲۸ه) میں سؤرخین نے ایک کرد احمد بن الفیحاک کا یہ کارنامہ بیان کیا ہے کہ اس نے باسل Basil دوم کے سپدسالار کو ھلاک کر دیا اور اس طرح بوزنطیوں کی پیش قدمی روک دی۔ ([ابو شجاع]: تجارب، میں عہدی روک دی۔ ([ابو شجاع]: تجارب، نے آل بویہ اور آل زِیَار کی ہاھمی کشمکش میں حصہ لیا جو جرجان پر قبضہ کرنے کے لیے جاری تھی (العبی، ص ۹۸ تا ۲۰۸ تا ۲۰۸ اس کے چند سال بعد ھمیں میں جب یہ پہتا چلتا ہے کہ محمود غزنہوی نے قرہ خانیوں یہ پہتا چلتا ہے کہ محمود غزنہوی نے قرہ خانیوں کے خلاف کردوں کو استعمال کیا (العبی، ص

کردوں نے آل ہویہ کی خانہ جنگیوں میں اور موصل پر قابض ہونے کے لیے بنو عقیل کی جدو جہد میں حصه لیا ۔ ۱ مرھ/، ۲ ، ۱ ء میں وہ ان ترک دستوں سے نبرد آزما ہیے جنھوں نے حمدان

[کذا، همدان؟] میں بغاوت کر دی تھی۔ ۲۱۹ سے

، ۲ ہم تک وہ آل ہویہ کے آخری فرمائروا ابو کالیجار

کے خلاف فارس اور خوزستان میں لڑتے رہے (الکامل،

، ۱۰۰ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۳۳ ) ۲۳۹ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ )

مسلسل ۲۵۳ ، ۲۵۳ ، ۳۸۱ ) – اس طرح جنگوں میں

مسلسل حصہ لیتے ہوے کرد قوم رفتہ رفتہ کمزور

موتی رہی، یہاں تک کہ ترک عساکر یہاں آ پہنچے،

جن کے مقدر میں نسلی اعتبار سے مشرق قریب

میں ایک القلابی تغیر پیدا کرنا تھا .

تركون كى فتوحات : ٢٩٨٨، ٢٥ مين سلاجقہ کے پیشرو غز رئے میں پہنچے تو غزاویوں کا ترک سپه سالار تاش فراش تین هزار سوار لے کر مقابلے کے لیے نکلا، جن میں کردوں کی بھی ایک جماعت شامل تھی ۔ کردوں کے سردارکو غزوں نے گرفتار کر لیا تو اس نے اپنر آدمیوں کو پیغام بھیجا کہ لڑائی بند کردو۔ اس سے شور و شغب پھیل گیا اور تاش مارا كيا (الكامل، ٩٨٠٩) اسي سال غَز مَرَاعُه پہنچ گئے اور متعدد هذبانی کردوں کو ته تیغ کردیا ـ کردوں نے آذربیجان کے فرمانروا (وَهُسُودان دوم) سے معاهدہ کرلیا اور غز پسپا هونے پر مجبور هوگئے۔ غزوں کی ایک دوسری جماعت ارمینیه پر یورش کرنے کے بعد آربیه اور ابو البیجاء مُذْبانی کے علاقے میں پھر آدھنگ ۔ کردوں نے اس پر حملہ کیاء مگر شکست کھائی۔ ۲۳م م/ میں رعبیں آل مسافر کے فرمائروا وَهُسُودان دوم بن مَمْلان نے تبریز میں غزوں کی ایک بڑی جماعت کو قتل کردیا ۔ ارمیه کے غـز هکاری چلے گئے، جو موصل کے ماتحت ایک ریاست تھی اور ملک میں تلخت و تاراج کا بازار گرم کر دیا، لیکن جن دنوں وہ پہاڑوں سیں پھنسے ھوسے تھے، کردوں نے ان پر حملہ کر دیا ور ان کے ڈیرہ ہزار آدمی مار ڈالر اور بہت سے

قیدی اور پیش بها مال خنیت اپنے سالہ لے کئے (الکاملِ، ص . ۲۵ تا ۲۵۷) .

طُغُرِل بیک کے دستوں کی آمد پر غَزِ دھشت ژدہ ھو کر آگے بڑھتے چلے گئے اور ان کے قائدین انھیں الزوزان کے راستے الجزیرہ میں لے گئے۔ غزوں کی بھیک جماعت تومنصورين غُز اوغلىكى ماتعتى مين البوزيره کے مشرق کی جانب ٹھیر گئی اور دوسری ہوتا کے ماتحت دیار بکر کی طرف بڑھتی گئی۔ اس نے راستے میں قُرْدُو، بازَبْدا، حسينيد (ياقوت ، ٢ : ٠ : ، موصل اور الجزیرہ کے درمیان ایک قصبہ) اور نیشاہور کے اضلاع میں خوب لوٹ مارکی ۔ الجزیرہ کے قرمائروا سلیمان بن نصرالدوله مروانی نے غزوں کو ترغیب دی که وہ شام میں بسے هوے غزوں سے جا ملتر کے لیے بہار کے موسم تک انتظار کربی اور اس سے پہلے اس غرض کے لیے اس کی مملکت سے قید گزریں ۔ اس کے بعد اس نے مکر و فریب سے منصور کو گرفتار کر لیا اور فینیک کے بشنوی کردوں کی مدد سے غزوں کا پیچھا کیا، لیکن وہ اپنی غارتگری سے باز نه آئے۔ انھوں نے ضلع دیار چکو کو لوٹا کهسوٹا اور موصل پر قبضه کر لیا (الکامال، و و . (+ 2 7 1 7 2 7

اس دوران میں آل حسنویہ پر زوال آ چکا تھا اور جبال کی حکومت ایک نئے خاندان بعو مقاز (دیکھیے Ein Forezeichnis Maham.: Sachan (دیکھیے Dynastien) میں ہا: شرف نامہ) ۱: ۲۳: میآر) کے ماتھ میں جا چک تھی، جے اکثر ابو الشوق بھی کہتے ھیں۔ قبل ازبی ۱۰۳۰ھ/۱۵۹۱میں مقدان میں معز الدوله تو کھی کو حلوان کے شیخ ابن ابی الشوق کی غلساف یو یہی کو حلوان کے شیخ ابن ابی الشوق کی غلساف سے فائد اٹھانا پڑا تھا (تجارب، ۲: ۲)۔ معلوم سیا بین عناز (الکابل، ۲: ۹۵۰) تھا، جس نے معید

ی میر میراک میکوست کی ۔ اس کے بیٹے ابو السُّوق نے ۔ ، مہ میں آل جَسُنویہ کے آخری فرمائروا ظاہر . (طاهر) کو موت کے گھاٹ اتار دیا ۔ بنو عَنَّاز کے مقبوضات میں شہرزور، کرمان شاہ (۳۱م میں قبِضه هوا، الكامل، ٩ : ٠ . ٣ ، ٣ ، ٣)، يُنكُوار، صَمُّعان دَقُوقَه، خَفْتِذَكَان شامل تھے۔ ہے، ہ میں طُغُول نے اپنے بھائی ابراھیم ینال [کذا، اینال ؟] کو جبال میں امن و امان قائم کرنے کے لیے بھیجا، جس نے گر شاسپ ہویہی کو مُندان سے نکال باہر کیا اور اس نے جو زُقان کردوں کے هاں بناه لی۔ کرمان شاه میں ابوالشوق كا ايك حفاظتي دسته مقيم تها، جو ديلميون اور شاجّنجانی کردوں پر مشتمل تھا ۔ کرمان شاہ فتع هوگیا اور ابو الشُّوق نے ۲۸سم ۱۰ سراء میں سیروان میں وفات ہائی ۔ ابراهیم نے صبیران (مُعران ؟ مَهْمُره ؟) يو قبضه كركے جُوزقان كو زیر کر لیا ۔ سعدی بن ابو الشُّوق نے سلاجتہ کی اطاعت قبول کر لی ۔ اس خاندان کی حکومت ، ۲۵۸ به و و ه تک قائم رهی (منجم باشی، حواله در Sachau محل مذكور) .

ملاز گرد میں شنبشاہ رومانوس Romanus میلاز گرد میں شنبشاہ رومانوس اورسارے میہارم کو شکست ہوئی(۲۳؍۵ء،۱۵) اورسارے ارمینیہ پر آلپ آرسلان کا قبضہ ہوگیا۔ سلاجتہ کے عظیم خاندان کے دوران حکومت میں شبانکارہ آرک بال) کا شورش پسند خاندان فارس میں اٹھ کھڑا مولداس خاندان کی کیفیت احوال کاپتا ۲۲؍ سے ۵۵ ۵۵ کی چلایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات مشکوک ہے کی پیدہ خاندان واقعی کرد تھا یا نہیں (دیکھیے کہ یہ خاندان واقعی کرد تھا یا نہیں (دیکھیے اور ان کی خاندان بڑی بیدردی سے مشا دیے گئے اور ان کی حکم موانی فرمانروا خلاط کے حلائے میں سے میں آخری مروانی فرمانروا خلاط کے حلائے میں سے میں آخری مروانی فرمانروا خلاط کے حلائے میں سے میں آخری مروانی فرمانروا خلاط کے حلائے میں سے خاندان قطبی نے خاندان

شاه ارمن کی بنیاد رکھی ۔ یه خاندان ایک صدی تک، یعنی آل ایسوب کی آسد تک حکومت کرتا رها \_ ههمه/ ١٠١ ء كے ذيل ميں ابن الأثير (١٠: ۲۳۸) نے سُلْفُور قَرَه بُولی کے ترکمانوں کے ہاتھوں ہنو عَنَّازِ کی ایک شاخ سُرخاب بن بدر کے دو ہزار کردوں کے مارے جانے کا ذکر کیا ہے ۔ آگے چل کر دوسرے ترکمانوں نے شُمْرِزُور، دُقُوقَه اور خَفْتذِکان کے سوا سرخاب کا سارا علاقه لے لیا ۔ ان کچل دینے والی ضربوں کے باوجود گیارہویں اور بارھوبں صدی میں کردوں کا ذکر آکثر آتا ہے۔ ملک شاہ نے قاورد، حاکم کرمان، کےخلاف لڑائی کے دوران میں کرد اور عرب فوجوں سے کام لیا اور اس کے صلے میں انھیں بعد ازاں کرمان میں جاگیریں عطا کین (الکاسل، ۱: ۳۵)، جمان کردون کی آبادیان پہلے سے موجود تھیں (دیکھیے المسعودی: التنبیة، ص ۸۸؛ این خُلکان، ۱: ۱: ۹۸ - ۱۹۹۰ ۸۹۸ اور س. ۵۵ میں کردوں نے دجیل، ماردین، وغیرہ پر يلغارين کين ـ م.٥٥. م. ١٠١ مين محمّد بن ملک شاه کی شام پر لشکر کشی میں آحمدابل بن وَهُسُودان، حاكم مراغه، جو تبيلهٔ روادي كاكرد تها (دیکھیر الکامل، ۱:۱۹۳۱) اور سقمان، شاه ارسینیه، نے حصہ لیا۔ اس لشکرکشیکا نتیجہ ناکامی رہا اور كبردوں كو تركوں [كے قلعے] سُقْمان كا محاصرہ کرنے کا موقع سل گیا (Recuell des Hist. des . ( 699 ' 6 my : y Croisades Docum Orientaux

اس زمانے میں همیں شام میں کردوں کا ذکر اکثر ملتا ہے؛ یہیں ان کا فرنگیوں سے سابقہ پڑا تھا (دیکھیے Derenbourg ؛ اُساسه بن مُنقِذ) ۔ سنجر کے عہد میں جبال کے مغربی حصے کو صوبة کردستان بنا دیاگیا اور سنجر کا بھتیجا سلیمان یہاں کا والی مقرر ہوا ۔ اس نے بہار (همدان کے شمال مشرق میں) کو اپنا صدر مقام بنایا ۔ صوبے میں

حالی کا دور دورہ تھا۔ سنجر ھی کے زمانے کردوں نے س ۵ م کی شورشوں میں حصه لیا ۔ ہم سیں ایک تادیبی فوج نے مکّاری، زوزان اور وی کے اضلاع کا دورہ کیا (الکامل، ١٠: ٢؛ ٢٤٤، ٢٦م)، ليكن تهورلي هي مدت بعد وں نے طُور عابدین کے مسیحی اُسْقف کے قلعے . (۲۲۱: ۲ 'Bibl. Or. : Assemani) بضه کر لیا موصل کے اتابک : یہ اتابک وسطی ستان کے هسائے تھے، جہاں انھوں نے ے نمایاں کام انجام دیے۔ عماد الدین زنگی کئی بار کردوں کے علاقے پیر حملے کیے۔ ۵ھ/ ۱۳۳ ء میں اس نے طُندرہ (بَخْتان کے بن کندارے پر) پر قبضه کر لیا اور حمیدی مران کو، جس نے موصل کے معاصرے کے وقت مه المسترشد كي مددكي تهي، سزا دينر كيلير اس قلعے الْعُقْر، شُوش، وغيره چهين ليے (شمس الدين، Recuei، س : ٢ - ١ - ١ : ابن الأثير : الاتابكيد، كتاب مذكور، بن ٨٤) . ابو المُيْجا والى أربيل و ب وغیرہ نے زلگ کی اطاعت قبول کر لی (یہ المَيْجا ضرور هُكَارى هوگا ؟ يه قبيله ان دنـون علاقے کے جنوب میں رہتا تھا، جو اب اس کے سے منسوب ہے: دیکھیے Auszüge: Hoffman ٣٠٠) \_ ابو البيجاكي وفات كے بعد زنگي نے کے جانشینوں کے جھگڑوں میں دخل الدازی کے آشب پر قبضہ کر لیا اور اس کے استحکامات دم كرا دي؛ فلعه جلاب كا نام عَماديّه (عماديّه، د الدين كے اعزاز ميں) ركھا گيا ـ سهه ه/ ر رء میں زنگی نے قنجاق بین آرسلان تاش المان سے شَمْرزُور چھین لیا ۔ ۱۱۳۲ ممر ۱۱۳۲ اس نے مگاری پر چڑھائی کی اور قلعه شَعْبائی آشب ؟) فتح كرليا اور اسے از سر لـ و تعمير یا۔ ۲۸ میر میں اس نے ایرون اور خیزان پر قبضه

کرلیا (شمس الدین و در ۲۸۳۱ مین هرح اور راید (دیکھیے شرف تاسه و ۲۸۳۱) و فرح اور علمانا (علمی لیستی مسرضی سے علمانا (Bik) کا فرمانسروا علمی لیستی مسرضی سے زنگی سے مل گیا ۔ زنگی کی آخری فوجی مسہم قنک (فیک) کے بشنویوں پر چڑھائی تھی، لیکن ۱۳۵۸ میس اتابک کی وفات پر شہر کا محاصرہ اٹھا لیا گیا (ابن الأثیر : الاتابکیة، در Recueil ، ۲۱۲۹، ۸۳۱ میسے ۱۳۸۱ میں اتابک موصل نے اتابک آذربیجان جسے ۱۳۸۱ میں بھیجا تھا، ترک معلوم ھوتا ہے اور اس کا اس قبیلر سے کوئی تعلق نظر البین آتا ،

آئے چل کر صلاح الدین کی وفات (۱۹۵۹)

عد زنگیوں نے وسطی کردستان میں اپنی حیثیت
مستحکم کر لی ۔ ۔ ۔ ۹ م ۱۲۱۱ عمیں آرسلان شاہ
زنگی کے ایک چھوٹے بیٹے عماد الدین کو مبدی کے
قلعے (عَثَر اور شُوش) جاگیر میں دیے گئے ۔ ۱۲۱۵ قلعے
زعر اور شُوش) جاگیر میں دیے گئے ۔ ۱۲۱۵ فروزان کے باتی مائدہ قلعے بھی قبضے میں کر لیے، جو
روزان کے باتی مائدہ قلعے بھی قبضے میں کر لیے، جو
مظفرالدین کوک بوری، والی اربیل، نے اس کے حوالے
مظفرالدین کوک بوری، والی اربیل، نے اس کے حوالے
میے تھے (ابو الفرج، ص ۳۳م، ۱۳۸۸) ۔ یقینا انہیں
حوادث نے متاری کو زاب کلاں کے منبعوں کے
علاقوں کی طرف دھکیل دیا ہوگا.

دیار بکر کے آرتی اتابکوں کی کردوں سے
رکئی بار لڑائیاں چھڑیں (ابوالفداء، ۳: ۳۸۵؛
اسامة، ۱: ۳۲۱) - عباسی خلفا نے اپنے محافظوں
کی سرپرسٹی سے پیچھا چھڑا کر کردوں سے نامه و
پیام شروع کیا (دیکھیے ۸۲۸ھ میں عیسی حبیدی کا
واقعہ اور الکامل، ۱۱: ۱، ۸۸۸) اور ترکون کی
قوت توڑنے کی کوشش کی - ۱۸۸۸ میں خلیفہ
الناصر کے عہد میں ایک معمولی سے واقعے سے
کردوں اور ترکمانوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی
(الکامل، ۳: ۳۳۳)، جو ایک وسیع علاقے (مامة

يا ديار يكو، الجزيرة موصل، عُمَّر زُور، خيلاط اور ب لمذربیجان) میں بھیل گئی ۔ دو سال بعد ان دونوں جریفوں نے جنگ بند کر دی تاکه متحد هـ و کر الومينية، آشوريا، ميسويوثيميا (عراق عجم)، شام اور قیادوقیه Cappadocia کے عیسائیون کا مقابله کریں، لیکن تھوڑے ھی عرصے بعد کردوں اور ترکمانوں کے دومیان نثر جھکڑے پیدا ہو گئر ۔ بہت سی خواریز اڑائیوں کے بعد کرد کیلیکیا (Cilicia) واپس آ گئے۔ ترکوں نے عملی طور پر کیلیکیا اور شام کے کردوں کسو ختم کسر دیا ۔ کسرد اپنے پرانے گھرون کو چھوڑتے وقت اپنا سامان عیسائی همسایسوں کے سپرد کر آئے تھے اور ھیسائیوں نے کچھ کردوں کو اپنے ہاں چھپا رکھا تھا، اس لیے ٹـرک بالآخـر تل مُسزِن (؟) اور أرّب يل (= ارْبَكُر ؟) كے عيسائيوں پر ٹوٹ پڑے (میخال Michael شامی، در Michael فیخال . ( 440 00

میں پیدا هوے تھے ۔ صلاح الدّین [رک بال کی ولادت تُکُرِیت میں ہوئی، لیکن وہ یقینا اپنے والد اور چچا کے ذریعےکرد روایات سے آشنا تھا۔ یہ بات که خاندان ایوبی میں همیشه ایرانی نام رکھر جاتے تھر، معنی غیز ہے، تاہم اس خاندان کے نمایاں کارناموں کے میدان زیادہ تر مصر اور شام تھر ۔ قدیم سلجوق اتابکوں کے خاندان آل ابوب کے ہاجگزار ہونے کے بعد بھی دیار ہکر (اُرتقی)، موصل (زنگی) اور آرئیل (بگتگینی، جو ابتدا میں زنگیوں کے نائب تهر) میں حکومت کرتے رہے ۔ ۵۸۵/ ١٨٨ ء مين عزّالدين زلكي سے جو معاهده هوا تها اس کی رو سے صلاح الدین نے صرف حلب اور شُهْرزُور كا الحاق كيا تها (ابن الأثير: الآتابكية، در Recuell : برجم : الكاسل ، ر : . برج : بهاء الدّين، در Recueil ، ۳ ، Recueil ) - ۵۸۵ میں صلاح الدین نے شہرزور اپنے مملوک کش توغدی (؟) کو عطا كرديا، جو يعقوب بن قِنْجانَى كا رشتر دار تها ـ آل ايوب صرف خلاط هی کے راستے سے کردستان میں آزاداله طور پر داخل هوے . ينه ضلم پېلے پېل تقی الدین نے ۱۹۱/۵۵۸ ء میں فتح کیا تھا (الكاسل، ١٢ : ٠٠٠)، ليكن باقاعده طور بر وهال حکومت کی ہاگ ڈور صلاح الدین کی وفات کے بعد اس کے بھتیجر اوحد ایوب نے س ہ ۸ اے ، ۲ ء میں سنبھالی؛ بعدازاں خلاط اس کے بھائی اشرف کے قبضر میں آگیا، جس نے شاہ ارمن کالقب اختیار کیا اور بالآخر تيسر بهائي مظفر كے هاتھ لگا، جو وهاں ٢٨٦ه/ سم ١٠٤ تک حکومت کرتا رها - گرجستانيون، خوارزمشاهوں اور مغول کے حملوں کی وجد سے اس جاگیر کا امن و امان کئی بار غارت هوا \_ اس رُمانے میں جو کرجستانی دستے خلاط کے کرد و نواح میں مصروف پیکار تھے، ان کی تیادت ارمن حکمرانوں ذَكرہ Zakare اور آئیوین Iwane کے هاتھوں میں

نهی ان حمکرانوں کے شجرۂ نسب سے پتا جلتا ہے کہ وہ خل بیر کن، یعنی بایر کان نامی کرد قبیلے کی سل سے تھے (دیکھیے Marr در Zap، ۱۹۱۱ء، در ۱۲۰:۰).

ایوبی لشکر زیاده تر ترکون پر مشتمل تها،
یکن اس میں کردوں کی تعداد بھی نظر الداز کیے
جانے کے قابل نہیں تھی - ۱۱۸۵هم/۱۸۵ میں
مبلاح الدین نے بالائی دجلے کے کردوں کو دعوت
جہاد دی - ہم۵۵/۱۸۵ ء میں الجزیرة کی فوجوں
کو خدمت سے سبکدوش کر دیا گیا، لیکن دیار بکر
کے دستوں اور مخصوص قبیلوں کا ذکر اکثر ملتا
مے ۔ بعض اوقات ان کردوں کے تعلقات ترکمانوں
سے ناخوشگوار رہے (بہاء الدین، Recueil) ۳:۳۸۰

عہد ایوبی میں کرد بہت سی فوجی اور شہری ملازمتوں پر مامور تھے، لیکن آکثر اوقات وہ اس خاندان کے مفاد کے منافی کام کرتے تھے، چنائچہ شیر کوہ کی وفات پر صلاح الدین کی جائشینی کی مخالفت کردوں ھی نے کی تھی (این خُلُکان، س : مخالفت کردوں ھی نے کی تھی (این خُلُکان، س : موسی میں ).

بیٹے احمد نے حراف کے زاعدان، میں دم ماوڑا اور پوئے قاضی عماد اللّبن کو الکاسل کے خلاف سازش کرنے کی بنا پر جلا وطن هوقا پڑا .

ضوارزسشاه جنلال الدين وجروها عروري میں زغروس Zagros کے کردون نے خوارزمشاہ کے ان فوجی دستوں کو شکست دی جو همدان سے بغداد بهیجے گئے تھے۔ خلاط پر خوارزمشاہ کے عملے (۹۲۳ تا ۲۹۲۹) نے ملک بھر میں ابتری اڈال دی اور قحط کی وجه سے کردوں کی ایک بڑی تعداد علاک هوگئی (الکاسل، ۱۲: ۵۰۲، ۳۰۸) م بجب مغول نے جلال الدین کو شکست دیے کر اس کا تعاقب کیا تو اس نے دیار ہکر کے کردوں جے اس پناہ لی اور ۱۳۲۸/۱۳۲۱ میں تحالبًا انہیں میں <sub>کسے</sub> کسی کے هاتھوں مارا گیا (النجنویش، طبع محمد القزويني، ب : . و ١؛ الكَاسَل، ٢ ١:٥ ٣٣؛ d'Obsson: AITTLATT- (TT: T : Histoire des Mongols میں باق ماندہ عوارزمی لشکر نے پھر علاقہ خربوت کے طول و عرض میں لموٹ مارکی (ابو الفرج : کتاب مذكور، ص ١٥٨) ـ جلال الدين كي وفات كے بعد مغول نے دیار بکر اور خلاط کا علاقہ تباہ و ہرباد کر دیا ۔ ایک اور گروہ مراغه سے آربیل میں وارد موا۔ اس علاقے پر تین بار حملہ هوا۔ هم، به هم١٠٤ مين شَهْرِ زُور اور ١٥٦٥/ ١٢٥٧ مين دیار بکر تباه و برباد کیر گئے .

ایلخانی سغول ؛ ایلخانی عبد میں کردوں
کا ذکر بہت کم ملتا ہے۔ یہ فرمائروا پہلے
امینام پرست تھے اور بعد ازاں حلتہ بگوش امتلام
موے۔ ان کے تعلقات عیشائیوں سے خوشگوار
تھے اور عیسائیوں کو اپنے مسلمان پڑوسیوں اس
خاصی شکایات تھیں، اس لیے کردوں کو، جو تھوڑا
می عرصہ پہلے آل ایومیہ کے ساتھ حیلین نیشگوں
میں شرکت کرتے رہے تھے، اپنے پہاڑوی کے تالیو

، بشفہ ہولا بڑا اور وہیں وہ مغاول کے دشمناوں کی کامیائی کی دھائین مالگتے رہے .

عبد سلاحقه مين "كردستان" كا جو صوبه تشكيل كيا كيا تها، اسكا دارالحكومت يهار (نزد حميدان) تها \_ په صوبه بشهور و معروف امير جوبان کے والد ملک بن تودان نے فتح کیا ۔ ه م م م م م ا كو همدان سے بغداد كي طرف برها: كرمائشاه ميں مغول نے قتل و غارت كا آغاز كر ديا (رشيد الدين، طبع Quatremère ص ٢٧٥ (٢٠٥ ے ہے)۔ بغداد پر قبضہ کرنے سے قبل ہلاکو نے آربیل فتح کرنے کے لیے فوجیں بھیجیں ۔ اس قلعے ك حاكم تاج الدين مُلابّه (ديكهي رشيد السدّين، طبع Blochet ، ص ۲۹۱) نے مغول کی اطاعت قبول كر لى، ليكن كردوں كے مفاظتى دستے نے اس كى تقلید کرنے سے الکار کر دیا۔ بدر الدین لوَّلو، اتابک موصل، کی سدد سے آربیل فتح هوا (d' Ohsson : س: ٢٥٦) - بغداد پر قبضے كا نتيجه شَهْرزُور [رک بان] کی ویرانی کی شکل میں نمودار هوا اور بقول شہاب الدین العمری یہاں کے کرد باشندے شام و مصر میں هجرت کر گئے (دیکھیے d' Ohsson) کتاب مذکبور، س : ۲۰۰۹ ، ۳۳۰ - ان واقعات کی ایک یادگار الجزائر میں دو کرد قبیلوں لَوِيْن اور بَبِين كا وجود هے (ابن خُلْدُون: Hist. des Berbères ، شرجمهٔ Berbères : ۲ و ۳ :

آذربیحان واپس آ کر ۱۹۵۰ میں ملاگو کے شام کی جانب کوچ کیا ۔ مملکت مگاری میں مغول کو جو کرد نظر آیا اسے ته تین کر دیا گیا ... (رشید الدین؛ طبع Quatremése س ۳۸۸) ۔ الجزیره بخو بکر، میا فارتین (جو ملک الکامل ایوبی کے پاس ... فتح هو گئے ۔ بیکھی اور ماردین، یکے بعد دیگر نے فتح هو گئے ۔ بیکھی جو اللہ بین اور کی وفات کے بعد، جو همیشه بیکھی جد الدی بعد، جو همیشه بیکھی جد الدی بعد، جو همیشه بیکھی بیکھی بعد، جو همیشه بیکھی ب

ملاگو کا وفادار رہا تھا، اس کا بیشا صالح مصر کے سلطان بیبرس ہیں مل گیا اور اس سے اپنی حکومت کے ہارے میں فرمان توثیق حاصل کر لیا۔ موصل کے گرد و نواح کے کرد فوراً عیسائیوں پر ٹوٹ پڑے۔ موصل کے حفاظتی دستے نے، جو کردوں، ترکمالوں اور شولوں پر مشتمل تھا، ہڑی جرأت سے مغول کے حملے کو روکا .

شام میں بھی کرد مملوکوں کے حلیف هوگئے۔ خان برقای کے نام ایک خط میں بیبرس نے اپنی فوجوں کی تعداد پر فخر کا اظہار کیا ہے، جن میں ترک، کرد اور عرب تھے (۳۸۵ : ۳ ، ۵ ، ۳۸۵) ارمن مؤرخ هیٹن نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ اباقا کے زمانے میں مصری فوجوں کے ایک حملے کے بعد (عد ١ مر ١ عص قبل) كردون نے شمالي شام ميں رھنے والے پانچ ھزار کردوں (Gordins) کے گھروں : T (Recueil, Doc. Armén.) لها تبضمه كر ليا تها 129) الیکن . ۱۲۸۱/۸۹۸ عمیں مغول کی شکست کے بعد اسلامی فوج کے ایک دستے نے، جو ترکمالوں اور کردوں پر مشتمل تھا، کیلیکیا (Cilicia) کو تباہ كرديا ـ ايسے شاذ و نادر واقعے جن ميں كرد، مغول کے حلیف نظر آئے ہیں، عموماً فارس کے دور دراز علاتے میں پیش آئے۔ الجابتو کے عہد میں جن دستوں نے ہے ۔ ء میں گیلان پر حملہ کیا، ان میں کرد بھی شامل تھے۔ کچھ مدت کے بعد موسی نامی ابک کرد کو، جس نے شیعیوں کے سہدی ہونے کا اعلان کیا تھا، الجایتو نے سزامے موت دی ۔ ۲ اے میں رحبہ کے کرد حاکم بدر الدین نے مغول کا مقابلہ کیا .

کردوں کے صوبوں میں مغول امراکی حکومت تھی۔ اربیل میں جنگ کبھی بند ند ہوئی۔ قیاچی عیسائی کو مستانیوں نے، جو مغول فوج ھی کا ایک حصد تھے، اپنے سید سالار زین الدین یالو پر ایک الزام

لگا کر کردوں سے جنگ چھیڑ دی اور عربوں نے کردوں کا ساتھ دیا۔ ان حوادث کا آغازے ۱۲۹ء میں مورت حال زیادہ میں هوا، لیکن ۱۳۱۰ء میں صورت حال زیادہ بگڑگئی۔ مغول نے مشکل سے عیسائیوں کو قلمے سے باہر نکالا۔ مغول نے محاصرے میں امداد دینے کے لیے کردوں کو طلب کیا تھا، لیکن ان کے امراء، جو عیسائیوں کے ساتھ دوستانه روابط رکھتے تھے، چاھتے تھے که عربوں کے ھاتھوں عیسائیوں کا قتل عام روکنے کے سلسلے میں کردوں سے کام لیں۔ قتل عام روکنے کے سلسلے میں کردوں سے کام لیں۔ قتل عام تو ھوا، لیکن اس میں کردوں نے کوئی حصہ نہ لیا (Histoire de Mar Jabalaha III)، مترجمهٔ

مراغمه اور اربیل کا درسیانی علاقمه مغول فوجوں کے لیے ایک طرح کی شاهراه کا کام دیتا تھا۔ اس زمانے تک بھی جھیل ارمیمہ کے جنوب کا بیشتر علاقمہ ترکوں اور مغول کے قبضے میں تھا [رک به ساوج بلاق].

الجایتو کے عہد میں صوبۂ "کردستان"کا دارالعکومت بہار سے سلطان آباد (چمچمال) میں منتقل کر دیا گیا۔ اس صوبے کو جس حد تک مصائب کا سامنا کرنا پیڑا، اس کا الدازہ نرھۃ القلوب (ص ۔ ، ) کے ایک بیان سے ھو سکتا ہے، جس کی رو سے یہاں کا مالیانہ عہد سلاجتہ کے مالیانے کا دسواں حصہ رہ گیا تھا .

جب ایلخانی میدان سے غائب ہوگئے تو سُلاوز [رک ہاں] اور جلائر [رک ہاں] قبائل کے مغول امرا کے دوگھرانے حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے حریف بن گئے ۔ جب جاگیروں کی تقسیم (۳۸ءھ/۱۳۳۸ء میں) "حسن" نام کے دو اشخاص میں ہوئی، تو (ایرانی) کردستان اور غوزستان کے علاقے امیر اکرنج یا اکرش (۹) کے بچوں کو واپس سل گئے ۔ ۹۸۵ تا ۸۵۵ھ میں

بایزید جلالری نے ایرانی کردستان اور عراق عجم کے کچھ علاقوں پر قبضه کرکے اپنے لیے ایک جاگیر بنیا لی (Lane-poole : کتاب مذکور، شماره ماره d'Ohsson : ۲۸).

مملوک سلاطین کے عمد میں کرد قبائل کی فہرست : مغول کی فتوحات کی وجہ سے کرد تبالل كى سياسى سركرميان بالكل مانىد پۇ گئى تھيں، ليكن مصر میں، جمال مملوک سلاطین ایلخالیوں سے خلاق خفیه طور پر تجاویز سوچ رہے تھے ، اس وقت اس مسلمان عنصر کے معاملات کی طرف بہت دلچسی ظاهر کی گئی - شهاب الدین العمری (م ۹ مرد) ١٣٨٨ع) كى كتاب مسالك الابصار سے بنا چلتا ہے که مملوک سلاطین کے دیوان وزرات کو کردوں کے حالات کا کیسا صحیح علم تھا۔ بقول العمرى کرد عراق اور دیار عرب کے لزدیک اور شام اور یمن میں آباد تھے ۔ کردوں سے آباد ہماؤی علاقه (العِبال) همدان سے شروع هو کر کیلیکیا (بلاد التكفور) تك ختم هوتا تها ـ دريام دجله کے مغرب میں الجزیرہ اور ماردین کے کردوں کا اپنے تمام پڑوسیوں کے رحم و کرم پر دارو مدار تها، البته ماردين مين كجه عرصه قبل ايك شخص ابراهیم العرس بالو (؟) نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا اور خاصی طاقت حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد مصنف مذکور نے همدان اور الجزیرہ کے اس حصے میں آباد بیس قبائل کی ایک فہرست دی ہے جو موصل اور کوار کے درمیان واقع هے (دیکھیے کیور، در شرف نامه): (۱) گورانی جو جنگجو اور زراعت پیشه (جندو رعیة) تھے؛ (٧) گلالی (دیکھیے ایک پہاڑ، جسے گلالۂ سّبران کہتے مين، شرف نامه، و : ١ Narrative: Rich : ١ م عن المهام و الم ۱۲۳ نا Ghellali . ۱۲۳) ـ اس تيبلير كا ايك گروير منهرت كرك شام يلا كيا . ان كا حكيسان هريب البدن

\* المعالم على المعالم الله على الله في مارا كيا تها؛ (م) زلكي (= زلكنة؟)؛ ا(م) شهر زُور [رک بان] کے کوسه اور میر (۹) جو مصر و شام کو هجرت کر گئے تھے ؛ (ہ) سَبُولی ﴿ (سَتُونِي ؟)، جو شمرزور اور اشنو مين رهتے تهرـ ان 'Auszüge : Hoffmann دیکھیر و اوی (؟ دیکھیر . ص ١٠, ٧) آباد تهر؛ (٦) مسئاني (خَشْناوي ؟) ان ى تعداد كئى هزار تهى اور تين شاخون مين منقسم تھے۔ ایک شاخ قرتاوی (؟) کے ساتھ ساتھ کرکار میں آباد تھی اور درۂ در بند قرہ ہولی (زاب کوچک ی تنگ گهائی، دیکھیے Hoffmann : کتاب مذکور، ص ۲۹۳) سے آسد و رفت کا محصول ومول کرتی تھی؛ (م) کرحین (=کرکوک؟) اور دُقُوق کے قریب . . ، افراد کا ایک قبیله آباد تھا ؛ (A) علاقة اربيل مين "دو بهاؤون کے درميان" (بین الجبلین) ایک قبیله رهتا تها، جو موسم سرسا میں مغول سے مراعات کا طالب هوتا تھا اور ا گرمیوں میں مصری حمله آور فوجوں کی اعانت کرتا تھا؛ (و) مازنجان(؟)، جس کے افراد کی تعداد. . ۵ تک تھی اور یہ قبیلہ اربیل اور مازنجان، نیر وہ اور جیخمه کے قریب آباد تھا (مؤخر الذّکر دو اضلاع زاب کلاں کے کشارے عقر کے مشرق میں واقع عیں)۔ مازلجان کے شیوخ اپنے رشتےدار قبیلة حمیدی (جس کے افراد کی تصداد ، ، ، ، تھی) پسر بھی حکومت کرتے تھے۔ مازلجان کے شیخ کو، جو کک كملاتا تها، خلفا م عباسيه كي طرف سے مبارز الدين . کا خطاب ملا تھا۔ مغول نے اس مملکت کو دو معصوف میں تقسیم کر دیا اور کنک بانستور اربیل . کا النب رها - ارغون کے عبد میں اسے کچھ عرصے : الكراليم معرول كيا كيا تها، ليكن صبح الاعشى كي شنون کے بیٹوں اور ہوتوں کی جاگیریں (عتر 

قریب کثیر التعداد سبری قبیله (سبران) کا علاق تها؛ (۱۱) ان کے هسائے زرزاری (یعنی اولاد زر تھے۔ یه ملاز گردی = روبار براز گرد) اور رستاق (شمدینان کے جنوبی حصر) پر بھی قابض تھے (۱۲) جولا مرک، اموی النسل قبیله تها اور اس ] افرادکی تعداد تین هزار تهی ؛ (۱۴) ضلع سرکوا ر (جسے مرگور پڑھنا چاھیے) کے کرد اپنے جولا مرکے اور زرزاری پڑوسیوں کے حلیف تھے ؛ (س جولا سرک کے قریب گوار کا علاقه واقع تھا؛ (١٥) جولا مرگ کے ٹزدیک عقر اور عمادیہ کے پہلو میر زباری کا علاقه تها، جس میں . . ۵ افراد آباد تهر (۱۹) ہکاری عمادیہ کے قریب آباد تھر اور ان کے تعداد . . . ، م تھی؛ ( ، ، ) تبیلهٔ هکاری کے قریب مر-کے پہلو میں جبل العمرانی اور کہف داؤد کا غا تها، جبهال بسیتکی (۹) آباد تهے؛ (۱۸) جولا سرگ كالزديك سوصلى جانب بختى رهتر تهر، جو قبيد حیدی کے حریف تھے؛ (۹ ) داسنی کی تعداد بہت تھی، لیکن ان کا سردار بدر الدین ایک ایسے علاقے میں اتر آیا جہاں تک رسائی بہت آسان تھی؛ چنانچ صوبهٔ موصل میں داسنی کی تعداد ایک هنزار سے زياده نه تهي . . . د داسني عقر مين آباد تهر؛ ( . ٣ دُمبولی (۹) بلند پہاڑوں میں آباد تھے .

مسالک کی ان معلومات میں صبح الاعشی میں مسالک کی ان معلومات میں صبح الاعشی میں ۲۵ کرد سرداروں کی ایک فہرست کا اضاف کہ جا سکتا ہے، جو کتاب التثقیف، مؤلفۂ تمنی الدیو (۸۸۔۱۳۸۵ء کے لگ بھگ) پر مبنی ہے۔ یہ و شیوخ تھے جن کے ساتھ قاهرہ کے دیوائی وزارت کی خط و کتابت رہتی تھی۔

تیمور اور ترکمان خانوادے: مغول کے بد ان کے حریف ترکمان خانوادوں نے اپنا اقتدا کردستان میں قائم کر لیا۔ ہمیں اس زمانے کے بارے میں بہت کم محیح معلومات حاصل ہیں

یکن کردوں کے لیے یہ خاصا ہڑا اھم دور تھا۔

نرہ قویونلو خالدان کے افراد کردستان کے مرکز

نک پہنچ گئے، کرد قبائل کو سیاسی اور مذھبی

الجھنوں میں پھنسا دیا (دیکھیے قرہ قویونلو کے

غالی شیعه) اور آبادی کی خاصی تعداد کو نقل مکافی

کے لیے مجبور کر دیا: اسی زمانے میں مگری

کردوں نے جھیل اُرمیم کا جنوبی علاقہ فتح کیا

رک به ساوج ہلاق]۔ اس کے مقابلے میں تیمور کی

اتح جس نے عارضی طور پر قرہ قویونلو کا خاتمه

کردیا تھا، وقتی حیثیت رکھتی تھی ۔

ہوے سے ہورھ تک (سوس تا روم، ع) حِمْن کیفا اور الجزیره کی تاریخ میں جو متعـدد واقعات پیش آئے، ان کا حال سریانی و قائع (مکتوبه، در هيتهم Haitham طبع (Haitham) طبع در Mesopotamia gestarum liber برسلو ۱۸۳۸ عا میں محفوظ ہے ۔ تیمورکو اپنی ۹۶ ے اور ۸۰۳ کی سهموں میں کردوں سے واسطه پڑا۔ بغداد اور دیار بکر کو پامال کرنے کے بعد تیمور نے الجزیرہ پر حمله کیا اور اسے تیس نیس کر دیا ۔ علی هذا الجزیرہ کی ماتحت ریاستوں کو بھی فتح کر لیا ۔ اس کے بعد تیمور نے ان پہاڑوں کو عبور کیا جو دیار بکرکو ہُوش سے علمحدہ کرتے میں اور شرف الدین حاکم ہدلیس سے جو "سارے کردستان میں اپنے عدل و کرم کے باعث شہرت رکھتا تھا" حسن سلوک سے پیش آیا ۔ س . ۸ میں تیمور بغداد سے آذربیجان کو لوٹا ور راستر میں اس پر کردوں کا حمله هوا .

تیمورکی وفات کے بعد قرہ یوسف قرہ قویوللو کردستان واپس آگیا اور پہلے شمس الدین حاکم بدلیس کے هاں پناہ لی۔ شمس الدین نے اپنی یٹی اس سے بیاہ دی ایر دوبارہ حکومت قائم کرنے میں اسے صدد دی۔ محمد میں قرہ یوسف نے ایک "نشان" عطا کر کے فرسائروایانِ بدلیس

کو ان کے مقبوضات پر حاکم قبرار دیا۔ جب امریک مقبور کا بیٹا شاھر ارمینیه بہنچا تو شمس الدین حاکم بدلیس، ملک محمد مکاری، ملک خلیل حاکم حصن کیٹا، امراے خزان وغیرہ نے اس کے سامنے اقرار اطاعت کیا۔ خبوی کے کرد بھی شاہ رخ کے حاکم کے وفلدار رہے (مطلع السعدین، ۱۵۳: ۱۸، ۲۰).

آق قویوللو (خاندان بیئندر) نے جن کا اھمترین مرکز دیار بکر میں تھا، بڑے بڑے کرد گھرائوں کو فنا کرنے کے منصوبے کو باقاعدہ طور پر عملي جامه پهنانا شروع کيا (شرف ناسه، ١٩٨٩: "استيصال خانواده هام كردستان") اور عام طور سے ان تمام قبائل کو جبر و تشدد کا نشاله بنایا جو چیشگرک کے عظیم قبیلے کی طرح قرہ قونوللو کے ساته وابسته هو گئے تهر. صوفي خليل اور عرب شاه نے جو اوزون حسن کے سیه سالار تھر، ہکاری کو فتح کیا جسے آگے چل کر ایک مختصر عرمیے کے لیے قبیلۃ دمبلی نے قبیلۃ ہوھتان سے چهین لیا تها ـ ۵۱۸۵/۱۵م مین (دیکهیر Behnsch : كتاب مذكوره، ص مم ر) سارم الجزيره ير آن قويونلو كا قبضه هو كيا اور وهان الهون نے خود اپنا کورنر چلبی بیک مقرر کیا جس کے محاسن کا اعتراف شَرف لاآت (۱ : ۱۲۳) تک میں کیا گیا ہے۔ آق قویوللو کے سپه سالار سلیمان بن بیژن نے ابرامیم کر بدلیس سے باہر نکال دیا جو بعدازاں یعتوب بن اوزون حسن کے عاتموں ماولا

شاهان مغوید اور سلاطین عثمانید: شاه اسمعیل نے آق تویوللو سے جنگ کے آغاز هی میں اومینید پر جمله کر دیا تھا ۔ جنگ شرورد ، ، ، هم میں موجد بعید بغیاد اور مرعش کا سارا درمیانی حاوالد اسی کے قبضے میں آگیا ۔ کردوں کے ساتھ اسمعیل کا

طرزهمل آق قویونلو سے معتنف نه تها۔ آق قویونلو
کی طرح شاہ کو بھی ترکمانوں پر زیادہ بھروسه
تھا۔ علاوہ ازیں ایک پرجوش انتہا پسند شیعه
(دیکھیے خطائی) ہونے کی وجہ سے اس کے دل
مین سنی کردوں کے خلاف اور بھی زیادہ تعمیب
تھا۔ جب خوی میں گیارہ کرد سردار اظہار
اطاعت کے لیے حاضر ہوے تو اسمیل نے ان میں
اطاعت کے لیے حاضر ہوے تو اسمیل نے ان میں
بیے اکثر کو تید کر دیا اور ان کی جگہ قزلباش
قبائل سے حاکم چن کر مقرر کر دیے.

تقریباً تین میدی تک کردستان سلاطین عثمانیه اور شاهان صغویه کی لڑائیوں کا اکھاڑا بنا رها . چلدران کے مقام پر شکست (۱۵۱۳) ایران کے اس نار شاھی خاندان پر ایک کاری ضرب تھی۔ شاہ اسمعیل کے جانشینوں نے کچھ عارضی کامیابیاں حاصل کیں ، لیکن یہ سب اس کی ابتدائی فتوحات کا درجه حاصل نبه کر سکیں اور ایرانی حکومت زاگروس کے مغرب میں آهسته آهسته ختم هو گئی ـ شاه اسمعیل کی به کوشش که کردون هر ایرانی حاکم مسلط کیے جائیں، حکومت عثمانیه کےاس طرز عمل کے بالکل برعکس تھی، جسے حکیم ادریس نے اختیار کیا ۔ حکیم ادریس بڑا عقلمند شخص تھا اور خود بھی کرد تھا۔ اس نے کردستان میں ایک ایسا جاگیردارانه نظام قائم کرنے کی كوشش كى جس ميں كرد امراكو فوقيت حاصل رهے. جنگ چلدارن کا کردستان پر بڑاگیرا اثر پڑا۔

جنگ چلدارن کا کردستان پر بڑا گہرا اثر پڑا۔
حصن کیفا کے معزول حاکم ملک خلیل (شرف آلمہ،

1 : 100) نے سعرد پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا اور
اپنی موروثی جاگیر حاصل کرنے کی کوشش کر
رہا تھا۔ محمد بیگ حاکم صاصون ایرائیوں سے
جنگہ آزما تھا۔ احمد بیگ حاکم میافارتین،
قلیم بیگ حاکم اگیل، جشید بیگ حاکم پالو نے
حکوبت عثمائید کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا۔

الجزیرہ کا حاکم موصل کے ایرائیوں کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ سعید بیگ سہران نے اربیل اور کر کوک پر قبضه کر لیا تھا۔ تقریبًا بیس دیگر سرداروں کی ایرائیوں سے وفاداری متزلسزل مو رہی تھی۔ ادریس بذات خود ان سرداروں کے پاس گیا اور ان میں سے پچیس سلطان کے ساتھ مل گئے ،

جب سلیم تبریز سے رخصت هوگیا تو اسمعیل ئے دیار بکر اور حصن کیفا میں کمک بھیجی ۔ ادریس نے اپنے جھنڈمے تلر کرد فوجوں کو جمع کیا اور کرد بیگ کو جو کردستان کا ایک سابق ایرانی حاکم تھا؛ شکست دی ۔ دیار بکر کے کرد ایرانیوں کے مقابلے میں ڈٹے رہے حتی که بیقلی محمد پاشا کی جانب سے سدد پہنچ گئی۔ بِیتلی اور ادریس حضن کیفا کے مقام پر سلگئے اور ایرانیوں کو شکست دی ۔ اس کے بعد (عمادیہ سے سے آئے ھوسے ؟) . . . ۵ کردوں کی کمک حاصل کرکے انہوں نے دیار بکر کو ایرانیوں سے نجات دلائی اور ماردین فتح کیا ۔ صرف وهاں کا قلعه ایرائیوں کے قبضر میں رہ گیا ۔ ایرانی سیدسالار نے حریف کو مغالطے میں ڈالنے کی ایک کامیاب چال چلی اور بغیداد اور کرکوک کے راستے موقع پر آ پہنچا ۔ اهل ماردبن نے کردوں کو باهر نکال دیا اور ایرانیوں کو شہر پر دوبارہ قابض ہو جانے کی دعوت دی ۔ نصیبین سے ارفه جانے والی سڑک ہر دونوں فوجوں کا مقابله هوا \_ ایرانیوں کو شکست هوئی اور بیتلی نے سلیمان خان کو، جو ابھی تک ماردین میں تھا، ہٹیار ڈالنے پر مجبور کر دیا ۔ اس کے بعد نصیبین، دارا، میافارقین، دیار بکر اور سنجر پر قبضه هو گیا اور ادریس نے اس سنجی کے کل انتظامی امور مکمل کر لیر ۔ صوبهٔ دیار بکر کی ۱۱ سنجتوں کو تیرک انسروں اور ۸ کوکردوں

(اکراد بیلیگ) کے ماتحت رکھاگیا ۔ والی نئے بیکوں کی مسند نشینی کی توثیق کرتے تھے، لیکن یه ہیگ همیشه ایک هی خاندان سے لیر جائے تھر۔ پائچ موروثی حکومتوں (کرد حکومتی) میں پرایے خاندان برقرار رہے اور حکومت براہ راست باپ بیٹے کو منتقل هموتی رهی (دیکهیر Tischendorf Lehnwesen in d. moslem. Staaten باب ، و س ، جس میں عین علی سؤڈن زادہ سے اقتباس کیا گیا ہے جس نے گیارھویی صدی ھجری/سترھویں صدی عیسوی کے آغاز میں اپنی كتاب لكهي) \_ اسي قسم كا نظام آكے چل كر سارے كىردستان ميں ملاطيمہ سے بايزيد اور شهر زور تک رائج کیا گیا (دیکھیے در سطور ذيل شرف نامه، اور اولياء چلبي (م: ٢٥١ تا ١٨٠ و رے، تا ٣١٩) کے نہایت دلچسپ سلاحظات: ان ہے سنجقوں کے بارہے میں جو سلیمان اول کے قانون کی رو سے وان سے ملحق ہوئیں اور مقامی فوج کو کوچ کا حکم ، لا) ۔ صرف کرمان شاہ کا صوبہ ایرائیوں کے قبضے میں رھا ۔ ادریس کو بیش بہا انعامات سے نوازا کیا اور اسے فرمان ھانے عطا و توثیق بھیجے گئے، جن میں وصول کنندوں کے نام کی جگه اس کے اپنر ھاتھ سے بھرنے کے لیر خالی چهور دی گئی تهی (G O R : Von Hammer) چهور دی بار دوم، ۱: ۹ مرد) .

موصلو (موصلو ؟) کے ایک کرد ذوالفقار سے بغداد دوبارہ چھین لیا اور لڑائیسوں کا ایک طویل سلسله بھر شروع هو گیا ۔ سلطان سلیمان نے ۱۵۳۳ میں ۱۵۳۳ میں ایران پر لشکر کشی گی ۔ م۱۵۵ عمیں بغداد کو می دستوں نے بلقاس اور شہر زور کے فروی کو مغلوب کر لیا جبکہ ایرانی گرجستان

میں ممبروف تھے (Von Hammer : کتاب مذکور، ۲۳۶ ) .

عباس اول کو مغربی صویے جن میں آذربیجان عباس اول کو مغربی صویے جن میں آذربیجان شہر زور اور لرستان شامل تھے، تزکوں کے حوالے کرنے پڑے (کتاب مذکور، ۲:۲۵۵)، لیکن ۱۰۱۰ میں بھر لڑائی چھڑ گئی اور صلع ناسه ۱۹۰۱ میں بھر لڑائی چھڑ گئی اور صلع ناسه تمام کھوئے هوے صوبے ایران کو واپس مل گئے تمام کھوئے هوے صوبے ایران کو واپس مل گئے مزار کردوں کو خراسان کی سرحد پر منتقل کردیا تاکه ترکمانوں کے مقابل کام دے سکیں .

شاہ عباس کی حکومت کے آخری دلوں میں ترکی حکومت کی تمام کوششیں بغداد پر مرکبوز ہو گئیں ۔ حافظ پاشا کی اولین سہم کے دوران میں (۲۹۲۳) اس کی فوج میں کرد دستر بھی شامل تھے ۔ کرد بڑی بہادری سے لڑے ۔ ایرانیوں نے حمله آوروں کو شکست دینر کے بعد تادیبی دستر ماردین میں بھیجے ۔ شاہ عباس کے انتقال کے بعد وزیراعظم خسرو پاشا نے ۲۰۹۸م۱۹۹۹ میں بغداد کی طرف پیش قدمی کی ۔ سید خان حاکم عمادیه، میره بیگ سهران اور باجلان کے کرد و عرب معلوط تبيلر نے خسرو ہاشا كا ساتھ ديا جبكه ترکی فنوج کے ایک پہلو کو احمد خان اردلان کے حملے کا خطرہ تھا یہ خسرو پیاشا سنے [رک باں] اور ہمدان تک بڑھتا چلا گیا ۔ واپسی پر ترکوں نے چنچنال اور در تنگ کے مقامات پر ایک ایرانی نوج کو شکست دی ـ بغداد کی فوجیں بدستور جمي رهين اور جب خسرو باشا وايس چلاکیا تو احمدخان اردلان نے شہر زور پر بوہارہ قبضه کر لیا (Von Hammer : کتاب مذکروری س 

٠ ا د ما

کیمن خاکر مراد به بهام نے بالا غر بغداد فتح کیا اور اگلے سال ایران کے ساتھ Grosso Modo معاهدے ہے دیج خطا ہو گئے جس کی رو سے انیسویں صدی خسوی تک ترکی اور ایران کی سرحد متعین رهی (بازیخ نعیمی) ۱: ۱۹۳۱) ایران کی حدود اب پوری طرح زاگروس(Zagros) سلسلة کوه کیپچھے آگئیں،

مغویوں اور عثمانیوں کی باهمدگر عظیم کشمکن کے باعث کردوں کو اپنی سیاسی اهمیت کا احساس هوگیا۔ شرف آآمه میں همیں کرد قبائل کے جاگیردارانه نظام و معاشرت اور ان کی ریاستوں کی ایک صحیح تصویر ملتی ہے جب که ۱۰۰۵ کو کمال کو بہنچ چک تھی۔

شرف ناسه، شیخ شرف الدین بدلیسی [رک به بدلیس] کی تمبنیف ہے جو ۱۰۰۵ه/۹۹۱۹ میں یایہ تکمیل کو پہنچی ۔ کردوں کی تاریخ کے مآغذ میں یه ممتاز ترین درجه رکھتی ہے۔ کردوں کی یه تاریخ ، صحیح معنوں میں (ج ۱ ، طبع Veliaminof Zernof) چار حصول (صعیفه) میں منقسم ہے ۔ ان میں سے پہلے حصے میں ان کرد خاندانوں کے حالات میں جو واقعی اقتدار شاهائه (سلطنت) کے مالک تھے، دوسرہے میں ان خانوادوں کا ذکر ہے جن کے افراد نے سختلف اوقات میں اپنے نام کے سکر خرب کرائے اور خطبر پڑھوائے، تیسرے میں موروثی حکام کے خانوادوں کا ذکر ہے اور چوتھےمیں صرف بدلیس کے رؤسا کی مفصل تاریخ ھے۔ حصة اول میں پانچ خالدانوں کے حالات ہیں: دیار بکر اور الجزيرة كاخالدان مروانيه [رك به مروان، آل]؛ ديعور اور شهر زور كا خالدان حسنويد [رك بان]: لو كلان كا خاندان فضلوب (رك بان)؛ لركوچك 2 جادشاء اور آل ايوب [رک به ايويد] .

النابه تهوفه المؤسرے اور تیسرے گروہ کے حاکموں

میں بڑا باریک فرق پایا جاتا ہے اور شرف الدین نے ان خالدانوں کو کسی اصول کے مدنظر رکھے بغیر ترتیب دیا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ ان خاندانوں کو ان کی جاگیروں کے جغرافیائی محل وقوع کو مدنظر رکھ کر ترتیب دین اور اس سلسلے میں جزیرہ ابن عمر کو مرکز مان لیا جائے۔ اس فہرست کے بعد ان کرد قبائل کی فہرست درج کی جائے گی جو ایران میں آباد ہیں۔ دوسرے گروہ کی جائے گی جاگیروں پر (جن میں بدلیس شامل ہے) ستارے کا جائے گا۔

شرف الدین نے جہاں تک هو سکتا ہے قبائل اور ان کے رؤسا کے گھرائوں کے درمیان استیاز قائم رکھا ہے اور یہ ضروری ہے کہ کردستان میں جاگیردارائہ لظام کی اساس کو همیشه ذهن میں رکھا جائے۔ مختلف النسل رؤسا کردوں، کردوں سے متأثر لوگوں اور مسیحی قبائل پر جنگجو کرد قبائل (عشیرة) کی مدد سے حکومت کرتے ہیں۔ یہ قبائل بعض اوقات مستقل طور پرکسی جگه سکوئت رکھتے اور بعض اوقات بدوی یا نیم بدوی هوتے ہیں۔

فریق ۔ الف، الجزیرة اور در سیم کے درسیان

(۱) الجزیرة کے رؤسا اموی النسل هونے کا دعنی کرتے تھے، لیکن خالد بن ولیدر خو اپنا جد امجد کہتے تھے۔ اس قسم کے ملتبس شجره هاے نسب میں امویوں کے کرد سوالی اور مشہور سبه سالار خالد بن ولیدر (رک ہاں) کے قابل التعظیم مقامی اخلاف کا تذکره هے، جن کے مقبرے سعرد کے قریب بتائے جاتے هیں(Harimann: بوهتان، ۱، ۱، ۱، ۱۰)۔ یه رؤسا پہلے یزیدی مسلک میں جاکر اختیار کیے۔ سلیمان بن خالدگی وفات میں جاکر اختیار کیے۔ سلیمان بن خالدگی وفات کے بعد اس کے تین بھیوں نے اپنی مقبوضات اس طرح تقسیم کیں: الجزیرة میر عبدالعزیز کے اس طرح تقسیم کیں: الجزیرة میر عبدالعزیز کے اس طرح تقسیم کیں: الجزیرة میر عبدالعزیز کے

پاس آیا، گرگیل میر حاجی بیگ کے ہاتھ لیگا اور فنیک میرابدال کے حصے میں آیا۔ یه تینوں شاخیں آگے چل کر اپنی جاگیروں پر قبضه کیے رهیں.

شرف تامه میں اس گهرائے کے مقبوضات کا ذکر "ولایت بوختی" کے نام سے آیا ہے (۱:۰:۳) اور اس اهم جاگیر کے ۱۰ نواحی (مواضع) کی فہرست بڑی تفصیل سے، لیکن کسی نظم و ترتیب کے بغیر، درج کی گئی ہے: گرگیل، اروخ، پروز، بادان اور طنزی (کامہوک)، جن پر کارسی قبیلے کا قبضہ بھا؛ فنیک، تدور، هیتم (هیتهم) اور شاخ میں عیسائی آباد تھے؛ ئیش اتل، ارمشات، جہال کا قبیله (براسپی)، قبائل بوخت میں سب سے بیرا قبیله (براسپی)، قبائل بوخت میں سب سے بیرا قبینے میں تھا۔ M. Hartmann کے دقیق مطالعہ: قبضے میں تھا۔ M. Hartmann کے دقیق مطالعہ: قبضے میں سے بعض مقامات کے محل وقوع پورے وثوق کے ساتھ معلوم نہیں .

جزیرة ابن عمر کی جاگیر بوهنان کے دائیں کنارے اور دجله کے درمیان واقع تھی ۔ اس میں بوهنان کے سنابع شامل نہیں تھے ۔ مشرق جانب سندیان [رک به عمادیه] بوختی کے همسائے تھے اور خابور کے کنارے آباد تھے .

(۲) خیزان، اسبایرد (سپرهت، اسپرت، اولیاء چلبی کے هاں: اسبعرد) اور مُکس (مُکس (مُکس) کے فرمانرواؤں کے اجداد تین بھائی تھے، جو عہد سلاجته میں بلیجان (خیس) سے آئے تھے (شرف نامه، ا: ۲۱۵)، مرکزی جاگیر پر قبیلة نمیرن قابض تھا اور یہ جاگیر بوهنان کے دائیں کنارے کے معاولین کے ساتھ ساتھ مروانان تک پھیلی ہوئی تھی، معاولین کے ساتھ ساتھ مروانان تک پھیلی ہوئی تھی، دیران کے نیچے اور سعرد کے شمال مشرق میں)۔

"شِیروی" رؤسا کے اجداد آل ایوب کی ملازمت میں تھے اور اسی زسانے میں شیروان آئے جب ملکان "حصن کیفا" آئے تھے بلکہ شیرویوں نے ملکان کے وزیروں کے فرائض بھی انجام دیے (کتاب مذکور، ۱: ۱۵۵) - شیروان کا صدر مقام کفرا تھا ۔ دوسری ماتحت ریاستیں اویل، شبستان (نیز المعروف به گرنی = کرنک،) اور ایڑون تھیں .

(م) بدلیس - کہا جاتا ہے کہ قبیلہ روزگ (رکزگ) کا یہ تام اس لیے پڑا کہ ایک روز مر بر قبائل موضع طاب، ضلع خولت (آج کل بدلیس کے مغرب میں 'مود کی' قضا) میں جمع هوہے اور باهم وفاق کی بنیاد ڈالی جو آگے چل کر دو فریقوں میں یعنی بلباسی اور قبوالیسی میں منقسم هو گئی ۔ شرف الدین (۱: ۲۹۱) نے روزگ کے ۲۲ (۲۹۱ پڑھیے) قبائل کی فہرست دی ہے، جن میں بید پڑھیے) قبائل کی فہرست دی ہے، جن میں بید تھے اور باتی فووارد کھیاں قدیم سے آباد چلے آئے تھے اور باتی فووارد تھے: بلباسی (۱۰) قبیلے اور قبوالیسی (۱۰)

روزگ نے گرجستان کے بادشاہ تاویت (David)

ص سم ۱۹ ، ، ۱۹) سے بدلیس اور حازو (صاصون)

لے لیے ۔ بعد ازاں اختلاط سے وہ ساسانی اسل

کے دو بھائیسوں کو لے آئے جن میں سے ایک
بدلیس کا اور دوسرا صاصون کا والی بنا دیا گیا۔
۵۰ ، ۱ه/۲۹۵۱ء تک ضیاء الدین کی نسل سے ۱۹ فرمائرواؤں نے بدلیس پر حکومت کی ۔ صرف عبد فرمائرواؤں نے بدلیس پر حکومت کی ۔ صرف عبد اسلاجقہ (۱۳۵ تا ۲۵۵) ، عبد آئی قویونلو المرائد (۱۳۵ تا ۲۵۵) ، عبد آئی قویونلو ، ۲۵۵ ویمکومت سے محروم رہے ۔ ۱۹۹ میں سطان سلیمان نے ملاطبہ محروم رہے ۔ ۱۹۹ میں سطان سلیمان نے ملاطبہ محروم رہے ۔ ۱۹۹ میں سطان سلیمان نے ملاطبہ کی موروثی جاگیں سے تبادلیہ کرنا جاما ۔ شمس الدین کی موروثی جاگیں سے تبادلیہ کرنا جاما ۔ شمس الدین کی موروثی جاگیں سے تبادلیہ کرنا جاما ۔ شمس الدین کی موروثی جاگیں سے تبادلیہ کرنا جاما ۔ شمس الدین کو یکنیمیں جھوڑنا بیا۔

معانوعیں جار کیا جن عطان سے بڑا فراعدلانہ سلوك كيا \_ همين اللهم ين مه وه مين ايران مين وفات الدين . موه كا يطا شرف الدين . موه مين جلاوطفاوتک حالت جین بیدا هوا اور اسے دربار شاهی میں املی تعلیم دلائی گئی (شاہ نے اس کو نقاشی تک کی تعلیم دلوائی تھی) ۔ اس نے بکے بعد دیگرے کئی ایرانی صوبوں پر حکومت کی اور تمام ایسرانی کردوں کی سرداری کے منصب پر فائز ہوا ۔ اسمعیل دوم کے تخت نشین ہونے پر شرف الدّبن کو شک و شهبه عد دیکها جانے لگا اور اسے نخجوان بھیج دیا کیا ۔ یہاں سے وہ وان پہنچنر میں کاسیاب ہوگیا اور مواد اقل سے بدلیس کی حکومت کا فرمان حاصل کر ليا، جس مين ٩٩٩ مين موش كا اضافه هموا ـ ٩٥٠ ، ١ ٩٥٥ ، ع مين بدليس كي حالت كا اوليا چلی (م: ۸۱ تا ۱۲۱) نے مفصل تذکرہ کیا ہے۔ وسروء میں بدلیس کے آخری فرمانروا شرف بیگ ر Armenia: Lynch) کو ترکوں نے معزول کر دیا . (109:7

(ه) صاصون (حاذو) کے فرمانروا اپنے جد، یعنی عزالدین جو بدلیس کے ضیاء الدین کا بھائی تھا، کے نام پر عزین کہلاتے تھے۔ صاصون کے عشائر (قرابت دار) پہلے شیروی، بابوسی، سوسانی اور طموق تھے۔ روزگی [رک به بدلیس] یہاں بعد میں آئے۔ آگے چل کر ارزن کے الحاق کے بعد اس ضلع کے قبائیل: خالدی، دیر مغانی، عزیزان، جو پہلے حصن کیفا میں رہتے تھے، صاصون کے قبائل کے ساتھ مل کر رہنے رکے لیے یہاں چلے آئے.

... (۹) ستویدی رؤسا برایکه کی اولاد هون کورشعی هیل ان کے اجداد کو تبیله سویدی خوالیسے المدر شتامل کنر لیا تھا ۔ سویدی کی مطابق کی جائد گئیج (اید کینے کی جائد جو مطابق کی جائدہ اللہ کی جائد ہوں لکھا ہے، یوں

پڑھنا چاھيے) تھي .

.(٤) پَازُوكِ قبيله جسے شرف الدين في ايران کے قبائل میں شمار کیا ہے (۱: ۳۲۸)، کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سویدی الاصل تھا۔ شرف قامة (۳۲۸:۱) كي روسے اس كا كوئي خاص سنهب لمیں تھا اور اس کے هاں عقائد فاسده (رفض والحاد) كي علامات بهي ظاهر تهيي .. يه قبيله دو شاخون مین منقسم تها : خالد بیگلو او ر شکر بیگلو، اور جن میں سے ایک امراے بدلیس کے ماتحت تھی۔ خالمد کو جاگیر میں غَیْس، سلازگرد اور موش کا ضلع آحکان (؟) ملر تھے ۔ وہ کچھ ایسے اترائے کہ خود مختاری کا اعلان کر بیٹھے ۔ جنگ چُلدران کے بعد سویدی قبیلے نے پاروکی کو ان کی بہت سی جاگیروں سے نکال دیا (کتاب مذكور، ١ : ١٥٧) - شاه طبهماسي كر عبيد مين قلیج بیگ کو جسے پاڑوکی کا سردار مقرر کیا گیا تها، زُكم (لزد تفلس) سل كيا \_ بعدازال پازوكي كو اَلشُكرت مين منتقل كر ديا كيا جهان يه قبيله خوب پهلا پهولا.

(۸) سرداسی رؤسا (سلیم ناسه میں اسے مردیسی لکھا ہے) بنو عباس کی نسل سے هوئے دعویدار تھے۔ ان کا جداعلی ایک دیندار شخص تھا جو هگاری سے آگئل آیا تھا اور مرداسی اس کے مرید هو گئے تھے۔ خود قبیلے والوں کا دعوٰی تھا کہ وہ عربی النسل هس اور بنو کلاب سے هیں، جو حلب کے گرد و نواح میں آباد تھے اور ، ہمھ میں فاطمیوں کے ستانے میں آباد تھے اور ، ہمھ میں فاطمیوں کے ستانے کے باعث هجرت کرکے چلے آئے تھے (دیکھیے کے باعث هجرت کرکے چلے آئے تھے (دیکھیے حلی کے بنو مرداس)۔ اس کی تین شاخوں میں سے حلیہ کے بنو مرداس)۔ اس کی تین شاخوں میں سے مؤی اور اہم شاخ بلدقانی آگیل میں آباد تھی۔ اس کے اتف تھے۔ لیکن کراتی قور اہم شاخ بلدقانی آگیل میں آباد تھی۔ اس

شاہ اسمعیل کے عہد میں اگیل پر ایسران نے قبضه کر لیا یہ مرداسی قبیلے کی باقی دو شاخوں میں سے ایک پالو، بَاغِن (کَیْغی کے نیچے) اور خَرْبُوت میں حکومت کرتی تھی اور دوسری نے پہلے بُردُنج میں اور بعد ازاں جُرموک (اُرغنه مَعْدُن کے جنوب میں) میں حکومت کی .

(٩) يَمشُكُونَ كِي فرمانيروا آل عباس سے ھونے کا دعلوی کرتے تھر، لیکن ان کے نام بیشتر به ظاهر کرتے هيں که وه ترکی النسل (سلجوق) تهر ـ ان كا عشيره (خالواده) ملكيشي (ملک شاهی ؟) کم لاتا تها \_ ملکیشی کے تغریبًا ایک هزار گهرانے ابسرانی حکومت کی ملازمت میں (ایران میں؟) تھے۔ سلکیشی کے علاقر اتنے کثیر التعداد تهر که کردستان کا نام چمشگزک کا مترادف هو کر ره گیا تها (شرف آآمه، ۱: ۱۹۳) - مغول عبد حکومت میں تیمور اور قرہ یوسف کے تحت یدہ ان پر قابض رہے ، لیکن آق قویوالمو نے ان تمام قبائل کو کمزور کرنے کی ہر سکن سعی کی، جو قره قویوللو کی وفاداری کا دم بھرتے تھے، چنانچہ انیوں نے چمشگزک کے مقابلے کے لیر ترک قبیله خربنـدَلو کو بھیجا ۔ شیخ حسن نے خربندلو کو نکال دیا اور شاہ اسمعیل کی اطاعت قبول کر لی ۔ شاہ اسمعیل نے اس کی جگه ایک ایسرائی حاکم مقرر کر دیا ۔ سلیم اوّل نے یہ علاقہ وهاں کے موروثی امیر پیر حسین کو واگزار کر دیا .

فریق ب - الجزیرة اور کلیس کے درمیان
(۱۰) حسن کیف [رک به حیث کیفا] - یہاں
کے مقاسی رؤسا (ملکان) ایوبیوں کے اخلاف هونے
کے مدعی تھے جو بہت اغلب معلوم هوتا ہے بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے جد اعلٰی نے حصن کیفا اس کی جاگیر فرمائروا ہے ماردین سے بائی تھی - اس خاندان کا پہلا رئیس، جس کا ذکر شرف فامہ مین آیا ،

ع، ملک سلیمان هے جس نے ۲۹۵/۱۹۹۹ء میں وفات پائی۔ آئی قوبونلو نے حسن کیفا پر قبضه کر لیا تھا، لیکن بعد ازائن ملک خلیل نے جو حماة میں بناہ گزیں هو گیا تھا، اپنی جاگیر پر دوبارہ قبضه کر لیا ۔ زمالی ما بعد میں حکنومت عثمالیہ نے ملک غلیل کے بیٹوں کو معزول کردیا ۔ عثمالیہ نے ملک غلیل کے بیٹوں کو معزول کردیا ۔ عثمالیہ نے ملک غلیل کے بیٹوں کو معزول کردیا ۔ صاحب شرف نامہ نے حسن کیفا کی ماتعت ویاستوں صاحب شرف نامہ نے حسن کیفا کی ماتعت ویاستوں میں سے سعرد، بشیری، طور (جسے بعض اوقات میں بھی شمار کیا جاتا ہے، دیکھیے مقبونات الجزیرة میں بھی شمار کیا جاتا ہے، دیکھیے کتاب مذکور: ص ۱۱۵ / ۱۲۵ / ۱۹۵ ) اور آرزن کو کیا ہے .

(۱۱) سليماني، مرواني النّسل (اموى) قرمانوها، انھوں نے پہلے تو خوخ میں حکومت قائم کی، جو ضلع غزالی (قلب اور بطمان صو کے درمیان، ان کے سنگهم سے اوپر) میں واقع ہے اور بھر آھنتہ آھستہ ہمت سے قلعے اور علاقے دجلہ تک فتح کر لیے۔ وہ قبائل کے ایک طاقتور وفاق پر حکومت کرتے تھے، جن میں سے اکثر ہدوی تھے اور موسم گرما میں المطاغ (Niphates) کی طرف منتقل هو جائے تھے۔ ان میں سےسب سے بڑا قبیله بانوکی تھا، لیکن بسیان ان مین سب سے زیادہ منجلا تھا ۔ اس کے ایک مزار گھرائے۔ اپنے شیخ شاهسوار کے زیر قیادت بایزید میں هجری، کر گئے ۔ ان میں سے چند قبائل یزیدی عقائد کے پیرو تھے ۔ سلیمانی قبیلے کے تعلقات اپنے پڑوسیوں، یعنی صاصون والوں سے بہت خراب تھے ۔ ان کی دوشاخین تهین : ایک قُلْب اور بطمان کی اور دوسري ميافارقين کي .

(۱۲) زرق (موجوده تلفظ معدقه از Addai) ازرق (موجوده تلفظ معدقه از ۱۹۵۱) بشول المراه الله ۱۹۱۱ المراه المراه بشول الله الله المراه الله الله المراه الله المراه المر

ایوالفرج و مختصره می یه یه) کے عہد میں ماردین آف قیے۔ اس خاندان نے ارتبیوں اور بعد ازاں آق قویوللوسی ازدواجی تعلقات قائم کر لیے ۔ زرق کی چار شاخیں تھیں : بڑی شاخیں ترجیل (بطمان صو کے مغرب میں) اور عَنّاق تھیں ؛ باق دو شاخیں دَرْ زبنی (ایک قدیم مسیحی خانقاه دی زیر ؟) اور کُرد کان (دیار بکر اور میافارقین کے درمیان) تھیں۔ آخری شاخ ایک زرق رئیس اور اس کی خانه بدوش بیوی (دختر کابل) کی اولاد میں سے تھی .

(۱۳) کلیس کے حکمران خاندان کا عقیدہ تھا کہ وہ مگاری اور عمادیّہ کے حکمران خاندانوں کے قرابتدار ھیں۔ ان کے جد اعلیٰ مَنْد (مَنْتَشَا) نے شاھان ایوبیہ کی خدمات انجام دی تھیں جس پر الهوں نے اسے ضلع قصیر (نزد انطاکیا) عطا کیا تھا۔ اس نے اپنے عہد میں قصیر کے یزیدیوں اور حماة اور مَنْقُس کے درمیان بسنے والے لوگوں، نیز جوم اور کائیس کے کردوں کو متحد کیا۔ معلوک سلاطین اور میام اول کے عہد میں یزیدیوں (شیخ عزالدین) اور خاندان مند کے درمیان جھکڑے اٹھ کھڑے اور خاندان مند کے درمیان جھکڑے اٹھ کھڑے معلوم عوتا ہے کہ شمالی شام کی اس جاگیر کے معلوق حقوق کی بنیاد کچھ بہت زیادہ مضبوط نہیں موروق حقوق کی بنیاد کچھ بہت زیادہ مضبوط نہیں

فراقی ج - الجزیرة اور خوی کے درمیان

(۱۹) [رک به هگاری؛ شمدینان] - معلوم

هوتا هے که شرف الدین کو عمادیه کے قریب

اس قبیلے کی قدیم جائے اسکونت کا علم نه تها،

جهان سے زنگی اتابکوں نے انهیں شمال کی

طیرف دهکیل دیا تها ۔ اس کے اسرا عباسی

هیونے کا دهیوی کرتے تھے ۔ عز الدین شیر

(یزدان شیر نام کا مصرب) پہلا امیر ہے جس
کا نہ کی شیف نام کا مصرب) پہلا امیر ہے جس

ے میں تیمور کے مقابلر میں وان کے قلعرمیں ڈٹا رہا تھا ۔ آق تو یونلو کے عہد میں (الجزیرة کے) قبیلہ دمبلی نے مکاری کے مقبوضات چھین لیے، لیکن دز کے عیسائی (آشوری = نسطوری) اس خاندان کے ایک نو عمر رکن اسد الدین زرین چنگ (سنهرے پنجے والا) کو واپس لانے کے لیے مصرکئے۔ بحال شدہ خاندان کو شُمْبُو کا نام ملا (M. Garzoni : ن دم عمر عن من Grammatica dellal ingua kurda م: Sciambo) \_ استعیل اوّل کے عمد میں شمبو کے رؤسا قلعہ بای (شمدینان میں) میں رهتر تهر۔ اس خاندان کا ایک فرد ووستان پر (وان کے جنوب مغرب میں) حکومت کرتا تھا، لیکن ووستان کے مغرب میں کواش کے لاحیے کے قبضے کے بارے روزکی کا هکاری سے جهکڑا تھا۔ هکاری کی حکومت شمال میں الباق تک پھیل گئی تھی ۔ حکومت عثمانیہ نے ہوئمتان کے بدر خان بیگ کی بغاوت کے بعد خانداں هکاری کے آخری نمائندے نور اللہ بیگ کو معزول کر دیا اور ۵۸۸۵ عمیں حلیمه خانم نے باش قلعه ترکوں کے حوالے کر دیا ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ قبیلہ پئیانش (کتاب مذکبور، ۱ : ۱۹۵ . . . ) جو آج بھی موجود ہے، مکّاری کے قریب آباد تها .

(۱۵) معمودی جاگیر هنگاری کے شمال میں ان دریاؤں کے کنارے تھی جو وان اور اُرچک ک جھیلوں میں گرتے ھیں ۔ یہاں کے فرمانسروا (بوختان کے عباسی یا مروانی) جوابتداء یزیدی عقیدے کے پیرو ھونے کے سدعی تھے (شرف ناسه، ۱: ۔ ۔ ۳) قره قویونلو کے عہد میں یہاں آباد ھوے اور چند ھی دنوں میں ان کی هکاری اور دسلی سے جنگ چھڑ گئی .

(17) دُمُبُل بوختان کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے میں (شرف ناسم، ۱ : ۱۱۸ : ۲۱ :

دمبلی ہوخت؛ جو مدت تک یزیدی ربعا)۔ دمبلی بعد میں آذربیجان آگئے، جہاں انھیں خوی (اب: زُوروا) میں آذربیجان آگئے، جہاں انھیں خوی (اب: زُوروا) کے شمال مغرب میں سگس آباد (Sögmanabad) جاگیر میں سل گیا۔ آق قویونلو کے عہد میں دمبلی نے ہای کا قلعہ (شَمْدِینان میں) اور همّاری کا ایک حصہ فتح کر لیا تھا (کتاب مذکور، ۱۹۳۱)۔ مگس آباد میں ان کے اوجاق میں شاہ طہماسی نے محوی کا اضافہ کر دیا۔ سلطان سلیمان کے عہد میں دمبلی کو قطر [رک بآن] اور بارگیری مل گئے اور بعد ازاں انھوں نے آلبغاء سلیمان سرای (موجودہ سرای) اور پارگیری مل گئے اور بعد ازان انھوں نے آلبغاء سلیمان سرای (موجودہ سرای) اور پارگیری مل گئے اور بعد ازان انھوں نے آلبغاء سلیمان سرای (موجودہ سرای) اور انھوں نے آلبغاء سلیمان السیامة (انیسویں صدی عیسوی کے پلدران کا بھی الحاق کر لیا۔ زین العابدین شیروانی اوائل) میں لکھتا ہے کہ تمام دمبلی شیعی ھیں اوائل) میں لکھتا ہے کہ تمام دمبلی شیعی ھیں اور ترکی ہولئے ھیں .

(۱۵) برادوست اس کا حکمران خاندان گورانی یا حسنویهی [رک به حسنویه] اسل سے تھا۔ اس کے مقبوضات اُرمیه کے مغرب میں واقع تھے۔ ایک شاخ کی حکومت صوبای [رک بآن] میں تھی اور ایک اور شاخ کی تر گور اور قلعهٔ داؤد میں ۔ برادوست کے بچے کھچے افراد اب شمدینان کے جنوب میں رود بار برادوست (زاب کلان کا ایک معاون جی کا منبع اُشنو کے مغرب میں واقع ہے) کے کنارے آباد ھیں ،

آباد میں .

(۱۸) اُسْتُونی ۔ قلمی نسخوں میں جو باب ناپید هے، وہ یقینا شَمْدِیدان کے پہلے حکمران خاندان کے بارے میں ہوگا، جس کا صدر مقام هَرگی کے ناحیے میں سُتُونی تھا (دیکھیے شَمْدیتان)

(۱۹ زُرْزا۔ (دیکھیے زَرْ زُری، شہاب الدین الممری کے مطابق) کی تاریخ جس کا ذکر شرف لامہ کے مقدمے میں کیا گیا ہے، متن میں موجود لمہیں .

کے مقدمے میں کیا گیا ہے، متن میں متعلقہ عبارت (۲۰) ترزا۔ قلمی لسخوں میں متعلقہ عبارت

محلوف ہے اور صبح اس لیلے کے طارے میں کیم قسم کی معلومات خاصل نہیں ۔

فریس د۔ هگاری کے جنوب میں

(٢١) عَماديد [رك يان] . يه بيان -كيا جا جر ھے کہ عبادیہ کا تعبیہ ایک قدیم، تلفیے ع محل وقوع پر عماد الدين وُلكَ ( ١ ١٠ هـ ١٠ ١ ١٠ ١٠ ١٠) کے حکم سے بسایا گیا، تھا۔ معلوم ہوتا ہے کسہ مَبْدِيثان كا مقامى خاندان جس كا ذكر شرف قامه مين آیا ہے، اس ملک میں زنگیوں کے عہد کے اعتدام پر (ساتویں/آٹھویں صدی میں) آباد هنوا هنوکا ـ عمادیہ کے سردار اپنے علوم دیئی میں شخف کی وجہ سے مشہور تھے ۔ شرف نامہ میں ان شیوخ کے قام درج میں جو تیموری عہد میں تھے ۔ بعد اڑاں (اسمعيل اول كے عهد ميں) بَهْدِينان في ضلع زائتو كو جس مين سندى اور سليماني آباد تهيء الهتي مملکت میں شامل کر لیا، اس ضلع کو کسی زخانے میں ایک علمحدہ جاگیر (ولایت سِندیان) کی حیثیت حاصل تھی ۔ اس طرح بَہدِینان کی ولایت میں اس پہاؤی علاقے کا پیشنر حصہ شامل ہوگیا تھا جسو موصل کے شمال میں واقع ہے (کوه گاره، وغیرہ)، (۲۲) طاسنی (داسنی): قلمی نستفون مین اس اهم يزيدي قبيلے سے متعلقه باب موجود نمين، البثه متن کے اندر عبارات میں ضمناً یه ذکر ملت فے سکه امرامے عُمادیه نے سنجاق تاسی میں سے دموگ جهیں ليا (١:١٠) اور يه كه ١ مه ٩/م٥ ١ عمين منظال سلیم اول ہے سنجاق اربیل اور سُمران کی ہوری ولایت ایک بزیدی سردار، حسین بیگ داییگی کسو عظا کر دی تھی جس سے سہران سے ایک عواریز عِنْكُ كَا لَمُفَازُ هُوكُما (١ يُمِرُكُ لَا يُرَيِّ) . أَسَ جنگ کا خاتمه یوں هوا که سبونائ اپنی آبائی مجاکیر دوبارہ حاصل کنرنے میں گاشیاب مو گیے اور

حسین یک کو قسطنطینیه میں سزامے موت دی گئی ت

چو ملاقیہ طبیق کے نام سے مشہور تھا، اس کے بارے میں دیکھیے Auszüge: Hoffmann بارے میں دیکھیے

وروم کروس کی اولاد تھے جو آوان کے نامیے وروائے کروس کی اولاد تھے جو آوان کے نامیے (ملاقہ سہران) کے ایک گاؤں هودیان میں بھاک (ملاقہ سہران) کے ایک گاؤں هودیان میں بھاک میں) کا امیر بن بیٹھا اور اس نے آوان کے قلعے بر قبیمہ کر لیا۔ سہران کا صدر مقام حریر (روان دز کے معاون دریا پر) تھا جسے کے لیچے، زاب کلاں کے معاون دریا پر) تھا جسے کو ان کی عمارات نے شاندار اور مسزین کر رکھا تھا (۱۵۵، Rich) - تقریباً ۵۰، ۱۵ تک بھی سہران ایک طاقتور قبیلہ تھا، لیکن آگے جل کر اپنے پڑوسیوں کے حملوں کا شکار هوگیا اور اس کے زوال سے بابان نے قائدہ اٹھایا (Narrative)

(سم) بابان: اس نام کا اطلاق درحیت کئی خاندانوں پر هوتا هے جو یکے بعد دیگرے پرسراقتدار آئے۔ ان کی بڑی جاگیر زاب کوچک کے جنوب میں واقع تھی اور اس کا صدر مقام شار ہاڑیر تھا، لیکن ۱۹۹۱ه/۱۸۸۱ء عسی بابان نے ایک نیا دارالحکومت سلیمائیته [رک بان] تعمیر

(۲۵) مُکْرِی: جو جھیل اُرسید کے جنوبی ملاقے پر قابض ہیں [تفصیل کے لیے رک بد ساوج پُولاق] قبیلۂ بابان سے ٹوٹ کر الگ ہوگئے تھے .

(۲۹) بانه : سرداران اختیار الدین نے لتب اختیار الدین اس لیے پسندکیا تھا که وہ اپنی مرضی (انجتیار) سے مشرف به اسلام هوے تھے [تفصیل کے لیے رک به ساوج بولاق] .

(۲۷) آردلان [رک به آردلان، شهرزور، سنة،

(۲۸) گل باغی: (شرف نامه: ۲ (ضمیمه)

۲ تا ۲ م، ضمیمه کا اضافه ۲ و و ۱ مین کیا
گیا) - ان کے سردار عباس آغا کو جو ترک قبیلے
استاجلو میں سے تھا، بیگه بیگ آردلان (.. و تا
استاجلو میں سے تھا، بیگه بیگ آردلان (.. و تا
استاجلو میں سے تھا، بیگه بیگ آردلان (.. و تا
ایک چشمه عطا کیا - بعد ازاں عباس آغا نے کُلُبُر
کی ایک سابقه جاگیر پیلاور میں سکونت اغتیار کر
لی اس کی جماعت مختلف قبائل میں سے بھرتی کی
گئی تھی - شاہ طہماس نے بیلاور اور "دوازده
اویماق" پر اس کی حکومت کی توثیق کر دی.

بعد ازاں باب عالی خان گلباغی کو کرلد، شَیْخان، چَکران (؟)، خور خوره اور زند وغیره پر مشتمل سنجاق عطاکی اور یار الله کو اُرکِله (؟)، رَنْگُرزانِ اور سَهْبَانان (؟)کی تیمار ملی .

کُلُّهر (کُلُّهر): یہاں کے سردار گودرز بن گیو کی نسل سے ہونے کے دعویدار تھے جس کا ذکر ایران کے رزمنامے [فردوسی: شاہ نامہ] میں آیا ہے۔ عشیرت کلمر کو گوران کہتے تھے (۱: ۱۳)، لیکن ہمض قلمی نسخوں میں "کُلُّمر و گوران" بھی آیا ہے (شرف نامہ) ۲۰ (ضیمه): ۲) ۔ کلمر کی تین شاخیں تھیں، یعنی پُلُنگان [رک به سنّه]، درتنگ (رک به زُهاب) اور ماھی دشت [رک به کرمان شاه]

درنه اور درتنگ (آج کل ریجاب، ضلع زهاب میں) کے سرداروں کے مقبوضات اور قدیم حُلوان [رک بان] بقول شرف الدّین، ۱: ۹: ۳۱ آپس میں مطابقت رکھتے تھے ۔ ۵،۰۱۵ کے قریب قباد ہیگ کا اقتدار دِینور اور بیلاور سے بغداد تک پھیل گیا۔ کُلُّہر کی تیسری شاخ کی آبائی جاگیر (اوجاق) ماهی دشت اور بیلاور (درہ مرواری کے جنوب میں) پر مشتمل تھی۔ ماهی دشت شاخ خاله بدوش تھی۔ ان تمام امور سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کے

رشید الدین کی مہیا کردہ معلومات کیوں ناکافی هیں، هیں ۔ آج کل گوران اپنی آبائی جاگیر پر قابض هیں، لیکن قبیلۂ کامبر کے قبضے میں وہ علاقہ ہے جو بغداد سے کرمان شاہ جانے والی شاهراہ کے جنوب میں واقع ہے .

## فريق ٥- ايسراني كمود

شرف تاسه میں اس فرقے کا بیان جو ایران کے کردوں سے متعلق ہے، کچھ زیادہ واضح نہیں۔ مصنف اسے اس زمانے میں قلمبند کر رہا تھا جب ایرانی، ترکی سرحد متعین نہیں ہوئی تھی .

ایران کے بڑے قبیلوں کی تعداد تین تھی :
سیاہ منصور، چکنی اور زَنگنہ ۔ ان کے ایم ان تین
بھالیوں کے نام سے مأخوذ ھیں جو لرستان یا
"کُوران و اُردلان" سے آئے تھے ۔ ان قبائل کے
علاوہ اور خرد تر قبائل کے جن کا ذکر شرف الدین
نے کیا ہے، قرہ باغ (ساورائے قفقاز میں) کے سب
(یکرمی ذات) قبیلے اور تھے جن کے افراد کی تعداد
تیس ھزار تھی اور وہ سب ایک فرمائروا کے
ساتحت تھے، اور خراسان کا ایک قبیلہ گیل تھا،
بعض اور قبیلے بھی تھے جن کی کچھ اھیت نہیں
ہمض اور قبیلے بھی تھے جن کی کچھ اھیت نہیں

قبیلۂ سیاہ منصور: شاہ طہماسپ کے عہد میں اس کا شیخ ایران کے تمام کردوں کا (جو سم قبائل سے زیادہ تھے) امیر الامرا بن گیا تھا .

چِگنی کا ایک حصہ تحریٔ سِیتان میں ہجرت کر گیا .

قبیلة زُنگنه (زِنگنه) نے العراق اور خراسان میں ناموری جامبل کی۔ ۱۹۵۰ سے ۱۹۵۰ تک شرف الدین نے جسے کردستان عظیم کہا ہے (اور جس کا تصور یه ہے که وہ خود مختار کرد ریاستوں کے ایک سلسلے پر مشتمل تھا) اس کی وسعت میں وان اور دیار بکر کی سنجافوں میں ترکی حکومت

قائم هونے کی وجہ سے، پہلے هی کمی آچکے تھی۔
صرف ہم، اهم اور اور اور کے معاهدے هی جد ایرانی
حکومت کی مغرب کی جانب مزید توسیع ختم نہیں
هوئی بلکہ تسرکی نے مغوی [بادشاہ صغیر اول
(م ۲ م ۲ ۱)] کے عہد میں ایران کے مغربی صوبوں ایز
ماورائے قفقاز پر دوبارہ تبضہ کر لیا (۲۳۵ مکرد یکومت
ماورائے قفقاز پر دوبارہ تبضہ کر لیا (۲۳۵ مکرد یکجا
عثمانیہ کے ماتحت عملی طور پر تمام کرد یکجا
هوگئے ۔ اب چونکہ ایرائیوں سے کسی قسم کا
خلشہ نہ رہا تھا، اس نیے ترکوں نے بڑنے قاعلیے
خلشہ نہ رہا تھا، اس نیے ترکوں نے بڑنے قاعلیے
سب کو ایک مرکز کے گرد اکٹھا کرنے کا

سب سے پہلے مراد چہارم کے عبد میں همیں ملک احمد پاشا کا ذکر ملتا ہے جسے ۱۹۲۸ء میں دیار بکر کا گورٹر جنرل مقرر کیا گیا ۔ اس نے سنجار کے یزیدیوں پر چاڑھائی کی ۔ بعد ازاں سنجار کے یزیدیوں پر چاڑھائی کی ۔ بعد ازاں میں اپنے تبادلے کے بعد اس علاقے کے تمام کردوں کو مطبع کیا .

الم ۱۹۹۹ میں ایک کرد نے جو کسی شیغ کا اعلان کر دیا، اپنے [اسام] مہدی عونے کا اعلان کر دیا، لیکن موصل اور عمادیہ کے حاکموں نے اسے گرفتار کر لیا ۔ سلطان محمد چہارم نے اس خود ساختہ میدی کو اپنی ذاتی ملازمت میں لے کر اس معاملے میدی کو اپنی ذاتی ملازمت میں لے کر اس معاملے کے دیا کہ یہا دیا ا

شاہ حسین کے عبد میں جو ایک کمزور بادشاہ
تھاء العراق کے کردوں نے 1212ء میں هندان کا
معاصرہ کو لیا اور لوٹ منار کرنے هوتے
دارالحکومت تک بہنچ گئے۔ بہدے باد شین کانہ
طیماسی دوم کے حکم سے ایک کرد شیع گئے۔
(فریدون 1) نے اصفیان کو جس پر افغانوں کا انجابیا

برون منال کی تقلید کی کوهش کی، لیکن به ریکوری اور اس نے واپس لیک حسلے تک معدود رهی۔ لیک حسلے تک معدود رهی۔ لیکائیل نے آئی ہا کہ دیا اور اس نے واپس ان معدود میں جا کر ترکوں کی اطاعت تبول کر اللہ Historical Account of the British: Hammey کی دیا ہوات ہوا ہے ہوا ہے، ج س) ۔ قسمت نے صفویوں کا ساتھ چھوڑ دیا چنائچہ عباس قلی خان اردلان تک ساتھ چھوڑ دیا چنائچہ عباس قلی خان اردلان تک نے حسن پاشا کی اطاعت قبول کر لی (RMM ) میں بردان ورد، درلہ، جان، فرسین کے سرداروں نے اور جوان رود، درلہ، جان، فرسین کے سرداروں نے اور بالاخر سپه سالار علی مردان بختیاری (قبل ؟) نے اس کی مثال کی تقلید کی (۲۲ے، ۲۷ میں ۲۲ میں ۲۲ کے در ۲۷ میں ۲۲ کے در ۲۷ کے در ۲۷ کی ۲۲ کے در ۲۷ کے در ۲۷

افعان، امضهان میں: افغان حکومت کے خواریز اور عبوری دور میں اشرف نے ترکوں کو شکست دی (جنگ آئجیدان، ۲۶۱ء میں) جن کی صفوں میں ہیک سلیمان اوغلو (سلیمان ہابان) کے ماتحت ، ب ھزار کرد تھے ۔ ترکوں نے اس شکست کی ڈسے داری کردوں کے طرز عمل پر ڈالی، جنہیں اشرف نے ہڑے واری کردوں کے طرز عمل پر ڈالی، جنہیں اشرف نے ہڑے ہو وعدوں سے سبز باغ دکھائے ہیے اور یہ واقعہ ہے کہ شکست سے کچھ ھی ایدائی کامیابی کے ہاوجود اشرف نے اگلے ھی سال، ابتدائی کامیابی کے ہاوجود اشرف نے اگلے ھی سال، ابتدائی کامیابی کے ہاوجود اشرف نے اگلے ھی سال، کرد اور لر اخلاع بھی شامل تھے، ترکوں کے حوض حقوق ہادشاھی دوبارہ حاصل کر لیے .

نادر شاہ سلطان احمد ثالث کے عبد کے اواخر اواخر اواجر میں میونت جال میں انقلاب آنے لگا ۔ معاصدہ عبد اور انقلاب آنے لگا ۔ معاصدہ عبد اور انقوں کو مغربی میں اور انقوں کو مغربی میں ادر جبد ھی دن میں نادر جبد اور بنداد کے جنوازی تیکی بسلکت ہی حملیہ کو دیا اور بنداد کے جنوازی تیک جا بہنچا۔ توکیوں نے کرد دستوں

کی مدد سے اس کی پیش قدمی روکنے کی ناکام کوشش کی، تاآنکہ ۲۰۵۰ء میں طوبال عشمان پاشا کرد امدادی فوجیں لے کر، جنھیں اس نے موصل میں بھرتی کیا تھا، میدان میں نکلا۔ فادر نے شکست کھائی۔ ۱۹۳۰ء میں اسے قفقاز کے معرکوں میں کمائی ہوئی اور اس نے تفلس پر قبضه کر لیا کامیابی ہوئی اور اس نے تفلس پر قبضه کر لیا جہاں ہ ہزار کردوں پر مشتمل ایک حفاظتی دسته متعین تھا۔ ۹ م ۱۹۹۱ء کی قدیم سرحدیں دوبارہ قائم ۹ مرا ۱۹۹۱ء کی قدیم سرحدیں دوبارہ قائم ہوگئیں۔ ۲۰۹۱ء کی قدیم سرحدیں دوبارہ ترکی علاقے پر حمله کیا، لیکن کردوں اور عربوں کی امداد کے بوجود اسے سنّه تک پسپا کر دیا گیا جہاں اسے باوجود اسے سنّه تک پسپا کر دیا گیا جہاں اسے بالآخر شکست ہوئی ( کتاب مذکور؛ م : ۱۲۰، بالآخر شکست ہوئی ( کتاب مذکور؛ م : ۱۲۰)

نادر كردون مين مقبول نهين تها، اگرچه اس کی طبویال عثمان پاشا سے نڑائی کے بارے میں گورانی ہولی میں ایک رزمیہ نظم ملتی ہے۔ تادر نے اردلان کے سردار سبحان وردی خان کی جگه اس کے بھائی کو مقرر کر دیا تھا جس کے باعث ایک عواسی شورش بريا هوئي (RMM) هورش بريا هوئي میں ترکمانیوں کی ایک بغاوت کے دوران میں خراسان کے کردوں (چَمْشِگیزِک، قرہ چولی) نے نادر کو مدد دینے سے انکار کر دیا جس پر نادر نے انھیں سزا دی اور انهیں مشمد میں منتقل کر دیا ۔ عم ١٤ ميں قادر خراسان کے باغي کردوں کر پھر سزا دیئے جا رہا تھا کہ راستے میں قتل ہو گیا (Histoire de Nadir : Jones) لنبذن ۱۱۸ تیا ۱۲۰)۔ نادر کی وفات کے ہمد جو طوالف الملوكي بهيلي، اس مين كردون (دميلي وغيره) نے بھی حصد لیا، لیکن بلب عالی نے اس میں دخل دينے سے احتراز کیا .

خالدان زلد: نادر شاء کے انتقال کے بعد

کریم عان زُلْد [وک بال] نے جس کا شمار ایران کے بہترین فرمالرواؤں میں ہوتا ہے، ملک کے بیشتر معميم بر حكومت كى . زُلد ايك كرد قبيله تها جسر ثانوی اهمیت حاصل تهی (شرف نامه، ۱ : ۳۲۳) \_ یه قبیله همدان اور ملایر کے درمیان اس ضلع میں آباد تھا جس کا نام پہلر ایفار تھا۔ نادر کے عہد میں یه لوگ خراسان میں منتقل کر دیے گئے تھے، لیکن اس کی موت پر وہ اپنے آبائی وطن میں واپس چلے آئے (تاریخ زَنْدیه : طبع Beer : ص Xviii 'Xi ا 9 . ۲ . ه/م و ي ر ع مين لطف على خان كي وفات كے ساته اس خاندان کا خاتمه هوگیا ـ در حقیقت زند قبیله اتنا کمزور تھا کے وہ اس خاندان کو کچھ زیادہ مدد نہیں دے سکتا تھا، لیکن کریم خان نے اپنے پیش رووں کی مثال پر عمل کرتے ہوہے کئی کرد قبائل کردستان سے شیراز میں بلوا لیے تھے (احمد آوند: RMM، ج ۳۸، کورونی: جو شیراز کے ایک مخصوص محلے میں رهتے تھے، O.Mann : Die Tajik Mundarien d. Provinz Fars . ( + 9 = 14 . 9 . 9

خاندان قاجار: آغا معدد شاه قاجار کی وفات کاندان قاجار کی وفات کاندان قاجار: آغا معدد شاه قاجار کی وفات کاندان قستاقی نے تاج شاهی کے جواهرات پر قبغه کر لیا اور کچه مدت تک تبخت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رها بدت تک تبخت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رها بعد آئا ہوہ کا جو تا ہوں کو تا ہوہ کا جو تا ہوں کا جو تا ہوہ کا جو تا ہوں کا جو تا ہوں کا جو تا ہوں کا تا ہو

و ١٨٠٠ع مين كود قيدالل حيدواللو الورجيكان كي شورشون سے جو حالات بیدا، هو، کیر تهر مان کی مجه سے ایرانیوں نے تری مماکت پر حظم کیا اور بدلیس اور موش تک بؤه گئے اور اسی زمانے میں کرمان خناہ ی شاهراه پر شرابان تک ، جو بغهاد کے لوهیک واقع هے، الره آئے۔ ۱۲۴۸ه/۱۲۴۸ میں الرزووم میں صلح قاسے پر دستخط ہونے جس کی رو بنے ۹ م . ۱ ه/ ۹ ۳ ۹ ا د کی سرحدین دویاوه قائم هواین، لیکن ایرالیوں نے ضلع زھاب کے (جہاں کرد آباد تھے) چھوڑ دینے سے انکار کر دیا ۔ سلیمانیہ کی قسمت کا فیصله معلی رها ۔ بابری و عامیں ایک الی لڑائی چھڑنے ھی والی تھی که بوطانیة علمہ ہور روس بیج بچاؤ کرانے کے لیے سامنے آگیے اور ٣٨ ١ ه ا ١ ١ مين ارزروم كے مقام بهر ايك بنيا معاهدہ طے پایا جس کی رو سے زھاب-دو حصوف مین تقسیم کر دیا گیا اور اس کے بدلے ایسرائ ترک کے حتى مين سليمانيه پر اپنے تمام حقوق سے دست برهاو هوگيا ١٨٩٨ سے ١٨٨١ء تک چار طاقعوں بو مشتمل ایک کمیشن نے سرحدوں کا دورہ کیا، لیکن ترکی نمائندے درویش پاشا کے رویے کے باعث کوئی معاهده پایهٔ تکمیل کو له پهنچ سکا . دوویش بهشا نے نہ صرف قطور کے ضلع پر اپنے سہاجیوں کا قبضہ کرایا، بلکه ایک خفیه یاد هاشت مین (جو به برم به اور ۱۲۲۱ میں قسطنطینیه سے شائع هوئی) مد تظرید پیش کیا که جهیل آرمیه کے جنوب اور مغرب مف جتنے کرد اضلاع میں، ان پر ایک کا حق ہے،

تری الیسویس صفی میں و جم درج من وشید محد باشا والی سیوانی کو بدیکم بجز و کیا گیا که وه کردون یک دومیان فین و املان قائم کرده اور کردستان میں قرک حاکم مار کردون سی بدیجه کی مقامات بو کردون سا زیود خدم بغاوی کردی ۔ اس بغاوی کی سرادہ بیرنشان اور

4.8

جميه بيكم لسعيل بيك اوراموسد باشا والى روان در عمر - المام ( معمد بالله عدد بالله من البش شنود مختاری کا اعلان کر دیا اور عَشُولِ عِي قبالل يو حمله كيا، ١٨٣١ع مين اس خ أَرْنِيلِ التونُ كُويرو، كوي سنجاق اور رانيه پر قبضه کر لیا ۔ اگلے سال اس نے اپنی فوج موصل کی چانب ہڑھائی ۔ بعد ازاں اس نے عکرہ، زیبا اور عَمادِیه لتح کیے - ۱۸۳۳ء میں روان دُڑ کے فوجی دستر الدرون ملک میں زاخو اور الجزیرہ تک بڑھتے جلر گئر تاکه وهان دوباره بدر خان کی حکومت قائم کی جا سکر ۔ کئی موقعوں پر یزیدیوں کو بڑی سخت سزائیں دی گئیں اور قوبون جی کی بہاڑی یر یزیدیوں کی ایک یموری جماعت کو تله تیخ کو دیا گیا۔ ۱۸۳۵ میں بغداد، موصل اور سیواس سے ترک فوجیں محمد پاشا کے مقابلے میں بهیجی گئیں اور ۱۸۳۹ء میں روان دز کا امیر ایک حیلے سے گرفتمار کر لیا گیا۔ ان بغاوتوں اور ان کے فرو کرنے کا سلسلہ اس کے بعد بھی کئی سال ایک جاری رها (دیکھیر Voyages: Poujoulat) تیک جاری ا ي جيم " Briefe : Moltke ابران ١٨٨١) ص . ( + 1 4 7 4 9

جب اِزاب کے مقام پر مصربوں نے ترکوں کو شکست دی (۱۸۳۹ء) تو کردستان میں نئے سرے سے شورشیں ہونے لگیں۔ ۱۸۳۳ء میں مکاری کے اور الجزیرہ کے بدر خان کی بغاوت کا آغاز ہوا ۔ هنگاری کے نسطوریوں نے نور اللہ بیگ کے جبرو تشدد کے خلاف موصل میں اپنی شکایت کے جبرو تشدد کے خلاف موصل میں اور اللہ بیگ نے برواری کی اسطوری خلاع کو تاخت و تاراج کے باید گئی جال تک قشل عام جاری رہا اور کہا جاتا ہے کہ مقالیوں نے قبطنطینیہ جاتا ہے کہ مقالیوں نے قبطنطینیہ خلاف کو قبطنطینیہ کے مائندوں نے قبطنطینیہ

میں عرضداشت ہیش کی اور ےمم رع میں عثمان ہاشا کے ماتحت ایک بہت بڑی فوج نے کردوں پر حمله کیا ۔ بدر خان اور نور اللہ نے کئی مقامات ہو شکست کھا کر ہتیار ڈال دیے اور کردستان سے جلاوطن کر دیے گئر (دیکھیر Nineveh: Layard) رد ، «Revue de L' Orient Chrétien ، باب ع ه: ٩٩٩ تا جهج تا جهم Addai Scher عدر Addai Scher محل سذکور؛ کردوں اور تسطوریاوں کے عام حالات و واقعات کے بارے میں، دیکھیر Grant: Badger : نيويارک ، مراء: The Nestorians : Perkins النان ۱۸۵۲ (The Nestarlans A residence of 8 yrears . . . . among the Nestorian Christians، نيويارک ۲۵۸، ۱۹۰۰ Sandreczki نيويارک Christians : Riley : \$ 1 A & L Stuttgart 'nach Mosul and Kurds در Contemporary Review ستمير Kurds and Christians : Heazell : ١٨٨٩ \* The cradle of mankind : Wigram ندن در ۱۹۱۶ The Pitiful Plight of the : Rockwell 121910 : H. Luke أيويارك م ما Assyrian Christians Mosul and its minorities ، ننڈن میورع)

روس اور ترکی کی جنگیں: ۱۸۰۰ تا ۱۸۰۵ میں روسیوں کے کردوں سے روابط قائم موے اور جلد هی اس کا اثر نمودار هونے لگا۔ موے اور جلد هی اس کا اثر نمودار هونے لگا۔ ۱۸۲۸ سے ۱۸۲۹ تک ۱۸۳۰ سے ۱۸۲۸ سے ۱۸۲۸ کی اور مدیوں اور تک اور ۱۸۲۰ سے ۱۸۲۸ تک روسیوں اور تک کردستان لڑائیاں هوئیں اور هر ایک کے اثرات کردستان پر بڑے دور رس ثابت هوے (اس مسئلے کا خصوصی مطالعہ، Averianov تفلی میں مسئلے کا خصوصی مطالعہ، ۱۹۰۵ء هی میں روسیوں نے ایک کرد رجمنٹ بھرتی کر لی تھی۔ ورسیوں کے جلاوطن کر دینے کا نتیجہ یہ هوا کہ عیسائیوں کے جلاوطن کر دینے کا نتیجہ یہ هوا کہ افرائی کے بعد کرد شمال اور مغرب کی طرف خاصی

دور تک پھیلنے لگے ۔ جنگ قریم (کریمیا) کے دوران میں روسیوں نے کردوں کی دو رجمنٹیں بنائیں ۔ دوسری طرف جب ترک شمال کی طرف روانه هوگئے تو ہوهتان میں ایک خاصی شدید بفاوت رونما هوگئی جس کی قیادت بدر خان کے سابق جریف اور اس کے هر دلعزیز بھتیجے بزدان شیر کے هاتھ میں تھی .

جنگ عمدر تا ۱۸۵۸ء کے قبوراً بعد بہدیناں اور بوھتان کے مکاری کردوں کی بغاوت رونما ہوئی جس کی رہنمائی اول بدر نمان کے بیٹوں کے هاته میں رهی اور پهر یه بغاوت شیخ عبیدالله نقشبندی کی بغاوت میں مـدغـم ہوگئی ۔ ۱۸۸۰ء میں کرد حملہ آوروں نے ایرانی اضلاع، ارسیه، ساوج بُلاق، مِينُدوآب اور مراغه مين غارتگري كي اور خود تبریز کو خطره لاحق هوگیا ۔ اس کا وہال زیادہ تر شیعیوں پر پڑا ۔ روس نے سرحد سر دریا (Araxes) کی حفاظت کے لیر اپنی فوج کا ایک دسته بھیج دیا ۔ ایران نے بڑی تعداد میں فوجیں بھرتی كين جن مين ماكو [رك بآن] كا رساله بهي شامل تھا۔ ترکی نے جو اس وقت روس کے خلاف جنگ سے ہمشکل فارغ ہوا تھا، کوشش کی که کسی قسم كي الجهنون مين له پهنسے ـ بالآخر شيخ شَمْدينان واپس آگیا اور وهاں سے اسے زیر حراست قسطنطینیه بھیج دیا گیا ۔ وہ دارالخلافہ سے تھسوڑے ہی دن میں فرار ہوگیا اور قفقاز کے راستر شمدینان لبوٹ آیا، لیکن دوبارہ پکڑا گیا اور اس نے ۱۸۳۳ء میں مكة معظمه مين وفات پائي .

حمیدیه دستے: ۱۸۵۸ء کے بعد ترکی کی حکومت کمزور هوگئی۔ معاهدہ بران کی شتی ۹۹ کی رو سے آرمینیا میں اصلاحات اور کردوں اور چرکسوں سے اس کی حفاظت کی ذہے داری کی قرار دار طے پائی، حکومت ترکی کی طرف سے

املاحات کے علاق بڑے شدید رد عمل کا اہلمتار هوا، اور ۱۸۸۵ سے ارمئی التقلابی تعتریک کی نشو و نما شروع هوئي اور اس كي شلفين روس، سولتزر لينذ اور لنهلن مين قالم هو كئين ـ- ان تصام امور کی بنا پر کردوں اور ارمٹیوں کے تعلیقات پیچیدہ اور کشیدہ هونے لگے جو قبل اؤیں کم سے کم اس لحاظ سے پر اس هو چکے تھے کد ارسیوں نے کرد جاگیرداروں کی سیادت کے سامنے سوتسلیم خم کر رکھا تھا۔ 1891ء کے لگ بھگ شاکر یاشا کے، جسے بعد ازاں آفاطولی میں اصلاحات بروسےکار لانے کا کام سوٹیا گیا، دل میں یہ عیال پیدا ہوا گ ررسی قزاقبوں (Cossacks) کی طبرح کیردوں کی بے قاعدہ رجمنٹیں بنائی جائیں ۔ اس اصلاحی تجویز کی غرض و غایت یه تهی کمه کردوں کی تربیت کی جائے اور انھیں حکومت عثمانیہ سے وابستہ کر دیا جائے ۔ اس کوشش کو اطمینان بعض عیال کے کیا گیا کیونکه آگے جاکر حمیدیه دستے باقاعدہ فوج (خفیف سواری) میں تبدیل کر دیے گئے ۔ بہر حال حميديه كي تشكيل مين كردون كو جو حصه ملا أور ان سے جو توقعات پیدا هوئیں، اس سے خاصا جسوش پیدا دوگیا؛ یمان تک که قبائل کے درمیان خواریز جهکڑے بھی رو ٹما ہوت .

ارمی کرد تعلقات : اسی زمانے میں ارمنیوں اور کردوں (بورپی سفارت خانوں کی ایک اصطلاح کی رو سے "خشکی تری کے دو بھائی") کے درسیان تعلقات بدسے بدتر ہو رہے تھے - ۱۸۹۰ء کا موسم گرما صاصون کے مقام پر خواریز جھڑیوں کے لیے مشہور ہے ۔ ان کا خاتمہ پانچ دیبات اور تلوری ارمئیوں اور انھیں خواریٹ جنگوی کے آرمئیوں اور انھیں خواریٹ جنگوی کے آرمئیوں فرو کرنے کے ایک طویل سندنے کا آغاز تھیا فرو کرنے کے ایک طویل سندنے کا آغاز تھیا

جس میں کردوں کے دربیان ایک شورش اوبا کی کردوں اوبا کی دربیان ایک شورش اوبا کی کردوں اوبا کی ایسے بہت جلد دایا دیا گیا۔ اس شورش کا بشابہ عیسانی نہیں تھے۔ بیسویس جدی کے آغاز سے جنگ عظیم تک ارمنیوں اور کردوں کے یامی تعلقات خاصے پر امن افلا آیتے میں۔ اس بیسٹلے پر عام معلومات کے لیے دیکھیے Kurdi: Abowian در جریدہ Kawkaz تفلس در جریدہ Kawkaz تفلس در جریدہ کے اوبال بہن میں اوبان میں اوبان کے اوبال بیس کے اوبال بیس کے اوبان کے اوبان کے اوبان کی اوبان کے اوبان کے اوبان کے اوبان کے اوبان کے اوبان کی اوبان کے اوبان کی اوبان کے اوبان کی در دردار کی بودی وبان کی اوبان کی اوبان کی اوبان کی دردار کی بودی

Armenians, Koords: Creagh (1): : A. S. Zelenoy (علن ، ۱۹۸۰ نالن ، and Turks Zapiska k karte raspredeleniya armjansk. naseleniya, Zapis. Kawkaz. Otd. Geogr, Obshc. Armenier u. Kurden : Vambery (2) :1 A E 41.44 tri Viria : Aa (\*1A4.) Deutsche Rundschau Armenier u. Kurden, Verhand d.: Rohrbach (n) Gesell f. Erdkunde، برلن . . ١٩٥٠ ص ١٢٨ تا ١٣٨ ריים Chrétiens et Musulmans : Contenson (a) (ع) المجاها: Armenia: Lynch (ع) المواضع كثيره؛ (م) Opisaniye Wanskago i Bitils Wila-: Mayewski yetow تفلس م. و و ع (مستند کتاب): N. Marr (م) (4) tr. & "All. 'Yeshee o Slove "Celebi" Zap. La question : (قنصبل فسرائس متعينة وان) Zarzecki kurdo-armenienne » La Revue de Paris شماره ۱۵ أبريل ج ١٩١٩؛ أور (١٠) سفارتي خط و كتابت، طبع در Blue بارلیمنځ کی ربورٹیں (۱۱) پارلیمنځ کی ربورٹیں Russian Orange Book اور Books بهسجاس مسبى : يسويي صدى ك آغاز

معر کردیدں کے افق پر ایک ٹی شخصیت کا ظہور

المرابع كردون كر مام ساكر عمل بعد كول

تعلق نه تها : یه ابراهیم پاشا بن معمود بن تموی بن آبوی بن آبوب شلع شیرویران (دیار بکر اور حلب کے درمیان) کے قبیله ملی (ملان) کا سردار تها۔ ابراهیم پاشا نے قریب تریب اپنی ایک خود مختارانه حیثیت قائم کر لی تھی ۔ جب ۱۹۰۸ء کے دستور کا اعلان ہوا تو اس نے کہلم کھلا پفاوت کر دی کا اعلان ہوا تو اس نے کہلم کھلا پفاوت کر دی اور کوهستان عبدالعزیز میں چلا گیا اور وهاں مارا اور کوهستان عبدالعزیز میں چلا گیا اور وهاں مارا گیا اور دهان مارا گیا اور دهان دارا گیا اور دی میں تا ہے، دین تا ہے،

جب ترکی اور ایران کی سرحد کا مسئله دوباره زیر بحث آیا تو کردوں میں خاصی هلیمل میچ گئی۔ مشرق بعید میں روسیوں کی روک تھام (جنگ روس و جایان) کے بعد ہ . و ، ع میں ترکی نے آرمیہ اور ساوج بلاق کے متنازع نیہ اضلاع پر جہاں کرد آباد تھر، قبضہ کر لیا ۔ اس سے کرد ایک ہؤی پیچیده سیاسی چال میں پھنس گئے ۔ ترکوں کا قبضه جنگ بلقان کے شروع ہونے پر (اکتوبر ۱۹۱۴ء میں) ختم ہوا ۔ لیکن فورا ان کی جگہ روسی دستے خوی اور آرمیه کے اضلاع میں گھس آئے۔ کرد قبائل کے معزز نوجوان روس میں سیر و سیاحت كرف لكر - ١٠ نومبر ١٩١٩ عكو قسطنطينيه مين حد بندی کی ایک دستاویز پر دستخط هوے اور جنگ عالمگیر کے آغاز سے کچھ ھی دن قبل جار طاقتوں (ترکی، ایران، انگلستان اور روس) کے ایک كميشن نے سرحد كا جهكڑا طے كرنے ميں كاميابي حاصل کی اس صورت سے کد عموماً وهی سرحدیں دوبارہ قالم کر دیں جو انیسویں صدی کے آغاز میں Turetske-persidsk. : Minorsky دیکھیے trazgranicaniye, Izvestia Russ. Geogr. Obsh. سرُوكُولِدُ ٢١٩١٩، عن ١٥٠ ده م تلهوي) .

ے ۱۹۱۸ تا ۱۹۱۸ ع کے بعد صورت حال میں ك اساسى تغير رونما هوا ـ كـردون كى جمعيتين جگه قائم هو گئیں (دیکھیے Report on: Driver Mount Carmel 'Kurdisı' فلسطين و و و ع، يـه اب برٹش میوزیم میں ھے) ۔ شریف پاشا نے پیرس ، كرد نمائند م ك فرائض انجام دير اور ٢٠ مارچ و ا ع اور یکم مارچ . و و ا ع کو مجلس مصالحت سامنے کردوں کے دعاوی کی بابت دوبارہ داشتیں، "ستحده كبردستان" كے ايك نقش سميت ي كين (ديكهير L' Asie Française و و عاد شماره ۱، ص ۱۹۳، ۹۳ ) - اسي زمانے ميں ، ٧ دسمبر و ١ ء كو شريف پاشا اور ارسني لمالندون مابین مفاهمت هوگئی اور دونوں فریقوں كالفرنس مين متحده مطالبات پيش كر دي کهیے مفاهمت کا متن، در جریدهٔ لیسام صباح، لنطینیه، سرم فروری . ۱۹۲۰ عا نینز دیکهیر Le Ter پیرس، ۱۰ مارچ ، ۱۹۲۰) ـ ۱۰ اگست و ا ع کو عمد نامهٔ سیورے (Sèvres) کی رو سے ولایتوں (طربزون، ارزروم، وان اور بِدُلیس) بسر مل مملکت ارمینیه وجود میں آئی (دفعه ۸۸ تــا ) اور دفعه ۲ م تا مه میں قرار پایا که ضرات مشرق کی جانب کے علاقر میں جو سرحد ارسینیه جنوب اور ترکی کی شامی اور عبراق سرحد کے ل میں واقع ہے اور جس میں کردوں کو اکثریت ل هے، ایک آزاد مقاسی حکومت قائم کر دی

جائے۔ علاوہ بربی اگر مذکورہ حدود میں بستے والی کرد آبادی اقوام متعاد کی کولسل کے رویوو ثابت کر دے که "ان علاقون کی آبلای کی آکثریت ترکی سے آزادی حاصل کرانا جامتی ہے اور کولسل اس وقت يه محسوس كرم كه وم آزادى ك اهيل هیں" تو ترکی اس پر وضامند ہے که اس سفاؤش کو منظور کر لے اور اس صورت میں دول متحدم کو بھی کوئی اعتراض له هوگا، اگر ولایت موصل کے کرد الهنا الحلق "آزاد كرد رياست" سے كبر ليں \_ بعد کے واقعات کی بنا پر کردوں کا مسئله محض ولایت موصل کے کردوں سے مستقبل ٹیک معلود ہو کر رہ گیا۔ ترکی کے نمائندوں نے اصرار کیا که "کرد کسی اعتبار سے بھی ترکوں سے مختلف نہیں اور مختلف زبالیں بولنر کے باوجود یے دونوں قوسیں السلی، مذهبی اور معاشری اعتبار سے ایک وحدت کی حاسل هين (لوزان كانفرنس مين ٢٣ جون ١٩٢٣هـ کے اجلاس میں عصبت باشا کی تقریر)۔ اقوام متعدہ کی کونسل کے 19 دسمبر 1970ء کے فیصلے کے مطابق ولایت موصل عراق میں شامل کر دی گئی اور شرط یه ٹھیری که کردوں کے مطالبات کیو بورا کیا جائے گا، بالخصوص یہ کہ ان کے ملک میں حکومت کا کاروبار اور عدائی تظام چلانے اور مدرسوں میں تعلیم دینے کے لیے کرد ملازمین کو مامور کیا جائے گا اور ان تمام محکموں کی سرکاری زبان کردی هوگی .

موصل کے ہارے میں طویل گفتگو کے دورائی میں شیخ سعید انشیندی کی بغاوت کے ہاعث تحریراؤں اور دیار بکر کے علاقوں میں عطرفات شورشیں ہوگا مولیں۔ 1 اپریل 178 اعکو شیخ سعید کی گڑھاڑی ممل میں آئی اور انسے دیار بہگڑ تیں موضی منزا اسماد طے مو نیائے کے بندا اسماد طے مو نیائے کے بندا اسماد طے مو نیائے کے بندا اسماد طح مو نیائے کے بندا اسماد طحورت اللہ کے طرز عمل کا رجمانے کے بندا اللہ اللہ کے علی کر بجمانے کے بندا اللہ اللہ کے علی کر بجمانے کے بندا اللہ کی حکورت اللہ کے طرز عمل کا رجمانے کے بندا اللہ اللہ کی حکورت اللہ کیا اللہ کی دیا تھا کہ بندا اللہ کیا اللہ کیا تھا کہ بندا اللہ کیا تھا کہ بندا اللہ کیا کہ بندا اللہ کیا تھا کہ بندا کیا تھا کہ بندا اللہ کیا تھا کہ بندا کیا تھا کہ بن

بناگیرداری اور قبائلی اثرات ختم کر دینے کی طرف دیکھی L' insurrection Kurde : Gentizon دیکھی دیکھی اور دیکھی اور دیکھیں ا

ا ما شط م مقاله لكار كو ان كر ايك هم عصر -جي. آر ـ ڈرائيور سے بہت سا تاريخي مواد حاصل هوا جس کا انھوں نے شکر گزاری کے ساتھ اعتراف کیا ہے۔ کردوں کی تاریخ کا ایک خاکه اوپر دھے دیاگیا ہے، لیکن اس سلسلےمیں بہت سے ابتدائی کام اور عربی، قارسی، ارسی اور آراسی زبانوں کے مآخذ کے بارے میں تحقیق کرنے کی خرورت ہے ۔ حکیم ادریس اور اس کے بیٹر ابو الفضل کی تمنیف سلم نامه اور تاریخ عالم آرای عباسی کی باقاعده چھان بین سے بہت عمدہ لنائج برآمد ھوں گے۔ کرد تاریخ کے بارے میں هماری معلومیات شرف ناسه پر مبئی هیں (ه. . ۱۹/۱۹ و ۱۵ تک) - اس کا متن (جو زیاده تر اس قلمی اسخر ہر مبنی ہے جس کا مقابلہ مرتب نے خود کیا تھا اطبع Scheref-nameh : Veliaminof-Zernof) ج (کردوں کی تاریخ) ، سینٹ پیٹرز برگ ، ۱۸۹ ء، ج ، (ج ۱ کے مختلف نسخے اور سلطنت عثمالیہ کے آغاز سے ۵۰۰۵ ۹۹۹ ع تک ایران اور ترکی کی عمومی تاریخ، سینث پیٹریڈ برگ ۲۰۸۹ ع)، فرانسیسی ترجمه از F. Charmoy : Fastes de la nation kurde \ Cheref-n4mah دو جلدون اور چار حصون میں، سینٹ پیٹرز برگ ۱۸۹۸ تا ١٨٤٥ مشتمل بر حواشي (اس مين حاجي خلينه : جبان نما کے متعلقه ابواب کا ترجمه بھی شامل ہے)، لیکن اب یہ کئی اعتبارات سے فرسودہ ہو چکا ہے اور اس میں اشاریہ بھی موجود لہیں ۔ ان کے علاوہ دیکھیے (H. Barb (1) Geschicht liche :Über die Kurden Chronik von Scheref Skizze de. 33 verschiedenen kurdischen Fürstenges-: A & Geschichte Kurden - Dynastien : chiechter : Gesch v. weiteren Kurden Dynastien (.v) Geschichte d. kurdischen Fürstenherrschaft in : : (=1007) 1. 4A. W. Wien - ....

مهم تا ۱۵۸ و ۲۷ (۱۸۵۵) : ۳ تا ۲۸ و ۲۸ :(+1A04) +T ) (+1A04) 1/T. JOH UT:(+1A0A) هم، تا هم مين شائم هوئين ؛ (م) كم شده تاريخ كردستان مصنفة محمد افندى شهر زورى (م م. ١٨) ٢٠ - ١ع، بمتام مدينه، ديكهي تاج المروس، بذيل مادة كرد) ابهی تک (۱۹۲۵) دوباره منظر عمام پر نمین آنی: (م) خاندان اردلان کی تواریخ کے لیر رک به سنه، جہاں خسرو بن محمد بن منوچمرکی تاریخ (۱۲۵، ۱۸۳، ۱۸۳، تک) کا انانه کر لیجیر؛ لیز دیکھیر (۵) Catalogue : Blochet : 1 'des manuscrits persans de la Bibl. Nationale ه. ٣٠٥ شماره ٩٩٨ : (٦) رسالة انساب الأكراد، ایشیاٹک میوزیم، پیٹرو گراڈ، کے سلسلے میں دیکھیے Romaskewič در Mélanges Asiatique سلسلة جديد، بيٹرو گراد ۱۹۱۸ من ۹۹۰؛ (۵) جریده زار کرسان جی (روان دُز) نے کردی میں ایک مختصر تاریخ عجنة بہارستان کے نام سے شائم کی ہے (۱۹۹۹ء) اور زین الماہدین ہیگ : تاریخ کردان کی جلد هی اشاعت کا اعلان کیا ہے۔ کردوں کی تاریخ کے بارے میں عام معلومات حسب ذیل کتابوں میں بھی سل جائیں گی: (۸) Storia: G. Campanille della regione di Kurdistan e delle sette di religione : Quatremère (٩) : المجلز ivi existenti :(\$1 ATA) 1 TE 'NE Notice sur le Masâlik al-Absâr (۱۱) (دیکهیرے سلیمانیده): Narrative : Rich Charmoy ديباچه ترجمهٔ شرف ناسه ؛ (۱۲) العينك (Izsledowaniya ob iranskikh Kurdakh : Lerch بینزبرگ ۱۹۸۱، ۱: ۲۰ تا ۲۰: (۱۲) Hoffmann ا (1m) != 1AA. Auszüge aus Syrisch. Akten יודר ש ודר ש AWW (Sasun Sitzh. : Tomaschek Der Kurden gau Uschnuje: Bittner (14) :51444 Rawlinson (17) : 1115 (1770 (Sitzb. A.W. Wien Wilson و Wilson در Encyclop. B-itannica المارة Wilson و Episodes de l' histoire : Addai Scher (14) :101 [

سال ۱۹۰۱ (الجزيرة)، ۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (الجزيرة)، ۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (الجزيرة))، ۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (الجزيرة))، ۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (الجزيرة))، ۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹۰۱ (۱۹

ج . علم الانسان، عمرانيات، علم الاقوام ملّ (عرب)، گردی (شکری) ، کُوچُکری ، قدیم کے یہودی)، شُمْدِینان ("نسطوری" اور ری") کردوں کی عکسی تصاویر جو Mark Sykes: ישר ידין ידין 'The Caliph's Last Heri ؛ ۱ م ۲ س تا ۲ س بر درج میں، یا Lynch: Arn ج ، مشکل ۱ . ۱ ("ترکمانی") اور مشکل اصلی اور بهت معتاز)مین شمالی کردون کی شکلون ایک دوسرے سے ملا کر دیکھنے سے یہ چلتا ہے که "کردی" شکل کا معیار قائم کرنے بركسي ايسي خاص معين طرزكا أهونأه أحالنا سب میں مشترک هو، ایک موهوم بات هے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انتہائی محتاط محققین نے اس سلسلرمين جو كليات قائم كيرهين، الهين هم ، ان کی ذاتی آرا کے طور پر پیش کر سکتے میں Etudes sur les Populations : Duhoussett (, ) de la i پيرس ١٨٦٣ ، ص ١٦ تا ١٦ ؛ (٦) 'Memoire sur l'ethnogr. de la Perse : Khani Apercu: Chantre (٣) 11.200 (\$1,533.4 sur les caracteres ethniques des Ansaries el

اس وقت همارے پاس کرد قبائل کے ناموں کی۔
خاصی مکسل فہرست اور ان کی تعظیمات تصویح میں خاصی مکسل معلومات صویح میں انور تلویمان
ایک مکمل جائزے کے لیے جس میں انور تلویمان
کو پیش نظر رکھا جائے اور جو ایک هی اصول اور قاصدے کے مطابق ماصل کردہ دماؤمات ہو

مین می بازند میسم بنیادی کام کی ضرورت ہے۔ بتهام اهمين عمارے باس جننا بهي مواد موجود الماف الس کے باتے ہے میں بڑی دنیتی تعلیق Lerch : izsledovaniya ob iranskikh . Kurdaleh ایٹروزیرک ۱۲۱ میں کی گئی مے (Lerch کی کتاب کا یہ حصہ اس کے جرمن لر جمر ، Forschungen über die Kurden ، سينث نیٹر نیرک ۱۸۵۷ - ۱۸۵۸ ع میں شاسل نہیں کیا گیا) ۔ بعد کی تالیفات میں سے حسب ذیل قابل ذكر هين: Recuell de notices et recits ; Jaba (1): ذكر هين kourdes مینٹ پیٹرز ہرگ ، ۱۸۹۰ س ، تا ے: (ع) Erantsche Altertumskunde: Spiogel (ع) لاليزك Zametki o : Col. Kartsew (y) :1 7 481A41 Zap, Kawk, Old. Geng, Obsh در Zap, Kawk, Old. Geng عهروع، و و : و ٣٣ تا ٣٦٨ (مع نقشه) اور (م) سب سے زیادہ مقصل ( م م از Sir Mark Sykes ؛ The Kurdish Tribes of the Ottoman Empire ۱ ۵ م تا ۸ م (مع ایک نقشه)، بار دوم، در (۵) مصنف مذكور : The Caliph's Last Heritage؛ لندُّن ه ۱ م مع ص جوه تا جوه : (۲) Report : Driver con Kurdistan مؤلك كارسل ١٩١٩ء، ص ١٩ تا م ۔ ابرانی قبائل کے لیے رک بنه کرمان شاہ؛ لَكُ ؛ مَاكُو؛ سَاوِج بُلَاق؛ سِنَّه اور أُرْسِه؛ مَاورا بِي E. Kondratenko لیے دیکھیے Ethnogr. Karti Zokawkazya Zap. Kawk. Otd. . ١٨ ج منينه ج ١٨٩ عن ضينه ج ١٨٠ .

کردوں کے طرق معاشرت میں تین باتیں ان کے سلاق مغیبوس میں : (۱٫۱) کردوں میں تاریعتی طبیدیں یہ دہوں میں طبیدیں یہ دہوں کہ وہ علاقائی جاگیروں میں الی یہ ماہیدیں مجمع مو جاتے میں اور یہ سردار

ہسا اوقات مقامی قبیلے سے نہیں بلکہ نسلی اعتبار غیر ملکی هوتے هیں؛ (۲) ایک جنگی جما کا وجود جو سردار کے لیے معاون هو اور مخ نسلوں کے اجتماع کو محضوظ رکھے؛ کردوں میں چرواهوں (غالبہ بدوش اور خالبہ بدوش) اور کاشتکاروں (متیم اور نیم متیم) پہلو بہ پہلو موجودگی .

ایسر مکمل خانه بدوش قبائل کی تعداد ب کم ہے جو سارے سال خیموں میں زندگی بسرکر ھوں اور سردیوں کا موسم عبراق کے گرم میداا میں عربوں کے پیڑوس میں گزاریں (دیک Sir Mark Sykes کی دی هوئی فمرست) ـ کردول اكثريت نيم خانه بدوش يامقيم هـ ـ نيم خانه بدا قبیلر ملک کے موسمی حالات کے مطابق زلدگی گزار هيں۔ وه سال بهر ميں پانچ سے آٹھ ماه تک ديمات رھتے ھیں اور گرسی میں فصلوں کی کشائی کے پہاڑوں میں چلر جاتے ہیں، جہاں انھوں نے پو حد بندی کے ساتھ اپنے لیے علاقے متعین کو رکھے، حتى كه جاف [رك به سنه] جيسے تبائل كے هال ب نقبل مکانی کی حدود کی سختی سے پابندی کی ج ہے۔ اکثر اوقات اس طبقے کے کرد اپنے دیم کی قریبی بلندیوں پر (جنھیں علاقہ ساوج ہُوق ا "سران" كمبتر هين) چڙه جانے ڀر هي اك کرتے میں .

"مقیم" کرد اکثر صورتوں میں اس قلا آبادی کی یادگار معلوم هوتے هیں جنهیں "عشیرا سپاهیوں نے مغلوب کر لیا تھا یا اس نے ا پڑوسیوں سے معفوظ رہنے کے لیے ان کی اطاء قبول کر لی تھی [رک به ساوج ہوق] - rabo: براہ : ۳: ۱۱ کے فارس کے سرتیوں (yrtoc) میں زراعت بیشد افراد بھی پلئے ۔ ایک زما میں موش کے خانہ بدوش قبیلے موسم سرما،

ارمنی دیمات کے مسطح میدانوں میں پشاہ لیا كرت تهيء ليكن بتدريج (١٨٨٨ عيم) ارمني ديهات کے پہلو بیہ پہلو خالص کرد دیبات بھی پیدا هو گئر ، دیکھیے Correspondence respecting the scondition of population in Asia Minor and Syria روتداد باليمنك، تركى و ١٨٨ ع، شماره ١٨٨٠٠ ع، شماره بم و ۱۸۸۳ : ۱۸۸۱ ماره به (Trotter ای رپورٹیں روسی میں Izw. Kawk. Old. Geogr. ·Obsh تفلس ۱۸۸۲ء ج ع کے ضمیمے میں ترجمه هولين): Armenia: Lynch؛ (هولين) تقالي (Wanskii i Bitlis, Wilayeti : Mayowski س ، و ، ع (ارسني اور كرد ديمات كي فيرستين) ـ كردون كا عام رجحان كسي مقام پر باقاعده سكونت پذیر هو جانے کی طرف ہے ۔ شمالی عراق میں کرد خاصر هوشيار كاشت كار ثابت هوسه هين اور اس وجه سے انہیں ہدوی عربرل پر فوقیت حاصل ہے، "دیکھیے Handbook شمارہ ے ہے) Handbook مطبوعة محكمة خارجه، ص ج ١٠٠ "معلوم هوتا ہے که شمالی عراق کی قسمت میں ایک کرد ملک بدنا لكها هـ".

کردستان کے هر قبیلے کی قومی خصوصیات (لباس) پیشے، کھیل وغیرہ) کے ہارہے میں بیانات معندنف هیں۔ ان سے قبل از وقت کلیات کا اغذ کرنا غلط راستے پر ڈال سکتا ہے۔ صرف اربوان کے کرد (جو بڑے بڑے کرد مراکز سے دور رهتے هیں) ایک مکمل مقالة خصوصی کا موضوع قرار دیے گئے میں، جو بچپن ایک مکمل مقالة خصوصی کا موضوع قرار دیے گئے هیں، جو بچپن (ایک پروفیسر قائسون جو بچپن هیں، جو بحپن (بان بولتا تھا) نے لکھا ہے: « Regikii ethnogr. ocerk. kurdow Esiwan. gubernii میں، جو بحبن کردی زبان بولتا تھا) نے لکھا ہے: « Regikii ethnogr. ocerk. kurdow Esiwan. gubernii نمار ویکھیے « Zap. Kawk. Otd. Georgr. obsh. Kurdi, certi: Khacatutaw برائیس دیکھیے دیکھی دیکھی

کردوں کی معاشرت میں عبورتوں کو جبو حیثیت حاصل ہے اس کی عجیب و غریب خصوصیات كا شرف ناسة (۱ : ۹۸ ، ۱۳۱ سما و سماه ١٨٠ ، ﴿ (تكمله) : ١٩٨) سے بتا جلتا هـ الهيس ترکمان عورتوں کے مقابلر میں نسبة کم آزادی حاصل تهي، ليكن وه عمومي مسائل مين باثري سرگرمی سے دخل دیتی تھیں، حتی کے کلمبر میں قبائل پر حکمرانی کرتی تھیں۔ مکاری کی حلیمہ خالم کے بارہے میں دیکھیے La Turquie: Cuinet م ن م ا م ا م ا البَجمه كي عادلمه خالم (م .. م ۱۹۲۸ء جسے حکومت بریطانیه نے "خان بہادو" کا خطاب دے رکھا تھا) کے لیے دیکھیر Soame: To Mesopotamia וען בפא אוץ אום לכנ Kurdi: Minorsky سينٽ پيٹرزبرگ ۾ ۽ ۾ رهد س ے الیز دیکھیر Narrathe: Rich یہ الم بسوافهم كغيره، Recuell : Jaba من ١٨٩ - ١٩٩ - Du Gancuser an Colfe Persique : Hyvernat \* 14E 00 4 1A9Y

11 AT UIA. UP 19 1 TOWN Id thinggr. et de pocial ن ، : ۱ . «RMM «La féodulité kurde : Nikitime ( و ) (Kurdische Textil-und Bekleid.-Industrie (+) :+. 1 7 70 " 1 A 27 "Osterr, Monatsschrift" f. d. Orlent Zwei mit Menschenhaaren: V. Luschan ( ): 1 125 7/7. (besetzte Teppiche, Zeitschr. Ethnol. Kustarn. promish.na kawkaze (b) 1979 : (21AAA) Kowrow. promish. kurdow. Eriwan. gubernii تفلس ۳. ۹۱۹ (اربوان کے کردی قالین) ؛ (۳) Berliner و (Silberschmiedarbeiten aus Kurdistan: Borchart Beitrage z. Ethnogr. d.: Volland (4) 141977 Bewohner v. Armenien und Kurdistan, Arch. f. «Anthrop. (٨) الم اتا ١٩٠١ (٨) مرزا محمد جواد القاضي: -Studien aus dem Rechtsleben in kurdi : (+19.9) yy istan, Zeitschr. f. vergl. Rechtswiss ر پ تا ے ہے: (م) وهـي مصنف: Der Kurdenstamm (1.) : YIS LI YIT : AA ( Manzgur ( Globus The Character of the Kurds as illustrated: E. Noel by their proverbs and popular Sayings Bull. School . 9 . 5 49 : (=1911) a/1 cof Orient Stud.

## ا. دا سذهب

بخود کردون کا یه عقیده هے که ان کے اجداد مجوسی (زرتشی) تهے، دیکھیے The: M. Sykes مجوسی (زرتشی) تهے، دیکھیے Sykes اور سکن هے که بخیفنان(عمادیه) کا نام مزد کی اصطلاحات کی یادگار هو ریفین : "راسخ العقیده عاسی")، لیکن آرامی زبان کو سبیعی مآخذ سے یه مقرشح هوتا هے که ابتداء، کرد بت بحرست تھے ۔ تیسری صدی میں اُرفه کے ماریساری (م - ۲۲۳ م) نے شاہ گرت (شہر گرت، ماریساری (م - ۲۲۳ م) نے شاہ گرت (شہر گرت، دیکھیے Hoffmann ؛ بحرسان کے درمیان، دیکھیے اور رعایا کیو محصدی میں اور رعایا کیو محصدی کو بحوجے

تھے اور ایک تائیے کے بت کے سامنے قربانیاں دیتے تھے " (۱۳۳ میر کے بت کے سامنے قربانیاں دیتے تھے " (۱۳۹ میر کے ایشوعیب ایس مقام پر ایک خانقاہ تعمیر کی "جہان کرد شیاطین کے سامنے قربانی دیا کرتے تھے " ۔ جن کردوں کو مار ساہما (م ۔ ۸۸مع) نے عیسائی کیا وہ آفتاب پرست تھے (دیکھیے Hoffmann) ،

کردوں کو عیسائی ہنانے کی جو کوششیں هوئیں ان کے ہارہے میں بہت هی کم بیانات ملتے هيں ، ليكن يمه ايك حقيقت هے كه بعول المسمودى (مُرُوج، ٣: ٢٥٨) كردون مين موصل اور جبل الجودى كے قريب اليعقوبية اور جورقان عیسائی موجود تھے (دیکھیے مارکوپولو، باب م ۲)۔ حلقه بگوش اسلام ہونے کے بعد کرد اکثر خارجی تحریک کی حمایت کرنے رہے (علاقة بمسره میں زنجی علاموں کی اور آذربیمجان میں دیسم كي بغاوت (المسعودي: كتاب سذكور، ۵: وسوء آذربیجان میں منتشر کرد شراة = خوراج کہلاتے میں) ۔ ایسر کرد بھی تھر جنھوں نے حضرت عثمان رضورت على رضى خلافت كے تسلیم کرنے سے الکار کر دیا تھا (المسعودی: وهي کتاب، س برسه) - شرف ناسه ( ۱ : ۱۱ ) کي رو سے سارمے مسلمان کرد شاقعی سنی مسلک کے پیرو تھے (اولیاء چابی، س : ۵۵، کا بھی یہی بیان ھے) ۔ بہرحال یہ باب شک و شبعه سے بالا ھے که ایرانی عهد حکومت میں کردوں میں شیعه بھی موجود تھے۔ الجابتو کے عہدمیں تو کردوں میں ایک مهدی بهی پیدا هوا \_ شقاق [رک بان] جو شاه سون ترکوں میں رهتے تھر، شیعه بھی هو گئے، لیز شرف نامه (۱: ۳۱۹) کی شهادت دیکھیے جہاں شیعی مسلک ماننے والے دمبلی کا ذکر ہے (اسی

معینف نے (م ج م ۱۹) الجزیرہ کے جان قبیلوں کو تین یزیدی قبائل کے مقابلے میں حسینی کہا فواد ہے، لیکن یه واضع نمیں که حسینی سے کیا فواد ہے) . ادبیت میں ایک میں کہ حسینی سے کیا فواد ہے) . ادبیت میں ایک میں کہ میں کیا ہواد ہے) .

دوسری جانب کردوں،میں بیزیدی عقائمید کی نشر و اشاعت کے بارہ میں شرف ناسه (۱ : ۱ م ۱) کی شہادت بہت سے تک قابل یقین ہے۔ (داستی عالدی، نسیان قبائل اور یختی، محمودی، اور دمبلی قبائل کے کچھ مصول میں، علاوہ سنجار کے بیس کا ذکر شرف نامہ میں نہیں آیا)۔ [جرک یه یزیدی] ،

قبیلۂ پازوکی کے بازے میں شرف آمہ (۱: ۳۲۸) کا بیان ہےکہ اس کا کوئی مخصوص مذہب نہیں ہے۔ ان کے صفویوں سے بہت گہرے روابط هوئے کی بنا پر هم یہ فرض کر سکتے هیں کہ وہ التما پسند شیعی مسلکہ کے پیرو تھے:

زمانهٔ حال میں کو دوں کی غالب آکثریت ابھی تک شافعی سنّی ہے۔ سِنّه تک میں صرف ولی اُرْدیانِ كا سابق حكمران خالدان شيعي تها ـ صوبجات کرمان شاہ کے شیعی قبائل میں سے ایکٹر التہا ہسبد د Notes Sur Les Ahli-Hakk. : Minorsky) هيں RMM ، ، ۱۹ و ء ، ۱۱ : ۹۸) ؛ ضلع بوصل کے بارے میں رک ہے شبک ۔ عام قاعدہ یہ ہے کہ انتہا پسند جو عمومًا شیعی سڈھپ کے ہوئے هس، زیادہ تر کردستان کے ایرانی قبائل میں پائے جاتے میں جو خالص کرد نہیں میں (گوران، زازا) -دوسری جانب کرد زیاده تر متعدد سنّی سلسلون کے شیوخ کے زیر اثر ہیں (بالخمنوس تقشیندیـــه اور قادریمہ، جن کے مراکز آوراسان، سلیمانیم مُكْرى، شَمْدِيْنان، خُرْبُوت، وغيره ميں هيں) - ان كا اثر بدر خان (دیکھیے Discoveries : Layard لنڈن ١٨٥٣ عن ص ٢٥٥) عبيدالله (١٨٨٠) شيخ سعيد ( . ۱۹۰ می وغیره کی شورشوں میں المایال تھا۔

رک بعة مَنْ بِيعان اور Nikitine که مِثلاً جن

٥- كردِي زيان

فارسی کی طرح کردی بھی مغربی ایرانی زبان فربان خربی ایرانی کے اصل فارسی سے مغتلف ہے۔ مغربی ایرانی کے شمالی اور جنوبی شاخوں میں تقسیم مغربی ایرانی کے شمالی اور جنوبی شاخوں میں تقسیم کے نازیخ کا ذیل کے مصنفین نے بتا لگایا مصنفین نے بتا لگایا اور جنوبی شاخوں میں ایرانی و مار کا اور خربی الگایا کے مصنفین نے بتا لگایا کے اور اور کا کا اور کا

قبکه ایتولیج میزگیا . هداور اس انتیجے کی تصدیق W. Lones کی مذکورہ بالا تمنیف سے همو جاتی رها :

جلید زبانوں میں اس خلط ملط اور اجنبی عناصر کے پہلو بہ پہلو راہ پائے جانے کے باوجود کردی زبان کا بحیثیت مجموعی ایک اپنا مزاج ہے جو اسے فارسی سے واضح طور پر ممتاز کر دیتا ہے۔ یہ امر اور بھی زیادہ واضح هوتا اگر هماری کردی دستاویزات اس متأخر زمانے سے متعلق نے هوتیں جب فارسی ادبی زبان اپنی فوقیت ثابت کر چک تھی۔ اگر کردی کا فارسی سے موازنہ کیا جائے تو اس کے اہم خصائص حسب ذیل ہوں گے .

(الف) اس کا مخصوص تلفظ، سامی حدوف ع اور ح کی افراط، ایرانی الفاظ میں بھی، مثلًا عسپ (گھوڑا = اسپ)، حُوت(سات = هفت) مُفَخَّم "ل" (جو سلاوی اور ترکی سے تھوڑا سا مختلف هے)، ثقیل (ز) جو رسے متمیز هے، دو هولٹوں سے ادا کیا جانے والا "و"، دو حروف صحیحه کا استعمال لفظ کے آغازمیں جائز سمجھنا (مثلًا برا bra) شتیک Shtek)، اور جہری حروف "ن" اور "ر" میں حروف علت کی خصوصیت حروف "ن" اور "ر" میں حروف علت کی خصوصیت کا پیدا هو جانا (تقریبًا ب ع ن، ک ع ر ت).

(ب) صوتی اعتبار سے متبادل ایسرانی الفاظ میں جو بنیادی اختلاف پایا جاتا ہے، وہ ذیل کی مثالوں سے واضع ہو جائے گا:

| کردی       | فارسي     |
|------------|-----------|
| زُرد       | ڍل        |
| آهر۔اور آڳ | آذر (آتص) |
| ماسي       | ملعى      |
| نويز       | * لناز    |

(ج) مرق اختلافات: حالت نصبي كا باق المسيدة المستدان المس

ضائر کی تصریف: اسم ضمیر، غائب، کا عالمیا ن کے ساتھ، اسم ضمیر حاضر کی جمع ، یعنی صیغهٔ متکلم: این، حاضر و غائب اِن، ت (۔د) سے اضافت کا اظہار (خصوصاً صیغهٔ جمع میں) (دیکھیے قفقازی صیغهٔ جمع تا ta میں)، مشلا یار ت، تیرا دوست "یار دُت" تیرے دوست"، یا کے ساتھ دوست "یار دُت" تیرے دوست"، یا کے ساتھ ماضی مجمول کی قدیم صورت (mittelpers. Passive ماضی مجمول کی قدیم صورت (Grammaire du vieux Perse: Maillet "ر" میں ماضی مجمول کی ایک شکل .

(د) نحوی اختلافات: ماضی مطلق کے صیغوں میں افسال متعدی کا بصیغه مجہول باقی رهنا، خصوصاً یه صورت ان افعال میں زیادہ گنجلک هو جاتی ہے جو حروف صله سے مرکب هوں (کوئستانیاں لی بروین: "انھوں نے همیں کوهستان سے منقطع کر دیا ہے" اور لفظی ترجمه یوں هوگا: پہاڑ/ان کے هاتھوں/هم سے منقطع کر دیے گئے").

(ه) لغوی اختلافات: شمال مغربی علاقوں کی اکثر بولیوں کی طرح کردی زبان میں بھی له صرف کر ۔ کپ ۔ (اور واچ ۔) کے الفاظ علی الترتیب جنوب مغربی بولی کے کن ۔ افت ۔ ملی الترتیب جنوب مغربی بولی کے کن ۔ افت ۔ (اور گو ۔) کے مقابلے میں آتے ھیں، بلکه اس میں آمد کی جگه هات، آورد کی جگه آنی، شنید کی جگه یہست، فرستاد کی جگه نارد وغیره کا استعمال هوتا هے۔ کردی اور فارسی دونوں زبانوں نے ادبی عربی سے، بہت سے الفاظ لیے ھیں، لیکن کردی زبان میں عامی عربی، عثمانی ترکی، آرامی اور اربنی زبانوں سے بھی عربی، عشمال لیے گئے ھیں۔ علاوہ بریں کردی اور اربنی میں بھی انہیں ملکی مآخذ سے الفاظ مستعار لیے گئے ھوں گے جن کا قامال پوری طرح تعین نہیں لیے گئے ھوں گے جن کا قامال پوری طرح تعین نہیں

اس سے ظاهر هوتا ہے که گو شمال مفربی اور

جنوب مغربی ایرانی بولیوں کے درمیان کوئی ناقابل عبور خلیج حالل نہیں، لیکن کردی زبان کی اپنی ایک واضع اور معیته شکل ہے جو اسے جدید فارسی هی سے نمیں بلکه شمال مغرب کی تمام بولیوں (سَمْنانی، "مرکزی" بولیاں وغیرہ) سے ممتاز کرتی ہے .

علاوہ بریں کردی زبان بہت سے مختلف لهجوں اور بولیوں پر مشتمل ہے ۔ اکثر کردی ہولیـاں اصطلاح کرمانجی کے تحت آ جاتی ہـیں ـ از روے شرف نامه کرد قوم چار گروهوں پر مشتمل ه : كُرمانج، لُر، كُلْهُو اور كُوران - ان قبائل مين سے لرء جہاں تک ان کی جسمانی ساخت اور زبان کا تعلق ہے جنبوب مغربی گروہ سے سمائل عیں Die Mundarten der Lur-Stamme : O. Mann) برلن ، ۱۹۱ ) اور ایک جداگانه وحدت کی تشکیل کرتے میں ۔ گوران اپنے قرابت داروں ، یعنی اوراسی [رک به سِنّه]، زازا وغیره کی طرح شمال مغربی علاقے کی بولی بولتے هیں جو کردی سے خاصی مختلف ہے (دیکھیے "تبن" گورانی میں: يرى؛ زازا ميں : هــِريه، جو سَمْناني : هيره کے سماثل ھے۔ حالانکہ کردی میں سی کہتے ہیں)، بقول (جیسے Christiansen نے قلمبند کیا ہے) زازا قدیم دیلمیدوں کے رشتے دار تھے اور اس مفروضے کی تائیـد ان روایات سے ہو جاتی ہے جـو آج بھی اوراسی کے هاں پائی جاتی هیں (E. Soanc : . (۲۷۷ و In Disguise to . . . Kurdistan

شرف ناسه کی رو سے کامر ، سنه، کرمان شاه اور زُهاب کے درمیانی علاقے میں آباد تھے ۔ لہذا لفظ کُلم شرف ناسه (ص ۱۳) کے کرد گروه "غیر کرمانجی" کے مماثل معلوم هوتا هے جو سنه اور کرمان شاه کے اضلاع میں رهتے تھے۔ O. Mann نے ان بولیوں کا مطالعہ کیا ہے، لیکن اس کی کلیات

معلومات کا یه حصه ابهی تک شالع نمین هو مکان اس کی کتاب Kaudlach-Persisehe forschungen جمن ک اشاعت کا بیڑا K. Hadank نے المهایا مے) کے کتابچۂ کینیت کی رو سے موبۂ کرمان شاہ کی جنوبی بوليان : كرمان شاهي، كُلْبُوى، لَكِي، بْمُرَوْندى، فَانكَلْي اور کُلیائی ایک جلد میں شامل ہوں گی۔ ان میں سے مؤخرالد كر ضلع سُنْقر [رك بان] مين بولى جلق هـ، ایک اور جلد صوبهٔ کردستان [رک بـه سنّـه] اور صوبة كرند اور گروس (جسے بیجار بھی كمتے ھیں اور جو سِنَّه کے مشرق میں ہے) کی بولیــوں کے لیے وقف ہوگی۔ جو لوگ یہ ہولیاں ہولتے مین وہ اپنے آپ کو کردی یا اس سے متعلقه قبیلے کے نام سے موسوم کرتے میں ۔ لرستان (لَکستان میں) کی سرحدوں پر جنوبی کردی بولیاں لگی کے نام سے مشهور هين (ديكهير C. Mann بشهور هين F.Cirikow '77 & 19. # SBAW Luridialecte Putewoi Journal سينٹ پيٹرز برگ ١٨٤٥ ع، ص ے ہ ) \_ سُلماس [رک بان] اور صوبة فارس میں لک موجود هیں (لیکن کُلُون آیْڈو کی کردی ہولی جس کا ذکر Die Tajik Mundarten : O. Mann کا ذکر ۵ م ، ، میں ہے، لکی نہیں) ۔ مغربی ایران کی جنوبی کردی بولیاں کردی کی اہم خصوصیات سے محروم هـ و چکی هبی (مثلًا افعـال متعـدی کا صيفـهٔ ماشـی مجهول) ـ ان غير كرمانجي بوليون كا وجود قردو کے مسئلر کو سلجھانے کے سلسلے میں کچھ نه کچھ اهم ثابت هو سکتا ہے.

همیں لفظ کرمانج کی اصل معلوم نہیں۔ کیا ۔
یہ لفظ کرد کو میڈیا کے کسی اور انبلے کے الم سے
ملا کر بتایا گیا ہے ؟ جس علاقے کو عم محیح الور پر گرمان جی کہتے ہیں، وخان بولیون کے فاتا الواد ایک دوسرے سے معتاز ہیں :مشری (نا زیادہ محیح طور پر جنوب مشری) گروہ الار مغزبی گرفہ ۔

اف کی محیح حدود ابھی تک معین نہیں ہو سکیں ۔ مشرق گرمانجی مکری [رک به ساوج بلاق] اور دجلے کے معاونیں زاب کوچک، مغینہم [رک بان] اور دیائی [رک بان]، کے علاقوں میں بولی جاتی ہے ۔ یه بڑی خالص بولی ہے اور تصریف الفاظ کے تنوع سے مالا مال ہے ۔ مغربی شاخ، باقیمائدہ گرمائیمی بولیوں اور ان کی مقامی خصوصیات پر مشتمل ہے (دیار بکر، ماردین، بختان بخصوصیات پر مشتمل ہے (دیار بکر، ماردین، بختان بہدیئان، مگاری، ارمید، اربوان، ارزوم اور ایشیا کوچک اور خراسان کی کرد نو آبادیاں) ۔ معلوم موتا ہے کہ شمائی شام کے کرد ایسی متعدد بولیاں بولتے میں جن میں مستعار ترکی الفاظ کی کثرت ہے بولیاں دیکھیے کا مجموعہ).

اولیا چلبی (س: ۵) نے پندرہ کردی ہولیاں (سان) گنوائی هیں ۔ Grammatica: Garzoni) میں عمادید کی بولی میں اور پدلیس جولامرگ، بختان اور سلیمائیسه کی بولیوں میں امتیاز کسرتا ہے ۔ نسیز دیکھیے وہ نقشۂ تنسیم جو Grammar of the: Soane میں ہے .

المان کے بارے میں تمام تر تعقیقات، در (۱) کے بارے میں تمام تر تعقیقات، در (۱) کے بارے میں تمام تر تعقیقات، در (۱) کے بارے میں تمام تر تعقیقات، در (۲) کردی زبان کی المحتاج اللہ ۱۹۳۰ کردی زبان کی مرف یہ سطتی تصالیف ہیں؛ (۳) کا ۱۹۳۱ اور (۳) مرف یہ سطتی تصالیف ہیں؛ (۳) کا ۱۹۸۱ اور (۳) کا ۱۹۸۱ کا ۱۹۸۱ کا ۱۹۹۱ کا

ده ، ۱۹۲۹ (JRAS (Phonology of Southern Kurmanji و ۱۹۹۹ تا ۱۹۹۹ و اهد کردی لغت جو آج موجود هے اللہ ۱۹۹۹ و F. Justi (۸) و ۱۹۹۹ و F. Justi (۸) و ۱۹۹۹ سینٹ پیٹرز برگ ۱۹۸۹ء هے ۔ اس میں وہ تمام مواد موجود هے جو اس سے قبل شائع هوا تها (ضیمه از ZDMG (H. Schindler) ج ۱۹۳۸ میں شائع هوا)؛ لیکن یه عملی ضروریات کے لیے کائی نہیں ۔ هوا)؛ لیکن یه عملی ضروریات کے لیے کائی نہیں ۔ هوا)؛ لیکن یه عملی ضروریات کے لیے کائی نہیں ۔ هوا)؛ لیکن یه عملی ضروریات کے لیے کائی نہیں ۔ هوا)؛ لیکن یه عملی ضروریات کے لیے کائی نہیں ۔ هوا)؛ لیکن یه عملی شروریات کے دری لغت کے قلمی لسخے سملو که سکول آف اوریئنٹل اسٹلیز کے بارے میں دیکھیے (۹) دروری ۴۹۹۹ و افروری ۴۹۹۹ ه

کردی بولیوں کے جو نمونے اب تک سہیا ہو سکے ھیں، ان کی ایک نہرست ڈیل میں درج کی جاتی ہے:

او فارسی گروه : (الف) ستنه و کرمان شاه : الات کارسی گروه : (الف) ستنه و کرمان شاه : Forschungen über die Kurden : Lerch (۱) سینځ پیٹرزبرگ و ۱۸۵۸-۱۸۵۱ ما ستنځ پیٹرزبرگ و ۱۸۵۸-۱۸۵۱ ما ستنځ پیٹرزبرگ و ۱۸۵۸-۱۸۵۱ ما کا ایک جزو؛ (۲) الفاظ و محاورات؛ (۳) وهی حرب، زُنگنه اور کامبری کے الفاظ و محاورات؛ (۳) وهی دستنځ : ۱۸۸۸ ، کامبری کے الفاظ و محاورات؛ (۳) وهی مستنځ : مستنځ الفاظ کا تجزیه؛ (۳) کامبره د ک

لوب) سنتشر بولیان: (۱) سنتشر بولیان: (۱) سنتشر بولیان: (۱) سنتشر بولیان: (۲) سنتشر بولیان: (۲) سنتشر بولی: (۲) سنتشر کروسی بولی: (۲) Mann (۲) کروسی بولی: (۲) ۲۵۱۸ سنته سنتگون آبدو کی کردی بولی: (۳) ۲۵۱۸ سوسائٹی کی درانس بیس گلون آبدو کی کردی بولی: (۳) ۴۸۱۸ سوسائٹی کی مطبوعات میں چھپے گی: یه بولی ارزروم کی گرمانجی کے دلالطحی: (۳) گرمانجی کے تربیات بیر ہے، ایمز دیکھیے: (۳) گرمیات میں چھپے گی: یه بولی ارزروم کی گرمانجی کے تربیات بیر ہے، ایمز دیکھیے: (۳)

خراسانی کردی کے محاورات؛ (۵) :H. Schindler خراسانی کردی کے محاورات؛ (۵) :۲/۳۸ ج ۱/۳۸ ج ۱/۳۸ خراسان میں آمرلو بولی اور متعدد Relse d. preussischen: Burgsch (٦) کتب سیاحت؛ ۲ : ۲ م تا ۹۹۸ تبران کے مضافات کے کرد .

۲- مشرقی گرمانجی: Chodzko (۱) ام المارة عن ال ے ۹ ۲ تا ۲۵۹، سلیمالیه کی بولی، پیرس میں موتب کی گئے: Die Mundart der Mukri - Kurden: O. Mann (7) اران ١٩٠٩، ج ١١ مكمل كتاب صرف و لحوء متن، ارلن، ۱۹۰۹ء ج ۲، ترجمے، مشرق کردوں کے منظوم المبول بر مقاله: (م) Notes on a Kur- : E. B. Soane (Sulaimania) JRAS (dish dialect برورع، هی روم تا ۱۹۰۰ (س) وهي مصنف : -Grammar of the Kur (A) الملك المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع (A) المراجع Die heiligen Bucher d. Jeziden 3 Denksch. Wien Elementary: Soane (7) := 1917 'a/00 & 'Akad. Kurmanji Grammar، بغداد و رو رع، سرو ر مبنجات: (٥) وهي معين : كتباب اول اميني قرأت كردى، يفداد A Practical Kurdish: L. O. Fossum (A) : 197. Grammar (تُکری)، سنی پولس ۱۹۱۹؛ نیز دیکهیم؛ Recherches sur les dialectes : Bérézine (4) : H. Schindler (1.) := 1 ADY Uji "musulmans Mission: de Morgan (11) :TA TIBLANT ZDMG Kur-: Von le Coq (17) 1419. 6 Scientifique V dische Texte ، بذيل بابا عبابان .

، تا ہے، کوم ارواف کے قریب آرگان کودوں کی فوان؛ Recueil de mots Kurdes en dialecte : Adjarian (+) W Try : 17 (\$141) (MSL :de Novo - Bavazet ٣٨٣؛ ارزروم - با يزيد ! (س) Recuell des: Jaba notice et extraits Kurdes سینٹ بیٹرز برگ ، ۱۸۹ Dictionnaire Kurde français: Jaba - Justi (a) سنٹ بیٹرز برگ و مروعہ جو بنیادی طور پر بابزید کے متن ہر مبنی ہے، لیکن جس میں تمام فراہم شدہ مواد سے فائده الهایا کیا ہے: (م) Dialogues Kurde français، مسودهٔ مملوکهٔ راقم، ارمیمه همگاری، شَمْدينان: (م) Kurdisches und syriches : F. Müller Worterverzeichniss و Worterverzeichniss مطبوعة Brief Grammar: S. Rhoa (A) : 1. 11 : 1 Benfey and vocabulary of the Kurdish Language of the U 11A: 1. GIALT JAOS Hakkari district د Ein Gedicht aus Gawar (۱.) : ۱۸ لا ۱۹۰۱ من مداور د د ۱۹۰۱ ا گور سے دیگر مواد کے بارہے میں، دیکھیر! (۱۱) M. Hartmann در Bull. Acad. سینٹ پیٹر زبرگ . . ۹ و عا Kratkii russko-kurdskii voyennii: Nikitine (17) The Charac -: Noel (17) ! 1919 | sperevodcik tter of the Kurds as illustrated by their proverbs اهکاری) Bull School Orient Studies ، (دیگاری) : Agha Petros Ellow (10) :9. 5 49 : (41971) المداد ، ۱۹۲ مداد ، ۱۹۲ مداد ، ۱۹۲ مداد ، ۱۹۲ منعات: (۱۵) : The Tale of Suto : Soane عليات (۱۵) • 1977 und Tate Bull. School of Oriental Studies Kurdish Storis : Nikitine (17) :1.7 5 79:1/w كتاب مذكور، ١٩٦٦ غ، ١/٨ : ١٧١ تا ١٨٨ تهكيد ال "Grammatica e vocabe- : M. Garzoni (۱۷) : بُوهُنَانْ lario della lingua kurda ووم عمده متواد عنطديته میں جمع کیا گیا؛ اس بولی کی ستاز غمبوضیات کے بارستین

: A. Socin (۱۹) : مرف لامله و : مرود (۱۹) Kurdische Saninthungent سینٹ ہے اور کا م نَغِ بِهِ الف و ب، متن و ترجمه بوهتان بولى مين، جو زاخو Bahdinan Kurmanji t Jardine (۲.) بنهن مرتب هوا! بفداد ۱۹۹ م، مواد زاخو مین جمع هوا اور "قست موصل اور کردستان کے گرد و نبواح کے اضلاع کے کردوں کی "کرمالیجی" کے طور پر پیش کیا گیا؛ (۲۱) Dufresne: JA Un comte Kurde de la region de So sord . ۱۹۱۱ء ص ۲۰۱۶ تا ۱۱۸، بوهتان کی بولی میں، لیکن اسے ایک شخص مسمی "سعید هکاری افندی" نے لکھوایا؛ (٧٧) يوسف ضياء الدين باشا الخالدى: المدية حل عميدية في اللغة الكردية، استانبول . ١ ٩ ١ مصنف مو تكي (مودكي) مهى قائم مقام كے عبدے ير فائدز تها، ديكھے مكمل بومنان؛ (Grammaire Kurde : P. Beidar (۲۳) بيرس - به و مع زاخو - الجزيرة كي بولى - طور عَبْدين - ديار بكر : Forschungen über die Kurden : P. Lerch (Tr) سینے پیٹرز برگ ع ۱۸۵۸ - ۱۸۵۸ اس کا ستن Roslawl کے مقام پر ان جنگ قہدیوں سے جمع کیا گیا جو دیار بکر کے نبواح کے باشندے تھے؛ (۲۵) Prym و Socin : Kurdische Sammlungen سينك بيترز بسرك ٢٠,٨٨٤ ج ؛ (1) و (ب)، متن و تراجم، طور عبدين كي بولى: (٢٦) دورع، «Kurdische Studien: Makas قس و تنا جو با تنا جو Eine Probe des Dialektes v. : ١٦ ك (Kurdische Texte : وهي مصنف (٢٤) Diyerbakir سينط بياترز بسرگ . ليان گراؤه ١٨٩٠ - ٢٩١٩ موتب بعقبام بنوڈا پسٹ، ماردین کی بنولی : شمالی شام : (۲۸) Kurdische Texte : Von La Coq بران ج. ١٩٠٩ نابل فريشت ليوس، ١ : ١ تا ١٨١ متون مرتبه بمنام زنجيرلي، میں و تا ۱۹۴ نوبہار اور مولدی نبی کے فوٹوٹائپ، ۱: ، تا هروه ع و بك متون كى نقل أور زا زاء لولو (؟) اور بابا = مگری کے معاورات میں دیکھیے (۲۹) Berezine:

عسوامي خيالات، ادب اور اخبارات کردی کہالیوں کے جومجموعے Lerch ، Jaba Makas O, Mann von le Coq Prym-Socin Nikitine نے سرالب کیے ہیں، ان سے کردوں کے انداز قصہ گوئی کا خاصا علم ہو جاتا ہے۔ ان کے موضوعات اکثر ان عبوامی خیالات سے لیے جاتے میں جو مشرق قریب میں عام میں (اخلاق قصر، جن و پری کی کمانیاں، بیوتوفوں كى حكايتين، ديكهبر مرزا معمد جاويد القاضى: ار ۱۸۵۰ : ۹۶ Ein Kurdisches Märchen Globus ُ نثير التعداد اور زياده دلجسب وه كمانيان هين جو عواسی ناسور لوگوں کے عشق یا قبیلوں کی باہمی جنگوں وغیرہ کے بارے میں ھیں ۔ اس قسم کی کہانیوں کے موضوع و مواد کے بارے میں -Prym Socin اور Makas نے مفصل ایضاحات قلمبند کیر میں ۔ O. Mann نے عباس اول کے وقائم کی سرکاری تاریخ کی شہادت کی بنا پر ۱۰۱۵هم۱۰۱ء کے دمدم قلعے کے منظوم قصے کی شرح کی ہے ۔ بہت سے مقبول عام موضوعات پر نظم اور نشر دواوں میں طبع آزمائی کی گئی ہے ۔ بعض واقعات کے گرد تصنیفات کا حلقه جنهیں مختلف مصنفین نے اپنی اپنی طرز میں لکھا ہے باقاعدہ رزمیات کی صورت اختیار کر گیا ہے، مثلًا مم و زین، یعنی امیر بوہتان کے دربار کے دو عاشق و معشوق کا قصه جس کی بابت احمد خانی تصنیف اور دیگر شاعروں کی مقبول عام تصالیف بهی همارے پاس موجود هیں: (۱) : + 66 U + + + : + (Melanges Asiatiques : Lerch (۲) Prym-Socin ، شماره ۲۳: (۳) Mann شماره

Jaba کے اطلاع دھندہ نے اسے نو کردشاعروں کی ایک فہرست تیار کرکے دی تھی، لیکن اس کی بتائی ھوئی ہاتوں کو کسی قدر احتیاط سے قبول کرنا چاھیے۔ یه شعرا حسب ذیل ھیں:

علی حَریر (شَمْدِینان میں)، جو . . ہھ/ہ . . ، ع تا رہے ہھ/ ، ہے میں گزرا ہے ۔ وہ ایک کردی دیوانچہ کا مصنف ہے .

شیخ احمد ملائی جزری، الجزیرة کا باشنده تها جہاں اس کا مقبرہ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ . ۱۱۵۰/۵۱۱ء اور ۵۵۵/ . ١١٦ کے مابین ایک امیر عماد الدین کے وقت میں اسے عروج نصیب ہوا۔ ملائی جزری کے دیوان میں جسے عکسی ٹائپ میں M. Hartmann یں جسے عکسی إبرلن) «Kurdische Diwan des Schech Ahmed س ، و ، ع) کے نام سے شائع کیا، فارسی شاعر جامی کا نام مذکور هے (ورق ۲۲۱) جو ۸۹۸ه/۱۹۳۹ء میں فوت ہوا تھا۔ اس لیے مالائی جزری پندرھویں مدی کے اواخر سے قبل نہیں ہو سکتا۔ایک قصیدہ خان خانماں کی مدح میں ہے جو شاہ کردستان ہے (ورق ١٥١) ـ تبريز پر حكومت كرتا هے اور شاه خراسان سے بڑا ہے (ورق 221) ۔ به ظاهر يه آق قویونلو [رک بان] خاندان کا کوئی فرمانروا هو کا .

فَتِی طَیران (ے . ہے ۱ ۳۰۲ م تا ہے ہے ا ۱ ۳۰۵ مکس میں پیدا هوا اور وهیں مدفون هوا۔ در اصل محمد کے نام سے معروف تھا اور میم، حے، تخلص کرتا تھا۔ اس نے حکایت شیخ سنانہ (صنعان)،

حکایات برمیسه، قول هست رش (مقولات اسب سیاه بیدبرم) اور دیگر نظمین لکهین،

استعیل بایزیدی، احمد خانی کا ایک پورو (۱۹۰۱ه/۱۹۰۹ عا ۲۰۱۱ه/۱۹۰۹ مین هوا د وه ایک گرمالجی، عربی، ایرانی فرهنگ گلزاو لون متعدد غزلیات و منظومات کا معبف هایشریف خانی، جو جولایرگ میں پیدا هوا اور وهیں سلفری هوا (۱۰۱۱ه/۱۹۸۱ع تنا ۱۹۱۱ه/۱۹۸۱ه) امراے مگاری کے خاندان میں تھا دراوں سف کردانیوں اور فارسی زباندوں میں کئیر المصناد ریاس کی هیں ۔ مراد خان بالول دی۔ (مدارات میں تنا دید،

۔ سے سیفٹ عیار وولک کے ایشیالک میوزیم میں کرد شاعری کے جو مجموعر موجود میں ان کے بارے faxvi : w ( Isledovaniya : Lerch ب پیو ، ه / یم ، ه ، ع میں قاهره سے کر دی زاده احمد وامن كي مولد النبي باللغة الكردية، شائع هوئي - كرد اخبار (دیکھیے سطور ذیل) میں همیں حسب ذیل شعرا کی زندگی کے بارے میں معلومات اور ان کا المولة كلام ملتا ہے : شاہ پَرْتُو هكّارى، جس كا ديوان ١٢٢١هـ/٩ ١٦ مين مكمل هوا؛ لألى، جو مشرق کرمالجی کے علاقے میں بہت مدبول ہے، الیسویں صدی کے وسط کا شاعر ہے ۔ اس کی نظموں کا ایک الثخاب قسطنطینیه سے منتخب نظموں کے ایک مجموعے میں شائع هوا جس کا نام شعاعات (از امین فیضی) ہے؛ حاجی قادرکوئی ، اسے اپنی کرد قومیت کا شدید احساس تها (انیسوس صدی)؛ عبدالله بیک مصباح الدیوان (ادب)، جنگ عالمگیر کے دوران میں ہمنام ساوج بلاق فوت هـوا؛ شيخ رزائی (رضا) خالدان طلبائی (سیروان کے کنارے) سے تعلق رکھتا تھا؛ م تقریبًا ، ١ ٩ م ع؛ طاهر مے جاف ابن عثمان پاشاء آلبَچه کا باشنده (م حدود ، ۲ و وع) :همار م هم عصر شعرا مندرجة ذيل هين : على كاسل باشندة سلیمانیه، عبدالقادر زهاوی باشندهٔ بغداد، احمد بیک فتاح صاحبتران باشندة سليدانيد، مصطفى ب جاف (ایک طنز گو شاعر)، احمد بیک جاف ابن عادلمه خالم کرکوکی (اثیر) \_ دیگر شعرا جن کے نام اخبارات میں ملتے هیں، يه هيں : شيخ نورى بابا على، على بیگ سالار سعید، ملا رحیم مکری (وفائی)، کاکه مینی ( = امین) مکری، کاک مصطفی ایرانی ( = مرشد كليل)، عبدالخالق، سالم وغيره.

رید معلق کی مشتد کتاب (Recuell ، ص ۱۲) میں کوردی زبان میں درسی قصاب کی کتابدوں کے کی مصنفوں کا ذکر ہے (علی ترماخ نے . . . ام/

وقت عربی، فارسی یا ایک عربی صرف و فحو کی کتاب لکھی اور ملا یونس حُلقطینی نے تصریف، طروف اور ترکیب پر صرف و فحو کی تین کتابیں تعییف کیں) ۔ اسی طبقے میں "مسلمانوں کی شرعی نماز" جو ۱۷۸ء کے قریب لکھی گئی (طبع نماز" جو ۱۷۸ء کے قریب لکھی گئی (طبع کہ اور احمد خانی وغیرہ کی مذکسورہ بالا میں ۔ لیکن عام دستور یہ ہے تصنیفات بھی شامل ھیں ۔ لیکن عام دستور یہ ہے کہ کرد مصنفین عمومی موضوعات پر قلم الھائے وقت عربی، فارسی یا ترکی کو ترجیح دیتے ھیں .

عربی میں لکھٹر والوں کے الدر مندرجة ذیل مشهور فقها اور علمامے دین شامل هیں: عیسی هَكَّارِي (م ـ ۵۸۵ه/۱۸۹۹)، تقي الدين شمَر زوري (م- ۳ - ۹ م ۹ م م م م ع بمقام دمشق) (ابن خلكّان: وفيآت، ۲: ۱۸۸، ۲، ۳۰م)، سنجار كا عبدالله الكردى (ابن بطوطه ، ب ب ب ۱ مر ) \_ ايوبي شمزاده ابوالقداء ، مؤرخ اور جغرافیہ نگار، کے بارے میں رک بہ مادهٔ ابوالفداء؛ ابن الأثير (٩:٩م) نے حسين يشنوى كا ايك قيميده لقل كيا هي جو شاهان مروانيه كا درباری شاعر تھا اور بتایا ہے (۱۱: ۵، ۸) که كردول ميں ايسے اشخاص موجود هيں جو مقامي روایات کے ماہر ہیں ۔ مصنف شرف ناسه (۱: ١ مم، ٢ مم ) في اهل بدليس سي مولانا عبدالرحيم، مولانا محمّد بَـرْقَلْعي اور شيخ عمّار ياسـر (ديكهيے نفحات الانس، طبع Nassau-Lees، ص م م م) كا ذكر کیا ہے اور کہا ہے کہ عمادیہ میں علما و فضلا موجود ھیں۔ موجودہ زمانے کے کرد علمامے دین کے ہارے میں رک به مجلّهٔ روژا کرد ، شماره ،، ص . (++

کردوں نے فارسی زبان میں بہت سی تاریخی کتابیں لکھی ہیں (دیکھیے اوپر) ۔ کرد شاعرہ ماہ شـرف خانم (م ـ ۱۲۶۴ه/ ۱۲۶۵ [رک به

سِنّه] کا دیوان اس کے مختصر حالات زندگی کے ساتھ ، ۱۹۲۹ عمیں تہران سے شائع ہوا تھا .

عیسائی مبلّغین کی مطبوعات کے کردی ادب کی ایک خاص صنف وجود میں آئی ہے ۔ کتاب مقدس كا متعدد بوليوں ميں ترجمه هوا ہے : كــرمان شاهى ترجمه لنڈن میں . . و ، ء میں شائع ہوا تھا ۔ مُگری میں مرقس کی الجیل ۱۹۰۹ء میں فلیو پواس سے شائع هوئي ـ M. Fossum نے مکری میں پروٹسٹنٹ مذهب سے متعلق ایک سوال و جواب نامه شائع کیا ہے اور اپنی کتاب صرف و تحو میں "بڑھے چلو مسیحی سپاهیمو" کا مقلٰی ترجمه مقامی حالات کے مطابق بنا کر پیش کیا ۔ ان میں سے کئی مطبوعات ارمني حروف مين چهيي هين (Kurd. Gramm : Justi) ص xxix) جس سے معلوم هوتا هے كه يه (ديار بكر کے) ان ارمنیوں کے لیر هیں جن کی روز سره کی زبان کردی ہے ۔ اپریل س ۱۹۱۹ء میں ارسیه کے پروٹسٹنٹ سلفین نے (مکری میں) مجلّه کردستان كا يملا شماره شائع كيا .

جہاں تک دیں علم ہے پہلا کرد جریابه كردستان ه جو عبدالرّحمٰن ييك بن بدر خان بيك بوهتانی نے یکربعددیگرے قاهره،لنڈن اور فو کس ٹاؤن سے شائع کیا ۔ Preussische Staatsbiblisthek میں اس کے شمارے ، تا ، س، بابت ، رس، ۱۳۸۵ و تا . ۱۳۲ ه/ ۲ ، ۹ ، ۹ موجود هين، ديكهير WZKM پ ۱۹ و Kurd. Stud. : Makas ا ۱۱۲ : ۱۲ نوجوان ترکوں کے انقلاب کے بعد کرد طالب علموں (طلّاب) نے جو کہ ہیوی (اتحاد) کے نام سے ایک جماعت قائم کر چکر تھر، ایک ماهناسه روژا کرد (یوم کرد) جاری کیا جس کے پہلے دو شمارے صلاح الدّين اور كريم خان زلد كى تصاویر سے مزبن ہو کر استانبول سے ، جون اور ٣ جولائي ١٣٢٩ه/ ١٩١٢ع كو عبدالكريسم سلیمانیوی کی ادارت میں شائع هوم . آگے چل کر اس رسالے کا نام هتاؤی کرد (کرد آفتاب) هوگیا۔ ارمیه کے عیسائی مبلغین کے شائع کردہ مجلة کردستان کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ جنگ سرور تا م ۱۹۱۸ ع کے بعد کردوں کی سرگرمیاں از سرلو جاری هوئیں جس کی نشانی یه تھی که قسطنطینیه، مصر اور کردستان (دیار بکر وغیره)سی ان کے کئی اخبارات نکائر لگر ۔ ان میں سب سے پہلا ہفت روزہ زین (="زندگ") تها جس کی بنیاد ۱۹۱۹ میں رکھی کئی ۔ یه اگرچه قسطنطینیه سے ترکی زبان میں لکاتا تھا، لیکن یه اس فکر کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وقف تھا کہ "کردستان کردوں کے لیے ہے" ۔ شمارہ ۲۳ جمادي الاولى ١٣٣٨ه/٣٧ جون ١٩٢٠عكو شائع هوا \_ کردی اخبارات کی کوئی مکمل فهرست موجود نہیں ہے ۔ ایسی حالت میں هم حسب فیل اعبارات کا ذکر کر شکتے میں : کردستان ، بسنون روزه، جسے احمد عزیزی (بدر عان کے لیلے کا) تامره سے شائع کرتا تھا، شمارہ یہ بین ہے دوالسمه

هويهم ها افر تقماره و و و و و الاقل ١٣٣٦ه عليه فرج هـ سليمانيه مين شائع هون والا پيلا المنظر مشكوتين (الترق") تها ـ جس كي جكه بعد مين بالک کسودستان آگیا ۔ الگریمزوں کے الخلاء عد قبيل اس كا سدير حاجي مصطنى باشا تها ـ (م اگست اور اکتوبر ۱۹۲۴ء کے درمیان س شمارے)، روز کردستان، "شاہ کردستان" (محمود اقل=شیخ محمود) کی آرا کا تسرجمان تھا جسے محمد نوری سلیمانیه سے نکالتا تھا ۔ پہلا شمارہ م ستمبر ۲۲۹ م اور پندرهوان ۸ مارچ ۲۲۹ م کو شائع هوا؛ بانگ می، جسے شیخ محمود نے فرار ھونے کے بعد شائع کیا (شمارہ ۱ تا ۸ ج ۲۰ شماره ۳ تا ۱۲ ع ۸ ، ۱۹۲۳ ع)، دیکھیے A Kurdish Newspaper Journal Centr: Edmonds ("رستخيز")؛ سليمانيه كا سركارى (حكوماتي) هفت روزه تها (شماره ، تا ۱۸ ، ج ۸، ۱۹۲۸ء؛ دیاری كردستان (" تعفه كردستان") ايمك هفت روزه التقادى مجله تين زبانوں ميں جو بغداد سے صاحبقران زادہ اور رشید شوق شائع کرتے تھے، شمارہ ، تا ١١ مارچ ١٩٧٥ء؛ زار كسرمانجي، ايك هفت روزه التقادى مجله جسے سيد حسين مكرى اور عبدالرَّحيم گیو رواندز سے ، شائع کرتے تھے، اس کی بنیاد ، ، دوالقعده سرس م مركو ركهي گئي تهي .

(V. MINORSKY)

## ايىرانى كىرد

رضا شاہ پہلوی کے عہد میں بھی کردوں کی شہورشیں جاری رھیں ۔ ان آئے دن کی شہورشیں جاتی آکر ایران نے سخت قدم المهان کا فیصلہ کر لیا ۔ کرد قبائل کے سرکردہ میں میں اور انھیں میں جاتی خط کر لی گئیں اور انھیں نے میں کر نے گئی کئیں اور انھیں کے میں کر نے گئے جائدادی خط کر لی گئیں اور انھیں کے خطبہ کر نے گیا ۔ دوسری جنگ عظیم

(۱۹۳۹ تا ۱۹۹۹ عا) میں شمالی ایران پر روسیوں اور جنوبی ایران پر الگریزوں نے قبضه کر لیا، لیکن کردستان ان دونوں طافتوں کے عمل دخل سے آزاد رھا۔ اس اثنا میں روس نے ایران میں کمیونزم کی اشاعت کی کوششیں زور شور سے جاری رکھیں ۔ اس خلفشار سے فائدہ اٹھا کرکردوں نے ایک سیاسی جماعت Komala قائم کر لی اور ۲۲ جنوری ٣ ۾ ۽ ۽ كو صوبة آذر بيجان مين سها باد كے مقام پر کرد جمہوریہ کے قیام کا اعملان کر دیا ۔ جمهوریه کا سربراه قاضی محمّد اور سپه سالار مُـلاّ مصطفیٰ برزانی قرار پائے ۔ کہا جاتا ہے کہ قاضی محمد كميونست نه تها بلكه وه ايران مين كردون کے لیے داخلی آزادی کا طلبگار تھا ۔ اس نے کردستان میں زراعت اور صنعت کو فروغ دیا اور جگه جگه سکول اور هسپتال قالم کر دبر ווא אין ז' אין ז' אין ז' (The Kurds : Thomas Bais) بيروت ١٩٦٦ع) .

یکم جنوری ۲۹۹ ء کو انگریزوں کی فوجیں ایران سے چلی آئیں، لیکن روسیوں نے اپنی فوجیں نکالنے سے انکار کر دیا ۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ ایران میں ایسی حکومت قائم کر جائیں، جو سوویٹ روس کے زیر اثر ہو ۔ حکومت ایران نے سلامتی کونسل سے شکایت کی، لیکن روس نے ایران خالی کرنے کے لیے یہ شرط لگا دی کہ ایران کے شمالی کرنے کے لیے یہ شرط لگا دی کہ ایران کے شمالی علاقوں میں ایسے تیل نکالنے کی مراعات عطا کی جائیں اور کرد جمہوریہ کو تسلیم کر لیا جائے۔ بالآخر طویل گفت و شنید کے بعد ہ مئی ۲۹۹ ء کو روسی فوجوں نے ایرانی علاقے خالی کر دیے۔ نومبر روسی فوجوں نے ایرانی علاقے خالی کر دیے۔ نومبر ۲۹۹ ء میں رضا شاہ پہلوی نے کرد جمہوریہ کے خلاف ایرانی افواج کو یلنار کا حکم دیا ۔ ۱ میلوی غیرہ میں اور دیگر حمہوریہ نے میں دیا ۔ ۱ میں میں اور دیگر عہدیداران جمہوریہ نے متیار ڈال دیے اور ۳۱ میں دیا ۔ ۲۱ عہدیداران جمہوریہ نے متیار ڈال دیے اور ۳۱ عہدیداران جمہوریہ نے متیار ڈال دیے اور ۳۱ میں دیا ۔ ۲۱ عہدیداران جمہوریہ نے متیار ڈال دیے اور ۳۱ میں دیا ۔ ۲۱ عہدیداران جمہوریہ نے متیار ڈال دیے اور ۳۱ میں دیا ۔ ۲۱ میا دیا ۔ ۲۱ میں دیا ۔ ۲۱ میا دیا ہوں دیا دیا دیا کی دیا ہوں دیا ہوں

مارے ے سبه دع کو انھیں بغاوت کے المزام میں تخته دار بر لٹکا دیا گیا، لیکن ملّد مصطنی بوزانی کسی طرح بچ کر روس پہنچ گیا ۔ روس کے اوبلب اقتدار ہے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، اس کی ہر سکن خاطر و تواضع کی اور اسے آزاد. کردستان کے قیام کا سراب د كها<u>ن تر ه</u>، ليكن وه كميونسك نهين سكا ـ وه كياوه برس تک روس میں مقیم رہا اور جمہوریڈ کردستان کی تأسیسی کا خواب دیکھتا رہا، لیکن یہہ خواب شرمندهٔ تعبیر له هو سکا (The Kurds: Hassan Arfa) ننڈن ۱۰۲ ء، ص ۸ء تا ۱۰۲)۔ جمہوریة کردستان کے خاتمر کے بعد ایسرانی کردوں کی کنبر هت ٹوٹ کئی اور الھوں نے مجبور ہو کر اپنی قسمت ایران سے وابسته کرلی ۔ . ۹۵ ر اور ۱۹۵۸ میں کرمان شاہ کے کردوں میں بھر سے چینی پیدا ھونے لگی اور انھوں نے ٹیکس کی ادائی سے انکار کر دیا، لیکن ایسرانی افواج نے کردوں کی شسورش کو سختی سے کچل دیا ۔ ان شورشوں کے بعد حکومت ایران نے کردوں کی معاشی حالت سدھارنے پر خصوصی توجه دی ہے اور ان کی اصلاح و فلاح كے ليے بہت سے منصوبے عمل ميں لائے گئے هيں . عراق كرد

عراق میں شیخ محمود البرزانی (۱۸۸۰ تنا م ۱۹۸۰ تنا م ۱۹۹۰ میں اس نے عراق کردستان کی آزادی کا اعلان کر دیا، لیکن اس کے اپنے همراهیوں کی انا اتفاق کی وجه سے اسے ناکاسی کا سامنا کرنا پڑا م ۱۳۹۰ میں برطانوی انقلاب کا خاتمه هوا تو امیر نیمیل کی حکومت کو کردوں اور آشوں وی ک نیموت سے نمٹنا پڑا م کردوں کو شکایت تھی کہ ان کے حقوق بلا وجہ غصب کیے جا رہے میں اور کردی زبان کو کرد علاقوں کے سرکاری، دفاتر سے کردی زبان کو کرد علاقوں کے سرکاری، دفاتر سے کردی زبان کو کرد علاقوں کے سرکاری، دفاتر سے کردی زبان کو کرد علاقوں کے سرکاری، دفاتر سے کردی زبان کو کرد علاقوں کے سرکاری، دفاتر سے کردی زبان کو کرد علاقوں کے سرکاری، دفاتر سے کردی زبان کو کرد علاقوں کے سرکاری، دفاتر سے کردی زبان کو کرد علاقوں کے سرکاری، دفاتر سے کردی زبان کو کرد علاقوں کے سرکاری، دفاتر سے کردی زبان کو کرد علاقوں کے سرکاری، دفاتر سے کردی زبان کو کرد علاقوں کے سرکاری، دفاتر سے کردی زبان کو کرد علاقوں کے سرکاری، دفاتر سے کردی زبان کو کرد علاقوں کے سرکاری، دفاتر سے کردی زبان کو کرد علاقوں کے سرکاری، دفاتر سے کردی زبان کو کرد علاقوں کے سرکاری، دفاتر سے کردی زبان کو کرد علاقوں کے سرکاری، دفاتر سے کردی زبان کو کرد علاقوں کے سرکاری، دفاتر سے کردی زبان کو کرد علاقوں کے سرکاری، دفاتر سے کردی زبان کو کرد علاقوں کے سرکاری، دفاتر سے کردی زبان کو کردی نباتر سے کردی دوران میں دوران میں بیانا ہوں کردی زبان کردی دوران کردی کردی دوران میں بیانا ہوں کردی دورانا ہوں کردی دوران

گذیں تھا، عواق جالا آیا اور بعلوب کے زمام کو عهد سنبھالی لی اور عراق کو دستان کی آزادھیم کا مطالبیہ بیش کو دیا۔ عواق حکوبت کی معد واٹل ایراورس بیش کی اور ایس طرح یدیفاویٹ بڑی عواریزی کے بعد دیا دی گئی ۔ جولائی ، جہ ، ع میں شیع احمد برؤائی ۔ نہاوت کو دی ۔ جب ، جب ، ع میں شیع احمد برؤائی شدورش، بیسدا کی ، بالآخر اسے کو کوکد اور بھر سلیمائیہ جلاوطن کر دیا گیا، جمال وہ دیمیہ ، ع تنک مقیم رہا ۔ ، ہم ، ع میں رشید علی گیائی کی لاکام مقیم رہا ۔ ، ہم ، ع میں رشید علی گیائی کی لاکام بغاوت کے بعد انگریزوں نے عراق میں اپنا اقتباط دوبارہ مغبوط کر لیا ۔ انھوں سنے کو دوبارہ مغبوط کر لیا ۔ انھوں کی اور بہت سے ٹر کون

١٩٨٢ء مين شيخ احمد البعرزاني كے بھائي ملا مصطفى نے علم بفاوت بلند كر ديا، صلح كے ليران کی یه شرالط تهیں: ( ۱۹ ) کرد علاقوں میں عربی کے علاوہ کو دی زبان کو بطور سرکاری زبان تسلیم کیا جلية (٢) كود علاقول مين له صرف مزيد مداوس قالم کیے جائیں، بلکہ ایک یونیورسٹی کا تیام بھی عمل میں لایا جائے (س) کرد علاقوں میں کرد عیدیداو مقرر کیے جالیو ۔ نوری السعید نے تو یہ شرائط مان لیں، لیکن امیر عبد الالٰہ نے یہ شرائط فامتظور کر دیں۔ ۵م و رع کے سوسم بہلو میں یقداوت پورۍ طوح پهوف پاځي؛ تمام کود حکومت عراق کے عملاف اللہ کھڑے موے اور عداقہ البواج كو بهارى جانى نقصان الهائل بؤاء أس دامه وللله ایئر فورس بهر حکومت عراق کی مده کو آئد اید بڑے کشت و خون کے بعد کردون کردین معلوت قبرو کو دی،گئی. ملا مصطفی برزاند ایران بیلا آية اور ايراني كرهون بين تعريكندآزاني بالطيند عوال كردون ن بهي هت نهماري اوو كردندالد يه الله ك لير خفيد تحريك جارص كون العيالم بالتريال كان

سرر جولائی ۱۹۵۸ عکو عراق فوج نے هاشمی سلطنت كا تخته الك كر جنرل عبدالكريم قاسم كو لئى حكومت كا سربراه منتخب كر ليا - يـه نئى حکومت روس سے همدردی رکھتی تھی، اس لیر مُلا معطفى كو معانى دے دى كئى:اور اسے عراق آئے کی اجازت سل گئی۔ عبدالکریم قاسم ک جمال عبدالناصر مصلبه له سكى اور فربتين ايك دوسرے سے خلاف الزام تراشی کرنے رہے۔ جولائی ۹۹۱ میں ملا مصطفی اور PDF نے حکومت عراق کو عرفنداشت پیش کی جس میں یه مطالبات پیش کیر گئے: (١) عراق ميں كردوں كى آزاد سملكت قائم كى جائے جس کی سرکاری زبان کردی هو؛ (۲) کرد علاقوں کی ټوليس کردي هو؛ (س) خارجه تعلقات اور دفاعي معاملات کو چھوڑ کر جمہوریٹ کردیہ کو داخلی آزادی حاصل ہو؛ (م) موصل کرکوک کے تیل کے چشموں سے حاصل شدہ آمدنی کا معتدبه حصه کرد عِلاقوں کی تعمیر و ترق پر خرچ کیا جائے؛ (۵) کنودی فوج کرد جمهوریته کی مرضی کے بغیر کردستان سے باهر له بهیجی جائے (Haman دراق مراق دراق اللك وروم من من مرال مراق كيفيط عنان بواويز ير خوركيا اور بالآغر انهين المن المراد بلا بصطفى الزاني في الرواني المروعت

مو کر علم بغاوت بلند کر دیا، لیکن عراق فضائیه یخ کرد علاقوں بر بم باری کرکے تباهی مجا دی، جس کی وجه سے کردوں کو بھاری جانی اور سالی لقصان اٹھانا پڑا۔ (دسمبر ۱۹۹۱ - ۱۹۹۱ ع کے موسم بہار میں کردوں اور عراق فوج میں دوبارہ جھڑبیں ھوئیں ۔ اس دفعہ کردوں کا پلہ بھاری رھا اور تین ھزار عراق سیاھی مارے گئے .

و فروری ۱۹۳ و وعکو عبدالکریم قاسم کی حكومت كا تخته الث دياكيا اور بعث پارٹي برسراقتدار آگئی - جولائی ۹۹۳ ، عمین کردون اور عراق فوج میں دوبارہ جنگ شروع ہوگئی، جو بعث ہارٹی کے زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوئی ۔ بعث پارٹی کے بعہ عبدالسلام عارف برسراقتدار آیا (فروری ۱۹۹۳)۔ اس دفعه مصریے کردوں کو صبی اور حوصلے کی تلتین کی، لیکن ساتھ ھی حکوست عراق کو یسه مشورہ دیا کہ کردوں کے جائے مطالبات مان لیر جالیں ۔ کرد اپنے تمام مطالبات کی منظوری پر اڑے رہے، جس کی وجہ سے جنگ دوبارہ شروع ہوگئی ۔ عراقی فوج نے بم باری کرکے کردوں کو سخت جانی نتصان پہنچایا ۔ اس خانه جنگ کی بازگشت جنرل اسمبلی میں سنی گئی اور روس نے الزام لگایا که استعماری طاقتین عراق کی مدد کرکے کردوں کو نیست و نابود کر رهی هین (Hassan Arfa : The Kurds لنڈن ٦-٩١٤ ص ٦-١١ فروري م ۱۹۹۳ و کو فریقین جنگ بندی پر متفق هوگئے اور عراق باشندوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ حکومت عراق کے شمالی عراق، جو جنگ سے تباہ ہو جکا تھا، کی اقتصادی ترق کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا، لیکن اشتر اکیوں اور بعثیوں کی ریشه دوالیـوں کی وجه سے یه منصوبه پرومے کار نه آسکا ۔ اس کے بعد کردوں کے لمالندے قاہرہ جا کر جمال عبدالنامبر سے ملتے رہے کہ وہ عراق صدر عبدالسلام عارف

کو ان کے مطالبات تسلیم کرنے پر آمادہ کر سکین، لیکن جمال عبدالناصر نے صرف یے جواب دیا گے وہ حکومت عراق کو اس مسئلر کی اهمیت پر توجه دلائے گا۔ عبدالسلام عارف کردوں کے ہمف مطالبات سے متفق تھر اور چاھتر تھر که کسی طرح یه قضيه حل هو جائے، ليكن عملي طور پركچه بهي له هو سكا - ١٩٩٩ ع مين عبدالسلام عارف ك التقال کے بعد اس کا بھائی عبدالرحمٰن محمد عارف برسرا تتدار آیا ۔ اس دوران میں کرد اندرونی آزادی کا مطالبه کرتے رہے اور عراق نوجوں سے ان کی جھڑ ہیں بھی جاری رهیں ۔ ، ۹۹ م کی عرب اسرائیل جنگ میں کرد خاموش رہے۔ ۹۹۸ عمیں بعث بارٹی نے دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا اور کردوں کے مسئلر کو حل کرنے کے لیے مختلف تجویزہی سوچی جانے لگیں۔ بالآخس مارچ ، ۱۹۵ عس کردول اور عراق حکومت سی مفاهمت ہوگئی اور کردوں کے بعض مطالبات منظور كر ليم كئي (عبدالوحيد: الاكرادوبلادهم، لاهور . عود ع)، ص رور) اور سلیمالیه میں پولیورسٹی قائم کردی گئی۔ سے و و ع میں ایران اور عراق کے درمیان شط العرب کے مسئلر پر مفاہمت ہوگئی تو عراق کردوں کی رھی سہی مزاحمت بھی ختم ھوگئی اور ملامصطفی برزائی اور اس کے بہت سے همراهی ایران چلے آئے.

Independent Iraq,: Majid Khadduri (۲) نام دراد و بلادهم، لاهور الموجود الموجو

(تلير حسين)

کردستان : "کردون کاملک اس الم کوو

تاریخی اور نسلی دو حیثیتوں سے دیکھا جا سکتا ہے،

(۱) تاریخی انطا نظر سے کردستان کی اصطلاح

بظاہر سلجو قوں بے اس صوبے کے نام کے طور پر
وضع کی تھی، جس میں آذربیجان اور لرستان کے
درمیان کے علانے (سند، دیستور، هسدان، کرمالشاه
وغیره) لیز زاگروس (Zagros) کے مغرب میں بحسط
ملحته علانے (شیر زُور، خُشتیان = کوئی سندجی ؟)
مامل تھے ۔ کردستان کے صوبے کا صدر مقام شروع
میں بہار تھا (همدان کے صوبے کا صدر مقام شروع
میں بہار تھا (همدان کے شمال مشرق میں واقع) اور
بعد میں گمومال (Camcamāl)کا سلطان آباد (بیستون
میں بہار تھا (ممدان کے شمال مشرق میں واقع) اور
مد میں گمومال (Camcamāl)کا سلطان آباد (بیستون
اس کے سوله اضلاع درج کیے ہیں(طبع Isange)

يه مصنف مغربي كردستان كا ذكر "ولايت أرْسَن و جزيره" (بشمول أربيل و عماديم در مؤخرالذكر) كے نام سے بھى كرتا ہے ـ منگول عبد میں بالعموم اس پہاڑی خطے کے بارہے میں جس میں مکّاری بوهنان اور ارمنی Anti-Taurus واقع هیں، همين چندان معلومات حاصل نهين ـ يه ممكن هـ که شروع میں کردستان کی اصطلاح ڈڑ سیم کے علاقر کے لیر استعمال ہوتی ہو، کیونکہ شرف نامه (۱: ۹۳: ) کے مطابق سرکاری کاغفات (پروالجات و فرامین) میں، نیز خود کردوں کے یمان کردستان کی اصطلاح شاص طور، پیر چَمشُ گُزگ کی جاگیر کے لیے ستعمل تھی، لیکن تیمور کے عہد میں آکر ظفر قامه، (۱: ۱۸۹) مید یقلیس کے امیر کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کے وہ باللہ کردستان میں سب سے زیادہ اھم آدمی تھا : مطیع اللہ كى تاريخ مين (سلوم المده قلمي السينية عالم المالية الم شماره هم ورق، و. و) دالس الكر المصطلقة ا کلیم ادریس بنے لکھا ہے که تبریز من واقعین اور

الطلق سليم سفاليس اكودون ك علاق (عاد أكراد) من المديد الهراه توسيد لركر آيد الد ملاطيد تك عانيه ماكنه كا دوره كرف كا حكم ديا ، تأكه مر نماین کردستان کرامرا اور حکام کی تالیف قلوب کی چائے اور آن سے جو معاهدے هوے تھے اور انھیں جو امان دی گئی تھی اس کی تصدیق و توثیق - کر دی جائد اس طوح يه تام زيادهتر استعمال هول لكا اور تركي اور ايران مين يكسان طور پر اس كا اطلاق غام جاگیرداری کرتعت میں کردوں کی جاگیروں و كيدجام في لكاء ديكهم نقشه، در ظفر نامه: اوليا چلبي: الم (Travels) یم: بعد - ۵ء، کردستان دیاری -يلته وفعه ديلو بكر، واف، بغداد ، ارز روم وغيره کے باشا کردستان کے معاملات کو انجام دینر لگر (دیکھیرسامی ہے: قاموس اُعلام ۵: ۱۸۸) - الیسویس مدى كے وسط كے قريب التظام حكومت سے متعلق مطلاح "ولایت کردستان" لوای دیار بکر، مش اور نوسیم کے لیے استعمال ہونے لگ، لیکن عام طور پر لوکی سرکاری نام صدر مقاسات کے ناسوں ہر مبئی یے اور اسلی یا قومی حدود سے متعلق اصطلاحات كو تظر الداركيا جاتا رها (يَنِي تَرَكُ، ١٩٢٥ ع، تمبر ہ ہ میں اصطلاح کردستان کے دائرۂ اطلاق پر بكرمين خليل الي كم مقالع سے راقم الحروف استفاده .. (Ku , J. may)

جمالان تک شروع کے یورپین نقشوں کا تعلق میں بھا یہ بطاعر جمال تماء اور قدیم صوبہ Gozducne کے روایات اور شاید کورچیخ (Korčkaish) کے روایات اور شاید کورچیخ (دیکھیے ان کے بعضائی اوریش بیانات پر مبنی میں (دیکھیے ان کے بعضائی اوریش بیانات پر مبنی میں (دیکھیے ان کے بعضائی اوریش بیانات کی بعضائی کی بعض

۳۴ تا ۸۴ اور نقشه نمبر ۴) [رک بیه کود ، امنشا و میلا"] .

٧- اصطلاح کردستان کا جغرافیائی اطلاق خوره کچه بھی رہا ہو، یہ بات صاف طور پر ظاهر هے۔ که اس کا کرد قوم کے واقعی انتشار سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ لفظ کردستان کا رائج العام سفہوم محض وہ علاقے ہیں جہان کود آباد ہیں، دیکھیے ایرانی اصطلاح "کردستان خراسان" جس سے سراد خراسان میں واقع کرد آبادیاں ہیں۔ حقیقت یه هے خراسان میں واقع کرد آبادیاں ہیں۔ حقیقت یه هے کہ جس سر زمین میں کردوں کی مستقل آبادی هے وہ جنوب مشرق سے شمال مغرب کی طرف پھیلا ہوا ایک خطه ارض هے جس کی لمبائی تقریباً چھے سو میل از لرستان تا مگرطیه) هے اور چوڑائی جو اوسطا ایک سو یس سے ایک سو پچاس میل تک ہے، سب زیادہ (دیکھیر جہان نماء ص مس تا مس سے).

م ۱۹۱۹ عسے پہلے کرد، ترکی، روس اور ایران کے مابین منقسم تھے۔ ماسکو اور انسگورہ کے درمیان طے شدہ ۱۹ مارچ ۱۹۲۱ء کے معاهدے کا یہ نتیجہ ہوا کہ ماوارے تفقاز کے کردوں کی اکثریت اب ترکی علاقے میں ہے۔ اس کے برعکس مسئلۂ موصل کے آخری تصفیے کی روسے اس ولایت کے کرد ترکی سے جدا ہو گئے ہیں اور اب حدود عراق میں آباد ہیں ، چنانچہ صورت حال اب یہ ہے .

(الف) ایران میں جہاں کے کوائف سب سے اچھی طرح معلوم هیں، کرد اسل کے لوگ کرمانشاہ [رک بآن] اور سنه Senna [رک بآن] کے صوبوں ایز، آذر بیجان کے جدوبی حصوں [رک به ساوج بُوق] اور بیجان کے خلع میں آباد هیں، علاوہ ازبی اضلاع ارمید (خاص طور پر اُشتو، سرگور، دَشت، تُر گور اور بَرادوست کے اضلاع)، سُلماس آرک بآن] (ضلع سومائی اور ضلع چاہ ریتی)، خوئی (ضلع قوتور، النَد) اور

ماکو (جمهان وه آرآرات کی کهلالون پسر رهستے هیں) میں بھی کرد آباد هیں۔ خراسان (قُوچَان، بَجُنُورد اور دَرُ گُرُ کے خوالین کے علاقے)، کرمان، فاؤس، شمالی لرِستان، پشت کوه، ورَامِن (نزد تَهران؛ دیکھیے Reise: Brugsch ، قرَوْین، مَنْجِیل دیکھیے (دیکھیے RRM: Rabino ؛ ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، وغیره میں کردوں کی نو آبادیات پائی جاتی هیں۔ ایرانی کردوں کی مجموعی تعداد کا اندازه پانچ لاکھ سے زائد نہیں .

(ب) تىركى ميں صورت حال يمه هے كمه موجودہ زمانے (۲۲۹، ع) میں یہ اندازہ نہیں لگایا جا سكتا كه مختلف لوگون كى جغرافيائي تقسيم پر جنگ کے سابعد اثرات کیا ہوئے، مثلًا روسی فوج کے مقابلے کردوں کا قبرار، ارمنی آبیادی کا وطن سے اخراج، جولا مرک کے نسطوریوں کا عراق کی سمت نقل وطن، دُرْ بَسیم، (۱۹۲۱ء) اور خُرلُدوت و دیار بکر (۱۹۲۵) کے خلاف ترکوں کی تادیبی مہمات .. Sir Mark Sykes نے جو نقشہ درج کیا ہے ( کت ، ( کت ، The Caliph's Last Heritage) ، جنگ سے پہلے ترکی میں کردوں کی تقسیم کا تقریباً صحیح منظر پیش کرتا ہے ۔ کردوں کے بڑے سرکز عین "ترکی ایرانی" سرحد کے ساتھ ساتھ واقع هیں (بایزید، بْرْكْرى، محموديد، أَلْبْق، كُور اور شَمْديْنَان ك اضلاع) ، عیسائیوں کے ساتھ ملے جلے کرد جھیل وان کے ارد گرد اور اس کے جنوب کے علاقے میں دریا مے دجله تک آباد هیں۔ دریامے دجله اور دریامے فرات کے مابین هم کردوں کو زیادہ تر اس خط کے شمال میں پانے هیں جو فیشابور (جزیرهٔ ابن عمر ع نیجے) کو سمیساط (بالاے برجک) سے ملاتا ہے۔ مغرب کی جانب کرد خاصی تعداد میں دریامے فرات کے پار پائے جاتے هيں (Ritter) - بقول Trotter (ممره) یه جنوب اور مغرب میں

خط دورگی ـ ارزروم ـ قارص (اریسوان) تنک آباد تھر ۔ ہدلیس کے جنوب اور مغرب کے علاقر میں، دیار بکر کو مُشن سے جدا کرنے والے پہاڑوں میں اور اس دو شاخر میں جو دریامے فرات کے دونوں سر چشموں سے بنا ہے، کرد خاص طور پر ہؤی تعداد میں موجود هیں: تاهم اس بات کو ملحوظ رکھنا چاھیے که اُرزنجان اور دیار بکر کے درمیان بعض جکه َ درد اور بعض جکه زَّازًا آباد هـی جسو ایرانی نسل کے هیں، لیکن ان کی جسمانی ساخت، زبان اور مذهب ان کو کردون میں براه راست جنب نہیں ہونے دیتے۔ ارز روم کی بلند سطح مرتفع پر کمیں کرد اور کمیں ترک اور قفقاز سے آئے ہومے مسلمان (چرکس، اوسیّه (Qssetes) وغیرہ) بستے هیں۔ يه لوگ خاص طور پسر ارزوم کے جنوب اور جنوب مغرب میں پائے جاتے ہیں ـ ان علاقوں میں جن کا العاق زمانة حال میں ترکی سے ہوا ہے، کرد ارارات کی مغربی ڈھلالوں ہمر (سُرْمَـلِي اور كغزمان كے ضلعوں ميں) آباد هيں ـ کرد نو آبادیاں مغرب کی سمت اقصامے کیلیکیا (Cilicia) ، سيبواس كے ضامع ميں (تُنكال r کوچ حمبار، زُرَه اور دِوْرِگ کی قضاؤں میں جہان جنگ سے پہلے بیس هزار کرد رهتے تهر)، القره کے Les Kurdes : G. Perrot) جنوب تک پائی جاتی هیں 7/1 cde L'Haimaneh Reveu des Deux mondes TNew! : Alboltin : (¬۲, " ¬.∠ : (+1∧¬6) Wostok ماسکو ۱۹۲۵ ع : ۱۱۹ میں منفوجه اعداد و شمار کے مطابق تنرکی میں کردون : كى تعمداد بندره لاكه هـ. تركى ماغد بظامته (بادیسه نشین ۹) کسردوں کے خیتموں کا اکتدازہ ... ۹۹ کرتے میں قبائل کی دیکھ جال کے لیے جو محکمه ہے (عشائر ملئر بنتی) اس کی مطبوعات، ابهن تک مغربی مورپ مین استینامه فهمون

رهو سکين .

(ج) العراق کے کرد (موصل کی مابق ولایت میں) موجودہ مردم شماری کے مطابق دس لا کھ کے لگ بھگ ھیں۔ وہ لواے سُلمائیہ کے پورے علاقے میں آباد ھیں۔ اربیل کی لواء میں ان کی خاصی آکثریت ہے اور کُر کوک میں نمایاں کثریت۔ مجلس اقوام (League of Nations) کے تحقیقاتی کمیشن کے تیار کردہ نقشوں نمبر ہ و ۸ بین نسلی کیفیت اور قبائل کی مہاجرت کا خاکہ بیش کیا گیا ہے (سی ، ، ، ، ) ایم ۱۵۵ (۱۹۲۵ میں) ،

(د) روسی ماوراے قفقار میں اردون اور قارص کے کردوں کی تعداد . ۱۹۱ میں سوا لاکھ تھی جس میں پچیس هزار یزیدی بھی شامل تھر ۔ کردوں (یعنی کردی زبان بولنے والوں) میں سے صرف ایک قلیل تعداد ارمینیا کی سوویٹ جمہوریہ میں شامل ہے۔ اس کے برعکس قدیم روسی وردم شماری میں Eliza Vetpol (= گنجه) کی عملداری میں زُنگرور، جُوانشِیر، جبراسیل اور آریش کے کردوں کو جدا جدا شمار نمیں کیا جاتا تھا ۔گنجه کے یہ کرد (دیکھیر آران کردوں کی موجودگی کے ہارے میں عرب مصنفین کی شہادت) اب آذربیجان کی سوویٹ جمہوریه میں ایک الک ضلم (Canton) میں مقیم هیں جو ایزد Uyezd کملاتا ہے، لیکن بظاهر ان کی زبان آذربیجان کی عمام ترکی ہے (دیکھے: Izw. ای Azerbaidjanskiye Kurdi: Cursin ده ۱۹۲۵ تفلس «Kawk. Istor, Arkheol Institute ج ج) ۔

(ه) جہان تک شمالی شام کا تعلق ہے، جو کرد ولایت حلب (خاص طور پر کایس میں) بہت مریب ہیں آباد تھے، ان کی تعداد جنگ سے پہلے رفیجے بنان کے مطابق کے مطابق

(و) کرد مغرب [کذا، مشرق ؟] کی ست بھی دور تک چلے گئے تھے، بلوچستان [رک بآن] میں ایک معتاز کرد قبیلہ براعوثی مقامی باشنہوں کے ماہین آباد ہے اور اس قبیلے کے لوگ براهوئی زبان بولتے ھیں۔ زمائمہ حال کی تحقیقات (Tedesco) نے کردی اور بلوچی زبانوں کے مابین ایک گوئمہ مناسبت کا پتما چلایا فیائوں کے مابین ایک گوئمہ مناسبت کا پتما چلایا ہے۔ افغائستان کے ضمن میں شرف نامہ (۱: ۳۲۷) میں چگنی قبیلے کے بعض افراد کے غرچشتان چلے میں دوجود ہے۔ Morgenstierne : اسلو، ۱۹۳۹ میں موجود ہے کے نے دی دی زبان بولنے والے کچھ لوگوں کی موجود کی رمغرب میں کر دی زبان بولنے والے کچھ لوگوں کی موجودگی (مغرب) کا امکان ہے .

مآخف: [رک به ارمینیا؛ ساوج بالاق ؛ سِنه، شهرزور ؛ شکّاک ، شهدینان اور سلیمانیه] - Lerch کی تعبنیف Lerch ، شهرز بسرگ ۱۵۵۹ ، ۱ : معبنیف ایک کاردستان سے متعلق ۱۵۹۹ ء تک کے ماخذ کی ایک بہت عمدہ فہرست درج ہے (جرمن ترجیے میں یه فہرست شامل نہیں ہے) ،

ان تمام ملکون کا عام بیان جہاں ترک آباد هیں، صرف Ritter کی قابل یادگار تعبنیف Erdkunde میں موجود هے، ۸۰۰۸ کا ۲۹۰۰ تا ۲۰۰۰ (خراسانی کرد) ؛ ۹

Ranges Journ. R. United Service Institution : Mac-Coan (19) : 1 7 5 170 0 177 5 161 1 29 : Tozer (۲.) اللذ Our New Protectorate On a : Ellis (۲۱) فندن ۲۰۸۱ نندن Turkish Armenia (۲۲) ۱۸۸۹ لنڈن Raft through the Desert Reisen in n-w. Persien 'Zeit. Gesell.: H. Schindler Reise in : Wünsch ( + +) 1 1 1 1 1 Erd. Berl Armenien Mitt. Geogr. Gesell. وي الا جام الم الم الم الم الم الم و م تا برم ، عدم تا بوم، جره تا ، به؛ (مرب) (Reise in Kurdistan Sitzb. Berl. Akad.: Puchstein The Mountains of Kurdistan : Clayton (YA)! AAT : Binder (۲۶) اللّٰذِي المراع على (Alpine Journ.) : Schulze (דב) : ביש Au Kurdistan Stuttgart 'Eine Reise n. Kurdistan Das Ausland, Reconnaissances: M. S. Bell (YA) : 71 5 41 AAA Die: Wünsch (+ 9) : 1 100 4 4 4 4 11 Mesopotamia Ouville d. westl. Tigrisarmes Mitt. Geogr. Gesell Das Quelle: Wünsch (T.) : TA & FIAAA Wien 15 1 AA 9 ingebiet d. ostl. Tigrisarmes Pet. Mitt. ص هار تا واز، وجر تا رجر! (۳۱) Wunsch (۲۱): Die Landschaften Schirwan Chisan und Tatik : Bishop (ry) : 1 Aq, Mitt. Geor. Gesell. wien, : Cuinet (۲۲) الندن ا ۱۸۹۹ (۲۲) Journey in Persia (۲.m) '۲ ج شهر ۱۸۹۱ نام ۲۲ (۲.m) '۲ اور ۲۰۰۱ (۲.m) Pissons Reise in Persisch-Kurdistan, Globus, ۱۹۲ من ج ۱۲۱ عدد ۱۸ ص ۱۲۲؛ (۳۵) Muller-Du Caucase au Golfe Persique: Hyvernat Simonis هرس Persia: Curzon (۲٦) : ١٨٩٢ الله المرس Daz ehemalige Wilayet : D. Butyka (جد) ! اشاریه भिक् हे अक्षेत्रप्रदेश Dersim Mitt. Geogr. Gesell, Wien 🖦 k 🕶 Kurdistan Geogr. Journ. : Maunsell (🗥) Geography of : Maunich (rq) :10 U Al : "

بهرع): ۱۰۹ تما ۲۶۸، و ۱۰۰ تم ۱۸۸ (ایرانی لمه و فرات کے سرچشمر)، ۱۱ (سهم۱۶): ۱۲۸ تا ١ (سفريي کرد)، ١٠٠، ١ ١٠٠ ١ ١٠٠ وغيره . ان دیگر تصانیف میں سے جو ۱۸۵۷ء کے بعد شائم ي هين اور جو اوڀر مذكور تهين هوئين، هم مندرجة ذيل کر کر سکتر میں، (۱) Reise nach: Sandreczki Memoirs: F. Jones (7) 141 Ab 4 Stuttgart & Ma .....on the Jonrney to the Frontier of Turkey a Die Stämme: O. Blau (٣) عرب ١٩٥٥ و ١٩٥١ (A) !(FINDA) IY T 'ZDMG., des n. o. Kurdist. (م) نامراء: Viaggi in Armenia: Bian Das obere Zab-Ala Gebiet Peterm. Mitt., : Strec Vom Urmia -: Blau (7) : + 7 + 17 + 5 + 6 + 1 A (4) : FINAT See nach d. Wan-See Pet. M Reise routen in kurdistan Pet. Mitt.; Aurie Beltrage z. Ethnographie: Schaeili (A) := 1A : Taylor (4) : 1 1 7 ' Kurdistans Pet. Mi UT1: TO FIATO J.R.G.S. Travels in Kurdisi JRGS., Journal of a Tour : Taylor (1.) : The Tenessean: Marsh (11) 1731 570170 510 المراع Wild Life among the Koords: Millingen (1 ن . Lyclama a Nijehold (۱۲) : المراء: Voyage: Lyclama a Nijehold (11) 15 1148 LT 1147 Len Russie. 4 Putewoi dnewnik Zap. Kawk. Otd.: Citik ن الم نام ، Geogr. Ob: مینٹ پیٹرز بسرگ ۱۸۵۵ (۱۵) Streifzüge im Kaukasus : Thielma الأنيزك Cernik (۱۲) ادر ۱۸۵۹ Pet. Mitt. عضومه ، ۵۸؛ (۱۵) خورشید آنندی : سیاحت ناسهٔ حدود، طنطینیه ۲۷۸۵ ۱۹ (۱۸۹۲)؛ روسی ترجمه سینٹ پیٹرؤبرگ The Kurdistan Mountain : Col. Carr (1A) 161A

7

(m.) 151A9m Al dershot Bastern Turkey in Asie Hand-book for Travellers in : Sir Charles Wilson Mission : Morgan (سر) : الله المراه الله المراه المالة المراه المالة المراه المراع المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه ال אנישט ארן אין יאן (Icient. en Perse Etudes géour ایرانی کردستان کے وسطی مصر کا نقشه )؛ ( S. G. Wilson ( ۲۲ ): (۳۳) ! ۱۸۹۹ نیویارک Persian life and customs Eastern Turkey in Asia, Scot. Geog. Mag.: Maunsell (\$1 1 1 2 3 1 5 (\$1 1 9 7 (Scient. Recherches archéol. Notes from a Diary : Lord Warkworth ( ) iy = : Oppenheim (سم) الندن المام المام (ma) dn Asiat. Turkey .Vom Mittelmeer, etc. برلن ۱۸۹۹ تا . ۱۹۱۰ شاریه: Highlands of Asiat. Turkey: Earl Percy (64) نتان ۱۹۰۱ (۴۸) Armenia: Lynch (۴۸) التان الامام ۱۹۰۱ اشاریه: (۴۹) Central Kurdistan : Maunsell : K. N. Smitnow (a.) :- 19.1 Geogr. Journ. Poyezdka, v severn. Kurdistan Izw. Kawk, Osd. Geogr. Obshe: تنلس م. و اعاج ١١٠ عدد م: (٥١) 1514 . r (Kurdistan The Jewish Encycl.: Lipman Kurdistan : Grenard (ay) : 3AT 5 3A4 : 4 (ar) trat : 9 1919 . w set Armenie la Géogr. (۵۳) غاز م ، ۱۹۰۰ انڈن م ، ۱۹۰۹ Sir Mark Syken Die Kurden in Nord-Mesopot., Asien: Wiedemann Voyenno- : Mayewski (ab) :9 57 : " =19." Statist, opls. Wan. i Billis Wilyaet: تفلس م ، و ، ع יאַריי La Perse d' aujourd' hui : Aubin (ביי La Perse d' Aujourd' hui : Aubin (ביי און איי וויין איין איין איי Poyezda v Maku, : Minoreky(a4) : +++ was 19.4 Mater. po Wostaku سينك بيترز بدرك ١٩٠٩) سينك بيترز بدرك Journeys in : Dickson (an) tartia; erptisa; Kurdistan Geogr. joure. الديل ٢٥٠ ع ص ع ١٩١٠ ا Wanderungen in Persien : Grothe (ه م) المرابع A Journey through : Price (7.) : 41 83.

rk, Arm. and Pers Kurd., J. Manchester G. Soc. ን : Wigram (٦١) : ተካ ሀ ተል : ተ. በ 1916 Cradle of Mankind نندن ۱۹۱۳ (۲۲) در اور ۱۴۲۱ (۲۲) po Wostoku مینٹ بیٹرز برگ، مروری po Wostoku ir Mark Sykes (۱۳) ؛ (۲۳) وغیرہ کے سفر نامر) ؛ Orlow The Caliph's Last Heritage النلان مروره، ص تا ۱۲۸۸ (۲۳۰) Kurdi : Minorsky سينٹ يوٹرز او yezkda po Sewer. : Iyas (78) :41918 Kurdistanu ، سینده پیشرز برگ دروره : ( ireis Kopers razgran, Izw. Russ.: V. Minorsky Hubbard (42) 127 2 1919 (Geogr, Obshe. ندن ۱۹۱۶: ندن ۱۹۱۹: مندن From the Gulf to Ararat The case of Kurdistan : A. Moore الغسار ثاثمز باي توسير ه ۱۱ م ۱۱ م ۱۱ م ۱۱ و ۱۹ م ( م م) Cenneth Mason Central Kurdistan Geogr. Journ, دسمبر The Road from Boghdad to Baku: Napier (4.) اخبار مذکور، جنبوری ۱۹۹۹: (۱۱) Miss Stevens لاهوق خان : Kurdistan i Kurdi Nowu Wostok ماسك Two years: Hay (\_r) : \_ ! Li by : r (figtr in Kurdistan لندّن جرورة : Ryder (عم) and a demarcation of the Turco-Persian Boundary ،Geogr. Jurn مشمير ه ج و عاص ي ج ب تا جم با ! (هـ Die Strasse d. Zehntausend : Klötzel ، بدرليو . 41977

(۷. MINORSKY) الکُرْاز : (=دُورَک، دُورک؛ سپینی و پُرتکالی Alcarazas، Alcarazas)، تنگ کلے کا مٹی کا برتن یا گھڑا جس میں پانی ٹھنڈا رکھا جاتا ہے .

(C.F. SEYBOLD)

کرامیہ: ایک فرقہ جو ابو عبداللہ محمد بن کرام (یا کسوام یاکرام) کے نام سے منسوب ہے،

(دیکھیے میزان الاعتدال، سنے ۱۹۵۰ اور ان کے دور تر اسلاف کے لیے ملاحظہ ہو ابین الأثیر : الکامل، ے: وہم ر) - السَّجستانی کے خاصے مفصل حالات السَّمُعاني (الآنساب، ٢٥م ب تا ١٥م الف) مين ملتے ھیں۔ اس کے بیان کے مطابق یمه بنو لزار سے تھا ، موضع زُرُّلج میں پیدا ہوا، سجستان میں پـرورش پائی ، اس کے بعـد خــراسان چلا گیــا، جهان مشهور زاهد احمد بن حرّب (م ـ ۱۳۳۸) کے درس میں شریک ہوا۔ بلخ میں اس نے ابراہیم بن يوسف الماكيماني (م ٢٥٧هـ)، مَرْو مين على حَجَّر (م سم م م م عبدالله بن مالک بن سلیمان سے استفادہ کیا ۔ وہ احمد بن عبدالله جویباری (م مرم ۱۹ اور محمد بن تمیم فریانانی کے واسطے سے بہت سی احادیث روایت کرتا تها۔ یہ دونہوں روایت حدیث میں متعم تھر ۔ مکر میں پانچ سال بسر کرنے کے بعد ابن کرّام سجستان واپس آیا اور یماں اس نے اپنی ساری اسلاک نروخت کر دبی ۔ یہاں سے وہ نیشاپور چلا کیا جہاں کے عامل محمد بن طاہر بن عبداللہ نے اسے (تاج العروس کی رو سے دو موقعوں پر) قید "كر ديا ـ ١ ٥ ٢ ه مين جب اسے رهائي نصيب هوئي تو وه نیشاپور چهوژ کر بیت المقدس روانمه هوگیا، جہاں اس نے اپنی زندگی کے آخری ایام بسر کرکے ۵۵ م میں وفات ہائی ۔ وهاں اس کے پیرووں کی قیام گاه کا، جو "خانقاه" کمہلاتی ہے، ذکر ایک سو سال بعد مطبر بن طاهم (البنده و التاريخ، طبع Huart : ۹ مر ر) اور المقدسي نے کیا ہے.

(۲) عقائد: ابن كرام كے اقوال و افكار ایک کتاب میں مذکور تھے جس كا نام عذاب القبر تھا۔ ان میں سے بعض اقوال الفرق بین الفرق، میں افرال الفرق بین الفرق، میں دیے گئے ھیں۔ اس میں اس فرقے كا جس كے ہیرووں سے مصنف كے

مناظرے بھی هوے تھے، تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا دینی عقیدہ جس کے باعث اس کے فرقے کا شمار مشبہ میں ھونے لگا، یہ تھا کہ ذات اله ایک جوهر ہے ۔ اس کے بعض پیرووں نے جوہر کے بدلے جسم ھی که دیا، گو ان کے لزدیک یه جسم اعضاے السانی پسر مشتمل نہیں اور عسرش سے ملا ہوا (مماسة، جس کے بدار بعد میں زیادہ نرم لفظ ملاقات مستعمل هو گیا) ہے جو "فضا (Space) میں واقع ہے۔ بظاہر یہ عقیدہ قرآنی الفاظ " عَلَى الْعَرْشِ اسْتُوٰى " سے مستنبط ہے . درحقیقت ابن کرام کے بقیہ اعتقادی مسائل میں یمی سعی کار فرما نظر آتی ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات اور ارسطاطالیسی فلسفر کے بعض مسائل میں تطبیق دی جائے، خصوصًا وہ مسائل جن کی بنا مسئلة امتياز جوهر وعرض اور استيماز حركت وقوة پر ہے۔ اس طرح اس کے پیرو اس نظریے پر قائم وہ سکے تھے که خدا الام کرنے سے قبل متکلم تھا اور عبادت کرنے والوں کے معرض و جود میں آنے سے قبل بھی اس کی عبادت کی جا سکتی تھی ۔ مسئلة قدم عالم 'کو قرآن کے مسئلہ خاتی کے مطابق ثابت كرين كے ليے دقيق اور غامض دلائل كام ميں لائے گئے ۔ ابن كرام يه مانت تها كه خدا بعض اعراض کا مورد ہے، مثلًا ارادہ، ادراک، کلام، مماسة وغيره .. ان اعراض پر اسے قدرت حاصل عے ، لیکن اسے عالم اور موجودات عالم پر قدرت تہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے ارادے سے نہیں بلکہ لقظ ُکُنْ سے خلق هوے هيں۔ اس طرح يه معلوم هوٽا ' ہے کہ گُنْ قَیْکُون میں امر و مضارع کے صیغنے اپنے اصلی معنوں میں استعمال کیے گئے ہیں .

ان کا ایک اور عقیدہ جس کا حواقہ آگئر کتب کلام میں ملت ہے، یف نے کہ ایکن کا ا مطلب شمادتیں کو ایک بار زبان سے ادا گران ہے

اورداس میں نبه تصدیق قلبی کو دخیل ہے اور نه مسل کور کهتر هیں که یه علیده جو مرجئه کے بنیادی عقیدے سے ملتا جلتا ہے، ابن کرام سے قبل کسی نے پیش نہیں کیا تھا (ابن تَیْمیّه: كتاب الايمان، قاهره ١٣٢٥ م، ص ٥٥ ، جهان اس عقیدے کا ابطال کیا گیا ہے) ۔ اس کے بقيه افكار و نظريات جو الفُرق مين ديے گئے هين، مالل به اعتدال نظر آتے میں، چنانچه عصمت انبیا کے لیے بعض حدود متعین کی گئیں هیں اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے (کسی حد تک ابن طَّفَيل کے انداز میں) که جن لوگوں تک پیام نبوت نمین پمنچا، انهین بهی ارشادات نبوی پر ایمان لانا چاھیر۔ اس کا خیال تھا کہ ایک ھی زمانے میں دو امام بھی ھو سکتے ھیں اور ھر ایک کا حق ہے که اس کے متبعین اس کی اطاعت کریں، خواہ ان دولوں اماموں میں اختلاف هی کیوں نه هو۔ فروع کے بارے میں اس کی ہدعتیں کچھ اس قسم کی تھیں که ان سے قانون شریعت میں زیادہ لیک پیدا

(۳) فرقدهٔ کراسید کی تماریخ: معلوم هوتا فر که کراسی عقیده زیاده تر خراسان میں پھیلا اور . یہ میں الفرق کے مصنف نے سامانی سپدسالار محمد بن ابراهیم بن سمجور کے سامنے اس فرقے کو سبکتگین ایک رکن سے مناظرہ کیا ۔ اس فرقے کو سبکتگین شاہ غزله کی حمایت حاصل تھی، کیونکه وہ ابو بکر اسحق بن منعشاذ (م ۱۹۸۳ه) کا، جو اس کے زمانے میں کرامیوں کا امیر تھا۔ اس کے زهدو تقوی کی وجه سے بہت احترام کرتا تھا۔ اسی ابو بکر کی بابت کہا گیا ہے کہ اس نے بانچ هزار ذمیوں کو مشرف باسلام کیا تھا۔ اسی کے بیٹے محمد نے محمود بن باسلام کیا تھا۔ اسی کے بیٹے محمد نے محمود بن باسلام کیا تھا۔ اسی کے بیٹے محمد نے محمود بن باسلام کیا تھا۔ اسی کے بیٹے محمد نے محمود بن باسلام کیا تھا۔ اسی کے بیٹے محمد نے محمود بن باسلام کیا تھا۔ اسی کے بیٹے محمد نے محمود بن باسلام کیا تھا۔ اسی کے بیٹے محمد نے محمود بن باسلام کیا تھا۔ اسی واقعے کی صدارے بازگشت صوف

ابوسعید کی سوانح حیات (ص ۲۵۵ تا . سم، طبع ا بين سنائي ا م کا ۱ بين سنائي سنائي سنائي دیتی ہے، جہاں بیان کیا گیا ہے که اسمی بن محمشاذ نے قاضی سعید (حنفی) سے سل کر صوفی موصوف کے خلاف متحدہ محاذ بنایا تھا۔ اس وقت نیشاپور میں کرامیوں کی تعداد ہیس هزار تھی ۔ بہرحال ٣. ہم میں قاضی مذكور نے جو حج كر آیا تھا اور جس پسر خلیفه القادر کی نگاه التفات تهی، غزته میں محمود کے سامنے کرامیہ کے الحاد کی شکایت کی۔ محمّد بن اسحٰق کراسیہ عقائد سے سنکسر هو گیا اور جو لوگ اسے علی الاعلان مانتے تھے الهیں سزا دی گئی ۔ پھر بھی نیشاپور میں بہت سے لوگ اس پر قائم رہے۔ ابن الأثير کے هاں هميں ايک عواسی جنگ کا ذکر ملتا ہے جو ۸۸مھ میں شہر ئيشاپور مين هوئي تهي ـ اس مين ايک طرف " لرامي تهر اور دوسری طرف حنفیون اور شافعیون کی متحدہ طاقتیں۔ ان جماعتوں کے رہنما محمود کے زمانے کے شیوخ کی اولاد میں سے تھے ۔ یاقوت نے (بذیل مادّهٔ بِجستان) ایک کرّامی مبلغ کا ذکر کیا ہے، جس نے چھٹی صدی ھجری کے وسط میں نیشاپور کے لوگوں میں بڑا رسوخ پیدا کر لیا تھا۔ شیخ عبدالقادر جيلاني أ (م ١ - ٥ هُ: غَنية، قاهره ٨ ٨ ٢ ه، ر: (٨) نے لکھا ھے که ان کے زمانے میں بھی کرامیه کی ایک بڑی تعداد خراسان میں موجود تھی ۔ فخرالدين الرازي (م ٩ . ٩ ه؛ اساس التقديس، قاهره ٣٢٨ ه، ص ٩٩ تـا ٩٨) كا بظاهر يـه خيال هـ که وه اس کے زمانے تک سوجود تھر، تاہم قرین قیاس یه هے که جب چنیگیز خان کے فوجی سرداروں نے خراسان کے باشندوں کا قتل عام کیا تو اس فرقے کی بھی درحقیقت جڑ کٹ گئی ۔ جب زمانة ماہمد کے مصنفین ان کے عقائد کا حوالہ دیتے ہیں (مثلًا ابن تَيْميَّه اور مواقف كا مصنف) تو غالبًا وه

اپنی معلوسات گزشته زمانے کی تصنیفات سے اخذ کرتے میں .

(س) اس فرقع سے متعلق تعمنیشات: الفرق میں لکھا ہے که یه فرقه تین شاخوں میں منقسم تھا، لیکن ان کے درمیان باھمی روا داری تھی ۔ یه شاخیں حقّاقیه، طرائقیّة اور اسحاقیّه کے نام سے مشہور تھیں۔ الشہرستانی نے ان کے بارہ ضمنی فرقوں کا ذکر کیا ہے جن میں سے چھے کا اس نے نام ليا هـ، يعنى اسحاقيَّه (مذَّ كورهُ بالا) عَبْديَّة، نُونيَّة، زُريبية، واحدية اور هَيْصَمبيّة لن مين سے پملا تو بلاشبهه اسحٰق سے منسوب ہے جس کا اوپر ذکر آ چکا ف اور آخری ایک شخص محمد بن المیصم سے جسے الميزان مين اس فرقع كا ستكلم كمها كيا هـ . معلوم ھوتا ہے کہ ان ضمنی فرقوں کے بائیوں نے جن تصنیفات میں اپنے نظریات پیش کیر تھے، وہ عوام میں زیاده پهیل نه سکیں . بیآن آلآدیاآن کا مصنف (م . 107 : 1 Chrestomathie Persane : Schefer : A D متن)، اگرچه غزنه مین رهتا تها، لیکن وه معض سر کڑی فرقر کے نام ھی سے واتف تھا اور عبدالقادر (محل مذکور) نے گرامی مصنفین کا نام پیش کرتے هوے همر جگه غلط نام لکھا ہے ـ بانی فرقه کی تصنیف عَدْآبُ القبر كا پتا بهي صرف ان اقوال سے چلتا ہے جو الفرق میں درج ہیں .

مآخل: تصنیفات مذکورهٔ بالا کے علاوہ دیکھیے:

(۱) تاریخ یمنی، دہلی ہمراع، ص ۱۸۹۹ بعد، قاهره

(۱) تاریخ یمنی، دہلی ہمد؛ (۲) المقریزی: الخطط، ۲: ۱۹۸۸ مردد (۲) المقریزی: الخطط، ۲: ۱۹۸۸ مردد (۵) المقریزی: الخطط، ۲: (۳) در المحدد (۵) می سرد؛ (۵)

(D. S. MARGOLIOUTH)

کرسون: (قدیم Cerasus) نقشون میں

\* Kerassounde! ایک قصبه اور بندرگاه جو ایشیا مے كوچك ميں بحيرة اسود كے كنار بے واقع في كرسون طریزوں کی سنجاق اور ولایت کی ایک تمنا کا صدر مقام مے اور شہر طریزوں سے ، ے میل کے فاصلے پر واقع ہے ۔ کل آبادی بارہ ہزار ہے (نصف مسلمان اور نصف بونانی کلیسامے قدیم کے پیرو اور ارمنی هیں) ۔ یه قصبه ایک پہاڑی راس کے سرمے پر آباد ہے۔ ماہر لباتات Tournefort یان ک مطابق ابھی تک وهاں شاه دائـ (Cherries) کے درختوں کا ایک جنگل ہے جس کی وجہ سے یہ قصبہ اس نام سے مسوسوم ہموا تھا کیولکہ یمیں سے Lucullus نے شاہ دانہ یورپ میں درآمد کیا تھا ۔ اس ذریعهٔ آمدنی کی جگه اب گریدار میوول (nuts) (ساثه لا كه بوند سالانه بيداوار) اور بهليون (Beans) (دسالاً كه اوقه = الهاليس لاكه بچيس هزار بوئل سالانه) کی برآمد نے لے لی عے - قدیم زمانے کی فصیل، لیز ایک قلعر اور شہر کے ایک دروازے کے کھنڈر موجود هیں۔ کچھ فاصلر پر مدور تماشا گاہ (ایمنی تھئیٹر) کے بقیہ آثار نظر آئے ھیں۔ قصبے کے شمال میں ایک بحری پشتے (Mole) کے کھنڈر ھیں، جنھیں بالكل معمولي خرج سے صاف كروا كے يسه جگه بندرگاہ بنائی جا سکتی ہے، جس کے اندرون ملک کے علاقوں کی پیداوار کو برآسد کرنے میں آسانی ھو جائے کی ۔ اس قصبے میں ۱۱ مسجدیں، ایک تکمید پونانی گرجا اور ۲ ارسی گرجا موجود هیں ۔ اس میں سپاھیوں کے لیے ہارکیں اور ایک اسلحہ خالمہ بھی ہے۔ Xenophon نے جس Kerasos کا ذکوہ کیا ہے وہ کرسوں درہے کی وادی میں واقع تھا ۔ موجودہ قصبہ اس شہر کے محل وقوع پڑ آباد ہے۔ جسے Pontus یادشاہ Mithradates مفتع کے دلط نارے سی Pharmaces اول نے بنایا فہا اور این کا نام اپنے نام پر فرنیشیا Pharnaceia و کھا اتھلب استا

کرسون کی قضا میں ۱۳۸ گاؤں اور م ناحیے ہیں؛ یہاں معتلل بحری موسم رهتا ہے۔ اس کے بھیاؤ جو اصلا آتش فشاں هیں، اس ضلع کے تقریبا نصف حصے پر پھیلے هوئے هیں اور اب ان پر جنگل جھا گئے هیں۔ یہاں کے ساحلی باشندوں کا پیشہ ماهی گیری ہے اور اندرون سلک کے رهنے والے ماهی گیری ہے اور اندرون سلک کے رهنے والے کان کئی کورتے هیں (کانوں سے نقره دار سیسا کان کئی کورتے هیں (کانوں سے نقره دار سیسا مصلمان، اس قضا کی کل آبادی اسی هزار (ساٹھ هزار مسلمان، بیس هزار یونانی کلیسائے قدیم کے پیرو) مسلمان، بیس هزار یونانی کلیسائے قدیم کے پیرو) نفوس پر مشتمل ہے .

مَآخُل : (۱) على جواد : جَفرافيه لغاتى، ص ٢٥٨؛ (۲) على جواد : جغرافيه لغاتى، ص ٢٥٠ : بعد (۲) ، عدد (۲) ، عدد (۲) عمود (۲) عمود (۲)

(CL. HUART)

كُوسى: ايك معروف عربي لفظ؛ (اس ي آرامی شکل : گرسیا بمعنی تخت (اور عبرانی : بِسِّه ؛ Mandäische: Grammetik : Nöldeke عن ۱۲۸ (رور المراج على المراج ، Die Vocabulis Peregrinis : S. Fraenkel يه لفظ قرآن مجيد مين صرف دو دفعه آيا ہے (٢ [البقسرة] : ٢٥٥ ؛ ٣٨ [ص] : ١٣٠ - بهلي جگه جس آیت میں یه لفظ وارد هـوا ہے اس كا نام آية الكرسي هو كيا هـ اس مين اشاره عدامے تعالٰی کے تعنت کی طرف ہے جس کی وسعت آسمان اور زسین پر حاوی ہے۔ [کرسی سے مراد علم الٰہی لی گئی ہے ۔ حضرت ابن عباس رض سے یہی معنی منشول هیں اور متعدد صحابه نے ان کی بیروی کی ہے ۔ کرس کے دوسرے معنی قدرت و حکومت کے بھی میں (الکشاف)] ۔ دوسری عبارت بهير مير ميرت سليمان کا ذكر ہے۔ اللہ تعالى كے تخت ي استعبال عرف اور كرس، ك استعبال كالماسع مهد المون مين اختلاف وال وها في -

بعض کے خیال میں کرسی وہ چوکی ہے جو تخت الکے بچھی ہوتی ہے جس پر بادشاہ اپنے پاؤں رک ہے ۔ دیکھیے الطبری: التفسیر، ۵: ۱۹۹، ۹۹ مطبوعہ دارالمعارف، قاہرہ) بحالیکہ بعض نے اس محض عرش کا مرادف تصور کیا ہے (الحسن البصر؛ در کتاب مذکور) ۔ دوسری آیت میں جس طرح الفظ کا استعمال کیا گیا ہے ، یعنی " ایک تخت ، بیمنی کے کام آتا ہے" ۔ اس سے صاف ظاہر ہے ۔ بیماں یہ عرش کا مرادف ہے .

ایک مربع شکل کی بلند چیز کا تصور (جو ا عرش کا بھی اصلی مفہوم ہے) ان سب مختلف معا میں مضمر ہے جو اس لفظ نے اختیار کیے ہیم چنانچه کسی مستطیل کی چار اطراف کو جن مقصد کسی لفظ کے حروف یا کچھ کلمات کا احاد کرنا ہوتا ہے اس نام سے تعبیر کیا جاتا ہے فارسی میں ان جار اطراف کو خطوط کرسی ک جاتا ہے اور خبود اس مستطیل کبو کرسی بنید (Calligraphes : Huart)، ص ج مس) \_ ایرانی اس لذ کو ایسے چو کھٹے کے لیے استعمال کرتے ہیں ج پر اون یا نمدے کا ایک قالین تان دیا جاتا ہے ا، اس کے نیچر ایک انگیٹیی رکھ دی جاتی ہے جاڑے کے موسم میں ٹانگوں کو گرمائی پہنچا. کے لیر انھیں اندر کی طرف قالین کے نیچے پھی دیتے هیں (ترکوں کا "تُنْدِر" Persin : Polak ، ۱۸۸: ۲ ، Fraser (۱۸۸ و ۱۸۸) - عرب اس نام کا اطلا مندرجة ذيل اشيا پر كرتے هيں: مكّے ميں ايّ قسم کی سیرهی یا صندلی، یعنی چار (آج کل چھ پہیوں کا ایک متحرک زیند جس میں نو سیڑھ ھوتی تھیں اور جسر کعبر کی دیوار کے ساتھ لگا<sup>ہ</sup> كهۋاكر ديا جاتا تها اس طرح كه اس كا اوپـر سرا کعبے کی چوکھٹ کے ہرابسر آ جاتا تھا (ا جبير: الرحلة، ص ١٩؛ ابن بطوطه، ١: ٩.

\$ - i

وحل، جس اور المقری، ا

مراکش کے لوگ چوکور یا تکونی چاندی کی ڈہیوں (لاکٹ) کو، جنہیں وہ ھار میں آویزاں کرکے گارمیں یہنتر هیں، ان کی شکل کی مناسبت کی بنا ہو اس نام سے پکارتے هیں (Dozy) و Engelmann Beaussier:بذيل ماده Glossaire des mots espagne le ص سر۵۸) ۔ چقماق سے چلنروالی بندوق کے گھوڑ ہے کی ٹوپی اور رنجک دان کے سہارے کو بھی کرسی ا دمها جاتا هے؛ نیز انگوٹھی کا وہ حصه جس میں نگ جرًّا جاتا هے؛ جہاز رانی کی اصطلاح میں وہ نشست جہاں سے جہاز کی رہنمائی کی جاتی ہے (Breaussier) محل مذکور)؛ ایک خاص شکل کی نشست جس پر وضع حمل کے وقت عورت بیٹھ جاتی ہے (کرسی الولادة) (Lane) - برجازاً به لفظ کسی سلطنت کے پاے تخت، بادشاهی محل، کسی بطریق یا استف کی جامے قیام کے لیر استعمال هوتا هے (Dozy: Dict. ar. franc : Cuche : A 7 : y & Supplement بذيل ماده) .

(CL. HUART)

كيوش : رك به كيرج .

كُرْشُونى: ايك اصطلاح، جن كي أصليت الهني \* تک معلوم نمیں هوئی ؛ اس کا اطلاق سریانی زبان کے ان حروف تمجی پسر کیا جاتا ہے جن کسو بعد از تصرف عربی زبان کے مطابق بنا لیا گیا ہے ۔ طُرْسُوس کے استف اعظم یوسف دریان نے حال میں اس نام کے بارے میں ایک مقاله لکھا ھے (المشرق، ے (م، ۹، ۹، ۵): ۸۵ تا ، ۹۷)، لیکن اس نے اس نام كا اشتقاق ايك غير معروف سرياني لفظ كركوني. Karkūnē سے بتایا ہے، جو کڑکا Karka کا مصغر ہے : اس کی رو سے ان حروف هجا کی تعریف "جهو الے" یا "كول" ڻهيرتي هي، جو بالكل غير اغلب هي - جس طرح یہودی اپنے له صرف اِخفا کی غرض سے ہلکمه اپنی قومیت کی علامت کے طور پر بھی اپنے حروف هجا کو ان ملکو کی زبان نقل کرنے کے لیے استعمال كرية تهر جهان وه پناه گزين هوئ تهر، اسي طرح اهل شام نے بھی جب روزمرہ کے استعمال کے لیے فاتحین کی زبان ، یعنی عربی اختیار کی تو اسے لکھنے کے لیے لازمًا اپنے حمروف عجا سے کام ليا هوگا۔ جو حروف سرياني ميں مفتود تھے اُن کي-جکہ پہلر سے سوجود حروف ہو القطر الگا کر پار کار دی گئی ، لیکن ایسا کولئے میں ' عربی حروف کی شکل کے مقابلے میں ان کی آواڑ ہو. زیادہ توجه مبذول کی گئی ۔ مثال کے طور پر شماح كو بالعموم سرياني كاف اور غين كو ركانها علق ساتھ کامل سے ادا کیا جاتا ہے۔ جیم کو پیطونی (Jacobites) عمومًا اس حرف مين ايك لقطه لكا كراً ادا کرتے میں اور نُسطوری (Nestorians) اس کے نیچے ایک قباله (hook) بنا کر ۔ زاء اور اضافہ کو عربی طریتے کے مطابق علیت (Peth) اور مادی (Sadat) ك اوير المطول ك ساته فكلهتر هيلة اليكن يعوقيون . لكاكر لكوانمات في الكرواكة ومواد والأعلام

یکسان ہوگئے تھے۔ آخر کامے کی علامت تائیث کو بالعموم ھی He سے ظاہر کیا جاتا ہے، جس کے اوپر عربی دستور کے مطابق دو نقطے ھونے ھیں۔ اعراب کی ترتیب ہمض دفعہ سریانی اور ہمض دفعہ عربی طریقے سے ھوتی ہے، لیکن واو معروف (۵) اور یای معروف (۱) کی آوازیں تقریباً همیشہ ضمے اور کسرے سے ظاهر کی جاتی ھیں۔ مختلف وتتوں اور جگھوں میں اس بارے میں جو مختلف قواعد رائج تھے میں اس بارے میں جو مختلف قواعد رائج تھے رہے ان کا الدازہ صرف اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب متعلقہ مخطوطات کی صحیح طور پر چھان بین کر لی جائے، لیکن اب تک اس قسم کا کوئی اقدام عمل میں نہیں آیا .

### (C. BROCKELMANN)

معل کے معنوں میں آتا ہے؛ یہ غالباً مشرق ترکستان معل کے معنوں میں آتا ہے؛ یہ غالباً مشرق ترکستان کی کسی مقامی زبان سے مستعار لیا گیا اور بعد ازاں مغول نے اسے اختیار کر لیا ۔ شہر نَخْشَب[رک بآن] یا نَشف کا موجودہ نام کُرشی اس محل کی وجہ سے هوگیا جو خان کبک (۱۳۱۸ تا ۱۳۲۹ء؛ رک به عناتی خانیه) کے لیے شہر سے دو فرسخ دور بنوایا گیا تھا اور جس کا نشان مدت هوئی بالکل مٹ چکا گیا تھا اور جس کا نشان مدت هوئی بالکل مٹ چکا ہے (دیکھیے شرف الدین یزدی ؛ ظفر نامہ، طبع محمد الله داد، کلکته ۱۸۸۱ میں ادار، الله داد، کلکته ۱۸۸۱ میں ان الله داد، کلکته ۱۸۸۱ میں بنوایا کیمبرج ۱۱۱۱؛ کسمی بنوایا کیمبرج ۱۱۱۰؛ سامی بک ؛ ایمبرج ۱۹۵۱ میں بالکل میں بیمبرج کیمبرج میں دور اور سامی بک ؛

## (W. BARTHOLD)

# كُرُك : رك به حِمْن الأكراد .

أَلْكُوك : ايك تلعه، جو يحيرة مردار كے مشرق ميں قليم موآب (Moab) ميں واقع هے۔ لفظ الكرك آرئين لفظ كر شا (- شهر) سے تكلا هے ، جسے اللہ على موآب كے مقامات كے ناموں، مثلا قير

موآب (اشعباء م ١ : ١) اور قير حارس (يا حارسة: اشعیاء ۲ : ۲ : ۱ : ارمیاء ۸۸ : ۳۱ ۳۱) میں لفظ قيركي جكه استمال هنوا هـ بطلميوس (٥: ہ ، ، ، م) کے ہاں، ماذبہ کے پچی کاری سے بنے ہوے نقشر مين اور استثفائوس بوزنطينوس وغيره مينيه لفظ Χαραχμωβα کی صورت میں ملتا ہے۔ اس کا محل و قوع پهاڑکی ایک الگ تهلک تقریبًا عمودی تیز کنارہ ڈھلوال شاخ پر ہے، جس کو بڑی پہاڑی سے قبط ایک ابھروان اونچا ٹیلا (جسے مصنوعی طور پرکھود کر گہرا کیا گیا ہے) ملاتا ہے۔ اس محل و قوع کی ہدولت الکرک غیر معمولی طور پر ایک مستحکم قلعه بن گیا ہے۔ یماں یه بات قابل لحاظ ہے کہ شرق اردن کی اسلامی فتوحات کے سلسلرمیں، یا اس کے بعد کی صدیوں میں، اس کا ذکر نہیں آتا ۔ صلیبی جنگوں کے دوران میں جب شاہ فلکو Fulco کے سابق ساق پیان Payan نے اس کی مورچه بندی کی تو وه اینا تاریخی کردار الجام دینے لگا اور یه کردار بہت نمایاں تھا ۔ اس زمانے کے عیسائی ، جو جغرافیر سے اچھی طرح واتف نہیں تھے، یه سمجھے که قدیم پتر، Petra یہیں واقع تها؛ چنانچه وه اسے پتره صحرائی (Petra deserti) کہنے لگے۔ چونکہ دمشق سے جانے والے حاجیوں کا راسته اور شام اور مصر کے درمیان آنے جانے والے قافلوں کی شاہراہیں اس کے سامنے سے گزرتی تھیں، اس لیراس قلعرکی وجد سے مسلمانوں کو بڑی مشكلات كا سامنا كرنا پؤتا تھا ۔ يہي وجہ ہے كه نور الدِّين اور صلاح الدِّين نے ١١٥ه/.١١٤ع سے شروع کرکے کئی بار اس کا محاصرہ کیا، لیکن ہر بار ناکام رہے ۔ آخر کار قلعے کی فوجیں بھوک پیاس سے تنگ آکر ۱۱۸۸/۵۸۸ ع میں صلاح الدین کے بھائی ملک العادل کے سامنے ہتیسار ڈالنے پر مجبور ہوگئیں اور صلاح الدّبن کی وفات کے بعد یہ تلعہ

ملک العادل هی کے حصے میں آیا۔ اس کے بعد کئی
سال تک اس پر مغتلف ایوبی فرمائروا قابض رہے،
حتی کہ جب اس خاندان کے بیشتر بادشاهوں کی
مکومت ختم هو چکی تھی تب بھی المغیث العمر
بدستور الکرک میں حکمران تھا۔ بالآخر آیبٹرس نے
دهو کے سے قلعے پر قبضہ کر لیا اور اسے موت کے
گھاٹ اتار دیا (۲۹۳ه/ ۲۹۳).

ایک حقیقة مستحکم حکومت قائم كرنے کے لیے جب مملوک سلطان ناصر ۱۳۰۹/۱۳۰۹ میں قاهرہ سے فرار هوا تو اسے اسی قلعے کی مستحکم چار دیواری کے اندر پناہ ملی ۔ اس زسانے میں الكرك ان "مملكات" مين سے ايك كا صدر مقام تھا جس میں شام اور فلسطین منقسم تھے۔ الکرک کے زیر حکومت علاقه زیاده تر اس کے جنوب میں واقع تها .. یه قلمه، جس کی بیشتر آبادی اس وقت تک عیسائی تھی، اس زمانے میں کس قدر مستحکم تھا اس كا اندازه الـدمشتى، ياقوت العسمرى اور خليل الظاهري کے بیانات سے هو سکتا ہے۔ ترکوں کے عهد میں اس کی اهمیت جاتی رهی تاآلکه عثمانی حکومت نے الکرک کے اندر ایک مضبوط حفاظتی دسته متعین کرکے اس کو ایک علمحده انتظامی ضلع کا صدر مقام بنا دیا۔ اس کی قصیل کا زیادہ حصه از منه وسطمي كا بنا هوا هے اور اس كے زیریں حصر کا تعلق اس سے بھی قدیم زسانے سے

الدشقى، طبع Mehren من الدشقى، طبع الدشقى، طبع Mehren من الدشقى، طبع المحادة الكشف المحالك، Die geogr. Nachrichten د المحالك، المحادة الكشف المحالك، المحالك

יני וליבי לייני לייני

(FR. BUHL)

(W. BARTHOLD)

کُرگور: (یه لفظ قاموس اور تماج میں نمہیں \*\*
ملا اور نه المتجد وغیره لغات مختصره میں ، جو
یہاں موجود هیں)، پتھروں کا، بالخصوص مقمس
پتھروں کا ڈھیر۔ پتھروں کے ڈھیر کی تقدلیس کا
مسلک نمایت قدیم زمانے سے چلا آتا ہے اور تمام
دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کی پنیاد صحیح طور پر
پتھروں کی عبادت پر نمیں بلکہ ایک رمسم
پیر ہے جسے کسی بہلا کے ثالنے یہا منتقل کرنے
پیر ہے جسے کسی بہلا کے ثالنے یہا منتقل کرنے
ایک شخص ایک پتھر ھاتھ میں اٹھا کو امید
ایک شخص ایک پتھر ھاتھ میں اٹھا کو امید
ایک شخص ایک پتھر ھاتھ میں اٹھا کو امید
ایک شخص ایک پتھر ھاتھ میں اٹھا کو امید
دین بلا کو، خواہ وہ کسی قسم کی ھو اس پتھر گی۔
دین بلا کو، خواہ وہ کسی قسم کی ھو اس پتھر گی۔

جسانی یا قلبی تکلیف هو، گناه هو، کوئی خطرناک ديو يا بهوت هو جو بعض مقندس مقامات كے قرب و جوار میں السان کو جمك جاتا ہے يا يه سب كى سب بلالين اكهني هون)؛ اس پتهر مين منتقل كر ديتا اور بهر اس پتهركو اپني بلا سيت دور پهينک کر یا کسی ایسی جگه میں ڈال کر جو اس پتھر میں سے اس بلا کو چوس لر؛ اس سے تجات حاصل کر لیتا تھا۔ بلا سے چھڑانے والے ان پتھروں کے جمع هو جائے سے پتھروں کے وہ مقدس ڈھیر بن جانے تھر جو سڑکوں کے کنارے کنارہے، دشوار گزار دروں اور مقلس جگھوں کے دروازوں پر پڑے دکھائی دیتے تھے۔ ان ڈھیروں کے اوپسر ویسا پتھر لاکر ڈالسٹا یا رکھنا یا پتھروں کا چھوٹا سا مخروطی مینار بنانا زائربن کے ضروری مناسک میں شمار مونے لگا اور جیسا که همیشه سے هوتا آیا ہے قديم رسم اپني اصل صورت كهو بيثهي اور اب اس رسم هي كو اصل عبادت رسم سمجها هے (ديكھيے La Matérialisation de در Bull. et : R. Dussaud la prièr en Orient de Mêm de la Soc. d' Anthr. ie 1 q . م العد العداد عد من م الا تنا . ٢٠) - كُركور اکثر ایسی جگھوں پر بنے ملتے هیں جمال کوئی قتل کیا ہوا شخص مدفون ہو۔ کہتے ہیں کہ اس كى ته ميں يه خواهش مضمر هے كه يتهر ڈال كر اس کی قبر کو اور زیادہ دیا جائے تاکہ کہیں ایسا له هو که اس کی روح کو قبر سے باہر آکر بلله لمنے کی سوجھ جائے۔ یه بھی کہا گیا ہے که ان بتهرون کے جمع کرنے سے مردے کا احترام مدنظر ہے، لیکن ینه وجبه دل کو زیادہ نہیں لگتی۔ اف ہتھروں کے پھیکنے کی مناسب تر توجیہ یہ ھو سکتی ہے کہ یہ دفع بلاک رسم کا ایک مصد ہے [ كه بههر ايسي جكه بهينكم جالين جو خطرناك هو، مطاع بنبوره جنبال سے بلا کسو مسوت باسانی لے لے،

یا جہاں سلحرائے قوتوں کا قرب ہو]۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کر کور کی ته میں رسوم تعامیر پوشیدہ ہیں .

عرب کے دورِ جاھلیت میں پتھر اٹھا کر ڈالنے اور مقدس پتھروں کے ڈھیروں کی رسم پائی جاتی تھی۔ [لیکن منی کی رسی جمار (کنکریاں مارنا) کا اس رسم سے قطعًا کوئی تعلق نہیں۔ مناسک حج میں رشی جمار نه تو کسی مدفون شخص کی قبر پر کیا جاتا ہے اور نه وھاں ڈھیر جمع رھتے ھیں] [ دیگر توجیہات کے لیےرک به حج]۔ G. Demombynes ۔ (دیگر توجیہات کے لیےرک به حج] ۔ G. Demombynes کی حدود ہتاتے ھیں اسی طرح کے نشانات مواقیت پر حرم مکه کی حدود بتاتے ھیں اسی طرح کے نشانات وسط ایشیا سے لے کر شمالی افریقہ تک سڑکوں کے ساتھ ساتھ ان جگھوں پر ملتے ھیں جہاں سے مقدس مقامات قریب آنے لگتے دیں ۔ عیسائی ملکوں میں بھی اس امر کی مثالیں پائی جاتی ھیں .

سلمانوں نے پتھر کے ڈھیروں کی عبادت اپنے تمام مفتوحہ ملکوں میں پائی ۔ بعض علاقوں میں کر کور خاص طور پر بکثرت پائے جاتے ھیں ، مثلا شام میں، لیکن پوجا کا یہ طریقہ کہیں بھی اس قدر پرجبوش نہیں، جتنا کہ شمالی افریقہ میں بالخصوص مرا کش کے جنوب میں، جہاں رہ در اس کا ایک ڈاوٹے Doutté نے خاص طبور پر اس کا مطالعہ کیا ھے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وھاں ایسا مطالعہ کیا ھے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وھاں ایسا کوئی درہ، گھاٹی یا چوراھا نہیں، جہاں پتھروں کا کوئی چھوٹا سا مینار نہ ھو، یا کوئی ہڑا کر کور نہ ھو جس میں ھرکوئی وھاں سے گزرنے والا اپنی کنکری کا اضافہ نہ کرتا ھو اور کوئی دیہاتی خانقاہ ایسی نہیں جہاں پتھروں کا مقدس ڈھیر نہ ھو [اگر اس کی ته میں شرک یا کفر کا کوئی شائبہ ہے تو حقیتی اسلام میں شرک یا کفر کا کوئی شائبہ ہے تو حقیتی اسلام میں سرک یا کفر کا کوئی شائبہ ہے تو حقیتی اسلام میں سرک یا کفر کا کوئی شائبہ ہے تو حقیتی اسلام میں سرک یا کفر کا کوئی شائبہ ہے تو حقیتی اسلام میں سرک یا کفر کا کوئی شائبہ ہے تو حقیتی اسلام میں سرک یا کفر کا کوئی شائبہ ہے تو حقیتی اسلام میں سرک یا کفر کا کوئی شائبہ ہے تو حقیتی اسلام میں سرک یا کفر کا کوئی شائبہ ہے تو حقیتی اسلام میں سرک یا کوئی شائبہ ہے تو حقیتی اسلام میں سرک یا کوئی شائبہ ہے تو حقیتی اسلام میں سرک یا کوئی شائبہ ہے تو حقیتی اسلام میں سرک یا کفر کا کوئی شائبہ ہے تو حقیتی اسلام اس سے بالکلیہ براہت کا اظہار کرتا ہے اس بیں بالکلیہ براہت کا اظہار کرتا ہے اے بوں پتھر

راستے کی علامت یا فاصلے کی تعیین یا جگه کے تقرر کے لیے بھی استعمال کیے جائے ھیں .

(HENRI BASSET)

کر کوک : عراق کا ایک تصبه جوس درجے ٢٥ دقيقے طول بلد مشرق اور ٣٥ درجے ٢٥ دقيقے عرض بلد شمالی پر واقع ہے ۔ یہ اس ضلع کا سب سے بڑا قصبه ہے جو شمال مغرب میں الزاب الصغیر، جنوب مغرب میں جبل حمرین، جنوب مشرق میں دیالا اور شمال مشرق میں زاگروس Zogros کے سلسلے سے گھرا ہوا ہے ۔ یہ علاقہ جو قدیم سلطنت بابل، بلکه اس کے بعد اشوری سلطنت کے زمانے میں بھی شمال مشرق کے کوهستانیوں کے حملوں کا اکثر نشاله بنا رهتا تها، ساساليون کے عبد ميں يه گمركان کے نام سے مشہور تھا (موسی سکنه خرنه) اور سریانی مآخذ میں اس کا نام بیتھ گرمه ملتا ہے ۔ اس شناخت کا ثبوت G. Hoffman نے پیش کیا تھا syrischen Akten Persischer Mürtyrer, Abh. für die Kunde des Morgenlandes ع يه شماره عه ص ١٦٧ ببعد) - اس قصبے کے شہدا کی تاریخ ( کتاب مذكور، ص سم ببعد) مين بيان كيا گيا هے كــــ اشوری بادشاہ سردنا نے اسے میڈیا والوں کے خلاف

بطور ایک قصیل کے تعمیر کرایا تھا۔ آگے چل کر سلیو کس نے قلعے میں ایک برج بنوایا جس کے بعد سلیو کس (سلوخ) پڑ گیا، لیکن قلعه سربوی یا سربوگ کے نام سے مشہور هوگیا (دیکھیے سربوی یا سربوگ کے نام سے مشہور هوگیا (دیکھیے یہ قصبه نسطوریوں کا ایک مشہور و معروف سرکز بن گیا۔ بیتھ کرمہ کا صدر استف یہیں رهتا تھا اور یہیں یزد گرد ثانی کے دور حکومت (۱۳۸۸ تما ہے مہم) میں عیسائیوں پر وہ جبر و تشدد هوا جس کا حال میں عیسائیوں پر وہ جبر و تشدد هوا جس کا حال مذکورہ بالا تاریخ شہدا میں بیان کیا گیا ہے۔

عیسائی تو اس قصبر کو بدستور پرایخ سریانی نام یا عربی میں الکرخ سے یاد کرتے رہے (ابلیا د بشقی ، در Bib. Or : Assemani ۳/۷ به دیکھیر Hoffman : کتاب مذکور، ص ۲۵۷)، لیکن اس امرکا صاف صاف پتا لہیں چلا کہ عربوں نے اسے کیا نام دیا تھا۔ ھیں خردانب کے یہاں (ص سم ٩ ؛ البلاذرى؛ ص ٢٥٥؛ ياقوت، سم : ٩٨٣) باجرسی کا نام سلتا ہے جس کے بارے میں اس کا بیان ہے کہ یہ صوبہ الموصل کا ایک کُورہ ہے، لیکن جتنی بستیوں کے نام گنوائے گئے ہیں، ان میں سے کسی کی بھی کرکوک کے ساتھ مطابقت نہیں هو سکتی ـ این خرداذبه (معل مذکور) باجرمی کے ایک قصیر خنیاً سابور کا نام لیتا ہے (ڈخوید کے قیابس کا اطلاق طبری، ۱: ۱۸،۰، پر بھی ہو سکتا ہے)۔ Hoffmann (محل مذكور) اس كا تعلق قصبة كرعينا ا سے بشلاتا ہے جس کا ذکر یاقبوت (م : ۲۵۷) کے كيا ہے۔ اس كے نام كى شناخت اس ؤجد سے كيج اور مشکل هو جاتی ہے که عارب جغرافیات اوربسوں ي هيشه بغداد سے المتوصل جائے والی نتری کا دریامے دجلہ کے ساتھ ساتھ جاتا بیٹال کیا ہے ت معلوم هوتا ہے کفری تعرق، کرکوک اور اوالی سے هو كر جائے والى قىدىم شاھراة پر جو موجودہ

زبالة مين آلي استعمال هول هي عبد اسلامي كي ابتدائي مبيهون مين زياده سفر نهين كيا جاتا تها . ه ما بازهوین مسدی عیسوی مین علاقهٔ کرکوک پر خافوادة بكشكين حكومت كرانا تها جس كا صدر مقام إيهل [رك بان] تها - ١٢٣٠ ع مين مظفر الدين اس کی ایس Kökbüri کی وفات کے بعد یه علاقه اس عالم عالم سے لکل کر خلفامے بنی عباس کے پاس آگیا تھا، مگر چند ھی دن بعد منگولوں نے اسے فتیع کو لیا۔کرکوککا نام پہلی بار شوف الـدّین علی بنزدی کے ظفر ناسه (ترجمه Pétis de la در در دور و در و در و در ملتا هے، جس میں ملتا هے، جس میں بتایا گیا ہے کہ فتح عراق کے بعد تیمور دیار بکر كي طرف رواله هنوا ـ اس كا راسته تئوق (عربون کے حال دقوقة)، کر کوک Carcouc اور التون قوہرو Altoun Ctiprti سے هو کر جاتا تھا، جہاں سے وہ . با دسمیر س م م ع کو رخصت هوا ۔ اس کے بعد آق قونونلو کی حکومت کا دور آتا ہے ۔ سولھویں صدی عیسوی کے اوائل میں شاہ اسمعیل اول نے عراق فتح کر لیا ۔ جب ترکی ۔ ایرانی معاهدے کی رو سے، جو اساسیہ کے مقام پر بتاریخ ۲۹ سٹی ۱۵۵۵ء طے پایا تھا، عراق پر بالآخر عثمانی سلطان سلیم اول اور سلیمان اوّل کا قبضه هو گیا تو کرکوک پہلے کی طرح ایک بار پھر مشرق سے آنے والے حمله آوروں كا مقامله كري كے ليے ايك اهم پشت بناه بن كيا -مہلوم حوال ہے کہ اس زمانے سے دریا سے دجله کے كيارون كا علاقه غير آباد اور اجاز هـ جائ ي والى قديم عداد كو الموصل سے ملاخ والى قديم تجاري أور مسكرى شاهراه آباد هون لك تهي (تاهم الزيا بيلي بن دريات دجله والا راسته هي اختيار كيا تها (سيامت لامه، 4: 5) - ١٩٢٧ همين ستوط الله الراليون على بار بعر الراليون ك المراجع و ١١٨٥ من جبرو ياشا [رك بان]

ا نے اسے دوبارہ فتح کر لیا۔ ۹۳۸ء عمین سلطان مراد چہارم بغداد کی دوبارہ تسخیر کے لیے جاتے هوے کرکوک سے گزرا تھا ، مگر اس علاقے کے اصل حکمران صوبة اردلان کے کرد سردار هی تھے (حاجی غليفه : جمال لما، ص ٢٥م) . رفته رفته ايالت شہر زور [رک بان] یا (شہر زول) کے پاشاؤں کی همت اور کوشش سے آل عثمان کی حکومت مضبوط هو گئی \_ یه ایالت بتیس سنجاقوں پر مشتمل تھی جن میں سے ایک سنجاقوں کر کوک تھی ۔ شہر زور کا قصبه تباہ هو گيا تو وهاں کے پاشا کا صدر مقام بهی کرکوک قرار پایا (جہان نما، محل مذکور) ـ ٣٣ ء ء ميں نادر قلي نے (جو آگے چل کر نادر شاہ کے نام سے مشہور ہوا) اس شہرکا محاصرہ کیا، مگر ناکام رہا ۔ اگلے سال کرکوک کے قریب بڑی خونریز لڑائی ہوئی جس میں ترکوںکو شکست فاش هوئی .. ترک فوجی وزبراعظم توپل عثمان پاشا کی کمان میں تھیں اور وہ خود جنگ میں کام آیا ۔ سمء ءء میں کرکوک پر پھر ایرالیوں کا قبضه ہو گیا، لیکن ۱۵۹۹ء کے صلح نامے کی رو سے ترکی کو واپس ملگیا \_ ۱۸ و ۱۹ تک شمر ترکون کی سلطنت میں رہا ۔ ترکی کے جدید نظام حکومت کے ماتحت یے صوبہ الموصل میں سنجاق شہر زور كا صدر مقام بن كيا (اكرچه وه جكمه جهال پرانما شهر زور آباد تها اب سنجاق سليمانيه مين شامل هو چکی تھی)۔ کر کوک پر انگریزی فوجوں کا قبضه هوا هي تهاكه ١٨ ٩ ١٩ عكي عارضي صلح كا اعملان هو گیا۔ انگریز اس پر بـدستور قابش رہے، تاآنکہ . ۹۲ ، عمیں اسے عراق میں شامل کر دیاگیا۔ ۲ ، ۹۲ ، میں جب برطانیہ اور ترکی کے درسیان موصل کے قديم صوفي كي قسبت كا فيصله هوا تو اس وقت كمين سلطنت عراق سے اس كا قطعي الحاق هوا . موجودہ شہر ، ۱۲۰ فٹ بلند قلعے کے

چاروں طرف آباد ہے۔ یہ قلعمہ بجامے خود ایک چهوال سا تصبه هے . جنوب اور مشرق کی جانب ميدان ميں ايک بڑا محله آباد ہے ـ اندو نـون معلول کو مغرب کے ایک اور معلے سے "خاصہ چے" نامی ندی جدا کرتی ہے۔ یه ندی شمال مشرق سے آتی ہے اور جدوب مغرب کی جانب بہتی ہوئی سامرے کے لیچے دریاے دجلہ سے مل جاتی ہے۔ یہاں یه لدی صو کے نام سے مشہور ہے۔ آج کل کرکوک کی آبادی دو لاکھ کے قریب ہے، جس میں ترکوں کا عنصر غالب ھے۔ ایشیا ہے کوچک کے ترکوں سے انھیں متمیز کیا جائے تو انھیں ترکمان کمیں گے۔ غالبًا یه ترکی آبادی سلاطین عثمانیه کی فتح سے بہت قبل، يمهاں آباد هو چكى تهى، ليكن يه ڻهيك ڻهيك نهيى بتايا جاسكتا كه آيا ان كاسلسلة نسب اس ترك فوجی دستے سے ملتا ہے، جسے نویں صدی میں خلفا نے یہاں متعین کیا تھا، یا ان کا تعلق اس نقل مکانی سے ہے جو عہد سلاجقہ یا بنو بکتگین کے زمانے میں هوئي تهي - بمرحال يه شمر هميشه سرسلطنت عثمانيه کا ایک مضبوط گڑھ اور اس کے تمدن کا مرکز بنا رها (دیکھیر Türk Yurdu ، ۱۹۱۵ (دیکھیر شہر کے نام کا تلفظ کر کوک کیا جاتا ہے، حالانکه اس کی صحیح سرکاری صورت کر کوک ہے (سامی: قاسوس الاعلام، ٥: ٦ ٩٨٣) - عيسائي بالبع سوكنبون پر مشتمل هيي (Rapport de la Commission de Mosul در Bibliography س م م \_ یه بهی ترکی ہولتے اور اسے سریانی رسم الغط میں لکھتے ھیں ـ عیسائی سب کے سب قلعے میں رهتے هیں؛ مذهبا "كلداني " كتهولك (كركوك ايك استف اعظم يا مطر ان کا صدر مقام ہے) اور قدیم تسطوریوں کی نسل سے هیں اگرچه ان کی اپنی روایت یه ہے که وه عہد سلاجته میں نقل مکانی کرکے یہاں آئے تھر ۔ ١٩٠٦ء مين الهون نے ايک بڑا کليسا بھي بنيايا۔

عربی زیادہ تر بہاں کے بہودی باشندے بولتے ہیں،
جن کی اچھی خاصی تعداد ہے [اسرائیل کے قیام کے
بعد بیشتر بہودی وہاں جا کر آباد ہو گئے ہیں]
بہاں کی آبادی میں کردوں کا ایک بضبوط منصر
بھی شامل ہے۔ ایک زمانے میں قلعہ ایک فصبیل سے
گھرا ہوا تھا۔ اس کے اندر ایک مسجد الجامع ایک قدیم گرجا اور پہاڑی ڈھلان پر مار دائیال
ایک قدیم گرجا اور پہاڑی ڈھلان پر مار دائیال
نامی مسجد ہے۔ حال ہی میں آثار قدیمہ کی کھدائی
کا کام پہاڑی میں شروع ہوا ہے اور توقع ہے کہ
اس سے ہمیں سلطنت بابل کے زمانے میں اس شہر
کی تاریخ کے متعلق معلومات دستیاب ہو جائیں گی۔
ایک اور مسیحی یادگار مار تہمزگرد شہید کا مقبرہ
ہے، جس کا ذکر مذکورۂ بالا کتاب الشہدا میں ملتا
ہے۔ یہ مقبرہ شہر کے مشرق میں واقع ہے ،

کرکوک کی کچھ تجارتی اھیت بھی ہے۔ یہ اناج اور مویشیوں کی، جو گرد و نواح کے علاقے میں بنڈی ہے۔ اس کی اہم ترین سڑکیں بغداد (ہراہ تئوق و کِفری) اور موسل (ہراہ التون قوہرو واربل) کو جاتی ھیں۔ ایک ریلوے لائن بھی اس راستے کے ساتھ ساتھ بنائی جا رھی ہے۔ کرکوک اور سلیمانیہ کے درمیان ہموند گردوں کا علاقہ ہے، جو ترکوں کے عہد میں خطرناک ڈاکو تھے۔ کرکوک کے گرد و نواح کا علاقہ تھوڑا بہت ہماڑی ھی ہے، لیکن مغرب میں تھوڑے سے فاصلے ہماں زیادہ تر عرب آباد ھیں۔ شہر سے بالکل ملحقہ رمینوں میں بھل کثرت سے ھوٹا نے بہان ھلیجا میں شہر سے بالکل ملحقہ ومیان ھلیجا میں عراق کے انتہاے شمال کی کھجوڑر بھی ملکی شہری عراق کے انتہاے شمال کی کھجوڑر بھی ملکی شہری عراق کے انتہاے شمال کی کھجوڑر بھی ملکی شہری المیں میں بھال کثرت سے ھوٹا نے بہان ھلیجا میں عراق کے انتہاے شمال کی کھجوڑر بھی ملکی شہری المیں میں بھال کثرت سے ھوٹا نے بہان ھلیجا میں میں بھال کثرت سے ھوٹا نے بہان ھلیجا میں میں بھال کئرت سے ھوٹا نے بہان ھلیجا میں میں بھال کئرت سے ھوٹا نے بہان ھلیجا میں میں بھال کئرت سے ھوٹا نے بہان ھلیجا میں میں بھال کئرت سے ھوٹا نے بہان ھلیجا میں میں بھال کئرت سے ھوٹا نے بہان ھلیجا میں میں بھال کئرت سے ھوٹا نے بہان ھلیجا میں میں بھال کئرت سے ھوٹا نے بہان میں بھال کئرت سے ھوٹا نے بہان ہائی شہر سے میال کی کھیجوڑر بھی ملکی شہر سے میال کی کھیجوڑر بھی میں میں بھال کئی کھیجوڑر بھی میں میں بھال کئرت سے میں میں بھال کئی کھیجوڑر بھی میں میں بھال کئی سے میں میں بھال کئی سے میں میں بھال کئرت سے میں میں بھال کئرت سے میں میں میں بھال کئرت سے میں میں بھیل کئرت سے میں میں بھال کئرت سے میں میں بھال کئرت سے میں میں بھی ہیں میں بھیل کئرت سے میں میں ہوئی ہے میں میں بھیل کئرت سے میں میں میں بھیل کئرت سے میں میں ہوئی ہے م

کرکوک کے پورے فطع مین گھنٹگ انتظا الفت ، مٹی کا تیل] اور نفطی پیداوارین باق جائی میں جو قدیم زملے حق سے نکالی اور انتظامان ہوں لائی جاتی رھی۔ میں تا فلط کے چھے انتظام کے انتظام کے بات

مشہور میں آاب کرکوک میں لفط صاف کرنے کے کارخانے قائم ہو گئے میں، جن کی وجہ سے کرکوک کی امسیت بڑھ گئی ہے] .

La Turqui d' Asie : V. Cuinet (1) : La : C. Ritter (ד) אמא אמר יארץ: (ארים יותר אין ארץ) י Ritter) : مهره عهد (درلن مهره) و Erdkunde نے مختلف میاموں، Ker Porter ، Shiel ، Niebuhr اور Ainsworth کے مشاهدات پر اعتبار کیا هے) ؛ (م) Reisen im Orient : H. Petermann التيزك ١٨٦١ Archäologische Reise im : Sarre.-Herzfeld ( R ) ۲۲۹ : (۱۹۲۰ برلن ۲۲۹ : (۱۹۲۰) ۲۲۹ To Mesopotania and : E. B. Soane (۵) : بيمنة Kurdistan in disguise، بار دوم، لندلن ۱۹۲۹ عام ص Mosul and its: H. C. Lukas (7) :179 4 119 : League of Nations (ع) اللَّنْ و ١٩٦٥؛ Minorities ·Question de la Frontière entre la Turquie et l' Irak عيسائي . . س، مسلم يس ، ١ ١٥ ١ ١٥ ١ ١٠٠ (٨) Le Christianisme dans l' Empire : J. Labourt Perse אנשט או זי אי Perse

#### (J. H, KRAMERS)

کُرم: (بنو الکُرم)، ایک خاندان جس کی دو شاخسوں بنو مسعود اور بنو عباس ابی الزریع نے شاخسوں بنو مسعود اور بنو عباس ابی الزریع نے پہلے ۲۰۸۹ میں مشترکه صنعاء کے صلیحیة کے نائبین کی حیثیت سے مشترکه طور پر علن میں اسمعیلی حکومت قائم کی، جن میں سے صرف ایک شاخ نے ۱۳۵۸ ۱۳۵۳ او سے ۲۵۹۸ بنو سے ۱۱۹۵۸ کو تمالک تھی، جو صرف خلافت فاطمید کو تسلیم کرتی تھی، جو صرف خلافت فاطمید کو تسلیم

بنو الكرم كا تعلق بنو مندان كر تبيلة يام كى الكرم الكرم كا تعلق بنو مناخ يشم بند تها اور مناحية [ركبه صليحي]

سے ان کی قریبی رشترداری تھی۔ اسی بنا پر وہ اس خاندان کے بانی ، یعنی استعیلی ، فاطمی داعمی ، على بن محمّد اور اس كے بیٹے اور جانشین المّـكَرّم کے بہت بڑے حامی تھے ۔ بنو مُعن نے جنھیں داعی نے باجگزاروں کی حیثیت سے عدن میں رہنے کی اجازت دے دی تھی ، وجمھ / یم ، اع میں بغاوت کی، تو المكرم اور اس کی بیوی سلطانه سَیده حَرّه نے جسے عُدن جہیز میں ملا تھا، ۲۷مه/ ١٠٨٠ ء مين بنو مُعْن كے بجائے دو بھائيوں مسعود اور عباس کو جو الکرم کے بیٹے تھے، یماں کا عامل مقرر كر ديا \_ اول الذُّكر كو قلعة الخضراء ملا اور ساحـلی علاقــوں کی آسـدنی، اور مؤخرالڈکر کو اندرون ملک کا مالیانه وصول کرنے کا حق ملا اور التَعْكُر كَا قلعه جو الدرون ملك كے ليے دروازے كا کام دیتا تھا (اسے اسی نام کے اس قلعے سے ملتبس نہیں کرنا چاھیے جو جُبُلّة کے اوپر جُنّد سے ایریم کو جانے والی شاہراہ کے قریب ہی واقع تھا) ان كا مجموعي سالانه خراج ايك لاكه دينار تها سعود اور الزريع، عباس كا بيشا اور جانشين، سيده كے نائب السلطنت (major-domo) المفضل ابي البركات کے زیر قیادت فوجی خدمت کرتے ہومے زبید کی دیواروں کے سامنے لڑتے ہوے مارے گئر ۔ ان کے علاقر کی دو حصول میں تقسیم وقتی طور پر برقرار رهی ۔ مسعود کے بعد یکےبعد دیگرے اس کا بیٹا ابن ابوالغرات اور مؤخرالذّکر کے دو بیٹر محمّد اور على حكمران هو مے؛ ادهر الزّريع عے جانشين اس کا بیٹا ابو مُسْعود اور پھر اس کا بیٹا سُبا ہوئے، لیکن جس طریقے سے اس علاقے کو تقسیم کیا گیا تها، اس سے مؤخر الذُّكر شاخ شروع هي سے فائد ہے میں رهی کیونکه اسے اندرون ملک میں حدود حکومت کی توسیع اور ان قلعوں کے دفاع کی زیادہ سہولتیں حامسل تھیں جنھیں ان دولوں خاندانوں نے فتح

کر لیا تھا۔ در حقیقت یہ مسئلہ ضلع معافر کے شمال میں واقع پہاڑوں کا تھا۔ یه بات خاصی اهم ثابت هوئی که الـزُرَيع نے ٨٠٨ه / ١٠٨٤ء ميں جبل السُّلُو كے ایک قلعے دملوۃ پر قبضه كر ليا تھا جو جند سے آنے والی سڑک کے مشرق سرے پسر اس موڑ کے اوپر واقع تھا جہاں یہ پہاڑ کے گرد چکر کاٹتی مونی گزرتی ہے ۔ اگر اس سے قبل نہیں تو کم از کم سبا کے عہد میں ، جو ایک باہمت حکمراں تھا، نه صرف ان کے علاقوں میں معتدبه اضافه هوگیا، بلکه ذُبُحان پر بھی قبضه کر لیا گیا، جو عدن سے مغرب شمال مغرب کی سمت میں تقریبًا ایک سو میل کے فاصلے پر موخا اور زبید کو جانے والی سڑک پر واقع ہے۔ سبا کے والد اور ابوالغرات کی دوشش سے پہلے خراج کی رقم نصف اور بعدازاں چوتھائی ہوگئی تھی کیولکہ انھوں نے سیدہ کو اس سے زیادہ دینے سے انکار کر دیا تھا اور وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نه کر سکی تھی ۔ جب اس سیدہ کی مشکلات میں اضافہ ہموا تمو سبانے يه خراج ادا كرنا بالكل بندكر ديا ـ جب حالات میں تبدیلی هوئی تو خلافت قاهره کی توجه بهی اس طرف مبذول هوئى \_ كيارهوين فاطمى خليفه الحافظ عبدالمجید نے ۲۵ مم/۱ س ۱۱ء میں مسند خلافت پر بیٹھتے ھی سُباکو داعی کی حیثیت دے کر اسمعیلی سلسلے میں شامل کر لیا ۔ دُمْلُوة بدستور دارالحکوست رھا ۔ وادی لَہُج میں دو سال کی جنگ کے بعد دونوں بھائیوں کے خاندانوں میں فیصلہ ہو گیا۔ پہلے علی بن ابی الغرات نے روپیہ دے کر بہت سے جنگجوؤں کی اعانت حاصل کر لی ۔ جب وہ اپنا وار کر چکا تو سبا نے اپنی کثیر دولت اور تین لاکھ دینار کی مستعار رقم داؤ پر لگا کر ہازی جیت لی ۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اسی روز آخری فتح حاصل کی جس روز عدن میں اس کے حلیف ہلال

ابن جریر نے الخضراء پر دھاوا بول کر اسے فتع کر لیا تھا.

اس کے بعد بنو الزربع نے بلا شرکت غیرے مكومت كى، ليكن سبًا ١٩٥٨م١ ١٦ مين عدن مين داخل هون كرچهرماه بعد فوت هوكيا ـ وه قلعه التعكر کے سائے میں مدفون ہے۔ اکلے ہی سال اس کا بیٹا اور جائشين على الاعز بعارضة دق وفات باكيا ـ اس ف الهنے كمسن ييٹوں كو، جو دُملُوّة ميں تھے، اپنا جائشين اور ان کے اتالیق انیس اور وزیر یعیٰی بن علی کو ان کا ولى نامزدكيا تها ـ بابي همد بلال هذ جو معزول و معتوب ہونے کے بعد اس وقت عدن ہی میں تھا، اپنے مرحوم آقا سبا کے ایسک اور بیٹے محمّد ناسی کے سر پسر تاج رکھ دیا ، جس نے اپنے باپ کی وفات کے بعد الاُعَزّ کے خوف سے بھاگ کسر مذكورة بالا نائب المُفضّل كے بیٹے منصور كے پاس پناہ لیے رکھی تھی ۔ محمد بن سَبا نے ۳۸ ۵۸/ =1100/000. LI=1104/04A = = =1149 تک حکومت کی اور یہ بنی الرزيع کے التهائی عروج کا زمانیه تها ۔ اس یے همهه / ۱۱۵۰ 1101ء میں بنبو مسعبود کے آخبری حکسران على بن الغرات كو، جو شكست كهائے كے بعد ايمي تک اپنے خاندان کے چند ایک افراد اور کچھ وفلدار ساتھیوں کے ساتھ چند پہاڑی قلعوں (مثلا لبج کے شمال میں جَبّل منیف) پر قابض تها، موت کے کھلاف اتار دیا ۔ یہ ۵۵/۱۱۵۳-۱۱۵۳ وعمیں اس نے ایشر پناہ دہندہ اور سیدہ کے وارث منصور سے ۴۸ شمیر اورقلم خريد ليے، جن ميں التَّعكر، جُبلُه اور إبَّ شمال مشرق میر اور ذُوَأَشُرُق جِنوب مشرق میں شامل تھے۔ اسے برسر حکومت آئے ھی داھی کا وقبه ملكيا تها، كيونكه جس قاضي كيريه منصب الأبعز كو دانے کے لیے تاعرہ سے اعجا کیا تھاجیہ وہ دہالہ اجتما تو اس نے دیکھا که معمد پہلے بھی برسر التھار

آ چکا ہے۔ بنو الزريع كى تاريخ كے بارے ميں همارى زیادہ تر معلومات اسی حکمران کی مرهون منت هیں، کیولکه وه مذکورهٔ بالا انیس اور بلال جیسے چند لوگوں کے علاوہ، جن سے پوری طرح حالات معلوم المين كير جا سكتے تھے، عمارة كى تاريخ اليمن ميں اس شالدان سے متعلق حصے کا سب سے مستند مأخذ تھا۔ عُمارَة نے بنذات خود اس سے ملاقات كى تهى اور دوسرى تمام تواريبخ، مثلاً الجَنَادى، اَلْغُوزُرجی اور ابن خَلْدُون کی تصانیف اسی کے بیان ہر مبنی هیں۔ وہ محمد کی ہے حد تعریف و توصیف كرتا هـ، خصومًا اس ليركه وه ادب و هنر كا براً قدر دان تها؛ لیکن هم یه کمے بغیر نمیں ره سکتے کسہ ایک پرجوش اسٹعیلی ہونےکی وجد سے اس کا ميلان طبع اپنے همسذهب فرمانرواؤں كى جانب هوگا۔ باقی رہی یہ بات کہ محمّد مذہبی مفہوم میں ایک داعی کی حیثیت سے اپنے فرائض صحیح معنوں میں ادا کرتا تھا یا نہیں، اس کے بارے میں ھی كچه معلوم نمين اور نبه هم يمهي بنا سكتر هين که سیدی خاندان کے بانی علی بن المهدی نے اپنی وفات سے کچھ عسرصه پہلے، محمد سے ایک سلاقات کے دوران میں زبید کے خلاف مدد کی جو درخواست عماره کی موجمودگی میں کی تھی وہ محض سیاسی اور فوجی وجوه کی بنا پر ردکر دی گئی تھی یا اس میں مذہبی وجوہ کو بھی دخل تھا۔ اس کے بیٹے اور جالشین عمران کو مذهبی امور سے زیادہ دلچسبی تھی، چنالچه اس کے عہد میں حقیقی اقتدار بلال کے وزیر خاندان کے ھاتھوں میں آگیا۔ محمد کے عہد میں خود بلال کا بھی حکومت میں حصه رہا تھا اور محمد کسو تخت دلسوانے کی بنا پر وہ اس کا معتمی بھی تھا ، لیکن وہ مکومت میں الن البنديلي سے تھوڑے هي عرصه پہلے يا اس کے قور ا می بعد وفات یا گیا اور اس نے ورثے میں

ایک بہت ہٹری جاگیر چھوڑی ۔ اس کا جانشین پہلے اس کا بیٹا مدافیم ہوا، جو جلدہی فوت ہوگیا۔ اس کے بعد بہلال کا دوسرا بیٹا یاسر اِس عہدے ہر فاٹر ہوا ، جو بالکل خبود مختاراته حکومت كرتا رها ـ جب . ٥ ه/١٩ ١ ، ١ ع مين عمران كا انتقال ہوگیا اور اسے اس کی خواہش کے مطابق مکّے میں دفن کر دیا گیا تو یاسر نے اپنے تینوں ہیٹوں کو، جو ابھی خرد سال تھے، ابسو الدُّرُّ جوھر المعطّمی کی نگرانی میں دَمْلُوَه میں قیمد کر دیا، تاہم بنو زُریع اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں تخت و تاج سے قطعی طور پر محروم ہو جائے کے انجام سے بچ گئے۔ ان پر آخری وار باهر سے هوا ۔ ۹۹۵ه/۱۱۷ - ۱۱۵۳ ع میں صلاح الدین کے بھائی توران شاہ نے عدن اور یمن کے باق علاقے کو فتح کر لیا۔ اگلے سال جوہر نے ایک معاہدے کی رو سے ڈملُوہ کا قلعہ بھی اس کے حوالر " در دیا اور ایک سال بعد توران شاہ نے یاسر کو، جس کی پناہ کہ کے بارے میں مخبری هو گئی تهی، قتل ُ دروا دیا .

### (R. STROTHMANN)

کِرماستی: آناطولی کی اسی آم کی ایک قضا \*
کا صدر مقام جو میخالیج سے پندرہ میل جنوب مشرق
میں (دیکھیے J. H. Mordtmann، در ZD MG، در ۲۵، ۱۵، در ۲۵، ۱۵، در ۲۰۱۹) اور برسه سے چالیس میل جنوب

مشرق میں واقع ہے ۔ [ ے م م ، عمیں] اس کی کل آبادی پانچ هـزار تهي، جس مين تين هزار مسلمان تهيـ شہر چودہ معلّوں پر مشتمل ہے ، جن میں آٹھ سو مکانات تھے ۔ یه دریامے اطرا نوس (Rhyndacus) کے دونوں کناروں پر آباد ہے ۔ اس نام کی اصل، جسے اکثر اوقات غلطی سے گرماسلی لکھتر ہیں اور جس کا تعلق ایک یولانی نام Κερμαστή یا ,«Κερμαστή کا سے معلوم ہوتا ہے، یتینی طور پر معلوم نہیں ۔ اسی طرح یه بهی معلوم لهیں که یمان کونسا قدیم شہر آباد تھا ۔ غالبًا اس كا تعلق Troas ميں واقع شہر (دیکھیے Pauly-Wissowa) Kremastis سے قائم کیا جا سکتا ہے، جس کا ذکر .Hist. : Xen م : ٨، مين آيا هـ - كما جاتا هـ كه بوزنطي عہد میں یہاں اورته Aorata آباد تھا، جہاں سرررء میں Kamytzes کے زیر قیادت کومنیوس Alexius Comnenus کی فوجوں نے سلجوقوں سے شکست کهائی تهی (دیکهیر Anna Comn؛ ۲ وے م ببعد) ۔ بہر صورت درماستی کے نزدیک ھی ایک بوزنطی قلعر کے کہنڈر موجود میں جو اس قلعر سے ملنا جلتا ہے جو یہاں سے چھے سیل آگے دریا ہے اطرانوس (إدره نوس چای) کے کنارے کسترلک کے مقام پر واقع ہے اور جس کا مقصد اولوباد (Lapadium) اور بروسہ میں اسی نوع کے استحکامات کی طرح کا تھا کہ ترکوں کی پیش قدمی کو روکا جا سکے۔شہر میں چھے جامع مسجدیں ھیں، جن میں سے ایک کاف بڑی اور بہت پرانی ہے اور اس کے ساتھ ایک مقبرہ (تربیه) بھی ہے۔ اس کے علاوہ چبودہ دوسری مساجد اور متعدد آثار قدیمه (پتھر کے تابوت، دیواروں پر کتبات اور آرائش و زبیائش) هیں، لیکن معلوم هوتا ہے کہ ان کا تاحال مطالعہ نمیں کیا گیا۔ ترکوں کے عہد میں کرماسی کی تاریخ تاریکی میں ہے کیونکہ اس سے متعلق کوئی بیان محفوظ نہیں ۔

اولیا چلبی (۵ : . ۹ م) اور یوربی سیاهون (دیکھیے نكُن د Reseascher In Asia Minor : W. Hamilton ۱ (۹۳: ۲ ع د ۱ : ۱۹۳) نے اس ضبن میں كوئى بهى مفيد مطلب بات نهين لكهى \_ اسلامى کتبات کے مطالعے اور ترتیب کا کام ابھی ہاتی ہے ۔ کرماستی کو یونانی قبضر کی وجه سے کوئی لقصان نبين پېنچا - ١٩٢٥ ء مين صدر جمهورية تركيمه کے اعداز میں اس کا نام بدل کر مصطفیٰ کمال پاشا رکسه دیا گیا ـ کِـرماستي مشهبور سؤرخ عاشق پاشا زاده (دیکھیے طاش کوپرو زادہ مجدی: شِقَائِقِ النَّعماليم ، ص ۲۵۲ ، س ۱۳ کے داماد سيد ولايت (م ۹۲۹ه/۱۵۲۹، در استانبول) کا مولد ه، جو مناقب تاج العارفين (يعني شيخ ابو الوفا) Tark. : Pertsch کے ذریعے معروف هوا (دیکھیے : Tornberg أم ي سري شماره به با Hss. Gotha (Catal. Uppsal) ص دری، شماره یرس).

کرماسٹی سے دو گھنٹے کی مسافت پر گرم پائی کے دو معدنی چشمے ہیں، جو دَمُبُلدک اور اَقَرْجُه کے لام سے مشہور ہیں .

(FRANZ BABINGER)

کر مان ؛ ایران کے ایک صوبے اور اس کے \*
موجودہ صدر مقام کا نام ۔ شہر کا نام بعد کے
زمانے میں صوبے کے نام پر رکھا گیا تھا ۔ اس کا
تلفظ بالعموم کرمان کیا جاتا ہے، لیکن آگر عربی
کے علماکی روایت کو پیش نظر رکھا جائے تو اس
کا زیادہ صحبح تلفظ کرمان ہوگا (یافوت؛ م

بر (Carmania) من الم المفلكر منية (Carmania) سي ماخوذ ہے، جو Strabo (۱۳: ۲۰ مر) کے یہاں ملتا عم منه بهي ايك قديم دارالحكومت کے فام کرمنه سے مشتق بتایا جاتا ہے (Ptolemy) Ammianus Marcellinus : A : 7 & Geography س بنه المراكب بقول Eransahr (سرم المراكب مرم) من المراكب المر کرمنیہ کے نام نے یوتیہ کی جگہ لیے لی تھی، جو مخامنشی کتبات (۳۳: ۳: Beh.) میں ملتا اور Outlol کے مطابق ہے جس کا شمار ھیرو ڈوٹس Herodotus س: ۳ یے (سلطنت ایسران کی) چودھویی ولایت میں کیا ہے۔ پہلوی میں اس کے هجر ک ر م ء ن ملتے هیں ۔ عربی قصص و روایات کی تاریخ (ابن الكلبي) ميں بتايا جاتا ہے كه كرمان دراصل كرمان بن فَلُوج ك لام سے لكلا هـ، جو يانث (Japhet) كى نسل سے تھا اور کہتے ھیں کہ اس علاقے میں آباد هو كيا تها \_ زمالة مابعد كي مقبول عام اشتقاقيات مين اس کا تعلق اسم کیرم سے بتایا گیا، جس کے معنی هي كيرًا يا اردها اور اس كا اشتقاق قصية هفتيان بخت اورکومان کے اس اژدھے سےکیا گیا ہے جس کا ذکر اردشیر کے افسانے میں ملت مے (دیکھیر . ( ) & b : ) (Lit. Hist. of Persia : Browne

(۱) صوبه ؛ اگر جغرافیائی نقطهٔ نظر سے دیکھا جائے تو مجموعی اعتبار سے کرمان کی حدود برڑی معین ھیں۔ یہ صوبه ایران کے وسطی صحرائے اعظم (دشت لوط، یا ازمنهٔ وسطی میں مفازہ خسراسان) کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس کے مشرق میں لق و دق میدان اور وہ پہاڑ ھیں جو اسے مکران سے جدا کرنے ھیں۔ یزد کی جانب سے شمال مغرب کی طرف اور فارس سے مغسرب کی طرف بھی یہ صحرا اور عیر مزدوعه ارائی سے گھرا ھوا ہے۔ جو خاص بات کومنان کو فارس سے مصیر کرتی ہے وہ جیسا کہ کومنان کو فارس سے مصیر کرتی ہے وہ جیسا کہ اجتباطفری (ص ۱۲۳) نے بھی بیان کیا ہے، یہ ہے

🖟 كه فارسكا مزروعه علاقه غير منقطع چلا جاتا 🗜 لیکن کرمان کا حال یه ہےکه اس میں کچھ تعد سرسبز اور مزروعه قطعات کی موجمود ہے جنھ صحراؤں نے ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے ا ان میں دیمات بکھرے ہڑے میں۔ اس کے جغرافیہ محل وقوع سے قائدہ اٹھا کر اس کی پالچ اضا میں بالکل قدرتی تقسیم کر دی گئی ہے، یعنی شہ میں کرمان (قدیم زمانے میں بردسیر)، مغرب م سيرجان، وسط مين جيرات اور مشرق مين بم ا الرمسير (المقلسي، ص ٢٠٠٠) \_ جنوب مين كرم سمندر سے گھرا ہوا ہے، لیکن صوبے میں اس علا کو کچھ زیادہ اهمیت حاصل نمیں ہے یہاں کی وا. اہم بندرگاہ ہرمز [رک باں] ہے اور اسے بھی کہا کرمان میں اور کیھی فارس کے علاقے میں شمار جاتا ہے۔ اس بندرگاہ پر اکثر عقبی علاقر کے سختا لوگ قبضه جمائے رہے ہیں۔ کرمان کے فرمانرواز نے تاریخ میں صرف ایک بار بالمقابل کے ساحل عم پر اپنے اقتدار کا جھنڈا گاڑا ہے ۔ صوبے بھر میں شہ مغرب سے جنوب مغرب کی طرف پہاؤوں کے ساس پھیلے ہوئے ہیں۔ شمال میں بلند ترین سلسلة ک ملتا ہے، جو کوہ رود کا ایک حصہ ہے اور اس کوه هزار جیسی چوٹیاں بھی ہیں۔ یه چوٹی ہم . شمال مغرب میں ہے اور اس کی بلندی قریب قریہ پندره هزار فت ہے۔ یه سلسلنه ضلع کرمان آ سیرجان سے علمحدہ کرتا ہے۔ اس سلسلے کے جو پہ جنوب مشرق کی طرف بؤهتے چلے گئے هيں، وہ ج پارز یا بارز کے نام سے مشہور ہیں ۔ ان سے آ جنوب مغرب میں کچھ اور سلسله هامے کوه بھی کے متوازی پھیلے ہوے ہیں۔ ازمنہ وسطٰی میں بُلوا [رک به بلوچستان] اور قنس جیسے وحشی قبا ان پہاڑوں میں رهتے تھے۔ تُفس ان پہاڑوں میں آ تھے جو مکران کی جانب ساحل کے ساتھ س

بفت کے جنوب میں واقع آھیں۔ کرمان میں کوئی دریا نہیں ملتا۔ مزروعہ علاقوں کے لیے پانی لاوں سے آتا ہے۔ ان ندیوں میں سے اہم ترین لل رود (قبل ازیں دیدورود) ہے اور جیرفت کے گزرتی ہے، لیکن سمندر تک نہیں پہنچ پاتی۔ ذا کرمان میں وہ تمام جغرافیائی خصوصیات جود ھیں جن کے لیے سارا ایران ممتاز ہے.

عرب جغرافیه نویس، جن میں سے پہلا نام توبی کا آتا ہے، کرمان کو ایک آزاد جغرافیائی م قرار دیتے میں ۔ انھوں نے اس کے تین چوتھائی تے کی درجہ ہندی گرم خطوں (جروم) میں کی \_ سرد علاقمے (مرود) زیادہ تر سیرجان کے ياس بائے جاتے هيں (الاصطخري، ص ١٦٥) . اب آمد و رفت کے اعتبار سے دیکھیر تو کرمان ں سے سیستان، خراسان اور ہندوستان جائے ے شاہراہوں پر واتع ہے ۔ تجارتی اور حجاج کے وں کا وہ راستہ بھی یہیں سے گزرتا ہے جو در (هرسز اور آگے چل کر ہندر عباس) سے ایران شمال مشرق اور بھر اس سے بھی آگے چــلا گیا ـ يه محل ونوع كچه اس قسم كا هـ كه اس یے کی تاریخ میں اس پر چاروں طرف سے حمله آور اکشی کرتے رہے میں ۔ یہی وجه ہے که یہاں حکمومت بار بار ایک کے ہاتھ سے نیکل کسر رے کے تبضے میں جاتی رھی اور اسی باعث اس خوشحالی اور ترق پر بری طرح متأثر هوتی رهی. زمانة قديم كي بهنسبت آج كل كرمان كرمحوائي نے زیادہ وسیع ہوگئے میں ۔ عہد اسلامی کی ئی صدیوں میں ابھی یہاں جنگلات پائے جاتے ، اورجیرنت کے گرد و نواح میں شیر کھومتے بھرتے (حمد الله المستوفى: نزهة القلوب، ص س م ) .. يهال مشكل هي سے كوئى درخت نظر آتا هے، البته

ت اور قصبوں کے آس پاس کھجور کے پیڑ ہڑی

كثرت سے پائے جاتے میں ۔ آب پاشی زیر زمین قنات سے کی جاتی ہے، جو ہڑا محنت طلب کام ہے۔ یماں کی بڑی زرعی پیداوار الاج، جُو اور افیون ہے۔ سطح سمندر سے زیادہ بلند علاقوں میں قصل خویف کی پیداوار باجراء کہاس اور چتندر ہے ۔ جروم یا گرمسیر میں چاول اور مکئی کی موسم گرما میں کاشت ہوتی ہے اور ہم اور خبیص کے مضافات میں حنا پیدا هوتی ہے۔ یہاں هر قسم کے پهل بافراط ھوتے ھیں اور یہاں کی کھجوریں مشہور ھیں ۔ مویشیوں سے حاصل هونے والی چیزوں میں سب سے زیادہ اهم اون اور بکری کی کھالیں (کُرک) هیں، جو یہاں کی مشہور شالیں تیار کرنے میں استعمال ہوتی ھیں۔ کرمان کی معدنی دولت سے ازمنۂ وسطٰی میں بھی فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ سار کوپولو نے فیروزوں کا ذ كركيا هـ، ليكن اب ان كي كانين ختم هو چكي ھیں۔ پہاڑوں میں لوھا بھی پایا جاتا ہے، جو پچھلے زمانے میں اسلحه سازوں کے کام آتا تھا۔ جیرفت کے مغرب میں چاندی تکلتی تھی ۔ کبنان کے قریب جو معدنیات ہرآمد هوتی تھیں ان سے توتيا تيار كيا جاتا تها ـ (المقدسي (ص ١٥٩٩) . 24) في التوتيا المرازي كا ذكركيا ها، ديكهيم de Goeje در BGA، س: ٣ سر) - التزويش (١٢٢١) نے بظاہر معدنی کوٹلے (anthracite) کی موجودگی کے متعلق بھی اشارہ کیا ہے .

تاریخ: عہد ساسالیاں میں صوبۂ کرمسان ہن ایک والی حکومت کرتا تھا، جس کا خطاب شاہ هوتا تھا (ابن عرداذبه، ص ۱۰) - یہی وجه ہے کہ پہرام پنجم تخت نشین هوئے سے قبل کسرمان شاہ [رک بان] کے نام سے مشہور تھا - شاہنات کی نیمانسانوی روایت میں بھی شاہ گیخسرو کے عبد کے ایک شاہ کرمان کا ذکر ملتا ہے (طبع Vyller) سے نہ ایک شاہ کرمان کا ذکر ملتا ہے (طبع Vyller) سے نہ اسروان کا فکر کوتا ہے (س ۲۹۱)۔ اسلامی انتوحات سے پہلے ھی عرب کرمان میں نقل مکانی کر آئے تھے اور بقول الطبری (Resch. der: Nöldeke) ہے الطبری (Perser at Araber میں ہے) شاپور اقل نے عربوں پر فوج کشی کے بعد قبیلہ بنگر بن وائل کے لوگوں Nöldeke کو جبڑا یہاں سے نکال دیا تھا۔ نولد کے محال درست اس واقعے کو تاریخی اعتبار سے ایک حد تک درست تسلیم کرتا ہے، لیکن اس کی رائے میں زیادہ محیح بات یہی ہے کہ عرب زمانہ قبل از اسلام میں نقل مکانی کرکے کرمان میں چلے آئے تھے۔ عبد ساسانیاں کے خاتمے کے وقت اس صوبے کا صدر مقام شیر جان (سیر جان) تھا .

. سم سے . دےء تک: جیسا که البلاذری (طبع de Goeje) ص و ۳۱) ، و س ببعد) نے لکھا ہے، عربوں کی کرمان کی فتح کا آغاز الربیع بن زیاد نے كيا تها ـ انهين ابو موسى الاشعرى ب<sup>يز</sup> ــــ بهيجا تها، جو حضرت عمر رط کے عہد میں ۲۹۳۸ سے بصرے کے والى مقرر هوے تھے ۔ الربیع نے شیر جَان فتح کیا اور آبم اور آلدَاعًار سے عہد و پیمان کر لیا ۔ اسی زمائے میں عربوں کا ایک اور حمله هوا۔ یه عثمان بن المعاص الشَّقَى، والى بحرين، ن كيا تها - جزيرة أَبْرُكُوان مين (اگرچه وه ولايت فارس مين شامل تها) کرمان کا مرزبان ان کے هاتھ سے مادا گیا، لیکن کرمان کی یه تسخیر پوری طرح قابل اطمینان ثابت له هوئي - ١٩٨ مم - ١٥٠٠ مين يَزْد كرد اصفیان سے بھاگ کر کرمان بہنجاء جہاں کے باشندوں کی اکثریت ابھی تک اس کی وفادار تھی۔ اس پر عبدالله بن عامر بن قرید نے اس کا تعاقب کرنے کے لیے مجاشع بن مسعود السّلمی کو ایک اور معه مثلار کے ساتھ روانہ کیا۔ یه عرب فوج شیر جان پہنہتے سے پہلے کی بیست کے مقام پسر بسرف باری سے اللہ مو گئی اور فؤد کرد خراسان تک بھاک جانے

میں کامیاب ہوگیا، لیکن وہاں موت نے اس کا خاتمه کر دیا (شاهناسه، طبع ۷ullers به مین میں شاہ دارا کے انجام کا قصبہ غالبًا یےزد کرد کے فرار سے متأثر هوكو هي لكها كيا ہے كه دارا فرار ہوا اورکرمان میں مارا گیا) ۔ مُجَاشع نے، جسے ابن عامر نے کرمان کا عامل مقرر کر دیا تھا ، بالآخـر کوہ قُنْس تک کے تمام بڑے بڑے شہر دوبارہ فتح کر لیے۔ هرمز سے ایرائیوں نے ایک جوابی حمله کیا، مگر شکست کھائی ۔ اس زمانے کی فتوحات کے ہارے میں جو تاریخی مواد دستیاب ہوتا ہے وہ قطعی طور پر غیربقینی ہے ۔ مثال کے طور اپر کچھ مزید معلومات اليعقوبي (كتاب البُلْدَان، ص ٢٨٦) كے هاں ملتی هیں ۔ فتح کے بعد بہت سے باشندے سیستان یا خراسان بهاک کشر، یا بهاؤوں میں چهپ گئے، جہاں وہ سدت تک اپنے زردشتی عقالد پر قائم رہے ۔ خود کو هستائیوں نے مزید تین سو سال تک اپنی خود مختاری برقرار رکھی۔ چونکہ یه صوبه مرکز سے کافی فاصلے پر واقع تھا، اس لیے یه بہت جلد خوارج کی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ کچھ باشندے ان آزری خوارج کے ساتھ بحیثیت موالی شریک ہوگئے جنھوں نے ۴۹۹ء کے قریب قطبری ابن الفَجاءَة [رَكَ بآن] كي قيادت مين فارس اوركرمان اتع كر ليا تها - جيرنت ان كا مركز تها - يهال ان كا اقتدار تقريبًا ٩٩ ٦ء تك رها جبكه عرب خوارج اور مُوَالى كے درميان علمحدى همو جانے كے باعث ان کی طاقت کمزور ہوگئی تھی اور سپہ سالار منہلّب نے انہیں شکست دے دی۔ اگلی صدی میں کرمان بغاوتوں کا گھر اور باغیوں کے لیر بہت اچھی جاے سناہ سنا رہا، چنانچہ العجاج کے حريف عبدالرحمٰن بن الأَشْعَثْ في شكست كهايخ (درء) کے بعد کچھ مدت کے لیر یہاں پناہ لی تھی ۔ بیس برس کے بعد کرمان کا شمار ان صوبوں

ہوتا تھا جس پر غاصب پزیدین مہلّب [رک ہاں]

تبضہ جما لیا تھا۔ اس کی حکومت کا خاتمہ
ہ هرا، ہے عمیں ہوگیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس
نے میں بنوامیہ نے، جن کے بتعلق ہمیں معلوم ہے
ان کے متعدد سکّے کرمان میں ضرب کیے گئے تھے،
ہ کرمان میں اپنا اقتدار بخوبی قائم کو لیا تھا۔
ہ وقت یہ صوبہ جنگوں کے باعث نـ شمال ہو چکا
۔ بنی امیہ کے اقتدار کی دلیل یہ ہے کہ ان کی
ری فوج بنو عباس کے حامیوں کا مقابلہ کرنے
ری فوج بنو عباس کے حامیوں کا مقابلہ کرنے
، بنی جن کی کمان قَحْطَبَه کے ہاتھ میں تھی، یہیں
، روانہ ہوئی تھی۔ اس زمانے کے بڑے ہؤے
ہ ذر البَلاذُری، الطَبْری، الیَعْقُوبی اور المَسْعُودی

. ۵ عصر ام . اء تک : بنو عباس کے پہلے نا کے عمید میں کرمان میں کچھ خاص اہم واقعات ن نہیں آئے۔ اس زمانے میں زُمَّا کی تاخت کے ے؛ جو ہندوستان سے آئے تھے، ان صوبول کو مصالب كا سامنا كرنا برا، حتى كه المستعصم ، عبد میں انہیں باہر نکال دیا گیا۔ ١٩٥ اور . ، م میں عباسی سکے کرمان میں ضرب کیے گئے۔ ، کے کچھ هی عرصے بعد اس صوبے نے ایران کی نتلف تعریکوں میں، جنھوں نے کئی فسرمالروا توادوں کو جنم دیا، حصه لینا شروع کر دیا، مم اس کا حصه زیاده تر انفعالی قسم کا تھا ۔ ، میں سے پہلا خالدان صفاریسه تھا۔ یعقوب بن ٹ نے ۱۵۳ / ۱۸۹۷ میں والی خراسان سحمد طاهر سے کرمان کی ولایت حاصل کر لی تھی ۔ نوب کے جیرنت کے آس ہاس کے کو حستالیوں مخالفت کو فرو کرا پڑا ۔ معلوم ہوتا ہے کہ ، نے اور اس کے بھائی عُمرو نے اس صوبے میں شكوار اثىر چهوڙا (History of Persia : Sykes ) : ٢١، بروح وقائع افضل المدين) ، ليكن

ان کی حکومت کا دور اثنا مختصر تھا کہ . بہان ان کے آثار دیرہا نہیں رہے۔ ممم میں عمرو اپنے بھائی کی جگه مسند نشین هموا اور ب، وء میں اس کی وفات کے بعد کرمان میں عباسیوں کی حکومت كا، بلكه يون كمنا چاهير كه طوالف الملوكي كا، دور پهر شروع هوگيا - ۲۵ ۹۲۸/۹۳ مين ابو علي بن الْیاس [رَکّ بان] کی صورت میں کرمان کو ایک ٹیا حكمران ملا ـ يه شخص پهلر ألكوتها ـ وه خراسانكا رہنےوالا تھا اور سامانی بادشاہوں کے اقتدار اعلیٰ کو تسليم كرتا تها (المقدسي، ص ٢٥٨) - اس بهت جلد آل بوید کے حکمران احمد معزالدوله کاساسنا کرا پڑاء جس نے ۹۳۵ء میں کرمان پر حملہ کرکے شعرحان ہر قبضه کر لیا۔ ابن الیاس نے اپنر صدر مقام کے لیے بُردسیر (سوجودہ شہر کرمان) کو منتخب کیا تھا اور اس نے خود ہی اپنر آپ کو آل ہویے کے ماتحت اس علاقے کا حاکم مقرر کرا لیا ۔ دس ہیس سال بعد جب ابن الياس اور اس كے بيٹے ياسع كے درمیان جهگڑا هوا تو ان دونــون پر تباهی آئی اور ے۵۳۵(۲۸ و ع) میں صوبے پر آل بوید کا قبضه هوگیا۔ كجه هي عرصے بعد عَضَّد الدول، كے الملاف ي صوبه حاصل کرنے کے لیے آپس میں لؤلا شروع کر دیا ۔ اب انتہائی انتشار کے دور کا آغاز ہوا، جس کے دوران میں کچھ عرصے کے لیے شاہان غزنویــه تک بھی کرمان کے مالک بنے (مسعود اول نے ۳۷. ایم میں اسے فتح کیا؛ [لیز رک به ابو کالینجار]) ۔ سب سے پہلے آل ہویہ می نے قنس اور بَلُوص کے كوهستاني قباليل يه مستعدى يه جنگ كي . اس دور کے ماخذ الطَّیری، الیَّعْدُّوبی، ابن الأَثْیْر، ابن، مُسْكُويْه اور حَمْدالله السَّنَّوْفِي (قاريخ كُوزيْسُمُ) هين. ام، اسم ۱۲۲۲ء تک: ام، اهمین بد سلاجته کی ایک شاخ نے بہاں ایک فربائیرول غائدان کی بنیاد رکھی لو اس صبوبر نے اطبیان

كا سانس ليا ـ يه خاندان ١١٨٥ ع تك حكومت كرتا رہا ۔اس کے افراد کی تاریخ کے لیے رک به سلجوق ۔ اس کا بانی چَفْرِی بیگ کابیٹا قَاوُرْد قَرا أَرْسَلان بیگ تھا ۔ اس نے ، سہم / ۸س، ۱ ۔ ۱۹، ۱۹ میں دارالحکومت بَـرْدَسير پر قبضه کر ليا اور قَفْس اور شُبَا لَكَارُه [رَكُ بآن] كے كوهستاليوں كو مطيع كيا ـ مؤخرالذكر جنوب مغرب كا ايك كرد قبيله تها، جس نے کچھ عرصے سے کرمان کے گرمسیر میں دھشت پھیلا رکھی تھی ۔ قاورد نے بالآخر عَمان کا علاقہ فتح کر لیا، جو علیج قارس کے دوسرے کنارے پر واقع تها۔ اس نے سلاجقه کے جلیل القدر بادشاهوں آلب آرسلان اور ملک شاہ کے حملوں کو روکنے کی دو بار کوشش کی ۔ دوسری کسوشش میں اسے اپنی جان سے بھی ھاتمہ دھونے پاڑے (۲۳مھ/ م ، ، ، ع) اور اس کے خالدان کی حکومت کا قریب قریب خاتمه هو گیا ـ کرمان کو سب سے زیادہ خوشمحالی ارسلان شاہ کے طویل دور حکومت (۱۰۱ ء تا ۲۱۹ میں نصیب هوئی، جو فارس کا بھی حکمران تھا۔ یہ صورت حال اس کے بیٹے محمد شاہ کے عبد (۱۱۳۲ تا ۱۵۹ء) میں بھی جاری رهی ـ کرمان کے آخری سلجوق بادشاهوں کے عہد میں ایک بار پھر طوائف الملوکی پھیلگئی، تا آنکه غُزَّ [رک بآن] ، جو خراسان سے آئے تھے، اسے پوری طرح ویران کرنے لگے۔ غز کا ایک سردار ملک دینار ۵۸۱/ ۱۸۵ عمی کرمان کا فرمانروا بن بينها \_ اسكا صدر مقام زَرَنْد تها \_ جلد هي قبيلة شبان کاره کا بھی ستارہ چمکا ۔ ان کے سرداروں قطب السدين اور تظام الدين في ١٧٠٠ / ١٧٠٥ میں جردسیر فتع کر لیا، جس پر وهاں کے باشندوں ب بؤی خوشیاں منائیں ، لیکن چونکه ملک دینار کے پیٹے مُجم شاہ کی زیر تیادت عَزّ بدستور مدافعت كزيري تهي اس لير چند سال تک ابتري بهيلي

رهی ـ اس کا نتیجه یه نکلا که . . به م / ۲۰۰۱ میں فارس کے اُتابک سُعد بن زُنگی نے کرمان پر قبضه کر لیا ۔ ۔ . به م / ۲۰۱۱ میں خسوارزم شاه شخاع الدین زُوْزَنِی کرمان کا نیم خود مختار والی تها، شخاع الدین زُوْزَنِی کرمان کا نیم خود مختار والی تها، جس نے خوارزم شاه محمد کی شکست کے بعد اس کے بیشے غیاث الدین کو، جو چنگیزی مغول کے آگے بھاگا جا رہا تھا، اپنے علاقے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی ۔ اس عہد کے مآخذ ابن الاّثیر، این ابراهیم، افضل الدین (دیکھیے مآخذ)، ابن البلخی این ابراهیم، افضل الدین (دیکھیے مآخذ)، ابن البلخی (فارس قامه)، جُونِنی (جہاں گشا)، حمد الله المستوفی (ناریخ گزیده)، رَاوَنْدی (راحة الصّدور) هیں .

۱۲۲۲ء سے ۱۵۰۲ء تک: اس کے فورا بعد ٩٩٩٩ / ٢٧٢٧ مين مشهور برأق حاجب [رک بان] نے، جو قرَه عتای نسل سے تھا اور اس زمانے میں مذکورہ بالا غیاث الدین کا وزیر تھا، شجاء اللَّابن كو بزور نكال باهـركيا اور اس كے بعد سیاسی کھیل میں اس نے پہلے غیاث الدین، پھر جلال الدین خوارزم شاہ اور سب سے آخر میں مغول کے علاف کچھ ایسی چالاکی سے چالیں چلیں کہ اس نے اپنا اقتدار بھی قائم رکھا اور کرمان بھی مغول فوجوں کے وحشیانہ ظلم و ستم سے آخر تک محفوظ رھا۔ اس طرح براق حاجب نے، جسے دربار خلافت مع قُتلَع خانكا اعزازى خطاب ملاتها، ايك نشر خالدان کی بنیاد رکھی جو قتاغ خالینہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ خالدان س ، س ، ء تک مغول کے زیر سیادت رها ۔ اس خاندان کی ایک قابل ذکر شخصیت ترخان خاتون ہے جو ہراق حاجب کی بیٹی تھی۔ اس نے ۱۲۵۸ سے ۱۲۸۲ء تک حکومت کی اور اس نے آب پاشی کے لیے قناتین کھود کر ملک کی خوشحالی میں اضافه کیا۔ اسی کے عمد میں مار کوپولو "سلطنت" كرمان مين آيا تھا ۔ اس كے بيان سے يسه

ف ظاهر هوتا ہے کہ اس زمانے میں هوسر کا مانروا سلطان كرمان كا باجگزار تها \_ اس خاندان خاتمه آخری قتلغ خان کی ایک نافرمانی کے باعث ل میں آیا (۱۳۰۳ء) ۔ صوبے میں متعدد مغول لی هویے تا آنکه . ۱۳۳۰ میں آخری قتلغ خان ، داماد مبارز الدين محمد نے كرمان پر قبضه كر ۔ اس نے ۱۳۵۳ء میں شیراز فتح کیا اور ندان مُظَفِّريه كي بنياد ركهي - ١٣٩٣ ع مين اس كا ائي عماد الدين كرسان مين اس كا جانشين هـوا ـ ، کی بعض عمارتین ابھی تک موجود ھیں (کرمان ی پامنار مسجد) \_ ابهی کچه زیاده مدت نه گزری ی که صوبے بھر میں اس خاندان کے درمیان لڑائی بگڑے ہونے لگے جن کا ۱۳۹۳ء میں تیمور نے یشه کے لیر خاتمہ کر دیا ۔ آل تیمور کے بعد ھیں مختلف اوقات میں یہاں کے باغی والیوں کو چلنا پڑتا تھا (٨٠م،ع مين شيخ اُونس) كرمان كي سانسروائی قَره قویُوٹُلُو کے هاتھ آئی (تقریبًا ۔ ١٣٥٥) ھیں بہت جلد آق تورُونُلُو کے لیے جگہ خالی کرنا ی دراصل اس زمان سے کرمان کو فارس کے ساتھ حد کر دیا گیا اور آزون حسن کا ایک رشته دار ال کا والی مقرر هوا .

سآخذ (۱) جُونِی: تاریخ جهانگشای: (۲) ساخد (۱) جُونِی: تاریخ جهانگشای: (۲) سر الله المستوف: (۵) یخ گزیده: (۸) علی یزدی: شرف ناسه: (۵) بد البرزاق سرق ندی: مطلع سعدین: (۲) رخوالد: روضة الصفا: (۵) خوالد میر: بب السیر.

۱۵۰۲ سے ۱۵۰۳ء تک: آق قویُونْلُو خالدان اخری حکمران ابوالفتع بیگ بایندگری کا عہد اجب شاہ اسمعیل نے صوبة کرسان فتع کیا مدود ۱۵۰۳ء) اور اس وقت سے یه صفوی خاندان کبه صَفْویّه کے قبضے میں آگیا۔ ۱۵۰۹ء میں

اسے ازبکوں کے حملے کا سامنا کرا بڑا لیکن ، عمد صفویه کے خاتمر تک کرمان میں امن و امان کا دورہ رھا۔ سارے ایزان کی طرح یہاں کے ہاشندوں کی اکثریت بھی سرکاری مذهب اختیار کرکے إثناعشریه شیعه هوگئی ـ كرمان كا ایک مشهور ترین مفوی والی گنج علی خان (۱۵۹٦ تا ۲۹۲۱ع) تھا جس نے کئی کارواں سرائیں اور بازار تعمیر کیے ۔ . ۲۷۲ء میں محبود خان کے زیر تیادت افغالوں نے جب اصفعان کی جانب اپنی پیش قدمی کا آنجاز کیا تو وہ کرمان سے گزرے جس نے صفویوں کا انتزام کر دیا ۔ اس کے بعد نادر شاہ کی حکومت (۲۵۵ تا ے مے اع) آنی \_ پھر طوالف الملوكي كا دور دورہ رھا۔ افغان خانه بدوش اور بلوچ ملک کو تاراج کسرتے رعے - ۱۱۲۲ه/ ۱۷۸۸ء میں کریم خان زُلْد بنے کرمان پر زبردستی قبضه کر لیا - اس نے جس خاندان کی بنیاد رائهی اس کا تخته الثنے سے صوبے اور خصوصًا دارالعکومت پر ایسی هولناک تباهی نازل هوئی که اس کی مثال کرمان کی پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ کریم خان کا بیٹا لَطْف على خان [رک باں] آغا محد خان قاجار کے سامنے سے بھاگا اور سره مراء میں کرسان میں بناہ گزیں صوا جہاں کے کچھ باشندے اس کے وفادار تھے، مگر اسی سال دارالعکومت کو هتیار ڈالنر پڑے اور اگرچه لطف علی خان ہم کی جانب فرار ہونے میں کامیاب موگیا، لیکن بعد ازاں اس کے ساتھ ہے وفائی کی گئی اور اسے آغا معمد کے حوالے کر دیا گیا ۔ قاجار لیے بڑا ھولناک انتقام لیا۔ مستند مآخذ کی رو سے اس نے . - هزار عورتیں اور بچے غلام بنا کر قریبست کیے اور وهاں کے ۳۵ هزار مردوں کو اللها کسر: دیا سو اس قعل نے صوبے کی ساری طاقت اور خوصحیالی بکا خاتمه کر دیا اور ایک سو سال تبک اس کی سالیه

ته سدهو سکی .

مآخذ: خوائد میر اور مغویه و مابعد کے خاندانوں کی قارسی تواریخ (دیکھیے Grundriss خاندانوں کی قارسی میرہ (دیکھیے ۵۸۹: ۲۰ (der Iran. Phtt.)

سم و و و و سے شاهان قاجار [رک بآن] کرمان پر والیوں کے ذریعے حکومت کرتے تھے۔ جو عمومًا ان کے خالدان هی کے افراد هوئے تھے۔ جو عمومًا ان اس ور اس می کے افراد هوئے تھے۔ ۱۸۳۹ سے افراد موران میں ایک شخص آغا خان نامی نے صوبے کو قاجاریوں کے پنجے سے آزاد کرانے کی متعدد ناکام کوششیں کیں۔ اس زمانے سے اس صوب کی تاریخ میں کوئی قابل ذکر واقعہ رونما نہیں ہوا۔ سیاسیات عالم میں جس طرح ایران کو ایک اهم عنصر کی حیثیت حاصل هوئی گئی اگرچہ وہ خود عنصر کی حیثیت حاصل هوئی گئی اگرچہ وہ خود برطانیہ کے حلقہ اثر میں آتا گیا۔ اس صورت کا اظہار برطانیہ کے حلقہ اثر میں آتا گیا۔ اس صورت کا اظہار برطانیہ کے حلقہ اثر میں آتا گیا۔ اس صورت کا اظہار

بڑے بڑے شہر اور اضلاع: کرمان کا صوبہ آج کل الیس اضلاع میں منقسم ہے۔ مقدسی نے جن بالچ بڑے شہروں کا ذکر کیا ہے (دیکھیے نیچے) ان میں سے تین، یعنی سیر جان، جیرفت اور نرساسیر کا اب وجود نہیں رھا۔ اب صرف ان ناموں کے اضلاع موجود ھیں۔ جغرافیے کی قدیم کتابوں میں ایسے کئی شہروں اور دیبات کے نام ملتے ھیں جو معدوم ھو چکے ھیں یا ابھی ان کا تعین نہیں کیا جا سکا .

شمالی حصے میں دارالحکومت کرمان [رک بآن]
واقع ہے۔ کرمان سے یزد جانے والی سڑک پر زُرنُد
اور بافک ابھی تک باتی ھیں۔ اس سڑک کے شمال
مشرق میں صحرا کے کنارے کوہ بَنان (جسے
میلر کوپولو نے Cobinan لکھا ہے) اور راور بھی
موبچود بھیں سنّمبیش ایک تاریخی مقیام نے اور
کرمان کے مشرقی جانب کانی نشیبی علاقے میں واقع
ہے۔ یہاں کی کھجور بہت مشہرر ہے۔ دارالحکومت
ہے جنوب مشرقی میں ماھان (موجود ماھُون) صونی

سید نعمت الله (م- ۱۳۳۱ء) کی خانقاه کی وجه سے مشہور ہے جو شاہ عباس کے عمد میں تعمیر هوئی تھی۔ المقلسی کے زمانے سے ماھان میں عدرب آباد هیں ،

مغرب میں سرکزی شہر دارالحکوست سیر جان (اکثر شیر جان) ہے۔ یہ صوبۂ فارس سے بہت ازدیک واقع ہے۔ المقدسی کے زمانے میں یہ شہر شیر از سے بڑا تھا، لیکن ۱۹۹ ء میں تیمور کی فوجوں کا ایک عرصے تک مقابلہ کرنے کے بعد تباہ ہوگیا۔ اب اس کا محل وقوع چونے کے ہتھر کی ایک چٹان سے معلوم ہوتا ہے جو ہموار میدان میں . . ۳ فٹ بلند کھڑی ہے اور قلعۂ سنگ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ چٹان پرانے زمانے کے قلعے کی نشانی ہے اور اس کا چٹان پرانے زمانے کے قلعے کی نشانی ہے اور اس کا حال Sykes نے بیان کیا ہے (30,000 Miles, etc) میں کئی اس کے قریب ہی موضع سید آباد واقع ہے۔ یہ میدان درمان سے زیادہ زرخیز ہے اور اس میں کئی میدان درمان سے زیادہ زرخیز ہے اور اس میں کئی

آبُم [رک بآن] جو صوبے کے مشرق حصے میں فی ابھی تک قائم ہے۔ سیرجان سے بُم جانے والی سڑک رییں اور ڈرزیں سے گزرتی ہے۔ درزین سے ایک سڑک جبرفت کو جاتی تھی (اور اب بھی جاتی ھی)۔ نَرمَا سِیْر (نیز نَرمَا شِیر) بم سے کچھ تھوڑے ھی سے فاصلے پر جنوب مغرب کی طرف واقع ہے۔ قبل ازیں یہ هندوستان سے تجارت کی ایک اهم منڈی تھی۔ فی زماننا اس نام کا صرف ایک ضلع سوجود ہے۔ موضع قبہ کے جو اسی ضلع میں واقع ہے، عہد افاغنه میں ایک قلعه تھا .

کرمان کے جنوبی حصے کا پرانا صدر مقام جیرات اس جگه واقع تھا جسے آج کل دم شہر دقیالوس کہتے ہیں۔ مارکوپولو کے زمانے ہی میں اس شہر کی جگه اسی کے ایک سابقه معلے گمادِن

نے لے لی تھی جسے یہ وینسی سیاح Camadi لکھتا ہے۔ یہ ایک اهم منڈی تھی ۔ الادریسی (مترجمهٔ Reinaud موسوم) کی ایک عبارت پر اپنے قیاس کی بنیاد رکھتے هوے Sykes (کتاب مذکور، ص هسم) لکھتا ہے کہ قدیم ترین دارالعکومت گرمنه کی تلاش جیرفت اور فَهُمَاج کے درسیان کرنی چاهیے۔ وَلاشکرد یا گلاشگرد جیرفت سے هرسز جانے والی سؤک پر واقع هیں ۔ اس نام کا ایک گاؤں ابھی تک موجود ہے .

آبادی : بیان کیا جاتا ہے کہ عام طسور پر کرمان کے باشندے گرمی کی وجہ سے سیاھی ماثل گندمی رنگ اور چهربرے جسم کے ہوتے میں (الاصطخري) ـ گرم شير مين واقعي بهت سختگرمي پڑتی ہے جو مضر صحت هوتی ہے۔ کرمان کے قدیم ترین باشندوں کی نمائندگی ازمنهٔ وسطیٰ میں غالباً تَفْس بامی پہاڑی لوگ کرتے تھےجو جنوب کے کوھستانی ضلعمیں آباد تهر یا پهر بارز (παρικάνιοι) در هیروڈوٹس، ۳: ۹۲) کرتے تھے۔ وہ ان پہاڑوں میں رہتے تھے جو شہر کرمان کے جنوب مغرب میں واقع اور آج بھی بارز کوہ کے نام سے مشہور ھیں۔ المقدسی (ص رَيم) لكهتا هي كه تَّفْس اور بَلُّوص كي زبان ناقابل فہم ہے۔ غالبًا یہ لوگ یا توگردش زمانہ سے نیست و نابود هو گئے اور یا آل ہویہ اور سلاجتہ کے عہد میں ایرانی عنصر میں خلط سلط ہوگئر ۔ بلوس کے بارے میں جو شمال مغرب سے نقل سکونت کرکے (البلاذری اور الطبری ان کا ذکر نہیں کرتے) بارھویی صدی سے مکران میں آباد ہوگئے تھے[رک به بلوچستان] ۔ جمال تک یمال کی مستقل سکونت رکھنےوالی آبادی كا تعلق ہے وہ ايراني النسل ھي معلموم ھوتي ہے۔ Strabo پہلے ہی کہ چکا ہےکہ ان کی رسوم اور زبان میڈیا اور ایران کے ہاشندوں جیسی هیں (١٥: ٢٠٨١)\_ ساسانیوں کے عبد سے ان کا ایک حصه تسطوری

عیسائیوں پر مشتمل تھا۔ کرمان کا استف فارس کے استف اعظم کے ماتحت هوتا تھا۔ لوگوں میں اسلام آهسته آهسته بهيلايا كيا . بتول الطبرى کوهستانیوں نے بنو عباس کے عمد میں اسلام قبول کیا تھا۔ آگے چل کر ان لوگوں نے شیعہ تحریک كى بىرى حمابت دكهائي (المقدسي) . ياقوت (: [معجم البلدان،] بذيل سادة قفس) اس بات بسر زور دیشا ہے کہ جب وہ کسی مبلعب کے بھی پیرو نہیں تھے اس وقت بھی حضوت علی <sup>رط</sup> بن ابی طالب کا انتہائی احترام کرتے تھے۔ یهاں کی نبو مسلم آبادی فرقبه پرستبون، مشلا خارجیوں اور بعد ازاں اسمعیلیوں کے اثرات کی زد میں بہت زیادہ آتی تھی ۔ مذهبی اعتقادات کے نقطهٔ نظر سے بقول المقدسي شيرجان کے باشند مے اهل الحديث اور جير أت ك اهل الرام تهم ـ بالآخر جب صفوی نمودار هومے تو شیعیت کی سرکاری صورت اثنا عشریه مذهب رائج هوئی اور آج بھی لوگوں کی بڑی اکثریت اسی مذھب کی پانند ہے ۔ انیسویں صدی میں شیخی فرقے [رک به شیخیه] کے کئی پیرو صوبہ کرسان میں پیدا ہوگئے، چنانچہ اس کا شمار ان کے اہم ترین مراکز میں ہونے لگا۔ Sykes کے اندازے کے مطابق ان کی تعداد ے هزار تھی ۔ بابیوں کی تعداد ان سے کچھ کم تھی ۔ آخری بات یه هے که کرسان ان اضلاع میں سے مے جہاں سذهب زردشت کے پیرو ایک فرقے کی حیثیت سے برقرار رہے اور اپنے مرشدین مذھب کی قدیم تنظیم کے ماتحت روحانی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ Tavernier (ص . وس) لكهتا في كه اس كے اوقت (حدود و ، و ، ع) میں ان کی کثیر تعداد کے معدوستان، میں مجرت کر جائے کے بعد بھی صرف شہو کرمان، می میں ان کی آبادی ۔ ۱ هزار سے زیادہ تھی ﴿آباہی ا سے چار فرسع کے فاصلے پر ان کا ڈیر ٹھانے پہ اوگھ زیادہ تر اُوں کے تاجر تھے۔ اٹھارھویی صدی تک کرمان میں دَسُتُور کا ایک مدرسه بھی لازسا ھوگا۔ السے کافی اثر و رسوخ حاصل تھا۔ بقول Khanikoff میہ ہے ، ء میں آغا محمد شاہ کے ھاتھوں کرمان کی تباھی عمل میں آنے سے قبل وھان ۱۰ ھزار ہارسی گھرائے آباد تھے۔ . . ۹ ء کے قریب Sykes نے ان کی آبادی . . . ۱ نفوس پر مشتمل بتائی ہے [نیسز کی به ہارسی] .

یزد کے پارسیوں کی طرح کرمان کے پارسی بھی ۔
اپنی قدیم متروک الاستعمال ہولی گبری ہولتے ھیں ۔
Houtum Schindler اور براؤن جیسے لوگوں نے (دیکھیے Houtum Schindler ، (Grundriss der Ir. Phil. ببعد)

Die Mundarten von) O. Mann پر ان لائپزگ ہواء)

K. Hadank طبع نہیں کہ لائپزگ ہواء)
نے مطالعہ کیا ہے ۔ معلوم ھوتا ہے کہ کرمان میں جو دوسری ہولیاں استعمال ھوتی ھیں ان کا کبھی خصوصی مطالعہ نہیں کیا گیا ۔ ان کا تعلق جنوبی خصوصی مطالعہ نہیں کیا گیا ۔ ان کا تعلق جنوبی طور پر فارس اور کاشان کی بولیاں کرتی ھیں (دیکھیے طور پر فارس اور کاشان کی بولیاں کرتی ھیں (دیکھیے طور پر فارس اور کاشان کی بولیاں کرتی ھیں (دیکھیے کی راہے ہے کمہ کرمان کی زبان خراسان سے ملتی جلتی ہے .

خانه بدوش لوگ جو که کرمان کی آبادی میں جو خاصی بؤی اقلیت پر مشتمل ہیں غالبًا عـرب ترک اور کرد حمله آوروں کی نسل سے ہیں .

، ، ، ، ، ، ، کے قریب صوبے کی آبادی کا اندازہ . . . . . ه د لگایا گیا تھا .

(۲) شہر کرمان صوبے کے شمال مشرق حصے میں (۳۰ درجے ۱۵ دقتے عرض بلد شمالی ۵۹ درجے ۹۵ دقیقے عرض بلد شمالی ۹۰ درجے ۹۵ دقیقے طول بلد مشرق) واقع هے اسے عبر اور ضلع سے مطابقت دی جاسکتی ہے، جسے عبرب چغرافیه تویس بردسیر (یاقوت

نے بَرْدَسِیر لکھا ہے) یا گُوادیبیر (نیسز دیکھیے المقدسی ص . جم) کے نام سے یاد کرتے تھے۔ یه دونوں صورتیں ممکن ہے اہر اُردشیر اسے ماخود هوں جو بقول حُمْزَه أِصْفَـهَاني (طبع Gottwald) ص جم) خاندان ساسانیاں کے بانی اُردَشِیْر کے ایک تعمیر کردہ شہر کا نام تھا ۔ شہر کے مشرق میں وه برانا قلعه، يعني قلعة أردشير هي جو ازمنة وسطى میں شہر کے دروازے سے قریب باہر ھی واقع ہوگا۔ یه قلعه بھی اردشیر سے منسوب کیا جاتا ہے ۔ عام خيال يه تهاكه يه شهر بم اور جيرفت جننا قديم لمين ع (Sykes به تتبع افضل الدين) - كرمان كر جنوب مغرب میں ایک ضلم ابھی تک بدردسیر کے نام سے مشہور ہے ۔ نوبی صدی میں جب ابن الیاس نے اس ير قبضه كيا تها اس وقت يه كچه ايسا بؤا شمر نمين تها، لیکن بارهویی صدی میں یاقوت اسے کرمان کا سب سے بڑا شہر بتاتا ہے۔ اس کا نام کسرمان اسی نام کے صوبے کا دارالحکومت ہونے کی وجمہ سے یڑا۔ سرکاری طبور پسر اس کا اعسزازی نام دَارُ الْأَمَانَ عِي .

یه شہر جوہر کے سلسلہ کوہ سے ۱۲ میل کے فاصلے اور تقریباً . . . ، ہ فٹ کی بلندی پر ایسی جگه واقع ہے جہاں تین وادیاں آپس میں ستی ہیں۔ اس کے چاروں جانب سٹیپ کے لئی و دق میدان پھیلے ہوے ہیں اور بہت کم مزروعہ زمین نظر آتی ہے۔ قلعہ اردشیر جس کا ابھی ذکر ہوا ہے اور شہر کے درمیان ذرا کم بلندی پسر ایک منہدم قلعہ، قلعہ، دُختر ہے جو پیشتر ازیں شہر کے الدر واقع ہوگا۔ شہر کے مشرق اور جنوب کی طرف ہموات کی طرف کھنڈر بہت ہڑی تعداد میں ملتے ہیں۔ یہاں نہایت خوبصورت کلی ظروف (Fayence) کے ٹکڑے اور دیگر آثار قدیمہ نظر آتے ہیں۔ خود شہر کے اور دیگر آثار قدیمہ نظر آتے ہیں۔ خود شہر کے اور دیگر آثار قدیمہ نظر آتے ہیں۔ خود شہر کے

V. . \*\* +

چاروں طرف پکی مٹی کی ایک دیوار ہے جس میں چار دروازے هيں ـ فعبيل سے باهرشمال مشرق كي طرف زردشتیوں کی آبادی مَجَلَّهُ كُبْر ہے ۔ قلعه مغربی جانب واقم هـ .. حمد الله المستوفي (الزهـة القلوب ، ص . م ، ) نے ایک مسجد کا ذکر کیا ہے جو حضرت عمر میں عبدالعزیز کے عبد میں تعمیر ہوئی تھی، لیکن آج جو قدیم تربن مسجد همیں ملتی ہے وہ مسجد مُلِک ہے جسے تبوران شاہ سلجوق (سمر، تا ۹۹، وء) نے بنوایا تھا۔ یه مسجد سولهوبی صدی عیسوی میں کھنڈر بن گئی تھی، لیکن اب اسکی مرست هوگئی ہے۔ دوسری دو اهم مسجدیں مسجد جامع اور مسجد پامتار هين - مسجد جامع كو ایک کتیر کی رو سے و مرس اء میں مبارز الدّبن مظفر نے اور مسجد ہامنار کو اس کے بھائی عِماد الدّین نے تعمیر کرایا تھا ۔ ایک یاد گار جو ۱۸۹٦ء میں زلزلر سے تباہ هوگئی گنبد سبز تھی۔ یه ایک استواله نما عمارت تھی اور اس پر سبزی مائل نیلے رنگ کی کائی کاری کی هوئی تهی ۔ Sykes کو جو معلومات بهم پهنچائی کئی تهیں ان کی رو سے یعه خاندان قَتْلَهُ خَانِيهِ كِي ايك ركن كا مقبره تها جو . سهمه/ ہم ، عمیں تعمیر هوا تها - م و ع اع کی تباهی کے بعد فتح علی شاہ کے عمد میں یہ شمر دوبارہ تعمیر کیا گیا، لیکن اس کی خوشحالی کا دورکمیں . ۱۸۹ ء میں شروع ہوا جب یہاں کا والی وَکِیْلَ الْمُلَک تھا۔ موجودہ شہر کا نتشہ Sykes نے ص ۱۸۸ کے مقابل دیا ه (10,000 Miles, etc) ـ الیسویی صدی کے اواخر میں آبادی میں اضاف ہوا۔ Schindler نے ۸۵۸ ء میں یہاں کی آبادی ، ۱۱۵ میں یہاں ک نے . . و و ع میں . م و و م بتائی ہے ۔ سب سے زیادہ تعداد شیعیوں کی ہے، پھر شیخی (۲۰۰۰) ، پھر ہابی (۳۰۰۰) اور پھر زردشتی (۱۲۰۰) آتے میں۔ يهوديموں كي تعداد بہت هي كم، يعني صرف . ي

نفوس پر مشتمل ہے۔ [ صوبة كرمان كى موجودہ آبادى

The Statesman's Year : - ديكھيے : - 2-7,779

the Statesman's Year : - كرمان كو صنعتى

اعتبار سے بيڑى بھارى شہرت شالوں كى وجه سے

اعتبار سے باڑى ليكن اب اونى اور ريشمى قالينوں كى

صنعت اس سے بازى ليكئى ہے۔ كاريكر تقريباً سب

عب سرد ھيں ۔ Sykes كے الدازے كے مطابق

پاليس هزار پونڈ مائيت كے مال كى سالانه برآمد هوتى

هے۔ نمدا تيار كرنا يہاں كى ايك اور اهم صنعت ہے

وائرليس سٹيشن ہے۔ بنك ملى ايران كى شاخ ہے۔

وائرليس سٹيشن ہے۔ بنك ملى ايران كى شاخ ہے۔

اييل كے لير عدائت موجود ہے] .

مآخل ؛ عرب جغرافیه لویسوں کے بیالات (جن کا حواله متن میں ہے) سے حسب ڈیل نے فائدہ اٹھایا ہے : الاتبرك) ب Iran ım Mittelalier : P. Schwarz (۱) : Barbier de Meynard (۲) : بيعد ۲۱۱ : (۱۹۱۲ (ד) ביים ואוא Dictionnaire de la Perse N.F. Abh. G. W. Gött. Erânshahr, : J. Marquart برلن ۱ . ۱ م مه شماره ۷ ، ۳ . ب ببعد ، و ر ببعد ؛ (س) Zur historischen Topographie Persiens: Tomaschek (a) !A = (Abh. 1111 = 151A9. (S.B. Ak. Wien The Lands of the Eastern Caliphate: Le Strange كيمبرج ١٠٥ عه ص ١٤١ ببعد [اردو ترجمه بهي موجود ھے ؛ بؤے بڑے مغربی سیاح یہ میں: (م) Marco Polo! \* AAA . (Travels in Beloochistan : H. Pottinger (4) Mémoire sur l'ethnogra- : N. de Khanikoff (A) phie de la perse بيرس ٢٥٠١٦ ( ۽ ) Smith (Lovett ( ۽ ) ·· (1.) :=1 A4기 경화 (Eastern Persia: Goldsmid Andrew ten Sudtichen Persien 1897: A. H. Schindler - 44 & K.S. LIRAS. Itineraries of Marco Polo 3 THY: Y 41A 9Y OL (Persia : G. N. Curzon (17)

A year amongst the : B. G. Browne (17) ! .... Major (۱۳) := ۱۹۲۶ کیمبرج Persians Ten Thousand Miles in : P. Molesworth Sykes Persia ؛ لنلن ب. وره! ممنف جو كه ۱۸۹۳ عم و و ۱۸ م تک کرمان میں انگریزی تونصل رہا ۔ موجودہ صوبے کے بارہے میں مستند مأخذ ہے دیگر جغرافیائی حالات: (٥٥) حاجي خليفه: جبهان لما، قسطنطينيه ٥١، ١٥٠ (14) : A & 'Erdkunde : C. Ritter (17) ! Y 27 Persien eine historische Landschaft: K. Preliberg لاثیرک ، و م و م . تاریخی ماغذ کا متن میں پہلے هی ذکر کیا جا چکا ہے۔ مقاسی وقائم کی نوعیت کے تین مآخذ: (۱۸) محمد بين ابراهيم : قاريخ آل سلجوق ، در Recuell de Textes relatifs à l' histoire des Seldjoucides لائيدُن ٣٨٨٥: (١٩) افضل السّين احمد بن حامد كرساني: عقد الاولى للموقف الاعلى ، طبع ليتهو ، تهران ٩٠٠٩٠ Cat. of the Printed Pers. Books in the Brit. : ناصر الدّين : Mus. عن ، به ) ؛ (٠٠) ناصر الدّين : سمت العلى للعضرت العلماء محروه و ١٥/٩ ١٠ و ديكهير ; v (Cat, of the Pers. Mss, in the Brit, Mus. Chuandamir's of: E. A. Strandman (11) !(Agg handling om Qarachitalska dynastin med inledn-(TY) : 41079 Helsingfors sing och anmärkingar Sykes کی مذکورہ تصنیف کے ص مم تا رے پر صوبة کرمان کی تاریخ کا خلاصه درج ہے: (۲۳) موجودہ زمانے کے لیر دیکھیے The Persian Revolu- : E. G. Browne stion کیمیرج . ۱۹۱۱ کیمیرج . دامه (۲۳) History of Persia : Sykes ، بار دوم، لنڈن ، ۱۹۰۳ ع Die Parsen in Persien : A. H , Schindler (re) Dosabhai (Ta) : AA " ar or 11 AAY 12DMG History of the Parsis : Framji Karaka بار دوم Eranische Altertumskunde : Spiegel (y ¬) ≯1 ∧∧ m

ج به الأشهزك اعلماه : (الا علمانة Grundriss der

### (J. H. KRAMERS)

كرمان شاه : ايك شهر جو ان بهاؤي \* سلسلوں کے درمیان ایک میدان میر واقع ہے جو سطح مرتفع ایران کی جنوب مغربی سرحمد پر پھیلے ھوے ھیں، آج کل یہ اس ایرانی صوبے کا صدر مقام ھے جس کے شمال میں کردستان ہے اور جنوب میں لـرِسَّتـان ـ شهر كا جغرافيـائي محل وقـوع تقـريبًا سم درجر . ۲ دقیقر عرض بلد شمالی اور ے س درجر طول بلد مشرق ہے۔ قرّہ صو کی ندی اس میدان سے گزرتی ہے اور شہر کے شمال مشرق میں جنوب مغرب کی طبرف بہتی ہوئی جنسوب میں اور آگے جا کر دریامے کاما سیاب (پیشتر ازیں کاؤماسارود) سے جا ملتی ہے ۔ مؤخرالذ کر دریامے کرخا [رک بان] كا معاون اور صوبة مذكوركا اهم ترين دريا هي . غالبًا يمي وه علاته هے جہاں میڈیا والوں کی قديم ترين بادشاهت قائم هوئي (A. Billerbeck : Das Sandiak Suleimania und dessen Persische Nachbarlandschaften الاثيزگ م م م م م م م م ا ) اور یمیں یار تھیا کے صوبے Καμβαδηνή اور

ا تهر - (Isidore of Charax مویه انیوں کے زمانے میں اور عربوں کی فتح کے بعد ائی صدیوں میں ماہ (موسٰی سکنه خُسریه کے هاں ا کے نام سے مشہور رها .. De Morgan یه ثابت ا چاهتا تها که قدیم شهر کُمبَدِنه (Cambadene) کھنڈر کرمان شاہ کے شمال میں واقع تھے ۔ د یه شهر کچه ایسا پرالا نمین هے اس کی بنیاد انی دور میں رکھی گئی تھی اور سولھویں صدی اس کا شمار اهم شهروں میں هونے لگا تھا۔ م عرب جغرافیه لویس اسے قرْسَاسین کے نام سے نے تھے(اس کی دوسری صورتیں قرماسن قرماسین، اسبن، قرمشين)، مقدسي (ص٢٨) كمتا ه كه يه سانشاهال هي كا دوسرا نام هـ ـ دوسري طرف بت (م : ٩ ٩) كا خيال هےكه قرسيسين كرمانشاهان عرب ہے (دمشقی نے یہی بات کچھ تأسل سے ی ہے، لیکن ابن الفقیہ پہلے ہی پہلی صورت کی یع دوسری صورت کی سدد سے کسر چکا تھا) ۔ م قزوینی (Geography) ص . و ۲) کمتا ہےکہ بسین کرمانشاهال کے قریب واقع ہے ۔ قرمیسین وجه تسمیه کے بارے میں Ritter (بریس) اے گرمہ کی جانب توجہ دلاتا ہے جس کا ذکر Tac (۱۳:۱۲ 'Annales) Tac ام سب سے پہلے بظاہر دسویں صدی میں غالبًا بوید کے عمد میں همارے سامنے آتا ہے، لیکن علوم نهیں هو سکا که کن حالات میں حمد اللہ ستونی (لزهة القلوب، ص ١٠٨) نے ایک ببت ہور و معروف روایت لکھی ہے جس میں بہرام ارم (۳۸۸ تا ۹۹۹ء) کو اس شہر کا بانی با گیا ہے۔ اس بادشاہ نے صوبة كرمان ، باں] کے والی کی حیثیت سے کرمان شاہ کا ب پایا تها اور بلاشبهه مؤرخین یه یهی لکهتر که اس نے ایک شہر بسایا تھا، لیکن زیادہ

اغلب ہے کہ یہ کرمان شاہ یَـزد اور کِـرمان کے کے درمیان کا چھوٹا قصبہ تھا (دیکھیر الطبری، در Gesch. d. Pers. u. Arab. : Nöldeke من إيك اور روایت میں جو تقریباً هر جغرافیه نویس کے هال کم و بیش وضاحت کے ساتھ ملتی ہے اس کی بنیاد شاه كَسُواد بن نِسِيرُور (٨٨م تا ٢٥٥١؛ بالخصوص دیکھیے المقلسی، ص ۲۵۷ ببعد) سے منسوب کی جاتی ہے ۔ شہر کے گرد و نواح میں ساسانی بادشاھوں کے عہد کے کئی آثار موجود تھے اور آج بھی پائے جانے هيں۔ يه بادشاه وهال اکثر سكونت ركھتے تھے اور زمالۂ مابعد کے فرمائروا بھی اس سلسلے میں ان کے نقش قدم پر چلتے رہے، مشلا ھارون الرشيد اور عضدالدوله بویسی جس نے وهاں ایک قصر تعمير كرايا تها (المقدسى، ص ٩٩٠) ـ شمر كا ليا لام شاید اسی واقعے سے منسوب کر سکتے ہیں کیونکہ ر عضدالدوله هي کے عبد میں آل بُـوّیه صوبة کرمان ،

زمانے میں یہ شہر ایک بہت زرخیز میدان میں عدم جگد پر واقع تھا۔ اس پر یکے بعد دیگرے بنو عباس، آل ہُوید (اس زمانے میں یہ لازما کرد خاندان مَسْنُویْہ [رک بان] کی عملداری میں شامل تھا، اگرچہ شرف الدین نے شرف نامہ میں اس کا تذکرہ نہیں کیا) اور سلاجقہ حکومت کرتے رہے۔ دور مغول میں اس کی حیثیت گھٹنے گھٹنے ایک معمولی گاؤں کی ھو کر رہ گئی تھی (حمد اللہ قزوبنی).

كرمان شاه كي اهميت صفويموں كے عمد حکومت میں اس وقت هوئی جب اسے عثمانیوں کے خلاف سرحدی مورچه بنایا گیا۔ عثمانی ترکوں نے خصوصًا مراد چہارم کے بعد عراق میں قدم جما لیے اور ان کا اس قدر قریب آ جانے سے خطرہ ہیدا ھوگیا تھا۔ ترکوں نے ایران سے جنگ کے دوران میں کئی ہار قبضہ کیا، مثال کے طور پر ۱۹۳۰ء میں مُسْرُو پاشا [رک بان] کی سہم پیش کی جا سکتی هـ اس وقت يه ايک قلعه بند شهر تها جس کے گرد خشتی فصیل بنی هوئی تھی ۔ اولیا چلبی (م: ۲۵۳) کے اس ہیان، جس میں اس شہر کا بسائا شاہ اسمعیل سے منسوب کیا ہے؛ کا مطلب غالبًا یه ہے که شاہ اسمعیل هی نے پہلی بار اس کی قلعه بندی کی تھی۔ صفویوں کے زوال (۲۲۷ء) کے بعد بغداد کا پاشا اس پر قابض هوگیا ، لیکن اشرف خان نے اسے نکال باہر کیا۔ ، ۲۵، ء میں بھر ترکوں کا قبضه هوگیا اور اس بار انهیں اس شخص کے ھاتھوں نکلنا پڑا جو آگے چل کر نادر شاہ مشہور ھوا۔ ١٢٣٠ اور ٢٣٠ء عرصلح کے عہد ناسوں کی رو سے کرسان شاہ ایسران کے پاس رھنے دیا گیا ردیکھی G.O.R. : Von. Hammer دیکھیے) م هم وعمين نادر شاه كي طرف سيمير زا محمد تتي خان بہاں کا والی مقرر ہوا ۔ آگے چل کے اس نے این شود مختاری کا اعلان کر دیا تاآنکه ۲-۱۱

میں کریم خان زُند نے دو سال کے محاصرے کے بعد یه شهر قتح کر لیا ۔ عهد قاجار میں کرمان شاه کی اهمیت میں اضافه هوا . . ۹ ی و ع میں بہاں کی آبادی . . . و ر مشتمل تهی (Beauchamps) جس کا حواله Ritter نے دیا ھے)، لیکن . 11, ع ھی میں یه . . . ، ۱ گهرانون تک بڑھ چکی تھی (Kinneir) در Ritter) \_ فتح على شاه كے بيٹے محمد على سيرزاكى گورنری کے زمانے میں جو کرسان شاہ میں تقریبًا خود مختار والی کی حیثیت سے رہتا تھا، یہ شہر ترکوں کے مقابلر کے لیر زبردست گرڑھ بن گیا ۔ تركون اور ايرانيون مين جو صلح ١٨٧٣ ع مين هوئي تھی اس کے بعد علی میرزا نے اتنی قوت حاصل کر لی تھی کہ اس نے زھاب کا وسیم ضلع اپنے صوبے میں شامل کر لیا حالانکہ یہ ترکی کو واپس ملنا چاهیر تھا۔ عہد قاجار کے کرمان شاہ کے والیوں کی م. و ر ء کی مکمل فہرست Rabino (دیکھیر مآخذ) نے دی ہے ۔ بالکل قربب زمانے، یعنی اپریل ۱۹۱۵ تک ترک اس شهر پر فایض ر ھے اور وسطی ( = جردنی و آسٹردا کی) سلطنتوں کے حتى ميں تبليم ' درتے رہے تاآنکه مارچ ١٩١٥ ء میں یہاں سے پسپائی پر مجبور ؑ در دے گئے .

آج کل کرمان شاه دراصل صوبے کا نام مے شہر کو "کرمانشاهان" کہتے ہیں جو زیادہ صحیح فے ۔ ۱۹۰۵ ع کے قریب اس کی آبادی تقریباً ساٹھ هزار تھی (Rabino) اور اس کی خوشحالی زیادہ تر اس کے محل وقوع کی مرهون منت ہے کہ وہ بغداد سے همذان جانے والی خاصی قدیم اور عظیم تجارتی شاهراه (الجاده، در المقدسی) پر واقع مے (کرمانشاهان ان دونوں شہروں سے سو سو میل مے فاصلے پر مے) اس راستے پر آگے تک به کثرت آمد و رفت رهتی ہے ۔ عراق کے مقدس مقامات کو جانے والے شیعه زائرین بھی اسی شاهراه کو استعمال

کرتے ہیں۔ کرمانشاہاں میں کوئی قدیم عمارت نہیں۔ برج وبارہ منہدم کر دیے گئے ہیں۔ سب سے قابل ذکر عمارت اسلحہ خالہ ہے۔ والی بھی یہیں سکونت رکھتا ہے۔ یہ عمارت اس وسیع توپ میدان کے کنارے پر بنی ہوئی ہے۔ اس شہر میں بہت سی کارواں سرائیں ہیں۔ جب سے قالین بافی کا کام ختم موا کوئی خاص مقامی صنعت نہیں رہی۔ باشندوں کی اکثربت کردوں پر مشتمل ہے۔ ان کے بعد ایرائیوں، ترکوں، یہودیوں اور مسیحیوں کا نام آتا ہے۔ ترکوں اور مسیحیوں کا نام آتا ہے۔ گرد و نواح کی زمین بہت زرخیز ہے۔ اولیا (معل مذکور) اور حاجی خلیفہ (جہان نما، ص ۲۰۳) نے مذکور) اور حاجی خلیفہ (جہان نما، ص ۲۰۳) نے

صوبسه مم درجير . ب دقيقيے اور ۵ درجيے عرض المد شمالي اور مام درحر ٣٠٠ دقيقر اور ٨م درجے . س دقیقر طول بلد مشرفی کے درمیان پھیلا ھوا ہے ۔ صدر مقام اس کے تقریباً مرکز میں واقع ہے ۔ مغربی حصے میں کرند اور قصر شیریں [رک باب] اور مشرق میں اسد آباد کُنْگاور (آبیل ازیس فَمْرُ اللَّمْوس)، بيستون [رك بآن] نهاوند [رك بآن] اور دینور (رک بآن) کے کھنڈر میں ۔ اس صوبے میں ھخامنشی اور ساسانی دور کے متعدد آثار قدیمہ ملتے ھیں، جن کا قدیم جغرافیہ نویسوں نے تھوڑی بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے ۔ مثال کے طور پر ط ق بیستوں کے مشہور مجسمے جو کرمانشاہاں سے تین میل مشرق میں واقع ہبن جنھیں شاہ خسرو کے گھوڑے کی وجہ سے جغرافیہ نگار شَبْدیز یا شبْ داز کے نام سے یاد کرتے میں، نیز وہ ٹیلا (دُرِّکه) جہال روایت کے مطابق ۱۰۰ ستونوں والے دیوان عام میں خسرو پرویز نے ساری دنیا کے بادشاھوں سے اطاعت كا اقرار ليا تها [نيز رك به يستون] .

اس کا شمار ایران کے خوشحال ترین صوبوں میں هوتا ہے۔ یہاں سے چاول اورگندم دساور جاتے

ھیں اور خود اپنی ضرورت کے لیر مکئی، جارا، ارالہ کا تیل اور کیاس پیدا ہو جاتی ہے ۔ اس کی آبادی [بانج لاکه] کے قریب مے اور یه و ، اضلام (بلوک) میں منتسم ہے ۔ ان میں سے متعدد اضلاع ان قبالل کے نام سے موسوم هیں جو وهاں آباد هیں۔ Rabino نے اس سوبے کے چوالیس قبائل کے نام دیے ھیں (نیز دیکھیے Curzon، ۱، Curzon) جن میں سے بیشتر کرد ہیں۔ کردوں کا سب سے ہڑا قبیلہ کُلُمُور ہے (یه شرف الدین کے شرف نامہ میں مذکور ہے) جو جنوب مغرب میں آباد ہے اور ایک ضلع اسی کے نام سے موسوم ہے۔ قصرشیریں کے مغرب میں ایک بہت بڑا کرد قبیلہ سنجابی ہے۔ O. Mann نے جنوبی کردی بولی کا نام لکی ( Lakki ) لکھا ہے Die Mundarten der Lursiamme im Südlichen) Pervien برلن . ۹۱ م، ص ۲۲)، حالانکه لَـکّ صحیح معنوں میں لُرستان میں رہتے ہیں ۔ صوبے کے جنوب میں لُر تبائل آباد هیں ۔ نیم خانه بدوش آبادی کی اکثریت علی السلمی [رک بان] ہے۔ مذكورة بالا قبائل كے علاوہ عربوں اور تركوں كے کئی چھوٹے چھوٹے قبائل ہیں جو ہڑے ہؤے کرد تبائل کے حلیف حوکثے میں.

: S. de Sacy (א) : ביל נובל נובל ביל ביל ווידי ווידי

## (J. H. KRAMERS)

پ کرمانی ؛ کمال الدین ابو العطا محمود بن علی، رک به خواجو کرمانی .

، کرمسین : رک به کرمان شاه .

كُرُمَـة: بقول راذلوف (Versuch eines Wörterbuches derTürk-Dialecte مسنت پیٹرزبرگ ۱۸۹۹ ، ۱۸۹۹) ایک ترک قبیله جو تر کستان میں آباد ہے ۔ راڈلوف ھی کے نےزدیک تیر غزی (یعنی قازق) لفظ قرمه (قرۃ ; کپڑوں کے ٹکڑوں کو سی کر جوڑ لینا) کے معنی ہیں "کمبل جو کپڑے کے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنایا جائے"۔ ایک دوسرے مقام پر (Aus Sibirien) بار دوم، لائیزک ۹۳ م، ۵۰ و: ٢٢٥) هي لكهتما ه كه كرسه ازبك اور قیر غز کے مخلوط لوگ هیں اور ان کا یه نام جیسا که تیرغز دعوی کرتے هیں، اس لیے هوا که ان کی تشکیل میں متعدد قبالل کے پیوند لگر هیں (قرة ایک دوسرے کو پیوند لگانا) ۔ راڈلوف کا بیان ہے كرمة ايك مقيم قبيله هے جو تاشكنت اور خجند كے جوميان يا زياده صحيح معنون مين دريام الكرن ﴿ مِنْكُونَ كَى بِكُونِي هُونِي شَكُلِ ﴾ كَ كنار م تاشكنت

کے جنوب میں آباد ہے ۔ روسی مآخذ میں اس کا ذکر سب سے پہلے ١٨٥٥ عميں ملتا هے كه كرمة اول اول الهارهویں صدی عیسوی میں نمودار هونے ۔ یمی Zamietki ob etniceskom sostavi) Aristow نظریه tyurkskikh plemen وغيره سينك ييثر زبرك ع ١ ٨٩٤ من ١١٧) اور حال هي مين ١٨٩٤ : I. Zarubin Spisok narodnostei Turkestanskogo Kraya سينط پیٹرزیگ ۲۱۹۱۵، ص ۱۲) نے پیش کیا ہے، لیکن دس ، ۱ همیں انگرن کے کنارے قازقوں اور ازبگوں کی جنگوں کے حال میں سرداران قورما كا ذكر ملنا هـ (محمود بن ولى : يحر الاسرار، كتلب خانة اندابا آس، عدد ٥٥٥، ورق ۱۱۹ () - انیسوبی صدی عیسوی میں خوانین خوقند کے عہد حکومت میں لفظ کردیۃ ایک نسلی ھی نہیں جغرافیائی اصطلاح کے طبور پر استعمال هوتا رها اور يــه ايک انتظامي فسمت کا نام بهي تھا۔ خوتند سے جو سٹک درد کیدردوں سے گزرنی هوئی تاشکنت کو گئی هے شاهمراه قورمه ھی کے نام سے مشہور تھی (مثلا تاریخ شاہ رخی، طبيع Pantusow ، قازان ۱۸۸۵ ع، ص ۲۳۸ ) - كرسة كا حكمران ايك بيك نها اور اس كا قيام قلعة كووجي (تحمردری زبان میں کیراوچی: روسی نقشوں میں کلیوچی بھی) میں رہتا۔ لفظ درمہ روسی حکومت کے ماتحت بهی کچه عرصر تک مستعمل رها . دربا (سیحوں) کے علاقے (اہلست oblast) کی تقسیم جب اضلاع (uiczd) میں هوئی تـو جس حصے کـو بعـد (یعنی ۱۸۸٦ء کے بعد) "ضلع تاشکنت" کہا گیا، اسے پہلے ضلع کرمة (Kuraminskiy uiezd) هي کہا جاتا تھا۔ توی تب (Toi-Tübe) ایک چھوٹا سا قصبه، جس کی بنیاد مدلی خان کے عمد حکومت (۱۸۲۲ تبا ۱۸۳۲ء) میں رکھنی گئی (یہاں ازمنۂ وسطٰی کے ایک قلعے کے کھنڈر بھی موجـود

هیں، جن کا ۱۸۸۵ء میں پروفیسر Veselovskiy کے ساتھ استاھدہ کیا، اس ضلع کی حکومت کا صدر مقام تھا، لیکن حاکم ضلع (Ufezdniy nacal nik) اصل میں چرچک کے گنارے کوی لوک میں رهتا۔ خوقند کے عہد حکومت کی طرح روسی دور میں بھی ضلع کرمة کو بسبب اس کے که چاول کی پیداوار کا مرکز روسی ماہرین نسلیات نے کرمة کو ایک جدا گائمہ نبیلہ قرار دیا ہے جو ان کے نزدیک خانہ بدوشوں (قیرغز، یعنی قارقوں) کی نسل سے تھے جنھوں نے بعد میں زراعت کا پہشہ اختیار کر لیا [سرت رک ہاں]، لیکن سرتوں کا طرز زندگی اختیار کرنے کے ہو انہوں نے اپنے خانہ بدوش اجداد سے ورثے میں جو انہوں نے اپنے خانہ بدوش اجداد سے ورثے میں ہے تھے۔

اس بات کا ان کے یہاں آج بھی مشاهدہ کیا جا سکتا ہے کہ پرتاوں کے برعکس کرسہ نازقوں کی طرح یرتوں (Yurts) میں رہتے ہیں -نازقدوں کی طرح ان کی بیوباں بھی نقاب استعمال میں کرتیں، لیکن روسی حکومت کے آغاز میں ان ی جو حالت تھی ہمقابلہ اس کے کرسہ کئی ایک انوں میں اپنر اجداد سے آگے بڑھ چکے ہیں ۔ اس ہانے میں راڈلوف اور دوسرے معققین دیکھ چکے ہر کہ ان کے یہاں کنبوں کی تقسیم موجود ہے۔ نول راڈلوف ان کنبوں کی تعداد پانچ تھی: جلائر Djulair)، تلاؤ (Telau) (حتىكه اس نام كا ايك كاؤن ج بھی موجود ہے اور جس میں کرمة آباد ھیں) تمه، بگابیلی اور ترکلی مگر اب یسه تقسیم بالکل ناپیمه ہو چکی اور اگر کہیں سوجود بھی ہے تو وہاں ھی ایک ھی کنبے کے افراد کے درمیان شادیاں اجائز نہیں رھیں جس کا قازقوں کے ھاں دستور هے \_ پھر اس امسر كا ثبوت كه كرمة معلوط التسل

قوم ہے، آج بھی ملتا ہے۔ علاوہ مختلف السلول کے ان میں بقول Zarubin (کتاب مذکور) مختلف معاشرتی طریقوں کا اختلاط بھی موجود ہے۔ کرسہ خود بھی اپنے آپ کو کرسہ نہیں کہتے۔ اگر کہتے ہیں تو ایک اور نسلی گروہ کے نام کا اضافه کر لیتے ہیں (مثلاً قیر غزکرمة، سرت کرمة) ملع تاشکنت (سابق کرمة) میں انکی تعداد ہے، وہ میں میں ۵۲۳۳۵ اور ۱۹۲۰ء میں ۱۹۲۹ء تھی ٹیکن میں معدد سالوں سے سارے ترکستان کی آبادی تحط عظیم کے باعث گھٹتی جا رہی ہے)۔ ضلع خجند میں بھی مسابقی میں انگل معنوں میں لفظ کرسہ اس علاقے میں بھی مساب کے معنوں میں لفظ کرسہ اس علاقے میں بھی مساب کرموں کا انگرن کے کرموں سے کوئی تعلق نہیں، لیکن خبیں ،

(سید نذیر نیازی)

کِرمِیَان : رک به گیرمیّان . \*

کر نّاٹک : (کرنائک)، هندوستانی جغرافیے \*
میں کئی مفہوم رکھنے والی اصطلاح، ملک کے
طور پر وہ علاقہ جہاں کینری زبان ہوئی جاتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ اصل میں وجیانگر کی
هندو سلطنت کے لیے ہولا جاتا تھا ۔ ہہ، ہوں میں
جب مسلمانوں نے ایسے فتح کر لیا تو انہوں ہے
جنوبی هند کے بعض اضلاع کا نام بھی کیونائک

رکھ دیاہ بہاں تک کہ انگریزوں نے اس نام کو اس نواب کے لیے بھی استعمال کیا ہے جو ارکاٹ لیز حکومت کرتا تھا جہاں کی زبان تامل ہے کینری نہیں ہے .

[بھارتی صوبوں کی تنظیم جدید کے بعد صوبہ کرناٹک سابق ریاست میسور اور حیدرآباد دکن اور صوبہ مدراس کے بعض اضلاع پر مشتمل ہے۔ اس کی آبادی تین کروڑ افراد پر مشتمل ہے۔ مسلمان آبادی کا آٹھ فیصد ھیں۔ صوبے کا دارالحکومت بنگلور ہے؛ جہاں جہاز سازی اور بجلی کا سامان بنانے کے کارخانے ھیں].

(و اداره]) J. S. COTTON

كرْنال: هندوستان كے علاقة پنجاب كا ايك شہر اور ضلع، شہر کا رقبہ ٢٦ مربع ميل هے اور ضلع کا ۳۱۵۳ مربع میل - دریامے جمنا ضلع کی مشرق حد بناتا ہے ۔ جنوب میں ضلع دہلی ہے اور شمال میں ضلع الباله \_ مغرب میں پٹیاله اور سکپوں کی سابقه ریاستیں جیند اور نابهه هیں ـ سرسوتی دربا جو هندووں کے نزدیک مقدس ہے کرنال شمہر سے بیس میل شمال میں بہتا ہے۔کورو کشیتر کا میدان جہاں کورووں اور پائٹووں کے درمیان جنگ ممابھارت لؤی گئی تھی، ضلع کے شمال میں ہے ۔ اس جنگ سے متعلق یہاں کئی قدیم آثار موجدود هیں۔ 1901ء میں آبادی 1.982 تھی۔ باشندے مغربی هندی کی مقامی بولی استعمال کرنے هیں ـ رانگھٹر اور چوھان راجھوتوں کے علاوہ جات بھی ہستے میں ۔ تاریخی اور نسلی اعتبار سے یہ پنجاب كى نسبت هندوستان كا حصه هـ ـ لوگوں كا پيشه عام طور پر زراعت ہے۔ چنا، باجرا، چاول، کیاس الزرگنبون كى كاشت هوتى ہے۔ پانى پت، كيتهل اور شاہ آباد ضلع کے دیکر مشہور شہر اور تصبے ہیں . من كرمال شهر واجبا كرن من أبلد كيا تها جو

جنگ سهابهارت میں کورووں کا جرنیل تھا۔ سے اس کا نام مأخوذ ہے (كرناليه = كرن كى سك کی جگہ) ۔ پرانے زمانے میں یسہ اتنا مشہور ا تھا ۔ ہمہء میں ھیون سالگ نے قنوج کے مقا بدھ راجا هرش سے ملاقات کی، لیکن وه کرنال کا نہیں کرتا ۔ محمود غزنوی اور محمد غوری فتوحات میں بھی اس کا ذکر نمیں ملتا۔ ١١ میں محمود غزنوی نے تھانیسر پر حملہ کیا کرنال سے صرف ہیس میل کے فاصلے پر ن ے . . . ء میں وہ متھرا بھی گیا ۔ ۵۸۸ 🖈 ۱۹۲ میں محمد غوری نے پرتھوی راج کو تراوری مقام پر شکست دی جو کرنال سے آگے جنوب واقع ہے۔ کرنال نے تغلق خاندان (۱۳۲۰ س ا ہم ا ع) کے عہد حکومت میں تاریخی لحاظ شهرت اختیار کی - ۱۳۲۴/۵۷۲۵ ع میں پانی کے مشہور بےزرگ ہو عملی قلمندر فلوت ہلوہ عـ لاء المدّين غموري کے بيشوں خری خان شادی خان نے پانی پت میں ان کا مقبرہ بنو لیکن غباث الدین تغلق نے درنال میں بھی اد منبرہ تعمبر کرایا ۔ لوگ کہتے تھے قلندر ہم صا. يسال دفن هين - ١٣٥٥ ع مين فيروز شاه تغلق جمنا کے مغربی کنارہے سے نہر نکالی جو کرانال م میل نیچے گزرتی تھی ۔ اس سے علاقے کی پید اور خوشجالي مين اضافه هوا - ۱۹۸۸ ع مين . امير تيمور آيا تو وه کرنال سے تو نہيں گزرا، ا یانی بت گیا جو دس کوس کے فاصلے پسر ہے وھاں جا کرگندم کے ایک بھاری ذخیرے پر ق کر لیا۔ ۲۱ اپریل ۲۹۵۹ء کو جب پانی بت میدان میں بابر نے ابراهیم لودی کو شکست تو وہ کرنال ھی سے ادھر گیا تھا۔ 1888ء جلال الدین اکبر نے ہیمو بقال کے خلاف اپنی اا کراال سے دس میل شمال میں جمع کیں اور ،

اكبر . ۹۸ه/۱۲۵ و و مین مصروف تها که ابراهیم حسین سرزا نے فائدہ اٹھا کر کسرنال، ہانی بت اور سونی بت میں لوٹ مار کی ۔ آئین اکبری میں کرنال کا ذکر ایک پرگنے کی حیثیت سے کیا گیا ه، جمال ١٠١٠ ، ١٥/٥ ، ١ عمين جمالكير اينرباغي يشرخسروكا تعاقب كرية هوم كراال مين ثهيرا تها كرنال مين فيروز شاه تغلق كي بنائي هوئي نهركي مرمت کبر کے زمانے میں شہاب الدین احمد خان، صوبیدار دہلی، نے کرائی تھی، لیکن شاہ جہان کے عہد میں علی مردان خان لال قلعے میں پانی پمپنجائے کے لیے سے دہلی تک لے گیا ۔ مغلیہ دور میں کرنال میں یک سرامے بھی تعمیر ہوئی تھی، جس کا اب کوئی شان باق نہیں ۔ اورنگ زیب کی وفات کے بعد ندہ بیراکی دریامے جمنا کے مغربی علاقر پر قابض ہوا و اس نے کرنال کے فوجدار کو ہلاک کرکے وہاں تل عام کیا اور شمر کو لوٹا ۔ اس شمر کی تاریخ کا سب سے مشہور واقعمه ۱۱۵۷هم۱عمیں ادر شاہ کے مقابلر میں محمد شاہ کی شکست ھے۔ ین ماہ تک کرنال کے جنگلوں میں محمد شاہ پڑاؤ الر رھا۔ لڑائی شہر کی دیواروں کے عین باھر ھوئی۔ حمد شاه ابدالی یهال تو نهیں آیاء لیکن ، ۲ ے ، ع میں لمع کرنال کے مشہور شہر پانی پت میں اس بے رهٹوں کو زبردست شکست دی تھی ۔ سرهٹوں اور حمد شاہ ابدالی کی وجہ سے سلطنت دہلی میں جے ششار رونما هواء اس سے سکھوں نے پڑا فائدہ اٹھایا۔ ہلی سے قریب ھونے کی سنا پر کرنال کی تاویخ بروع <u>ھی سے</u> دہلی کے حالات سے متأثر ہوتی رہی ہے۔ ١٤٦٠ ع مين جيند كا راجا كنج بت ستكه اس علاقي و النر تسلط مين لايا، ليكن هدي وع مين نجف خان نے اسے دوبارہ فتح کر لیا۔ اس کے بعد اقتدار کے لیر رهشوں اور سکھوں کی آپس میں لڑائسیال جاری میں ۔ العجام کار ۲۰۸۵ء میں جب انگریزوں کا

قبضه هوا تو پهر کبین امن و امان قائم هوا الیکن اس سیاسی افرالفری مین کرنسال پرگشے کے ۲۲۹ دیمات میں سے ۱۵۸ ویران هوچکے تھے - ۱۵۸ میں منگ آزادی لؤی گئی تو کرال کے انسواب احمد علی خان نے انگریزوں کی مدد کی .

حکومت انگلشیہ نے کرفال کو ضلع کا صدر مقام بنایا۔ فوجی چھناؤتی قائم ھوئی، جو بعد میں شہر کی مضر صحت آب و عوا کی وجمه سے البالے منتقل کر دی گئی ۔ سابقہ نہر نادر شاہ ع حملے کے وقت درست حالت میں تھی اور ہر ظرف پانی بهرپور مقدار میں سمیما کرتی تھی، لیکن طوالف الملوكي كے ايام ميں ثوث پھوٹ گئي اور ادهر ادهر دلدلین بن گئین، جن سے وجالیں پھوٹتی تھیں ۔ انگریزوں نے نئی نہر جس غربی ہنوائی اور دلدلوں کو پر کرایا۔ شہر میں میونمیلئی، سکول، هسپتال، کماک خانه وغیره تعمیر کرائے اور مڑکیں پخت کرائیں ۔ دہلی کالکا ریلوے لائس کی قسیر سے شہر کی تجارت باڑھ گئی اور کرفال ایک اھم تجارتی سرکز بن گیا - پرانے شہر کے اردگرد قسیل ہے، جس کے ساتھ ساتھ پخته سؤک ھے: دس دروازے ھیں ۔ جہاں پہلے چھاؤنی تھی وعال مضافاتی ہستی آباد هوئى، جو صدر بازار كهلاتي هـ - شمال ك طرف ایک میل کے فاصلے پر سول لائن اور سرکاری دفاتر میں۔ یہ وء کے بعد شہر کی آبادی بڑھ کئے ہے، مضافاتی آبادیوں میں اضافہ عوا ہے اوو کاروبار اور صنعت و حرفت نے قسروغ پاییا ہے۔ قلمندرا صاحب کا مقبرہ شہر کی تاریخی عطارات میں شمار هوتا ہے ۔ اورنگ ریب عالمگیں نے اس میں مسجد اور تالاب کی تعجر کرائی تھی دھندی لوگ واجا کون کی وجه سے کونال کے تالاہد کو مقدس خیال کرنے میں ۔ کرال کا قلیمد بھی مشترو هـ. امير دوست ببعد خلابه والى كابل بيغ الككيل جائے ہومے یہاں چھے ماہ قیام کیا تھا۔ چھاؤنی والی جگه پر انگریزوں کا بنایا ہوا کرجا گھر شکسته حالت میں آپ بھی موجود ہے .

مآخل: (۱) ابدوالفضل: آئین آکبری، کلکته اید ۱ (۲) (۲) جهانگیری، توزک جهانگیری، مطبوعهٔ لکهنو، ۱ (۲) (۳) جهانگیر: توزک جهانگیری، مطبوعهٔ لکهنو، ۱ (۲) (۳) شمس سراج عفیف: تاریخ فیروز شاهی ، کلکته ، ۱۸۹۵، ص ۲۹۹ تا «۲۹۹ (۳) کلکته (۵) آژ، لائیلن، بار اوّل، بذیل سادّهٔ کرنال؛ (۱) کنگهم: (۵) آژ، لائیلن، بار اوّل، بذیل سادّهٔ کرنال؛ (۱) کنگهم: (۵) آرایه بار اوّل، بذیل سادّهٔ کرنال؛ (۱) کنگهم:

(عبدالغي)

کرنگ : رک به الاتصر .

© کرنگو: فرٹز کرنکو Fritz Krenkow؛ جرمن فسل کا ایک معروف مستشرق، جس نے اپنی عمر کا اکثر حصه انگلستان میں گزارا۔ وہ زیادہ تر عربی شعر اور لغت کے ساتھ شغف رکھتا تھا اور ان مغیامین ہر بہت سی کتابیں ایڈٹ کرنے میں حیدر آباد دکن کے دائرۃ المعارف العثمانیہ کے ساتھ شریک رھا.

کرلکو ۱۸۵۹ء میں شمالی جرمنی کے شہر شونبرگ Schoenberg میں پیدا ہوا۔ اس کی عمر ابھی چھے برس کی تھی کہ والد کا ساینہ سر سے اٹھ گیا۔ بعد ازاں اس کی والدہ نے اس کی تربیت کی۔ تعلیم کے دوران میں اس نے یاونانی اور لاطینی کے علاوہ فرانسیسی اور انگریازی زبانیں بھی سیکھیں .

اپنی علمی زندگی کے دوران میں کرنکو نے جرمنی اور انگلستان کے علمی رسالوں میں متعدد مقالات لکھے۔ ۱۹۰۸ء میں اس نے جرمسن اوروعیٹل سوسائٹی کے مجلے میں کعب بن زهیر رمز تحصید پر اللہ معاد" کو ایک مفصل مقدمے کے قصید کیا۔ اسی طرح اس نے حماسہ ابن شجری

اور ابو دھبل جمعی کے اشعار کے علاوہ ابوبکر زبیدی کی کتاب النعویین کو مقدمے اور شرح کے ساتھ شائع کیا۔ دائرۃ المعارف العثمانیه کی صدد سے اس نے ۱۳۳۲ میں ابن درید کی الجمہرہ، جو کتاب المجتی شائع کی ۔ ابن درید کی الجمہرہ، جو حیدر آباد دکن میں تین جلدوں میں چھپی تھی، اس نے اس کی تہذیب بھی کی ۔ شیرازی نے ابن الہیثم کی جو شرح لکھی تھی، اس کی بھی اس نے ابن الہیثم کی جو شرح لکھی تھی، اس کی بھی اس نے اور تہذیب کی ۔ کرنکو نے دیوان طفیل بن کعب الفنوی ان کے مقدمے اور ترجمے کے علاوہ ان کی شرح ان کے مقدمے اور ترجمے کے علاوہ ان کی شرح بھی لکھی ۔ ابن العمیثل الاعرابی کی نتاب المأتور کو ایک نہایت قدیم نسخے کی بنا پر جس کا سنة بھی لکھی۔ اور فہارس کے ساتھ شائع کیا .

اس نے دیوان مزاحم العقیلی انگریزی ترجمے کے سانھ لائیڈن سے ، ۹ ہ ، عدیب شائع کیا ۔ اس کے علاوہ دیوان نعمان بن بشیر انصاری بھی اس کے علمی آثار میں سے ہے ،

کرنکو نے ابن عساکر کی تاریخ دمشق پر ایک مفصل مقاله لکھا اور اس مقالے میں اس تاریخ کے جو نسخے لنڈن وغیرہ مقامات میں موجود تھے، ان کی طرف رجوع کیا۔ یہ مقالہ دمشق کے المجمع العلمی کے مجلہ میں شائع ہوا۔ وہ اس المجمع العلمی کا رکن بھی تھا۔ اس نے پروفیسر المجمع العلمی کا رکن بھی تھا۔ اس نے پروفیسر بیون Bevan کے ساتھ مل کر ابو علی القالی کی کتاب الامالی کے اشعار کی فہرست بھی مرتب کی، جو ۳ ۽ ۹ ۽ ع میں لنڈن میں طبع ہوئی .

کرنکو طویل عرصے تک حیدرآباد دکن کے دائرۃ المعارف العثمانیہ کے لیے یورپ میں عربی کی نادر کتابیں تلاش کرتا رہا اور بعض کتابوں کی اشاعت اور بعض کی تہذیب کے لیے اس ادارے

کے ساتھ تعباوں کرتا رہا۔ ابک سال تک وہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں صدر شعبہ عربی کے عبد مے ہر فائز رھا ۔ 90 ء میں اس نے کیمبرج مين وفات يائي .

مآخل : (١) ابوالقاسم سحاب فرهنگ خاور شناسان، مطبوعة ايران، ص ١٩٨ تا ٢٠٠؛ (٧) نجيب العقيقي : المستشرقون، بارسوم، قاهره هجه وع، ب: به متا جهه؛ (م) Der Islam در Obituary notice : Otto Spies -41907

(شيخ عنايت الله)

کروجا ؛ رک به کرویو، در آآ لائیٹن، بار

دوم . گروسیڈز : (Crusades)، رک بـه صلیبی

كُرُويا: (قرويه: Kruje ،Kroya)، البائيه كا ایک قصبه اور قلعه جو کسی زسانے میں سكندر بيك [رك بآن] كا صدر مقام تها ـ كرويا (ترکی: آق حصار) کو بعض اوقات آقچه حصار اور آق سرای بھی کہا جاتا ہے، اس شہر کی تاریخ ہڑی پسر آشوب ہے۔ خیال ہے کہ یہ شهر اس جگه آباد هوا جهال کبهی یوری بوی Euriboea کا قدیم شہر واقع تھا۔ قبرون وسطی میں اس کی تاریخ کیا رهی، یه ابھی تک تشنهٔ تحقیق ھے ۔ اسے لیبلز کے امیر کارلو تھوپیا Carlo Thopia نے بسایا تھا، جس کے آبا و اجداد پندرھویں صدی کے تقریباً وسط میں تراث Tirana اور درزو Durazzo کے درسیان واقع علاقر کے مالک تھے۔ یہاں کے قدیم دفاعی استحکامات کے بچر کھجر حصوں سے ان کے اطالوی الاصل ھونے کا پتا چلتا ہے۔ کرویا کو صرف اس وقت شہرت هوئی جب البانوی محب وطن جارج کسٹریسوٹا G. Kastriota نے، جسر سکندر لیگ (م ۱۷ جنوری

۸۲ م ع) بھی کہا جاتا 🚁 ترکوں کی ٹید سے فرار هو کر بهر عیسائی سندهب قبول کر لیه اُور دوباره کرویا کو اپنا صدر مقام بنایا \_ بہیں سے سکٹدر ہیگ یے سم وء میں البانیه کی جنگ آزادی کا اعلان کیا اور اسے کئی سال تک بڑی دانائی اور کامیابی نید جاری رکھا ۔ . ۵م رع میں سلطان مراد دوم نے کرویا کا محاصرہ کیا تو سکندر بیگ نے سلطان کو محاصره اٹھا لینے پر مجبور کر دیا ۔ وہ محمد ثانی کے مقابلے پر بھی ڈٹا رہاء لیکن اس کی موت کے ہمد ترکوں نے کرویا کے گرد و تواح کا علاقہ بے دردی سے تاخت و تاراج کرتے ہوئے سم ۱ - ۱۵ جولائی ۸ ے ۱۹ کسو پھر اس پر دھساوا ہول دیا ۔ آکے چل کر یہ شہر پورے طور پر اسلامی رنگ میں رنگا گیا اور آج کل ایک ضلع کا صدر مقام ہے۔ یہاں زیادہ تر مردیه (Mirdites) فرقر کے لوگ آباد هیں۔ آبادی مشکل می سے ، ، هزار سے اوپر هوگی - کرویا ، بکتاشیوں کے سرکز کی حیثیت سے بھی قابل لاکر ہے، جن کی ایک خانقاہ یہاں موجود ہے۔ یہاں صاری صلتیق ددہ ولی کی ایک قبر بھی ہے۔ دراصل کرویا کے ارد گرد بکتاشی ولیوں کی متعدد قبریں موجود هیں، کو ان کی اصل کے بارے میں ابھی تک کوئی تحقیق نہیں ھو سکی ۔ حاجی حمزہ بابا اور بابا علی کے مقبروں کی لوگ ہٹری تعظیم كرت مين (مؤخرالدُّكر مقبرے كے ساتھ ايك تکیه بھی ہے) ۔ مقبروں کی تعداد ۲۹۹ بتائی جاتی هے، لیکن ید بلاشبہ معض ایک الدازه ہے ۔ کہا جاتا ہے کہ بکتباشی طریقے کو سب سے پہلنے اٹھارھویں صدی کے آخر میں ایک شخص شیخ میمی نے رواج دیا تھا، مگر اسے بالیٹا Janina کے علی بلقا نے کچل ڈالا؛ تاهم یه بیان بھی قابل اعتبار لیھے (Skutari : Ippen) من رے بیمل) - بہرمال یک اس والعد هر كه اهل كرويا كي ببت الأي اكتبطة

نکتلفی طرائے کی ایرو ہے .

كُو بية ؛ كيساليه [رك بان] كے ايك فرقيے كا قام، حس كا يه املا غالبًا الاشعرى كى تصنيف مقالات الاسلاميين (باعتبار مخطوطة [آيا صوفسا]، اعراب کے یغیر) میں اختیار کیا گیا اور جو حضرت شیخ عبدالقادر الجیلانی کے هاں بھی موجود ہے ۔ صاحب مفاتهم العلوم کے علاوہ عبدالقاهر البغدادی، ابو المعالى اور المقریزی نے اسے کریبیة لکھا ہے۔ اقل المدّ كر املا كى تائيد اس كى ايك اور شكل الكُرْفَيِية سے بھى هوتى ہے، جو مطہر بن طاهر الشدسي نے اختیار کی اور جس کی وجه سکن ہے متن کی خوابی هو . بیان کیا جاتا ہے که یه فرق ایک شخص ابو گریب (الاشعری میں بلا اعبراب؛ عينالقادر الجيلاني مطبوعه متن نيز مخطوطة لاليلن، شماره -Or ورق ۹۹ الف : ليد كروبيه؛ الخوارزم، البغدادي، ابوالمعالى اور الماريزي: ايو كريسه مطهر بن طاهر المنسى: اين كوليها) الغُورُر سے منسوب ہے ۔ غالبًا يسي وه

شخص تھا جس نے اس نظریے کی جو کربیة کا استیازی عقیدہ ہے اشاعت کی کہ ابن الحنفیہ [رک بان] مسیح کی طرح پھر ظہور کریں گے؛ لہٰذا اس کا زمانۂ حیات ابن الحنفیة کے انتقال (غالبًا ۱۸۸/ ۱۵۰۰ می مؤخر هی قرار دیا جا سکتا ہے .

الاشعرى کے بیان کی رو سے کریبیة کا عقیدہ تها كه ان كے اسام محمد بن الحنفية ابهى زنده عیں؛ وہ مدینۂ منورہ کے مغرب میں رضوی کے پہاڑوں میں رہتے ہیں، جہاں دائیں جانب ایک شیر اور بائیں جانب ایک چیتا ان کی حفاطت کرتا ہے اور صبح و شام ان کے لیے کھانا آ جاتا ہے؛ چنانچے اپنے خروج کے وقت ٹک وہ وهیں رهیں گے ۔ کریبیه کے نزدیک امام کو اس طرح چھپا رکھنے کی وجه یه مے که اللہ تعالٰی نے ان کے لیے ایک خاص کام تجوبز کر رکھا ہے ۔ البغدادی نے بھی ان کے قیام رضوی کا حال انھیں الغاظ میں بیان کیا ہے۔ بقول اس کے اسام کے قریب هی ایک چشمه پانی کا اور ایک شہد کا موجود ہے اور یہی چشمے ہیں جن سے وہ هر روز اپنی خوراک حاصل کرتے هیں ۔ الشمرستانی اور المنصور بالله عبدالله بن حمزة (العقد الثمين، مخطوطة موزهٔ بریطانیه، عدد .or درق م ب) نے بھی اگرچه اس بات کا ذکر کیا ہے، لیکن اس ساسلر میں خاص طور سے کریسیة کا حواله نہیں دیا۔ مؤخرالد كرنے اس خيال كي طرف اشاره كيا ہے كه رضوی میں امام فرشتوں کے ساتھ گفتگو کرتے هیں (جیساکہ ابن حـزم نے بھی لکھا ہے) اور یــہ کـه اليزمانة غيبت" ان كي حيثيت الله كي آنكه كي هي، جو اس کی مخلوقات کو دیکھ رہی ہے.

ان میں سے کئی ایک باتبوں کا سلسله ظہور مسیح کے قدیم عقیدے سے جا ملتا ہے اور تقریبًا سب کی سب کشیر [رک یان] اور السید الحسیری (دیکھیے الاغانی، بار دوم، ع:م س ، ، ببعد و ۸ : ۰ ، ،

س دهبعد) کے اشعار میں ملتے هیں؛ چنانچه ملاحده کے مختلف فرقوں پر جس کسی نے قلم اٹھایا اس نے اپنی معلومات انھیں سے حاصل کیں .

الاشعری نے، جس کے نزدیک کُثیر نظریات کریبیة کا پرجوش علمبردار ہے، اس کے وہی اشعار پیش کیے میں جو البعدادی (ص ۲۸ ببعد) اور الشہرستانی نے دے میں (نیز دیکھیے الاغانی، ہار دوم، ۲، ۳۱ س ۸ ببعد).

مآخل و (١) ابو الحسن الاشعرى: مقالات الاسلامين، مخطوطهٔ آیا صوفیا، عدد ۲۳۳، در باب رافضة، ص به ببعد [مطبوعه استالبول و قاهره]؛ (٧) الطباسي إكتاب البدء و التاريخ، ج ۵، در PELOV، ج م، پيرس، ۱۹۱۹ سلسلهٔ ۱۲۸ ستن؛ ص ۱۲۸ س به بیسد، ۱۲۸ س ب بيعد و ترجمه؛ ص ١٣٠ س ٢٠ ١٣٠؛ (٣) محمد بن احمد الخوارزسي : مفاتيح العلوم، طبع Vloten ، لاثيثن ١٨٩٥، ص ٣٠ (م) عبد القاهر البغدادي: المرق بين الفرق، طبع محمد بدر، قاهره ١٣٩٨ ص ے ، ، س ١٥ ببعد: (٥) عبدالرزاق بن رزق الله الرسعني: سختصر كتاب الفرق بين الفرق، طبع F. Hitti قاهره جهم وعدم صهم؛ (ب) ابن حزم: الفصل في الملل والا هنواء و النحل ، قاهره ١٣١٠ - ١٣٢١ ه، م: وعوس وم تا سم: (ع) ابو المعالى محمّد بن عبيدالله بيان الأديان، در Christomathie: Schefer Persane ع ، (PELOV) ج ، سلسلة ع ، يدس ١٨٨٠ع) : ص ١٥١ س ١٥١ ، ١٥٨ س ١؛ ليز ديكهيے لْينش تـرجمه : Abû'l-Maâlî : Fremstilling af Studier 3 Arthur Christensen ji Religionerne fra Sprog-og Oldtidsforskning شماره ۱۰۱ كوين هيكن ١٩١٩ء ص ٢٠١٠ . ١٠)؛ (٨) الشهرستاني : المثل والتحل، طبع Cureton ، ص ١١١ س ١١ بيعد: (و) عبدالتادر الجيلاني: الغنية لطالبي طريق الحق، قاهره بربر م رور ديل: (١٠) المتريزي: الخطط، بولاق

(C. VAN ARENDONK)

كريث : رك به اقريطش .

الغاز شطاب وغيره كے ليے بهى آيا هے ـ حديث ميں يه اصطلاح اكثر حضرت يوسف عليه السلام كے ليے استعمال هوئى، جہاں انهيں كريم ابن الكريم كہا كيا هے (البخارى، كتاب المناقب، باب م، و كتاب التفسير، م، [يوسف]: ١٠) ـ الكريمتان سے مراد انكهيں هيں (احمد بن حنبل: مسند، م: ٣٨٠).

(T. W. HAIG)

کریم خان زند: (محمد)، قبیلهٔ لُور کے ایک غير معروف گهرائے كا قرد، جو اٹھارھويں صدى عیسوی کے اوالمر میں درحتیقت ایران کا بادشاہ تھا کو اس نے شاہ کا لقب اختیار نہیں کیا، اپنے آپ کو همیشه وکیل (کار پرداز) هی کمها اور اسی نام سے عام طور پر اس کی شہرت بھی ھوئی ۔ شروع میں وہ بختیاری سہه سالار علی مردان خان کے نالبوں میں شامل تھا، جس نے نادر شاہ افشار کو قتل کیا تھا۔ اس کے بعد طوائف الملوکی پھیل گئی تو اس سے قائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اصفیان پر قبضہ کر لیا اور خالدان صفویہ کے آخری کمسن بادشاہ شاہ اسمعیل سوم کو، جس کی عمر صرف آٹھ سال تهی، تخت پر بنها دیا (۱۹۳/ه/۱۵۵) -علی سردان کے قبتل اور والی آذربیجان، لیدز محمد حسین خان حاکم مازندران کی شکست کے بعد کریم خان زند کو سارے مغربی ایسران پر قابض هونے کا موقع مل گیا۔ پھر جب شیراز میں فتح على خان قاجار كے بيٹے محمد حسن نے، جو انهيں دنون اصفهان فتح کر چکا تھا، اس پر حمله کیا تو اس نے دشمن کی فوجیں اتر بتر کر دیں ۔ اس سے ایک سال بعد یه قاجاری شهزاده کریم خان کے الدوں کے خلاف جنگ کرانا ہوا مارا گیا۔ بایی همه بھواسان کرام خان کے قبضے میں نہیں آیا، جہاں فاعر شاه كا ايك تام ليدوا شاه رخ نابينا بدستور

متصرف وھا۔ کریم خان کے سید سالار اس کے دونوں بھائی صادق اور ذکی تھے۔ ان میں سے ذکی تو بسبب اپنے مظالم کے آئے چل کر بدنام ہو گیا اور صادق نے عثمانیوں کے خلاف لشکرکشی کی۔ اس نے بصرے کا تیرہ ساہ تک محاصرہ جاری رکھا، تاآنکه اهل بصره کو ایرالیون کی اطاعت قبسول کرنا پڑی ۔ یه شہر وکیل کی وفات تک انھیں کے قبضے میں رھا۔ کریم خان نے ہڑی تن دہی سے ملک میں اسن و امان بحال کیا اور تجارت اور زراعت کو ترقی دی ـ وه خود تو ذرا بهی تعلیم یافته تہیں تھا، لیکن اس نے اپنے دربار میں علما و فضلا کو جمع کیا اور ان کی سرپرستی کی ۔ اس کا قیمام عام طور سے شیر از میں رھتا تھا، جسے اس نے متعدد عمارتوں (مسجدوں، کاروائسراؤں اور حماموں) سے رولق بخشی، جو آج بھی موجود ھیں۔ مشہور شاعر سعدی کے مقبرے کی اسی کے حکم سے سرمت کرائی کئی اور حافظ کے مقبرے کو تبریز کے خوبصورت سنگ مرمر سے مزّین کیا گیا اور اس پر اس کی دو غزلیں بھی کشدہ کی گئیں ۔ هفت تن (=سات شخص) ان پارسا درویشوں کی یاد میں و قف هوا جن كا وهان قيام رهما تها ـ يه ايك تفريح كاه هـ، جس كا الدروني حصه الجيلي مناظر يا سعدى اور حافظ كي فرضی تصاویر سے آراستہ کیا گیا ہے۔ اس سے تھوڑے ھی فاصلے پر وکیل کا باغ ہے، جو زیادہ تر جہاں نما کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا یبه نام فتع علی شاہ نے رکھا تھا ۔ باغ دلکشا بھی اسی کی یادگار ہے، لیکن اب اس میں ترکاریاں ہوئی جاتی

کریم خان ژلند نے سمے ہرس کی عمر میں وفات پائی ۔ Olivier کی تصحیح کے مطابق اس کی تاریخ وفات ۲۳ صفر ۹۳ ۱ مارچ ۱۵/۲ مارچ ۱۵/۲ مارچ ۱۵/۲ میں طوائف الملوکی پھیل ہے ۔ اس کے بعد ایران میں طوائف الملوکی پھیل

گئی، جس سے خاندان قاجار کے برسراقتدار آنے کے بعد ھی نجات سل سکی .

مآخذ : (١) ابن عبد الكريم على رضا شيرازى : تاریخ زلدیه، طبع B. Beer الاثیثن ۱۸۸۸ ع، ص ب تا ب: Hist. de la Perse : Malcolm ( عرالسيسي ترجمه ، ۳ : ۱۹۹ تا ۲۰۰ (۲) Charmey شرف ناسه، ۱ : (۵) :۲۹۹ (۲۳ ص ۱ La Perse : L. Dubeux (۴) نهم P. Horn در Grundr, der iranischen Philologie عن P. Horn Voyage dans I': Oilvier (4) 1000 15 min fort : Cl. Huart (A) 'Tal Gran 'T 'Empire Ottoman :W. Francklin ( ، . ) بيعك و و ٧ : ٢ (Voyage en Arabie Observations made on a tour from Bengal to Robert (11) 12140 4 A Persia in 1786-87 ا بيمد، ' y 'Journal of two years' travel : Binring Coins of the Shahs of : R. S. Poole (۱۲) إبيعة المرابعة Persia ، لنڈن ۱۰۵ء ص ۱۰۵ تا ۲۰۱۰

(CL. HUART)

کریمر : رک به فان کریمر .

🛭 کُریمیا: رک به قریم.

کسائی: حکیم مجد الدین ابو اسعی (یا ابوالحسن) کسائی، چوتھی صدی هجری کے نصف آخر کا ایرانی شاعر، جس کا شمار فارسی شاعری کے دور اول میں هوتا ہے۔ کسائی بروز چہارشنبه بتاریخ ۲۰ شؤال ۱۹/۵۳٬۰۱ مارچ ۱۹۵۳ مرو میں پیدا هوا اور بیشتر مآخذ کی رو سے ۲۹۳٬۰۱ مربی بیدا هوا اور بیشتر مآخذ کی رو سے ۲۹۳٬۰۱ مربی خوت هوگیا، البته ایک مأخذ (واله، جس کا حواله عمر پائی۔ رها اس کا کلام، سو اس نے طویل عمر پائی۔ رها اس کا کلام، سو اس کا کچھ حصه مختلف تذکروں میں محفوظ ره گیا کا کچھ حصه مختلف تذکروں میں محفوظ ره گیا

101 AAR (Die Lieder des Kisal S. B. Bayr. Ak.) ص سبر تنا وہر) ۔ کسائی کے کلام میں اس دور کے جملہ فارس شعبرا کے اصناف سخن کا نمونه ملتا ہے اور اس مجموعے میں سب سے زیادہ مشہور وہ قصیدہ ہے جس میں شاعر نے اپنی تاریخ پیدائش وهی بتائی ہے جس کا ذکر اوپن آ چکا ہے اور بتایا ہے کہ یہ قصیدہ اس نے بچاس ہرس کے سن میں لکھا تھا۔ اس قصیدے میں یاس و قنوط اور زاهداله رجعالات کا غلبه هے۔ تذکرے کی روسے وہ ایک ایسا شاعر ہے جس نے اہل بیت رسول اللہ صلّى الله عليه وآله وسلم كي منقبت مين كئي قيصد ه لکھے (اس قسم کا ایک قطعه Ethé کے مقالے میں بھی موجود ہے) ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے سامانی فرمالرواؤن اور سلطان محمود غزنوی کی مدح میں قصیدے لکھے ۔ سامانی دور میں وہ لازما ایک مشهور و معروف شاعر هوگا، لیکن زمالهٔ مابعد کے تذکروں (مثلا تمذکرۂ دولت شاہ) میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا .

ناصر خسرو کے دیوان میں ایسے کئی اشعار ملتے میں جس میں اس نے کسائی کا ذکر بڑے جارت آمیز طریق ہیں جس میں اس نے کسائی کا ذکر بڑے جارت آمیز طریق سے کیا ہے۔ Ethé کیا ہے کہ کسائی ناصر کے زمانے (تخمیناً ، م ، وہ) میں زندہ ہوگا جس کا مطلب بھر یہ ہے کہ اس نے بڑی عمر پائی عمر پائی عمر کا مطلب بھر یہ ہے کہ اس نے بڑی عمر پائی عمر وں کے عمر ہائی کا میں اختلاف کا سبب ان کے مذھبی مقائد ھیں کیونکہ کسائی اثنا عشری شیعہ تھا اور ناصر خسرو کی تعلق سبعیة سے ہے۔ اس کے برعکس بحراؤن کا تعلق سبعیة سے ہے۔ اس کے برعکس بحراؤن کی تعلق میں ناصر کی بدگوئی کی میٹیت شاعر کسائی پر اینی آجائی آخائی آجائی آجائ

عالم الخابل قبول هيں، حتى كه كسائى كى عمر كے الرح ميں بھى وہ اس كا تظريم تسليم نميں كرتا كيونكه اس كے نزديك ناصر خسروكى اپنى پيشرو نسل كے معروف ترين شعرا پر اپنى فوقيت جتانے كى كوشش مطلقا تعجب الكيز نميں .

حات (۱) عوى: لباب الالباب، طبع براؤن، ب به تا وجه (۱) جهار مقاله، سلسلة ياد كار كب، ۱۲۱ ٠

#### (J. H. KRAMERS)

الكسائي: (صاحب كتاب قصص الالبياء) - حاجي خلیفه (س : ۲۳۵ س) اسے اور مشہور نعوی و قاری على بن حمزة كوابك هي شخص قرار ديتا هے؛ جنانجه اس کی یه رامے سب سے پہلر Bh.) Herbelot Orientale ورق و ۲ وب) نے تسلیم کی کو Pertsch اور D ) Lidzbarski کی پیروی کرتے ھومے Ahlwardt (Propheticis quae: discuntur legendis Arabiels لائیزگ جه ۱۸۹ء، ص ۲۵) نے بجا طور پر اس کی مخالفت کی ہے، لیکن I. Eisenberg کے مقالے Prophetenlegenden des Muhammad been Abdolink ad-kload برن ۱۸۹۸ عه ص ۷۷ میں Wellhausen اس مغروضے کی بنا پر اسے بھر قبول کرتا نظر آتا ہے کہ یه کتاب اگرچه اس مشهور و معروف عالم کی اپنی تعبیف تو نہیں، لیکن اس سے منسوب ضرور ہے۔ بایں همه بیشتر مخطوطات کی شمهادت اس راے کے خلاف هے، جن میں بعض اوقات مصنف کا نام (ابو عبدالله) محمد بن عبدالله بهي لكها جاتا هـ، کبهی محمد بن احمد اور کبهی حسن بن محمد (کذا). بھر اس اس میں بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں که كتلب مذكور كا مصف وهي شخص ع جس ف كتلب خياليه الملكوت (حلبي خليفه س: ٥٠٠٨) يا محض كلف الملكوت (كتاب مد كوراه: ١٠٥٢ ) تصنف می اور جن کا نام حاجی خلفه کے لزدیک ابو جنفر

محمد بن عبدالله الكسائي هي، على هذا كتاب بدء الدئيا کا مصنف، جس کا نام حاجی خلیفه (۲ : ۹۹۱) نے كنيت كے بغير لكها هے \_ يسه آخرالذكر تصنيف ناپید ہے، لیکن شاید اصل تصنیف کے حصة اوّل کا نسخه تها، جسے ایک جداگانه کتاب کی شکل میں مرتب کیا گیا اس لیے که بعض مخطوطات میں كتاب مذكور كا نام كتاب بدء (خاتى) الدنيا و تعمص الانبياء بھي آيا ہے۔ اس مصنف نے جس زمانے میں فروغ پایا اس کا کمیں ذکر نمیں ملتا؛ لمذا اس بارے میں که اس کا مصنف یمی الکسائی تها یا مشهور نحوی، جیسا که حاجی خلیفه (م: ے ہم و ) کا بیان ہے، Eisenberg (مقاله ص و ) کی راے کے برعکس کوئی نتیجہ سرتب نہیں ہوتا ۔ سهدل بين عبدالله التستري (رك بآن) ابك مختصر قصص الأنبياء كا مصنف هے، اس ليركه حاجي خليفه نے کہیں نہیں لکھا کہ کتاب مذکور کی بنیاد الكسائي كي مشهور تصنيف قصص الانبياء پر ركهي گئی ۔ الثعلبی [رک باں] نے بھی الکسائی کا ذالمر نہیں کیا، لہٰذا ماخذ اور دونوں مصنفوں کے باہمی تعلق کے بارے میں ابھی تحقیق کی ضرورت باتی ہے اور یہی وجه ہے که الکسائی کے زمانے کے متعلق بھی کوئی نتیجه اخد کرنا ناسمکن ہے البته اس کے تمام ادبی کارناسوں کی جو نوعیت ہے اسے مد نظر رکھیر تو Ahlwardt کی اس رامے سے اتفاق كرنا پڑے گا كه الكسائي كا زمانمه پانچويں صدى هجری هے ، الثعلبی کی تصنیف قرآن مجید کی تفاسیر پر سبئی ہے اور پڑھے لکھے حلقے کے لیے لکھی گئی ہے ۔ اس کے برعکس الکسائی قصه کو طبقے کا مثالی نمائندہ مے اور قارئین کی آگہی اور دنجسی کے لیے قصبے بیان کرتا ہے۔ بظاہر اسے احتیاط اور صحت پسندی کا دعوی ہے؛ لیکن حوالے همیشه قديم ترين اسناد، مثلًا كعب الأحبار أور وهب بن

منبه هي كرديتا هو، لمذا اس كر اقتباسات علمي تنقيد کے قطعاً متحمل لمہیں ہو سکتر۔ اس کتاب کے متعدد قلمي نسخر ابهي موجود هين (GAL: ١ : ٥٥٠ مين مندرجه نسخوں پر حسب ذیل کا اضافه کر لیجیے: (Y) : 1 Arq 336 (Verz. : Pertsch' (Gotha (1) A descriptive : Ellis and Edwards موزة بريطانيه : E. G. Browne (٣) أهم ، Or جم و List (م) : ا عدد A Supplementary Handlist Littmann, Princeton عدد در) فهرست دارالكتب المصرية، قاهره، ٥ : ٣٠ ، ؛ (٦) فهرست دارالکتب الظاهريد، دمشق، الزيات، عدد سے \_ يه کتاب چونکه مقبول عام تھی، لہذا کاتبوں نے اسے نقل کرنے میں همیشه احتیاط سے کام نہیں لیا بلکه آکثر من مانے اختصار کر دیے ہیں۔ اس کتاب کا ترجمہ ترکی میں بھی هو چکا ہے دیکھیے H. L. Fleischer: ددد (Catalogus codd, mss, Or, bibl, Dresdensis

(BROCKELMANN)

الکسائی: علی بن حمزه بن عبدالله بن بهمن بن نیروز، مولی بنو اسد، نعوی اور قاری ـ کوفے میں بیدا هوا اور رنبویة میں، جو رہے سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، ۱۸۹ه/۵۰۵ میں فوت هو گیا .

اپنے آبائی شہر میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد الکسائی بصرے چلا گیا تا که الخلیل بن احمد [رک یاں] کی خدمت میں رہ کر تعلیم کا سلسله

جاری رکھے، لیکن اس سے اسے مشورہ دیا کہ ابھاء حجاز اور تہامة کے قبائل کا رخ کرے، ان کے ساتھ رہے اور زبان سیکھے ۔ الکسائی واپس آیا تو العلیل کا انتقال ہو چکا تھا اور نحبوی یونس بین جیمیت البھیری اب اس کا جانشین تھا ۔ اس سے صرف و تعوز کو بارے میں الکسائی سے متعدد مباشے کمنے اور بالا غیر اپنی جگہ اس کے لیے خالی کر دی ۔ الکسائی نے مستقل طور پر بغداد میں اقامت اختیار کی جہاں زیادہ تر وہ قرآن مجید کی قراءات ہی پر درس دیتا۔ شروع شروع میں تو اس نے اپنے استاد جمزة للزیات شی کے طریقہ تعلیم کی پیروی کی، لیکن بعداؤاں اپنا الگ طریق اختیار کر لیا ۔ وہ "بدر سابع" ہے اپنا الگ طریق اختیار کر لیا ۔ وہ "بدر سابع" ہے اپنے اسک طریق اختیار کر لیا ۔ وہ "بدر سابع" ہے اپنے اس کا شمار سات سستند قاربوں [قرائے سیم]

هارون الرشيد نے الامين اور المأمون اپنے دونوں بيشوں كى تعليم اس كے ذمے كى ۔ اگرچنه امام الشافعی مرف و نعو ميں اس كى معلومات كى ميرف و نعو هي ميں اليخموص كمؤور تها؛ چانچه اس كے حامي بهي تسليم كرتے هيں كه الكسائی اس كے حامي بهي تسليم كرتے هيں كه الكسائی نے اس فين پر آخر عسر هي ميں توجه ميبئول كى ۔ بهرحال اس كے متعدد حريف تهے جئ كے متعدد حريف تهے جن كے متعدد حريف تهے جئ كے متعدد حريف تهے جن كے متعدد حريف تهے دور اليزيدي خالي ذكر هيں .

الکسائی کے اساتذہ میں ابو جعفیر، الرؤاسی، معاذ بن مسلم الهراء، سفیان بن عیبد، بنایمان بن ارقم اور ابوبکر بن عیاش شائل هیں، است

معلوم هوتا هے که الکسائی کی متعدد تصنیفات

معه معه ایک رساله ما تلحن قیه العوام هی محفوظ ره سکا هه به رساله عامیانه زبان کی غلطیوں کے بارے میں لکھا گیا ہے جسے اس موضوع پر غالبًا قدیم ترین تمین کا درجه حاصل ہے اور جسے مخطوطۂ برلن عدد ہو، رہے سے لال کرتے هیں، Brockeimann نے محد ہو، رہے سے لال کرتے هیں، Prockeimann نے Nöldeke نے میں شائع کیا (دیکھیے سطور ذیل Nöldeke) کتاب مذکور، ص ۱۱۱ تا ۱۱۵) ۔ [یه رساله عبدالعزیز مذکور، ص ۱۱۱ تا ۱۱۵) ۔ [یه رساله عبدالعزیز المیمنی کی تصحیح سے دوبارہ شائع هوا ہے] .

مَآخِلُ : (١) القبرست، ص ٢٠ ٥٠؛ (١) الأغاني، (س) ابن الانبارى: الانصاف، طبع G. Woil لائيلن ب 1 و 1 م، ص به به تا به به و بعدد اشاریه؛ (س) این قتیبه : المعارف، قاهره . . س وهه ص م ۱۱ (۵) ابن حجر : تبذیب التبذیب، حيدرآباد ٢ ٧٩ مه ٤ : ٣ ، ٣ ؛ (٦) الانبارى : نزهة الالباء في طبقات الادباء، قاهره مروج وعد ص ٨١؛ (٤) ياقوت: معجم البلدان، بذيل سادة رنبويه: (٨) وهي مصنف: ارشاد الاربب، لاثبتن و و و عد ه : ۱۸۳ ( و ) ابن خاکان : وفيات، قاهره و و و وه و و و به و البكرى: تاريخ الخيس، قاهره ۱۹۸۳ و ۱۹ ۲ ۲۳۳ (۱۱) ابوالنداء: تاریخ، قسطنطینیه ٣٨٠ ٢ : ١٨: (١٢) السيماني : الانساب، لاثيثن ١٢ و ١٥ ورق ٢٨م الف؛ (١٠) السيوطى: المرهر، بولاق ٢٨٢١ه، ٧: ٢٣٢؛ (١١) وهي مصنف: ينفية الوعاة، المره ۱ ۲۲ من ۲۳۹؛ (۱۵) وهي مصنف : الاشباء و النظائر، حيدرآباد عرب ره، من هر، مر، مم: (١٦) Die Gramm. Schulen d. Araber : Flügel Gesch. d. Qordn: Nöldeke (12) :171 00 461ATY گولنگن ۱۸۶۰، ص ۲۹۱، ۱۹۶۰ (۱۸) ن ها ، [تعريب: قاريخ الادب GAL. : Brochelmann (Litt. arabe : Murat (۱۹) ﴿ ١٩٩ لَوْ ١٩٩ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ . 14. 1

كسب . يمه ماده قرآن مجيد مين تلاش \* كرين، حاصل كرين كماين، كام كرن [(الراغب: مفردات القرآن، بذیل ماده)] (اچها یا برا) کے معنوں سي بارها استعمال هوا، لينز ديكهير C. Torrey ... The Commercial Theological Terms in the Koran (لائيلن ١٨٩٠ع)، ص ٢٤ بيعد اور اس مين Nöldeke کا شذرہ \_ باب اول (فعل) اور باب هشتم (افتعال) کے مشتقات مترادفات کے طور پر استعمال هوتے هيں، ليكن البيضاوى نے (تفسير البيضاوى طبع Fleischer : ۱ ، Fleischer میں اس آیت (۳ [البقرة] : ٢٨٩) كي تفسير مين الزمخشري كي بيروي کرتے ہومے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ باب افتعال میں جا کر معنوں میں زیادہ ڈاتی اور راجع الى الفاعل هونے كا اعتماد پيدا هو جاتا ہے، لُهذا كسب اور اكتساب كے معنى تقريبًا ایک هيں البته اصطلاحًا اس كا استعمال دو كونه هے: (١) ايك جو اشاعرہ کے "اکتساب" کا مترادف ہے، جس کا مطلب یه ہے کہ مخلوق کا فعل در اصل اللہ کا تخلیق کرده، ابتدا کرده اور پیدا کرده هوتا هے، لیکن انسان اس کا اکتساب کرتے ھوسے اسے مکسوب بنا لیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کے معنی یه هیں کہ وہ اپنے اختیار اور ارادے سے اس سے ربط تو قائم کر لیتا ہے، مگر نہ تو اس کے نتیجے پر اثر انداز هوتا ہے له اس کا آغاز وجود اس کا مرهون منت ۔ وہ صرف اس کا مورد (ریاضی کی اصطلاح میں محل) ہے کہ جو عـمل سرزد ہوتا هے، مخلموق كي ذات ميں هوتا هے (الجرجاني : شرح المواقف از الايجى، بولاق ٢ ٣ ٢ ه، ص ١٥ ٥ ) -الغزالي من غالبًا اس ليركه انسان ابنے عصل كى ذمر داری قبول کرمے اکتساب کو ترجیع دی ديكهي ان كا ارشاد أحياء علوم الدين (طبع مع شرح المرتضى الزييدي، ٢: ١٦٥ بعد) اور اس كي

مفصل شرحین \_ الرازی (تفسیر، ۲ : ۳۸۸، قاهره ۱۳۰۸) نے بھی، [البقرة]: ۲۸۹ کی شوح كرتے هومے ان دو اصطلاحات كے بارمے ميں مختلف نظریے بیان کیرهیں ـ السنوسی نے بھی مقدمه (طبع Luciani) ص ۹۸ ببعد، نیز حاشیه ص ۲۳۰) میں اکتساب کی اصطلاح دو بار استعمال کی ہے اور وہ بھی کسب ھی کے معنوں میں۔ السنوسی کے ہیان کو الجرجانی کے بیان پر اضاف تصور کیجیے ۔ یه مسلمانوں کے کلام کا ادق ترین مسئله هے (ادق سن کسب الاشعری) ، لیکن فیاس یه ہے کہ الاشعری چاہتا تھا اس امر کی تشریح کرے که انسان کو آزادی اختیار کا شعور حاصل ہے اس کا کہنا یہ تھا کہ اس شعور کو اللہ تعالیٰ نفس انسانی میں الک طور پر تخلیق کرتا ہے۔ اس کے نےزدیک انسان ایک خود حرکت کل ہے اور شعور اس کا ایک پرزہ ۔ متکلمین مابعد نے بالخصوص ماتریدی نظام فکر کے زیر اثر جس پر اخلاقیات کا غلبہ ہے، اس نظریے کو اس کے برعکس دوسرے طریتے سے پیش کیا، مثلًا دیکھیے التفتازاني: شرح العقائد النسغي (نسفي ماتريدي تها)، قاهره ۱۳۲۱، ص ۹۸ بیسد؛ (۲) کسبی اور اکتسایی اطلاق اس علم پر ہوتا ہے جو مخلوق اشیا کو حاصل اور علل ثانویه (اسباب) کے اختیاری استعمال سے حاصل کیا جاتا ہے: (الف) مثلًا استدلال اور استخراج میں مقدمات کو جانچنا یا (ب) جیسے سننا، جیسے ادراک حسی کے دوران مين آنكه كا پهيرنا - ان كا دائره به نسبت استدلال زیادہ وبسیم ہے ۔ استدلال کا تعلق تو صرف حجت اور دلیل سے ہے۔ بعض اوقات ایسا هی هوتا ہے که ضروری کو آکتساہی اور استدلالی کے مقابلرمیں پیش کیا جائے۔ دوسروں کے نزدیک اس کی ترتیب یوں هے: (الف) ضروری اور (ب) اکتسایے؛ (ب) کے

حصول میں اسباب کی تین قسمیں هیں: صحف مند ر حواس قابل اعتماد بیبان اور "فظر"، یعنی فکر معقول ـ نظر کی بھی دو قسمیں هیں : یعنی فوری وجدان (بدیمی) اور استدلال ، یعنی (استخراج) (التفتازانی : شرح العقالد النسفی، ص ۱۹ بیعد؛ لیز الجرجانی : شرح المواقف، ص ۱۹ ۲ ۲) .

مآخل : متن میں مذکور هیں۔ دونوں قسم کے استعمال کے بارے میں کشاف اصطلاحات الفنون، ص

# (D. B. MACDONALD)

كُسّر : رياضي كي ايك اصطلاح جسے عرب \* ریاضی دان کوئی سے دو عددوں، فاصلوں یا سطعوں . وغیرہ کی نسبت کے لیے استعمال کرتے میں ۔ هندسه مين البته الكسر كي اصطلاح شاذ هي استعمال هوتي ہے۔ عام طور پر یوں کہا جاتا ہے نسبت اللہ الی بر ب کنسبة ج الی د  $\left(\frac{7}{4} = \frac{7}{6}\right)$  عرب هیئت دان جیب زوایے کو دائرے کے نمف قطرون سے تعبیر کرتے هیں جو ۱۰ یا ۹۰ حصوں پر مشتمل ھوگا۔ البیرونی کے نؤدیک نمٹ قطر کی قیمت ہے ایک، لبذا اس کی تصنیف میں جیب زاوے کی قیمتیں کسروں هی کی شکل میں جیسا کہ وہ في الواقع هين دي گئي هين - القانون المسعودي كي عبارت ہے: ویقوم مقام الکسر اللَّتي مخارجها مسن الاثنين الى العشرة وللذلك سمواتلك الاوتار امهات كما سموا هذه الكسور روؤسًا (اور يهر كسرون ع ایک باقاعده سلسلے کے بعد دوسرا سلسله) جو (اهداد) م سے شروع ہو کر ۱۰ تک چلتا ہے، لٰہذا انھوں (ریاضی دالوں) نے ان کا نام وتر ''اُسّیات' (مالید) ركها ه بعينه جيسے كسرون كا سر، (ديكهيم القالون المسعوى، مخطوطة عربي برلن، عبدهم بيبجي م ب ب - جيرو مقابله مين البته كسرول سيالسية تعادم سابقه يؤتا هے؛ جنانجه جن كسرون كو عرف عام

میں "قابل تعبیر" کہا جاتا ہے یہ وهی کسریں هیں جن کے لسب لمافق تا ، ا هیں، مثلاً ثلث ( اللہ )، ربع ( اللہ )، خس ( اللہ )، سدس ( اللہ ) وغیرہ۔ دوسری صورتوں میں، مثلاً ( اللہ ) کے بجائے هم یوں لکھیں کے گیارہ میں سے پالچ حصے۔ بھر اگر لسب لما اجزا میں تقسیم کیے جا سکیں تو کلیڈ ذیل استعمال کیا جائے گا ہے = آٹھویں حصے کا چھٹا حصہ، کسر لے کو نصف (آدھے) سے تعبیر کیا جاتا ہے .

Zur ältesten arabischen: J. Ruska: مآخل ۱۲۳۰ مائیڈل برگ ۱۹۱۵ ص ۲۰ و ۱۹۳۰ (C. Schoy)

و کسر و رک به کسره .

ہ ' کُسْرَة ؛ لغوی معنی توازنا؛ ریر کی علاست؛ اس کی آواز کسر کہلاتی ہے .

کسری : ساسانی خاندان کے دو ایسرانی ہادشاموں کا عربی نام ۔ عُسْرو [رک بان] ایسرانی بادشاهوں کا عام فام پڑ گیا ۔ آگے جل کر اس سے آگاسرة (دوسرى شكاين: كُسور، اكاسر، كسائره) جمع مكسر بنى . شهر المدائن (Seleucia-ctesiphon) کی واحد یادگار جو حال هی میں زلزلے سے تباہ هوئی، طاق کسری اور ایوان کسری کهلاتی تهی ( ۱ Pietro della Valle فرائسیسی ترجمه، پیرس ۹۹ مه ۵۱ مصه Travels in : Buckingham (۲) أم الم الم الم Edw. Yves ( w) : 614 : 1 6 Mesopotamie الله ۲۵۲ نثن Voyage from England to India الم الم الم Beauchamp در Journal des Savants الم Beauchamp (م) Voyage dans: Olivier (b) : 294 00 181 294 : J. cl. Rich (٦) : المالية المالية (٢) empire Othoman : J. Keppel (ع) : ١٥٩ ما : ٣ (Narrathe J. Baillie (A) Laglary: 1 (Personal narrative . (9 U 1 : + Travels in Kourdistan : France به در آن ما (GL. HUART)

کُسُف : رک به خسوف .

كَسْف : رَكَ به كَشْف .

كَسُكُو : عراق كے ايك شهر كا نام - جب \* خلیف عبدالملک کے عامل عراق العجاج [رک بان] نے یہاں کی بغاوت فرو کر دی تو اس نے ۱۸۵ ۲. ے ء تا ۸۹ه/ ۵. ع میں ایک لیا شہر بسانا شروع کیا جو الواسط (مرکز) کے ٹام سے مشہور ہوا ۔ اس کی وجه تسمیه یه هے که به شهر اس صوبے کے پرائے عرب دارالخلافوں، یعنی شمال میں کوفیے اور جنوب میں بصرمے سے یکسال فاصار پر واقع تھا۔ العجاج نے اس شہرکی تعمیر کے لیے دریامے دجله کے کنارے شہر کسکر کے مضافات کا انتخاب کیا، جس نے ساسانیوں کے عمد کی تاریخ میں لمایاں حصه لیا تھا۔ لیا اسلامی شہر دجلے کے مشرق کنارے پر بسایا گیا۔ اس کے برعکس کسکر اس کے بالمقابل دجلے کے دوسرے کنارے پر واقع تھا۔ شہر کے دونوں نصف حصوں کو ایک کشتیوں کے پل کے دریعے ملایا گیا ۔ آج کل نه تو الواسط باق مے نـه کسکر بلکه ابھی کچھ مدت پہلر تو ان کے صحیح محل وقوع کے متعلق بھی یتین سے کچھ لمہیں کہا جا سکتا تھا ۔ عہد اسلام میں دریامے دجلہ موجود مقام سے کمیں زیادہ مغرب میں بہتا تھا۔ اس زمانے میں اس کی گزرگاہ بہت حد تک غالباً وہی تھی جو آج کل شط الحی کی ہے ۔ کسکر واسط یقیناً موجودہ کوت العی کے قرب و جوار میں کمیں واقع ہوگا . ساسانیوں نے عراق کی جبو تقسیم کی تھی اس کے مطابق ہے التظامی اضلاع میں کسکر کا بھی شمار هوتا تها دیکھیے Streck کتاب مذکور [دیکھیرمآخذ] ص ۱۸،۱۵ - یه غالبًا جیساکه آگے چل کر مسلمانوں کی حکومت میں بھی... تخمینا اس علافر پر مشتمل تھا جو دریاے دجله کے مشرق میں واقع ہے اور شمال میں موجودہ کوت العنمارہ

3.5

مآخل: (۱) البلاذري، ما مآخل: (۲) البلاذري، ما مآخل: (۲) البلاذري، المبع لأخويه)، ص ۱۵۸۰ (۳) باقوت: معجم (طبع المبعد لأخويه)، ص ۱۲۰۰ (۳) القزويني : آثار البلاد (Wüstenfeld (طبع Wüstenfeld)، ۲ (۳۰ ؛ ۲۰۱۱)؛ (۱۹۳۰ : ۲۰۱۱)؛ نزهة القلوب (سلسلهٔ بادگار گب، ۱/۲۳ : ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱)؛ (۲۰۱۱ - ۲

کے بادیہ نشین "عَیْش" اسی مفہوم میں کہتے ہیں،
یہاں تک کہ تونس میں طعام کی اصطلاح خاص
طور پر ان دعوتوں کے لیے استعمال ہونے لگی ہے
جن میں یہ کھانا خصوصیت سےکھایا جاتا ہے، یعنی
وہ دعوتیں جو اور جگہ زردہ (مشرق الجزائر)،
وعدہ (مغربی الجزائر) اور مُسِیم musem (مراکش)
کہلاتی ہیں ۔ افریقہ کی یہودی عربی میں کسکس
کو قتیل (Ftil) کہا جاتا ہے .

کسکس کسی وقت میں بھی تیار کیا جا سکتا ہے، تاہم بعض لوگ اسے دوشنے اور جمعے کی واتوں میں تیار کرتے ہیں جو سنت نبوی کے مطابق خاص طور پر مبارک راتیں ہیں ۔ تیاری کا عمل، جسے ایک طرح کا مذہبی رنگ دے دیا گیا ہے اور جس میں بعض رسوم کا ادا کرنا ضروری ہے، کسی دعا یا مذہبی کلمے سے شروع ہوتا ہے ۔ جو عورت اسی تیار کر رہی ہو اسے نہ تو کوئی چیز ایسیٰ سنی چاہیے اور نہ دیکھنی جو فال بد تصور کی جا سکے ۔ چنانچہ جو لوگ اس کے گرد و پیش ہونے جا سکے ۔ چنانچہ جو لوگ اس کے گرد و پیش ہونے خوشحالی اور زمین کی زرخیزی کا اور یا اس عورت خوشحالی اور زمین کی زرخیزی کا اور یا اس عورت خوشحالی اور زمین کی زرخیزی کا اور یا اس عورت کی گرد و پی کرنے ہیں ۔

کسکس بنانے وقت عورت زمین پر ایٹھ جاتی ہے اور اپنے سامنے ایک لکڑی کا برتن رکھ لیتی ہے جسے مقامی اصطلاح کے مطابق جُفنه یا قسعه کہا جاتا ہے۔ اس کے قریب هی میدے کا تھیلا اور ایک برتن میں خفیف سا نمکین پائی رکھا ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس نمکین پائی میں دور تین قطر ہے ابرئیساں کے پائی کے (یعنی اس منه کے جو سی کے اور جس کا پائی ایک بوتائی رہے اور جس کا پائی ایک بوتائی رہے اور جس کا پائی ایک بوتائی رہے ابھر کے رکھ لیا جاتا ہے) میلا دیئے چین جین جین کے بھر کے رکھ لیا جاتا ہے) میلا دیئے چین جین جین کے بھر کے رکھ لیا جاتا ہے) میلا دیئے چین جین جین کے بھر کے رکھ لیا جاتا ہے) میلا دیئے چین جین جین کے بھر کے رکھ لیا جاتا ہے) میلا دیئے چین جین کے بھر کے رکھ لیا جاتا ہے) میلا دیئے چین کے بھر کے رکھ لیا جاتا ہے) میلا دیئے چین جین کے بھر کے رکھ لیا جاتا ہے) میلا دیئے چین کے بھر کے رکھ لیا جاتا ہے) میلا دیئے چین کے بھر کے رکھ لیا جاتا ہے) میلا دیئے چین کے بھر کے رکھ لیا جاتا ہے) میلا دیئے چین کے بھر کے رکھ لیا جاتا ہے) میلا دیئے چین کے بھر کے رکھ لیا جاتا ہے) میلا دیئے چین کے بھر کے رکھ لیا جاتا ہے) میلا دیئے چین کے بھر کے رکھ لیا جاتا ہے) میلا دیئے چین کے بھر کے رکھ لیا جاتا ہے) میلا دیئے چین کے بھر کے رکھ لیا جاتا ہے) میلا دیئے چین کے بھر کے رکھ لیا جاتا ہے) میلا دیئے چین کے بھر کے رکھ لیا جاتا ہے) میلا دیا ہے بھر کے رکھ لیا جاتا ہے)

کیچھ خاص تأثیر سمجھی جاتی ہے۔ وہ عورت ایک مٹھی بھر میڈہ لیتی ہے، اسے جندہ میں ڈال دیتی ہے اپنے چلو سے لمکین پانی اس پر چھڑکتی ہے اور ادھر ادھر ابھی اپنی انگلیوں سے دیا دیا کر برتن میں ادھر ادھر بھراتی ہے۔ یہاں تک کہ سیسے کے چھڑوں کی طرح سے اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بن جاتی میں ۔ ایک ایک مٹھی آٹا لے کر وہ یہی عمل کرتی رحتی ہے اور چھوٹی گولیوں کو بڑی گولیوں سے جدا کرنے کے لیے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جندہ کو ھلاتی رحتی ہے اور اس میں گھماگھما کر بڑی گولیوں کی چھوٹی گولیوں بناتی ہے .

اس اثنا میں وہ ایک انگیٹھی پر قدرہ (ایک عسم کی مٹی کی هنڈیا) کے الدر پانی میں گوشت ابالنے کو رکھ دیتی ہے، یعنی اگر کسکس کو گوشت کے ساته پکانا منظور هو، اور یا ترکاریان (چهوٹی مٹر، شلجم، جنگلی چندر)، اگر اسے ترکاریوں کے ساتھ پکانا مقصود هو، اور یا صرف پانی، اگر اسے شکر کے <u>آگے ساتھ پکانا چاھیں ۔ آخر کار جب کسکس کے لیے </u> میدے کی حسب ضرورت مقدار تیار ہو جاتی ہے تو عورت اسے کچھ دیر کے لیے ایک چیڑے کی تھیلی یا ہوتل میں بند کرکے رکھ دیتی ہے ۔ اس کے اندر چھوٹی گولیاں خشک ھوتے ھی ایک دوسرے سے مل جاتی میں اور ایک طرح کے موٹے دانے دار آئے کی شکل اختیار کر لیتی هیں اب پکانے والی اس آئے کو ایک خاص چھانی میں الف دیتی ہے اور موگری عالم میں لے کر اس سے آئے کو کچل کچل کر چھلنی میں سے گزارتی ہے۔ یہ گول دانے جو چھلنی کے سوراخوں میں سے گزرنے میں کسکس کے اصلی دانے ہوئے ہیں. جو دانے اتنے بڑھے ھونے میں کہ سوراخوں میں سے نہیں گزر سکتر الهين رَوْقُوس يا مُسْدے كے نان جو مُقَطَّفُه كهلات من، يعلى مين استعمال كيا جاتا هي.

اسی دوران میں پانی سے آدھی بھری ھوئی قدَرہ انگیٹھی پر کھولتی رہتی ہے۔ اب پکانے والی ایک برتن جسے کسکس کہتے ہیں لیتی ہے جہو ایک بغیر گردن کی تیف نما سٹی کی پتیلی ہوتی ہے جس کے پیندے میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ھوتے ھیں ۔ پتیلی کو قدرہ کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے کناروں پر کیڑا لیبٹ دیا جاتا ہے تاکہ دونوں ہرتنوں کے بیچ میں سے بھاپ باھر ند نکل سکر ۔ اس پتیلی کے اندر کسکس کے دانے بھرے ہوتے ہیں ۔ بھاپ کو باہر نکانے کے لیے پتیلی کے بیندے کے سوراخوں اورکسکس کے دانوں کے پیج میں سے گزرنا پڑتا ہے جنہیں وہ پکا دیتی ہے۔ تھوؤی تھوؤی دیر کے بعد پکانے والی کسکس میں اپنی اٹکلی ڈال کر یہ دیکھ لیتی ہے کہ آبا وہ ٹھیک طرح پک گیا ہے یا نہیں ۔ جب وہ اچھی طرح پک جاتا ہے تو وہ اس کے دانوں کو جفنہ میں ڈال دیتی ہے اور دوبارہ اپنے ہاتھ سے ان کی گولیاں بناتی ہے تاکہ وہ مل کر آٹا یا منجمد ٹکڑے نے بن جائیں اور پھر دوبارہ انھیں کسکس، یعنی پتیلی میں بھاپ دیتی ہے۔ اس مرتبه جونہیں کسکس سے بھاپ الهني شروع هوتي ہے وہ اسے آخري دفعه جننه میں ڈال دیتی ہے.

اب اگر پکانے والی مسفوف یا میٹھا کسکس بنانا چاھتی ہے تو اس پر مصری چھڑک دیتی ہے اور کمیں کمیں کمیں کمیں اس کے بیچ میں مکھن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے وکھ دیتی ہے جو گرمی کے اثر سے پکھل کر میدے کی چھوٹی گولیوں میں سرایت کر جاتا ہے۔ اگر جاتا ہے۔ اگر کسکن کو گوشت یا ترکاریوں کے ساتھ پکانا ھوتا ہے تو عورت قدرہ میں پانی کی مقدار بڑھا دیتی ہے تاکہ شور ہے یا سیے کی مقدار بڑھ جائے، نیز اس میں تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیتی ہے۔ کھانا بیش

كرنے سے پہلر يه شوريا اس پر ٹيكا ديا جاتا ہے . كسى ضيافت مين خواه كتنے هي الوان كا كھالا هو، کسکس همیشه سب سے آخر میں دسترخوان ہر رکھا جاتا ہے ۔ بنانے کی ترکیب کے مطابق اسے مختلف ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے اور ان ناموں میں مختلف لسانی علاقوں کے اعتبار سے بھی تفریق پائی جاتی ہے ۔ جو نام بیان ہو چکے ہیں ان میں مندرجة ذيل كا اضافه كيا جاسكتا هـ: (١) مُسْفُوف، بہت باریک دانوں کا شکر کے ساتھ؛ (۲) مُعُوار، بہت باریک دانوں کا گوشت کے ساتھ؛ (م) پر ہونے (تولس، تُسَنْطينة Constantine) باریک دانوں کا جسر ٹھنڈا کرکے مکھن یا کسی بھی قسم کی چربی کے ساتھ اوپر سے چھاچھ چھڑک کر کھاتے ھیں ۔ یہ مغرب میں سیکوک کہلاتا ہے؛ (م) مُعَمَّمه، بہت بڑے بڑے دانوں کا کسکس؛ (۵) بَرقُوقس یا برقوقش یا مردود، بھاپ کے پھولے ھوے بڑے دانوں کا اور شوربے یا دودہ میں پہکا ہوا، جو جنوبی الجزائر مين عَيْش كملاتا هے: (٦) بَرْبُوشَه، جو بجائے كيهون كے جو كے سيدے سے بنتا ہے ۔ اسے مغرب میں برپول کہاجاتا ہے .

Textes Pour l'étude: Delphin (1): مآخان (۲) المحدد (۲)

کسله : (عربی هجاء کسلة، کسلا) اینگلو مصری سوڈان کا ایک شہر اور صوبه (مدیریة) ۔ اریٹیریا کی سرحد سے تقریبًا پچیس میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کا نام جبل کسلة کے نام پر رکھا گیا

ہے، جو سنگ خاراکی ایک خوش منظر بہاڑی بھا۔ اس کی سات چوٹیال هیں اور بلندی ۲۷۹۱ فن ع، یه اردگرد بهیار هوے مسیدالوں کے مانین رهنمائی کا نمایاں لشان ہے ۔ کتب قدیم میں اس كا نام كَسُّلَه اللُّس لكها هـ (يجه: To-Lus) - ابتداءً موجودہ شہر کی جگہ حلنقہ (بیجہ ٹسل کے ایک قبیلے) کی بستی تھی ۔ ، ۱۸۳۰ میں احتماد باطا ابو اذان (حکمدار سوڈان م ۱۸۳۹ تا سم ۱۵۸ عے ضلع تاکه کا صدر مقام اور فوجوں کی چھاؤنی بنائے کے لیے یہ مقام منتخب کیا ۔ یہ ضلع اسی زمانے میں ترکی مصری فوجوں نے فتح کیا تھا۔ سواکن اور مساوا (مسوع) کی بندر گاهنوں کنو جائے والے راستے پر واقع ہونے کی وجبہ سے کسلیہ کو ایک تجارتی مرکز کی حیثیت سے خاص اهمیت عاصل هوگئی - ۲۱۸۸۳ ع میں اس کی آبادی ، ب هزار تنهی، جس میں غیر ملک تاجروں کی بھی کچھ تعداد شاجل تھی ۔ ۱۸۸۵ء میں باقی مصری سوڈان کی مالند کسله پر بهی درویشوں، یعنی محمّد احمد [رک بان] سہدی سوڈانی کے پرجوش پیرووں کا قبضہ ہوگیا'۔ ، ۹ ، ۸ ، ع میں بریطانب اور اطالب کے درمیان ایک معاهدہ طے پایا جس کی رو سے کسلة کو عارضی طور پر اطالوی افواج کی تحویل میں دے دیا گیا۔ اگرچه اس عرصے میں درویشوں کی وجنه سے الهیں بڑی پریشانی اٹھانی پڑی اور ان کے خلاف متعلظ کامیاب جهڑیں بھی هوئیں، مگر یے فوجیں مرہ ۸ ز سے ١٨٩٤ء تک يمين قابض رهين - ان كا قبضه اس وقت ختم هوا جب اينكلو مصرى الحواج ك دوباره سوڈان فتع کر لیا اور بریطانیه اور مصری مشترك لكراني مين حكومت سوفان لالمرهولي اللو نئے نظام کے تعت اس شہر کو دوبارہ انتظامی و تجارتي مركز هويذكي سيفيت بين سابقة اجهيئة أماضل عو گئی۔ پچھلے چند سالوں میں اس کی وقتار اوق اس

وجه نے اور بھی تیز ہوگی کہ کش کے ڈیلٹا میں کہاس کی کاشت کو ترق دی گئی اور ایک ریلوے لائن تیار ہوگئی (۱۹۲۰ عا) جس کی وجه سے یه شہر وادی نیل اور بعیرہ قلزم کے ساتھ سل گیا۔ آبادی مخلوط ہے اور اٹھائیس ہزار کے قریب۔ اس میں مغربی افریقیوں (مُوسَه اور فلّاته) کی خاصی تعداد بھی شامل ہے۔ ان میں سے بیشتر لوگ حاجی میں .

سوڈان کی مذھبی زندگی میں کسلة کی اھمیت یہ ہے کہ یہ مرغنیہ (یا ختمیہ) طریقے کا ایک مرکز ہے۔ یہ سلسله انیسویں صدی کے ابتدائی عشروں میں اس کے بانی سید عثمان البرغنی نے سوڈان میں قائم کیا ۔ یہ ہزرگ حجاز کے شہر طائف کے رہنے والے تھے۔ کسلة کی ایک نواحی بستی الخاتمیہ میں ان کے بیٹے اور جانشین سید محمد العسن (م۔ ۱۸۶۹ء) کی مسجد اور مقبرہ ہے، جنمیں سوڈان کی تاریخ اولیا میں اهم مقام حاصل تھا .

کسلہ سے قدیم زمانے می سے مشرق سوڈان کو غلبہ بہم پہنچشا رہا ہے۔ یہاں پہلی بار کہاس کی کاشت معبری حکومت کے قیام کے بعد موثی جسے پچھلے چند سالوں میں بڑے وسیم پیمائے پر ترق دی گئی ہے۔ اس سبب سے اس صوبے کو خاصی معاشی اهمیت حاصل هوگئی ہے۔ زمین کے اصل مالک بجہ بولنے والے حکنقہ ، هَدَنْدُو اور نئی عاصر وہ قبیلہ ہے جس کے افراد زیادہ تر اریٹیریا میں رہتے اور تکری بولتے ہیں۔ کاشتکار جو کہ حکومت کے ساتھ مل کر هیں ان هیں مقلمی قبائیلیوں کی غالب اکثریت ہے۔ باقی ایک مشتر کہ نظام کے ماتحت کام کرتے هیں ان میں مقلمی قبائیلیوں کی غالب اکثریت ہے۔ باقی لوگ جن میں زیادہ تر جَعْلِین هیں ساحلی اضلاع سے لوگ جن میں زیادہ تر جَعْلِین هیں ساحلی اضلاع سے ان خوبے یا مغربی افریقہ کے باشتدے هیں ،

قلزم) مصری سرحد سے لے کر اریٹیریا کی سرحد تک پھیلے ھوے ساحلی علاقے پر مشتمل ہے جس میں سوڈان اور سواکن کی بندرگاھیں بھی شامل ھیں اور اس کا اندرونی کوھستانی (اتبئی Atbai ہمیں ہمیں اندرونی کوھستانی (اتبئی Hadendoa) مصبہ بھی۔ ھڈِنُدُوا (Hadendoa)، اَسَرار اور بِشارین یماں کے باشندے ھیں۔ انھوں نے اگرچہ قرون وسطی میں باشندے ھیں۔ انھوں نے اگرچہ قرون وسطی میں اسلام قبول کر لیا تھا اور ان میں سے اکثر عربی النسل مونے کا دعوی کرتے ھیں، لیکن وہ بدستور اپنی قدیم حامی زبان (To-Bedauye توبیضاوی) ہولتے ھیں، اور رسم و رواج میں ان لوگوں سے چندال مختلف نہیں، جو عرب مصنفوں کے ھاں بچہ قبیلے مختلف نہیں، جو عرب مصنفوں کے ھاں بچہ قبیلے کے نام سے مذکور ھیں۔

صوبے کا مغربی حصہ جو بطائمہ کے ٹام سے مشهور عاریک زردی مائل چکنی مٹی (Loess) کا بنا هوا ایک وسیع میدان ہے جو دریامے لیل اور دریامے اتبرہ کے درمیان پھیلا هوا ہے ـ یه ایک مثالی بدوی علاقه ہے جہاں موسم برشگال میں اوتشوں اور بھیڑوں کے نیے بہترین چراگاھیں ھیں، لیکن مستقل آبادیاں صرف چند ایک هی هیں اور وہ بھی غير اهم . قبائل بطائمه (شكرية ، كواهلة ، بطاحین، لحاوین) عربی بولتے هیں اور سوڈان کے باتی عربوں کے هم نسل هيں۔ ان کي تشكيل میں بلاشبہہ بجه عناصر کی آمیزش بھی ہے ۔ دوسری طرف رشائدہ کہیں انیسویں صدی میں عرب سے ترک وطن کرکے یہاں آئے۔ یہ لوگ ابھی تک اپنے سابقه وطن کے لباس اور زبان کے پابند ھیں۔ انیسویں صدی میں حکومت کے اہتر نظم و نسق اور مهدویوں کی بغاوت سے جو تباھی پھیلی، اس کی وجہ سے اب یماں کی آبادی پہلر کی نسبت بہت کم رہ گئی ہے ، لیکن اگر آبادی میں اضافه هو جائے تو معاشی ترق کے خاص مواقع موجود هیں۔ يہاں کے باشندوں میں مغربی سوڈان سے آئے ھوے لوگوں کو ہڑی

اهميت حاصل هے ـ مشرقي سوڈان کا وہ حصه جو اب کسله کے نام سے مشہور ہے اس کے تعلقات بیرونی دنیا کے ساتھ کہیں انیسویں صدی میں حاکر شروع ہوئے۔ اگرچہ تاکہ اور بطانہ ہمیشہ سے حبشه اور نوبیا کی برسراقتدار طاقتون (میروئی، مسیحی نوبیا اور سِنّارکی سلطنت نّنج) کے حلقہ اثـر میں رہے هوں گے، لیکن وادی نیل کے ساتھ تعلقات ڈھیلے ڈھالے اور وقتی سے رہے ۔ سواکن ۱۵۱۵ سے سلطنت عثمانیه میں شامل رها اور یہاں ایک ترک هاشا حكومت كرتا تها، ليكن اندرون ملك باب عالى کی سیادت تسلیم نہیں کی جاتی تھی۔ حبشد کے ساتھ اس کے تعلقات کے آثار بہت کم ھیں، لیکن ایک روایت کی رو سے (جسر James Bruce نقل کیا ہے) سسنیوں (Susneyos) (۵.۳، تا ۲۳،۱ء) کے عہد میں اہل حبشہ نے ملک بجہ پر تاخت کی اور ایک خاتون سردار کو گرفتار کر لیا جس کا نام فاطمه ملكة شبان بيان كيا جاتا هي.

Historical: S. Hillelson (A): دورانام کثیره: دورانام کثیره: دورانام کثیره: دورانام کثیره: دورانام دور

# (S. HILLELSON)

كِسْوَة : رَكَ به كَعْبَة و مَعْمَل .

کسوف: (و خسوف) سورج گرهن یا چالد گرهن ـ جہاں تک لفت کا تعلق ہے کہا جا سکتا که لفظ "الکسوف" چائد گرهن (کسوف القبر) اور سورج گرهن (کسوف الشمس) دونوں کے لیے یکسان طور پر مستعمل ہے: چنانچہ الفرغانی، قسطا بن لوقا، البتانی، البیرونی اس لفظ کو ایسے هی استعمال کرتے هیں، مگر بسااوتات ان میں امتیاز پیدا کرئے هوے المخسوف کو چائد گرهن اور الکسوف کو سورج کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ التروینی نے کیا ہے (لفوی اعتبار سے یہ اس قابل ذکر ہے کہ صاحب مفاتیج العلوم، طبع قابل ذکر ہے کہ صاحب مفاتیج العلوم، طبع استعمال، یعنی "انکسف الشمس" علمی اور غیر فحیرے التروینی وغیرہ هم نے) .

سورج اور چاند کا گهن زمانه تدیم هی هدید

بہت کھے جاذب توجہ وہا ہے ابرخس (ھیار کوس Hippanchus) کے بعد بطلمیوس نے اور بطلمیوس کی پیروی میں عربوں لور سربائیوں وغیرهم نے کہن کے فظریے کی تحقیق کی ۔ هم پہلے جانبد گرهن کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے کہنے کی بات یہ ھے کہ چاند کا ظاهری راسته (هم يهان سركز ارض کے قطرنے کی پابندی کریں گے) طریق الشمس کو دو متقابل لقطوں پر قطع کرتا ہے، جو وقت گزرنے کے ساته طریق الشمس هی پر حرکت کرتے هيں ۔ ان نقطوں کو الجوزهر کہا جاتا ہے (فارسی جوزچہر، اغروث نما، یا اس سے کم صحیح کوی چیر، گیند نما)۔ وه التنين يا سار دها" بهي كملات مين (مذكور دذيل)، بھر جو بھی سیارہ ہے اس کے ایسر ھی جوزھر ھوتے ھیں۔ اس لفظ کے ساتھ کسی دوسرے لفظ کا اضافه له کیا جائے تو اس کا تعلق همیشه چاند سے ھوگا۔ ان کے محل تقویمات فلک میں درج ھیں۔ فلک الجوهر وه عظیم کره هے جس کے اندر بقول ابن المبيئم چاند داخس اور جو اپني حراكت كے دوران میں چاند کو بھی ساتھ لے چلتا، ف، فلک الجوزهر كملاتا ه.

چاندگرهن، جیساکه قدیم زمان هی میں معلوم

کر لیا گیا تھا، اس وقت واقع هوتا هے جب سورج

اور چاند کے درمیان کوئی سیاہ جسم حائل هو جاتا

هے ۔ ایک زمان میں خیال تھا که یه جسم ایک

اژدها هے جو کرۂ سماوی کے دو متقابل نقطوں پر

غتم هوتا هے اور جس کی حرکت بھی وهی هے جو

چاند کے عقدوں کی ۔ گہن اس وقت هوتا هے جب

اژد هے کا سریا دم همارے اور چاند کے درمیان

مائل جو جاتا ہے ۔ اس صورت میں چاند نظر نہیں

مائل جو جاتا ہے ۔ اس صورت میں چاند نظر نہیں

مقدوں، یعنی ان نقطوں کا نام جیاں چاند

طریقی الهمیں سے گزرتا ہے، "سر" (الرأس) اور "دم"

طریقی الهمیں سے گزرتا ہے، "سر" (الرأس) اور "دم"

(الذنب) ركها كيا ـ يه نام، يعني اژدها اگرچه متروك هو گیا اس کے باوجود الرأس اور الذنب مدتوں رائج ھے۔عقدے کے طول کے لیے علامت Ω دراصل اژدھا ھی کی ایک مسخ شدہ شکل ہے۔ منجموں نے اس اژدھے سے جو اثرات منسوب کیے ھیں وہ زائجے پر بھی اثر انداز هو سکتے هيں، ليکن سيو روس ن I. Nau (م القريبًا . Severus Sebokt سيبوخت د(ملسلة ، J. A. 'Notes d' Astronomie Syrienne . ۱۹۱۱ء ، ۱۹: ۱۹ نے بہت عرصه پہلے اسے مالنر سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ایسا کوئی اژدھا موجود نہیں، لُمِدًا اس سلسلے میں جو حسابات کیے جاتے میں ان کا تعلق حرکت سے ہے۔ باہل همه البيروني كي التفهيم وغيره مين همين اس قسم كے بیان ملتر هیں که سر اور دم کی خاصیت مختلف ہے ـ سرگرم اور مبارک هوتا ہے اور (مال و متاع) میں اضافے پر دلالت کرتا ہے۔ دم سرد ھوتی ہے، مصیبت لاتی مے اور دولت وغیرہ کی کمی کی علامت ہے۔ چاند اور سورج گرھن تو اصل میں ہوں واقع <u>ھوتے ھیں کہ سورج اور چاندیا چاند زمین اور</u> سورج کے درمیان آ جائے۔ یاد رکھنا چاھیے که جوزهر کے بجامے آکٹر لفظ عقد اور عقدۃ استعمال کیا جاتا ہے اور ان میں کبھی رأس اور ذنب کے الفاظ بھی جوڑے جاتے ھیں .

سورج چونکه زمین سے کہیں زیادہ بڑا ہے،
اس لیے بشکل اوّل زمین کا اس پر سایه ایک طرف
مخروطی شکل کے مستدق سائے (ظلّ محض ہے) اور
دوسری طرف ایک متسع سائے (ظلّ مشئوب) پر
مشتمل ہوگا۔ مکمل تاریکی صرف ظل محض کی صورت
میں ہوتی ہے۔ پھر چونکه اس سائے کا قطر مدار قمر
میں اس مقام پر جس سے اس کا گزر ہو رہا ہے چاند
میں اس مقام پر جس سے اس کا گزر ہو رہا ہے چاند
ہی ہوتا ہے کہ چاند اس سائے میں کچھ دیر ٹھیرا

رهے اور اس صورت میں چاند پورے طور پر گہنایا رہے گا: چنانچه ابن الہیشم ان حالات کی مکمل Bettr., Xiii,: E. Wicdemann) تحقیقات کر چکا ہے uber eine Schrift von 1bn al. Haitham, Uber die (Erlg. 'S.B.P.M) در Beschaffenheitder Schatten . (۲۲۹:۳۹ (6) 19.2)

اگر زمین، سورج اور چاند بہت چھوٹے چھوٹے اجرام، یعنی ان کی حیثیت محض نقطوں کی هوتی، تو گرهن صرف اس وقت لگتا جب سورج اور چاند قطعی طور پر عقدوں میں آ جائے، لیکن یمه چونکه بڑے بڑے بڑے برهن اس وقت بھی لگتا هے جب ان کا گزران عقدوں سے هو چکا هو، یعنی ان کے فلکی عرض و طول میں تبدیلی واقع هو چکی هو عرض اگر سائے اور چاند کے قطروں کے فرق سے کم هے تو پسورا گہن هوگا ۔ آخرالڈ کر سے زیادہ، لیکن قطروں کے مجموعے سے کم هو تو جزوی لگے گا۔ اگر مؤخرالڈ کر کے برابر تو سایمه صرف مس هی کرتا ہے، گہن نہیں لگتا ،

صرف سائے کو لیا جائے تو جسے مخروط یا صنوبری کہتے ہیں اور جس کی عمودی تراش کا نام دائرۃ الظّل ہے تو ذیل کی صورتیں ہیدا ہوں گی: سائے میں داخلے کو بدء الکسوف، کہتے ہیں۔ یه گویا کسوف کی ابتدا ہے۔ کسف کی ابتدا سے اس کی تکمیل کی مندل کو سقوط (جس کے معنی ہیں گرنا اور جس کا نام بطلبیوس نے πτοσις رکھا) کہا جاتا ہے۔ سائے میں طے شدہ راستے کا درسیانی حصه طبے ہو جائے تو اسے وسط کہتے ہیں۔ سائے سے پورے طور پر باہر نکل آئے تو اسے سائے تم مراد تمام الانجلاء۔ المکت (رکنا، ٹھیرنا) سے سراد کے گہن میں رہنے کی حالت۔ جزوی کے خاند کے گہن میں رہنے کی حالت۔ جزوی کسف میں البتہ ایسا کوئی وقفہ نہیں ہوتا۔ کسف کی التمر بلامکٹ یا پورا گین بلا وقفہ اس وقت کسف میں البتہ ایسا کوئی وقفہ نہیں ہوتا۔ کسف کی القمر بلامکٹ یا پورا گین بلا وقفہ اس وقت

هوتا هے جب مدار قمر کی یمه صورت هو که تاریک شده چاند سائے کے مخروط کو صرف ایک نقطے پر مس کرے ۔ اندزیں صورت پورا گرهن کی صورت میں اسی نقطے پر هوگا ۔ پورے گرهن کی صورت میں اس مقام کو جس سے اس کی ابتخا هوئی اول المکث اور وہ جہاں چاند سائے سے باهر تکانے لگتا ہے آخر المکث کہلاتا ہے .

جب جاند نیم سائے سے گزرتا ہو تو جاند کی روشنی میں کمی تو واقع ہوگی، لیکن ایسا نمیں کہ بالكل زائل هو جائے۔ ابن المبيثم يے سابوں بر لمبنى معركة الآرا تصنيف (مذكورة بالا) مين اس سوال پو نظری حیثیت سے بحث می نہیں کی بلکه مشاهد نے سے اس کی جانچ پڑتال بھی کی ہے؛ تاهم ایسی صورتیں بڑی شاذ ہیں کہ گہنایا ہوا ہورا جاند کلیڈ سیاہ نظر نہ آئے اور اس کے بجامے مختلف رنگ دكهائي دين، بالخصوص كبرا سرخ رنك جين كاكئي ایک قدیم هیئت دان مشاهده بهی کر چکر هیں \_ ابن الميشم بهي اس كا بالتفصيل ذكر كرتا هے؛ جنائجه ابن الميثم كے يه بيانات جديد مشاهدوں كے عين مطابق هين، مثلاً Lehrbuch der kos : Joh. Muller المعابق هين، مثلاً mischen Ppysik بار پنجم، ص ۱۹۹ - البيروني نے ان رنگوں کی مزید تحقیق کی (القانون المسعودی، مقالبه مر، باب مر، فعبل ٣) [تسخية مطبوعية حيدرآباد دكن، مقالمه ٨، باب ٤، فعمل م] اس نے قدیم نظریوں اور خاص کر اور رنگوں کی متجمالے حیثیت کے بار مے میں هندووں کے غیالات کی بالخصوص تنقید کی مے (دیکھیر Uber die verschiedenen bei der : Weidemann Moniffinsternis auftretenden Farben nach Eders Biruni Jakrbuch für Photographie, etc. 32 Biruni م ۱ م ۱ ع ) - بورے طور پر گہتائے هوے چاقھ کی اس روشنی کی توجیه یولیون کی جاتی ہے کہ سورج کی شعاعیں جو کہ زمین کے کرہ ہوا سے گزرتے ہوئے
منحرف ہو جاتی ہیں، لہذا یوں ان کے سائے میں
داخلے سے چاند کی سطح منزر ہو جاتی ہے۔ پھر
کرۂ ہوا میں رطوبت کی مقدار جیسی کم یا زیادہ
ہوتی ہے منحرف شعاعیں بھی اسی اعتبار سے
کم و بیش رنگوں سے رنگین ہو جاتی ہیں۔ سورج
گہن کے امکان کی بھی وہی شرائط میں جو چاند
گرھن کی ،

سورج گرهن : چاند جس زاویے پر هیں نظر آتا ہے وہ چونکہ اس زاویے سے چھوٹا ہوتا ہے جس پر هم سورج کو دیکهتے هيں، گو يه فرق خفيف هي سا ہے، اس لیے ایسا کبھی نمیں ہو سکتا کہ چاند سورج کو پورے طور پر ڈھانپ لے۔ یہی وجہ ہے کہ سورج کے اسگہن پر بھی جو عرف عام میں پورا سورج گرھن کہلاتا ہے، روشنی کی ایک تنگ سی کور ہاتی رہ جاتی ہے، خواہ سورج چاند اور زمین کے مرکز ایک هی سیده میں کیوں نه هوں اور اکلیل اور ذوات الأديات ايسي روشني كي شكلين (Perotuberanes) خروج كرتى رهتى هين - البيروني: القانون المسعودي، مقاله ٨، باب ١١ مين ان كا ذكركرتا هـ ([ديكهير نسخهٔ مطبوعه، ۲: ۲ م و ا: E. Wiedemann Erscheinungen bei der Dammerung und Sonnen (10 & Arch. f. Gesch. d. Med. 3 finsternis مم و مع م م م م ا م الله الله الله الله الله على گہن کے نظر آنے کے مقامی اوقات کو ان مقامات کے جفرافیائی طول بلد کے فرق سے دریافت کیا جا سکتا ہے ۔ ان اوقات کا یہ حساب مشکل ہے، اس لیے کہ ان اجرام کے اختلاف منظر Parallax ایک نہیں کئی هیں ۔ یہ جو حسابی اور اصلی قیمتوں میں بڑا نمایاں فرق رہ جاتا ہے تو اس کی وجہ بھی ایک حد تک یہی ہے۔ نظری تفصیلات کا ذکر کے کسن کب شروع هوتا هے، کتنی دیر تک رهتا ہے اور

پهر کتنی مدت کے بعد عود کرتا هے وغیرہ وغیرہ باعث طوالت هوگا۔ الفرغانی، قسطا بن لوقا، القزوینی العجمینی، العجرق کی تصنیفات بالعجموص ابوالغرج کی تصنیف، العجرق کی تصنیفات بالعجموص ابوالغرج کی تصنیف، Le Uvre de l' ascension de l' esprit طبع ایف ناؤ (F. Nau)، پیرس، ۱۹۸۹ء اور البیرونی کی کمتاب التفہیم وغیرہ میں بھی ان کا کم و بیش مفصل اور عام تذکرہ مل سکتا هے، البت ریاضیاتی امور اور ان خاص مشاهدات کا جو اس سلسلے میں ضروری هیں۔ نظریه هیئت پر العجوارزمی یا البتانی کی الزیج یا البیرونی کی القانون المسعودی یا نصیر الدین الطوسی کی الزیج وغیرہ میں (مذکورۂ بالا فضلا کے الطوسی کی الزیج وغیرہ میں (مذکورۂ بالا فضلا کے المحاملہ کی میں دیکھیے Die Mathematiker: H. Suter بارے میں دیکھیے ماس معاملہ در rund Astronomen der Araber بارے میں دیکھیے Gesch. der math. Wissensch.

اس غرض کے لیرکہ کسف کی پیمائش کا ایک معیار مقرر ہو جائے، سورج یا چاند کے قطر کو جن باره مساوی حصوں میں تقسیم کیا گیا، الهیں اصبہ (انگلی) یا اصبع الکسوف کہتے ہیں ۔ ہم ان کی اس تعداد کو جو گہن میں آ جائے شمار کر سکتر ھیں ۔ مغرب میں ان انگلیوں کو digits کہتر تھر ۔ بعینه سطح کو بھی خیالی طور پر بارہ مساوی حصوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے اور یوں انذازہ ہو جاتا ھے کہ ان میں کتنے حصے گہن میں آ چکے هیں ـ آخرالذّکر اوّل الذّکر سے جو صرف طول کو تعمیر كرتے هيں حساب لكايا جا سكتا هے؛ ـ چنانچه البتاني کے یہاں اس کی جدولیں بھی موجود ھیں۔ چاند گرهن کی مقدار کو بیار کوس کے مبصار (diopter) سے ناہا جاتا تھا اور یوں کہ ایک سلاخ کے ساتھ دو اور سلاخیں علی القوائم جوڑ دی جائیں ۔ ان میں ایک سلاخ تو جس کے اندر ایک چھوٹا ساگول سوراخ هوتا ہے علی حالہ قائم رهتی ہے ۔ دوسری

جس کا گول سوراخ اس سے بڑا ہوتا ہے، پہلی سلاخ کی طرف سرکائی جا سکتی ہے۔ پھر دوسرے سوراخ کو پہلے سوراخ سے ایک مناسب فاصلے پر اس طرح رکھا جاتا ہے کہ پہلے سوراخ سے دیکھا جائے تو پورا چاند اس میں سے نظر آئے۔ پھر دوسرے سوراخ کے سامنے ایک سیاہ تغتی رکھ دی جاتی ہے اور اب سوراخ کی ایک طرف سے اس کے کنارے کو جہاں چاند کے تاریک کنارے کی مقدار کو ناپ لیا جاتا ہے۔ ایسے ھی چاند کی بوری سطح پر تغتی کے سرکنے کی مقدار کو ناپ لیا جاتا سرکنے کی مقدار ب کو۔ ان دونوں کی باھمی نسبت کو یوں ظاہر کیا جائے 1: ب، لہذا گرھن کی مقدار کو یوں ظاہر کیا جائے 1: ب، لہذا گرھن کی مقدار کو عامل الکسوف کی گے ہے۔ ا

(E. WIEDEMANN)

كَسَيْلُه بن لمزم الأوربي [بن كمرم البربري] : تلمسان سے مغرب کی سمت میں آباد بڑے قبیلہ اُوربه ى قيادت مين سَكَرْ دِيْد الأَوْرَبِيْ كَا جَانشين يارفيق كار-(البُكري، كتاب المسالك، ص ٥٠ كي عبارت جس میں کسیلہ کو سوسی بن نصیر کے زمانے میں طَبنہ کا حکمران بتایا گیا ہے، یقینًا غلط فہمی پر مبنی ہے، اس کے سوا کہ کسیلہ دو مختلف آدمیوں کا نام هو) ۔ عرب نتع کے دوران میں اس نے عقبہ کے جانشین اَبُو الْسَهَاجِر کے خلاف مزاحت کی قیادت کی۔ ۵۵۵ (۲۷۳ - ۲۵۵ ) میں " تلمسان کے چشموں " (موجودہ الاربط) کی جنگ میں اس نے اَبُو الْمُهَاجِر سے شکست کھائی اور عیسائیت کو غیر باد کہمکر مسلمان ہو گیا۔ فاتح کی خوشنودی حاصل کرنے میں اسے کامیابی هوئی اور وه اس کا معتمد خاص بن گیا لیکن عقبه کو اس سے نفرت تھی اور پھر جب عقبه دوبارہ افريفيمه اور المغبرب كا والى مقرر هوا توكسيله زير عتاب آيا۔ اَبُو الْمُهَاجِر كى عاقلانه تنبيه و نصيحت کے باوجود عقبہ کسیلہ کی تذیل کرتا رہا، اس

لیر اپنی سوار نسوج کی معرکه آرا سهم کے بعد قيروان واپس جاتے هوے جب اس نے يه غلطی کی که اپنی فسوج کسو تقسیم کسر دیا تو كَسَيْلُه فِي جَو فتح كے ايك زلده مال مختيمت كے طور پر اس کے هسراه تھا، موقع پا کبر ان یونائیوں اور بربروں سے ساز باز کر لی جو اسلامی لشكر كے پيچھے پيچھے چلے آ رہے تھے، چنانچه اسلامی فوج پر تہودہ کے قبریب اچالک حملہ كيا كيا (١٩٥ه/١٨٦-١٨٥٩) جس مين تقريباً سب آدمی جن میں عقبه اور اَبُوالْمَهَاْجر بھی شامل تھے، لڑتے موے شمید هو گئے۔ اب كَسُيلَه ايك فاتح كى حیثیت سے قیروان میں داخل ہوا جہاں سے اس نے افریقیه پر پانچ سال تک حکوست کی اور عرب، یونانی اور بربر اس کے زیر فرسان رہے ۔ جب خلیفہ عبد الملک کو دفعة ان مشكلات سے چھٹكارا حاصل هو گیا جو مشرق میں خانہ جنگیوں کی وجه سے پیدا ھوگئی تھیں تو اس نے بَرْ قَد میں زھیر بن قیس کے پاس ایک فوج بھیج دی جسے لے کر سؤخرالڈکر قیروان کے مغرب میں ممش کے مقام پر کسیلہ سے نبرد آزما ہوا اور اسے شکست دے کر ملاک کر دیا اور کھوئے ہوئے علاقر کو دوبارہ حاصل كرليا (١٩٥ه/١٩٥ - ١٨٩٩) .

مآخول: این خَلْدُون: کتاب العبر، ۲: ۱۰۸ تا ۱۰۹ می سمنف: تاریخ البریر، ۱۰۹ می سمنف: تاریخ البریر، ۱۰۹ می سمنف: تاریخ البریر، ۱: ۱۹ تا ۲۸۹؛ (۳) وهی سمنف: اغبار دوله بنی اضلب بافریلیه و صقلیة، طبع و ترجمهٔ Desvergess ستن ص ۲۰ م تا ۵؛ ترجمه ص ۲۱۰ متن ص ۲۰ م تا ۵؛ ترجمه ص ۲۱۰ البگری: کتاب النسالک، ستن ص ۲۰ از (۵) النویری: کتاب النسالک، ستن ص ۲۰ از (۲) این تفری بردی: النجوم الواهر، ۱: ۲۵۱ تا ۱۵۱؛ (۱) النویری: Histoire des Bérberes: ضمیمه ج، ص ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ ناس الاکتونید

### (RENE BASSET)

كُش [كش]: موجوده شهر سبز (وجه تسبيه یہ ہے کہ اس کے گردو نواح کا علاقہ بہت زرخیز ہے) ۔ یه شہر ملک بخارا میں واقع ہے اور کسی زمانے میں سمرقند سے بلخ جانے والی تجارتی شاھرا، یہاں سے گزرتی تھی۔ چینی مآخذ کی رو سے (چینی = كياشه Kie-Shuangna ياكثي شوالك Kia Sha نيز کثیوشه Kui Sha بطور شهر کیشیه Ki-She ک بنیاد سترهویی صدی عیسوی کے ابتدائی ایام دیکھیر ( ایک کئی تھی۔ دیکھیر ( J. Marquart ) عیں رکھی Chronologie der alttürkischen Inschriften، لائيزك ١٨٩٨ء، ص ٥٥؛ (٢) أيران شهر وغيره، برلن cuments Sur les Toukiue (Turcs) accidentaux سینٹ پیٹرزیرگ ج. و رہ، ص جہر؛ ابن مکولا (ج ٢ م ٨٠ ٨٠ ٤ ع) كے حوالر سے ياقوت كا يه يان (معجم، طبع Wästenfeld ، م: م ٢ ) كه ماوراء النهر مين اس لغظ كا تلفظ هر جكه كس كيا جاتا هـ، بهت

مشكوك هـ زمانة مابعد مين "كش دلكش"كي ترکیب اکثر دیکھنے میں آتی ہے جب سے اس کے تلفظ کش کا ثبوت ملتا ہے۔ عربوں کی فتح کا حال Marquart نے خاص طور پر بیان کیا مے (ایران شہر، ہمدد اشاریه) سامانی عمد کے کش کے حالات عرب جغرافيه نويسون (Bibl. Geogr. Arab.) جغرافيه نويسون (١) الاصطخرى، صم ١٣؛ (١) ابن حوقل، ص٥٥٣ ببعد؛ (م) المقدسي، ص ٢٨٧) نے انتہائی تفصیل سے قلمبند کیے هیں۔ ان دنوں به شهر طول و عرض میں ایک تہائی فرسخ (تقریبًا ایک سیل) تھا۔ قديم شهر (مدينه؛ قارسي : شهرستان)، نيز قلعه (قمندز) اس وقت بھی غیر آباد ہو چکیر تھر صرف بیرون شہر (ربض) میں آبادی تھی۔ قدیم کش کے مضافات میں ایک نیا شہر ابھر رھا تھا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ موجودہ شہر کا محل و قوم اس کش سے مختلف ہے جو مسلمانوں کی فتح سے قبل موجود تھا۔ محل و قوع کی دوسری تبدیلیوں کے ہارے میں اور کسی قسم کی معلومات نہیں ملتیں ـ مغول کی فتوحات کی تاریخ میں کش کا کہیں ذکر نہیں آتا جس سے معلوم ہوتا ہےکہ کش نے مقابلہ کیر بغیر مغول کی اطاعت قبول کرلی هوگی (۱۲ ۹۸ . ۲ م ۱۹) شمر سبز کا نام پہلی بار سکوں پر بھی آٹھویں صدی ھجری/چودھویں صدی عیسوی کے تقریبًا وسط میں دیکھنے میں آیا۔ تیمور نے جو کش کے علاقر کا رہنر والا تھا، اور اس کے معاصرین نے کش میں کئی عمارتیں بنسوائیں؛ اس کے لیر ديكهي W. Barthold در Barthold در كهور xxiii ،Obshc بيعد \_ ان مين اق سراى كا محل خاص طور پر مشہور ہے جو خوارزم سے بلوائے ھومے معماروں نے اواخر ۲ےےھ/اوائل ۱۳۸۰ء میں تعمیر کیا تھا دیکھیے شرف الدین یزدی: ظفر نامه، کاکسته ۱۸۸۵-۱۸۸۸ ، ۱ ، ۳۰۱ بیعد اور حواشی از نظام الدین شامی و عبدالرزاق سمر قندی، در Ulugbeg i ego Wremya: W. Barthold، پیٹروگراڈ اللہ اس محل کے بہت کم اثار باق رہ گئے ھیں۔ کتبات کے بارے میں دیکھیے Protokoli Turk. Kruzka، در N. Stinyakowskiy

آخری زمانے، یعنی دسویی صدی هجری/ سولھویں صدی عیسوی میں حافظ تالیش نے شہر سبز كا حال بيان كرتے هو مے لكها هے (عبدالله ناسه) مخطوطهٔ ایشیالک میوزیم، سمے ورق، ۸۸۰ [نیز ديكهير مخطوطه كتاب خانة دانش كاه پنجاب، لاهور] که یه ایک اهم شهر هے جس کا حاکم عموماً شاهی خاندان کا ایک شیزاده هوتا تها حالانکه نسف یا قرشی [رک بان] کا نظم و نسق ایک فوجی افسر (داروغه) کے حوالر کردیا جاتا تھا۔ آجکل حالت اس سے برعکس ہو چکی ہے اور ہارہویں صدی ہجری/ اٹھارھویں صدی عیسوی کے سیاسی انقلابات کی وجه سے قرشی کے مقابلے میں شہر سبز ایک غیر اہم سا قصبه ہے ۔ شہر سبز کا ضلع شمال جنوب اور مشرق میں پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے، اس لیے اس علاقے کو ریلوے نظام کے ساتھ جلد سربوط ہو جانے کی اسید بہت کم ہے اور قرشی پہلے می سے ریل کے ذریعے بخارا اور ترمذ سے ملایا جا چکا ہے۔ اس امر کا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ شہر سبز بھر پہلر كى طرح خوشحال هو جائے گا .

کُشف: لغوی معنی کھولنا، ظاهر کبراا حجاب دور کرنا، انکشاف، کھلنا، ظاهر هوئا، حجاب دور هو جانا؛ اصطلاح: (١) علم عروض کی او (٦) تصوف کی ۔ پہلے علم عروض میں اس کا جانا ہے:

[کشف با شین منقوطه یا کسف با سین مهمله (ع) [الزمخشری: قسطاس؛ فیروز آبادی: قاسوس سکاکی: مفتاح ، کا قول هے که اصلاً "کسف" (باشین منقوطه) [تصعیف مهمله: کاٹنا) هے؛ "کشف" (باشین منقوطه) [تصعیف هے] - علم عروض کی اصطلاح میں ایک زحاف الم مراد رکن کے سالدویں متحرک حرف بام وقد مفروق کے حرف متحرک دوم کا حذف، یعنی وقد مفروق کے حرف متحرک دوم کا حذف، یعنی "منعولات" کی اتاء ساقط کرکے بتیه "منعولات" کی اتاء ساقط کرکے بتیه "منعولات" کی دول لینا - رکن مزاحف کو مکشوفی "منعولی" کے محرف میں واحف کو مکشوفی کہتر میں .

صاحب مفتاح کے لزدیک کشف [یا کسف "وقف" [=سکون تابے مَفْعُولَات بِضِم تاء] اور "کف" [=حذف تابے ساکنِ مَفْعُولَات] کے اجتماء کا نام ہے، یعنی پہلے وقف کے عمل سے مَفْعُولَات کی تاء کو ساکس کیا، پھر کف کے عمل سے مَفْعُولَات کی تاب ساکن کو حذف کیا، "مَفْعُولَا" رہا، اسے مَفْعُولُان سے بدل لیا .

ا پهلی صورت میں کشف [یا کسف] زحافات مفرده میں شمار هوگا، دوسری صورت میں زحافات مزدوجه میں] .

مآخل : عربی، فارسی اور اردو میں علم عروفیر کی تقریبًا سب کتابیں، لیز الجرجانی : تعریفات، بذیل مادّہ ، [هادی علی بیگ ]

(۲) تصوف میں یہ وسیح ترین اصطلاح ہے ۔ جو صوفی کے سامنے سے حجابات ہمرائب اللہ جائے ۔ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا سوچ سنجھ ۔ کی تجزید کیا جائے تو اس میں تین خوش اللہ ہے۔

هيں : (1) مُحَاضَرة، جس مين عقل سے بذريعة برهان کام لیا جاتا ہے؛ (ب) مکاشفید، جس میں علم سے بذريعة بيان و تشريح كام ليا جاتا هے؛ (ج) مشاهده، جو براه راست ذاتی تجربه (معرفت) کا نتیجه هوتا ھے ۔ (1) کے ذریعے ارباب العقول علم اليقين تک پہنچتے هیں۔ يه منزل حدود فكر و نظر هي سے تعلق رکھتی ہے اور اسے در حقیقت کشف نہیں کہا جا سکتا؛ (ب) کے ذریعر اصحاب العلموم کی رسائی عین الیتین کے درجے تک موتی ہے اور (ج) کے ذریعے اصحاب المعرفة حق اليتين تك بهنج جاتے هيں ـ حق اليقين مطلوب حقيق كا بلا واسطه ديدار ہے اور اسے بعض اوقات معاینه بھی کہتر ھیں (القشیری : الرسالة، طبع(مع شرح) از زكريا الاتصارى و العروسى، بولاق ۲۰۱۹، ۲: ۹۵ بعد الهجویری: كشف المحجوب، مترجمة نكاسن، ص ٣٤٣، بمدد اشاریه .

مآخل: متن ميں مذكور هيں۔ ان ميں التهانوى: كشاف اصطلاحات الفنون، ٢: ١٠٥٨ كا اضافه كر ليدا جائے.

[D. B. MACDONALD]

کشف کی چند اقسام یا سراتب هیں: (۱)
کشف نظری: جب سالک اپنے جذبۂ ارادت سے طبیعت
سفلی سے حقیقت علیّین میں قدم رکھتا ہے اور اپنے
باطن کو ریاضت کے ذریعے صاف کر لیتا ہے تو اس
کی چشم باطن کھل جاتی ہے اور اس رفع حجاب کے
مطابق، اس پر حقائق کے دروازے وا هو جاتے میں۔
یہ کھتے بظری ہے: (۲) جب اس سے آگے بڑھ جاتا

هے اور نور دل اسے حاصل هو جاتا ہے تو اسے کشف نوری کہا جاتا ہے؛ (٣) اس سے ترق کر کے، کشف سری کی منزل آئی ہے، اسے کشف الٰہی بھی کہتے هیں ۔ یہاں آفرینش کے اسرار اور حکمت وجود کا پتا چلتا ہے؛ (م) اس کے بعد آگے بڑھکر بہشت و دوزخ اور دیگر عوالم کی حقیقت کھل جاتی ہے اسے مکاشفۂ روحانی کہا جاتا ہے؛ (۵) اس کے بعد مکاشفۂ خئی ۔ اس منزل میں عالم صفات خدا وندی میں سالک کو راسته ملتا ہے ۔ اسے مکاشفۂ صفاتی میں جو بہت مشکل ہے (التھانوی : کشاف، بعوالۂ جو بہت مشکل ہے (التھانوی : کشاف، بعوالۂ مجمع السنوک) .

دشف اللغات كے مطابق "مكاشفه آنرا كويندكه آشكارا شود ناسوت و ملكوت و جبروت و لاهوت، يعنى از نفس و دل و روح و سرّ واقف حال شود" (ديكهيم ايضًا).

مکاشفه (کشف) کو سداناة، المحاضره اور المشاهده بهی کرتے هیں۔ سب کے معنی ایک هی هیں ، لیکن نشف کی اصطلاح عام و مکمل هے (ابو نصر سراج: نشاب اللمع، قاهره ، ۱۳۸ ه/ ۱۳۸ مین (ابو نصر سراج: نشاب اللمع، قاهره ، ۱۳۸ ه/ ۱۳۸ میرات کے لیے دیکھیے محمد اببال: Reconstruction باب اوّل و ببعد۔ اسلامی محمد اببال: of Religious Thought in Islam اسلامیدالله نے لکھا].

[ اداره]

کشکول: (فارسی)، دهات، لکڑی یا ناریل کا \*
یضوی پیالیه (calabash= کچکول، تونبی) جسے
ایک زنجیر سے بانده کر شائے پر لٹکا لیا جاتا
ہے اور جس میں خیرات یا کھانے کے لیے جو
کچھ ملتا ہے، ڈال لیا جاتا ہے۔ اس لفظ کے
اشتقاق کے ہارے میں وڈوق سے کچھ نہیں
کہا جا سکتا۔ عام طور پر ایرانی اس کی یوں

توجید کریں گے: کش = کشیدن بمعنی کھینچنا سے
(میغهٔ امر) اور کول بمعنی "شانه"، یعنی وه شے
جسے انسلن کندھ پر ڈال کر اٹھاتا ہے"، لیکن اس
کی ایک اور صورت خچکول بھی ہے جس کی تصدیق
شعراے متقدمین (انوری، سیف اسفرنگی) سے بھی
ھوتی ہے، لٰہذا اوّلین تشریح کو قبول کرنا مشکل
ہے۔ لغات میں اس کے اصل معنی "گداگر" اور
ثانوی مفہوم "گداگر کا پیاله" لکھے گئے ھیں۔ ھم
نہیں که سکتے که یه معنی درست ھیں یا غلط .

ادب میں کشکول کے معنی بیاض کے هیں، یعنی مختلف ادب پاروں کا سجموعہ جو مختلف مآخذ سے جمع کیسے جالسیں؛ چنانچہ اس لفظ کا اطلاق بالخصوص بہاء الدین العاسلی کی کتاب الکشکول پر هوتا ہے .

Rev. R. du (۲) فرهنگ رشیدی، بذیل سادهٔ خجکول؛

Rev. R. du (۲) برهان قاطّم، بذیل سادهٔ کشکول؛

Estat de la Perse 1660: Mans

Present State of the Ottoman: Ricaut (۲): ۲۱۷

: Lane (۵): در باب راد السلام المحالة المح

(CL. HUART)

کشم: (۱) خلیج فارس میں پندر عباس کے بائے اللہ ایک لمبوترا سا جزیرہ، جو ہسب اپنی سکل و صورت کے طویلہ کے نام سے بھی مشہور ہے ۔ یہ ساحل لارستان سے پرے اس مقام پر واقع ہے جہاں سے آبناے ہرمز شروع ہوتی ہے ۔ اس کا طول ے میل کے قریب ہے ۔ اسے ایک اور آبناے، جسے آبناے کلیرنس (Clarence) کہتے ہیں، براعظم سے جدا کرتی ہے ۔ اس آبناے کا عرض براعظم سے جدا کرتی ہے ۔ اس آبناے کا عرض

مختلف مقبلمات پر ایک سے سات مسل تک مے . يمه جويره بتهريل اور كهڙيا سئي كي بماؤيون. سے بنا ہے؛ جنانیمہ مغرب میں کھڑیا مئے کہ چانوں سے ایک بلندی سی قائم هو گئی ہے اور کوہ کشم کے نام سے مشمور ہے۔ کشم میں نباتات. ی کمی ہے، البتہ گندمک اور نمک کی کانھم موجود هين آبادي عربي النسل هے اور [ابن مدي کے اوائل میں] ہ ، هزار باشندوں پر مشتمل تھے ،۔ . م ۱۸۸۸ء میں کشم ایک زلزلے سے تباہ هو،گیا۔ تها \_ لوگوں کا پیشه زیادہ تر مونکا اور موتی نکالنا هـ - الادريسي (در ابوالفدا: تقويم البلدان، طيم رینو (Reinaud) ص ۳۷۳) نے کشم کے قریب سمندر کے ایک بہت بڑے بھنور کا ذکر کیا ہے۔ کشم دراصل اس جزیرے کے صدر مقام کا نام ہے۔ یه . . . دآبادی کا ایک چهوٹا سا قصبه یعی جو اس 💀 کے مشرق کنارے پر واقع ہے۔ یہاں ایک قدیم پرتگالی بندرگاه بهی اب تک سوجود ہے۔ ازمنیهٔ وسطی میں یہ جزیرہ یکر بعد دیگر ہے حسب ذیل مختلف ناسوں سے مشہور رہا : جزیرہ بنو کاوان (الاصطخرى، ص ١٠٤)؛ بركاوال (ابن حوقل، ص م ٨٠)؛ ابن كوان، ابركافان، ابركاوان (البلاذري، ص ۲۸۹)؛ لاقت (الاصطخرى، ص ۲۴، س: ۴۸، ياقوت، م : ١٩٣٠)، اس مقام كے قام يو، جو آج بھی شمالی جانب واقع ہے ۔ انگریزوں نے باسید کے مقام میں باسیڈور (Bassadore) نام کارخاند قائم، کیا تھا ، لیکن اسے انھوں نے بہت جلد چھوٹی دھا ۔ دوسرے قابل ذکر مقامات گرن اور سو کسه بھی ہے (۲) پچھلر زمانے میں اسی نام کا ایک شمین دریائے جیموں کے بالائی طاس میں واقع تھا، جی ایک قلیل منت کے لیے بلخارستان کے والی پینی تبضر میں رها (الطبری: تاریخ ۲ : . و و و میں و)-.

هیون سانگ نے اِس کا ذکر کیت لیت میت میں کوالی

سے کیا ہے، جوہایک فرضی سنسکرت نام کُرشم کا مقرادف ہے، یہ کشم موہ (Hwoh) کے مشرق میں چار روز کی مسافت پر واقع تھا۔ یول (Yule) کا خیال ہے کہ یم نواح قندز کا وہی مقام ہے جسے وروالیز کمتے میں (Erānšahr: Marquart) ص. و و

ابن حوقل ، در BGA مآخذ: (۱) ابن حوقل ، در BGA مآخذ: (۱) ابن حوقل ، در ۱۳۵۸ مراث (۲) مدالته النستوف : نزهة القلوب، طبع براؤن، س ۱۳۵۰ د ۷۰۷ مرد (۷۰۷ مرد (۱۳۵۰ مرد (۱۳۲۰ مرد (۱۳۵۰ مرد (۱۳۲۰ مرد (۱۳۲ مرد (۱۳۲۰ مرد (۱۳۲۰ مرد (۱۳۲ مرد (۱۳۲۰ مرد (۱۳۲۰ مرد (۱۳۲۰

كشمير : (١) كشمير كا نام (عربي تصانيف مين قشمیر بھی) زمانیة قدیم کی اس وادی کے نام کے طور پر مستعمل رها ہے جو شمال مغربی هماليه ميں ٣٣ درجي . ٣ دقيقے اور ١٣ درجي . بم دقيقر عرض بلد شمالی اور سے درجے اور ۵ء درجے . ۳ دقیقے طول بلد مشرق کے مابین واقع ہے ۔ اس وادی کی لمبائی شمال مغرب سے جنوب مشرق کی جانب تقریباً سم میل ہے اور چوڑائی شمال مشرق سے جنوب مغرب کی سمت ، ۲ سے ۲۵ میل تک؛ رقبه كم و بيش ٨٥٣٩ مربع ميل هے - اسے جمون، راجوڑی اور پونچھ کی بیرونی پہاڑیوں سے پیر پنجال كا بلنمد سلسلة كوه جدا كرتا هـ، جس كى كئى چوٹیاں . . ه و فض سے زائد بلند هيں ـ شمال مغرب ا کی جانب جو پہاڑی سلسلے وادی سے قریب ترین عیں وہ اس سے بھنی زیادہ بلند میں؛ ان کی بڑی بڑی چولیال گوش براری (۱۵۸۰۰ فث)، اسر ناته (۲ ۱۵۳۲ فث) اور هز مکه (۱۹۹۰ فث) هين ـ الله الله الله وسيع بماؤى علاقه ه، جسم

چند دشوار گزار درمے اس وادی کو لداخ، بالائی وادی سندہ، اور وسطی ایشیا سے ملانے میں۔ لداخ سے مواصلات کا بڑا ڈریعہ درہ زاجی (. ، ۱۳۰ فٹ) ہے اور استور اور سکردو سے درہ برزیل (۱۳۵۰۰ فف) ۔ پنجاب (پاکستان) کے میدانوں سے ملانے والا سب سے براہ راست راستہ وہ ہے جو درہ بھمر سے ہوتا ہوا ہیر پنجال (...ہ، ۱ فث) پسر سے گزرتا ہے، لیکن سب سے آسان اور سال بھر کھلا رهنسر والا راسته باره مولا [وراها مولاكا جديد نام] کا مے جہاں سے دریا مے جہلم یا بیبت وادی سے نکل کر میدان میں داخل هوتا ہے۔ کشمیر تک پہنچنے کا آسان ترین راستہ وہ عمدہ سڑک تھی جو [تقسیم ملک سے پہلر] راولپنڈی سے مری هوتی ھوئی دریامے جملم کی وادی کے ساتھ ساتھ چلی جاتی تھی۔ دوسرا راستہ ایبٹ آباد کا ہے، جو اس سڑک سے مظفر آباد (یعنی کشن گنگا [= لیلم] اور جملم کے مقام اتصال) پر مل جاتا ہے اور اس پر قدرتی سہولتیں زیادہ ملتی ہیں؛ شروع زمانے میں یہی راسته سب سے زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ برصفیر کے شمال مغربی کونے میں واقع اس الک تھلک وادی كى جغرافيائي اور طبقات الارضى كيفيت Drew ، Lydekker اور Oestreich نے مفصل بیان کر دی ہے اور تاریخی جغرافیر کی وضاحت Cunningham اور . ع کی مے . Steain

یه وادی سطح سمندر سے پانچ سے چھے هزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے ۔ اس کی سطح کم و بیش هموار اور زمین بہت زرخیز ہے ۔ ایسا معلوم هوتا ہے که اسے قدیم زمانے هی سے خوشحالی حاصل رهی ہے ۔ یه وادی اپنی دور افتادگی اور دشوارگزار راستوں کے باعث شمالی هند پر هونے والے متعدد حملوں سے معنوظ رهی ۔ کشمیر کے باشندے جسمانی طور پر اچھے هوتے هیں ، [تاهم بعض

ساحوں اور مصنفوں نے ان کی سلمت کی ھے: لیکن یه سیاح اور مصنف اس امر کو نظر انداز کر جاتے هيں كه يمه لوگ مسلسل جبر و تشدد كا شکار رہے میں ۔ اس کے باوجود اس قوم نے اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے اتنی صدیوں تک ہرابر جدوجہد کی ہے، جو اب بھی جاری ہے۔ اس سے الٹا اس قوم کی ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کا پتا چلتا ہے۔ کشمیر کے توانا اور مضبوط پٹھوں والے پہلوان اکھاڑوں میں ہمیشہ اپنے سدّ مقابل کے لیر خطرمے کا موجب رہے ہیں ۔ حسن جسمانی کے لحاظ سے بھی کشمیری مشہور ہیں۔ تعلیم یافتہ کشمیری اپنی ذهانت، تهذیب و شائستکی اور دیگر صفات کی وجمه سے شہرت رکھتر هیں۔ ان میں ممتاز قانبون دان، ماهبرین سیاست، مدیّر اور اعلٰی درجر کے مفکّر اور شاعر پسیدا ہوتے رہے میں اور پهرکشمیری دستکاروں کی شال باقی اور اخروث کی لکڑی کا کام اپنی خوبصورتی، نزاکت اور پائداری کے لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور ہے].

اگرچه بهت زیاده قدیم زمانے سے متعلق هماری تاریخی معلومات کچه زیاده نهیں، تاهم گزشته دو هزار سال کی تاریخ کشمیر کے بارے میں غیر معمولی طور پر اچھے ذرائع معلومات موجود هیں۔ ان میں سب سے بڑا ذریعه کلمن Kaihana کی رائج ترنگنی ہے۔ یه منظوم وقائع نامه بارهویں صدی عیسوی کی تصنیف ہے اور Stein کی طبع و ترجمه و حواشی کی بدولت همارا سب سے بڑا مأخذ ترجمه و حواشی کی بدولت همارا سب سے بڑا مأخذ هیں: عیسوی آباد خوانگ (=هیسون سانگ)، جو چینی سیاح هوانگ چوانگ (=هیسون سانگ)، جو ساتویں صدی عیسوی [۲۳ تا ۲۳۳] میں کشمیر ساتویں صدی عیسوی [۲۳ تا ۲۳۳] میں کشمیر عیسوی کی تصنیف تحقیق ماللهند؛ ابو الفضل کی آلین اکبری؛ شمینشاه جہانگیر کی توزک؛ زمانهٔ حال

کے کئی ایک سیاحوں کے بیانات، مثلاً فرانسیسی طبیب برئیر Bernier کا سفر ناسه، جو شہنشاہ اورنگ زیب [رک به محی الدین عالمگیر] کے همراه وادی کشمیر میں آیا تھا، اهم معلومات پر مشتمل هے۔ ان کے علاوہ سکول کا ایک بہت مکمل سلسله موجود هے، جن سے کشمیر کی تاریخ پر روشنی پڑتی هے، یعنی چھٹی صدی عیسوی سے لے کر موجوده زسانے کی تاریخ کشمیر پر، جس میں سفید هنوں نرسانے کی تاریخ کشمیر پر، جس میں سفید هنوں شہنشاهوں، دُرّانی افغانوں اور سکھوں کے ادوار شمیرانوں کا دور اقتدار بھی شامل ہے .

کشیر کی تاریخ کا سب سے نمایاں پہلو یہ فے کہ یہ وادی بڑے بڑے تاریخی فاتحوں سے محمود غزنوی نے حملہ تو کیا، لیکن اسے پسپا کر دیا گیا۔ چنگیز خال [رک ہاں] اور تیمور اس کے پاس سے گزر گئے اور باہر [رک ہاں] نے بھی یہی کیا، لیکن جب اکبر نے تمام شمالی هندوستان میں اپنی طاقت کو مستحکم کر لیا تو کشمیر آسانی سے اس کے قبضے میں آگیا۔ مغلوں کے بعد نادرشاہ نے اس سے کوئی تعرض نہیں کیا، یعنی اس وقت بھی جب مغلبہ اقتدار اس کے حملوں کی وجہ سے درھم برھم ھو گیا تھا۔ بہرحال یہ غیر منظم ملک حملوں کے سامنے فوراً سرنگوں احمد شاہ درانی کے حملوں کے سامنے فوراً سرنگوں عو گیا، لیکن آگے چل کر درانیوں میں پھوٹ پڑ اور سکھوں نے آسانی سے یہاں قبضہ جما لیا .

بطلمیوس سے قبل قدیم ماخلہ میں کشمیر کے متعلق معلومات نہیں ملتیں کیونکہ سکندر اعظم کے یونانی مؤرخمین نے اس کا ذکر ٹک نمیں کہا یہ بطلمیوس (دوسری صدی عیسوی کے وسط میں) اسے ایک بہت زیردست ریاست بتاتا ہے، جو وادی کی

حبدود الله بهت آکے لک بهيلي هوئي تهي - ظاهر ع تكدبس زمائ مين يه كشان شالدان ي عظيم سلطنمه كا ايك حصه الهوكا جو يوريه شمالي هنبلوستان پر قائم تھی ۔ بطبیوس اسے کسپیریا Kaspoltia كبتا هـ اور بيان كرتا هـ كمه يه بِيَّدَمْيِينِ Bidaspes سَنْدابَل Sandabal اور اَدْرِس Adris يعنى وتستا. (=ويبت، يببت يا جملم)، چندو بهاگ (=چناب) اور ایراوتی (=راوی) کے منبعوں کے لیکے واقع ہے اور یہ بیان صحیح ہے . اگریدہ اس زمائے سے پہلے کی کوئی معاصر معلوسات موجود نہیں، تاهم یه باور کرنے کی معتول وجه موجود هے که تقریبًا ۲۵۰ ق-م میں کشمیر اشوک کے مقبوضات میں شامل تھا۔ جب چمدر گہت نے سلیوکس کو شکست دی تو موریا عالدان کی حدود حکومت شمال کی جانب بهیل گیں ۔ بدء مت کی اشاعت اس علاقے میں دور دور تک هو چی تهی، چنانچه جب اشوک نے یه مذهب قبول کر لیا تو اسے کشمیر میں اپنے اثر و رمیوخ کو وسعت دینے میں آسانی ہوگئی ۔ اس کے فرامین کا کوئی کتب کشمیر میں نہیں ملاء لیکن مالمسهره کا کتبه اس راستے کے قریب هی واقع ہے جو پکھلی کے سیدان میں سے ہوتا ہوا بارہ مولا کو جاتا هے؛ یه میدان ارسا (هزاره) میں شاسل تھا۔ اور معیون سانگ کا بیان ہے کہ اشوک نے وادی میں

اس کی تعدیق راج ترنگی (۱: ۱۰ ۱) سے
بھی ہوتی ہے، جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ روایت کلین
پینلت کے نزمائے میں بھی موجود تھی۔ اس میں
اشری کو ایک ایسا بادشاہ بتایا گیا ہے جس نے متعدد
متو نہ تعمیر کیے تھے اور شہر سری نگری کی بنا
ڈالی تھی بات شہر کے حقیق محل وقوع کی نشاندہی
پائلی تھی ایمنی پرانیا دھستھانہ = قدیم دار السلطنت)

چار ستونے تعمیر کرائے تھے .

کے مندر سے هوتی ہے، جو سری نگر سے تین میل کے فاصلے پر ہے۔ علاوہ بریں اسی تاریخ میں ایک حقیقی روایت مندرج هے جو کنشکا، جشکا اور هشکا ناسى بادشاهبوں تىک پېنچتى ھے؛ يىد كسان بادشاھوں کنشک، واسشک اور موشک سے قریبی مطابقت رکھتے ہیں، جن کا ذکر سکّوں اور کتبوں میں آتا ہے۔ همیں چینی اور دیگر بده ذرائع سے معلوم هوتا ہے کہ کنشک نے کشمیر میں بدھ مت ک دوسری بڑی مجلس مشاورت منعقد کی تھی اور اگر بدہ روایت صحیح ہے تو عین انحلب ہے کہ یــه اجتماع بده کی وفات کے . . . سال بعد، یعنی پہلی صدی ق۔م کے نصف آخر میں عمل میں آیا هوگا۔ اگر وہ نظریہ صحیح بھی ثابت ہو جائے جس ی رو سے کنشک کا زمانه اور ساکا عہد ایک هی بتایا جاتا ہے تو بھی اس مجلس مشاورت کی تاریخ پہلی صدی سے بعد کی نہیں ہو سکتی ۔ عظیم کشان سلطنت کے زوال کے بعد یہ قرین قیاس معلوم ہوتا ھے کد کشمیر اس کشان خاندان کے چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کے ماتحت رہا ہوگا، جنھیں چھٹی صدی عیسوی کے شروع میں سفید ہنوں نے ختم کر دیا . معلوم هوتا ہے که اس سارے ابتدائی عمد میں كشمير يا اس سے ملتا جلتا كوئى اور نام ہراہر مستعمل رها۔ Stein نے ثابت کیا ہے کہ بطلمیوس کا كَسْمِيرِيا (Kaspeiria) ايك براكرت لفظ كُسُوبــرا (Kasvira) کے مطابق ہے، جو اس کے جدید کشمیری نام كَشير (Kashir) ميں معفوظ هے، جب كــه اس ی قدیم تر سنسکرت شکل کشییر (Kasmira) تقریبا بغیر کسی رد و بدل کے اس ملک کے نام کے طور پر ہرمغیر اور ایران میں باق رہ گئی ہے کشمیر کے نام کا ایک فرضی کسیایا پوره (Kasyapa-pura) سے اشتقاق، جو وِلْسَن اور لَيْسن نے تجویز کیا ہے، اب عام طور پر تسلیم نمیں کیا جاتا۔ نیز هیروڈوٹوس

کے Kaspatyros سے مراد یت اکسی کی مقام ہے۔
بلکہ دریا ہے سندھ کے کنارے کا کوئی مقام ہے۔
وہ اسے Paktyike کے صوبے میں بتاتا ہے، جو ضرور
وھی ھوگا جو بعد ازاں پکھلی کہلانے لگا، یعنی
وہ پہاڑی علاقے جو دریا ہے سندھ اور جہلم کے
درمیان واقع ہے اور جس کے نام پر مغل شہنشاہ
اکبر کے عہد میں ایک سرکار موسوم تھی۔
اکبر کے عہد میں ایک سرکار موسوم تھی۔
نامی کا ذکر کرتا ہے۔ ساتویں صدی عیسوی
لانہ کا ذکر کرتا ہے۔ ساتویں صدی عیسوی
میں چینی زائرین نے کشمیر کا نام کیوئی Kipūi میں چینی زائرین نے کشمیر کا نام کیوئی لانہ کوئی ایک اور شکل
میں میلو کرا ہے۔ استعمال کرتا ہے۔
کاسی میلو کرتا ہے۔ استعمال کرتا ہے۔

کشمیر پر سفید هنون (Ephthalites) کا قبضه بظاهر هنمدوستان پر براه راست حملر کا ایک حصه نه تها، جو مغرب کی طرف سے هوا۔ ایسا معلوم هوتا هے کسه ان کا بادشاء مبرکل Mihiragula هے کسه ان کا بادشاء میں ساکلہ (سیالکوٹ) میں رہتما تھا۔ چینی زائر سولک یوں کے سامنے اسی زمانے میں اس نے کشمیر پر چڑھائی کی تھی۔ مہرگل کو اس میں کہاں تک کاسیایی هوئی، یه واضع نهیں، لیکن ۲۸۵۵ میں وسطی هندوستان میں اپنی شکست کے بعد وہ بظاهر كشمير چلاكيا اور رفته رفته اس ملك پر قابض بهي ھوگیا۔ یمیں سے اس نے اپنے بھائی پر حملہ کیا، جس نے گندھارا میں اس کے تخت پر غاصبانه قبضه کر ليا تها \_ ايسا معلوم هوتا هيكه هندوستان مين اسم شكست دينر والايشو دهرمن كشمير مين بهي اس کے پیچھے پیچھے گیا اور وهال اس نے سکے ضرب کیر؛ لیکن میرکل بظاهر بنستور کشمیر پر قابض رھا کیونکہ کشمیری طرز کے سکے اس کے جانشینوں کھنگل اور تورسان کے نام کے بھی ملتے میں۔ میون سانگ نے، جو آئندہ صدی کے آغاز میں كشمير آيا تها، لكها ه كه مهركل ايك ظالم بادشاه

تها اور بدهوں ہر بہت سختی کرتا تھا۔ اس وقت کے بادشاہ نے اس سیاح کا اچھی طرح استقبال تو کیا، لیکن اس نے اس کا نام نہیں بتایا: تاهم ممكن في كه وه درليه هو، جس سيخ كاركوله خالدان کی بنا رکھی تھی۔ اس بنے وهاں ایک سو بده خانقاهیں دیکھیں، جو اسوقت تک موجود تھیں۔ اس کے کچھ ھی عرصے بعد قنوج [وک بان] کے بادشاہ هرش نے کشیر سے بنھ کے دالت کی متبرک یادگار حاصل کر لی، لیکن اس نے اس ملک پر حمله نہیں کیا ۔ آٹھویی صدی عیسوی کے دوران میں جین سے گہرہے تعلقات رہے؛ جنانجہ سروء میں جین سے ایک سفارت آئی۔ . جےء کے بعد سے کشمیر کے بادشاھوں کو چینی حکمرانوں نے تسلیم کر لیا تھا۔ چین سے آخری سفارت، جس کا ذکر آتا ہے، و ٥ ء ء ميں آئي تھي ۔ اس وقت كشير ميں كار كوله خاندان کی حکومت تھی۔ ۱۳ ےء کی یہ سفارت بظاهر راجا چندر پیڈ (بجردت) کی درخواست پر بھیجی گئی تھی، جس نے عربوں کے خلاف، جو اب پہلی بار منظر عام پر آئے تھے، مدد مالک تھی۔ محمدین قاسم نے سندھ کی فتح کے بعد کوہ همالیہ کے دامن تک پیش قدمی کی، لیکن وہ اس سے آگے کہیں بڑھا۔ كشمير ك باقاعد سكّر، جو متأخر كشان بادشاهون کے سکوں کی نقل تھے (اگرچه ان کے نقوش بتدریج بگڑتے گئے)، کار کوٹه خاندان سے شروع هو ت جين جو چودهویی صدی میں هندو حکمرانوں پر مسلمان بادشاهوں کے غلبہ پانے کے زمانے تک جاری رہے۔ اس قوم کے قدیم تر بادشاھوں کے قبضر میں کشمیر کی مدود سے بہت آگے تک کے علائے بھی تھے، جن میں پکھلی، بونجھ، راج بـوری، لیکسلا اور كوهستان لمك شامل تهم .

غالبًا اسی زسانے سے کشمیری اسلوب تعمیر کی توسیع بھی منسوب کی جا سکتی ہے، جو کمریاً

غیز متغیر شکل میں کو هستان لمک کے قدیم متدروں میں قمایاں ہے، جیسا که همیں هیون سانگ کے دریعے معلوم هوتا ہے۔ کشمیر میں هندو مت اور بعدہ مت ساتھ ساتھ پھیلتے رہے۔ ہارهویں صدی عیسوی تک بھی، جب پنٹت کامن نے اپنی کتاب لکھی، یہی صورت قائم رهی اور غالباً هندو مندروں کے لیے جو طرز تعمیر مرقح تھی، وہ بعینہ وهی تھی جو بدھ وهاروں (خانقاهوں) کی تھی۔ Foucher نے اس کی ابتدا پہلی اور دوسری صدی عیسوی کے اس کی ابتدا پہلی اور دوسری صدی عیسوی کے نامی کی ابتدا پہلی اور دوسری صدی عیسوی کے کندهارا فن عمارت میں ثابت کی ہے۔ ایک دہری مغروطی شکل کی چھت اس کی نمایاں خصوصیت خی جو آج تک کشمیر کی مسلم مساجد میں برقرار ہیں آتی ہے؛ چنانچہ سری نگر میں شاہ همدان کی مسجد میں بھی یہ خصوصیت پائی جاتی ہے.

پنڈت کامہن کی تاریخ میں اس عہد کا جو بیان ہے، اس میں گندھارا شاھیوں کا ذکر آنا شروع هوتا هے اور (جیسا که چین میں هوا) بظاهر اسلام کی توسیع ہی گنہ ہمارا اور کشمیر کے سابین اتحاد كا باعث بني \_ [مسلمانون كو] سنده مين جو كاميابي حاصل ہوئی اس کے علاوہ کابل کی سمت میں بھی کندهاراکی حدود پر حملے هو رہے تھے۔ الطبری کا کینا ہے کہ سہم ھی میں عاصم بن عمرو قندھار (گندهارا) اور هندوستانی سرحد تک پمهنچ کیا تها اور السنفيور کے صيد (٣٦ م/س٥٥ تا ١٥٥ ه/٥٥٥) مين بقول البلاذري هشام بن عمرو التغلبي، حاكم سندہ نے کشمیر اور ملتان کو فتح کر لیا؛ پھر وه قندهار آیا اور اسے بھی سر کیا ۔ الیعقوبی اس ی تصدیق کرتا ہے ۔ کشمیر کے وہ علاقے جو اس طرح مفتوح ہوئے، بلا شبہہ ملک کے دور افتادہ حفير آلهن له سنده اور جهلم درياؤں كے درميان والقر الفرية له كله خود وادى كشمير ـ اس كى حيثيت

ایک حمل سے زیادہ نه تھی، جس کا کشمیر پر کوئی مستقل اثر نہیں ہڑا ۔ وہاں چند صدیوں تک هندو راجا امن و چین سے حکومت کرتے رہے۔ ان ہندو حکمر انوں میں سب سے زیادہ قابل ذکر اُونْتی وَرْمَن (۸۵۵ تا ۸۸۸ء) تھا جس نے اولیتی پیور کی بنیاد رکھی، جمال ابھی تک اس کے مندروں کے شکسته آثار پائے جاتے هیں۔ اس نے دریامے جہلم کے سیلابی پانیوں کو قابو میں رکھنے کے لیے بھی بڑے پیمانے پر کئی اقدامات کیے۔ اس کے بیٹے کے زمانے میں "شاھیوں" سے اتحاد کا ذکر آتا ہے۔ وقت گزرئے کے ساتھ ساتھ یہ تعلق اور کمرا ہوتا گیا۔ گوپال ورمن ( ۲. و تا م ، و ع) نے تورمان یا کملوکا کی (جسے البیرونی نے "کملوا" لکھا ھے) ایک باغی سے اپنا دارالسطنت واپس لینے میں سدد کی اور کھیم گپت (۹۵۰ تا ۹۵۸ء) نے کملوکا کے جانشین بھیم کی نواسی دِدّا سے شادی کر لی ۔ دِدّا دئی حکمرانوں کے عہد میں بڑے اثر و رسوخ کی مالک رهی اور آخـرکار ملکه بن گئی ـ وه پونچه کے "لوهر" حکمران خاندان سے تھی اور اسی کے زیر اثر یے خاندان کشمیر کا حکمران بنا۔ ہم ، ہم ۱۰۱۰ء میں محمود غزنوی نے "شاهی" خاندان کو ختم کر دیا۔ اس کے آخری حکمران ترلوچن پال کو، جس کی مدد کشمیر کا ایک فوجی دسته کر رها تها، شکست هوئی اور وه فرار هوگیا، لیکن محمودکی خود کشمیر میں داخل هونے کی کوشش "لوهر" کے ہماڑی قلعے تک ہمنچ کر رک گئی، جسےالبیرونی نے لاهور لکھا ہے اور کہا ہے کہ ایسا مستحکم مقام اس نے اور کوئی نہیں دیکھا ۔ شاھی سلطنت کی تبامی کے بعد بھی اس خاندان کے شہزادے کشمیر کے معالملات پر اثر انداز ہوتے رہے۔ لوهر خاندان غزنوی عبد کے دوران میں ہرابر حكمران رها . بقول كابهن، ليم باكل راجا هرش ديو

(م ۱۰۸ تا ۱۰۱۱ء) مسلمانوں کے زیر اثر تھا۔ اس نے ترک سپاھیوں کو ملازم رکھا اور هندو اور بده مورتیوں کو تباہ کر دیا۔ تیرشک یا ترک سپاهیوں کو ملازم رکھنے کا سبب ایک حد تک کشمیریوں کی نااهلی بتائی جاتی ہے۔ ظاهر ہے که اس زمانے میں بد نظمی کے باعث ملک بار بار کی سازشوں اور بغاوتوں سے پریشان حال رہا اور ممکن ہےکہ غیر ملکی سیاھیوں کے استعمال کا ایک یه بهی سبب هو . پنڈت کلمن کی تاریخ ۹ م ۱۱ و پر ختم ہو جاتی ہے اور جوٹراج نے اس کا جسو تتمه لکها هے، اس سے ظاهر هوتا هے که حالات بدتر هونے گئے تھے، لیز یه که بتدریج تبلیغ اسلام بھی جاری تھی۔ زولچو [17، لائیڈن میں اس كا نام ذوالقدر خان غلط بتايا كيا هـ ـ وه مسلمان نهيں تها، ديكھير محب الحسن: كشمير سلاطين كے عبد میں، ص ۸م تا ۹م] کی سرکردگی میں شمال کی جانب سے ۲۰۰۵/۵۰۰ عمیں تاتاریوں کا حمله ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ کشمیر میں لوٹ مار کرنے کے بعد ید فوج واپس جاتے هوے بوقباری کی وجه سے تباہ ہو گئی ۔ اس واقعے سے شاید بعد میں آنے والے ایک مسلمان قسمت آزما شاہ میرسواتی (غالبًا ایک افغان) کے لیے راسته سهل هو گیا جس نے تخت و تاج پر قبضہ کر لیا اور . سے ۱۳۳۹ ع میں سلطان شمس الدین اول کے لقب سے ایک مسلمان خاندان "شاه میری" کی بنا رکھی - بظاهر اس تبدیلی کو کشمیریوں کی اکثرت نے قبول کر لیا۔ هندووں سے، جو زیادہ تر برهمن تهر، اور جنهوں یے اپنا مذہب برقرار رکھا تھا، رواداری کا سلوک کیا جاتا تھا، اور وہ بدستور سرکاری ملازمتوں پر متعین رھے۔ سکندر شاہ کے عہد ( و مے م/ ۴۸ و عتا ۲ ، ۸ه/۳ ، م ، ع) میں [بادشاهوں کی مذهبی حکمت عملي مين] ايک تبديلي رواما هوئي اور کچه مندرون

كو بهي لقمان پهنچايا [غلام معي الدين موني الگریزی میں اپنی محققانه تاریخ Kashir میں لکھتا ہے که به تقریباً سب کچه پرجوش نو مسلم کشمیریون ين كيا] \_ سكندر شاه تو خورد سال تها اسم بت شكن کے نام سے یاد کرنا غلط ہے، البتہ اس کے میر لشکر اور وزیر اعلٰی ملک سیف الـدّین (سابق ہودی ہے) پر، جو لو مسلم تھا، کچھ ڈسے داری عائد هوتي هے ۔ زين العابدين نے (٣٠٨ه/ ١٠ م ١٥ تا سهه ۱۸۵۸ مه ع) روا داری کا طریقه اختیار کیا۔ وہ هر لحاظ سے نبایت اجها بادشاء تها، اس کے عبد حکومت میں عدل و انصاف کا دور دورہ تھا۔ اس عبد کو کشمیر کے ہر طبقے کے لوگ سنہر ہے دور کی حیثیت سے یاد کرتے ہیں، اس نے سڑکیں، نہریں اور پل تعمیر کراہے اور هر طریقر سے ملک کی خوش حالی کو فروغ دیا۔ اس کے جانشینوں کے عبد یں بھر بدنظمی بھیل گئی ۔ شیعه چکوں نے، جو بقول لارنس غالبًا دُردستان سے آئے تھے، بڑا اثر و اقتدار حاصل کر لیا اور آخر کار جائز اور حق دار غاندان کے متأخر حکمرانوں کی جگه لرلى \_ غازى خان چک اگرچه بادشاه تو نمين كملايا ليكن دراصل وه مطلق العنان فرمالروا هي تها؛ تاهم حسین شاہ، محمد علی اور یوسف نے، جیسا کہ ان کے سکوں سے ظاہر ہوتا ہے، مغول شہنشاھوں کے مقابلے میں بجامے سلطان کے، جو ان سے پہلے کے حكمران استعمال كرتے تهر، بادشاه كا لقب اختياز . U 5

جب باہر نے شمالی هندوستان کو قتع کر لیا
تو مغول شہنشاهوں کی توجہ کشمیر کی جائب
مبدول هو گئی، جس میں ایک ایسی قوم کے لیے
بڑی کشش موجود تھی جو سرد آب و عوا، زوالی
تہروں اور باغوں سے مالنوس تھی ۔ عود بابر عا
کشمیر میں ایک مختصر سی مہنم بھیجی جسے کو تھے

کلمیابی له هوای - عمره ۱۵۰ مین دعنی اس سال جب هماہوں کو شیر شاہ کی بضاوت کی وجہ سے اقتدار سے محروم هوتا پڑا، اس کے چچا زاد بھائی حیدر میرزا دوغلات نے، جو کاشغر کے حکسران خاندان سے تھا [رک به دوغالات] اور بہت قابل شخص اور مؤرخ تها [رک به حیدر میرزا]، همایون کو یه ترغیب دی که وه کشمیر پر قبضه کرنے کی کوشش کرمے اور اس طرح اپنے دشمندوں سے ایک معفوظ جائے پناہ حاصل کر لر، لیکن همایوں اس منصوب پر عمل نه کر سکا ـ تاهم حیدر میرزا نے اپنی مسہم جاری رکھی اور چونکه اسے خاصی مقامی اسداد حاصل ہو گئی، وہ ہمایوں کے نام پر كشمير مين مغليه حكومت قائم كريخ مين كامياب هو گیا ـ ۸۹۹۸ ۱۵۵۱ء تک اس کی حکومت برقرار رهی، لیکن اسی سال وه ایک بغاوت کے دوران میں شہید ہوگیا ۔ اس بغاوت کی تنظیم غالبًا سوری ہادشاھوں نے کی تھی، کیونکه اسلام شاہ سوری کا ایک سکه، جو کشمیر میں ۵۵ و میں مضروب هوا تها، همارے علم میں ہے۔ بعد ازال وادی میں چک حکومت کرتے رہے۔ یہاں تک کہ اکبر نے کشمیر پر حملہ کیا۔ پوسف شاہ کے بیٹے یعتوب خان نے زہردست مزاحمت کی آخر ١٥ ١٥٨ ٨٦/٥٩ ع مين تمام مزاحمت ختم هو كئي اور کشمیر مغل سلطنت کا ایک حصه بن گیا، چس سے مغیل شینشاهوں کو ایک پسندیده سیرگاه میسو آئی .

سری نگر کی پہاڑی کو قلعہ بند کیا، جس پر اب ھری پربت ٹامی قلعہ واقع ہے ۔ ابو الفضل نے آئین آگبری میں آگبر کے عہد میں کشمیر کی مفصل کیفیت لکھی ہے۔ جہانگیر دورِ شہزادگی میں اپنے والد کے ماتھ کشمیر جایا کرتا تھا اور جب وہ تخت نشین هوا تو اس نے اس ملک کی سیر و تفریح سے پورا پورا حظ اٹھایا۔ اس نے کئی گرمائی محل تعمير كرائ اور باغ لكوائ، جن مين سے نشاط باغ، جو ڈل کے کنارے واقع ہے، اچھی بل، جہاں دریاے جہلم کی ایک شاخ کے چشمے چٹانوں میں سے پھوٹتر هیں اور ویری ناگ سب سے زیادہ مشہور ھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی ملکہ نور جہاں کو خوش کرنے کے لیر اس کے ولهن ایران سے چنار کے درخت منگوا کر لگوائے۔ ان درختوں کے خوبصورت جھنڈ اور راستوں کے ساتھ ساتھ دو رویے قطاریی اب تک کشمیر کے خوش نما مناظر میں شمار ہوتی ہیں .

اس کے جانشین شاہ جہاں نے متعدد باغ لگوائے۔ اس کے عہد میں علی مردان خان نے ہیں ہنجال کے راستے ہر سرائیں تعمیر کیں۔ شاھجہان کے بیٹے دارا شکوہ [رک ہاں] نے ڈل کے اوپسر ہماڑی کے پہلو میں ہری محل بنوایا، جس کے کھنڈر اب بھی موجود ھیں۔ اورنگ زیب صرف ایک دفعہ کشمیر آیا۔ وھاں کی تعمیر کردہ مسجدیں اب بھی موجود ھیں۔ سلطنت کی شان و شوکت بدستور قائم رھی۔ ہرئیئر نے، جو شہنشاہ اورنگ زیب کے ساتھ یہاں ہرئیئر نے، جو شہنشاہ اورنگ زیب کے ساتھ یہاں کیا۔ کشمیر کا حال بڑے شگفتہ ہرائے میں بیان

متأخر مفول شہنشاهوں کے عبد میں حکومت کا نظم و نسق خراب ہوگیا ۔ اگرچه نادر شاہ نے کشمیر کا رخ تو نہیں کیا، مگر اس کے حملے نے افرانفری ضرور پیدا کر دی۔ یہاں کے صوبیدار عملاً

خود سختار هو گئے۔ تقریباً ۱۵۰، عبی احمد شاه درّانی [رک بان] نے اسے فتح کر لیا۔ ۱۵۹، عبی اس نے بلند خان سدو زئی کو کشمیر کا صوبیدار مقرر کیا۔ تاهم سکّے شہنشاه عالمگیر ثانی کے نام بر ۱۱۵، ۱۵۹ تک مضروب هوتے رہے۔ احمد شاه کے پہلے کشمیری سکّے کی تاریخ ۱۱۵، ۱۵۹ هے (۱۹۲ هکا وہ سکّه جس کا ذکر راجرز Rodgers نے ایسے وهائٹ هیڈ White head نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ مغل بادشاه احمد شاه کا ہے نه کہ احمد شاه کا ہے نه احمد شاه درّانی کا).

درّانیوں کے عہد میں کشمیر کی حالت خراب رہی۔ ان کے متعلق لوگوں نے کچھ اچھی رائے قائم نہیں کی۔ مدعیان حکوست بالخصوص محمود شاہ اور شجاع الملک کے درمیان ھونے والی خانه جنگيوں كا صحيح پرتو سكوں ميں دكھائي دیتا ہے ۔ ۱۲۲۷ه/۱۸۱۸ عمیں فتح خال بار کزی ا نے پنجاب کے سکے حکمران راجیت سنگے کی مدد سے کشمیر پر قبضه کر لیا۔ براے نام بادشاه تو محمود شاه (اور بعد ازال ایدوب شاه) رها، ليكن حقيقي اقتدار بارك زئي سردارون، بالخصوص محمد اعظم شاہ کے ھاتبھ میں تھا ، جس نے غالبًا محمد (١٢٢٤ تا ١٢٣٨ه) كے نام سے سكّے ضرب کرائے۔ ۲۲۳ تا ۲۲۵ هے دوران میں جو بدنظمی پهیلی رهی، وه اس بات سے ظاهر هوتی ھے کہ اس زمانے میں سگرے بجاے کسی براے نام ہادشاہ کے، ایک مقبول ولی اللہ نور الدین کے نام سے جاری هوتے رہے ۔ اس صورت حال کا خاتمه یوں هوا که سرم/۱۹/۹ میں رنجیت سنگھ نے کشمیر پر حمله کیا اور اسے اپنی مملکت میں شامل کر لیا ۔ سکھوں کی حکومت سخت گیر اور تشدد آمیز تھی۔ یہاں کے صوبیداروں میں سے ھری سنگھ اپنے جبر و استبداد کے لیے مشہور تھاء

البته میاں سنگھ قدرہے انصاف پسند حکمران گزوا ہے۔ مور کرافٹ Moorcroft سیاح اس زمانے میں کشمیر آیا اور اس نے سکھوں کے عہد میں لوگوں کی جو حالت بیان کی ہے، وہ کچھ المھی نہیں .

رنجیت سنگھ کے زمانے میں جموں کے ایک ڈوگرا خالدان کے تین بھاٹیوں، دھیان سنکھ، کلاب سنکھ اور سجیت سنکھ نے نام پیدا کر لیا تھا۔ ید سکھ نہیں بلکہ سخت متعصب هندو تھر۔ ڈوگر ہے کشمبر کی ملحقه بنیاڑیوں کی ایک راجیوت قوم سے ھیںاور وادی کشمیر کے باشندے نہیں۔ دھیان سنگھ کو سکھ ریاست کے ایک اعلٰی منصب پر فاٹزکر دیا کیا اور گلاب ستکھ کو جموں کا راج سل گیا، جو رنجیت سنگھ نے ، ۱۸۲۰ کے قریب ضبط کر لیا تھا۔کلاب سنگھ نے رنجیت سنگھ کے اسام پو یکر بعد دیگرے کئی بہاڑی ریاستوں پر قبضه كرع كشمير مين اپني قوت اور اثر و رسوخ مين اضاف کر لیا۔ اس طریقے سے اس نے کشتوار اور لداخ كو مكم مملكت مين شاسل كبر لبيا ـ و ۱۸۳۹ ع میں رئجیت سنگھ کی وفات اور اس کے بعد رونما هونے والر مناقشات کی وجه سے دھیان سنگھ کچھ عرصے کے لیے بہت طاقتور ہو گیا اور اس کی سدد سے گلاب سنگھ کو پہاڑی علاقوں میں اپنر اقتدار کو مستحکم بناینے کا موقع مل گیا۔ اجیت سنگھ سندھالوالیا کے ھاتھوں دھیان سنگھ اور مماراها شیر سنگھ کے قتبل (مهم ١٥) کے بعد گلاب سنگه کچه عرصے کے لیے اپنے پہاڑی مقبوضات مين چلا كيا: ليكن اس عد يهاني اعد ایک بغاوت کی سرکونی کے لیے کشمیر بھیجا گیا ، تها جس میں حاکم کشمیر میبان سنکھ ماوا گیا تھا۔ (١٨٨٢ء) - اس نے يه كام كلمياني مع الجام ديله: ليكن ملك ايك دنعه بهر طوالف الماوك كا شيكان

جو چکا تھا اور باغی قبیلہ بیبا سکھ فوجوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ ۵ہمء عیں جب خالصہ فوج انگریے ووں کے خلاف جنگ میں کود ہڑی تو گلاب سنگھ نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا، بلکہ جنگ کے بعد نوجوان مہاراجا دلیب سنگھ کے نمائندے کی حیثیت سے انگریزوں سے گفت و شنید میں شرکت کی ۔ [صلح نامة لاهور کی رو سے دوآبة بست جالندھ انگریزوں کے حوالے کر دیا گیا، سکھوں پر پندرہ لاکھ اشرق تاوان لگایا گیا اور مہاراجا دلیب سنگھ کی اتالیتی انگریز قائم مقام مغری لارئس کو تفویض هوئی ۔ خزانے میں مہاراجا دلیب سنگھ کی اتالیتی انگریز قائم مقام ناوان کی رقم بائے لاکھ اشرق سے زیادہ نه ناورار کیا اور معاوضے میں کشمیر کی ریاست خاصل کی آ۔

گلاب سنگه کو اپنی لئی مملکت کا قبضه امن وآشى سے نہیں ملا۔ حاکم کشمیر امام الدین نے ہمبا قبیلے کی مدد سے گلاب سنکھ کی فوجوں کو شکست فاش دی ۔ اب اسے وادی کا قبضه دلوانے کے لیے انگریزی فوج بھیجی گئی جو بالاخسر كاسياب هوئي ۔ گلاب سنگھ كى حكومت بعیثیت مجموعی مستحکم تھی [لیکن اس کے زمانے میں مسلمانوں کا سیاسی اور معاشی استحصال بری طرح کیا گیا۔ ریاست کے تمام چھوٹے اور بڑے عہدے ڈوگرا خاندان یا کشمیری پنڈتوں کے پاس تھے۔ مسلمان کاشتکاروں کے لیے مالیه کی شرح ناقابل برداشت تھی ۔ مسلمانوں پر ظالمانہ ٹیکس لگائے جائے تھے ۔ کرنل ٹورنیز لکھتا ہےکہ گلاب سنگھ اپنا خزاله بهرنے میں ہے حد لالچی تھا] ۔ ١٨٥٤ء میں اس کی موت کے بعد اس کا تیسرا بیٹا رئیر سنکھ اس کا جالشین هوا ۔ [اس نے ٹیکسوں میں پہلر کی قسبت ہمت اضافہ کر دیا جس کی وصولی بڑی

سختی سے کی جاتی تھی]۔ ١٨٤٤ تا ٩ ١٨٤٤ كے قحط سے ملک میں بڑی تباهی آئی اور ۱۸۸۵ع کے زلزلر سے بڑا تقصان هوا ـ رنبیر سنگه کا جانشین ١٨٨٥ء مين اس كا سب سے بڑا بيثا سها راجا پرتاب سنکھ ہوا۔ [اس کے زمانے میں بھی ڈوگرا راج کا مسلمانیوں پر خصوصی عتاب ہیگار یا جبری محنت کی صورت میں جاری رہا، جسے قانونی تحفظ حاصل تھا]۔ قعط اور زلزلر کے بعبد سوم ر ع میں تاریخ کشمیر کا ایک بدترین سیلاب آیا ۔ انگریزوں کے زیر اثر زمین کے لگان کے نظم و نسق کا طریقه ١٨٨٨ تا ١٨٩٦ء كے بندوبست اراضي كے تحت کشمیر میں برطانوی ہند کے نمونے پر رالج ہوا۔ ان قواعد میں بعد ازاں مزید اصلاح اور نشو و نما بھی ہوئی ، [لیکن اس سے مسلمانوں کی فلاکت زدگی میں کونی فرق نمه آیا] ۔ ذرائع حمل و نقبل بہتر ھو گئے ۔ وادی جہلم میں سے گزر کر ہارہ سولا کے راستے سری نگر تک ایک عمدہ سڑک تعمیر ہوئی، جس پر انتظامی نقطۂ نظر سے کشمیر تین اضلاع ، یعنی جنوبی کشمیر، شمالی کشمیر اور مظفر آباد کے اضلاع میں منقسم نھا۔ پہلے دو اضلاع وادی کشمیر اور ان چهوٹی چهوٹی دردائی وادیوں اور ان سے ملحقہ پہاڑی ڈھلانوں پر مشتمل تھر اور تیسرا بارہ مولا سے نیچر وادی جہلم اور وادی انشن گنگا پر مشتمل تها \_ [موجوده وقت (ستمبر ۱۹۵۹ء) میں کشمیر کے دو حصے هیں: آزاد کشمیر اور مقبوضه کشمیر - آزاد کشمیر شمالی اور مغربی حصیر پر مشتمل ہے اور پاکستان کے زير اقتدار هے: مظفر آباد اس كا صدر مقام هے ـ مقبوضه کشمیر بھارت کے قبضے میں ہے جس کے چار اضلاع هیں اور صدر مقام سری نگر ۔ مزید تفصیلات کے لیر تعلیقه دیکھیے].

۱۲۹۵۲۰۱ کشمیر کی آبادی ۱۲۹۵۲۰۱

( ) ( ) ( )

تھی۔ اس میں تقریباً ہم ہ فی صد مسلمان اور چھے فی صد هندو تھے جن میں سکھوں کی ایک قلیل تعداد شامل تھی۔ هندو زیادہ تر برهمن تھے، جنھبی عام طور پر پنڈت کہتے هیں، خواہ ان کا پیشہ کچھ هی کیوں نه هو۔ قدیم زراعت پیشہ پاشندے سب کے سب مسلمان هو گئے تھے۔ غیر ملکی اقوام کی آمیزش بہت کم، بلکہ بالکل هی نہیں هوئی۔ کشمیریوں میں قدیم ذاتیں ابھی تک باق هیں، لیکن آپس میں شادی بیاہ کی اجازت هے اور خاندانی لیکن آپس میں شادی بیاہ کی اجازت هے اور خاندانی نام (کرام) جو ابتداء القاب تھے، بڑی حد تک ذاتوں کے ناموں کی جگہ استعمال هونے لگے هیں۔ زاموں کے کاموں کی جگہ استعمال هونے لگے هیں۔ کے مطابق (جو متحدہ برصغیر کی آخری مردم شماری کے مطابق (جو متحدہ برصغیر کی آخری مردم شماری تھی) ۵۔۵ مردم شماری مسلمان تھے اور باقی تقریباً ۲۰۹ فی صد غیر مسلم مسلمان تھے اور باقی تقریباً ۲۰۹ فی صد غیر مسلم مسلمان تھے اور باقی تقریباً ۲۰۹ فی صد غیر مسلم تھے] .

کشمیریوں میں نئی صلاحیت اور کاریگری کا قدرتی مادہ بافراط پایا جاتا ہے۔ شال بافی کی قدیم صنعت، جس کے لیے کبھی کشمیر مشہور تھا، اب چھوٹے پیمانے پر باقی رہ گئی ہے اور سادہ پشمینے نے، جو تبتی بکریوں کی پشم سے بنا جاتا ہے، کسی حد تک اسی پشم سے بئی ہوئی شالسوں کی جگہ لے لی ہے۔ کئی اور صنعتیں بھی قائم ہوگئی ہیں، چنانچہ قالین، نمدے جن پر کشیدہ کاری ہوتی ہے اور میزپوش بڑی تعداد میں تیار ہوتے ہیں اور لکڑی کے تراشیدہ کام کی اشیا، لاکھ کے روغن، منقش لکڑی اور اسی اور گئی اور اسی طرح چاندی اور تانیے کے برتن یورپ میں اور اسی طرح چاندی اور تانیے کے برتن یورپ میں اور سیاحوں کے نزدیک بہت مقبول ہیں .

کشمیریوں کی ایک خاصی بڑی تعداد دریاؤں اور جھیلوں پر کشتیوں میں رھتی ہے۔ یه مانجھی یا ملاح کہلاتے ھیں اور آبادی میں ایک جدا گاله

عنصر تشکیل کرتے میں .

کشمبر میں سیاحوں کے لئے هبیشه سے ایک کشش رهی ہے۔ ذرائع رسل و رسائل میں اصلاح کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد میں بھی اضافه هوتا رها ہے۔ هندوستان میں مقیم یورپی [اور مقامی] باشندوں کے علاوہ دئیا بھسر کے سیاخوں کے لیے یہ ایک بڑی گرمائی سبر گاہ رها ہے، جو یہاں سفر کرتے وقت خیسے یا مکانوں کا کام دینے والی دریائی کشتیاں استعمال کرتے هیں۔ وادی گلمرگ ان کی محبوب جگہ ہے، جو سطح سمندر سے . . . ، فی محبوب جگہ ہے، جو سطح سمندر سے . . . ، فی ایک زمانے میں بہت سے شکاریوں کے لیے باعث ایک زمانے میں بہت سے شکاریوں کے لیے باعث کشش تھا، لیکن اب اس کی افراط نمیں رهی اور یاد گاروں کے تلاش کرنے والے اب شاذ و نادر هی یاد گاروں کے تلاش کرنے والے اب شاذ و نادر هی کشمبر آتے هیں۔

کشمیر کی زبان، جو کشمیری یا کاشر کہلاتی ہے، ایک پراکرتی ہولی ہے، جو پنجاب کی ہولیوں سے بہت مختلف ہے اور دردستان کی شینا زبانوں سے اتنی ملتی جلتی ہے کہ گریرسن Grierson نے اسے پشاچی زبانوں کے گروہ میں جگہ دی ہے .

کشمبر کے بڑے بڑے سیاح جن کے بیانات کا مطالعہ سترھویں صدی عیسوی سے قبل کے سندکورہ بالا مآخذ کے ساتھ کرانا مفید ھوگا، حسب ذیل ھیں: (۱) فرانسسکو زیویر Francisco Xavier فیل میں فرانکوئی جو اکبر کے همراه کشمیر آیا تھا؛ (۲) فرانکوئی برنیئر Francois Bernier، جو اورنگ زیب کے ساتھ برنیئر George، جو اورنگ زیب کے ساتھ مہر ہمارج فورسٹر George میں بعید تیمور شاہ درانی بہاں آیا؛ (م) ولیم مور کرافٹ George تیمور شاہ درانی بہاں جارج ٹریک William Moorcroft دونوں لخاخ سے جارج ٹریک George Trebeck دونوں لخاخ سے موتے ھوے کشمیر میں بعید رئیب میٹکھ (۱۸۱۹ میں بعید رئیبت میٹکھ (۱۸۱۹ کا ۱۸۱۹ عالیہ کا ۱۸۱۹ عالیہ کا ۱۸۱۹ عالیہ کا کوئر جیکوئی مان Wietoe

(ب) کشمیر کا نمام بسا اوتمات سری نگر کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، جو ملک کشمیر کا پہلے دارالحکومت تھا [اور اب صرف مقبوضه کشمیر کا ہے] ۔ یہی نام ٹکسالی شہر کے لیے مسلمان ملاطین، مغل شہنشا ہوتا تھا اور درانی شاہوں کے زمانے میں بھی استعمال ہوتا تھا اور ۱۸۳۵ء کے متأخر زمانے میں بھی اکر کا قدیم نام، جو بقول ذکر کرتا ہے۔ سری نگر کا قدیم نام، جو بقول پنلت کلین، اشوک نے رکھا تھا، ھندو حکمرانوں نے دوبارہ استعمال کرنا شروع کر دیا اور اب عمام طور پر مستعمل ہے .

(۳) جموں اور کشمیر کے وسیع علائے آکثر انتشوں کی کتابوں اور سرکاری اشاعتوں میں کشمیر کے نام کے تحت شامل کر دیے جانے ہیں، لیکن عرمت نہیں ۔ سطور بالا میں کشمیر کے دو حصوں فرست نہیں ۔ سطور بالا میں کشمیر کے دو حصوں آزاد کشمیر اور متبوضہ کشمیر کا ذکر ہو چکا ہے ۔ اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے تعلیقہ دیکھیے۔ کشمیر اور جموں کی تنگ حدود سے باہر دیکھیے۔ کشمیر اور جموں کی تنگ حدود سے باہر پہاڑوں پر مشتمل ہے، آبادی صرف . ۲ ، ۱۹۵ مے۔ پہاڑوں پر مشتمل ہے، آبادی صرف . ۲ ، ۱۹۵ میں کا یہ لداخ، سکردو، بلتستان [رک بان]، چلاس، گلگت لیہ لداخ، سکردو، بلتستان [رک بان]، چلاس، گلگت ہیں۔ ان کا ذکر اپنے اپنے ناموں کے تحت ملے کا۔ ہرصفیر کی تقسیم کا ان پر بھی اثر پڑا ہے .

: F. Drew (۱) برائية اور عام كوانف (۲۰ The Jammoo and Kashmir Teartherica

The Valley of : W. R. Lawrence ( ) : 51848 F. E. Younghusband (ج) المُدُنَّ وَهِ المُعَالِينَ لَا اللهُ المُعَالِقِينَ عَلَيْهِ المُعَالِقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَالِقِينَ المُعَالِقِينَ المُعَالِقِينَ المُعَالِقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَالِقِينَ المُعَالِقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعِلِّقِينَ المُعِلِّقِينَ المُعِلِّقِينَ الْعُلِينَ المُعِلِّقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعِلِّقِينَ المُعْلِقِينَ المُعِلِّقِينَ المُعِلِّقِينَ المُعِلِّقِينَ المُعِلِّقِينَ المُعِلِّقِينَ المُعِلِّقِينَ المُعِلِينِي الْعُلِيلِينِ الْعُلِينِي الْعُلِيلِينِي الْعُلِيلِينِ الْعُلِيلِي The: M. A. Stein (س) نفذن و ، و ، ع ، النفذن و . و ، ع Ancient Geography of Kashmir در JASB ککتـه (Kashmir: T. 7 (Census of India (b) 121A99 لكهنـؤ Kashmir : Lydekker (٦) ؛ ١٩١٩ در : Oestreich ( ) : TT Geological Survey of India Die Täler des Nordwestlichen Himalaya كوتها Ancient Geography: A. Cunningham (A) 1919.4 of India ننڈن ۱۸۵۱ : Gazetteer : C. E. Bates :J. H. Knowles (۱.) الكتبه المراعة (۱۰) of Kashmir יוע בפץ: Folk Tales of Kashmir tr. into Engl. Kashmir und: H. W. Bellew (11) : 51097 Kashgar لنڈن ۱۸۵۵: (۱۲) البیرونی: India طبع (147 170 171:) ( 744) (7 /4 /7 / 17) (9 (A: + 3 494 ) 441 (412 (411 (4. A 5 + . 7 (124 Relations de Voyages et Textes (17) :101 1140 Géogr. وغيره مترجمة G. Ferrand بيرس ١٩١٣، The Hist, of India: Elliot-Dowson (10) to 11 & A. V. طبع 'Hist. of India (١٥) عبر الله المداد الم Williams Jackson ن من من من

### Hajus de rehus Japonicis (۱): المسلمة الم

زسان: (۱) : Kâçmiri Grammar: Grierson (۱) نطن

The Pisaca Languages of: وهي مصنف (۲) هم المجاه ال

## (M. LONGWORTH-DAMES)

تعلیقه: جیسا که بیان کیا جا چکا ہے، کا سکھوں نے تقریباً تیس سال تک کشمیر پر حکومت کی اور یه ظلم و تشدد اور جبرو استبداد کا تاریک ترین دور تھا (History of the Freedom Movement) ہے اور جبوں نے ہاتھوں جو شکستیں کھائی تھیں ان کا بدلہ انھوں نے ہے ہیں اور مجبور مسلمان کشمیریوں سے لیا (Two Nations) اور مجبور مسلمان کشمیریوں سے لیا فکر میں مسلمانون کی اهمیت جانور سے زیادہ نہ تھی، حتی کہ ایک مسلمان کو قتل کرنے کی سزا کسی سکھ کوصرف مسلمان کو قتل کرنے کی سزا کسی سکھ کوصرف بیس رویے جرمانہ تھی اور مسلمان نماز ہاجماعت بھی ازادی سلم کرنے تھے اور مسلمان نماز ہاجماعت بھی ادا نہیں کر سکتے تھے اور مسلمان نماز ہاجماعت بھی دادا نہیں کر سکتے تھے اور مسلمان نماز ہاجماعت بھی دادا نہیں کر سکتے تھے (Kashmir in sunlight and) .

رنجیت سنگھ کے زمانے میں جموں کے تین ڈوگرا بھائیوں، گلاب سنگھ، دھیان سنگھ اور سوچیت سنگھ نے خالصہ دربار کی ملازمت اختیار کی اور بڑی وفاداری سے خلمات سرائجام دیں۔ جس پر ۱۸۱۸ میں گلاب سنگھ کو جموں، دھیان سنگھ کو بھمبر اور پونچھ اور سوجیت سنگھ کو رام نگر کی سرھاری عطا ھوئی۔ کشمیر پر حمله کرنے کے سلسلے میں گلاب سنگھ کی خلمات سے خوش ھوکر مھازاچا گلاب سنگھ کی خلمات سے خوش ھوکر مھازاچا کا خطاب دے پر جموب رنجیت سنگھ نے اسے واجا کا خطاب دے پر جموب کا صویدار بنا دیا۔ ۱۹۸۹ معیی ونجیت سنگھ کی

موت پر التشار بهیلا تو اس سے قائدہ الهائے هوے كلاب سنكه ي جمول مين مطلق العنانيت اختيار کر لی اور انگریزوں سے ساز باز شروع کر دی ـ سبراؤں کی لڑائی میں سکھوں کی شکست فاش ہڑی حد تک گلاب سنگه کی غداری کی مرهون منت تهی، جس کے نتیجر کے طور اور فروری ۱۸۴۹ء میں لاهور پر انگریزون کا قبضه هوگیا ـ ۹ مارچ ۱۸۸۳ء کو معاهدۂ لاہور پر دستخط ہوئے، جس کی رو سے سکھوں پر ڈیڑھ کروڑ روپیہ تاوان جنگ عائد کیا كيا اور دوآبه بست جالندهر كا انتهائي زرخيز علاقه الگریزی حکومت کی حدود میں شامل کر لیا گیا ۔ تاوان جنگ میں پچاس لاکھ روپے نقد ادا کر دیے گئے اور بقیہ ایک کمڑور کے عموض انگریزوں نے بیاس اور سنده کا درمیانی پهاؤی علاقه، جس میں هزاره اورکشیر بھی شامل تھے، حاصل کر لیے - ٦ ، مارچ ہم،، ء کو انگریزوں اور راجا گلاب سنگھ کے ماین معاهدهٔ امرتسر طر پایا، جس کے مطابق وہ تمام کوهستانی علاقه (مع ملحقات) جو دریامے سندھ کے مشرق اور دریاہے راوی کے مغرب کی طرف واقع تھا، میاراجاگلاب سنگھ اور اس کی اولاد ترینہ کے حى ميں منتقل كر ديا كيا اور انتقال رياست كے عوض گلاب سنگه نے پچھتر لاکھ روبیہ نانک شاھی (موجودہ پچاس لاکھ روپے) ادا کرنے کا وعدہ کیا، لیز طے ہایا کہ بچاس لاکھ روپے معاهدے کے شروع هوتے وقت اور پچیس لاکھ رونے یکم اکتوبر ۱۸۴۶ء کو یا اس سے قبل ادا کر دیے جائیں گے .

معاهدة امرتسر کے بعد گلاب سنگھ نے کشمیر پر باقاعدہ قبضہ کرنا چاها، لیکن حکومت لاهور کے آخری صوبیدار شیخ امام الدین نے اطاعت قبول کرنے سے افکار کر دیا اور جو ڈوگرا فوج قبضہ لینے کے لیے بھیجی گئی تھی اسے شکست دے کر هتیهار ڈالنے پر آمیجیوو کر دیا۔ جب انگریزوں نے دیکھا کہ

گلاب سنگھ کی فوج سے کشمیر کی فتح ممکن نہیں تو کرنل لارنس کی قیادت میں کشمیر پر چڑھائی کر دی گئی ۔ شیخ امام الدین نے مجبورا اطاعت قبول كر لى اوركشمير مين ڈوگرا حكومت قائم هوگئي . مهاراجا كلاب سنكه برا متعصب أوكرا تها ـ ڈوگروں نے برھمنوں کے ساتھ مل کر قبضہ ملتر ھی مسلم اکثریت پر ظلم و تشد کا آغاز کر دیا اور تھوڑے ھی دنوں میں ان کی حیثیت کم مایہ قلیوں اور مزدورون کی هو کر ره گئی ـ سیاسی و معاشی استحصال یے مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ ظالمانہ ٹیکسوں سے ان کے خون کا آخری قطرہ نچوڑ لیا جاتا تھا۔ معاشرے میں وہ تمام سہولتوں سے محبروم کر دے گئر۔ اس پر طوہ یہ کے انھیں شکایت کرنے کی بھی اجازت لہ تھی۔ اگر کوئی مسلمان کسی سیاح کے سامنے بھی اپنی حالت زار بیان کرتا تو اسے جیل میں ڈال دیا جاتا (تفصیل کے لیے دیکھیے : Mahaffe : , a . Danger in Kashmir : Karbel (Travels : Torrens : 1 3 A P (Road to Kashmir History of the Freedom Movement : + . 1 Kashmir: Younghusband أروع و المراجع The India we Served : Walter Lawrence ص ۱۲۸ و The Valley of Kashmir و ۱۲۸ ص سردار محمد ابراهیم: The Kashmir Sage: ص برو وغیره) \_ بعد میں اگر کوئی نیک دل انگریز ڈوگرا حکومت پر دباؤ ڈالنر کو کہتا تو حکومت کی طرف سے معاهدة امرتسركي قانسوني مجبوريوں كو سامنے لایا جاتا تھا، جس میں کشمیر کے اندروی معاملات میں مداخلت کرنے کی کوئی گنجائش سوجود لہیں تھی۔ پنجاب میں سکھوں کا زور توڑنے اور ١٨٥٤ء کی جنگ آزادی میں اپی فوجیں بھیج کر سہاراجا کلاب سنگھ نے انگریزوں کی خدمات انجام دی تھیں، جن کی بنا پر برطالوی حکومت ریاست میں ہونے والر

تمام مظالم کےسلسلےمیں چشم پوشی سےکام لیتی رهی۔ کشمیری مسلمالوں نے اس جبر و استبداد کے خلاف جنگ عالمگیر اول کے بعد آواز اٹھانی شروع کر دی۔ هندوستان سے کشمیری نوجوان مسلمان تعلیم حاصل کرکے لوٹے تواپنے ساتھ آزادی کا جذبہ لے کر آئے۔ چودهری غلام عبّاس اور شیخ محمد عبدالله انهیں نوجوانوں میں سے تھے ۔ انھوں نے کشمیری مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کیا۔ ۱۹۳۱ء میں پولیس کے دو ملازمین کی طرف سے مداخلت فی الدین کے علاوہ قرآن رجید کی بے حرمتی ہوئی تو مسلمان مشتعل هو گئر اور ساری ریاست سرایا احتجاج بن گئی۔ ۱۳ جولائی ۱۹۳۱ء کو پولیس نے سری نگرمیں مسلمالوں کے ایک پر امن ہجوم پر گولی چلا دی، جو ایک نوجوان عبدالقدیر کے مقدسة بغاوت کی سماعت بند كمرے كے بجامے كھلر عام كرنے كا مطالبه کر رها تها - بائیس مسلمان شهید اور سيكڑوں زخمى هوے ـ شهر ميں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ سارا دن نہتے مسلمانوں پر اندھا دھند فالرنگ ہوتی رھی۔ انھیں گھروں سے نکال کر اڈیت ناک سزائیں دی گئیں، ان کا مال و اسباب لوف لیا گیا اور نوجوان عورتوں کی عصت دری کی گئی ۔ کشمیری مسلمانوں کے تمام ستاز قائد گرفتار کر لیے گئے۔ ریاست میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی ۔ اگرچہ سہاراجا نے طاقت کے بل پر اسے کچل دیا، لیکن اب کشمیری مسلمانوں میں اپنے حقوق کےلیے قربانیاں دینے کا داعیه پيدا هو چكا تها- ٢٣ و ١ عمين مسلم كانفرنس قائم هوئي ـ سیاسی اصلاحات کے ماتحت سم ۹ و ع میں انتخابات ھوے تو مسلم کانفرنس نے مسلمانوں کی ۲ انشستوں میں سے ۱۹ نشستوں پر قبضه کر لیا۔ دو سال بعد پھر انتخابات ھوے تو مسلم کانفرنس کی نشستوں کی تعداد انیس هو گئی۔ اسمبلی کے پاس اختیارات نه هونے کے برابر تھر، تاهم معاشی، معاشرتی اور

سیاسی اصلاحات کے لیے مسلم کالفرنس نے مسلسل جدوجهد جاری رکھی، تا آنکه ۹۳۹ ء میں آل انلیا نیشنل کانگریس کے زیر اثر شیخ محمد عبداللہ نے سيكولر خطوط پر ليشنل كالفرنس قائم كرلى چودهرى غلام عباس اس اقدام کو درست نہیں سمجھتر تھر كيولكه رياست مين اصل مسئله مسلمالون كرسيامي حقوق کی بازیافت کا تھا اور هندووں کو تو پہلرهی سے تمام مراعات حاصل تھیں؛ چنانچه الهوں نے مسلم كالفرنس كو از سر تو زنده كيا ـ ادهر مسلم ليك يخ پاکستان کا مطالبہ کر دیا ۔ مسلم کانفرنس نے اپنا سیاسی مستقبل مسلم لیگ سے وابسته کر لیا۔ نیشنل کانفرنس تو پہلے ھی عملی طور پر کانگرس کی ایک ذیلی جماعت بن چکی تھی۔ کشمیری مسلمان سیاسی شعور سے بہرہ ور هوے تو لیشنل کانفرنس کا اثبر روز بروزکم هوتاگیا۔ ٦ م ٩ ١ عمین شیخ محمد عبدالله نے "کشمیر چهوڑ دو"کی تحریک شروع کی اور بغاوت کے جرم میں انھیں قید کر دیا گیا ۔ مسلم کانفرنس نے "ڈائر کٹ ایکشن" کا ارادہ کیا توجود هری غلام عباس کو کئی اور رہنماؤں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا ۔ ے م و ر ع میں ریاست میں پھر انتخابات ہومے اور مسلم کانفرنس نے مسلمانوں کی اکیس نشستوں میں سے پندرہ حاصل کر لیں اور باق چھے نشستوں پر انتخاب هی منعقد نه هو سکے ۔ اس سے ثابت هوگیا که کشمیر میں مسلم کانفرنس هی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اسی زمانے میں برصغیر کی تتسیم عمل میں آئی۔ ٣ جون ١٩٨٤ ع کے منصوبے کے مطابق حکومت برطائے نے ریاستوں کے بارہے میں یہ طے کیا کہ ریاستوں کے حکمران بھارت یا پاکستان جس ملک کے ساتھ چاھیں الحاق کر سکتر هين، تاهم انهين فيصله كرتے وقت عنوام كى خواهشات اور ریاست کی جغرافیائی پوزیشن کو مدلظر ركهنا هوكا - و و جولائي عمره وعكو مسلني كالقواليين

سن ایک قرارداد کے ذریعے جغرافیائی حالات، مجموعی آبادی کی اسی فیصد مسلم اکثریت، پنجاب کے اهم خویائوں کی ریاست میں سے گزرگاهوں، نیز پاکستان سے ثقافتی، نسلی، معاشی تعلقات اور سرحدوں کے اشتراک کی بنا پر ریاست جموں وکشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کا رسمی طور پر اعلان بھی کر دیا۔ مرا اگست عمرہ وعد جب برصغیر پر آزادی کا مسلمالوں نے تیام پاکستان کا جشن منایا، پاکستان کا جسن منایا، پاکستان کا چشن منایا، پاکستان کا پرچم لہرایا گیا اور اسے سلامی دی گئی؛ ریاست کے حق میں جلسے اور جلوس منعقد ھوے .

اس وقت چودهری غلام عبّاس جیل میں تهر، لیکن ان کی مسلم کانفرنس نے اپنا موقف واضع كرديا تها . ليشنل كالفرنس كا موقف غير واضع رہا کیولکہ عوام میں بنہ اپنی مقبولیت کھو چک تهي اور شيخ محمّد عبدالله "كشمير چهوار دو" تحریک کے سلسلے میں جیل میں تھے ۔ برصغیر کی تقسیم اور اعلان آزادی کے فورا بعد ہ ، اگست ے م و روکو معاراجا کشمیر نے بھارت اور پاکستان دونوں کو ریاست کے ساتھ معاهدة قائمه (Stand-still Agreement) کرنے کی دعوت دی، جسے پاکستان فے منظور کرلیا، مگر بھارت نے جواب ھی ٹھ دیا۔ اس معاهدے کے تحت کشمیر کے ڈرائم رسل و رسائل پاکستان کے حوالے کر دیے گئے اور کشمیر کے ڈاک خانوں پر پاکستان کا پرچم لہرائے لگا۔ اب پاکستان سے مکمل الحاق ہونا تھا، مگر سپاراجا · کشمیر کی نیت صاف نہیں تھی ۔ اس نے پٹیاله، کیورتھلہ اور فرید کوٹ کے مہاراجوں کے مشورے منے ویاست میں مسلمالوں کے قتل عام کا منصوب ينايا، رياستي غوج سے مسلمان افسروں کو لکال دیا، مسلمان رہایا سے، علی کہ پولیس کے مسلمان ، الازمین

سے بھی ہتیار واپس لے لیے اور راشٹریہ سبوک سنگھ اور جن سنگھ جیسی متعدد تنظمیوں اور سکھوں کے مسلح جتهوں کو ریاست میں بلا لیا، جو هندوستان میں ان دنوں مسلمانوں کے قتمل عام میں مصروف تھے ۔ اس طرح ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ستبر میں جموں میں مسلمانوں کا تتل عام شروع هوگیا ۔ ڈوگرا سپاهیوں نے میر پور، پولچھ، مظفر آباد اور اس سے ملحقه اضلاع میں پہلے هی سے دہشت گردی کی فضا قائم کرکے قتـل و غارت کا بازار گرم کر دیا تھا ۔ اپنے عزیزوں کی لاشیں بے گور و کفن چھوڑ کر لاکھوں سہاجرین نے پاکستان آنا شروع کر دیا۔ کشمیر میں اپنے بھائیوں کے قتل و غارت کی وحشتناک خبریں سن کر صوب سرحد کے غیور قبائلی پٹھان ۲۲ آکتوبر ے ہم و اعکو کشمیر پہنچ گئے۔ ادھر کشمبر کے مسلمان مجاهدین آزادی بھی اٹھ کھڑے ہومے اور انھوں نے حانیں متھیل پر رکھ کر ریاست کے بہت بڑے حصر کو مہاراجا کے چنگل سے آزاد کرا لیا۔ مسلم کانفرنس کی زیر نگرانی سم اکتوبر ۱۹۴۷ عکو آزاد جمون و کشمیر حکومت قائم کر دی گئی اور سردار معبد ابراهیم اس کے پہلے صدر مقرر هوت . مهاراجا کی نوج اور پولیس اور متعدد هندو تنظیموں کے مظالم کی وجہ سے ریاست بھر کے مسلمانوں نے بغاوت کر دی تھی ۔ مہاراجا اپنی گهناؤنی سازش کو نا کام دیکھ کر اپنے خاندان سمیت بهاگ گیا اور بلاتامل ۲۹ جون کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن گورنر جنرل بھارت سے ریاست کے بھارت سے العاق کی درخواست کر دی اور الله تو كشميرى مسلمالون كي نمائنده جماعت مسلم كانفرنس کی ۱۹ جولائی والی قرارداد اور نه ۲۳ اکتوبر کو قائم هونے والی آزاد جموں و کشمیر حکومت هی کو در خور اعتنا سمجھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھی 9

بھلا دیا کہ ریاستوں کے العاق کے بارے میں اس نے | پاکستان کے گورٹر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح ٥ ٢ جولائي كو كيا مشوره دبا تها [رك به ياكستان] ـ وه اب هرلحاظ سے بھارتی گورنر جنرل تھا اور مکمل طور پر آل انڈیا نیشنل کانگرس کے زیر اثر ہو چکا تھا، جو پاکستان کے وجود تک کو برداشت نہیں کر سکتی تھی اور جس نے ریاست جواا گئڑہ کے پاکستان سے الحاق کو اس لیے برداشت نه کیا که وهاں کی آبادی کی غالب اکثریت مندو تھی اور ریاست کشمیر کا اس لیر بھارت سے الحاق چاھتی تھی که یہاں کا حکمران هندو تها۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے فورا سهاراجا کی درخواست سنظور کر لی؛ چنانچه اگلیے روز، یعنی ۲۷ اکتوبر کو ۹ بجے صبح بھارتی فوج ہوائی جہازوں کے ذریعے سری نگر میں اتر گئی اور مجاهدین آزادی کے خلاف لڑائی شروع کر دی ۔ یه ایک مسلمه سازش تهی اور اسی کی بنا پر ریڈ کلف ایوارڈ میں تا انصافی کرکے گورداسیور كا مسلم آتثريت والاعلاقية بهارت كو دے دیا گیا تھا تاکہ بھارت کو کشمیر تک راستہ مل سکے ۔ پینڈت جواہر لعمل نہرو نے ہیرونی سمالک کو یه تأثر دینے کے لیے که اس الحاق کو عوامی تائید بھی حاصل ہے، شیخ محمّد عبداللہ کو استعمال کیا، جن کے ساتھ ان کے دوستانے مراسم تھے ۔ آزادی کشمیر کے سلسلے میں شیخ عبداللہ نے جو مثبت کردار انجام دیا تھا اسے قطعا فراموش کرکے وہ اس سیاراجا کے وزیراعظم بن گئے جسے وہ ریاست کا جائز حاکم نہیں سمجھتے

> ریاست کشمیر کا پاکستان کے ساتھ معاهدہ قائمہ موجود تھا۔ حکومت پاکستان کے نزدیک بھارت سے اس کے الحاق کی کوئی قانونی اور اخلاق حیثیت نہیں تھی۔ بھارتی حکومت نے اپنی فوج بھیج کر ریاست ہر ہزور قبضہ کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی ۔

نے اس کے جواب میں اپنی افواج کشمیر میں داخلی كرنے كا حكم ديا، ليكن جونكه ابھي باكستان لور بھارت کی افواج مشتر کہ طور پر لاوڈ آکن لیک کے زیر کمان تھیں، اس لیے پاکستانی افواج کے الگویز سربراہ جنرل کلینسی نے تعمیل سے الکار کسر دیا ۔ اگر قائد اعظم کے حکم کی تعمیل هو جاتی تو وادی کشمیر پر پاکستان اپنے قدم جما لیتا اور کشمیری عوام کی خواہش کے مطابق مسئلة کشمیر کب کا طے ہو چکا ہوتا۔ بھارت نے یہ تأثر دیا کہ یہ مسئلمہ راے شماری کے ذریعے طے کرایا جائےگا، مگر اس کی کوشش تھی کہ پہلے تمام کشمیر پر قبضہ کر لیر؛ لیکن آزاد کشمیر کی جیالی فوج نے بھارت کے اس ارادے کو ناکام بنا دیا۔ اپنی فوج کو شکست خوردہ دیکھ کر بھارت نے یکم جنوری ٨٨ ٩ ١ ع كو مسئلة كشمير سلامتي كولسل مين بيش كر ديا اور پاكستان پر الـزام لكايا كـه وه قبائلي حمله آوروں کی سدد کر رہا ہے۔ پاکستان نے 10 جنوری ۸۸ و اعکو بھارت کے الزامات کا جواب اور ایک جوابی شکایت سلامتی کونسل کے سامنے پیش کی اور یه تجویز سامنے رکھی که غیر ریاسی لوگوں کو واپس ہلاکر ریاست کے سہاجرین کو وهال دوباره آباد كيا جائے اور غير جانبدار اور نمالنده حكومت قالم كرك اقوام متحله كي نكراني میں العاق کے مسئلے پر ریاست میں استصواب کرلھا جائے۔ اس کے بعد بحث و تمحیص گفت وشنید لور ملاقاتون کا سلسله شروع هوگیا اور انجام کلو ۲۲ ابریل مرم و عکو سلاسی کونسل نے متفقه طور پر ایک قرارداد منظور کی، جس کی رو سے پائے ارکان پر مشتمل "كميشن لقوام متحده برائه پاك وجند" متعین عوا، جسے واضع عبدایات دیم کی ریاست میں استصواب کے لیے سازگار حالات پہلا

کریٹ کی ڈمے داری سولبی گئی ۔ کمیشن جنسوا مین اپنر اجلاس کے بعد برصنیر آیا اور ۱۳ اگست Amp رء کو اپنی پہلی قرارداد منظور کی ، جس میں جنگ ہندی اور فوجوں کے انخلاکی تفصیلات تھیں اور استصواب ھی کے مسئلے کا حل قرار دیا گیا تھا؛ چنالچه یکم جنوری ۹،۹،۹ کو جنگ بندی عمل میں آگئی۔ کیمشن نے اپنی م ، اگست ۸م و ۱ع والی قرارداد کے ضمیم کے طور پر ی جنوری میم و عکو ایک اور قرارداد منظور کی، جس میں ریاست جموں و کشمیر کے بھارت با پاکستان سے الحاق کے مسئلے پر واے شماری کے لیے ناظم رائے شماری کے تقرر کے متعلق تفصیلات درج تهیں ۔ یه دونوں قراردادیں کشمیر پر عالمی معاهدے کی بنیاد هیں اور بھارت، **پاکستان اور اقوام متحده تینوں ان پر عملدارآمد** كرائے كى ذبتے دار هيں اور بھارت ان دولوں قراردادوں کو باقاعدہ طور پر منظور کر چکا ہے .

ان قراردادوں نے مسئلۂ کشیر کے منصفائد حسل کی راہ هموار کر دی تھی، مگر بھارت موع الارق کے مرض کا شکار تھا۔ اسی بنیا پر اس کی حکمت عملی میں واضح طور پر تضاد موجود تھیا! چنائچہ اس نے بیڑی دیدہ دلیری سے بدونا گرہ اور حیدر آباد کی ریاستوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ریاست جموں و کشمیر کے متعلق بھی ملاوہ اس کی راہ میں وہ بنیادی اصول بھی حائل تھا جس کی بنا پر برصغیر کی تقسیم هوئی تھی اور یہ بھا کہ مسلم اکثریت کے ملحدہ علاتے ہو ہیہ تھا کہ مسلم اکثریت کے ملحدہ علاتے پاکستان میں اور هندو اکثریت کے ملحدہ علاتے پاکستان میں مسلم اکثریت کے ملحدہ تھا پاکستان سے ملحق تھا۔

اقوام متحده میں مسئلة كشمير كو لر جانے سے بھارت کی اصل غرض یه تهی که آزاد کشمیر کی کفن بردوش فوج اس کی نرغے میں آئی ہوئی بددل فوج کا قلع تمع ته کر دے اور جنگ بندی کرانے کے بعد فرصت سل جانے پر وہ حیل و حجت سے کام لے کر اس مسئلے کو لاينحل بنا دے اور جو علاقه اس کے قبضر میں ہے کم از کم اسے همیشه کے لیر هتیالر ۔ اقوام متحده نے ناظم رامے شماری بھی مقرر کیا، بعد میں اپنے نمائندے بھی بھیجے، لیکن کسی ٹہ کسی بہائے بھارت فوجوں کے انخلا کے مسئلے کو ٹالتا رہا۔ پاکستان اور بھارت کے باہمی سڈاکرات بھی ہوے، لیکن کوئی نتیجه خیز بات نه هوئی \_ الثا پاکستان کے احتجاج کے ہاوجود بھارت مقبوضہ کشمیر پر اپنی گرفت مضبوط کرتا چلا گیا ۔ اس دوران میں ۱۹۹۲ء میں چین کے هاتھوں نیفا میں بھارت کی پٹائی هوئی۔ اس موقع پر پاکستان کشمیر پر قبضه کرکے کشمیری عوام کی امنگوں کو پورا کر سکتا تھا، سگر صدر پاکستان نے مصیبت زدہ دشمن کی پیٹھ میں چھرا بھونکنے سے دریغ کیا ۔ چین کے مقابلے میں بھارت ی هر طرح امداد کرنے کے لیے روس اور اسریکه دونوں میدان عمل میں آگئے۔ بین الاقوامی سیاست کو اس طرح اپنے حق میں دیکھ کر سرم و وع میں سلامتی کونسل میں بھارتی مندوب نے صاف صاف که دیا که بهارتی حکومت ریاست کو اپنے ساتھ ملانے کے لیر جو کچھ ممکن ہو سکا کرے گی اور اس امر سے اسے کوئی طاقت نہیں روک سکتی ۔ یہ اسی بھارت کے رویے میں تبدیلی تھی جو شروع ھی سے ریاست جموں و کشمیر کے اپنے ساتھ العاق کو عارضی کمتا چلا آتا تھا اور استصواب کو اس مسئلر کا حل تسلیم کرتا تھا۔ اس سلسلے میں ١٩٥٤ء سے بھارت کو روس کی کھلی کھلی تائيد حاصل هو چکی تهی، چنانچه الثی سيدهی

تعبیرات کو چھوڑ کر ۱۹۹۷ء میں سلامتی کولسل میں بھارت نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ بھارت سے کشمیر کا الحاق حتمی اور آخری ہے اور بھارت کشمیر کا ایک لازمی حصہ ہے.

بھارت کی اس ھٹ دھرمی کی وجہ سے مقبوضہ كشمير اور آزاد كشمير مين هر جگه لوگ سخت مایوس هوے ـ سلامتی کولسل کی بے چارگی کی ایک وجه یه بهی تهی که ۱۹۵۷ اور ۱۹۹۲ میں روس نے ویٹو استعمال کرکے مسئلہ کشمیر کے تصفیر کے متعلق کوئی ٹھوس قرارداد پاس نہیں ھونے دی تھی ۔ بھارت نے تمام بین الاقبواسی معاهدوں کو پس پشت ڈال کر سہم و ء میں بھارتی آئین کو كشمير پر عائد كرنے كا منصوبه بنايا تاكيه وياست کو بھارت کے دیگر عام صوبوں کی سطح پر لا سکے۔ ان تمام واتعات كا يه نتيجه نكلا كه حمول وكشمعر کے عوام نے بھارتی استعمار کے خلاف ہتیار اٹھا لیے - طاقت کے نشر میں بھارت نے - ستمبر 1978ء کو ہین الاقوامی سرحد عبور کرکے لاھور پر حملہ کر دیا اور اس کا جواز یہ پیش کیا کہ پاکستان نے کشمیر میں تخریب کار بھیجر ہیں۔ چونڈہ کے محاذ پر ٹینکوں کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی۔ پاکستان نے کشمیر میں چھمب اور جوڑیاں کا علاقه بهارت سے آزاد کرا لیا۔ اگر دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے یہ خطرناک جنگ مسئلہ کشمیر کے ہارے میں اقوام متحدہ کی بے حسی اور بے اثری کی وجہ سے لڑی گئی۔ سلامتی کونسل نے آخر ٣٣ ستمبر ٩٩ وء كو مسئلة كشمير كو حل كرنے کی طرف کوئی قدم اٹھانے کے بجامے جنگ بندی کرا دی۔ جنوری ۹۹۹ ء کے اوائل میں روس کے وزيراعظم مستركوسيكنى دعوت ير بهارتي وزيراعظم اور صدر پاکستان نے تاشقند میں ملاقات کی اور ۹ جنوری ۹۹۹ وء کو اعلان تاشقند جاری هوا،

جس کی بنا پر دونوں ممالک کی افواج ہ اگست اور کشیر کے ۱۹۳۵ کے اصل سئلے کے متعلق صرف یمہ کہا گیا کہ دونوں ملک باهمی جھگڑے طاقت کے بل بوت پر نہیں، پر امن طریقوں سے حل کریں اس اعلان پر وزیر اعظم بھارت، صدر پاکستان اور روسی وزیر اعظم تینوں کے دستخط تھے۔ ظاهر ہے کشمیر کا مسئلہ کھٹائی میں ڈال دیا گیا اور لاکھوں کشمیری ایک بار پھر بڑی نے تابی سے اس دن کا انتظار کرنے لگے جب اقوام متحدہ ان کی قومی امنگوں کا احترام کرتے ہوے مسئلہ کشمیر کا آبرومندانہ احترام کرنے ہوے مسئلہ کشمیر کا آبرومندانہ حل تلاش کریں گئے .

1 ع و عدين بهارت نے ایک بار پهر کهلم کهلا جارحیت کا ارتکاب کیا۔اس جنگ میں عملی طور پر اسے روس کی پوری حمایت و اعالت حاصل تھی؛ جنانجه مشرق پاکستان علحده کر دیا گیا، پاکستان کے نوم هزار نوجی بهارت کی قید میں چلے گئے اور پاکستان کے پانچ هزار مربع میل علاقے پر بھارت کا قبضه هوگيا \_ ۲ ع مين شمله كانفرنس هوئي \_ شملم معاهدے میں تنازع کشمیر کا ذکر بھی آیا اور تسلیم کیا گیا که یمه دونوں ممالک کے مایین متنازع فیه مسائل میں سے ایک ہے ، جس کا حل باھمی مذاکرات کے ذریعے کرنا چاھیے۔ اس طرح كشمير كا مسئله دوباره زنده هو كيا ـ وزيراعظم ذوالفقار على بهشو کے اعلانات کے مطابق اس وقت پاکستان کا موقف یے ہے کہ مسئلۂ کشمیر اصولی حیثیت رکھتا ہے اور پاکستان اصولوں پر سمجهوتا نهين كر سكتا ـ اب (ستبر و ١٩١٩) بھارت اور پاکستان کے درمیان تقریباً تمام مسائل گفت و شنید کے ذریعے طے کر لیے گئے ہیں۔ دونوں ممالک میں سفارتی اور تجارتی تعلقاتِ قائمے

جو چکے ہیں اور توقع ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بھی وہماں کے عوام کی خواہشوں اور امنگوں کے مطابق حل کر لیا جائے گا .

كشمير مين اشاعت اسلام : مسلمانون كي آمد سے قبل ریاست جموں و کشمیر اور اس کے ملحقات کے باشندوں کا تعلق هندو یا بده مذهب سے تھا۔ ان کا اسلام قبول کرنا اس لعاظ سے خاص طور پر قابل توجه هے که محمد بن قاسم، محمود غزلوی، شهاب الدین معمد غوری یا بابر جیسے فاسور فاتعین اسلام میں سے کسی نے اس علاقر ہر فاتحالہ بلغار نہیں کی۔سب سے پہلے ۱۵۳۱عمیں شہزادہ کامران تیس ہزار کا لشکر لر کر پیر پنجال پر واقع قصبۂ لوشہرہ کے راستے کشمیر پر حملہ آور ھوا اور اس کے دو جرلیل محرم بیک اور علی بیک سرینگر کے قرب و جوار میں پہنچ گئے ۔ عملاوہ ہریں اسی سال کے لیک بھک میرزا دو غیلات [رک باں] بھی ابو سعید میرزا والی کاشغر کے ملازم کے طور پر لدائے کو فتح کرکے کشیر آیا اور بعد میں . س و ا ع میں اسی نے کشمیر همایوں کے نام پر قتح کر لیا ۔ اسی فتح کو اپنا استحقاق قرار دے كر اور وقتى حالات سے قائدہ اٹھائے ھوے ١٥٨٦ء میں جلال الدین اکبر نے کشمیر کے مغل سلطتت میں شامل کر لیا \_ بایں همه تاریخ شاهد هے که مغلول کی ان فتوحات سے پہلے پندرھویں صدی عیسوی کے اواغر هی میں یہاں کے باشندوں کی اکثریت مشرف باسلام هــو چک تهی ـ يمهان کے هندوون اور بدهون کا بلا جبرو اکراه اور بطیب خاطر جماعتی طور پر قبول اسلام ایک معجزے سے کم نہیں ۔ عم دیکھنے کی کوشش کرتے میں کہ په کيسے ولوم پذير هوا .

معلوم هوتا مے اهل کشمیر کا ابتدائی مذهب

انھوں نے بدھ سڈھب اختیار کیا، چنانچہ . . ، ء میں مہاراجہ کنشک نے کشمیر کے ایک مشہور وهار میں بدهوں کی تیسری تاریخی مجلس منعقد کرائی۔ بعد میں یہاں شیومت کا اجرا ہوا، جو ایک طرح کی وحدت پرستی (Monism) تھی ۔ اسلام جب یماں پہنچا تو اس کا سامنا زیادہ تر شيو مت هي سے هوا ـ پهلا مسلمان حميم شامي تها جو ۱۶ءء میں کشمیر میں داخل هوا۔ وہ راجا داھر کے بیٹے جے سیہ کے ساتھ کشمیر کے راجا کے پاس عالبا اس مقام پر پہنچا جو آج کل کار کہار کہلانا ہے اور ضلع جہلم میں واقع ہے، لیکن ان دنوں کشمیر میں شامل تھا ۔ جے سیه کو کشمیر کے راجا نے اس علانے کی حکمرانی عطا کے اس کے مرنے پر حمیم شامی جانشین ہوا، جس نے یہاں متعدد مسجدیں تعمیر کرائیں۔ ۲۵۳۰ کے قریب کشمیر کے راجا للتا دتیہ کے عہد میں عرب سندھ کی طرف سے ہڑھے تو اس نے فغفور چین کو امداد کے لیے لکھا۔ امداد تو نہ پہنچی، مگر راجا کی مساعی سے عربوں کی پیش قدسی رک گئی ۔ خلیفه منصور کے عمد (م٥٥ تاد٥٥ مين هشام بن عمرو التغلبي سنده كا والى مقرر هوا ۔ اس نے بھى كشمير پر حمله كيا، ليكن كشمير مين داخل لمه هو سکا ۔ کلکت پر ۵۱ء سے عربوں کا قبضه تھا، جسے عربوں نے دوسرے متبوضات کے ساتھ فغفور چین کو شکست دے کر حاصل کیا تھا۔ مسلمان فاتح کے طور پر تو کشمیر میں داخل نه هو سکر ، لیکن مذکورہ بالا حمیم شامی کے بعد مسلمان تاجر اور سامی کشمیر میں بکثرت آنے لگر - للتادتیه کے لڑ کے اور جانشین وجرادتیه نے ملک میں ایسے کام کیے جن سے مسلمالوں کو قائدہ پہنچا۔ بعد میں هرش (۱۰۸۹ تا ۱۰۱۱غ) نے ترک سیلعی مسلازم رکھے اور مسلمانوں کے لباس اور زیورات استعمال کیر ـ

اس سے پہلے محمود غزنوی نے دو ہار کشمیر پر حمله کیا تھا، لیکن سردی کی وجه سے ناکام رھا۔ بھکشا چر کے عہد (۱۱۲۰ تا ۱۱۲۱ء) میں مسلمان سپاھی دوبارہ ملازم رکھے گئے؛ چنانچہ مشہور سیاح مارکو پولو لکھتا ہے کہ تیرھویں صدی عیسوی کے آخر میں کشمیر میں مسلمانوں کی ایک ہاقاعدہ آبادی تھی اور وادی کے لوگ گوشت کھانا چاھٹے تو وھاں کے مسلمان ان کے لیے جانور ذبح کر دیتے تھے۔ تبلیغ اسلام تو ابھی شروع نہیں ھوئی تھی، لیکن وادی کے لوگ مسلمانوں کے صاف ستھرے لیکن وادی کے لوگ مسلمانوں کے صاف ستھرے لیکن وادی کے لوگ مسلمانوں کے صاف ستھرے بائیرہ طریقے سے بائیر ھو چکے تھے .

کشمیر میں سب سے پہلے جس شخص نے اسلام قبول كيما وه لمداخ كا ايك باهمت اور قابل سردار رنچن تھا، جس نے زولجو ترکستانی کی بیدا کی هوئی افراتفری سے فائدہ اٹھا کر ، ۳۲ء میں یہاں کی حکومت پر قبضہ کر لیا اور ہ ہ لومبر س ۱۳۲۳ ع تک بری دانمشندی ، عدل و انصاف اور روا داری کے ساتھ فرمانروائی کرتا رھا ۔ سری نگر میں وہ علی کدل اور نوکدل کے درمیان مدفون ہے۔ اپنی روحانی تشنگ کسو بجھانے کے لیے وہ اکثر پڑھ لکھے ھندووں اور بدھ پروھتوں کو بلاکر ان سے مذهب کے متعلق سوالات کیا کرتا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کے روحانی اضطراب کو رفع نسه کر سکا ۔ اسی اثنا میں اس کی ملاقات سلسله سہروردیہ کے ایک ہزرگ شاہ نعمت اللہ فارسی کے ایک مرید سید شرف الدین المعروف به بلبل شاه سے ھوئی، اجو منگولوں کے خوف سے ایک ھزار پناہ گزینوں کے ساتھ ترکستان سے کشمیر آگئے تھے۔ رنچن نے بلبل شاہ سے اسلام کے متعلق معلومات حاصل کیں اور اسلامی تعلیمات کی سادگی اور مسلمانوں کے طریق عبادت سے بڑا متأثر هوا اور به دیکه کرکه اسلام میں

له تو رسم پرسی ہے ، قه ذات بات کی بندش ہے اور له کسی مخصوص مذهبی طبقے کا اقتدار اور غلبه هي هے، وہ مشرف با شلام هـ و گيا اور صدر الدين نام اختيار كيا . اس ك سالم راون چندر نے بھی اسلام قبول کر لیا ۔ پھر ان کی تقلید میں اور لوگوں نے بھی آغوش اسلام میں پناہ لینی شروع کر دی ۔ کشمیر میں ابھی تک هندو اپنا معاشرتی نظام پوری طرح قائم نہیں کر پائے تھے، اس لیے معاشرتی سطح پر نو مسلموں کو کوئی خاص دقت پیش له آئی ۔ رنچن سے پہلے سہدیـو کے عہـد (۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ء) میں کشمیر شرابیوں، جواریوں اور بدکاروں کا ملک بن چکا تھا۔ رنچن کے قبول اسلام کے بعد کشمیر میں ایک نیا دور شروم هوا اور وهان اخلاق اعتبار سے ایک عظیم الشان انقلاب آگیا۔ رنجن بلبل شاہ کی پاکیزہ اور مقدس سیرت سے اس قدر متأثر هواکه ابنر معل کے پاس جہلم کے کنارے ان کے لیر ایک خالقاہ بنوائی اور اس میں ایک مسجد تعمیر کرائی، جس میں وہ نماز پنج گانبہ ادا کرتا تھا۔ یبه وادی کشمیر کی پہلی مسجد تھی ۔

یہ تو کشیر کا ذکر تھا، لیکن دریا مسلام کے کنارے درد قبائل رنجن کے قبول اسلام سے دو صدی پہلے ، یعنی بارھویں صدی عیسوی میں بدھ مت چھوڑ کر تیزی سے دائرۂ اسلام میں داخل ھونے لگے تھے۔ رنجن کے مسلمان ھونے سے کشیر کی سیاسی اور ثقافتی زندگی میں کوئی ماص فرق نمہ پڑا۔ ملک آزاد ، تھا، حکومت بی برهنوں کا تسلط تھا اور سنسکرت سرکاری زبان تھی۔ مسلمانوں نے بھی سنسکرت سیکھی، یہاں تک که مسلمانوں نے بھی سنسکرت سیکھی، یہاں تک که اب بھی اس زمانے کی بعض قبووں پر سنسکری اب بھی اس زمانے کی بعض قبووں پر سنسکری مشکری مشکری مشکری اور اسمانے معرفیہ پنریھی، سنسکرت کا اثر نظر آتا ہے، لیکن یعضر فیدھیکی، انہ مشکرت کا اثر نظر آتا ہے، لیکن یعضر فیدھیکی، انہ



واضع قوانین کی وجہ سے اسلام نے بہت جلد سابقہ هندو معاشرے کو متأثر کرکے ایک نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل شروع کر دی۔ هنود کا اعلٰی طبقه اسلامی تعلیمات کی پاکیزگی اور سادگی سے متأثر هوا تو ادنی طبقه مساوات اسلامی اور معاشرے میں باعزت مقام ملنے سے خوش هوا۔ الغرض فکری اور عملی لحاظ سے اسلام کا نظریا توحید هر ایک کے لیے باعث کشش تھا .

شرف الدّین بلبل شاه می بعد کئی اور بزرگ کشمیر میں تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لائے ، جن میں سید جلال الدّین بخاری (۸سے ۱۳۳۵) اور سید تاج الدّین اور ان کے همراهی سید حسین سمنانی اور سیدیوسف تابل ذکر هیں۔ ان بزرگوں کی بعدولت بہت سے کشمیری اسلام سے متعارف هوے ؛ مگر جس بنزرگ نے صحیح معنوں میں عقیدۂ توحید ان کے دلوں میں راسخ کیا وہ علی ثانی عقیدۂ توحید ان کے دلوں میں راسخ کیا وہ علی ثانی امیر کبیر سید علی همدان آلمعروف به شاه همدان تھے ، جو سمروردیه سلسلے کی کبرویه شاخ کے نامور بزرگ تھے۔ دولت شاه انہیں تیموری دور کا سلطان انہوا والسادات لکھتا ہے .

سید علی همدانی کا تعلق همدان کے حسی
سادات کے ایک معروف گھرانے سے تھا۔ علوم
معقول و منقول کی تحصیل کے بعد وہ تہذیب نفس
اور عرفان حقیقت کے ادراک کے لیے چھے سال تک
علوت گزیں ہو کر ذکر و مراقبہ اور ریاضت و عبادت
میں مصروف رہے۔ پھر آکیس سال تک انھوں نے
بلاد اسلامیہ کے علاوہ دیگر ممالک کی سیر و سیاحت
کی اور سیکڑوں اولیا ہے کرام سے افاضہ و استفاضہ کیا۔
ینہ زمالیہ امیر تیمور کی ابتدائی یلفاروں کا تھا۔
ماوراہ النہر میں اس سے اختلاف ہوا تو وہ سات سو
ماوراہ النہر میں اس سے اختلاف ہوا تو وہ سات سو
مین کھتین تشزیف لے آئے چھے ماہ کشمیرمیں گزارن

کے بعد وہ حرمین شریفین کی زبارت کے لیے چلے گئے، جہاں سے ۵۸۱م/۹۵۹ عمیں لوئے ۔ تقریبًا المانی سال یماں قیام کیا اور پھر لداخ کے راستے ترکستان تشریف لے گئے۔شاہ همدان می کا کشمیر میں تیسری بار ورود ۵۸۵ه/۳۸۳ عمین هوا، لیکن صحت کی خرابی كى وجه سے انهيں جلد هي كشمير كو خير باد كمنا پڑا۔ پکھلی کے ماکم سلطان محمّد کی درخواست پر وہاں دس رو زمقیم رهنے کے بعد وہ کافرستان میں کنار پہنچے تو سرض کا پهر حمله هوا اور وهان ۵ دی الحجه ١٨/٨٦ جنوري ١٣٨٥ عكو ان كا وصال هو گيا ـ ختلان میں کولاب کے مقام پر ان کا مقبرہ آج مرجع خلائق ہے ۔ سری نگر کے عین قلب میں ان کی خانقاہِ معلی ان کے فرزند میر محمد بے تعمیر کرائی، جو شاه همدان کی مسجد اور زیارت کہلاتی ہے۔ ان کے همراهیوں نے بھی متعدد خالقاهیں تعمیر کرائیں ۔ یه کشمیر میں تبلیغ اسلام کے بہت بڑے مرکز تھے ۔ شاہ همدان کی تشریف آوری کے وقت عوام اور والی کشمیر ابھی تک ھندو عقیدوں کو اپنائے ھوے تھے، بت خانوں میں آمد و رفت اور برهمنوں کی تکریم بدستور جاری تهى اور حاكم غير اسلامي لباس پهنتے اور غير شرعى امور پر کار بند تھے۔ ان کی فہمائش پر حاکم نے هندوائسه لباس ترک کرکے شاهان ترک کی مائند لعبا چفـه پـهننا شروع كيـا، احكام شريعت كا رواج هوا اور هـ ر طـرف اسلاسي روح كا ذوق و شوق پيـدا هو گیا ـ شاه همدان نے آئے هی دو هندو سنیاسیوں کو مسلمان کیا۔ اس کے بعد لوگ جوق در جوق حلقه بكوش اسلام هوے .. شاه همدان ایک اچهر انشا پرداز اور شاعر بھی تھے ۔ تحالف الابرار میں ان کے . ، ، رسائل کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے ستر سے زیادہ تصنیفات کے نام بھی ملتے ھیں ۔ ان كي ايك كتاب ذخيرة الملوك كا لاطيني، فرانسيسي،

تری اور اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ان تمام رسائل کا مقصد انسانی الملاقیات کی تبلیغ اور امراض نفسانی کی تشخیص اور ان کا علاج ہے۔ شاہ همدان کی اشعار میں جذبۂ عشق جاری و ساری ہے اور روحانی واردات اصطلاحات میں بیان کی گئی ہیں اور وہ این العربی سے متأثر نظر آتے ہیں۔ شاہ همدان کی وجہ سے دستی صنعتوں کو بھی فروغ حاصل ہوا اور علامہ اقبال کے قول کے مطابق دل پذیر اور عجیب و غریب صناعی سے کشمیر کو ایران صغیر بنا دیا۔ شاہ همدان سے نی الواقع کشمیر میں ڈھنی، فکری اور نظری القلاب پیدا کیا اور اسے علم، فکری اور نظری القلاب پیدا کیا اور اسے علم، صنعت، تہذیب اور دین کا عطیہ دیا۔ وہ حقیقی معنوں میں کشمیر کے ولی، صونی اور رہنما ہیں .

شاہ همدان اور ان کے پاکیزہ سیرت همراهیوں کی وجه سے چودھویں صدی عیسوی (ہالخصوص اس کے رہم آخر) میں ایک عجیب مذهبی فضا پیدا هوئی۔ ان ایام میں مشہور صوفی خاتون لَدہ عارفہ کی بڑی شهرت هوئي - اسي زمانے ميں شيخ نور الدين ج ريشي جیسے تارک الدنیا بزرگ بھی پیدا ھوے، جو کشمیر میں نندرشی کے نام سے مشہور میں اور کشمیر کے محافظ ولی (Patron-Saint) سنجھے جاتے هیں۔ روایت ہے کہ انہوں نے آلمہ عارفہ کا دودہ ہیا تھا۔ ریشی نامه اور نور ناسه میں ان کا ذکر اور ان کے ملفوظات موجود هیں ۔ انھوں نے ۲۳۸ه/۲۳ ، ع مين بعهد سلطان زين العابدين اعظم وفات هائى (تاریخ وفات "شمس العارفین" سے برآمد هوتی ہے) اور سری لگر سے بیس میل جنوب مغرب میں چراڑ کے مقام پر مدفون هوے ـ کشمیر میں ان کی مقبولیت كا ينه عالم تها كه افغان صوبيدار عطا محمد خان نے ان کے نام کے سکّے ضرب کرائے۔ دنیا بھر کے اولیا ہے کرام میں غالبًا شیخ نور المدین ریشی واحد ہزرگ میں جن کے نام کے سکّے رائج ہوئے۔

ان کے بعد ان کے اتباع میں ریشی بزرگوں کا ایک وسیع سلسله شروع هو گیا، جو الهیں ان کی طرح تارک الدنیا تھے اور عوام و خواص ان سے لور ایمان حاصل کرتے تھے۔ ان بزرگوں کی تقدیس اور نفس کشی کا ذکر ابو الفضل اکبر نامہ میں کرتا ہے اور جہانگیر اپنی توزک میں کہتا ہے کہ اس کے زمانے میں اس قسم کے دو هزار برزگ کشمیر میں موجود تھے ۔ لوگ گروہ در گروہ اسلام تبول کرتے تھے اور نئے مذهب نے ان کے دلوں میں جو ولوله اور جوش پیداکیا تھا اس کی وجہ سے اپنے مندروں کو گرائے تھے، اس لیے که وہ بت پرسی کے مراکز تھے، اور ان کی جگه مسجدیں تعمیر کرکے ان میں خدا ہے واحد و لا شریک کی عبادت کرکے ان میں خدا ہے واحد و لا شریک کی عبادت کرنے تھے،

شاہ همدان محمد ان کے فرزند میر محمد همدائی تین سو سادات اور علماے کیار کے ساتھ كشمير تشريف لائے ۔ ان كى وجه سے بھى اس اسلامي تصوف كو فروغ حاصل هوا جس كا دارومدار سر تا سر کتاب و سنت پر تھا ۔ اسی بنا پر کشمیری مسلمان فقه و تصوف کے لحاظ سے کافی حد ٹک افراط و تفریط سے بچ گئے۔ سلطان سکندر (۱۳۸۹ تا ۳ ۱ م ۱ ع) ان کی بڑی تعظیم و تکریم کرتا تھا اور انهیں اپنا استاد اور مرشد سمجهتا تھا۔ ان کے زیر اثر سلطان نے ملک میں شرعی احکام کو سختی سے ناقذ کیا، شراب اور دوسری خمریات کے استعمال کے عمالاوہ قمار بازی اور رقص و سرود کمو ممتوع کر دیا (صرف طبل اور فوجی باجا ہجائے کی اجازیت تهى) اور شيخ الاسلام كا عمده قائم كبيا يلاكه اسلامي قوالين كا نفاذ مشاسب طور بر هوتا رها شیخ الاسلام کے ذمیران اوقاف کے انتظام و العبرام کا کام بھی تھا جو سلطان نے مسافروں، علماء سادات اور غیر سینظیم اشخاص کے فائدے کے فیسلام



کیے تھے۔ سلطان نے مساجد اور خانقاھیں تعمیر کرائیں، بچوں کی تعلیم کے لیے مدرسے کھولے اور بنتی کی رسم بند کرائی۔ میر معمد همدائی کے هاتھ پر دیگر هندووں کے علاوہ سلطان سکندر کا وزیراعلی اور سیدسالار سوہ بھٹ بھی مسلمان ہوا، جس کا نام سیف الدین رکھا گیا۔ سیف الدین نے نو مسلم ہونے کے جوش میں مندر گرائے، جس کی بنا پر لوگ سکندر کو بت شکن کہتے ھیں۔ میر معمد همدائی نے بسوہ بھٹ کے اس جوش کو دیکھ کر لااکراہ فی الدین منع کیا۔ میر صاحب مصنف بھی تھے۔ انھوں نے منع کیا۔ میر صاحب مصنف بھی تھے۔ انھوں نے رسالۂ سکندری کے علاوہ منطق پر بھی عربی میں ایک رسالۂ سکندری کے علاوہ منطق پر بھی عربی میں ایک رسالۂ سکندری کے علاوہ منطق پر بھی عربی میں ایک رسالۂ سکندری کے علاوہ منطق پر بھی عربی میں ایک رسالۂ سکندری کے علاوہ منطق پر بھی عربی میں ایک رسالۂ سکندری کے علاوہ منطق پر بھی عربی میں وفات پائی .

سلطان سکندر کے بعد اس کے دوسرے بیٹر سلطان زین العابدین اعظم کے پچاس سالے دور حکومت (۱۲۹۱ تا ۱۵،۹۱۱) میں اسلام کے ساتھ اسلامی معاشر مے کو مستحکم هونے کا موقع ملا۔ وہ ایک الصاف ہسند حکمران تھا۔ غیرمسلموں کے ساتھ اس کا برتاؤ منصفانه اور روادارانه تها۔ اس کے والد کے زمانے میں جن برہمنوں کو جبریہ مسلمان بنایا گیا تھا انھیں اجازت دے دی گئی که اگر وہ جاھیں تو اپنا آبائی مذهب دوباره اختیار کر سکتے هیں ۔ اس نے یرباد شده سندرون کی از سر نو مرمت کرائی اور غیر مسلموں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیر انھیں اعلٰی عبدے دیے۔ وہ گوشت بھی نہیں کھاتا تھا، تاھم اسے اسلام سے قطری لگاؤ تھا اور وہ مذھبی قرائض کا سختی سے پابند تھا۔ لوگ اسے ولی سمجھتر تھر۔ زینه لنکامیں اس نے چله کشی کی ۔ اس کی نگاہ کبھی لا محرم عورت پر له پڑی ۔ امور حکومت میں وہ هيغ الاسلام كمشور عصكام كرتا تها اس خعلما الهزانشالة كوغيرممالك س كشمير مير آن كدعوت

دى، متعدد مسجدين اور خالقاهين تعمير كرائين اور ایک دارالعلوم قائم کیا، جس کے صدرمدرس مولانا کبیر تهر ـ اس میں نامور اساتذہ تعلیم دیا کرتے تھے اور طلبه کے لیر دارالافامه تھا۔ اس نے خود بھی تفسیر و حدیث مولانا کبیر سے پڑھی تھی۔ کشمیر کا وہ پہلا مسلمان بادشاه تھا جس نے ایک ضابطة قانون بنایا۔ قالون کے معاملر میں وہ اپنر بیٹر یا بھائی سے بھی رعایت نبه برتتا تھا۔ اس کی انصاف پرستی اور رواداری کا یه نتیجه نکلاکه برهمنوں نے بھی فارسی پڑھی ۔ سنسکرت کی کئی کتابوں کا ترجمه فارسی میں ہوا۔ ادھر فارسی کی کتابوں کا بھی سنسکرت میں ترجمه هوا ـ سلطان خود شاعر اور مصنف تھا ـ اس نے فارسی زبان میں دو کتابیں لکھیں۔ علاوہ ہریں رعایاکی فلاح و بہبود کے لیے بھی اس نے بہت سے کام کیر\_سلطنت بھی وسیع تھی۔ ان تمام امور کی بنا پر اسے اهل کشمیر آج تک بدشاه [رک بان] کے لقب سے یاد کرتے میں، جس کا مطلب مے بادشاہ اعظم .

میں آئے۔ ان کی وجہ سے چک حکدرانیوں نے شیعیت قبول کی۔ اسی زمانے کے ایک اور صونی شیعیت قبول کی۔ اسی زمانے کے ایک اور صونی برزگ شیخ حمزہ مخدوم (م ۲۵۵۹ء) حدیث ، تفسیر اور فقہ کے ممتاز عالم تھے۔ ان کا مزار کوہ ماران کی ڈھلان پر ہے۔ موسم بہار میں بادام کے درختیوں پر پھول آتے حیں تو ان کا عرس منعقد هوتا ہے۔ هندوستان میں مغلیه ملطنت قائم هوئی تو شاهنشاہ جلال الدین اکبر نے ملطنت قائم هوئی تو شاهنشاہ جلال الدین اکبر نے کو لیاء لیکن جیسا کہ پیشتر ازیں ذکر کیا جا چکا کو اس الحاق سے پہلے پندرهویی صدی عیسوی عیسوی میں خاندان شاہ میر کے زمانے میں مسلمانوں کی یہاں اکثریت ہو چکی تھی۔ مشہور صونی کی یہاں اکثریت ہو چکی تھی۔ مشہور صونی میں شیخ یعقوب صرفی (م ۲۵۵ء) اکبری دور هی میں شیخ یعقوب صرفی (م ۲۵۵ء) اکبری دور هی میں

گزرمے میں، جدو فارسی زبان کے نامور شاعر بھی تھے جو شریعت کو طریقت سے الگ رکھنے کے قائل نہیں تھر ۔ انھیں کی شکایت پر اکبر فتع کشمیر کے لیر آمادہ هوا تھا۔ اسی عبد میں یہاں بابا بھائی (م ۲٬۹۰۳) حاضر ہوے تھے ۔ مغول کے زمانے میں نقشبندی بزرگوں نے کشمیر میں اسلام کی تبليغ و اشاعت اور ترويج مين بؤا حصه ليا۔ خواجه کمال الدین نقشبندی مشریعت و طریقت کی پابندی پر زور دیتے تھے ۔ انھوں نے ۱۸۰،۹۱۸۹ عبیں شہادت ہائی ۔ تقشبندی سلسلے کے جاسع کمالات بزرگوں میں خواجه نورالڈین محمّد آفتاب کشمیری (م ١٩٥٥)، شيخ شرف الدين محمد كشميري (م ١٥٥٥ع) اور شاه محمد صادق قلندر م ١٥٥٥) کا نام لیا جا سکتا ہے۔ اس دور میں بھی باھر سے علماے اسلام کا کشمیر میں ورود ہوتا رہا۔ حضرت عبدالقادر جيلاني حكى اولاد مين سے شاه فريد الدّبن قادري م ١٠٥٥ هم ١٦٦٨ ع مين وادي کشنوار میں تبلیہ کے لیے آئے ۔ ان کی سعی سے وہاں کے راجہ کرت سنگھ نے اسلام قبول کیا اور اورنگ زیب عالمگیر نے اس کا نام سعادت یار خان رکھا۔ شاہ فرید الدین کے بعد ان کے قاضل فرزند اغیار الدین (م ۲۵ مه) نے اپنے والمد کے کام کو جاری رکھا۔ مغول دور میں ایک اور برزگ ملّا شاہ قادری (م ۱۹۹۱ء) نے بھی کشمیر میں قابل قدر کام کیا ہے ۔ وہ حضرت میاں میر قادری لاهوری (م ۱۹۳۵ء) کے خلیف تھے۔ خرقہ غلانت پہننر کے بعد کشمیر میں توطن اختیار كيا \_ وه أكثر وقت تبليغ أسلام مين صرف كيا کرنے تھر ، جس سے متأثر ہو کر بہت سے ہندو حلقة اسلام مين داخل هوهـــ وه صاحب تصنيف ہزرگ تھے اور شاعر بھی تھے۔ متأخر مغول

شہنشاھوں کے زمانے میں بھی اولیام کرام نے تبليغ اسلام كا سلسله جارى ركها ، چنانچه مقبوضه کشمیر کے موجودہ وزیر اعلٰی شیخ محمّدعبداللہ کے جدًاعلى نے مير عبد الرشيد بيمقي (م ٢٦٦ وع) کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا اور اس کا نام شیخ عبدالله رکھا گیا ۔ ڈوگرا راج کے دوران میں بھی ایک قابل ذکر شخص وریام سنگه تحصیلدار، شاه عبىدالرحيم صفا پـورى كى تبليغ سے دولت اسلام سے بہرہ ور هوا \_ سهروردی، ریشی، تقشیندی اور قادری ہزرگوں کے علاوہ سلسلہ جشتیہ کے ہورگوں کے اثرات بھی وادی کشمیر میں نظر آئے ھیں۔ جلالسپور (ضلع جهام) کے سید غلام حیدر شاہ ج چشتی [رک بان] (م ۱۹۰۸ء)، سے جو اسوۂ نبوی م کے مقلد اور اخلاق احمدی کا نمونے تھے، وادی کشمیر کے لوگ بھاری تعداد میں ان سے مستفیق ھوے ۔ ان کے پوتے ابو البرکات محمد سید فضل شادح (م٩٦٦) نے جو اعلی درجے کے مطیب اور مصنف بھی تھے، یه فیض جاری رکھا، انھوں نے کئی ہرس تک وادی کشیر کا دوره کیا اور ذکر حیب کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں حقیقت تصوف اور اپنے جد بزرگوار کی سیرت عالمانی انداز میں بیان کی ۔ مرور ایام سے کشمیری مسلمان مزارات و مقاہر سے ہڑی عقیدت رکھتر تھر اس کی ایک وحد یه تھی که یه ان اولیاے کرام کے مرقد تھر جو اسلام کا پاکیزہ نمونے بن کر کشمیر میں آئے اور ہرامن طریقے سے اهمل کشمیر کو روح اسلام سے بہرہور کیا۔ ہم و و ع میں تقسیم ملک کے موقع پر جهاد کشمیر شروع هنوا تو ان کی جماعت حزب الله کے رضا کار کرااہ اوڑی اور ٹیشوال کے محاذ پر لڑتے رہے .

کشمیر کے نامور علما میں سے یعتوب صرفیا ؟ کا ذکر اولیاے کرام کے ضبن میں بھی آ چکا ہے۔

وہ متعمم بخاری کے شارح تھے اور الهدول نے حاشیمه تونیح تلویع کے علاوہ فیضی کی تفسیر سواطع الالبام كي عربسي مين تقريظ بهي لكهي ـ فارسی میں مقازی النبی بھی ان کی تصنیف ہے۔ المولد مُلَّا كمال عربي اور دبني علوم مين اتني فضيات ركهتم تهم كه حضرت مجدد الف أاني اور مُلاّ عبدالحكيم سيالكوفي، سيالكوك مين ان سے مستفيد ھوے ۔ فتاؤی عالمگیری تیار کرنے والے علما میں لت مولوی غیر الدین ابو الخیر کشمیری بھی شامل تھے۔ آکے چل کر فرخ سیر نے فتاؤی عالمگیری کے ترجم کے لیے ایک کشمیری مَلاّ عبیدالله کو مقرر کیا۔ مَّلَّا محمَّد سعید گنـدسو دوم نے مفاتیح البرکات کے نام سے قرآن مجید کا ترجمه کیا۔ انھیں صحیح پخاری زبانی یاد تھی اور بخاری کے نام سے مشہور تھے۔ شیخ حمزہ مخدومی بڑے فاضل بزرگ تھے۔ تیراه کے شاہ محمد تنولی نے ان سے اکتساب فیض کیا۔ خواجه محمد لولی کر کے علم و فضل کی اتنی شہرت تھی کہ بیرون کشمیر سے طالب علم بھی ان کے پاس آئے اور صرف تعوی بن کر واپس جائے -خاجی محمد کشمیری فقه اور حدیث کے نامی عالم تهز، الهول نے شمالل ترمذی، عقائد العضدیہ اور حصن حصین کی شرحیں اور فارسی میں تفسیر القرآن لکھی ۔ مولوی چاراغ علی، جن کی عربی، قارسی، اردو اور انگریزی میں تصانیف سوجود هیں، سری نگر ہے پنجاب خلر آئے تھر ۔ مولوی جلال الدین نے عربی میں فقم کی مشہور کتاب درمختار کی شرح لكهي .. آغا سيد مهدي شيعه عالم اور عربي وقارسي کی کئی کتابوں کے مصنف تھے ۔ مفتی صدر الدین دہلوی کشیری الاصل تھے۔ اس طرح علاسه تفضل حسین کا شمار برصغیر کے مشہور علما میں مُؤْلاً عِينَ وَهِ عَرَبِي، قارسي، الكريزي مين سيارت وكالتي الهرس شيع المعديث مولانا معمد انور شاه

کشمیری کئی برس تک دارالعلوم دیوبند کے مدرس اعلٰی رھے۔ انھوں نے صحیح بخاری کی شرح چار جلدوں میں تالیف کی اور آنحضرت صلّی الله علیه وآله وسلّم کی تعریف میں کئی قصائد عربی زبان میں لکھیے۔ میں واعظ مولوی رسول شاہ کو علوم دینی میں بڑی دسترس تھی ان کے تلاسذہ میں مفتی محمد شاہ سعادت کشمیری تھے، جو بہت می کتابوں کے مصنف ھیں۔ برصغیر کے سب سے ناسور شاعر حکیم مشرق علاسہ اقبال [رک بان]

کشیر میں علم طب پر بھی ایک جامع کتاب کفایے منصوری کے نام سے لکھی گئی جو هندوستان میں کئی بار چھپ چکی ہے۔ اس کے مصنف منصور بین محمد بن احمد بن یوسف بین الیاس سلطان زین العابدبن کے شاھی طبیب

فارسی شعر و ادب اور مصوری کے سلسلے میں بہاں کچھ زیادہ لکھنے کی گنجائش نہیں۔ شبلی اور دوسرے مصنفین، هندگی فارسی شاعری کے ضمن میں بہت کچھ لکھ چکے هیں۔ ان میں غنی کاشمیری کو خصوصی شہرت حاصل هوئی۔ دبگر شعرا کے لیے دیکھیے غلام معی الدین صوفی Kashir : کے لیے دیکھیے وهی کتاب، ۲ : ۱ یعد .

اس کے علاوہ کشمیر کے قیدرتی مناظر اور اہل کشمیر کی پیشہ ورانسہ زندگی کے متعلق بھی دیکھیے : غلام سعی اللّٰدین صوف : Kashir ،

ج ۲ .

مآخل: (۱) محد الدین فوق: مکمل تاریخ
کشمیر، ج ۱، لاهور ۱۹۰۱ء و ج ۳، لاهور ۱۹۰۱ء (۲)
غلام محیالدین صوف: Kashir ، لاهور ۱۹۰۸ء و ج ۲،
لاهور ۱۹۰۹؛ (۳) محب الحسن: کشمیر سلاطین کے عہد

مين، مترجمة على حماد عباسي، اعظم كثره ١٩٩٤ م؛ (م) The Statesman's Year - Book 1975 - 1976 لندُن ، مهروء ، بمدد اشاریه ؛ (۵) معتاز احمد : مسئلة كشمير، لاهمور ١٩٤٠؛ (٦) تهامس آرئلله: (ع) بار دوم ، عن ۱۹۹۰ Preaching of Islam مندر عمود : Pakistan Affairs ؛ لاهور يواعا (٨) Twenty Years of Pakistan (١٠) كراچي (٩) کے - کے - عزیز: Discovery of Pakistan کا حدور ۱۹۵۵ (۱.) اکبر خان: Raiders in Kashmir؛ اکبر كراچى . ١٩٤٠؛ (١١) مشتاق احمد گورسانى : مسئلة كشمير كا جائدو، مطبوعة لاهور: (١٧) كشمير الحاق كے بعد، مطبوعه الاهور؛ (١٠٠) مشتاق احمد: جهاد كشمير، لاهور ٨م ١ وع؛ (م ١) محمد عبدالله قريشي : آنینهٔ تشمیر، مطبوعه الاهور؛ (۱۵) مقبول بیگ بدخشانی : تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند، ج م، فارسى ادب، لاهبور ١٩٤١: (١٦) غيلام سرور: خزينة الاصفياء، ج١، مطبوعة كالبور؛ (١١) محمد الدين : ذكرحبيب، يندى بهاءالدين، ١٩٢٠؛ (١٨) عبدالغنى: اسير حزب الله، جلال بوره و وع؛ (وو) ظهورالدين احمد : ہا کستان میں فارسی ادب، ج ،، مطبوعة لاهور؛ (. y) محمد صادق قصوری : اکابر تحریک پاکستان ، گجرات، ٦٩ ١٩ ١ م م ١٩٠٠ (تعليقه عبدالغني، مدير اداره، ي لكها) .

[اداره]

ب کشمیری زبان و ادب: درد خاندان کی زبانوں سے اساسی تعلق رکھنے کے باوجودکشمیری زبان اپنی موجودہ هیئت کے اعتبار سے اسلامی اثرات کی بدولت وجود میں آئی۔ یہ جموں کے بعض علاقوں، وادی کشمیر اور آزاد کشمیر میں بولی جاتی ہے۔ ادبی اور صوتی لحاظ سے اسے چھے درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے: (۱) کاشر: وہ کشمیری جو خاص وادی کشمیر میں بولی جاتی ہے

اور اسے معیاری کشیری تصور کرنا چاھیے:

(۲) کشتوائی: وہ کشیری جو صوبۂ جموں میں

بولی جاتی ہے اور صوبۂ جموں کے علاقۂ کشتوائی سے

منسوب ہے: (۲) گندور کشیری: وہ کشیری

جو شہروں کے پڑھے لکھے لوگ بولتے ھیں؛ (۱۱)

گامی کشیری: وہ کشیری جو دیہات میں بسنے

والے کسان ملاح اور مزدور بولتے ھیں، اور جسے

ٹھیٹ یا کھرڈری کشیری کہنا زیادہ موزوں ہے:

(۵) ھندو کشمیری کے الفاظ و تراکیب ھوں! (۱)

مسلمانی کشمیری: وہ کشمیری جس کا رواج

مسلمانی کشمیری: وہ کشمیری جس کا رواج

مسلمانی گھرانوں میں ہے اور اس میں عربی اور

محاورے بکثرت ملتے ھیں۔

ایک زمانہ تھا جب اسالیات کے ماہر کشمیری کو سنسکرت کی بیٹی تصور کرتے تھر، لیکن جدید تحقیقات نے اس تصور کو باطل قرار دیا ہے ۔ دراصل کشمیری سنسکرت کی به نسبت تدیم زبان مے اور آریاؤں کی آمد سے پہلے بھی وادی کشمیر میں ہولی جاتی تھی ۔ آریاؤں کی آسد سے پہلر کشمیری میں ناکا لوگ آباد تهر، جنهیں نائیر Nayar بھی کہا کیا ہے۔ گویا کشمیری ناگاؤں اور نائیروں کی زبان مے نہ کہ ان کے بعد آنے والے آریاؤں کی ۔ اس امر كا ثبوت خودكشمير كا لفظ ملها كرتا هـ - كشمير كا قديم نام ستى سر ( = بلند تالاب) هـ - اس قديم نام کی جگه کشمیر کا نام تجویز هوا . "کا" پلنی کو کہا جاتا ہے اور ''سبیرا'' ہوا کا نام ہے۔ یع دونوں پراکرت لفظ جب سل گئے تو کاسپرا با كشميرا يا كشميركي تركيب وجود مين آئي، يعني وہ زسین جہاں سے صوا کے ذریعے بانی اکالا کیا ھو۔ لفظ کشمیر کی دوسری تعبیر ہے ہے کیے يراكرت مين "كُني" نمير يا ندي كسو كها جاتا ه

(پیجابی میں مھی ندی اور نالے کے لیر "کسی"کا الفظ مروج ہے) اور میر کا مطلب ہے پہاڑ (جیسے شرح میر یا پلمیر) ۔ اس تعبیر کے مطابق کسمیر یا کشمیر وہ لدی یا نہر ہے جو پہاڑ میں سے نکالی کئی ہے ۔ کشمیر واقعی جغرافیائی اعتبار سے ایک بہت بڑی ندی یا جھیل ہے جس کے اردگرد پہاڑی دیواریں کھڑی ھیں (وادی کشمیر سم میل لمبي اور ٢٠ سے ٢٥ ميل تک چوڑي هے) \_ اهل کشیر ، وادی کشیر کو کشیر کے بجانے کشیر کہتے ھیں۔ یہ اسانی ترمیم بھی لفظ کشیر کی پراکسرت اصل کی طبرف اشارہ کبرتی ہے۔ سر ایرل سٹائین کے مطابق لفظ "کشیر" لفظ کشمیر کا محض صوتی تغیر ہے ۔ کشمیر کے لوگ کشمیر کا لفظ ادا کرتے وقت "م " کو حذف کر دیتے هیں ـ ماھرین جفرافیہ کے تزدیک لفظ کشمیر کو مروج ھومے . . ۳۳۰ سال سے بھی زیارہ عرصه ھو چلا . 🕭

پروفیسر سدهیشور ورما نے کشمیری زبان کے عصوصیت بارے میں لکھا ہے: "کشمیری زبان کی خصوصیت اس کا نہایت هی پیچیدہ اور لطیف نظام حروف علّت موجود هیں جنهیں صرف بولنے والا هی محسوس کر سکتا ہے۔ سننے والے کو وہ سنائی نہیں دیتے۔ اگر سنائی دیتے بھی هیں تو کوشش اور توجہ کے بعد ۔ اس کے علاوہ یہ صوتی شکلیں ایسی پراسرار بعد ۔ اس کے علاوہ یہ صوتی شکلیں ایسی پراسرار هیں جنهیں صوتی علامات میں قلمبند کرنا اور ان کی حقیقت کو سمجھنا ایک ماہر صوتیات کے لیے بھی نہایت مشکل ہے".

کشمیری زبان و ادب خصوصاً شاعری کو الریخی طور پر پانچ ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا

- نهملا هور و گیت سنگیت، یعنی قدیم ترین دور،

سذهبی و اخلاق لوک گیشون پر مشتمل!

دوسرا دور : شتی کنتھ سے شیخ نور الدین اورانی تک؛

تیسرا دور: حبه خاتون سے ارتیمال تک؛ چوتھا دور: محمود گامی سے عزیز اللہ حقانی تک؛

پانچواں دور: غلام احمد سہجور سے طاؤس بانہالی تک .

هر زبان کی طرح کشمیری ادب کی ابتدا لوک گیتوں سے ہوئی۔ یہ لوک گیت حمد اور بھجن سے بے حد مماثلت رکھتے ہیں ۔ ان لبوک گیتبوں میں پرماتما، اوتاروں اور مختلف دیسوی دیوتاؤں کی ہرتری اور عظمت کو تسلیم کرنے کے علاوہ قلب و روح کی طہارت پر زور دیا گیا ہے۔ کویا یہ آج کے مفہوم میں لوک گیت کم اور بھجن زیادہ هیں۔ ان اخلاق اور روحانی لوک گیتوں میں دھرتی ، سورج ، چاند ، دریاؤں ، جهیلوں ، چشموں ، يمارون، بادلون اور دوسرے مظاهر فطرت کی بھی توصیف کی گئی ہے اور خدا کی وحدالیت، فکر کی آزادی اور روح کی نجات پر زور دیا گیا ھے۔ ان پر ناگا مت، شومت اور بدھ مت کی مخصوص تعلیمات کا اثر نمایال هے؛ چنانچه هم دیکھتے ہیں کے لوک گیتوں کے دور کے بعد سب سے پہلا شاعر شتی کنتھ بھی روحانی اور اخلاق موضوعات کو اپناتا ہے اور اپنر ان موضوعات اور تصورات کو سنسکرت آسیز کشمیری میں پیش كرتا ہے.

کشمیری ادب کے دوسرے دور کا دوسرا اهم شاعر مرد نہیں ایک خاتون ہے، جو لله عارف کے نام سے مشہور ہے۔ لله عارف کولل دید Lal Dod بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا اصلی (هندواله) نام پرماوتی ہے۔ (بعض کا خیال ہے کہ لله عارف جوگن

اور شومت کی پیروکار تھی ۔ اس نے یـوکا کی تعلیم اپنر استاد سدھ سے حاصل کی ۔ پھر اسے عام کرنے کے لیے گلی کوچوں میں گھومتی پھری اور شعر کو اس نے ذریعة اظہار بنایا ۔ اس کے اشعار اشلوک کے نام سے مشہور ہوئے، جنھیں مجموعی طور پر لل وکھی، یعنی الله عارف کی کہاوتیں یا باتیں، کہا جاتا ہے۔ ہمرکیف وہ مسلمالوں اور ھندووں دونوں کے نزدیک واجب الاحترام رهی هـ) ـ وه چودهوین صدی عیسوی کے وسط میں کشمیر کے تیسرے مسلمان بادشاہ سلطان علاء الدين كے عمد (سمس، تا مهم،ع) ميں پيدا ھوئی ۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام کے احسانات اور اثرات سے هندو اور کشمیر کے دوسرے سذهبی فرقوں کے لوگ فیض باب ہو رہے تھر ۔ لَنَّه عارفه نے بھی مسلم مبلغوں، خصوصًا سیّد علی همدانی ج سے کسب فیض کیا ۔ وہ مؤخرالڈکر بیزرگ سے روحانی طور پر بہت ستأثر تھی، جس کی جھلک اس کی شاعری میں بھی ملتی ہے .

کشمیری ادب کے تیسرے دور میں دو اور خواتین، حبه خاتون اور ارنی مال، کشمیری شاعری پر چھائی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان کے گیتوں کسو کشمیری زبان کے ادب عالیہ میں بلند مقام حاصل ہے۔ "ارنی مال اور حب خاتون کے ذاتی دکھوں، پنہاں فلسفے اور نظریۂ زندگی میں اس قدر مماثلت ہے کہ اگر ہم ایک شاعرہ کے بارے میں سوچیں تو دوسری فورا ذھن میں آ جاتی ہے۔ ان کے پیار اور محبت کے زمزموں کی اهمیت اس امر میں پوشیدہ ہے کہ ان کا کلام وادی کشمیر کی عام عورتوں کی افسردگیوں، ٹکلیفوں، آرزووں، حسرتوں، چیخوں اور کراھوں کی عکامی کرتا ہے۔ انھوں نے اپنی اور کراھوں کی عکامی کرتا ہے۔ انھوں نے اپنی زندگیوں میں جو دکھ سمے وہ اگرچه ذاتی نوعیت کے تھے، نیکن ان کی قومی اہمیت اس لیے ہے کہ

حبه خاتوں اور اربی مال کی طرح تمام کشمیری عورتوں سے وہ تمام کچھ چھین لیا گیا تھا جس سے زندگی قابل قدر هوتی ہے۔ استعارے کی زبان میں یہی بات یوں اداکی جائے گی که ان سے بے وفائی اور بد عہدی هوئی تھی ۔ وہ مجبور، مقہور اور بے بس تھیں ۔ انھوں نے اپنا دامن بہتر دنوں کی امید سے باندھ لیا تھا" (پریم ناتھ ہزاز: Daughters of the ).

کشیری شاعری چوتھے دور میں قارسی شاعری سے بے حد متأثر نظر آتی ہے۔ اس دور کا سب سے بڑا شاعر محمود گاسی ہے، جس نے ۱۸۵۵ عیں وفات پائی (بعض نسخوں میں تاریخ وفات ۱۸۸۵ عدرج ہے)۔ اس دور کے دوسرے مشہور شاعر مقبول شاہ کرالہ واری اور رسول میں میں.

کشمیری شاعری کا جدید دور ۱۹۰۰ سے شروع هوتا ہے۔ اس دور کا معتاز تریس شاعبر پیرزاده غلام احمد سهجور (ولادت ۱۸۸۸ع) کشمیری کے علاوہ فارسی میں بھی شعر کمتا تھا۔ سهجور دراصل مسلمان عوام کا شاهر ہے۔ وہ حب وطن کے لیر جان تک قربان کرنے کے لیر تیار رها \_ انسانوں سے پیار، آزادی فکر و عمل اور مناظر فطرت اس کی شاعری کے موضوعات هیں۔ اس کی شاعری کی بنیاد موسیقی ہے اور وہ جو بات بھی کہتا ہے اس میں شرینی اور دلکشی پائی جاتی ہے۔ اس کے کلام کے دو مجموعے کلام سہجور اوز پیام سمجور چھپ چکے میں۔ عمر وء میں سمجور نے ڈوگروں کی سنگینوں کے تلر کھڑے ھو مخر "ميرا دل پاكستان كے ساتھ ہے" كا تعره لكايا ـ لوگرہ حکومت نے اسے گرفتیار کر کے جیل مین الهواس ديا اور وه جيل هي مين البداو بندركي معوبتين برداشت كرنا هوا الله كو بيارا هو كهان

مہجور کا هم عصر عبدالاحد آزاد بهی روندی اور ٹھکرائی هوئی انسانیت کا شاصر اور سزاج کے اعتبار سے انقلابی ہے؛ لیکن مہجور کی طرح وہ بھی سیاسی نہیں، عمرانی انقلاب لانا چاهتا ہے۔ بعض نقادوں نے اس کی انقلابی شاعری کے بیش نظر آزاد کو مہجور سے بڑا شاعر گردانا ہے، مگر یہ درست نہیں۔ مہجور حقیقت کا ادراک رکھتا ہے۔ اس میں جوش و هوش پہلو بہ پہلو ملتے ہیں، مگر آزاد کا جوش جنون کی اس حد کو چھونے لگتا ہے جہاں حقیقت تصور میں بدل کر ناقابل عمل هو جاتی ہے۔

قیام پاکستان، یعنی ۱۹۸۵ء کے بعد آزاد کشمیر اور پاکستان میں کشمیری زبان کے متعدد اچھے شاعر ابھرے میں۔ ان میں احمد شمیم اور طاؤس بالہائی کے نام سرفہرست ھیں۔ ان دولوں کے ھاں جدید احساس کے ساتھ ساتھ فکر کی گہرائی بھی ملتی ہے اور شعری موضوعات کو فکر کی آنچ سے گہرائی اور گیرائی دیتے ھیں .

مآغذ کے لیے رک به قصه، کشیری .

(سلیم خان گمی)

© تعلیقه: کشیری زبان اپنی موجوده صورت
کے لیے اسلام کی مرهون منت ہے۔ اسلام کشیر
میں چودهویں صدی عیسوی میں پھیلا۔ اس وقت
کی درباری زبان سنسکرت تھی ۔ سلطان
شہاب الدین کے دور (۱۳۵۳ تا ۱۳۲۳) سے
فارسی زبان نے اس کی جگہ لینی شروع کر دی
(دیکھیےمعب الحسن: کشمیر سلاطین کے عہد میں)
اعظم گڑھ ہے۔ ۱۹ ء، ص ۱۹۳۸ ، ۱۳۰۸) ۔ اس میں
کوئی شک نہیں کہ کشمیری سلاطین سنسکرت کی
سیدستی سے دست کش نہیں ہوئے، لیکن فارسی کے
نظیم و نستی اور ثقافت کی زبان بن جانے سے اس کا
روانے کم هوتا چلا گیا۔ دربار سے باعر چودهویں

صدی عیسوی میں بھی عوام کشمیسری زبان هی ہولتے تھے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ لله عارفه، جو ۱۳۳۵ عیں ہیدا ہوئی، کشمیری زبان میں شعبر کمتی تھی۔ شیخ نور الدین آریشی (۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸ میں ملتے هیں، کم ملفوظات نور نامه میں ملتے هیں، جو کشمیری زبان میں هیں۔ لله عارفه اور شیخ نورالدین نے پرانی کشمیری زبان استعمال کی، جو چودھویں صدی عیسوی میں بولی جاتی تھی۔ لسانیات کے ماهرین اس بات پر متفتی هیں که کشمیری زبان کی اساس دردی زبان کی ایک شاخ کشمیری زبان کی اساس دردی زبان کی ایک شاخ عے۔ اس میں سنسکرت کے الفاظ ان برهمنوں کی وجہ سے شامل ھوے جو دربار پر چھائے ھوے ھیں.

پندرهویں صدی عیسوی کے اواخہ میں شاہ همدان کی آسد کے بعد کم ویش ڈیڑھ صدی کے اندر اندر کشمیر میں مسلمانہوں کی اکثریت هو گئی تھی۔ اس دوران میں اس آکثریت کی جو زبان بنی وہ موجودہ کشمیری زبان ہے، جسے هندو مصنفین مسلمانی کشمیری کا نام دیتے هیں۔ هندو ریادہ تعداد میں هوتے هیں اس میں سنسکرت کے الفاظ زیادہ تعداد میں هوتے هیں اور اسے هندو کشمیری کہا جاتا ہے؛ لیکن ایک تو خدود بہت سے هندو مسلمانی کشمیری استعمال کرتے هیں، دوسرے مسلمانی کشمیری بولنے والے اتنے تھوڑے هیں که همارے نقطۂ نگاہ سے اسے کچھ زیادہ اهمیت نہیں دی جا سکتی؛ لہذا غالب اکثریت کی زبان، یعنی مسلمانی کشمیری، هی وہ زبان ہے جس پر زیادہ تر وجه مرکوز کرنی چاهیر ،

کشمیر میں اشاعت اسلام شروع ہوئی تو مسجدیں تعمیر ہوئیں ۔ خانقاہوں اور مکتبوں کا قیام عمل میں آیا۔ چونکہ کشمیر کے لوگوں نے قبول اسلام جماعتی طور پرکیا اس لیے تمام تہذیبی

اور ثقافتی تبدیلیاں اتنی تیزی سے هوئیں که دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ علما اور صوفیہ نے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ تبلیغ و ارشاد کا فریضہ بڑی سرگرمی سے انجام دیا ۔ اسلام کا سارا سذھبی اور ثقانتي سرمايه عربي اور فارسى زبائون مين موجود تھا، اس لیے ان کا رواج روز بروز بڑھتا چلا گیا۔ آکثر صوفیه اور مبلغین ترکستان سے آئے تھے، جن کی مادری زبان ترکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عربی اور فارسی کے ساتھترکی کے الفاظ بھی کشمیری زبان میں بڑی تعداد میں شامل هوگئے۔ کشمیری میں اشاعت اسلام شروع هوئی تو سعدی، روسی، نظامی، امیر خسرو اور حافظ کا ظهور هو چکا تها اور ان شعراکا کلام وهاں بکثرت پڑھا جا رها تھا۔ اسی بات کا نتیجه تھا کہ فارسی کے شعراکا اتباع کرتے ہوے يوسف زليخا، ليلي مجنون، شيرين و خسرو اور وامق و عذراً وغيره داستانين كشميرى زبان مين لكهي كثين -له صرف یه که کشیری زبان کو مسلمالوں کی وجه سے جدید ذخیرۂ الفاظ ملا اور اس کی شاعری یک لخت اعلٰی درجه پر پہنچ گئی بلکه مسلمانــوں نے اسے فارسی رسم الخط میں بھی لکھنا شروع کر دیا ۔ کشمیری کے لیے شاردا رسم الخط بھی استعمال هوتا رها، جو اس زبان کا قدیم مقامی رسم الخط ہے اور ناگری سے سلتا جلتا ہے۔ اس کے حروف تہجی زبادہ تر پنجاب کی پہاڑیوں میں استعمال ہونے والی ٹکری یا ڈوگری سے ملتے جنتے میں۔ ہندو اکثر ناگری رسم الخط میں لکھتر تھر، لیکن کشمیر کے لاكهون مسلمانون كا رسم الخط فارسى هي رها ـ اس سلسلے میں ایک دفت ضرور پیش آئی اور وہ حروف علت کی تھی، جن کی تعداد کشمیری زبان میں زیادہ ہے ۔ ان کے لیے عالامات مقرر کرنا ضرروی تھا؛ چنانچه کشمیری مصنفین نے تقسیم ملک کے بعد تستعلیق رسم الخط میں مزید ترمیمیں

کیں اور کشمیری حروف علت کے تمام صوتی تقاضوں

کو پورا کیا (دیکھیے تاریخ ادبیات مسلمالان

پاکستان و هندہ میں (کشمیری ادب): ۱۵۰۰
معیاری کشمیری میں لسانی اختلاف کی اصل وجه
جموں و کشمیر اور ملحقه علاقوں میں مسلمالوں
اور هندووں کی پہلو بنه پہلو موجودگی ہے۔
دیہاتیوں اور شہریوں کی زبان میں بھی فسرق

ھے۔ تعلیم کی عام اشاعت سے بھی اثر پڑا ہے۔
علاوہ بریں مقامی اثرات کے باعث بالخصوص تلفظ
کا فرق بھی نظر آتا ہے .

ایسا معلوم هوتا ہے کے کشمیر میں ورود اسلام سے پہلے کشمیری زبان کا کوئی ادب نہیں تھا۔ رنگ رنگ کے لوک گیت ، قسم کی لوك كمهانيان، بجهارتين اور ضرب الامشال ضرور معاشرے میں موجود هول کی، لیکن مرتب صورت میں نہیں تھیں ۔ کشمیری زبان کا ادب مسلمانوں کی آمد سے شروع ہوا ۔ اس زبان میں شاعری کی ابتدا کشمیر کے حسین ماحول میں جاری و ساری وارفتکی کے باعث هوئی ۔ نظر پرور اور دل نواز ماحول میں جذبات بھرے گیت بے ساخته زبان پر آ جائے تھر ۔ کشمیری زبان کی بعض نظمیں اپنے الدر ہڑی دلکشی رکھتی ھیں۔ اس ضمن میں مقبول شاہ کی کل ریز، محمودگامی کی شیرین خسرو، ولی الله ستو کی هیه مال (= چنبیل کا هار) کا ذکر کیا جا سکتبا ھے۔ کشمیری ادب اور شاعری کو چار ادوار میں تقسيم كيا جاتا هـ.

پہلا دورشی کنتہ، لله عارفه اور شیخ نورالدین ارسی کا ہے۔ کشمیری زبان کا پہلا شاعر شی کنتہ ہے ، جو تیرهویں صدی عیسوی میں گیڑا یہ مہانیہ پرکاش اس کے کلام کا مجموعه ہے ۔ زبان میں سنسکرت کے الفاظ کی پہتات ہے اور جندو دھیم کے خیالات بیان کیے گئے میں۔ لله عارفه کا کلیم

عبونیاله اور فلسفیاله هے اور منسکرت آمیز زبان ایک باوجود اس میں مسلمان صوفیه کا اثر واضح طور پر تظر آتا ہے۔ شیخ نبور النّدین ریشی کے اشعار بھی، جو اشلوک کہلاتے ہیں، متصوفاله ہیں، البته ان کا لہجه زیادہ نمیحت آموز ہے۔ ان تینوں کے کلام میں کشمیری کے جو الفاظ استعمال ہوے ہیں ان میں سے بیشتر اب متروک ہو چکے ہیں۔ اس دور میں سوم پنلت نے زین چرتر اور یودہ بٹ اس دور میں سوم پنلت نے زین چرتر اور یودہ بٹ کے دور ثانی میں بھی زندہ تھے۔

دوسرے دور کے سمتاز شعرا میں حبه خاتون، حبیب الله نوشهری، روپا بھوانی، صاحب کول، پرکافی بٹ، ملا فقیر اور میر عبدالله بیٹھی قابل ذکر هیں۔ غیر مسلسوں کا طرز نگارش ٹھیٹھ کشمیری تھا، لیکن مسلسان شعرا نے فارسی عروض کا اثر قبول کیا۔ حبه خاتون، جو کشمیر کے بادشاہ بوسف شاہ چک کی بیوی تھی، موجودہ کشمیری غول کی بانی ہے،

کشبیری ادب کا تیسرا دور محمود گاسی سے

فروع هوتا ہے اور عزیز الله حقانی تک پہنچتا

ع ۔ یه وہ دور تھا جب مسلمان کشبیر پر
لهنی مکومت کے تقریباً پانچ سو سال ختم کر چکے
تھے، کشمیری زبان پر فارسی کا گہرا رنگ چڑہ
چکا تھا اور اس میں شستگی، نکھار، روانی اور
گھالاوٹ پسیدا همو چکی تھی ۔ اسی دور میں
کشمیری باقاعدہ علمی اور ادبی زبان بن گی،
قیمل اور متروک الفاظ استعمال کرنے کا رواج
فیم هوا اور روز مره کی زبان کا استعمال شروع
مواند اس زمانے میں متعدد متنویاں لکھی گئیں
اور شول کو چڑا غروغ حاصل هوا۔ سکھوں
اور شول کو چڑا غروغ حاصل هوا۔ سکھوں
اور شول کو چڑا غروغ حاصل هوا۔ سکھوں

ييدا هوئي .

کشمیری ادب کے چوتھے دور (عصر جدید) کا بڑا شاعر پیرزادہ غلام احمد مہجور ہے۔ اس دور میں کشمیریوں نے ڈوگرا مظالم کے خلاف آواز بلند کی اور جد و جہد آزادی کا آغاز کیا۔ اسی لیر اس دور کی نظم و نثر میں قومی آزادی اور حریت پرستی کا ذکر ہے۔ یہ ادب براے زندگی کا دور ھے۔ سہجور نے کشمیری زبان میں رزمید شاعری کا باقاعده آغاز کیا۔ عبدالاحد آزاد بھی، جو كشمير كا شاعر انقلاب اور شاعر انسانيت هي، اسی دور میں پیدا هوا۔ برصغیر کی تقسیم کے وقت کشمیر میں جنگ آزادی چھڑی ۔ کشمیر کے دو ٹکڑے ہوگئے۔ اس کے ہاوجود مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر دونوں میں کشمیری ادب کی ترقی بدستور جاری رهی - دینا ناته نادم، عبدالرحمٰن راهی، غلام نبي خيال، غلام رسول نازكي وغيره مقبوضه کشمیر کے شاعر اور ادیب هیں ۔ آزاد کشمیر میں بھی کشمیری ادب کی کیفیت ہڑی امید افزا ہے۔ هـ علام احمد لاز، احمد شميم، على محمد كنول، شمس العين بخارى، غلام محمد موروجي، غلام محمد مسرور، احمه الله دلنواز اور تحسين جعفري ، وغيره وهاں کے سمتاز شاعر هیں ـ احمد الله دلنواز کے کلام ك كئى مجموعي، رساله دل، عشقه باغ، كلام الفت، كلام عمر خوجه، ظهور كلشن، سرور عشق شائهم ھو چکے ھیں۔ غلام احمد کشفی نے کاشر زبان کے نام سے کشمیری زبان پر ایک کتاب لکھی ھے۔ کشمیری بول چال پر کتابچه محمد اسد الله قریشی اور خواجه غلام نبی کلکار نے شائع کیا ہے۔ کئی ایک ادبی انجمنین اور ادارے کشمیری زبان و ادب اور ثنافت کو فروغ دے رہے ھیں۔ آزاد کشمیر ریڈیو سے نظمیں، فیجر اور خبریں کشمیری زبان میں نشر کی جاتی هیں۔ کشمیری صحافت اردو زبان کے عام

رواج کے باعث زیادہ ترق نہیں کر سکی، تاهم متعدد کشمیری هفت روزے اور ماهنامے نکالے گئے ۔ علاوہ ہریں اردو جرائد میں کشمیری نظمیں اور مقالات شائع هوتے رهتے هیں.

مآخل: (۱) سیر هبدالعزیسز، در تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند، لاهور ۱۹۵۱ ۱۹۵۱ تا ۱۳۵۰ ۲۱ و ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۰ کشیر سلاطین کے عہد میں، اعظم گڑھ ۱۹۵۱ می سرم تا ۲۰۰۹: (۳) غلام محی الدین صوف: Kashir، لاهوره ۱۹۵۰ ص۵۹۹ تا ۲۰۰۹: ۵۰۹۹ تا ۲۰۰۹: ۵۰۹۹ تا ۱۳۵۸ کا لاهوره ۱۹۵۰ ص۵۹۹ تا کا لکھا].

[اداره]

كَشيش طاغى : (تركى؛ لغوى معنى "راهبون کا پہاڑ") یه وہ نام ہے جو عثمالیموں نے مسیه Mysia میں واقع کوہ اولمپس Olympus کو دیا اور جس کے دامن میں شمال کے رخ شہر برسه [رک بان] آباد ہے۔ اس کی ڈھلائیں جنگلوں سے ڈھکی ھوئی هیں، لیکن اب یه جنگل بہت کم هوگئر هیں <sub>-</sub> چوٹیوں پر برف جسی رھتی ہے، جو صرف موسم گرما میں پکھلتی ہے (بلندی .٠٠٠ فٹ)۔ پہاڑوں کے اس کٹھے ہوے سلسلے کی ساخت سنگ خارا، سنگ مرمر اور فلسپار (Felsper، ایک قسم کی سفید یا سرخ رنگ دهات) ، سے هوئی هے . جب عثماليوں لے اسے فتح کیا تو کوہ اولیس خانقاھوں اور راھبوں کے حجروں سے بھرا پڑا تھا۔ یہی وجه عکه ترکی میں اس کا نام کشیش طاغی پٹر گیا۔ بھر عیسائی راهبوں کی جگه مسلمان درویشوں نے لر لی؛ چنانچه شاعر الامعی کے هاں گیکلی بابا اور طوغلو بابا کی دو خالقاهوں کا حال بھی ملتا ہے ۔ پہاڑ کے دامن میں شہر برسه کے ایک معلے میں شیخ شمس الدین محمد بن على البخاري كا مزار هي، جو عام طور ير سلطان امیر ولی کے نام سے مشہور میں؛ مقبر مے کے ساتھ ایک مسجد بھی بنی ہے.

(CL. HUART)

كُعب (بنو): ايك عرب قبيله، جو آج كل # جنوب مغربی ایران کے صوبۂ خوزستان کے بعض حصول میں آباد ہے۔ ہنو کعب متعدد گروھوں پر مشتمل هیں، اس لیے مشرق عرب اور جنوبی عراق کے ہاشندے انہیں کُموب (اٹھارھویں صدی کے پورپی مآخذ میں Chaub) کہتر هیں ۔ عبرب مصنفین اور ماھرین انساب ان کا تفصیل سے ذکر نمیں کرتے بلکه بالعموم انهیں کعب بن ربیعه کے دُیل میں شمار كرية مين كها جاتا ه كه أن كا تعلق قيس عيلان سے ہے، جو وسطی اور مشرق عرب کا ایک ایک الیا قبیله تها \_ معلوم هوتا هے که وه وهال سے ترک وطن کرکے جنوبی عبراق اور جنبوب مغربی ایسران میں سترهویں صدی عیسوی سے تبل نہیں پہنچے تھے۔ ڈنمارک کے سیاح Niebuhr کے زمانے (4236) تک وہ بظاہر اس علاقے کے باشندوں میں خاصبے بدنام هو چکے تھے۔ جن لوگوں کے ان کے عاتمون تكليف الهائي ان مين تركء ايسراني اور برطانسوى. سب شاسل میں ۔ اٹھارمویں صدی کے قعف آخر: میں ان کے سردار شیخ سلمان کو زیر کرنے میں ھر حکومت ناکام رهی۔ ان کے قلمه بند شهروان میں تُمِّيان، دُورَق اور مُلَّامِيَّه كا ذَكر آنا هـ ملمان ر بعد بنو کعب کا دوسرا ممتاز فرمالنروا الهنگاه

بربوقا الدر (۱۸۳۵ کا ۱۸۳۰ که این بربوقا الدر این این الد دیگر عرب قبائل کی طرح البنو کعب بھی غیر عرب آبادی میں گھل مل گئے میں اور رفت رفته اپنی عربی شخصیت کھوتے جارہے میں۔ اس قبیلے کے بڑے گروہ یہ میں: دریس، مقدم، خانوہ اور حزید،

بتوکعب کو نہ تو مکمل طور پر حضری کہا ۔
جا سکتا ہے نہ ان کے کسی بڑے حصے کو صحیح معنوں میں بدوی کہ سکتے میں ، بلکہ آج کل اس قبیلے کے بیشتر افراد ئیم خانبہ بدوش میں ۔ ان کے اقتدار کے زمانۂ عروج میں (۵۱ء ء کے ذرا بعد) ان کے شیغ کی حکومت بظاہر بصرے کے قرب و جوار سے لے کر بمبہان کی سرحد تک بھیلی موثی جوار سے لے کر بمبہان کی سرحد تک بھیلی موثی تھی، لیکن جوں جوں معمرہ کے بنو معیشن کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا ان کا زور کم ھوتا گیا اور بنو کعب رسوخ بڑھتا گیا ان کا زور کم ھوتا گیا اور بنو کعب کے شیوخ اپنا سیاسی اقتدار کھو کر معمرہ کے شیخ کے معمولی باجگزار مو کر رہ گئے ۔ خود معمرہ کے شیوخ بیسویں صدی کے شروع میں ایرانی کئے ۔

مآخل: (۱) ابن درید: کتاب الاشتان، المره ما درید: کتاب الاشتان، المره ما درید: کتاب الاشتان، المره ما درید: کاهره ما درید: (۲) ابن رسول: طرفة الاساب، دمشق ۱۹۸۹ (۱۰) النوبری: نبایة الارب، یاتوبت، ۱۳۸۱ (۱۰) النوبری: نبایة الارب، الهرب، دمشق ۱۹۸۹: (۱۰) کتالة: معجم تبانل (۱۰) درید، دمشق ۱۹۸۹: (۱۰) کتالة: معجم تبانل (۱۰) درید، دمشق ۱۹۸۹: (۱۰) کیالی کیلی: ۷۰۷ معجم تبانل ۲۰۰۱ درید، اله المی ۱۳۰۱ الله کیلی: ۲۰۱۱ میلانی کیلی: ۱۳۰۱ میلانی کیلی: ۱۳۰۱ میلانی کیلی: ۱۳۰۱ کیلی: ۱۳۰۱ کیلی: ۱۳۰۱ کیلی: ۱۳۰۱ کیلی: ۱۳۰۱ کیلی: ۱۳۰۱ کیلی: ۲۰۱۱ کیلی: ۲۰ کیلی: ۲۰۱۱ کیلی: ۲۰۱۱ کیلی: ۲۰۱۱ کیلی: ۲۰۱۱ کی

كَعْب بن الأشرَف: سدينة سنوره مين \* ﴿ نبي كريم صلى ألله عليه وآله وسلم كا ايك دشمن، جو ایک بیان کے مطابق نضیری، مگر دوسرمے بیان کے مطابق نبہانی طائی تھا؛ بہرکیف اس کی ساں بنو لضير هي سے تھي ۔ وه يموديت کا پرجوش حامي تها (ديكهي لفظ سيد الاحبار، در ابن هشام، ص ۹۵۹ س ۱۲) - [اس کا شمار رؤسامے یہود اور قادرالكلام شعرا مين هوتا تها؛ چنائچه اسكا عرب مين بڑا اثر تھا (کتاب الاغانی، میں اسے "فعل فصیح" کہا گیا ہے) ۔ اسلام سے اسے سخت عداوت تھی۔ غزوہ بدر میں قریش کی عبرتناک شکست کے بعد وہ تعزیت کے لیے مکّے گیا اور مقتولان بدر کے پُر درد مرثمے پڑھ کر لوگوں کو رلاتا اور انتقام پر ابھارتا رها؛ چنانچه ابوسفیان نے حرم کا پردہ تھام کر انتقام لینے کا عہد کیا (الدیار بکری: تاریخ الخمیس، ص ١٥١٥) - مدينے ميں واپس آنے كے بعد اس نے آنعضرت صلى الله عليه وآله وسلم كي هجو مين اشعار کہنا اور لوگوں کو آپ<sup>م</sup> کے خلاف برانگخیتہ کرنا شروع كرديا (ابو داؤد، ج٠، كتاب الخراج و الامارة) \_ مزید برآں اس نے قصد کیا که چپکے سے آنعضرت صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كو قتل كرا دے (ابن حجر: فتح الپارى، ٤ : ٩ ٥٩) ـ جب اس كى فتنه انگيزى

حد سے زیادہ بڑھ گئی اور نبی کریم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے اس پر ملال کا اظہار فرمایا تو حضرت محمد بن مسلمہ و آپ کی اجازت اور رؤسانے اوس کے مشورے سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا (الزرقانی، ۲: ۱۲: صحیح بخاری، کتاب العفازی، باب قتل کعب) ۔ الواقدی نے اس کے قتل کعب) ۔ الواقدی نے اس کے قتل کی تاریخ ۱۲ رہیم الاقل ۱۳ مرستمبر ۱۲۰۰۰ء دی ہے، لیکن بعض کے نزدیک یہ واقعہ غزوہ بنو نخسیر (رہیم الاقل ۱۳ مراکست ۱۳۰۵ء) سے ذرا قبل پیش آیا تھا کیونکہ اس وقت بنو نخسیر کعب کا سوگ منا رہے تھے (ابن هشام، ص ۱۵۸ کعب کا سوگ منا رہے تھے (ابن هشام، ص ۱۵۸ کینٹر آج بہی باق هیں (محمد حدید اللہ: بعد) ۔ کعب بس الاشرف کے اُطم (=قلعہ) کے کھنٹر آج بہی باق هیں (محمد حدید اللہ: The Battlefields of the Prophet Mnhammad ووکنگ، لنڈن ۱۹۵۳ء)].

مآخد : مقالمے میں دیے گئے حوالوں کے علاوه دیکھیے : (۱) ابن هشام، طبع وسٹنفلٹ، ص ۸٫٫ تا ۱۵۵ ع ۵۵ تا ۹ ۲۹؛ (۲) الواقدي، مترجمة Wellhaussen؛ ص ۵۵ تا ۹۹ [و طبع Marsden Jones؛ ص ۱۲۱ بیعسد، ۱۸۳ تا ۱۹۳]؛ (٣) الطبرى، طبع لحقويه، و : ١٣٩٨ تا ١٣٢٢؛ (٣) الحلبي: السان العيون، قاهره ٢٠٨، ٣: ١٤٦ تا ١٤٩؛ (٥) المسعودي: التنبية، طبع لخويه، ص ١٠٠٠ (١) الأغاني، ١٠٠ بيمد؛ (١) كاتناني: (A) : DTZ La DTF : 1 'Annali dell' Islam مارگرولیته، بارسوم، ص ۲۸۹ ببعدد؛ (۹) وتستک: لائيلن «Mohammed en de Joden te Medina : R. Leszynsky (1.) :100 1 107 00 111.A Die Juden in Arabien zur Zeit Muhammeds برلىن . [19] Fr. Buhl (١١)] : ٢٩ تا ٢٩: Das Leben Muhammeds ، لائيزگ . ١٩٣٠ ص The Market : M. J. Kister (17) : Juny 10. : (+1976) A JESHO 3 of the Prophet

۲۷۷ تا ۲۷۷؛ (۱۲) شبلی لعمانی: سیرة النبی، مطبوعهٔ اعظم گره، بار عشم، ۱: ۵.م ببعد؛ (۱۲) البخاری، مطبوعهٔ قاهره، ۳: ۱۲].

([و اداره] FR. BUHL)

كَعْبِ بِن جُعَيْلِ الْتَعْلِي : بِسَهِلِي صَدِي \* عیسوی/ساتویں صدی هجری کا ایک عرب شاعر، جو زياده مشهور لهين - ابن سلام (طبقات، ص ٨٥م تا و ۴۸ ) ناسے اسلامی شعرا کے تیسرے طبقے میں جگہ دی ھے۔ اس کا نسب نامه مختلف مصنفین کے هاں مختلف ہے (ابن الکلبی، طبع Caskel جدول مع، میں بلاشبہه سب سے زیادہ صحیح تسب نامیه ماسا ھے)۔ اس کی زندگی کے بارے میں همارے پاس بہت کم معلومات هيں ۔ وه غالبًا هجرت کے اوّلي سالوں میں پیدا هوا اور اس نے جنگ صفین (عمد/ ے 27ء) میں حضرت معاویه رفع کے ایک مقرب خاص کی حیثیت سے حصہ لیا کیونکہ وہ بھی ہنو تغلب [رک بان] کے بیشتر افراد کی طرح ان کا ایک پرجوش حامی تھا۔ حضرت علی او سے مخالفت کی بنیا پر اس نے کئی نظمیں لکھیں۔ امیر معاوید را نے اس کا شعر اپنے حریف کے نام ایک خط کے ساتھ لکھ کر بهیجا، جس کا النجاشی نے جواب دیا (الدینوری: الاخبار الطوال، ص ١٠٠ المبرد: الكامل، ١٠ ١٨٠ تا ٢٨٠) \_ بعدازان اس نے عبیدالله بن الخطاب ے کئی مرثیر لکھے ، جو اس جنگ میں مارے گئے تھے (ابن سلام؛ ص ۸۸م تا ۹۸م؛ الطبرى، ١: ١٩١٩، نسب قريش، ص ٣٥٥ تا ٣٥٦؛ ياقوت، بذيل مادَّة. منين؛ لصرين مزاحم : وقعة صنين، ص ٣٦٦) ، ١٩٩١ شرح نمج البلاغة، ١ : ١٩٨ تا ١٩٩٨؛ ابن كثيرا، الدایة، ع : ۲۶۵) اور اس طوح ایک تصیده. امير معاويدرط اور ايک عمرورط بن العاص کي بيليج مين لكها (ابن سلام، ص ٢٨٦ تا عمم؛ البولالفري: المعجم، ص مهمه؛ ابن تتيبه : الشعر والشهرامة مورد

بهبہ؛ یاقوت، بذیل مادہ ادرے)۔ اس کے باق مائدہ مقطوعات (تقریباً . ۸ اشعار) کے علاوہ چند قصائد عبد الرحمٰن بن خالد بن الولید کی مدح میں موجود هیں (لسب قریش، ص ۱۹۳۵ تا ۲۹۳) ، المغیرة بن شعبه کی ایک عجو ہے (م . ۵۵/ ۱۶۵ المعاسة البصریة، ۲ : ۲۸۷) اور بعض ایسے اشعار المعاسة البصریة، ۲ : ۲۸۷) اور بعض ایسے اشعار میں جو . ۵۵/ ۱۶۵ و ۱۵ اور ۱۵ شهر سعید بن ملینے میں لکھے گئے، جہاں وہ والی شہر سعید بن العاص کے مصاحبین میں سے تھا (ابن سلام ، العاص کے مصاحبین میں سے تھا (ابن سلام ، العاص کے کلام سے لطف الدوز هوتا میا . ۱ کالام سے لطف الدوز هوتا رہنا تھا .

روایت یه ہے که اپنے لوعمر هم قبیله شاعر الاخطل [رک بان] کو یه نام اسی نے دیا تھا۔ (ابن سلام، ص . ه ، ، ٦ و ٣؛ الاغانى، مطبوعة بيروت، ۸ : ۲۸۰ تا ۲۸۱) ـ ایک خبر کی رو سے، جو اکثر بيان كى جاتى هـ (الجاحظ: البيان، ١ : ١٥٢ ١٥٢؛ ابن قتيبه: الشعروالشعراء، ص ٢٥٨، ١٣٠ تا ٣٣٢: الميرد: الكلس، و: ١٥٠، ٥٠: ٨٠ الاغاني، مطبوعة بيروت)، يزيد بن معاويسه نے ، ٦ه/ ، ٦٨ مطبوعة سے پہلے اس سے یہ فرمائش کی تھی کہ وہ عبدالرحمٰن بن حسان بن ثابت کی هجو میں کچھ اشعار کہر، لیکن کعب نے اسے یہ مشورہ دیا که وہ یہ کام الاشطل کے سیردکر دے کیونکه وہ خود انصار کی ھجو كہنا لہيں جامنا تھا۔ كعب نے يزيد كو جو جواب بهیجا تها اس کے سلسلر میں مختلف روایات بیان کی جاتی هیں (اور جو غیر یقینی هیں) ۔ ان کی بعا ير لوليس شيخور (الشعراء النصراليين بعد الاسلام ، ص م . م ) نے یہ ثابت کرنے کی کوشفی کی ہے که كمين اس وقت لك عيسائي تها؛ ليكن تمام شهادتين الورقياس كى تصنيق كرتى هين كنه وه مسلمان . William

ابن سلام کعب بن جعیل کو ایک مفلق (= دُهين و جدت يسند) شاعر كبتا هي، ليكن ابسا معلوم هوتا ہے کہ اس کا دیوان جمع نہیں کیا گیا، اگرچه اس کے اشعار کو اچھی خاصی شہرت حاصل رهی ہے ؛ چنانچہ ابن سریج [رک باں] نے اس کی بعض ابيات كي دهنين بهي بنائي تهين (الأغاني، بیروت، ۳: ۲۷۵) - اشعار جمع کرنے والوں نے اس سے زمانۂ جاهلیت کے شاعر عَمَیْرہ یا عَمیْرہ بن جَعَيْل يا جَعَلْ كے بعض اشعار منسوب كرنے ميں (شيخو: كتاب الشعراء النصرائية قبل اسلام، ص ه و ، ، ، و و ) يا اس شاعر كو اس كا بهائي قرار دينے ميں (ابن قتيبه: الشعر والشعراء) ص ١٣١ تا ۲۳۲؛ البغدادى: خزانة، مطبوعة بولاق، ١: ٨٥٨؛ مطبوعة قاهره، ٣ : ١٩٨٠) كئي غلطيون كا ارتکاب کیا ہے۔ ان کی بنا پر ابن سلام (ص ۴۸، تا رہم) اور دیگر مصنفین نے جو عبارت نقل کی ہے اس سے ان غلط فہمیوں کی شہادت

ملتي ہے .

مآخل: کسی قدر مفصل بیان کے لیے دیکھیے

(۱) شیخو: الشعراء النصرائیمہ بعد الاسلام، ص ۲۰۳ تا

(۲) شیخو: الشعراء النصرائیمہ بعد الاسلام، ص ۲۰۳ تا

(۳) الدینوری: الاغیار (۲) البحتری: حاسة، ص ۲۰۵۵؛

(۳) الدینوری: الاغیار الطوال، ص ۲۹؛ (۳) الآمدی: المؤتلف، ص ۲۰۸؛ (۵) الانمدی: المؤتلف، ص ۲۰۸؛ (۵) الانمانی، مطبوعۂ بیروت، ۹: ۲۵؛ (۲) المریشی: شرح المقامات ، ۲: ۲۸؛ (۸) تقائض ، ص ۲۰۹؛ (۵) المریشی: یاقوت، بذیل مادهٔ الحیرة؛ (۸) تقائض ، ص ۲۰۹؛ (۵) المریشی: یاقوت، بذیل مادهٔ الحیرة؛ (۸) تقائض ، ص ۲۰۹؛ (۵) المدیدد الماریم؛ (۲۱) ۲۰۹؛ (۲۰۱۱) ۳: همدد الماریم؛ (۲۰۱۱) ۳: همدد الماریم؛ (۲۰۱۱) ۳: حواله دیا هے. در ۲۰۱۱ همدد الله دیا هے. (۲۰۱۱) ۲۰۱۱ همدد الله دیا هے. (۲۰۱۱) ۲۰۱۱ همداله دیا هے. (۲۰۱۱) ۲۰۱۱ همدد الله دیا همده (۲۰۱۱) ۲۰۱۱ همداله دیا همده (۲۰۱۱) ۲۰۱۱ همداله دیا همده (۲۰۱۱) ۲۰۱۱ همده (۲۰۱۱) ۳۰۰۱ همده (۲۰۱۱) ۳۰۱ همده (۲۰۱۱) ۳۰۰۱ همده (۲۰۱۱) همده (۲۰۱۱) ۳۰۰۱ همده (۲۰۱۱) همده (۲۰۱۱) ۳۰۰۱ همده (۲۰۱۱) همد

⊗ \* کعب بن زهیر : عرب کے مشہور صاحب معلقه شاعر زهير بن ابي سُلْمَي كا بيثًا كُبْشه بنتُ عمّار کے بطن سے تھا۔ شاعری کا ملکه اور استعداد ان كا خالداني استحقاق معلوم هوتا هے كيونكه كعب اور اس کا باپ تو ایک طرف رمے بشمولیت شاعرہ شہیر تماضِر (الخنساء، رک بآن) اس خاندان کے گیارہ افراد کا کلام همارے پاس موجود ہے۔ همیں اس شاعر کی تاریخ ولادت سعلوم نہیں۔ اس کے دو اور بھائی بجیر اور سالم تھے، جن سے وہ عمر میں ہڑا تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کی جنگوں میں قبیلۂ طی، قریش اور خبزرج کے خلاف حصّہ لیا، جیسا کہ اس کے دیوان کے بہت سے قصائد سے ظاہر ہوتا ہے۔ عمد رسالت میں ے مسے کچھ پہلے (٩٥ كے آخر ميں) اس كا بهائي بجير حلقه بكوش اسلام هوكيا، مكر كعب كفر ير قائم رها اور آنحضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وآلهِ وَسَلَّم اور مسلمان عورتوں کے خلاف یاوہ کوئی کرتا رہا (خزالة الادب، م : ٢ ) - آنحضرت صَلَّى الله عَلَيْه وآله وَسُلُّم نِي اس کے خون کنو رائنگان و باطمل قرار

دیا (اَاَهُدَرَ دَمَهُ: الْاَعَلَى، ق و اَ الله و الله عوا که کعب کے لیے زمین تنگ هو گی۔ بالآخر اس نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر لیا اور وہ میں اچائے مسجد رَسولُ الله میں اچائے مسجد رَسولُ الله علیه وآله وسلم تشریف فرما تھے۔ اس نے آپ کو انها مشہور قصیدہ "ہائٹ شعاد" سنایا۔ لی گریم مشہور قصیدہ "ہائٹ شعاد" سنایا۔ لی گریم اور اپنی دھاریوں والی چادر (البرده) اس کو عطا فرمائی۔ اس وجه سے اس قصیدے کا لام قصیدة برده مشہور هوا۔ کعب کی تاریخ وفات معلوم فہیں مشہور هوا۔ کعب کی تاریخ وفات معلوم فہیں

معلوم هوتا ہے کہ اس نے خاصی طویل عصر پائی۔ قصیدۂ باتٹ سعاد میں دینی شاعری کا کوئی خاص انداز و اسلوب نہیں ہے۔ اس کے جذبات جاهئی شاعری کے جذبات هیں اور اس کی ابتدا اس قدر رسمی ہے کہ حماد الرّاویّہ [رک بائی] کا دعوٰی تھا کہ وہ اس طرح شروع هونے والے سات سو قصیدوں سے واقف ہے۔ [بہرحال یہ قصیدہ اس عبد کی قصیدہ نگاری کی مستند ترین مثال ہے۔ موضوعات کی قصیدہ نگاری کی مستند ترین مثال ہے۔ موضوعات کے تنوع، عام مضامین کی تکراز، اسلوب بیان اور ذغیرۂ الفاظ کے اعتبار سے اس کا شمار روایتی شاعری کے اچھے نمونوں میں هو سکتا ہے۔ اس میں تبیل صدی هجری/ساتویں صدی عیسوی کے ربع اول میں مدی عیسوی کے ربع اول میں

یه قمیده اکثر تشطیر اور تخمیس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے شمار مین تعلقی کے شمار ہے۔ مشہور ترین شارحین میں تعلقی ان درید، التبریزی (طبع Krenkow ، در 2006) در 2006) عدد مه، ص ۱۹۹ تا ۱۹ ن ۴ اس عشام (طبخ عدد مه، ع) ابن حجد، السوطی آور الباجوری

عیں [براکلمان، ۱: ۳۸ تا ۳۹ و تکمله، ۱: ۲۹ تا ۱۹۹ و تکمله، ۱۹۹ کیا (لائیڈن ۱۹۹۰ ) - بعد کی اشاعتوں میں هم فریتاغ کی طباعت مع ترجمهٔ لاطبنی (۱۹۳۳) Noldeke اور Noldeke اور ۱۹۹۵) کا ذکر کر سکتے هیں - راقم نے ایک ایڈیشن مع فرانسیسی ترجمه اور دو غیر مطبوعه شرحی شائع کی هیں (الجزائر ۱۹۱۰) - [اس کا دیوان، مع شرح، السکری عبدالعزیز المیمنی کی تمجیح سے دارالکتب المصریه قاهره کے اهتمام سے شائع هوا هے] .

«La Bânat Socâd: R. Basset. (۱): مآخل: (۱) مآخل: و مصنفین: و سر تا ۲۸ انیز اس کتاب میں مذکور مصنفین: ص ۹ تا ۲۰ الشعراء، الجمعی: طبقات الشعراء، طبع الحاد، لائیڈن ۱۹۱۹ء ص ۲۰ تا ۲۰ المدراء،

([و اداره]) R. BASSET)

كعب ره بن مالك: ابو عبدالله [نيـز ابو عبدالرحس، دیکھیے تہذیب التہذبب، ۸: . ممم ]، مدينة منزره مين بنو غزرج ع قبيلة سلمه س تهر ـ وه عبد جاهلت مین مدینه منوره کی خونریز قبالل جنگوں میں حصہ لینے کے بعد هجرت سے پہلے اسلام لے آئے تھے: چنانچہ عقبۂ ثانیہ [رک بان] کی ممهتم بالشّان بيعت مين وو بھي شريک تھے۔ كعب رخ شاعر تھے اور حسّان رخ بن ثابت (رکک باآن) اور عبدالرَّحسن رخ بن رواحه کی طرح حضرت نبی کریم صلّی الله علیه وآله وسلّم کی فرمائش پر مسلمانوں کے جنگ کارناموں کا ذکر کرتے اور دشمنوں کے معاندانه اشعار کے جواب میں شعر کہتے تھے۔ وہ غیزوہ بدر [رک بان] میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن دوسرے متعدد غزوات مين حصه ليا؛ چنانهـ غزوة احد میں باوجودیکہ انہیں زخم لگ چکے تھے انہوں ع ألحضرت ملى الله عليه وآله وسلم كو، بن كرباري

میں خیال تھا کہ زخمی ہو کر شہید ہو گئے،

تلاش کر لیا۔ بابی ہمہ وہ ان معدودے چند
صحابہ میں سے تھے جو باوجود اپنے جذبہ ابثار و
جان نشاری کے تبوک کے پرخطر غزوے میں شریک
نہ ہو سکے ۔ اس پر انھیں سخت ندامت ہوئی ۔
سخت آزمائش کے بعد انھیں معاف کر دیا گیا
ددیکھیے ہ [التوبة]: ۱۰۳، ۱۰۸، ۱۱۸ ببعد) ۔
یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ کعب ہی غسانیوں
بار بار زور دیتے اور کعب ہی سے ایک غسانی سردار
بار بار زور دیتے اور کعب ہی سے ایک غسانی سردار
یے مدینہ منزرہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے قطع تعلق کرنے کے لیے کہا تھا .

ان کی وفات ۱۵ه ۱۹۵۳ء میں هوئی جب وه اپنی بصارت کهو چکے تھے ، مگر ایک دوسرے قول کے مطابق . ۵۵ میں هوئی [اور هیم بن عدی اور ابن حجر کے نزدیک اس زسانے میں جب حضرت علی رفز شہید هوے (تہذیب التہذیب، ۸: برسم)] ۔ کعب رفز بن مالک کے کلام میں جذبهٔ حبّ الوطنی کے ساتھ اسلام کے لیے بھی حقیتی جوش بیایا جاتا ہے .

مآخل (۱) این هشام؛ ص مهه و تا ۱۰، ۱۳۰۰ مرده در ۱۳۰۰ الموده در ۱۳۰۰ مرده در ۱۳۰۰ مرد از ۱۳۰ مرد از ۱۳۰۰ مرد از ۱۳۰۰

كُعب الاحبّار: ابو اسحق كعب بن ماتع بن . . ر مر میں کے یہاں اسرائیلیات میں قدیم ترین مستند راوی ۔ وہ یہود یمن میں سے تھے۔ انھوں نے حضرت ابوبكرصديق ره يا حضرت عمر ره ي عهد خلافت میں اسلام قبول کیا اور ہسبب اپنی فراواں دینی معلومات (بالخصوص بالبل مين) كعب الاحبار يا كعب العبر ( = ربى كعب) كهلائ ـ Lidzbarski De Propheticis, quae dicuntur, legendis arabicis) لائيزگ ١٨٩٣ء، ص ٣٣ ببعد) كا خيال هے ك كعبكا عبراني نام عَقيبًا يا يَعْقُوب تها؛ جو عربي مين بدل کر کعب هوگیا۔ حَبر یا حبر (جمع: احبار) عبرانی لفظ حابیر سے مشتق ہے، جو ہابل کے یہودی ارباب علم وفضل كالقب تها، مكر باعتبار مرتب "ربى" سے كم تھا۔ الخوارزمي نے بھى يہى كہا ہے كه حبر يمودكا ايك لقب هے، جو عربي لفظ "عالم" كا مترادف هے (مفاتیح العلوم ، طبع van Vloten) ص ٣٥) ـ كعب كى زندگى اور تصنيفات كے بار مے میں هماری معلومات بڑی محدود هیں۔ بقول الطبری، کعب کے تعلقات حضرت عمر رط سے لہایت كهرك تهي، چنانچه جب وه بيتالمقدس تشريف لي گیر(۱۵ ۱ ۱۹/۳۹ ع، الطبری، ۱: ۲۳۰۸) توکعب ان کے همراهیوں میں تھے اور ے ، ه (۹۳۸ء) میں وہ مسلمان ہوسے (کتاب مذکور، ص م ۲۵۱) ۔ کمیا جاتا هے که ۳ م/مم ۹ عمر مضرت عمر م کی وفات کے تین دن پہلر کعب نے ان سے ان کی شہادت کی پیش گوئی کر دی تھی (کتاب مذکور، ص۹۲، نيز ديكهم ابن الأثير، ٣: ٣) - النووى (تہذیب، طبع Wüstenfeld ، ص ۲۲ه) کا بیان ہے كه كعب اگرچه عهد رسالت مين سوجود تهر ، ليكن كبهي أنحضرت صلّى الله عليه وآله وسلّم كى خدمت مين حاضر له هوے ـ ابو الدرداء رخ الانصاري [رك بآن] فرمائ هين كه كعب الاحباربيت

بڑے عالم تھے مئی کہ ان کی وسعت علم اور تقاهت کے بارے میں کسی کو بھی اختلاف نہیں (النووی: کشاب مذکور) ۔ حضرت عمر<sup>رو</sup> کے عہد خلافت میں وہ یمن سے مدینه آئے اور پھر شام میں حمیں چ<u>لرگئے</u> - حضرت معاویه<sup>رم</sup> نے جو اس وقت، عام کے والی تھے، کعب کو اپنے دربار میں بحیثیت استاد اور مشیر سلطنت کے جگہ دی۔ جب حضیوت عثمان <sup>رخ</sup> اور ان کے مخالفین کے مابین خصومت بھا ھوئی توکعب نے حضرت عثمان <sup>رہز</sup>کی ہڑے زوز سے طرفداری کی (ابن الأثیر؛ ۳:۳۵)۔ حضوت عثمسان<sup>وخ</sup> کے عہد خلافت میں انہوں نے بمقام حمص وفات پائی (۲۵۹/۵۳۲ مهم/م۵۲ دیکھیے الطبری، س: م ٢٣٥٣ ببعد) اور انهين حمص هي مين دان كياكيا\_ گیا ۔ بقول بعض (ابن بطوطه، طبع Defremery و (۵۹۵: ۲ : ۲۲۲: ياقوت: معجم، ۲: ۵۹۵) وہ دمشق میں فوت ھونے اور وھیں دفئ ھونے \_ عبدالله بن عبّاس ﴿ [رك بان]، جو قرآن مجيد ك قدیم ترین مفسرین میں سے هیں، اور ابو هریرہ q[رک بآں] ان کے مشہور ترین شاگرد ہیں .

حیثیت ایک ایسے راوی کی ہے جس سے معلوم هوتا ہے کہ اس کتاب کا تمام مؤاد شاید کعب می سے إيوايت هـ. الشرع كعب الاعبدار (همهالوي ي ومنم العط مين Cab Alajbar من مر، العليقه م) أخا " لرجمه Canb of historiador يعني كيب مؤرج اسع، جس سے معالوم ہوتا ہے کدر اُس کے دیمی قان ھاسر von Hammer ک طرت (دیکہی Lidzbarski : کتاب مذكبور، ص ٢٧٦ تعليقة بم) أأحبار كو اخسار پڑھا اور اسی لیے وہ اسے el narrador یا cel cronista يعنى وقائع لكار، لكهتا هـ ينه عربي هسپالسوى روایت، بالخصوص اس کا پہلا باب، زیادہ تر الثعالبی کے قصة یوسف کا لفظ بلفظ ترجمه ہے ۔ پھر جہال اس نے دیگر معدّثین کا ذکر کیا ہے یا کسی کا بھی ذکر ٹمیں کیا، وهاں وہ کعب هی کا حواله دیتا ہے۔ الثعالبی کے قمیر میں کعب کا بطور سند صرف پالچ سرتبه ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبه یه ذکر حضرت یوسف کی پیدائش اور حسن و جمال کے تمهيدي بيان مين آيا هے (قصص الانبياء، ص ٦١ سطر م) ـ Leyenda میں یہ عبارت موجود لمیں ہے کبونکہ اس کا پہلا صفحہ ضائع ہو چکا ہے۔ Leyanda اور الثماليي كے بيانات ميں سماثلت ابتدائی صفحات هي مين نظر آ جاتي هي(Leyenda) ص س س = الثعالي، ص٣٦ س٣٦)، جهان يه مذكور هاكه الله تعالٰی نے یعقوب علیه السلام کے صحن خانه میں ایک درخت اکلیا، چنانچه جیسے می ان کے مال لڑکا پیدا هوتا تو اس کی ایک شاخ نکل آتی؛ پهر جیسر جیسے لٹرکا بڑھتا جاتا ایسے می شاخ بھی بڑھی جِاتِرِهُ مَنْ كَهُ لِيرُكُا بِالنَّمْ هُو جَاتًا أُورِ يَعْتُوبِ" أَسَ ٹین کو کاف کو اس لڑکے کے حوالے کر دیتے ۔ العالي من عبود يهاك ايك علم حواله ديتي حصص کیا ہے کہ یہ روایت ان لوگوں کی مے "جو

البنيا کے حالات اور تحديم ثاريع سے واقف هيں"؛ املامیں پھوٹھے ھی صفحے پر اور اس کے بعد بعد ُ تَكْرُبُهُ إِنَّهُم مُنْفَحِم لَهُم كعب كا حوالمه بطور راوى ا موجود على الثعالبي كے قصم كے ساتھ مزيد موازيد سے واضع ہوتا ہے اس کا اس کثرت سے کعب کا حواله دينا بالكل من كهؤت سي بات هـ الكسائي (قصص الآلياء ص ٥١١ تا ٣٨٧) نے اس قصر ميں كعب كو صرف ايك مرتبه، يعنى ابتدا مين، بطور سنند پیش کنیا ہے جہاں یسہ لکھنا ہے کہ الله تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السّلام کو پانچ قیمی تحفے عطا کیے، جو آگے چل کر سب کے سب حضرت یوسف کے قبضر میں آگئے اور اسی باعث ان کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا ۔ اس کے بعد حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کے خواب کا قصه آتا م (دیکھیر Biblische Legenden : Weil der Musulmanner ، ص ، ۱۰۱) . فردوسي كي کی یوسف و زلیخا کی صرف ایک عبارت (طبع Ethe) در Anecdota Oxoniensa ، سلسلهٔ آریائی ، ۱٫ (۲۵۸ ء): ۲۵۸ تا ۲۵۹۹) کعب کا بطور راوی صرف ایک حوالہ ملتا ہے، جہاں فرودسی نے کہا ھے کہ سب سے پہلے کعب نے یہ بات کہی اور کعب هی سے یه مسیحی روایت مجھے پمبنچی۔ اس کے بعد شاه مصر (جسے یہاں وہ خطروس یا خطروش کہتا ہے، کنیت ابوالحسن) اور اس کے وزیر ریان بن الولیمد (جس کا نام انجیل میں فوطیفار Potiphar آیا ہے) اور اس کی بیوی زلیخا اور مجمع عام میں حضرت یوسف کی نیلاسی کا ذکر آتا ہے۔ الطیری (۱: ۱ ۲۰ تا س، م) حصرت يوسف كا قصه بيان كرتے هو ہے کعب کا مطلقا ذکر نہیں کرتا۔ اس کے برعکس الثعالبي، الكسائي اور فردوسي أسى قصير مين مختلف مگر ایک سی عبارات میں بطور سند کے کعب کا ذکر کرتے ہیں، جس سے اس مفروضے کو تقویت

پہنچتی ہے کہ یہ نام بعد کی ایجاد ہے الم صرف موری (Moresco) افسانے بلکہ الثعالبی، الکسائی اور فردوسی میں بھی .

مآخذ : (١) ابن سعد، طبع Sachau ج ٢/٤ ١٥٦؛ (٢) الطبرى: تَأْرِيخَ، بمدد اشاريه؛ (٣) ابن قتيه: كتاب المعارف، طبع وستنفك، ص و ١٠؛ (م) ابن الأثير: ثورنبرگ، ۱۲۱: (۵) این مجر: الاصابه، س: ۲۳۵ تا ١٣٠٠ (٦) وهي معنف: تبذيب التبذيب، حيدرآباد ٩ ١٣٢٩ ، ٨٣٨ تا . ١٨٨؛ (١) النووى، بذيل ماده؛ Biblische Legenden: Weii (م) الاغاني، ب : ۵ . ( م) الاغاني، ب der Musulmänner می دا: (۱٠) شیر نگر: Das Leben und die Lehre des Mohammed ب ، و ماشيه Zu Schlechta-Wssehrds : M. Granbaum: (11) : Y Ausgabe des Jussuf und Suleicha در مم : ٥٨ مر، ١٤٨ لنيل مادّه، ص وس تا . م: (۲۰) H. Hirschfeld بذيل مادّة Ka'b al-Ahbar تا . م: : M. Schmidt (, r) : r. : 2 (Jewish Encyclopedia) Uber das altspanische Poema de Jose در (14) : rr1: (f19.1) 9 Roman. Forschungen Die Salomosage in der semit. : G. Salzberger : Heidelberg Diss (Literatur) ؛ من ۱۹۰۹)؛ ص Legendes bibliques attribuees a: B. Chapira (17) 'An : n 4 Rev. des Etudes Juives ja (Ka'b al-Ahbar, بيدد: ٥٠ : ٢٠ ببعد .

(M. SCHMITZ)

یہ کعبہ: دنیا میں خداکا پہلاگھر (بیت اللہ)
 اور مسلمانوںکا قبلہ جو مگۂ مکرمہ میں مسجد
 العرام کے تقریبًا عین وسط میں واقع ہے .

(١) كعبه، اسماك كعبه اور جوار كعبه:

(علما نے کعبے کے چند اسما لکھے ھیں: (۱) کعبہ : یہ نام کعبے کی تعکیب، یعنی سربع ھونے، کی وجہ سے پڑگیا ہے۔ لغت کے اعتبار سے ھر

بلند اور سربع همارت کو کعبه کہتے هيں (ديکھيے الفاسی: شفاء الفرام، ١:٢٦١، بعوالة قاضی عیاض: السارق؛ النووی: تهذیب الاسماء و اللفات)؛ (٧) البیت العرام؛ (٧) بکه: بکه کے معنی توڑ دینے کے هیں ۔ کعبے کو بکه اس لیے کمتے هیں که یه سرکش لوگوں کی گردلوں کو توڑ دیتا ہے۔ یه قام مگه مکرمه کا بھی ہے؛ (م) البیت العتیق: بهونکه یه گهر سرکش لوگوں کے تصرف سے آزاد رها یه گهر سرکش لوگوں کے تصرف سے آزاد رها یه اس لیے اس کو یه قام دیا گیا۔ ابین الاثیر ها النہایه) اور الازرق (اخبار مکة) نے کعبے کے کبھ اور قام بھی ذکر کیے هیں (دیکھیے الفاسی: کنجھ اور قام بھی ذکر کیے هیں (دیکھیے الفاسی: شفاء الفرام، ۱: ۱۲ ا

کعبے کا نام، جو دراصل اسم علم نہیں، خانۂ کعبہ کی مکعب نما شکل سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ عمارت صرف سرسری نظر میں سکعب نسا ہے ورنہ حقیقت میں اس کا نقشہ ایک سے قاعدہ مستطیل کا ہے ۔ وہ دیوار جس کا رخ شمال مشرق کی طرف ہے اور جس میں دروازہ ہے (یعنی کعبے کے سامنے کا رخ) اور مقابل کی دیوار (کعبے کی بشتب) چالیس چالیس قاف لمبی هیں، دوسری دو پینتیس بہنتیس فینتیس

شبیقا کوله الرکن العراق کهلاتا هـ، مغربی الرکن البیانی الرکن البیانی اور مشرق (حجر اسود کی رعایت سے) الرکن الاسود .

کعبر کی چاروں دیواریں ایک سیاہ پردے یا غلاف (کسوة) سے ڈھکی رہتی ھیں، جو زمین تک لملکتا ہے اور جس کا زیریں کنارہ تائیر کے ان حلقوں سے بندھا رھتا ہے جو شادرواں میں جاڑے ھوے هیں۔ [کمبر کو غلاف پہنائے کا رواج قدیم ترین زمانے سے چلا آ رہا ہے اور اسلام نے اس کو باقی ركها \_ اس سلسلم مين پهلا نام تبع اسعد الحميرى كالياجاتا ع (شفاء الغرام، ١:٩١١) - قبل از اسلام خالد بن جعفر بن کلاب نے کعبر کو ریشمی غلاف بہنایا ۔ جب قریش مکه نے از سر نو کعبر کی تعمیر کی تو اسے خوبصورت غلاف بہنایا۔ الازرق کے مطابق رسول اکرم صلّی اللہ علیه والـ م وسلّم نے کعبے کو یمنی کیڑے کا عملاف پہنایا ۔ حفوت آبنو بکر صدیق رق حفوت عمر ره اور حضرت عثمان رط اپنے اپنے عہد خلافت میں عمده مصری کیڑے کا غلاف چاڑھاتے رہے ۔ حضرت هشمان<sup>رمز</sup> اوپر نیچے دو غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ ویشمی غلاف چڑھایا کرنے تھے ۔ ہر سال محرم کی دسویں تاریخ کو کعبے پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ آ کے چل کر خلفامے ہنو اسیه میں سے بزید بن معاوید رم اور عبدالملک بن مروان اور عباسی خلفا میں سے خلیفه مامون الرّشید اور المتوکل نے بھی اس رسم کو قائم رکھا۔ خلیفہ مأمون نے تین غلاف چڑھانے 'شَرَفُع کیے: (١) سرخ ریشمی غلاف، ڈوالعجد کی " الله ينوين تاريخ (يوم التُروية) كو؛ (٢) قباطي المنسرى) علاق، يكم رجب كو؛ (٣) سفيد ريشى المواقع الم المبارك كو - تفعيل كو ليح السيل : الروض الانف ، مطبوعة قاهره ،

پردمے میں صرف دو شکاف هیں: ایک میزاب (پر نالر) کے لیر اور دوسرا دروازے کے لیر۔ کسوۃ مدت تک هر سال مصر میں تیار هوتا رها، پهر هند اور پاکستان میں بھی تیار ہوتا اور حاجیوں کے ایک خاص قافلے کے همراه مکّے پہنچتا رها ۔ اب یه غلاف کعبه مقامی دارالکسوة مین تیار هوتا ہے۔ پرانا غلاف ۲۵ (یا البتنونی کے مطابق ۲۸) ذوالقعد کو آثار دیا جاتا تھا اور عارضی طور پر ایک سفید غلاف، جو زمین سے تقریباً چھے فٹ اونچا رهتا تها، چڑها دیا جاتا تھا۔ اس موقع پر کما جاتا تھا که کعبے نے احرام بائدہ لیا۔ [ابن جَبیر نے اپنے سفر نامه میں لکھا ہے کہ ۲۷ ذوالقعدہ کو کعبے کے غلاف کو آٹھ نو فٹ اوپر کی جانب چاروں طرف سے سمیٹ دیا جاتا ہے۔ اسے کعبے کا احرام کہا جاتا ہے۔ بقول ابن جبیر ہمیشہ سے یہی دستور رہا ہے۔ الفاسى (شفاء الغرام، ١:١٠١) كے مطابق ان كے زمانے میں ۲۵ ذوالقعدہ کو هر سال کعبر کے غلاف کو اوپر کی جانب چاروں طرف سے سمیٹ دیا جاتا تھا۔ اب بھی ایسا ھی ھوتا ہے۔ یہ عمل پہار عصر کی نماز کے بعد انجام دیا جاتا تھا پھر دن کے آغاز میں اس کا رواج ہوگیا] ۔ حج کے اختتام پر نیا غلاف چڑھا دیا جاتا ہے۔ دروازے کے لیے ایک علْمعده پرده هوتا هے، جسے البرقع كہتے هيں .

کسوة سیاه کمخواب کا هوتا هے ، جس میں کلمهٔ شهادت بنّا هوتا هے ۔ اس کی دو تهائی بلندی پر ایک زردوزی کے کام کی پیٹی (جزام) هوتی هے، جس پر قرآن مجید کی آیات خوشخط لکھی هوتی هیں ۔ غلاف کعبه هر سال بدلا جاتا هے اور اس کی ذرا سی کثرن بھی تبرّک سمجھی جاتی

ھے؛ چنانچہ بنو شیبہ، جو کعیے کے دربان چلے آتے میں، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تبرک کے طور پر تنسیم اور بعض اوقات فروخت کر دیا کرتے تھے [مگر اب سعودی عرب کی حکومت کعیے کی متولی ہے اور موجودہ حکومت نے غلاف کے اجزا کو فروخت کرنے کی ممانعت کر دی ہے].

شمال مشرق دیوار میں زمین سے کوئی سات فٹ اونچا کعبے کا دروازہ ہے، جس کے کچھ حصوں پر چاندی کے پترے چڑھ ھوے ھیں۔ حصوں پر چاندی کے پترے چڑھ ھوے ھیں۔ اس دہلیز پر شمعوں کی قطار جلا کرتی تھی۔ [مگر دہلیز پر شمعوں کی قطار جلا کرتی تھی۔ [مگر موجودہ دور میں برق روشنی کی وجہ سے اس کا رواج باق نہیں رھا اے جب دروازہ کھلتا ہے تو ایک پہیے دار زینه (درج یا مدرج) دھکیل کر اس کے برابر لگا دیا جاتا ہے۔ یہ زینہ جب اس کے برابر لگا دیا جاتا ہے۔ یہ زینہ جب اس تعمال میں نہیں ھوتا تو چاہ زسزم اور باب بنو شیبہ کے درمیان کھڑا رھتا ہے (Bilderatlas zu Mecca: Hurgronje زینے کی تصویر کے لیے دیکھیے علی ہے: ۲ دیکھیے علی ہے: ۲ دیکھیے علی ہے:

کعبے کی چھت تین چوبی ستونوں پر قائم

ھ، جس پر پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی بھی

ھ ۔ یہاں بہت سی سنہری اور روپہلی قندیلیں
لٹک رھی ھیں؛ اس کے سوا اور کوئی ساز وسامان
نہیں ۔ الدرونی دیواروں پر عمارت کی تجدید و
مرمت کے متعلق کئی کتبے ھیں ۔ فرش سنگ مرمر
کی سلوں کا ھے .

ہیرونِ کعبہ مشرق کو نے میں، فرش سے تقریباً پانچ فٹ بلندی پر، دروازے کے قریب ھی الحجر الاسود (سیاہ پتھر) دیوار میں نصب ہے۔ اب اس کے تین بڑے اور کئی چھوٹے ٹکڑے ھیں جو ایک دوسرے سے پیوست ھیں۔ ان کے گرد ایک پتھر کا

هاله هے اور اس هالے پر ایک چاندی کا حاقه چڑها هوا هے - حجر اسود کی سطح زائرین کے چھونے اور چومنے سے گھسگھس کر صاف شفاف ہوگئی ہے - علی ہے (۲:۲) نے اس کا ایک خاکه دیا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ سطح میں اولیج لیچ سی پیدا ہو گئی ہے - البتنونی (ص ۱۰۵) کے انداز سے کے مطابق اس کا قطر بارہ الیج ہے - حجرِ اسود کی رنگت سرخی مائل سیاہ ہے جس میں سرخ اور زرد ریز سے جھلکتے ھیں .

دیوارکا وہ حصہ جو حجر اسود اور دروازے کے درمیان ہے، آلمُتَرَم (=جہاں چمٹا جائے)کہلاتا ہے کیونکہ طواف کرنے والے دعا اور اِلْعاح و زاری کرتے وقت اس دیوار (الملتزم) سے لیٹ جاتے ہیں.

کعبے کے باہر کی طرف ایک سنہری پرناله (مِیْزاب) شمال مغربی دیوار کے بالائی کنارے سے نیچے نکلا ہوا ہے، جس کا لٹکا ہوا سرا میزاب کی داؤہی کہلاتا ہے۔ یہ پرنالہ "میزاب الرحمة" کے نام سے موسوم فے (دیکھیے Villes saintes de I'Islam برنائے کے ذریعے نیچے پتھر کے فرش پر گرتا ہے، جو اس جگہ پچی کاری سے سزین ہے۔ کعبے کے چاروں طرف سنگ مرمر کا فرش ہے۔

شمال مغربی دیوار کے سامنے، مگر اس سے جدا،
سفید سنگ مرسر کی ایک نیم مدوّر دیوار (مطیم) ہے۔
په تین فٹ اونچی اور تقریباً پانچ فٹ موٹی ہے۔
اس کے سرے کعبے کے شمالی اور مشرق کولوں
سے تقریباً چھےفٹ کے فاصلے پر ھیں۔ مطیم اور کعبے
کے درمیان جو تصف دائرے کی شکل کا قطعہ ہے اسے
خاص تقدس حاصل ہے۔ دراصل یہ کعبے کا حصہ ہے،
اسی لیے طواف کے وقت اس کے الدر داخل نہیں
مونے بلکہ اس کے گرد ھو کر، جس قدر قریب ممکن
ھونے بلکہ اس کے گرد ھو کر، جس قدر قریب ممکن
ھون گزرتے ھیں۔ یہ قطعہ الحجر یا [جعر اسمجیل"]

التلفظ الم سے موسوم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی اللہ خضرت هاجره المهال مدفون علی مدفون میں ۔ وہ عرض جس پر طواف کیا جاتا ہے، مطاف کیالاتا ہے، مطاف کیالاتا ہے ، مطاف کیالاتا ہے ،

المطاف اور اس کرگرد و نواح کی صورت همیشه يكسال لمين رهي، البته منطاف مين داخل هونے والا دروازه (باب السلام) بنستور قائم هـ - ١٩٥٦ عك توسیم و تزئین کے دوران میں مُطاف میں نیا فرش لگایا كيا تها} -كچه عرصه بملرمطاف كساته ساته اكتيس یا بتیس للزک پتلےستون نصب تھے اور ھر دو ستونوں کے درسیان سات قندیلیں آویزاں تھیں جو شام کے وقت روشن کی جاتی تھیں۔ [اب روشنی کے لیے بجلی کی جدید خوبصورت ٹیوبیں نصب کی گئی میں] ۔ بلب بنی شیبه ایک محراب هے، جو کعبے کی شمال مشرق دیوار کے مقابل واقع ہے اور جہاں سے مطاف میں داخل هوتے هیں۔ اس محراب اور کعبے کے درمیان ایک چھوٹی سی قبہ دار عمارت ہے، جو مقام ابراہیم م کہلاتی ہے۔ اس میں ایک پتھر رکھا ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراهیم" تعمیر کعبه کے وقت اس پرکھڑے ھوے تھر ۔ مشرق سیاحوں اور مؤرخوں کے بیان کے مطابق یہ ایک نرم پتھر ہے، جس پر حضرت ابراهیم" کے فقش قدم اب تک دکھائی دیتے هیں ـ المهدى بن المتصور عباسى (م ٩ - ١ ه) ك عبد خلافت میں اس پتھر پر حفاظت کے لیے ایک سنہری حلقہ چڑھا دیا گیا تھا۔ مقام ابراھیم کے علاوہ اسی شمالى مشرق ديواركعبه كے سامنے عمكر مقام ايراهيم" سے ڈرا ممال کی طرف سفید سنگ مرمر کامنبر ہے۔ ولب بئی شیبه کے نزدیک مدخل کے بالیں ھاتھ ا اور حجر أسود كے عين سامنے وہ " قبد " هے جس م الله يه اليك كنوان ه، جو تمام كا تمام پخته

ھے۔ اس پر ہبرق رو سے چلنے والے ٹیسوب وبل (Tube well) لگے ہوئے ہیں۔ سپاٹ جہت کے ایک حصے پر چھوٹا سا مسقف مصلّی ہے، جس کے اوپر ایک گنبدی سی بنی ہے۔ [۹۵٦] ء کی تعدیر و توسیع کے سلسلے میں صفا و مروہ کا سارا راستہ بڑی خوبصورتی سے پختہ اور مسقف کر دیا گیا ہے].

(۲) تاریخ کعبه

[کعبیے کی تعمیر کے سلسلے میں مختلف روایات مذکور هیں \_ بقول الازرق (اخبار مکه) کعبے کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا ۔ اس وقت حضرت آدم عليه السلام كو پيدا بهي نهيل كيا گیا تھا۔ اس کے اثبات میں وہ حضرت زبن العابدین <sup>خ</sup> سے منقبول ایک روایت پیش کرتے هیں۔ مزید بران حضرت ابن عباس رد سے بھی اس سلسلر میں ایک روایت منقول ہے۔ النّمووی نے بھی اپنی كتاب تهذيب الاسماء واللغات مين فرشتون كي تعمير كعبه كا ذكركيا اور اسے كعبر كى اولين تعمير قرار ديا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم ؓ نے کعبے کو تعمیر کیا۔ اس کے اثبات میں البیھتی نے دلائل النبوة میں ایک مرفوع حدیث نقبل کی ہے کہ رسول اکرم مُلَّى الله عَلَيْه وآلهِ وسلم نے فرمایاکہ اللہ تعالٰی نے جبریل<sup>۴</sup> کو حضرت آدم و حقاءکی طرف بھیجا اور ان کو کعبے کی تعمیر کا حکم دیا؛ چنانچه انھوں نے تعمیل ارشاد کی ۔ جب تعمیر مکمل هوگنی تو ان کو طواف کا حکم دیا گیا ۔ پھر مرور زسانہ کے بعد حضرت لوح ؓ نے کعبے کا حج کیا۔ الازری نے بھی آدم عليه السلام كي تعمير كعبه كا ذكر كيا اور اس کی تائید میں دو روایات نتل کی هیں۔ مشہور محدث عبدالرزاق اپنی کتاب المصنف میں لکھتر میں ک آدم عليه السلام ن كعير كي تعبير مين پائچ پهاؤون يعنى لبنان، طور زيته طور سيناء، الجودى اور حراء کے پتھر استعمال کھے ۔ بقول المحب الطبری کعبر

کی بنیادوں میں حراء کے پتھر استعمال کیے گئے تھے۔
حضرت آدم کی تعمیر کے بعد ان کے پیٹے شیث نے
بھی کعبے کی تعمیر ثانی میں حصه لیا تھا ۔ اس کے
بعد حضرت ابراهیم علیه السلام کی تعمیر کا ذکر تو
خصود قسرآن مجید نے کیا ہے ۔ ابن العاج المالکی
کہتے میں که حضرت ابراهیم نے کعبے کی جو
بنیاد رکھی وہ پچھلی جانب سے گول تھی ۔ اس کے
بنیاد رکھی وہ پچھلی جانب سے گول تھی ۔ اس کے
دو کونے (رکن) تھے اور دونوں رکن یمانی کہلائے
تھے ۔ قریش نے تعمیر کعبه کے وقت اس کے چار
ارکان تعمیر کیے (دیکھیے شفاء الغرآم ، ا :

الفاكمى مضرت على رضي تقل كوتے هيں كه حضرت ابراهيم اكا تيار كرده كعبه جب كر كيا تو قبيلة جُرهم نے اسكو تعمير كيا ـ جب مرور زمانه سے كعبے كى عمارت بهر منهدم هوگئى تو عمالقه ئے اس كو تعمير كيا ـ بعد ازاں قريش نے كعبه تعمير كيا ـ المسعودى كا بيان هے كه قبيلة جُرهم ميں سے جس شخص نے كعبے كو تعمير كيا اس كا قام الحارث بن مضاض الاصغر تها ـ الزّبير بن بكار قاضى مكه نے كتاب نسب قريش و اخبارها ميں قصى بن كلاب كى تعمير كعبه كا ذكر بهى كيا هے ـ كلاب كى تعمير كعبه كا ذكر بهى كيا هے كه حضرت ابراهيم اكى تعمير كے بعد قريش ميں قصى بن الماوردى (الاحكام السلطانية) نے لكھا هے كه حضرت ابراهيم اكى تعمير كے بعد قريش ميں قصى بن الماوردى (الاحكام السلطانية) نے لكھا هے كه حضرت ابراهيم اكى تعمير كے بعد قريش ميں قصى بن المعيل المعمير كيا (شفاء الفرام) من به تا 40؛ السهيلي : المعمير كيا (شفاء الفرام) من به تا 40؛ السهيلي :

جب . ۔ 2ء یا ۱ ے 2ء میں یمن کا حاکم آپر هه کعبے کو ڈھانے کے لیے سکے پر حمله آور هوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرسائی اور اس کی فوج کو نیست و تابود کر دیا [رک به ابر هه، نیز اصحاب الفیل] .

یم واقعه سُزْدَلْنِه اور منی کے درمیان وادی

معسب کے قریب معسر کے مقام پر پیش آیا تھا ،
مسلم اور ابدو داؤد کی روایات میں سذکور ہے
کہ حجّة الوداع کے سفر میں وسول الله صلّی الله
عَلَیْهُ والله وَسَلَّم جب مزدلقه سے ملی کی طرف چلے
تو معسر کی وادی میں آپ نے رفتار لیز کر دی۔ اماد
النّووی اس کی شرح کرتے ہوے لکھتے ھیں کا
اصحاب الفیل کا واقعہ اسی جگہ پیش آیا تھا۔ اس لیے
اصحاب الفیل کا واقعہ اسی جگہ پیش آیا تھا۔ اس لیے
سنت یہی ہے کہ آدمی یہاں سے جلدی گزر جائے .

جس سال یه واقعه پیش آیا، اهل عرب اسے سال عام الغیل (هاتھیوں کا سال) کہتے هیں ۔ اسی سال رسول افتد ملی افتد علیہ والمه وسلم کی ولادت مہاو کا هوئی ۔ محدثین اور مؤرخین کا اس بات پر قریب قریب اتفاق ہے که اصحاب الغیل کا واقعه محرم میں پیش آیا تھا اور حضور کی ولادت ربیع الاقل میں هوئی تھی ۔ اکثر مؤرخین کہتے هیں که آپ می ولادت واقعه قبل کے . ۵ دن بعد هوئی ۔ اسی واقعہ کی ولادت واقعه قبل کے . ۵ دن بعد هوئی ۔ اسی واقعہ کے سلمے میں سورة الفیل الاؤل هوؤ واقعہ ابن هشام: سیرة، ۱: ۳ م تا ہے؛ السبیل الروض الانف، ص ۳۵ تا مر؛ الفاسی: شفاء الفرام؛ المواس الرحمن، تفہیم الفران وغیرہ بدلیل تفسیر مواهب الرحمن، تفہیم الفران وغیرہ بدلیل تفسیر

منهشد آتا ہے جسے بعض روایات میں جہاز کا کپتان اور بعض میں بڑھئی بتایا گیا ہے جس سے نئی عمارت بھا ہے سلطے میں مشورہ لیا گیا تھا ۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک قبطی عیسائی تھا [(دیکھیے السہیلی: الروض الالف، ۱:۰۰۱) ۔ السہیلی بھی اس شخص کا نام باقوم بتاتا ہے].

کعبر کی قدیم عمارت کے متعلق کہا جاتا ہے که وه قد آدم اونچی اور غیر مستف تهی . دهیلز زمین کے ہواہر تھی جس کی وجه سے سیلاہوں کا پانی آسانی سے اندر داخل ہوسکتا تھا اور سیلاب اکثر آتے رهتر تهر ۔ اس دفعه تعمیر اس طرح هوئی که ہاری ہاری سے ایک ته پتھر کی اور ایک لکڑی کی بنائی گئی اور بلندی پہلے سے دگنی کر دی گئی اور عمارت پر چهت بهی ڈال دی گئی۔ دروازہ زمین سے اتنا اونچا کر دیا گیا که داخل هونے کے لیے سیڑھی درکار تھی۔ تاپسندینہ زائروں کو دھکے دے کر اولچی دھلیز سے ٹیچے لڑھکا دیا جاتا تھا۔ جب حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرنے کا موقع آیا تو اہل مکہ اس بات پر آپس میں جهگڑنے لگے که یه اعزاز کس کے حصے میں آئے۔ آخر قريش كے معتبر ترين شخص ابو الله بن المفيره نے کہا کہ جو شخص سب سے پہلے نسودار ہو وهي يه علمت بجا لائے۔ عين اسي وقت حضرت سعيد صِلَّى الله عليه وآله وسلَّم كا وهان علم كزر هوا ـ سب بكار الهي كسه امين آكيء محمد آكير، يدهمين پسند میں ۔ روایت ہے که آپ نے کمال دانشمندی سے کہا مجھے ایک چادر دیجیر - چادر سیاکو دی کئی آپ مے قبائل کے سرداروں سے کہا کہ وہ اس كوريه كے كونے يكثر كر لر جايں - يهر آپ في عيود بتهو كو الهايا اور مقرره مقام ير وكه يعنا [(ابن هشام : سيرة ، مطبوعة قاهره، ، : على الماليوم الالف و ١ ١ ١ ٢٠ شفاء الغرام ،

1: 69 ( 59 )].

۸ه میں فتح مکّه کے وقت (دیکھیے ذیل میں عنوان م) حضرت رسول اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم فی کمیے کی عمارت کو جوں کا توں رهنے دیا، مگر [ایک حدیث میں آپ می نے حضرت عائشه صدیقه رضی فرمایا که اے عائشه رضا! اگر تیری قوم تازه تازه ایمان نه لائی هوتی تو میں کمیے کی عمارت میں تبدیلی کرکے دو دروازے بنا دیتا، ایک دروازه داخل هونے کے لیے اور ایک نکانے کے لیے داخاری: المحیح، کتاب العلم، باب ۸م)].

اس کا مطلب یه ہے کہ آپ کا ارادہ تو تھا، لیکن آپ نے اس خیال سے اپنے ارادے کسو عملی جاسه نمیں پہنایا که سبادا لوگ کسی غلط فهمي كا شكار هو جائين اور غلط قسم كي قیاس آرائیاں کرنے لگیں]۔ آپ کے ارادے كي تكميل ١٦٨٨ / ٢٨٥ء مين حضرت عبدالله بن زہیر<sup>رط</sup> [رک باں] کے ھاتھوں معرض عمل میں آئی ۔ ان کے مدعی خلافت ہونے کے باعث العَصَيْن بن نُميّرُ [رك بان] نے مكركا محاصره كر ليا اور کرد و نواح کی پہاڑیوں پر منجنیقیں گاڑ کر شہر اور حرم پر پتھروں کی بارش شروع کر دی اور بیت اللہ كى عمارت كو برا نقصان بهنجايا \_ حضرت عبدالله بن زبیر رط اور ان کے ساتھیوں نے کعبر کے لزدیک اپنے خمیے نصب کر لیے۔ (اس وقت سے وہ العائد بالبيت، يعنى ايسا شخص جو بيت العرم مين پناه گزین هو، کهلانے لگر) ـ اسى اثنا س آتشزدگى سے حجر اُسُود تین لکڑوں میں تقسیم ہوگیا ۔ ابن زبیر نے ان ٹکڑوں کو چاندی کی پٹی کے ساتھ ہائدہ دیا (شفاء الغرام، ص ۹۸).

جب اموی لشکر چلاگیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رخمے عمائد مکہ سے کعبے کی شکستہ عمارت کے . المهدام اور از سرنو تعمیر کے متعلق مشورہ کیا۔ جب

انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا اور ملبے کو صاف کرنے اور اٹھانے کا وقت آیا تو کسی کو یہ کام شروع کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ بیشتر شہری حضرت ابن عباس خی سر کردگی میں شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے، کیونکہ انہیں خوف تھا کہ کعبے کے انہدام سے آسمانی عذاب نازل ہوگا، لیکن حضرت عبداللہ خاتھ میں کدال لیے کر خود یہ ہیبت زاکام حاتھ میں کدال لیے کر خود یہ ہیبت زاکام کوئی ضرر نہیں پہنچا تو ہمت بندھی اور وہ بھی شریک کار ہو گئے .

تعمیر کے دوران میں ایک پردے دار باؤ اصل جگہ پر کھڑی کر دی گئی تاکہ کم از کم قبلے اور مطاف کا نشان قائم رہے ۔کہا جاتا ہے کہ معمار اس پردے کے پیچھے کام کرتے رہے ۔ مغبرت عبداللہ ﴿ خود دارالند وہ میں حجر اسود کی حفاظت کرتے رہے جو کمخواب کے ایک ٹکڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ جب حجر اسود کو، یعنی اس کے تین ٹکڑوں کسو، پھر اس کے مقام پر رکھا گیا تو اس کے گرد چاندی کا ایک حلقہ کس دیا گیا ،

اس دفعه کعبے کی تعمیر میں تمام تر مکے کا پتھر اور یمن کا چونا استعمال کسیا گیا۔ عمارت ستائیسگز اونچی کر دی گئی ۔ حدیث نبوی کی تعمیل کرتے ہوئے حجر (حطیم) کو عمارت میں شامل کر دیا گیا اور فرش کے برابر دو دروازے رکھے گئے، مشرق دروازہ داخلے کے لیے اور مغربی دروازہ نکانے کے لیے۔

بندكر ديا ـ بعد ازان جب خليفه عبدالملك بن مروان کو حضرت عائشه صدیقه <sup>رخ</sup> سے حدیث کا علم ہوا تو اس نے اس پر اظہار تدامت کیا اور کہا کہ بہتر هوتا که میں کعبے کو ابن زبیر رط کی بنا کردہ حالت پر چهور ديتا (شفاء الغرام، ص p p) . اس طرح كعير نے عملًا پھر وہی صورت اختیار کر لی جو آنجضرت صلّی اللہ علیه وآلهِ وسلّم کے عمد مبارک میں تھی اور یمی شکل آج تک چلی آتی ہے۔ عوام کا جذبه احترام کسی قسم کی معتدبه تبدیلیوں کا همیشه مخالف رها ہے ۔ کبھی کبھار مرمت کی ضرورت پیش آتی رہی ہے۔ زمانۂ جاہلیت سے لے کر عصر حاضر تک یہ عمارت برابر سیلابوں کی زد میں رھی ہے۔ ١٩١١ء میں جب اس کے گر جانے کا خطرہ پیدا ہوا تو اس خطرے کی روک تھام کے لیے اس کے گرد تالیے کا حلقه ڈال دیا گیا، مگر ایک نئے سیلاب نے ان حفاظتی تدابیر کو بھی بیکار کر دیا ۔ اس لیہ ۔ ۱۹۳۰ میں پوری طرح مرمت کرکے عمارت کو درست کر دیا گیا، لیکن اس دفعه حتی الوسع پرانے ہتھر کام میں لائے گئر .

ے ، ۳۵/۹ م ۹ ع میں قرامطہ کے حملے کے باوجود کعبہ محفوظ رہا ، البت حملہ آور حجر اسود اکھاڑ کر لے گئے جو کوئی ہیس ہرس نحائب رہنے کے بعد بھر واپس مکے پہنچ گیا .

کعبے پر غلاف چڑھانے کی رسم بہت قدیم
زمانے سے چلی آتی ہے اس ضن میں مختلف روایات
قبل ازیں ذکر کی جا چکی ھیں۔ [ایک روایت کے
مطابق سکندر اعظم نے بھی وھاں سے گزرتے ھوہ
ایک غلاف چڑھانے کیا
دستور فقط زمانی حال ھی میں باقاعدہ طور پر رائے
ھوا۔ قدیم ترین اسلامی عہد میں غلاف چڑھانے کا
دن عاشوراء مذکور ہے، بیگر رجب اور دوسوسید
مہینوں میں بھی غلاف پدلے گئے ھیں۔ کہتوتہ یا

الخلاف بعض دفعه بمنی اور بعض دفعه مصری یا کسی افور کیڑ نے کا هواتا تھا۔ [غلاف کعبه کے سلسلے میں سختاف کیڑوں اور مختلف رنگوں کا ذکر بھی آیا ہے (دیکھیر شفاء الفرام، 119 تا 177)].

کھیے کے گرد کے مقاموں کا تذکرہ عباسی عہد میں بھی چاہا جاتا ہے اور بعض دفعہ مقام کے بجائے فلے (سائبان) کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ موجودہ همارتون کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ہمے ۔ ۱۹۸ اسی پرانے زمانے میں آتی ہیں۔ چاہ زمزم پر گنبدکا ذکر بھی اسی پرانے زمانے میں آیا ہے۔ ۱۹۳۹ میں بیت زمزم کے سامنے آب زر سے سلطان سلیمان آل عثمان کا قام کندہ ہوا۔ ۱۹۹۸ میں بیت زمزم کو از سر نو عمیر کیا گیا۔ ۱۹۰۰ میں میطان احمد خان کے حکم سے زمزم کے کنویں میں لوھے کی جالی لگائی گئی۔ ۱۵۰۱ میں زمزم کے گنبد کو از سر نو تعمیر سیا گیا (شفاء الغرام) میں ۱۵۰) ۔ سلطان همدالعزیز آل سعود نے زمزم کے پاس پانی کی دو سیلیں لگا دیں اور پانی پینے والوں کے لیے سائبان سیلیں لگا دیں اور پانی پینے والوں کے لیے سائبان تعمیر کو دیا ۔

## م. كعبه أور أسلام

متے میں نبوت کے ہارھویں سال نماز فرض ہوئی اور آپ ممم خدا وندی کے مطابق کعبے کی جانب ستوجہ ھو کر نماز ادا کرئے رہے۔ [فماز فرض ھونے سے قبل بھی آپ کا قبلہ رخ معر کر نماز پڑھنا ثابت ہے] ۔ ھجرت کے بعد مدنی وزندگی کے آغاز میں آپ کو بیت المقدس کو قبلہ بنا کر فماز پڑھنے کی ھدایت ھوئی، جنائیجہ تقریبًا ڈیرھ خالی تک آپ کے اس حکم کی تعمیل فرمائی، مگر فالی تھے آپ اس جات کے خواعاں تھے کہ مسلمانوں کی خبید نے آپ کی خواعاں تھے کہ مسلمانوں کی خبید نے آپ کی خبید ن

هوئی: قَدْ تَرْی تَقَدَّبُ وَ جُهِکَ فِی السَّماءِ
قَلَتُ وَلِینَک قِبلَةً تَرْفُهَا فَوَلُ وَجُهَکُم شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ وَ حَیثُ مَا کُنْتُم فَوَلُو وَجُوهَکُم شَطْرَهُ وَ إِنَّ الَّذِینَ اُوتُوا الْکِتْبَ لَیَعْلَمُونَ اللّٰهُ الْحَقِی مِن رَبِّهِم وَ مَا اللّٰ لِیَعْی هم دیکه دے هیں آپ کے منه کا بار بار آسماذ یعی هم دیکه دے هیں آپ کے منه کا بار بار آسماذ کی طرف الهنا، سو هم پهیر دیں گئے آپ کو اسی قبلے کی طرف الهنا، سو هم پهیر دیں گئے آپ کو اسی قبلے حرام کی طرف بهیر لیں اور تم لوگ جمال بهی هو کرو (نماز پڑهتے وقت) اسی مسجد کی طرف من کر لیا کرو اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے کر لیا کرو اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے طرف سے برحق ہے اور الله یے خبر نہیں ہے اس طرف سے برحق ہے اور الله یہ خبر نہیں ہے اس طرف سے برحق ہے اور الله یے خبر نہیں ہے اس طرف سے برحق ہے اور الله یے خبر نہیں ہے اس طرف سے برحق ہے اور الله یے خبر نہیں ہے اس

کعبر کے ابتدائی آثار سٹ جانے کے بعد حضرت ابراهیم" نے اڑ سر نو اس کو تعمیر کیا۔ حضرت ابراهیم عبدالانبیاء تهر . یمودی اور عیسائی به، آپ<sup>م</sup> کی عزت و تکریم کرتے اور آپ<sup>م</sup> کی نبوت کو تسليم كرنے تھے۔ حضرت محمّد صلّى اللہ عليه وآل وسلّم کو بھی آپ کی پیروی کا حکم دیا گیـا تھا۔ حضرت ابراهیم" دین اسلام هی کے داعی تهر ، یہود نے اپنے مذھب کو ہڑی حد تک تبدیل کرلی تها ـ حضرت ابراهيم و اسمعيل كي تعمير كعبه ؟ ذكر سورة البقرة مين كيا كيا هي (٢ [البقرة : ٢ ، ) اور مقام ابراهیم" کو نماز (صلوة) کے لیے موزوں جگا قرار دیا گیا (۲ [البقرة]: ۱۲۵) ـ حضرت ایراهیم ٔ کو خدائے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کی دعوت دیر (٣٣ [الحج]: ٢٤) اور كعبه يميلي مقدس عبادت كا تھی جو روے زمین ہر قائم کی گئی (٣ [ال عمرن] : ٩٩) \_ اب كعبه بيت الحرام (٥ [المائدة]: ٩٥) ١ يبت العتبىق (برد [الحج]: عروبه) كے الم مد

جهمين حضرت رسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے چودہ سو صحابہ کی رفاقت میں عمرے کا ارادہ کیا، منگر اهل مکه نے آپ کو حدیبیه کے مقام پر روک دیا ۔ اگلے سال عد میں عمرة القضاء ادا کیا ۔ ۸ھ میں اللہ کے مکم سے آپ م نے جنگ وجدال کے بغیر مکہ فتح کیا ۔ اس سے اسلام میں ایک لئے دور کا آغاز ہوآ۔ کفر و شرک کے تمام البار جو کعبے کے گرد جمع ہوگئے تھے اب صاف کر دیے گئے۔ تاریخی روایات سے ثابت ہوتا ہےکہ کعبے کے چاروں طرف ، ٣٦ بت رکھے هوے تھے۔ آلحضرت صلّی اللہ علیمہ وآلہ وسلّم نے جب اپنی چھڑی سے الهين جِهوا اور آيت كريمه جَاءَ أَلْحَقُّ وَ زُهِّقَ الْبَاطلُ اللَّهُ الْبَاطلَ كَانَ زَهُوْقًا (١٠ [بني اسراءيل]: ۸۱) تلاوت فرمائی تو وه زمین پر گر گئے (کنب صحاح ستِّه ) ۔ هبل كا مجسمه جس كى نسبت كمها جاتا ہے که وہ عبروین لَحیّ نے کعبے کے اندر نصب کیا تھا لیز بعض البیاے کرام کے مجسمے اور تعبویریں سب كو خاتم كركے اڻهوا باهر كيا ـ (ابن هشام : سيرة، ١ : ٨٨؛ ابن الكلبي: كتاب الأصنام) .

عباس ابوطالب ابوطاحه مفاقد عبد سناف اور سالیه وغیره عبد سناف اور عبدالدار اور ان کی اولاد کو سدانه اور حبابه وغیره کے منصب تفویش هو ہے .

جب آنعضرت صلی الله علیه وآله وسلم یا مکه فتح کیا تو آپ کے چھا عباس آرک ہاں یا ایک اور روایت کے مطابق حضرت عبلی فی ان عہدوں کے لیے درخواست کی، لیکن آپ نے فررمایا که یہ سب چیزیں سوا سقایه اور کمی کی نگرانی کے آپ کے باؤں تلے روئد ڈائی جالیں گی۔ مقایه حضرت عباس کی تعویل میں رہا ۔ کمی کی نگرانی عثمان بن طلعه کے سرد موثی جنهوں نے اپنے کی چھازاد بھائی شیبه بن ابی طلعه کو ایمازت درج دی کہ وہ ان کے نائب کے طور ہر کام کریں ۔ بیو فی اب کی وہ ان کے نائب کے طور ہر کام کریں ۔ بیو فی ابو طالب کے تبضے میں تھا، به میں حضرت ابو کی ابو طالب کے تبضے میں تھا، به میں حضرت ابو کی والد کے نام منتقل ہوگیا ۔ ان کی وفات کے بعیاد مقلی زائرین کے طعام کا انتظام کرنے لگے ،

متوبه [رکم به براهة (سوره)] کی آیات پؤه کر اعلان کیا که اس سال کے بعد مشرکین کو بیت الله میں داخل هونے کی اجازت نہیں .

اس کے مطابق آئندہ سے مشرکوں کو بیت الله کی تقریبات میں شرکت کی ممانعت کر دی گئی ہے کیونکہ وہ ناپاک (نجس) ہیں۔ علاوہ ازیں اہل اسلام کے خلاف کبرد آزما ہونے والے کفار کو الله قانون کی حمایت سے محروم قرار دے دیا گیا ہے۔ ان کو چار مہینے کی مہلت دی گئی جس کے دوران میں وہ جہاں چاہیں آزادی سے چل پھر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد انہیں بیت الله میں داخلے کی ممانعت کر دی گئی ۔ صرف ایسے لوگوں کو مستئی کر دیا گیا ہے جن سے معاهدہ ہو چکا ہو اور جنھوں کے معاهدے کی شرائط کی تعمیل بعد میں احتیاط اور پابٹدی کے ساتھ کی ہو اور مسلمانوں کے خلاف کسی پابٹدی کے ساتھ کی ہو اور مسلمانوں کے خلاف کسی کو معد نه دی ہو [نیز رک به براءة (سورة)].

ه میں آنحضرت صلّی الله علیه وآله وسلّم عنی الله علیه وآله وسلّم خود حج کی قیادت فرمائی ۔ اس موقع پر ایک بھی مشرک موجود نه تھا ۔ کعبه اب ہلا شرکت غیرے صرف مسلمانوں کا مقدس حرم بن گیا ۔ هر نماز کے وقت تمام دنیا کے مسلمان کعبے کی طرف منه کرتے میں اور حج کی تقریبات میں کعبه هی جمله مناسک حج کا مبدأ اور منتہا ہے .

کمیے کے متعلق دو خاص چیزوں کا ذکر ہے معلق نه هوگا، یعنی عمارت کا کھولنا اور دھونا ۔ کھولئے کی رسم معین تاریخوں میں ادا کی جاتی ہے ۔ اس صوقع پر وہ زینه جس کا اوپر ذکر ھو چکا ہے دھکیل کر حمارت کے بسرابر لگا دیا جاتا ہے ۔ کھولئے کی تاریخیں حکام مکه کی مرضی کے مطابق بھٹتی وہتی میں .

صبح مح موقع ہر کعبے کو غسل دیا جاتا ہے۔ اوالت کی تعیین حکومت وقت کرتی ہے۔

آج کل چھے سات ذوالعجة غسل کے لیے مقرر ہے اس رسم میں سعودی عرب کے حکام، اسلامی محالک کے وفود اور چند محتاز زائرین شریک ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے سلطان وقت داخل ہوتا ہے۔ وہ دو رکعت نماز ادا کرنے کے بعد خود فرش کو آب زمزم سے دھوتا ہے۔ پانی دھلیز میں کی ایک موری کے راستے باہر بہ جاتا ہے۔ دیدواریں ایک قسم کی جاروب سے دھوئی جاتی ہیں جو کھجور کے پتوں سے بنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد مکم مکرمه کا گورنر ہر ایک چیز پر گلاب چھڑکتا ہے اور آخر میں عمارت کے اندر قسم قسم کے بخورات سے دھونی میں عارت کے اندر قسم قسم کے بخورات سے دھونی دی جاتی ہے [رک به القبله] .

جیسا که اس مثال سے ظاہر ہے، اس مقدس عمارت کی تعظیم و تکریم کا دائره ان تمام چینزوں تک پہیلا هوا ہے جو اس سے متعلق هیں، حجر الاسود، ميزاب (پرناله)، ملتزم اور سب سے بڑھ کر زمزم کا پانی ـ تاهم جیساکه روایات صحیحه میں مذكور هے حضرت عمر مظنے حجر الاسود كے بار مے میں اپنے احساسات کا یوں اظہار کیا: "میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان اور اگر رسول اللہ نے تجھر بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تجھے کبھی نه چومتا" (صحیح بخاری) \_ یه کہنے کے بعد حضرت عمر<sup>رہ</sup> نے پتھر کو چوم لیا ۔ میزاب کے نیچے نماز خاص طور پر موجب اجر و ثواب سمجھی جاتی ہے۔ جو شخص میزاب کے لیچے نماز پڑھتا ہے وہ گناھوں سے انسا پاک صاف ھو جاتا ہے جیسا اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا (الازرق، ص ۲۳ - آب زمزم جس کو زائر بار بار پی چکا ھے، ھر اس نیک کام کے لیے کار آمد مے جس کے لیے یہ بيا جائ (قطب الدِّين : ماء زمزم لِما شُرِبُ له، ص مرم؛ اخرجه الحاكم في المستدوك و قال هذا حديث صحيح الاسناد؛ شفاء القرام، ١ : ٣٥٠) .

کعبر کے نظارمے سے ذائرین کے جذبہ عقیدت میں جو کیفیت ہمیدا ہوتی ہے اس کے ہارہے میں متعلقمه كمتب مين واقسر شهادت موجبود هے ـ مثال کے طور پر البتنونی (ص ۲۹) نے کعبے کے سامنر نمازی جو کیفیت بیان کی ہے وہ هم یہاں نقىل كر سكتے هيں: "سارا مجمع اس ذات ذوالجلال کے حضور میں جو دلوں پر ھیبت طاری کرنے والا قادر قیوم ہے اور جس کے آگے بڑی سے بڑی ہستی حتیر و بے مایہ ہو کر لاشے معض بن جاتی ہے، التمائي خضوع وخشوع کے ساتھ کھڑا تھا اور اگر ھم نے نماز کے دوران میں جسم کو جھکتے اور سدها هوتے، هاتھوں کو دعا میں الھتے اور عجز و انکسار کے اعتراف میں هونٹوں کو هلتر نبه دیکھا ھوتا اور اگر ھم نے اس بے پایاں عظمت کے سامنر دلوں کی دھڑکنیں نہ سنی ہوتیں تو ہم یہ سمجھتے کہ ھے کسی دوسرے عالم میں پہنچ گئے ھیں اور حقیقت یه هے که اس ساعت میں هم کسی اور هی عالم میں تھے ۔ هم خدا کے گھر میں تھے اور اس کے قرب حضوری میں کھڑے تھے اور عمارے پاس فقط جهکا هوا سر تنها اورگڑگڑاتی هوئی زبان تنهی اور دعا کے لیے بلند هوتی هوئی آوازیں تھیں اور آلسو بہاتی هوئی آنکھیں تھیں اور خشیت الہی سے معمور دل تھے اور شفاعت کے پاکیزہ خیالات تھے (نیز The Religious attitude and : Macdonald ديكهير Life in Islam شکاکو ۱۹۰۹ء، ص ۲۱۹ ببعد، م م ، Aux villes saintes de l'Islam : Ben cherif ببعد، ۹۸ - [یـه کیفیت تقریباً هر حاجی پر طاری هوتي ہے].

اسلام میں کعبے کو جو مقام اور مرتبه حاصل فی اس میں مسلمانیوں کے تمام قرقے متحد ھیں۔ یه مسلمه حقیقت ہے که مکة مکرمه اسلامی شان و شوکت اور کعبه اس کے شوکت اور کعبه اس کے

جاہ و جلال اور فضل و کرم کا مرکز ہے۔ بھار دانگ عالم میں یہی وہ جگسہ ہے جہاں دمی ہارہ لاکھ آدمی معج کے لیے جمع ہونے میں جو سب کے سب خدا کو یک ذبان مو کر پکارت میں اور اگرچہ یہ زائرین نسل اور زبان میں مختلف موتے ہیں تاہم وہ سب ایک قبلے کی طرف مشہ کرتے ہیں اور نماز میں پہلو بہ پہلو کھڑے موتے اور تمام ارکان نماز ایک ساتھ ادا کرتے میں۔ وہ خداے واحد کے سوا کسی اور سے اپنی اور سے اپنی اور سے اپنی اور سے اپنی اور سے اپنی

اهل تصوف بھی کعبے کے بارہے میں ایک خاص نظریہ رکھتے ھیں۔ الغزالی جیسے صوفیوں کے نزدیک جو گویا متشرع صوفی هیں کعبہ واقعی وہ مقدس عمارت ہے جس کے گرد طواف کرلا لازم ہے، لیکن طواف اور جس چینز کے گرد طواف کیا جاتا ہے انسان کے لیے تبھی قدر و قیمت رکھ سکتے ھیں جب وہ اسے بلند تر روحانی درجے کو ہمنچنر میں ترغیب کا کام دیی .

چاہ زسزم کے مبدأ سے تعلق رکھنے والے واقعات کے لیے رک بدہ اسمیل ا لیکن یہاں اس سلسلے میں یہ اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ جب عبدالمطلب حجرے میں سو رہے تھے اٹھوں نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص پر اسرار الفاظ میں ان کو حکم دے رہا ہے کہ وہ زمزم کو اس جگہ سے جہاں گوہر اور خون اور "ہماڑی کوے کا گھوٹسلا" اور " چیونٹیوں کا بل " ہے کھود کر نکال لیں بب قریش نے ان کا کشواں کھودنے کا حسی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو طرفین ہنو سعد مذہب تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو طرفین ہنو سعد مذہب مورے دوائے مورے دوائے میں ان کا پانی ختم ہوگیلہ لیکن عبدالتطالب کی سواری کے نقش سم سے ناہیک چشمہ جاری ہوگیا جو اس بات کی آسانی عنظرمت تھی کہ وہ حتی جو اس بات کی آسانی عنظرمت تھی کہ وہ حتی جو اس بات کی آسانی عنظرمت تھی کہ وہ حتی جو اس بات کی آسانی عنظرمت تھی کہ وہ حتی جو اس بات کی آسانی عنظرمت تھی کہ وہ حتی ا

المجالب تھے۔ ہیں سب وہیں سے مکے کی طرف واپس لوئے۔ واپس پہنچ کر جب عبدالمطلب نے کھدائی شروع کی تو انہیں تلواروں اور زرہ بکتر کے علاوہ وطلائی غزال بھی ملے جو جرهم نے چاہ زمزم میں دفن کر رکھے تھے۔ یہ سب چیزیں کعبے میں رکھ دی گئیں (ابن هشام: سیرة) ، : ۱ میرہ کا ، ، ، ، کیا الروض الانف، ، : ۱۹ تا ، ، ، ) ،

[قرآن کریم میں اللہ تعالٰی نے مکے کو آم القری کہا ہے ارشاد باری تعالٰی ہے: "و هٰذَا کِسُبُ الْنُولْدَةُ مُبْرِکٌ مُصَدِّقٌ الَّذِیْ بَیْنَ یَمَدَیْهِ وَ لِتُنْذِرَ الْنَامَ الْمُ الْفُرْی وَ مَنْ حَولَهَا ﴿ (٣ [الانعام] \* ٣٣) ، یعنی الله قرآن منجید کتاب ہے جو هم نے اتاری ہے۔ برکت والی تصدیق کرنے والی ان (کتابوں) کی جو اس سے پہلے هیں اور تاکه تو ڈرائے مکے والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو] ،

ام القری کے معنی هیں بستیوں کی اصل اور جڑ ۔ مکۂ معظمہ تمام عرب کا دینی و دنیوی مرجع تھا اور جغرافیائی حیثیت سے بھی قدیم دنیا کے وسط میں مرکز کی طرح واقع ہے، اس لیےمکے کو ام القرای فرماییا ۔ اور آس پاس سے یہا تو عرب سراد ہے کیونکہ دنیا میں قرآن مجید کے اولین مخاطب وهی تھے ۔ ان کے ذریعے سے باقی دنیا کو خطاب هوا، یا سارا جہان مراد ہے جیسے قرمایا ؛ لیکون للعلمین بی سارا جہان مراد ہے جیسے قرمایا ؛ لیکون للعلمین بی سارا جہان مراد ہے جیسے قرمایا ؛ لیکون للعلمین بی سارا جہان مراد ہے جیسے قرمایا ؛ لیکون للعلمین

ایک روایت کے مطابق عرب میں بت پرستی کا آغاز اس طرح ہوا کہ جب بنو خراعه نے بنو جرهم کو مگة مگرمه سے نکال دیا تو اهل مکه نے عمرو بن لیعی خواهی کو اپنا رئیس مقرر کر لیا۔ یه شخص جو کام کرتا مگے والے اس پر عمل کرنے لگتے۔ اس کی وجه یه تھی که عمرو بڑا دولت مند تھا۔ یه جہاج کہ عمرو بڑا دولت مند تھا۔ یہ جہاج کہ عمرو بڑا دولت مند تھا۔ یہ جہاج کہ عمرو بڑا دولت مند تھا۔

ذبع کرتا اور دس دس هزار آدمیوں کو کہڑے ہمہاتا ۔ انھیں دنوں قبیلۂ ثقیف کا ایک شخص ایک بڑے ہتھر پر حاجیوں کو ستوگھول کر پلایا کرتا تھا ۔ اس پتھر کو صغرۃ اللّات (لات کا پتھر) کہتے تھے ۔ جب یہ شخص سر گیا تو عمرو نے مشہور کر دیا کہ یہ شخص سرا نمیں بلکہ پتھر میں داخل ہو گیا ہے ۔ اس نے عربوں دو اس کی پرستش کرنے کا مشورہ دیا اور یہ بھی کہا کہ اس پتھر پر ایک مکان تعمیر کرکے اس کو "لات" (ستوگھولنے والا) کے نام سے موسوم کر دیں۔ کہا جاتا ہے کہ تبن صدیوں تک عمرو کی اولاد اس کی پرستش کرتی رھی صدیوں تک عمرو کی اولاد اس کی پرستش کرتی رھی اور اس نے ابک بت کی حیشبت اختیار کر لی السمبیلی: الروض الانف، ۱: ۲۲؛ ابن هشام: سبرة،

ایک دوسری روایت کے مطابق بنو اسمعیل میں بت پرستی کا آغاز اس طرح ہواکہ جب ان کی تعداد زیادہ هوگئی تو وہ مکه چھوڑ کر دوسر ہے بلاد و دیار کو جانے لگر۔ جب بنو اسمعیل کا کوئی شخص سکے سے جاتا تو خانہ کعبہ کے احترام کے پیش نظر اپنے ساتھ حرم کا ایک پتھر بھی لے جاتا ۔ وہ جہاں کہیں جاتا کعبے کی طرح اس کا طواف کرنے لگتا ۔ مرور زمانہ سے ان کی یہ عادت ہوگئی کہ جو پتھر بھی انھیں پسند آتا اس کی پوجا کرنے لگتے ۔ اس طرح دین ابراهیمی چھوڑ کر وہ بتوں کے پرستار بن گئے اور سابقہ اقوام کی طرح گمراھی اختیار کرلی ۔ تاهم ان میں سے کچھ لوگ اپنر پرانے ابراهیمی دین پر بھی قائم رہے۔ وہ خانۂ کعبه کی تعظیم كرتے- اس كا طواف كرتے اور حج و عمره كى عبادات بجا لاتے، عرفات و مزدلفه میں قیام کرتے، قربانیاں ذبح کرتے اور دیگر مناسک حج ادا کرتے، مگر ان میں یہ خرابی پیدا ہو گئی کہ حج کا تلبیــہ کہتے وقت مشرکانه کلمات بکارنے لگتے، مثلا کنانه

اور قریش تلبیه پکارنے وقت به الفاظ کہتے: لَبَّیْک اللهُمْ لَبَیْک، لِلَّا شریکًا اللهُمْ لَبَیْک، اِلَّا شریکًا هولک، تَـمْلکُـهُ وَمَا مَلکَ.

اس طرح تلبیه کے کلمات توحید میں اپنے بتوں کو شریک کر لیتے ۔ اسی کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا: و ما یؤین آگٹر ہم باللہ الا و هم مُشرِ گون (۱۲ [یوسف]: ۱۰۹)، یعنی ان کے اکثر لوگ خدا پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں (ابن هشام: سرت، اسرت، الروض الانف، ۱: ۲۶).

ابن اسعٰی سنڈ بیان کرتے ھیں کہ نبی اکرم صلّ اللہ عَلَمْ نے فرمانا میں نے عمرو بن لحی آکو جہتم میں انسڑیاں گھسیٹتے ھوے دیکھا، پھر میں نے اس سے ان لوگوں کے بارے میں سوال کسا حو مبرے اور اس کے درسیان تھے۔ اس نے کہا وہ ھلاک ھو گئے (الروض الالف،

الحجرالا سود: الازرق (تاریخ مکه میں)
حضرت ابن عباس نسے روابت کرتے هیں که جب
حضرت آدم آسمان سے اتارے گئے تو الله تعالی
نے ان کے ساتھ حجر اسود اور مقام ابراهیم کو
بھی اتارا تا له آدم ان کے ساتھ مانوس رهیں ۔
ابن اسحٰق کہتے هیں که طوفان نوح کے زمانے
میں الله تعالی نے حجر اسود کو جبل ابو قبیس
ارک بان] پر محفوظ رکھا۔ جب حضرت ابراهیم ان
کعبه تعمیر کیا تو جبریل ان خجر اسود کو لاکو
اس کی جگه پر نصب کر دیا (شفاء الغرام،

الازرق ان لوگوں سے نقل کرنے ھیں جو حضرت عبداللہ بن زبیر م کی تعمیر کعبہ میں بذات خود شریک تھے کہ کعبے کو آگ لگنے سے حجر اسود کے تین ٹکڑے ھو گئے تھے۔ ایک چھوٹا سا

آکڑا اڑ کر کسی طرح بنو شیبه کے کسی آدمی کے هاتھ لگ گیا اور مدتوں اس خاندان میں محفوظ رہا ۔ پھر عبداللہ بن زبیر رہ نے حجر اسود کے ٹکڑوں کو چاندی کے تار سے باندھ دیا ۔ جب مرور زبانہ سے یہ تار ڈھیلا ھو گیا اور حجر اسود کے ٹکڑے ھلنے لگے تو خلیفہ ھارون الرشید عباسی نے اپنے عہد خلافت میں حجر اسود میں آر پار سوراخ کرکے اس میں چاندی بھروا دی (شفاء الغرام) ،

مؤرّخبن کا بیان ہے کہ ابو طاہر قرمطی جب مکے آیا (۸ ڈوالحجہ ۹ ۳۰۵) تو اس نے جعفر بن فلاح سعمار کو حجر اسود کے کمبر سے اکھاڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس نے پیر کے دن س ذوالحجه كوحجر اسودكو أكهازا اوراينر ساته بلادي هجر [(الحسا)] لے گیا۔ خاصے عرصے تک خانہ خدا حجر اسود سے خالی رہا اور لوگ تبرکا اس کی جگه پر هاته رکهنر پر اکنفا کیا کرتے تھر ۔ حتی که سنگل وسمھ کو یوم النحر کے دن حجر اسود کو واپس اس کی جگه پر نصب کیا گیا۔ کہتر میں که سنبر بن حسن قرمطی نے حجر اسود کو دوبارہ اس کی جگه پر نصب کیا تھا۔ جب لوگوں نے حجر اسود کو دیکھا تو سجدۂ شکر بجا لائے اور اسے بوسه دیا۔ یوم النحر کو لوگوں کے زیارت کعبہ کے لیے آنے سے قبل حجر اسود کو اس کی جگه پر نصب کر دیا گیا تها (مزبد تفصیلات کے لیر دیکھیے شفاء الغرام، ۱: ۱۹۳) .

اس کے ایک سال بعد ، سم ہ میں کعبے کے دربانوں نے ڈر کے مارے سنبر قرمطی کے نصب کر دہ حجر اسود کو آکھاڑ کر کعبے میں رکھ دیا ۔ وہ چاہتے تھے کہ حجر اسود کے گرد چاندی کا ایک مضبوط حلقہ بنا دیا جائے تاکہ کوئی شخص اسے اکھاڑ نہ سکے ۔ ابن زبیر رض نے تعمیر کعبہ کے وقت اسی طرح کیا

تها ـ جنالجه دو ماهر كاريگرون كو اسكام پر مأمور کیا گیا جنھوں نے چاندی کا یہ حلقہ تیار كر ديا \_ تاريخ سے يه بات ثابت نہيں هوئي كه قرامطه کے حجر اسود کو واپس کر دینے کے بعد بھی کسی نے آج تک حجر اسود کو اس کی جگہ سے اکھاڑا ہے۔ الفاسی کہتر میں ایک مصری فقیہ نے بتایا کہ ۲۸۱ھ میں امیر سودون پاشا نے حجر اسود کو اکھڑوا کر اس کو نئی زیب و زینت سے مزّین کیا تھا، مگر مکّهٔ مکرسه کے بعض لوگ مصری فقیه کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ مصری فقیہ اس پر اصرار کرتے میں کہ میں نے حجر اسود کو اکھڑا ہوا بچشم خود ملاحظہ کیا تھا۔ الفاسی کہتر ھیں مجھ سے پہلے مکر کے بہت سے فقہا یہ بات مصری نقیہ سے سن کر مجھربتا چکر تھر۔ جنائجه وم مصرى فتيه جن كا نام نور الدين المنوفي ہے جب م ٨ ٨ ميں مصري كارواں كے قافله سالار بن کر مکر آئے تو میں نے خود ان سے پوچھا اور الهوں نے اس کی تائید کی (شفاء الغرام، ۱: . (198

حجر اسود میں اللہ تعالٰے کی چند آیات بینات پائی جاتی ہیں :

۱- زمین پر آنے کے بعد حجر اسود عظیم
 حوادث مثلًا طوفان نوح وغیرہ سے دو چار ھونے
 کے باوجود بھی جوں کا توں محفوظ رھا .

۲- محدث ابن جماعه کے مطابق حجر اسود کی برتبه یه بھی خصوصیت ہے کہ حجر اسود کو کئی سرتبه اپنی جگه سے اکھاڑا گیا، مگر وہ اپنی جگه پر واپس آگیا مثلاً قبیلۂ جرهم، بنو ایاد اور قرامطه نے حجر اسود کو اکھاڑا، مگر اسے پھر واپس لایا گیا .

۳۔ جب قرامطہ حجر اسود کو اکھاڑ کر لے گئے تو اس کو باری باری چالیس اونڈوں پر لادا گیا اور وہ ہلاک ہو گئے ۔ جب قرامطہ نے اسے

واپس کیا تو ایک نعیف اونٹ پر لادا گیا اور وہ پہلے سے موٹا ہو گیا۔ اس کا محدث الذہبی نے بھی ذکر کیا ہے.

سے اسی طرح جب حجر اسود کو بلاد ہجر کی جانب لابا گیا تو یکے بعد دیگرے اس کو لادنے سے پانچ سو اونٹ ہلاک ہو گئے .

۵۔ حجر اسود پانی پر تیرتا هے اور ڈوبتا نہیں .

ابن ابی الدم نے الفرق الاسلاسیة مبی اس کا تذکرہ کیا ہے جبسا که مؤرخ ابن شاکر الکتبی نے اس سے نفل کیا ہے۔ بعض محدّثین سے سرفوعًا بھی نقل کیا ہے (شفاء الغرام، ۱: ۱۹۵).

کعبه مسلمانوں کا قبله ہے اور مرکز حج، اس
کی بدولت تمام گرد و پیشر کا رقبه حرم [رک بال]
اور متبرک زمین بن گیا ہے ۔ نسہر کے گرد مقدس
منطقه واقع ہے جس کی حدبندی پتھروں کے نشانات
سے کی گئی ہے حرم میں داخل ہو کر ہر شخص
بر کجھ بابندیاں عائد ہو حاتی ہیں، الله تعالی نے
اس علانے کو عزت و حرست عطا کی ہے ۔ یہ سارا
اس علانے کو عزت و حرست عطا کی ہے ۔ یہ سارا
قد ار دیا گیا ہے ۔ حدود حرم میں جنگ نہیں ہو
قد ار دیا گیا ہے ۔ حدود حرم میں جنگ نہیں ہو
سکتی ۔ کسی درخت کو کاٹنے تک کی اجازت نہیں ۔
حرم میں داخل ہونے والا ہر گزند سے محفوظ ہو
جاتا ہے (لیز رک به حرم) .

جیسے اوپر بیان ہوا تبع وہ پہلا شخص سمجھا جاتا ہے جس نے کعبے کو لباس پہنایا۔ تاریخی اعتبار سے یہ روایت صحیح ہے یا نہیں، اس کا جواب ہمارے احاطۂ علم سے باہر ہے۔ یہ امر قابل توجہ ہے کہ عمارت پر رنگین کپڑے چڑھانے کا ذکر آتا ہے، اور یہ ایسی رسم ہے جس پر اسی قسم کی رسموں کے سلسلے میں غور کرنا (جو اور جگہ اداکی جاتی تھیں) ضروری ہے۔

Die Chroniken : Wüstenfeld (۱) : مآخذ der Stadt Mekka لائيزگ ع١٨٦١-١٨٥١ ۾ جلدين؛ ندلان (Travels in Arabia : J. L. Burckhardt (۲) ۱۸۲۹ ، ۲ جلدیں؛ (س) علی ہے: Travels انڈن ۱۸۱۹ دو جلدين؛ (م) Personal Narrative of a: R. Burton Pilgrimage to el-Medinah and Meccali اللَّانَ ١٨٥٤ ې جلدين؛ (ي) Der Islam im Morgen- : A. Müller und-Abend land ، بران ۱۸۸۵ ، ۲ جلدین؛ (٦) Mekkā: C. Snouck Hurgronje هيگاه ما ما ب جليدين به Bilder: (ع) وهي مصنف : Bilder : Caid Ben Cherif (م) : الأثيدُن و aus Mekka (ع) :41919 برس Aux villes saintes de l' Islam البتنوني: الرَّحلية العجازية، قاهره ١٣٧٩ه؛ (١٠) الأزرق [: تاربخ سكه]، ص- ٨ سعد؛ (١١) الفاكمهي، ص ١ بعد؛ (۱۲) الطيري، مطبوعة لاثبتان، ١ : ١ . ٩ سعد، ٢٠٩ ببعد، . ١ ، ١ ، ببعد! (١٠) المسعودى: مروج الذهب، طبع يدس، ۱: ۱۳۳ و م : ۱۲۵ بیصد و ۵: ۱۹۵ تیا ۱۹۳ ۱۹۳ ؛ (سر) : ه را بعد و (الاصطَخْرى) : ه را بعد و ب (ابن حوقل) : س با سعد و س (المقدسي) : ا لم ببعد و ٥ (ابن النقيه): ٢٠ و ١٦ و يرانن رسه): ج٠ ١١ ج٠ (١٥) ياقوت : سَعْجَم (طبع Wüstenfeld) سم : ٢٥٨ ببعد: (١٦) ابن جبیر : رحلة (سلسمهٔ معلبوعات بیادگار کب)، ص ۸۸ بعد: (١٤) البخارى: الصحيح ، كتاب العلم، باب ٨٨: Notes sur la: Demombynes 3 Gaudefroy (10) Rev. de l' Hist, des Religions : Mekke et Médine : C. Snouck Hurgronje (19) : And 717 : 72 Het Mekkannsche Feest الأشيلان . ١٠٠٠ حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی سیرت پر کتابیں جو مشرق اور مغرب میں شائع هوئیں اور قرآن معید کی سختاف تفاسیر : (۲۱) الطبری ، ۱ : ۱۳۰ ببعد، ٣٧٣ ببعد: (٣٧) الثُّعلين: قصص الانبياء، قاهره . ٢٠١٥ ص ۹ ۹ ببعد؛ (۳ ۳) الديار بكرى: تاريخ الخميس، قاهره

([و غلام احمد حريري]) A. J. WENSINCK

کفّ: (ع) علم عروض کی ایک اصطلاح، به یعنی رکن سباعی سے آخری، ساتویی حرف، ساکن سبب خفیف کو حذف کراا۔ یه عمل صرف مندرجهٔ ذیل چار ارکان هی میں واقع هو سکتا ہے:

(۱) سَفَاعیمان؛ (۲) فَاعلاًتن، متصل یا مجموع؛

(۳) فَاع الْتُنْ منفصل (یا مفروق یا منقطع) اور
(۳) مُس تَفع اُنْ منفصل (یا مفروق یا منقطع)، چنانچه مَفاعیمان سے، ن، غذف هو کر سَفاعیمان بضم لام، فاعلات متصل (یا مجموع) سے ن حذف مفو کر فاعلات بضم تاء، فاع الات منفصل (یا مفروق یا منقطع)، مفروق یا منقطع) سے فاع الات بضم تاء اور مُس تَفع اُن منفصل (یا مفروق یا منقطع) سے مُس تَفع اُن منفصل (یا مفروق یا منقطع) سے مُس تَفع اُن منفصل (یا مفروق یا منقطع) سے مُس تَفع اُن منفصل (یا مفروق یا منقطع) سے مُس تَفع اُن منفصل (یا مفروق یا منقطع) سے مُس تَفع اُن منفصل (یا مفروق یا منقطع) سے مُس تَفع اُن منفصل (یا مفروق یا منقطع) سے مُس تَفع اُن منفصل (یا مفروق یا منقطع) سے مُس تَفع اُن منفصل (یا مفروق یا منقطع) سے مُس تَفع اُن منفصل (یا مفروق یا منقطع) سے مُس تَفع اُن منفصل (یا مفروق یا منقطع) سے مُس تَفع اُن منفصل (یا مفروق یا منقطع) سے مُس تَفع اُن منفصل (یا مفروق یا منقطع) سے مُس تَفع اُن منفصل (یا مفروق یا منقطع) سے مُس تَفع اُن منفصل (یا مفروق یا منقطع) سے مُس تَفع اُن منفصل (یا مفروق یا منقطع) سے مُس تَفع اُن منفصل (یا مفروق یا منقطع) سے مُس تَفع اُن منفصل (یا مفروق یا منقطع) سے مُس تَفع اُن منفصل (یا مفروق یا منقطع) سے مُس تَفع اُن منفصل (یا مفروق یا منقطع) سے مُس تَفع اُن منفصل (یا مفروق یا منقطع) سے مُس تَفع اُن منفصل (یا مفروق یا منقطع) سے مُس تَفع اُن منفصل (یا مفروق یا منقطع اُن منفصل اُن منفصل (یا مفروق یا منقطع اُن منفصل (یا مفروق یا منقطع اُن منفصل (یا مفروق یا منقطع اُن منفصل اُن منفسل اُن منفصل اُن منفسل اِن منفسل ا

كفّ مندرجة ذيل دس بعور مين واتع هوتا

(۱) هَـزَج ؛ (۷) طويـل ؛ (۳) مُضارع ؛ (۵) رَسَّل؛ (۵) مديد؛ (۹) خفيف؛ (۵) مُجَتَث ؛

(٨) جديد؛ (٩) قريب اور (١٠) مشاكل.

مآخل : ديكهيم مقالة عروض.

(هادی علی بیگ)

کفّارة: (ع)؛ تاوان، تلان، لغوی معنی وه چیز جو گناه کو " ڈھانپ لے" اس کا ازاله کر دے۔ [قرآن و حدیث میں کفّاره ادا کرنے کے مندرجهٔ ذیل تین طریقے بیان هو ہے میں ۔ (۱) اگر استطاعت هو تو غلام کو آزاد در دیا جائے؛ (۲) جو لوگ اس کی استطاعت نه رکھتے هوں وه تین دن (اور بعض صورتوں میں دو سہینے) روزه رکھیں؛ (۳) جو لوگ آبیماری یا کمزوری کی وجه سے] روزه رکھنے لوگ [بیماری یا کمزوری کی وجه سے] روزه رکھنے کے قابل نہیں، وه اهل حاجت کی ایک مقرره تعداد (۱ سے ۰ ہ تک) کو کھانا یا کیڑا دہیں.

قرآن مجید کے مطابق مندرجۂ ذیل صورتوں میں کفّارہ ادا کرنا ضروری ہے:

(۱) بصورت قتل خطأ: اس کے لیے تبن طرح کے کفارے لازم کیے گئے ھیں؛ (۱) اگر مقتول مسلمان ھو تو (الف) ایک مسلم غلام کو آزاد کرنا اور خون بہا (دیت آرک بآن)) کا ادا کرنا؛ (ب) اگر اس کی طاقت نه ھو تو دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا؛ (۲) اگر مقتول غبر مسلم لیکن معاهد قبیلے سے تعلق رکھتا ھو تو بھی مندرجۂ بالا طریقے سے تفاق رکھتا ھو تو بھی مندرجۂ بالا طریقے سے تفاق رکھتا ھو کڑ؛ (۳) اگر مقتول کسی حربی (حالت حسرب کے) قبیلے سے تعلق رکھتا ھو لیکن بذات خود مسلمان مورد و رائف) مسلم غلام کا آزاد کرنا؛ (ب) بصورت عدم استطاعت دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا (دیکھیے ہم [النساء]: ۲۹) .

بصورت حنث یعنی قسم تو دینے کی صورت میں مندرجهٔ ذیل طریقے سے کفارہ ادا کرنا ضروری ہے: (الف) دس مساکین کو کھانا کھلانا، یا المجی کپڑا ہمنانا؛ (ب) یا ایک غلام آزاد کرنا؛ (ج) اگر ان دونوں کی استطاعت نہ ھو تو تین

روزے رکھنا (دیکھیر وہ [المائدة] و ٨).

بصورت ظهار: ظهار کی صورت میں مندرجة ذیل کفّاره لازم هوتا هے: (الف) غلام کا آزاد کرنا؛ (ب) عدم استطاعت کی صورت میں دو ماه کے مسلسل روزے رکھنا؛ (ج) اگر اس کی بھی استطاعت له هو تو ساٹھ مساکین کو کھانا کھلانا ۔ اس میں یہ بھی ایک شرط هے که کفّارے کی ادائی بیوی کو هاتھ لگانے سے پہلے هو (۱۸ کی المجادلة]: ۱-۳).

احادیث میں روزہ توڑنے کے کفارے کا بھی ذرر آیا ہے۔ اس کے لیے مندرجۂ ذیل تین صورتوں میں سے کسی ابک کم اختیار کرنا ضروری ہے: (الف) غلام آزاد کرنا! (ب) ، ٦ روزے رکھنا! (ج) اگر اس کی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مساکین کو کھانا کیلانا، (دیکھے البخاری: الصحیح، کتاب الصیام، نیز الجزیری: الفقه علے المذاهب الاربعه)] .

کِفَالَة: کفاله کسی شخص (اصطلاحاً کفیل) \*
کا قدض خواه (سکفول له) کے لیے قدرضدار
(مکفول به) کا ضامن هونا که قرضدار ایک متعین
مقام پر قرضه یا اس کا جرمانه ادا کرنے یا کسی
جوابی کارروائی کی صورت پر قصاص کے لیے حاضر
هو جائے گا.

مکفّول اس معین وقت پر حاضر نه هو توکفیل کو مکفول به کی آمد تک قید رکھا جا سکتا ہے۔ تاآنکه وہ آ جائے یا ثابت ہو جائے که وہ آنے سے معذور ہے (مثلًا بصورت انتقال).

یـه مسئله که کفیل مکفول کی جگـه ادائی

کرے ۔ اسے اس کی سزا بھکتنا ائمہ کے نزدیک مختلف فیھا ہے ۔ شافعیہ کے نزدیک اس کا ایسا کرنا ضروری نمیں، خواہ اس نے واضع طور پر اس کی ذہے داری لے لی ہو .

كُفُرَة : صحرات مشرق مين بره (Cyrenaica) اور ودائی کے مابین مساوی فاصلر پر نخلستانوں کا ایک مجموعه هے، اس کے بارے میں هماری معلومات ایک مدت تک صرف Rohlfs کے بیان تک محدود رهیں جس نے ۱۸۷۹ء میں وهاں تک پہنچنے میں کاسیابی حاصل کر لی تھی، اس کے بعد دو اور یورپی سیاح ، Marshal des Legis Lapierre ، سیاح اور مسز روزیتا قوریس Mrs. Rosita Forbes ( , م و ۱ - ۱ م و م ع) بھی وهاں کی سیر کر چکے هیں ـ نخلستانوں کا یہ مجموعہ جو کفرۃ کے نام سے مشمور ہے، جنوب مشرق سے شمال مشرق کی جالب . ۱۰ میل تک م ۲ اور ۲۰ درجر عرض بلد شمالی اور ۲ س اور سم درجے طول بلد مشرق کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ جنوب میں سب سے آخری ٹخلستان طرابلس سے ۸۵ میل جنوب مشرق میں اور بن غازی سے . . ، میل جنوب میں واقع ہے ؛ یه تعداد میں پائچ هیں اور سرر serir یا کنکریلے ٹیلوں کے خطے انھیں ایک دوسرے سے جدا کرتے میں ، یعنی تيسربو شمال مشرق مين، بوسيمه وسط مين، اربهنه (جسے مسنز فوربس نے Ribiana لکھا ہے) جنوب

مشرق میں، بوسیمہ کے شمال مشرق میں سرهن اور جنوب مشرق میں وہ نخاستان ہے جسے خاص کفرہ کیا جاتا ہے اور جس کا نام روافس Rohlfs کے بیان کے کہابو Kebabo لکھا ہے۔ Rohlfs کے بیان کے مطابق اس مجموعے کا کل رقبہ تقرببا ... کے مطابق اس مجموعے کا کل رقبہ تقرببا ... مربع میل ہے جس میں کفرہ کا .. مم اور تیسربو کا .. مم اور تیسربو کا دیکھیے دیکھیے اللہ اللہ نار دوم، بذیل مادہ].

الحشائشي (شيخ محمد بن عثمان) ؛ الأنهوزك Voyage au : (المسائشي (شيخ محمد بن عثمان) (۲) ؛ الممائشي (شيخ محمد بن عثمان) ؛ الحشائشي (مهرج على المعربية المعربية

[(اداره)] G. YVER

کُفه: (یا کَمفّه)؛ [ترکون کے هان کیفه]؛ ا جسے الکفة بھی لکھا جاتا ہے، جزیرہ نما ہے کریمیا کے جنوبی ساحل پر ازمنٹ وسطٰی کا ایک شہر ہے جس کا نام قدیم زمانے میں تھیوڈوشیا Theodosia تھا اور آج کل پھر اسی نام سے مشہور هو گیا ہے (ابتدا میں یه ایک نوآبادی تھا) ۔ اس کا نام محرم یا καρά یا καρά کا سب سے پہلے Konstantinos Porphyrogenetos سب سے پہلے کو اللہ کا نام کو اللہ کا کہتے ہیں کہ چوتھی صدی عیسوی میں یہاں کہتے هیں که چوتھی صدی عیسوی میں یہاں پاسفورس کا بادشاہ Sauromates پنجم، Chersonesus پنجم، عارا گیا

تھا۔ یہ نظریہ بھی پیش کیا گیا ہے ادام ۱۹۳۰ اور ۱۹۳ اور ۱۹

کفة کو پہلی بار کہیں تبرھویں صدی کے نصف آخر میں اھیت حاصل ھوئی جب جینوآکی جمہوریت نے تاتاریوں کے ایک سردار سے یہ جگه خرید لی اور یہاں اھل جینوآ آباد ھو گئے ۔ عمومًا یہ خیال ظاھر کیا جاتا ہے کہ یہ سردار اوران تیمور تھا جس کا ذکر ابو الغازی (طبع Desmaisons ص سے،) نے کیا ہے اور جو تُوقای [= توغه؛ توقاً] تیمور کا بیٹا اور جو تُوقای تھا اور جسے مونگکا [= منکو] تیمور (۲۹۹ تا ۱۲۸۰ء) نے کفة اور کریمیا عطا کیا تھا ۔ تفصیل کے لیے دیکھیے کفة اور کریمیا عطا کیا تھا ۔ تفصیل کے لیے دیکھیے

مآخل: (۱) دیکھیے سادہ ہاغچہ سرای اور مآخل: (۱) دیکھیے سادہ ہاغچہ سرای اور وهاں Pallas, Broniewski وغیرہ کی سندرجہ تصنیفات کے علاوہ Pallas, Broniewski وغیرہ کی سندرجہ تصنیفات کے علاوہ Drewnestei بھی گفتہ کی تاریخ کے مطالعے کے لیے کاگزیر ہے: (۲) Zapiski (۲) میں جینوآ کی ان سرکاری دستاویزات سے بھی استفادہ کیا گیا ہے جو اٹلی میں شائع ہوئیں (Atti della Societa Ligure di storia میں شائع ہوئیں (patria سکوں پر (۲) Simferopol) tatarskiya moneti goroda Raffi

(W. BARTHOLD) [و تنخيض از اداره])

كَفَيْل: رَكَ به كَفَالة. \* ﴿

كلاب بن ربيعه : [بنو كلاب بنن ربيعـه بن عامر بن صَعْصَعَه بن معاوية بن بَكْر بن هَوَارْن بن منصور بن عكْرَمة بن خَصْفة بن قيس عَيْلان بن مغسر]، عبرسول کا ایک تبادرور نسیملیه جبو ضریّــة اور رَبَّذه کی چراگاهوں میں رهتا تھا [جو مدینة منوره کے اطراف میں تھیں۔ قُدک اور العوالی بھی ان کے علاقوں میں شامل تھے۔ ضربہ کی چراگاہ نہایت سرسبز تھی جس کی وجہ سے اونٹ اور گهوڑے خوب موٹے ہوتے تھے]۔ بعد میں وہ شام کی طرف منتقل ہو گئر جہاں انھوں نے حال اور دیگر شہروں پر قبضہ کر لیا اور جہاں ان کے حکمران آل مرداس (رک بان) کے نام سے مشہور تھر۔ [بنو کلاب نے الجزیرہ میں بھی بڑی شہرت اور قوت حاصل كر لى تهي] ـ كلاب جيسا برا قبيله کئی چھوٹے قبیلوں میں منقسم ھوگیا ۔ ھمیں اُن کی دس بڑی شاخوں کا علم ہے: (١) جعفر بن کلاب چار شاخوں کے ساتھ: مالک، الأحوض، خالد اور عُتبَه؛ (٣) ابوبكر بن كلاب تين شاخون عيد، كعب اور عبدالله كے ساتھ؛ (٣) معاويه الصّباب : تبرہ شاخوں کے ساتھ، جن میں سے پانچ کے نام گوہ یعنی سوسمار کے نام پر هیں: فَبَبّ، مضبّ، ضَبَابِ ، تُحسَيل ، حسل ، عَمرو ، أَلَس ، الأَعْوَر ، زُّنُو ، اُنیس، مالک، ربیعه اور زُّهیر ـ شَمر بن شرحبیل جس نے امام حسین بد کو کربلا میں شمید كيا وه قبيلهٔ اعوركا ايك فرد تها ؛ (م) عامر بن كلاب چار شاخوں كے ساتھ: الاصم و كعب (سارے قبیلے کی اہم ترین شاخوں میں سے)، طریف اور عقیل ؛ (۵) ربیعه بن کلاب : تین شاخوں کے ساته: بَجْبر و عَبيد اور نفيل ؛ (٦) الاضبط بن اللاب [- ابو وَبر]، جن كي تمام شاخين وَبْر سِم حلی ہیں اور جن میں سے سات کا نشابوں نے ذکر كما هے؛ ( ١ ) عمرو بن كلاب دو شاخوں كے ساتھ: نَفَيْلُ اور انو عمرف: (٨) عندالله ان كالاب جن كى تين شاخين تهين : عامر و عمرو اور الصموت؛ (٩) رِوُاس بن کلاب جن کی نین شاخبی تھیں: آبجاد ، لَهُمِّيد اور عبيد ؛ (١٠) كعب بن كلاب حن كى چار شاخین تهین : عامر ، وهب، ربیعه اور اوس ـ اسلام سے پہلے سب سے بڑا قبیلہ بنو جُعْفر کا قبیلہ تھا جو اس قدر طاقتور تھے کہ انھوں نے قبیلہ غنی کو کانی مدت تک اپنی پناه میں رکھا اور بنو عُبس کی ہنو ذَّبیّان کے خلاف جنگوں میں بڑی مدت تک مدد کرتے رہے ۔ بنو کلاب کا سب سے نمایاں کام ان کا بنو ذہیان اور اسد کے متحدہ قبائل کو جبّلہ كى جنگ ميں مكمل شكست دينا هي، جمان، انهون نے دیگر قبائل عامر سے سل کر ایک لمایاں فتح حاصل کی اور جمو جاهماسیت کی ان تین بڑی جنگوں میں شمار کی جاتی ہے جن کے متعلق عرب مصنفین کی تحریری دستاویزس موجود هیں ۔ پہلی صدی هجری کے بعد بھی هم انھیں اپنی نو آبادیات ھی میں پانے ھیں، لیکن وہ ان گورنروں کے جو مدینے یا دمشق سے بھیجے جاتے تھے نہایت اطاعت

گزار تھے۔ ۱۵۰۰ میں بغاالکبیر نے مجبور ہو کر ان کے ۱۵۰۰ آدمی قید کر لیے تھے کیولکہ اس وقت وہ پھر اپنی قدیم بدوی زندگی کی طرف لوٹ چکے تھے اور اپنے پڑوس کے قبائل پر لوٹ مار کے لیے حملے کرنے تھے .

اس قبیلے میں سے جو سربرآوردہ لوگ انکلے، ان میں سے غالباً شاعر لَبِید [رک بان] سب سے زیادہ مشہور ہے .

مآخل: (۱) النويرى: لمهاية العرب، مطبوعة قاهره، ٢ : ٢٠٣٨ : (٧) التلقشندى : صبح الاعشى، مطبوعة قاهره، قاهره، ١ : ٢٠٣٠ : (٣) وهى مصنف : لمهاية العرب، بغداد ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠٠ : ٢٠٠

(و اداره) F. KRENKOW)

الکلاباذی: ابوبکر محمد بن [ابی اسحٰق ابراهیم بن یعتوب] الکلاباذی البخاری تصوف کے ابتدائی دور کے لیے ان کی تحدید بن سند هبی بخارا میں وفات پائی۔ سال وفات غالباً ۱۹۸۵ه ۹۵ هے۔ ان کے حالات زندگی کی تفصیل معلوم نہیں هو سکی۔ مولانا عبدالحی لکھنوی نے البتہ ان کا فیما کے حنفیہ کی فہرست میں لکھا ہے۔ بیان نام فقہاے حنفیہ کی فہرست میں لکھا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے انھوں نے علم فقہ کی تحصیل محمد بن فضل سے کی۔ کلا باذ بخارا کا ایک محله ہے، جس کی نسبت سے وہ گلاباذی کہلائے۔ ان کی دو جس کی نسبت سے وہ گلاباذی کہلائے۔ ان کی دو کتابیں محفوظ هیں: [پانچ چھے کتابوں میں سے صرف دو هم تک پہنچی هیں] ایک کتاب التعرف لمذهب

اهل التصوف هے یه مختصر سی کتاب پچهتر ابواب پر مشتمل هے۔ اس میں صوفیه کے روحانی احوال اور اصول بیان کیے گئے هیں۔ آگے چل کر اس کی جو شرحیں لکھی گئیں اور دستیاب بھی هوتی هیں، ان میں ایک علاء الدین القونوی (م ۲۹ه/۱۹۵۹) کی هے اور دوسری المستملی کی جو ۱۳۱۰ء میں کی هے اور دوسری المستملی کی جو ۱۳۱۰ء میں لکھنؤ سے بچاپ سنگ شائع هوئی ۔ به کتاب فارسی لکھنؤ سے بچاپ سنگ شائع هوئی ۔ به کتاب فارسی زبان میں هے۔ ایک اور شرح بھی هے جسے غلطی نے شہاب الدین السہروردی المقتول سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ جس کا متن سم ۱۹۰۹ء میں قاهر، میں چھپا اور جس کا اے جے آربری ۸.J. Arberry میں ترجمه کیا ۔

تلاباذی کی دوسری کتاب بعرالفوائد [فی معانی الاخبار] هے، یه تصوف کے رنگ میں، دو سو بائیس منتخب احادیث کی شرح پر مشتمل هے۔ ان میں بہت سی آیات اور ایسے اقوال منقول هیں جو بہلی تصنیف میں بھی آ چکے هیں (دبکھیےبراکلمان: پہلی تصنیف میں بھی آ چکے هیں (دبکھیےبراکلمان).

کلاباذی کے قدیم ترین استاد فارس [بن عیسلی

(م-۵۰۲۵)] تھے جن سے انہوں نے اپنی معلومات

حاصل کیں لٰہذا ھمارے لیے ان کے دو اقتباسات جو

انہوں نے العلاج [رک بان] سے لیے ھیں، غیرمعمولی

دلچسپی کا باعث ھو جاتے ھیں۔ کلاباذی نے ان کی

طرف باحتیاط اشارہ کیا ہے، یعنی العلاج کومحض ایک

طرف باحتیاط اشارہ کیا ہے، یعنی العلاج کومحض ایک

کا مقصد یہ تھا کہ علما اور صوفیہ کے درسیان جو

خلیج حالل ہے، اسے پاٹ دیا جائے کیونکہ یہ خلیج

خلیج حالل ہے، اسے پاٹ دیا جائے کیونکہ یہ خلیج

حلاج کے قتل کے باعث سے زیادہ وسیع ھوگئی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ کلاباذی نے جن ابواب میں صوفیہ

یہی وجہ ہے کہ کلاباذی نے جن ابواب میں صوفیہ

کے عقائد سے بحث کی ہے، وہاں صرف فقمہ الاکبر

(دوم) کا حوالہ دیا ہے۔ [کلاباذی کا ایک مقصد

یه بهی معلوم هوتا هے که صوفیه کے صحیح اور مستند عقائد فقه کی روشنی میں بیان کر دیے جائیں]. تصوف کی ابتدائی تاریخ کے ایک بلا واسطه ماخذ کی حیثیت سے کلا باذی کا شمار بهی السرات، ابو طالب المگی، السّلمی اور القشیری کے ساتھ کما جا سکتا ہے [کتاب التعرف کا انگریزی ترجمه آربری خ مفید دبباچے کے ساتھ دس کا انگریزی ترجمه آربری اردو ترجمه داکٹر پیر محمد حسن نے ایک محققائدہ اردو ترجمه داکٹر پیر محمد حسن نے ایک محققائدہ مقدمے کے ساتھ ۱۹۳۱ همیں لاهور میں شائع کیاً. مقدمے کے ساتھ ۱۹۳۱ همیں لاهور میں شائع کیاً. البھیة تی نراجم الحقید، مصر ۱۹۳۱ میں دوم، تکملد، ۱: ۱۹۰۱ (۱۶ براکمان: ۱۹ کیا کہ داری خلیفه: کشف الظنون ، ۲: ۱۱ ۱۳ ۱۰ (۲۰ کیا۔ (۳) حاجی خلیفه: کشف الظنون ، ۲: ۱۱ ۱۳ ۱۰ (۳)

كِلات نادرى: (زياده صحيح كلات)، \* ایران (خراسان) کا ایک قصبه جو روس اور ایران کی سرحد ہر مشہد کے شمال اور سرخس کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ به ایک قدرتی قلعه ہے اور قره داغ کے سلسلہ کوہ کی ایک آگے کو ہڑھی ہوئی چٹان پر بنا ہوا ہے۔ جب ارغون نے تکودار احمد کے مغول کا ایلخان منتخب ہو جائے پر علم بغاوت بلند کیا تھا اور شکست کھائی تو اسی قلعے میں پناہ لى تهى (١٨٠هم/١٨١ع) ـ مغربي جانب داخلے کا دروازہ آج بھی دربند ارغون کے نام سے مشہور ہے۔ (غالبًا ایک مقبول عام اشتقاق کی بنا پر اس کا تلفظ ارغوان بھی کیا جاتا ہے)۔ اسیر تیمور نے بھی اس کا معاصرہ کیا تھا ۔ اس نے اس ہر جودہ حملے کیے، لیکن ناکام رہا۔ یہ کشورکشا واپس چلا گیا، مگر قلعے کی ٹاکہ بندی کے لیے فوجیں چھوڑ گیا تھا۔ آخر وہا کے ھاتھوں تنگ آ کر قلعه والوں کو سپر انداز ہوتا پڑا ۔ نادر شاہ جس نے اپنی زندگی کا آغاز ایک مہم جو کی حیثیت سے کیا تھا ، اس نے سب سے پہلے اسی مقام کو اپنی : بول چال پر هوتا ہے، خواه مختصر هو یا مفصل سرگرمیوں کا مرکز بنایا تھا۔ بعد میں اس نے یہاں (جوهری، در(صَحَاح) و لسّان)، هر قسم کی بات چیت ایک محل اور دلی کا مال غنیمت رکھنے کے لیے پر هوتا هے: "لِکلِّ مَا یُـتَکُدُمٌ به" (ابن عقیسل) ایک خزانه گاه تعمیر کرائی .

مآخذ: (۱) سیرزا سهدی خان: تاریخ جهان کشای نادری، بمبئی ۱۳۹۵ ه ص ۱۱، (۲) تاریخ وصاف، کشای نادری، بمبئی ۱۳۹۵ ه ص ۱۱، (۲) تاریخ وصاف، ه ۱۳۹۵ م بناله در History of ناده در ۱۹۹۱ (۳) وهی سعنف: Persia دسمبر ۱۹۹۱ (۳) وهی سعنف: Persia بار اولی، ۲۵۹ (۳) (۳) (۳) (۳) (۳) (۳) (۳)

(CL. HUART)

کلام: [کلام کے ایک سے زیادہ معنی میں: (١) لغوى؛ (٦) علم نحو مبن؛ اور (٣) علم "دلام میں ۔ لغوی معنی هس گفتار با بات چیت (لسان) ۔] نحوبوں نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ اس سے سراد وہ لفظ ہے جو بآواز بلند ادا ہو، جو مركب هو، مفرد نه هو اور وضعى معنى ادا كرتا هو نه کـه حقبقی ـ آجُـرُومِـــیّــه میں بھی ایسا ہی سرقوم هے \_ المفصل کے مطابق یه تام ( = مکمل) جملمه هونا چاهیے خدواه ساده هی سمی ـ ابن عقیــل (أَسْرُح الْأَلْفُدِّية) نے تو نہایت تفصیل سے کلام ، كلم (تين يا زياده الفاظ كا مركب جس سے ضروری نمین پورا پورا مفهوم ادا هوتا هو)، کلمه (واحد) اور قول (جو ان سب پر حاوی هے) کے درمیان فرق كيا هـ يتهانوى (كشاف اصطلاحات الفسون، ص ۱۲۹۸ تا ۱۲۷۰) نے کلام اور اس کے اجزا پر صوتی، نحوی، لغوی اور علم بلاغت کے اعتبار سے مناسب شرح و بسط سے متکامانیہ بحث کی ه (نیز دیکھیے De Sacy) در . Anthol, Gramm ص سے ، سو اور حواشی) - لغوی اعتبار سے کلام ایسا اسم جنس ہے، جس کا اطلاق عر

(جوهری، در(مُحَاح) و لسّان)، هر قسم کی بات چیت پر هـوتا هـ: "لِكُلِّ مَا يُـتَّكُّدُمُ بِهِ" (ابن عقيمل) یا یه مسلسل اصوات کا وه اظمهار هے جس کے معنی سمجه مين آ جائين (الفيومي: المصباح) ؛ چنانچه عربی زبان میں اس مادے کا استعمال اسی طرح هوتا ہے، قرآن مجید میں یہ جو اللہ تعمالی نے حضرت موسی " سے خطاب کرتے ھوسے بکلامی کا لفظ استعمال كيا ه : قَالَ يُسمُّوسَى إِنَّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرسْلِينَ وَ بِكَلَّامِي (٤ [الاعراف] : ١٨ ١)، یعنی فرمایا اے مسوسٰی ۴! میں نے تجھر لوگوں یر اپنی پیامبری اور اپنے کلام کے ذریعے سے سمتاز کیا ۔ اس کا مطلب بیضاوی (طبع Fleischer) ، : ٣٣٣) نے بَتَکُاسِیْسِی اِیَّاکُ بیان کیا ہے اور سَيَقُولُ المُحَلَّمُ وَنَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَالِمَ لِتَأْخُذُ وْهَمَا ذُرُونَا نَشَبِهُ كُمْ \* يُرِيدُونَ أَنْ يُسَبِيدُلُوا كَالَمَ اللَّهُ (٨٨ [الفتح]: ١٥)، يعني "جب تم لوگ غنيمتين اینے چلو کے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھر وہ کہیں گے هس بھی اجازت دیجیے کے آپ کے ساتھ چملیں، یمه چاهتر هیں کمه خدا کے قول کو بدل دیں" کی تفسیر بیان کرتے ہوے لکھتا ہے کے بہاں کلام ایک اسم ہے جو تکلیم کے ليے استعمال هنوا (۲: ۲۶۸ ، س ۱۰) ـ بناقي وه مقاسات جهان قرآن مجيد مين كلام الله آيسا ع : أَفَتَعْلَمَعُونَ أَنَّ يَتُؤْسِنُّوا لَكُمْ وَ قَدْكَانَ فَرِيْقُ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ يُعَرِّفُولَهُ من بَعْد مَا عَقَدُوهُ وَ هُمْ يَعْلُدُونَ (٢ [البقرة]: ۵۵)، یعنی اے مسلمانو! توقع رکھتے ہو کہ وہ تمهاری بات مالی اور ان میں ایک فرقه تها که وہ الله كاكلام سنتا تها، پهر اس كو جان بوجه كر بدل ڈالتے تھے اور وہ جالتے تھے۔ وهاں اس کا مفہوم یا تو

یہ ہے کہ اللہ تعالٰی نے سچ مچ حضرت موسی" سے ہات کی اور یا اس سے مطلب عاس کا قانون (شریعت) المهيمة \* وَ إِنْ آحَدُ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يُسْمَعَ كُلْمَ اللهِ ثُمَّ آبُلِغُهُ مَأْسَنَهُ ﴿ ذُلكَ بِأَلُّهُمْ قَدُومٌ لَا يَعْلَمُونَ (٩ [التوبة] : ٩)، يعني "اگر کوئی مشرک تجھ سے پناہ مانگر تو اس کو پناہ دمے دمے یہاں تک که وہ اللہ کا کلام سن لے پھر اس کو ان کی جگه پر پہنچا دے یہ اس واسطر که وه لوگ علم نمین رکهتے .. "اس آیت میں یه اسر بالکل واضع ہے کہ یہاں کلام اللہ کے معنی دین اسلام کے ہیں۔ قرآن مجید میں تکاہم ہروزن تفعیل کا استعمال عام ہے جس کے معنی ھیں کسی سے کلام کرنا اور جس سے کلام کیا جائے، اس کی علامت مفعولی کے ساتھ ۔ الاشعری (الابالة، مطبوعة حيدر آباد، ص ٢١) كمتر هين: تكليم كے معنى عبى كسى سے بالمشافعه بات كرنا (الـمُشَافَية با لُكَلَّام)، باب تفعل كا استعمال چار مرتبه آيا ہے: يَــوْمَ بِـَأْت لَا تَـكُلُّمُ تَفْسُ إِلَّا بِاذْلِيهِ عَ (١١ [هبود]: ١٠٥)، بعني سمس دن وہ آئے گا کوئی جاندار اس کے حکم کے بغير بات نه كر سكر كا"؛ اور و لولا إذْ سَمعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَّايَكُونٌ لَنَا آنَ نُتَكَأَمُ بِهِلْذَا لِللهِ مُعْلَنَكَ هَٰذَا بَهْتَانٌ عَظِيمٌ (م م [النور]: ٦ )، يعنى "اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہ دیا کہ ہمیں شایان لمیں که ایسی بات زبان پر لائیں۔ (پروردگارا) تو پاک مے یہ تو(بہت) ہڑا بہتان مے"، اور آم اَنْـزَلْمَا عُلَيهِم سُلطنا فَهُ وَيَتَكَأَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ (. ٣ [الروم]: ٣٥)، يعني كيا هم نے ان بر اناري ہےکوئی سند کہ وہ انہیں شریک کرنے کو کہ رہی هِ: يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلَّكَةُ صَفًّا لَّا يَبَيِّنَكُمُ مِوْنَهِ إِلَّا مَنْ آذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَ قَالَ يُوَالِمُنُالُ ذَلِيكُ الْسَوْمُ الْمَعَى \* (٨٤ [النبا]: ٨٨)،

ا يعنى "جس دن روح (الامين) اور (اور) فرشتے صف باندہ کر کھڑے ہوں کے تو کوئی بول نہیں سکے گا، مگر جس کو خدامے رحمٰن اجازت بخشر اور اس نے بات بھی درست کمی ہو۔" یماں یہ فعل لازم ہے اور اس کا مطلب ہے بولنا، بات كرنا، بحث كرنا، چنانچه جو موضوع زیر بحث ہوگا اس سے پہلے جس کا استعمال ضروری هے۔ م، [النسور]: ٦، میں جسو لفنظ کلام آیا ہے اس کا لیب و لہجہ قہدرہے طنز آمیز ہے اس کے معنی کے لیے (دیکھیے Suppl.: Dory کے ٨٨م الف) ـ " كلام كا ايك مطلب كسي عقلي موقف کی تصریع یا کوئی دلیل جس سے اس تصریع کی ثائيد هو اور ستكلم وه شخص جو ابساكلام استعمال کرے (فہرست، بمواضع نبیرہ) ۔ المسعودی (مروج، مطبوعة پيرس، ٨ : ١٦١) في تُكُّم كُ لفظ عام داستان کوؤں کی تیزی گفتار اور سر راہ نیقانی کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ [دینی اصطلاح کلام کے لیے رک به مقالهٔ علم (کلام)].

مآخذ : متن میں آگئے ہیں .

(D. B. MACDONALD)

کُلاُنتر: (کلان بعنی بڑا اسم تفضیل)، \*
آج کل ایران میں اس سے مراد ہے کسی شہر کا
اهم ترین شخص، یا جیسے رئیس بلدہ (Mayor)،
عمدہ بلد (Burgomaster) داروغه یا چاؤش (bailiff)۔
یه عہدہ بر بنیا ہے انتخاب پر کیا جاتا ہے اور جو
کوئی منتخب ہو اس کے لیے بالائی حکومت کی
منظوری حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس عہدیدار کی
اهم تربن ذہے داری محصولات کا عائد کرنا

مآخل: (۱) رضا قلی خان: فرهنگ انجین آر اے Estat: Raphaël du Mans(۲) ناصری، بذیل مادّهٔ کلان؛ (۲) Schefer ص ۳۹: (۳)

(m) !mr 1 : r 'Voyage en Perse : E. Flandin
'A year amongst the Persians : E. G. Browne
- ras of

(CL. HUART)

کُلُّب: (بمعنی کُتّا)، یه عام طور پر ان جانوروں میں شامل ہے جو، اسلام میں نجس قرار دیے گئے میں ۔ اس کی اول وجه تو یه ہے که اس كا كوشت كهانا حرام ه (النووى: منهاج الطالبين، طبع v.d. Berg ، ۲۱۳)؛ اور دوسرے اس لیے که حدیث میں کتے سے متعلق خاص ارشادات هیں، سثلًا یه که جس خوراک کو کتا چاک جائے وہ نجس هو جاتی ہے اور وضو کے پائی میں سنه الما دم تو اس سے وضو نہیں ہو سکتا (البخاری، كتاب الوضوء، باب ٣٣) [بخارى حوالة مذكور كے عنوان میں جو کجھ ہے وہ زہری کی فقط اپنی راہے ہے۔ جس کے بعد بخاری نے سفیان کا قول نقل کیا ھے کہ مبرے دل میں اس کی بابت شبہہ ہے، بہتر ہے کہ وضو کے ساتہ اس صورت میں تیمم بھی کر لر] جن برتنوں کو تئتا چاف جائے انھیں کئی بار ریت سے مل کر دھونا چاھیر ۔ ایک لحاظ سے وہ اس تمام كمرے كو پليد كر ديتا ہے جس ميں وہ ھو کیونکہ حدیث کی رو سے جس گھر میں کتا ھو اس میں فرشتے داخیل نہیں ھوتے اور حضرت محمّد صلّى الله علميه و آلهِ وسلّم كو وه جكه جهان کتا چھپا پڑا تھا پائی سے صاف کرانی پڑی ۔ اس کے بعد جبرئيل عليه السلام اس گهر مين داخل هوے (مسلم: كتاب اللباس، حديث ٣١ ببعد) - كتے نماز کے باطل ہونے کا موجب ہیں، یعنی اگر کتا نماز پڑھتے میں مصلی کے قریب آ جائے تو نماز باطل هو جاتی ہے۔ [احادیث سے قریب آ جالا مفہوم آ نہیں ھوتا بلکه سامنے سے گزرنا مراد ہے اور یہ بعض اصحاب ظواهر کا مسلک ہے، جمہور کے تزدیک

کسی چیز کا سامنے سے گزرنا مفسد صلوۃ نمیں ہے (ابن ماجه، حواله مذكور، حاشيه صفح كے شروع مين؛ هدايه اوّلين، مطبوعة لكهنؤ، ص ١١٧٠ حاشیه ۱)] اس فساد کا باعث کتر کی لجاست کو ثهيرانا اس وجه سے اور بھی اهم هو جاتا ہے كه يمي حكم عورت حائض كے متعلق بھي ھے (ابن ماجه، قاهره ١٥١٣ ، ١ : ١٥٥) - [صرف ايك حديث مين مرأة کے ساتھ لفظ حائض آیا ہے، باقی احادیث میں فقط مرأة عے ۔ اس لير يہاں حائض سے سراد بالغه هے، جنانجه دیگر احادیث میں بھی اس لفظ سے یہی مراد ہوگی ۔ نابالغه لؤکیوں کے متعلق ید حکم کسی کے هاں بھی نمیں ہے۔ بالغه عورت کے بارے میں اختلاف پہلے بیان ہوا، یعنی فقط بعض اصحاب ظواهر سرور سرأة كو قاطع صلوة مانتر هى اور كوئى نهيى، جيساكه اوپر بيان هوا (حوالة بالا)] - شارحین حدیث اس کی تشریح یوں کرتے ھیں کہ کتا نمازی کو ڈرا دیتا ہے اور اس کی توجه نماز سے هٹا دیتا ہے (السندی: شرح ابن ماجه، حوالة مذكور)۔ چونكه جمہوركسي چيز كے مصلي کے سامنے سے گزرنے کو قاطع صلوۃ نہیں مانتے، اس لیے وہ احادیث کی تاویل اس طرح کرتے ہیں کہ قطع سے سراد نقص ہے، یعنی ان اشیا کے سرور سے خیال دوسری طرف منتقل هو جاتا ہے ۔ اس لیر ان اشیا كا مرور باعث نقصان صلوة هـ اور قاطع صلوة نه ھونے کی دلیل ان کے نےزدیک یہ حدیث هے: "لا يقطع الصلوة مرور شيء، رواه مسلم" (هدایه اولین \_ مطبوعهٔ لکهنؤ، ص ۲۲۳، س ، و ب از ابتدایے صفحه) ۔ یه بات کالے کتے کی بابت خصوصیت کے ساتھ درست ہے کیونکه وہ "شیطان" ھے (ابن ماجد، قاهره ٣ ١ ٣ ١ ه، ص ١٥ ١ ، س ع بيعد) ـ اس حدیث کو بعض نے لفظی معنوں میں لیا ہے ، یعنی یه که شیطان کبھی کالے کتے کی صورت 🛴

میں دکھائی دیتا ہے (دیکھیے Faust) یا اس کا مطلب صرف یه هوگا که عام طور پر کالے کتے خصوصیت ك ساته شرير سمجهر جات هين [(ديكهير ابن ماجه: حوالة مذكور، ص ١٥٠ (حاشيه) الكلب الاسود شيطان)-شیطان کا مرور قاطع صلوة نہیں ہے ، اس لیے اختلاف صورة كابيه هي پر مرتكز هم] - كتر بالعموم خطرناکسمجهر جائے هيں، اس ليے انهيں نيست و نابود كر دينا جاهير (النسائي، مطبوعة قاهره، كتاب الصيد والـذ بالمع، باب و مم ، ، وسط صفحه، باب الأمر بقتل الكيلاب ببعد)، ليكن چونكه "خدا كوئى ايسى چبز پیدا لمیں کرتا جس میں اس کی حکمت کی کوئی نشالي نه هو"، (السندى: شرح النسائي، حاشيه (لولا ان الكلاب أمَّة من الامم)، كتاب مذكور، حواله بالا كى اس عبارت پر شرح) اس لبح يسه حكم صرف كالح کتر پر جاری هوتا ہے۔ کتے کی ساری نوع کو فنا كرنے سے روك ديا كيا ہے.

کتوں کو صرف شکار ، بکریاں چرانے اور حفاظت کے لیے رکھنے کی اجازت ہے (النسائی : کتاب مذکور، ص ۱۹۵، س ۱۰ ببعد) جو شخص ان کے سوا کسی اور غرض سے کتا اپنے گھر میں رکھے گا، اسے اس کے لیک اعمال کے ثواب میں سے روزانہ دو قبراط کی کسی ہوتی رہے گی (دیکھیے روزانہ دو قبراط کی کسی ہوتی رہے گی (دیکھیے کسی کے پاس خطرناک کتا ہوگا سعادت مندی اس کے گھر کے لزدیک کہ آئے گی) ۔ بلکہ حدیث کی روسے گئے کا بیوپار سخت ممنوع ہے (البخاری، روسے گئے کا بیوپار سخت ممنوع ہے (البخاری، کتاب البیدوع، باب ۲۵) .

اس کے خطرناک اور ناپاک ھونے کے باوجود عرب کتے کی اچھی خصلتوں اور خدمات کی قدر پہنچائتے تھے۔ [اسلام میں اسی لیے اس سے مفید کام لینے کی اجازت ہے، مثلا شکار، حفاظت برخورہ]۔ حضرت محمد علی اللہ علیه و آله وسلم

ا نے (خود ایک عورت کو اس مہربانی کے صلر میں جو اس نے ایک پیاسے کتر سے کی تھی ثواب کا مژده دیا ہے (البخاری، کتاب الوضوء، باب ٣٣) \_ [اس حدیث میں عورت کا ذکر نہیں رجل کے لفظ سے آپ<sup>و</sup> نے قرمایا کہ اس کو ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخش دیا گیا اور جنّت میں داخل کیا گیا ۔] القزوینی (عجائب المخلوقات، ص س. م) كتركي بابت لكهتا هيكه يه "بهت سمجهدار، کارآمد، بهوک اور پاسبانی میں صابر جالور ہے ، جس کی دانشمندی اور وفاداری بہت سے واقعات سے ثابت ہے"۔ القزوبنی (عجائب المخلوقات) باؤلے کئے سے کائے جانے کی علامات تفصیلا بيان كر تاهے، اس ير دبكيير Bahylon. Palmud Yoma ورق ۸ س: "باولے کتے کی پائچ علامنیں میں، اس کا منه کهلاهوتا هے، اس کی رال به رهی هوتی هے، اس کے کانوں سے بدہو آتی ہے ، اس کی دم ڈھیلی هو کر سیدهی لٹک جاتی ہے اور وہ گلی کوچوں میں آوارہ پھرتا رہنا ہے".

اصحاب الكهف كا كتا البته مستثنى هـ - البيضاوى كے بيان كے مطابق (طبع فلائشر Fleischer) من ده و يان كے مطابق (طبع فلائشر مدوت گويائى من ده ايسا كتا تها جس كو قوت گويائى عطاكى گئى تهى - الطبرى (تفسير ، ۱۱: ۱۵: ۱۳۱۱) كى رائے هـ كه يه كتے كى بار اقل، ص ۱۳۱۱) كى رائے هـ كه يه كتے كى مام شكل ميں ايك انسان تها، ليكن شايد يه ايك عمام كتا تها - [اصحاب الكهف كے كتے كے بارے ميں مزيد تفصيل كے ليے ديكھيے عبدالماجد دريا بادى: تفسير ماجدى: شبير احمد عثمانى: تفسير، محمد شفيع: معارف القرآن، ج ه، بذيل و كُلْبُهُمْ بَاسِطْ ذِرَاعَيْهُ معارف القرآن، ج ه، بذيل و كُلْبُهُمْ بَاسِطْ ذِرَاعَيْهُ معارف القرآن، ج ه، بذيل و كُلْبُهُمْ بَاسِطْ ذِرَاعَيْهُ معارف القرآن، ج ه، بذيل و كُلْبُهُمْ بَاسِطْ ذِرَاعَيْهُ معارف القرآن، ج ه، بذيل و كُلْبُهُمْ بَاسِطْ ذِرَاعَيْهُ عَالَمُ وَسُولُ القرآن، ج ه، بذيل و كُلْبُهُمْ بَاسِطْ ذِرَاعَيْهُ معارف القرآن، ج ه، بذيل و كُلْبُهُمْ بَاسِطْ ذِرَاعَيْهُ عَالَمُ عَالَمُ الْمُوصِيْدِطْ (۱۸ [الكهف]: ۱۸)] .

مآخل : حدیث کے دوسرے مجموعوں میں وہ عبارتیں دیکھیے جو محولۂ بالا احادیث کے الداز پر ھیں۔ (۱) القزوینی : عجائب المغلوقات، طبع وسٹنفایٹ، ص

٣. ٣ ببعد: (٧) الدميرى: كتاب عيوة الحَيوان الکبری، قاهره ۱۳۷۵ م: ۳۲۰ تا ۳۲۰ مشرق کے سياح مثلًا (۲) Travels in Arabia : Ch. M. Doughty : A. Musil (س) عبدد اشاریه: (Deserta Arabla Petraea ب، (وي انا ٨ . ١ مدد اشاريه! (م) Tagbuch einer Reise in Innerara- : Julius Euting oblen یا ده می کتوں کے ناسوں یر؛ مشرق کے شہروں کے کتوں پر دیکھیے (۲) Von Mitte-: Von Oppenheim imeer Zum Persichen Golf برلن ۱۸۹۹ - ۱۹۰۰ ١: ٩٩ تا دي.

(B. JOEL)

الكُلُب: علم هيئت كا شِعْرى اليمالية (كلب الجبار) هـ - اس سے صورت الكلب الاكبر (= ہڑے کتے کا مجمع ، الکواکب) اور صورت الكاب الاصغر (=چھوٹے كہتے كا معمم الكواكب) يا صورت الكاب المتقدم (=اكلر كنے كا مجمع الكواكب) مراد ہے ـ اوّل الذّكر كلب أكبر (Canis major) أور مؤخر اللّذك کلب اصغر (Canis minor) کہلاتا ہے ۔ یہ جنوبی افلاک کے مجمع الکواکب ھیں جن کے نام اور اشكال عربوں نے بطلمیوس كى المجسطى سے اخذ کی ہیں۔ مؤخر الـذّکر کے تتبع ہیں عربوں نے بھی ۱۸ ستارے کاب اکبر کی خاص شکل میں شاسل کیر هیں جن میں سے سیریوس Sirius (الشعرى العبور) قدر اول (دراصل ١٠٠١) كا هـ -١١ ستارے مجمع الكواكب كے باهر واقع هیں اور کلب اصغر میں دو ستارہے هیں جن میں سے پروکیوں Prokyon (اے) کلب اصغر یا الشعرى الغَميصاء) بهي قدر اول (دراصل هـع.) کا ہے ۔ جہاں تک کو کبی محددوں (عرض بلد و طول بلد) كا تعالى هے عبدالرحمن الصوفي (م ٢ ١ ١ ١ ١ ١ م ٩٨٦ع) اور البيروني (م ٥٠٨مهم/٨١٥) کي

فہرست هاے لجوم تمام اور بطلمیوس کی المجسطی ہو مبنی هیں، لیکن وہ قہرست جو الغ لیگ نے ١٣٣١ء کے دوران میں تیار کی تھی، ستاروں کے مقاسات کی بہت سی لئی حدود پر مشتمل ہے . 🐣

شِعری (یمانی) کے نام کی روایت غالباً مصر قدیم تک پہنچتی هے جہاں آج کل کا سیریوس، یعنی مشتعل، درخشاں ( = Dog Star کے اضافیے کے ساتسہ) سوپ ڈٹ (Sopdet) کہلاتا تھا جو ہلاشبہہ بعد میں یو نانی سوتھس(Sothis) بن گیا۔ اصل میں ستارمے نام کا کتے سے کوئی تعلق نه تها، لیکن یونانی سفال کاری (Terracotta) میں جس کے آثار مصر میں اکثر یائے جاتے هیں دینوی اینزیس (Isis) جس کے نزدیک یه ستاره مقدس تها، اکثر ایک کتر کی A. Botchardt اور بتول L. Botchardt ایک خاص قسم کے کتے کی معیت میں جسے عرف عام میں ارسنت Ermant or Arment کتا کہتے میں دكهايا كيا هـ. سريوس Sirus كا چربه بهني سفال کاری میں اسی طور پر اتارا گیا ہے۔ بعض اوقات اس کے سر پر بھی ستارہ ہوتا ہے۔ L. Borchardt کے نزدیک په غیر اغلب نهس که جو ستاره رامیسی Ramesid مقبروں سے برآمد شدہ ستاروں کی جدولوں میں دکھایا گیا ہے اور جو سوپ Sopdet سے پہلر یا پیچھے آتا ہے، وہ آج کل کا پروکیون Prokyon ہی ہو. بابل میں سیریوس "تیر ستاره" (Arrow Star) كهلاتا تها ـ اس كارنام كتا ستاره كبهى له تها! اس ستارے کا قدیم باہلی نام (بقول ایکس کیوگلر (F. X. Kugler ککب مشری Kakkabmishre تها اور بعد کی باہلی زبان میں اسے کک کشی ادام

kashti (کمان کا هتیار، تیر) کمتے تھے . ماخل: (۱) Description des : Schjellerup

étolles fixes (سينځ پائرز برک مه ۱۸ عار ترجمه کتاب الكواكب الثابته، از مبدالرحين الموي: (ع) المجيفية:

(C. SCHOY)

كُلُّبِ بِنْ وَبَرَة : بنوكلب كا جَدْ اسجد جس کے نام سے یہ قبیلہ منسوب ہے۔ بنـو کلب شام کے بندوی عربوں کا ایک گروہ ہے ہو تضاعبة [رک باں] کے طاقت ور گروہ سے وابستہ ہے۔ ھجرت کے بعد کلب کے قبائل میں سب سے زیادہ شمرت خصوصًا تاریخ ادب میں بنو عذرة (رک بآل) نے پائی ۔ بنو کاب کے زمانیۂ قبل اسلام کے جو حالات و واقصات معلوم هين، وه بهت دهندلے اور لیم افسانوی هیں ۔ زهیر بن جناب [رک بـآن] جو قربب قریب ایک فرضی شخصیت بن چکا ہے اور جس کا معمرون، یعنی صد سالمه لوگون میں شمار کیا جاتا ہے، اس قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں میں سے تھا۔ معلوم ہوتا ہے ان لوگوں نے جزیرہ نمامے عرب کے دوسرے قبائل سے بالکل الگ تھلک وہ کر نشو و نما پائی تھی اور ان کا دوسرے قبائل سے کوئی رشتہ یا تعلق نہیں تھا۔ ان کی زبان مين بعض عجيب و غربب امتيازي خصوصيات ملتي عین اور همیں زمانهٔ قبل از اسلام کا کوئی شاعر نظر الميون الناجس في يمه زبان استعمال كي هو \_ زمالة

هجرت میں یه شامی عربوں کا وقیع قبیله تھا .

شام کی قتح کے بعد بنو کاب منظر عام پر آئے۔ اس بات میں ان کا کچھ کم دخل نه تھا که امیر معاویدر فاول نے اس قبیل سے معاهدة اتحاد كر ليا اور ميسون [رك بان] مادر يزيد اول ك ساته شادی کر کے معاهدے پر سہر توثیق ثبت کردی -اس سیاسی اتحاد سے بنو کاسب کے افراد کو دربار اور فسوج میں اونچے عہدے سل گئے۔ فسوج کو اس قبیلر سے تربیت یافته سیاهی اور باڑے دلیر سیه سالار ملر ۔ پہلی صدی هجری کے وسط کے قریب ان کی تعداد اجھی خاصی ہو گئی۔ ان میں سے ... ، افراد کو ... ، درهم کا وظیفه دیا جاتا تھا۔ اسے "شرف العطا" کہتے نھے اور یہ ایک ایسا امتیاز تھا جو فقط اشراف کے لیر مخصوص تھا۔ ان نیسم حضری اور نیم ہدوی لوگوں نے جسو کلمہ بانی میں بڑے مشاق تھے، اپنے مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ صحرامے سماوۃ کے لق و دق میدانوں میں جو شام کو عراق سے جدا کرنے هیں اور اسی وجه سے اس کو سَمَاوَة کاب یا صعرامے کلب کہتے میں ، پھیلا رکھے تھے۔ حوران کے جنوب اور مشرق کے چشمے اور تخلستان ان کے قبضے میں تهر، بالخصوص دومة الجندل، تبوك اور چند ديگر مقامات جن میں وادی القرٰی کے آس پاس جکه جگه کھجوروں کے باغات تھے، جو بنو عذرہ کی اسلاک تھے۔ شام میں وہ سُلَمیّے اور پالمیرا کے گرد و نواح میں متعددگروهوں میں آباد تھے۔ یه دونوں شہر بھی انھیں کے تھے۔ ضلع امسة Emesa کا کچھ علاقه اور دریاے عامی کی وادی زیریں کا ایک حصه ان کے مقبوضہ علاقے میں شامل ہو کر باہم متحد ہو گئے تھے اور عُوطَه دمشق [رک بان] میں بھی كچه ديمات پر بنو كاپ قابض تهے ـ چونكه پالميرا اور دومة الجندل جيسر تجارتي سركزوں پر ان كا

قبضه تها، اس لیے یه امر قرین قیاس هے که ان شاهراهوں سے جہاں پہلی صدی هجری تک بهی بہت آمد و رفت رهتی تهی، گزرنے والے قافلوں سے یه هوشیار، محنتی، شامی قبیله کافی قائدہ اٹھاتا هوگا،

معلوم ہوتا ہے کہ متحدہ قبائل کی قیادت قدیمه انهیں بنو غسان سے ورثے میں ملی تھی۔ بنو غسان اور دوسرمے شاسی عرب قبائل کی طرح ھجرت کے وقت اس قبیلے کے آکثر لوگ بھی عیسائی تھر اور فرقۂ یعتوبیہ سے تعلق رکھتر تھر۔ رفته رفتمه انهموں نے اسلام قبلول کر لیا ۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک فریق نے حضرت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلّم کے پاس ایک وقد بھی بھیجا تھا۔ متعدد کلبیوں نے آنحضرت کا متبع ہو کر عروج حاصل کیا اور بڑی اہم خدمات سر انجام دیں ۔ ان میں سے آلحضرت م کے متبئی زید بن حارثه اور آپ کے سفیر دحیة بن خلیفه قابل ذکر هیں -اس قبیلر میں اسلام خاص طور پر اس وقت بھیلا جب بنو امیه کے ساتھ ان کے ازدواجی تعلقات قائم ھونے لگر یہ سب سے پہلا تعلق حضرت عثمان <sup>رخ</sup> [رک بان] اور [حضرت] نائله کی شادی سے پیدا موا اور اس سے انہیں عرب کے دوسرے قبائل پر غلبہ حاصل ہونے کا یقین ہوگیا۔ یزید اول بے کچھ ایام شباب اپنی سال کے ساتھ صحرامے کلب میں بسر کیے اور ایک کابیہ سے شادی کی۔ اس قبیلے اور طاقتور قبیلۂ بَعْدَل (رَکَ بَاں] کے عروج کی وجه سے بنو قیس ان کے خلاف بھڑک اٹھے۔ انھوں نے معاویہ دوم کو خلیفہ تسلیم کرنے سے الكار كرك ابن الزبير ( (ك به عبدالله ( بن الزبير ( ) کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ سرج رابط کی فتح کے بعد جو زیادہ تر کلبیوں کی جوانمردی کی مرهون منت تھی ، ان دونوں قبائل کے درمیان پوری طرح ٹھن گئی۔ جوش انتقام میں انھوں نے

بنو کلب پر ہر جگہ حملے شروع کر دیے اور انهیں عراق اور اس سے ملے هوے اضلاع سَمَاوة سے نکال دینے میں کامیاب ہو گئے۔ مزید برآں آل مروان کے برسراقتدار آنے کنے دربار دمشق میں جہاں سرج راهط کی شاندار فتح کے بعد ان کے کئی دشمن پیدا هوگئے تھے، ان کی قدر وقتی طور پر گهٹ گئی تھی، لیکن انھیں دوبارہ اثر و رسوخ حاصل کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا ۔ ان کا شمار بدستور سلطنت بنی امیه کے ثابت قدم اور سرگرم ترین حامیوں میں ہوتا رہا۔ ان کے فوجی دستموں نے ہارھا عراق کو مشرق کے باغیوں سے دوہارہ چھیننے میں ہؤی کامیابی سے اعالت کی ۔ اسی وجه سے ان کو قضاعة كا سب سے زيادہ بهادر قبيله مالا جاتا تھا ، تصه مختصر لقب کلبی، بنی امیه کے معاون کا مرادف هو کر رہ گیا تھا ۔ بنی امّیہ کا طریق عمل تقریبًا همیشه یسی رها که بنو کاب کے معاهدہ اتحاد پر بھروسا کیا جائے اور پھر ان کے ذریعے دیگر شامی تباثل کی اعالت حاصل کی جائے۔ ایک روایت ہے که السفیانی [رک بان] کے آخری حمایتی کاب ہوں گے۔ اس صورت حالات کا لازمی لتیحمه یمه نکلا کمه عہد عباسی میں بنو کلب کو ہڑی سخت ہاداش بهکتنی پڑی اور ان پر بہت جلد زوال آگیا کیونکہ ان کی تعداد ایک مدت تک قیس کے ساتھ لڑنے میں اور اسلامی فتوحات کی جنگوں کے الدر عملی حصه لینے میں پہلے هی بہت کچھ کھٹ چک تھی ۔ ان کی عصبیت خشم اور اتفاق پاره پاره هو گیا اور لقب کلسی جو بغداد کی حکومت کی نگاه میں شک و شبهه کا مورد بن چکا تھا، رفتم رفتمه بالكل غائب هوكيا \_ ابن سعد جس كا قول القانشندى نے (اپنی تصنیف نمایة الارب) میں نقل کیا ہے كيتا هے كه اس كے زمائے ميں بنو كاب كى ايك بای تعداد "آبناہے قسطنطینیہ" کے ساحلی علاقویں

میں آباد تھی اور ان میں نعف مسلم تھے اور المنف عیسائی .

این درید: کتاب الاشتقاق، صه ۱۳ همانی درید: کتاب الاشتقاق، صه ۲۱ همانی درید: کتاب الاشتقاق، صه ۲۱ همانی درید: کتاب الاشتقاق، صه ۲۰ همانی درید: کتاب الاشتقاق، صه ۲۰ همانی درید: کتاب الاشتقاق، صه ۲۰ همانی درید: کتاب ۲۰ تا ۲۰۰۱ کاری درید: کتاب کاری درید: ک

(H. LAMMENS)

كُلِّبُوكُه : رَكَ به احسن آباد، كُلّْبُركه .

أَلْكُلْيِي: كون علما كا ايك خانواده ـ الكلبي الكبير ابو النضر محمّد (بن مالک بروابت ابن الكوف، در الفهرست) بن السائب بن بشر كے دادا في المعز بيشوق، السالب، عبيد اور عبدالرحين نے حضرت علی ردی حمایت میں جنگ جمل میں حصہ لیا تھا۔ اس کے باپ نے حضرت مَعْعُب، في الزبير، في عاته شهادت ہائی اور خود ابو المنشر سحمد الكلبي في دير الجماجم [رك بآن] كي الرائي مين عبدالرحمٰن بن محمد الاشعث [رك بان] كي همراهي مين شركت كي تھی ۔ بعد ازاں ابو النضر محمّد الكلبي نے خود اپنے کو الغت اور اخبار العرب کے درس و تدریس کے لیے وقف کر دیا۔ اس نے الفرزدق کے تقائض کو الفرزدق [رک بان] سے پڑھا تھا۔ وہ کوفیے میں تفسیر اور اخبار العرب پر لیکچر دیا کرتا تھا۔ سلیمان بن علی کی دعوت پر اس نے کچھ عرصہ اس کے گھر میں قرآن مجید کی تفسیر کا بھی درس دیا تھا۔ اس کی تفسیر سے الثعلبی (م ۲۷مه/ Cat. یے بھی استفادہ کیا تھا (دیکھیے - (۸۲۱ موزهٔ بریطالیه، ج ۲، عدد ۸۲۱) المن نے ٢م ١٩/٦٦ عميں وفات پائي .

رب الهو المنذر هشام نے اخبار العرب کی تعلیم اپنے

والله مع پاتی اور پهر خود اس نے ایسام العبرب اور اخبار العرب کی تدریس جاری رکھی ۔ اربساب جرح و تعدیل نے دونوں علما کو ضعیف الروایت لکھا ھے (دیکھیے الاغانی، ۱: ۱۹: ۱۹: ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۹: ۱۹: ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۹: ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱: ۱۸، ۱۱

محمد بن المنذر کی ایک سو چالیس کتابوں (الفهرست، ص ۹۵ تا ۹۸) میں سے یه کتابیں اب دستياب هوتي هين: (١) كتابٌ النَّسَب الكبير يا الجمهرة في النسب (حاجي خليف مين جمهرة الانساب)، جو که عربوں کے انساب پر ھے اور ايسكوريال Escorial مين اس كا ايك مخطوطه معفوظ عدد Bibl. arabico-hispana : Casiri عدد ) ع ۱۹۹۳)؛ اس کی دوسری جلد موزهٔ بریطانیه میں د دیکھیر ( دیکھیر ) Cat, Codd, Mss: Brit. Mus. عدد ۱۵ م) جو جدید سکر نانص ہے۔ شاید یه کسی اقتباس کی نقل ہے ۔ اس کتاب کا کیجھ حصه پیرس میں ایک مخطوطے کی شکل میں محفوظ ہے (فهرست كتاب خانه ملى، مرتبة ديسلان، عدد ے ہم . ۲ ) ۔ ابدو سعید علی بن موسٰی السّمگری (م ۲۵ م ۱۵ م ۱۵ م ۱۵ کاب کی تلخیص بھی کی تھی جو که محمد بن حبیب کی روایت پر مبنی ہے۔ السکری نے ابن العربی اور دوسرے قدیم

مصادر سے بھی استفادہ کیا ہے۔ اس کی پہلی جلد موزة بريطانيه مين موجود في (ديكهير .Cat) عدد ،،،،، ص ۸۸٪ ب) ـ ياقوت كا اقتباس كرده نسخه قاهره مين هم، فيرست، (دارالكتب المصريه، Zeitschr. d. deutsch. Morg.: Vollers : 107: 6 Gesellsch ، ۱۱۹: ۳۳ (Gesellsch الخيل في الجاهلية و الأسلام (ديكهي Hammer: ; 4 Denks. der Wiener Akad, Phil. Hist. Kl س ۱۲، عدد . ۵)، در گوتها (دیکهی Pertsch: ، Die arab. Hdss ، عدد ۲۰۵۸ ، نیز در ایسکوریال (دیکھیے Casiri) عدد . . . ، ، ۲)؛ (۳) کتاب الاصنام (يا كتاب تنقبص الاصنام)، طبع زكى باشا ا كتاب) ، Le Livre des Idoles : Ibn al Kalbi] الاصنام)، قاهره م ١٩١٦] \_ عبدالقادر البغدادى في کتاب کے مطالب کا خلاصه بیان کیا ہے (خزالة الادب، س: ٢٨٦ تا ٢٨٦)، جس سے کتاب کی وسعت اور اس کی ترتیب کا اندازه کیا جا سكتا هے ـ باقوت نے سعجم البلدان میں اس کتاب کے ہمت سے اقتباسات دیے میں، جن کا ترجمه مع حواشی Wellhausen نے شائع کیا ہے: Reste arah. Heidentums ، بار دوم، ص مر تا م (دیکھیر ص جمع)۔ الانباری نے کتاب الکلاب (فہرست، ص ۹۷، س ۱۸) سے ایک اقتباس مفضلیات کی شرح میں بھی دیا ہے، دیکھیر Ibn al-Kalbi's Account of the first : C. J. Lyall Orient, Stud. Th. Noldeke 3 cday of al Kulab Lī 174: 1 (619.4 Giessen) Gewidmet . 100

مآخل: ابن سعد: طبقات، ب: بهم تا ۵۰: (۲) ابن حجر: تهذیب التهذیب، (حیدر آباد دکن، ۱۳۲۵—۱۳۲۵)، ج به عدد ۱۳۲۹: (۳) ابن الانباری: نزهة الآلباء في طبقات الآدباء، ص ۱۱۹ تا ۱۱۸، قاهره

(BROCKELMANN)

كُلْثُوم بن عياض التَّشَيْرِيُّ : بنو قيس [بن \* الأَعْورُ بن قشير بن كعب ربيعة كا نامور فرزند اور اموی عمهد کا بسادر سپه سالار جس نے افریقیة میں لشكر كشيكي - اسے خليفه هشام [بن عبدالملك] نے اس شکست فاش کے التقام کے لیے منتخب کیا تها جو ۱۲۳ه [/۱م]ع کی ابتدا میں عربوں کو غزوات الاشراف میں صونی بربروں کے هاتھوں ھوئی تھی ۔ کُلشوم . س ھنزار فنوج کے ساتھ جس میں الافریقیة اور مغرب کے دستے بھی شامل ہوگئے تھے روانہ ہوا اور حبیب بن ابی عبیدۃ ہے جو تلمسان کے قریب خوارج کی پیشقدمی روکئیے کی کوشش کو رہا تھا جا سلا، لیکن شامیوں کے ناسناسب رویے اور بالخصوص کلثوم کے بھتیجے اور نامزد جانشین بَلْج [بن بِشّر بن عیاض] کے غرور اور نخوت سے وہ لوگ ناراض ہو گئے جن کی اعالت کے لیے وہ یہاں آئے تھے۔ بربری قائد خالد بن حمید عربوں سے کٹ کر وادی سبو جو مغرب کے وسط (طنجه) میں واقع ہے چلا گیا ۔ اسی دوران [فاس کے شمال میں] تَبْدُورہ (مقاسی تلفظ بَقْدُورہ) کے مقام پر ایک معرکہ ہوا جس میں حبیب کے دانشمندانه مشورے کو رد کر دیا گیا۔ بالآخر وہ عرب رساله جسے بَلْج نے چھپا رکھا تھا ہمشکل ہرہری صفوں کو چیر کر نکانے میں کامیاب ہو سکا، لیکن بربروں نے ان کے عقب میں اپنی صفیی دوبارہ مرتب کر لیں اور خلیفہ کی فوج کو گھیرے میں لے لیا۔ حبیب اور چند دوسرے سبه سالار مارے گئے۔ کلثوم آیات قرآنی پڑھ پڑھ کر دوسروں کو جزأت

دلاتا رها اور التمائی دلیری سے لڑا، مگر بالآخر وہ بھی کام آیا۔ ایک تمائی فوج هلاک هو گئی اور ایک تمائی فوج هلاک هو گئی اور ایک تمائی گرفتار (ذوالحجه ۱۲۳هم/اکتوبر نومبر ۱۳۵۱ء)۔ بُلْج کے رسالے کے لیے بچاؤ کی واحد صورت یه تھی که سبته میں بناہ لے جمال سے بڑی مصیبتیں اٹھاتا هوا وہ سمندر بار کرکے هیسپائیه بمنیتی میں کامیاب هوگیا۔ [رک به بُلْج بن بشر].

مآخذ: (١) ابن خلدون: كتاب العبر، ٢: ١١١ / ١١٩ ؛ (٧) [أبن حزم : جمهرة انساب العرب ، د Histoire de l' afrique et de la Sicile (٣) : (۲۹۰ ت طبع و ترجمه Desverges ص ۱۱ تا ۱۱ متن، ۲۸ تا ۲۸ ترجمه؛ (س) ابن عذارى: البيان المغرب، ١: ١ س تاسم: (٥) ابن القوطية: تاريخ افتتاح الاندلس، ميذرة ٨٩٨ ، ١٥٠ ص١٥ تا ١٥ [كذا ؟]؛ (٦) البلاذري: فتوح البلدان، ص ٢٧٩ ٢٣٢! (٤) اخبار مجموعة، صوب تا ٥٩: (٨) ابن الأثير: كَانْسَلَ، طبع قاهره، ۵ : ۱۱۵؛ (۹) ابن تغیری بردی: النجوم الزاهرة ، ١ : ٢٣١؛ (١٠) المترى: لفع الطيب، ٢: ١٢؛ (١١) ابن ابي دينار التير واني : كتاب المؤنس، Hist. des Musulmans d' : Dozy. (17) : TA Les : Fournel (17) : Y MA U YMA: 1 Espagne Histoire: Mercier (10) tran W ran: Berbers . TTT 3 TT1: 1 'de l' Afrique septentrionale (RENE BASSET)

کیلک: (فارسی) وہ بیڑا جو لمبے لٹھوں یا شہتیروں کو ہاھم رسوں سے بائدھ کر بنایا جائے اور پانی میں چھوڑ کر اس کے نیچے بھیڑوں کی کھالوں کی مشکیں ھوا سے پھلا کر مضبوطی سے یائدھ دی جائیں۔ اس قسم کے بیڑے زیادہ تر دریاہے دجلہ کے ان مقامات میں استعمال ھوت دریاہے دجلہ کے ان مقامات میں استعمال ھوت ھیں جہاں جہازرانی ممکن نہیں۔ ان کا بیان اس قیمی جہاں جہازرانی ممکن نہیں۔ ان کا بیان اس قیمی وہانے میں موجود ہے کہ Herodotus (:)

ببعد) میں ملتا ہے یہ آج کل بھی زیر استعمال میں اور عراق کے تقریبًا تمام سیاحوں نے ان کا ذکر کیا ہے.

(ادارة (()، لائيٹن ، بار اول)

كَلْكُتُّه (Calcutta) : صوبة مغربي بشكال كا\* ﴿ صدر مقام اور بھارت کا سب سے بڑا شہر، جو خلیج بنگال سے تقریباً ، ٨ میل کے فاصلے پر دریا ے گنگا کی ایک شاخ هگلی (جس میں بڑے بڑے جہاز بھی چل سکتے میں) کے ہائیں، یعنی مشرق کنارے پر واقع ہے۔ ریل اور سمندر کے ذریعے آسدورفت کا مرکز اور یورپ اور مشرق بعید کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے دنیا کی مصروف ترین بندرگاھوں میں سے ہے۔ ہندوستان کی سمندر پار کے ممالک سے تجارت کے تقریباً ے/د حصے میں کاکمته اور ہمبئی شریک میں، جس میں ہنڑا حصہ کلکتے کا ہے۔ ملک بھر کے کارخانوں کی تقریبا ایک تمائی منظم صنعت اس کے گرد و نواح میں قائم ہے۔ يهال بهت برا بين الاقوامي هوائي اذا هـ - [خاص کاکتے کا رقبہ ، م مربع میل (تقریبًا . . 1 سربع کیلومیٹر) هے، آبادی ۱۹۷۱ء میں ۳۳۲،۵۳۹۲ تھی۔ کاکتر کے بڑے نواحی شہر ہوڑہ بڑا نگر، جنوبي أم أم، بهاله اور كارأن ربيج هين - اس تمام علاقر كا رقبه ٥٠٠ مربع ميل تقريباً ٣٠٠ مربع کیلومیٹر ہے جو دراصل کلکتے ہی سے سلحق ہے۔ کلکتر کا ان شہروں سے دریامے مگلی کے دو پلوں، هوڑه پل اور بابی پل کے ذریعے رابطه قائم ہے ایک تیسرا پل بھی زیر تجویز تھا (سے و و ع)].

موجودہ دور کے اس گنجان دارالملک کا آغاز سترھویں صدی کے اواخر میں کیٹر گھروں والے تین گاؤں کے مجموعر سے ہوا۔ کلکتر کا ذکر سب سے پہلے ویر داس کی بنگالی نظم "منسا۔ وجيد" (ايشيالك سوسائشي آف بنكال كا متن، مهم ١) میں پایا جاتا ہے، جو ۹۵ مراء میں لکھی گئی تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ حصہ جس میں کاکتے کا حواله ہے، بعد میں بڑھایا گیا ھو۔ قطعیت کے ساتھ کلکتر کے متعلق پہلا بیان آئین آکبری (لکھنؤ کا متن، ii، ۲۲) میں ہے جو ۱۵۹7ء کے لگ بھگ مرتب هوئی \_ اس میں کلکتر کا ذکر شمنشاه اکبر کے زیر نگیں گاؤں کی سرکار کے ایک مالیہ گزار گاؤں کی حیثیت سے کیا گیا ہے۔ شہر کی بنیاد تقریبا ایک صدی بعد . ۱۹۹ میں رکھی گئی۔ انگریزی تاجروں کو جو تقریباً پچاس سال سے بنگال میں آئے ہوئے تھر کسی مورچہ بند جگہ کی ضرورت محسوس هنوئي اور وه ١٩٨٦ع کے بعد Job Charnock کی زیر هدایت آباد هونے کی دو ناکام کوششیں کرنے کے بعد بالآخر سم ہ آگست . ۲۹ ء کو موجودہ کلکتے کے شمالی حصے ''سوٹانت'' میں آباد ہو گئے۔ ١٦٩٦ء میں انگریزوں کو قلعه بنانے کی اجازت سل گئی ۔ دو سال بعد انھوں نے شہنشاہ اورنگ زیب کے پوتے شہزادہ (به تصحیح) عظیم الشان سے سوتانت (شمال) تملکاٹا (وسط) اور گووند پور (جنوب) کے تین گاؤں کرایه ہر لینر کی اجازت حاصل کر لی۔ جدید کلکته انهی تین سواضع کے گرد پھیلا۔ 2012ء میں اسے ایک علمجده پریذیدلسی Presidency (=احاطه) کا مرکز بنا دیا گیا۔ ۱۷۱۵ء میں انگریزوں کو مغل بادشاہ فرخ سیر سے اس آبادی کے نواح

میں ۳۸ گاؤں خریدنے کی اجازت سل کئی۔ ان میں سے بعض کے تام اب بھی شہر کے محلوں کے ناموں میں موجود ھیں [انگریزوں کو تین هزار روپے سالانے کی ادائی پسر تجارت کرنے کی آزادی بھی سل گئی کمپنی کی بردھتی هوئی ریشه دوانیوں کی وجه سے جون ۱۷۵۹ میں نواب بنگال سراج الدولسه نے اس پر قبضه کر لیا اور اپنے عارضی قبضے کے دوران میں اس کا نام على نگر ركها \_ جديد كلكتر كا آغاز ١٥٥١ء سے ھوتا ہے جب کہ پلاسی کی جنگ (ماہ جون) کے بعد الگریز عملی طور پر بنگال کے مالک ہو گئر ۔ پرائے قلعر کو ترک کر دیا گیا اور [لارڈ] کلائیو نے گووند پور کے مقام پر موجودہ فورٹ ولیم کی تعمیر شروع کی ۔ ۱۷۷۲ء میں صوبے کا خزاله مرشد آباد سے کلکتے منتقل کیا گیا اور ۱۷۵۳ میں کلکته برطانوی هندوستان کا سرکاری صدر مقام بن گیا۔ اس وقت سے ۱۹۹۹ء تک یہ ہندوستان، نیـز بنگال کا اور ہے ہواء تک صوبہ بنگال کا دارالعكوست زها

۱۹۰۵ عمیں لارڈ کرزن نے بنگال کو دو مصول (مغربی اور مشرق بنگال) میں تقسیم کر دیا اور ڈھاکے کو مشرق بنگال اور آسام کا دارالسلطنت مقرر کر دیا۔ ۱۹۱۳ عمیں حکومت انگلشیه کا دارالسلطنت دہلی میں منتقل ہوگیا.

انیسویں صدی میں انگریزوں کی ضروریات پہوری کرنے کے لیے اقتصادیات نے جغرافیائی تبدیلیوں کی وجه سے جو صورت اختیار کی اس سے کلکتے اور نواحی شہروں کو بہت قائدے پہنچے۔ بڑی بڑی بڑی آبادی والے علاقوں تک بحری راستے بنائے گئے۔ زراعت کو ترقی دی گئی ۔ خام پیداوار افیون، چاہے اور لیل کی برآمد ھونے لگی ۔ مشرقی بنگال [حالیہ بنگلہ دیش] کی ہے سن تو کلکتے کے

جروازوں پر تھی، اس لیے یہ شہر پٹ سن کی برآمدکا اہم مرکز بن گیا۔ اب کاکتہ بہت بڑا صنعتی اور تجاری مرکز ہے۔ یہاں پٹ سن روئی اور دوسرے اہم خام مال کے بڑے بڑے کارخانے ہیں آئی اور یاکستان عالم وجود میں آیا تو تقریباً ۸۰ فی صد پٹ سن کا رقبہ مشرق پاکستان میں آگیا۔ انجینئرنگ اور اور دھات سازی کی صنعتیں بہت اھیت رکھتی اور دھات سازی کی صنعتیں بہت اھیت رکھتی مضافات میں پائے جاتے ھیں۔مشینوں کے پرزے مضافات میں پائے جاتے ھیں۔مشینوں کے پرزے انجینئر والے کارخانے بھی قائم ھیں۔ شہر کی ماایات کا انجمار تجارت پر ہے۔ بھارت کی ہ بی صد درآمد اور می فی صد درآمد اور می فی صد درآمد اور می فی صد درآمد کاکتے ہی کی بندرگاہ سے انجمار تجارت پر ہے۔ بھارت کی ہ بی صد درآمد اور می بی صد درآمد کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔

کلکته یونیورسٹی، (۲) جداد پور یونیورسٹی اور (۱) کلکته یونیورسٹی، (۲) جداد پور یونیورسٹی اور (۷) راہندرا بھارتی یونیورسٹی ۔ کلکته یونیورسٹی کے تحت ، ۵ کالج ھیں ۔ یہ بھارت کا اھم ثقافتی سرکز بھی سوسائٹی آف بنگال، بنگیه سمته پریشاد، راما کرشنا مشن انسٹی ٹیوٹ آف کلچر، اکیڈیمی آف فائن موسائٹی، خانه فرهنگ ایران اور کلکته هسٹاریکل سوسائٹی، خانه فرهنگ ایران اور کلکته هسٹاریکل سوسائٹی، بھی وہ تنظیمیں ھیں جو تہذیبی اور ثقافتی سوسائٹی میں اھم کردار ادا کر رھی ھیں ،

کاکته ویسے تو برطانوی دور حکومت کی پیداوار عی معاشرت کا بھی ایک اهم مرکز ہے۔ یکم مارچ ۱۹۵۱ء کو کاکتے کے شہر میں مسلمانوں کی آبادی ۳۰۵۹۳۰ تھی ۔ کاکتے میں مسلمانوں کی آبادی ۳۰۵۹۳۰ اور گارڈن ریچ کہ میلا کی مسلمانوں کی آبادی مشرق

یاکستان (موجودہ بنگلہ دیش) کے صدر مقام اور مسلمالوں کی سرگرمیوں کے تاریخی مرکز ڈھاکے کی آبادی کے قریب قریب برابر تھی - ۱۹۵۱ء کی مردم شماری سے پہلے تقریبًا ۳۱۰۰۰ مسلمان غیر یقینی صورت حال کے پیش نظر کاکتےکو چھوڑ کر چارگئر تھے۔ یہ شہریعی کاکته مسلم ثنانت کا ایک اهم مرکز ہے۔ "کاکته مدرسه" کی بنیاد وارن ہیسٹنگر نے علوم اسلامیہ کے فروغ کے لیے 121ء میں رکھی۔ اس کے پیرلسپلوں میں H. Blochmann أور Sir E. Devisor Ross ايسر معروف علمامے اسلامیات بھی ہونے ۔ انشاٹک سوسائٹی میں جو س۸ ہے و ع میں قائم ہوئی، . . . ۹ سے زائد عربی اور فارسی کے خطی نسخے سوجود هبی اور اسے مسلم تاریخ اور ثقافت سے متعلق بڑی تعداد میں گرانمایہ کتابیں شائع کرنے کا فخر حاصل هوا .

نیشنل لائبریری کے بوہار مجموعے میں عربی اور قارسی مخطوطات کی معقول تعداد موجود ہے ۔ ھندوستان کے ممتاز سؤرخ سر جادو ناتھ سرکار کے قیمتی مجموعے کا بھی اس میں اضاف ہو گیا ہے ۔ انڈین میوزیم اور وکٹوریت میموربل میں هندی مسلم تصویروں کے چند نایاب اور حسبن المونے نظر آتے میں - کاکته بولیورسٹی میں اسلامیات سے متعلق دو پوسٹ گریجویٹ شعبر قائم ہیں ۔ (۱) عربی اور فارسی اور (۲) اسلامی تاریخ اور ثقافت ـ کاکتر هي ميں ٹيپو سلطان کے بيٹر اور اودھ کے آخر حکمران واجد علی شاہ (م ۱۸۸۷ء) رہتر تھے ۔ مسلمانوں کی یادگار عمارتوں میں صرف ایک فن تعمیر کے اعتبار سے اہم ہے اور وہ ایک مسجد ہے جو دھرم تله سٹریٹ میں واقع ہے۔ اسے ٹیپو سلطان کے لڑکے شہزادہ عملام محمد نے ۱۸۳۲ء میں تعمیر کرایا تھا۔ سب سے برانی

**.** 

عمارتیں نیم تله کی مسجد (جو ۱۹۸۹ء عکے کچھ عرصے بعد تعمیر هوئی)، چت پور میں واقع بھرنسر شاه کی مسجد اور مقبره (م،۱۹۵) اور نیتا جی سُبھاش (کلائیو) سٹریٹ میں واقع جُمَّه شاه کا مقبره (۱۸۰۸ء) هیں .

السلاطين، السلاطين، السلاطين، السلاطين، السلاطين، السلاطين، السلاطين، السلاطين، التحديد (١) غلام حسين سليم وواض السلاطين، المحدد (٣) إلى المحدد الم

((e اداره SUKUMAR RAY)

کرز : شمالی شام کا ایک قصبه، جو حلب اور عین تاب کے درسیان واقع ہے۔ بظاہر آشوری بھی اس سے واقف تھے، کیونکه خطِ میخی کے ایک کتیے (bv. '۱۳۰۵ مرد الله الله الله ۱۳۰۵ مرد الله کا ۱۳۰۵ مرد الله کا ۱۳۰۵ میں ایک قصبه ک لے واکل ذکر ملتا ہے۔ (ومیوں کے زسانے میں یہ قصبه قصبه قصبه کا ازمنه قدیم میں (ltin. Ant.) ازمنه قدیم میں الله معمولی سا مقام ہوگا۔ یاقوت کا بقینا یہ بالکل معمولی سا مقام ہوگا۔ یاقوت کا روہ اسے یونہیں لکھتا ہے) کے بارے میں بتاتا ہے (وہ اسے یونہیں لکھتا ہے) کے بارے میں بتاتا ہے جغرافیہ نویسوں نے اس کا بالکل تذکرہ نہیں کیا۔ جغرافیہ نویسوں نے اس کا بالکل تذکرہ نہیں کیا۔ جدید شہر کی آبادی ، م ہزار کے قریب ہے جس جدید شہر کی آبادی ، م ہزار کے قریب ہے جس

میں مسلمانیوں کی تعداد ہ ، هزار هے کمتے هیں اور ترک کلیس۔ M. Hartmann کی خیال میں قدیم کلز، موجودہ ترزمہ خاں (موجود کار کے مغرب، کلز، موجودہ ترزمہ خاں (موجود کار کے مغرب، جنوب مغرب میں ایک گھنٹے کی مسافت پر) کے معل و قوع پر واقع تھا، جہاں اب بھی بڑے بڑے ہڑے پتھر ملتے ھیں۔ دوسری طرف روایت یہ جلی آتی ہے لیہ (کلز سے ، ۲ منٹ کی مسافت پر مشرق میں) لئی باغچسی نامی چھوٹا سا باغ اس قصبے کا یا اس کے کچھ حصر کا محل و قوع تھا کیونکہ اس کے کچھ حصر کا محل و قوع تھا کیونکہ فرض کیا جاتا ہے کہ کلز کا نام ''الزی' کی صورت میں باق رہ گیا ہے۔ یہاں، یعنی الزی میں کسی مدیم قصبے کا مقام ھونے کے آثار بھی پائے میں ۔

مآخذ : (١) ياأوت : معجم ، طبع Wüstenfeld ۲۲۹،۱۵۸ و ۲۲ ؛ (۲) صفى الدين : مراصد الاطلاع، طبع Juynboll و : . به به ، ٨ . ٨ (٣) يعلي بن سعيد الالطاكي، طبع Rosen من عراء س مراث (س) Rosen طبع ובו פ וזו ש : מר יבו אמל Akad. Nauk Palestine under the : Le Strange (۵) : بيمد : M. Hartmann (7) : Moslems : 79 151A9 "Zeitschr. Gesellsch. f. Erdk. Berlin همم: (۱) ۱۰۹ ش ۱۰۹ س ۱۰۹ (بار دوم) Recueil de travaux rel. : Barthélémy (A) :(77 00 (BIA92 'à la philol, et a l'archéol, égypt, et assyr, ص ہم (اس میں غلطی سے کلز اور قدیم کیر هوس Kyrrhos کو ایک هی شهر بتایا گیا هے)؛ (۹) (۱٠) : ايمد: La Turquie d' Asie : Cuinet Geogr. Nachrichten über Palästina: R. Hartmann u. Syrien in Halil az-Zāhiris Zubdat-u-Kasf al-Mamālik (در خليل الظاهرى: زبدة كشف الممالكم)، (Tubingen مالك) Diss. Tubingen المالك على المالك ا

حاشیه ۱: (۱۱) Meissner (۱۱) : ج ن ۱۹۱۲ (۲۷ ج ۱۹۱۲) در ۱۹۱۲ (۲۷ ج ۱۹۱۲) برس ص ۱۹۱۹ (۲۱) (۱۲) Etudes Syriennes : Cumont (۱۲) برس

(HONIGMANN)

كَلَّمَة: كُلُّم (ك ل م) سے مشتق ہے جس کے لغوی معنی اس تأثیر کے ہیں جس کے اثر کا ادواک دو حاسون (سامعه یا باصره) مین کسی ایک کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہو، چنانچہ اس سے کلام [رک باں] بھی مشتق ہے اور اسی سے کلم بمعنى جراحت (زخم) بهى آيا ہے۔ اوّل الذّكر كا ادراك، حاسة سمع اور مؤخر الذُّكركا، حاسة بصر سے ہوتا ہے۔ اس ایک مادّۂ لغوی میں ہر دو معانی کے جمع ہو جانے سے عرب شعرا نے استفادہ كيا هـ، مثلًا يه ايك مصرع ملاحظه هو : ع : وَالْكِلِمُ الْأَمِيْدُلُ كَأَرْعَبِ الكِلْمَ [يعني دل ميں لَگ جائے والی باتوں کی تاثیر وسیع تر زخموں کی طرح هوتي هے]۔ يمان پملا كام الفاظ يا كلام کے معنی میں اور دوسرا، جراحات کے معنی میں استعمال هوا هي (راغب الاصفهاني: مفردات، بذيل ماده) ـ کلم اور اس کے مشتقات، احادیث و آثار میں ہمعنی جبراحت بھی استعمال ہونے ہیں، ابن الأثير نے اس ضمن میں یہ حدیث نقل کی ہے : إِنَّا تُنْقُومٌ عَلَى الْمَرَضَىٰ وَ نُداوى ٱلكَلْمَٰ: آخرى لفظ (الكلُّمٰي) كي توضيح يوں كى ہے : هو جسَّ كايم و هُـُو الجَريْحَ، قعِيْل بمعنى سَفْعُول . . . . . (ابن الأثير: النهاية في غريب العديث و الآثر، بذیل مادّهٔ کلم)، [یمنی هم بیمارون کی دیکه بهال کرتے اور زخمیوں کی مرحم پٹی کرتے ہیں] .

لفت اور نحوکی اصطلاح میں کلمه کا اطلاق بالعموم مفرد لفظ پر هوتا ہے۔ بمقابلة کلام، اس کا اطلاق کا اطلاق کا اطلاق حملة مركبة مفيده پر هوتا هے (راغب: کتاب مذكور) علما ك لفت كے هال، كلمه كا

اطلاق حروف تهجی میں سے کسی ایک حرف پر بھی ہوتا ہے، نیز با معنی لفظ واحد (حروف تہجی سے مرکب) پر بھی ۔ اسی طرح پورے قصیدے اور خطبے کو بھی کلمہ کہ دیتے ہیں ۔ لسان میں ہے : والکلمة تقع علی الحرف الواحد من حروف الهجاء و تقع علی لفظة مؤلفة من جماعة حروف ذات معنی و تقع علی لفظة مؤلفة من جماعة حروف ذات معنی و تقع علی قصیدة بکمالها و خطبة بآسرها یقال الشاعر فی کلمته ای فی قصیدته قال الجوهری الکلمة القصیدة بطولها (لسان العرب، بذیل ماده) ۔ تامم علم النحو کی اصطلاح میں کلمه اس لفظ کو تامم عیں جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور اس کا اطلاق، اسم، فعل اور حرف پر هوتا فعل و حرف (ابن الحاجب: الکافية، ص ،) .

عُرف شرعی میں کلمه طیّبه سے کلمه توحید (و رسالت) مراد لیا جاتا ہے: وَ فی الشّرع النّامة الطّیبة اعنی لا اِلله الا الله محمد رُسول الله (عبدالنّبی احمد نگری: دستور العلماء، ۳: ۲۹؛ نیز دیکھیے تھائےوی: کشاف اصطلاحات الفنون، ۵: ۱۲۹۵، بذیل ماده کلمه، جہاں بتایا گیا ہے کہ خطبے اور قمیدے کے علاوه کلمه شہادت ہر بھی اس لفظ کا اطلاق هوتا هے) اس کی تائید الفراء کی تالیف معانی القرآن سے بھی هوتی ہے جو دوسری صدی هجری کے الله الله رقب کلمة الله علی الله الله الله الله الله الله و کلمة و

قرآن مجید کی آیات میں لفظ کلمة (نیز کلمات اور کیم) جن معانی اور مفاهیم کے لیے استعمال هوا هے اس کی تفصیل کے لیے دیکھیے حوالة مذكور،

قرآن مجید میں حضرت عیسی کو کامة الله کما گیا ہے (س [ال عمران]: ۲۹، ۲۹، ۲۹ النسآء]: ۲۱ مام راغب نے اس کی وجه یه بیان کی ہے که وہ براہ راست کامهٔ کن سے پیدا کیے گئے: وتسمیة عیسی بگامة من لکونه مُوجَدًا بکن المذکور فی قوله الله مشل عیسی غند الله کمشل المذکور فی قوله الله مشل عیسی غند الله کمشل آدم شخلقه من تراب تم قال لَـه گن فیکسون (راغب: مفردات، ماده کلمة) ـ راغب نے اس کی دیگر وجوہ بھی بیان کی هیں اور لسان میں بھی حضرت عیسی کے "کلمهٔ الله" کملانے کی توجیمات درج هوئی هیں (لسان العرب، بذیل ماده) .

احادیث نبویه سے بھی کلمه (یا کلمات) کے مختلف مفاهیم معلوم هوتے هیں؛ چنائچه حدیث "اَعوذٌ بکلمات الله التّا،اَت" میں ابن الأثیر نے کلمات الله التامات کا مفہوم، قرآن نقل کیا ہے اور حدیث نساء، یعنی "استَحلَلْتُم فروجَهُنَ بکلمةِ الله" کی شرح میں دو قول نقل کیے هیں : (۱) اس حدیث میں دو قول نقل کیے هیں : (۱) اس حدیث میں

کلمة الله سے وہ حکم خدا ولدی مراد ہے جو آیت قامساک بِمعروف آوتسریع بِاحسان (۲ [البقرة]: ۹۲۲) میں مذکور هوا؛ (۲) قانون اباحت ازدواج، (ابن الأثیر: النهایة، بذیل ماده) ـ بخاری کی حدیث میں ورد کے طور پر پڑھے جانے والے دو جملوں کے لیے کلمتان کا لفظ آیا ہے (البخاری: المحیح، دیکھیے آخری حدیث: کلمتان حبیستان ....

علم المنطق کی اصطلاح میں کلمة وہ مفرد لفظ ہے جو اپنے صیغے اور وزن (کی شکل مخصوص) سے معنی اور زمانے پر دلالت کرتا ہو: و عند المنطقیین ہی اللفظ المفرد الدّالُ علی معنی و زمان من الازمنة الثلاثه بصیغته و وزنه (تھائوی: کشاف اصطلاحات الفنون، بذیل مادّه کلمه)، گویا علماے نحو کے نزدیک جسے "فعل" کہا جاتا ہے اهل منطق نے اسے کلمة کہا ہے اور پھر کلمے کی اهل منطق نے اسے کلمة کہا ہے اور پھر کلمے کی دو قسمیں بیان کی ہیں، حقیقیہ اور وجودیّه (تفصیل کے لیے تھانوی کی کشاف اصطلاحات الفنون کے علاوہ دیکھیے، عبدالنبی احمد نگری: دستور علاوہ دیکھیے، عبدالنبی احمد نگری: دستور العلماء، سن و ۱۳۵، ۱۳۵).

اهل تصوف کی اصطلاح میں لفظ کلمه (کلمات)
ایک الگ اصطلاح کے طور پر استعمال هوا هے،
ان کے هاں ان "اعیان ثابته " کو کلمات کہا جاتا
هے جو تعت الإایجاد علم الٰہی میں داخل هوں ۔
تهانوی نے اسے یوں بیان کیا هے: و عند اهل
التصوف عَین من الاعیان الثّابتة فی العلم الالٰہی
التصوف عَین من الاعیان الثّابتة فی العلم الالٰہی
الداخلة تحت الایجاد (تهانوی بذیل مادّة کلمه) ۔
عبدالکریم الجیلی نے اپنی کتاب الانسان الکامل
میں کہا ہے: کلمات وہ حقائق مخلوقات عینیہ هیں
جن کا تعین عالم شہود میں وقوع پذیر هوتا ہے ۔
جن کا تعین عالم شہود میں وقوع پذیر هوتا ہے ۔
تهانوی نے الجیلی کے یه الفاظ نقل کیے هیں: فی

عن حالق المخلوقات العينية اعنى المتعينة في العالم الشهادى" انتمى \_ (تهانوى بذيل مادّة كلمة) \_ تهانوی هی نے، صدر الدین قونوی کی جو عبارت بحث کلمه سے متعلق نقل کی ھے، وہ نسبة زیادہ مفصل اور فکر انگیز ہے۔ القونوی کے خیالات کا لَبّ لباب یه ہے که احاطهٔ علم الٰہی میں هر شے کی معلومیت ی ایک صورة هے، جسے مرتبهٔ حرفیت بر متصور کیا جاتا ہے اور جب معلومیت شی کو مرتبه كتابت ميں داخل كر ديا جاتا ہے، يعنى حق تعالى نور وجودی ذاتی کا پرتو اس پر ڈال دیتا ہے (بد عمل ایک عقلی و معنوی حرکت پر مبنی ہے جو شان النبي كا مقتضا هے) تب يه صورة معاوميت شی جس کی تکوین ارادہ الٰہی میں شامل ہو جاتی ہے، کلمہ کہلاتی ہے۔ القونوی نے حضرت عیسی ا کو کلمه قرار دینے اور جملیہ موجودات کو لفظ کلمات کے ساتھ پکارنے کی توجیہ اپنے مذکورۂ بالا تصور کے ماتحت کی ہے ۔ اِلَمْیہ اِصْعَدُ الْکَلَمْ الطِّيُّبُ (۵٪ [فاطر]: ١٠) كى تاويل، القولوى نے ارواح طاهره سے کی ہے، (کامة بحثیت اصطلاح صوفیه کی مزید توضیح کے لیے دیکھیے تھانوی: کشاف اصطلاحات الفنون، بذيل كلمة و كلام) . نصارى ك اصطلاح مين "كلمة" صفت علم كا نام هـ جو اقانیم ثلثه (یمنی صفات باری : علم، وجود، حیوة ـ وجود "اب" (ہاپ) ہے، حیٰوۃ "روح القدس" ہے اور علم "کاسة" في س سے ایک في (كتاب مذكور، بذيل مادة اقنوم (ق ن م) اور بديل مادة كلمة) .

مَاخَعِلْ: (۱) قَسِرَآنَ مَجِيدُ: (۲) مَحَدُ بِن اسْمَعِيلُ البِخَارِي : الجَامِع المَعْجَمِعِ، قاهره ۱۳۱۵: (۳) النَّرَاء : معانى السَّرَآنَ، قاهره ۱۹۵۵: ۳: (۳) ابن الأثير : النهائية في غريب العديث و الاثر، قاهره ۱۳۲۸ه، ج مه؛ (۵) واقعيد الاجتمالي : مفردات القرآنَ: (۲) ابن منظور : لسانَ

العرب، قاهره س. ۱۰ هـ ۱ این حاجب: الکافیة (قالنحو)، دملی، ۱۹ ۹ و ۱۰ (۸) الدامغانی: اصلاح الوجوه و النظائر ق الترآن الکریم، بیروت . ۱۹ و ۱۹: (۹) تهانوی: کشاف اصطلاحات الفنون، کلکته ۱۸۹۸؛ (۱) عبدالنبی احد نکری: دستور العلماء، حیدرآباد دکن.

(عبدالنبي كوكب)

کُلُون : یه نام ساحل مشرفی افریقه کے متعدد الله مقاسات اور جزائر کے ساتھ سربوط هے، لیکن آج کل اس سے بالعموم علاقۂ ٹانگا نبکا کا ایک ضلع سراد هوتا هے اور بالخصوص دو بندر دهوں کا نام هے : (الف) کلوه کو نجه ، جو دارالسّلام (۲۰ درجے دہم دقیقے) سے ۱۳۳ میل جنوب کی جانب کلوه کے شمال مبر، براعظم ہر واقع ہے۔ به ایک بندر ده هے جس میں خوش منظر باغات اور دوربین لوگوں هے جس میں خوش منظر باغات اور دوربین لوگوں کے بہت سے مکانات هیں۔ یه جهیل نیاسا کی طرف جائے والی کاروانی شاہ راہ کا مقام آغاز ہے۔ اس کی جائے والی کاروانی شاہ راہ کا مقام آغاز ہے۔ اس کی سواحلی هیں .

اور (ب) کلوه کسونی جو دارالسلام سے ۱۵۰ میل جنوب مغرب کی طرف (۸ درجے ۵۸ دقیقے) اور زنجبار [رک بآن] سے تقریباً ۱۵۰ میل جانب جنوب واقع ہے۔ تاریخی العاظ سے کیلوء کسونی زبادہ اهم ہے۔ یہ ایک چھوٹے سے جزیرے پر واقع ہے اور اس کے قرب میں دیواروں، معلات کی عمار توں، قلعوں اور مساجد کے کثیر التعداد آثار موجود هیں جو عربی دور کی اور اس کے بعد پرتگیزی قبضے کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ابن بطوطه جو اس قصبے میں گیا تھا، اسے "کُلوا" لکھتا ہے۔ اس کا معل و قوع گیا تھا، اسے "کُلوا" لکھتا ہے۔ اس کا معل و قوع جغرافیه دان (دیکھیے R.E.: Pauly-wissowa کا نام دیتے ہیں۔

بیان کیا جاتا ہے کہ جزیرہ کِلُو، کے اوّلین

مسلم آباد کار حضرت زید ج متبعین تهر جو "اُمة زيديد، مشهور هين (Emozaidij) در De Barros یه تقریباً ۲۲ م/۹ سء میں تھے۔ ان کے اخلاف کو ۵٫۵۸۵۵۵ میں ایک شیرازی خاندان کے بانیوں نے یہاں سے بر دخیل کیا۔ یه خاندان يرتكيزوں كى . . م ، ع ميں آمد تك يمال حكران رھا (اس کے حکمرانیوں کی تعداد وہم ھے)۔ ان کا حلقه اقتدار و حکومت اینر انتہائی عروج کے زمانے میں شمال میں زنجیار تک اور جنوب کی حالب سوخاله کی کانوں تک حس میں جزائر یمیه و مانید (جسر Mofia de Barros کہتا ہے) شامل هس، پهيلا هوا تها ـ اس طرح " نأوه انک معنے ميں "سلطنت زنج [رک بان] کے دارالحکوست کی حیثیت رکھتا تھا۔ براعظم سے اس حزیرے کو ابک یاناب رودنار حدا کرتی ہے ۔ کلوہ کی قدیم رونق و عطمت كا انداز اس امر يير هم سكتا في کے حب یہ تگہ بہاں آئے عمل تے سال یہ تین سو مساجد موجود تهی ۵ . ۵ . ۴ می جب ابراهیم سلطان کلوه (Mir Hahraemo De Barros) نے خراج دینر سے انکار کیا تو (Don Framisco d Almevda) نے کلوہ یہ قبضه کر لیا۔ اس کے بعد جو کشمکش عربوں اور نوربی حمله آوروں میں ہوئی اس کی وحه سے یه قصبه تباه هوگیا - اور ۱۵۱۲ء میں عارضی طور پر بالکل خالی کر دبا گیا - سترهویں صدی میں یه سلاطین مستط کے قبضر میں آیا اور ج ع م ، ع مين اس پر سلطان زنجبار في قبضه جما ليا، . ١٨٩٠ ميں يمه جرمنوں کے هاتھ لک گيا، ليكن جنگ عظیم کے بعد سے اسے علاقة ٹانگا نیکا میں شاسل کر دیا گیا ہے.

مآخل: (۱) مآخل: (۱) Asia: J. de Barros مآخل: (۱) شیخ معی الدّین زنجباری کی سرتبّه مد: (۲) شیخ معی الدّین زنجباری کی سرتبّه (۸ (۱۰ مخطوطات (۸ مخطوطات (۸ مخطوطات (۸ مخطوطات ۱۸ می

موژه بریطالیه، عدد ۲۳۹۹ (Or ۲۳۹۳) اور مرتبه، در JRAS ١٨٩٥، ص ٨٥٥ تا . ٣٨ مع ايک خلاصه اور حواشي از قلم S. Arthur-Strong؛ ان دو مآخذ کے موازیے کے لیر اور مسکوکات کے متعلق مواد؛ (م) کے لیے دیکھیے The Coinage of Kilwa Numismahi : J. Walker Sir (w) : As La way of 151947 (Chronicle (ع) بيميد: روم : ۲ (Zanzibar : Richard Burton Documents sur L'histoire la geographie : Guillain et If commerce de l' Afrique Orientale Tabellarische: O. Kerston (٩) : ميماد المعلم المعل Ubersicht der Geschichte Ostafrikas کائیسزگ Die Portu-: J. Strandes (ع) بمدد اشاریه: مدد اشاریه: igiesenzeit von Deutsch-und Englisch-Ostafrika برلين ووم رع، بمدد اشاريه ؛ (۸) : C. P. Righy (۲) PART (Report on the Zanzibar Dominions 'Manuel d' Histoire: A. M. H. J. Stokvis (4) de Généalogie ، هالوور ع ۱۹۹۹ س ۲۰۹۹ (۱۱) الموم لا جوم المحرد (Cat. Arable MSS. Suppl. : Ricu (17):11 No 151912 (Geographical Journal (17) این بطوطه (ترجمه Defrémery و Sanguinetti) ب: ره و بیدند: (سر) یاقوت : سعجم، بدلهل ماده؛ (۱۵) G. Ferrand در . J. A. من ۲۷ و ۲۹ بیمله ٣٠٠) وهي ، حنف : Textes relatifs à l' extrême : W.F.W. Owen (14) : STRETTA FTTA Gorient الله ۱۸۳۳ نال ، Narrative of Voyages. Atti del Terzo در Carlo Conte Rossini (۱۸) Congresso Geogr. Italiano نالارنس ۱۹۹۹ Materialien : C. H. Becker (19) : 3. . 15 (9) : 7 Zur Kenntnis des Islam in Deutsch Ostafrika در Hobson Jobson (۲۰) : ۹: ۲ (Der Islam) Fundament of : Admiralty (v 1) : Sub Quilra

: F.B. Pearce (۲۲): المه ن German East Africa . المه تا ۲۳ و ۱۳۳ تا ۲۳ و ۱۳۳ تا ۲۳۰ د ۱۳۳ تا ۲۳۰ و ۱۳۳ تا ۲۳۰ د ۱۳۳ تا ۲۳۰ تا ۲۳ تا ۲۳ تا ۲۳ تا ۲۳

J. WALKER) [تلخيص از اداره (1)، اردو]) كُلُّه: (نيز كلاه، كلاه كلا اور كله) ازمنه وسطی کے عرب جغرافیہ نویسوں کے لزدیک یہ ایک جزیرے یا جزیرہ نما کا نام تھا جو عرب، ھندوستان اور چین کے درسیان تجارت اور جہازرانی کے لیے ایک بہت اہم رابطے کا کام دیتا تھا۔ یہ اپنی ٹین کی کانوں کی وجہ سے خاص طور پر مشہور تها ۔ اس کے ساتھ هی اسے کافور، بانس، ایلوا، هاتهی دالت وغیره کی تجارت کا مرکز بهی بتایا گیا ہے۔ اس کا دارالعکوست بھی اسی کی طرح کله کے نام سے مشہور تھا، دیکھیے بطور مثال الدمشقي، ص ١٥٠، س ١١، ١٤٠، س ١؛ النَّويري (در A.V. d. Lith)، كتاب مذكو ر(ذيل مين مآخذ دیکھیے) ، ص ۲۸۱ - سمندر کا جو حصه اس علاقے کے ساحل سے ٹکراتا ہے جس میں جہازرانی بہت مشکل بتائی گئی ہے، اسے بھی اسی کے نام پر "بعيرة كلمه" كهتم هين (ديكهيم المسعودي، ١: . يم، س ، ١٠ . بهم س ١؛ اللمشقى ص ١١٥٠ س رو، و وور، س . س . سدوستان اور عرب کی تجارت کی تاریخ کے لیے اس علاقے کے صحیح محل وقوع کو سمجھنا بہت ضروری ہے ۔ تاجر سلیمان (اس کا روزنامچه ۲۳۸ه/۸۵ مین مرتب هوا تها) اور یاقوت کے بیانات کی رو سے اس کا محل و توء هند الله مي مين هونا ممكن هـ . هند الله کے جزیرے اور جزیرہ نما صدیوں تک ٹین پیدا کرنے والے علاقوں کی حیثیت سے خاص طور پر مشہور رہے میں، (دیکھیر دریی مادہ Ritter: MTA (A. UZ (T. 'TA 'TM 'TT: 6 Erdkunde و المراج على الله على الراج مين صاف طور المان كيا كيا كيا عد (مثلًا ابو زيد السيران، ذيل

میں ماخد دیکھیے) یہ کم از کم کچھ عرصے کے لیے زابج (=جاوا، [رک به] A. van der Lith كتاب مذكور، ص ٣٠١ ببعد اور مادّة جاوا، ٣: م ے ۵ ببعد) کے بادشاہ کے زیر حکومت تھا، اس لیر اس کا محل وقوع معلوم کرنے کے واسطے سب سے پہلے لازمی ہے کہ ہند اقصٰی کے جنوب مغربی حصے میں آبنامے سلاکا (Malacca) کے علاقے پر نظر ڈالیں۔ سماٹرا کا ذکر تو خارج از بحث ہے، اس لیے کہ یہاں ٹین نکلتا بھی ہے تو مقدار میں بہت کم اور گھٹیا قسم کا ۔ جزیرۂ بنگ کا (Bangka) بھی جو سماٹرا کے جنوب مشرقی ساحل پر ہے اور کثیر مقدار میں ٹبن نکانے کی وجه سے آج کل مشہور ہے قابل اعتنا نہیں ہے، کیونکہ اس کی کانیں ۱۰ء ع هي مين دريانت هوئي هين اور اس سے قبل ان کو ٹین نکالنے کی غرض سے کبھی کھودا نہیں گیا (دبکھیے A.v.d. Lith) س ۲۹۳) ۔ اب همارمے پاس صرف جزیرہ نمامے ملاکا رہ جاتا ہے اور همیں Walckenaer (در) (Voyages) پیرس ۱۸۵۲، ص ۱۹) کی راہے ساتی پڑتی ہے "که موجودہ شہر قدہ Quedah (Queda كده Kedah كدّه Keddah) جو اس جزيره نما كے مغربی ساحل پر چھے درجے شمالی عرض بلد پر واقع ہے، وہی مقام ہے جسے عربوں نے کانم لکھا ہے۔ صوبه قده (Quedah) (دیکھیے دریں بارہ Ritter : erdkunde ، . : ۵ (Erdkunde) جس کو دریامے کانگ (Kalang) سیراب کرتا ہے اور علامات سے معلوم هوتا ہے کہ "جزیرہ نمائے" کلمہ کی جامے وقوع کم و بیش یمی ہے اور آج کل بھی ٹین کی تجارت کی گہما گہمی کے باعث ملاکا بھر میں معتاز ہے۔ مرکزی شهر کا اصل نام کده (موجوده تلفظ کده Kedáh کے ۔ Quedah کی یہی تسوجید کی جا سکتی ہے کہ پرتگالی میں بگڑ کر اس کی یہ

مورت هو گئی هے - سیدی علی (۱: ۲۸۷) کی ترکی کتاب محیط میں جو تقریباً مہرہ اے میں الکھی گئی، لفظ کیدا ملتا هے : دیکھیے Bittner یکھی گئی، لفظ کیدا ملتا هے : دیکھیے Bittner : Tomaschek نمو کہ کا کہ المحال کے المحال کو اللہ المحید المحید کی دو سے نیز یہاں وہ نقشے بھی دیکھیے جو Tomaschek کے بیانات اور پرتگالی مآخذ کی رو سے دوبارہ تیار کیے هیں (لوحه ۲۳ و ۲۳) ۔ آج کل قده کردہ) ایک گمنام سی جگه هے، لیکن گزشته زمانے میں یه ایک بارونق خوب معمور بندرگاہ تھی جسے دیکھنے کے لیے لوگ به کثرت آتے رہتے تھے، دریں بارہ دیکھیے کے لیے لوگ به کثرت آتے رہتے تھے، دریں بارہ دیکھیے کا Ritter تکاب مذکور، ص ۲۵ اور ۸.۷.d, Lith

کلمہ سے متعلق Walckenaer کی پیش کردہ تشخیص و تطبیق سے A.v.d. Lith ص و ۲۵ ه. س ؛ de Goeje (در De Gids) ایسسٹر کم م ۱۸۸۹ ع، ۳: ۲۰ (۲۰۹۰)، Tomaschek کتاب مذکبور، اور G. Le Strange نے حمد اللہ المستوفی کی نزھة القلوب (ترجمه، ص م و ر) مين اتفاق الساه على Quatremère (کتباب مذکبور، ص سمے) اور Yule - Burnell) (كتاب مذكور، ص ٢٥م ١) اسے قربن حقیقت سمجھتے ھیں، لیکن دونوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے که همو سکتا هے کمه کامه وهي مقام همو جسے بطلمیوس (Ptolemy) نے الکھا ہے ، لیکن نشائدہی کے لعاظ سے اس شہرکی جو جامے وقوع هونا چاهیر (دیکهیر ساده Koli) در - Pauly «Realenzykl. d. klass, Altertumswiss: Wissowa ١١: ١٠٤٥) اس سے اس نظریسر کی تردید ھوتی ہے .

یه مساوات، یعنی کده=کله بالکل یقینی هو جاتی ہے جب هم اس حقیقت کو زیر نظر رکھیں جس پر Kern نے A.v.d. Lith میں ہور

دیا ہے کہ ملائی زبان کا د بہت کچھ ل کی طرح بولا جاتا ہے، اس لیے ملایا والے جب کدہ بولیں گے تو عرب کے کائوں کو وہ کلمہ سنسائی دے گا، لیکن دوسری طرف یہ بھی یاد رکھنا چاھیے کہ حال ھی میں G. Ferrand (دیکھیے مآخذ) نے ایسے صوتی تغیر کے وقوع سے اختلاف کیا ہے جس کی رو سے کدہ کا لفظ کلہ ھو جائے گو بظاہر اس کے مان لینے کو کیسا ھی جی چاھتا ھو۔ اس کی مان لینے کو کیسا ھی جی چاھتا ھو۔ اس کی تحقیق کی رو سے کلہ کی اصلیت کبھی کدہ ٹہیں مو سکتی بلکہ یہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ کلہ اصل میں کیرہ (Kerah)، کرہ محمے میں (۱۰ عرض بللہ میں کیرہ (شمالی کے جنوب مشرقی حصے میں (۱۰ عرض بللہ شمالی کے قریب) واقع ہے [تفصیل کے لیے دیکھیے شمالی کے قریب) واقع ہے [تفصیل کے لیے دیکھیے شمالی کے قریب) واقع ہے [تفصیل کے لیے دیکھیے شمالی کے قریب) واقع ہے [تفصیل کے لیے دیکھیے شمالی کے قریب) واقع ہے [تفصیل کے لیے دیکھیے

مآخذ: (۱) سلیمان تاجر کا سفر نامه، در Relation des Voyages faits par les : Reinaud Arabes et les persans dans l' Inde . . . dans le Voyage du marchand arabe Sulay- اعل الماد man en Inde et Chine بترجسهٔ G. Ferrand ايمرس بهورع)، ص ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، به، به، صه، ۱۵، بيعد: (س) ابو زید السیرای، در Reinaud : کتاب سد کور، ب متن، ص. و، ببعد؛ (م) سند باد جماز ران کے سفر، طبع در Cangles : Savary در Langlés پرس س ۱۸۱ من و ۱۸۱ (علمعده ایدیشن، پرس س ۱۸۱ عه ص ۱۰)؛ (۵) سُعِر بن سيلهل (ديكهي ۲۰ Abu Dolcf Misarls b. Mohalhal de : Schlözer itinere Asiatico Comment. ولن هم١٨ه ص ١٨ بيعد)؛ (٦) بزرگ بن شهريار: كتاب عجائب البنب (Livre des Mervilles de l' Inde) طبع A. v. d. Lith : (Register) איני לעליליון אייין (ع) المسعودى: سروج الذهب (مطبوعة بيومن)، وي:

A. 42 من و: . 44 من . و: . بهم، سو: (٨) الأدريسي: نزهة المشتاق (Geographie) تدرجمه از Jaubert بيرس ١٨٣٩ء ١ : ٢٤ م ببعد ؛ (٩) ياقوت : معجم (طبع Wistenfeld) ، ۲ : ۳۵۳ : ۱۰ ים דבשה זיש שדו שו בי וויש 11 י 177 ישורי عهم، س سم ؛ (١٠) المدمشقي : تخيمة الدهور (طبع Mehren)، ص ۱۵۲، س ۱۱، ۱۵۵، س ۱۸ ببعد، . ١ ، من ١؛ (١١) القرويني : آثبار البلاد (طبع : Gildemeister = to w 'TA : t '(Wüstenfeld ابون) (Script. Arab. de Rebus Indicis loci etc. ١٨٣٨ء)، ص ٥٥ ببعد، عربي ستن: (١٢) ابو النداء: تقويم البلدان (طبع Reinaud و De Slane)، ص ٥٥٦: (س) الباكوي: تلخيص الآثار، مترجمه de Guignes: (12) 10.3; v. Notices et Extraits des Manuser ابن الوردى : خريدة العجائب (قاهره ١٠٣٨ه)، ص٥٠، من ور: (مر) ابن ایاس : نشق الازهار، در Arnold : :۱.٠ س ١٢٠٠ ص ١٤٠١ مل ١٨٥٣ع)، ص ٢١٠ س ، ١٠٠٠ (45) 127 : Y (Lex. Pers. Lat. : Vullers (17) ع ٨٤ (كلَّه)؛ (١٥) حمد الله المستوفى: نزهة القلوب (طبع G, le Strange، سلسلهٔ یادگارگب، عدد ۳/۷)، صب ، ۷ Relations de voyages et (1A) : 1 1 1 17 17 17 17 Textes Geographiques arabes, persons et turcs relatifs & l'Exterme-Orient du viiie au xviiie siecles مترجمهٔ G. Ferrand (پیرس بر و ۱ - بر و و ع)، بمدداشاریه، بليل كله؛ (١٩) كرشاسي قامه مين جو ٢٩. ١ ع مين ختم هوا اور اسدی سے منسوب کیا جاتا ہے، کُله کا ذکر ایک بعری میم کے بیان کے سلسلے میں آیا ہے؛ دیکھیے عبارت، Travels in various countries of the : Ouseley 6 East الجُواليقي: (٧٠) الجُواليقي: المعرب، طبع Sachau، ص ۱۲۵، س به اور درین باره : Reinaud (۲۱) کا حاشیه، ص ۵۹ بیمند؛ Sachang Relation des-Voyage وغيره (ديكهيرسطور بالا)، ١

ا به ببعد و در Geogr. d' Ahoulfeda (تقنويم البلدان ا ابو الفداء كا ترجمه)، 1: ص CDXIV و CDXVIII ببعد؛ (۲۲) Quatremere (۲۲) در Journ. 12 (Dulaurier (++) 12+1 12+ 900 (61 ) 47 : Burnell و Yule (۲۰۰) ؛ ۲ ، ۹ : ۸ ، ملسلة هشتم، ۸: ۹ ، ۲ (۲۰۰) Hobson-Johson, A Glossary of Colloquial Anglo-.Indian Words باز دوم، لندن س . و وع، ص هم و ببعد: (۲۵) کله کے مسئلے پر ایک جامع تبصرہ A. v. d Lith. نے (کتاب) عجاتب المند کے اپنر ایڈیشن کے ص م تا س ۱۹ (ص ۲۳ ؛ ابن سعید اور النویری کے اقتباسات) ہر اپنے حواشی میں کیا ہے، ص ہے۔ ﴿ (افتباس از مَسَخُنْسَصُرُّ العجائب)، ص ۲۰۰ (۲۰۰) در G. Ferrand (۲۰۰) در ۱۳ (۱۹۱۹) ؛ ۱۳ م، ۱۳ حاشیه به وجه بیعد اور سرو (۱۹۱۹ع) سروی تا سهی، نیز جلد سیه دع، ص رسی (M, STRECK) (و تلخص از اداره)

الكلى: رَكُّ به الفِلى.

کلیب بن ریبعه: عہد جاهلیت میں شیوخ \*

بنو تغلب میں سے ایک، جو اپنے برادر نسبتی
جساس بن مرة الشیبائی کے هاتھوں قتل هوگیا اور
جس سے قدیم نسل قبائل تغلب اور بکر [رک بان]
کے درمیان وہ طویل اور خونریز جنگ شروع
هوگئی جو حرب بسوس [رک بان] کے نام سے
مشہور ہے۔ کلیب کا نسب نامہ یہ ہے، کلیب بن
ربیعہ بن الحارث بن سرة بن زهیر بن جشم
ربیعہ بن الحارث بن سرة بن زهیر بن جشم
جاتا ہے کہ کلیب کا اصل نام وائل تھا جو کلیب
جہوٹا کتا) اس لیے هوگیا کہ وہ همیشہ ایک
چھوٹا سا کتا اپنے ساتھ رکھتا تھا اور اسے ہر ایسی
جگہ پر مار مارکر بھونکنے پر مجبور کرتا تھا جسے
جاھتا تھا؛ چنانچہ جس کسی کے کان میں بھولکنے کی
جاھتا تھا؛ چنانچہ جس کسی کے کان میں بھولکنے کی

آواز جاتی وہ اسے استعمال کرنے سے پرھیز کرتا۔
یہ کہائی جس کا مطلب اگرچہ ھمیں معلوم
نہیں ھو سکتا بدیمی طور پر بعد کی اختراع ہے۔
کلیب ایک ایسا نام ہے جو عربوں کے یہاں اکثر
ملتا ہے اور اس لیے ھم کہ سکتے ھیں کہ عرف
کے طور پر استعمال نہیں ھوتا تھا .

کلیب کے اندر وہ سب ہاتیں موجود تھیں جوکسی مستبد حکمران میں ہو سکتی ہیں اور جن سے بادیہ نشین عربوں کی آزاد اور نکته چیں طبیعت هميشه متنفر رهي هـ - كما جاتا هـ كه اسرجبيمن کے باہم حلیف قبائل پر خزازہ کے مقام پر زبردست فتح حاصل ہوئی تو اس نے اپنر بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا (اس لقب کے استعمال کے لیے دیکھے וב אין אין פון אין le Berceau de l' Islam : Lammens ص ٢١٠) ـ وه صرف بنو تُغْلب هي نهبي بلكه ہنو بُگر کے اہم ترین تبیار ہنو شیسبال پر بھی حکومت کرتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے کچھ عرصے کے بعد اپنی طاقت سے ناجائےز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اور رعایا کے شکار کھیلنے اور چراگاھوں میں مویشی چرانے کے حقوق غصب کر لیے۔ ہدووں کو "ستبد حکمرانوں" سے ہمیشہ یه شکایت رهی که وه "چراگاه" (حمٰی) سے متعلق ان کے حقوق غصب کر لیتے ہیں۔ دراصل کلیب قتل ہوا تو اس لیے کہ ایک تمیمی خاتون البُسُوس كي اونٹني سراب، يا اگر اس كي نمين تھي تو اس کے موالی ہنو جرم کی اولٹنی کلیب کی ذاتی زمین میں جا نکلی ۔ کلیب نے اسے مار ڈالا (یا اسے نہیں تو اس کے بچر کو مار ڈالا اور اسے بھی زخمی کر دیا) ۔ جساس کے هاتھوں، جس کی مان البسوس کیبہن تھی، اس کے قتل کا باعث یه متشددانه فعل

اس قمیے کی تفصیلات تھوڑ ہے بہت اختلاف

کے ساتھ قدیم ماخذ میں بھی ملتی ھیں، جن میں سے بیشتر ابو عَبیده کی تصنیف میں موجود هیں جو ایام العرب (۱: ۳۳) کے بارے میں جیسا کہ سب كو معلوم هـ، تقريبًا جملمه معلومات كا سرچشم ہے۔ کہ باتیں ابن الکلبی سے لی گئی ھیر بالخصوص وء جن كا تعلق كتاب الاغاني سے ہے. علاوه ازیں المُفَضِّل الضِّبِّي كا بیان بھی محفوظ ہے کہ هم ابهی تک تحقیق کے ساتھ نہیں که سکتر که کلیب کی زندگی (بلکه عام طور پر بنو تغلب اور ہنو بکر کے خلاف معرکہ آرائی) کے بارے میر همیں جو روایات بکثرت ملتی هیں اور جن میں بعظر انسانه هي، کيان تک ڻهيک هيں ـ په ايک ايس مسئله ہے جس کا حل جب هی ممکن ہے جب اس سوال كاجواب مل جائے كه زمانة قبل از اسلاء کی روایات کی تاریخی قـدر و قیمت کیا ہے۔ اگر هم صرف اس واقع پر نظر رکھیں، جو کلیب ٢ بارمے میں بیان کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی باد غر اغلب نهی ـ یه حکایت اس کوشش کی یاد دلات ہے جو بنو تغلب اور بنو بکر کی ایک ایسی تنظیر قائم کرنے کے لیر کی گئی جو ہدوی تبائل کی انظیم سے بر در هو، یعنی کچھ ویسی هی کوشش جس ک بدولت بنو کِنْدُه کے سر پر تاج شاهی رکھا گیا اور جس کا غیال حِبْرَه میں بنو آخُم کی بادشاہت کو دیکر کر جو بنو تغلب اور بنو بکر کے گھروں سے کھا زیادہ دور نہیں تھی، پیدا ہوا۔ کلیب کے استبداد اور اس کی موت اور مظالم کی روایت کا تعلق بھو کسی بڑے قدیم زمانے سے ھے۔ اس کی تعبدیق عباس بِن مِرداس اور النّابِغة الجَعْدِي (دونون أَغا اسلام میں ایک دوسرے کے معاصر تھے) کے ال اشعار سے ہوتی ہے جن کا حوالہ همارے مآخذ میر موجود هے ؛ جنائجه النابغة کے اشعار میں اوائنے ى ملاكت كا قمه بالخصوص تقصيل عمد يبالله كم

گیا ہے۔ کلیب کے اقتدار کا ذکر تو تغلبی شاعر مصرو بن کاثوم (ہ: ٩٥) کے "مُعَلَّقَه" میں بھی آیا ہے.

کلیب کا جو انجام هوا، اس کی خود اس کے قرمانے کی دستاویزی شہادت ان مرثیوں میں ملے گی جو اس کی موت پر لکھے گئے اور جن میں اس کی طرف متعدد اشارات موجود هیں ۔ یه مرثیے اس کے بھائی مہلول سے منسوب هیں (جس کا شمار عرب کے قدیم ترین شعرا میں هوتا ہے، دیکھیے ابن قتیبه: کتاب الشعر و الشعراء، طبع De Goeje می مهرا تا ۱۹۱ شعراء، طبع Hell می مجت بہت زیادہ مشکوک ہے).

کلیب کے قتل کی کہائی بنو ہلال کی رومانی لظموں کے مجموعے میں، جیسا ان کا جی چاھا، مرتب کر دی گئی ہے (دیکھیے Mittwoch : برلن ۱۸۹۹ء، برلن ۱۸۹۹ء،

(G. LEVI DELLA VIDA)

\* کلید البحر: در دانیال کے سب سے تنک رحمیے میں ایک قلعه اور چھوٹا سا قصبه ہے۔ ایک مادة قلعه سلطانیه جس میں اس قلعے کا

تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے جو ایشیائی جانب كليد البحر كے بالمقابل واقع هے] \_ يمال صرف ضروری معلومات مجملًا بیش کی جاتی هیں ـ قلعۂ کلید البحر کو گیلی پولی کے سنجق ہے، یعقوب ہر نے محمد ثانی کے حکم سے ٦٣ مم ع میں ایشیائی دفاعی استحکامات کے سلسلے میں تعمیر اور مسلح كيا تها (Kritobulos) طبع C Müller كتاب م، باب م، ؛ كتاب ه ،، باب ۳۳، نيز ديكهيم: Chalkokondyles طبيع ، Bekker ، ص ، ۲۵، و سليمان اعظم ( و س : ۳ ، G O R. : J.v. Hammer نے ۵۸ و ۱۵۵ و ۱۵۵ ع میں اس کی قصیل کی از سر نسو مرمت كبرائي جنو اس عدرصر مين لوف پهوځ گئی تهي۔ ان استحکاسات کی ۲۰٫۹۹ . ے . و ع میں قلعة سلطانیه کے ساتھ از سر نو بالكل جدید طریق پر تعمیر و توسیع کی گئی ـ کلید البحر کی مزید تاریخ عملی طسور پر وہی ہے جـو قلعـهٔ سلطانید [رک بان] کے ایشیائی قلعر کی ہے جو بہاں سے ١٥٠٠ گرتے فاصلے پر واقع ہے۔ اس پرانے مدور مينار والر قديم قلعة كلبد البحركا محل وتوع نہایت حسین منظر پیش کرتا ہے۔ زمانۂ مابعد میں اسی نام کے ایک جدید طرز کے قلعے کا اضافه كرك اسے سزيد مستحكم كيا گيا ہے اس سے ملحق ایک تمویخانمہ اور ینی مجیدیمہ کے چھوٹے اور "نماز کجاہ" کے بڑے پشتر تھر ۔ قلعہ ہرائے مینار کے پیچھے ایک پہاڑی کی ڈھلان پر، اسمی نــام کا چهوٹا سا گاؤں آباد ہے جسے جنگ عظیم میں در دانیال کے معرکے میں بڑے نقصان كا سامنا كرنا يؤا تها.

Voyage dans : G. A. Olivier (س) : مراه اهم المراه المراع المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه (a) : דדר : ו יידר וויידר ווי Y 'IAY 9 'Voyage militaire : Felix de Beaujour Mémoires de l' Académie : 4 d' Anville (4) : 44 (2) : TTT ((=1271) (TA ides Inscriptions (1010-1701) J. M. Angiolello : Jean Reinhard در المراج (Jeorine Maurand : Besançon (م) : المحمد المراج س ۱۵ (۹) تصویر، در Itineraire: Jérome Maurand (1544)، طبع Ch. Schefer ، پیرس ۱۹۰۱ لوح ۱۱۰ تصوير ، (Sestos'') اور ص ١٥٩ ببعد؛ (١٠) ايک تشریج در: -Historia, osia vero, e distinto Raggua glio dello Stato presente dellà citta di Costantino-La descrittione . . . delli Dard-: - (11) !poli anelli وينس (۴۸ م ۱۹۵۱ °م ، ۴۴ صفحات ؛ (۱۲) Annales Sultan- ; J. Löwenklau (Leunclavius) orum، طبع altera فرينكفرث Othmanidarum ١١٥٩ء ص ١٢٦ بيعد .

(FRANZ BABINGER)

کلیلہ و دمنہ: ایک کتاب کا عنوان ہے جو شاھزادوں کے لیے بطور آئینۂ ھدایت کے مرتب کی گئی تھی۔ یہ عنوان سنسکرت کے دو لفظوں کرتکا Karataka اور دمنکا دو گیڈروں کے نام تھے شکل ہے۔ کرتکا اور دمنکا دو گیڈروں کے نام تھے جو قصے کے اھم کردار ھیں (قدیم سریانی ترجم میں یہ Kalilag اور دمنگ Damnag ھی کی شکلوں میں آئے ھیں)۔ اس کا سنسکرت سے پہلوی میں اور میں ترجمہ کیا گیا اور یوں بھی بھر پہلوی سے عربی میں ترجمہ کیا گیا اور یوں اسے اسلامی ادب میں اور مسیحی ادب میں بھی ھمہگیر شہرت حاصل ھوگئی .

1 ـ اصل تصنیف: اصل هندوستانی کتاب بقول هرال Hertal ایک نامعلوم وشنو برهمن نے کشمیر میں . . . . ع کے حق میں

اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کتاب میں denarius کو dinara کیا ہے مگر یہ کوئی دل لكتي بات نمين، كيولكه حرف "٣" كا تلفظ بطور "ا" اس زمانے سے بہت زیادہ قدیمی ہے جو A Berriedale Keith سمجهتا ه (ايز ديكهم Hertel در . Journ. Roy. As. Soc. در کلیله و دمنه ایک مقدمے اور پانچ فصلوں پر مشتمل هے .. هر فصل كا عنوان تنترا، يعنى "عقبل سليم كا معامله" هے ۔ اس تصنیف کا مقصد یه تھا که جالوروں کے نصبح و بلیغ سنسکرت میں لکھے ہوئے قصر کہالیوں کے پیرائے میں بادشاھز ادوں کو اصول مدنیت سمجهائے جائیں ۔ اصل کتاب کو سامنے رکھ کر جو کتابیں مرتب کی گئیں، ان میں قدیم ترین J. Hertal ع، جسے Tantrākhyāyika نے پھر سے دریانت کیا (دیکھیر ,Tantrākhyāyika die älteste Fassung des Pañcetantra سنسكرت سے ترجمه مع مقدمه و تشریحات از J. Hortel ، ب حصر، لائپزگ و برلن ۹ . ۹ ، ۹ ، اصل کتاب کا ایک دوسرا نسخه پنج تنترا کے نام سے مشہور ہے (دیکھیر Harvard Oriental در Pañcatantra, etc. : J. Hertal Series؛ جلد ١١ تا مم١) . اسے هندوستان ميں بہت مقبولیت حاصل ہوئی اور اس کے ان گنت ترجم متداول هيں \_ J. G. L. Kosegarten \_ نے اس كے مخطوط كا ايك غير تنقيدي نسخه بون Bonn سے ۱۸۳۸ء میں شائع کیا، اسی پر Th. Benfey نے اپنے ترجیے کی بنیاد رکھی: Pantschatantra funf Bücher indischer Fabeln, Märchen und Erzähclungen) سنسكرت سے ترجمه مع مقدمه و حواشي (ب حصر) لائیزگ ۱۸۵۹ء اس تصنیف کے مقلیر میں پہلی بار پوری جامعیت کے ساتھ اس امر کی تحقیق کی گئی ہے کہ ہندوستان کے ادبی موضوعات کس طرح يورپ ميں منتقل هوہے . 🦿 😅 تنابع ب بهلوی ترجمه ساسانی بادشاه خسرو نوشیروان (وجو تا وے وع) کے حکم سے پنچ تنترا کے کسی قدر قدیم منقع نسخے کا ترجمه اس کے طبیب ہرزویہ نے کیا، جسے بادشاہ نے اسی غرض سے ہشدوستان بھیجا اور جس نے بعض دوسرے هندوستانی مآخذ سے قصبے کہانیاں حاصل کرتے ھوے اس تصنیف میں ایک ضمیمے کا اضافه بھی کیا ۔ ان میں ہملی تین کمانیاں (de Sacy میں باب ۱۱ تا ۱۱) ممها بھارت کی بارھویں کتاب سے مأخوذ هين، باقي پانسج (de Sacy مين باب م ١، ١٥ ، ١ د ١ ۱۱۸ اور چوهوں کے بادشاہ کی کمہانی (دیکھیے سطور ذیل جو de Sacy کے نسخر میں موجود نہیں) ابهی تک هندوستانی ادب میں نہیں سل سکیں، تاهم اس میں شبہے کی کوئی وجه نہیں که به کہانیاں اصلاً هندوستانی هیں۔ برزوینه نے تنرجمے کے شروع میں اپنی خود ٹوشت سرگزشت بطور ديباچه قلمبند کي تھي۔ معلوم هوتا هے مصنف کي عزت افزائی کے لیے وزیر بزرجمہر نے اپنے ھاتھ سے اس پر دستخط ثبت کیے (دیکھیے Burzoes Einleitung zur dem Buche Kalila wa-Dimna ترجمه و حواشي از Schriften der: Th. Noldekc (17 4.00 (wissensch Gesellsch, in Strassburg ستراسبورگ Strassburg سرم و ع).

۳- قدیم سریانی ترجمه: برزویه کا پہلوی ترجمه تو ضائع هو چکا ہے، لیکن ۵۵، ۵۵ کے قریب Periodeut Bûd اس کا سریانی میں ترجمه کر چکا تھا ۔ اس ترجمے کا صرف ایک نسخه باتی بھا ہے جو پہلے تو مار دین کی خانقاہ میں محفوظ تھا پھر سوصل کے بطریق کے کتاب خانے میں پہنچا ۔ یہاں سے یه پیرس میں Mgr. Graffin کے بھنچے میں آیا ۔ اس کی ایک ناقص نقل سے جسے بیوسٹی میں آیا ۔ اس کی ایک ناقص نقل سے جسے بیوسٹی Socia اپنر ساتھ لایا تھا، بکل Biekle نے

پہلا ایڈیشن تیار کیا (Syrische Übersetzung des indischen fürstenspiegels متن و جرمن ترجمه از C. Bickell ) مع مقدمه از Th. Benfey لائپزگ ۱۸۵۰هـ آگے چل کر جنهیں ان تین نئی نقبول کبو سامنے رکھ کبر جنهیں ان تین نئی نقبول کبو سامنے رکھ کبر جنهیں زخاؤ (Sachau) نے موصل میں تیار کرایا تھا، ایک زیادہ مستند متن شائع کرنے میں کامیاب ہو گبا زیادہ مستند متن شائع کرنے میں کامیاب ہو گبا رادہ میں اور جبرمن، برلن اور جبرمن، برلن

م م عبريي تبرجمه : تقريبًا تمن صدى بعد عبدالله بن المقفع (رك به مادّه ابن المتقم، ب: م.م) نے برزوبہ کے پہلوی ترجم کو عربی میں منتقل کیا ۔ اس نے کتاب پر اپنی طرف سے مقدمہ تحریر کیا اور برزویہ کے دیباچے میں نمالبا اس حصر کو داخل کیا جو مذاہب کے ظئی اور غیر یقینی ہونے کے بارے میں ہے اور اس سے برافروخته ہوکر (جس کی اس کتاب میں تعلیم دی گئی ہے)، پنچ تنثر آ کے حصه اول کے بعد دمنه کے عدالتی مقدسر (de Sacy میں باب -) پر ایک باب خود لکھا، جس میں غدار کو سزا سل جانے کی وجہ سے انصاف کا تقاضا ہورا هوتا ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ اسی نے "راهب اور میں de Sacy) کے باب کا بھی اضافہ کیا شماره ١٠) ـ ابن المقفع كا ترجمه در حقيقت فن انشا کے حسن اسلوب کا نمونمہ تھا، جبو ماہرین علم ادب کے سامنے پیش کیا گیا تھا، لیکن موضوع کی نوعیت کی وجه سے عوام میں بھی اس کو بہت جلد بڑی مقبولیت حاصل ہو گئی اور اسی وجہ سے لقل و روایت کی کثرت کی بنا پر اس کی اصل صورت میں بہت کچھ تغیر و تبدل ہوتا گیا، حتّی کہ ابن قتيبه كي عيمون الأخبار مين بهي جو اس كے متعدد اقتباسات موجود هين، وه ابن المقفع كي اصل کتاب سے لفظ بلفظ نہیں ملتے۔ اس تصنیف کے

بے شمار قلمی نسخر جو ملتے هیں، سب کے سب بعد کے زمانے کے لکھر ھوے ھیں Sylvestre de 'Calila et Dimna' ou Fables de Bidpai فسخة Sacy ييرس ٢ ، ٨١ ء، ايک كم مرتبه قلمي نسخر پر مبني ھے اور دوسر سے نسخوں کی مدد سے اس میں من مانی ترمیمیں کی گئے میں (دیکھیر Nöldeke در (727 00 121AAF Göttinger Gelehrte Anz. de Sacy کے متن میں ابن المقفع کے مقدم سے پہلے ایک اور نیا مقدسه درج ہے، جو ایک غیر معروف شخص بهنود بن سحوان یا علی بن شاه الفارسی کا لکھا ہوا ہے، جس میں یہ شخص اس کتاب کی وہ سر گزشت بیان کرتا ہے، جو اس کو ہندوستان میں پیش آئی، اس کے علاوہ ایک روداد دی گئی ہے حیں کے متعلق کہا گیا ہے که وہ برزجمہر نے لکھی ہے، یہ روداد برزویہ کے مشن کے بارے میں ہے، جو خاص طور پر یہی کتاب لانے کے لیر هندوستان گیا تها، بعض مخطوطات میں ایک اور کہانی سلتی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہرزویہ کو ایک کراماتی پودا لانے کے لیے بھیجا كيا تها، بعض مخطوطات (ديكهير J. Derenbourg: Directorium vitae humanae ، ص ج جس) میں خاتمر ير دو اور كمانيون كا بهي اضافه نظر آنا هي، يعني بگلے، بطخ اور فاخته، اور لوسٹری اور بگلے کی کہانیاں جو دوسرے ساخذ سے لی گئی ہیں، جن کا ابھی تک پتا نہیں چلا، ان میں سے آخری کہانی اس نسخے میں بھی شامل ہے جو de Sacy کے نسخے کی رو سے مشرق میں پہلی مرتب ۹ مرم رع میں بولاق میں طبع هوئی (بقول Chauvin) کتاب مذکور، ص ۳ رکیمبرج یونیورسٹی لائبریری میں ہے، اس کا ایک نسخه راقم مقاله کے پاس بھی ھے) اس سے یه کہائی قاهره، موصل اور بیروت میں شائع شدہ نسخوں میں بھی شامل ہو گئی ہے جن

کی ایک فہرست Chauvin، ص ۱۳ ببعد پر موجود ه، مگر جو بقول Cheikho (دیکھیے نیچے) ص ب ابھی نامکمل ہے ۔ I. Guidi نے Studit sul testo arabo del Libro di Calila e Dimna روم ۱۸۳۷ء سی اطالوی مخطوطات کی رو سے ۱۸۳۷ کے متن کی تنقیدات میں بیش قیمت اضافه کیا ہے چوهوں کے بادشاہ اور اس کے وزیروں کی کہانی de Sacy کے نسخر میں نہیں، لیکن اس کے ہارہے میں سریانی متن سے پتا چلتا ہے که وہ پہلوی ترجم میں موجود تھی ۔ Nöldeke نے اس کہانی کا متن اور ترجمه Abhandl, der Königl Gessellsch der wassensch zu Göttingen مماره س میں شائع کر دیا ہے "راهب اور شکسته پیالر" کی کہانی سے متعلق مکمل مواد پیرس کے ۱۹ مخطوطات سے حاصل کسر کے Zotenberg نے Journ, Asiat. ملسلة هشتم، بي (١٨٨٦)، ص ١١٤ تا ۲۳ میں شائع کر دیا تھا .

مشرق کے متعدد مطبوعه نسخوں میں زیادہ تر de Sacy کے متن هی کو نقل کیا گیا ہے، لیکن کو Che Sacy لامانان میں ہو نقل کیا گیا ہے، لیکن لامانان میں ہوت ہے۔ اس سے نیا مانان میں ہوت ہے۔ اس سے نیا مواد نہیں مل کے اس سے نیا مواد نہیں مل کو اس سے نیا مواد نہیں مل کے دیا گیا ہے۔ دوسری طرف کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف کو اس سے نیا مواد نہیں مل کو اس سے نیا مواد نہیں مل کو اس سے نیا مواد نہیں مل مرف سکتا۔ اس سے قطع نظر اس نسخے سے تمام عریاں مواد خارج کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف بیش قیمت نسخه ملا، جو ہس مارہ کی خانقاء سے ایک بیش قیمت نسخه ملا، جو ہس مارہ کو اس نے اسے نہایت سلنے کے ساتھ طبع کراکے، سہل الحصول کر دیا : La version.

1 . . . 4, 1 . .

ancien manuscrit arabe daté اعد خلیل الیازجی کا لیا ایدیشن (کتاب مذکور،۸۰۹) میری نظر سے گزرا ہے۔ سلیم ابراهیم صادر اور شاهین عطیه (کتاب مذکور ۱۹۱۰ع) کے نسخر سدرسوں میں پڑھنر پڑھانے کے لیر میں ۔ de Sacy کے متن سے جو جدید پورپی ترجمرتیار موے میں، ان کا ذکر Hertel نے کتاب مذکور، ص موس میں کر درا م ان میں اب La versione arabe : M. Moreno de Kalilah e Dimmah کا اطالوی ترجمه جو San Remo مع ، 19 وع مين شائع هوا، اضافه كرلينا یاهیر (دیکهیر Riv. d. Studi Orient). ۵- کلیله و دسته عربی نظم مین، ابن المتفع کے ترجمے کو تین بار عربی میں منظوم کیا گیا، یہلی بار اس کے هم عصر ابان اللّاحقی [رکّ بان] نے جو عمر میں اس سے چھوٹا تھا، اسے نظم کیا (دیکھیر نیز Abin al-Lühiki, le Zindiq : A. E. Krymski (environ 750-815), versificateur arabe des recueils des apologues indo-persans. Essai sur sa vie et ses écrits, tiré de l'unique manuscrit de Souli..., Bibl. Khéd. No. 594, et d'autres sources primitives. Appendices : a. Barslaam et Joasaph, essal littéraire-historique; b. Texte arabe intact d'al-Awrāq par Souli, &d. en collaboration avec مرزا عبدالله عناروف Ghaffarow (روسي مين اور روسي عنوان کے ساتھ ہے) Moskva ساسکو س ر و ر ع؛ مخطوطر کے بارمے میں دیکھیر هورو وٹز Horovitz ، در Mitt. des Seminars Für Orient Sprachen ، مطيوعة برلن، . ١ : ٥٠ ـ يه نسخه ضائع هو چكا هـ، اس سے استفاده کرکے ابن المقفع کے متن کی بنیاد پر . . ، ، ، ع . ع قريب ابن الببارية [رك بان] خصرف دس دن مين يه مواد فتالج القطنة في نظم كليله و دمنه (طبع سنكي ﴿ يَعَرُفُنَ مِهِ مِنْ إِنَّهُ عَدُوالٌ نِعَدَ لَمَايِتُ لَطَيفُ أُورِ

روان نظم میں منتقل کر دیا تھا (دیکھیے Houtsma؛ در ( اوان نظم میں منتقل کر دیا تھا ( دیکھیے ، اصرف تا ہو ) اس کتاب کے تیسر مے منظوم ترجمے کا عنوان درر الحکم فی امثال المنود و العجم هے، اسے عبدالمؤسن بن الحسن بن الحسین الصغائی نے ، ۸ روز کی محنت کے بعد . ۲ جمادی الاولی . ۲ م ۱ اس کا صرف ایک قلمی کے بعد . ۲ جمادی الاولی . ۲ م ۱ کو مکمل کیا، اس کا صرف ایک قلمی نسخه وی انا میں هے ( دیکھیر Die arah., : Flingel نسخه وی انا میں هے ( دیکھیر Pers. und türk. Hdss. der... Ilofbibliothek zu Wien

۲- زمانیهٔ سابعید کے سربیانی ترجمیے: دموی یا گارهویی صدی میر انک سربانی پادری نے اس کا ایک نار پھر العقنہ کے متن سے اپنے کلرسا کی زبان میں ترجمہ کیا جو اس کے زمانے سے پہلر ھی سردہ ھو چکی تھی ۔ اس اسر کوشش کی کد اس کتاب میں مسیحیت کی رنگ آمیزی کی جائے، چنانچہ اس نے ہندی تصنیف کے اشعار کو جو پہلوی ترجمے میں پہلے ہی کافی مسخ ہو چکے تھے، طول دے کر لمبے اور تھکا دینے والے اخلاق مباحث و مواعظ میں بدل دیا ۔ اس نے ترجمے میں بھی بہت سی غلطیاں کیں، لیکن چونکہ اس کے پیش نظر ایک ایسا متن تھا جو ہمارے بیشتر قلمی نسخوں کی نسبت اصل کتاب سے قریب تر تھا ، اس لیے تمام نقائص کے باوجود اس کا ترجمه تنقید متن کے لیر اهمیت رکھتا ہے۔ یه W. Wright : ک تصحیح سے چھیا ہے The Book of Kalilah and Dimnah, Transl, from Arabic into Syriac ، مطبوعه لسنان ١٨٨٨ء - اصل كتاب كي صاف كوئي كے مقابلے میں اس سریائی نسخے کا انگریز مترجم بنسی (کیمبرج ۱۸۸۵) Keith - Falconer معاسلات کے بیان میں ہادری صاحب سے بھی کہیں زیادہ محتاط ثابت ہوا ہے۔ متن اور

ترجمے کے بارے میں دیکھیے Nöldeke، در درجمے کے بارے میں دیکھیے ، Nöldeke، درجمے کے بارے میں دیکھیے کا میں دیکھیے

ابن المقفع كي تصنيف كا فارسى نظم مين ترجمه غالبًا وسهه/سم اع کے بعد دیکھیر Ricu (Cat. of the Pers. Mss. in the Brit Mus., London دير يبعد) نظام الدِّين ابوالمعالى نصرالله بن محمّد بن عبدالحمید نے کہا اور اپنی کتاب بہرام شاہ غزنوی (رک بان، ۱: ۵۸۹) کے نام سے معنون کی۔ نصرالله ایک جدید مقدرے میں لکھتا ہے کہ اس نے مکمل صورت میں اسے دوبارہ پیش کرنے کا اراده كيا هي، جس مين وه تمام امثال حكميه شامل ھیں، جو اس کے نزدیک بڑی قدر و قیمت کی حامل ھیں اور اسے نثر مصنوع کے تمام بدائم و محاسن کے ساتھ آراستہ بھی کرنا چاہا ہے۔ اس نے صرف برزویه کا مقدمه ساده نثر میں لکھا مے کیونکه اس مقدیے کانفس مضمون کچھ اس قسم کا ہے که مرصع نگاری اس کے لیر موزوں معلوم نہیں هوتی ـ يه كتاب ١٢٨٦ه/١٢٨٩ (اس سے Chauvin کے شکوک رفع هوجائے هيں، ص 7 س - 2س) ۱۳۰۳ اور ۱۳۰۵ میں تہران میں چھپے

اس کتاب کا ایک منظوم ترجمه قولیه میں مولانا جلال الدین رومی کے ایک معاصر احمد بن محمود الطوسی قانعی نے جو مغول کے خوف سے اپنا وطن چھوڑ کر وھاں آگیا تھا، سلطان عز الدبن کیکاؤس (۱۲۳هم ۱۹۳۹ تھا، سلطان عز الدبن کیکاؤس (۱۱۳هم ۱۹۳۹ تھا، تاہم اس نے اس امر کا ذکر کمیں نہیں کیا ۔ یہ غالباً نصراللہ کے ترجمے پر مبنی تھا، تاہم اس نے اس امر کا ذکر کمیں نہیں کیا دیکھیے Cat of the Pers. Mss. in the Birt ! Ricu دیکھیے A History of: E. G Browne بعد؛ Persian Literature under Tartar Dominion

جب سلطان هرات، حسين بايقرا [رك به حسین میرزا] کے درباری واعظ حسین واعظ کاشنی [م . ، ٩ ه/م . ٥ ، ع (رك به كاشفي)] نے نصرالله كے ترجمہ پر نظر ثانی کرکے اسے پیش کیا تو طوسی کے ترجمے کی اہمیت ہالکل جاتی رہی۔ حسین واعظ کاشفی نے سلطان حسین کے وزیر میر احمد سہیلی کے اعزاز میں اپنی کتاب کا نام انوار سمبلی رکھا۔ اس کا دعوٰی تو یه ہے که اس نے نصراللہ کی پر تصنع اور سرصع عبارت کو اپنی نئی طرز تحریر میں آسان اور سلیس کر دیا ہے تاکه لوگ اسم آسانی سے سمجھ سکیں لیکن حقیقت یه ہے کہ کاشفی نے اسے پہلے سے بھی زیادہ پر ٹکاف بنا دیا ہے اور اپنے اطناب اور رنگین کلام کی وجہ سے ایک ایسا مجموعہ تیار کیا ہے، جو بے معنی مبالغه آرائيون، پچيده الفاظ، فضول القاب، دوراز كار تشبیہوں اور سے مزہ عبارت آرائیوں سے بر ہے اور ان مرصع نگاروں کے اسلوب کا بہترین لموال ہے جنهوں نے سلاطین تیموریه کی سرپرستی میں ہڑا"

به المنكور، ص ۲۵۲: ۲ د History of Persia س. م ببعد)، ليكن چونكه يسه اسلوب موجوده دور کے آغاز تک ایران اور خصوصًا هندوستان میں بہت مقبول رهاء اس لير اس كتاب كو بس نظير كأميابي حاصل هوئي اور اصل كتاب فارسى هي مين انكاستان مين طبع هوئي (پهلا مكمل نسخه، لندن ١٨٣٦ء) اور اسے هندوستان جانے والے انگریسز افسروں کے امتحان کے لیے بطور درسی کتاب مقرر کیا گیا۔ اور پهر يه کئي بار چاپ سنگي مين هندوستان اور ایران میں طبع هوئی اور اس کا هندوستان کی متعدد زبانوں نیز ہشتو، گرجستانی، اور یورپ کی تمام بڑی بڑی زبانوں میں ترجمه هوا (دیکھیے Chauvin ص ب تا سم) حسين كاشفى نے ترجمه المفقع كے چار مقدمات کے بجائے اپنر ترجمے کا ایک نیا مقدمه لکھا ہے، جس کاما مداہهی تک شناخت میں نہیں آیا۔ de Sacy کا قیاس هے که ( Not. et Extr. ) کا قیاس هے که اس کے الدر وهی قدیم تر جاویدان خرد موجود ہے جس سے الطرطوشی نے اپنے زمانے میں اپنی تصنيف سراج الملوك (بولاق ١٢٨٩ء) ص ٤٩٠ س ۲۲ تا ۲۸، ص ۱۸۵، س ۲۵ بیعند کے لیے استفاده کیا تھا۔ همایوں فال شمنشاه چین کو اس كا وزير ترغيب دينا هے كه تخت و تاج چهوڙ دینے کا خیال ترک کر دے۔ اس سلسلے میں اسے دابشلیم شاہ هند کا قصه سناتا ہے که اسے خواب میں هدایت هوئی که ایک غار میں جائے، جہاں اسے ایک پیر مرد ایک خزانه دیم کا ـ اس خزانے میں سے دابشلیم صرف هوشنگ شاه فارس کا وصیت نامه اپنے پاس معفوظ کر لیتا ہے، جس میں بادشاھوں کے لیے م 1 نصبحتیں درج هیں، انهیں لر کر وہ لنکا جاتا ہے، جہاں ایک برھمن بید پاے یا پیلیا ہے ان میں سے ہر اسبحت کی تشریح کہالیوں کے ذریعے

عروج حاصل کیا تھا۔ (Lit. : E. G. Browne کرتا ہے۔ یہی کہائیاں زیربحث میں، جن پر اس کتاب کے مختلف ابواب مشتمل میں .

ابن المقفع کی ترجمے: نصرالله نے ابن المقفع کی تصنیف کا جو ترجمه کیا تھا، اس کا مشرق ترکی میں دوبار ترجمه هوا دیکھیے مخطوطات ڈریسڈن، در Cat. Codd. Mss. orient Bibl. : Fleischer در Regiae Dresdensis (لائیزگ رسم ع)، ص م ماره ۱۹۳۹ اور Munich در und türk. Hdss der K. Hof-und Staatsbibliothek

نصرالله کے ترجمے کا ایک ترجمہ قدیم عشانی ترکی میں (مشرق ترکی میں نہیں جیسا کہ Éthé کے کسی قدر غلط فہمی ہیدا کرنے والے ایک جملے پر اعتبار کرکے الاحتجام کے خیال ظاہر کیا ہے، مس ۱۳۰۰) مسعود نے والی آیدین کے شاهزادے عُمور ہیگ (م ۵ ۵ ۵ ۹ ۱۳۳۹ ع) کے لیے کیا (ایک مخطوطہ؛ در ایک مخطوطہ؛ در ایک مخطوطہ؛ در ایک مخطوطہ؛ در ایک مینیف کو

ایک نامعلوم مصنف نے نظم کا جامہ پہنا کر اسے سلطان مراد اوّل (۲۰۵۱ / ۲۰۵۹ تا ۲۰۵۱ میلطان مراد اوّل (۲۰۵۱ / ۲۰۵۱ تا ۲۰۵۱ و ۲۰۰۰ میرا نصف ایک معنون کیا ۔ اس کا تقریباً نصف حصد ایک معنون کیا ۔ اس کا تقریباً نصف ۲۰۱۸ (دیکھیے Gotha میں مخطوطے ۱۹۸۱ (دیکھیے ۱۹۸۱ میں محفوظ ہے۔ اس کا جدید عثمانی نثر میں ترجمہ جو لازمی طور پر ۱۹۵۵ ۱۸ میں ترجمہ جو لازمی طور پر ۱۹۵۵ ۱۸ میں ترجمه جو لازمی نسخد کتابخانه Bodician میں موجود ہے (دیکھیے Con some hitherto: H. Éthé میں موجود ہے (دیکھیے unknown Turkish Versions of Kalilah and Dimnah د Actes due be Congr. internat. des Orientalistes حصه ۲۰۱۱ در ۲۰۰۱ بعد و

على بن صالح المعروف به على واسع يا على چلبی نے الوار سہبلی کا ترجمه مسجع عشمانی نثر میں همایون ناسه کے عندوان سے کیا اور سلطان سلیمان اول (۲۰۵۰ تا ۲۰۵۰) کے نام معنون کما ۔ یه کتاب کئی مرتبه بولاق اور استانبول میں چھپ چکی مے (دیکھیے Chauvin؛ ص . ۵)۔ همایون ناسه کے جو تراجم مختلف بـورپی زبانـوں میں ہـوے، ان میں سب سے زیادہ مشہور Galland کا فرانسیسی ترجمه هے، جسر Gueulette نے اس کی وفات کے بعد شائم کیا (پبرس م ۲ م ع) اسی کا Gonggrijp نے ملائی زبان میں ترجمه کیا (بٹیویا ۱۸۶۹ء) اور Kramaprawira نے ترجمے سے متأثر هو کر اس کا ترجمه جاوی زبان میں کیا اور جسے ایک تامعلوم الاسم شاعر نے جاوی ھی میں منظوم بھی کر دیا ۔ همایون نامه پرتکاف عبارت آرائی میں، اصل فارسی کتاب سے بازی لے گیا اور اس کی سجیدگیاں صاف کرنے کے لیر مفتی یعیٰی افندی اور عثمان زادہ کو جس نے ۱۳۹ ۱۸۹۸ عمیں جب و، قاهره كا قاضي تها، وفات بائي، اس كا ملخص تيار کرنے پر آمادہ کیا (دیکھیے Éthé، کتاب مذکور،

ص ۲۹۲) - محمد موسی ہے بچحه کی ترغیب سے فضل اللہ بن عیسی تاشقندی نے همایوں نامه کی مدد سے الوار سہیل کا ترجمه جدید مشرق تسرکی نثر میں کیا (زیادہ صحبح؛ جیسا که خاتمهٔ کتاب سے ظاهر هوتا هے، تاشقند اور فرغانه کی زبان میں اور جیسا که عنوان سے ظاهر هے، ترکستان اور فرغانه کی زبان میں) اور خاتمهٔ کتاب کی رو سے فرغانه کی زبان میں) اور خاتمهٔ کتاب کی رو سے محمد موسی ہے نے ۱۳۰۱ه/۱۹۸۸ء میں میرزا محمد موسی ہے نے ۱۳۰۱ه/۱۹۸۸ء میں میرزا طبع کرایا، لیکن عنوان سے معلوم هوتا هے که طبع کرایا، لیکن عنوان سے معلوم هوتا هے که یہ کتاب بیکن عنوان سے معلوم هوتا هے که یہ کتاب ۱۸۹۷ء میں شائع هوئی .

و مغولی ترجمه: ملک افتخار الدین محد بن ابی نصر نے جو محد بکری کی اولاد میں سے تھا، قزوین میں اس کا مغولی زبان میں ترجمه کیا، لیکن یه ناپید هے (دیکھیے حمد الله المستوفی: آریخ گزیده طبع، Gibb Mem., Browne: محمد الله المستوفی: ۱۳ (Gibb Mem., Browne محمد کریده طبع، ترجمه، ص۳۳ کی الاعتمال کے المستوب کریده میں جو بیان دیا ہے، وہ سلسلہ سوم، ۱: ۵۸۰ میں جو بیان دیا ہے، وہ محمد عے ۔ یہ بیان حاجی خلیفه (۵: ۲۳۹) میں خلیفه اس نے اس نے اس کے اس نے اس کے ترجمه ملک العظار المنتوب ترکی میں ایک ترجمه ملک العظار المنتوب

کے جد امجد ہکرمی سے منسوب کیا ہے (دیکھیے نفر فرد فرد کے انداز کر دیا : 1. نام در کور، ص ۱۳۳۰ جس نے von Hammer کے بیان کو جو صحیح ہے، نظر انداز کر دیا) جس طرح Flugel نے "in lingnam Tatarorum" کا ترجمہ غلط کیا ہے، اسی طرح Hertel (ص ۱۳۰۸) نے غلطی سے اس ناسبردہ تاتاری ترجمے کو قازان ترکی (جسے تاتاری کہا گیا ہے، جس کا اتاری کہا گیا ہے، جس کا حوالہ Chauvin میں دیا گیا ہے۔

یقینا ابن المقفع کے ایک ایسے عربی متن پر مبنی تیا ابن المقفع کے ایک ایسے عربی متن پر مبنی تھا، جو مصر میں رائج تھا، ضائع ھو چکا ہے اور جس کا ۱۵۸۲ء کی ایک تصنیف میں ذکر ملتا ہے (دیکھیے Cat. of the Ethiop. Mss.: Wright: میں ۱۸۸۳ء: ص ۱۸۸۳ء: ص ۱۸۸۳ء: ص ۱۸۸۳ء: ص ۱۸۸۳ء: ص ۱۸۸۳ء: ص ۱۸۸۳ء: ص

ارجم: استرائی اور قدیم یا دورای تراجم: این المقفع الرهویی صدی کے آغاز میں رہی جوٹیل نے ابن المقفع کی تصنیف کا عبرانی میں ترجمه کیا، ترجمه ایک بیش قیمت قلمی نسخے سے کیا گیا تھا، لیکن اس میں برزویه کی سمم کی غلط کہائی اور آخر کتاب میں دو ہے اصل کہائیاں بگلے، بطخ اور لومڑی کی، اور فاخته اور بگلے کی شامل تھیں۔ اس کے واحد قلمی نسخے سے جس کے شروع کے حصے میں بے حد غلطیاں میں، J. Derenbourg نے یہ ترجمه تیرهویی صدی کے ایک شخص Jacob b. Eleazar کے ترجمے کے ساتھ شائع کیا (J. Derenbourg کے ترجمے کے ساتھ شائع کیا (J. Deversions hobraïques کے ترجمے اللہ کیا در المما کی در المما کیا ترجمہ اسی قسم کے متن پر مبنی ہے، چیک کا ترجمہ اسی قسم کے متن پر مبنی ہے، چیک کا ترجمہ اسی قسم کے متن پر مبنی ہے، چیک کا ترجمہ اسی قسم کے متن پر مبنی ہے، چیک کا ترجمہ اسی قسم کے متن پر مبنی ہے، پیرس بھی یہ چیک کا ترجمہ اسی قسم کے متن پر مبنی ہے، پیرس بھی یہ چیک کا ترجمہ اسی قسم کے متن پر مبنی ہے، پیر بھی یہ پیر بھی

ایک صاف آزاد متنفی نیثر میں لکھا ہوا ہے اور باليبل كے معاوروں سے پر ھے۔ اس كے بعد رہی جوئیل کے ترجمے کا ایک یمودی John Capua نے جو عیسائی ہو گیا تھا، ۲۰۹۳ اور ۱۲۵۸ کے مابین کارڈینٹ ارسیس Ursinns کے لیر Directorium vita Humanae کے عنوان سے الاطيني مين ترجمه كيا (ديكهير Johnnes de Capua الاطيني مين ترجمه كيا Directorium vitae humanae مرتبه و مشرحه از Bibl. de l' École des Hautes jl J. Derenbourg Fasc ، Études ، ۲۷ پیرس ۱۸۸۷ ع توقع کی جانی ہے که Hilka ایک نیا ایڈیشن شائع کرے گا، جو ایسے قلمی نسخوں پر مبنی ہوگا، جنھیں اس نے حال هی میں دریافت کیا هے) ایک قدیم هسپانوی ترجم کو جس میں اسی اصل متن کا جسر رہی جوٹیل نے استعمال کیا ہے، John of Caua سے کمیں زیادہ التزام کے ساتھ لفظ بلفط تتبع کیا گیا ہے (دیکھر L'ancienne version espagnole : Clifford G. Allen de Kalila et Dimna, texte des Mss. de l'Escorial, précédé d'un avant propos et suivi d'un glossaire Paris-Macon 'Thesis، جو اع) \_ تمام تراجم جو مغربی یورپ کی زبانوں میں هوئے، ان میں سے بالکل حال کے تراجم نکال کر سب کے سب John of Capua کے لاطینی ترجمے پر مبنی میں (دیکھیے Chauvin س و ۵ تا ۲۰: Hertel ، ص ٠ (٣٠٠ تا ٣٩٩

١٣- هِتُولِدِيشَ كَا فَارْسَى تَرْجَعُهُ: هِتُو پدیش کا جو سنسکرت میں پنچ تنثراکی، زمالهٔ ما بعد کی نقل تھی، غالباً [همایوں یا] اکبر کے عہد میں ایک شخص تاج الدین نے مفرح القلوب کے نام سے فارسی میں آزاد ترجمه کیا (دیکھیے de Sacy: L'électuaire des cocurs, ou traduction persane du liver indien intitulé Hitoupadésa par Taj-eddin, ins. persan de la Bible du Roi شماره ۳۸۹ در بعد ازان - (۲۶۳ تا ۱۰۱ . Not, et Extr. ایک بلند مرتبه هندوستانی مصنف میر بهادر علی حسینی نے 2 / ۲ / ۱۸ ، ۲ / ۱ میں اس کا اپنی مادری زبان میں ترجمه کیا (دیکھیر Garcin de Tassy) ار دوم؛ Hist. de la litér hindouie ou hindoustanie ، : ۹ . ۹ ببعد) ایک سال بعد کلکرسٹ نے اسے طبع کیا، بنام Whilagi Hindee or Indian Ethics transl, from the Version of the celebrated Hitoopades or Salutary Counsel از میر بہادر علی ــــ زير اگراني جان کلکرسك، کلکته ۱۸۰۳ء، الله Die Akhlaq-ë Hindi und thre : J. Hertel ديكهم (Zeitschr. d. Deutsch. Morg. Gesellseh) 3( Quellen ١٢٩ : ٥٥ : ١١٥ تا ١١٥ تا ١٢٩ : ١٢٩ تا ۲۰۰۰

م ١- قديم ملائي ترجمه ؛ ابن المقفع كے ترجمے

اور پنچ تنتی کے ایک تامل نسخے پر ملائی ترجمه حکایت کلیله دن دمنه مبنی هے، جسے سب سے پہلے کایت کلیله دن دمنه مبنی هے، جسے سب سے پہلے Werndly نے اپنی تعبنیف Werndly کے ذریعے متعارف کیا اور (ایمسٹرڈم ۲۰۵۹ء) کے ذریعے متعارف کیا اور Gonggrijp نے لائیڈن سے شائع کیا (بار دوم ۲۰۸۹ء، دیکھیے J.J. Brandes دیکھیے Feestbundel، لائیڈن ۲۰۸۱ء، ص دے، ببعد) اس کے بعد اسی کا جاوی (بٹیوبا ۲۰۸۸ء) اور مدوری رقیم مقام ۲۰۸۹ء) میں ترجمه هوا .

ه رد کلیله و دمنه کے معاثلات و ان قصوں سے قطع نظر جو الف لیلہ و لیلہ میں شامل کیے گئے، ابن المقفع كى كتاب كا اسلامي ادب مين تين بار اتباع نیا گیا۔ ابن المباریة (دیکھیے اوپر) نے اپنی منظوم تصنيف كتاب الصادح والباغم (ديكهم اوير، ص ۲۷۸ بیعد، نیز مطبوعهٔ قاهره مه ۲۹ها اس کے نمونم پر تیار کی، لیکن اس میں محض حیدوانوں کی حکایات کی نقل کی گئی ہے، لیکن محمد بن عبدالله بن ظفر الصقلّى (م ٥٩٥ه/١٩٩٩ء يا ١٩٥٨ اپنی کتاب سُلوان المُطاع کو جسر اس نے پہلی بار ۵۸۵ھ/۱۵۰ء میں مرتب کیا اور جس کے نشر ایڈیشن کو م ۵۵ م/۵۹ میں صفلیه کے قائمہ ابسو عبداللہ محمّد القرشی کے نام معنون کیا، وہ بھی کلیلہ و دسنہ کی طرح اسے بادشاھوں کے لیے آئینۂ حالات بنانا چاھتا تھا۔ اس لیے جانوروں کے قصر کہائیوں کے علاوہ اس میں تاریخی حکایات بھی درج کی گئی ہیں ۔ یه ۲۷۸ م میں قاهرہ سے لتھو میں طبع هوئی ـ تونس میں ١٢٤٩ ميں چھي اور بيروت سے ١٣٠٠ ميں شائع هوئی ۔ اس کا ترکی ترجمه قدره خیلیل زادید (م ١٦٦٨ه/١٥٥) نے کیا جو ١٦٨٥ه مين استانبول میں جهیا - M. Amari نے اسے اطالوی زبان میں منتقبل کیا ۔ Bolugarel mote ossiano Conforti

Secolo؛ فلورنس ۱۸۵۱ء، ۱۸۸۲ء (الگریزی ترجمه، لنثن سممرع).

ایک اور آئینه هدایت جس میں قارئین کی اخلاق املاح کے لیے جانوروں کے قصوں کے ساتھ ساتھ تاریخی حکایات کی آسیزش بھی کی گئی ھے، چوتھی صدی ھجری کے اواخر میں اسپہبذ مرزبان والي طبرستان نے اپنے ملک کی فارسی زبان میں لکھی ۔ خود یہ تصنیف تو ضائع هو چکی هے، لیکن چهٹی صدی هجری بارهویں صدی عیسوی اور ساتوین صدی هجری/تیرهویی صدی عیسوی مین دوہارہ اس کا مستند فارسی زبان میں ترجمہ ھو چکا ہے، پہلا ترجمہ ایشیاہے کوچک کے سلجوق فرمالروا سلیمان شاه (۸۸۵ه/۱۹۲ تا ۱۰ وه/س، ۱۹) کے دربار میں اس کے وزیر محمّد بن غازی الدلطی کے ہاتھوں پایسہ تکمیل کسو پہنچا۔ اس کا نام اور پیرس میں موجود هیں ۔ سعد الدین وراوینی کے مرزبان نامہ نے، جو ے، جھ اور ۲۲۲ھ کے مابین (۱۲۱۰ - ۱۲۲۵) لکھا گیا، اس سے زیادہ مقبولیت ہائی۔ اسے میرزا محمّد نے براہے طبع مرتب کیا (Gibb. Mem. Ser) جلد م

وراوینی کی کتاب کا ایک نامعلوم سمنف نے عثمانی ترکی میں ترجمه کیا (۱۹۸۸/۱۹۸۹) (اس کا ایک قلمی نسخه بىرلن میں ھ، (دیکھیر اس (Verz. der Türk-Hdss. : Portsch ترکی لسخے کا ایک بار پھر عربی میں ترجمه هوا، لیکن مترجم کا نام معلوم نمیں (مخطوطة برلن دیکھیے Verz : Ahlwardt عدد ۱۸۳۵۲ ایک دوسرا عربی ترجمه جـو مخطوطة Gotha (دیکھیر Die Arab Hdss. der Herz Bibl ; Pertunk ۱۹۹۹) کی وو سے اسی ترکی ترجمے پر مبنی

politici di Ibn Zafar arabo Siciliano del xii یے، ابن عرب شاہ [رک بآن] نے کیا۔ ایک اور قلمي نسخه پيرس مين موجود هے (Catal. : de Slane) شماره سم ۳۵۲) اور یه ۱۲۷۸ ع میں قاهره سے لتھو میں طبع ہوا۔ اسی مصنف نے دوبارہ اپنی يمي كتاب فاكسة الخلفاء ومفاخرة الظرفاء كے نام سے سرصع نثر بیں لکھی اور اس میں متعدد نئی حکایات کا اضافہ کیا .

اسی منقع و سهذب کتاب کو جس کا عثمانی ترکی میں ترجمه هو چکا تها اور جسے دسویں (آخری) باب "در بیان زیادت عمر و دولت و زندگانی کردن با دوست و دشمن "کی بنا پر وراوینی کی تصنيف سے مميز كيا جاتا هے، ايك نامعلوم الاسم مصنف نے کسی سلیمان بک بن معمد بک کے لیے قازانی نرکی کا جامه پهنابا اور یه نتاب دستور شاهی ف حکایات پادشاهی کے نام سے مممم ع میں قازان میں طبع ہوئی .

Bibliographie des : V. Chauvin (۱) : ماخذ ouvrages arabes ou relatifs aux Arabes وغيره، ( r ) : = 1 A 9 2 4 Kalilah (Liège - Leipzig ) : ii Das Pancatantra, seine Geschichte : J. Hertel und seine Verbreitung، لاثيزك و برلن م ١٩١٠.

(C. BROCKELMANN)

كليم، أبو طالب: ايراني الاصل شاعر تها ـ \* ابتدائی عمر کے سوائح کچھ زیادہ نہیں سلتے، یہاں تک که یه بهی معلوم نه هو سکا که اس ی پیدائش کب اور کہاں ہوئی، اس کے والد کے نام کا بھی پتا نہیں چل سکا ۔ طاهر نصر آبادی نے کلیم کو همدانی بتایا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کاشان میں بہت عرصه رما تھا، اس لیے اسے کاشی (کاشانی) کمتے میں (تذکرہ نصر آبادی، ص . ۲۲، تهران، ۱۳۱)، لطف على بيك آذر نے لکھا ہے کہ تذکرہ نویسوں کا اس کے وطن کے

بارے میں اختلاف ہے، بعض اسے همدانی اور بعض کاشی (کاشانی) لکھتے ہیں۔ آذر کے نزدیک وہ کاشانی تها (آتشكده، طبع محمد على علمي، تهران، ص ۲۵۲ ؛ نيـز ديكهير عبدالحميد: پادشاهنامه، ١: ٣٥٣) ـ معاصر ايسراني اديب پرتو بيضائي نے بھی اسے کاشانی می لکھا مے (دیوان كليم، طبع ايسران، مقدمه) اس لبے يہى سمجهنا چاھیے که وہ کاشانی تھا، اگرچه اس نے شیراز میں تعليم يائي (عبدالحميد: پادشاهناسه، ص ٣٥٣) اور النجه عرصه همدان مين گزارا (آتشكده، ص ۲۵۹) ابو طالب کلیم، جهالگیر (س۱۰۱ه/۱۰۵ تا عمد مين عمد اه/ ١٠١٤ عمد مين عمد اه/ ١٩١٤ عمد مين عمد اه/ ١٩١٥ میں برصغیر پاکستان و هند آیا۔ اسکی وجه یه ھے کہ برصغیر کے شاھان مغلیہ کی زبان فارسی نھی اور وہ فارسی شاعری کے قدر دان بھی تھے، ادهر ایران میں صفوبوں کو (بقول رضا زادرہ شفق) قصیده و غزل سے کوئی شغف نه تها۔ (شفق: تاریخ ادبیات ایران، تهران، ص ۳۹۳) ان وجوه سے ابرای علما و شعرا کو برصغیر میں قسمت آزمائی کی آرزو رہتی تھی ۔ کلیم نے ھندوستان آ کے اسر شاعبواز صفوی (خسر اورنگ زبب) کے دربار میں رسائی حاصل کی۔ اس کی وفات کے بعد کلیم گولکنڈہ گیا اور سیرزا محمد امین سیر جمله کے دربار سے وابستہ ہوا، لیکن اگلے می سال (۲۸، ۱۵) وه واپس چلاگیا . (تذکرهٔ نصر آبادی ، ص ۲۲.) اس کی وجه یه بیان کی جاتی ہے که جہانگیر نے طالب آملی کو ملک الشعرا کے خطاب سے نوازا اور اس کی شاعری کا سکہ دربار میں جما هوا تها اور یه که نور جہاں بیگم کلیم کی شاعری کی معتقد نه تھی (دیکھیے شیر خان لودهي : مرآة الخيال، . ٩) اس ليم وه دل برداشته هوگیا تمها، مگر یه وجه کچه زیاده قابل اعتماد معلوم

نہیں ہوتی ۔ کلیم کا طالب آملی کے ملک الشعرا ہونے پر دل برداشتہ ہونا قرین قیاس نہیں ۔ اسے یہاں آئے ہی یہ توقع کیسے ہو سکتی تھی که وہ طالب آملی کی موجودگی ہی میں ملک الشعرا بن جاتا ۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں که جب وہ وطن کو واپس جا رہا تھا تو اسے برصغیر کو چھوڑنے کا قلق ہوا، چنانچہ ایک غزل لکھی جس کے ایک شعر میں اپنے اس درد کا اظہار ان الفاظ میں کیا :

ز شوق هند زان سان چشم حسرت برقفا دارم که رو هم گر براه آرم نمی بینم مقابل را کہتے میں "جا تو رہا ہوں مگر آنکھیں پیچھے کو لكي هوئي هين" ـ يه اس بات كا ثبوت هے كه وه دل برداشته هو کر نهیں گیا تھا اور پھر هند کا شوق اسے دو ھی سال میں واپس لے آیا۔ یہاں آ کر اس نے دکن کا رخ کیا اور عالم ہے بسی میں ادھر آدھر پھرتا رھا۔ دکن میں اسے بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ بیجا پور سے گزر ہوا تو راستے میں جاسوسی کے الزام میں گرفتار ہوا۔ کلیم نے اپنے دو قصیدوں میں، جن میں ایک ابراهیم عادل شاه (۱۹۲۹/۹۸۱ تا ۲۵۰۱ه/۲۹۲۹) کی مدح میں ہے، اپنی اسیری کی کیفیت بیان کی ہے۔ بالآخر مبر جملہ مذکور کے توسط سے شاهجهان کے دربار میں رسائی هوئی اور محمد جان قدسی کی وفات (۲ م ۲ م ع) کے بعد کلیم ملک الشعرا کے خطاب سے سرفراز هوا (شیر خان: مرآة الخیال، ص ۱۱۹).

کلیم بہت سیر چشم، قانع اور خوش گفتار شخص تھا، محمد طاهر کے بیان کے مطابق بادشاہ کی طرف سے جو العام و اکرام ملتا فقرا و مساکیج میں تقسیم کر دیتا (تذکرہ تصر آبادی، ص ، ۲۲) ہے جا، و منصب سے نے نیازی کا یہ عالم تھا کھانگند

به شاهجهان نے اسے سهرداری کا منصب سولینا اها تو اس نے ایک شعر که کر معذرت چاهی میکا دوسرا مصرع یه ہے۔ "سرا میمرداری به میمرداری"کلیم کے اپنے معاصرین کے ساتھ دوستانه راسم تھے۔ صائب کے ایک قطعے سے واضع ہے للہ کلیم کے صائب اور میر معصوم کے ساتھ بہت بوشگوار تعلقات تھے۔ قدسی اور ملک قمی کے اتھ بھی اس کے روابط دوستانه تھے، ملک قمی رت هوا تو کلیم نے ترکیب بندمیں مرثیه لکھا سے اس کے قلبی تأثرات کا پتا جاتا ہے .

کلیم پر گو شاعر تھا۔ اس نے هر شاهی نریب پر قصیدے کہے اور بڑے بڑے انعام پائے اہان وقت عموماً اپنے عہد کے حالات لکھنے کا ام علما و شعرا کے سپرد کیا کرنے تھے جیسے کہ ئر میں ہادشاہ لامہ لکھنے کی فرمائش عبدالحمید کو وئی ۔ منظوم حالات لکھنے کے لیے قدسی منتخب وا، جس نے بڑی محنت سے ظفر نامہ لکھنا شروع لیا، لیکن زندگی نے وفا نبہ کی، بالآخر کلیم نے النوی ظفر نامهٔ شاهجهان کی تکمیل کی ۔ (دیکھیر ر) شاهجهان کو یه مثنوی پسند آئی اور کلیم لو العام و اكرام سے نوازا - كليم كو پادشاهنامه کھنے کی بھی فرماٹش ھوئی ۔ اسے شاھجہان کے اتھ کشمیر جانے کا اتفاق ہوا، وھاں کے مناظر بر شوشگوار آب و هوا کا اس پر اس قدر اثـر هوا له يمين ثهير جانے كي اجازت چاهى - شاهجهان نے اس کی درخواست منظور کرلی اور اس کے لیے اهیاله مقرر کر دیا (تذکرهٔ نصر آبادی، ص ۲۰۰) لمیم نے قیام کشمیر کے زمانے میں مثنوی دشاهنامه کی تکمیل کی ۔ آخر یہیں ۱۰۹۱ میں ات بائی - غنی کشمیری نے مادة تاریخ اس مصرع ، تكالا الطور معنى بود روشن از كليم" (١٠٦١ه لمانت الشعراء، مطبوعة شيخ مبارك على، ص ٩٩)

شیر خان لودهی نے اس کی وفات کا سال ۱۰۹۸ ها لکھا ہے (جو درست نہیں) اس نے یہ بھی لکھا ہے که اس کا مرقد لاهور کے نواح میں کسی دیمه میں ہے (مرآة الخیال، ص ۱۱۹)، لیکن یه بھی صحیح معلوم نہیں هوتا۔ مصنف آتشکده نے لکھا ہے که وہ خطة کشمیر هی میں مدفون ہے، (مطبوعة ایران ۱۳۳۷ ش، ص ۲۵۲).

تحدائیف: ظفر نامهٔ شاهجهانی جیسا که پهلے لکھا گیا هے، اسے قدسی نے لکھنا شروع کیا تھا، لیکن تکمیل اس کی کلیم نے کی۔ اس کے مضامین کچھ خاط ملط سے هیں کیونکه به ان کے مطبوعه دیوان میں بھی ملتے هیں اور بعض اجزا قدر نے تفاوت کے ماتھ دوبارہ بلکہ سه بارہ بھی آگئے هیں .

(۱) اس کا پہلا جزو جلال الدین محمد طباطبائی کے دیباچے پر مشتمل ہے: (۲) یہ جرو آغاز داستان سال یازدھم کے عنوان سے شروع ھوتا ہے؛ (۳) اس میں ردیف وار قصائد درج ھیں؛ (۹) یہ ظفرنامہ کا طویل اور مربوط حصہ ہے، جس میں شاھجہان کی تعفت نشینی اور اس کے عہد حکومت کے آغاز کے بعض واقعات قلمبند کیے گئے ھیں؛ (۵) ساتی نامہ؛ (۹) مثنوی در وصف کشمیر؛ (۱) وهی ساتی نامہ قدر مے تفاوت سے؛ (۸) یہ ظفر نامہ هی کا ایک اور حصہ ہے جو جزو ہم سے مربوط ہی کا ایک اور حصہ ہے جو جزو ہم سے مربوط ہے۔ اس میں ان عمارات کا، بالخصوص دہلی مسجد ہے۔ اس میں ان عمارات کا، بالخصوص دہلی مسجد کی مہم سے واپسی پر شاھجہان نے کرائی۔ اس کے ورق ۱ - ( پر ایک مہر ثبت ہے، جس میں سال ۱۵۵ اھ/[۲۳ مے ۱ میں ایک مہر ثبت ہے، جس میں سال ۱۵۵ اھ/[۲۳ مے ۱ میں ایک مہر ثبت ہے، جس میں سال ۱۵۵ اھ/[۲۳ مے ۱ میں ایک مہر ثبت ہے، جس میں سال ۱۵۵ اھ/[۲۳ مے ۱ میں ایک مہر ثبت ہے، جس میں سال ۱۵۵ اھ/[۲۳ مے ۱ میں ایک مہر ثبت ہے، جس میں سال ۱۵۵ اھ/[۲۳ مے ۱ میں ایک مہر ثبت ہے، جس میں سال ۱۵۵ اھ/[۲۳ مے ۱ میں ایک مہر ثبت ہے، جس میں سال ۱۵۵ اھ/[۲۳ مے ۱ میں ایک مہر ثبت ہے، جس میں سال ۱۵۵ اھ/[۲۳ مے ۱ میں ایک مہر ثبت ہے، جس میں سال ۱۵۵ اھ/[۲۳ مے ۱ میں ایک مہر ثبت ہے، جس میں سال ۱۵۵ اھ/[۲۳ مے ۱ میں ایک مہر ثبت ہے، جس میں سال ۱۵۵ اھ/[۲۳ مے ۱ میں ایک مہر ثبت ہے، جس میں سال ۱۵۵ اھ/[۲۳ مے ۱ میں ایک مہر ثبت ہے۔ ایک میں سال ۱۵۵ اھ/ا

پادشاہناسہ: شاہجہان نے کلیم کو اپنے عہد حکومت کے حالات ہصورت مثنوی لکھنے کی فرمائش کی تھی جو اس نے کشمیر کے قیام کے

دوران میں لکھی۔ یہ مثنوی پانچ ابواب پر مشتمل 
ع: (۱) شاھجہان کی ابتدائی زندگی کے حالات؛ 
(۲) مقدمة کتاب کا کچھ حصه اور شاھجہان کے 
آبا و اجداد، یعنی امیر تیمور سے ھمایوں تک کے 
حالات؛ (۳) شاھجہان کے عہد حکومت کے ابتدائی 
حصے، یعنی اس کی تخت نشینی سے ظفر خان کی 
مہم تبت (۲۹،۰۱- یم،۱۵) تک کے حالات؛ 
(۱۹) تمہیدی حصمه جو معراج النبی سے شروع 
ھو کر شاھجہان کی ولادت تک کے حالات پر 
مشتمل ہے؛ (۵) وصف کشمیر.

مثنوی پادشاهنامه کا نام سپرنگر کی اوده کیٹلاگ، ص مهمم پر شاهنشاه نامه کلیم لکها هے، نیز دیکھیے میونخ کیٹلاگ، ص مه - حسین پرتو بیضائی نے لکھا هے که به مثنوی ابران کے کتابخائه ملی میں موجود هے - اس میں تقریباً کا هزار اشعار هی (دیمان دلیم، مقدمه، طبیع چاپخانهٔ حیدری، ایران ۲۰۰۰ ش، ص بد).

ان دو ضخیم سننویوں کے علاوہ کلیم نے کچھ سختصر سننویاں بھی لکھی ہیں جن کا ذکر ذیل میں آتا ہے .

"تعدریف آکبر آباد": کلیم آکبر آباد گرام) میں بھی رہا تھا، چنانچه آکبر آباد کی تعریف میں مثنوی لکھی، اس میں بتایا ہے کہ وہاں کی گلیاں پر پیچ ہیں، آبادی گنجان ہے، عمارتیں سنگ خاراکی بنی ہوئی ہیں، پتھر کی ہر ہر سل میں فن کاروں کی مہارت نمایاں ہے۔ معماروں کے تیشوں نے ایسے ایسے نقش کنندہ کیے ہیں کہ گلی کوچے مانی کے نقش ارژنگ کا عکس معلوم ہوتے ہیں۔ هر عمارت کے دروازے کا ستون ایسا معلوم ہوتا ہیں کہ ایک پاؤں کے بل روح فرہاد کھڑی ہے:

بھاے ہر بناے اکبر آباد بیک پا ایستادہ روح فرھاد

اس مثنوی میں مقامی ماحول کی عکاسی خوب کی ہے۔ پیشہ وروں کے سلسلے میں مہاجن، ہزاز، عطار، صراف، پان فروش، خیاط اور دھوبی کا تفصیل سے ذکر آیا ہے ایک پان فروش کے متعلق لکھا ہے:

قرارے نیست ہر اقدرار ایشان ورق گرداندن آسد کار ایشان

کلیم برّصغیر کے لوگوں کی مہمالداری سے متأثر نظر آتا ہے چنانچہ اسے بھی موضوع سخن بنایا ہے۔ دربار سے تعلق کی بنا پر کلیم نے ایسے حالات بھی لکھے ھیں جن سے اس دور کی تاریخ پر روشنی پڑتی ہے .

"باغ جہاں آرا": یہ مثنوی شاهزادی جہاں آرا کے باغ اور محل کی تعریف میں لکھی ہے۔ کچھ اس طرح ذکر آیا ہے کہ یہ محل حسن و زیبائی میں ارجمند لوگوں کے نصیبے جیسا اور بلندی میں بلند فطرت لوگوں کے رفعت خیال کے مائند ہے۔ اس میں پتھر جو لگایا گیا ہے، آئینے کے مائند تابناک اور شفاف ہے، خوشبودار پودوں کا عکس ان میں جھلکتا نظر آتا ہے گویا یہ فردوس کا کوئی ایک محل ہے، اس کے تین طرف باغ ہے اور سامنے دریا بہتا ہے، جس کی ہر ہر موج خم زلف محبوب کی طرح دلکش اور فرحت زا ہے .

کشمیر کا باغ "فرح بخش": شاہجہان کے باغات سے اس عبد کے ڈوق نفاست اور احساس تناسب کا پتا چلتا ہے ۔ لاھور کی طرح اس نے کشمیر میں بھی شالامار باغ بنوایا تھا جس کا نام بعد میں باغ فرح بخش رکھا گیا تھا ۔ باغ فرح بخش میں کلیم نے یہاں کے چناروں، شاہ نہر اور روشوق کی عملی تصویر کشی کی ہے .

"قحط دکن": نظام الملک کے عمد میں دکن ا



کی عجه سے بہت سے لوگ فاقد کشی پر مجبور مو گئے ۔ ساتھ می وہا بھی پھوٹ پڑی ۔ اس سلسلے میں کلیم نے اهل دکن کے مصائب کی تفصیل ایک مثنوی میں بڑے درد انگیز انداز میں پیش کی ہے .

"تعریف جنگ نہل": شاهزاده اورنگ زبب کی هاتھی سے جنگ مشہور تاربخی واقعہ ہے، کلیم نے اس لڑائی کو بچشم خود دیکھا تھا چنانچہ اس مثنوی میں اس کی جزئیات بڑی خوبی سے پیش کی هیں .

ان کے علاوہ بعض اور مثنوباں (دولت خانهٔ اکبر آباد، دولت خانهٔ پادشاهی، صعوبت راه کشمیر وغیره) بھی لکھیں ،

شاهجهانی دور کے آثار جو آج بھی قائم ھیں اور ایک خاص تہذیبی دور کے آئینہ دار ہیں، ان کا عکس کلیم کی مثنویوں میں نمایاں ہے ۔ مختصر مثنویوں میں کلیم کی ایک یه خصوصیت بھی نظر آتی ہے کہ اس نے هندی الفاظ کا اس طرح استعمال کیا ہےکہ فارسی کے جملوں میں وہ بالکل قدرتی اور مالوس معلوم هونے لگتے هيں ۔ هم ديكھتے هيں كه عرفي عمر بهر هندوستان مين رها، ليكن صرف ايك هندی لفظ "جهکڑ" زبان سے نکلا، وہ بھی اس طرح که گویا یه فارسی هی کا لفظ هے ـ طالب آملی بے جمانگیر کا صرف ایک ابجاد ً درده لفظ "رام رنگ" ایک شعر میں باندھا، لیکن کلیم نے یہاں ھند کے بعض پیشه ورانه الفاظ کو اپنا کر شعروں میں اس طرح استعمال كيا كه غرابت و ثقل كا احساس بهت کم هوتا ہے۔ جو هندی الفاظ اسکی زبان و قلم پر آئے میں، گویا یہ فارسی می کے الفاظ میں، مثلاً مهاجن، تنبولی (پان فروش)، دهویی، جهل پثهانی، چنیه، گرهل، نیم، کیوژه، بیژی، پان، کشاره، ايري وغيره ..

شبلی نے اکھا ہے کہ کلیم کی مثنویاں کم رتبہ اور عامیانہ ہیں (شعر العجم: مطبوعة لکنھؤ، سے اختلاف کیا ہدا ہے۔ کلبم کی مثنویوں کی اہمیت اس وجہ سے ہے نہ ان کے ذریعے زمانے کی تاریخ و ثقافت کے بعض پہلو ہمارے سامنے آئے ہیں اور سچ نو یہ ہے کہ ادبی پیش کش کے طور پر بھی وہ بہت اچھی نہ سہی، بری بھی نہیں .

کلیم نے بعض قطعات بھی لکھے ھیں جو شاهی یادگاروں پر درج هیں، ان میں سے ایک قطعه شاهجهان کے زمانے کی ایک اهم یادگار "مرقع گلشن" ہے، جسے مرتع شاہجہانی بھی کمتے ہیں۔ اس کا سمار ہے صغیر کے ان تقائس میں ہوتا ہے، جنهیں نادر شاہ افشار حملیہ دہلی کے بعد ایران لرگيا تها ـ اب يه مرقع "موزة سلطنتي" مين محفوظ ہے (سفر ایران کے دوران میں راقم الحروف کو یہ مرقع دیکھنر کا انقاقی هوا، اس میں ایران و هند کے بادشاهون، مغل شاهنزادون، شاهزاديون، عالمون اور فن کاروں کی تصویرہی ہیں، جو سحمد فقیر اللہ، میں معبد هاشم، تادر سمرتندی اور دوسرے تامور مصوروں کی کاوش فکر کا نتیجہ دیں ۔ تصویری بڑی جاڈب نظر ہی*ں،* تصویروں کے ارد گرد سنتش اور طلائی حاشیوں پر بعض لکیربی اتنی باربک هیں که محلب شیشوں هي کے ذریعر دیکھی جا سکتي هيں۔ الساني تصويرون مين اعضائ جسماني، اسلحه و پوشاک کی جزئیات، کمال ممارت سے نمایاں کی گئی ھیں۔ تصویروں کے علاوہ نامور خطاطوں کی تحریرول کے نمولے بھی ھیں) ۔ اس کی تعریف میں کلیم نے دو تطعے لکھے میں۔ ایک قطعے کا آخری شعریه 🙇 :

> چندین هزار نقش بدیع انتخاب کرد دوران که شد مرقع شاه جهانش نام

دوسرے قطعے کے دو شعروں سے پتا چلتا ہے کہ اس کے لیے پر پیچ خیال انگیزی یا دقت و ابہام کی مرقع کلشن کا آغاز جنت مکانی جہائ گیر کے عہد میں ہوا اور تکمیل صاحبقران ثانی شاہ جہان کے کوئی تخصیص نہیں جیسا کہ ملک الشعرا بہار کا خیال ہے (سبک شناسی، س: ۲۵۹، ۲۵۹، نیز عہد میں ہوئی .

فرمائشی اشعار کہنے میں کلیم کو یدطولی حاصل تھا۔ کوئی شاهی محل یا کسی امیر کبیر کی عمارت مکمل هوتی ، سراپرده تیار هوتا ، سیرشاهی بن کر آتی، کوئی قلمدان یا مجلد کتاب بادشاه کے حضور پیش هوتی، تو کلیم کو کتبه لکھنے کی فرمائش هوتی اور سرخوش کے بیان کے مطابق سب شاهی اشیا پر اس کے اشعار کنده کیے جانے یا لکھے جانے ( کلمات الشعراء لاهور ۱۹۸۹ء ، مرمائشی اشعار لکھنے پر شاهجمان نے مس مه م)، فرمائشی اشعار لکھنے پر شاهجمان نے اسے دوبار سونے میں تلوادا (کتاب مذکور، حاشیه مه م) ،

مادّهٔ تاریخ نکالنے میں کلیم کو بڑی مہارت تھی، اس کی تاریخوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان میں بعض اہم تاریخی اور تہذیبی آثار پر روشنی ڈالتی ہیں ۔ چند تاریخیں یہ ہیں: دارا شکوہ کی ولادت: گل اولین گلستان شاہی

شکارگاه کی تکمیل: صید گاهِ نشاط و مسکن عیش (۲۰،۳۹)

کشمیر کی شاهی عمارت : راحت آباد اهل عرفان (س۱۰۵) وفات ملک قمی :

بگفتا "او سر اهل سخن بود" (۱۰۲۵) اورنگ زیب کی شادی کی تاریخ:

دو گوهر بیک عقد دوران کشیده (ے، ، ، ه)
کلیم کی غزلیات میں همیں وهی طرز ادا اور
انداز فکر نظر آتا ہے جو اکبر اعظم کے دور کی
شاعری کا خاصہ ہے۔ یہ فکر و فلسفہ کا دور تھا

جس سے شعرا کا متأثر ہونا قدرتی بات تھی، لیکن اس کے لیے پر پیچ خیال الگیزی یا دقت و ابہام کی کوئی تخصیص نہیں جیسا کہ ملک الشعرا بہار کا خیال ہے (سبک شناسی، ۳: ۲۵۹، ۲۵۹، نیز شہایی: روابط) ۔ بہر حال فلسفیائیہ موضوع اور فلسفیائیہ توجیہات کا جو انداز بیان انھوں سے اختیارکیا وہ سادہ نہیں ھو سکتا تھا۔ اس خاص اسلوب کی نشاندہی کلیم کے کلام میں بھی ھوتی اسلوب کی نشاندہی کلیم کے کلام میں بھی ھوتی نے شاعرانہ تجسیم سے بھی کام لیا۔ چنانچہ انھوں نے شاعرانہ تجسیم سے بھی کام لیا۔ چنانچہ انھوں نے اکثر وجدانی تأثرات کو مادی شکل میں پیش نے اکثر وجدانی تأثرات کو مادی شکل میں پیش کیا۔ یہ خصوصیت شاھجہانی دور کے شاعروں کے کلام میں بھی نظر آتی ہے، جس کی بہت واضح مثالیں کلیم کے اشعار میں ماتی ھیں، مثالاً:

ماز آغاز و ز الجام جہان سے خبریم اوّل و آخر ابن کہنہ کتاب افتادہ است

کائنات کو مجسم صورت میں پیش کرنے کے لیے کلیم نے اسے "کتاب" کہا اور کائنات کے آغاز و انجام سے بے خبر ہونے کی کیفیت اس طرح ظاہر کی کہ اس کے شروع اور آخر کے صفحات موجود نہیں۔ یہ شعر فلسفیانہ فکر کے علاوہ تجسیم کی بھی عمدہ مثال ہے .

قوت تعنیل بھی برصغیر کے اسلوب کا خاصہ عے کلیم کے اشعار سے ظاہر ہوتا ہے کہ مناظر عالم کی ایک ایک چیز پر اس کی نظر ہے اور اس کی قوت تعنیل سے یہ مناظر نئے نئے راگ میں جلوہ کر ہوتے ہیں، مثلا

بعد ازین تاریکی شب ما بخود خوش کن کلیم شکوه کم کن در چراغ اختران روغن لمالد کلیم اور اس کے هم عصر شعرا نے اس اسلوب خاص کی بیروی تو کی لیکن رفته رفته فلسفیانه توجیمات کی جگه واقعیت نے لیے لی اور مقابی

تہذیب و ثقافت واقعیت کے آئینے میں جھلکنے لگی۔ انداز بیان صاف اور سادہ ھو گیا۔ اس اسلوب کو "تازہ گوئی" کہا گیا، چنانچہ جہانگیر اور شاهجہان کے دور کے شعرا کا طرۂ استیاز بھی تازہ گوئی ھی ہے۔ کلیم نے بھی قبول عام کی سند حاصل کرنے کے لیے تازہ گوئی کو شعار بنایا .

کو مشاع سخن امروز کساد است کلیم

تازه کن طرز "له در چشم خریدار آید

کلیم کی شاعری میں مثالیه نگاری بیمت نمایال

هے ـ مثالیه شاعری کی ضرورت کسی بلند تر حقیقت

کو واضع کرنے کے لیے محسوس هوئی، اس لیے
شعرائے قدیم نے مثال و حکایت کا سہارا لیا
شعرائے قدیم نے مثال و حکایت کا سہارا لیا

می هوا که تمثیل سمٹ کر ایک شعر میں معدود
هوگئی ـ اس قسم کے تمثیل نگار صائب اور کلیم
هو گئی ـ اس قسم کے تمثیل نگار صائب اور کلیم
سے بہت ترفی دی ـ اس کی خصوصیت یه ہے که
شعر کے بہلے مصرع میں وہ کوئی حقیقت یا
دعوٰی پیش کرتا ہے، پھر دوسرہے مصرع میں مثال
دے کر دعوے کو ثابت کرتا ہے مثلا:
قطع امید کردہ نخواہد نعیم دھر

شاخ بریده را نظرے بر بہار نیست دعوٰی یه هے که جو شخص بالکل نا امید هو جاتا هے ، دنیوی نعمتوں کا خیال اسے نہیں آتا ۔ اس کا استدلال یوں کیا هے که درخت سے جو شاخ کئ جاتی هے، وہ امید بہار کی منتظر نہیں رهتی ۔ کلیم کی غزلیات اور مثنویوں میں ترکیبیں بہت معاورے بڑے برجسته استعمال کیے هیں اور انداز بیان میں بہت روانی هے .

شعرا کے ایرانی تذکروں پر نظر ڈالیں تو ایسا معلوم عوال ہے کہ جونہیں کسی ایرانی الاصل عامر نے سر زمین ایران کو خیر باد کہا تو تذکرہ

نویسوں نے انہیں ابرانی شعرا کی ردیف سے خارج کر دیا۔ یہاں تک کہ عرق، نظیری، صائب، قدسی ایسے شعرا کا نام کے سوا کوئی ذکر نمیں کیا۔ کلیم کے متعلق رضا زادہ شفق نے صرف دو چار سطروں میں اس کا ذکر کر دبنا کافی سمجھا ہے۔ دیگر معاصرین نے اس کا کوئی ذکر نمیں کیا البت مغل بادشاہ محمد شاہ کے زمانے کے ایک ایرانی نذکرہ نویس علی قلی والہ داغستانی نے اپنے ایرانی نذکرہ نویس علی قلی والہ داغستانی نے اپنے تذکرہ (ریاض الشعراء، قلمی ، کتابخانہ دائشگاہ پنجاب، شمارہ ہے ا PFI) میں اس کے حالات زندگی اور اس کی مثنویوں اور غزلیات کا انتخاب بھی دیا ور اس کی مثنویوں اور غزلیات کا انتخاب بھی دیا قر اس کے ملاوہ اور غرلیات کا انتخاب بھی دیا می دورق ۱۹۹ ب تا ۲۵۱ الف) اس کے علاوہ تذکرہ نصر آبادی میں بھی کلیم کا مختصر سا ذکر

مآخل: (١) عبدالحميد: بادشاه سامة، كاكنه ۲ مرده و برس تا ۱ دس: (۲) احمد على سندينوى : تذكرة سخزن الفرائب، طبع محمد باقر، مطبوعة دانشكاه پنجاب لاهور: (٣) سيرزا محمد ظاهر: لذكرة نصر آمادي، تهدران ١٠٦٥ (١٨) محمد افضل سرخوش ع كلمات الشعراء، مطبوعة لاهور: (٥) شير خان لبودهي: مرآة الخيال بمبئي م ١٣٠ه؛ (٦) على قلى واله داغستاني ب رياض الشعراء قلمي، كتاب خانة دانشكاه پنجاب، لاهور ، شماره ۱ PF1 ( ) لطف على بيك آذر: اتشكدة آذر، ایران ۲۰۰۱ ش، بعدد اشاریه؛ (۸) شبلی نعمانی: شعرالعجم. مطبوعة لكهنئو، س: ٢٠٥ تا ٢٠٠ (٩) تاريخ ادبيات سَلَمَالَانَ بَا كَسَتَانَ وَ هند، ج م، فارسی ادب طبع مقبول بیگ بدخشانی، شائم کردهٔ دانشگاه پنجاب، لاهور ۱ ع و و ع: (۱) Catalogue of the persian Mss in the British ; st catalogue of the Persian : Ethe (11) 'Museum : شيرنگر (۲۱) Mss in the Liberary of India Office A Catalogue of the Mss......of The Libraries of

the Kings of Oudh. [يه مقاله مقبول بيك بدخشاني

نے لکھا].

[اداره]

كليم الله: حضرت موسى عليه السلام كا مخصوص اعزازی لقب، جس کے معنی هیں الله تعالی سے باتیں کرنے والاء بقول الازهری (تہذیب) وہ شخص جس سے اللہ تعالٰی نے باتس کس (لسان العرب، بذيل ماده) \_ اس لقب كي بنياد قرآن مجید کی ان آیات پر ہے جن میں اللہ تعالٰی اور موسی علیم السلام کے درمیان بلا واسطم باتیں كريخ كا ذكر هي، بالخصوص : وَكُلُّمُ اللهُ مُـوْسَى لَكُلْمُهُمَا (م [النسآء]: مه ٦)، يعني الله في موسى سے باتیں بھی کیں ۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں مصدر (. نعمول سطلق) کے اضافر کا مطلب نه ہے که كلام مد اس جكه بلا واسطه كلام مراد هے اور کلام کے معنی حقیقی هیں، نه که مجازی (لسان العرب ١٥٠ و ٢٧م، س س بيعد، الأشعرى: الابانة، حيدر آباد (نيز ديكهير ، [البقرة]: ٢٥٣؛ ٢ [الاعراف]: ٣٠٨:) ان آيات سي هر جگه يهي تصریح ہے کہ اللہ تعالٰی نے موسٰی علیہ السلام سے كلام كيا اور غالبًا يمي وجه ه كه تهذيب (١: (۱۳۰) س ۹) نے کلیم کے جو معنی بیان کیے هیں ان میں وسعت پیدا ہو گئی ہے .

امام البیضاوی نے حضرت موسی کے اعزازی لقب کلیم کو بمعنی مُکالم قرار دیا ہے دیکھیے اس کا ایک هم معنی لقب جو موسی علیه السلام کے لیے آیا ہے، نَجِی ہے: وَ نَا دَیْنَهُ مِنْ جَالِبِ السَّوْرِ الْآیْمَنِ وَ قَرَبْنَهُ نَجِیًا (۱۹ [مریم]: ۲۵)، الطُّورِ الْآیْمَنِ وَ قَرَبْنَهُ نَجِیًا (۱۹ [مریم]: ۲۵)، یعنی هم نے موسی کو طور کی داہنی جانب سے آواز دی اور الهیں راز کی ہاتیں کرنے ہوئے امام نزدیک ہلایا ۔ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام البیضاوی نے نَجی کوسُناجی کے مساوی قرار دیا ہے۔

(D. B. MACDONALD)

. (شاه) کلیم الله جهال آبادی: بن نور الله . بن احمد المعمار الصديق، اپنے زمانے كے سر برآورده چشتی بـزرگ ـ جب اسلامی معاشره بـری طوح بد نظمی کا شکار ہو چکا تھا تو انھوں نے برصفیر پاک و هند میں سلسلهٔ چشتیه کا احیا کیا۔ وہ شاهجهان آباد (دهلی) مین ۱۲۰ جمادی الآخرة ٠٠٠ ١٨٨١ جون ١٩٥٠ ع كو اورنگ زيب كي تخت نشینی سے آٹھ سال پہلے پیدا ہوئے۔ اسی لیے ان کی نسبت شاهجهان آبادی ہے۔ ان کے آباء اجداد جو پیشے کے لحاظ سے معمار تھے، اصلا خجند [رک بآں] کے باشندے تھے۔ ان کے باپ دادا دونوں نے مشہور و معروف لال قلعم اور جامع مسجد دہلی کی تعمیر میں نمایاں کردار انجام ديا تها ـ آيات قرآني اور اسماء الحسني [رك بآن] سے متعلق بہت سے کتبات جن سے جامع مسجد کی زینت و آرائش هوئی هے، ان کے والد، استاذ نور اللہ کے لکھے ہوئے ہیں۔ انھوں نے تکمیل تعلیم مقامی علما اور فضلا سے کی جن میں شاہ ولی اللہ دہلوی [رک باں] کے چچا ابو الرضا معمد بھی شامل هيں ۔ [شيخ ابو الرضا اپنے زمانے کے جيد عالم تھے ۔ علوم عقلی و نقلی پر کامل عبور تھا۔ درس و تدریس کے علاوہ نماز جمعہ کے بعد وعظ کہتر تھے۔ وعظ میں ہڑی تأثیر تھی۔ طبیعت کا زياده رجحان تصوف كي طرف تها اور وحدت الوجود ك قائل تهر] \_ مصول تعليم كي بعد شاه كليم إلي

جہاں آبادی حج بیت الله اور زیارات کے لیے حجاز مقدس گئے اور وہاں بہت عرصے تک ٹھیرے رہے ۔
سلسلۂ چشتیہ میں انہوں نے شیخ یحیٰی بن محمود الگجراتی (م ۱۰۱،۱۵/۱۹) کے ہاتھ پر بیعت کی جو ہجرت کرکے مدینۂ منقرہ چلے گئے تھے اور وہیں سکونت اختیار کر لی تھی۔ [شیخ یحیٰی مدنی سے انہوں نے شرح وقایمہ کا درس بھی لیا] ۔
انہوں نے شرح وقایمہ کا درس بھی لیا] ۔
انہوں نے شرح وقایمہ کا درس بھی لیا] ۔
مطابق حجاز رہتے ہوے شاہ کلیم اللہ نے میر محمد غیاث کے ذریعے نقشبندی اور محمد غیاث کے ذریعے نقشبندی اور محمد غیاث کے ذریعے نقشبندی اور

دہلی واپسی پر وہ ایک مسجد میں قیام ہذبر ھوے جو لال قلعر اور جامع مسجد کے درسیان اس معلر میں واقع تھی جسے بازار خانم کما جاتا تھا۔ يمان الهون نے سلسلہ درس و تدربس شروع کیا [بازار خانم اس وقت دہلی کا سب سے زبادہ بارونق بازار تھا جس جگہ انھوں نے اپنا مسکن بنایا وہ غالبًا ان کے خاندان کو شاہجہان نے عطا کی تھی] ۔ مدرسے کی شہرت کے باعث طلبہ ہڑی تعداد میں دور دور سے آئے تھے ۔ کھانے اور رہنے کا مفت التظام تھا۔ سدرسے کے متعلق تفصیلی معلومات دستیاب نمین ـ شاه کلیم الله کو حدیث کے درس میں خاص دلچسپی تھی۔ ایک مرتب صوفی شاعر سرزا مظہر جان جاناں ملاقات کے لیر کئے تو شاہ صاحب اپنے شاگردوں کو صحیح بغاری کا درس دینے میں مشغول تھے۔ مدرسه شاید اس مسجد کا ایک حصه تها جس میں الهوں نے تیام کیا تھا۔ مرزا معمد اختر گورگانی کے بیان (تذکرة الاوليام هندو باكستان، لاهور ١٥٠ م ، ٢ : ٢ - ٢) کے مطابق بعد میں اورنگ زیب نے حکم دیا که ماہ صاحب کے لیے ایک خانقاہ تعمیر کی جائے جو کے سالی بہتا۔ اور عمارات بھی شامل تھیں جن میں

عبادت خاله، مجلس خاله اور لنگر خانے کے علاوہ اهمل و عيال كے رهنے كے ليے مكانات بھى تھے ـ مرزا محمّد اختر نے اس بات کا بھی اضافہ کیا ہے که شینشاه محمد معظم بهادر شاه اوّل [رک بان] اپنی حکومت کے جوتھے سال (۱۲۳ه/۱۱۱۱ع) میں جب کمه وہ باغبی سکھوں کے سرغنمه بندہ بیراگی کے خلاف ایک سہم میں مصروف تھا، شاه کلیم الله کا سرید بنا ـ شاه صاحب سادگی اور توکل کی زندگی بسر کرنے تھر۔ معتقدین اور مربدوں کی طرف سے فتوحات بھی آ جاتی تھیں، لیکن خلیق احمد نظامی تاریخ مشائل چشت (ص ے تا ٣٨٦) مير تكملُهُ سير الأولياء كے حوالے سے لكھتا ہے کہ گزر اوقات زیادہ تر حویلی کے اس کرائے پر تھی جو حویلی کے ایک حصے سے حاصل ہوتا تھا۔ فرخ سیر [رک بان] نے اپنے مختصر، مگر هنگامه خیز دور میں شاہ صاحب کی تنگ دستی کا حال معلوم کرکے انہیں سائی امداد کی بارھا پیشکش کی، مگر انھوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا [اس نے حاضر ہونا چاہا، لیکن انھوں نے کہا یہ بات ہمارے لیے تصدیع کا موجب بنے گ ۔ نماز جمعه جامع مسجد میں پڑھتے تھے۔ وهال بادشاه بھی ہوتا تھا ، مگر اجازت کے بغیر بات کرنے کی هبت نه هوتی تهی].

شاہ صاحب اپنے مریدوں کو حکرانوں اور بادشاہوں کے قرب سے روکتے تھے اور نصیحت کیا کرنے تھے اور نصیحت کیا کرنے تھے کہ ان کے پاس نہ جایا کریں اور ان سے ملاقات نہ کیا کریں ۔ اگرچہ سماع سے وہ خود روحانی غذا حاصل کیا کرتے تھے، لیکن ان ایام میں سماع میں ہانے وہو کا جس طرح رواج پڑ چکا تھا، اسے وہ پسند نہیں کرتے تھے ۔ اپنے ایک مکتوب (نمبر . ۱۱) میں وہ ناپختہ اور مصنوعی صوفیہ کی شد و مد سے ملامت کرتے ہیں، انہیں موفیہ کی شد و مد سے ملامت کرتے ہیں، انہیں

ملحد قرار دیتے هیں اور کہتے هیں انھوں نے شریعت کو ترک کر دیا ہے۔ وہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے حق میں تھے تاکه اس طرح وه لوگ اسلامی تعلیمات کا اثر قبول كر سكين ـ اسى طرح شاه صاحب عوام كى صحبت سے ہوگز متنفر نہیں تھے، بلکه اسے پسند کرتے تھے۔ [وہ حلیم الطبع اور خوش مزاج انسان تھے ۔ دشمنوں اور مخالفوں سے بھی کبھی ناراض نہ ہوتے تھے اور حسن اخلاق سے دلسوں میں جگه کرنا ان کا کام تھا]۔ وہ وحدت الوجود جيسے پيچيده مسئلے پر اندها دهنــد ہحث مباعثر کے سخت خلاف تھر ۔ زندگی بھر وہ اعلاے کلمة الحق اور اسلام حقیق، کی اشاعت کے لیر جد و جہد کرتے رہے ۔ [ان کی اس تعریک احیا کا یہ نتیجه نکلا که دکن میں اسلام کی بڑی تبليغ هو أي اور بالخصوص پنجاب، بهاوليور اور سرحد میں ان کے سلسلے کے بعد میں آنے والے ہزرگوں خواجه نور محمد مهاروی، قاضی محمد عاقل، خواجه محمّد سليمان تونسوي، خواجه شمس الدّين سیالوی، خواجه علام حیدر شاه جلالبوری اور پیر مہر علی شاہ گواڑوی [رک بان] کی مساعی کی بدولت اسلام كو نئى زندگى نصيب هوئى] .

شاہ صاحب لمبی عمر پا کر دہلی میں مہ رہیم الاقل ۱۹۳۱ه/۱۰ اکتوبر ۲۹ءء کو فوت هوے اور اپنی خانناہ کے صحن میں دفن هوے جہاں آپ کے سکوئی مکانات بھی تھے۔ ان کے سال وصال میں اختلاف ہے۔ لیزھة الخواطر (۱: ۱۹۲۱) میں ۱۹۱۰ه/۱۵۶ء اور ۱۹۱۱ه/۱۵۶ء بتایا گیا ہے۔ سواء السبیل کے ضمیمے (ص ۱۳۹) میں ۱۹۱۰ه/۱۵۶ء اور غلام علی آزاد بلگرامی کی مآثرالکرام (حیدر آباد دکن ۱۹۱۰ء ۱: ۲۳) میں ۱۹۱۰ه/۱۵۶ء درج ہے۔ چونکہ بہت سے میں ۱۹۱۰ه/۱۵۶ء درج ہے۔ چونکہ بہت سے

مصنفین کا اس پر اتفاق ہے اس لیے ۱۹۹۲ها 1279ء کا سال وثوق سے اختیار کر لیا گیا ہے۔ عهداء کی جنگ آزادی کے بعد وہ تمام معله جہاں ان کی خالقاہ واقع تھی، برطالوی فوج نے ملیامیٹ کو دیا، البته آن کی قبر باق رہنے دی گئی تھی جو بدستور شکسته حالت میں رھی اور اس کی طرف کوئی توجه نه دی گئی، تا آنکه کوئی جالیس سال بعد [مذكورة بالا قاضي محمد عاقل كي اولاد مين سے خواجہ غلام فریدہ نے جو نواب بہاول ہور [رک بان] کے مرشد طریقت تھے، اس کی تعمیر نو کے لیے معتدبه رقم دی ۔ شاہ صاحب کے ورثا میں سے ایک نے بعد میں اس کی سرمت کرائی اور اسے از سر نو تعمیر کوایا ۔ سنگٹراشی کوکے قبر کے اردگرد خوبصورت کثیرا بنوایا گیا اور سنگ مرمر کی سلوں سے فرش بچھایا گیا۔ ان کا مقبره ابهی تک موجود ہے اور لال قلعے اور جامع مسجد کے درمیان تنہا یمی عمارت ہے ۔ هر سال ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ دہلی کے آخری مغل بادشاہ بهادر شاه ظفر [رك بآن] اور شاهزاد كان اس مين باقاعدگی سے شریک هوا کرنے تھے.

شاہ صاحب کے خلیفۂ اعظم حضرت شاہ نظام الدّین اورنگ آبادی تھے، جنھیں تصوف کے مسائل کے متعلق انھوں نے بہت سے خطوط لکھے تھے۔ شاہ صاحب کے تین بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں، لیکن ان کی وفات کے وقت تینوں بیٹے نابالغ تھے .

[مناقب فریدی میں شاہ مراحب کی تصالیف کی تعداد ہم بتائی گئی ہے۔ ان میں سے قرآن القرآن، عشرة کاملة، سواء السبیال، کشکول، مرقع، تسنیم، السامات کلیمی، رسالهٔ تشریح الاقلاک عاملی محشی بالفارسیه اور شرح القانون دستیاب خیں۔ ان سے ان کے تبحر علمی کا اندازہ ہوتا ہے میں بعض کتابوں میں ان کی ایک تعنیف ود ویکھی۔

کا بھی ذکر ہے۔ مناقب المحبوبین میں لکھا ہے کہ علم منطق پر بھی ان کا ایک رسالہ تھا۔ اردو ے معلّی میں حکیم سید احمد حسن مودودی کے نام اسد اللہ خان غالب کے ایک خط سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب شعر بھی کہتے تھے اور ان کا کلام ۱۸۵۵ء کی تحریک آزادی کے دوران میں تلف ہو گیا تھا .

قرآن القرآن عربی زبان میں قرآن مجید کی تفسیر ہے جسے جلالین کے هم پایه بتایا گیا ہے۔ [والله اعلم] فمرق صرف يمه هے كمه وه شافعى سنھب کی ہے اور یبہ حنفی کی۔ ، ۱۳۹۰ھ میں مطبع احباب میر لھ سے یہ اس طرح شائع ہوئی کہ ۔ عاشیے پر اس کا متن تھا اور آبات قرآنی کے نیجے شاه رفيع الدَّين كا تدرجمه إنها ت مولالة محمَّد قاسم النوتوی م ف تاریخ کسمی تھی ۔ عشرة کاسلة، سواء السبيل، كشكول اور مرقع طبع هو چكى هين ـ يه چارون كتابين اور تسنيم اور المامات كليمي تموف سے متعلق هيں - عشرة كاملة عربي ميں ھے اور اس میں تصوف کے دس مسائل بیان کیے گئے هين \_ كشكول كا سال تعنيف ١٠١ه/١٩٩٠ء ہے۔ صوفیة متأخرین كا يه دستور العمل رها ہے کہ خرقہ خلافت دیتے هوے یہ کتاب اور مرقع ساتھ دیا کرنے تھے ۔ تسنیم کو بھی صوفیه نے بہت پسند کیا ۔ قاضی محمد عاقل اس كا درس ديا كرت تهي \_ رسالة تشريح الافلاك عاملي کی شرخ علم هیشت سے متعلق ہے، جس کا ایک السخه الذيريه ببلك لاثبريري دبلي مين موجود هــ هرح القالون كا واحد نسخه رامهور كے كتابخانے

ان تصالیف کے علاوہ ۱۳۳ مکتوب بھی ۔ علاوہ سال میں کے نام ۔ علاوہ ان کیوں کے علاوہ ان میں جو مکتوب کلیمی کے نام ۔ نسالل تعبوف کے علاوہ ان

عے شاہ صاحب کی تبلیغی سرگرمیوں کا بتا چلتا ہے۔ ان میں سے بعض خطوط شاہ نظام الدین اورنگ آبادی کے علاوہ دیگر لوگوں کے نام ھیں].

مآخذ: (١) غلام سرور لاهورى: خزينة الاصفياء، كالبور مرووعه ويرموم تا هوم : (٧) محمد حسين مراد آبادی : انوار العارفين، بريلي ، ۹ ، ۹ / ۳ / ۱۸۵۳ ص ۱۹ به تا ۳۰ به از (۳) کل محمد احداد پدوری: تكملة سير الاولياه، ديلي بربوره/ بروروء، ص وي نا ٨٥؛ (م) نجم الدِّين: سَاقب المحبوبين، رام بور ١٩٨٩م ١٨٤٢ ص ٥٦ تا ١٨٠٠ (٥) آزاد بالكراسي: ساترالكرام، حيدر آباد . ١٩١١ ، ٢ جم؛ (٩) احمد اختر سرزا ؛ مناتب فریدی ، دیلی مروره/۱۹۹۸ عن سرو: (د) وهي مصنف : تَـذَكَّرة الأولياء هنـد و ياكستان ، لاهـور جهورع، با درج تنا جرح؛ (٨) رحمٰن على: تذكرة علمات هند، لكهشو م ١٨٩٥ ص ١١١ اردو ترجمه از ایوب قادری، کراچی ۱۹۹۱ء، ص ۱۹۹ تا ۱۹۸۹: (و) قتير سحمد : حداثق الجنفيه. لكهنئوس و و عد ص ١٨٠٠ تَا ٢٨٩؛ (١٠) زين العابدين: ندذ كره المعين في ذكر الكَامَلَيْن، بريلي ١٨٩٠ء، ص ١٨٩٠ تا ١١٨٠ (١١) بشير الدين احمد : واقعات دارالعكوست ديلي ، آكره ١٩٠٩ عنه ١١٦ تا ١١٤ (١٢) سَّيد احمد ولي الَّسين يادكار ديلي، مطبوعة ديلي، صبم: (س،) خليق احمد نظامين تاريخ مشائخ چشت ، ديلي مهه رع ، ص رمه ، بهه ، ١٠٦٠ تا ٢٠٨؛ (م ١) عبدالقادر : واقعات عبدالقادر تحاني، (اردو ترجمه بعنوان علم و عمل از ايوب قادري، كراچي ١٤١٩٠٠ : ٢٣٣)؛ (١٥) مكتوبات كايمي، ديل List of Muhammadan (17) :51A92 | \$1710 10.: 1 191919 ( ASS and Hindu Monuments. (شاہ صاحب کے مقبرے کی عمارت کی تفصیلات)؛ (١٤) عبدالحي لكهنئوي: لزهة الخواطر، حيدر آباد ٢٥٠١ه . TEL ETE. : 7 41.14A

(اے - ایس بزمی انصاری و [اداره])

الْكُلِيني: ابدو جعفر محدد بن يعتوب رازى كليني : ابدو جعفر محدد بن يعتوب رازى كليني - الْكِلِينِي كُليْن كي رهنروالے تهے، كلين، رَب كا قصبه يا قريه هے، (بار ثولل، ترجمه حمزه سردار: جغرافیه آیران، ص ۱۵۹، تهران) .

رے ابتدائی دورِ اسلام میں فتح ھوا اور بنی امیہ کے عہد تک والی کا صدر مقام رھا۔ بنو عباس کے خلیفہ منصور نے اس پر مزید توجه کی۔ اس کا فرزند سہدی رہے آیا اور اس نے اس شہر میں محل، باغ، مسجد اور حصار بنوائے ۔ ۱۹۸ ھمیں جریر بن عبدالحمید الحافظ یہاں قیام پذیر رہے۔ خلیفہ ھارون الرشید یہاں پیدا ھوا۔ امام محمد بن حسن شیبانی رہے میں فوت ھوے۔ ۱۹۲ ھ میں قدوت ھوے۔ ۱۹۲ ھ میں تحو محمد بن زکریا رازی یہاں دفن ھوے۔ ۱۹۲ ھ میں محمد بن زکریا رازی یہاں پیدا ھوے (لارڈ کرزن، محمد بن زکریا رازی یہاں پیدا ھوے (لارڈ کرزن، محمد بن زکریا رازی یہاں پیدا ھوے (لارڈ کرزن، محمد بن زکریا رازی یہاں پیدا ھوے (لارڈ کرزن، محمد بن زکریا رازی یہاں بیدا ھوے (الرڈ کرزن، محمد بن زکریا رازی یہاں ہیدا ہوے) .

رے کے قریب شاھراہ قسم سے مشرق کی سمت پانچ کیلومیٹر کے فاصلے پر "کلّبّن" نامی قصبہ واقع ہے جو ابو جعفر محمّد بن یعقوب کا وطن تھا۔ فرهنگ جغرافیائی ایران، ۱: ۳.۳ کُلَیْن بر وزن زَبیر، تہرانی و رازی عوام کا تلفظ ہے۔مجدالدبن فیروز آبادی، محمّد مرتضی الزبیدی، اور دوسرے حضرات کے مابین اس کے تلفظ میں جو اختہلاف ہے اس کا سبب مختلف علاقوں کے اختہلاف ہے اس کا سبب مختلف علاقوں کے عوامی تلفظ ہیں۔(مقدمة الکانی، ص م ۱: جنة النعیم، میں ۱۵)۔ [ابن الأثیر نے گلین (بضم الکاف و کسر اللام) تحریر کیا ہے (اللباب فی تہذیب الانساب، کسر اللام) تحریر کیا ہے (اللباب فی تہذیب الانساب، کلین کے نامور علما کا ذکر تذکروں میں آتا ہے۔ اس کے آثار اب بھی موجود ہیں .

ابو جعفر الکاینی کا خانوادہ فقہ و حدیث میں خاص امتیاز رکھتا تھا، ان کے والد یعقوب بن اسحق بھی عالم تھے اور ان کے ماموں ابو الحسن

علی بن محد بن ابراهیم بن ابان، علان کلینی بهی محدث و فقیه تهے۔ اسی عالمانه ماحول میں ان کی ولادت هوئی ۔ تاریخ ولادت محفوظ نہیں ره سکی ۔ اگر ان کی عمر اوسطاً ساٹھ ستر سال مانی جائے تو ان کی ولادت ، ۲۹ اور ، ۲۵ کے مابین هوئی هوئی .

معلوم هوتا ہے کہ ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کرنے کے بعد الھوں نے رّبے، قم اور لیشاپور کے نامور اساتذہ کے سامنے زائوے تلمذته کیا ۔ الگائی کی ترتیب و تبویب سے اندازہ هوتا ہے کہ مؤلف کو علم عقائد و کلام، معقولات و فقہ میں بےمثال سہارت تھی، ان کا حافظہ قروی اور بھیرت بخته تھی ، نیز تاریخ و رجال، درایت و روایت، تقسیر و ادب پر عبور تھا، الگائی کا مقلمه مؤلف کی وسعت نظر، قدرت تحریر، قدرت اسلوب اور کی وسعت نظر، قدرت تحریر، قدرت اسلوب اور کمال فہم و بھیرت کا آئینه دار ہے ۔ ان کے علمی مرتبے اور جلالت قدر کے بارے میں نجاشی مرتبے اور جلالت قدر کے بارے میں نجاشی مرتبے اور جلالت قدر کے بارے میں نجاشی میں الرجال، ص ۲۲، اور الطوسی (فہرست، میں ہے) اور الطوسی (فہرست، میں ہے) نے لکھا ہے کہ کلینی اپنے عہد میں رے کے شیخ الاصحاب اور باوجاهت عالم اور فاضل مدیث تھر .

کتب رجال سے اندازہ هوتا ہے کہ ابو جعفر محمد کلیی کا بیشر وقت وطن میں گزرا۔ تیسری صدی هجری کے ربع آخر میں حمدان قرمط نے دین کی مخالفت اور اسلام دشمن سرگرمیاں تیز کیں اور عراق و ایران میں طوفان برہا کر دیا۔ ربے قرمطیوں کی آماجگاہ تھا (سیاست نامہ، باپ ےم)۔ هوسکتا ہے کہ علامہ کلینی نے کتاب الرد علی القرامطة انهیں دنوں میں لکھی هو۔ کچھ عرصے کے لیے وہ ربے کو چھوڑ کر بغداد چلے گئے۔ مقتدر ہاقہ کے دور غلافت میں علامہ کلینی نقباے امامیہ کے زعیم دور غلافت میں علامہ کلینی نقباے امامیہ کے زعیم دور غلافت میں علامہ کلینی نقباے امامیہ کے زعیم دور غلافت میں علامہ کلینی نقباے امامیہ کے زعیم دور غلافت میں علامہ کلینی نقباے امامیہ کے زعیم دور غلافت میں علامہ کلینی نقباے امامیہ کے زعیم دور غلافت میں علامہ کلینی نقباے امامیہ کے زعیم دور خلافت میں علامہ کلینی نقباے امامیہ کے زعیم دور خلافت میں علامہ کلینی نقباے امامیہ کے زعیم دور خلافت میں علامہ کلینی نقباے امامیہ کے زعیم دور خلافت میں علامہ کلینی نقباے امامیہ کے زعیم دور خلافت میں علامہ کلینی نقباے امامیہ کے زعیم دور خلافت میں دور خلافت میں علامہ کلینی نقباے امامیہ کے زعیم دور خلافت میں دور خلافت کا اعتبالی دور خلافت کا اعتبالی دور خلاف دور خلافت کا دھور خلافت کا دور خلافت کیا دور خلافت کیا

ہڑے ہڑے علما نے کیا ہے (روضات الجنات، ۲۰۹).

ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی نے ماہ شعبان ۱۹۹۹/سٹی ۱۹۹۹ء میں وفات پائی (کتاب الرجال) ص ۹۵س) ۔ نماز جنازہ محمد بن جعفر ابو قیر اط الحسنی نے پڑھائی ۔ ابوجعفر الکلینی، کثیر التلاسنہ محمدت میں، رجال پر لکھی ھوئی کتابوں میں ان کے تلامذہ کے نام مذکور ھیں .

ابو جعفر محمّد بن يعقوب كليني معروف مصنف

بھی تھے، ان کی کتابیں دستبرد زمانہ سے ضائع ہوگئی هيى، ليكن فهارس اور قديم كتابخانون ميں ان كا سراغ سلتا ہے۔ ان کتابوں میں سے چند یہ هیں: (١) كتاب تفسير يا تعبير الرؤيا (الطوسى: الفهرست، ص٥٠ ١؛ النجاشي: كناب الرجال؛ ص١٠٠؛ معالم العلماء، ص٨٨؛ الذريعه، ١٨٠٨)؛ (٧) كتاب الرجال (النجاشي، ص ٢٦٠)؛ (٣) كتاب الرد على القرامطة (السعودي: التنبية والأشراف، مطبوعة بيروت، ص ٩٩٦؛ النجاشي : الرجال، ض ٣٦٠؛ الطوسى: الفهرست ، ص ٢٦٠ ؛ كشف الحجب والاستار، ص م بهم): (بم) كتاب الرسائل، رسائل الالمة (النجاشي: السرجال، ص ٢٦٠؛ الطنوسي: الفيرست، ص ٢٠٠)، ابن طاؤس نے كشف المعجه میں کتاب کے معاصر نسخسر کا تلذکرہ اور اس کے اقتباسات نقل کیے میں؛ (۵) کتاب ما قیل فی الألب عليهم السلام سن الشعر (النجاشي: الرجال، ص ٢٦٤)؛ (٦) كتاب الكاني .

اپنے ایک دوست کے خط سے متاثر ہو کر المهوں نے مقدمه اور کتاب کانی لکھی اور یبه تمنا , ظاهر کی که "اگر موت نے مہلت دی تو اس سے رئیادہ وسیع و مکمل انداز میں کتاب لکھوں گا۔ بچس میں تمام حقوق ادا ہو جائیں گے، انشاہ الله" (الکانی، ص و ) .

مؤلف موصوف نے ھر بڑے عنوان کے ذیل میں چھوٹے چھوٹے عنوان قائم کیے، الاقوی فالاقوی کے اصول پر پوری کتاب یوں مرتب کر دی کہ عقائد و اخلاق اور اعمال و احکام میں جس مسئلے پر احادیث کی ضرورت ھو، عنوان دیکھیے اور حدیثین پڑھ لیجیے ۔ عنوان اتنے واضع رکھے کہ ذیل میں جمع شدہ احادیث کا خلاصہ ھوں اور بڑھنے والا ان کا مطلب سمجھ لے ۔ اس محنت طلب اور صبر آزما کام پر شیخ نے بیس مال صرف کیے اور صبر آزما کام پر شیخ نے بیس مال صرف کیے (تمام مصادر) ۔ شیخ نے بڑے عنوان کا نام "کتاب" لکھا ھے .

"دارالكتب الاسلامية تهران" كا تحقيق متن شائع هو چكا هـ (سيد ابوالقاسم الخولى: معجم رجال العديث، المدخل، ص س١١، طبع

عام طور پر الكافى كى تنسيم، الاصول، الفروع اور الروضه کے نام سے کی گئی ہے۔ خصوصیات: (١) الكلق سے پہلے في تاليف ميں بصائر الدرجات اور كتاب المحاسن آج بهي موجود هين، ليكن کانی کی جامعیت نے فنہا و محدّثین کو ہر کتاب سے بڑی حد تک بے نیاز کر دیا ہے۔ وقت تالیف سے لر کر آخر عمر تک اور ۲۹۹ سے آج (مه ۱۳۹ه) تک الکافی درس و مطالعه، حاشيمه و شرح اور تجريد و تنتيد كا موضوع هے؛ (٢) مؤلف زمانِ ائمه و اصحاب ائمه اهل بيت كے قریب تھے؛ (٣) شیخ نے ہر حدیث کو کامل السند اور كامل المتن وارد كيا هے سوامے چند احادیث و اقبوال کے) جس کا سبب یا تو اصل مروی عنبه سے تقبل ہے یا حوالیہ عام دسترس میں تها؛ (م) تخریج احادیث میں وه صحت و وضوح کو مقدم کرنے اور اسی ترتیب سے روایات نقل كرتے هيں؛ (٥) احاديث كى تقطيع اور استخراج مكم كركے قارى كو اپنا پابند نہيں كرتے؛
(٢) متعارض احادیث لانے سے احتراز كرتے ہيں؛
(۵) اقرب طرق روایت كا ذكر كرتے ہيں؛
حتى كه بعض ثلاثیات بھی نظر آتی ہيں؛ (٨) الكافی
چوتھی صدی هجرى كے بعد تك كئی كتب حدیث
سے زیادہ احادیث كی حامل هے۔ ان حدیثوں كی تعداد
صاحب لؤلؤة البحرین كے خیال میں ١٩١٩، یا
عداد علی اكبر غفاری نے جدید طرز پر
احادیث شماری كے بعد ان كی تعداد ١٥١٥، می بائی

جونکه اس کتاب میں فقها و متکلمین دونوں كے لير بہت زيادہ سواد موجود هے، اس لير هر ذوق كے علما نے اس کی شرح کی ہے، مثلًا: (١) محمد باقر داماد (م . ١٠ . ه): الروأشخ السماوية في شرح الاحاديث الاساسية (عربي)، مطبوعة ١٣١١ه؛ (٢) ملا صدر الدين شيرازي (م . ه . ۱ ه) : شرح الكافي (عربي)، مطبوعه؛ (٣) شرح معمّد امين الاستر آبادي الاخباري (م ٢٠٠١ه)؛ (م) شرح ملًا محمّد صالح مازندراني (م ١٠٨٠ ه) (فقمي شرح)؛ (٥) ملا محمد باقد مجلسي (م ١١١٠ ه): مرآة العقول (عربي)، بم جلدين، مطبوعه: (٦) ملَّا محمد محسن الفيض الكاشاني (م ١٠٩١): الوَاقَى (عربي)، ٣ جلدين، مطبوعه: (١) ملَّا خليل القزويني: المافي، (فارسي)، مطبوعه ـ ارباب فهارس نے كم و بيش المهاره شروح اور اكيس حواشي كا تذكره کیا ہے۔ اس میں برصغیر میں لکھے ہوے ترجموں اور خلاصوں کا ذکر نہیں (جواہر کلام = فہرست كتب خطى، ص ٢٠٠٠ مقدمة الكافي، ص ٢٠٠)، مثلا ظفر حسن امروهوی کا ترجمه، س جلدین، مطبوعه؛ نواب محمد حسين خان إكتاب العقل، كتاب التوحيد و كتاب العلم كا متن و ترجمه، مطبوعه، باقى غير مطبوعه ؛ فاضل ظهور حسين كا تدجمه و شدح كتاب الايمان و الكفر مطبوعه: سيد يوسف حسين

امروهوی: از اول تا کتاب العقل و الجهل، مطبوء

حل لغات، احوال رواة، جرح و تعدیل، روایاد پر بکثرت کام هوا هے، اس لیے قدیم و جدیا متعدد مطبوعات ملتے هیں ۔ راقم مقاله کے پا نفیس خطی نسخوں کے علاوہ چھے عجدہ ایڈیشر بھی هیں ۔ بڑے کتاب خانوں میں بہت سے خطم اور مطبوعه نسخے موجود هیں ۔ خود راقم مقاله نے تجرید الکافی کے نام سے الاصول کا خلاصه اور عربے شرح لکھی ہے جو قلمی ہے .

جناب هاشم معروف العسينى نے دراسات و الكافى للكلينى و الصحيح للبخارى كے قام ي ايک تقابلى مطالعه شائع كيا هے (بيروت ١٣٨٨ه اور مجتهد اكبر سيد ابوالقاسم الخوئى النجفى ن معجم رجال الحديث كے مقديے ميں نئے اسلوب يو كتاب كے مختلف پہلووں پر روشنى ڈالى ه (المدخل، نجف، ١٣٨٩ه) ۔ ثق، الاسلام الشيخ الحافا ابو جعفر محمد بن يعقوب كلينى نے الكافى لكھ كر فو حديث كى عظيم خدمت سر انجام دى هے.

مآخذ: (۱) حسين على محفوظ: مقدمة الكافي تعديق على اكبر غفارى: الاصول من الكافي، ج١٠ تهران معدد الارتحقيقي مقاله جوسو مصادر بر مبنى هـ)؛ (۲) محدد باقر الكمرئي: مقدمة شرح و ترجمة فارسى: الاصول من الكافي، ج١٠ تهران ١٣٨١ه؛ (٣) سيد جواد مصطفوى: مقدمة اصول كافي، ج١٠ طبع تهران ١٣٨٩ه؛ (٣) سيد المعلوى: مقدمة اصول كافي، ج١٠ طبع تهران ١٣٨٩ه؛ (م) شيخ اسمعيل كجورى: جنة النعيم في احوال عبد المعليم، تهران ١٩١٥، (٥) ابو العباس اسمد ين على النجاشي: كتاب السرجال، بمبئى ١٣١٤ه؛ ين على النجاشي: كتاب السرجال، بمبئى ١٣١٤ه؛ (١) ابو جعفر محمد بن حسن الطوسي: الفهرسته كلكته ١٣١١ه؛ (١) وهي مصنف: رجال الطوسي، نجير المنافية المهربة المه

قي قهرس الاسعاء الرجال، تهران ١٣١٥، (٩) محمد بن على الاردبيلي الحائرى : جامع الرواة و ازاحة الاشباهات عن الطرق و الاسناد، تهران ٢٠٠١هـ؛ (١٠) الخوانسارى: روضات الجنات، ج ٦٠ تهران ١٣٩٠، (۱۱) محمد تقى التسترى: قاموس الرجال، ج ٨، قمم ۱۲۸ م؛ (۱۲) مرتضی حسین: تاریخ تدوین حدیث و عیمه محدثین، راولپنڈی ہے، و وء، بچاس سے زیادہ مآخذ کے حوالے: (۳) ذوالفقار حسین : ثقة الاسلام كليني أور كافي، لكهنثو . ٩٠ مع. (٣٠) محمد رضا الطبسي : الشيعة و الرجعة، ج ١، نجف ١٣٤٥، (١٥) سيد هاشم معروف: دراسات في المكافي للكليني و المبعيع اللبخارى، بيروت ١٣٨٨ه؛ (١٦) السيد ابو القاسم الخوثى : معجم رجال العديث اور المدخل، نجل . ١٣٩ هـ : (١٥) سيَّد محسن الامين: أعيان الشيعه، ج ،، دمشق ۱۵۰ ها (۱۸) وهي مصنف: كتاب مذكور، ج ٢٨، بيروت ١٣٨٠ه؛ (١٩) نظام الملك: سياست نامه ؛ (٧٠) شيخ عباس قمي : تتمة المنتهى في وقائع ايام الخلفاء، تهران؛ (٢١) وهي مصنف: تحلة الأحباب في بوادر الاصحاب، تهران ٩٠٠١ هـ! (٧٧) عبدالله المامقاني : تنقيح المقال في علم الرجال، تجف ١٣٥٧ هـ؛ (٢٧) محمد شفيع الموسوى : الروضة البهية في الطريق الشفيعه، تبهران ١٣٥٨هـ (٣٠٠) شيخ عباس قمى : فوائد الرضية في احوال علماء المدَّهب الجعفرية، تهران ١٣٦٥ه؛ (٢٥) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، مطبوعة قاهره؛ (٩٠ ٧) اين حجر العسقلاني : لسان الميزان، حيدر آباد دكن ١٣٣١ه؛ (٢٤) شيخ يوسف البحراني: لؤلؤة البحرين، تهران ١٧٩٩ه؛ (۲۸) محمد حسین النوری : مستدرک الوسائل، تهران ١٣٢١ه؛ (٩٠) وهي معبَّف: نباية الدراية، الكهندو م ١٣٧ هـ؛ (٣٠) السيد رضي الدين ابن طاؤس: كشف المحجه القدرة المهجه، نجف . ١٣٠ هـ (٣٠) اللَّيْرَا يُهِ مطبوعة نجف؛ (٣٧٠) مرتضى حسين فاضل :

اوصاف العديث، لكهندو.

(مرتضى حسين فاضل)

كِمَاحْ: (كَمَاخ، كَمْخ، يونانى: Κάμαχα) \* دریاے فرات (قرہ صو) کا بہاؤ جہاں شمال مشرق سے جنوب مغرب کی طرف ہے اور ابھی اس کا سیدھا جنوب کی طرف رخ نہیں ھوا ہے اس حصے کے جنوبی کنارے پر قلعهٔ کماخ واقع ہے۔ اس مقام پر دریا اونحی اونحی چٹانوں کے درمیان اس قدر تنگ راستے سے ہو کر گزرتا ہے کہ اس شاھراہ کے لیر جو یہاں تک اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے کوئی گنجائش ہاتی نہیں رہتی ۔ شہر کماخ جو انیسویں صدی کے اواخر تک بھی ایشیاہے کوچک کے جنگی سامان سے آراستہ شهرون مین شمار هوتا تها، ایک پهاؤی اهلان پر واقع ہے۔ اور پھل دار باغات اور میوے کے تختوں سے گھرا ہوا ہے ۔ موسم بہار میں شہتوتوں کی کثرت کی وجه سے یہاں هزار ها بٹیر کهنچ آتا مے اور اس واقعر کو لوگ ایک طرح سے خرق عادت سمجھتے ہیں ۔ اس کے آس باس جنگلات میں جو کڑیاں ۔ شہتیر وغیرہ کاٹر جاتے هیں، انهیں دور دور بهیجنے کے لیے مقامی لوگ ابھی تک دریا کو کام میں لاتر ہیں اور ان کے بیڑے باندھ کر بہاؤ پر جھوڑ دیتے هیں اور وہ ساحل کی منڈیوں تک پہنچ جاتے هیں۔ کماخ میں نمک، پنیر، اور کتان تیار کیے جاتے ھیں اور بہت مشہور و مقبول ھیں [تفصیل کے لیر ديكهير أو لائيدن، بار اول بذيل ماده].

 س : ٨٦٠ م : ٨٠ م : ( م) حمد الله المستوفى و نزعة القلوب ، طبع و ترجمه G. Le Strange، سلسلهٔ یادگار کب، ج ۲۰، " A const. Porphyrog ( A ) بمدد اشاریه و De adm. imp. : Const. Porphyrog طبع بون، ٣ (١٨٨٠ع)، ص ٢ ٢ ٢ : J. Saint-Martin (٩) : ٢ ٢ م المحلم المحلم : المحلم Mem. hist. ct geogr. sur l'Armenie Narrative of : v. Hammer (1.) fore fore : T : ۲ ده ۱۸۰۰ نلان، Travels ... by Evliya Efendi The Lands of the : G. Le Strange (11) : 44 Eastern Caliphate کیمبرج ۱۱۸ ف ۱۱۸ (۱۲) tres: 1 Gesch. d. osm. Reiches: v. Hammer الم يعد : ١٠ (Erdkunde : Ritter (١٣) أو ١٠ يعد The Journal of the Geographical در J. Brant (۱۴) (۱۵) (۱۵) اسطف کو نمین سل سکا) (۱۵) : 1 Nouvelle Géographie Universelle: E. Reclus ۱۹۲ (۱۶) (۱۹۲ ؛ نكن ، Peace Handbooks (۱۹۱) نكن ، ۱۹۲ عدد جه، ص مع: (۱٦) La Turquie : ۷. Cuinet 'd' Asie پیرس ۱۲۸ عا ص ۲۲۰ ببعد.

کماک : (اسے عام طور سے کیماک لکھا جاتا کے ابن خرداذبه، نیز المقدسی نے اس کا تلفظ ہے؛ [ابن خرداذبه، نیز المقدسی نے اس کا تلفظ کیماک بتایا ہے] ان ترکول کا نام ہے جو دریاے ارتش کی زیریں گزرگاہ پر آباد ہیں۔ ابن خرداذبه (متن در .BGA، ہے: ۸۸ و س) ایک خرداذبه (متن در .BGA، ہے: ۸۸ و س) ایک سڑک کا ذکر کرتا ہے جو طَراز (حال اُولیا اُتا) یا اس سے سات فرسخ پر گویکت سے وہاں تک یا اس سے سات فرسخ پر گویکت سے وہاں تک اس کے (در کرتا ہے درکوز کی مسافت) اور گردیزی مسافت) اور گردیزی مسافت) اور گردیزی میں اور راستے کی پوری کیفیت لکھتا ہے مو فاراب (اُثرار) سے (براہ جنگند؛ آج کل اس کے جو فاراب (اُثرار) سے (براہ جنگند؛ آج کل اس کے کہنڈر جانگئت کے نام سے موسوم ہیں اور سیر دریا کے دیائے گے جنوب میں واقع ہیں) آتا ہے۔

ھجری / دسویں صدی عیسوی کے اواخر میں کماک کا ایک حصه ترکستان کے اسلامسی مقبوضات کے متمبل علاقر میں آباد ہو جکا تھا۔ کماک کی تاریخی اهمیت اس امر میں مضمر ہے کہ آگر چل کر ان میں قیجاق کی انتہائی کثیر التعداد قوم پیدا هوئی (جسے یورپ میں کمان Kuman اور روسی پولوتزی Polovitzi کے نام سے پکارتر ہیں)۔ ابتدا میں یه محض کماک کا ایک قبیله تھا۔ پانجویں صدی هجری / گیارهویں صدی عیسوی (ان کا ذكر الادريسي كے هال ملتا هے تو اس كا مائدة بعض کتابیں ہی ہو سکتی ہیں) سے کماک کا نام غائب هو جاتا هے اور پهر عبد معول مين اس کا دوباره ذکر نمین آتا، دیکھیر J. Marquart دو ا بعدد اشاریع، Ostillrkische Dialektstudien بذیل مادهٔ کیماک؛ تلفظ کے بارے میں دیکھیے ص و ۱۸ حاشیه ۱) .

## (W. BARTHOLD)

کمال پاشا زاده: (شمس الدین احمد بن سلیمان بن کمال پاشاً) عثمانی مؤرخ، فقیه اور صاحب طرز انشا پرداز جسے اکثر ابن کمال پاشا بهی کمتر هیں .

ع داوالحديث مين قَسْطَلَّاني [رَكَ بآن]، خطيب زاده اور سَعَرْف زادہ حیسے نامور اساتنہ کے ساتھ فقه اسلامی سے متعلق علوم کا درس دیا کرتا تھا۔ جب كمال باشا زاده نے اپنی تعلیم ختم كر لی تو اسے (ادرنه) کے شہرہ آفاق مدرسهٔ علی بیگ میں پڑھانے پر مقرر کر دیا گیا، لیکن اس کے تھوڑے ھی دن بعد اسے مدرس کے عہدے پر اسکوب میں بلا لیا گیا اور وهاں سے آخر کار ادرنه آ گیا اور مدرسهٔ حلّبیه میں درس دینے لگا۔ ایک مدت تک قاضی القضاة حاجی خسن زاده کی عداوت کا شکار رها، کیونکه وه همیشه ایسے ذھین لوگوں سے حسد کرتا تھا جن سیں ترقی کی استعداد ہو اور ان کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹ حائل کیا کرتا تھا۔ آخر کار سلطان نے اپنے درہاری شاعر مؤید زاده (المتخلص به حاتمی، م ۹۲۲ه/ م و م ع کی سفارش پر اس کا تقرر بطور مدرس تیس هزار اسیر aspers کے مشاهرے پر ادرنه میں تاشلیق مدرسة عاليه (=مدرسة على بيك) مين كر ديا ـ مُوَيد زاده جیسے بااثر شخص کی سرپرستی کی بدولت اسے هر قسم کی آزادی حاصل هو گئی، چنانچه اب وه بڑی آسانی سے کچھ وقت تو صوفیه میں گزارتا اور کچه Dupnitza (بلغاریه) میں ۔ اس طرح بڑے آرام اور اطمینان سے عثمانی تاریخ کی تالیف کا کام کرتا جو ساطان نے اسے سونپ رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نر مختلف علوم و فنون پر تصانیف کا سلسله جاری رکھا۔ اس نے کبهی فقه پر لکها، کبهی تاریخ پر، کبهی شاعری پر اور کبھی بلاغت پر ۔ کہتے میں که اس زمانے میں اس کے قلم سے تین سو سے زیادہ رسائل نکلے. و المطان سلیم اول کے عمد میں کمال پاشا زادہ نے آخرکار ۱۹ ۱۵ء میں آناطولی کے قاضی عسکر گاجهه حاصل کر لیا تها۔ مصرکی منهم میں وہ اسی خفیت سے بادشاہ کا همرکاب تھا ۔ دوران سفر میں من من الله علاوه سلطان نر اسم يه كام

اور سیرد کیا که علاوه اور کتابوں کے مشہور عرب مؤرِّخ ابوالمحاسن بن تغرى بردى [رك بآن] کی ممالیک مصر پر دو تصنیفات کا ترکی میں ترجمه کر دے۔ هر صبح وہ ترجمر کی ایک قسط اپنر آقا کی خدمت میں پیش کر دیتا تھا۔ اس ترجمے کا نام بقول حاجي خليفه (عدد ٨٨٨، و ٢٠ ٣٩١) الكواكب الباهرة من النجوم الزاهرة تها (اس کے لیر دیکھیے GAL.: Brockelmann دیکھیے فائدہ اٹھاتے ہوے اس نے اپنے ایک فوجی ترانے کے ذریعے سلطان کو فوج کی اس خواہش سے آگاہ کرنر کی کوشش کی که وہ جلد از جلد وطن لوٹنے کے متمنی هیں ۔ اگرچه سلطان نے اصل مدعا بھانپ لیا، لیکن پھر بھی اس نے شاعر کو معاف کر دیا، بلکہ بطور اکرام پانچ سو طلائی سکے بھی سرحمت کیے (دیکھیے to . 9 : v Gesch, des osm. Reiches. : J.v. Hammer : 1 Denkwardigheiten aus Asien ; H. F. v. Diez ۲۸۳؛ نیز دیکھیے ادریس بتلیسی کی هشت بہشت کا ذيل (حقّة چهارم) از ابوالفضل (مخطوطه وىانا نیشنل لائبریری، H.D. 16d؛ ورق ۲۲۹) ـ وطن واپس آنے پر کمال پاشا نے دارالعدیث میں اپنی پرانی مدرسی کی خدست سنبھال لی اور اس کے ساتھ اپنی علمی و شاعرانه سرگرمیاں بھی جاری رکھیں ۔ اس نے سعدی کی کلستان و بوستان کے طرز پر فارسی میں نکارستان لکهی (دیکهیرِحاجی خلیفه : کَشَفُ الطُّنُون، ۲ ، ۳۸ و ۱۱۸: ۵٬ Der Islam : مرمن میں اس کے اقتباسات کے لیر : 16 Fundgr. des Orients : Count v. Harrach ١. ٣ ببعد وم : ١٠ و ص : ١ ببعد ) - كمال باشا زاده ایک تاریخ عثمانیه کا مصنف بھی ہے جو ۸۸۹ھ (ہایزید ثانی کی تخت نشینی) سے لے کر ۹۳۳ ۵، یعنی ھنگری پر سلیمان اعظم کے پہلے حملے تک کے حالات يرمشتمل هاءمكمل تصنيف كمخطوطات نهايت كمياب suchsische کتاب خانهٔ Dresden کی ۔ فریسڈن

Landesbibliothek میں اس کے پیشتر حصص موجود هیں (دیکھیر J.H. Mordtmann کی تحقیقات، در س : ۱۰۳ ببعد)، لیکن وی انا میں اس کے محض چند اجزا ملتے هيں غالبًا يه كتاب مختلف ادوار سے متعلق علمحدہ علمحدہ حصوں میں وقتاً فوقتاً لکھی گئی اور شائع ہوئی (کم از کم ایک حصه اتنا پرانا ہے کہ بایزید دوم کے عہد سے تعلق رکھتا هے) (دیکھیر G. Flügel) کتاب مذکور، ۲: ۲۲: اس تصنیف کے بارے میں دیکھیر حاجی خلیفہ تکشف الظنون، ۲:۱۱۱، عدد ۲،۱۱۳ ـ قديم عثماني وقائع کے پیچیدہ مسائل حل کرنے کے لیے اس کتاب کے مکمل نسخے کی طباعت و اشاعت بہت مفید اور قدر و قیمت کی شایان هـوگی ، کمال پاشا زاده کی بابت یه کمنا که اس نیر ادریس کی هشت بهشت کا ترجمه کیا تها جیسا که علمیه سالناسي، ص عمم مين لكها هے غالبًا كسى غلطى بر مبنی ہے۔ کمال پاشا زادہ نے Mohács کی مہم پر بڑا مفصل و مكمل تبصره لكها جو پهلي بار Pavet de Courteillel کے فرانسیسی ترجمے کے ساتھ شائع ہوا (۱۸۰۹ بیرس Hist. de la Campagne de Mohacz) اس کا ایک نہایت عمدہ قلمی نسخه ڈریسڈن پبلک لائبریری میں موجود ہے.

اس کی شاعری کا شاهکار حکایت یوسف و زلیخا ھے جسے اس سے پہلے بھی (مثلًا حمدی نے) اور اس کے بعد بھی شعرا نے اکثر جولانگاہ سخن بنایا ہے، لیکن کمال پاشا زادہ نے جس طرز سے اس موضوع پر قلم الهايا هے وہ عجيب و غريب طور پر خوش آئند هے ـ اس کی دیگر نظمیں، جس میں اس کی نکته آفرینی . ـ ـ ـ جس کی اس کی زندگی میں سب تعریف کرتر تھر اور حذاقت ذهني جهلكتي هي، ايك علمعده ديوان سیں جمع کر دی گئی هیں ۔ یه دیوان ۱۳٫۳ ه سی

اس کی اس کی جہاں اس کی جہاں اس کی ادبی سرگرمیوں کا پوری طرح جائزہ لیا گیا ہے) علاوہ ازیں اس نے علم اللغة پر بھی کچھ کتابیں تصنیف کیں جن میں سے دقائق الحقائق (دیکھیے G. Filigel کتاب مذکور، ر: ۲۰۰۰) کا ذکر بیمان مناسب ہے ۔ یہ ایک معجم ہے جس میں فارسی کی مشکل تراکیب کی تشریح کی گئی ہے ۔ اس کی فقبي تصنيفات مين سے رسالة في طبقات المجتبهدين کا ذکر ضروری ہے جس میں فقہا کے مختلف طبقات کا یان مے (دیکھیر G. Flugel یان مے Abh, der Kgl. Sächs. Gesellsch der 32 (rechtsgel Eulipatital TA. TLA: A FIATI Wiss. قلمی نسخر جو وی انا میں هیں ، دیکھیر G. Fidgel : Die arab . . . pers. u. tark. Handschr. . . . zu Wien .(717:7

[كمال ياشا زاده كثير التعداد مصنف تها ـ اسے عربی فارسی اور ترکی زبانوں پر یکسال دسترس حاصل تھی۔ اس نے علوم اسلامیه کی هر شاخ پر کچھ نه کچھ لکھا ہے۔ ہراکلمان نر اس کی چھوٹی اور بڑی کتابوں کی تعداد ایک سو ستر بتلائی ہے اور ان پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے (تکمله، ب: مهرد، عدد، لاثيدُن مهم وع) اور ان مين قابل ذكر هداية، تجريد، مفتاح، تمانت وغيره كي شرحين هيں ۔ بقول سامي بر اس نے المحيح للبخاري اور مشارق آنوار کی بھی شرحیں لکھی تھیں (قاموس الاعلام، ه: ٢٨٨٦، استانبول بروم وه)] . قرآن معيد پر فوائد و ملاحظات، الكشاف وغيره پر حواشي لکھے ھیں ۔ ان کے قلمی نسخے اکثر مشرقی کتاب خانوں کی فہرست مخطوطات میں مذکور هیں (دیکھیر مثلا G. Filige) كتاب مذكون ر : ١٣٠٠ ١٣٢٠) . 1244 (214 121. 1044 1441 1401 1144 استانبول سے شائع هوا \_ (دیکھیر History of : Gibb دیکھیر استانبول سے شائع هوا \_ (دیکھیر

اس نے باہ کے موضوع پر بھی قلم اٹھایا تھا جیسا کہ اس کی کتاب رجوع الشیخ آلی صباہ فی القوۃ علی الباہ (طبع قاهرہ ۱۳۱۹ء و ۱۳۲۰ء؛ ترکی ترجمہ طبع سنگی تاریخ ندارد، ۹۹ صفحات) سے ظاهر ہے۔ [اس کا رسالہ ''فی تحقیق سؤنثات السماعیة، نعو کی مشہور کتاب کافیہ کے ساتھ متعدد بار دہلی، کانپور اور کلکتے سے شائع هو چکا ہے].

رو سے اس کی تاریخ وفات . مهم هے، جس کی رو سے اس کی تاریخ وفات . مهم هے، لیکن یه یقینًا غلط هے).

مآخذ : مثن میں مندرجه مآخذ کے علاوه (١) کمال پاشا زادہ کی زندگی کے بارے میں رك به تاش كويري زاده : شقائق النعمانية، استانبول ووجره، نورج المع تا Laisfs : Th. Chabert (۲) : ۳۸۰ تا ۱۳۸۰ Ges h. des : J. v. Hammer (+) :29 00 121A... Gesch. : وهي مصنف (س) عرب : ٩٣٠ : ٣٠ Osm. Reiches روسل (ه) بروسل ۲.۰ در der Osm. Dichtik محمد طاهر : عثماثلي مولفلري، ١ : ٣٧٧ (١٠) علمية سَالنامة، استانبول سهم وه، ص ١٣٦٠ ببعد؛ (م) محمد عارف ہے، در Revue Historique Ottomane ، ص Gesch, der ; C. Brockelmann (م) : ببعد (۱۳۱۱) بیشتر اس کی بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر عبیان اس کی بیشتر تصنیفات مع عنوانات دی هوئی هیں) : [(و) سامی بر : قاموس الاعلام: ٥: ٥٨٨٥، ١٥٨٨، استانبول م ١٣١٨، (۱.) براکلمان، GAL، تکمله، ۲ ، ۹۹۸ تا ۲۵۳ لاثیڈن ۸۳ و و ع : (۱۱) محمد ثریا : سجل عثمانی ؛ (۱۷) على: كند الأخبار].

([ سلطان بخش ]) FR NZ BABINGER)

کمال نحجندی : (کمال الدین مسعود)، پ فارسی زبان کے ایک غزل گو شاعر جن کا تعلق عہد تیموری سے تھا، وہ ماورا النہر سیں ہمقام خجند پیدا ہوے اور وہیں تربیت پائی [بہت بڑے صوفی تعے اور شاش (ماورا النہر) کے ایک بزرگ خواجه عبیداللہ کے مرید تھے۔ حج کے لیے مکۂ معظمہ گئے اور واپسی پر تبریز میں مقیم ہو گئے۔ تبریز کی آبدا ہی تھی آب و ہوا پسند تھی۔ ابھی زندگی کی ابتدا ہی تھی کہ وہاں ایک بزرگ شیخ زین الدین خوافی سے فیض حاصل کیا۔ سلطان حسین جلائر (۲۵۵ھ/ فیض حاصل کیا۔ سلطان حسین جلائر (۲۵۵ھ/ فیض حاصل کیا۔ سلطان حسین جلائر (۲۵۵ھ/ میموسرے)

نے ان کے لیے خانقاہ تعمیر کرائی جس میں ہڑی سادگی سے رہتے تھے ۔ ایک چٹائی پر بیٹھتے اور سوتے اور ایک پتھر سے تکیے کا کام لیتے تھے۔ جامی نے نفحات الانس میں ان کا ذکر کیا ہے ۔ ان کی بزرگی کا شہرہ سن کر لوگ بڑی مده میں مرید هومے] ۔ ۱۳۸۰ء میں تنقشش خان قبچاق نے تبریز کو فتح کیا تو انھیں اپنے صدر مقام سرامے واقع دشت قبچاق لے گیا جہاں چار سال رہے، اس کے بعد پھر تبریز چلر آئر ۔ ان دنوں اسیر تیمور کا بیٹا میرانشاہ آذربیجان کا حاکم تھا اور تبریز میں رحتا تھا۔ [وہ پہلے محمد شیرین مغربي (م ٩٠٠ه/ ١٠٠٠ كا معتقد تها ليكن خجندی کے آنے پر میراں شاہ ان کا عقیدتمند هوگیا ـ ان کا قرض ادا کیا اور بھی هر طرح خدمت کی ۔ خجندی سے مغربی کے دوستانه مراسم تھے ۔ دونوں صوفی شاعر تھر ] ۔ دولت شاہ کے بیان کے مطابق انھوں نے ۹۰؍ھ/، ۱۳۹۰ میں اور خواند مير کي رو سے ٨٠٠ه/ . . ١ ع سي وفات پائي ـ تبریز کے محلہ فرح بخش میں دفن ہوے اور ان کا مقبرہ مرجع عقیدت بن کیا ۔ Bland نے ان کی . ۱ غزليات اپني كتاب A Century of Ghozals (ص و تا ۱۲) میں شائع کی هیں \_ ویانا کی نیشنل لائبریری میں ان کے دیوان کا ایک خوبصورت قلمی نسخه موجود ہے جس میں ان کے مطالب کو میناتوری تصاویر (Miniature) سے مصور کیا گیا ہے Die arab., pers. u. turk, Handschr., zu: G. Flugel) Wien : عدد ۱۸۰).

[ان کا دیوان وفات کے بعد مرتب هوا جس میں غزلیات، قطعات اور رباعیات هیں ۔ قطعات میں اس زمانے کے حالات کی طرف اشارات پائے جاتے هیں ۔ تُمَقَّتُمِش کے حملۂ تبریز کا ذکر قطعات اور غزلیات دونوں میں موجود ہے ۔ جامی ہمارستان

میں لکھتے ہیں کہ خجندی اپنے صوفیانہ کمال کو مخفی رکھنے کے لیے شعر کہا کرتے تھے۔ جامی نے ان کے کلام کو سہل ممتنع کہا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ شعری اسلوب میں انھوں نے حسن دہلوی (م ۲۸ ہے ۱۳۳۵) کا تتبع کیا، اگرچه لطافت خیال میں ان سے آگے نکل گئے۔ کمال خجندی کی غزلیں شیرین ہیں اور خیالات میں تازگی ہے۔ حافظ شیرازی نے بھی ان کی تعریف تازگی ہے۔ حافظ شیرازی نے بھی ان کی تعریف

مَآخِلُ: (١) دولت شاه: تَذْكُرة الشعرا طبع ادوارد بَراُون انكليسي، ص ٣٠٥؛ (٧) لطف على بيك آذر: آتش کده، ایران یمس ۱۳۳۰ و ۱۳۹۹ (م) رضا قلى خان : مجمع الفصحاء ، طبع ايران (درعمد ناصرالدين قاجار) ، ۲ م ع در Schane Redcku-: J. von Hammer (س) ؛ ۲ م ع در المالية inste Persiens ص ٥٠٠ ( م) خواند امير: حبيب السير، طبع بمبئی ۱۸۰۵ ۳ / ۳: ۱۹۰ (۶) Sir Gore Biographical Notices of Persian Poets: Ouseley ص ۱۹۲ تا ۱۹۳ (ع) H. Ethe A Literary : جي برائن: (٨) اي - جي برائن: A Literary History of Persia) ج ۲۰ کیمبرج م ۹۹ و ۱۹ بمدد اشارید؟ (۹) جارئس ريو: A Discriptive Catalogue of Persian (Y ( ) & (Manuscripts in the British Museum London س، أُوكسفؤدُ ٢٠، ١ ء، بعدد اشاريه؛ (. ١) مجمد باقر و محمد وحيد مرزا: تاريخ ادبيات مسلمانان پاكستان و هند، لاهور اے و اعد ج س، فارسی ادب ... ، قا ہم و اعد ص ٥٥٠ تا ٣٣٧ ؛ (١١) جامى، عبدالرحمن : نفحات الأنس، كانپور ١٨٩٣ع، ص ٩٩٩].

([ e]) CL. HUART)

کمال الدین: ابو القاسم عمر بن احمد [بن هبة الله]
ابن ابی جرادة بن العدیم العقیلی، مؤرخ حلب، روسا کے
ایک جلیل القدر خاندان بنو جرادة کا ایک نرد جس کا
جد امجد ایک ویا کے باعث ۲۰۰۰ (۴۸۱۰) کے

لگ بھگ بنوعتیل کے دوسرے افراد کے ساتھ بصرے سے هجرت کر کے شام چلا آیا اور ایک سوداگر كي حيثيت سے حلب ميں آباد هو كيا ـ كمال الدين ذوالحجد ٨٨ ه ه/ دسمبر ٩ ٩ ١ ع، (فواة مين ٨٩ ه غلط هے) میں پیدا هوا \_ وہ ایک حنفی قاضی کا بیٹا تھا اور یه عمده ان کے خاندان میں موروثی طور پر چار پشتوں سے حلا آ رہا تھا۔ اس نر پہلر اپنر آبائی شهر يعنى حلب مين تعليم بائي؛ بهر بيت المقدس مين جمان اسے اس کا باپ س، ۱۹۸ مروء سین اور بھر ۲۰۸۸/۱۲۱۹ میں لے گیا تھا، بھر دمشق، عراق اور حجاز میں تعلیم بائی اور بعد میں حلب کے مدرسة شادبخت میں معلم هو گیا، پهر قاضی کے عمد مے پر قائز ہوا اور آخری دو ایوبی بادشاہوں الملک العزيز (سروه/ وربرء تا سه وه/ وسروع) اور الملک الناصر (سهره/ ۱۳۳۹ تا ۲۰۱۸) .177ء) کا وزیسر بنا اورکئی بار ان کے حکم سے بغداد اور قاہرہ میں سفیر کے فرائض انجام دیے۔ و صفر ۸۵٫۹۵/ ۲۹ جنوری ۲۱۲۰ کو جب تاتاریوں نے اس کا آبائی شہر فتح کر کے تباہ و ہرباد کر دیا تو وہ الملک الناصر کے ساتھ مصر بھاگ گیا۔ مگر ہلاگو نے اسے قاضی القضاة کے عمدے کے لیے شام واپس بلا لیا؛ مگر وہ اس حكم كي تعميل سے قبل هي ۽ ۽ جمادي الاولي . ۲۹ ه / ۲۱ ابريل ۲۲۲۹ء كو قاهره مين فوت هو گيا.

کمال الدین کی اهم ترین تصنیف بخیة الطلب فی تاریخ حلب هے۔ یعنی حلب اس کے وطن کے مشاهیر کی تاریخ جو خطیب البغدادی [رك بان] اور ابن عساكر [رك بان] کے نمونے پر به ترتیب حروف تہجی دس (اور بعض مآخذ کی روسے به ترتیب حوف میں مرتب هوئی۔ یه کتاب چونکه بڑی خفیم تھی اس لیے اس کا صاف شده نسخه کبھی

پایهٔ تکمیل کو نه پهنچ سکا نتیجه یه که تیمورکے زیر قیادت مغلوں کے حملے سے قبل ھی اس کے اجزا هوا میں منتشر هو چکے تھے؛ چنانچه ابن الشُّحنة كو بهي اس كي صرف ايك جلد كا علم هو سكا ديكهي Cat. Codd. Arab. Bibl. Acad. Lugd. Bat. ديكهي) Bibl. Nat.,) - کچه ير ترتيب اجزا پيرس (ΑΥ: ٢ (۲۱۳۸ شماره de Slane, Cat., ثندُن (۲۱۳۸ شماره دور)، نندُن : Mss. Or. in Mus. Brit به شماره . ۹ بر) اور غالباً قسطنطينيه، آيا صوفيه عدد ٣٠ ، ٣ (ديكهي Horovitz : (ه) عدد و Mitt. Sem. Or. Spr. میں محفوظ ہیں ۔ اس کتاب کا خود کمال الدین نے رہمہ م ممہرء تک کا ایک خلاصه زبدة العلب في تاريخ حلب كے نام سے تاريخي ترتیب کے ساتھ تیار کیا ۔ لیکن اسے بھی صاف نه کر سکا اور وفات پا گیا ۔ [پہلی جلد طبع هو چکی ہے] ۔ پیرس کے قلمی نسخے (de Slane ایک اور قلمی نسخه سینٹ پیٹرزبرگ میں ہے جو غالباً پرس والر نسخر هي کي نقل هے، ديکھير V. Rosen ۽ پرس Not, sommaires des manuscr. arabes du Musée Asiat سینٹ پیٹرزبرگ ۱۸۸۱، ص ۹۸، عدد ۱۹۰ سے : G.W. Freytag: استفاده کیا : G.W. preytag (E 1 A 9 1 Lantetiae Par. Selecta ex historia Halebi د المح . نج Regnum Saahd-aldaulae in oppido Halebi Lyy 5 791: y Historiens Orientaux des Croisades Vie d Ousama (Publ. d l'Ec. des : H. Derenbourge (Langues or. viv.) سلسلة دوم، ۱/۱، ۹۹۵ دم، L'histoire d' Alep de Kamaladdin : E. Blochet متن کے بعد فرانسیسی ترجمه در Rev. de l'Orient latin ١٨٩٦ء، ص ٩٠٥ تا ١٨٩٥ عير ص ١٨٩٦ تا معد؛ ١٨٩٨ء، ص عم تا ١٠٠ و١٨٩٨، ص عم تا ہے۔ ؛ ۱۸۹۹ء، ص ر تا وہے۔ اس کے آگر کا ٩ ربيع الآخر ١٥٩ه (٨٨ جون سهم١ع) تک کا خلاصه محمد ابن الحنبلی (م ۱۹۵۱ه / ۱۵۹۵) نے در الحبب فی تاریخ اعیان حلب کے نام سے تیار کیا در الحبب فی تاریخ اعیان حلب کے نام سے تیار کیا دیکھیے ، Cat. Codd. Mss. Or. in Mus. Brit عدد ، ۱، عدد ، ۱، Bibl. Bodl. Codd. Mss. Orlent : ۳۳۳ ، Not. Sommaires : V. Rosen : ۹۷: ۲ کی در ۳۰۰۰ عدد ۳۰۰۰ ، ۲۰۰۰ عدد ۳۰۰۰ نام

اني مريى صدى عيسوى من اصل بنبادى تصنيف بغیة دو آگر جاری ر نونر کی دوبار سعی کی گئی: (١) علا الدين ابوالحسن على بن محمد بن خطيب : الناصرية (م ٣٩٨ه/٩٣٩) نر الدر المنتخب في تاریخ حلب، لکھی ۔ یہ کتاب شہر حلب کے بیان اور ۱۰۸ هے (تحریر نناب تک کے) سمتاز ہاشندگان حلب کے سوانع حیات ، سشتمل هے - Horovit نے اس کے مخطوطات کی نفصیل Mitt. Sem. Or. Spr. نے ٠٠ : ١٠ ببعد سين دى هے؛ (٦) محب الدين ابو الفضل محمد بن الشحنة الحلبي (م ٨٩٠/ ه ٨ م ع) نے نزهة النواظر في روض المناظر کے عنوان سے ایک نتاب لکھی جس کے مخطوطات برلن میں هي (Verz : Ahlwardt) عدد ، (٩٤٩)، جلد ، لندُنْ \*( Y . ATT SAE Cat. Codd. Or. in Mus. Brit) جلد ، Gotha بي (Verz : Portsch) ميد Gotha جلد س، پیرس میں (Cat : de Slane) شماره ۲۱۳۹ ھیں۔اس نتاب سے ابن الشحنه کی اولاد میں سے ایک شخص نے سم ۱۰۱۸ اور سم ۱۰۲۸ کے درسیان ایک ملخص مرتب دیا جس میں جگه جگه اپنے زمانے کے دوائف سے متعلق حواشی تحریر لیے، اس ملخص کے مخطوطات کی فہرست Verz.: Pertscii ن مزید برآن : ۱۷۳ مزید برآن : مزید برآن ۲۰۱ میں دی هوئی هے ۔ اس ملخص دو الذر المنتخب في تاريخ مملكت حلب كے زير عنوان Joseph Blias Sarkis نے بیروت سے ۱۹۰۹ء میں

شائع کیا - A. v. Kremer نے .A. v. Kremer (در در ۱۸۵۰) ان اقتباسات (در ۱۸۵۰) اس کے اقتباسات (در Sitzungsber d. Wien Akad.

اس نے اپنے خاندان کی جو تاریخ الاخبار المستفادة في ذكر بني أبي جرادة كي نام سے ياقوت کے لیے تحریر کی تھی اس کے اقتباسات یاقوت نر اپنی تصنیف آرشاد (معجم الادباه، ۱۸: ۸ تا ۳۵) میں دیر ھیں۔ منظوم کلام میں اس کا ایک مرثیه جو اس نے حلب کی تباهی پر لکھا تھا سب سے زیادہ مشہور ہے ۔ اس کے بعض اشعار بطور نمونه ابوالقداء (کتاب مذ دور) نر پیش لیر هیں ـ اس نر . ۹۱ م ۱۳۱۳ء میں الملک الظاهر کی خدمت میں اس کے بیٹر الملک العزیز کی ولادت کے موقع پر ایک مکتوب تمہنیت پیش کیا تها جس كا نام الدرارى في ذ كر الذرارى ركها تها ـ یه مکتوب مخطوطه نوری عثمانیه، شماره ، ۹ م سے نقل در کے مجموعہ، استانبول ۸۹ مر ۵، شمارہ میں شائع در دیا گیا ہے۔ آخری کتاب جو اس نے لکھی وہ الوصلة الى الحبيب في وصف الطيبات والطّيب هـ ـ اس سی هر قسم کی خوشبوئیں اور عطر تیار کرنر کی هدایات مندرج هیں \_ قلمی نسخ برلن میں (Ahlwardt : در الاس میوزیم میں (Rilis) اور الاس میوزیم میں A descr. List of the Arab Mss. . . . : Edwards since 1894؛ لنڈن ۽ رورء: ص جو، جو، جاء: اللہ علام 340 Cat. of the Arab. and Pers.) اور بانکے پور سی موجود (q س ) شماره به ( Mss. in the Orient. Lib. هي ـ بقول ياقوت اس كا شمار مشهور ترين خوشنويسون میں ہوتا ہے ۔ اس کی خوشنویسی کے نمونے سینٹ پیٹرز برگ میں موجود هیں (دیکھیے Cat. des Mss. ود کرد کرو دود Xylographes Orient. de la Bibl. Imp. مآخذ: (١) ياتوت: ارشاد الاربب (سلسة بادگارگب)، بدن ۱۸ تا جم : ( ب ) این شاکر : فوات الوفیات، (بولاق ۱۹۹۹ه)، ۲: ۱۰۱؛ (۳) ابوالفداه، تأويخ

## (BROCKI LMANN)

کمال الدین اسمعیل : اصفهان کا ایک فارسی شاعر، جمال الدین عبدالرزاق کا بیشا، ان شعراکے زمرے میں شامل هے جنھوں نے اصفهان کے دو مذھبی خانوادوں [آل صاعد اور آل خجند] کی شان میں مدحیه قصیدے لکھسے ۔ یه وه خاندان میں جنھوں نے اصفهان میں سیاسی اور عدالتی اختیارات اپنے قبضهٔ اقتدار میں رکھے.

ان کے قصائد زیادہ تر قاضی ردن الدین صاعد بن مسعود کی سدح میں ہیں، لیکن بعض خوارزم شاهی حکمرانوں (علاءالدین تُکش اور اس کے بیٹر محمد اور ہوتر جلال الدین اور غیاث المدین) کے قصیدے بھی کہر، جو عراق کے حکمران تھے، نیز اتابکان فارس (سعد بن زنگی اور اس کے بیشر ابوبكر) اور حسام الدين اردشير شاه ماژندران كي مدح سرائی بھی کی۔ [ كمال اسمعيل اپنر اشعار ميں نشر مضامین اور دقیق معانی لاتا ہے، اس لیے اس کے معاصرین اسے خلاق المعانی کہتر تھر۔ کمال الدین معمولا بغیر تشبیب قصیده شروع کرتا ہے اور کبھی کبھی گریز کے بعد سدوح کی مدح کرتے ہوے پند آمیز شعر کہتا ہے ۔ وطن سے محبت کا اظہار بھی اس کے قصیدوں میں نمایاں ہے ۔ اصفیان میں مغول کے هاتھوں جو خرابی و تباهی هوئی اس پر بھی آنسو بہاتا ہے۔ اس نے اپنے والد کا جو مرثبه کہا ہے بہت ہر درد ہے]۔ آخر عمر میں اس نے دنیا کو

ترک کر دیا اور شیخ شماب الدین عمر بن محمد السهروردي سے بیعت کر کے صوفیانه اور زاهدانه زندگی اختیار کر کے شہر سے باہر سکونت اختیار کر لی تھی۔ جب چنگیز خان کے بیٹے او تتای کی فوج نے اصفعهان فتح لیا تو اس کے مغول سپاهیوں نے یہ جمادی الاولٰی ہمہ ہ ۲۱ دسمبر ہم، ۲۱ کو لمال الدین اسمعیل دو بڑی اذیت یہنجا در هلا ت در دیا، کیونکه انهین یه امید تهی نه اس کے گھر میں انھیں دوئی پوشیدہ خزانہ ملے گا۔ اس کا دیوان بمبئی میں طبع هو چکا هے (تاریخ ندارد) \_ اس کی ان پندره رباعیات میں سے جنهیں نے شائم (Persisch Grammatik :) Salemann-Shukovski دیا تھا، بعض کے Louis H. Gray نر انگریزی میں ترجم ليراور Ethel Watts Mumford المراور Hundred Love Sings نیویار ت س. ۹ ، ع) اور Theodosis Garrison ان ترجمول الله النائد عدى ان ترجمول النائد کو انگریزی نظم کا جامه بسهنایا .

مآخذ: (۱) دوات شاه: بذكره الشعراه، ص ماخذ: (۱) دوات شاه: بذكره الشعراه، مطبوعه مرب تا مره ، (۲) لطف على بيك آذر: آتشكده، مطبوعه بمبش، ص ۱ در: (۳) رضا قلى خان: مُجْت الُفَدَ عجاء، مطبرعه تمبران، ۱: (۳) رضا قلى خان: مُجْت الُفَدَ عجاء، مطبرعه تمبران، ۱: (۳) مرب تا مره من مرب هره ، (۱) مرب مرب المستوفى: تاريخ گزيده، سلسلة يادكار نب، (۱۰) مرب المستوفى: تاريخ گزيده، سلسلة يادكار نب، (۱۰) مرب المحت Grundriss d. Iran Philologie على المحت ال

([و اداره]) CL. HUART)

کمال الدین پارسی: نور اور رؤیت کا مسئله ، فلسفے کے اهم مسائل میں سے تھا، لیکن آج فلسفے سے جدا (متصور) هونے کی وجه سے یه مسائل علم طبیعیات کے بہت اهم مسائل میں شمار هونے لگے هیں ۔ تسلیم کرنا هو گا که نور اور رؤیت ایسے

موضوعات هيں جن کے متعلق هر دور ميں اهل أ يقينا وه كتاب تجريد الشعات والانوار هے، ليكو فکر خصوصًا یونانی دور حکوست سے آج تک سوچتے رھے اور رنگ، نور اور رؤیت کے بارے میں تمام وه آرا جو ابن سيسا كي المتاب (عملم المنفس، مقاله سوم) میں نقل هوئی هیں ان سب کا مأخذ کئیں۔ البیرونی نے اپنی ایک اور کتاب "افراد المقال بونانی فکر ہے۔ مسلمانوں نے ان پراگندہ و سنتشر مسائل دو از سر نو ترتیب دے کر ایک مستقل ابو العباس ایرانشہری کے بیان کردہ، چند ہؤ۔ علم کی شکل دی ہے.

ابن الهیشم نے اپنے ذهن رسا کی مدد سے خالی تمیں . مذ نوره موضوعات نو بطلميوس كي نتاب ''مناظر'' سی شاسل دیا اور اس سین ان سوضوعات کا بھی اضافہ نے جس کا پورا نام کمال الدین فارسی ہے، اپنے قطرع لیا جو ارشمیدس نے آبنے رسالے "محدب عدسه" میں بیان نیے میں ۔ اپنی طرف سے اس نے آنکھ <sub>ا</sub>ک اور جیسا نہ وہ خود اپنی کتاب ''تنقیح المناظر ا (کے ، وضوع) دو بھی جو دیکھنے کا ایک بہت بڑا ؛ کے مقدمے میں لکھتا ہے، اسے شروع می سے نور او آله هے، ان ساحث میں شامل در کے ان سوضوعات کے مجموعے دو نتاب المناظر والمرایا کے نام سے ! اور وہ ا نثر اس کے متعلق سوچا کرتا تھا ک پیش کیا،

> واضح رهے نه ابن الهيثم كا كام ان موضوعات کی محض ترتیب و تدوین اور انهیں ایک اکائی کی شکل دینا هی نه تها بلکه اس نے ان سیں سے هر موضوع کا از سر نو مطالعه کیا اور ان کے ہارے سیں نجرہے لیے جن کو اس نے " اعتبار " کا نام دے در ایک مفید اور دلچسپ علم ایجاد دیا.

البيروني جيسا ماهر رياضي دان بهي جو مسائل طبیعی کا علم ریاضی کے سمائل کی طرح بڑی دقت دیساته مطالعه درتا تها، ان مسائل (رنگ، نور اور رویت) کے متعلق تحقیق و جستجو میں دلچسھی ر لهتا تها؛ چنانچه وه آثار الباقية (ترجمه فارسي س ...) میں لکھتا ہے که نور اور شعاع کے موضوع پر میرے اور ابن سینا کے درمیان متعدد بار مباحثے ہوے ہیں اور ان سباحثوں کو ایک دوسرے مقاء پر میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ أ

اس گران قدر تصنیف کے متعلق اهل علم کو کچ معلوم هي نه تها حالانكه ور ان چند نادر كتابول مع سے تھی جو اسلامی عہد میں نور کے متعلق لکھ فى اسر الظَّلَال " مين بهى رؤيت سے متعلق دقیق بسائل نقل لیے ہیں جو قدرو قیمت سے

فارس کی سردم خیز سر زمین کے ایک فاضل ذوق و شوق کی بنا پر علوم عقلی کی تحصیل شروء ا رؤیت سے سعلق مسائل کو جاننے کا بڑا شوق تھ پانی اور شیشے سی چیزوں کی رؤیت، ان کی حقیق ا رؤیت سے مختلف ہوتی ہے ۔ اس نے انعطاف نور ] متعلق بعض مسائل اور انعكاس و انعطاف سے پيد ھونے والے بعض زاویوں کے بارے میں تو سن رکھ تها، لیکن وه یه نهیس جانتا تها که ان مسائل ک ' نونسی کتاب میں دیکھنا چاھیے اور ان افکار ؟ سرچشمه نهاں ہے ۔ جب وہ قطب الدین شیرازع کی خدمت میں پہنچا تو اس نے اس نوجوان کو اہر الهيثم كي كتاب پڑھنے كا مشورہ ديا - كمال الديو نے نه صرف اس کتاب کا مطالعه کیا بلک اس نے اس کتاب کی ایک تلخیص بھی تیار ک جس میں اس نے ابن الهیثم کے بیان کردہ مطالب کو اور زیاده واضع الفاظ میں اور کہیں کہ سزید دلائل کے ساتھ بیان کیا، دیکھیے (کتام تنقيح المناظر، مطبوعة حيدر آباد، ١: ٨) .

ابن سینا حدوث نور کو آنی (عارضی) سیمیتا 👣

اور اس بات کا قائل تھا کہ جیسے ھی کوئی چیز آنکھ کو ٹور کے سامنے آتی ہے فورًا اس کی حالت میں ایک تبدیلی رونما ھوتی ہے جسے اس چیز کی روشنی اور نور سے تعہیر کیا جاتا ہے (آلشفاء، علم النفس، مقاله سوم، فصل دوم)، لیکن این الهیثم نور کی حرکت کا قائل تھا اور اب اس حر ّلت کی رفتار کا پورپ والوں نے اثبات بھی در دیا ہے ۔ ابن الهیثم نے غبار آلود اور تاریک کمرے میں جا کر یہ تجربه کیا تھا کہ (ہاریک سوراخوں یا دروازوں کی درزوں کے ذریعے باھر سے آنے والی) شعاع بالکل سیدھی سمت کے ذریعے باھر سے آنے والی) شعاع بالکل سیدھی سمت سے حر ّلت کرتی ہے اور اس کی یہ حر نت ھیشہ ایک ھی رخ کو ھوتی ہے.

ابن الهیثم نور کے علاوہ رنگ کی حرکت کا بھی قائل ہے۔ اس نے لکھا ہے: "عُرض که رنگ همیشه نور کے ساتھ سمزوج و سحر ب ہوتا ہے اور چونکه تمام رنگوں کے بارے سی جو تجربات هوے هیں ان سے یه بات پایهٔ ثبوت دو پہنچ چکی ہے، اس لیے سمجھ لیا گیا ہے نه رنگوں کی خاصیت طبیعی یسی ہے اور اگر نور کے ساتھ حر نت کرنے والے مدهم رنگ نظر نه آئیں تو اس کا سبب یه هو کا آنه حس (باصره) انهیں دیکھنے سے قاصر رہتی ہے (تنقیع المناظر، ، : ، تا ے)؛ نیز مرکت نور کے متعلق رجوع کیجیسے کتاب مذکور، ۲ : ۱۳۰، جہاں وہ انعطاف نور کے بارے میں بحث کرتا اور واضع طبور پر کہتا ہے : "ضو (یعنی نبور) اجسام کثیفه میں اس قدر تیزی کے ساتھ داخل هوتی ہے که حس اس کی حرکت کو معسوس نہیں ا کر ہاتی [البته یورپ والوں نے مشتری کے سیاروں کے طلوع اور غروب (کے مطالع کی مدد) سے اس انبوكت كى رفتار كو معين كر ديا هے)].

انگریز سائنس دان نیوٹن نے اس سے بھی الیکندیس آگے واد کر یہ دعوٰی کیا که خود نور می

رنگ ہے اور نور و رنگ دو مختلف چبزیں نہیں ہیں، لیکن ابن الهیئم نے صربحًا لکھا ہے که نور اور رنگ دو الگ چیزیں ہیں جو ایک ساتھ ہوتی ہیں اور اکھٹی حرکت میں آتی ہیں .

رنگ کے بارے میں ابن الهیثم اور کمال الدین نے (اپنی کتابوں میں) جو بحثیں کی ھیں (اور نظریات پیش کیے ھیں) ان سے بعض ایسے اصول ھاتھ آئے ھیں جن سے (فن) نقاشی میں استفادہ کیا گیا ہے، مثلا یہ کہ مدھم روشنی میں گاڑھ رنگ بھی مٹیالے سے نظر آنے ھیں، لیکن تیز روشنی میں (وھی رنگ) چمکنے ھوے نظر آنے ھیں (کارادوو: مشفکرین اسلاسی)۔ اسی طرح ان دو عالموں نے آئینڈ مقعر اور آئینڈ محدب کے متعلق جو بحثیں اٹھائی ھیں (اور اپنی آرا بیان کی ھیں) ان کے نتیجے میں دور اور نزدیک دیکھنے والی عینک ایجاد ھوئی ہے (اس کے لیے تنقیح المناظر، کے اس حصے سے رجوع لیا جانے جو''مرایا'' کے نام سے لکھا گیا ہے اور جہاں آئینڈ محدب اور آئینڈ مقعر سے لکھا گیا ہے اور جہاں آئینڈ محدب اور آئینڈ مقعر کے متعلق بحث ھوئی ہے).

کہا جا سکتا ہے کہ دمال الدین پیدا نہ هوتا تو ابن الهیثم کے علمی کارنامے قصه یارینه هو کر رہ جاتے۔ اس فاضل نے تنقیح المناظر لکھ در نه صرف اپنا بلکه اس عرب عالم (ابن الهیثم) کا نام بھی زندہ جاوید بنا دیا ہے ۔ اس کی کتاب یورپ پہنچی تو وهاں راموس نے اس کی اصلاح کر کے فرانس کی ملکه کیتھرین کی خدمت میں پیش کی (متفکرین اسلامی).

کمال الدبن کی تنقیح المناظر، ابن سینا کا قانون البیرونی کا ''قانون مسعودی' اور رازی کی ''الحاوی'' ایسی کتابین هیں جن کا جدید علوم اور جدید یورپ کی سائنسی ترقی میں بڑا حصه هے ۔ عینک، دوریین اور خوردیین کی ایجاد اور نور و رنگ کی طبیعی بحثیں انہیں دو حکما

کے بیان کردہ نظریات کا نتیجہ میں ۔ جدید علوم نے ان کے نظریات کی تصدیق کر دی ہے ۔ کمال الدین نے ۲۰۵۰ میں وفات پائی ۔ کاراد وو: متفکرین اسلامی.

(۱) براکلیان، تکمله: ۲ (۱) بر دور ۲ (۱) بر دانا سرشت) (اکبر دانا سرشت)

کمال رئیس : سلطان بایزید ثانی کے عہد حکومت کا ایک ترک بحری جهاپامار اور قپودان ۔ قپودان پاشا سنان نے اسے کم عمری میں سلطان کی خدمت میں بطور تحفه پیش کیا تھا۔ اس کے بعد ایک پیش خدمت کی حیثیت سے اس نے دربار میں پرورش پائی، اس کے دور زندگی کا آغاز عزب کے سردار کی حیثیت سے هوا ـ پهر وه بحیرة روم میں ترک تازیان کرنے لگا اور ۹۸ ۸ ۸۸ م میں اس نے مالٹا کے ایک شہزادے کو گرفتار کر لیا (سجبل عثمانی، م: ۵۸) - ۱۳۹۰/۸۹۹ میں اس نے بازید کے حکم سے ہسپانیہ کے ساحل پر حملہ 'کیا جس کی غرض یه تھی که اس طریقر سے غرناطه کے آخری ناصری سلطان مولای حسن کی مدد کی جانے جس نے اینر آپ کو خطرات میں گھرا دیکھ کر سلطان سے مدد کی درخواست کی تھی ۔ اس حملے کا ذاکر حاجی خليفه نر فقط تقويم التؤاريخ مين كيا هے، ليكن اس کی بحری جنگوں کی داستان (تعفق الکبار) میں اس کا کوئی ذکر نہیں اور بظاهر اس واقعر کا علم دوسرے مؤرخین کو بھی نہیں ھو سکا۔ بہرحال يه كوئي بهت زياده اهم واقعه نهين هو سكتا تها کیونکه اس زمانے میں سلطنت عثمانیه مصر اور آسٹریا کے خلاف جنگوں کی وجہ سے شدید مشکلات

س مبتلا تھی ۔ ۲۰۹۸ / ۱۳۹۵ میں کمال رئیس بحیرہ روم کے مشرقی حصے میں دوسرے بحری جہایا ماروں کے ساتھ مل کر لوٹ مار کرتا رھا۔ اس نے عیسائیوں کے کئی جہاز پکڑ لیے اور اس مال غنیمت کو سکندریه کے ایم کے پاس لر آیا (عاشق پاشا زاده، ص . ۲۰۰۰)، جس سے معلوم هوتا ھے کہ اس زمانر میں شاید وہ سلطان کی ملازمت میں نہیں تھا، لیکن جب ترکوں کی ویٹس سے جنگ چھڑی (ه. وهم وومرع) تو وه ترکی بیڑے کا ایک امیر البحر تھا ۔ ترکی بیڑے میں تین مسلح اور غیر معمولی طور پر بڑے جنگی جہاز تھے (ترکی: کو که)، ان میں سے ایک جہاز کی کہتائی قہودان ہاشا داؤد کے ہاتھ میں تھی اور باتی دو کے کپتان کمال ِ رئیس اور براق رئیس تھے (منجم باشی نے بداق لکھا هـ، اسى طرح Leunclavius (اسم Budaous لكهتا ع) - Spienza کی بحری لٹڑائی (۲۸ جولائی و و م ر)ء سي وينس والون كو دهوكا هوا اور انهون نے براق رئیس کے جہاز کو کمال رئیس کا جہاز سمجھ لیا جس سے وہ خاص طور پر انتقام لینا چاہتے تھے، چنانچه براق رئیس کے جہاز پر ویس کے دو بڑے اور کئی چھوٹے جہاز حملہ آور ہوئے ۔ ہراق نے جلتے هوے نفط سے مدافعت کی ـ نتیجه یه هوا که وہ خود اور اس کے دشمن دونوں بھک سے اڑ گئے۔ جزیرہ Spienza کا نام اس واقعے کی یاد میں ہراق رئیس ''آطه'' سی پڑ گیا ۔ اس جنگ کے بعد ترکی بیڑے نے انی بَغْتی (Lepanto) پر قبضه کر لیا ۔ اس سے اگلے سال جب ترکی بیڑے نے قورون Koron اور مودون Modon کے شہر فتح کر لیے تو کمال رئیس کیو . بم جہاز دے کر Navarino (ترکی: یافارین) پر حمله کرنے کے لیے بھیجا گیا اور اس نے اس شہور كا قىلىمىدە ويىسى سىمەسالار Contarini مى مۇلۇن ليا \_ قاموس الاعلام، (ه: ٣٨٨٦) كي قد عيد أمور دسویں مدی کے آغاز میں وفات ہائی ۔ موت کا سبب یہ موا که اس کا جہاز ڈوب کیا تھا (سجل عثمانی).

مآخان (۱) سُعَم باشى: صحائف الأغبار، قسطنطينيه مآخان (۱) سُعَم باشى: صحائف الأغبار، قسطنطينيه مراه ۱۲۸۰ مراه ای مراه ۱۲۸۰ مراه ای م

(J. H. KRAMERS)

کمال، محمد نامتی: ترکی کے عظیم ترین شعرا، صاحب طرز انشا بردازون اور مصنفین میں سے ایک، جدید ترکی مصنفین کا بڑا رہنما، جدید تبرکی نیثر کا بانی اور عصر حاضر کا معاز ترین معمب وطن ترک ـ کمال ۲۱ دسمبر . ۱۸۸۰ ع/۲۲ شموال ۲۰۹۱ه کو ردوسجتی Rhodosto کی قضا تكفورطاني] مين پيدا هوا جو بحيرة مارمورا Marmora کے ساحل پر واقع ہے ۔ اس کا تعلق امرا کے ایک قدیم خاندان سے تھا اور اس کا سلسلهٔ نسب اس کے باپ مصطفی عاصم بر، عالم هیئت و نجوم، اور اس كے دادا شمس الدين بے، سلطان سليم ثالث كے حاجب اول، اور اس کے پردادا امیر البحر قبودان احمد راتب باشاكي وساطت سے صدر اعظم طوبال عثمان باشا سے جا ملتا ہے جس نے ایران کے نادر شاہ کو ہزیمت دی تھی۔ اس کا باپ آناطولی کے ینی شہر کا رہنے والا اتها اور مان قونیجه Konica کی تھی جو البانیا میں واقع ہے۔ اس البانوی عنصر کا اثر اس کے مزاج میں استن سے زیادہ نمایاں تھا اور اسی سے اس کی انتہائی مَوْرَ عَلَيْ الْوِر جُوشِيلِي طبيعت كا راز بهت كچه سمجه

بالكل كسى يوربى كى طرح تها ـ و بلند نظر، وسيع القلب اور ايك جاذب شخصيت كا مالك تها.

کمال کو گھر پر کسی قدر بے قاعدہ اور بے نظام تعليم ملى . اس نرقسطنطينيه مين رشديد بايزيد اور الله مكتبي سين صرف نو ماه تك باقاعده درسي نظام کے مطابق تعلیم حاصل کی۔ اس کے نجی اتالیق نے اسے عربی، فارسی اور فرانسیسی سکھائی ۔ ۲ ۸۵۲ میں وہ اپنے دادا شمس الدین ہے کے ساتھ قارص میں اور کچھ دن بعد صوفیا میں مقیم رہا اور یہیں اس نے چودہ برس کے سن میں بالکل سنبل زادہ [وهبي] کے انداز میں شاعری شروع کر دی ۔ اس کے سامنے اور شاعروں کے کلام کے نمونے نہیں تھے، اس لیے دیوان سنمبل زادہ ھی اس کے لیے نمونه بن گيا - ١٨٥٨ - ١٨٥٨ ع سين قسطنطينيد واپس آ جانے کے بعد وہ باب عالی کے دارالترجمه میں داخل هو گیا اور تهوڑے هی دنوں میں دہستان قدیم کے متبع شعرا کی جماعت کا ایک رکن بن گیا جو اس وقت بہت فروغ پا رہے تھے۔ اس جماعت مين نائلي، مظلوم پاشا زاده، ممدوح فائق، حالت، هرسكى، عارف حكمت، غالب اور كاظم تهي جو زياده تر نفعی اور فہیم کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ العمال نے بہت جلد ان شاعروں میں ایک بلند رتبه حاصل کر لیا اور ایک مختصر سا دیوان بهی سرتب کیا، گو اس کی ان نظموں سی کمچھ زیادہ تازگی اور جلت نه تھی ۔ اپنی نظموں میں اس نے اپنا تخلص نامق رکھا ۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے که اس دیوان کی آخری ناتمام غزل اس کی پہلی قومي نظم ہے.

جس اسلوب انشا کا آگے چل کر وہ بانی هوا اس کے میدان عمل میں اسے ابتدا میں داخل هونے میں اور جوشیل طبیعت کا راز بہت کچھ سمجھ اس کے میدان عمل میں اسے ابتدا میں داخل هونے میں وہ کا موقع اشناسی افندی کی وساطت سے میسر آیا۔ شناسی

انندی نے یورپ میں تعلیم پائی ٹھی اور اس وقت ور قسطنطینیه میں اس کوشش میں مصروف تھا که ارباب فهم کو مغربی افکار و ثقافت کی طرف متوجه کرمے اور اس کے لیے بڑا ذریعہ اس کا اخبار تصویر افکار تھا جو اس کے زیر ادارت شائع ہوتا تھا۔ کمال کے شناسی سے دوستانہ تعلقات قائم ہومے اور بہت جلد وہ ہوری طرح اس کے زیر اثر آ گیا ۔ اس اثر کا نتیجہ یہ هوا که وه قدیم انشا پردازی کی تقلید کو چهور کر مغربی انشا پردازی کی روح حاصل کرنے کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو گیا ۔ کمال نے بڑی سرگرمی سے نئے افکار کو اپنانا شروع کر دیا کیونکه ان کی اهمیت اس پر زور روشن کی طرح واضح هو چکی تھی۔ اب اس نے اپنی زندگی کا مقصد یه قرار دیا که پرانی متحجر (fossilised) تسرکی میں جدید ادبی، سیاسی اور سائنسی نہضت علمیہ برہا کی جائے، تاکه ترکی کے لیے اقوام مغربی کی صف میں جگه پیدا هو جائے ۔ اس نے اپنی ہر آشوب زندگی کا آغاز شناسی کے اخبار کے لیے مقالات لکھنے سے کیا۔ اس وقت سے اس نے جو کچھ لکھا کمال کے نام سے لکھا اور یه نام لوگوں میں بہت جلد مقبول اور صر دلعزیز هو گيا .

جب ۱۸۶۳ء میں شناسی [رک بان] کو پیرس کو فرار ہونا پڑا تو وہ اپنے اخبار کی ادارت کا پورا کام نوجوان کمال کے سپرد کر گیا۔ شروع شروع میں تو یہ کام کمال کو بہت ھی دشوار معلوم ہوا اور ایک سال تک اس نے سوا فرانسیسی ترجموں کے کوئی چیز شائع نه کی۔ اس کے بعد کچھ اہم سیاسی مسائل (پولینڈ کی بغاوت اور امریکه کی خانه جنگی) سامنے آئے۔ ان سے اسے اپنے اخبار کا معیار، جو بہت پست ہوچکا تھا، بلند اپنے اخبار کا معیار، جو بہت پست ہوچکا تھا، بلند اور اپنے قلم سے سیاسی مقالات لکھ کر شائع کرنا اور اپنے قلم سے سیاسی مقالات لکھ کر شائع کرنا

شروع کیے جن سے چاروں طرف شور منج گیا، لوگ ان مقالات کو ہڑی دلچسی سے ہڑھنے لگے، اور تصویر افکار سب سے زیادہ بااثر اخبار بن گیا ۔ یہی اخبار تھا جس کے صفحات پر سب سے پہلے ''نوجوان ترک'' کی اصطلاح نظر آئی.

اب کمال حکومت وقت کے لیر روز افزون پریشانی بنتا چلا کیا ۔ کو اس کی عمر صرف ۲۳ سال تھی، لیکن اسے قلعهٔ سلطانیه (گیلی بولی) کے متمر فلق کا عهده دیا جا چکا تها ـ اب ارباب مکومت یہ چاہتے تھے کہ اسے ایران میں سفیر متعین کر کے قسطنطینیه سے دور بھیج دیا جائے، لیکن کمال نے یه عمده قبول نمیں کیا۔ بھر اسے ارز روم بھجا جانے لگا اور اس نے بڑی مشکل سے اپنی جان اس سے بچائی ۔ اس وقت کمال نوجوان ترکوں کی انجمن میں شامل ہو جکا تھا جس کی بنیاد نہیا [پاشا] نے ان عناصر کے درمیان رکھی تھی جو اصلاحات کے حق میں تھے۔ ان کا مقصد خاص یه تھا که ترکی کو موجودہ پسماندہ حالت سے نکال کر وہاں ایک آئینی حکومت قائم کی جائے۔ جب ارکان انجین کو اپنی گرفتاری کا خطره بیدا هوا تو ۱۸۹۹ میں بغیاء المال أنوري، رفعت اور على سعاوى تركى سے بھاگ کر لنڈن چلے گئے اور وہیں مقیم ہو گئے۔ اپنی اس پہلی خود اختیار کردہ جلا وطنی کے وقت کمالی اپنے پہلے بچے کی پیدائش کا سنتظر تھا۔ یہ بھ آگے چل کر شاعر علی اکرم مشہور ہوا۔ لنڈن میں کمال نے اپنی جماعت کی ترجمانی کے لیے الحبار سنگیں (خبر نکار) شائع کیا ۔ کچھ مدت بعد اس اخبار کو پیرس منتقل کر دیا گیا اور بھر حریت (آزادی) نے اس کی جگه لے لی - پیرس میں وہ کر کمال نے قانون اور اقتصادیات کا سطالعه کیا اور زیاده ایم فرانسیسی تمینفات کو ترکی میں منتقل کیا ہے ۔ ۱۹۶۰

قیام ہورپ نے اس کے سیاسی اور ابھی ا

پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ اس کے بعد وہ بار بار ثقافت

ہر قلم المهاتا نظر آتا ہے۔ جب علی باشا
صدر اعظم کی وفات کے بعد نوجوان ترکوں کو
وطن واپس آنے کا موقع ملا تو کمال نے نوجوان
ترکوں کے مجلّه عبرت کی عنان ادارت سنبھالی۔
کمال اپنے مقالوں کی ہدولت، جن کی ایک مستقل
اور پائدار قدر و قیمت ہے، اس مجلّے کو ترکی کے
اہم ترین مجلات میں سے ایک پنانے میں کامیاب ہوگیا۔
اسی ڈمائے میں اس نے متعدد دوسرے اخباروں اور
مخلوں کے لیے بھی مقالات لکھے اور اس طرح
دائے عامد پر اپنا ہورا اثر جما لیا اور ان کے خیالات
منیں کامل انقلاب پیدا کر دیا.

کمال کی سیاسی سرگرمیاں حکومت کی نظروں میں ہری طرح کھٹکنے لگیں، خصوصًا اس کے قومی ڈراسے وطن نے تو لوگوں میں برحد جوئن و خروش پیدا کر دیا ۔ مجبورًا حکومت نے اسے تبرص کے قلعے فاماغوستا Famagusta میں جلاوطن کر كے بهيج ديا \_ ابتدا ميں اسے بہت سخت تيد تنهائي ميں رکھا گیا اور یہیں اس نے اپنے زمین دوز حجرے میں اپنے ڈرامے عاکف ہے کا منصوبہ تیار کیا اور جونہیں قید کی سختی کچھ کم هوئی اس نے اسے لکھ كر جهبوا ديا ـ فاماغوستا Famagusta مين وه ٣٨ ماه تک قید رہا، تاآنکہ سلطان سراد تخت پر بیٹھا اور اسے رهائي نصيب هوئي اور قسطنطينيه واپس آنر كي اجازت مل گئی، لیکن مراد کی حکومت صرف ۹۳ روز رهی ـ اس کے بعد عبدالحمید کا دور حکومت آیا اور بہت جلد کمال کی سرگرمیوں پر پھر پابندی عائد کر دی گئی ۔ کمال نے آئین کی تشکیل میں حصه لیا اور مبست باشا اورضیا باشا کے ساتھ مل کر اس کی تنقید و المنعض كاكام بهي سر انجام ديا .

اس کی حریت پسندانه کارروائیوں نے عبدالعمید کی جانب سے بہت زیادہ گہری

بے اعتمادی پیدا کر دی ۔ اسے گرفتار کر کے ساڑھ پانچ ماہ تک قسطنطینیہ کے عام قید خانے میں رکھا گیا ۔ یہاں اس نے اپنا سارا وقت ترک فوج کی تاریخ کی تیاری کے سلسلے میں تاریخی کتب کے مطالعے میں صرف کیا ۔ اگرچہ عدالت نے سماعت مقدمہ کے بعد اسے رہا کر دیا تھا پھر بھی عبدالحمیا نے اسے نظر بند کر کے Mytilene (ساقز Chios نتائج پابھیج دیا ۔ روس کی جنگ کا خاتمہ تباہ کن نتائج پابھیج دیا ۔ روس کی جنگ کا خاتمہ تباہ کن نتائج پابھیاری کمال کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی، چنانچ سائل کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی، چنانچ اس نے اپنے گیتوں میں اپنے الم انگیز جذبات کی اظہار کیا ہے جن کا ایک نمونہ مہاجر کا یہ دردناک ساز دے].

دو سال کی نظر بندی کے بعد جس کے دوران میر اس نے جلال اور جزمی کتابیں لکھیں اسے ساقز (Chios) کا متصرف بنا دیا گیا۔ یہاں اس پر بھیہھڑوں کی اس بیماری کا پہلا حملہ ہوا جو آگے چل کر اس کی موت کا باعث بنی ۔ جب ساقیز ایک ولایت کی صدرمقام بن گیا تو کمال کو رودس تبدیل کر دیا گر جہاں کی سازگار آب و ہوا میں اس کی صحت عو کر آئی اور اس کی تخلیقی توتیں جو کسی قدر کہ ہوگئی تھیں پھر بحال ہونے لگیں ۔ ایک شاندا کتاب خانے کی مدد سے جس کی توسیع کے لیے اس نے گراں قدر ذاتی خرچ پر هندوستان، ایران، مصر او یورپ میں اپنے کارندے مقرر کر رکھے تھے یورپ میں اپنے کارندے مقرر کر رکھے تھے اس نے ترکی سلطنت کی تاریخ لکھنے کی تیاریا شروع کر دیں .

رودس سے اسے پھر متصرف کے عہدے ا ساقز بھیج دیا گیا۔ اس نے ہڑے جوش اور تندھ سے اپنا تاریخ نویسی کا کام جاری رکھا، حالانک اس کی صحت بہت خراب ھو چکی تھی۔ دیگر تما

جاری ر کھیں ۔ اس کے خلاف کسی دشمن کی مخبری پر قسطنطینیہ سے فرمان صادر ہوا کہ تاریخ نویسی کا کام اور اس کی طباعت دونوں روک دیے جائیں۔ يه ايک برا خوفناک وار تها؛ جنانجه ب دسمبر ١٨٨٨ء دو اسم يه قرمان وصول هوا اور اسي رات Myillaic کے مقام پر اس نر اپنی جان جان آفرین کے سپرد نر دی .

اس. پہلر تو Mytriene میں مسجد کے بالکل سامنر دفن نیا گیا اور پھر اس کا بیٹا علی ا درم سنجیدہ رسوم کے ساتھ اس کی میت کو بلیر Bulair لیے گیا جو گیلی پولی سے ۸ میل مشرق میں واقع ہے اور وهاں اسے سلیمان پاشا کے مقبرے میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دفن دیا گیا ۔ یہ اعزاز اس جلیل القدر محب وطن کے بالکل شایان شان تھا ۔ عبدالحمید نے کمال کا ایک شاندار مقبرہ (تربه) تعمیر درایا ۔ اس سے قبل سلیمان پاشا کی تربت تو زیارت گاہ تھی، اب "كمال كى تربت بهت سے تر كوں كے ليے اس سے دمیں زیادہ سرجم ارادت بن گئی دیونکہ انھیں دمال کے اندر اپنے دلی مقاصد کی زندہ تصویر نظر آئی ۔ انجمن اتحاد و ترقی نے ۱۹۰۸ کا انقلاب برہا درنے کے بعد پہلا کام یے کیا ، نه سالونیکا سے اس کے ارکان احترام و تعظیم کے ا جذبات لیے هوے بلّیر Bulair پہنچے اور کمال کا مستحق ہے.

عثمانی ادب میں کمال کو جو اعلٰی ترین ا اور ہے مثال مقام حاصل ہے اس کا هم جتنا بھی اونچا | رها، اگرچه حالات سخت غاهموار اور پیچیدہ میں

اصناف ادبی میں بھی اس نے اچھی خاصی سرگرمیاں | اندازہ کریں کم ہے ۔ اس نے اپنے معاصرین پر اور آنے والی نسل پر بہت ھی گہرا اثر ڈالا ہے ۔ اسم اپنے کام کی دشواریوں کا پوری طرح احساس تھا، لیکن اسے همیشه یتین واثق تھا که ان مساعی کے نتائج بہت خوش آیند و مبارک هوں گے اور یه بات اس کی پرجون طبیعت کے بالکل مطابق تھی .. اگرچه وه طبقهٔ امرا سی پیدا هوا تها، لیکن سیاسی تحریکوں کی قیادت کی صلاحیت اس میں پیدائشی طور پر موجرد تھی اور وہ کاملا انقلابی تھا ۔ اس کی سرگرسی عمل نیز غیر معمولی عزم و اراده عوام کے دلوں دو موہ لیتا تھا۔ وہ گھرے دینی جذبے سے سرشار تها .. اس كا زاوية نكاه كلية اسلامي تها اور اسے اپنی قوم، اپنے ملک اور ان دونوں کے مستقبل پو پورا بهروسا تها ـ صحيح ثقافت اسلاميه پر اعتقاد رکھتے ھوے، جس میں اتحاد عالم اسلامی کے رجعانات بہت قوی تھے، اس نے اس کے حصول کی دوشش کی اور اس غرض کے لیر اصلی ابتدائی اسلام دو اپنا نصب العين قرار ديا اور درسياني اسلامي دورکو جس سے وہ بالکل سطمئن نہ ہو سکا، قطعاً نظر انداز ادر دیا ۔ حقیقی اسلام کے احیا کے لیے اس نے ضروری سمجها که ترکون میں پہلے جذبة حب الوطني پيدا كرے، چنانچه اس كے ذريعے وہ اپنی خوابیدہ قـوم کے سلّی جـذبات کو بیدار کرنے میں کامیاب عوا۔ کمال پہلا شخص ہے جس فر کی قبر پر حاضر هو در اس مؤسس قصر حریت کی روح | اپنے هم وطنوں کے دانوں کو گرمانے کے لیے پر فتوح کو بادب خراج عقیدت پیش کیا۔ اس جماعت اسب سے پہلے تصور وطن کو جاگزیں کیا جس کئے نے کامیابی حاصل کرنے کے بعد جس ہے نظیر اعتدال ا جگه بعد ازآن ترکی لفظ بؤرت استعمال ہونے لگا۔ اس و سکون سے اپنا کام جاری رکھا وہ بھی کامل کی اے بعد قومیت اور حریت کے تصورات بروے کار آئے بلند خیالی کا اثر تھا جس کے لیے وہ تحسین و آفرین | اور یہی نوجوان ترکوں کے نعرے اور نصب الجیجہ بن کر رہ گئے.

کمال نہایت استقلال سے اپنے کام میں 🚉

سے اس تقریباً مافوق العادة اثر کی پوری توجیه نہیں موتی جو اس نے اپنی قوم پر ڈالا اور آج تک ڈال ھا ہے ۔ عثمانی ادب کے جدید ترین نقادوں کا جِحان اس طرف ہے آنہ اسے مصنف کی حیثیت سے بهت زیاده بلند سرتبه نه دیا جائر، لیکن اس سے کوئی نقاد انکار نہیں کر سکتا کہ جو صفات اسے سب سے زیادہ بلند مقام عطا کرتی میں وہ اشتیاق مریت، حب الوطنی، ہے باکانه جرأت اظہار خیالات ور سب سے بڑھ کر اس کی قادر الکلامی ھیں۔ جب س نے لکھنا شروع کیا ہے اس وقت زبان کی حالت بتر تھی، لیکن جب اس کی وفات هـوئی جو عمر لبعی تک پہنچنے سے پہلے هی واقع هوئی تھی تو ركى زبان ايك حيرت انكيز ترقى يافته آلة اظمهار فیالات بن چکی تھی۔ موجودہ ترکی کی نار نویسی ل ایجاد کا سہرا کمال کے سر ہے۔ اس سے دوئی نکار نہیں کر سکتا.

سیاسی اور ادبی مقالات میں دمال کے استدلال یں زور اور اثرانکیزی ہوتی ہے۔ جب وہ کسی اے کی حمایت کرتا ہے تو یه دونوں قوتیں اپنا نام کرتی هیں ۔ مقاله نگاری میں دوئی شخص بھی کمال سے نہیں بڑھ سکا ہے ۔ اس کی زیادہ طویل منیفات مقالات کے ایک سلسله وار مجموعے سے یاده مشابه معلوم هوتی هیں نه که کسی ایک بربوط تصنیف سے.

کمال کو کس قدر نظر استحسان سے دیکھا باقا تھا اس کا اندازہ متبعین کی کثرت تعداد سے کیا جا سکتا ہے جنھوں نر اس کے اسلوب کی نقل کی. ا کمال کی تسمانیف: کمال ابتدا شاعر

13

س کے نزدیک اس کا مقصد مقاصد رسالت کا ایک میں لکھا گیا ہے، کو اس میں بھی جدید خصوصیات سمه تها جس کی تکمیل ضروری تھی۔ اس کا سلیقہ | (حب الوطنی اور حب ابناے وطن) کی جھلک نظر صنیف و انشا کچھ کم درجے کا نہ تھا، لیکن اس انی شروع ہو گئی ہے اور نئی مخترعات (تھئیٹر، اسیٹمر) کے تصورات بھی پائر جاتر ھیں، غزل کے میدان میں اس نے چند ایسی زور دار نظمیں کمی ا هیں جو وحی کی طرح زبانزد خلق هو گئیں ۔ اس کی طرز کے بسرعت مقبول عام ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ابھی تک اپنے دلام سیں پرانے خیالات کی دجھ نه کچه طرف داری در جاتا تها ـ اس کی بهت سی نظمیں اس کی تصنیفات میں بکھری یڑی هیں اور بهت سي غير مطبوعه شكل مين دست بدست لوگون کے پاس پہنچ گئیں ۔ ان تمام نظموں سے اس کا گہرا · جذبة حب الوطني ظاهر هوتا هي .

اپنی نظم واویلا ''(اظمهار تاسف، شیون) (طبع دوم ۱۳۲۹ ه/۸ ، ۱۹ ع) سین نمال اپنے وطن کے لیے آه و زاری درتا ہے جو دفن میں لیٹا پڑا ہے؛ اس کی نظم بارقهٔ ظفر (کاسیایی کی چمک) (۱۸۵۲) میں جو ایک بلند پایه اسلوب سین لکھی گئی ہے، فتح قسطنطینیه کی مدح سرائی کی گئی ہے۔ اس کی پر جوش نظم وَطَن مَنْظُوسي ١٣٧٩ هـ ١٩٠٨ ع مين دمين جا کر طبع هوئی [یه نظم جس میں نامتی دمال نے ترکی کی ہے بسی اور خراب خسته حالت بہت پر تاثیر الفاظ میں بیان کی ہے ، ایک ترجیم بند کی شکل میں ھے جس میں هر تین هم قافیه مصرعوں کے بعد یه ا شعر آتا ہے:

وطنتگ با غرینه دشمن طیاری خنجرینی یوق ایمش تور تاره جق بختی قده مادرینی

یعنی دشمن نے وطن کے سینے پر اپنا خنجر رکھ دیا هے، شاید اپنی اس سیاء بخت ماں دو بجانے والا كوئى نېين'].

ایک مصنف کی حیثیت سے کمال کی اصل انہ اللہ اللہ اللہ علاوہ جو برائی طرز اکاسابی کا راز اس کی تعثیلی حکایات میں مضمر ہے

موجد که سکتے هيں ۔ ابوالضياء توفيق کا، جو اس كا سب سے زيادہ عقيدت مند دوست اور پيرو تھا، اُٹھاتي ھے .\_\_\_ ذراما اجل قضا (تقدير محذور) (١٢٨٨ه / ١٨٤١ -تیاری کے سلسلر میں کمال نر نہایت خاموشی سے اس کے بعد اس نے اپنی استعداد سے بلا شر ئت ؛ اور انتقام "دو قابل تحسین و آفرین قرار دیا گیا ہے . غیرے کام لیا اور حسب ذیل ڈرامے لکھے:

> پہلی بار ۲ مر ۱ ء میں اور اس کے بعد کئی دفعہ طبع ہوا ، (روسي مين ترجمه از W.D. Smirno) در Wiestnik Ewropi ۱، ۹۰۱۸۷۶ وي انا د L. Pekotsch وي انا عرام ع) \_ یه دراما جو عمرانی اور نفسی نقاط نظر سے اہم ہے شجاعت اور مردانگی کے ان سناظر کی تصویر کشی درتا ہے جو سمراء میں سلسترہ کی سدافعت کے وقت رونما ھوے تھے۔ اس ڈرامے نے لوگوں سی بر انتما جوش و خروش پیدا کیا اور Famagusta سیں دمال کی جلا وطنی کا سب سے بڑا ہاعث یہی تھا۔

٧ - زوافلي چوجق ("بيےچاره لـرکا") تين ایکٹ کا ڈراما (۱۸۵۳ء)، اس میں بچے پر والدین کے ہے جا دباؤ کے برے اثرات بیان کیے گئے ہیں اور رواج کے مطابق شادیان طے کرنے کے طریقے کی مغالفت کی گئی ہے۔ کمال نے اس میں نئے زمانے کے اس خیال کی تائید کی ہے که عورتوں "کو ان | ك احداسات اور عواطف مين جائز آزادى دى جائي : ك قلم سے اس كا اردو مين ترجمه هو چكا هے]. اس میں "La Dame aux Camelias" کا اثر بلاشک و شبهه نمایاں ہے .

> - عا کف ہے، پانچ ایکٹ کا ڈراما (مرمره)، اس میں ترکی بعری فوج کے ایک افسر کی حب الوطنی کی روداد لکھی گئی ہے اور اس کا مقابله اس کی

جو تعداد میں چھے ھیں ۔ ھم اسے ترکی ڈرامے کا ایبوی کی بیوفائی اور تلون مزاجی سے کیا گیا ہے أجو اپنے خاوند کی عدم موجود کی سے ناجائز فائدہ

س - كل نبال، بانچ ايكث كا دراما (مهرع) ١٨٧٢ء) ترکی میں پہلا قومی ڈراما ہے اور اس کی ؛ غالباً اس کی بنیاد [شیکسپیر کے ڈرامے] حملت پر ر لھی گئی ہے ۔ اس میں جذبة انتقام کو سراھا گیا معاونت کی اگرچہ اس کا نام کمیں نہیں لیا گیا۔ ہے اور خصوصاً استبداد کے خلاف عورت کی باوت ه - جلال الدين خوارزم شاه، پانچ ايكك كا

، \_ وطن یا خود سلستره، چار ایکٹ کا ڈراما، ، ایک العیه ڈراما (درمرع) جس کے ساتھ عثمانی ادبیات اور ڈرامے کی ہیئت و اسلوب کے نقائص سے متعلق ایک طویل ادبی مقدسه شامل ہے۔ یه قراما سب سے پہلے رودوسلی صالبح جمال نے ۱۲۹۲ھ/ ه ١٨٨ء مين شائع تيا ـ اس ك بعد قاهره مين بغير مقدسے کے ۱۲۹۲ھ/ ۱۸۵۰ء میں شائع هوا۔ فقط مقدمه مجموعة ابوالضياء، عدد ، م (م١٨٨٥) اور أ "كتاب خانة ابوالضياء، عدد و به مين چهها هـ يه ایک روحانی (المیه) افسانه ہے جو تاریخ ایران سے سأخوذ هـ اور هيوكو Cromwell & Hugo اور کے نمونے ہر لکھا گیا ہے۔ جلال کو ترکی ادب کے روحانی دورکا نقطهٔ عروج تصور کیا جاتا ہے۔ یه ا ڈراما صرف پڑھنے کی غرض سے لکھا گیا تھا اور اس میں سلاطین آل عثمان کے نظام حکوست کے خلاف بڑی پر جوش صدامے احتجاج بلند کی گئی ہے ۔ اس کے اس نمایاں رجعان کے باعث محتسبان حکومت اس ڈرامے پر ميشه پاينديان عائد كرتے رعے [سجاد ميدر يلدرم

- - تره بلا ("كالى بلا") بهلى بار ٨ . و و عني کلیات میں شائع هوا \_ يه ڈراما ۸ . ۹ ، ه میں Famagasta میں لکھا گیا تھا اور اس میں ہندوستان کے ایک شمنشاہ کی بیٹی کی ایک مبشی کے هاتھوں بے حراف ا کی حکابت بیان کی گئی ہے جو خواجہ سوا ہے ۔

مرم میں داخل ہو گیا تھا اور شہزادی کا عاشق بن بیٹھا ۔ مظلوم شہزادی اپنی شادی کی رات کو اس کالی بلا کو قتل کرنے کے بعد خود کشی کسر لیتی ہے .

معلوم هوتا ہے که Smirnow نے ایک ڈراما انادولی کویلری (Anadolu Kuyleri) غلطی سے کمال کی طرف منسوب کر دیا ہے جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ سلطان نے اس پر اسے ایک خاص انعام دیا تھا۔ واقعات سے اس کی تعبدیق نہیں ھوتی ۔ کمال کے ڈراموں میں حسب ذیل کمزوریاں ھیں : برساختگی اور تتبع فطرت کی کمی، داخلی محرکات سے متعلق روشن بیانی کا فقدان، جذباتی، حب ولهن کے جوش و خروش سے متعلق ضرورت سے زیاده رقت انگیزی اور طعن و سلاست آسیز عبارات . لیکن کمال کو اپنے سامعین کی توجه اور دلچسپی پر قابو رکھنے کا طریقه آتا ہے اور وہ انھیں اپنے ساتھ ساتھ لیے بڑھا چلا جاتا ہے۔ اس اسر سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے ھاں ایک قسم کی نفسیاتی گہرائی ضرور سوجود ہے۔ اس زمانے میں ترکی تھٹیٹر بالکل ایک نئی چیز تھی۔ اس زمانر کو اور اس کے ماحول کو پیش نظر رکھتے ہوے کمال کے ڈراموں کو ایک عظیم الشان کارناسه کہا جا سکتا ہے، گو ان میں ڈرامائی اور اصطلاحی نقائص خیالات پہنجانے اور ان کے خوابیدہ احساسات کو جگانے کا ذریعه بنایا جائے۔ اس کے نزدیک تھئیٹر ودایک ایسا ذریعهٔ تفریح هے جس سے عوام پر عالم خواه اثر ڈالا جا سکتا ہے".

پہلووں کی واضح اور صاف تصاویر دیکھ سکتے ہیں۔ طرز نگارش کے اعتبار سے بھی ان میں بہت بڑی خوبیاں موجود ہیں۔ چنانچہ اس کے ناولوں کا اثر عوام پر بہت ہی زیادہ پڑا۔ وہ ایک پورے دہستان فکر کے لیے نمونہ بن گئے جس کا سب سے بڑا نمائندہ وجیبھی تھا۔ وہ دو ناول یہ ہیں:

نهیں کیا جا سکتا کہ اس کے ہاں ایک قسم کی ایک تاریخی ناول (۱۲۹۵م) نفسیاتی گہرائی ضرور موجود ہے۔ اس زمانے میں فرمانروا عادل گرائی اور شاہ ایران کی هشیرہ کی داستان محبت ہے جو سولھویں صدی میں جب اور اس کے ماحول کو پیش نظر رکھتے ہوئے کمال کا خراموں کو ایک عظیم الشان کارنامہ کہا عادل گرائی ایران میں قید تھا، ظہور پذیر ہوئی۔ جا سکتا ہے، گو ان میں ڈرامائی اور اصطلاحی نقائص اصلی واقعات تاریخ سے ماخوذ ہیں۔ جہاں تک اسلوب موجود ہیں۔ بالخصوص اس لیے بھی کہ کمال کا اعتبار سے علمی بی سے بہت بڑھا ہوا ہے۔ اس میں موجود ہیں اور ان کے خوابیدہ احساسات کو عالم اسلامی کے اتحاد کا تصور بین طور سے نظر مگائہ کا ذبیعہ بنایا حائہ۔ اس کے ندیک تھئٹ آتا ہے.

کمال کی سب سے زیادہ قابل ذکر تاریخی تصنیفات حسب ڈیل ھیں، (۱) اس کی سوانح عمری اوراق پریشان (بکھرے ھوے ورق) (۱۳۰۱ھ)، جس کے سر حصے ھیں اور ان میں چار ناسوران اسلام کی سیرتوں کا بیان ھے؛ اسلوب بیان فاضلانه ہے

جس میں یورپی طرز انشا کا تتبع کیا گیا ہے۔ اس تصنیف میں اس نے اپنے اسلامی رجعانات کو ترقی یافت صورت میں واضح کیا ہے، یه چار نامسور هیں: صلاح الدین آیوبی: آل عثمان میں سے سلطان محدثانی اورسلطان سلیم اقل یاووز اور امیر نوروز ہے۔ زبان اور علمیت کے اعتبار سے تحرک اس مجموعے کو ایک کلاسیکی تصنیف کا درجه دیتے هیں، لیکن حقیقت میں یه ایک اچھی تالیف ہے جس کا لیکن حقیقت میں یه ایک اچھی تالیف ہے جس کا یشتر حصه یورپی مأخذ سے لیا گیا ہے، البته جہاں یک وضاحت مطالب اور زور بیان کا تعلق ہے، البته جہاں تک وضاحت مطالب اور زور بیان کا تعلق ہے، یه اس منگری کے قلعۂ قنیزہ (ج) دور استیلا؛ (س) قنیزہ منگری کے قلعۂ قنیزہ (چ) دور استیلا؛ (س) قنیزہ اور اسی سال مصنف کے نام کے بغیر شائع هوئی.

(س) کمال کو اسلام کی قوت حیات پر پورا اور پر جوش اعتقاد تھا، تاھم اس کی تصنیفات میں اسلامی تصورات اور روسو (Rosseau) کے فیلسفے کے درمیان، جسر وہ اختیار کرنا جاھتا تھا، مکمل هم آهنگی نظر نمیں آتی۔ کمال نے یه ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کی پیش کردہ اقدار جدید تسذیب کے بنیادی تصورات سے كسى طرح بهى كم پاينه نهين بلكنه اگر هم بنظر غائر دیکھیں تو معلوم هو تا که یه وهی تصورات هیں جنهیں اسلام نے پیش کیا تھا۔ اسلام سولهویں صدی تک کسی طرح پسمانده نه تها اور یورپ کی فوقیت اسے فقط اس وقت ماننا پڑی جب یورپ نر تجربی اور استقرائی علوم میں آگر قدم بڑھایا ۔ ارنسٹ رہنان ( Ernest Renan ) کے اس دعوے کے رد میں کہ اسلام تعلیم کا دشمن ہے کمال نے رَبَّان مدافعه نامه سی لکھی جو کلیات میں شائع ہوئی۔ رینان کے نظریے کےخلاف مسلمانوں کے لکھر ھوے دیگر رسائل کی به نسبت کمال کے

اس رسالے میں زیادہ مخبوط دلائل سے کام لیا گیا ہے،

(a) مدخل، تاریخ روماے قدیم اور تاریخ
اسلام جو ۱۰۳۸ه/ ۱۰۹۰ء تک ہے۔ کمال نے اسے
ابنی تاریخ آل عثمان کی بنیاد اور مقدمه بنانے کی غرض
سے لکھا ہے۔ تاریخ آل عثمان میں آغاز سلطنت سے لے
کر سلطان سلیم اول یاووز کی وفات (۱۰۹۹ه/ ۱۰۹۰۹)
تک کے حالات درج ھیں .

(ع) سرگذشت (۱۳۲۹ه/ ۱۹۰۸ع) میں بھی ایک خواب کا حال ہے.

کمال بنیادی طور پر ایک جریدہ نگار تھا (رآت بد سطور بالا) ۔ اس نے عبرت کو ایک مثالی اخبار بنا دیا تھا ۔ اس میں اس کے جو مقالات شائع هوے وہ آج بھی بار بار طبع کیے جاتے ہیں ، اس اخبار کے مجموعوں میں شامیل کیے جاتے ہیں ، اس اخبار کے گزشتہ پرچوں کو بڑی احتیاط سے معفوظ رکھا جاتا ہے .

اس نے ایک نقاد کی حیثیت ہے بھی نڑی جامعیت کا ثبوت دیا ۔ گب (Gibb) نے اس کی تنقید کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ لیکایا ہے ۔ اس نیے قدامت پسند ادب پر سخت جرح کی اور جدید دیستان ادب کو کامیابی کی منزل تک پہنچایا ۔ اس کے مقالات میں اور مقلمہ میں نقد و کاوش کا بہت کچھ ذخیرہ ہے ۔ جب اس کے برانے رفیق کار ضیا یاشا نے ذخیرہ ہے ۔ جب اس کے برانے رفیق کار ضیا یاشا نے ذخیرہ ہے ۔ جب اس کے برانے رفیق کار ضیا یاشا نے ذخیرہ ہے ۔ جب اس کے برانے رفیق کار ضیا یاشا نے ذخیرہ ہے ۔ جب اس کے برانے رفیق کار ضیا یاشا نے کہا تو کیائی نے کہیں ترکی ادب کا کسی قدر نامناسب سا انتخاب شائع کیا تو کیائی نے پہلی دو جلاوں پر دو زور دار تنقیدی تیمیستان

تغریب خرابات، ۱۲۹۸ م۱۲۹۸ء اور تعقیب خرابات، طبع ثانی ۳.۹، لکھ کر شائع کیے، گب کی رائے میں ان مقالوں کا شمار ترکی کے بہترین مقالات میں ہوتا ہے.

کمال کے مکتوبات و رسائل کی اهمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کی ترکی کے تقریباً تمام نامور سیاسی اور ادبی لوگوں سے خط و کتابت تھی۔ افسوس ہے کہ اب تک ان کا صرف کچھ حمد طبع هو سکا ہے، مثلاً خطوط بنام مدّحت افندی اور عرفان پاشا، اسی طرح ابوالضیاء توفیق، عبدالحق حامد وغیرہ کے نام چند مکتوبات؛ وہ عموماً بڑی بے ساختگی اور بے تکلفی سے اور زور دار طرز میں لکھتا ہے؛ کمال پہلا مخص ہے جس نے اپنی قوم کو مکتوب نگاری کے اسلوب سے روشناس کیا .

اس کے تحریر کردہ سرکاری کاغذات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاھیے۔ اگرچہ ترکوں کا سرکاری انداز نگارش بہت پابند رسوم اور پیچیدہ تھا، تاھم بالآخر کمال نے اس میں صفائی اور وضاحت پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کرلی۔ اس نے اپنی مختلف سرکاری حیثیتوں سے جو منشئات مرتب کیے ان کی بہت زیادہ تعداد ہے۔ یہ ریاست کی تشکیل اور اس کی اصلاحات پر، عوام کے حقوق پر، ان کی ذھنی اور مثالی ضروریات پر، قانون، تاریخ، معاشیات، فلسفه اور عمرانیات پر مشتمل مقالات ھیں اور ان میں مختلف منصوبوں کی وضاحت کی گئی ہے، نیبز ان میں منصوبوں کی وضاحت کی گئی ہے، نیبز ان میں شاھی فرامین اور نیم سرکاری دستاویزات وغیرہ بھی شامل ھیں .

آخر میں اس کے متعدد تراجم کا بھی ذکر کر بیٹا جاھیے.

بہار دانش : یه ایک هندی مصنف شیسخ معابت الله کی کتاب کا ترجمه هے جس کے ساتھ اللہ فر شامل کیا ہے۔

کمال نے کئی فرانسیسی مصنفین مثلاً Lamartine و Victor Hugo 'Rousseau 'Montesquieu 'Condorcet وغیرہ کی تصنیفات کے بھی ترجمے کیے.

اس کے بیٹے علی اکرم نے اس کی تصنیفات کے ایک مکمل مجموعے کی اشاعت کا کام شروع کر دیا تھا، لیکن وہ بیچ ھی میں ھمت ھار کر بیٹھ گیا۔ علی اکرم نے کمال کی مکمل سوانح عمری پیش کرنے کا جو وعدہ کیا تھا، وہ بھی جہاں تک مجھے معلوم فے، پورا نہیں ھو سکا۔ تاریخ ادب میں کمال کے مقام سے متعلق ڈاکٹر رضا توفیق نے جو مقاله تحریر کیا تھا، افسوس ہے کہ وہ بھی تا حال شائع نہیں ھوا .

مآخل ؛ متن میں مذالورہ تصنیفات کے علاوہ Tureckaya Ciwiliza-: W.D. Smirnow (1): (r) 10: 4 12 1 Wiestnik Ewropi 32 'ciya وهي مصنف : Ocerk istorii tureckoi literaturi! در Korsh's Wseobshcaya Literatura، سینٹ پیٹرزبرگ رهم رع، ص رسه و بيعد؛ (س) وهي مصنف: -Obra s zcowiya Proizwiedieniya Osmanskoi Literaturi سینځ پیثرزبرگ ۲۰۹۰ ص ۲۰ و ببعد نیز . ۳۵ تا The literature of the : Charles Wells (m) 179m (a) اللَّف المراع، ص ١٣٨ تا ٢٠٠٦ (a) Della lingua e letteratura con- : L. Bonelli Atti del R. Istituto Veneto di 32 stemporanea (٦) ١٣٤٠ تا ١٣٦٠) ، Scienze وهي مصنف: La moderna letteratura Ottomuna Bessarione, Rivista di Studi Orientali در ے، ج م، رساله . ے، [مطبوعة] روم ١٩٠٩ء: (١) - ع - الندن. . A History of Ottoman Poetry : Gibb Türkische Moderne: P. Horn (م) فالمزك ب. و رع، ص. ب تا مه: (و) Edmond Fazy و عبدالعليم معدوح : Anthologie de l'amour turque بيرس ١٩٠٥

ص رور تا رور : الله الله الله Cszman-török: I. Kunos (۱۰) (۱۱) عود ایسك ه. و د م تا چه ایسك دnyelvk Bnyv Essai sur l'histoire de la : K. J. Basmadijan Littérature Ottomane ، قسطنطينية . و و و ا ص جو و تا 'Nàmik Kemàl Bej : Fr. Vineze (17) : 197 بودًايست و و و ع : (و و ع : VI. Gordlewskji (۱۳) ع المان ال po nowoi osmanskoi literaturie ماسكو ص س ر تا ع ب الدين : A. Fischer (۱۳) عبد محى الدين : Anthologie aus der neuzeitlichent ürkischen Literatur لائپزگ و و و و ع، ص م و ج؛ (ه و) احمد محّی الدّین : Die Kulturbewegung im modernen Türkentum لائیزگ ۲۰۹۱ء، ص - ببعد؛ (۲۰) ابوالضیاء توفیق: نمونة ادبيات عثمانيد، قسطنطينيه ٢٠٠٨ ه، ص ٩٩٠ تا . . . ؛ (١١) وهي ممنّف : جملة منتخبة كمال، قسطنطينيه ١٣١١، (١٨) وهي معنَّف: كتاب خانة ابوالضياء، عدد ۱۱ تا ۱۱، تُغْريب خرابات (۲۰۰۹)؛ (۱۹) عدد ٩ ، تا . ٧ : ادبيات ؛ (٠٠) عدد ٨٨ و ٩ ٧ تعقيب خرابات ؛ (۲۱) عدد ۸۸ بارقهٔ ظفر؛ (۲۲) عدد ۹۸ مقدمهٔ جلال؛ (۲۳) عدد ۸۸ تا ۲۸: تبمیر عاکف پاشا؛ (۲۳) عدد ے و : قنیزه (طبع اول ، ۱۲۹ه، مصنّف نامعلوم، طبع ثاني ٣٠٠ ه مين كمال كا نام بطور معينف درج هے، طبع ثالث از ابو الضّياء)؛ (٣٥) ابو الضّياء؛ مجموعة أبو الضياء، عدد ١٨ (١٣٠٩ه)؛ (٣٦) سامي : قاموس الأعلام، ٥: ٩٨٨ ببعد، قسطنطينيه برابره؛ (١٧) على سعاد : نامق كماله، أشيان، قسطنطينيه س ۱۹۲ بید؛ (۲۸) کمالزاده على اكرم: روح كمال، قسطنطينيه ١٣٢٨، (٢٩) وهي مصنّف: كلّيات كمال، قسطنطينيه ٢٣٠ هـ (٠٠) سلقور لوزاده رضا : منتخبات بدائع ادبيه، قسطنطينيه ١٣٢٩ (١٢ نثر كے اور ٢٠ نظم كے نمونے) ؛ (١٧) عبدالله جودت: اجتهاد، ج م، عدد به و ے، ص عبر تا . به و مره باتا به به قاهره م . و وع : (سه) رشاد : Kemal

ile Mukhabirimiz ، قسطنطينيه ٢٣٠ هـ (٣٣) اشرف إ حسب حال یا خواه اشرف و کمال، قسطنطینیه ۸. ۹ مع (۱۹۳) امين عثمان : حديقة الادباء قسطنطينيه و و و و ه ر بو و و ه (٥٥) شهاب الدين سليمان : تاريخ ادبيات عثمانية : قسطنطينيه ١٣٢٨ ٥، ص ٥ ٢٣ - ١٣٣ ؛ (٣٦) عبدالحليم ممدوح : تاريخ ادبيات عثمانيه، قسطنطينيه، ١٣٠٩ هـ (٣٤) مدحت جمال: نفائس ادبيه منظومه قسمي، قسطنطينيه ٩ ٣٧ هـ (٨٣) وهي معين : ايک ڈراما کمال؛ مکمل مجموعه م حلدون میں مرتب هونا تھا۔ اس کی ادارت کا بیڑا ، و عا 1911ء میں کمال کے بیٹے علی اکرم نر اٹھایا تھا۔ تجویز کے مطابق اس مجموعے کو اس طرح شائع کرنے كا اراده تها: سلسلة اول (١) رنان مذاقعه نامه سي؛ (م) قره بلا؛ (م) مُقَالات سياسيَّه و ادبيه و رويا؛ (م) وطن، كل نيال، عاكف، زواللي حبوجتي؛ (ه) اشعار كمال: (٢) جَلَال الدين خُوارزم شاه مع مقدمة (١) و (١) مکاتیب خصوصیه، خطوط کی دو جلدیی؛ (۸) اوراق هريشان مجبوعة سي (سوانح فاتح، سلطان سليم، و سلطان صلاح الدين ايوبي و امير نوروز؛ اور دوراستيلا)؛ (٩) مُنتَخَّبات محررات رسية ؛ (١) جزمي و انتباه ؛ (١١) تعقيب و تغريب خرابات و تنقيدي مقالات سلسلة ثاني، منخل (مقدمة تاریخ)، تاریخ اسلام و عثمانلی تاریخ؟ مزید منتشر نگارشات و متعدد تراجم وغيره ؛ سلسله اول مين (١)، (١)، (٧) جھے حصوں میں ؛ اور سلسله ثانی میں سے عثمانل تاریخ کی چار جلدیں طبع هوئی تهیں .

(TH. MENZEL)

کمان گش: (یعنی "تیر انداز") علی پاشا،
ایک عثمانلی صدر اعظم، آنا طولی کے ایک ضلع
حدد ایلی [رك به حدد اوغلری] میں بیدا هوا
اور ابتداے عمر هی میں استانبول چلا آیا جہاں اس
کی تعلیم و تربیت قمبر شاهی میں هوئی - . م. ، وها
جند روز بعد بغداد كا والی مقرر هوا - اگلے سالھ ا

قَبُّه وزیری (وزیر قبّه) کا عمده دیا گیا ـ ذوالحجّه ۳۷ میں صدر اعظم مرہ مسین ہاشا کے ہر طرف ھو جانے پر سہر شاھی اس کے سپرد کی گئی۔ یه عمده اسے زیادہ تر شیخ الاسلام یحیٰی افندی کی کوششوں کی بدولت ملا تھا لیکن یه اس کی اس مستعدی کا صله بھی تھا جو اس نے نا اھل اور بیوتوف سلطان مصطفی اوّل کو معزول کرنے کی كوششون مين دكهائي تهي - كمان كش على باشا نر جو کمزور، ڈرپوک اور معمولی نہاد کا آدمی تھا، سب سے پہلے اپنے رقیبوں اور دشمنوں سے پیچھا چھڑانے کی ٹھانی، جنانجہ اس نے وزیر کوچی محمد باشا اور وزیر خلیل باشا کو تید خانے میں ڈالا اور مفتی بعنی کو معزول کر دیا۔ اس کی حرص و آز نے اسے اس پر آمادہ کیا کہ بہت ھی قابل نفرین خیانت اور چالبازی کے ساتھ شاھی خزانے کا روپیه خورد برد کرے ۔ اس نے چاندی کے سکوں میں کھوٹ زیادہ کر دیا اور چاندی بمشکل کوئی بانجوان حصه ره گئی - ینی جریون کی تنخواه ساری کی ساری اپنی جیب سی ڈالی اور ایسے هی اور کمینه طریقوں سے ریاست کو تباه و برباد کرنے میں کوئی کسر نه اٹھا رکھی سنگوں کی قدر و قیمت گھٹا کے اور سرکاری ملازمتیں دلائے کی رشوتیں وصول کر کے جھے ماہ کے اندر اندر ھی اس نے بڑی بھاری دولت جمع کر لی ۔ جب اس نے وزيراعظم كا قلمدان سنبهالا تها تو اس وقت سرطاسسرو Sir Thomas Roe نے اس کی بابت اپنے ایک سرکاری مراسلے مؤرخه ۲۰ اگست ۲۹۴ میں یه راے ظاهر کی تھی کہ اور ایک خاموش اور دیانت دار آدسی ہے فیکن جونکه ناآزموده هے اس لیے اس بات میں تردد ع که وہ اتنے بڑے عہدے کی ذمے داریاں سنبھالنے The Negotiations of دیکھیے "(دیکھیے)" Sir Th. Roe in his Embassy to the Ottoman Porte fair

اس کے بعد وہ س۔ اپریل س ۱۹۲۹ء کو س کی بابت کہتا اس کے بعد وہ س۔ اپریل س ۱۹۲۹ء کو س کی بابت کہتا ہے کہ اس نے ہے که اس قدر کمینه اور لالچی ہے که اس نے چھے ماہ هی میں هر قسم کے انصاف اور عہدوں کو فروخت کر کے بے انتہا خزانه جمع کر لیا ہے۔ حس کے بوجھ میں دب کر وہ خاک میں ملنے کے قریب پہنچ بوجھ میں دب کر وہ خاک میں ملنے کے قریب پہنچ گیا ہے " (کتاب مذکور، ص س ۲) اور اگست س ۱۹۲۹ء کی ایک وینیشی رپورٹ میں اس کی دوات کی بابت کی ایک وینیشی رپورٹ میں اس کی دوات کی بابت کہا گیا ہے " (Somma di 700,000 scudi in contanti, کہا گیا ہے " (BOR: J. V. Hammer دیکھیے molto opportuna"

مملکت میں جو خواناک صورت حال بیدا ھو چکی تھی (مثلًا ایشیائے کوچک اور مصر میں بغاوتیں، ایران کی جانب سے حملے کا خطرہ، ۲۸ نوبير ١٩٣٣ء ع كو سقوط بغداد جس كي خبر سلطان سے پوشیدہ رکھی گئی، استانبول میں خورا ک کا فقدان، سُکّے کی قیمت میں واضح کمی، خزانے کا تبھی ہونا اور ینی چریوں کا قابو سے باہر ہو جانا) اسے دیکھ کر صدر اعظم کے خلاف جو ان سب باتوں کا ذمردار تها، نوجوان سلطان مراد جهارم كا غيظ و غضب انتها کو پهنچ گیا ـ م ۱ ـ جسمادی الآخرة ۳۳ . ۱ ه/ سرم سارچ سرم۱۹۲ کو کمان کش قصر شاهی میں طلب کیا گیا اور به عجلت تمام اس کی گردن الرا دی گئی، اور اس کی لاش کو مسجد عاتق علی پاشا کے بیرونی صحن سیں دفن کر دیا گیا (دیکھیر حديقة الجوامع، ز : . و إ : GOR : J. Von Hammer و : ه ي عدد ٢ رس) \_ حركس محمد باشا اس كا جانشين مقرر هوا ـ كمان كش على پاشا كى شادى مشهور و معروف قاضى عسكر اور شيخ الاسلام بوستان زاده محمد افندي کي بيٹي سے هوئي تھي.

مآخذ: (١) عثمان زاده احمد تائب: حديقة الوزراء، استانبول ١٠٠١ه، ص ٢٤٠(٧) حديقة الجوامع، ١:٠١٠

ببعد (جس سین اس کے مختصر سوانح حیات بھی درج میں) ؛ (GOR : J. v. Hammer (۳) بذیل کمان کش علی باشا؛ (س) نعيما: تاريخ، استانبول . ١٧٨ ه، ٧: ١٩٨٠ ببعد؛ (ه) حاجي خليفه : فُذَّلَكه، ٣ : ٣٥ (سزام موت كا ذكر) ؛ (٦) سجّل عثماني، ٣ : ، ٥٠ .

## (FRANZ BABINGER)

کمبایت (کهمبایت): هندوستان کے صوبہ گجرات کی ایک سابقه ریاست جو خلیج کمبایت کے دیائے پر واتع ہے، رقبه تین سو پچاس مربع میل اور آبادی باون هزار نفوس پر مشتمل ہے جن سیں اکثریت هندؤوں کی ہے ۔ نوابان کمبایت شیعی هیں اور اپنا شجرهٔ نسب والی گجرات مومن خان سے ملاتے هيں، جس نے ٢٨م١ع ميں وفات پائی تھی ۔ ےم و وع کے بعد یہ ریاست صوبة گجرات میں مدغم هو گئی ہے ۔ قدیم زمانے میں کمبایت گجرات کی ایک بڑی بندرگاہ تھی اور کہا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں نر ۱۲۹۸ء میں اسے فتح کیا تو یه هندوستان کا امیر ترین شہر تھا، لیکن سولھویں صدی عیسوی کے اواخر میں یه بندرگا، سٹی سے بھر گئی اور تجارت سورت کیو منتقل هو گئی یا کمبایت کا ذکر المسعودي، الاصطغري، ابن حوتل اور ديگر عرب مؤرخین نے کیا ہے ۔ اب یہاں پچاس ٹن سے زیادہ وزني جهاز نهين فهير سكتر.

مآخذ: (Imperial Gazetteer of India (١): مآخذ المدد (History of India: Elliat-Dawson (۲) إمادة اشاریه! (م) کمبایت کے متعلق عربوں کے بیانات ع ليے ديكھے Gazetteer of Bombay Presidency Archaeological Survey (m) : Jan . (m: 1/1 of Western India ، ج من لنڈن ۱۸۵۹

(J.S. COTTON)

سرے پر مغرب میں دریاہے ساہرمتی اور مشرق میں دریاہے ماھی کے دیانوں کے درمیان سمندر سے ایک فرسنگ کے فاصلے پر ھے۔ الاصطخری کتاب الاقالیم میں لكهتا ه كه منصوره واقع سنده سے يه بندرگه باره روز کے سفر کے برابر ہے۔ شہر کے قریب سابرمتی اوز ماھی دریاؤں کا درمیانی علاقه سمندر کے قرب کی وجه سے کھاری دلدل پر مشتمل ہے۔ اس لیر شہر کا پانی بھی کھاری ہے اور اس کے غیر محتاط استعمال سے بدن پر چھالے نکل آتے ھیں ۔ تاھم نسیم بحری کے باعث شهر کی آب و هوا خوشگوار هے ۔ سالانه پارش . ١٠٠٠ انج هـ علاقر بين آم ، ليمو، ناريل اور جاول پیدا هوتے هیں \_ ریاست کهمبایت کے خشک حصوں میں کیاس کی کاشت ھوتی ہے۔ شہر كهمبايت مين جامع مسجد ه ٢٧٥ عمين تعمير هوئي تھی جو ہڑی خوش منظر ہے۔ عقیق قریب کی ریاستوں میں سے نکلتا ہے اور سرخ، سفید اور زرد رنگ کا هوتا ہے۔ کهمبابت کے سوداگر اسے ادھر ادھر بھیجتے ھیں ۔ سورت اس کے جنوب میں ھے۔ ان دونوں بندرگاھوں میں عرب سودا گروں کی بڑی آمد و رفت هوا کرتی تهی . (عبدالغنی رکن اداره نر لکها).

(ادار)

کمبره جي : رك به منسبره جي .

الكُّمّين : [بنو سُعْد بن تَعْلَبه] كا عرب شاعر 🕟 الكميت بن زيد الأسدى . ٩ ٨ ٩ ٥ ١٤ كے قريب كوفر مين بيدا هوا اور ١٢٦ه/ ٢٨٥ مين اس جہان فانی سے رخمت ہو گیا ۔ اس کے کلام کا مشهور ترين مجموعه السدد هبة (ديكهم نيجم) كم بعد العصبات ع اور به اس وجه سے في كه اس مين رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم ك خاندان بنو هاشم کی مدح سرائی کی ہے ۔ شاعر آن تعلیقه : کبایت (کهمبایت)، خلیج کے اسارے هاشمیوں کو مدح و ستائش اور عزت و المناف

كا مستعلى نبين سمجها ـ اس كے سدوحين ميں بيغمبر خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم كے علاوہ هم، حضرت على رم اور ان كى اولاد كو بهى پاتے هيں ـ اشعار ۱: ۹ مره اور ۲: ۱ م ببعد جو حضرت عباس مط اور ان کی اولاد کی مدح میں میں ، شاید بنو عباس رط کے عمد میں شامل کیے گئے هوں گے۔ الهاشمیات جهر قمیدوں پر مشتمل ہے، چار قمیدے طویل هیں اور دو مختصر علاوه ازیں ایک قطعه ہے جس کا بیشتر حصه قصیدے کی بطرز معین تشبیب اور چار مختصر اشید هیں جن میں سے تین تو محض دو دو شعروں کے هیں ۔ سب قصیدے ایک هی زمانے کے کہر ہوئے نہیں ۔ دوسرا قصیدہ سب سے قدیم معلوم عوتا ہے۔ انداز سے اس کا زمانہ ہو تا ہو ہ هونا جاهیر ـ تیسرا قصیده اس سے زیاده بعید زمانے کا نہیں ہے۔ پہلا قصیدہ ورور سے پہلے کا نہیں هو سكتا، نه جوتها قصيده ١١٨ ه سے قبل كا - ٩ سے 11 تک کے قصائد ۱۲۲ھ سے پہلے کے نہیں ھیں ۔ جهٹا قصیده شاید ه ۱ ، تا ۲ ، ۱ ه میں لکھا گیا هو۔ قميدون مين الكميت قديم شعرا كي طرزكا تتبع كرتا ھے۔ اگرچه بعیثرت شہری هونے کے وہ صحرائی زند کی سے دور ہے، پھر بھی وہ اس اونٹ کی توصیف كرتا ہے جو اسے اپنے سمدوح كے پاس لے جاتا ہے؟ نیز وہ صحرائی سانڈ (بیل) اور قطا (بھٹ تیتر) پرندے کی تعریف کرتا ہے اور علویہوں کی مدح اسی روایتی انداز میں کرتا ہے جیسے پہلے شاعر کسی ہدوی سردار کی کیا کرتے تھے ۔ اس نے ترآن مجید نیز قدیم شعرا سے بہت کچھ اخذ کیا ہے۔ چنانچه آدوسری صدی هجری کے کوئی لغوی ابن گناسه نے ويتاب سرقات الكبيت من القرآن (ديكهيم ابن التديم، ص . \_ ) لكه دالى.

کو عرب نقادوں میں الهاشمیات کو الهاشمیات کو الهاشمیات کو الهاش قابل قدر اسلوب شاعری کا نمونه نهیں

سمجها جاتا، لیکن شیعی حلقوں میں اس کی بڑی وقعت ہے ۔ معلومات کی حد تک اس کی اھمیت زیادہ تر اس حیثیت سے ہے کہ اس میں پہلی صدی هجری کے آخر اور دوسری صدی کے شروع میں شیعیوں کے اعتدال پسند حلقے کے اندر مقبول عام خیالات کی تصویر نظر آئی ہے ۔ اس کے باوجود شاعر عملی طور پر علویوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے آپ کو کبھی آمادہ نه کر سکا، گو ان کی مدح میں و، بہت کچھ جوش و خروش ظاهر كرتا هے \_ قصيده . ١ ، ١ ، ميں وه اپنے آپ کو اس لیے سورد طعن و سلامت قرار دیتا ہے کہ وه حضرت زيد اط كي دعوت قبول نه كر سكا، ليكن وه اپنے زمانے کے حکمرانوں پر بڑی ہے باکی سے شدید تنقید کرتا ہے۔ وہ بنو امیہ کو یہ که کر سرزنش كرتا هے كه انهيں است كى قيادت كا كوئى حق نہیں ہے اور وہ اپنے جاہ و اقتدار کو ذاتی اغراض کے لیے برجا استعمال کرتے ہیں ۔ باوجود اس کے جب اسکی نکته چینی کی خبر خلیفه هشام کو پمهنچی (بنو عبد شمس کے خلاف ایک طویل نظم جمهرة (ص ۱۸۵ ببعد) میں بھی محفوظ ہے) تو کمیت نر اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے بنو اسیہ کی مدح سرائي كي ـ شاعرون مين يه موقع شناسي (يا ابن الوقتي) کوئی شاذ و نادر واقعه نهین، خود کمیت اپنی اس روش کو تقیم سے تعبیر کرتا ہے، ( س: ۸۹، بقول Z.D.M.G.: Goldziher ، بدول يهال پهلي مرتبه شيعي اصطلاح مين استعمال هوا هے) اور باو اسیه کی یه جبری تعریف و توصیف بنو هاشم سے متعلق اس کے اصلی خیالات و احساسات پر کسی طرح آثر انداز نہیں ہوتی.

قبائل یمن کے خلاف کمیت کی نظم ''المذهبة'' طوالت کی وجه سے نمایاں ہے ۔ اسی وجه سے بعد میں ''کمیت کی نظم سے طویل تر'' ایک مثل بن گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قصیدہ تین سو اشعار پر مشتمل تها، جن میں سے قصیدے کے جسته جسته اشعار كا تقريبًا ايك تمائى حصه بج سكا هـ - الهاشميات میں یمنیوں کے خلاف کوئی معاندانه انداز نظر نہیں آتا؛ شاعر اس بات ہر زور دیتا ہے که نبی اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم کی ذات گرامی کی طرح خود شاعر بھی خُنْدف شاخ سے وابستہ ہے۔ یہ اور ۱۰۱ھ کے درمیان الکمیت نر بنو مہلب کی شان میں جو کہ جنوبی عربوں کے اقتدار کے بڑے حامی تھر، بهى ايك مدحيه تصيده لكها \_ شايد جذبة نفرت و حقارت بعد سين بيدا هوا جو غالبًا ١١٨ ه تک موجود نه تها اور الهاشميات كا جوتها قميده كهر کے بعد رونما ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جنوبی عرب کے کسی کلبی شاعر نے علویوں کے خلاف ایک هجویه نظم لکهی تهی . لکهنے والے کا نام خالد بن عبدالله القسرى والى عراق بتايا جاتا ہے۔ يه وهي شخص تھا جو جنوبی عرب کے قبائل کی امداد پر تکیہ اگائے بیٹھا تھا۔ ان قبائل نے الکمیت کے وہ اشعار جو بنو امید کے خلاف تھر، خلیفه کے روبرو پیش کیر تھے تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہیں ۔ اس هجویه نے الکمیت کسو جنوبی عربسوں کے خلاف زبان طعن دراز کرنے پر اکسایا، بہر حال یه یقینی بات ہے کہ کمیت نر خالد کی موت کے بعد بھی اس کے خلاف ھجو گوئی جاری رکھی اور اسی وجه سے اس نے اپنی ہلاکت مول لی ۔ یمنی فوج نے کمیت کو خالد کی ھجو گوئی کرتے سنا تو آسے ایسی بری طرح زخمی كيا كه وه جانبر نه هو سكا.

مآخل: متن مقاله میں مذکوره حوالوں کے علاوه؛ (۱) الاغانی، ۱۱۳: ۱۳: بیعد؛ (۲) این قبیه: کتاب الشعر، طبع De Goeje، ص ۲۹۸ بیعد؛ (۳) عبدالقادر البغدادی: خزانة، ۱: ۲۸ بیعد؛ (س) الجاحظ: Die Haschimijas (۵):۲۲: (۳) الجاحظ: Noldeke (٦) :۲۲: (۵) دو التبین، ۱: ۲۰: (۵)

" (GGA: Brockelmann (ع) مدا المدا ا

(J. HOROVITZ)

كِنَانُه : بن خُزَيْسه بن مُدْرِكه بن الْيَاس بن سَفُر، ایک بڑے عرب قبیلے کا نام ہے جس کی خیمه کاهیں آغاز اسلام کے وقت متے کے گرد و نواح کے اس علاقے میں تھیں جو شہر کے جنوب مغرب میں تہامہ سے لے کر، جس کے متممل ان کے قرابتی قبیلے هُذّيل كي مقبوضه اراضي تهين ، شهر كے شمال مشرق تک، جہاں ان کے سب سے قریبی رشتے دار آسد الخُـزُيمه آباد تهر، بهيلا هوا تها ـ ان كي تعداد بهت زیادہ تھی اور عرب نسابوں کی نظروں میں ان کی خاص اهست کا سبب یه حقیقت تهی که قریش اور پهر حضرت نبی کریم صلّی الله علیه و آله و سلّم کا نسب اسی قبیلے کنانہ سے جا سلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ همیں اس کی متعدد شاخوں اور اس سے نسبی تعلق رکھنے والے کئی قابل ذکر اشخاص کے تذکرے كثرت سے ملتر هيں ، اگرچه زمانة مابعد كے نسابوں نے عموماً صرف چھے بڑی بڑی شاخوں کا نام لیا ہے ، تاهم ابن الكلبي جُمْبُرة النسب سي كنانه ك حسب ذيل مر ييثون كا ذكر كرتا هن (١) النَّمْر، يعنى قيس جو قريش [رك بآن] كا مورث اعلى تصوير كيا جاتا ه ؛ (٧) تَفير؛ (٣) مالك؛ (س) ملكك (جيهة الحایک اچھے قامی نسخے میں اس نام کی املا بوائید ہے ، لیکن القلقشندی کو اصرار ہے کیه اجدا کا

مُسَلِّكُانَ هِيُ؛ (هِ) عَامر؛ (٦) عَمْرُو؛ (١) الحارث؛ (٨) عَرُوان (يا عَرُوانَ)؛ (٩) سَعْد؛ (١٠) عَوْف، (۱۱) تَقْنُم؛ (۱۲) مُخْرَمه اور (۱۳) جروّل، كمها جاتا ہے کہ یہ تیرہ کے تیرہ بیٹے بڑہ بنت مرکے بطن سے پیدا هوے تھے جو تسم بن آر کی بہن تھی - یہی وجه ہے که انھیں تمیم کے کثیر التعداد قبیلے کا قرابتی قرار دیا جاتا ہے۔ کنانہ کا چودھواں بیٹا عَبْد مَناة قبيلة بنو تَضاعه كي الذُّفْرَاء بنت هَنيّ بن بلّيّ کے بطن سے تھا، اور اسی لیے اس شاخ کو اکثر بنو قضاعه هي مين شمار كيا كيا هـ - زمانة مابعد ك نسايين هميشه صرف النّضر، عامر، عُمْرو اور عبد مناة ھی کا ذکر کرتے ہیں اور ان س سے بیشتر کی ضمنی شاخیں بھی گنواتے ہیں۔ سِلکان، عمرو اور عاسر کی کسی شاخ کا ذکر نہیں ملتا، ماسوا تین کے، جو آخر الذُّكر كي ايك شاخ ہے ۔ قريش كے جد اسجد ھونے کی وجه سے النّضر کا بیان اس مادّ ہے میں کیا كيا ہے جو قريش كے بارے ميں ہے .. مالك، تُعْلَبه این الحارث بن مالک اور اس کی ضمنی شاخوں فـراس ابن عنم بن تُعْلَبه اور مُخْدَّج بن عامر بن تُعْلبه اورُ نَتَيْم ابن عدي بن عامر مين منقسم تهي\_ [بنو]عبد مناة غالبًا سب سے زیادہ کثیر التعداد تھے اور متعدد خاندانوں میں بٹے ہوے میں : (۱) غِفار؛ (۲) بَکُر مع اپنی ضمنی شاخوں دُّنل اور لیث کے؛ (م) بُلُعارِث؛ (س) مدلج، جنهیں کہانت میں شہرت حاصل تھی: (.) مُعْمَره بن يَكُر .

[عرب ماهرین انساب کے مطابق] یہ سب کنانہ کی نسل میں سے تھے ۔ اسلام کے ابتدائی دور حین ان کی اهمیت یہ ہے کہ ان سے اس باهمی رفتے کا ہتا جلتا ہے جو کنانہ کے مختلف قبائل اپنے رفتے کا ہتا جلتا ہے جو کنانہ کے مختلف قبائل اپنے محبورہ تنساب اور المنوبری: نهایة الارب] اور ممکن ہے المنوبری: نهایة الارب] اور ممکن ہے المنوبری: نهایة الارب] اور ممکن ہے

میں درج کیا گیا ہو۔ دیگر تمام عربی قبائل کی طرح یہاں بھی لوگوں کا فردا فردا کسی خاص شاخ سے اپنا نسب ثابت کرنا کوئی مشکل نه تھا۔ کنانه کے کچھ قبائل زمانهٔ مابعد یعنی چھٹی صدی ھجری میں بالائی مصر میں اخیم کے قریب یا مغربی ڈیلٹا کے علاقے میں سکونت پذیر ھو گئے تھے۔ انھیں بھی اپنی اصل نسل کا اتنا علم ضرور تھا، که وہ اصلا کنانه کی اولاد ھیں اور مختلف زمانوں میں مصر میں نقل سکانی کر کے آئے تھے۔ آخری مصر میں نقل مکانی طلائع بن رُزیک کے دور وزارت (م، م تا نقل مکانی طلائع بن رُزیک کے دور وزارت (م، م تا ہے۔ ۵) میں ھوئی تھی۔

جونکہ بنو کنانہ حرم کعبہ کے پڑوس میں رهتے تھے، اس لیے انھوں نے زمانہ قبل از اسلام میں شہر ملَّه کی تاریخ میں کجھ کم اهم حصه نہیں لیا اور اس قبیلے کے بیرونی افراد ھی نے اس وقت آخری فیصله دیا جب خاندان قریش نے شہر کی حکومت ہنو خُزاعه سے چھینی تھی؛ چنانچه انھیں کے شيخ يَعْمَر بن عَوف بن حَعْب بن عامر بن لَيْث بن بَکْر بن عبدمناۃ کو آخری فیصلہ دینے کے لیے منتخب کیا گیا تھا جو قریش کے حق میں صادر ہوا۔ اسی فیصلے کے باعث اسے الشدّاخ (کچلنے والا) کا عرف ملا، کیونکه اس نے اس جھگڑے کو کعیل دیا تھا۔ [زمانہ جاہلیت میں بنو کنانہ نیے تین مشہور جنگیں یوم الفجار اول، ثانی اور ثالث لڑنے کے علاوہ ہنو خُزاعه سے کئی مرتبه میدان جنگ میں زورآزمائی کی - تین پہاڑوں (جبل یَلْمُلّم، جبل تضارع اور جبل وصيف) پر ان كا جزوى قبضه تها] ـ ان كى ايك شاخ بنو فراس صِفِّين [كي جنگ] مين حضرت على رض كے خاص حامیوں سیں تھی الطّبری کی تاریخ سیں ان کا تذکرہ آخری بار . ۱۳ میں یوں آیا فے کہ اس وقت تک ان کے ایک معمے کا مکے کے قرب و جوار میں پڑاؤ تھا، لیکن اب وہ اتنے کم زور

تھے کہ ان قبائل کی تاخت و تاراج کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے تھے جو ان دنوں زیادہ طاقتور ھو گئے تھے۔ اس زمانے میں ان کے لیے ایک بڑے گروہ نے حوران میں اور صَرَعَد کے قریب پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ اگرچہ انھیں بطور قبیلے کے کچھ زیادہ اھمیت حاصل نہیں، لیکن ان کے بہت سے افراد محدثین وغیرہ کی حیثیت سے صحروف ھیں اور به اتنے زیادہ ھیں کہ ان کی تفصیل بیان کرنا سمکن نہیں .

مآخل: (۱) ابن الكلبي: جَسهرة النسب، مخطوطة سوزة بريطانيه، ١٩٠٠ ، ورق م (٦) النوتري: سوزة بريطانيه، ١٩٠٠ ، ورق م (٦) الناتشاندي: نهاية الارب، قاهرة، ١ : ٠٥٠ ببعد (٣) الناتشاندي: مبيع الآعشى، قاهرة، ١ : ٠٠٠ (٣) ابن دريد: كتاب الاشتقاق، طبع Wüstenfeld ، من ١٠٠ السمعانيي: كتاب الأنساب، سلسلة بانكار "لب، ج ٠٠٠ بذيل ماده؛ كتاب الأنساب، سلسلة بانكار "لب، ج ٠٠٠ بذيل ماده؛ بالخصوص مآخذ].

## (F. KRENKOW)

ک گُذُجاه: پنجاب (پاکستان) کے ضلع گجرات سے سات سیل جانب سغرب پھالیہ روڈ پر واقع ہے۔ یہ قصبه (رئیس) کنج پال برادر زادۂ راجه کہسال قوم طبور نبے ہمے ع سی آبیاد کیا۔ اولاً قوم کھتری یہاں کی مالک تھی۔ پھر کلچو قوم وڑائچ نے لکھی جنگل سے آ کر اس قصبے پر قبضه کر لیا اور ۱۸۸۹ء تک یہاں زمینداری کا پیشه اپنائے رکھا۔ (وڈیرہ گنیش داس: چار باغ پنجاب،

جب یه قصبه برباد هو گیا تو امیر تیمور کی فتح هندوستان کے وقت جیتو قوم جاٹ وڑائچ نے دکن سے آکر اسے دوبارہ آباد کیا (غلام سرور مفتی لاهوری: تاریخ مغزن بنجاب، س.۳) ۔ ۱۸۶۸ء

آک اس میں مسلمانوں اور [بندو] کھتریوں کے دو هزار تیرہ گھر آباد تھے (قاریخ مخزن ہنجاب، ہم. ۳) ۔ کنجاہ کی درج ذیل عمارات و باغات کا ذکر وڈیرہ، مفتی غلام سرور اور اعظم بیگ نے کیا ہے: (۱) حویلی دیوان کرہا رام؛ (۲) حویلی بہشت آباد؛ (۳) باغ دیوان کرہا رام مذکور؛ (۳) باغ دیوان کرہا رام مذکور؛ (۳) باغ دیوان وتومل والا؛ (۵) باغ سرکاری جانب مشرق: (۹) باغ سردار نہال سنگھ چھاچھی (غلام سرور مفتی لاهوری: تاریخ مخزن پنجاب سروا: تاریخ کجرت ۲۰۰۲).

کنجاه کو خاصی علمی و ادبی اهمیت حاصل رهی هے ۔ یہاں کے علما و شعرا مبی سے ملا محمد اکرم غنیمت، علامه صداقت اور مواوی صالح نے علم و ادب میں قابل قدر اضافه کیا ۔ بعض علما کے مختصر حالات درج ذیل هیں :

قاضی عبدالنبی: ۱۰۸۸ ه/ ۱۹۵۸ عمیں کنجاه کے قاضی تھے۔ ان کی ایک سہر ۱۰۸۸ ه کی نقل سعفوظ هے (سعمد عالم عبدالباسط: تاریخ سادآت خوارزسید، ۱۵) جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سادآت خوارزسید، ۲۵۸ مید حیات تھے.

قاضی رضی الدین بن قاضی عبدالنبی: هضرت نوشه آکے مرید تھے۔ پہلے وزیر آباد کے قاضی تھے (محمد حیات نبوشاهی: تذکرۂ نبوشاهی (قلمی)، ورق ۲۳، پهر کنجاه اور گجرات کی قضا بھی انھیں ملی (محمد بیک لاهوری: الاعجاز (قلمی)، ورق ۲۳، یه قصبۂ قلعدار کے بھی قاضی تھے (شیر محمد قریشی: مقامات قطبیه، قلمی)؛ گجرات کے عامل بھی وہم مقامات قطبیه، قلمی)؛ گجرات کے عامل بھی وہم تصانیف کے حولے ملتے هیں: (۱) شرح قصیدۂ بردی تصانیف کے حولے ملتے هیں: (۱) شرح قصیدۂ بردی مضرت نوشه آ (مشمولۂ وسالة الاعجاز تیبینی المحجاز تیبینی المحدار المح

رضى الدين (محمد شير: حديقة الارباب في مناقب رضى الدين (محمد شير: حديقة الارباب في مناقب قطب الاقطاب موسوم به مقامات قطبيه قلمي) ـ رساله الاعجاز مين ان كے اشعار بهي ملتے هين (احمد بيك: الاعجاز، ١١٩).

شیخ نظر محد حضرت نوشه می کے مرید تھے (مداقت: ثواقب (قلمی)، ورق و ۱۰) - ان کے دو بیشے تھے، پہلے ملا محمد اکرم غنیمت تھے، لیکن دوسرے کا نام معلوم نہیں ھو سکا - محمد اکرم کے دو فرزند تھے: شیخ محمد ماہ صداقت اور شیخ محمد میں اگر اکرم غنیمت پنجاب کے معروف فارسی شاعر تھے۔ نیرنگ عشق ان کی مشہور مثنوی ھے - ان کے حالات نیرنگ عشق ان کی مشہور مثنوی ھے - ان کے حالات ذیل کے مصنفین نے بیان کیے ھیں: (۱) شرافت فوشاھی: (الف) شریف التواریخ ج س، قلمی، (ب) توشاهی: (الف) شریف التواریخ ج س، قلمی، (ب) غنیمت کیمین محیفه، لاھور جنوری سے ۱۹ می در اوریئنٹل کالج میگزین، لاھور ابریل تا جون سے ۱۹: (۲) صادق علی دلاوری: غنیمت کنجاھی، در اوریئنٹل کالج میگزین، لاھور مثیمد اکرم].

محمد ماه صداقت کابل میں پیدا هوے۔ ان کے والد، نواب ارادت مند خان شرف الدوله بہادر کی طرف سے تعویل خزانه پر مقرر تھے، سہمات ملکی میں ان کے همراه رهنے تھے (تواقب، ورق ہ)۔ صداقت کو نظم و نشر پر کامل عبور تھا۔ تواقب المناقب (در حالات و مقامات حضرت حاحی محمد نوشه) ان کی معروف تعمینیف ہاس کے علاوہ فتح نامهٔ عبدالصمد خان، ساقی تعمینیف ہاس کے علاوہ فتح نامهٔ عبدالصمد خان، ساقی الحسور)، قصه کلیله و دمنه، دیوان اشعار، رباعیات رمنیور)، قصه کلیله و دمنه، دیوان اشعار، رباعیات شویلیت، مطلع الاسرار بھی ان کی تصانیف هیں مورف الدواریخ، جلد سوم، حصهٔ

سوم (قلمی)، ۹۸ تا ۱.۳).

میال جعفر بن شاه درگاهی: شاه سحمد غوث لاهوری (م ۱۱۶۲ه) نے اپنے کنجاه جانے اور میال جعفر سے ملاقات کا حال لکھا ہے (رَسَالَهُ کَسَبَ سلو کَ، ۱۳۸) ۔ میال جعفر شاه نے تحقهٔ کنجاه کے نام سے کنجاه کے بزرگوں پر ایک کتاب لکھی تھی (احمد حسین تریشی : گجرات کی تمدنی تاریخ، حصه دوم (قلمی) ۱۳۹۱).

میال شیخ محمد ابراهیم صاحب دیوان تھے۔
ان کا قلمی دیون شریف کنجاهی کے پاس مے
(احمد حسین قریشی: گجرات کا دہستان . ۱)۔ شیخ یحیی
نے رائے حاکم سنگھ دیوان کی فرمائش پر شنوی
نیرنگ عشق کی فارسی میں شرح لکھی تھی (شرح
مثنوی غنیمت [قلمی]، کتابخانه گنج بخش مرکز
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، راولپنڈی)، شیخ
محمد صالح (م ی ۱۳۰ ه/۱۸۸۹) بن مولوی محمد یار،
محمد صالح (م ی ۱۳۰ ه/۱۸۸۹) بن مولوی محمد یار،
میال محمد قاسم ساکن گولیکی (م ۱۳۰ ه/۱۸۵۹)
اور غلام محی الدین قصوری (م ۱۲۰ ه/۱۸۵۹)
سے بیعت تھے۔ سلسة الاولیا (ع ۱۲۰ ه/۱۸۵۹)
انکی مشہور تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ نغمه توحیدی،
دجموعه وظائف، مکتوبات اور بیاض بھی ان کی
تصانیف ھیں .

حافظ غلام محی الدین بن محد مبالح میں عبور ماحد میں عبور حاصل تھا۔ مجمع التواریخ ان کی معروف میں عبور حاصل تھا۔ مجمع التواریخ ان کی معروف تالیف ہے جس میں انھوں نے حضرت نبی کریم صلّی الله علیه و آله و سلّم سے لے کر اپنے معاصر بزرگوں کے سنین وفات نظم کیے ھیں۔ ان کے والد مولانا محمد صالح نے مجمع التواریخ کے نام سے ان کے تطعات تاریخ ۱۲۹۳ / ۱۸۶۹ میں سرتب کیے اور ان کے مختصر حالات بھی لکھے (غلام محی الدین: مجمع التواریخ، پخط محمد صالح (قلمی)، ورق

الم الم الم

ملک علی محمد افغان ککے زئی قصیدہ معبوبیہ کے مؤلف تھے ۔ مسلمان علما کے علاوہ کنجاہ میں کچھ ھندو اور سکھ فضلا بھی ھوے ھیں ۔ مثلا لچھمی نرائن دبیر حس کے رقعات مھپ چکے ھیں (سید محمد عبداللہ: ادبیات فارسی میں ھندووں کا حصد، ۱۸۸ میں راجا سکھ جیون اور ساحر ساز .

مآخل: متن میں درج مآخذ کے علاوہ دیکھیے (۱) محدد صالح كنجاهى: بَيَاض مَحْمَد صالح (قلمي بخط محمد صالح) ، مملو كه احمد حسين قريشي ؛ ( ٧) محمد اقضل سودهری: لطائف نآسة (قلمی)، معلوکه احمد حسین قریشی گجرات (۳) جعفر شاه کنجاهی ترسی ناسه (قلمي) معلوائة احمد حسين قريشي؛ (م) معلقر الدين حكيم : وقائم آسلاف مهروره (در حالات خاندان ميال محمد قاسم ابنو الوفا سا نن گولیکی) قلمی، سملوکه احمد حسين قريشي؛ (٥) دبير لجهمي نرائن : رقعات (قلمی)، 'لتب خانهٔ دانشگاه پنجاب نمبر هم PIX (م) احمد على سنديلوى : مخزن الغرائب (قلمي) كتاب خانة دانشكاه پنجاب : ( ع ) آرزو سراج الدين على : مجمع النَّفَآش (قلمي) كتاب خانة دانش كه بنجاب ١٨٨٩ / ٢٩٥٩: (٨) بولع شاه غلام معى الدين: تاريخ پنجاب، قلمي، كتب خانه دانشگاه پنجاب، ٨/٨٦ APC [[] احمد حسبن قریشی : گجرات کی تمدنی تاریخ، حصة دوم، ۹۹۹ وء، قلمی، مملوکة احمد حسين قريشي؛ (١٠) محمد اقبال مجددى: تاريخ مغليه کے فارسی ماخذ (بسلسلهٔ ثواقب المناقب)، مقاله براے حصول درجة ايم اے تاريخ، دانش كه پنجاب، ١٩٤٠ء؛ (١١) غنيمت كنجاهى: ديوان غنيمت، مرتبة غلام رباني عزيز، لاهور ٩٥٨ وء: (١٢) على الدين مفتى لاهورى: عبرت نامه، لاهور ۱۲۹ وع؛ (۱۳) محمد اسلم پسروری: فرحت الناظرين، مترجم محمد ايوب قادري، كراچي ٢١٥) كنهيا لال : تاريخ بنجاب، لاهور

عندوون کا حمّه، دیلی ۱۹۹۰ء؛ (۱۹) عبدالرشید کرنل: تذکرهٔ شعرائ پنجاب کراچی ۱۹۵ ه؛ (۱۱) عبدالرشید کرنل: تذکرهٔ شعرائ پنجاب کراچی ۱۹۵ ه؛ (۱۱) معمد لطیف: History of the Punjab، دیلی ۱۹۹۰ء؛ (۱۸) احد حسین قریشی: گجرات بعید قدیم و جدید، گجرات بعید قدیم و جدید، گجرات بعید قدیم و جدید، معمد صالح کنجاهی، در مجلهٔ شاهین، گجرات، دسمبر معمد صالح کنجاهی، در مجلهٔ شاهین، گجرات، دسمبر معمد صالح کنجاهی، در مجلهٔ شاهین، گجرات، دسمبر معمد علی نامور الدین احمد: رقعات غنیمت، درمعجلهٔ محمده، لاهور ابریل ۱۹۵۰ء.

(محمد اقبال مجددی)

كَنْدُورى: (نيز كَندُورة؛ مارسى)؛ كندورى كا مفہوم چیڑے یا سوتی کپڑےکا بنا ہوا دسترخوان ہے؛ أوه رومال يا كپڑا جس ميں روٹياں لهيثي جاتي هیں نیز کھانا کھاتے وقت رانوں ہر ڈالنے کا رومال]؛ اس سے بیوی کی نیاز بھی سراد ہے مثلا کسی مقدس و محترم هستی مثلاً حضرت فاطمه م<sup>ع</sup> کی نیاز ـ آخری معنول مين يه لفظ بظاهر مجمع الجزائر شرق الهند مين هندوستان سے پہنچا، آجبر (رك بال) (Acheen) ميں یه لفظ تبدیل نهیں هوا \_ جاوا میں کسی قدر تغیر کے ساتھ کنٹسری Kenduri یا کنٹسون Kenduren کہتے ہیں۔ یہ بات قابل توجه ہے که موجودہ زمانے میں جو اصطلاح جاوا میں عام طور پر مستعمل ع وه منکه یا صفکه (Şidekeh, Şodekeh) جو عربي لنظ صدقة سے نكلا ہے، يا سلمتن (Slametan) هے جو عبربی لفظ سلامت کی بگڑی ھوئی شکل ہے یا حاجت جو ایک مشہور عربی لفظ ہے جس کے معنی هیں ضرورت بعنی کسی دعوت میں ایک شخص کی سوجود گی کی خرورت اس کے بعد خود دعوت ھی کا یہ نام ھو گیا ۔ عام طور پر یه ایک ایسی ضیافت هوتی ہے جن کا کوئی دینی مقصد هو یا کم از کم شرعی مینید رواج کے مطابق ہو، جیسے ولیمہ جس کا محمد

میں ذکر ہے ۔ جن موقعوں پر یہ ضیافت کی جاتی ہے ، وہ متعدد هیں مثلًا مرے هوے لوگوں کی یاد میں ، گهريلو رسمول خصوصًا رسم ختنه مين، ختم قدرآن پاک، بعض مخصوص اوقات مثلًا حمل کے وقت یا فصل ہونر اور کاٹنے کے وقت اور دیگر سختلف سواقع پر جیسے نئے مکان میں سکونت اختیار کرتے وقت کسی اور ضروری کام کے آغاز کے وقت یا امراض و بلیات وغیرہ سے بچاؤ کے لیے ۔ مقررہ تاعدے کی رو سے هر کندوری کا مذهبی رنگ هونا چاهیے؛ غربا کو مدعو کرنا لازمی ہے ، حرام چیزوں سے پرھیز کرنا چاهیر، لیکن جو مقامی عادات کی بدولت عوام میں راسخ هو چکی هوں ان اواسر و نواهی سے چشم پوشی كا عذر هميشه فهونده ليا جاتا هـ - هر مكمل كندوري كو خصوصًا اسے جو ستوفي رشتے داروں كا فاتحه دلانے اور کسی ولی کے سالانہ عرس کے موقع پر منائی جاتی ه، تلاوت قرآن، ذكر يا دعاؤں سے ستبرك بنايا جاتا ہے ۔ لیکن اوھام پرست عوام تو یہاں تک مائتے میں که اس تسم کی کندوریوں کے ذریعے متوفى كو واتعى كهانا بهنجا ديا جاتا ہے . تقريبا ھر کندوری کا آغاز دعا سے ھوتا ہے اور فاتحه کی کندوری کا افتتاح دعامے قبور سے ہوتا ہے ۔ اچے (Acheen) میں ہمض سہینوں کو کندوری کمپتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور لفظ کا اضافه کیا جاتا ہے جو اس کھانے کا نام ہوتا ہے جو اس متبرک بہافت میں دیا جاتا ہے۔ [نیز ایک قسم کا جنگلی گھیّا؛ ایک قسم کے سرخ پھل کا نام].

The : C. Snouck Hergronje ( ) : יובר ( ) יובר (

(PH. S. v. ROMKEL) .

كُذْلَدة المعروف به كُنْدَة الملوك (يعني شاهي کنده) \_ جنوبی عرب کا ایک قبیله جو غالبا کچه زیاده کثیر التعداد نه تها . به قبیله ظهور اسلام سے قریب کے زمانے میں اس علاقے میں آباد تھا جو حضرموت کے مغرب میں واقع ہے ، عرب نسابین ان کا سلسلهٔ نسب جانتے هیں سگر جنوبی عرب کے دوسر سے قبائل کی طرح وہ بھی سراسر خیالی ہے ۔ ان كا شجرة نسب يوں بيان كيا جاتا ہے : ثُور (يعنى كنده) بن عُقير بن عَدِى بن الحارث بن بره بن آدد بن زید بن یَشْجب بن زید بن عَریب بن زید بن كُمُهلان بن سَباً - [ ابن حزم اور القلقشندي وغيره كے نزدیک یشجب اور عریب کے درسیان زید کا نام نهيں هے (ديكھيے جمهرة انساب العرب، ص ١٨ م و و إمرا نهاية الأرب، في معرفة انساب العرب، ص م - ٣، معجم قبائل العرب، بذيل مادةً)] ـ حُجّر بن عُمْرو ابن معاوية بن الحارث الاصغر بن معاويه بن الحارث الاكبرين معاويه بن كنده، المعروف به آكل المرار، حبيرى بادشاه حسّان تبع كا سوتيلا بهائي تها اور شاھان حمیر کے دستور کے مطابق حسّان تبّع نے اس کے بیٹے عمرو بن معجر کو اپنے دربار سیں بطور خدمت کار اور ساتھ هي بطور پرغمال رکها هوا تھا۔ جب حسّان تبع نے اندرون عرب میں لشکر کشی کی اور متعدد قبائل کو، جو وہاں آباد تھے، مطیع کر لیا تو اس نے یمن واپس آ کر اپنے سوتیلے بھائی حجر کو مفتوحه قبائل کا حکمران مقرر کیا ۔ حسان تبع کو اس کے بھائی عمرو کی تحریک پر سوت کے گھاٹ اتارا گیا۔ یہ جدیس کے خلاف جو ہمامہ میں رہتا ٹھا حسّان کی فوج کشی کے بعد کا واقعہ ہے ۔ عمرو نے حسّان تبع کی ایک بہن عمرو بن حجر کو بیاہ دی اور جب اس کا باپ مجر مرا تو وہ اس کی جگہ وسط عرب کے قبائل کا حکمران قرار پایا اور المُکسور اس کا عرف هو گیا ۔ عمرو کا جانشین اس کا بیٹا الحارث هوا ۔

ادان کے بادشاہ قباد کی وفات کے بعد الحارث کچھ عرصر کے لیے الحیرہ کا حاکم بھی مقرر عوا، لیکن نوشروان کی تخت نشینی کے بعد یه حکومت اس کے تبضر سے نکل گئی ۔ الحارث کے سرنے پر وسط عرب ی سلطنت جو عملًا خود مختار هو چکی تھی، اس کے بیٹوں میں بٹ گئی: بنو اسد پر اس کے بیٹے مجرکی حكومت قائم رهى مشرحبيل [العمارث كا دوسرا بيثا]، بنو بَكُر، حَنظَلَة، عمرو بن تَميم اور رباب ك قبائل كَ حاكم هو گيا اور سَلْمَه [بن الحارث] بنو تَغْلب، النَّمر بن قاست اور سَعْد بن زید سَنَّات کے قبائل پر حكومت كرنے لگا، بنو قيس اور بنو كنانه معديكرب کے زیر فرمان آ گئے ۔ لیکن ابھی تھوڑا ھی عرصه گزرنر پایا تھا کہ انھوں نے حکوست کے لیے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا ۔ یہ جھگڑا پہلی جنگ م کلاب پر منتج هوا جس میں عملًا عرب کے سبھی قبائل شریک تھے ۔ اس مقام "كلاب كى نشان دہيى ذرا مشكل هے \_ كمها جاتا هے "كه يه بصرے اور کونے کے درمیان یمامہ سے سات دن کی مسافت پر واقع تھا۔ شدید لڑائی کے بعد شرحبیل سارا گیا، لیکن اس کے حامیوں نے اس کے اہل و عبال کو بحفاظت یمن نوٹ جانے دیا۔ بہرحال اس جنگ کا آخری نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف رئیسوں کی حکومت کے بندھن کھیلے بڑ گئے اور بہت سے قبائل نے خود مختاری حاصل کر لی ۔ اس عرصے میں حجر نے اس جنگ میں کوئی حصه نہیں لیا اور بڑے مستبدانه انداز سے بنو اسد پر حکومت کرتا رہا ۔ بوزنطی وقائد نکاروں نر ان دھاووں کا ذکر کیا ہے جو حجر Ogaros اور اس کے بھائی معدیکرب نے پانچویں صدی کے اواخر میں بوزنطی سرحدوں پر مارے تھے۔ حبجر بنو اسد کے هاتھوں دهو کے سے مارا گیا ۔ وہ قبیلے سے باہر گیا ہوا تھا که اهل قبیله نے آئندہ اس کی اطاعت کرنے اور اسے خراج دینے سے انکار

کر دیا۔ اس پر اس نے ایک فوج لے کر ان پر چڑھائی کی۔ یہ فوج غالبًا ان قبائل سے بھرتی کی گئی تھی جن پر اس کے اقربا حکومت کرتر تھر ۔ بنو اسد نے اس کی خیمه گاہ پسر اچانک حمله کر دیا اور وہ مارا كيا ـ البته اس كا بيثا أمرؤ القيس فرار هوني مين كاسياب هو كيا \_ اس واقع سے عرب قبائل پر شاهان. کنده کی حکومت عملی طور پر ختم هو گئی ـ بعد ازاں. كئى سال تك اسرؤ القيس هاته باؤن مارتا رها كه کسی طرح اپنے باپ کی وراثت کا کم از کم تھوڑا سا حصه هي حاصل كر لر \_ متعدد كوششون مين ناکام هونر کے بعد وہ بالآخر یونانی شہنشاہ سے امداد واستعانت حاصل كرنے قسطنطينيه بهنچاء ليكن يهال بھی اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ۔ بلکه حسب روایت اسے انقره میں شهنشاه هی کے فرستاده آدمیوں نے زھر دے کر مار ڈالا۔ [عام روایت کے مطابق شمنشاء نے اسے زہر سیں بجھا ہوا ایک چغہ بھیجا تھا جس کے پہننے سے اس کے جسم پر آبلے پڑ گئے اور بالآخر وه سر گیا، چنانچه اسی لیے اس کا لقب ذُوالقُروح هو كيا تها].

دور حکومت میں اہم عہدوں پر فائز تھے۔ دیگر فامور لوگوں میں سے متنبی المقنع الکندی اور قانی شریح [رک بان] قابل ذکر ہیں۔ بعض اور لوگ جو الکندی کے نام سے مشہور ہوئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس قبیلے کے موالی تھے، مثال کے طور پر فلسفی یعقوب بن اسحٰق الکندی [رک بان] کا فام پیش کیا جا سکتا ہے۔ شام کا ایک ضلع، نیز شہر بعس کیا جا سکتا ہے۔ شام کا ایک ضلع، نیز شہر بعس کے ایک محله بھی اس قبیلے کے نام سے موسوم تھا، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ مشہور شاعر ابو نواس بعس سے کے محله کندہ میں پیدا ہوا تھا.

انساب العرب، سم و و و برس؛ (۱۲) جواد على: قاریخ العرب قبل الاسلام، س : ۱۵ س تا سرع، س : سم به ببعد، (۱۳) عمر رضا كحاله معجم قبائل العرب، بذيل ماده (بالخصوص مآخذ)؛ (س۱) عنابت الله: اندلس كا تاريخي جغرافيه، بذيل بطليوس، وغيره]. آددلس كا تاريخي جغرافيه، بذيل بطليوس، وغيره].

الكندى: [سؤرخ]؛ ابو عمر [محمد] بن يوسف 🚁 [بن يعقوب]؛ مصركا ايك عرب مؤرخ جس كي پيدائش . ١ ذوالحجه ٣٨٣ه / ١٨ جنوري ١٨٩٤ كو سصر میں ہوئی جس کے مقام ولادت کا ٹھیک ٹھیک پتا نہیں، مگر جو بنو کندہ کے ایک قبیلے تُعبیب میں سے تھا جو حضرت عمرور<sup>ط</sup> بن العاص کے ساتھ مصر آیا تھا ۔ الکندی نے حدیث کی تعلیم ابن تدید (م ٣١٣ه/ ٣٩٣ع) اور النَّسائي (م ٣٠٣ه/ ١٩١٩ع [رك بآن] سے پائی۔ كہا جاتا ہے اپنى زندگى كے آخری ایام میں وہ خود بھی حدیث کا درس دیا کرتا تھا، سکر درحقیقت اسے سب سے زیادہ دلچسمی اپنے وطن کی تاریخ اور روایات سے تھی ۔ معلوم ہوتا ہے اس نے اپنی ساری عمر قسطاط هی میں بسر کی اور يهين رمضان . ۳۵ / ۱۹ اکتوبر ۹۹۱ کو اس کا انتقال ہو گیا ۔ [مگر بعض کے نزدیک اس کی وفات ہ ہے کے بعد ہوئی اور بعض کے نزدیک ہہم، کے بعد (دیکھیے الزرکلی: الاعلام، بذیل محمد بن يوسف الكندي)].

الكندي كي اهم تصنيفات دو هيں: (۱) تسمية ولاة مصر يا صرف امراء مصر اور (۲) تاريخ قضاة مصر يا كتاب القضاة ـ اوّل الذكر ميں مصر كے واليون كا ذكر كيا گيا هے جن ميں ان كے مقرد كرده كوتوال (والى يا صاحب الشّرطه يا صاحب الحّرب) بهي شامل هيں، ليكن دوسرے اعلٰي حكام شامل نہيں ـ [ دوسري كتاب ميں مصر كے قاضيوں كے اخبار و احوال درج هيں].

ناموں کی ان سادہ سی فہرستوں میں کہیں کہیں ملک کی داخلی اور خارجی حکمت عملی کے متعلق مختصر اشارات بھی ملتے ھیں ۔ بہر حال یوں مصنف نے مصر کی تاریخ کو الاخشید [ راک به اخشیدیه] کی وفات (همهم / ۲۰۰۹م) تک پہنچا دیا ہے اور جس کا سلسله بھر کسی نامعلوم مصنف نے ۲-۳۹۹/ ۲۵۹۹ یعنی فاطمیوں ی آمد تک بڑھا دیا تھا۔ کتاب مذکور کے بعض حصوں کو اول K. Tallquist نے ابن سعید کی كتاب المغرب لائيدن و و م معسى اور بهر N.A. König نے The His.ory of the Governors of Egypi: نیویارک ۸ . ۹ ، ع میں شائع کیا ۔ الکندی نے اپنی پہلی تصنیف کے ضمیمے کے طور پر ۲۳۹ھ / ۲۸۹۱ میں بگار کے تقرر تک قضاۃ مصر کی تاریخ لکھی اور اس میں قاضیوں کی سوانح حیات کے ساتھ ساتھ ان کے بعض اہم قانونی فیصلوں کا ذکر بھی کر دیا جس سے اسلامی قانون کے متعلق همیں بڑا گراں قدر مواد حاصل هوجاتا ہے ۔ معلوم هوتا ہے اس کتاب کی ترتیب ثانی میں الکندی اس کا سلسله اپنے زمانے تک لے آیا تھا، مگر یہ نسخه ضائع ہو چکا ہے اور اس کے بجا بے صرف دو مستزاد باقی رہ گئر هیں: ایک احمد بن عبدالرحمن بن برد کا ۳۹۹ه/۱۹۶۹ تک اور دوسرا کسی نا معلوم شخص کا ہم سھ/ وه وع تا سم بسم اس مع جس کی ابتدا میں اصل نسخوں کا کچھ حصه شاسل ہے، مگر دونوں محض سنين وار فهرستوں کي شکل ميں هيں ۔ اس کتاب کو The History of the Egyptian Qadis ¿ R. Gottheil (پیرس ۱۹۰۸ع) کے نام سے مرتب کیا اور پھر یه دونوں تصنیفات Rhuvon Guest کے هاتھوں عنوان ذیل کے تعب The Governors and Judges of Egypt or Kitab el-umara (el-wuldh) wa-Kitab el-Qudah of el-Kindi together with an appendix derived mostly

والمناه بادكارگن، والمناه بادكارگن، والمناه بادكارگن، المئيدن و و و و المناه بادكارگن، معرد و الكندى المؤرخ، معرد)].

الكندى كي دوسرى تصنيفات كا علم همين زیادہ تر المقریزی کی الخطط اور ابن دعماق [رك بال] كے اتنباسات سے هوتا هے، مثلاً كتاب الجند الغربي يا الاجناد [العربية ؟]؛ ايك كتاب الخندق والتراويع (اس لڑائی کا بیان جو قُسطًاط کے دفاع میں ابن الزّبير کے مقرر کردہ والی ابن جُعدم کی تعمیر کردہ خندق کے لیر هوئی) ؛ کتاب الخطط؛ کتاب اخبار مسجد أهل الراية الاعظم اور كتاب السوالي؛ سيرة السّرى بن العكم جس كا ذكر صرف المقريزي نر كيا ع - ارشاد الاربب (۲:۲۰) میں یاقوت نر الكندى كى ايك تاريخ كا حواله ديا هے جو ٢٨٠ه/ سه ٨٩ سے شروع هوتي هے اور ابن دقماق (س: (۲۱۸) نے ، ۱۹۵۹ و یک واقعے کے سلسلے میں بطور مأخذ جس کا ذکر کیا ہے۔ السیوطی نے غلطی سے ایک مختصر سی تصنیف کتاب فضائل مصر اس سے منسوب کی ہے جو دراصل اس کے بیٹے عمر نے کافور الاخشیدی (ه م ۱۹۹۸ ۱۹۹۹ تا ےہ م/م م علی کے لیر لکھی تھی جسر J. Oestrup تسر ( Umar b. Muhammad al-Kindis Beskrivelse of Bulletin de l'Acade- > (Agypten, Udgivet og Oversatt mie Royale de Danemark کوین هیکن ۱۸۹۹ شماره س طبع کیا تها، لیکن Nallino شماره س طبع کیا ۳۲ ه : ۲ (al Battani) کے مطابق الکندی نے خود اسی عنوان سے ایک ضخیم کتاب لکھی تھی جس کے متعدد حوالے اس کے بیٹے نے دینے ھیں .

مَاخِلْ: (۱) العتريزي: العقني: (۲) الذهبي: تاريخ الاسلام: [(۲) السيوطي: حسن المعافرة، ١: ١٠ ١٩ ٢ ﴿ ﴿ ﴾ ابن سعيد الاندلسي: المغرب في على المغرب السفر السابع، لائيلن ١٨٩٨، عن • ٤٠٨٠ ﴿ ﴿ ﴾

بطيفه : كشف الفلتون، م ب ، و د ي (٦) اسمعيل باشا : هدية المارلين ، ب : ٢٠٠ (م) الزركلي: الاعلام، بذيل ماده؛ (٨) سركيس: معجم المطبوعات العربية؛ (٩) براكلمان: تاريخ الأدب العربي (تعريب)، ٣: ٨٢ و ٨٦] .

(اواداره] C. BROCKELMANN)

الكندى: ابو يوسف يعقوب بن اسحق، ايك عرب فلسفی، جو نسلا جنوبی عرب سے تعلق رکھنے کی وجه سے فیلسوف العرب کے نام سے مشہور تھا۔ غالبًا نویں صدی عیسوی کے وسط میں الکندی كوفي مين پيدا هوا جمهان اس كا باپ عامل تها . دنيا مين اس ك كيا مقام هي . اس نر بصرے اور بغداد میں تعلیم پائی جو اس کے زمانے میں تعلیم کے بڑے مرکز تھے۔ خلفاے بنو عباس کے دربار خصوصا المأسون اور المعتصم کے عہد میں اس نر فلسفہ یونان کی کتابوں کے مترجم یا مرتب، اور المعتصم کے ایک بیٹے کے اتالیق اور منجم وغیره کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں: ﴿ **چونکه وہ** دربار [خلافت] کے معتزله عقائد کا سچا پیرو تھا، اس لیے جب المتوکل کے عہد میں پرانے كتب خانه كچه عرصے كے ليے ضبط كر ليا گيا۔ . ٨٤ مين وه بقيد حيات تها، كيونكه انهين دنون جب سلطنت عباسیه کو قرامطه اور ستاروں کے ایک [منحوس] قران سے خطرہ لاحق هوا تو وہ سمجهتا تھا کہ یہ پیش گوئی کر سکتا ہے کہ ابھی یہ صلطنت تقریبًا . وم سال تک قائم رہے گی . . . .

> الكندى كى جهال تك رسائي هو سكتى تهي اس نے نام نہاد '' قدیم'' یعنی یونانی علوم میں البيهي خاصي بصيرت حاصل كرلى تهي اور پهر وربع ہور اپنی ادبی سرگرمیوں کے ذریعے بڑی والمناني ہے ان كى نشر و اشاعت اسلامي دنيا ان کی ان کی ان کی ان کی ان کی ان من المرابع عبد علم، بالخصوص رياض

اور طبیعیات میں ملتر هیں ۔ اس کی تصنیفات میں سے بہت کم عربی میں محفوظ رہ سکی هیں، البته لاطینی زبان میں ان کے تراجم نسبة زیاده تعداد مین موجود هین اور آن مین وه تراجم بهی شامل هیں جو گرهارڈ قرمونی (Gerhard of Cremona) نے کیے تھے ۔ بہر صورت همارے پاس خاصا مواد بچ رہا ہے جس میں کچھ انتباسات اور کچھ اس کی سوانح اور تصانیف کے حوالے هیں جن سے یه اندازہ لگایا جا سکیا ہے که فلسفے اور سائنس کی

یونانیت ما بعد کی اصطلاح میں وہ خُذْ ما صَفّا کا قائل تھا۔ اس نے نوفیثاغورثی ریاضی کو تمام علوم کی اساس قرار دیا اور نو افلاطونیوں کے انداز میں افلاطون اور ارسطو کے نظریات کو متحد کرنے کی کوشش کی ۔ وہ صرف طبیعیات هی میں نہیں بلکه طب میں بھی ریاضی کے اصولوں کا اطلاق کرنر کا شائق تھا۔ مثال کے طور پر مرکب ادویات کا نظریه لے لیجیر ۔ اس نے ان ادویات کے اثرات کی عقائد کا احیا ہوا تو اس پر بھی اثر پڑا اور اس کا ! توضیح ان کے طبیعی خواص، گرم سرد خشک اور سرطوب کے هندسی تناسب کی رو سے کی۔ اسی لیے دور احیامے علوم (Renaissance) کے فلسفی کارڈن Cardan نے بھی اس کا شمار دنیا کے بارہ بهترين نكته رس اشخاص ميں كيا ہے.

ازمنة وسطى مين الكندى كو ايك منجم کی حیثیت سے شہرت حاصل تھی۔ اس کا نام علم نجوم کے نو حکموں (Judices) میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن اس نے محض علم النجوم کے ان مسائل هي سے بحث نہيں کي جو همارے نزدیک توهمات کا درجه رکھتے هیں بلکه صحیح فلكياتي پيمائشين كين اور حسابات لكائے هين .

حمال تک کیمیا کا تعلق ہے اس کا مطالعہ الکندی کے زمانے میں بڑے ذوق و شوق سے کیا

الكندى نرعلم مناظر ومرايا پر سير حاصل بحث ی ۔ اس کی اہم ترین کتاب بلاد مشرق میں اس کے جلیل القدر جانشین ابن المیشم کی تصنیف کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جاتی تھی ۔ یه کتاب زیادہ تر اقلیدس (Euclid) کی بمسریات (Optics) کے اس نسخے پر سبنی ہے جو تھیوں Theon کا تصحیح کردہ ہے۔ اس کتاب میں الکندی نے حسب ذیل اسور سے بحث کی ہے: (١) روشنی کا گزر خطوط مستقیم میں ، (۲) رویت کا براه راست عمل، (۳) رویت کا عمل آئینے کے ذریعے، (س) نظر پر فاصلے اور زاویہ بصر کا اثر نیز مغالطه هامے بصری - اس کے نیزدیک روشنی کے سفر میں کوئی وقت صرف نہیں ھوتا اور رویت کرنوں کے اس مجموعر سے عمل میں آتی ہے جو آنکھوں سے ٹکلتا اور ایک مخروطی صورت اختیار کر کے خارجی شر کو اپنی آغوش سیں لے لیتا ہے ۔ ہاتی چار حسیں تو اشیا سے اثر قبول کرتی هیں، لیکن حس باصره اپنے موضوع کو ایک فاعلانہ اور فوری انداز میں گرفت میں لیے لیتی ہے.

اس کی دوسری بڑی بڑی کتابوں کی طرح اس
کی ایک مختصر تصنیف بھی صرف لاطینی ترجمے کی
صورت میں ملتی ہے۔ اس کا موضوع ہے آسمان کے
نیلے رنگ کا سبب۔ الکندی اس کی تشریح اس کتاب
میں یوں کرتا ہے کہ یہ رنگ در اصل افلاک
سے مخصوض نہیں بلکہ آسمان کی تازیکی اور
گرد و غبار اور بخارات کے ان ذرات سے مل کو بنا

ے جو ہوا میں موجود اور متوبح کی روشتی سے متوبر موتے ہیں۔ اس کی ایک تصنیف مند و جزر اور بھی گا۔ لاطینی ہی میں محفوظ ہے جو اس لحاظ سے قابل ذکر ہے کہ مصنف نے اپنے نظریے کو جو اگریا علط ہے، تجربات کی روشنی میں جانجا تھا.

الكندى اگرچه بنيادى اعتبار سے ايك ماهر طبیعیات تھا لیکن اس نے عقیدۂ روح و عقل (کانون) پر بھی بحث کی ہے ۔ اس کی دانست میں یه دنیا بحيثيت مجموعي ايك خارجي علت فاعله يعنى عقل البيه كي تخليق هے جس كا عمل عالم بالا سے دئيا سیں کئی طوح سے نافذ هوتا وهتا ہے۔ خدا اور هالم اجسام کے درسیان عالم روح ہے، جس نے اجسام سماوی کے عالم کو تخلیق کیا ۔ روح انسانی عالمی روح سے نکلتی ہے۔ جس حد تک انسانی روح جسم سے مخلوط ہے وہ اجسام سماوی کے اثرات کی ماتحت ہے، لیکن اپنی روحانی اصل اور ہستی کے اعتبار سے وه آزاد هے کیونکه محض عالم عقل (۷۵۵۷) هی میں آزادی اور بقامے دوام ہے، لہذا اگر ہمیں اعلٰی ترین مقام پر پہنچنے کی تمنا ہے تو لا محاله خوف خداء علم أور اعمال حسنه كا سهاراً فهوتدنا پڑے کا جو عقل کی جاؤدانی مملوکات هین .

الکندی کے رسالہ De Intellectu آرسالہ فی العقل، مطبوعہ قاهره] طبع Nagi میں نظریہ ختل همیان بہلی ہار اس صورت میں نظر آتا ہے جو مسلمانوں کے نوافلاطونی ارسطاطالیسی فلسفے کے پولے قور تنقی امتیاز رکھتی ہے ۔ اسکندر الافرودیسی (Aphrodisias) امتیاز رکھتی ہے ۔ اسکندر الافرودیسی (Aphrodisias) نے عتول اربخہ کو آیک دوسری سے سندیز کیا گئے:

(ز) جو نفییشہ مغیروق غشل رفضی سے سندیز کیا گئے:
(ز) جو نفییشہ مغیروق غشل رفضی سے نمیز کیا گئے:
(ز) جو نفییشہ مغیروق غشل رفضی سے نمیز اللہ گئے۔
دوح میں مؤجود هوکی ہے، (نہ) جو خلق الحالی میں نروخ کار لائی ہے (نہال ٹک اُسکمانز اللہ گئے۔

اور (س) عقل اثباتی کو مطابق اور (س) عقل اثباتی کوهم Le Systeme du Monde) P. Duhem بیرس جو و و ایس کے مطابق مؤخرالذکر کا مطلب حس حیوانی (anima Sensitiva) هے جس کا مطلب حس حیوانی (anima Sensitiva) هے جس کا ذکر اسی ضمن میں اسکندر الافرودیسی سیاسی نے کیا هے، لیکن اس نے اسے عقل نہیں کہا اور نه وہ ایسا که سکتا تھا۔ میرے نزدیک تو الکندی کی چوتھی عقل سے مراد تیسری کی مؤثر کار کردگی هے بعینه جیسے ارسطو نے اکتسابی نیکی کے رکھنے اور اس عمل کرنے اور اکتسابی علم اور ذهنی عمل کرنے اور اکتسابی علم اور ذهنی عمل کے درمیان تمیز کی هے، لہذا زمانه ما بعد کی عربی اصطلاحات کے مطابق چوتھی اور پہلی عقل کے مابین یوں تمیز کی جائے گی که یه عقل بالفعل مابین یوں تمیز کی جائے گی که یه عقل بالفعل عقل کے و و عقل فعال .

Al. Kindi, Genannt der: G. Flügel (۱) المنافذة المنافذة

منشر ه / ح Beitr. z. Gesch. d. Philos. d. M.A. Zu kindi und seiner: T.J. de Boer (a) : 51 142 107: 17 419 . . Schule Arch. f. Gesch. d. Philos ببعد ؛ (ه) وهي مصنف : Gesehichte der Philosophie im Islam سٹٹ کارٹ ۱۹۰۱ء، ص ، و ببعد؛ انگریزی ترجمه؛ ص ١٥ ببعد): (٦) وهي مصنف : Kindi wider (Orient. Stud. Fetscher f. Nöldeke) : H. Suter (د) بيعد؛ س ٢٤٩ س ١٩٠٦ 'Giessen Die Mathematiker und Astronomen der. Araber Abhd. z. Gesch. d. Math Wiss ، ، ، لانبزگ Introduction: George Sarton (A)] :=14... to the History of Science ، مطبوعة بالثي مور ١: ۹ ۵ و تا ۲۰۰ ( ۹ ) قدری حافظ طوقان: تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك، ص ١٦٦ تا ١٤٦، قاهره جوم وع: ( , , ) براكلمان : ، ، ، ، تكمله، و : جے تا ہے، لائڈن ہے وہ؛ (۱۱) ابن النديم: النمهرست، ٥٠٥ تا ٥٠٠ لائيزك؛ (١٢) القنطى: تاريخ الحكمان، ص ٢٦٦ تا ١٥٠٠ لاثبزك؛ (١٣) عمر فروخ : من تاريخ الفكر العربي الى أيّام ابن خلدون، ص ۲۲۵ و ببعد، بسيروت ۲۴۹ هـ ؛ (۱۱۱ محمد لسطنى جمعه : تاريخ فلاسفة الأسلام في المشرق و المغرب، ص ، تا ، قاهره ١٩٠ ، ع: (١٥) احمد فؤاد الاهواني : الكندى، فيلسوف العرب، مطبوعة قاهره]؛ (١٦) وهي مصنف : الكندى، در History of Muslim Philosophy ر: ۱ به قا ۲۳م، طبع M.M. Sharif ويـز بادن، .[61977

([و اداره] TFIDE BOER)

الكفدى: عبدالمسيح بن اسحق عيسائيت كى • حمايت مين مشهور عربى تصنيف: رسالة الى عبدالله بن اسمعيل الهاشمي كے مصنف كا فرضى نام اس كتاب مين ظاهر كيا گيا هے (طبع ١٨٨٠ء، ص ٢٨٠)

دیکھیر ص ۲) که یه اس مناظرے کے بارے میں ہے جو تقریباً م . ۲ھ/ و ۸ء میں خلیفه المامون کے سامنر اسلام اور عیسائیت کی متعلقه اقدار کے بارے میں هوا تھا، لیکن اس میں الہیات کے ضمن میں جو بیانات دیے گئے ہیں اور جو اصطلاحات استعمال هوئی هیں وہ غالباً . . ۳ ه/ ۲ م سے بعد کی هیں۔ اس کی ایک خاص مثال یه هے که حنبلی بربہاری (م و مهم مر مره ع) کے اس نظریے کی که خدا مے تعالٰی کے عرش کے پائیے پر محمّد رسول اللہ صلّی اللہ علیہ و آلبه وسلّم كا اسم سبارك كنده ه، الطّبرى (م . ۹۲۳/۳۱) کی تردید کا حواله دیا گیا ہے۔ مسیحی المیات میں اسلامی علم کلام کے تصورات مثلًا صفات ذات اور صفات فعل میں تمیز کو شامل کو لینر کی وجه سے اس کندی کو کوئی ایسا یعقوبی مصنف بھی قرار دینے کی کوشش کی جا سکتے ہے جو ابن رشد سے پہلے کے زمانے کے رجحانات كا حامل تها، مثلًا مشهور مصنف يحيى بن عدى (م سم ۱۹۵۸ مره ۱۹۵۹) .. البيروني نر اس كے متن سے استفادہ کیا ہے اور اس کے مصنف کا ذکر اس کے اختیار کرده نام نسطور کندی یعنی ''فرزند اسخٰق'' سے کیا ہے جو ایک ہاشمی یعنی ''فرزند اسمعیل'' سے خطاب کر رہا ہے.

اس وکالت کا لہجہ بیشتر مقامات پر جارحانه عے تاہم یہ ایک اہم دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن پاک کے سوجودہ متن کی تدریجی تالیف اور اس کی تنقیدی تاریخ کا خاکہ سب سے پہلی بار اسی میں پیش کیا گیا ۔ امسل عسری کتاب سریائی رسم الغط میں لکھی گئی تھی (کرشنی Karahuni سریائی مخطوطات پیرس، و Catal. Zotenbeng، ص م ۲۰ ا ۱۹۱۹ء کیا کے قریب پطرس الطلیطلی (۱۹۰۱ء) اور پھر لاطینی میں تسرجمہ کیا اس کا تعجزیمہ اور پھر لاطینی میں تسرجمہ کیا

(لاطینی مخطوطات، پیرس، عدد ۱۹۳۹، وسهنده طبع در Bibliander: ۳۳۹ ۱۹۰۱ تا ۲۰۱۱ اور پهر انیسویں صدی میں سرولیم میور اسے گمشامی سے نکال کر دوبارہ سنظر عام پر لایا.

Dionysius Carthusianus (۱): المائد المائد

(L. MASSIGNON)

کُنُعان : لفظ کے عربی الاصل یا عجمی و الاصل هونے کے بارے میں علماے لفت کے جان اختلاف موجود ہے ، اسی طرح عربی الاصل هونے کی صورت میں اس کے اشتقاق اور معانی کے بارے میں بھی مختلف اقوال هیں۔ ابن منظور (لسان العرب، بذیل مادّهٔ کُنْع) اور سرتفی الزبیدی (تاج العروس، بذیل مادّهٔ کُنْع) نے تفصیل سے بحث کی ہے اور اسے یاقوت مادّهٔ کُنْع) نے تفصیل سے بحث کی ہے اور اسے یاقوت مقصل نقل کیا ہے۔ اس کا قصیح تلفظ کاف کی زبر (ئے) میں مقصل نقل کیا ہے۔ اس کا قصیح تلفظ کاف کی زبر (ئے) بھی مثر کاف کی زبر (ئے) بھی منقول ہے (تاج العروس، مادّهٔ کنع).

کتب انساب و تاریخ میں کنعان نام کے تین اشخاص مذکور هیں جن میں سے ایک حضرت نوج کا بیٹا، دوسرا ان کا پوتا اور تیسرا کنعان بایل کے مشہور بادشاہ نمرود کا باپ تھا۔ اول الذکر کھی کے بارے میں روایات میں اختلاف بلکہ تخلید

باتا عد، الطبري ( ، ؛ و ، ، ، طبع ڈشوید ) نے حضرت مِن عباش کا قول نقل کیا ہے که حضرت نوح " ع جاو بيطون ميں سے ايک كا نام كنعان تھا۔ اس تخطان هي كو عرب يام كيتے هيں اور غرق بهي ہمی هوا تها ـ ابن الكلبی سے ياقوت (معجم البلدان، م ؛ ﴿ اللهُ في كه كنغان كا نام اصل مين شالوما تها اور يه غرق ہو گیا تھا اور اس کی نسل آگے نہیں چل سکی، لیکن س کے ساتھ ھی یہ بھی لکھا ہے که بلاد شام میں الله عوالے لوگ كنعائى كملاتے تھے جو کنتان بن نوح سے منسوب تھے اور عربی کے مشابه كوئى زبان بولتے تھے ـ نيروز آبادى (القاموس بذیل نادهٔ کنم) لے لکھا ہے که کنعان حضرت نوع" كا هي بيئًا تها ـ شارح القاموس مرتضى الزبيدى تَاجِ العروس بذيل مادَّة كَنْمُ) نِي لكها هـ كه مشهوز مأهر تسب ابن المنذر الكوفي اور ماهر لغت اللينة بنے بنى يہى منقول ہے ۔ ابن خلدون (العبر، ۹: ۹۴ ، ۵ فی اور کو کتمان بن نوح ( اورو بن تفلا بن مازیتم بن کنعان بن نوح") کی اولاد بتایا ہے. دوننزنے کنعان کے سلسلے میں یاقوت (محلّ

دونس نے کنعان کے سلسلے میں یاقوت (محل مذکور) نے لکھا ہے کہ وہ سام بن نوح کا بیٹا تھا اور بلاد شام کے کنعانی اسی کنعان بن سام بن نوح فی شعل سے تھے۔ یاقوت اسے قول مستقیم حسن (صحیح اور اچھا) قراز دیتا ہے۔ المسعودی (مروج الذهب، بن عام بن نوخ کی بلاد شام کے کنعانی کنعان بن خوخ کی اولاد هیں۔ تیسرے کنعان ین خام بن نوخ کی اولاد هیں۔ تیسرے کنعان کے بارے میں الربیدی (تاج العروس، بذیل کے بارے میں الربیدی (تاج العروس، بذیل میں ایک کا بھی ذکر ملتا نے جو حام بن ایک کا بھی ذکر ملتا نے جو حام بن ایک کا بھی تھا۔ کتابد وہی کتعان تمرود بابل کے اولاد سے تھا۔ کتابد وہی کتعان تمرود بابل بین اور اللہ بین تو ایک کا بھی دیاب بین کا ملسلۂ نسب بقول کی کو تاج العروس بین الورس کی تعان تمرود بابل کی اولاد سے تھا۔ کتابد وہی کتعان تمرود بابل کی تعان تمرود بابل کی تعان تمرود بابل کی تعان تو تاج العروس کی کتعان تو تاج العروس کی کتاب بین نیز تاج العروس کی کتاب بین نیز تاج العروس کی کتاب بین نیز تاج العروس کی کتاب کی کتاب بین نیز تاج العروس کی کتاب کتاب بین نیز تاج العروس کی کتاب کی کتاب بین کتاب بین کی کتاب بین نیز تاج العروس کی کتاب کی کتاب کی کتاب بین کی کتاب بین کی کتاب کی

بذیل مادّهٔ کُنّم) یوں مے: نمرود بن کنعان بن سنجاریب بن نمزود الاکبر ابن کوش بن حام بن نوح "؛ بعض کتب تفسیر (البیضاوی، ۱: ۱۳۰۰، طبع فلائشر) میں بھی یہی مذکور مے که نمرود کے باپ کا نام کنعان تھا.

مآخذ: (۱) فيروز آبادى: القاموس، بذيل ماده كنع؛ (۳) النيدى: تاج العروس، بذيل ماده؛ (۳) الن منظور: لسان العرب، بذيل ماده؛ (س) ياقوت العموى: معجم البلدان، طبع دارالصادر، بيروت؛ (۵) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك، طبع تخفويه؛ (۱) ابن خلاون: كتاب العبر؛ (۵) المسعودى: مروج الذهب؛ (۸) البيضاوى: انوار التنزيل و اسرار التأويل، طبع فلائشر؛ (۱) عمر رضا كعاله: معجم قبائل العرب، دمشق؛ (۱) الثعالبى: قصص الانبياء، قاهره سرس، دمشق؛ (۱)

(ظهور احمد اظهر)

کِنْعَانَ پَاشًا : جو صاری کِنْعَانَ پاشا بھی 🗼 كهلاتا هي، سلطنت عثمانيه كا ايك امير البحر اعظم (قبودان پاشا) تھا ۔ پیدائش کے اعتبار سے وہ روسی (چرکس) تھا۔ وہ ایک غلام کی حیثیت سے مصر کے عثمانیلی حاکم باقیرجی احمد پاشا کے حلقہ خدست میں داخل ہوا۔ جب احمد پاشا کو سزامے موت ملی تو سلطان مراد چهارم کنعان کو سرای [محل سلطانی] میں لے گیا اور وهیں اس کی تعلیم و تربیت هوئی ۔ اسے ترقی دے کر رکاب دار آغا سی بنایا گیا (وقائع و جيسي، ورق ١٩ ـ ب، مخطوطة ويانا) ـ سلطان ابراهیم کی تخت نشینی (فروری . ۱۹۳۰ع) کے بعد وہ اس کا منظور نظر ہوگیا اور اس کی بیٹی عاتکہ سلطانیہ سے شادی کی ۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسے وزیر ٹالنت کے غیدے پر سرفراز کر دیا گیا، لیکن ابراهیم کی وفات (۱۸ اگسنت ۸۹۹۱ء) کے چند هی روز بعد اسے اقریطش (Crete) میں جلا وطن کر دیا گیا ـ ستمبر ۱ م و و استانبول واپس آیا اور در دانیال

کے مورجوں کا نگران مقرر ہوا ۔ ۹ ستمبر ۹۵۳ء کو اونی Ofen کا حاکم هوا، لیکن ۲۷ ستمبر ۵۰۰ عکو اس عہدے سے برطرف کر دیا گیا اور پھر و فروری ٢٥٠ ء كو سلستره كا حاكم مقرر هوا ـ اسى سال س مئی کو اسے قبودان باشا (رک باں) کا عہدہ دے دیا 'نیا ۔ ۲٫ جون ۲٫۹۰۹ء کو اس کے زیر قیادت ترکی بیزا وینس کے مقابلے میں بھیجا گیا، لیکن درہ دانیال میں اس نے شکست فاش کھائی - Lepanto کی حنگ کے بعد یہ سب سے بڑی بحری شکست تھی جس سے ترکی کو سابقہ پڑا (دیکھیے J. v. Hammer: GOR : ومه ببعد) \_ سلطان كيسار م غيظ و غضب كا هدف كنعان باشا قرار بايا، جنانچه اسے فورًا زندان میں ڈال دیا گیا۔ بالآخر اس کی هموطن خاتون سلطانه والده ( نیر سم والده رك بآن ) كی سفارش سے ١٨ حولائی و و و و ع کو اسم رهائی می و لیکن تقریباً اسی وقت اسے قبودان پاشا کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ دو سال بعد ۲۳ جون ۲۰۰۸ء کو اسے قائم مقام (رك بآن) بنايا كيا، ليكن اس سے اكلے هي ممنيے (- ر جولائي ١٩٥٨ء) "دو پهر معزول "در ديا گيا اور قلعد نشين فوج كا محافظ بنا كر بروسه [بورسه] بهيج دیا 'نیا (دیکھیے GOR: J. von Hammer) دیا 'نیا (دیکھیے نَعيما : ناريخ ، طبع اول ، ۲ : ۹۹) ـ يمهال سے وہ آناطولی کے باغی عَبازُہ حسن کے ساتھ جس سے اس نے بڑے گہرے تعلقات پیدا کر لیے تھے، نچھ ساز باز کر کے روانه هو گیا .. نتیجه یه نکلا که اسے عبازه کے انجام میں شریک هونا پڑا، چنانچه اسے ١٤ فروری ١٩٥٩ع الوحلب میں دغا بازی سے قتل الر دیا گیا (دیکھیے نعيما: تَارَيْخ، ٢: ٩٨٥) ـ اس كا سر ٩ مارچ ١٩٥٩ کو استانبول کے دیوان میں لایا گیا .

اگر یه وهی کنعان پاشا هے جس کا ذکر اولیا چلبی نے سیاحت نامه (۳: ۳۹۹) میں کیا هے (اور وه یقیناً کبھی Oczakov کا حاکم نہیں تھا، اسی

طرح قوجه كنعان پاشا (م ۹۲،۱ه/ ۱۹۵۷) بهي جسے آگئر قبودان پاشا سے ملتبس کر دیا جاتا هے، مثلًا سجل عثمانی، م : ٨٣ كبھى اس عهدے بر مامور نهیں هوا تها) تو وه ایک مصنف بهی تها اور اس نے صاری صلتیق بابا (رک باں) کی شان میں صلتیق نامه نظم کیا تھا ۔ اس کے اپنے جنگی کارناموں خصوصاً اس کی ۱۰۳۱ سے ۱۰۳۸ ه / ۲۹۲۹ سے ۱۹۲۸ء تک کی فوجی کاروائیوں کو مُلُوعی ابراهیم افندی (ساکن قَلْقُنْدلن) نے جو شاعر بھی تھا اور فقیه بھی اپنی نظم پاشا نامه میں بیان کر گیا ہے۔ اس کا ایک نقل کرده نسخه موزهٔ بریطانیه (Sloane مخطوطه سم ه س) میں موجود ہے، دیکھیر Ch. Rieu س، ۱۹۱ س Catalogue of the Turk. Mss. میں مضامین کا تفصیل دار خلاصه بھی شامل ہے۔ اس امکان کو هر وقت پیش نظر رکھنا چاهیے که یه نظم مذکوره بالا قوجه کنعان باشا سے بھی متعلق هو سکتی هے جس کی زندگی کے واقعات بہت کچھ اپنر همنام اور همعصر کے کارناسوں سے ملتے جلتے تھے (مشلاً دونوں اونن Ofen کے والی رہے تھے)۔ صاری کنعان پاشا کی زندگی کے جو حالات ملتر هيں وہ برحد الجھے هوے اور گذ مد هیں جیسا که رامز پاشا زاده محمد کے خریطة قبودانان دریا (استانبول مرموره) کے ص می بیعد پر مقالے سے، نیز قاسوس الاعلام، ص . . وس، کی تصریحات سے جو خریطہ هی کی پیروی کرتا ہے ظا هر هوتا هے۔ اس مآخذ کی روسے کنعان پاشا کو اس مدرسے کے پاس دفن کیا گیا تھا جو قرق جشمه کے قريب هي واقع هے.

حصر میں املسیه سے قسطمونی تک پھیل گئر۔ سب سے پہلر دائشمند اوغلوکی فتوحات کے ضمن سی همیں ۱۰۲۸ م/۱۰۵۰ - ۱۰۵۹ میں کنفری کا ذکر ملتا هے، دیکھیر تاریخ آل دانشمند در آماسیه لی کی حسين حسام الدين، أماسيه تاريخي، استانبول، ٢ ٣٧ ، ع ۲ ۲۸۹ ببعد؛ هزار فن : تنقيح المتوارخ، در ZDMG، ۳۰ : ۲۰۱۰ - ۱۱۰۱ مین صلیبی جنگ آزماؤن کا ایک لشکر قسطنطینیه سے سر زمین دانشمند اوغلو کی طرف روانه هوا تاکه انطاکیه کے حاکم Boemund کو جسے انھوں نے ملطیہ Malatya میں گرفتار کر کے نیکسار Niksar میں قید کر دیا تھا، رہائی دلائے۔ یہ لشکر انقرہ کو فتح کر کے کنغری (قدیم نام گنگرة) یمنچ گیا، لیکن اس کا قلعر پر حمله ناکام ثابت هوا اور کچه هی دن بعد سلجوتوں اور دانشمند اوغلو کی متحدہ فوجوں نر اماسیه میں اس لشکر کا مکمل قلع قمع در دیا ، Caput (Liber : Albertus Aquensis ابن الأثير، طبع، ۲۰۳: ۱۰ ، ZDMG دیکھی ۲۰۳: ۱۰ ، Tornberg منشاه - (بعر برم : ۱ ، Les Commene : Chalandon Jhon Comnenus نے اپنے طاقتور قلعه شکن توپ خانے کی مدد سے ۱۱۳۸ء میں کنغری فتح کر لیا حالانكه اس مين ايك سال قبل اس كا حمله ناكام ره چکا تها (Chronicle: Niketas) باب ۲، دیکهیر نیز Chalandon نتاب : Joannes Prodromos مذکور ۲۸۸ بیعد)، لیکن شهنشاه کے رخصت هوتر هي دانشمند اوغلو نر قلعر پر دوباره قبضه کر لیا اور اس کے بعد بوزنطی پھر کبھی اس پر قابض نه هو سکر ۔ اس کے بعد هم دیکھتر هیں که قونیہ کی سلجوق سلطنت کے زوال کے بعد کنغری قسطمونی کے اسفندیار اوغلو کے ہاتھ آ گیا اور پھر ان سے ہوے ہ / ۱۳۹۲ (ازروے نشری) یا ہوے ہ / ه و و و و ازروے عاشق پاشا زاده و نامعلوم الاسم .

کنفری: (اسم کنتری اور کبهی کبهی چنگری بھی لکھا جاتا ہے)، ایک اسی نام کی لوا (اداری ضلم) کا صدر مقام ـ یه ضلع ولایت (صوبه) قسطمونی Kastamuni میں قزل ایرماق (Hayis) کے ایک معاون اجی صو Gangra کے کنارے واقع ہے ـ یه وهی قدیم گنگره Gangra ہے جو پرانے زمانے میں بھی ایک مستحکم مقام کی حيثيت سے مشہور تھا۔ بعض اوقات بوزنطی اسے جلاوطنی کے مقام کے طور پر استعمال کرتے تھے اور زمانة ما بعد مين جب عربول اور دانشمند اوغلو حکمرانوں سے جو لؤائیاں چھڑیں ان میں اسے پھر اپنے تقریبًا ناقابل تسخیر قلعے کی بدولت اهمیت حاصل ھوگئی ۔ بوزنطیوں کے خلاف چڑھائیوں کے دوران میں بنو امیہ کئی بار خُنجِرة (بشکل دیگر جنجرة) تک بڑھ آئے؛ مثلًا ۹۳ ھ/ ۲۱۱ - ۲۱۱ء میں (الطبری طبع، de Goeje؛ ٢ ، ٣٦ ؛ أَبَنَ ٱلأَثْيَرَ، طبع Tornberg ٣: ٥٥٨؛ اليعقوبي، ٢: ٥٠٠ جو اس شهر كو حصن العديد كے نام سے ياد كرتا هے) ـ ٩ . ١ ه/ ے ۲ے - ۲۸ ے ع میں (الیعقوبی، ۲: ۵۹ س) اور ۱۱ ه/ (Bar-Hebraeus) (ابن العربي (Bar-Hebraeus): Bruns خبع Ketäbü de Maktebanut Zabed ۱۲۰: ۲ : ۱۲۰ دیکھیے الطبری، ۲: ۱۲۰ اور Theophanes بذيل سال س ٢ ٢) - جب ري رء ني منگرت Mangikert کی شکست کے بعد بوزنطی شهنشاه نے مشرقی صوبے چھوڑ دیے تو سلجوق اور چانشمند اوغلو نے اس مال غنیمت کو آپس میں ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَكُومَتْ قَالُم كَي اور الشفينة الوفاو ايشياے كوچك كے شمالي نصف



عثمانی وقائع نگار) میں بایزید اول نے ان کی سملکت کے بیشتر حصر کے ساتھ کنغری بھی جھین لیا۔ س.۸۸/ ۱. س وع میں تیمور نر اسفند یار اوغلو کو بهر يه علاقه واپس كر ديا، ليكن ٢٨٨٨ ١ ١٩٠١ء میں [سلطان] محمد اول نر اسے قطعی طور پر اپنی حدود سلطنت میں شامل کر لیا (عاشق پاشازاده: تاریخ، ص ۸۸ بیعد؛ Historiae Musul- : Lounclavius mane Turcorum فرينكفرك ١٥٩١ كالم ٥٤٥، Gesch. des Osman. Reiches عيانات، Von Hammer ۱: ۵۰ ۸ ۲ اور ۲: ۲۵۱ غلط فهمي پر مبني هیں) ۔ اس کے بعد ترکی حکومت کے ماتحت جو زمانة امن شروع ہوا تو کنغری بالکل گمنامی کے پردے میں چھپ گیا اور سؤرخین اس کا ذکر بمشکل ھی کبھی کرتے ھیں تاھم ھمیں اس شہر کا مفصل تذكره اوليا: سيآحت نامه، ٣: ٥٠٠ ببعد اور حاجي خليفه : جمال نما، ص هم سے مل جاتا ہے ـ يورپي سیاحوں میں سے سب سے پہلے اس کا ذکر موہ و تا ooo عسي Dernschvan نے اپنی کتاب، Dernschvan cin'r Reise nach Kens:antinople and Kleinusien طبع Babinger، ميونخ ٣ ١٩٦٣، ص ٩ ٩ ١ مين كيا -Anisworth پہلا یورپی تھا جس نے اس سے تقریبا تین سو سال بعد اپنے ذاتی مشاهدات کی بنا پر اس کا مفصل حال بیان کیا ۔ خود ہمارے زمانے میں بعض جرمن سیاح یہاں جاتے اور اس کے کسوائف قلمبند كرتے رہے هيں ـ وہ قلعه جس پر اپنے اپنے زمانے میں عرب، دانشمند اوغلو، بوزنطی اور صلیبی جنگجو یورشیں کرتے رہے آج کھنڈر بنا پڑا ہے۔ قرہتگین نے پہلے دانشمند اوغلو بادشاہ کی خاطر یہ شہر فتح کیا تھا اور لوگوں نے اب اسے ولی محترم مان لیا فے ۔ اس کا مقبرہ یہاں اب تک موجود ہے۔ قلعے کی پہاڑی پر حوضوں کے نظام کی جس کا تعلق زمانة قبل از تاریخ سے ہے اور جس کا اولیا اور حاجی خلیفه

نے تفصیلی ذکر کیا ہے، اب تک پوری تحقیق نہیں کی گئی ہے۔ یہی حال مجید طاش (طاش مسجد) یعنی مولوی درویشوں کی خانقاہ اور اس کے کتبات کا ہے جس کے بارے میں Anisworth کو بتایا گیا تھا کہ یہ عرب خلفاء کے زمانے کی یادگار ہے۔ یہاں کی چھوٹی بڑی ہے ہے مسجدوں میں سے چند ایک ہوزنطی دور کی میں (رک به Cuinet)۔ جامع مسجد کو سلیمان اول غیر (رک به عمر کرایا تھا.

کنفری سے دو گھنٹے کی مسافت پر جنوب مشرق میں منفارة کے مقام پر معدنی نمک کے وسیع ذخائر (Marcker) ہے: ۲۲۹، اور Marcker) بہت مشہور ھیں۔ یہاں سے نکلے ھوئے نمک سے بوزنطی بھی واقف تھے جسے وہ مناکلے ھوئے نمک سے بوزنطی تھے (Nicholaos Myrepsos) تیر ھویں صدی کے آخر میں در Rlossar. ad scriptores med. et: De Cange میں در Inf. Graec فران مادہ) زلزلوں کے شدید حملوں کا، جن سے عصر حاضر میں بھی اسے سابقہ پڑتا رہتا ہے، ذکر قرون وسطٰی میں بھی ملتا ہے۔ القزوینی: آثار البلاد، طبع Wüstenfeld میں اسی قسم کے ایک خوفناک زلزلے کا مفصل حال بیان قسم کے ایک خوفناک زلزلے کا مفصل حال بیان کرتا ہے جس نے اگست . درء میں اس شہر کرتا ہے جس نے اگست . درء میں اس شہر

باشندوں کی تعداد کا اندازہ . . . . ، تیس هزار [ چالیس هزار ] لگایا جا سکتا ہے جو . . . ، هانچ هزار مکانات میں آباد تھے ۔ ان میں . ، ، یونانی اور . ، آرمینی خاندان تھے جو جنگ عظیم کے نتائج کے زیر اثر شاید اس وقت تک یہاں سے رحلت کر چکے هوں گے . مانخڈ : (جو اوہر نہیں دیے گئے) (۱) Ritter : (جو اوہر نہیں دیے گئے)



(J. H. MORDTMANN)

کنگور، کنگور، کنگور، کنگور :ایک چهوٹا سا ضلع جو اسی نام کے ایک شہر اور تقریباً . ۳ مواضع پر مشتمل ہے ۔ یہ همدان اور قرمیسین کے درمیان واقع ہے۔ شہر کی آبادی پانچ هزار ہے اور اس کے نواح میں ایک مشہور قلعه ہے جس کا نام قصر اللصوص یا قصر دزدان یعنی ڈاکوؤں کا قلعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا یہ نام اس وجہ سے پڑا کہ فتع کے وقت مسلمانوں کے کئی مویشی چرا لیے گئے قصر طبری، ۱: ۲۹۳۹.

(J. RUSKA)

مالابار میں بھارت کے مغربی ساحل پر ایک بندرگاہ۔
مالابار میں بھارت کے مغربی ساحل پر ایک بندرگاہ۔
۱۹۸۱ کی مردم شماری کی رو سے شہر کی آبادی
پیچاس ہزار نفوس پر مشتمل ہے جس میں نصف سے کچھ
زیادہ مسلمان ہیں جو موہلے [رك بان] کہلاتے ہیں۔
یہ ہندو ماؤں کے بطن سے عرب سہاجرین کی اولاد
ہیں۔ کننور موہلا سردار علی راجا (امیر بحر) کی
ہیں۔ گئور موہلا سردار علی راجا (امیر بحر) کی

تھی۔ علی راجا کا مورث اعلٰی ایک ھندو تھا، جو سولھویں صدی عیسوی میں مشرف باسلام ھوا تھا۔ اس خاندان کے اخلاف کو اب بھی برائے نام سیادت حاصل ہے [کننور میں فوجی چھاؤنی بھی قائم ہے۔ شہر میں سوتی کپڑے اور بسکٹ بنانے کے کارخانے ھیں۔ سرچیں، ناریل اور ناریل کے رسے بھی دساور جاتے ھیں].

Madras District Gazetteers (۱): مآخذ Encyclopaedia of (۲)]:۱۹۰۸ مدراس Malabar مدراس Britannica بذیل مادّه ج ۲۰۰۸، ۹۶۰ د لندن

([פ ובוני]) G. S. COTTON)

كُنْيَة : (عربى) كا صحيح سطلب تو ايك ايسا \* اصطلاحی نام یا لقب ہے جس میں صفت سے موصوف اور جزو سے کل (صنعت مجاز مرسل) سراد لیا جائر، لیکن اس کے علاوہ یہ کسی مرد کے (یا عورت کے بھی) اپنے بڑے بیٹے کی نسبت سے نام رکھنے کے لیے بطور اصطلاح استعمال هوتا هے، يعني اب و [يا أم] فلاں ۔ یه ایک ایسا نام ہے جو بہت کم عربوں کے ذاتي نام ك جزو نهين هے (ديكهير نيز مادة لقب) بلكه بسا اوقات تو وہ محض اسی نام سے معروف هوتے ھیں۔ اس رسم کے آغاز کا سبب اس قدر و قیمت سیں مضمر ہے جو سامی نسل کے لوگوں کی نظروں میں اپنے بچوں خصوصاً بیٹوں کی هوتی تھی ۔ اس سے تدفین کے سوقعوں پر اس رسم کی پابندی پر بھی روشنی پڑتی ہے جس کی رو سے یه فرض لازمی طور پر بالخصوص بڑے بیٹے پر عائد ھوتا تھا ۔ کنیۃ اور رسوم تدفین کے درمیان تعلق کی منفی شہادت اس اسر میں موجود ہے کے غلاموں کی بالعموم کوئی کنیة نہیں هوتی تھی اور مولی نه بنائے جانے کی صورت میں انھیں بغیر رسموں کے دفن کر دیا جاتا تها [يعني زمانهٔ جاهلية مين].

عربی ادب میں کنیة کو اگر ایک واقعی

ابو حبَّة [رَكَ بَان] ابوعرِيش [رَكَ بَان] .

سب قسم کی مشرقی کتب لغات میں کنیتوں کو بالعموم ایک صنف میں مرتب کیا جاتا ہے۔ ایسی لغات بھی موجود ھیں جن میں محض کنیتوں سے بحث کی گئی ہے.

Der Gebrauch der : Goldziher (۱) : گخاره السلام المسلام المسلم المسلام المسلام المسلام المسلم ا

(A. J. WENSINCK)

کَیْدِسَة : (جمع کنائِس)، معبد یا مجلس، گرجا، آرامی لفظ کنشتا Kenishta [دیکھیے فارسی، کنشت، حافظ ،

تنبهانه سنم كعبة دل بتكده كرده در هر قدمی صوبعهای هست و کنشتی] کا معرب ہے جس کے معنی ھیں "دجا سے جلوس، مدرسه Neuhebr. und Chald. : J. Levy معبد " (ديكهم عهد نامهٔ جدید (انجیل) کی و م ب بعد) - عهد نامهٔ جدید (انجیل) کی سریانی تفسیر (Peshitta) میں اس کی سریائی شکل كَنْشْتَا (Kenūahtā) يوناني لفظ سُ συναγωγώ اور بعش اوقات فيد في ترجمه على الرجمه على (ديكهي Payne Smith عمود عمود الله (Thesaurus Syr. الله عمود الله مقابلر میں مسیحی مغربی ارامی لفظ کنشتا (Kenishta) συναγαγία نیز شد شده هی کی دوسری شکل ک (دیکھی Lex. Syropal. : Sculthess) برلن ج. و دیکھیے ص و )، مؤخرالذكر اصطلاح تقريباً هميشه أسرياني ا تنسیر] پشتا میں عیلطا سے ترجمه کی جاتی سات لسان العرب، ير : سير، س ج بيعد، كا عان أب انک تقریباً محمح ہے کہ کنیٹ گئشت کے

اعزازی لقب کے طور پر نہیں تو کم از کم سادہ نام کی نسبت همیشه زیاده وقعت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ آسان، بذیل مادہ کی رو سے جب کوئی پہلوان، حریف لشکر کو ایک ایک کر کے لڑنے کے لیے للکارتا تھا تو ہمیشہ اپنی شخصیت کا اعلان اپنی کنیة کے ذریعے کرتا تھا، جب کسی جنگجو سے اس کا قبیله استمداد کرتا ہے تو اسے اس کی کنیة سے پکارتا ہے (قیس بن الخطیم، طبع Kowalski لائیزگ س ۱۹۱ع، نا مکتل ج س، س ۸۸) ایک بار (حضرت) عائشه رض نر آنحضرت (صلّی لله علیه و آله و سلم) کی خدمت سی عرض کی که آپ کی سب ازواج کی کنیة ہے، لیکن میری کنیة نہیں ، تو آپ نے ارشاد فرمایا تم اپنی کنیة ام عبدالله رکه لو (احمد بن حنبل ' ، ہ : ۱ ، ۱) ۔ اس حدیث سے عمیں ایک ایسی بات کا پتا چلتا ہے جو یوں شاید کبھی ہمارے علم میں نه آتی اور وہ یه که ہے اولاد لوگ بھی اپنے لیے کوئی کنیة اختیار کر سکتے تھے۔ بعض دفعہ کنیة کسی شخص کی ابویت کی جگه اس کے دیگر خصائص کو ظاہر کرتی تھی۔ ابو هريرة [رك بآن] بمعنى "بلى كے بچوں كے باپ" كى كنية اس لیر پڑی تھی که وہ بلیوں پر بہت شفقت فرماتے تھے۔ تاریخ کے صفحات سے یہ معلوم نہیں ہو سکا که خلیفه اول کی کنیة "ابوبکر" (بکر بمعنی اونٹنی کا بچه) کی کیا وجه تھی۔ اکثر اوقات کنیة میں ابو کا لفظ کسی جسمانی خصوصیت کو بھی ظاہر کرتا ہے، مثلًا ابو شاسة وہ شخص جس کے جسم پر کوئی پیدائشی نشان هو .. بعض اوقات محض عناد کے باعث يونهين سزاما يا طنزا كنية ركه دى جاتى هـ، مثلًا (ابو جبيل [رك بآن] ، ابو لبب [رك بآن]، اور آخر میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کئی جغرافیائی نام بھی کنیة کی صورت اختیار کر لیتے هين ، مثلًا ابو سُمبُل [رَكُ بَان]، ابو قبيس [رك بان]،

ع، ليكن الخفاجي (شفاء الغليل، قاهره ١٢٨٠، ص و ١٩٥) اس نظريے كو رد كرتے هوئے يه رائے بيش كرتا هے كه اس لفظ سے ایک مخصوص مسیحی اداره مراد هے اور اس كا سلسله كلیسا سے جا ملتا هے جو كلیسيا (ἐκκλησία) كا مخفف هے ـ البستاني بهي اس لفظ كو ἐκκλησία كا معرب سمجهتا هے (معیط المعیط، بیروت ١٢٨٦ ص ١٨٨١ الف).

عربی میں کنیسة کا اطلاق یہودی اور عیسائی دونوں کے عبادت خانے پر هوتا ہے اور مختلف لغات سے بھی یہی ظاهر هوتا ہے۔ بعض لغات میں اس کے معنی صرف معبد نصاری اور بعض میں صرف معبد یہود لکھے هیں (دیکھیے الجوهری: صحاح، بولاق بالمرا، ۱: ۳ے، تا آخر؛ النوسخشری: اساس البلاغة، قاهره ۱۲۹۹، ۲: ۲۱۲، س. ۲؛ لسان العرب، محل مذکور؛ یاقوت: معجم، طبع Wüstenfeld العرب، محل مذکور؛ یاقوت: معجم، طبع Wüstenfeld بولاق ۲۵۲۱، ۱: ۲۰۵۱ کا مطلب ہے بھودیوں، عیسائیوں یا کفار کا عبادت خانه (متعبد)؛ یہودیوں، عیسائیوں یا کفار کا عبادت خانه (متعبد)؛ دیکھیے نیز تاج العروس، من دیل.

قدیم ادب میں لفظ کنیسه اکثر اوقات "گرجا معبد نعباری" کے معنوں میں آیا ہے۔ ۱۹۸۸ میں کے لکھے ھوے دو مغطوطه اوراق بردی (Papyrus) میں ایک خانقاہ کے گرجا کا ذکر ملتا ہے جسے مصر میں (منیة) کنیسة ماریة کہتے تھے (Papyri Schott-) مائیڈل برگ ہ ، ہ ، عام میں (منیة) کنیسة ماریة کہتے تھے (Reinhards ، طبع المان سے مائیڈل برگ ہ ، ہ ، عام میں بنو تغلب کے کنائس کا ذکر کرتا ہے (المبرد، المحاصل، طبع Wright میں مہم، میں بنو تغلب کے کنائس کا ذکر کرتا ہے میں بنو تغلب کے کنائس کا ذکر کرتا ہے میں المبرد، المحاصل، طبع مالار مختلف شہروں کے بین عام طور پر جو معاهدے کرتے تھے مام طور پر جو معاهدے کرتے تھے مام طور پر جو معاهدے کرتے تھے بیتا تھا (البلاذری: فحتوح البلدان،

طبع de Goeje ص ۲۵؛ اليعقوبى: تاريخ، طبع ١٤٠٠ الطبرى، ١: ٥٠٨٠ ١٠ الطبرى، ١: ٥٠٨٠ ١٠ الطبرى، ١: ٥٠٨٠ ١٠ الطبرى، ١: ٥٠٨٠ ١٠ الطبرى، ١٠٥٠ ١٠ المارة التاريخ الكبير، دمشق ١٣٠٩، ١: ١٠٥٨ الناريخ الكبير، دمشق ١٣٠٩، ١: ١٠٥٨ ديكهيم نيز ابو يوسف كتاب الخراج، بولاق ١٠٥٨؛ ديكهيم نيز ابو يوسف كتاب الخراج، بولاق عضرت ام حبيبه والم حضرت ام سلمه أن رسول الله حضرت ام حبشه كم ايك كرجا كا ذكر كيا تها جو بتول سے حبشه كم ايك كرجا كا ذكر كيا تها جو بتول سے مزين تها (البخارى، كا ذكر كيا تها جو بتول سے مزين تها (البخارى، مناقب الانصار، باب ٢٠٠٠).

مزید بران کنیسة کا لفظ بعض اسما کی طرف مضاف هو کر بھی استعمال هوا ہے۔مثلا كنيسة حنس (اسكندريه مين ، ياقوت : كتاب مذكور، ١ : ٥ - ٢ س ٣٠)؛ كنيسة الغراب (جنوبي پرتكال مين، راس سينك ونسنك پر، يا قوت: كتاب مذكور، ١: عهر س و ٢٠ الادريسي: نزهة المشتاق، جزئي طبع از de Goeje و de Goeje ، متن ص ۱۸۰ : ترجمه ص ۲۱۸)؛ كنسية الكف (مصر مين، اس مين حضرت عيسي کے هاتھ کا نشان موجود ہے، یا قوت، ہ: ۲۲، س ۲ ببعد)؛ كنيسة يو حنا و كنيسة مريم الدمشق سي، ياقوت، ب: ١ ، ٩ ه م س ، ٢)؛ كنيسة القَّماسة (ریت کے تودے والا کرجا، یه کنیسة القیامة کی جان ہوجہ کر بکاڑی ہوئی شکل ہے، بیت المقدس میں المسعودي: مروج الذهب، بيرس، ١٨٦١ تا ١٨٥٤. Palestine: G. Le Strange نيز Palestine: G. Le Strange sunder the Moslems لنذن . ١٨٩ ع، ص ١٨١ ببعد، ٧. ٧ ببعد): كنيسة الباغوتة (الباعوثة؟! الحيرة مين، الهمداني: صغة جزيرة العرب، طبع D. H. Müller! ص ١٧٤ س ٢)؛ [كنيسة السوداء، مصيصه كے قريب، ديكهي القاموس، بذيل كنس] وغيره.

المقریزی معبد یہود اور نصاری دونوں کے

ليے لفظ كنيسة استعمال كرتا هـ (الخطط، (بولاق ... م م بعد).

اندلس اور مغرب میں یه لفظ کنیسیة iglesia کی صورت میں مستعمل تھا (غالبًا Kanisiya کی روزت میں مستعمل تھا (غالبًا عک کی زیر اثر)؛ مراکش اور تونس میں یه آج تک مروج هے (Supplement: vgl. Dozy).

الکنیسه یا الکنیسة السودا شمالی شام کے سرحدی صوبے کا ایک شہر تھا جس میں ایک قلعه بھی تھا جو بالکل شکسته اور ویران هو چکا تھا۔ هارون الرشید نے اسے دوباره درست کرایا (یاقوت س: هارون الرشید نے اسے دوباره درست کرایا (یاقوت س: هارون الرشید نے اسے دوباره درست کرایا (یاقوت س: هرائل دیکھیے ۱: ۲۹۰، س ۲۰، الاصطخری، ۱۳۵۰ تاب مذکور، ۱۳۵۰ س ۲۰، الاصطخری، ۱۳۵۰ تاب مذکور، سومی در المقدسی ( ۱۳۵۸ هو سومی الکنیسة المحبوس کا ذکر کیا ہے جو سی بحیرہ قلزم کے کنارے، زبید کے قریب ایک میں بحیرہ قلزم کے کنارے، زبید کے قریب ایک مذکور، تاج العروس، محل مذکور) ۔ تاج العروس کی رو سے مصر کے کئی مقامات کے ناموں میں گئیسیه کا لفظ پایا جاتا ہے.

سلمانوں نے گرجاؤں کے لیے جو قوانین منضبط کیے تھے، ان کے لیے دیکھیے مادہ نصاری .

مآخذ: مذكورهٔ بالا تصنیفات کے علاوہ دیکھیے

Die aramäischen Fremdwörter im: S. Fränkel

Arabischen

دیکھیے

4. (Arabischen)

(C. VAN ARENDONK)

ی کو ثانه: (پشتو: کَوَلُه Kawatta )؛ ضلع کُوئنه [بلوچستان، (پاکستان)، رَكَ بَال) کے ایک شمهر

کوئٹے کی تحصیل خان آف قلات سے اجارہ داری پر لی گئی تھی ۔ اس کا رقبه برس مربع میا ه ـ ۱۹۳۰ء میں کوئٹے کا شہر زلزلے سے تباہ ہ گیا تھا ۔ شہر کوئٹه بشمول رقبه چھاؤنی کی آبادی (۲۱۹۲ مع د ملند بهاؤون سے گهری ہوئی یہ ایک وادی ہے جس کی بلندی . . . . و فدا کے تریب ہے۔ یہ ایک اہم فوجی سرکز بھی ہے ع ، ۹ ، ع میں یہاں فوجی افسروں کی تعلیم و تربید کے لیے ایک سٹاف کالج کھولا گیا، جہاں اب نه صرف یا کستان بلکه غیر ملکی فوجی افسرون کی تعلیم و تربید بھی ہوتی ہے ۔ [قیام پاکستان کے بعد کوئٹے میر اعلٰی تعلیم کے لیے بہت سی سہولتیں حاصل ہوگئم هیں ۔ مقامی ڈگری کالج نے ١٩٤٠ سے يونيورسٹم کا درجه حاصل کر لیا ہے۔ بلوجی، بروھی اور پشتہ زبان کے فروغ کے لیے بلوجی اکادسی، ہروہی ادبر ديوان اور پشتو اكادمي مصروف عمل هين ارد صحافت کو نمایاں مقام حاصل ہے ۔ کوئٹے نے صنعتم اعتبار سے بھی ترقی کی ہے ۔ یہاں سوتی تاکا او اون بنائے کے کارخانے بھی ھیں ۔ صحت افزا مقا ھوٹر کے باعث یہاں گرمیوں میں بڑی چھل کھا رمتی ہے] ۔ یہاں بھلوں اور سیووں کی بہت بال منڈی بھی ہے .

الهارموس صدی کے نعف کی ا

کو کے بروھی بلوچیوں کے تبضر میں آیا ۔ کوئٹر کی تاریخ بھی غالباً وہی ہے جو تندھارکی ہے۔ [قدیم تاریخ کے لیے رک به بلوچستان، قندهار ]، پہلی افغان جنگ (۱۸۳۹ تا ۱۸۳۹ع) کے زمانے میں کوئٹے پر انگریزون کا عارضی تبضه رها ـ (دیکهیر W. Hough : A Narrative of the march and operations of the army of the Indus in the expedition into اس مقام کی جنگی اهمیت (Afghanistan. سب سے پہلے جنرل جان جیکب نے تسلیم کی، جس نے ۱۸۵۹ء میں لارڈ کیننگ کبو ترغیب دی که اس فوجی مقام پر قلعه گیر فوج متعین کی الم الم الكافية (Views and Opinions of General John Jacob) طبع Pelly، ص و م م )، ليكن اس تجويز كو اس لير مسترد کر دیا گیا که یه مقام هر طرف سے دشمن قبائل سے گھرا ہوا تھا اور اپنے اصلی سرکز سے سنقطع تھا اور ایسے دور افتادہ مقام پر قلعہ گیر فوج کا رکھنا - خطرے سے خالی نہیں تھا ۔ دس سال بعد سر هنری گرین، پولیٹیکل ایجنٹ اہر سندھ نے بالائی سندھ کی سرحدوں کو مستحکم کرنے کے منصوبے کے سلسلے میں یہ تجویز پیش کی که کوئٹے میں قلعه گیر فوج رکھی جائے اور اس شہر کو کراچی سے بذریعۂ ریل ملا دیا جائے۔ ان لوگوں کی ہدقسمتی سے، جو بلوچستان کے علاقے میں پیش قدسی کرنا چاھتے تھے، لارڈ لارنس اور اس کی کونسل نر اس تجویز کی سخت مخالفت کی کیونکه وہ سب کے سب عدم مداخلت کی حکمت عملی کے علمبردار تھے۔ دس سال اسی طرح گزر گئے اور وائسرے کی کونسل میں ھاتھ پر ھاتھ دھرے رحمے والے ارکان کا اثر اور غلبه کم حو گیا ۔ ادھر بنبوا إرك به خوارزم] كا علاقه روسيون نے فتح كر ليا الما المار والمر والمر والمر والمر والمر والمر والمتون بنکے قریب تر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے زیادہ المارا كرد بات به تهي كه شير على كي بر اعتنائي كي

وجه سے امیر افغانستان اور حکومت هند کے درسیان جنگ کا خطرہ روز بروز بڑھ رھا تھا؛ جنانجہ ١٨٤٦ء میں یه فیصله کیا گیا که کوئٹر پر قبضه کر لیا جائے۔ سرور ع کے عمد نامے کی رو سے یہ بات طر ہا جکی تھی که انگریزی فوج قلات کی حدود میں بهيجي جاسكتي هے \_ (ايجيسن، ١١: ٢١٧ تا ٣١٣)؛ چنانچه اس معاملر میں میجر (بعد میں سر راہرٹ) سنڈیمان کی کوششوں سے اس عہد نامر کی ، سزید اخافر کے ساتھ، ۸ دسمبر ۱۸۲۹ء کو عبد نامه حیکب آباد (Parl. Papers) عدود ٨٠٨، ع، صرم وس تا ١٩٠٠) كي نام سے تجديد هوئي. وظیفے میں کچھ اضافہ کرا لینے کے بعد خان قلات نے اس بات کی اجازت دے دی که انگریزی فوجیں اس کے علاقر میں مقیم ہو جائیں اور قلات کے علاقے میں تار اور ریل کا سلسله قائم کر دیا جائے۔ اس کے بعد بلوچستان ایجنسی کا قیام عمل میں آیا ؟ اس لیر که ۲۱ فروری ۱۸۵۵ کو سنڈیمان کو كورنر جنرل كا ايجنث مقرركيا كيا اور اسكا صدرمقام كوئثه قرار پايا\_[نيز رك به بلوچستان]\_[\_\_ ، ع تك تازہ ترین حالات کے لیے دیکھیے 'The Statesmans .[=1924 - 1944 (Year Book

Administration Report of the (יוליג בולה (יוליג בולה



كُويْل : رَكَ به عليكُرْه.

کوار: صعرامے اعظم میں نخلستانوں کا ایک سجموعه (جنوب میں سب سے آخری نخلستان بلّمة "١٨ - ١١٨ عرض بلد شمالي اور "٣١ طول بلد مشرقي کے درسیان ہے) جو تبستی کے بلند اور گٹھر ہوے سلسلة كوه ك مغرب مين، فزّان [رك به] ك راست طرابلس سے چاڈ [رک به شاد] کے اردگرد کے علاقے کو جانے والی تجارتی شاهراه پر واقع ہے ۔ اس شاهراه پر کوار فزان اور کانم کے تقریباً بیچوں بیچ واقع ہے؛ فزان سے ایک حمّادة اور كانم سے ريت كے ٹيلوں كا ايک منطقه جدا کرتا ہے۔ یہ نخلستان پہاڑیوں کے ایک سلسلے کی بدولت ظہور میں آئے هیں جو شمالًا، جنوبًا چلا کیا ہے ۔ یہ پہاڑیاں اسے مشرقی سمت سے گھیرے ہونے ہیں اور شمال مشرق سے آنر والی خوفناک هوا سے اسے سحفوظ رکھتی هيں۔ ان نخلستانوں کو پہاڑ کی ایک وادی کہنا جاھیر جس کا طول شمالاً جنوباً . . ميل هے اور عرض کسي مقام پر بھی دو تین میل سے زیادہ نہیں۔ پانی بہت ھی کم گہرائی پر نیکل آتا ہے اور خاصی افراط کے ساتھ سگر عموما کھاری ھوتا ہے.

کوار کی تاریخ تاریکی میں پوشیدہ ہے۔ جس تجارتی شاهراہ پر یه واقع ہے وہ زمانۂ قدیم میں پہلے هی سے استعمال هوتی تهی، اگرچه اس کا کوئی صریح قطعی ثبوت موجود نہیں ہے۔ بہرصورت شمالی افریقه کی فتح کے وقت یه مجموعۂ نخلستان موجود تھا۔ اگر هم ان عرب مؤرخوں کی روایات پر

اعتماد کریں جو اس فتح کو اپنے بطّل جلیل عقبة بن نافیع کی طرف منسوب کرتے ھیں جس کی بابت کہا گیا ھے کہ اس نے کوار کے قلعے یکے بعد دیگر ے فتح کر لیے تھے۔ الادریسی نے بارھویں صدی عیسوی کے اندر ان علاقوں کی وساطت سے ھونی والی تجارت کی اھیت کا کئی بار ذکر کیا ہے.

انیسویں صدی عیسوی میں کئی یورپین سیاح، کوار پہنچے - سب سے پہلے جنوری ۱۸۲۳ء میں Clapperton Denham اور Oudney کی جماعت زائرین آئی؛ اس کے بعد Rohlfs, Barth, Vogel اور Rohlfs اور سب سے آخر میں Monteil ۔ گزشته صدی کے آخری سالوں میں کوار کی حالت کسی حد تک خراب ھو حکی تھی۔ اس زمانے میں یہاں ایک شیخ (mai) کی براے نام حکوست قائم تھی جسے وہاں کے سمتاز افراد نے سنتخب کیا تھا۔ در اصل هر گاؤل سيں اس کی اپنی هی حکومت تهی ـ صعرا میں تجارت کی عام کمی کے باعث کوار بری طرح متأثر ہو چکا تھا۔ اس پر جب چاڈ کا علاقه فرانسیسیوں کے قبضے میں آ گیا اور انھوں نے غلاموں کی تجارت کو روک دیا توكوارك كاروباركا كويا دم هي نكل كيا، كيونكه اس کا سب سے بڑا بیوپار یہی تھا۔ بھر جب سنوسی شیخ نے صحرامے اعظم سی ایک باقاعدہ ریاست قائم کرنے کا خواب دیکھا تو اس کے لیے بھی یہ مقام نا گزیر تھا۔ ترکوں نے جیت اور تبستی کی طرح یہاں بھی اپنی حکومت تسلیم کرانے کی کوشش کی، لیکن جب جولائی ۹۰۹ء میں فرانسیسیوں نے حالا کے علاقے سے بڑھ کر کوار پر قبضه کر لیا تو ان کوششوں کا همیشد کے لیے خاتمه هو گیا اپیر نخلستانوں کے اس مجموعے کے باشندوں کو بھی اپنے فتنه پرداز پڑوسیوں کے خلاف قانون مطالیہ زر ہے امن حاصل هو گيا.

مآخذ: (١) البكرى: كتاب السبالكروال

طيع في عالين ، ص ١٠٠ تسرجمة في سلان ، الجزائر Tescription : الأدريسي مس مس مس الادريسي de l'Afrique et de l'Espagne ملبع و ترجمه دوزي و فخويه، لائيدن ٦٨٩٦ء، بمدد اشاريه: (٣) Denham و Narrative of Travels and Discoveries: Clapperton (س) في المراج (in Northern and Central Africa Travels and Discoveries in Northern and: Barth الله المراعة ، Sahara und Sudan : G Nachtigal ( ) : ۴۳. De St. : Monteil (م) : ١٥٠٨ من ج ١٨٤٩ Louis à Tripoli per le lac Tchad ، پیرس، تاریخ ندارد ؛ Notes sur Bilma et les : Gadel (4) !(\*1440) environmentes در Revue Coloniale جون La région du Tchad et : H. Carbou (A) \$419.4 : Mayet שנים יו Prévost (יו) בין יון יון יון Sahara L'oasis du Kaouar et la Prehistoire du Sahara Oriental) در Ca Nature ما رچ ۱۹۲۰ عص ۱۶۱ تا ۱۹۸ ؛ (۱۱) کنوری زبان کے بارے میں رک به יא (Petit Manuel Francais-Kanouri : P. Noel ١٠ و ١ م ( بلمة مين مرتب هوئي).

(HENRI BASSET)

گوپری: (تری؛ بستی پل؛ مشرقی تری میں: گوپری) جو ''وزیر کوپری'' یعنی ''وزیر کے بیل '' کے نام سے بھی مشہور ہے (وزیر کا اشارہ البانوی نسل کے مشہور وزیر اعظم کوپریلی محمد پاشا کی طرف میں، نیز رک به کوپریلی)، صوبهٔ سیواس میں سنجاق میں، نیز رک به کوپریلی)، صوبهٔ سیواس میں سنجاق میں، نیز رک به کوپریلی)، صوبهٔ سیواس میں سنجاق میں ایک قضا کا صدر مقام ہے۔ یه دریا کے استاواز Astawolas کے کنارے آباد ہے جو قزِل ایرماق میں دائیں جانب معاون ہے اور اس میں دائیں جانب اور ملتا ہے۔ کوپری کی آبادی ، ۸۹۰۰ اور

ھیں، دو کتب خانے ھیں جن میں سے ایک کتب خانه کوپری زاده فاضل پاشا نر قائم کر کے وقف کر دیا تھا، - سدارس ھیں اور متعدد عمارات جنهیں کوپریلی محمد پاشا نر رفاه عام کے لیربنایا تھا، پ کاروان سرائیں هیں اور ه حمام اور س درویشوں کی خانقاهیں هیں ـ مکانوں کی جهتوں پر سرخ رنگ کے ٹائل لگے ہوئے ہیں اور دود کشوں کے اوپر دھات کی ویسی هی ٹوپیاں چڑهی هوئی هیں جیسی ترکی مساجد کے سیناروں پر نظر آتی ھیں ۔ یہاں الحاج یوسف آغا کا ایک محل اور قلعے سیں اسی کی ایک مسجد بھی ہے علاوہ ازیں قادریّہ اور خَلُوتیه درویشوں کی خانقاهیں . <sub>۱۱</sub> کاروان سرائیں ، دو عمارتیں (غربا کے لیے لنگر خانے) اور ۸ مدرسے ہیں۔ احمد ہاشا کے حمام بہترین هیں \_ بزشتان (بزاز هنا) بوسف آغا نے بنوایا تھا۔ اس قصبے کی بندرگاھیں بفرہ اور سنوپ ھیں جو بحیرہ اسود پر واقع هیں۔ اسے ایک سڑک صمسون سے ملاتی ہے جو گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے مناسب ہے ،

کوپری صویه ایک دریا کا نام هے، جو شان طاغ سے نکلتا ہے اور وزیر کوپری کے قربب قزل ایرماق [رك بان] میں گر جاتا ہے ۔ قدیم دریا یوری مڈون (Eurymedon) بھی جو خلیج عدالیه میں گر کر بحیرہ روم سے مل جاتا ہے، اسی نام سے مشہور ہے ۔ اس کے دیانے پر ایک چھوٹا سا قصبه کوپری بازار آباد ہے .

مَآخِلُ : (۱) على جواد : جغرافيا لُغاتى، ص ١٩٠٠. (٣) سامى يے : قاموس الأغلام، ه : ٢٠٩٠ (٣) . ٢١٤ : ٢٠٠ اوليا إفيدى : ٢١٤ ترجمه از CL. HUART)



بہاں ایک بوزنطی قلعہ تھا جسے ۲۸۸ه م ۱۳۸۹ء میں سلطان عثمان نے بیلہ جک [رائے به بلجک] کی فتح کے بعد (جہاں اس نے اپنے چچا دندار کو تیر مارکر ہلاک کر دیا تھا) تسخیر کیا تھا .

## (CL. HUART)

کو ير يلي : يا کو پرولو (Köprülü) : سلاطين آل عثمان کے وزرا کا ایک گھرانا؛ اس خاندان میں جو غالبًا البانوي نسل كا تها، سلطنت عثمانيه كے انحطاط کے اہتدائی دور کے ممتاز ترین سیاستدان پیدا ہوئے۔ Sieur de la Croix نرابني كتاب Sieur de la Croix diverses relations très curieuses de l'Empire Othoman (پیرس س م م م م ع) میں لکھا ہے که اس خاندان کا بانی ایک یسونانی یا عرب پادری کا بیٹا تھا اور اس بیان کو لیوپولڈ فون رانکہ L. von Ranke نے بھی قبول کیا ہے ۔ اغلب یہ ہے کہ خاندان مذکورکا ہانی کوئی البانوی تھا جو سولھویں صدی عیسوی میں اپنا آبائی وطن ترک کر کے آناطولی کے شہر کوہری مرزیفون میں چلا آیا تھا۔ کوہری، جسے اب عمومًا وزير كوپرى كمتر هين، اس زمانے كى ايك اهم آبادی تھی جس کی ایک بڑی طویل تاریخ تھی (دیکھیے حاجی خلیفه : جہاں نما، ص ۲۰۰، نیچے سے س ہ و ص ۹۲۸، س ہ جہاں اس کا پرانا نام کنه غره (قره کنه در GOR: J. v. Hummer) عنه الله غره درج هـ نيز اوليا: سياحت نامة، ب: ٩ ٩ ٣) اور اس كي اهمیت کمیں بعد کے زمانے میں کم هونا شروع هوئی تهی (دیکهی Journey Through Asia : M. Kinneir

Minor ، لنڈن م م م م م م م م) - اس کے قریب طاشی کوہری واقع مے جس کی نسبت سے علما کا ایک مشہورو . معروف خاندان طاش کوہری زادہ کے نام سے مشہور هوا - اس مقام کو آخرالذکر کوہری سے متمیز کرنے کے لیر آگر جل کر اس کا نام تبدیل کر کے کوہریلی کے اعزاز میں وزیر کوہری رکھ دیا گیا۔ یمیں اس البانوي تارک وطن کا پوتا محمد کوپریلی پیدا ہوا۔ اسی نے سب سے پہلے اپنے خاندان کا نام روشن کر کے دور دور تک مشہور کیا ۔ اس خاندان نے جن اهم شخصيتوں كو پيدا كيا هے، ان كى تعداد كچھ كم نهين، ايك شخص بهجتي حسين (ساكن رژغراد Razgrad ، م مه ، ١ ه / ١٩٨٣ ع بمقام بلغراد) نے تاریخ سلالہ کوپریلی کے نام سے اس خاندان کی ایک تاریخ مرتب کی تھی جس کا اصل قلمی نسخه استانبول کے کتب خانے کوہریلی (شمارہ ۲۱۷) میں موجود ہے۔ اس میں کوہریلی گھرانر کے حسب نسب کی تفصیلات دی گئی هیں۔ اس خاندان کے اہم ترین افراد حسب ذیل هیں .

ا ۔ کوپریل محمد پاشا، صدر اعظم ترکی یا زیادہ محیح الفاظ میں ناظم سلطنت ۔ کہتے ہیں کہ وہ ۱۹۹۱ء میں پیدا ہوا اور یکم نومبر ۱۹۹۱ء کو ادرته میں فوت ہوا ۔ اوائل عمر میں وہ ایک معمولی برتن دھونے والا ملازم تھا ۔ بھر قصر شاهی میں طباخین خاصه کے زمرے میں داخل ہوا ۔ خسرو پاشا صدر اعظم کی ملازمت اختیار کرنے ہوا ۔ خسرو پاشا صدر اعظم کی ملازمت اختیار کرنے پھر ترقی کر کے قرہ مصطفی پاشا [رک بان] سرزیوری سوالی پھر ترقی کر کے قرہ مصطفی پاشا [رک بان] سرزیوری اللہ پھر ترقی کر کے قرہ مصطفی پاشا [رک بان] سرزیوری اللہ بھر اللہ بیا ۔ اس کے بعد وہ پیہم ترقی کے زبنے پر چھرا ہیا ۔ اس کے بعد وہ پیہم ترقی کے زبنے پر چھرا ہیا ۔ اس کے بعد وہ پیہم ترقی کے زبنے پر چھرا ہیا ۔ اس کے بعد وہ پیہم ترقی کے زبنے پر چھرا ہیا ۔ اس کے بعد وہ پیہم ترقی کے زبنے پر چھرا ہیا ۔ اس کے بعد وہ پیہم ترقی کے زبنے پر چھرا ہیا ۔ اس کے بعد وہ پیہم ترقی کے زبنے پر چھرا ہیا ۔ اس کے بعد وہ پیہم ترقی کے زبنے پر چھرا ہیا ۔ اس کے بعد وہ پیہم ترقی کے زبنے پر چھرا ہیا ۔ اس کے بعد وہ پیہم ترقی کے زبنے پر چھرا ہیا ۔ اس کے بعد وہ پیہم ترقی کے زبنے پر چھرا ہیا ۔ اس کے بعد وہ پیہم ترقی کے زبنے پر چھرا ہیا ۔ اس کے بعد وہ پیہم ترقی کے زبنے پر چھرا ہیا ۔ اس کے بعد وہ پیہم ترقی کے زبنے پر چھرا ہیا ۔ اس کے بعد وہ پیہم ترقی کے زبنے پر چھرا ہیا ۔ اس کے بعد وہ پیہم ترقی کے زبنے پر چھرا ہیا ۔ اس کے بعد وہ پیہم ترقی کے زبنے پر پھرا ہیا ۔ اس کے بعد وہ پیہم ترقی کے زبنے پر پھرا ہیا ۔ اس کے بعد وہ پیہم ترقی کے زبنے پر پھرا ہیا ۔ اس کے بعد وہ پیہم ترقی کے زبنے پر پھرا ہیا ۔ اس کے اس کے دوران میں کے دوران میں اس کے دوران میں اس کے دوران میں کے دوران میں کے دوران میں اس کے دوران میں کے دوران

مین روه مرقبة وزارت یا کر قبه نشین هوا، تاهم اس کے بعد وہ کو ستندیل کی معمولی سی سنجاق پر مامور ھوا جس سے ہر هم هو كر وہ اپنے آبائى شهر ميں گوشه نشین هوگیا ـ وه کچه عرصے تک باغی واردار علی ہاشا کے ماتھوں، جس کا اس نے سیدان جنگ سیں مقابله کیا تھا، اسیر رہا، اس قید سے اسے صدر اعظم اپشیر پاشا نے رہائی دلائی اور اسے دوبارہ طرابلس کا والى مقرر كرا ديا ـ معل ماموريت ميں پہنچ كر ابھی وہ اپنے فرائض منصبی سنبھالنے بھی نہ پایا تھا کہ اس سے یہ عہدہ لیے لیا گیا اور وہ ایک بار پهر کوپری میں عزلت گزین هو گیا۔ پهر بویونی اگری (ليرهي كردن والا") محمد باشا صدر أعظم اسے اپنے ساتھ استانبول لے گیا، جہاں وہ جلد ھی اس کا خطرناک ترین حریف ثابت هوا ـ س ذوالحجه ۹۲، ۹۹ مستمبر ۱۹۹۹ء تک اسے سہر سلطانی سل جکی تھی۔ اس سے بٹری مستعدی سے مذهبی جنونیوں کو اپنر حملوں کا نشانه بنایا (قب GOR: J. v. Hammer ، بعد)، گزشته بفاوتوں کے سرغنوں کو ہے رحمی سے موت کے گھاٹ اتارا اور یوں عوامی زندگی کو آلائش سے پاک کیا۔ حکومت کے بگڑے ہونے امور مالیہ کی اصلاح کے سلسلے میں وہ بہت ایماندار اور سخت گیر ثابت هواء جنانجه اس وجه سے اس کے متعدد دشمن پیدا ھو گئر۔ اس نے ملت عثمانی کی همت اور قومی حیثیت میں۔ جو ہست هو چکی تھی، ایک نئی جان **ڈالی اور اھل وینس کے خلاف معرکۂ دار و گیر** ریا کر کے دولت عثمانیہ کی قوت و سطوت کو بحال الكينر كي كوشش كرتا رها - ١٠٠ ه / ١٠٥ عين این نر امیر البحر L. Mocenigo کے خلاف در دانیال و کیا ترک کے۔اس لڑائی میں ترکی بیڑا تباہ هو گیا و امیر البحر کا جہاز پکڑا گیا۔ افر عام الله على الله على الله على Tenedos افر

لیمنوس (لمنی، Lamanos) فتح کر کے اس نقصان کی تلافی کرنے کی کوشش کی ۔ اگلے سال یعنی ۱. ٦٨ ے میں ٹرانسلوینیا (Transylvania) اردل) بھی فتح ھو گیا۔ اس کے بعد اس نے ایران کی طرف توجه کی اور شهر ینووه Yanuwa پر تبضه کر لیا، پھر اس نران بغاوتوں کو کیلا جن سے شمالی شام اور مصر مین خطره پیدا هو رها تها، در دانیال پر نئے قلعے تعمیر کرائے (دیکھیے سادہ قلعہ سلطانیہ) اور سرحدوں کے لیے بالعموم استحکامات تجویز کیر (دیکھیر فان هامر: GOR: ۲ ، ۸۹ ببعد) ۔ اس نر سرکاری خزانه معمور کرنر میں خاصی کاسیایی حاصل كى - ي ربيع الاول سي . ١ه/ ١١ اكتوبر ١٦٦١ء کو وفات سے قبل اس نے بستر سرگ پر سلطان سے سفارش کی که اس کے بعد اس کے ۲۷ ساله بيثر احمد كو صدر اعظم بنايا جائر ـ اسے دارالحديث کے عقب سیں جنبرلی طاش (''ستون سوخته'') کے قريب دفن كيا گيا.

محمد باشا کا ایک برادر نسبتی قبله لی مصطفٰی باشا (م سمرر ۱۰۵ مر ۱۹۳۹ء، دیکھیسے سجل عثمانی، سم نے ۱۹۳۰ء تھا جس کے بیٹے قبله لی زادہ علی بک کو سرا ۱۱۵ مر ۱۱۵ میں موت کی سزا ملی (دیکھیے راشد: تاریخ، ۱۱۱۱ء وفان هامر: سزا ملی (دیکھیے راشد: تاریخ، ۱۳۱۱ء وفان هامر: کولریلی زادہ محمد فواد بک ۲۰۰۱ه/۱۰۱ء میں کولریلی زادہ محمد فواد بک ۲۰۰۱ه/۱۰۱ء میں ییدا هوا (علی امیری کے سلسلهٔ نسب کے لیے دیکھیے عثمانلی تاریخ و ادبیات مجموعه سی، ۲: ۲۵ و کے و Dichter der neuen: M. Hartmann برئن ۱۱۹۱ء میں ۱۹۰۱ء میں ۱۹۰۱ء برئن ۱۹۱۹ء، ص ۱۹ بیعد).

مآخول : کتب تاریخ از (۱) نعیما ؛ (۲) فان هامر ؛
Sir Parul Rycaut (۳) اور خصوصًا ؛ (۳)
: Andrea Valiero (۶) نیز (Richard knolles (۵)

Historia della guerra di Candia



س یے ہ ہ ، (جس میں G. Brusoni کی کتاب 'Historia dell ultima guerra trà Veneziani e Turchi طبع ويئس ٢٩٢:١ ، ٢٩٢ کي طرح يه بيان کيا گيا هے که محمد کوہریلی ایک renegato Perugino di casa Ferretti تها): (د) تاريخي ناول Histoire des Grands Vizirs Mahomet Coprogli Pascha, et Ahmet Coprogli Pascha celle des trois derniers Grandy Seigneurs) پیرس ۲۵٫۹۵ بالکل فرضی ہے (مه افسانه جسر بار بار دہرایا گیا ہے پہلی بار همیں اس کتاب میں ملتا ہے که محمد کوپریلی نسلا فرانسيسي تها): (۸) (۸) Gesetiehten aus : M. Brosch dem Leben dreier Grosswesire کونتها ۱۸۹۹ Die Osmanen und die spanische : L. v. Ranke Monarchle، بار سوم لائيزاك ١٨٥٤ء، ص سء، ببعد اسحمد باشا کی شخصیت کے متعلق نہایت عماد تلخيس)؛ (١٠) عثمان زاده احمد تائب ؛ حديقة الوزراء، ص ہے ، ببعد ؛ (۱۱) سجلٌ عثمانی، ہم : ۱۵۳ ببعد ؛ (۱۲) احمد رفیق کوپریلیلز، استانبول ۱۳۳۱ه، حصه

ر الجوار vy ujuar و المحمد باشا، سابق الذكر الجوار vy ujuar و المحمد باشا، سابق الذكر الحوار اعظم، و زير - كوپرى سي المحمد الم

شعبة انتظاميه مين ملازمت اختيار كرني كا فيصله كر لیا ۔ اس کے باپ کی وفات سے تین سال پیشتر اسے پہلر ارض روم کا والی بنا کر بھیجا گیا اور اگلر سال اسی عہدے پر دمشق میں متعین کیا گیا۔ یہاں سے اس نے دروزیوں کے خلاف کامیاب سہم شروع کی (دیکھیے GOR: J. von Hummer) کی لیکن اس کے باپ کا سرض استسقا روز بسروز بیڑھتا جا رها تها، اس ليے بالآخر سلطان نے اسے دارالخلافه میں واپس بلا لیا اور شرف باریایی دینر کے بعد اسے قائمقام کے منصب پر فائز کر دیا ۔ ، رہیم الاول ۳۰/۵۱ کتوبر ۲۹۹۱ء کو اس کے باپ کے انتقال کے فورا بعد مہر سلطانی اس کے سیرد کر دی گئی۔ اس وقت اس کی عمر صرف ۲۹ سال تھی۔ اس نے پندرہ سال تک وزارت عظمی کے فرائض بڑی قابلیت اور مستعدی سے سرانجام دیر . وہ تعلیم اور تدبیر کے اعتبار سے اپنے باپ سے گومے سبقت ' لے گیا۔ اس نے اپنی وزارت کے دوران میں متعدد سہمات میں حصہ لیا ۔ اس کی پہلی سہم ھنگری کے خلاف تھی جس میں اس نے نیوھوسل Neuhausel (آجوار ujuar و ستمبر ۲۹ وع) کو فتح کیا، کئی قلعوں کا محاصرہ کیا اور زرینوار Zerénuar کو سطح زمین کے برابر کر دیا، لیکن ہالآخر اس نر کونٹ مونثی ککولی Count Monie Cuccoli کے هاتھوں یکم اكست بهرورء كو سينك كوثهارفر St. Gotthard مقام پر جو دریاے راب Raab کے کنارے واقع هے، شکست فاش کھائی۔ اس واقعے سے کچھ ا می عرصے پیشتر اس نے اپنے دو نسبتی بھائیوں کو سلطنت کے دو اہم ترین عہدوں پر فائز كرا ديا تها، يعني قيلان مصطفى باشا كو امير البحر [قيودان پاشا، رَكَ بَان] اور قره مصطفى پاشا ﴿ وَلَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کو شاهی عسکر میں قائم مقام بنا دیا گیا تھا ( سے

معمد ہاشا کو اس کا ایک تیسرا برادر نسبتی بیان (GOR: J. von Hammer کیا جاتا ہے۔ (دیکھیے ۴۵۰۳) لیکن اس بات کی صحت کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا.

ا معدد عرب المستح موسم كرما مين اس نر پولینڈ کی طرف توجہ کی اور کئی روز کے محاصرے کے بعد س جمادی الاولی ۱۰۸۳ ه/ ۲۷ اگست Kamiencic Podolsk پوڈولسک Kamiencic Podolsk پر قبضه کر لیا جس پر شاعر نابی نے ایک نظم لکھی اس کے برعکس صدر اعظم کو اگلی یعنی چوٹن (پولش چوسم، ترکی چوتین) کی لڑائی میں شکست کا سامنا كرنا يارا اور نوسير ١٠٠٧ء رجب / ١٠٨٠ ه میں یہ قلعہ ہاتھ سے نکل گیا اور احمد پاشا کو راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔ اس نے سینٹ گوٹہارڈ کی هزیمت کی تلانی و سوار کے تسلی بخش صلحناہے سے كر لى (١٠ اكست ١٩٠٩ع) مكر اسے اگلے سال ایک نئی سہم کی تیاری کرنی پڑی جس کا نتیجه یه ھوا کہ اس نے چوٹن Chotin پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور لادیزن Ladyzin کو بھی فتح کر لیا، غاضل احمد باشا جب شاهی لشکر گاه کی طرف جا رها تھا تو دوران سفر میں اٹھارہ یوم کی بیماری کے بعد ۲۲ شعبان ۱۰۸۵ه/ ۳۰ اکتوبر ۲۹۹۹ کو اڑکنہ کے پل کے قریب (بور غاس اور ادرنہ کے درمیان) قرہ بیر کے کھیتوں سے ملحق ایک مکان میں انتقال کر گیا۔ اس کی میت استانبول لائی گئی اور اسے اس کے باپ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا، ، اس کی جوانمرگی کی وجه شرابنوشی کی کثرت اور فستسقا بیان کی جاتی ہے ۔ یہ بیماری بھی اسے زیادہ یعراب پینے کے باعث لاحق هوئی تھی (دیکھیے Pétis Etat générale de l' Empire Otheman : de la Crain کندیه و و بر د ر در (۱۱ کندیه Kindia کے معاصرے الله الله مركى كم دورك الله الله الكم 

تھے اور وہ شکل و صورت سے ایک ایسا تھکا ماندہ بوڑھا نظر آنے لگا تھا جو زندگی سے بیزار ھو چکا ھو۔ اس کے بعد وہ ھر قسم کی بری عادتوں سیں پڑ گیا ، اس نے اپنے گرد عورتیں جمع کر لیں (کہا جاتا ہے کہ اس کی ، ۸ بیویاں اور کنیزیں تھیں) اور پولش برانڈی کا جو ڈاکٹروں نے اس کے لیے تجویز کر رکھی تھی، ہے حد مشتاق ھو گیا.

اس میں شک نہیں که احمد باشا فہم و ذکا کے اعتبار سے اپنے باپ پر سبقت رکھتا تھا اور علوم و فنون سے بھی اس سے زیادہ شغف رکھنا تھا، یہاں تک کہ فوجی سہمات کے دوران میں بھی ان کی سرپرستی جاری رکھتا تھا۔ اس نے استانبول میں ایک بڑا جامع کتب خانه قائم کیا تھا۔ (دیکھبر اب (مرم: Tableau : Mouradgea d' Ohsson) جو اب تک موجود ہے (فہرست دفتر، ص ۸۸۲ ببعد، عدد یہ، تاریخ ندارد) اور اس کی شہرت کی ایک زندہ یاد ڈر ہے۔ اس کے ممهر بردار حسن نے جَواَهر الاخبار کے نام سے اس کی سوانحمری لکھی ہے۔ اس کی سہمات کے قصیدے کئی بار لکھے گئے (دیکھیر Die Geschichtsschreiber der Osmanen : F. Babinger لائيزگ ١٠١٥ م، ص ٢١١ ببعد) تمام هم عصر يوربي مصنفین اس سمتاز سیاستدان کی اصابت راے اور اس کی ذهانت اور گهری بصیرت کی تعریف و توصیف میں ایک دوسرے کے همنوا هیں .

س ـ كوپريلي زاده مصطفى باشا، كوپريلي محمد پاشا کا بیٹا اور کوہریلی احمد پاشا کا بھائی تها \_ وه محمد پاشا کا دوسرا بیٹا تھا \_ ےہم. رھ/ عروراء، مين پيدا هوا تها ـ جمادي الآخرة ـ ۱۹۱۱ه/ جولائی ۱۹۸۰ء میں اسے وزیر قبه مقرر کیا گیا پھر وہ یکے بعد دیگرے بندر، سلستریا، بابا طاغ، در دانیال اور کیوس Chios وغیره کا مستحفظ (محافظ قلعه) بنا \_ ذوالحجه ١٠٩٨ ه اكتوبر ١٩٨٤ء سين اسے صدر اعظم كا نائب (قائمقام) بنایا گیا . بعد ازآن در دانیال اور کندیه Candia میں ایک بار پھر مستحفظ کے فرائض سرانجام دینے کے بعد بالآخر س محرم ۱۱۱۱ه/ ے نبومبر ۱۹۸۹ء کو اسے میں سلطنت تفویض هوئی ۔ اس وقت اس کی عمر یہ برس تھی اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ شریعتِ اسلام کا سختی سے پابند ہے اور عیسائیوں کا مخالف ہے۔ اس کی طبیعت امور جنگ کی نسبت علم و فضل کی طرف زیاده ماثل تھی۔ ایک اطالبوی معاصر لکھتا ہے کہ "ید صدر اعظم ایک

زاهد مفتی ہے جو شراب کا دشمن اور عیسائیوں کا مخالف ہے، پابند شریعت دیانتدار، پرھیزگار اور دہلا بتلا آدسی ہے، ایک ولی اور فقیه کی حیثیت سے لوگ اس کی عنت کرتر میں ۔ وہ ایک سیاست دان ہے مگر اسے اسورجنگ کا مطلق توثي تجربه نهين '' (GOR : J. v. Hammer ) " ے اس سے کوپریلی زادہ مصطفی باشاکی سيرت اور صفات كا بلؤا واضع تصور همارے دهن میں قائم هو جاتا ہے ۔ اس کا مقصد تھا که صدر اعظم کو جہاں تک ہو سکے خود مختار بنا دیا جائر، چنانچه اس نے وزراے تبه کی تعداد میں تعفیف کی اور جن عبدیداروں کو وہ پسند نہیں کرتا تھا انھیں برطرف کر دیا ۔ اس نے حکومت کی مالی حالت کو بہتر بنانے کے لیے دانشمندانه قدم اٹھائے، مثلاً علانیه طور پر تمباکو کا سحصول مقرر کیا اور سکے کی قیمت میں باقاعد کی پیدا کی، اس سے ظاہر ہوتا ہے که ملکی ضروریات پر اس کی نظر کتنی گهری اور صاف تھی ۔ اس نے اپنی اور قصر شاهی کی تمام فالتو حاندی پکھلوا کر ٹکسال سیں بھجوا دی اور خود جست کے ہرتنوں پر اکتفا کی۔ . ۹۹ ء میں اس نے سربیا پر لشکر کشی کی، بلغراد دوباره فتح کیا (۱۸ اكتوبر . و و ر ع) اسزيك (Essegg هنگروي : Essegg) پر قبضه کیا اور ۱۹ سنمبر ۱۹۹۱ء کو بلغراد کے قریب سلنکا من Salankamen کے سامنے لڑتا ہوا مارا گیا۔ اس کی لاش دستیاب نه هو سکی۔ اپنر بھائی کی طرح وہ بھی فاضل کے لقب سے مشہور تھا۔وہ ایک ممتاز سیاستدان تھا ۔ اس نے اپنے زمانے کی ضرورہات . کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیا تھا، اسی لیے اس لیے کئی نئے نئے اقدامات کیے جن کی صحت پر نمانے تھے میر تصدیق ثبت کر دی.

مآخل: جن مؤرخین کا ذکر هو چکا ہے، این کے علاوہ دیکھیے (۱) عثمان زادہ احمد تائب حدیقة الوزیادی ص ۱۱۹ بیمد؛ (۷) سجل عثمانی، م : ۲٫۹ بیمد

1

م ب کوپریسلی زاده حسین بهاشا، کوپریسلی وحمد باشاكا بهتيجا سلطنت عثمانيه كا صدر اعظم ھالعموم عمر جه زادہ يعني ''بهتيجا'' کے نام سے مشہور ہے، حسن آغا کا بیٹا تھا جو کوپریلی محمد پاشا کا بھائی تھا۔ اسے اپنے چچا زاد بھائیوں کی صحبت میں سرکاری ملازمت کی تسربیت حاصل کسرنے کا موقع مل كيا \_ وه اسير البحر (قيدودان پاشا) اور حاکم کیوس کے عہدوں پر فائز رھا ۔ ۱۱۰۸ھ/ ١٩٩٩ع کے سوسم گرما میں اسے بلغراد کا دفاء سونسا گیا، سلطان مصطفی دوم اس کے دانشمندانه مشوروں سے بہت متأثر هوا اور اسے بلغراد كى حکومت سے ترقی دے کر یکم رہیم الاول ۱۱۰۸ه/ ے ، ستمبر ے ، ، ، ، ، کو صدر اعظم بنا دیا (دیکھیے اس نر ایک - (GOR : J. v. Hammer معتدل اور امن پسندانه حکمت عملی کے مؤید هوئر كا تسوت ديا، اور پهلا اهم قدم يه انهايا که ۲۶ جنوری ۲۹۹۹ کسو آسٹریا، روس، پولینڈ اور وینس کے ساتھ صلحنامة کارلووٹز Carlowite طر کر لیا۔ اس کی رو سے آسٹریا کو قریب قریب وہ سارا علاقه سل کیا جو ۲۹ ہ ع کے بعد سے اس کے ھاتھ سے نکل کر باب عالی کے قبضے میں جا چکا تها۔ اس طرح یه صلحنامه آگے چل کر آسٹریا اور ترکی کے درمیان ہونے والے معاهدوں کے لیے ایک اساس ثابت هوا ـ حسين باشا علما اور شعرا كا سريرست بھی تھا اور انھیں اکثر بیڑی فراخدلی سے العمام و اكبرام سے نوازا تھا۔ حجا زاد بھائے كى طرح اس نے بھی خزانے کی حالت سدھارنے، بڑی اور ا پیعری خوجوں کو بہتر بنانے، اور خصوصاً جزیہ کہ یا معاف کرکے عیسائیوں کی مشکلات کم کرنے کی سر دیکھیے (دیکھیے GOR: J.v. Hammer)۔ اس م مارتیں کاموں نیز رفاہ عامد کے لیے متعدد عمارتیں Gradisca مثلا استانبول، ادرنه گردسکه

اور لهانتو Lapanto میں مسجدیں تعمیر کرائیں، سکول اور کالج کھولے، آبرسانی کے انتظامات کیے اور هر قسم کے کنویں کھدوائے (قب J. v. Hummer الا على الله بھائی کسی ذاتی بغض کی بنا پر قبله لی زادہ علی بیگ کے هاتھوں مارا گیا (دیکھیے راشد: تاریخ ۲۹۱، Geschichte des Osmanischen Reisches: Kantemir هاسبورگ همروء، ص ۹۱۸ ببعد میں جو کمانی درج ہے وہ بالکن غلط اور ہے سروہا ہے) تو اس سانحر کا اس پر بڑا گہرا اثر پڑا۔ بالآخر ایک لاعلاج مرض کے باعث وہ استعفا پیش کرنے پر مجبور ہوگیا جو ١٧ وبيع الأُهُ م ١١١ه/ه ستمبر ١٠٤ع كو منظور کرلیا گیا .. اس نے ادرنه کے قریب بوچوق تپه کی بلندیوں پر اپنی جاگیر سیں گوشه نشینی اختیار كرلى اور اس كے چند هي روز بعد ۽ ٢ ربيع الآخر س ۱۱۱ مسلولوری کے قریب اپنی جاگیر والر مکان میں فوت ہوگیا ۔ اسے استانبول کے بازار زین فروشاں میں ایک خاص مقبرے کے اندر دفن کیا گیا.

مآخل: مؤرخین مذکورهٔ بالا نیز (۱) عشان زاده احمد تائب: حدیفة آلوزراه، ص ۱۲۸ ببعد؛ (۲) رامز پاشا زاده محمد عزت: خریطه تهودانان دریا، استانبول باشد، ص دے ببعد؛ (۳) سجل عثمانی، ۲:۲۰۰۰.

و کوپریلی زاده نعمان پاشا، کوپریلی زاده مصطفی پاشا کا بیٹا اور سلطنت عثمانیه کاصدر اعظم اس کی ملازمت کا آغاز مختلف مقامات (ارزوم، اناطولی، نیگرو پوئته، Negroponte کندیه فوجون کا کی حکومت سے هوا ۔ پهر وه در دانیال کی فوجون کا سپه سالار مقرر هوا ۔ اس کے بعد ایک بار پهر اس نے کندیه، نیگرو پوئته بیوسنه اور بلغراد کی حکومت کندیه، نیگرو پوئته بیوسنه اور بلغراد کی حکومت کے فرائض سر انجام دیے ۔ اس کی شادی سلطان کے محرفی (جون مصطفی دوم کی بیٹی عائشه سلطان سے هوئی (جون مصطفی دوم کی بیٹی عائشه سلطان سے هوئی (جون مدی دیکھیے GOR: J. v. Hammer

شادی کے عین بعد اسے صدر اعظم بنا دیا گیا۔ هو شخص کو یه امید تھی که وہ سلطنت کا نجات دهنده ثابت هوگا، لیکن اس کے عہد وزارت میں وہ امیدیں جو اس کی ذات سے وابسته تھیں درست ثابت نه هو سکیں۔ اس نے شاہ سویڈن کی حمایت میں روس کے خلاف جنگ کرنے کی مخالفت کی، چنانچه وہ نظروں سے گر گیا اور ۱۸ اگست ۱۱۱ء کو اسے والی بنا کر واپس نیگرو پونته بھیج دیا گیا۔ بعد ازاں اس نے یکے بعد دیگرے کندیه، بوسنه اور بلغراد، قبرص، ایچ ایلی، مغتشه [رک بان] کی ولایت بغراد، قبرص، ایچ ایلی، مغتشه [رک بان] کی ولایت بغراد میں مبتلا هو کرے ربیع الاول ۱۳۱۱ه/

ر ب جنوری ۱ و و و و اقریطش (Crete) میں فوت مو گیا ۔ اس کا بیٹا حافظ احمد باشا نشانجی باشی تھا جو بعد ازان کئی بار ولایت کے عہد سے پر قائز موا (دیکھیے ۲۰۱۱، ۲۰۰۳) . ۸ (GOR: J. v. Hammer موا (دیکھیے ۲۰۱۲، ۲۰۱۳) ۔ حافظ احمد بساشا آخری کوپریلی زادہ ہے جس کا ذکر ہمیں ترکی کی تاریخ میں کسی سرکاری عہدیدار کی حیثیت سے ملتا ہے ۔ اس کے اور اس کی اولاد کے بارے میں دیکھیے سجل عثمانی، اور اس کی اولاد کے بارے میں دیکھیے سجل عثمانی،

مآخل: (۱) دلاورزاده عمر: ذیل برحدید الوزرا، ص ۱۷ ببعد: (۷) سجل عثمانی، س: ۸۸۱ ببعد.

حسب ذیل شجرے سے کوپریلی نام کے مختلف افراد کے باہمی رشتے کو سمجھنے میں مدد ملے گ: خاندان کو پریلی کا شجرۂ نسب

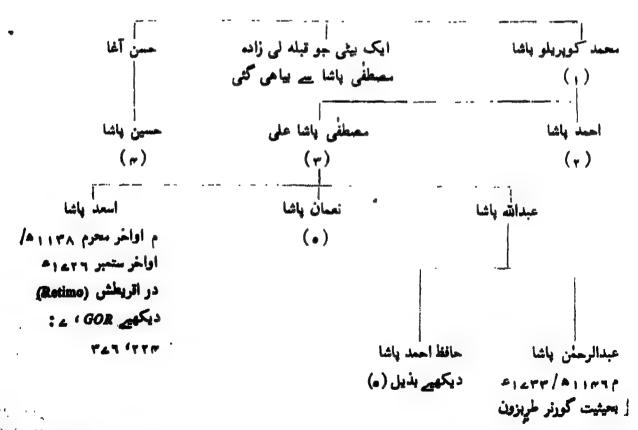

ALENAS GVENGER

كُو يَكُ : ايران اور ماوراه النَّهر كا ايك سكَّه، گویکی دیناروں کا ذکر شرف نامه (سوانح تیمور) میں ملتا ہے، باہر (GMS' (Memoirs) ص نے بھی . . ۳ توسان گویکی کا ذکر کیا ہے نيز رك به ترجمه از P. de Courteille : ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ P. de La Civise نر Quatremère (۴۲. اقتباس نقل کیا ہے، (NE.) ہے، حاشیه) اس میں وہ لکھتا ہے که کوپکی دینار طلائی سکّے میں جن کی مالیت فرانسیسی سکے کے حساب سے . ۱۰۱ بنتی ہے، نیز دیکھیر Hobson-Jobson : Tavernier - Copeck بذيل مادّة English Dict. : Murray اگرچه ماوراه النّهري اور ايراني كوپك ايك طلائي سُکّه تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اشتقاق کے اعتبار سے یه لفظ اور روسی کوپک ایک هی چیز هو، جس طرح که دینار اور دناریس denarius پہلر سونے کے سکے تھے، مگر بعد ازآں انحطاط پذیر ھو کر چاندی کے سکر رہ گئر.

( H. BEVERIDGE)

قرشون لی جامع (222ه/ 2010 - 1827ع)، ایک اور مسجد (۵۸س ه/ ۱۳۸۱ع)، يعقوب چلبي جامع (۱۳۸۱هم ۱۳۳۳ - ۱۳۳۳ع)، اولو جامع عظیم، جس کی تعمیر گرسیاں اوغلی سے منسوب کی جاتی ہے، لیکن وہ بایزید اول سے قبل کی نہیں ھے، اس میں بلندی پر بنا هوا ایک قدیم قلعه بهی هے، لیکن یه اب تباه و برباد ہو چکا ہے ـ Texier نے جس سنگ سرسر کے شیر اور بوزنطی سنگین تابوت کا ذکر کیا ہے، وہ اب باقی نهیں ، بہاں آق صوء سلطان باغد، کب گیر، سلطان بایزید باغچه سی نامی سیر کاهیں هیں، مضافات میں گرم پانی کے چشمر هیں ۔ کسی زمانے میں یه آرائشی پھولوں سے منقش روغنی مٹی کے برتن (جنھیں Rhodian Pottery کہتر ھیں) بنائر کی صنعت کا ایک اہم مرکز تھا۔ اس صنعت کے احیا کی کوشش کی گئی ہے، لیکن موجودہ برتن خوبصورتی میں قدیم نمونوں کے برابر نہیں .

یه قصبه گرمیاں اوغلی کی بیٹی کو جہیز میں ملا تھا جس کی شادی بایزید اول سے هوئی تھی۔ جنگ انقرہ کے بعد اس پر تیمور کا قبضه هو گیا (۲۰۰۹ء)۔ فاتح نے جب Ephesus پر پیش قدمی کی تو اپنے بیٹے شاهرخ کو والی بنا کر یہاں چھوڑ گیا (The Foundation of the : H. A. Gibbons) آو کسفرڈ جراماء ص ۱۵۹۰

المخل: (۱) هاجی خلیفه: جهان نما، ص ۱۹۳۰ مآخل: (۲) هاجی خلیفه: جهان نما، ص ۱۹۳۰ مقانی، دی: (۲) هاجی بی هاجی بی هاجی بی هاجی بی هاجی بی هاجی از ۲۰۳۰ هاجی هاجی از ۲۰۳۰ هاجی بی هاجی از ۲۰۳۰ هاجی هاجی ۱۰ (۲۰۳۰ هاجی ۱۹۳۰ هاجی از ۲۰۳۰ هاجی

(CL. HUART)

كُوت العمارة: العراق مين ايك مقام جو دریاے دجله کے بائیں کنارے، بغداد اور عمارة کے درمیان، بغداد کے جنوب مشرق میں بخط مستقیم . . ۱ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ کوت در اصل هندوستاني لفظ كوك بمعنى قلعه ہے جو العراق كے کئی اور مقامات کے ناسوں کا جزو ہے، مثلًا كوت المعمّر، أكثر أوقات كوت العمارة كو محض کوت بھی کہا جاتا ہے ۔ کوت شط الحی کے دیانے کے مقابل واقع ہے جسے الغراف بھی کہتے ھیں۔ یه ایک قدیمی نہر ہے جو دجلے کو فرات سے ملاتی ہے اور اس کا کئی مقامات پر فرات سے اتصال هوتا هے، مثلاً ناصرية اور سوق الشيوخ پر ـ كوت کے شمال میں جو میدان هیں، وهال بنو لام کے جلیل القدر قبیلر کی ایک شاح بنو ربیعة آباد ہے۔ كوت كوئى برانا شهر نهين، اس سين اور المذار سين جس کا ذکر یاتوت نر کیا ہے، مطابقت پیدا کرنر کی کوشش کی گئی ہے (یاقوت، س: ۲۰۰ دیکھیے The Lands of the Eastern Caliphate: Le Strange - (اد: ۱۴ 'Islam کل H. H. Schaeder ص ۸۳ اور انیسویں صدی کے آغاز میں اور ۱۸۹۰ء تک یه ایک جهوٹا سا معمولی گاؤں تھا جس کے چاروں طرف مٹی کی دیواریں بئی هوئی تهیں (Keppel در مراع، مطابق Reisen im : Petermann 'Ritter' Ortent لائيزگ ١٥٠٠: ١٥٠٠) - ليكن جب میسرز لینچ Messers Lynch نے بغداد اور بصرے کے درمیان دخانی جہاز چلانے کی اجازت حاصل کر لی تو اس کے بعد کوت دریا کے کنارے پر ایک اہم مستقر بن گیا جس کے بعد اس کی آبادی میں معتدبه اضافه هوا ۔ ترکی حکومت کے آخری دنوں (۱۸۹۱ع) میں کوت اپنی ایک هم نام تضا کا صدر مقام تھا جو سنجاق بغداد میں شامل تھی (آج بھی عراق کی نئی حکومت میں اسے یہی حیثیت حاصل ہے) - ١٨٩٠ع

کے لگ بھگ اس کی آبادی کا اندازہ ۱۰۱م تھا
(Cuinet) اور یہ تقریبًا تمام تر شیعہ تھی
(کوئی ۱۰۰ سنّی هوں گے اور ۱۰۰ یہودی) ۔
اس نام کی قضا شمالی جانب کوہ آرستان تک بھیلی
هوئی ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں جو میدان ہے،
اسے دریا ہے کلال سیراب کرتا ہے۔ اس میں متعدد
گاؤں آباد هیں، جن پر ترکوں کے قبضے پر ایرانی
حکام کو اعتراض تھا۔ ۱۸۹۱ء کے بعد قضا کی
آبادی میں بھی اسی طرح اضافہ هوا جو ۱۸۹۰ء
کے قریب ۳۰ هزار تک پہنچ گئی ۔ یہ آبادی
(موضع کوت کے سوا) سب کی سب سنّی تھی۔

کوت کا محل وقوع عسکری نقطهٔ نظر سے بڑا اهم تھا، اسی وجه سے جنگ عظیم کے دوران میں اس نے بڑا نمایاں حصہ لیا۔ ترکوں کے خلاف پیش قدمی کرتے ھوے جبرل ٹاؤنشنڈ Townshend نے ستمبر ه ۱۹۱۱ میں کوت پر قبضه کیا۔ کچھ هی دن بعد اسے بغداد پر لشکر کشی کرنے کے لیے فوج كا ايك مقام بنا ديا گيا، ليكن يه منصوبه انگريزون کی ہسپائی پر ختم هوا اور اس کے بعد ترکوں نے فورا کوت کا معاصرہ کر لیا ۔ معاصرہ شروع ہونے کی تاریخ ۸ دسمبر ه ۱۹۱۹ عے ، کوت کو اس محاصریه سے نجات دلانے کی تمام کوششیں ناکام رهیں، جنانعه وم ایریل ۱۹۱۹ء کو اس پر ترکون، کا قبضه هو گیا اور وه اسے خوب مستحکم کر ع وهال جم گئے، یہال تک که دسمبر ۱۹۱۹ء میں یه دوباره انگریزون نے فتح کر لیا اور ، ۱۹۹۰ م میں اسے عراق کی نئی سلطنت میں شامل کر دیا، گیان مآخذ : ۱۱ (Erdkunde : C. Ritter (۱) : مآخذ

Le Turquie d' Asie : V. Cuinot (Y) Sang Lyon Oppenheim (Y) Sang II 149 : Y 661A911 July 14 (Vom Mittelmeer sam Persischen Golf

Matt 1 St. Longrigg (n) Sang YAA OF 661A99

Centuries of Modern Irage و کسفارد ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰

(J. H. KRAMFRS)

م کوتل: (ارمنی لفظ Kothal سے، ہمعنی ''دیوار، طرف، ۱۹۳۱ (ارمنی لفظ Kothal سے، ہمعنی ''دیوار، طرف، ۱۹۳۱ میں ۱۹۳۰ میں اس کا مطلب ہے پہاڑی درہ، دو چوٹیوں کا مطلب ہے پہاڑی درمیان کی تنگ جگه ۔ یه لفظ جو کسی فارسی لفت میں نہیں ملتا، مشرقی ترکی سے مستعار لیا گیا ہے اور وھاں ارمنی زبان سے آیا تھا ۔ یه لفظ باہر نامه میں آیا ہے (طبع ۱۱۳۱۱) میں ۹۹ س ۲۰۰۰ س ۱۰۰۰ (Radlof (۱) نیز دیکھیے (۱) ۱۹۳۱ (۱۲ ۲۰۱۰)؛ نیز دیکھیے (۱) Pavet de Courtielle (۲) اور کیا مود کے ۱۹۳۲ (۲)

(CL. HUART)

كوث مثهن : ضلع أيسره غــازى خــان كا يه تصبه مثهن کوف کے نام سے بھی شمرت رکھتا ہے۔ پنجند اور دریاے سندھ کے مقام اتصال سے چند میل نیچے کی طرف دریاہے سندھ کے دائیں کنارے پر واقع ہے۔ ڈیڑہ غازی خان سے ۸۰ سیل کے فاصلے پر ہے اور پخته سٹرک سے ملا ہوا ہے۔ ١٩٦١ء کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی ۳۸۲م تھی جبکه ۱۸۹۱ء میں ۱۳۲۳ تھی۔ بازار چوڑا ہے اور شمالًا جنوبًا واقع ہے جس میں دو رویه درخت هیں، اس لھے عمدہ منظر پیش کرتا ہے۔ بازار کے دونوں طرف متوازی گلیاں هیں جنهیں اسی قسم کی گلیاں عموداً کالتی هیں۔ شہر سے باهر آم کے باغات هیں۔ عین وسط میں خله منڈی ہے .. یہاں سے گڑ اور نیل باھر بھیجا جاتا ہے۔ طغیانی سے بچانے کے لیے شہر يك جارون طرف بند باندها كيا هـ يمان داك بالكاء تهانه، سرام، هستال، سكول اور سونسيل کیکی موجود میں.

کورف مٹھن ایک متبرک مقام کی حیثیت ایک متبرک مقام کی حیثیت آگھی محمد عاقل اور والد بال کا

خوبمورت مقبره ہے ۔ قاضی صاحب چشتی بزرگ هونے هيں ۔ ان کي اولاد سيں سے خواجه غلام فرید او (م ۲ ، ۹ ، ۹ ع) بھی یہیں دفن ھوسے جن کی سرائیکی زبان میں درد بھری کافیاں سشہور ھیں ۔ اس خاندان کے دیگر بزرگ بھی یہاں سدفون ھیں۔ نوابان بهاولپور اور اضلاع رحیم یار خان، سلتان، سظفر گؤه اور ڈیرہ غازی خان کے معزز گھرانر ان تمام ہزرگوں کے سرید تھر۔ بنا برین لوگ ھزاروں کی تعداد میں ان کے عرس میں شرکت کرتے میں ۔ ساقب فریدی کے حوالے سے تاریخ مشائخ چشت میں درج ہے که قاضی محمد عاقل کے والد مخدوم شریف جب ہاراوائی سیں آ کر آباد ھوے تو وھاں کا رئیس مثهن خان بلوچ ان كا مريد هوكيا \_ جهال كوف مثهن آباد ہے وہاں سے سخدوم صاحب کا گزر ہوا تو پر فضا مقام دیکھ کر انھوں نے مٹھن خان کو فرمایا که اس جگه ایک شهر آباد کیا جاثر جو الله والوں كا مسكن هو، چنانچه اس طرح كوك مثهن وجود میں آیا اور خان کی درخواست پر مخدوم صاحب نے اسے اپنا مستقر بنایا ۔ حضرت مخدوم کی موجودگی کے باعث دور دور سے علما و مشائخ وھاں جمع هو گئے - ۱۲۸۱ه / ۱۸۹۸ء میں طغیانی کے باعث پرانا شہر دریا برد ہو گیا اور چند میل کے فاصلر پر هك كر پهر آباد هوا اور تمام بزرگون کے تابوت بھی نکال کر موجودہ قبرستان میں دفن کیے گئے .

Gazetteer of the Dera Ghazi (۱): أحدُنُ (۲) أور الماء الماء

(ادار)

بهی اسے مدنی قرار دیا ہے "وَهمی مُدَّنَيَّةٌ وَ قَبْلُ مُكَيِّةً (تفسير القرآن العظيم، م: ٥٠٠) - غالبًا اس كي وجه وہ روایت عجسے معدّثین نے حضرت انس رط بن مالک سے نقل کیا ہے کہ: ''حضور' ہمارے درمیان تشریف فرما تھے۔ اتنے میں آپ پر کچھ غنودگی سی طاری ہو گئی پھر آپ نے مسکراتے ہوے سر الهايا اور فرمايا: "ابهى ابهي مجه پير ايک سورة نازل هوئي هے''۔ پھر بسم اللہ الرَّحْمٰن الرَّحِيْم بڑھ كر آپ م نے سورۃ الکُوْٹر کو ختم کیا اُس کے بعد آپ نے پوچھا: "هل تُدرون ما الكوثر؟" (كيا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟) ۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول م ہی بہتر جانتے ہیں، تو آپ نے فرسايا: " هُوَنُهُ أَعْطَانيَهُ ربي عز وجل في الجنة عليه خیر کثیر . . . " (وہ ایک نہر ہے جو میرے رب کریم نے مجھے جنت میں عطا کی ہے جہاں خیر كثير هـ) (ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، . ..: ۲۰۰۹) ۔ چونکه حضرت انس<sup>رط</sup> مدینے کے مقامی باشندے (انصاری) هیں اس لیے ان کا یہ کہنا کہ یہ سورۃ هماری موجودگی میں نازل هوئی اس کے مدنی هونے پردال هے ، لیکن

۲: ۸۸۸ بیعد).
 گزشته سورة سے اس کا ربط یه ہے که اس میں دین حق کی تکذیب کرنے والوں کے چار خصائل کا ذکر کیا گیا ہے: بغل، نماز سے مفلت، ریاکاری اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرنا۔ سورة الکوثر میں، اس کے مقابلے عید نبی اکرم میل اللہ علیه و آله و سلم کے چار سے مقابلے عید نبی اکرم میل اللہ علیه و آله و سلم کے چار سے مقابلے عید دیا۔

اگر سورة کے مضمون نیز دوسری روایات کو

[جو بسلسة شان نزول نقل كي جاتي هين] بيش نظر

رکھا جائے تو پورے وثنوق سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ سورة مکة مکرمه میں

نازل هوئى (تفصيل كے ليے ديكھيے: تفھيم القرآن،

اَلْکُوْثُر: بمعنی خیر کثیر، جو اللہ تعالٰی نے رسول اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم كو عطا فرمائي (المفردات، وسم) . اس خير کثير سے سراد قرآن، حكمت، نبوت، دين حتى اور هدايت هے جو سعادت دارين كا باعث هي (تفسير القاسمي، ١٤: ٢٥٦٦ ؛ تفسير المراغى، ٣٠ ، ٣٠ ) - بعض نے كما هے كه اس سے سراد جنت کی ایک نہر ہے جس سے بہت سی نهریں نکلتی هیں (المفردات: وسم) \_ حضرت انس رخ سے بھی روایت ہے که حضور اکرم م نے فرمایا: هو نسهر في الجنة" (صحيح الترمذي، ١٠ : ١٥٨) -ابن جریر نے ابو بشر سے روایت کی ہے، انھوں نے بیان کیا: "میں نر سعید بن جبیر سے کوٹر کے بارے میں استفسار کیا تو انھوں نے جواب میں فرمایا: ھوالخیر الكثير الذِّي أتاه الله ايَّاه" (وه خير كثير هـ جو الله نے خاص حضورہ ھی کو عطا فرمائی ہے) تو میں نے سعید سے کہا کہ هم سنتے تھے که وہ جنت میں ایک نہر ہے تو انھوں نے فرمایا: " هو من الغیر النِّي اعطاه الله ايَّاه'' (وه بهي اس خير مين سے ہے جو اللہ نے خاص آپ کو عطبا فرمائی'' (تفسير القاسمي، ١١: ٢٥١) .

قرآن حکیم کی ایک سورة کا نام هے جو صرف تین آیات پر مشتمل هے اور پہلی آیت: انا اعظیمناک المکوثر کے لفظ الکوثر کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ ترتیب تلاوت کے لعاظ سے اس کا عدد ۱۰۸ هے۔ یه سورة الماعون [رك بآن] کے بعد اور سورة المکافرون [رك بآن] سے قبل مندرج هے، مگر نزول وحی کے لحاظ سے یه پندرهویں سورة هے۔ اور سورة العدیت [رك بآن] کے بعد مکے میں نازل اور سورة العدیت [رك بآن] کے بعد مکے میں نازل موثی (تفسیر آلمراغی، ۳: ۱۰۱) ۔ حضرت حسن موری محری عکرمه رقم مجاهد رقم اور قتادة رقم اس کو مدنی قرار دیتے هیں امام السیوطی نے آلاتقان میں اسی قول کو صحیح ٹھیرایا ہے (آلاتقان، ۱: ۱۰)۔ ابن کثیر نے

جمعه کا ذکر کیا گیا ہے: "الخیر الکثیر، و الحرص علی النمالاة و دواسها و الاخلاص فیما و التصدق علی الفقراء" (یعنی خیر کثیر، نماز کے لیے رغبت اس میں مداومت اور اخلاص اور فقرا کے لیے سخاوت) مداومت اور اخلاص اور فقرا کے لیے سخاوت) (دیکھیے: تفسیر المراغی، ۳۰ : ۱۰۱۹) ۔ امام رازی نے مدلل طور پر اس اسرکی صراحت کے ہے رازی نے مدلل طور پر اس اسرکی صراحت کے ہے بال]، تک کے سخامین رسول اکرم صلّی الله علیه بال]، تک کے سخامین رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم کی مدح اور آپ کے شرف و منزلت کے ذکر پر مشتمل هیں اور سورة الکوثر ان سب کا تتمه فرار پر مشتمل هیں اور سورة الکوثر ان سب کا تتمه اس سورة کو سب کا نچوڑ اور جامع قرار دیا ہے: اس سورة کو سب کا نچوڑ اور جامع قرار دیا ہے: اس سورة الفاظ میں چھوٹی، لیکن معانی کے اعتبار سے بہت بڑی ہے) (کتاب مذکور، ۳۳ : ۲۸).

اس سورة کے مضمون اور اس کی جامعیت کا صحیح اندازہ اس کے تاریخی پس منظر سے ہوتا ہے۔ مكُّهُ مكّرمه ميں رسول اكرم م قريش كي اذبتوں اور ایذا رسانی کو کمال صبر سے پرداشت کرتر ھونے تبلیغ اسلام کا فرض منصبی ادا کر رہے تھے ۔ پوری قوم دشمنی پر تلی هوئی تھی آپ اور آپ کے رفقا کے لیے قدم قدم پر رکاوٹیں کھڑی کی جا رھی تھیں ۔ ابتلا کے اس نازک دور میں آپ اپنر مٹھی بھر رفقا کے ساتھ، ان تمام مخالفتوں اور مزاحمتوں کے باوجود، دین حق کی تبلیغ کے لیے سرگرم عمل تھے پہلے آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم کا انتقال ہوا بھر چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ بھی اللہ کو پیارے ہوگئر، دشمنوں کو مزید زبان طعن دراز کرنے کا موقع مل گیا ۔ ابولہب نے مشرکین کے رہے کے سامنے بول خوشی کا اظہار کیا: "بتر وجهد اللَّياة" يعنى آج رات (العياد بالله) محمد كي المنظر كيف كني (تفييع القاسم) عدد ١٤ (١٢٥٨) شعر بن

عطيه كا قول هے كه يه الفاظ عقبة بن ابى معيط نے کہے تھے ۔ ابن اسحٰی نے یزید بن رومان کے ا حوالر سے العاص بن وائل کا نام لیا ہے کہ وہ جب کبھی حضور اکرم کا ذکر کرتا تو اس قسم کے نازیبا الفاظ استعمال کرتا، ایسے نازک اور ہر آشوب سوقم ہر رحمت حتی نے آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی ڈھارس بندھائی اور اس سورة میں آپ می کو نه صرف خیر کثیر اور فتح و نصرت کی نوید سناٹی گئی بلکہ آپ کے دشمنوں کو آپ کی مخالفت سے باز نه آنے کی صورت میں مکمل تباهی اور استیصال کی وعید بھی سنائی گئی تاکه آپ پوری دلجمعی اور مستعدی سے اپنے مشن کی تکمیل مين مصروف رهين (ديكهير، تفسير المراغي، . س: ٣ - ٢)، چنانچه وحي ربّاني كا نزول هوتا هے : (ا ہے ا نبی م نے تمهیں کوثر عطا کر دیا ۔ پس تم ا اپنے رب می کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ہے شک تمهارا دشمن هي جڑ کٹا ھے:

الکوثر کثرت سے مبالغے کا صیغه ہے جس کے معنی ھیں خبر اور بھلائیوں کی کثرت۔ اس میں نبوت، قرآن حکیم، علم و حکمت، دین حق اور سعادت دارین کی عظیم نعمتوں کے علاوہ حوض کوثر بھی شامل ہے جو قیامت کے روز میدان حشر میں آپ کو سلے گا، اور دوسرے وہ نہدر کوثر بھی جو جنت میں آپ کو عطا فرمائی جائے کی دونوں کنارے موتی کے خیمے ھیں۔ جس کی مٹی دونوں کنارے موتی کے خیمے ھیں۔ جس کی مٹی مٹی اللہ مسک ہے (صحیح الترمذی، ۱۲: ۸۵۲)، خس کے مناوہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے (آلکشاف، م: میں جو نه صرف خوبصورت بلکه کھانے یہیں بہت ھی لذید ھیں (دیکھیے ابن کثیر، میں بھی بہت ھی لذید ھیں (دیکھیے ابن کثیر، میں بھی بہت ھی لذید ھیں (دیکھیے ابن کثیر، میں بھی بہت ھی لذید ھیں (دیکھیے ابن کثیر، میں بھی بہت ھی لذید ھیں (دیکھیے ابن کثیر، میں بھی بہت ھی لذید ھیں (دیکھیے ابن کثیر،

تفسير القرآن، م : ٥٥، ببعد) \_ "ابتر" دم كثي جانور کو کہتے ہیں۔ دم سے تشبیہ اس لیے دیگئی ہے که وہ پیچھے ہوتی ہے اور جانور کے لیے زینت هوتی هے، اند يتبعد و هو زينة لد يهاں اس سے سراد يه ه كه "لا يبقى لسه ذكره و لايدوم اثره" یعنی نه آپ کے دشمن کا ذکر باقی رہے گا اور نه اس کا کوئی نشان رہے گا۔ (تفسیر المراغی، س: سه ۲) ـ تاريخ شاهد هے که يه پيشگوئي پـوري هوئی دشمنوں کی جبار کئے گئی۔ جہاں تک نبی اکسرم اور ان کے رفقا کا تعلق ہے ، الله تعالٰی نے انبھیں عظیم رتبے عطا فرمائے اور ان کے ذکر کو بلند کیا۔ آپ کی شریعت باقی ہے اور ابدالآباد تک باقی رہے گی۔ آپ کا پیارا اور مبارک نام ہر ایک مسلمان کے دل و زبان پر ہے اور قیاست تک فضامے آسمانی میں عروج و اقبال کے ساته گونجتا رهے گا(دیکھیر ابن کثیر: تفسیر القرآن).

مآخل: (۱) الراغب الاصفهائى: المفردات فى غريب القرآن، مصر، بلا تاريخ؛ (۱) الزمخشرى: الكشاف، لبنان عمه ۱ء؛ (۱) اسمعيل بن كثير: تفسير القرآن العظيم، لاهور ۱۹۱۹؛ (۱) احمد مصطئى المراغى: تفسير المراغى، مصر ۱۹۱۹؛ (۱) الفخرالرازى: القلسمى: تفسير القاسمى، مصر، ۱۹۱۹؛ (۱) الفخرالرازى: التفسر الكبير، مصر، بلا تاريخ؛ (۱) حجيح الترسدى، مصر ۱۹۱۹؛ (۱) ابو الاعلى مودودى: تفهيم القرآن، لاهور ۱۹۱۹؛ (۱) السيوطى: الاتقان، مصر بلا تاريخ.

(بشیر احمد عبدیتی)

کو ثی: عراق کا ایک بہت عی قدیم شہر یه
ان نہروں میں سے جو دجلے اور فرات کو ملاتی هیں
ایک کے کنارے پر واقع ہے، اس شہر اور اس نہر کا
ذکر مسماری (Cuneiform) کتبوں میں اکثر ملتا ہے
(دیکھیے حوالے در Babylonien und Assyvien: Messner)
(دیکھیے حوالے در Schwenzner) جلد اول میں)۔ کہا جاتا ہے کھ

یه وهی شهر هے جس کا ذکر بائبل، کامه سلاطین، حصة دوم، ۱: ۲۰ ۲۰ میں آتا هے، جہاں سے آنے والے ان لوگوں کا ایک حصه هیں جنهیں شاه اشوریه (Assyria) نے سماریه (Semaria) میں وهاں کے یمودیوں کو جلا وطن کر کے بسایا تھا۔ اس نہر کی گزرگاء، کم سے کم اس کے مغربی حصے کی، وهی هے جو آج کل حبل ابراهیم کی هے؛ جدید ترین نقشوں میں (مثلاً مثل مثل ابراهیم کی هے؛ جدید ترین نقشوں میں کے لیے عارضی ایڈیشن] مرتب کردۂ جرمن جنرل سٹاف محکمۂ نقشجات به تاریخ دسمبر ۱۹ ۱ء، بیمانه ۱: کے لیے عارضی ایڈیشن] مرتب کردۂ جرمن جنرل سٹاف محکمۂ نقشجات به تاریخ دسمبر ۱۹ ۱ء، بیمانه ۱: کر نمین ختم هوتی هے۔ عرب جغرافیه نویس اس کا ذکر نمین ختم هوتی هے۔ عرب جغرافیه نویس اس کا ذکر نمین کرتے بلکه اسے براه راست دجلے میں جا گراتے هیں کرتے بلکه اسے براه راست دجلے میں جا گراتے هیں (دیکھیے Caliphate) نقشه ۷).

مآخید: جو حوالر مقالر کے متن میں آ گیر میں ان کے علاوہ دیکھیر (۱) ابن سرابین، در J.R.A.S. ان کے علاوہ دیکھیر ص  $a \ge \frac{4}{3} (\gamma)$  ابن حوقل، در. B.G.A.  $\gamma : B.G.A$  المقلسي، در .B.G.A: ۳ ، ۳ ، ۲ ، ببعد ؛ (م) ابن خرداذیه، در دمته ازه) این رسته ۲۳۹ در ۱۸۰ د ۲۳۹ بیمد ازه) این رسته در .B.G.A : معجم، طبع Wilstenfeld ، م : ١ ، ٢ ببعد ؛ (١) وهي مصنف : مشترك، طبع Wüstenfeld : ٢ ، Wüstenfeld البكرى: معجم، طبع Die alte: Streck (9) : MA. 4 Wüstenfeld (1.) fr (17 (11) : 1 Landschaft Babylonien The Lands of the Eastern : G. Le Strange (Caliphate م مم ببعد! مسئله انهار بر دیگهی (1) M. Hartmann (17): 221: 11 Erdkunde: Ritter در وو، لائيدن، بذيل ماده عراق؛ (١٣) Bykes (١٣). History of Persia ع را ، ۱۹۲۱ع، کا نقشه مشرقي بايد کے مختلف ادوار کے سمجھنے میں نہایت هی کارامد ( و تلنون از الله M. PLESSEE)

کوچک بیرام: رک به عیدالفطر و بیرام).

گوچک قینارجه: (تری: گرم بانی کا چهوانا چشمه")، سلسٹریا (Silistria) سے ۱۵ میں میل جنوب میں بلغاریه کا ایک قصبه جو عهد نامه برلن (۱۳ جولائی ۱۸۵۸ء) سے پہلے سلطنت عثمانیه سی شامل تھا ۔ اسی قصبے میں ۱۲ جمادی الاولی شامل تھا ۔ اسی قصبے میں ۱۲ جمادی الاولی سلطان ترکی اور کتھرائن (Catherine) دوم ملکه روس کے درمیان ایک صلح نامے پر دستخط هونے تھے.

مآخد: (۱) رسمی احمد افندی: خلاصة الأخبار،
مرجمهٔ Wesentliche Betrachtungen: Diez مرجمهٔ افندی: معاسن الآثار، ۲، ۱۸۸ و بیعد؛ (۳)

(Hist. de l'empire ottoman: J. von Hammer فرانسیسی ترجمه ۱۱ بر ۱۹۳۳ می ۱۹۳۸ و ۲۰۰۸ می ۲۰۰۸ م

(میرزا) وصال: انیسویں صدی کوچک (میرزا) وصال: انیسویں صدی کے ایرانی شاعر محمد شفیع کا لقب جو شیراز میں بیدا هوا۔ وہ ایک اچها خوشنویس اور سوسیقار تها جس نے ۱۲۹۲ه/۱۹۰۹ء میں وفات پائی۔ اس کی تصنیفات یه هیں: متعدد منظومات (دیوان مطبوعة تهران ه ۱۲۹۵ه)؛ بزم وصال جس میں وحشی مطبوعة تهران ه ۱۲۵ه)؛ بزم وصال جس میں وحشی کی فرهاد و شیریں کی تکمیل کی گئی هے (مطبوعة تهران ۱۲۹۳ه) اور الزَّمَخْشری کی اطواتی الذَّهب تهران محمود حکیم (طبیب)، ابوالقاسم فرهنگ، دَاوری، محمود حکیم (طبیب)، ابوالقاسم فرهنگ، دَاوری، یزدانی اور همت نے باپ کا کمال ورثے میں پایا.

پایا و اوج و (ص . . ب خود نوشت تحریر . (CL. HUART)

· تا .ه٠٠ (٧) مجمع الفصحاء، تهران ه١٢٩٥ ٢:

Hist. of Persian : E. G. Browne (r) torn to or A

"Literature in Modern Times

گوچم خان: سائبیریا کا ایک تاتاری خان \* جس کے عہد میں روسیوں نے یه ملک فتح کیا۔ صرف ابو الغازى (طبع Desmaisons) ص ١٤٤) هي وہ سند ہے جس سے همیں اس کے عهد اور چنگیز خان کے دیگر اخلاف کے ساتھ اس کی نسبی قبرابت کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں، اس مأخذ كي رو سے اس نے "توران" میں چالیس سال حکومت کی اور آخر عمر میں اس کی بینائی جاتی رہی تهي - ٣٠٠١ه/ ١٩٥١ع - ١٥٩٥ع) سين روسيون نے اسے اس کی سملکت سے باہر نکال دیا۔ اس نر منعت نوغای کے هاں پناه لی اور انهیں لوگوں کے درمیان جان جان آفرین کے سیرد کر دی ۔ عثمانلی ترک سیفی کی اس تصنیف میں بھی گوچم کے متعلق حوالر ملتر ھیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے که وہ . ۹۹ ه/ ۱۰۸۲ء میں لکھی گئی تهی (لائیڈن قلمی نسخه، شماره ۱۹۱۵ ترجمه مخطوطے کا حوالہ دیے بغیر از Ch. Schefer جو اس کے ترجمے تاریخ وسط آیشیا (عبدالکریم بخاری ア・ア い に 1 ハムコ いた Histoire de l'Asie centrale ببعد) میں بطور ضمیمه شامل ہے) ۔ اس میں کوچم کی سملکت اور دارالحکوست کا نام ''تُرا'' لکھا ہے روسیوں نے اس قمبے پر گوچم کی عدم موجودگی میں قبضہ کیا تھا۔ بعد ازان گوچم نے واپس آکر ایک طویل محاصرے (ایک دو سال) کے بعد روسیوں کو ہاہر نکال دیا، لیکن روسی اس کے بیٹر کو قیدی بنا کر ماسکو لر گئر ۔ ان روایات سے پتا چلتا ہے که سیفی کی تصنیف کا سن تالیف اس سنه سے غالباً متأخر ہے جو کتاب کے سرورق پر درج ہے (Schefer معل مذكور، پيش لفظ، ص iv مين تو مصنف كا سال وفات تک . وه ه ديا گيا هے).

محوچم کے دارالحکومت کا نام ''اِسکر'' (تبول اور ارتش کے سنگم کے قریب) محض روسی مآخذ هی



مآخل: (۱) نیز وه روسی ۱۹۸۳ م ۱۹۸۳ نیز وه روسی ۱۹۸۳ نیز وه روسی ۱۹۸۳ نیز وه روسی ۱۹۸۳ نیز وه روسی تصنیفات جن سے یہاں استفاده کیا گیا ہے: (۲) هادی المالاتی : سیبیر تاریخی، ۱۹۱۳ م ۱۹۱۹ می ۱۹۳۳ کیا در .Zap در . W. Barthold ابر م ببعد اور (۳) تبصره از W. Barthold در .

## (W. BARTMOLD)

كوراني : (نيز كوراني)، شمس الدين احمدين . اسمعيل سُلاء نامور عثمانلي فقيه اورسصنف ملا تحوراني کردستان کے ایک مقام شہر زُور (راک بان) کے رہنے والر تهر - انهول نر تعلیم قاهره میں پائی جہال ان کی سلاقات سلّا یکان (یعنی سعبد بن ارسفان بن خلیل، دیکھیے طاش کوپری زادہ سجدی: شقائق النَّعمانية، ١: ٩ و ببعد؛ سعد الدين ب: ٨٣٨ ببعد) سے هوئی۔ وہ انهیں اپنے ساتھ ایشیا ہے کوچک لے آئے اور سلطان سراد ثانی سے متعارف کرا دیا۔ پہلے پہل وہ قَبْلیجہ سیں اور پھر بروسه [بورسه] کی جامع بایزید میں معلّم مقرر هوے \_ بعد ازاں ان کے سپرد شهزاده محمد کی تعلیم کر دی گئی جو آگے جل کر سلطان بنا اور ان دنوں مغنیسه کا والی تھا دیکھے ( GOR: J. von. Hammer ) دیکھیے جب [سلطان] محمد [ثاني] معمد الماني هوا تو ملا کورانی نے پیش کردہ عہدہ وزارت لینے سے انکار کر دیا، تاهم قاضی عسکر کا عمده قبول کرلیا (ه۸۵ه/ رهم ع) جب يه عمده ان سے لے ليا كيا تو وہ بروسه [بورسه] کے تاضی اور سہتمم اوقاف کی حیثیت سے وهاں چلے گئے، لیکن سلطان کے ساتھ ان کا اختلاف **عو** کیا ۔ جس سے وہ همیشه برباکی سے بیش آتے تھے ، اس پر انهیں برخاست کر دیا گیا، اور وہ واپس منصور حلے کئے جہاں سلطان قائت ہے نے بڑے اعزاز ہ امتیاز سے ان کا خیر مقدم کیا۔ ۲۸۵/ ۱۳ میں سلطان محمد ثانی نے انھیں دوران الم

سی نظر آتا ہے اور صرف انہیں مآخذ کی مدد سے اس کے عہد کے مشہور واقعات تاریخ وار ترتیب دیر جا سکتے هیں، کوچم نے یه مملکت اپنے باپ یے ورثے میں نہیں پائی تھی بلکه اس نے اپنے پیشرو یادگار Yadigar کو بیدخل کر کے حاصل کی تھی سوہ و و ع تک شاہ سائبیریا کی حیثیت سے بادگار هی کا ذكر ملنا هے، البته و و و و و میں اس كى جگه كوچم کا نام نظر آتا ہے۔ ۱۰۸۱ء عمیں روسی قزاقوں نے پرمک کے زہر قیادت اُسکر فتح کر لیا، قزاقوں کی یہ فتح آتشیں اسلحہ کی مرهون منت تھی جن سے سائبیریا میں كوتي شخص واقف نه تها ـ كوچم كا بيثا محمد قلى (مخمت کل) نیدی بنا کر ماسکو بهیجا گیا۔ روسیوں سے اسکر کہیں اس وقت جا کر خالی کرایا جا سکا جب ایک ناگہانی حملے کے دوران میں (سمه ۱ ء یا ه۱۵۸۵) میں یرمک مارا گیا ۔ لیکن ۱۵۸۵ میں همیں بتایا جاتا ہے کہ فوجی دستے جو اسی زمانے میں وھاں پہنچے تھے اس قصبے کے نزدیک تبولسک (Tobolsk) کا روسی قصبه تعمیر کر رہے تھے ۔ کوچم نے روسیوں سے آخری شکست ، ب اگست ۹۸ م اعسے قبل نہیں کھائی۔ کیا جاتا ہے کہ نوغای نر جن کے هاں اس نے جا کر پناه لی تھی اسے ان حملوں کا انتقام لینے کے لیے ہلاک کر دیا جو اس کے باپ نے ان ہر کیے تھے۔ بخارا میں کوچم کی سفارت بھیجے جانے اور سائبیریا میں مذھبی سبلغ بھیجنے کے ہارے میں خوارزم میں اس کے عامل عبداللہ خان [رك بآن] كے حكم كا ذكر جس دستاويز ميں مے اور جس سے روڈلوف (Rodloff) نے استفادہ کیا ہے (Rodloff) بار دوم، لائیزگ ۹۳ ۸ م، ص ۱۳۸ بیعد) اسے اصلی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ خوارزم اس زمانے میں ایک آزاد سملکت تھا اور بخارا کے ساتعت نہیں تھا۔ روڈلوف (Rodloff) نے اس کے نام کی جو شکل Közüm لکھی ہے وہ بھی کسی تاریخی مأخذ میں نمیں ملتی.

**کرایا اور ۵۸۰/۸۸۰ء** میں استانبول کا شیخ ہمد انھوں نے ۳۸۸/۸۸۹ء میں وفات پائی۔ سلطان بایزید ثانی نے سرکاری خزانے سے ان کے قرضے ادا کیے جن کی مالیت ۱۸۰۰۰ ایک لاکھ اسی هزار] آقیه هوتی تهی - بیان کیا جاتا ہے که ملّا گورانی طویل القامت اور دراز ریش شخص تھے۔ انھیں غلطه میں یوکسک قالدیرم کے مقام پر انھیں کی تعمیر کردہ مسجد کے صحن سی دفن كيا كيا (ديكهيم حافظ حسين: حديقة الجوامع، ١: - (٣٣٥ م) شماره مماره (٨٩: 9 GOR: J. v. Hammer ٢٠٠٤ استانبول کا ایک محله بھی ان کے نام سے منسوب ہے، لیکن بالعموم اس کا تلفظ گورانی کیا جاتا ہے۔ ملا گورائی نے متعدد نظمیں اور تفسیر کی کتابیں لكهيى جن مين اهم ترين غاية الاماني في تفسير سبع المثاني اور الكُوتُرُ الجارى على رياض البّخاري هين\_ یه کتابیں البخاری کی کتاب حدیث اور اس کے علاوہ دیگر علوم قرآنی سے ستعلّق ہیں۔ سلا کورانی مذھبًا شاقعی تھے، لیکن سراد ثانی کی درخواست پر انھوں نر حنفی مذهب اختیار کر لیا تها .

مآخذ : (۱) طاش كويسرى زاده مجدى : شَقَانَتُ النَّعمانية، و ي م و تا ووود (م) سَعْد الدَّين بِ تماج التواريخ، ٢: ١٨م تا ١٩٨٨ (جهان متعدد روايات درج هين) ؛ (٣) بروسلي محمّد طاهر : عثمانلي مؤلّفلري، ج: ٣؛ (م) علميه سالنامه سي، استانبول ٢٣٠٠ ه، عن جهر بيمد ( ( ) ( G.O.R. : J. v. Hammer ( ) 'G.A.L. : Brockelmann ( ) : OA4 'YMM : Y 'OTY ۲ : ۲۲۸ ببعد (مع ایک فهرست جس میں اس کی بعض تمانیف درج هین، معمد طاهر کی مذکوره کتاب میں ان کی زیادہ تفصیل موجود ہے): (د) ولجت : دُو مَهُ المشائخ، استانبول تاريخ ندارد، سُ ٠٠ يعد.

2 saying

(FRANZ BARINGER)

کُور آوغلو : (ترکی: ''اندمے کا بیٹا'')، ایک الاسلام مقرر قرمایا ـ یہاں ایک طویل بیماری کے | مقبول عام رومانی داستان کا هیرو ـ یه داستان نثر میں ہے لیکن بیچ بیچ میں اشعار بھی آ گئے ھیں اور اس کے ضارسی اور ترکی میں اصلاح شدہ نسخر ملتر هيں - كہتر هيں كه كوراوغلو روشان ناسی ایک تکه قبیلے کا ترکمان اور میرزا صراف کا بیٹا تھا جو شاہ عباس ثانی (۱۰۰۱ تا ۲۰۰۵) ۱۹۳۱ تا ۱۹۹۹ء) کے زمانے میں زندہ تھا۔ كور اوغلو خراسان سي پيدا هوا اور اڻهارهويي صدی عیسوی کے نصف آخر تک اس نر وهیں زندگی بسرکی۔ وادی سُلماس (آذر بیجان) سیں ابھی تک اس کے بنوائے ہوے قصر چاملی بل کے کھنڈر نظر آنے هيں۔ وہ ان قافلوں كو لوث ليا كرتا تھا جو تركي سے ارزروم اور خوی کے راستے ایران جاتے تھے۔ وہ ایران کے ترکمان نسل کے خانه بدوش قبائل کا قومی بطل ہے۔ اس کے کارناموں کی منظوم داستانیں تہواروں میں سازوں کے ساتھ کائی جاتی ھیں ۔ اس کا گھوڑا قراط بھی اس کی شہرت میں شریک ہے، جس نظم میں اس کی موت پر ماتم کیا گیا ہے اس کا شمار ان بہترین مرثیوں سیں هوتا ہے جو آج همیں ملتے هیں ۔ جہاں کرد کویے جو عاشق کے نام سے مشہور ھیں، مداریوں اور نٹوں کے ساتھ سل کر ماوراہے تنقاز اور آذر بیجان کے شہروں دیہات اور چھاونیوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اس رزمیه نظم کو ٹکڑوں میں سناتے هیں جنهیں مجلس کہتے هیں۔ ان لوگوں کو کوراوغلو خوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ترکی نظم کی رو سے کوراوغلو کے کارنامے ایشیاہے کوچک میں وقوع پذیر ہونے تھے اور ان کا معل وقوع بولى (قديم Claudiopolis صوبة قسطموني مين) کے مضافات میں تھا۔

اس کے نام کی وجه تسمید یه هے که حاکم ضلع (فارسی نظم میں سلطان سراد، ترکستان کے

ایک حصر کا فرمانروا اور ترکی میں بولی کا درہ بیگی) نے اپنے داروغۂ اصطبل کو جو ہمارے ہیرو کا باپ تھا، خراج میں آئے ہوے گھوڑوں میں سے بہترین گھوڑا لانے کے لیے کہا اور جب وہ ایک مریل سا کھوڑا لیے آیا تو اس نے اس حرکت ہر غضبنا ک هو کر اس کی آنکهیں نکلوا دیں ۔ کوراوغلو نے جس علاقے میں اپنے کارنامے د کھاٹے تھے اس کا رقبه فارسی نظم میں بہت وسیع بتایا گیا ہے، اس میں یکے بعد دیگرے خراسان، آذر بیجان، اریوان، نخیوان، آناطولی، قارص، شام اور مصر شامل لیے جاتے هیں، لیکن ترکی نظم میں یه علاقه بولی کے ضلع سے ستجاوز نمیں ہوتا .

ماخذ: (Popular Poetry A. Chodzoko (۱): ماخذ Aus türkischer Volks-und kunstdichtung برأن ۱۹۱۳ مند ص ۸ تا ۲۶ .

(CL. HUART)

کور دفان : مصری سوڈان کا ایک صوب جو قریب قریب ۱۹° اور ۱۰ عرض بلد شمالی اور جم اور ٢٠ طول بلد مشرقي كے درسيان واقع هـ. همارا خیال ہے کہ ازسنہ وسطی کے عرب مؤرخین یا جغرافیه نگاروں سی سے کسی کے هاں بھی لفظ کور دُفان یا جیسا کہ اکثر مقاسی طور پر بولا اور قديم دستاويزات مين لكها جاتا هي، كور دفال نہیں سلتا ۔ عمومًا کمان گزرتا ہے که اس نام کو اسی نام کی ایک جھوٹی سی پہاڑی سے نسبت ہے جو العبيد (٣٠ - ١١) عرض بلد شمالي، ٣٠ - ١١٠ طول بلد مشرقی) سے ، ، میل جنوب مشرق میں واقع ہے، لیکن اس لفظ کے معنوں کے متعلق، کس زبان سے یه نکلا ہے اور گزشته صدی سے قبل کن علاقوں پر اس کا اطلاق ہوتا تھا، ان باتوں کے بارے میں بقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا .

The tribes of : Mac-Michael (1): (ع) اور (۱۹۱۸ Northern and Central Kordofan 181977 A History of the Arabs in the Sudan میں قدیم ادب کے مآخذ کے علاوہ ایسا نیا مواد کافی مقدار سی موجود ہے، جس سے عربوں کے دور پر خاص طور سے روشنی ہڑتی ہے: (۳) Meinhof نے Meinhof fahrt nach Kordofan هامبورگ ۱۹۱۹ میں جنوبی علافوں کی زبانوں کے بارے میں جو حالیہ تحقیقات عونی ہے، اس کا سلخص دیا ہے، اور دوسری باتوں کے علاوہ اس نظریے کی تردید کی ہے که نوبیائی گروہ سے تعلق رکھنے والی زبائیں حال ھی میں وجود میں آئی عیں، کیونکہ اس نے بتایا ہے که عیسائی مذہب ی اشاعت سے قبل، جس کے باعث یونانی اور قبطی زبانوں کے مستعار الفاظ یہاں کی زبانوں میں داخل ہوہے تھے، جنوبی کروہ لازمی طور پر دریامے نیل والر کروہ سے علمحدہ هو چکا هو ۱، اس سلسلے میں دیکھیے ٹیز (م) حکومت سودان کی سرکاری مطبوعات و مقالات از .C. G Harvard African Studies 32 B. Z. Saligman Encyclopaedia of S Hastings (0) و در ۱۹۱۸ ای Ethics ، وغيره بذيل مادة نوبه؛ و در (ب) JRAI ، بابت 'Zeitschrift für kolonialsprachen (4) 32 9 21 91. ١٩١٠ء؛ اور (٨) و مختلف تبصرے جو ١٩١٨ء اور اس کے بعد کے Sudan Notes and Records بیں ا Mac-Michael, Newbold, Davies Hillelson the Seligmans اور دوسرے لوگوں نے لکھر میں .

(J. W. CROWFOOT) أو تلغيص از اداره])

كوڑا: [بهارت] ايك قديم زوال يافته بستي ۽ جو شمالًا ٢٠ درجي، ۽ دنيتي، اور شرقا، ٨ درجين ۲۲ دقیقے، ہر آگرے سے الله آباد جانے والی قدیم شاهراه پر واقع ہے اور آج کل بھارت کے اثر پردھئیں: کے ضلع فتح ہور کا ایک قصبہ ہے۔ سلامایی دیائیں کے عہد سیں کوڑا ایک صوبے کا صدر مقام کوا



(شبهعشاء) اکبر کے زمانے میں صوبہ الله آباد کی ! انتقال پر بزدل اور زنانه مزاج ابراهیم الاول (. ۱۹۸۰ م ومركار كا صدر مقام .

> بتایا جاتا ہے، متاخر مغل بادشاهوں کے دور میں بھی رفيم الدرجات ك عهد سے كوڑا ميں تكسال موجود تھى. مآخذ: District Gazetteer of United Provinces

(10 m : Y. (2) q. m ) lof Agra and Outh . Aug 701 (104 - 104

کوزه گری: رک به نن .

كوسم والله : نيز جوماه پيكر بهي كهلاتي هے، عثمانلی خاندان کے سلطان احمد الاول (رك بان) کی بیوی اور سلطان مراد چهارم اور سلطان ابراهیم الاوّل کی ماں تھی ۔ کوسم (لغوی معنی''سب سے آگے چلنے والی بھیڑ، ''جری'') یا ماہ پیکر نسلًا یونانی تھے۔۔ یہ وع میں اس کی عمر تقریباً وس برس کی تھی اور اس اعتبار سے وہ ۹۲ ہ ، ء کے قریب پیدا ہوئی ہوگی۔ معاصر تذکرہ نگاروں نے اس کے بارے میں لکھا ہے که وه ایک ایسی عورت تهی جس کا حسن ادهیر ا عمر میں بھی قائم تھا۔ اس کے خد و خال دلکش تھے، خوب چاق چوہند نظر آتی تھی اور چہرے سے کریم النفسی اور اعلٰی ذهانت کا اظهار هوتا تها۔ تقریباً تیس سال تک ملک کی حکومت پر اس سیاست دان سلطانه کا ہے حد اثر رھا۔ وہ اپنے خاوند سلطان احمد الاول كي زندگي مين بهي كاروبار حكومت میں عملی طور پر حصه لیتی رهی تھی۔وہ اپنی پروقار وجاهت اور ذهانت کی وجه سے سرکاری کاروبار چلاسکتی تھے اور بھر آگیے جل کر جب اس کا نابالغ بیٹا مراد چهاوم تخت نشین هوا تو اس نے عنان حکومت پڑی مضبوطی سے اپنے هاتھوں میں تھام لی۔ پانچ نیون تک وہ اس کے سر پسرست کی حیثیت سے المان والله عب وي ١٥١٠ مرو ١٥ مين مراد ك

تا ٨٨ ١٤) تخت نشين هوا تو كوسم والده داخل اکبر کا ایک تانبر کا سکه کوڑا کی ٹکسال کا ؛ مشکلات کو دور کرنے میں سرگرم رھی۔ اس نے کریٹ [اقریطش] کی جنگ شروع کرا دی۔ اس جنگ نے طول کھینچا اور نالائق سلطان عوام میں روز بروز ا غير مقبول هوتا چلا كيا .

کوسم والدہ نر اسے معزولی سے بجانر کی کوشش کی جو ناکام ہوئی، اگرچہ اس نے سلطانہ کو بالکل بیدخل کر دیا تھا جیسا کہ اس سے پہلر مراد رابع نے کیا تھا۔ ۸۔ اگست ۸سم عام ۱۸/ ۔ رجب ۱۰۰۸ ه کو ابراهیم معزول کیا گیا اور چند دن بعد سوت کے گھاٹ اتار دبا گیا۔ تین سال بعد جب نابالغ محمّد جهارم تخت نشين هوا، تو عمر رسیده والده کوسم اور ابراهیم کی بیوه تَرْخان خدیجه کے درمیان رقابت پیدا ہو گئی جس کے دوران میں کوسم پر یه الزام لگایا گیا که اس نے سلطان کے بھائی سلیمان کو تخت دلانے کے لیے محمد چہارم کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، آخر کار پنی حریوں کی ایک بغاوت میں جو ۱٫ رسضان ۱٫۹۱هم/ ا ستمبر ۱۹۱۱ء کو محل سین بدیا هوئی اسے بڑے الم ناک انجام کا سامنا کرنا پڑا، یعنی ایک پردے کی ڈوری سے اس کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ وہ اپنے شوہر کے پہلو میں دفن کی گئی۔ ترکوں کے دلوں میں کوسم والدہ کی یاد آج تک تازہ ہے اور وہ اس کا برا احترام کرتے میں کیونکہ اس نے متعدد اداروں کی بنا رکھی تھی اور ان کی وجہ سے اس کا نام اب تک زندہ ہے۔ وہ ایک شریف النفس اور عالی همت خاتون تهی ـ اس میں ایک سلکه کے اوصاف حقیقی معنوں میں سوجود تھے ۔ وہ انتہائی ذهین، نیک دل، اور بڑی مضبوط سیرت کی مالک تھی ۔ اس نے پانچ شاھی جاگیروں کی ساری سالانه آمدنی جو اس کی واحد ملکیت تھیں، حسب ذیل کاموں

کے لیے وقف کر دی تھیں: ایک سرامے کی تعمیر جو اس کے نام سے موسوم تھی (والدہ خان، جو ۲۰ مارچ انتظام اس ۲۰۹۹ء کو منہدم ھوگئی)، سقو طری میں اپنے نام کی کے ساتھ جا ایک جامع مسجد کی تعمیر، استانبول میں ایک اور تھی وہ اس نے شروع کی مسجد (والدہ جامعی) کی تعمیر جو اس نے شروع کی کے بارے تھی، لیکن اسے والدہ کوچک نے مکمل کرایا، مصر دیں آب رسانی، مکے میں غیربا کی امداد، اس کی میں عروضین کے قرضے کی ادائی جو خود ادا نام سے مش کرنے کے قابل نہ ھوں، اور بیواؤں اور یتیموں کی منتقل ھوتی امداد کے انتظامات کیے ۔ (نعیما: تاریخ، ۲:۸۹۲) منتقل ھوتی امداد کے انتظامات کیے ۔ (نعیما: تاریخ، ۲:۸۹۲) کے بیٹے شاس کے خیراتی کاموں کی تفصیلات درج ھیں).

کاندان اور (۲) اور (۲) اور (۲) اور کاندان اور کاندان اور کاندان اور کاندان اور کاندان اور کاندان اور یورپی مآخذ (وینس کے baili کا خاجی خلیفه) اور یورپی مآخذ (وینس کے Relazioni کیا ہے: نیز دیکھیے (۳) احمد رنین: تاریندر سلطنتی، باجند، استانبول ۱۳۳۲ھ اور جاہ ہے۔

## (FRANZ BABINGER)

کوسه میخال: (ترکی: سیخال بے ریش)،
عنمانی سپه سالار جو ایک نو سسلم یونانی تھا۔
جب والی اینونو In. Önil کے ایک دھاوے کے
دوران (۱۹۸۸ه ۱۹۹۸ ۱۹۹۹) سیں شہزادۂ عثمان نے جو
بعد ازاں سلطان بنا، اسے گرفتار کیا تو اس وقت وہ
اماسیه (Mysia) میں ادرنه کی مشرقی جانب کوہ
اولیس کے دامن میں ایک مستحکم شہر خُرمن
قیا ک والی تھا۔ جب عثمانلی اپنے باپ آر طُغرل
قیا ک والی تھا۔ جب عثمانلی اپنے باپ آر طُغرل
کا جانشین ھوا تو کوسه میخال کو سلطان کے
اسی کے مشورے پر سلطان نے لفکہ، بنیجه، آق حصار،
گیوه، تکنور بنار، مودرنی، بیلدجک پر قبضه کیا
گیوه، تکنور بنار، مودرنی، بیلدجک پر قبضه کیا

هوگیا (۲۰۱۹ مراه) تو اور خان کی معملت کی انتظام اس کے سپرد کیا گیا ۔ نوجوان شہزاد ہے کے ساتھ جنگی معاملات کے لیے جو مجلس محوری تھی وہ اس کا ایک رکن تھا اور اسی نے سقوط بروسه کے بارے میں گفت و شنید کی تھی (۲۲۵ه/ ۱۳۲۹) .

اس کی اولاد میخال اوغلو (میخال کے بیٹے) کے نام سے مشہور ہوئی اور ایک عرصے تک آتنجی (scouts) کی قیادت ان کے ہاں باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتی رہی۔ اس کے ایک بیٹے نے بایزید اول کے بیٹے شہزادۂ سلیمان کا ساتھ دیا، لیکن بعد ازان اپنی خدمات محمد کو پیش کر دیں.

کوسہ میخال کے دوسرے بیٹے یخشی بیگ نے موسی کے مقابلے میں محمد کی حمایت اور اس کے مراول دستے کی کمان کی ۔ اس کے برعکس ایک میخال اوغلو محمد بیگ جو یخشی بیگ کا بھتیجا تھا اور روم ایلی کے بیگلر بیگ کی حیثیت سے موسی کی جماعت میں شامل تھا، شہزادہ مسلاکور کی شکست کے بعد توقاد کے مقام پر گرفتار ہوا اور پھر ے، ۹۲ م م میں ہنگری والوں کے خلاف سلیمان اول کی مہم کے دوران میں کوسہ میخال می کی نسل کے ایک شخص کو ٹرانسلوینیا کو تاخت و تاراج کرنے کے لیے بھیجا گیا نہے۔

(الله Huart) کوشک: (فارسی لفظ گوشک کا ترکی تھا



اس کا عربی مشتی جوسی ہے جس میں اس لفظ کی ایک غیر مصدقہ شکل گوشک یا گوشه بمعنی کونا مضمر ہے)؛ کسی کشادہ باغ میں بنی ہوئی ایک الگ تھلگ سی عمارت ۔ خلفا کے دیماتی محلات (ان کے شہری محلات کے مقابلے میں) اس نام سے کا شہری محلات کے مقابلے میں) اس نام سے کارے جاتے تھے ، مثلا سامرا کا جوسی الخاقانی، جس کا نقشه Herzfeld نیے دیا ہے (iber die Arbeiten der Sweiten Kampagne von نافرہ میں اس قسم کے چند ایک کوشک گورستان القرافه میں اس قسم کے چند ایک کوشک موجود تھے، جنھیں قصر (جمع: قصور) بھی کہا جاتا موجود تھے، جنھیں قصر (جمع: قصور) بھی کہا جاتا موجود تھے، جنھیں قصر (جمع: قصور) بھی کہا جاتا موجود تھے، جنھیں قصر (جمع: قصور) بھی کہا جاتا موجود تھے، جنھیں قصر (جمع: قصور) بھی کہا جاتا میں الفائل میں اس تا موجود تھے، جنھیں قصر (جمع: قصور) بھی کہا جاتا میں الفائل میں جیسا کہ ابن بطوطه، ۲:۲۰۰۳ کی

(CL. HUART)

كُوطُه: رك به كوئنه.

الكُوفه: ايك زمانے ميں بہت مشہور و معروف شہر تھا، باہل کے کھنڈروں کے جنوب سیں ، دریاہے قسرات [رك به الفرات] كى مغربى شاخ كے کنارے، جو آگے جل کر ان دلدلوں میں غائب <u>.</u> هوجاتی ہے جو واسط کے مغرب میں ھیں۔ جنگ قادسیه ارك بان ك بعد حضرت عمر الم ك حكم سے عربوں نے یہاں ایک مضبوط اور دفاعی اعتبار سے مستحکم حیهاؤنی تعمیر کی تاکه نثر نثر مفتوحه صوبون کے لوگوں کو زیادہ آسانی سے قابو میں رکھا حاسکر ۔ یه نو آبادی جسر الکوفه کا نام دیا گیا، اور البصره [رك بآن] جو اس سے كچھ پہلر كى بستى تھى ان دونوں کو فوجی اسباب کی بنیاد پر دریا کے مغربی كتارك پر بسايا كيا تاكه دارالخلافه مدينه اور المناف الوجي مركزون كے درميان حمل و نقل پر طبعي الله على على الر انداز نه هو سكين \_ بصره تو ايسى جكه الغربية على العالم الملك على العربية

موجود تها، جنانجه كجه عرصي بعد يمه كاؤل بصرے کے مضافات میں شاسل هوگیا لیکن کوفه بالکل نئی آبادی تھی جس کی بنباد حضرت سعد م بن ابی وقاص نر بعض مؤرخین کی رائے میں ١٤ه/ ٨٣٨ء مين ركهي تهي، مكر بعض ك خيال هے كه یه ۱۸ مبلکه ۱۹ مسے قبل نہیں راکھی گئی تھی۔عربی لفظ کوفہ کے عام سعنی ہیں "رہت كا كول ٹيلا''۔ للهذا اس نام سے بنا چلتا ہے كه شمهر کا قدیم ترین حصه اسی نوع کی بلندی پر بسایا گیا هو گا۔ بہر حال اس کی کجھ اور توجیبهات بھی پیش کی جاتی ھیں (دیکھبر باقوت، ہم: ۳۲۳)۔ عرب جغرافیہ نگاروں کی رو سے کوفه دریا ے فرات کے کنارمے ایک وسیع میدان کے بہت بڑے رقبے سیں پھیلا ہوا تھا۔ اس کا محل وفوع بصرے سے زیادہ صحت افزا سمجها جاتا تها ۔ قرب و جوار کے علاتے کی اهم پیداوار کهجور، نبشکر اور کیاس تهی ـ جوں جوں عرب مشرق کی جانب بڑھتے گئے، کوفے کی اهمیت مبی اضافه هوتا چلا گیا۔وهال کے سیمه سالار عساکر کو اسیرالمومنین کے سیاسی نمائندے کی حیثیت بھی حاصل ہوتی تھی اور وهاں کا نظم و نسق بھی وھی سنبھالتا تھا ۔ ان دونوں نئے شہروں یعنی کوفے اور بصرے کے والی عموماً علمحده علمحده هوا كرتے تهر، ليكن بعض اوقات ان کا ایک دوسرے کے ساتھ الحاق بھی کر دیا جاتا تھا۔ اس بارے میں رک به العراق۔ حکمران عربوں اور ان کی ایسانی رعایا کے نزدیک کوفه رفته رفته بهت اهم هوگیا ـ اسی اعتبار سے یہاں کی آبادی بھی بڑی تیزی سے بڑھنر لگی۔ عرب سہا هیوں کے علاوہ سودا گروں، کاریکروں اور دوسرے مزدوروں کے خاندان جو بیشتر ایرانی النسل تھے، یہاں بڑی تعداد میں آباد هو گئے ۔ ابتداء یه چهاؤنی معض خیموں اور قدیم وضع کی سکونت کاهوں

یر مشتمل تھی۔ ایک مسجد اور چند دوسری سرکاری عمارتیں بھی تھیں ، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہاں يرُّاؤُ مستقل هو گيا اور كچيے گهر بن گئے، بالآخر (عام بیانات کی رو سے) زیاد بن ابیه کے عمد ولایت میں (یعنی تقریباً ،ہھ/،ہء کے بعد) ایک باقاعده شهر خشتی مکانوں سے تعمیر کیا گیا۔ کوفر کے باشندے کچھ تسو مختلف عرب قبائل کے افراد تھے، خصوصا جنوبی عرب کے بدوی اور کچھ ایرانی عناصر تھر ۔ ان کی عسکری قابلیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ علاوہ ازین کوفیوں کو اپنی بہترین ذھنی صلاحیتوں اور ان کارناموں کے باعث جو انھوں نر علوم اسلامی کے سیدان میں سرانجام دیر، ایک خاص امتیاز حاصل ہے، لیکن اس کے ساتھ ھی کردار کے اعتبار سے وہ سَتَـلُـوْن سزاج اور ناقابل اعتبار تھے۔ یمی چیز آگے چل کر سیاسی زندگی کے لبر انتهائی سهلک ثابت هوئی اور بڑی حد تک ان خانه جنگیوں کا سبب بنی جو خلافت کے خوشآئند ارتقا میں سد راہ بنیں۔ خود حضرت عمر رض جن کی وجه سے یه شہر وجود میں آیا تھا، کوفیوں کی سرکشی سے ناخوش تھے۔ یہ لوگ کبھی مطمئن نہیں ہوتے تھے اور خلیفہ کے مقرر کردہ عامل کی همیشه کوئی نه کوئی شکایت کرتے رہتے تھے۔ جب بھی حضرت عمر م ان کی خواهشات کی پذیرائی کرتے، ان کے مطالبات زياده ناقابل برداشت هو جاتے، حتى كه اپنر عہد خلافت کے آخری چھر سال میں انھیں تین بار کوفیے کے عامل بدلنے پڑے ۔ حضرت عثمان روخ کی مخالفت میں جو سازش خفیه طور پر مدت سے هو رهی تهی، جب سمه / هوره میں آشکار ہوئی تو سب سے پہلے کونیوں ھی نے حضرت علی رخ کی بیعت کا اعلان کیا ۔ ۱۹۵ / ۲۰۰۹ میں جنگ جمل هوئی اور حضرت علی رخ اپنے مخالفوں کی متحدہ

يون معلوم هونر لكا كه يني شهر أب داوالخلافة الله بن جائے گا، لیکن جب صفین کے میدان میں حضرت على رخ اور حضرت معاويه رخ كا مقابله هوا تو عراقي شامیوں سے مات کھا گئر ۔ حضرت علی رف کے ھاتھوں فتح هوتر هوتر ره گئی، کیونکه عین اس وقت جب آپ کی گرفت مضبوط تھی اور آپ نے تحکیم پر رضامندی كا اعلان فرما ديا تها، خوارج آپ كا ساته چهوڑ گئے ـ . ۱۹۹۱ / ۲۹۹۹ مین حضرت علی رض کو دغا سے شهید کر دیا گیا تو کوفی مجبور هو گئے که حضرت معاویه رض کو امیر المؤمنین تسلیم کر لیں ۔ نئے خلیفہ کے اولوالعزم عاسل پہلے زیاد بن ابیہ اور پهر ان کا فرزند عبیدالله جسے ٥ ٥ ٨ م ١٥ - ١٥ عبد میں بصرے کا امیر بنایا گیا تھا اور بھر حضرت معاوید رط کی وفات کے بعد کوفہ بھی اسی کے تبحت کر دیا گیا، ان دونوں نر بڑے تدبر کے ساتھ فتنہ جو کوفیوں کو قابو میں رکھا۔ جب حضرت حسین <sup>رہا</sup> بن علی روز نے اپنے بہت سے عراقی پیرووں کی التجا قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور مکہ مکرمہ سے کوفیے روانہ ہوہے، تو عبیداللہ کے زبردست اقدامات کی وجه سے کونیوں کے باغیانه رجعانات بڑی آسانی سے دبا دیے گئے۔ محرم ۲۱ م/ اکتوبر . ۲۹ میں حضرت حسین فنے کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا \_ دوسرے اموی خلیفه یزید الاول کی موت کے بعد ایک بار پھر خانه جنگی ہوئی ۔ چونکه حضرت على الم حموث ييث حضرت محمد بن العنفيد کونے کی شیعی جماعت کی قیادت قبول کرنے پر تیگؤ زبير يغ كى بيعت كرلى ـ اس وقت حضرت عبدالله في كي خلافت کا اعلان سارے حجاز میں هو جکا تھا ا کئی برس تک اموی حکمران مروان اور ان کے ایک عبدالملک کے ماتھ خلافت کے بارے میں اور فوجوں پر غالب آنے کے بعد کونے چلے گئے تو ا جھکڑا چلتا رہا۔ ۲۹۹/ ۲۸۵ میں پیک

ا هو رهی تهی ـ عباسیون کو شهر پر قبضه کرنے میں دهشت النبخيري كا دور دوره شروع هوا ـ جو تقريبًا ؛ اور اسے تقريبًا بيس برس تک يه حيثيت حاصل رهي ـ اگرچہ اس دوران میں عباسی فرمانرواؤں نے کوفے کے بجامے زیادہتر اپنی سکونت یا تو ہاشمیہ میں را لھی جو فرات کے کنارے کوفے سے کچھ دور شمال میں ھے یا پھر انبارمیں۔ بعدازاں جب ہنوعباس کے دوسر مے خلیفه المنصور نے نئے دارالخلافت بغداد [رك باں] كى بنیاد رکھ دی تو کوفر کی اهمیت رفته رفته کم هونی گئی ۔ بہر کیف کافی مدت تک اسے خاصی بڑی چهاؤنی کی حیثیت حاصل رهی اور علمی سر کز هونر کی شہرت بھی ۔ یه شہرت یہاں کے باشندے دوسری صدی هجری کے نتبف اول هی میں حاصل کر چکے تھے اور انھوں نے اسے پانچویں صدی هجری تک قائم ركها، مكر سياسي حالات تبديل هو چكنے کے باوجود " نونیوں کے دلوں میں علویوں کی همدردی نئی نئی تحریکوں سیں شریک ہونے کے پرانے اشتیاق اور باغيانه رجعانات مين "ئمي نه آئي، چنانچه ۹ ۹ م/ ہ مرے میں حضرت علی خ کی اولاد میں سے ایک شخص محمد بن ابراهیم جو ابن طباطبا کے نام سے بھی مشہور ہے کونیر میں نمودار ہوا اور اپنا دعوامے خلافت تسلیم کرانے کی کوشش کی ۔ والی کو شہر سے نکال دیا گیا اور بہت سے معتقد مدعی خلافت کے گرد جمع ہو گئے۔ اگرچہ اس کا انتقال اسی سال هو گیا، مگر یه خطرناک بغاوت بڑی کوششوں سے فرو ہو سکی ۔ المستمین [رک باں] کے عہد میں علویوں نے ایک بار پھر کوفے میں اختلال پیدا کیا ۔ . ۲۵۰ / ۸۹۸ - ۲۸۵ میں یعنی بن عمر العلوى نے هر قسم كے اراذل و انفار كو ساتھ لے کر حکومت کے خلاف بغاوت برہا کر دی، عاسل کو فرار ہونا پڑا اور بغاوت بڑی تیزی سے پھیل گئی، تاهم بهت جلد امن و امان قائم هو گیا ـ کچهـ

طالع آزما مختبار بسن ابی عبیدر ﴿ [رك باك] كوفے پر قهضه کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور اب ایک مستقل ; کوئی دقت پیش نه آئی۔ کونه دارالخلافه بنایا گیا ڈیٹر ہ سال جاری رہا؛ یہاں تک کہ عبرب آبادی نر مصعب بن زبیر سے مدد کی درخواست کی جنھیں ان کے مدعی خلافت بھائی عبداللہ بن زبیر نے بصرے کا عامل مقرر کیا ہوا تھا ۔ کوفر کے نزدیک جنگ حروراه [ رك بان] (١٩٥/ ١٩٨٥) مين سختار شکست کھا کر مارا گیا ۔ مصعب نے باغیوں سے سخت انتقام لیا۔ الغرض عراق کی سیاسی تاریخ کی تشکیل میں عربوں اور ایرانیوں کے اختلاف کی به نسبت مختلف عرب قبائل کے موروثی مجادلات نے زیادہ اہم حصہ لیا ۔ جب مصعب اسوبوں کے خلاف لڑتے ہومے شہید ہو گئے (۲۷ھ / ۲۹۱) تو کوفے كو سر اطاعت خم كرنا پڑا اور خليفه عبدالملك بلا مخالفت شمهر مين داخل هوگئے ۔ 20 م / م 9 و سے ہوہ/ ہررء تک سارے عراق کا نظم و نسق حجاج بن یوسف [رك بآن] كے پر زور هاتهوں میں رہا ۔ اس نے ہر قسم کی مقاوست کو ختہ کرنے کے لیے واسط میں ایک نیا دارالحکومت قائم کیا جہاں سے وہ کوف اور بصرہ دونوں کو قابو میں رکھ سکتا تھا۔ خالد بن عبدالله القسري کے طویل دور ولایت (۱۰۰ تا ۱۲۰ه/ ۲۲۸ تا ۲۸۸ء) سی عام طور سے عراق میں امن و آسودگی کا دور دورہ رها، لیکن ۱۲۵ه/ ۲۰۰۵ میں خوارج نے کوفے پر قبضه کر لیا اور انهیں نکال باهر کرنے میں خلیفه مروان ثانی کی فوجوں کو دو برس لگ گئے ۔ اس کے ا تھوڑے ھی عرصے بعد بنو عباس میدان میں نمودار عید ۔ خراسان کے اموی عامل نصر بن سیار کو شکست جوئی اور ۱۳۲ه/ ۹۸۹ء میں کوفر کے اندر ایک مدت سے تیاری جس کی ایک مدت سے تیاری

عرصے بعد اس شہر میں جو همیشه سے شورش پسند الکی تو پرانا دارالحکومت رفته رفته هر قسم کی انسان چلا آ رها تها ایک اور علوی نر حکومت قائم كر لى، مكر اس كا عهد بهي قليل الميعاد ثابت هوا ـ ٥٠٠ هـ / ٨٤٠ سى على بن زيد نركه ود بهى اسى طرح آل على مين تها، كوفر سين خلافت كا دعوى كيا اور عاسل کو نکال دیا ۔ بعد ازاں اس نے شاھی افواج أ کے سپه سالار الشاه بن میکال کو شکست فاش دی : جو اسے تعلنے کے لیے بھیجا گیا نھا، لیکن جب . نئی نمیج نے پیش قدمی کی تو اسے کوفہ خالی کرنا ا ہٹا۔ جب قرامطہ نے مغربی عراق اور شام کو ناخت و تاراج البا تو الوفيه بهي نه بنج سكا ـ ٣ ٩ ٩ ٨ ٩ . و ع سين يه لوگ شهر سين داخل هو ي اور پھر ۲۱۲ھ/ ۱۹۲۰ - ۱۹۲۵ میں قرامطه کے اِ مشہور ماند ابوطاہر نے فتح کو کے اسے تاراج کر دیا۔ اسی طرح ہ ، ہھ/ے ، ہ ء اور ہ جھ مرے ہ ہ ع سی بھی وہ غارت ہوا ۔ چوتھی صدی میں تیزی کے ساتھ خلافت کے انعطاط سے کونے ہر بھی زوال آیا ۔ اگرچہ آل ہویہ نے جو سمسھ/ مسمء میں دارالعلاقت بغداد پر قابض هونے کی وجه سے سیاسی اقتدار حاصل کر چکر تھے، شیمہ ہونے کے باعث کوفے یا یوں کہنا جامیر کے اس کی نبواحی آبادی نجف کی بهبود میں خاص دلچسپی لی تھی: کیونکه روایت کے مطابق نجف میں مزارات مقدس واقع تھے، لیکن وقت کے ساتھ آل ہویہ کی قوت بھی کمزور پڑ کئی ۔ ۵ سے ۱۹۸۵ میں قراسطه نر ایک بار بهر کوفے پر قبضه کر لیا اور گیاره برس بعد بہا الدولیہ [رك بال] نے دوسرے مقامات کے ساتھ | صرف چار دیواری هی باقی رہ گئی ہے . \* • اسے بھی بطور جاگیر المقلّد بن المسیّب کو عطا کر دیا۔ بعد ازاں یہ بنو سزید کے قبضر میں آیا، لیکن جب ان لوگوں نے ۴۱۱۰۰ – ۱۱۰۰ ع سی اس کے شمال سی اپنا نیا دارالحکومت حلّة تعتیر کر لیا اور تیزی کے ساتھ وھاں رونق بڑھنے ا

سے محروم هوتا جلا گيا ۔ كوئى . و برس بعد چين ابن جبیر یہاں پہنچا ہے تو قدیم دیواریں گرائی بنا چکی تھیں اور زوال کے دوسرے آثار بھی کوفر میں مویدا تهر \_ عهد مغول کے بعد تو وہ سرعت کے ساتھ زاوية خمول ميں چلا كيا۔ ابن بطوطه جب اپني سیاحت کے دوران میں یہاں آیا ہے تو اس کا بیشتر حصه ویران هو چکا تها ـ اس کا بڑا سبب قرب و جواو کے بنو خفاجة کے بدویوں کی ترکتاز تھی، البتہ اس کی تحریروں سے اتنا پتا ضرور جلتا ہے کہ یہاں کی مسجد اس وقت تک اچهی حالت میں معفوظ تهی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رم کی بنائی هوئی قدیم سرکاری عمارات میں سے (قصرالامارة) کی معطی بنیادیں باتی رہ گئی تھیں۔ اس کے انحطاط کی توثیق حمد الله مستوفي قزويني كي كتاب نزهة القلوب س بھی هوتی ہے جو ، سے ه ۱۳۳۹ء ، سام اع میں لکھی گئی تھی۔ اہام ما بعد میں همیں صرف نجف کا ذکر سلتا ہے جو اس کے نواح سیں واقع تھا اور جسے ایک شیعی زیارتگاه کی حیثیت سے اهمیت حاصل رهی۔ آج کل اسے عموما مشہد علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کونے کے قرب و جوار کے بارے میں Neibhur نے حسب ذیل خیالات کا اظہار کیا ہے: "ارد کرد کا سارا علاقه صحرا ہے اور شہر میں کسی قسم کی آبادی نہیں۔ یہاں کی سب سے زیادہ قابل ذکر چیز وہ جاسے سنجد ہے جہاں حضوت علی ط کے زخم کاری لگا تھا، لیکن اب اس کی بھی

عربی لسانیات کے سلسلے میں کوفی علما ۔ کے جو خدمات انجام دی هیں ان کے بارے میں واللہ عرب (ادبیات) ۔ کونے کے فرخند ٹرین ایام کیا بصرے کی طرخ علوم اسلامیہ کے دوسونیف عمیریا بھی وھان شامی سرگرمی کا اظلیار کھاتھ

شمونیا ۱۹۸۳/۹۹ کے بعد سے جب جنگ حرة ہوئی اور رسالت ماب صلّی اللہ علیہ و آله و سلّم کے كئي يرازر صحابي جو روايات اسلاميه مين سند سمجهر جاتر تھر، نقل سکانی کر کے عراق آئر اور یہاں کے اهم ترین شهروں میں سکونت پذیبر هو گئے، ان راویان حدیث میں سے یہاں صرف دو کا ذکر كافي هـ، يعنى مشهور و معروف عبدالله بن مسعود كا جو السابقون الأولون ميں سے هيں اور جنهيں اهل کوفه کا رهبر و معلم بنا کر بهیجا گیا تھا اور عاسر بن شراحيل الشعبي (م تقريبًا ١٠٠٠ هـ/٢٥٩) بھی ایک ستاز شخصیت تھے۔ [کونے کے اعاظم رجال میں امام ابو حنیفه ج (م. م. ه) اور محمد ر ين العلاه بن كُريب الهمداني الكوفي (م ٣٠٠ه) ا بھی قابل ذکر ہیں۔ امام ابو حنیفه جم فقه حنفی کے پر عامل ہے۔ ابن کریب کا شمار حفاظ حدیث سیں ھے۔ ان سے صحاح سته کے سؤلفین نر حدیث کی روايت كي هے].

مآخل (١) B.G.A. (سلسلة جغرافية العربيه)، طبع يعلى بها و ووي المالي المالي الملك المالي والمالي مرورة والمعدد بنعيه لاماره مداره مدايم مدار وجريه جويه بدرم : ما بالخصوص جدرة مدد المدد المدد (1 A . (1 24 ( Lay ) 2 m : 4 " + + + () 4 m + () + 4 () + 4 ٠٩٨٠١٥ م ١٠ ١٠ ٨٠ تا ١ ١٣٠ ٨ : بمواضع كثيره ؛ (٧) این جبیر، رحلة، بار ثانی طبع Wright و de Goeje ص ۱۱ ۲۲۱؛ (۳) ياقوت، طبع Wüstenfeld س:۲۲۲ تا ع جم: (م) ابوالفداء: تقويم، طبع Reinaud و Guyard؛ جيكهم الساريه ؛ (ه) البلاذري، طبع de Goeje المنسوص ص ه ع با تا و ۱۸ و (۱) ابن سعد : طبقات، ۱ : ۱ وي الطبرى، طبع de Goeje، رك به اشاريه: الكول الكول ، بليم Torabers بموانيم كثيره ؛

(٩) ابن بطوطه: الرحلة، طبع پيرس، ٢: ٣٠ وتا ٩٠ (١٠) حمدالله مستوفى قزويني : نزهة القلوب، طبع Le Strange، : Niebuhr (וו) בין. יושר הרון מין שיי שיין יוין יוין שיין יוין :Le Strange (۱۲) بعد ۲۶۱۲ ، Reisebeschreibung The Lands of Eastern Caliphate نصح المراج المعلم Annali dell' : Caetani (۱۳) : ۸۳ لا ۸۱ بیعد، ۸۰ بیعد، Islam، دیکھیے اشاریه.

(K.V. ZETTERSTEEN)

كُوفِيَّة : (شام كى مقاسى بوليوں ميں كفيَّه، Notes on the : Burckhardt for Dict : Guche Woyage en orient : G. Fesquet نع Bedouins (Romance) ـ يسه عربي لفظ لاطيني نژاد (Romance) زبانوں سے سأخوذ هـ (اطالوی: cuffia؛ هسهانوی: coife, coeffe : برتكالي coifa ؛ فرانسيسي : coife بانی و امام هیں اور اسلامی دنیا کی اکثریت ان کی فقہ ، یہ ایک ریشمی رومال کا نام ہے جسے سکٹہ معظمه کے علاقے تک بادیة شام سی بسنے والے ہدوی سرکی پوشش کے طور پر استعمال کرتر ھیں۔ اسے سیاہ رنگ کے اونٹ کے بالوں کی ایک ڈوری کی مدد سے سر ہر ٹکایا جاتا ہے جس ہر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر شوخ رنگ کی ڈوریاں بندھی ھوتی ھیں اور جسے عگال (کلاسیکی: عقال) کہتے ہیں۔ یہ رومال چوکور شکل کا ہوتا ہے؛ اس کا رنگ زرد یا زرد و سبز ہوتا ہے اور اسے اس طریقے سے سر پر رکھتے ہیں کہ اس کا ایک کونا پشت پر اور باتی دونوں کونے سامنے شانوں پر لٹکتے رهیں ۔ پہلے اس مربع رومال کو طے کر کے دوھرا کرتے ھیں تاکہ اس کی تکون بن جائے جسے درزیوں کی اصطلاح میں کلی (gore) کہتے هیں۔ شانوں والے کونے منه پر ڈالے جا سکتے ہیں تاکہ سورج کی کرنوں، سرد هوا اور بارش سے بچاؤ هو سکے، یا جب یه مقصود هو که آدمی پنجانا نه جا سکر، تو چهره چههایا جا سکے، جو تا کے کپڑے کے کنارے سے باہر نکلے

ھوے ھوتے ھیں انھیں بٹ کر ڈوریاں بنا لیتر ھیں جو ایک لمبی جهالر کی طرح نظر آتی هیں (J.B. Fraser) ۲۲۸: ۱ Travels in Koordistan سلاطین بھی سر کے لیے یسی لباس استعمال کرتے تھے. «Noms des vêtements: R. Dozy (۱) عَانِي اللهِ ا Palestine and: (Baede er) A Socia (r): 71717. : Buckingham (a) \$41917 (xiv of Syria :Ker Porter ( ) : 190 : 76 Travels in Mes potamia : R.P. Jaussen (7) Travels (TT J Coutumes des Arabes au pays de Moab حاشیه م، (سیاه اور بعض اوقات سفید رنگ کا) ! (a) " برلن ۱۹۲۳ ، Orientalische Kostume : M. Tilke توحه و ب .

(CL. HUART)

کُوکُب : [ع]؛ ستارہ، علم ہیئت کی ایک عام اصطلاح، جس كا اطلاق كسى منور جرم فلكي پر کیا جاتا ہے۔ وہ پانچ سیارے (عُطارد تا زُمّل) جن كا علم عربوں كنو تها الكواكب مستقين كے هاں پائى جاتى هے جدول الكواكب الخُسه (المتحيره) كهلاتے تھے - ثابت ستاروں (الكواكب الثابته) كے مقابلے سيں سورج چاند اور ان پانچ سیاروں کے لیے عام اصطلاح الکواکب الجاريه يا الكواكب السيّاره يعنى متحرك ستارك استعمال كي جاتي هـ - كوكب شمالي الدب الاصغر کے ستارہ عہ (اے) کا نام ہے جو افلاک کے قطب شمالی سے قریب ترین ہے ۔ البیرونی کے هاں اسے "طُرْفُ الذُّنب و هو جَدْتُي القبلة" (دم كا سرا، یعنی قبله [دریافت کرنے] کا بزغاله کما گیا ہے۔ اس میں یه فرض کر لیا گیا ہے که قطب شمالی (سمت شمال) کے علم سے اس کی قطراً متقابل جنوبی سمت دریافت کی جا سکتی ہے جو قبلے کے رخ (سبت القبله) کے مترادف ہے ۔ قبله دریافت کرنے

کا ید طریقه صرف انهیں علاقون کی سوزوت میں صحیح ہے جو سکے کے تقریبا شمالی میں واقع هیں (دیکھیر Reinaud کی یاداشت اس کی Geographie d'Aboulféda کی تمہید میں، ص cxcv : یا in Mecque est au midi de la Syrie, ainsi que d'une" partie de la Mesopotamie et de l'Egypte (!) le mot Kiblah est devenue pour les musulmans de ces contrées, le synonyme de midi et il a été employé "ailleurs avec la meme acception کے جنوب میں ہے جیسر که عراق عرب اور مصر کے ایک حصر کے بھی (۱)، لیڈا لفظ قبله ان ملکوں کے مسلمانوں کے هاں جنوب کا هم معنی هو گیا ہے اور دیگر مقامات میں بھی انھیں معنوں میں استعمال هوتا هے] ۔ آخر میں یه بھی قابل ذکر ہے که قیفاوس Cepheus کے ستارے عه (a) به (B) اور په (n) الغ بیک کے قول کے مطابق کواکٹ الفرق یعنی (بھیڑوں کے) گلے کے ستارے بھی کہلاتے تھے. ثابت ستاروں کی فہرست جو کئی عمرب کہلاتی ہے ،

مآخذ: (١) البيروني: القانون السعودي، مخطوطات عربي بران، ٨، ٥٠٧، ص م ١ الف؛ (١٠) Bntersuchungen über den Ursprung: L. Ideler und die Bedeusung der Sternnamen برلسن ۱۸۰۹ ص ب و مم: (٧) قبلے کے متعلق دیکھیے Abhandlung von Al Hasan ibn al- ; C. Schoy Mana ton al-Heitam (Al-hazen) über die Beethaming der Richtung der Qibla ZDMG ١٩٢١ء، ص ٢٠٢ تا ١٩٠١) ؛ (م) وهي معلي milling von al-Fadl b. Witim an Nairizi über Polymy der Olbie (arab. Hidzohr. N. 2457,17 der Mil. nat. in Paris)

(C. Schoy)

ہ کو کبان: جنوبی عرب میں چند مقامات کا نام ہے.

(۲) ناعط کے شمال میں ظفار کے تریب ایک قلعے کا نام ۔ اسے کو کبان (دو ستارے) بعنی قلعه ستارہ اس لیے کہتے تھے کہ اس کے ببرونی جانب آرائش کے لیے چاندی کی دھاریاں بنانی آئی تھی۔ اور چھت سفید پتھر کی سلوں سے پاٹی گئی تھی۔ اندرونی حصے میں سرو کی لکڑی کے تختے منڈ ہے گئے تھے اور فرش پر رنگ برنگ کی پچی کاری کی گئی تھی۔ تھی اور انواع و اقسام کے جواھر سلیمانی اور نیلم جڑے گئے تھے جو رات کے وقت ستاروں کی طرح جگتے تھے ۔ یہ طرفہ عمارت لامحالة جنون کی طرف مندوب کی جاتی تھی۔ اس قلعے کا ذکر شاید کتبۂ گلیسر Glaser عدد ۲۳۸، س (بیت و کو کبان) میں بھی آیا ہے جو اس کے مضافات میں بیت تحفر میں بیت تحفر سے حاصل ھوا تھا۔ کہتے ھیں کہ یہ قلعہ ابھی تک سے حاصل ھوا تھا۔ کہتے ھیں کہ یہ قلعہ ابھی تک

(۳) اس نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں وادی آگری کے دائیں جانب حجة کے شمال مشرق میں گرنے کے اور اسے اسی نام کے دوسرے مشرق کرنے کے لیے کو کبان حجة کے اسے تام گرنے کے لیے کو کبان حجة کے اسے تام گرنے کے لیے کو کبان حجة کے اسے تام گرنے کی ہے۔

(س) اسی نام کے ایک صوبے کا صدر مقام ہے جو صُنعاء کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ کو کبان کا شہر سطح سمندر سے .ه ۸۵ فٹ کی بلندی 'ه ۱ مرض بلد شمالی میں واقع ہے اور اس پہاڑ کی ماھی پشت کے جنوبی حصے پر آباد ہے جو اس شہر کی ہائیں جانب طویلے کی طرف تقریبًا نصف میل جنوب مشرق سے شروع ہوتا ہے اور آئی گھنٹے کی مسافت تک جنوب مشرق سے شمال مغرب کو چلا مسافت تک جنوب مشرق سے شمال مغرب کو چلا مسافت کی وسیع سطح مرتفع کا ایک حصه ہے اور جبل ضلاع کے نام سے مشہور ہے . . .

کو کبان اب نقربا بالکل غیر آباد هو چکا فی اگرچه اس کے مکانوں میں جو کافی بربادی کے باوجود اب تک شاندار هیں تقریباً ، م هزار انسان رہ سکتے هیں ، لیکن اب یہاں مشکل سے ، ، ، نفوس رهتے هیں ، شہر سے گرد و نواح کے علاقے ، وادیوں اور زرخیز کھیتوں ، خصوصا شبام کے میدانوں ، صنعاء کے میدان کے ایک حصے اور آس پاس کی پہاڑیوں کا نہایت خوبصورت منظر دکھائی دیتا هے .

(ه) کو کبان السباعه مُحوید میں ، شهر کو کبان نمبر م کے سخرب میں واقع هے، لیکن یسه علاقه طُویله میں شامل هے اور ایک چهوٹی سی جگه هے جس کی کوئی خاص اهمیت نمیں .

Rapport sur une: J. Hulévy (۱): مآخله

الماخلان الماخلان المراحة المر

الران ۲ (۱۸۹۰ ۲ د ۱۹۱۱) Harris (۱۳) المان 💘 📆 Journey through the Yemen ایڈنیرا ہورا عاص Reiseskizzen aus : H. Burchardt (10) ir 1 'Y. Zeitschr. d. Gesellsch. f. Erdkunde 32 dem Yemen : M. Hartmann (ידו) בין איני איני ווא Berlin Der islamische Orient, Berichte und Forschungen الأنيزك ورورع، ص Die Arabische Frage الأنيزك Eduard Glaser's : H. Krumpholz (12) : one astronomische Beobachtungen im Yemen im Jahre (Math. naturw, Klasse) (S.B. Ak. Wien 32 1883 و و و و عدد . جود حصه ج الف د ص و جو و و جو و و و Der Kampf um Arabien: F. Stuhlmann (1A) zwischen der Türkei und England, Hamburgische (19) :41 من ١٩١٦ من 14: (Forschungen احمد راشد : تاريخ يمن وصنعاء، قسطنطينيه ، ١٩٩٩ Geographische Forschungen: E. Glaser (1): (0) im Yemen 1883 ورق م ه الف (قلمي نسخه) .

المحافظ الدان المحافظ ا

لائيتن عهم رع، ص عهه: (س) E. Osiander (س) Zur himjarischen Alterthums-und Sprachkunde Geographische Forschungen im Yemen 1880 ورق ر بر الله الخلمي لسخه ؟ (٣) : Bes- : C. Niehuhr (١) : (٣) chreibung von Arabien نوين هيكن ١٨٨٠ عاص ٢٠٠٠ Geographische Forschungen im : E. Glaser (v.) Yemen / 583 ، ورق ه ٨ب(قلمي نسخه) : (م) : (١) المهمداني: صفة جزيره العرب، طبع في ابنج ملّر) لائهثن سهه وعاتا Die: D.H. Müller (۲) : ۱۹۰ (۱۰۵ ص ۱۰۵) Burgen und Schlösser Süd-arub;ens حاشيه ب، ١٠٥٠. ه ٥٠٠، ٢٥٠٠ (٣) ياقوت : معجم، طبع وستنفلك، Baschreibung von : C. Niebuhr ( ~ ) : ~ - : ~ Arabien دوان هيځن ۱۹۷۶، ص۱۹۰۱ دوان Dic .: C. Ritter (a) 1700 1707 1192 1197 برلن ،برلن Erdkunde von Aslen : A. Sprenger (1) 1248 124 121 1 11 11 11 11 11 Die Post-und, Reiserouten des Orients, Abhandl. ا ج ا المنظم لا با المنظم المن المنظم المن المنظم س ۱۸۹۸ و ۱۵۹ م ۱۵۹ (۵) وهي مصنف : Die alte (A) : 4 - 1 AL . Bern · Geographie Arubiens Notes of a Journey in Yemen : Ch. Millingen : E. Glasser (1) : 177 : FR FINAR JRGS JA Geographische Forschungen im Yemen 1883 درق ٨ الف، ١٥ الف تا ٥٥ ب، ٩ ٢ ب (قلمي نسخه) ؟ (١٠) وهي مصنف ! Meine Reise durch A'rhab und Haschid 127 : T. (\$1 AAR (Petermann's Mittilungen ) (۱۱) وهي سمنف: Won Hodelda nach San'a vom الا الاهما الاهما الاهمامة الاهمامة الاهمامة الاهمامة الاهمامة الاهمامة الاهمامة الاهمامة المامة ال Voyage au Yemen : A. Deflers (17) : rr : rr : E. Glaser (וץ) בין אר שו אר בו ארום אר בו ארום ווארים ווארים ווארים ווארים ווארים ווארים ווארים ווארים ווארים Skizze der Geschichte und Geographie Arabiens

وقادار ملازم هونے کی وجه سے اسے ۸ے ۵ ه/ ۱۱۸۲-١١٨٣ ع مين الرها اور آگے چل كر سميساط بهي مل گیا۔ ۸۲ ه ۱۸۹/ ۱۸۹ عمیں صلاح الدین نے اسے ایک برانر الزام کی بنا پر قید کر دیا ، لیکن بہت جلد رہا کر دیا، کیونکه اسے اندیشه تھا که اگر کو کبری کے ساتھ زیادہ سختی کا برتاؤ کیا گیا تو عراق عرب کے لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیں کر۔شعبان۔ رمضان ۸۹۰ه/اکتوبر ، ۱۱۹ میں یوسف کی وفات کے بعد کو کبری کو اپنے سابقہ مقبوضات کے عوض اربل اور شهر زور کی حکومت مل گئی: [دشمنون کے خلاف محاذ آرا رہا اور 'کئی معرکے سر کیر ۔ علم حدیث سے بھی بڑا شغف تھا ۔ نیز حجاز میں کئی آثار حسنه اپنی یادگار چهوڑے] ۔ لاولد **ھونے کی وجه سے اس نے اپنے تمام علاقے عباسی** خلیفه اَلْمُسْتَنْصُر کو دے دیے جانے کی وصیت در دی ـ کوکبری رمضان . ۳۰ ه / جون ۲۳۳ ء سین خوت هوا \_ نيز رك به بكتكين؛ إربل.

(اد اداره) K. V. ZETTERSTÉEN)

کو که: بورنو [رك بآن] کا صدرمقام، ۱۲ درجے میں بلد شمالی اور ۱۳ درجے ۳۰ دقیقے عرض بلد شمالی اور ۱۳ درجے ۳۰ دقیقے کا ملامشرقی (گرین وچ) پر واقع هے۔ اس تصبیح کی محمد الکانمی نے ۱۸۱۳ء میں بحیرہ شاد میں محمد الکانمی نے ۱۸۱۳ء میں بحیرہ شاد میں محمد الکانمی کی جانب ایک ریتلے میدان میں

رکھی تھی یہاں جب baobab adawsonia digitata اگتا ہے جسے کنوری میں گوکہ کہتے ہیں، اس لیے مقامی ہاشندوں نے اس نسبت سے اس کا نام کووکوا (کُکُوه) یا کیکوہ (کوکہ کا شہر) رکھ دیا.

كوكچه : رَكُّ به بَدَّخشان .

كُوكَلْدَاش: خان جهاں سيرزا عزيـز كوكل تاش ( - - بادشاه كا رضائي بهائي، " لو كه = دود ه يبلانر والى كا بيشا ، دوده شربك بهائي) ـ مير شمس الدين محمد خان كا، جو الكبرى عهد مين خان اعظم اور "اتكه" كملاتا تها، چهوا بينا تها ـ وہ اکبر اعظم کا ہم عمر تھا۔ اکبر نے اس کی والدہ جیجی اتکه کا دود ه پیا تها، اس لیے وه اس کا دود ه شریک بھائی تھا ۔ بعین میں وہ ساتھ کھیلتے بھی رہے۔ اکبر نے ہمیشہ اسے اپنا قرب بخشا اور عزت افزائی میں کمی نه آنے دی ۔ اکبر اس کی والدہ كا اپني والده هي كي طرح خيال ركهتا تها ـ يمبي وجه تھی کہ اس سے کبھی جسارت اور بے باکی هو جاتی تو اكبر اسم نظر اندازكر ديتا اوركها كرتا تها: "سیان من و عزیز جوی شیر واسطه است ، از آن نمی توان گذشت'' (میرے اور عزیز کے درسیان دودھ کا رشته ہے جسے میں نظرانداز نہیں کر سکتا)

(صمصام الدوله شاهنواز خان: مَآثَراً لآمراه، ١: ٥٠٠، انع "آثين داغ" رائع كرنا چاها تو اس نع امرا كو ایشیاتک سوسائشی بنگال ، کلکته ۱۸۹۹).

> بزرگوں، یعنی اتکه خیل کے قبضے میں چلا آتا تھا۔ اکبر نے ان کی جاگیر میں کچھ تغیر و تبدل کر دیا ، بہرحال دیپال پورکی جاگیر میرزا عزیز ھی کے پاس رهی ـ سولهویی سال جلوس اکبری (۹۷۸ ه/ ١٥-١ع) مين جب اكبر شيخ فريد الدين مسعود گنج شکر کے سزار پر فاتحہ خوانی کے بعد واپس ہوا تو راستے میں میرزا عزیز کی درخواست پر بادشاہ نر اس کے ہاں قیام کیا (ابوالفضل: آکبر آمامہ، ، ۳۹۳) \_ میرزا نے اس تقریب پر ایک عظیمالشان جشن منعقد کیا (تفعیل کے لیر دیکھیر کتاب مذکور، وے۔) ۔ محمد غزنوی نے جشن کی تاریخ مصرع ذیل سے نکالی: "سیممانان عزیزند شه و شهزاده" (۸۸ م) ، (اكبر ناسة، ۲: ۳۹۳ - ۲۳۳).

> مصنف طبقات اکبری لکھتا ہے کہ ایسی پر تکلف ضیافتیں کم هی هوئی هیں \_ سترهویں سال جلوس جب احمد آباد گجرات اکبر اعظم کے تصرف میں آیا تو وہاں کی حکومت دریا ہے سپندری کی سرحد تک میرزا عزیز کے سپرد هوئی (ماثرالامرا، ۱: ۱-۲) اور آکہر خود قلعہ سورت کی تسخیر کی طرف متوجه هوا ۔ اتنے میں باغی امرا یعنی محمد حسین میرزا اور شاہ میرزا نے شیر خان فولادی کے ساتھ سل کر نہرواله (بثن) كا معاصره كر ليا ـ ميرزا عزيز قطب الدين خان اور بعض دوسرے امرا کے ساتھ پٹن آیا اور باغیوں کو فرار هونر پر مجبور کر دیا (آگیر نامه، سیسه تا ۲ - ۲ - مفر ۸۱ م ه/ ۳ جون ۲ - ۵ و اختیار الملک اور محمد حسین میرزا نے احمد آباد پر قبضه کرنے کی سازش کی لیکن انھیں کاسیابی نے ہوئی بلکہ تصادم میں وہ جان سے بھی ھاتھ دھو بیٹھے.

بیسویں سال جلوس اکبری میں جب بادشاہ ا لیکن موسم پرسات مانع ہونے کی وجہ بھر میں

طلب کیا ۔ امرا نے اس آئین پر ناپسندیدگی کا اظہار پنجاب عرصے سے بطور جاگیر سیرزا عزیز کے کیا ۔ بادشاہ نے میرزا عزیز کو ، جسے وہ بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتا تھا، بلا کر رامے ہوچھی تو اس نے بھی ناخوشی کا اظہار کیا ۔ بادشاہ اس سے سخت ناراض ہوا اور کعیہ عرصر کے لیے منصب سے معزول کر کے اسے آگرے کے باغ "جہاں آوا" میں نظر بند کر دیا (مآثراًلامرا، ۱: ۹۸۰) آخر تیسویی سال جلوس میں نظر بندی کی معیاد ختم ہوئی۔ پچیسویں سال جلوس (۱۵۸ مرم ع) میں میرزا پنج هزاری منصب اور "اعظم خان" کے خطاب سے سرفراز هوا (ماترالامراء ، ١٠٠٠) - ملک کے مشرقی علاقر میں جب مفسدین کی شورش اور مظفرخان صوبیدار بنگاله کے قتل کی اطلاع دارالسلطنت میں پہنچی تو اسے ایک بڑے لشکر کے ساتھ بھیجا گیا۔ میرزا عزیز نے اگرچه صوبة بہار کی شورش کے خیال سے بنکال کا رخ تو نه کیا، لیکن علاقے کے انتظام اور سرکش گروہ کی سرکوبی کے لیے سعی بليغ كرنے كے بعد كچھ عرصه وه حاجي پور سي قيام يذير هوا.

چهبیسویں سال جلوس میں اکبر کابل کی سہم سر کر کے واپس ہوا اور فتح پور پہنچا تو میرزا ہاریابی کا شرف حاصل کر کے طرح طرح کی نوازشوں سے سرفراز ہوا ۔ ستائیسویں سال جلوس اکبری میں جباری ، خبیطه اور ترخان دیوانه بنکال سے بہار آئے اور حاجی پورکو اپنے تصرف میں لے لیا۔ وهاں مه رعایا پر طرح طرح کے ظلم بھی کرنے لگے ۔ میرزا کو حکم هوا که بهار کے مفسدیں کو مناسب سزا دیتے کے لیے حملہ کرے۔ اگرچہ میرزا کے پہنچنے ہے پہلے می یه احسان فراموش فتنه پرداز شاهی میں ا دستوں کے ها تھوں کیفر کردار کو پہنچ چکے تھے

اس وقت وهاں نه پمنچ سکا۔ بمر حال برسات ختم علم منعقد هوا۔ چونتیسویں سال جلوس اکبری کے ہوتے ہی اٹھائیسویں سال جلوس اکبری کے شروع ﴿ آخر میں گجرات کی حکومت خانخاناں سے لر کو میں وہ اللہ آباد ، اودھ اور بہار کے جاگیرداروں کے همراه بنگال کو روانه هوا ـ يهال اس نے معصوم خان کابلی اور قاقشالوں پر اپنی سیاسی فراست سے قابو پا ليا (مآثرالامرا٠ ؛ ١٠٨٠) ـ يهال كي آب و هوا ناموافق ہونے کی اطلاع اس نے بادشاہ کو پہنچائی تو حکم صادر ہوا کہ اس علاقے کو شہباز خان کنبوہ کے جو عنقریب پہنچ جائے گا، سپرد کر کے اپنے علاقے بهار كو واپس هو جائے۔ اس سال جب اكبر اله آباد روانه هوا تو میرزا حاجی پور سے حل کر بادشاہ کے حضور پہنچا اور اسےگڑھ اور راے سین کی جاگیر عطا هوئي (ص ٦٨١).

> اكتيسوين سال جلوس أكبرى مهووه/ ( ۱۵۸۵-۱۵۸۵) میں میرزا کو دکن کی سهم پر اِ اس طرح یه شورش ختم هو گئی. بھیجا گیا، لیکن رفقا کی دو روئی کی وجه سے نامناسب توقف هو گیا اور فوج کم هوتی گئی اور عنیم جو خائف تھا، قوی دل ہو گیا اور جنگ کے ارادے سے آگے بڑھا ۔ میرزا مقابلے کی تاب نہ پا کر برار کی جانب نکل گیا ۔ ایلج پور کو خالی پا آدر اس نے وہاں لوٹ مارکی اور کثیر مال غنیمت کے ساتھ گجرات کو روانه هوا ـ غنیم نے اس کا تعاقب کیا ہو میرزا نے رفتار تیز کر کے نڈر بار پہنچ کر دم لیا اور یه سارا علاقه غنیم کے تصرف میں آ گیا۔ ندر بار سے وہ تنہا گجرات پہنچا تاکه وهاں فوج جمع کرے ۔ وہاں کے حاکم خانخاناں نے بڑی گرم جوشی سے تھوڑے ھی عرصے میں لشکر فراھم کسر دیا، لیکن لوگوں میں طرح طرح کی برسروپا جاتوں کی وجه سے اس نر لشکر کشی کا ارادہ کر دیا المنافر الامراء و: ٩٨٧) \_ بتيسوين سال جلوس شاهي من المرادة سلطان مراد الم على شان على عالى شان على شان

میرزا کوکہ کے سیردکی گئی۔ پینتیسویں سال جلوس میں میرزا احمد آباد پہنچا تو اس وقت سلطان مظفر نے جاد، زمیندار کیهاور حاکم جونا گڑھ کی مدد سے شورش بہا کی ۔ میرزا کوکه نے چھنیسویں سال جنوس آنبری سیں ان کی طرف رخ آنیا اور ایک خون ریز جنگ کے بعد دشمن کو شکست دی ۔ اگلے سال پھر جاء اور دوسرے زمبندار متفتی ہو گئر اور سومنات اور سوله بندرکھوں پر قبضه کر کے جونا گڑھ کے محاصرہ کرلیا جو سورت کے صدر مقام تھا۔ یہاں بھی سیرزا ک سیاسی فراست ہروہے کار آٹی اور سلطان سظفر ً دو جو دراصل شورش کا محر ً ب تها، اس کے حلیف حا دم کچھ نے میرزا کے حوالے کر دیا۔

بادشاه نر انتالیسویی سال جلوس (۱۰۰۱ه/ ١٥٩٢ - ٩٩٥١ع) مين ميرزا كوكه كوطلب ليا ـ تو اس نیے مزاج شاہی کو موافق حال نہ پا کر حجاز جانر کا ارادہ کیا ۔ کہا جاتا ہے که وہ بادشاہ کو سجدہ کرنے، داڑھی سنڈوانے اور بعض دوسری نئی رسوم بجا لانرکی پابندی نہیں ' درتا تھا۔ داڑھی بھی اس کی خاصی لمبی تھی؛ اس لیے بادشاہ کے سامنے جانے سے معذرت کر دیا کرتا تھا ۔ حج کو روانہ ہونے سے پہلے میرزا کوکہ نے بندر دیو فتح کر کے شہرت حاصل کی۔ آخر میں بندر بلاول سے جو سورت کے قریب ہے، اپنے چھے بیٹوں اور چھے بیٹیوں کو ساتھ لر کر جهاز پر سوار هوا ـ عبدالقادر بداؤنی نر قطعة تاريخ لكها جس ك مندرجة ذيل مصرع سے تاریخ نکلتی ہے: بگفتا ''میرزا کوکہ بعج رفت'' (ب. ره/ ۴۹ ه ۱- ۳۹ ه ۱: مآثر الأمراء ر: ۳۸۲) -کہتے ھیں کہ میرزا نے حرمین میں زر کثیر صرف کیا ۔ وهال کے شرفا و اعیان کی تواضع کی . حضرت رسالت.

مآب صلّی الله علیه و آله وسلّم کے روضهٔ مبارک کے موثی۔اس اثنا میں بادشاہ کی مادر سهر مان سفیقا المراجات كا بعاس سال كا تخمينه كرك شريف مكه کے حوالے کر دیا اور پتھر خرید کر اس مقام مقدس عے لیے واقف کر دیے (کتاب مذکور، ۱۹۸۳، نیز آپ تشریف لا سکیں تو بہتر ہے، ورنه وہ سپیم دېكنيم ذخيره خوانين . ١ : ٨٠ ، ٨١ - ٣٠ . ٨١ سہ میں عویز میرزا حج کعبہ کے بعد واپس آیا۔ بادشاہ کے حضور پہنچا تدو اس کا منصب اور صوبه بهاري جا کير بحال کر دي گئي - جاليسوين سال جروس میں اسے بادشاہ کی وکالت اور مہر شاھی کے ر نہنے کی عزت حاصل ہوئی۔ اکتالیسویں سال جلوس ..س صوبهٔ سلتان میرزا کی جاگیر میں مقرر ہوا ۔ اسی سال کے آخر میں شاعزادہ سلیم (جہانگیر) کے بڑے بیٹے کے ساتھ جو راجا مان سنگھ کا بھانجا نها، سیرزاکی بیٹی کا عقد ہوگیا تو ان دونوں اسرا نے حکومت کی ترتی سیں سعی بلیغ کی ۔ پہلے سال جلوس جہانگیری میں جب شاهزادة خسرو نے فرار ھو کر اینر باپ جہانگیر کے خلاف بغاوت کی تو اس کی یہ حرکت میرزا کے ایما پر محمول کی گئی جس کی وجه سے وہ آئجھ عرصه زیر عتاب رها۔

> شاہ نواز کا بیان ہے: کہتے ہیں کہ میرزا عزیز کفن پہن کر دربار میں آیا کرتا تھا ۔ خیال تھا کہ اسے علاک کر دیا جائے گا۔ اسے اپنی زبان پر اختیار نه تها، جو سنه میں آتا که بیٹهتا تھا۔ ایک رات اس نر امیر الاسراء (شریف خان) سے سخت کلاسی کی ۔ جہانگیر وہاں سے اٹھا اور تخلير مين مشوره كيا ـ امير الامراه نر كها كه اسم قتل کرنر میں تاخیر نہیں ہونی چاھیے۔ بعض اور امرا نے بھی یہی رامے دی، کسی نے یه بھی کیا که بظاهر میرزا سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں هوئی که اسے واجب القتل سمجھا جائے، اگر اسے ملاک کر دیا گیا تو ایک دنیا اسے مظلوم سمجھے کی ۔ اس سے جہانگیر کے غصر کو کسی قدر تسکین

نے بردے کے پیچمے سے باواز بلند کیا : معین اند بیگمات میرزا کوکه کی سفارش کے لیے جمع نعین اند باهس آ جائیں گی'' مجبوراً بادشاہ نے حرم سوا میں ، جا کر ان سب کی سفارش سے میرزا عزیز کی خطه معاف کر دی (مآثرالامراء ۱ : ۹۸۹ ، ۹۸۸) ماکسی موقع پر سیرزا عزیز نر راجا علی خان حاکم خاندیس کے نام ایک اہانت آمیز خط لکھا جو جہانگیر کی خدست میں پیش کر دیا گیا ۔ جہانگیر نے خط ہڑہ کر کہا ؛ ''اس وقت بھی محبت کا وہ واسطہ، جو عرش آشیال (اکبر اعظم) تجه سے رکھتے تھے، مانع ہے، ورند کل تجھے قتل کرا دیا جاتا" ۔ بہرحال منصب اور جاگیر سے معزول کو کے اسے نظربند کو دیا کیا ۔ آئر تیسرے سال جلوس جہانگیری میں اس کی خطا معاف هوئی اور گجرات کی صوبیداری ا اسم سونب دی گئی ۔ نویں سال جلوس جہانگیری میں وہ پھر زیبر عتاب آیا اور اسے گوالیار میں نظر بند کر دیا گیا۔ ایک سال بعد رہائی ہوئی تو اسے پہلی تحریر یہ ملی کہ بادشاہ کے حضور میں بغیر اجازت کوئی بات نه کرے، اس لیر که اسے زبان پر اختیار نمیں - (کتاب مذکور، ۸۸۳).

الهارهوين سال جلوس جهانگيري مين ميرؤة عزیز کو شاهزادهٔ خسرو کے بیٹے سلطان داور بخش کی اتالیقی اور ہمراہی کے لیے مقرر کیا گیا، لیکن وہ انيسويس سال جلوس ١٠٧٠ ه/ ١٩٧٩ ه مين فويد هوگيا ـ شاهنواز كا بيان هے كه وه بزائمي كم الله الله اور درشت گوئی میں یکتا تھا ۔ بہتو ماروں الغضب شخص تهاء ليكن خوش كفتاء بهي تها به الم نماز کا پابند لیکن دین کے معاملے میں متحصید ا تها؛ اس وجه سے اس نے لایڈھی میں اللہ was it I . In what was a see it was

الم المراكا و و م المراكا و و المراكا و المركا و المراكا الهو اس کی اولاد میں سے بعض اعل سامیب پر سيرفواز هورمي

مأخل: (١) عبدالقادر بداؤني: منتخب التواريخ، مطبوعه تولكشور، لكهنؤ ١٨٨٣ع: ( م) ابوالنضل: أ ثبر ناسه، مطبوعة ايشيالك سوسائش بنكال: "للكته: (٣) محمد هاشم خان المخاطب به خافى خان : منتخب اللباب، مطبوعة ايشافك سوسائش بنكل، "كلكته؛ (س) صمصام الدوله شاهنواز خان مآثر الامراء مطبرعة ابشيائك سوسائشي بنكال، كلكته؛ (م) محمد حسين آزاد : دربار ا نبرى؛ (١) ثور الدين جهانگير : تزك جهانكيري ! (٤) شيخ فريد : ذَخيرة الخوانين، كراجي ٢٠٩١، (١٠) خواجه نظام الدين مخشى و طُبقات ا کُبری، الکته ۱۹۳۱، (و) دیگر معاصر تعاویخ کے ضروری اقتباسات کے لیے دیکھیے History of India as told : Dowson 3 Ethiot The : T. W. Beale (1.) by its own historians (11) 151 A 4 - Oriental Biographical Dictionary Akbar the great Moghal : A. V. Smith آو نسنون ع و و و ع المعبول بیک بدخشانی ر کن اداره نے لکھا .

کولوم بشار: Colomb-beohar؛ صحراه کے Organisation Commune des) Regions Scharisanes جو ے اگست ہوہ اع کے ایک حکم کی بنا پر نیا بنایا گیا ہے.

عه بهل، جو ۱۳ نومبر ۱۰، ۱۹ میں قائم هوا، معدود مع جند گاؤل جن کی کوئی تاریخی وقعت نہیں، جادی بشیاد (Ound Booker) کے کشاروں پر ادھر المد تمسیر عبو کئے تھے لور نبی سے جند کھجوروں المالة المالية عامية كا برورش هوتي تهي ـ Captain de Colomb

الراس علاقے کے جالات کی تفاقہ سازی اس میں قطعاً ! نر اس علاقے کے جالات کی تفتیش شروع کی ۔ ار ٰ کے نام پسر یہ نیا شہر بسا ہے اور بشار کا لفظ ا لیر بڑھایا گیا کہ مقامی روایت کے منہ: یندرهویی صدی عیسوی کے کسی ترکی سلطان ( نے ایک مسلمان کو اس علاقے کے حالات معا کرنر کے لیے بھیجا تھا۔ وہ جب ابنر سفر سے وا آیا تو صاف بانی شیشر کے برتن میں ساتھ لایا اس لیے اس دو یه لقب (بشار) دیا گیا جو ب ـ ش ـ (خوشخبری لانا) سے بنا ہے ۔ دوسری عالمی جنا کے وقت اس شہر کے قریب جو ''لوڈلر کی کان ١٩١٤ء سين دريافت كي گئي تهين ، ان سے ١٩١١ سے پوری طرح ' نوئلا نکالا جانے لذا ۔ اسی زمانر ، یه فبصله "نیا گیا که بحر متوسط سے نائجے iger تک ریل چلائی جائر۔ اس ریل سے اس شمیر کی تر کی اور تحریک ہوئی ۔ جنگ کے وقت سے ارد ک کے ' دوندے کے میدان سے کوئلر کی پیدوار کی مقد الخميناً .... با ثن سالات، رهي هے، باه و وعاميا یہاں حرارت سے بجلی پیدا ۔ درنے کا rermo-electric الدرخانه بنائے کے منصوبے تیار ہوے اور علاقے ا اندر اهم معدنی ذخیرے دریافت کیے 'گئے ، آخر بات یه هوئی هے که حکومت فرانس نے ۱۰۰کوا بشار'' اور آس پاس کے علاقے میں تحت الارا فضائی خدنگ (= میزائل) کی مشق کا سر کر تیار "، ہے ۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہوں واعلی ورکی آباد بؤهتے بڑھتے ہم ١٩٥٠ عميں ١٩٥٠ سے زيادہ هو گ یه شمور بالکل جدید ہے۔ فرانسیسی قبضه هونے ہم میں (مره و و ع کی مردم شماری کے مطابق ٠ ٣٣٠ يوريي تهم.

الماخلة: (۱) courd (۱): ماخلة Arch. de l'Inst. Pasteur d'Algerie 32 Bécher Bull Comite Afrique Francaise (+) 1917 es : A. G. P. Martin (+) المان م المان عن المان المان عن المان ال Lyautey ( ) 1=19. A . Hegeli coasis sahariennes

(R. LE TOURNEAU)

(W. BARTHOLD)

کو مید: ازمنهٔ وسطی میں المغرب کے اہم ترین ببائل میں شمار ہوتا تھا۔ ایک زمانے میں ید لوگ صطفورۃ کے نام سے مشہور تھے، نساؤ فاتن کے واسطے سے مادغیس الابترکی اولاد تھے۔ روایت ید ہے کہ کوبیۃ جس کے نام سے قبیلہ موسوم ہے، اس کے دو

بهائي تهيء لمايه اور مطفوقه جن ي كالمطويد المعلمة گھرانے وجود میں آئے اور ان میں سے بنش آئے ہے سوجود ھیں ۔ کوسیة کے اہم قرین نمائتھ ٹھائل کینڈ الجرائر كشمال مغرب مين تلمسان اور اوشقول (وهفور) کے درمیان رهتر هیں، حسب ذیل هیں ؛ بنو عابد، انهین کی نسل سے ،الموجدون کے خاندان کا پیپلا خلیقه عبدالمؤمن [رك بآن]، هنين اور ندروية كے درسيان تاجرة کے مقام پر پیدا هوا؛ بنو ندرومة جنهوں نے ابھر نام سے ایک اہم شہر منسوب کیا؛ بنو صغارة جن کی نمائندگی آج کل ماتیلة کر رہے هیں، بنو الول جن، کا ایک گهرانا مسیفة اب تک موجود ہے ۔ کومیة نے اپنے آپ کو عبدالمؤمن کا عقیدت مند ثابت کر دیا که وہ انہیں میں سے تھا۔ الموحدون کے لشکر کا دوسرا جند (دسته) انهیں پر مشتمل تها، لیکن بالآخر هسپانیه اور شمالی افریقه کی جنگوں میں اس حکمران خاندان کو سپاهی سپیا کرتے کرتے انھوں نے اپنا خاتمه كر ليا \_ جب وه زنانة كو خراج (رك بان) ديني بر مجبور ہو گئے تو ان میں سے چند ایک نے ایک دوسرے فریق اولہامة سے اتحاد کر کے الجزائر کے شمالی مغرب میں ترارہ کے طاقتور وفاق کی تشكيل كرلى.

مآخل: Alekramak at les Travas: R. Basset بيرس ١٠٩١، اور ديگر ممينون جن كا حواله وهائه ديا كيا هي.

(Rust Banter)

کو تگ : لفظ کونک کیون کی نگاری موقی شکل ہے ۔ یہ ایک جگه کا مقامی نام ہے جو سلطی جساج Evory Coast کی موجودہ فرانسیسی فرانسیسی فرانسیسی فرانسیسی فرانسیسی کوسیو عصاب اس کو ایک بیصرے سے جا کرتا ہے تا ہ

ردي (de Guinès par le pays المرادي) الله برزه ياب به و ۱۰ اور ضيمه و كا آغرى حصه: " ואניט "France Noire : M. Monnier (ד) يدون تاريخ [١٨٩٩] باب ٨ و ١٠: (٣) Salvan: La Côte d'Ivoire 32 Cercle de Dabakale ص سبب تا عهم، اشاعت Gouvernement Général el l'Afrique occidentale Frachise بيرس د٠٤١٠٠ الم

([e تلخيص از اداره] MAURICE DELAFOSSE كُورَتْ: [قرآن مجيد كي سورة التكويس ك

ایک نام]: کورت تُکُویْر سے میغهٔ ساضی مجہول ہے جوكور (ك و ر) سے مشتق ہے ـ بقول امام راغب اصفیانی، الکور کے معنی کسی چیز کو عمایے ک طرح لپیٹنے اور اس کو اوپر تلے گھمانے کے ہیں : والمُورِ الشَّى ادارتُهُ و ضَّمُ بعضه الى بعض ككُور العماسة ، (المفردات : وهم الطاوي جوهري : الجواهر في تفسير القرآن الكريم، و ٧٠ . ٨)؛ جنائجه کُورت کے معنی ہیں لپیٹی گئی، یعنی وہ سورت جس میں (کائنات کے سختلف مظاہر کی تباہی اور ان کے) لميٹنے كا ذكر آيا ہے يا اس روز كا ذكر ہے جس دن سورج کی لمبی لمبی شعاعیں، جن سے سورج کے ارد گرد هزارول میل تک فضا میں دهوب اور روشنی بھیلتی ہے، لپیٹ کر رکھ دی جائینگی اور آفتاب ہے نور هو جائيكا (سيّد قطب : في ظلال القرآن، ٣٠ : ٩٠).

قرآن حکیم کی یه سورت ۹ به آیات پر مشتمل ه اور مکهٔ مکرمه میں نازل هوئی (الرّازی : التفسير الكبير، ٣١: ٣١؛ الدر المنشور، ٣: ٣١٨؛ تقنير المراغي، ٢٠٠٠) - اس كي بعلي آيت مِبِاقَالَشْمَسُ كُورِتُهُ كَ لَفَظِ كُورِتُ كُو اس كا نام الله الله ع - ترتيب تلاوت كي لعاظ سے اس الله الله علم اور ترتیب نزول کے اعتبار سے،

[رك به اللَّهَب] ع بنعد اور سُبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ لِإَ (رك به الأعلى] سے بہلر نازل هوئي (الاتقان، ، . . . ؛ تفسیر المراغی، ۳۰: ۳۰ ) - اس کے مضامین اور اسلوب سے بھی اس امر کی داخلی شہادت ماتی ہے ده یه مکهٔ مکرمه میں نازل هرنیوالی ابتدائی دورکی سورتوں میں سے ہے ۔ ترتیب تلاوت کے لحاظ سے، كنشته سورة [عبس] سے اس كا ربط يه هے كه سورة [عبس] کے آخری حصر میں انسان کی توجہ اس کی اصل حقیقت ہر شور لرنیکی طرف سرکوڑ کی گئی ہے۔ انسان کی تخلیق، اس کی پرورش، زندگی میں خداوندی نعمتیں کی فراوانی، اس کے بعد اس کی سوت اور قبر اور پھر حشر و نشر کا اجمالی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ننخ صور اور روز قیاست کی هیبت اور ہولنا نیوں <sup>\*</sup> نو نفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اس روز انسان اپنے بھائی، ماں، باپ، بیوی اور بیٹوں سے بالکل بیڈنہ محض اپنی فکر سیں لگا ہو گا (۸۰ [عبس]: ١٨ - ٢٠ ): جنانجه گزشته سورت اور زير نظر سورت دونوں قیامت کے احوال اور اس کی هولنا کیوں "کو "کیول" در بیان 'کرتی هیں ، بلکه یه "کمنا بجا هوگا که زیر نظر سورت اپنی ماتبل سورت سے کمیں زیادہ جامع اور مفصل ہے۔ ابن کشیر نر ترمذی کے حوالر سے حضرت ابن عمر ﴿ كى يه روايت نقل كى ہے كه رسول کریم صلّی الله علیه و آله و سلّم نر فرمایا : '' من سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ الى يوم الْقيَامَةُ كَأَنَّهُ رَاى عَيْن فَـلْمَـقْرَا إِذَا اِلشَّمْسُ ۗ يُورِّتُ وَ اذًا السَّمَا ۗ انْفَطَّرَتُ وَ اذًا السَّمَاءُ انشقت'' (تفسير القرآن العظيم بريم ) الترمذي: الْجَامِع، ١٧ : ٣٣٣) يعني (جس كو يه بات بهلي لگر که وہ قیامت کے دن کو اس طرح دیکھیے جیسا کہ بچشم خود مشاهده کیا جاتا ہے تو وہ سورة كورت اور سورة انفطار اور سورة انشقاق بر هي ـ امام ترمذي نے هشام بن یوسف سے بعینه اسی مضمون کی دوسری  کا ذکر ہے اور دوسری دو سورتوں انفطار اور انشقاق کا ذکر نہیں کیا گیا (الترمذی: الجامع، ۱۲: ۱۲، ۱۲۰).

اس سورت کی اهمیت اور جامعیت کا اندازه اس کے تاریخی بس سنظر سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ سورت نزول وحی کے اعتبار سے تبت یکا آبی لہب کے بعد نازل هوئي ـ تبليغ اسلام كا يه وه ابتدائي دور هـ جس میں رسول کریم صلّی اللہ علیه و آله و سلّم کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے ابو لہب اور اس کے ساتھی پورا زور صرف کر رہے تھے ۔ رسول اکرم صلّی الله عليه و آلمه و سلّم اور آپ پسر ايمان لانے والے صعابة كرام م پر عرصة حيات تنگ كيا جا رها تها اور اذیت رسانی کی هر سمکن صورت اختیار کی جا رهی تھی۔ ابو لھب سکہ سکرمہ میں حضور اکرم کا ا تربب ترین هسایه تها، جنانجه وه اور اس کے ساتھی گهر میں بھی آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آله و سلّم کو چين نه لينر ديتر تهر ـ آپ جهال کهين بهي دعوت حق کے لیے تشریف لیے جاتے، معاندین آپ کے پیچھے پیچھے جاتے اور لوگوں کو دعوت حق کے قبول کرنر سے باز رکھنر کی پوری کوشش کرتے (سید ابوالاعلى مودودى: تفهيم القرآن، ٦: ٥ ٢٥ ببعد) -زیر نظر سورت میں معاندین کی توجه کو قیامت کی ھولنا کیوں اور آخرت میں اپنے اعمال کی جوابدھی کی طرف مبذول کیا گیا ہے اور رسول اکرم کی بےداغ اور تاہندہ زندگی کو جو انھوں نے انھیں مشرکین میں بسر کی ہے، دلیل و برھان کے طور پر پیش کر کے انھیں قرآن اور صاحب قرآن م کے پیغام عدایت کو قبول کرنے کی تلتین کی گئی ہے (دیکھیے سید قطب: في ظلال القرآن، ٣٠: ٩٨).

اس سورت کے مضامین کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، پہلے حصے میں سورت کے آغاز سے ارشاد خداوندی ''عَلَمْتُ نَفْسُ مَا اَحْضَرَت'' تک قبلیت کی هولنا کیوں کا نقشه بیش کیا گیا ہے؟

دوسرے حمیر میں ستاروں، رات اور صبح کی آمدی قسم كها كر، يعنى انهين كواه الهيرا كيديه المالان کیا گیا ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالٰی کی طیف ہے كمال صفات سے متعبف ایک فرشتے کے توسط ف رسالت مآب پر نازل کیا گیا ہے۔یه حصه مَلِدٌ آئسم بالخنس' لاسے شروع ہو کر سورت کے آخر پر ختم هوتيا هـ (الجواهر في تفسير القرآن الكريم، سم ا ٨٠٠ سيد قطب: في ظلال القرآن، ٣٠٠ ٨٠ بيعد) .. ڈاکٹر محمد محمود حجازی نے ستاروں، رات اور صبح کی قسم کھانے کو اللہ تعالٰی کی عظیم قدرتوں کی ا طرف اشاره قرار دیا ہے تاکه انسان اس حیرت انگین نظام پر غور و فكر سے كام لے (التفسير الواضع) ٣٠ : ٣٠) - سورت كي پېلى چهر آيات مين ان فولنا کیوں کا ذکر ہے جو قیاست سے قبل رونما ہوں کی اس کا صحیح نقشه ایتی بن کعب نے اس طرح کھینچا ہے کہ ''لوگ ہازاروں میں ھوں کے جنہ که آفتاب بر نور هو جائےگا - ستاروں کی مدھم سی روشنی رہ جائے کی ۔ لوگ اسی حالت میں ھول کے که پہاڑ زمین پر آگریں گے۔ لوگ اسی پریشانی میں هوں کے که ستارے بھی ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور جن و انس پر اضطراب کی انتہائی پریشان کن کیفیت طاری هو کی اور بد حواسی سے بھا گیں گے! نفسى نفسى كا يه عالم هو كا كه سويشي: جانوون پرندے، درندے باہمی خلط ملط ہو کر بھاگہ واہے، هوں کے ۔ لوگ اسی حالت میں ہوں کے کہ وہوں تهر تهر کا نینر لگر کی اور انتہائی خواناک آواز بھٹ جائے گی ۔ لوگ اسی حالت میں ھوں گے 🚅 ایک تیز آندهی آئے گی اور لوگون کو ہلاگیا 📆 دے کی (الجواهر فی. تفسیر القراق الکرینیات این . ۸) ۔ اس کے بعد کی آبات میں خامت کے مطابق کے بعد کی هولتا کیوں کا ذکر کیا گا کا كتاب عد كرور)، جس مين جروب معالي

ایک انتہائی گھناؤنی رسم کی طرف اشارہ ہے که وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو کس بربریت سے زندہ دفن کر دیتے تھے تاک وہ اپنے زعم کے سطابق، عارسے محفوظ رهیں ۔ ابن کثیر نے حضرت عمر من بن الخطاب ك حوالم سے قيس بن عاصم كا واقعه بيان کیا ہے جس نے اپنے جرم کا اعتراف کر کے حضور اکرم میں یہ درخواست کی کہ وہ اس جرم کا کیا گفّارہ ادا کرمے تو حضور منر اسے اونٹوں کی قربانی کرنے کے لیر کہا۔ (تفسیر القرآن العظیم، م: ٨٨٨) \_ العراغي نر عرب معاشرے ميں اس فسم كي قساوت قلبی کو تفصیل سے بیان کیا مے نفسیر المراغی، . س : ٥٠) - [جمال الدين] القاسمي نے الدارمي کے حوالے سے جو روایت بیان کی مے وہ اس قدر درد ناک ہے کہ اس نر لکھا ہے کہ حضور آکرم م نے جب سنا تو ہے اختیار رو بڑے، آپ نے اسے دوبارہ بیان کرنے کے لیے "کہا ۔ جب اس نے اعادہ کیا تو حضور استدر رونے که آپ کی ریش سار ب آنسوؤں سے تر ہوگئی اور آپ نےاسے فرمایا ؛ انَّ اللہ تبدُّ وَضِمَّ عَن الجاهلية ما عملوا .. فاستأنف عملك (تفسير القاسمي، ٢ : ٢٠ . ٢٠)، يعنى بي سك الله تعالى نے جاهليت كے سابقه اعمال سے در گزر فرمائی ہے پس سو اب سے نیک عمل کا آغاز کر [بعض محقتین نے دیا ہے کہ . دوسرے معاصی کو چھوڑ کر اس کا ذکر آثار قیامت و احوال حشر میں کرنے سے یه اشارہ نکلتا ہے که سب سے پہلے پرسش خون کی هو کی اور خون کے مقدمات میں اس دفعه کے مجرم سب سے پہلے پیش ھوں کے (عبدالماجد دریابادی : تفسیر ساجدی، ص ١١٤٨، مطبوعة الاهور)] - سورت کے آخر میں رسالت معتدی کا یقین دلایا گیا ہے اور قرآن حکیم کی حقانیت کی طرف توجه سرکوزکی گئی هجركاء ايسيع جامع اوركاسل خابطة عدايت كوجهوؤ المن ع جسر كا لانے والا امين ع جسر

الله تعالى نے هر قسم كى خطا، لغزش اور خيانت سے معفوظ ركها هے (الرازى: التفسير الكبيير ٣٠: سے) پس هر وہ شخص جو هدايت كا طالب هے، اسے خود كو قرآن حكيم سے وابسته كر لينا چاهيے (ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، سن ٢٠٨٠).

مآخل : (۱) الراعب الاصفهاني : المفردات في غريب القرآن، مطبوعه قاهره: (۲) السيوطي : الاتقال، مطبوعة قاهره: (۳) السيوطي : الدرالمنثور، قاهره مهبوعة قاهره: (۳) الرازي : النفسير الكبير، مطبوعة قاهره: (۵) ابن نثير : تنسير القرآن العظيم، لاهور، ۲۰۹۰: (۵) ميد قطب : في ظلال القرآن، مطبوعة بيروت: (۵) طنطاوي جوهري : الجراعر في مفسير القرآن الكريم، فاهره ، ۲۰۹۵: (۲) محمد مصطفى المراغي : قاهره ، ۲۰۹۵: (۹) محمد جسال الدين تفسير المراغي، قاهره ، ۲۰۹۵: (۹) محمد جسال الدين القاسمي : تفسير الفاسمي، مصر ، ۲۰۹۵: (۱۰) محمد معمود حجازي : النفسير الواضع، قاهره ، ۲۰۹۵: (۱۰) ابوالاعلي مودودي : تفهيم القرآن، لاهوره ، ۲۰۹۵: (۲۰) ابو عيسي الترمذي : الجامع السنن، قاهره ، ۲۰۹۵: (۲۰) لاهور ، ۲۰۹۵: الجامع السنن، قاهره ، ۲۰۹۵: (۲۰) الوعيشي الترمذي : الجامع السنن، قاهره ، ۲۰۹۵: الحور ، ۲۰۵۵:

(بسير احمد صديقي)

کوهائ: پاکستان (صوبهٔ سرحد) کا ایک شهر پاور ضلع، رقبه ۲۹۹۳ سربع سیل، ۱۹۹۱ء کی مردم شماری کے مطابق آبادی ۲۹۸۰، ۳ نفوس هے مغربی پاکستان کے شمال مغربی صوبهٔ سرحد میں واقع هے ۔ اس کے شمال اور شمال مغرب میں کوہ سفید کا مشرقی سلسله هے، مغرب میں تورغر کا پہاڑی سلسله هے، مغرب میں تورغر کا پہاڑی سلسله هے، ورب غرکی پہاڑیاں ۔ مشرق میں دویائے سندھ بہتا ہے ۔ کوهائ پہاڑی عبارتی عوار حس میں نشیب و فراز زیادہ هیں، اوسط بلندی دو هزار حس میں نشیب و فراز زیادہ هیں، اوسط بلندی دو هزار صف کے قدریب ہے ۔ اس علاقے میں سے شمار موسمی ندیاں بہتی هیں جن میں کوهائ توی اور

تیرا توی کے دریا بھی شامل ھیں ۔ ہارش غیر یقینی (ISSB) کا مرکز بھی یہیں ہے ۔ جس سے شبیر کی اهمیت میں اضافیہ هو گیا تے امرود، افارہ سیب خوبانی وغیرہ پھل بھی علاقے میں پیدا هوتے هین اور ادهر ادهر بهیجے جاتے هیں [عبدالغنی رکن اداره

(اداره)

كوه بابا : كوه بَبَك، كوه مَالِك سياه، كوه , سَعْيْد . كوه سياه ، كوه تافتان \_ افغانستان كا سب سي براً كوهستاني نظام هندو كش اور اس كا وه عظيم مغربی سلسله ہے جو کابل کے مغرب میں واقع کوہ كوه بابا اور اس دبورے سلسلے پر مشتمل ہے جسے دریاہے هری رود، جو مغربی ست میں هرات کی جانب اور اس کے پاس سے بہتا ہے، تقسیم کرتا ہے اور جس کا پانی بھی بہہ کر اس میں جاتا ہے۔ كوه سفيد اس دورے سلسلے كا جنوبى حصه هے ، شمالی سلسله مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہوا على السترتيب يدرو برسي سس (Paropamisus) كوه بَبِّک اور کوہ سیاہ کے نام سے مشہور کے، سفید كوه اس اهم سلسلة كوه كا بهى نام هـ يه وادى جلال آباد کو جو دریاے کابل پر واقع ہے، وادی گرم اور آفریدی تیراه سے جدا کرتا ہے، اس کی بلند ترین چوٹی ''سکا رام'' سطح سمندر سے . . ۱۵۹ قٹ بلتد ہے ۔ ایران سے ملئے والی بلوچستان کی مغربی سرحد پر بہاڑوں کے جو متوازی سلسلے هیں، یه کوه تافتان کے نام سے سوسوم هیں ، ان کی انتہائی بلندی ا . . وم ا فاف ہے اور یہ شمال مغربی سمت بھیلتے۔ ھوے کوہ مالک سیاہ سے جا ملتے ھیں جو سیستان کے مفرب میں واقع ہے.

کوہ بابا کی بلند چوٹیوں سے افغانستان کے دریاؤں یمنی هری رود، هلمند اور دریامے کابل کے سر چشمے نظر آتے میں اور یہ جوٹیاں 🕟 📆 🐔 کی بلندی تک جا پہنچی میں (شاہ فولائی کی بلندی

هے، اوسط مقدار ۱۹ ع ۱۹ هـ اس ضلع ميں تين تحصیلیں میں: کومات، تیری اور منگو ۔ اس علاقر میں بنگش اور خٹک نامی دو پٹھان قبیلے آباد ہیں۔ تبیلهٔ بنگش میران زئی کی وادی اور ضلع کے سفریی ی نے لکھا]. حصے سیں آباد ہے اور خٹک اس ضلع کے مشرقی حصے میں دریا ہے سندھ کے کنارے تک پھیلے ھوے ھیں۔ يهال كے لوگوں كى عام زبان پشتو ھے.

> عام پیشه زراعت ہے۔ باجرہ، گندم، جنوار جنر اور جو کی پیدوار هوتی ہے۔ ٹو کریاں، چٹائیاں اور چمڑے کا مال بنانا، کپڑا بننا یہاں کی دستکاریاں میں ۔ جنوبی سلسلهٔ کوه کے وسطی حصوں میں . یعنی بہادر خیل اور جٹه اسمعیل میں نمک کے بہت بڑے ذخیرے هیں۔ بہادر خیل کے قریب ینه نمک کانوں سے نکالا جاتا ہے.

> "كوهاك (آبادى ١٩٥١ء مين ١٩٨٠م) پشاور سے ۳۸ میل کے فاصلے پر واقع ہے، یہاں فوجی چھاؤنی ہے ۔ فوجی نقطة نظر سے یه ایک مستحکم مقام ہے، جو درۂ قرم کے راستوں کی حفاظت کرتا ہے. مأخذ: (۱) Imperial Gazetteer of India Provincial Seri.s N.W.F.P. کلکته ۱۹۰۸ ص ١٦٢ بيعد.

(R. WHITEHEAD)

تعلیقه: کوهاك کو پخته سؤک کے ذریعے ایک طرف ہشاور اور دوسری طرف بنوں کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ مشرق میں دریائے سندھ پر پل تعمیر کر کے ریلوے لائن راولپنڈی تک پہنچائی گئی ہے۔ اس طرح قصبر کا رابطه بیرونی علاقوں سے قائم ہو گیا ہے ۔ میٹرک تک تعلیم مفت عونے کے باعث پڑھنے کا شوق بڑھ رھا ہے۔ یہاں ایک ڈگری کالج بھی ہے۔ پاکستان بھر کی بڑی، بحری اور ہوائی افواج کے کمیشن کے. امیدوارون کے آخری انتخاب

تقسیم کرتے میں ۔ یه پہاڑ ، نا هموار اور بر آب و گیاه هیں، ان پر چڑھنے کے لیے مشکل ھی سے کوئی راسته ملتا ه .. سر نومس هولدي Sir Thomuas Holdich نے The Gates of India نیں اس خطے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایک بنجر سطح مرتفع هے جس میں نشبب و فراز بہت هیں اور جسے بہاڑوں کے ننگ سلسلے التے ھیں۔ ان پہاڑوں کی چوٹیاں س مزار سے من هزار فٹ تک بلند هیں۔ يهان موسم سرما طويل اور شديد هونا هـ ـ اس موسم سیں یہاں سے اکزرنا خبر سمکن هو جاتا ہے یہاں مغلوں کی ایک مختصر سی ابادی ہے جو بڑی عسرت اور تنگی کی زندگی بسر درسی ہے ۔ هری رود مذكمورة بالا عمودى اور هموار ذهلانوب والسر ہاڑوں کے درسیان ایک نہری اور بنک کھانی سیں سے گزرتا ہوا ہرات کی جانب بہا ہے ۔ پہاڑوں تے ان سلسلوں کی بلندی بندریج کم هویی چی جایی ہے، حتی کہ وہ منسہد کے فریب ایران کے سیدانوں میں نظر نہیں آیے۔

وسطی افغانسنان کے پہاڑوں میں ابھی تک عملي طور پر کوئي بحقيق نهيں هو سکي. مآخذ : رك بذيل مادًا أفغانستان.

(R. B. WHITEHEAD)

کوه مکلی: یه بعیرهٔ عرب کےساحل اور نوه 🖟 مکران کو ملانے والے هاؤه اور بب وغیره پہاڑوں کی سب سے چھوٹی شاخ ہے۔ یہ تھٹھہ (سندھ) کے بالکل متصل اور تقریباً بارہ سیل لمبی ہے۔ جس کے چھے مربع میل کے رقبے میں مشرقی ممالک کا سب سے بڑا گورستان ہے ۔ اس میں موجود مقبرے بہت ممتاز میں۔ تحفة الكرام میں هے "كه قديم زمانے ميں يہاں سپیسہ لنگ کے تالاب پر عالیشان محلات بنے ہوے

. ١٩٨٤ ف هي \_ يه سلسلة كوه ان پهاڙوں كا ايك أ تهي، جو اب نابود هو چكے هيں (ترجمة اردو، ص حصه ہے جو جغرافیائی اعتبار سے براعظم ایشیا کو اُ ۲۹۵)۔۱۱۔عسے پہلے یہاں ایک هندو برهمن خاندان کی حکومت تھی ۔ سعمد بن قاسم کی آمد سے یہاں کی حکوت عربول کو ملی ۲ ۲ ، ۲ ع میں سحمود غزنوی کے وزیر عبدالرزاق نے تھٹھہ کو فتح کیا اور خلیفہ بغداد کے مقرر "کردہ عرب حا کموں "کو یہ جگہ چھوڑنی پڑی ۔ اس کے \* لچھ عرصے بعد سومرہ لوگ ٹھٹھہ ہر قابض ہونے جن سے فیروز بغلق کے سہد سین عمر ہن بینو سمّه خاندان نے ایک سردار نے ۱۳۵۱ عیسوی کے قریب اقدار حاصل کیا ۔ سمون کا خطاب جاء تھا ۔ انھوں نے آ دوہ مکلی ہر ساموٹی سیں اپنا صدر مقام بنابا جو بھٹھہ سے سن میل شمال سنرق میں تھا۔ انھیں کے عہد سے سکلی کو غیر معمولی اھمیت حاصل هوتي.

مارش کے موسم میں یہاں کے جا بجا تالاب بانی سے لبریز هو جاسے هیں اور عر طرف هریالی هی هريالي نظر أني هے ، ينهار به هوا كرنا تها اله تهثیے کے لوگ دل بہلانے کے لیے کروہ در گرود سکلی پر اس طرح معفلی جمابا درنے نے جیسے قریب کے دوسرے باغات میں ۔ سمَّه عهد تها اور غالبًا جام جونا كا زمانه، جب شیخ حماد جمالی ابن شیخ رسید الدین نے مکلی پر ساسوئی کے زیریں حصے سیں عبادت کے لیے خانقاہ قائم کی جو بالآخر سلو ب و معرفت اور علوم ظاهری کی تعلیم کا سرکز بن کئی ۔ جب جام تماچی کو سندھ کی حکومت ملی تو وہ ایک نئیر رتم بطور نذر لے کر شیخ حماد جمالی کی خدست میں حاضر ہوا اور دعا کی التماس کی ۔ انھوں نے فرمایا کہ اس رقم سے میری خانقاہ کے سلصل ایک سلجد تعمیر کرا دو۔ اس نے سبجد تعبیر درائی جو سبجد مکلی کے نام سے مشہور ہونی اور بعد میں تمام پہاڑی بھی اسی نام سے موسوم ھوئی ۔ شیخ

که آنندہ سے جو لوگ فوت ہوں ان کی قبریں اس سسجد کے آس پاس هی بنوائیں، چنانچه سلاطان اسمه اور دوسرے لسوگ یہاں دفن ہونر لکر، ورنه اس سے سہلر سمون کا قبرستان پیرآر (سر شه) تها ـ سنجد كي چار ديواري جاء نظام الدين عرف جاء نند کے سبرے کے سامنر خستہ حالت من سيجود في .. اعجاز الحق قدوسي نر سبجد سكلي ن سال تعمير دول دسوم مراهم د بهوره بنایا ہے (دبکھیے: تاریخ سندھ، ج ،، حاشیہ ص و ٣١ ) - شبخ حماد جماني جب فوت هو نو ان ک مزار بنبی و میں بنا جہاں ان کی خانقاہ تھی ۔ ان کا مقبرہ سکائی میں جام تند کے مقبرے کے قربب اور مسجد مکلی کے برابر نہایت خسنہ حالت میں نظر آتا ہے لیکن نبخفہ الکواء کی ورق گردانی سے یا جتا ہے کہ نیخ حساد جسالی سے پہلر سیاں لال جو مخدوہ لعل شمہاز قلندر (مدسے۔ ع/ سرے اع) کے سکر ما چچیرہے بھائی تھر، یہاں دفن ہر چکے تھے ۔ ان کی قبر شیخ جیو کے مزار کے مشرق ميں هے (ديكنيم : تحفة المكرام، ص ٢٥١) -اس طرح به پساؤی اولیاے کرام اور سلاطین و اسرا کا ابک ایس مبرستان بن گئی جو اپنی عظمت اور تاریخ کے اعتبار سے سمتاز ہے.

سکلی کی وجہ تسمیہ کے متعلق بتایا گیا ہے کہ الک یا کدامن، خدا رسیده خاتون جس کا نام مکلی ر نہا، مسجد کی محراب کے زیر سایه مدفون هیں ، ان کی وجه سے شیخ حماد نر مسجد کو مسجد مکلی کے نام سے موسوم کیا پھر وفته رفته قبرستان کا بھی یہی نام بۇ كىلى

. ۱۳۵۰ م ۱ م ۱ م ۱ م اور اگر اس مین سلطان فيروزشاه بن سلطان نظام الدين جام ننده كا وه

موصوف نے تعمیر مسجد کے بعد سمون سے کہا ا زمانہ بھی شامل کر لیا جائے جو اس نر شاہ بیگ ارغون کے ماتحت گزارا تو پھر یه عبد سلطنت شوال ۹۲۸ ه/۲۲۵ اع تک رها [دیکھیے: تاریخ معمومی، ص عرص تا هجم تا محم الله عدم مال کے اس عرص میں بعض نامور اوليام كرام اس قبرستان مين دفين ھوے ۔ حضرت بہاء الدین زکریام (م ۱۲۹۲ع) کی اولاد میں سے شیخ نعمت الله تُهتهم مین آئے، یه صاحب کمال بزرگ تهے ۔ ٹهشهر میر وفات ہائی اور مکلی میں دفن ہوہے۔ ان کے فرزند ' شیخ جیو (جیه) بھی مقتدر ولی اور عارف تھے ۔ تذکرہ صوفياً عسنده مين انهين چراغ مكلي، كما كيا هـ اور تحفة الكرام ميں وفور تجليات کے باعث مكلي كا دریا ۔ عر ماہ کے بہلر ہید کو مزار پر عقید تمندوں کا بڑا اجتماع هوتا تھا ۔ رات عبادت میں گزرتی تھی اور وجد و سماء کی محفلین منعقد هوتی تھیں ۔ بوری مکلی پہاڑی پر سب سے ستاز درگاہ انہیں کی ہے۔ اس وقت ان کے مزار پر ایک ہڑا گنبد ہے جس میں کئی قبریں میں ۔ ان کی درگاہ کے، عقب میں ان کے والد کی قبر ہے۔شیخ طلحه بھی شیخ بہا، الدین زکریات کی اولاد میں سے تھر ۔ کامل ولی تھے اور مکلی ھی میں مدفون ھیں۔ شیخ حماد " کی خانقاہ کے عقب میں ایک ہزرگ قاضي عبدالله بن تاجو كا مزار 🉇 ـ قطب الاقطاب سيد محمد حمين پير مراد ۱۸۸ م۸م وء مي فوت هوے ـ جن كا سلسلة نسب بيسويس بشت سي حضرت امام موسی کاظم عسے سلتا ہے، انھوں نے ٹھٹھے میں مسجد صفه تعمیر کرائی ۔ ان کی تبلیغی کوششوں سے هزاروں لوگ مستفیض هوسے ب مکلی میں ان کا مزار زیارت کہ خاص و عام ہے۔ سمه حکمراندوں کا عمد مطانت ، ٥٠ - ٢ ٩٩ ه/ : سمه عمد کے اختتام کے قریب سید محمد معدی جونبوری ۱۰۰۰/۱۹۰۹ اگے اور مکلی بیاژی پر اقاست پذیر هدے . مصبح مقتلین

المعطب ان کے مرید ہئے۔ بعد میں میر محمد یوسف وضوی بھکر کی سکونت ترک کر کے ٹھٹھے آنے اور عبادت و ریاضت کے لیے مکلی میں اس جگه کا انتخاب کیا جہاں سید محمد مہدی جونپوری ٹھیرے تھے'۔ ان کا شجرۂ طریقت سید صاحب موصوف سے ملتا تھا۔ ھر شخص میر صاحب کی بزرگی اور ولایت کا معترف تھا۔ فارسی کے شاعر بھی تھے۔ مکلی پر ان کا مزار ہے .

ابتدائی زمانے هی میں سمّه عهد کے قریب قریب مخدوم بلالی (م ۹ ۹ ۹ ه / ۲ م ۱ ع) شیخ حسین صفائنی (م ۱۳۹ه/ ۱۵۲۳)، سید عیسی النكولى (م و سه ه/سه و وع)، مخدوم احمد (م سه و ه/ عرف مخدوم ركن الدين عرف مخدوم مثو (م همه ه/ ۲۸ هم وع)، مندوم ميران بن مولانا یعقوب (م همه ه/ ۲م ه ۱ ع)، سید علی ثانی شیرازی ﴿ م ١٥٩ هـ ١ محدوم جمعه (م ١٨٩ هـ / الاعاء کے قریب)، مخدوم اسمعیل سوسرہ ﴿م ١٩٩٨ / ١٩٨٩ع) اور مخدوم تدوح شالاتسي . ﴿م ۹۹۸ه / ۱۵۸۹) بھی سکلی کے قبرستان میں دفن هوے ۔ یه تمام اعلٰی پائے کے بزرگ تھے ۔ غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی اولاد سی سے سید شاه سنبه اور شاه عبدالله حسنی کے مزارات مکلی بماری بر هیں۔ ثانی الذکر ۹۰، ۱۰ هر ۹۸۲ ع کے لگ بھگ فوت ہوہے ۔ سندھ میں سید عبدالله صحابی کے لقب سے مشہور ہیں ۔ ہر خاص و عام کا آج بھی ان کے مزار پر ھجوم رھتا ہے۔ مزار کی جدید عمارت . ۱۹۵۱ /۱۹۹۱ میں تعمیر ھوئی اور سارے مکلی میں یہی ایک عمارت نئی وضح کی نظر آتی ہے۔ اس قبرستان سیں بعد کے دفن مُؤَلِّةً والح بزركون مين مخدوم ابوالقاسم معروف الريل ١٠/٨ ١١٣٨ الريل 

نقشبندیه کو غیر معمولی فروغ انهیں کی وجه سے حام هوا ۔ مستجاب الدعوات تھے ۔ ان کے صریدی اور خلفا کی تعداد کثیر ہے ۔ ایک ہزرگ نے اند "خورئید مکلی" کہا ہے، ناعر بھی تھے .

مکلی میں دفین ہونے والسے چند بیزرگوں سطور بالا میں نام لیا گیاہے ورنہ میں علی شیر خ تَحَفَّة أَنْكُرَآء مين لكهتر هين "له بعض لوگول إ کہتے کے سنابق سوا لاکھ اولیائے کرام یم مدفون هيں [ديكھيے: ص ٦٥٥] ـ اكر اس تعد " لو سبالغه آسيز كها جانے او ضلع ثهثهه ۱۹۹۱ء کی مردم شماری کی رپورٹ میں جو نعد بتائي گئي ہے، وہ قرين قياس نظر آتي ہے۔ ا میں "کہا کیا ہے که مکلی میں تین هزار اولیا ا کی قبریں عیں۔ اور ان سیں 'مہے' ایسے هیں جن سنده میں برا احترام کیا جاتا ہے ۔سنده . متعلق آننب ک مطالعه کیا جائے تو بہت سے ایہ بزرگوں کے نام سل جاتے ھیں جن . مزارات مکلی بماژی بر هیں ـ سنده سی طریقت . تين سلسل قادريد، سيرورديه اور نقشبنديده قا: رہے میں اور ان تینوں سلسلوں کے بزرگ اس تبرسہ میں مدفون هیں ۔ مزید معلومات کے لیے ڈیل م دیے هوے مآخذ کے علاوہ دیکھیے مکنی ناسه حواشي مكلي ناسة مرتبة حسام الدين راشدي.

صوفیہ کے علاوہ علما و فضلا بینی مکلی مدفون ہیں۔ ان میں سے ایک محمد معین ہ جو صوفی یا صفا ہونے کے علاوہ غیر معمو تبحر علمی کے سالک تھے۔ عربی اور فارسی کی بعا کتابیں ان کی یادگار ہیں۔ فارسی میں شہبی کہتے تھے۔ ۱۱۹۱ھ / ۱۹۸۸ء عمیں فوت ہواور اپنے شیخ مخدوم ابوالقاسم کی پائنتی دفن ہون مخدوم محمد ہاشم (م ۱۹۵۱ء) بھی علم و فض میں شہرت رکھتے تھے۔ مکلی کے قبرستان میں مو

میرزا طغرل بیک، نواب امیر خان خلیل اور دیوان ا شرفه خان کے مقبروں کو محفوظ قدیمی عمارات قرائو دے دیا ہے اور کتبر لکھوا دیر میں ۔ فن تعمیر کے اعتبار سے دیوان شرقہ خان کے مقبرے کی بھہ خصوصیت ہے کہ اس کا گنبد سرخ اینٹوں سے بنا ہوا ہے جس میں نیلر سبز رنگ کی سینا کاری کی گئی ہے دوسرے مقبروں کے گنبد سفید ہیں ۔ ﴿ مغلوں کی حکومت شروع ہوئی اور ان کے مقرر کردہ صوبیدار ٹیٹھر آئر لگر تو بعض یہاں فوت هوہ اور مکلی پہاڑ پر دفن ہوئے ۔ ان کے متبرے مکلی

الغرض صوفيه اور علما کے مقابر، سلاطین اور شاهی صوبیدارون کی شاندار قبرین، ان پر محراب نما یا كنبد نما چهتين مكلي پهاڙي پر اپني عظمت اور شان د دهاتی نظر آتی هیں ـ ان کے درمیان خسته حال كنبد اور حجرے اور سيكڑوں سنكين تابوت يا تبریں موجود هیں \_ چودهویں سے اٹھارهویں صدی عیسوی تک سندھ میں جو فن تعمیر رائح رہاء اس کے بھی یہاں برمثال نمونے سلتے ھیں ۔ ہماڑی میں سے ایک سڑک بنائی گئی ہے جس پر سے ادھر ادھر جنگ شاھی ریلوے سٹیشن سے پکی سڑک پہنچتی ہے ۔ پہاڑی پر قومی شاهراه کے ساتھ ساتھ هاشم آباد، کے نام سے ایک مضافاتی ہستی تعمیر هوئی ہے۔ جو ٹھٹھے سے دو میل دور ہے ۔ ضلع کے انتظامی دفاتی اسي جگه واقع هيں .

مآخل : (١) مير على شير قالع: تبطة الكواجي مترجمهٔ اختر رضوی، کراچی ۹ ، ۹ ، بعدد اهاریه ، (نظیم مير محمد معموم : تاريخ معموس، معرجمة اختر وفيها كراجي و و و و عد بعد اشاريه ؛ (٧) امواز الحي المسا تاريخ سنده ج به لاهود مروع مديسلو العلياق

هـ اسي طرح سير على شير قانع الهثهوي (م ۱۷۸۸ء) هیں جو خاندان شکر اللّمی کے قبرستان مکلی میں دفن هیں۔ میر عظیم الدین عظیم درباری شاعر تھر ۔ ١٨٣٣ع ميں فوت ھوسے اور مكلىميں دفن ھوے ۔ مقبروں کے علاوہ مکلی پر مسجدیں بھی ھیں۔ چنگیز خان کی اولاد میں سے تنہا خسرو خان چر کسی نے ٹھٹھد، مکلی اور شہر کے گرد و نواح میں متعدد مسجدین اور دردهین تعمیل درائی تهیل ـ قدیمی مساجد کے علاوہ مکلی کے قبرستان کی بھی ایک مسجد ہے.

اب مکلی کے قبرستان میں دفن ہونے والے ، کے ممتاز مقبروں میں شامل ہیں. سلاطین اور امراکا مختصر سا ذکر کیا جاتا ہے۔ سطور بالا میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ شیخ حماد جمالی نے سلاطین سمه سے "لها تھا "که آئندہ فوت ہونے والوں کو مسجد مکلی کے آس پاس دفن کیا کریں ۔ جنانعه اس کے بعد تمام جام صاحبان وهاں دفن هوہے ۔ ان میں سے جام نظام الدین عرف جام نندو (٠٠- ١٠ تا ٨٠ ه ١٥) كا مقبره بهت نمايان ھے ۔ اس کا دور حکومت سمه حکمرانوں کا سنہری زمانہ تھا۔ اس کے مقبرے کا کچھ حصہ اب خسته حالت میں ہے ۔ اس کے باوجود سنگتراشی کے 🖟 مزارات پر جانا آسان ہے ۔ قبرستان کی تاریخی عظمت اس فن کا یه بہترین نمونه ہے جسے نیم خود مختار | کے زیر نظر سیاح لوگ یہاں آتے جاتے رہتے ہیں -عرب حکمرانوں نے پندرھویں صدی عیسوی میں اسلامی اور سغربی ہند کے فن کے امتزاج سے ٹھٹھر مين فروغ ديا ـ مذكورة بالا مسجدين بهي اسي فن تعمیر کی نمائندگی کرتی هیں۔ ان کے علاوہ میرزا عیسی تسرخان اور ان کی اولاد کے مقیر مے هیں ۔ میرزا عیسی تبرخان زیریں سندھ کا پہلا ترخان حکمران تھا ۔ ان کے مقبرے کا عکس دس رہے ( روپے ) کے نوٹ کی پشت پر جهیتا رہا ہے۔ حکمرانوں کے ان مقبروں کے ساتھ محکمہ آثار قدیمہ نے میرزا جانی بیک ترخان، مرزا غازی بیک ترخان،

"Gazetteer of the Province of Sindh (م) على المعلى المعلى

( اداره)

کوو نور: کم از کم ابشیائی ممالک میں جو شہرت کوہ نور کو حاصل ہے وہ شاید کسی دوسرے میں۔ اور قیمتی پتھر کو حاصل نہیں، حالانکه دوسرے قیمتی پتھروں کے مقابلے میں نه تو یه وزن میں زیادہ بڑا ہے، نه کوئی اور خاص استیازی سان رکھتا ہے۔ وجه غالبًا یه ہے کہ قدیم زمانے هی سے اس کی قدر و قیمت کے متعلق عجیب عجیب انسانے مشہور رہے۔ جن کا ذاکر آگے آئے کی۔

اس میں شک نہیں کہ سلطنت مغلبہ کے خزائر میں باہر کی پانی پت کی فتح سے لے "در نادرشاہ کے ، دفشر دوم، ص ۱۳۱) ، حملر تک اس سے زیادہ وزنی هیرے کا پتا نہیں جلتا۔ The Mughal Treasury of the Indian Mughuls (دیکنیے) ص ۲۳. تما ۲۳۰) تاهم خرانهٔ شاهی سے باهر هندوستان هی میں بعض ایسے هیرے تاریخوں میں مذكور هيى جو وزن مين كوه نور سے كمين زياده تھے اور جن میں سے ایک کی قیمت شاھجہان کے زمانبے میں ساڑھے چار لاکھ روپے بتائی جاتی تھی (کتاب مذکور، ص ۴۳۹ تا ۲۳۷) ـ دنیا میں بہت سے ایسے هیرے هیں جن سے وزن اور قیمت کے لحاظ سے کوہ فور مقابلہ نہیں کر سکتا (کتاب مذكور، جدول م، ص عمم تا ممم) - كوه نور صعيح مغنوں ميں اس هير سے كا نام ہے جو ١٥٣٩ء میٹی نادر شاہ کے حملے کے وقت دیملی کے خزانۂ شامین موجود تها اور اب انگلستان کے شاھی المان عبرے کی تاریخ الم معتبى كر آج تك باولوق اور معتبى كتب

تواریخ پر مبنی ہے ۔ سلسلۂ ثبوت کی تمام کڑیاں مضبوط ھیں اور اس پر تمام مؤرخین کا اتفاق ہے۔ ۱۳۹۹ ہی معتبر حوالوں پر مبنی ہے، مگر کسیں کہیں ثبوت کی کڑیاں کمزور ھیں اور محققین میں جا بجا اختلاف ہے اس لیے ترتیب تاریخی کو نظر انداز کر کے به بہتر ھو گا کہ ھم آخری حصے کو پہلے قلمبند کریں، کیونکہ اس کی بنیاد مضبوط ہے.

'' دوه نور'' ک ذ در تاریخ میں نادر شاه کے زمانے میں آیا ہے ۔ نادر نماه نے جب هندوستان پر حمله کیا اور وه دیلی کے خزانوں پر متصرف هوا تو اس وقت ایک بڑا هبرا اس کی نظر سے گذرا۔ اس کی چمک دمک سے نادر شاہ ایسا ستأثر هوا 'که اس نے اس ک نام '' دوہ نور'' رکھ دیا ۔ اس وقت سے اس کا یہی نام مشہور ہے (عمدة انتواریخ از موهن لال، دفسر دوم، ص ۱۳۱)،

عرم اع میں نادر شاہ مارا گیا اور یہ هیرا اس کے بعد بہت سے بادشا هوں کے هاتھوں سے سنتقل هوتا هوا شاہ شجاع کے پاس پہنچا ۔ شاہ شجاع کے تخت کابل پر بیٹھنے کے بعد الفنسٹن Elphinstone تخت کابل پر بیٹھنے کے بعد الفنسٹن ملا تر اس نے جب اس سے ۱۸۰۹ء میں پشاور میں ملا تر اس نے شاہ شجاع کو یہ هیرا اپنے بازو پر باند ہے هوے دیکھا.

شاہ شجاع اور اس کے بھائیوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہیں اور ان کا سلسلہ نہ صرف کابل تک محدود رہا بلکہ کشمیر اور پنجاب تک پھیل گیا۔ حتی کہ شاہ شجاع قید ہوا اور اسے جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ اس کی بیوی وفا بیگم نے (جو اس وقت لاهور سیں تھی) رنجیت سنگھ (م ۱۸۳۹ء) سے وعلم کیا کہ اگر رنجیت سنگھ شاہ شجاع کو رہائی دلوا دسے تو وہ کوہ نور اسے دیے دیگی ۔ آخر کار شاہ شجاع نے رہائی پاکر بہت پس و پیش کے بعد کوہ نور



رنجیت سنگھ کے حوالے کر دیا.

ایک انگریز مصنف کا بیان ہے کہ رنعیت سنگه اسم اکثر بهنا کرتا تها ـ (ظفر نامهٔ رنجیت سنگه از دیدوان امر ناتمه، طبع سیتا رام كويهلي)؛ ص ١٤١، ١٤١، مرتر وقت رنجيت سنكه نے وصیت کی کہ یہ هیرا جگن ناتھ کے سندر کو دیا جائے، مگر اس خواهش کی تعمیل نه هو سکی۔ ٩ ٨ ٨ ٤ مين جب دليپ سنگه نے تخت چهوڑا تو يه هیرا انگرین حکومت کو دے دیا گیا۔ آخر کار اگلے سال سلکۂ وکشوریه کو نذر کر دیا گیا۔ ۱۸۵۱ء میں لنڈن کی ایک بڑی نمائش میں یه هیرا رکھا گیا۔ اس وقت اس کا وزن ب ، عبر ، التيراط الكريزي (= 589.52 grs. Troy) تھا ۔ ۱۸۵۲ میں اسے لنڈن میں دوبارہ تراشا گیا جس پر ۳۸ دن اور ۸۰۰۰ پاونڈ خرچ هوہے۔ اس تراشیے سے اس کا وزن ۱۸۹۶، قیراط انگریزی سے گھٹ کر ہے۔ المیراط انگریزی (اور بقول ایک دوسرے مصنف کے لیے، ۱۰۲ قیراط) رہ گیا ۔ اب ہم ۱۸۳۹ء سے قبل کی تاریخ کی طرف ستوجه هوتے هيں : باہر ناسه ميں مذكور هے كه جب مصنف (بابر) نر پانی پت کی جنگ میں ابراهیم لودی کو شکست دی جس میں گوالیار کا راجه بکرساجیت مارا گیا تھا تو ھمایوں اس کے آنے سے بہلے آگرے پہنچ گیا۔ اس وقت بکرماجیت کے کنیے نے کچھ جوا ہرات ھمایوں کی نذر کیے، ان میں یہ هیرا بھی تھا، جو همارا موضوع بحث ہے۔ جب باہر آگرے پہنچا تو همایوں نے یه هیرا باہر کی خدمت میں پیش کیا ، لیکن باہر نے اسے همایوں ھی کو دے دیا ۔ اس کی قیمت کے متعلق بابر نامہ کے مختلف نسخوں اور ترجموں سیں ہے حد اختلاف ہے اور ابو الفضل کا بیان ان سب سے الگ ہے (تنمیل کے لیے دیکھے Importal Treasury of the

Indian Moghule من ۱۸۳ و حاشیه ۲) ـ ایک ووایت کے مطابق اس ھیرے کی قیمت تمام دنیا کے روزاقہ خرچ کے نمف کے برابر مے (ایک اور روایت کے مطابق تمام دنیا کے ایک دن کے خرچ کے برابر عہد اور ایک تیسری روایت یه هے که اس کی قیمت تمام دنیا کی الح هائی دن کی خوراک کے مساوی ہے۔ اس کے وزن کے بارے میں بابر لکھتا ہے کہ یہ م مثقال ہے، جو برابر هے، ۲۲۱۰٦ جوهری رتی - ۱۸۹۰۸۰ گرین کے (اوزان کے متعلق مصنف ہذا نے اپنی کتاب، باب ۱، حصه ۱، ص ۱۱٫ تا ۱۳۸ پر منصل بحث کی مے) ۔ یہ صحیح طور پر پتا نہیں چلتا کہ یہ ھیرا گوالیار کے راجاؤں کے قبضے میں کیسے 🛊 آیا ۔ البتہ اتنا سراغ ملتا ہے کہ اسی وزن کا ایک عبرا مرور وعسے قبل سالوہے کے راجاؤں کے پاس تھا۔ تاریخوں سے ثابت ہے کہ مرہ ۱۶ء میں علاء الدین نے اپنے چچا جلال الدین خلجی کے عہد سیں مالوہ پر حمله کیا اور اس کو فتح کر کے اجین کے خزانوں پر قابض هو كيا ( ديكھيے N. Story : نقيدي مقاله (Maskelyne's article, the Kohi-Nur در Nature ۸ اکتوبر ۱۸۹۱ء، ص ۵۰۰ -قیاس مے که شاهی جواهرات کے زمرے میں وہ هیرا بھی خلجیوں کے خزانے میں آگیا ھوگا۔ مگر بھر بھی ید ثابت نہیں کہ یه علاء الدین خلجی کے قبضے سے گوالیار کے راجاؤں کے ہاس کیسنے پہنچا ۔ اس کی تغمیل یه هے که جب همایوق شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر بھرتا بھراتا ماروا ل کے قریب پہنچا تو راجا مالدیو کا ایک کار کن سوداگر کے بھیس میں حمایوں کے خیمے نیچات آیا اور اس نر اس هیرے کو خریدنے کی خواہشی ظاهر کی ۔ همايوں اس کي جال سمجھ گيا ۔ ابواللنظائ لكهتا هـ "حضرت جهانباني فرمودند "كالمانيات مشتری خاطر بشان کنید که امثال این خوابع

بقریدن بهم نمی رسد - یا بجوهر شمشیر آبدار بنست العد كه رائ جهان آرائ باو انضمام يافته باشد یا بعنایت بادشاهان والا میسر سے شود'' ۔(اکبر نامه دفتر اول، ص ١٨٠) ـ اس سے معلوم عوتا ہے که اس هیر کے کی شهرت دور دور تک پہنچ چکی تھی ۔ بھر ھمایوں ھندوستان کی فتح سے مایوس هو کر ایران پہنچا تو شاہ ایدران نیے همایدوں کا خوش دلی سے خیر بقدم کیا ۔ همایوں نے احسان سندی کے طور پر یه هیرا سع . و پ بدخشی لعلول کے شاہ طہماسپ کے بیش کر دیا Beveridge : Beveridge در Asiatic Quarterly Review جنوری تا اپريل و ۱۸۸۸ م، ص ۲۰۰۰ تا ۲۸۹) .. ایک طرف ابوالفضل اس تفصیل کے دوران مبر، لکھتا ہے که ان تحاثف کی قیمت اس سے چار گنا زیادہ تھی جو ہمایوں کے استقبال اور تواضع پر خرچ ہوا، دوسری طرف خور شاه سفير ابراهيم قطب شاه والى " دولكنده كا بیان ہے که شاہ طہماسپ کی نظروں سیں یہ اِ الماس كجه زياده نهيل ججا ـ يهى سفير لكهتا پر برهان نظام شاہ والی احمد نگر کے پاس آقامے اسلام سہتر جمال کے هاتھ بھیج دیا ۔ اس الماس کے اس طرح هندوستان واپس آنے کی تائید تاریخ فرشته سے بھی هوتی ہے ۔ اب همیں یه دیکھنا ہے که آیا یه هیرا دوباره مغلوں کے خرانهٔ شاهی، میں داخل هوا نے ١٩٠٠ء میں احمد نگر کو فتح کیا تو یه آگیا هوگا - تاهم اگر یه خرانهٔ شاهی میں -دوران داخل هوتا تو تاریخون میں اس کا کمیں نه مجيس فكر آتا، مكر هم ديكهت هين كه بقيه الباس اور کوہ نور ایک شامیاں کے زمانے الباس اور کوہ نور ایک می میں۔

میں اس کی کوئی خبر نہیں ملتی ۔ ایسے مشہور هیرے کا ڈکر ضرور آنا جاهیے تھا ۔ بالخصوص ملا عبدالحميد كے پادشاه نامه ميں جمال . ، جلوس کے آخر میں خزانہ شاھی کے قبمتی جواہرات پر ایک بسیط تبصره هے (بادشاه نامه ب: ۲۹۹۰). وهاں اس کا ذکر هونا چاهير تها، مگر نهيں هے ـ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سورخین ایک خاص هیر ہے کا ذکر کرتے ہیں جس کا بیان شاہجہان کے زمانے کی تاريخوں سي پايا جاتا ہے.

بادشاهناسه کی جلد ب طبع محمد وارث میں مذكور هے كه ١٨ صفر ١٠٠١ه كو جب مير محمد سعید میر جمله کو هندوسنان ۵ وزیر اعظم مقرر کیاگیا تو اس نر کچھ قیمتی جواهرات شاهجهان کی نذر کیر۔ ان میں ایک هیرا تھا جس کا وزن ۲۱۹ جوهری رتی تھا اور بادشاھی حکم سے اس کی قیمت . . . و ہ روبيه مقرر هوئي [ديكهير شاه نواز خان: سآثر الاسراء الاهور . ١٩٤ عن اردو ترجمه، ٣ : ٨ممم] كيونكه اس كا وزن کوہ نور کے وزن کے قریب ہے اس لیر بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ وہی بابر والا ہیرا تھا ہے که شاہ ایران نے یہ الماس تعفے کے طور جو دکس میں موجود تھا اور میر جملہ کے ھاتھ آ گیا اور اس نے لا کر بادشاہ کے حضور میں پیش کر دیا ۔ مگر اس مصنف کے خیال میں اس ہیر سے کا نبه کوه نور سے کوئی نعلق ہے اور نبه باہر والر هیرے سے ۔ بنابر والا هیرا اور کوه نور وزن سی برابر هیں۔ یعنی ۲۲۱۰۹ جوهری رتبی ۔ میر جمله اور داخل ہوا تو کیسے ؟ ۔ قیاس ہے کہ جب اکبر ﴿ والے الماس کا وزن جو غالبًا جواہر خانے کے رجسٹروں . سے لیا گیا ہوگا ، ۲۱۹ جبوہسری رتسی ہے۔ یعنی **میرا دوسری قیمتی اشیاء کے ساتھ اکبر کے خرانے میں ! اول الـذکر سے ٥٠٦ رتی یا ١٥ کرین کم ـ یه** سمکن نہیں کہ جس میرے کا وزن ہو، اع میں ۲۰۶ رتی هو تو وه ۱۸۵۱ء میں ۲۲۱ رتی سے زیادہ هو جائے ۔ آخری نتیجه یه ہے که اغلباً باہر والا



مآخذ: متن سي درج هيي.

(شيخ عبدالعزيز)

کوی : (kiðy) ایک لفظ جو مغربی ترکی میں کاؤں کے معنی میں استعمال هوتا ہے یه وہ شكل هے جس ميں فارسي لفظ كوى (ديكھير Bittner: Der rin Fluss der Arabischen und Persischen auf das ۳. مماره ، S.B. Ak. wien. 'Turkische ص ٥٥٩) يا غالبًا صحيح طور پر لفظ گروي (Liouicon : Vullers) برهان قاطع، ص ۹ دے) کو ترکی زبان سیں مستعار لیا گیا ہے جس کے اصلی سعنے راستہ یا گلی کے تھے ۔ سلطنت عثمانیہ کے جغرافیائی ناموں کی فہرست میں ہمیں ایسر متعدد مقامات کے نام نظر آتے ہیں جن میں کوی کی ترکیب موجود ہے جسر ہوغاز کوی، ارسی کوی، وغيره ايسا معلوم هوتا هے كه سلجوقي عمد سے پہلر ان ناموں کا وجود نه تھا ۔ ایک کھلر گاؤں کے مفہوم میں لفظ کوی قصبے کے مقابلے میں استعمال هوتا ہے جس کا سطلب ہے ایک چھوٹا شہر۔ سشرقی ترکی میں مقامات کے ناموں میں گاؤں کے معنول میں همیشه لفظ کند استعمال هوتا ہے۔ ایسا معلوم هوتا ہے که بعض اوقات اس مؤخرالذ کر لفظ کی جگہ کوی بھی استعمال ہوتا ہے(دیکھیے مثلاً ند (۲۲): ۱۱ Erdkunde: Ritter ببعد؛ جنانجه قاضي كند جو الموصل کے قریب واقع ہے قاضی کوی ہوگیا ہے.

## (J. H. KRAMERS)

الکویت: دولت الکویت (State of Kuwait)
آزاد و خود مختار عرب اسارات جو جزیره نماے عرب

The Encyclopae - عصال بر واقع هے -- عام (dia of Britannica) - انڈ کس، سمنه اع، عن عام اور شمال سیں خلیج فارس سے اور شمال سیں عراق هے جس کا علاقه ریاست کے مغرب تک پھیلا هوا ہے - ریاست کے مغرب عی میں سعودی عرب هوا ہے - ریاست کے مغرب هی میں سعودی عرب

عبدالعزیز الرشید نے الکویت کی وجه تسمیه بیان کرتے هوے اسے لفظ ''کوت' کا اسم تصغیر قرار دیا ہے : تاریخ الکویت: . ۳، مطبوعة بیروت) اس کا اطلاق قلعے کی طرز پر بنے هوے ایک ایسے چوکور سکان پر هوتا ہے جسے کسی فیرورت کی بنا پر تعمیر کیا گیا هو اور پهر اس کے اردگرد اس کی نسبت بہت چھوٹے چھوٹے سکان تعمیر کیے گئے موں ۔ اور اس سکان سے دخانی جہاز اور کشتیاں، لنگر انداز هو گر، زاد راه حاصل کرتی هوں، نیز یه سکان پانی کے قریب واقع هو خواه وہ سمندر هو نیز یه سکان پانی کے قریب واقع هو خواه وہ سمندر هو یا دریا یا بحیرہ (کتاب مذکور: . ۳) چنانچه ایک چھوٹے سے قلعے کے موجود هونے کی بنا پر ایسے چھوٹے سے قلعے کے موجود هونے کی بنا پر ایسے قلعے کو محمد لصکة بن عربعر نے تعمیر کروایا تھا اور بعد سیں اسے قبیلة الصباح کو دے دیا تھا.

اب و هدوا : دویت میں شلت کی افزیق کا اس استان کی افزیق کا استان کی استان کا استان ک

قنوبط تک کے سمینوں میں اکثر و بیشتر ایک سے کرتے هیں (کتاب مذکور ۱۰: ۸۸۰). سات انج کے مابین سالانه بارش هوتی ہے۔ جب پارٹی کھل کر ہوتی ہے تو پورے صحرا میں ، مارچ اور اپریل کے سہینوں سین، سبزہ عی سبزہ نظر آمًا هـ اگست مين درجه حرارت ، و هوتا هـ جب که جنوری میں . - درجے ره جاتا ہے ۔ موسم گرما سی بعض دفعه درجهٔ حرارت ۱۲۰ تک جا بہنجتا ہے( World Muslim Gazetteer ) عاید یشن : 1. The New Encyclopaedia Britannica : . . T میرہ) نوبیر کے اواخر میں رات کو خاصی شبنم پڑتی ہے اور صبح کے وقت ہوا میں خاصی نمی آ جاتی ہے (زهرا: Kuwait Wasmy Home) ص ١٣٣٠ لندن مهوري

> آبادی : ۲۹۹۱ء کے اندازے کے سطابق، کویت کی آبادی ۱۵۰۰۰ تھی (The Now Encyclopaedia Britannice اند نس، ه : ۹۵۹ نیز کتاب مذکور ۱۰: ۲۳ه) ۱۹۲۳ء کے سرکاری اندازے کے مطابق کویت کی آبادی . . ، ، ، ، و ہے ۔ سو فیصد لوگ مسلمان هیں اور سرکاری زبان عربی ہے ( و ع ایدبشن : م . م). ایدبشن : م . م).

دارالسلطنت: گویت کا دارالسلطنت کویت ہے جو ملک کا سب سے بڑا اور سب سے اہم شہر ہے اگرچه حوالی (Hawalli) آبادی کے اعتبار سے کویت شہر سے بڑھ گیا ہے ۔ سلک کی زیادہ تر آبادی شہروں میں آباد ہے ۔ مجموعی اعتبار سے کویت دنیا کی اعلٰی متمدن ریاستوں میں سے ایک ہے (The New المجال مرد : ۱. Encyclopaedia Britannica ونا کے ہر خطے سے آئے ہوے انجینیئر، ڈاکٹر، المحكمة المر المروف عمل نظر آتے میں ـ الله سے محروم یه خطه اس حد تک قابل رشک الم که آج وهال کے لوگ کشید کیا حوا الم الم الم الم كنا الم كنا الله عمارات مين كام

تــاريــخ : اگرچه گويت زمانهٔ خلافت كي ابتدا هی سے سلمان سلطنت کا حصه رہا ہے لیکن وہاں مستقل آبادی نمین رهی ـ اور اسی بنا پر اس کی قىدىم تاريخ بسردة اخفا ميں ہے۔ اس کے سوا که نخلستانوں میں ، صحرا نورد عرب، چند سہینوں کے لير خيمه زن هو جاتر جب تده بارش كا موسم هوتا اور نخلستان سرسبز هوتے (World Muslim Gazetteer دے وہ عد ص سرم ) ۔ انهارهویں صدی کے آغاز میں عنزہ قبیلر کے حند خاندان عرب کے اندرونی علاقہے سے ہجرت کر کے خلیج کے ساحل پر آباد هونا شروع هو گئے (The New - ( ه جے نسزه – ( ه جے : ۱ . . • Encyclopaedia Britannica عرب کے قبیلوں میں سے ایک مشہور قبیلہ ہے اور آل الصبّاح، آل خليفه و آل سعود اسي قبيلے كى شاخير هير ـ (تاريخ الكويت، طبع بيروت، ۳۱) اور انھیں لوگوں سے موجودہ ''نویت کی قوم کی ابتدا ہوئی. دویت کے آکثر لوگ اسی قبیلر کے مشہور خاندانوں کی اولاد میں (تفصیل تے لیے دیکھیے World Muslim Gazetteer کے لیے دیکھیے ص س،س) - ۱۷۵۹ء میں یہاں کے آباد کاروں نے العباح قبیلے سے ایک شیخ کے تقرر کا The New Encyclopaedia Britannica) المصلة كيا ١٠: ١٠) جو ان کے اسور کا تصفید کرے اور عثمانی ترک خلیفه سے معاملات میں ان کی نمائندگی کر ہے جس کے زیر اثر یہ علاقہ تھا ۔ انھوں نے اس سلسلے میں شیخ الصبّاح ثانی دو سنخب کیا [ومرور تا عدره] - صبّاح خاندان کی تیادت میں آبادکاروں کو بڑی تقویت و ترقی حاصل ہوئی اور ه ۱۷۹۰ تک آبادی دس هزار باشندون تک پهنچ گئی جن کے قبضے میں ٨٠٠ کشتیاں یا چھوٹے جہاز تھے اور جن کا گزارہ تجارت، ماھی کیزی اور سمندر



1 ع م م م م م م م م م م م م م

جیار گئی۔ ایرانبوں نے بصرے ہر قبضہ کر لیا جو و يروء تك رها ـ اسى اثنا مين ايسك انديا كميني نر اپنا ڈاک کا خشکی کا راسته، بصرے سے کویت تبدیل کر لیا ۔ اس طرح بصرے کی بہت سی تجارت "كويت منتقل هو كئى ـ حكومت برطانيه نر اس علاقر یر ترکی کے قبضر کو اس وجہ سے تسلیم کر لیا کہ ترکی نر برطانیہ کے تجارتی مفادات کو، بحیرہ روم سے هندوستان تک کے راستے پر جو خلیج سے گزرتا تها، تحفظ دبا \_ كويت كے شيخ عبدالله الصباح نے جو عشمانی تر دول دو خراج ادا کرتا تها، ۱۸۵ عمین ہمرے کے ترکی کورنر ک قائم مقام (ایجنٹ) کا خطاب نبول کیا ۔ اس کے جانشین شیخ مبارک نے، اس خیف سے که سبادا ترآف کویت برقابض هی نه هو جائیں ووروء میں حکومت برطانیہ کے ساتھ ایک معاهد مے پر دستخط کیر اور برطانیه کے زیر حفاظت آنا منظور كرليا ( كتاب مذ كور، ه . م ) - اس معاهد \_ کے مطابق، شیخ نه تو بعبورت تنویض نه بعبورت رهن اور نه کسی اور هی طریق سے، کسی ملک کو بھی، ماسوا حکومت برطانیہ کے اپنا علاقہ سیرد نہیں ً کر سکتا تھا اور نه کسی دوسری حکومت هی سے، ﴿ برطانیه کا دوست تھا ۔ شیخ احمد نے جہم وہ میں حكومت برطانيه كي اجازت حاصل كير بغير، كوئن معاهده مطبوعة بيروت، ٨٣) ـ نتيجة حكومت بمرطانيه نر کویت کے تمام امور خارجہ کی نگرانی خود سنبھال : 1. The New Encyclopaedia Britannica) ے ، کویت پر برطانیہ کی نگرانی نے ایک نثر بن الاتوامى تصادم كو جنم ديا - ١٨٩٩ مين جرسنوں کو بغداد ریلوے کے ضمن میں کچھ مراعات حاصل هوئیں اور انهوں نیر اپنا ایک تحقیقاتی وقد

سے موتی نکالنے پر تھا World Muslim Gazetteer ، عراق بھیجا تاکه ریلوے کے راستے (روٹ) کے بارے میں نقشه تیار کرے جس میں تجوینز یه تھی که ہے۔ وہ میں ایران اور ترکی کے مابین جنگ کویت کو آخری سٹیشن بنایا جائے، لیکن انگریزوں نے مخالفت کی تاکه کویت پر برطانوی محافظت Modera : V. Lutsky) قائم هو سكر (Protectrate) Lula stage TOA History of Arab Countries و و و و ع ) ۔ ایسج آر ہی ڈکسن کے بیان کے مطابق ا لاراد کرزن نومبر ۱۹۰۳ میں کویت پہنچے اور برطانوی روابط کو مستحکم کیا، جس کے نتیجے ' میں مرووء میں شیخ مبارک اس امر پر آمادہ ہو گئے کہ کویت میں کسی دوسری حکومت کو . ڈاک خانه قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جون م ، ۹ ، ع میں کویت میں ایک برطانوی پولیٹیکل ایجنٹ کا تقرر عمل میں آیا (Kuwait and : Dickson میں ترکی اور حکومت برطانیه کے مابین مذاکرات ھوے۔ جس میں کویت کو خود مختاری حاصل ہو گئی ۔ شیخ سالم نر جوشیخ مبارک کا یہ و و و عمید جانشین هوا ، پېلی جنگ عظیم میں ترکوں کی حمایت کی جس سے برطانیہ اور کویت کے روابط میں تعطل پیدا هو کیا ۔ شیخ سالم کے بعد ۱ ۹۹ وء میں شيخ احمد جابر الصباح جانشين بنا جو حكومت .U.S.A کی گلف آئل کارپوریشن اور اینگلو پرشین کر سکتا تھا (تفعیل کے لیے دیکھیے تاریخ الکویت، آئل کمپنی کو مشترکه طور پر مراعات دیں۔ جنہوں نے کویت آئل کمپنی کی تشکیل کی ۔ ۹۳۹ اع میں کہری کھدائی شروع کر دی گئی اور اس سے قبل که کنوئی خاطر خواه نتیجه بمرآمند. همیما 🖟 دوسری جنگ عظیم شروع هوکئی۔ جنگ کے ایفتام 🖟 ہر تیل کی صنعت ہر بھر توجه دی گئی اور جانا آرسا ا میں کویت ایک قدیم طوز کوبنلوکا مشارکا ترقی پذیر جدید طرز کا شہر بن کیا جی کا ا

تمیل کی نصفت سے حاصل ہوئے والے محاصل پر تھا -المبيخ العمد جسے بجا طور پر موجودہ کویت کا معمار کہا جا سکتا ہے ، کے دنیا سے ردست هونے پر حباح خاندان کے گیارھویں حکمران فضیلت سآب شهم عبدالله السالم الصباح نروري . ه و و ع مين جانشين . (عرام ، ۱۹۲۰ من م ، ۱۹۲۰ و عرام ، World Muslim Gazetteer

شیخ عبدالله کی پالیسی یه رهی هے تله تیل سے حاصل ہونے والی آسدنی کو عوامی بہبود پر خرج . کیا جائے ۔ چنانچه انهوں نے ۱۹۹۱ء میں رفاهی کاموں، تعلیمی اور طبی منصوبوں کا ایک جامع پروگرام تیار کیا ۔ جس نے "نوبت کو ایک فلاحی مملکت میں بدل دیا۔ ۱۹ جون ۱۹۹۱ء کو حکرمت برطانيه سے ١٨٩٩ع كا معاهده منسوخ "كو دبا كيا اور کویت کو مکمل آزادی و خود مختاری حاصل د کئی The New Encyclopaedia Britannica: ےمں )۔ اس کے چھے روز بعد حکومت عراق کے وزیر اعظم نے کویت کو عراق کے جزو لایننک (integral Part) ہونے کا دعوٰی کیا ۔ اس کے خیال میں کویت سلطنت عثمانیه کا ایک حصه تها اور جغرافیائی، لسانی اور تمدنی اعتبار سے کویت اور عراق ایک هی ملک هیں جسے حکومت برطانیه نے دو خطوں میں تقسیم کر دیا ہے ۔ حملے کے خدشر کے پیش نظر کویت کے حکمران نر برطانیہ سے مدد کی درخواست کی ۔ جولائی کے آغاز میں برطانوی فوج کو کویت میں اتار دیا گیا ۔ . ، جولائی کو عرب لیگ نر اسے آزاد امارت کے طور پر تسلیم كرايا اور ايشا ركين بنا كراس كي آزادي و خود مختاری کو تسلیم کر لیا اور عراقی دعوے کی قردید کر دی ۔ تقریباً دو برس بعد س مئی ۱۹۹۳ أ تيار كرتي هـ . ايك نشر كارخانے كے انافے كے بعد ی کی کویت اقوام متحده کا رکن بن کیا (The New اسی اثنا - (۱۰ - Encyclopaedia Belianutia من من كويت عالمي بنك اور انثرنيشنل أ قائم كي كئي هين .

مانیٹری فنڈ (بین الاقوامی مالی فنڈ) کا رکن پہلے ہے بن چکا تھا۔ آکتوبر م ہ م دیں نئی عراقی کورنمنظ نے کویت کی مکمل خود مضاری تسلیم کرنر ک فیصله کر لیا اور کویت سے اس کے تعلقات سازگا هوتے چلے گئے۔ ایک معاهدہ طے بایا جس کے مطابق عراق نے ۱۲۰ ملین 'کیلن بانی روزانه کویت کو سپلائی وزنا منظور کیا۔ نومبر میں ایک تجارتی اور اقتصادی سعاهده طبع بابا، جن مین دو طرف، کسٹم ڈیوٹی ختم 'کر دی 'سی (World Muslim Gazetteer ، من ج من ج من عبدالله السَّالِمِ الصَّبَاحِ كِي فَرْتُ هُونِي آبَ بعد مِنْ نومبر ووووء كنو امير صباح السَّانَمُ الصَّبَاحُ، جَوْ لِهُمْدِ وزارت عظمی پسر فائسز تھے حکمران بنے ۔ ان کی جگاہ شهزادهٔ جابر وزارت عظمی بر ناشز هو آنر (اکتاب منذكرور، ي . م ) . [شيخ صباح السالم العبساح ك وقبات پار جنوری ۱۹۵۸ ما نو شیخ جنابسر الاحماد الجابر الصباح نرعنان حكومت سنبهالي].

استحدادی جائن و زراعت و کهجور کی کاست کے علاوہ ملک کے چند حصول میں سبزبال، آناج او پھل پیدا ہوتے ہیں ۔ کویت کو خدا کے معامد اً میں زیادہ انحصار درآمد پر آئرنا بڑتا ہے۔ حکومت ا نے ابک تجرباتی زرعی فارم کا اهتمام آنیا ہے.

مستعت : هه وعدي حكومت نے اينٹين تيا ا کرنے کا ایک کارخانہ ساڑھے سات لاکھ بونڈ ک مالیت سے قائم کیا، جہاں یوسید ایک لاکھ اینٹیں تیار ہوتی میں۔ کویت میں ریت اور جونر کے ذخانہ ا بڑی مقدار میں موجود هیں ۔ ۹-۹، عدیں ایک پیٹرو کیمکل انڈسٹریز کمپنی قائمہ کی گئی جو کھاد اب كويت مين سالانه و الاكه أن كهاد تيار هوني لکی ہے ۔ شعیبہ کے علاقے میں اور بھی صنعتیر



بجلی: بجلی تمام تر تیل اور قدرتی گیس سے ماصل کی جاتی ہے۔ ١٩٩٤ء میں بجلی کا اندازہ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، کنووائ تھا .

ساهی گیری: خوراک کی گهریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے ساهی گیری ایک اهم ذریعه ہے۔ نیز اس سے جانوروں کے لیے چارا بنی حاصل کیا جاتا ہے ۔ سالانه کوئی پانچ هزار نن سچهنی پکڑی جاتی ہے ۔ چار مختلف کمپنیاں ماهی گیری کا اهتمام "کرتی هیں ۔ موتی حاصل کرنے کی صنعت اب زوال پذیر هو رهی ہے .

مدویسی: کویت کے بدوی لوگ اونٹ، بھیڑ، بکری اور گدھ پالتے ھیں۔ مقامی مویشیوں کے گوشت سے خوراک کا ایک حصه حاصل کیا جاتا ہے۔ حکومت نے . بہ ایکڑ کا ایک تجرباتی زرعی فارم قائم کیا ہے جس میں ڈیسری فارم اور ہرورش حیوانات کے مراکز بھی شامل ھیں۔ ملک سے کسی حد تک کھالیں اور چمڑا برآمد کیا جاتا ہے .

برآسدات: برآمدات کا. و فیصد حصد تو تیل اور پثرولیم کی مصنوعات پر مشتمل هے اس کے علاوہ موتی، مچھلی، بال، کھالیں اور چیزا برآمد کیے جاتے ھیں -1921ء میں کویت نے ۱۳۹ ملین بیرل ۔ صاف شدہ پٹرولیم کی مصنوعات برآمد کیں جو ۱۹۱۰ ملین بیرل کروڈ آئل (خام تیل) اور م ملین رقیق مائع (Liçui Fied) پٹرولیم کیس کے علاوہ تھیں ۔ ۲۵۲ ء میں کویت کی کل برآمدات ، ۱۹۵۱ ملین امریکی ڈالر (سولد ارب برآمدات ، ۱۹۵۱ ملین امریکی ڈالر (سولد ارب پاکستانی روپے سے زائد) تک پہنچ گئی تھیں باکستانی روپے سے زائد) تک پہنچ گئی تھیں

تیل: کویت کی پوری معیشت اور اقتصادی ترقی کا انحصار ملک کے تیل کے بڑے بڑے ذخیروں سے حاصل ھونے والی آمدنی پر ھے۔ کویت میں رے بلین بیرل ، تیل کے ذخائر موجود ھیں ۔

جو ریاستہا ہے متحدہ اسریکہ کے ذخائر سے دگتے ہیں ا اور پوری دنیا کے ذخائر کا موں ، بونیصد هیں ۔ کویت کی تیل سے حاصل ھونے والی سالانہ آمدن سے وا۔ سرع وعدين المار ملين ألرتك بهنج حكى ه جب که . ه و رء میں یه صرف ، ، ، ملین ألمال تھی۔ جم و وع میں کویت نر پہلی بار ، تیل برآمد کیا اور تیل کی پیداوار میں اسقدر اضافه هوا که ۱۹۰۳ ع میں سُکویت پوری دنیا میں چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ تیل ہیدا کرنے والا ملک شمار مونر لگا ۔ تیل پیدا کرنر والر سمالک میں دخائر کے اعتبار سے کویت کو اولیت حاصل کے (The New \$1970 - (orz : 1. Encyclopaedia Britannica سی کویت نر رضاکارانه طور پسر پیداوار میں کچھ تخفیف کی ہے ۔ اب بھی گُویت دنیا میں چھٹے نمبر پر سب سے زیادہ تیل پیدا کرنر والا ملک ہے اور اس کی تیل کی پیداوار تین ملین سیرل پومیه - (E 1 4 2 0 'm 1 1 00 (World Muslim Gazetteer) قدرتی کیس اور پٹرولیم کیس کی تنمیالات کے لیر ملاحظه هو كتاب مذكور، ص م رم؛ بنكنگ، انشورنس اور فنانس کے امور کی تفصیلات کے لیے دیکھیر کتاب مذکور، ص ۱ م ام؛) [نیز -The Statesman year: Book و عد عدو وع بذيل ماده].

ستمہ : کویت میں نیا کویتی دینار مرقبہ ہے۔
ایک کویتی دینار ۱۰۱۵ پونڈ سٹرلنگ کے برابر ہے۔
اور تقریبًا تین امریکی ڈالر ۲۳۲ء کے برابر
ایک دینار کو ۱۰۰۰ فلس میں تقسیم کیا گیا ہے۔

بجٹ: ۱۹۹۱-۱۹۹۱ میں بجٹ کے معلیمی و . / ۲۰۰ ملین کوپتی دینار تھے ۔ ۲۰ ملین کوپتی دینار تھے ۔ ۲۰ ملین کوپتی دینار تھا جس میں ہدہ سلین کوپتی دینار تھا جس میں ہدہ سلین کوپتی دینار کیا جا فیصد) پرسشتماری تفصیلات کے لیے دیکھیے کتب مذکھیں

المانين كا مسفله : كويت كے بعض لوگ آج بھی ید ذکر کرتر میں کہ پانی کی قلت کے پیش نظر وہ کبھی عراق سے پانی در آمد کرتے ھے ھیں۔ پانی کی فراھی کے لیر مہ و و ع میں کویت میں سمندر کے پانی کو کشید کرنے کا ایک اللان 5 (Kuwait Seawater Distillation Plant) لانك المراجعة المراج هصه مكمل هو گيا تها، جس سے يوسه دس لاكھ كيلن پاني فراهم هوتا تها \_ اب اس مين مزيد يونث مکمل کیر گئے میں جس سے ساٹھ ملین (چھر کروڑ) گیلن پانی یومیه فراهم هوتا ہے ۔ پوری دنیا میں ۔ نسکین پانی کو مقطر کرنے کا یہ سب سے بڑا پلانٹ ہے۔ ریاست کے شمال میں الرومَ تین کے مقام پر کنووں 🖟 دیتا ہے . سے تازہ پانی دارالحکومت میں فراہم کیا جاتا ہے.

پننے والے کے لیے یہ لازم ہے "که وہ مرحوم مبار ک الصباح کے خاتدان سے هاو ۔ هر حکمران کی تخت نشینی کے ایک سال کے اندر اس کے وئی عہد کا نامزد کیا جانا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سرکاری 🕴 ملی ہے۔ مِذْهِبِ اسلام اور سرکاری زبان عربی ہے ۔ انتظامیہ کے جمله اختیارات امیر " نسو حاصل هیں جو ان اختیارات کو وزرا کی کونسل کے ذریعے سے استعمال کرتا ہے جو ایک وزیر اعظم کی تیادت میں کام کرتی ہے۔ امیر کو مارشل لاء نافذ کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے، لیکن اس ضمن میں اسے اسمیل کی منظوری لینا الزتي ہے.

ایک قومی اسمبلی کا جو . ه افراد پر مشتمل ا ۱۹۵۰ ع، ص ۱۰،۸ ببعد). هوتی ہے - چارسال کے لیر انتخاب کیا جاتا ہے جو بجنوبت کے پڑھ لکھے، ١٠ سال سے زائد عمر والے مردول کے ووٹوں سے عمل میں آتا ہے ۔ ملازمین اور والم انتفاب میں حصد نہیں لیتے ۔ ملک میں والنس سيماعتين نبين - اسدوار انفرادي حيثيت عد

کے امیر کے پاس بھیج دیتی ہے تو امیر کو یہ اختیار حاصل ہے که وہ بل مذکور اسمبلی کو نظرثانی ک لیر بھجوا دے اور اگر آئندہ اجلاس میں ممیران کی دو تبائی اکثریت اسے بھر منظور کر لر یا اس سے آئندہ نشست میں سادہ اکثربت اسے منظور کر لر تو اس کو قانون کی حیثیت حاصل هو جاتی هے \_ اسمبلی کسی وزیر کے لیے عدم اعتماد کا ووث پاس : كر سكتي هے ـ البته وزير اعظم كے سلسلے ميں اسے یه اختیار حاصل نہیں ۔ اس صورت میں اسمبلی امیر تک رسائی حاصل کر سکتی ہے اور امیر یا تو وزبر اعظم کو برخاست کر دیتا ہے با اسمبنی ہی توڑ

جو آئين ١٦ نوسير ١٦٩٩ع كو نافذ هوا وه آئین : کویت کے حکمران یا امیر کا جانشین ، تمام شہریوں کے لیے قانونی مساوات کا حق تسلیم کرتا ہے۔ اس طرح آئین میں انفرادی آزادی کے حق ا کی ضمانت دنی گئی ہے جس سے ''نویتی باشندوں میں ا تحفظ کے احساس کو پیدا کرنے کے لیے بڑی مدد

کویت کے مجموعہ قوانین میں اکثر و بیشتر مصری قانونی نظام کی پیروی کی گئی ہے ۔ جرائم کے مسائل میں چھوٹے چھوٹے مقدمات کا فیصلہ عام عدالتوں کے مجسٹریٹ کرتے میں جب کہ سنگین جرائم کا فیصله بڑی عدالتوں میں طر پاتا ہے ۔ ان فیصلوں کے بارے میں اپیل کی سماعت کے لیر ایک اور عدالت قائم کی گئی ہے (World Muslim Gazetteer

تعلیمی ترقی: ۱۹۳۹ءمیں ہورے کویت میں صرف ایک سکول تھا جس میں فقط .. ، طلبه تهر اب کنڈر کارٹن، ابتدائی اور ثانوی سکول کثرت سے قائم کر دیے گئے ھیں۔ ١٩٦٦ - ١٩٦٤ عين تعلیم لازمی کر دی گئی ۔ اب ۲۷۰ اسکولوں میں و ليتنظ عين - اكر اسيل كوئي بل منظور كر ! ايك لاكه سائه هزار طلبه زير تعليم هين - لماتذه كي.

تعداد گیارہ هزار هے ـ حكومت كويت كى باليسى كے ا مطابق کویتی باشندوں کے لیرکنڈرگارٹن سے لرکر یونیورسٹی تک تعلیم مفت ہے ـ طلبه کو کتابیں، خوراک اور طبی سهولتین مفت فراهم کی جاتی هین -سے و اع میں کویت میں پرائیویٹ سکولوں کی تعداد ٣٠ تھي جن سي ١٤١، ٣٣ طلبه زير تعليم تھے اور اساتذہ کی تعداد 220 تھی۔ ٹانوی سکولوں کے علاوہ ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ (لڑکوں کے لیر)، دو ٹیچرز ٹرینگ انسٹی ٹیوٹ (ایک لڑکوں کے لیے اور ابک لڑکیوں کے لیر)، ایک دینی مدرسه (Religious Institute)، ایک ٹیکنیکل سیکنڈری سکول (نٹرکیسوں کے لیسے اور ایک اور تربیتی ادارہ (Post-Secondery Teachers Training College) ١٩٦٨-١٩٦٤ ع سين قائم كيے گئے هيں ـ سات تعلیمی ادارے مختلف النوع معذور طلبه کے لیے قائم کیے گئے میں۔ وزارت تعلیم نے اپریل ۱۹۶۹ء میں ان سات اداروں کو ایک وسیع ادارے میں مدغم کرنے کے لیے اقدام کیا ہے ۔ بڑی کثیر تعداد میں کوپتی طلبہ کو وظائف دے کر بیرونی سمالک میں حصول تعلیم کے لیے بھیجا جاتا ہے ۔ جن میں سے آکٹر مصر، لبنان، امریکه اور برطانیه میں زیر تعلیم هیں۔ ۱۹۹۲ء میں کویت یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی (The New Encyclopaedia Britannica) . ( 0 ~ 9 : 1 .

اسی طرح عرب سمالک سے اس وقت ہونے جھے

سو طلبہ وظیفہ پاکر کویت کی ثانوی اور انٹرمیڈیٹ

سطح پر زیر تعلیم ھیں ۔ تعلیم بالغاں کے ہم سرکز

ھیں جہاں سم ہ س ہ افراد زیر تعلیم ھیں اور ۱۱ے

اساتذہ جزوقتی کام کر رہے ھیں۔ وزارت تعلیم، اس
کے علاوہ، ۲۸ پرائیویٹ سکول اور تعلیمی اداروں کی

بھی نگرانی کرتی ہے جہاں . . . ه ، طلبہ تعلیم
حاصل کر رہے ھیں۔ وزارت تعلیم نے، ساحل عمان

پر وہ سکول اس کے علاوہ قائم کیے ھیں جہاں ا ، 0 مروف ھیں ، 0 مرو

مدارس: كوبت كے مشہور مدارس ميں المدرسة السادة المدرسة المباركيه، المدرسة الاحمديه، مدرسة السعادة الجمعية الغيرية، المكتبة الاهلية قابل ذكر هيں، تفصيل كے ليے ديكھيے: تاريخ الكويت، ٢٨٨ ببعد.

فلاحي مملكت اور تعمير و ترقى : كويت الهر تیل کے عظیم ذخائر کی ہدولت اپنے ہاشندوں کی فلاح و بہبود کو مرکز توجه بنائر ہونے ہے ـ سماجي خدمات کا دائرہ روز بروز وسیع هو رها ہے۔ تعلیم مكمل طور پر مفت هے اس وقت كويت ميں هم هسپتال اور ۸۰ کلینک هیں۔ هر ۸۰۰ آدسی کے لیے ایک ڈاکٹر ہے اور ہر ۱۱۱ افراد کے لیے مسپتال کا ایک بستر ہے۔ کویت کے اندر اور ارد گرد سؤکوں کا جال بعهایا جا رها هے ـ شویخ (Shuwaikh) کے مقام پر ایک بندرگاہ تعمیر کی گئی ہے جو کویت شہر سے دو میل مغرب میں ہے ۔ اس میں بیک وقت آٹھ بڑے بار بردار جہاز اور کئی چھوٹر جہاز لنگر انداز ھو سکتے ھیں۔شعیبہ کے مقام پر ایک دوسری ہندرگاہ ھے جو کویت شہر کے جنسوب میں واقع ہے۔ ان دونوں بندرگاهوں کو . . سلین امریکی ڈالر کے صرف سے جدید بنایا جا رہا ہے۔ کوبت میں بین الاقواسی پروازوں کے لیر ایک هوائی الا بھی موجود ہے.

عالمی سیاست میں اہم کردار ؛ کویت نے عرب اور غیر عرب مسلم مسمالک کو پیڑی فیانی سے مالی اسداد دی ۔ اس نے جنگ فلسطین ہے، ہاء کے متأثر ممالک کی دل کھول کو مدد کی ہے ۔ کویت کی مجموعی اسداد جو اس نے رمضان مراء کے بعد مختلف مسمالک کو دی ہا۔ ۔ میں طوح گئی ہے ۔ اسی طوح گئی ہے ۔ اس

مالی امداد فلسطینی فدائین کو بھی دی گئی۔ [کویت کی تعمیر و ترقی میں اهل پاکستان نے بھی کویت میں سلازم هیں اور اسے اعلٰی درجے کی فلاحی مملکت بنائر مین شب و روز مصروف هین].

وزارت اوقاف ؛ حکومت کویت عالم اسلام کے مسائل میں ہؤی دلچسی لیتی ہے، بالخصوص بیرونی ممالک میں مسلم اقلیتوں کے مسائل پر خصوصی توجه دیتی ہے۔ مذھبی اسور کے انتظام اور انصرام کے لیے وزارت اوقاف ہے جو اسلامی ادب اور قرآن حکیم کی طباعت پر سالانه زر کثیر خرج کرتی ہے۔ علاوہ ازیں مسلم تنظیموں کو امداد بھی فراھم کرتی ہے ۔ کویت اسلامی سیکوٹریٹ، اسلامی وزراہے خارجہ کانفرنس اور اسلامی بنک کا بھی رکن ہے۔ . ع میں کویت نے عالم اسلام کے وزراہے اوقاف کی بین الاقوامی كانفرنس كا اهتمام كيا تها تأكه مسلم ممالك مين ہا ھمی تعاون سے ان سر کرمیوں کو فروغ دیا جائے . ( = 1 9 4 0 : m ) 9 " World Muslim Gazetteer

اگست ١٩٢٤ کے ایک اعلان کے مطابق کویت کی وزارت اوقاف، قاهره کی جامعة الازهر کی طرز پر ایک اسلامی یونیورسٹی قائم کرنے پر بھی غور کر رهي هـ.

ماحل: (١) عبدالرشيد: تأريم الكويت، مطبوعة بيروت: (۲) Kuwait and his neighbours مطبوعة لندُن ؛ (٢) Kuwait was my home (١) مطبوعة لندُن ؛ The New Encyclopaedia Britannica ( ~) بذيل ماده: (•) World Muslim Gazetteer (•) كراهي

(ہشیر احمد صدیقی) كهانى: ( ـ افسانه، مختصر افسانه ) رك به حكايه، حديث، رواية، سمر، قصه [نيز اردو، عسربي، غارسي وغيره].

كُنْهُوْ با : (كاه ربا) وهي هے جسے انكريزي المعني فرق پر زور ديا كيا ہے .

سیں amber کہتر هیں۔ فارسی لفظ کے معنی تنکر کو ا کھینچنے یا لوٹ لینے والا ھیں۔ عام طور، پر جیسا اهم کردار ادا کیا ہے۔ اب هزاروں پاکستانی . که القزوینی میں ہے، اس کی یه مخصوص خاصیت بیان کر دی جاتی ہے، لیکن اس پر کوئی راے زنی نہیں کی جاتی، البته ابن الكبير نے اتنا لكھا ہے كد اگر اسے کسی قدر رگڑ لیا جائر تو به بڑی تیزی اور شدت سے تنکوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کشش کو شاعری سی استعارة عشاق کی باهم كشش كے بيان كے لير استعمال كيا جاتا ہے.

کاهربا کی کعیه مقدار تو بلغار کے بحیرۂ بالٹک سے متصل علاقه تُدُسن (Kasan) سے لائی جاتی تھی اور اسے لوگ جوز روسی کی گوند سمجھتر تھر، اور کچھ مقدار هسپانيه سے آتي تھي ۔ الغافقي، جس نر دونوں تسمول کا ذکر کیا ہے، بتاتا ہے کہ یہ مكهيون، تنكون وغيره لو يكو ليتا هي

قدیم زمانے کے کاہ رہا سے بنے ھوسے زبورات اب مشرق مين باتى نهين رفح البته الوشاء زردکاہ رہا کے بعض نمونوں کا ذکر کرتا ہے جو عورتیں زیورات کے طور پر استعمال کرتی تھیں۔ اسی طرح کیمیا کر الجلدگی کاه رہا میں کھد ہے ھوے نقوش کی بابت کہتا ہے کہ یہ بطور طلسمی تعویذوں کے استعمال هوتر تهر۔ سوجودہ زمانر میں اس سے تسبیح کے دانے اور ''سگار ھولیڈر'' بنائی جاتی هیں ۔ یه دوا کے طور پر همیشه کثرت سے استعمال هوتا رها ہے۔ جس طرح انگریزی سی الیکٹرون electron سے الیکٹرسٹی electricity سے اسی طرح مشرقی زبانیوں میں کہربا سے [بعلی کا نام] کمهربائية بن گيا ۔ بسا اوقات کاه ربا کو سندروس سے، جو بقول الانطاکی رکڑے ھوے تنکوں کو کھینچتا ہے، ملتبس کر دیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف هم یه دیکهتر هیں که آن دونوں کے

Zeitschr. der בי 'G. Jacob יד (1): בי 'Gesellsch יד (1): בי 'Gesellsch יד (1): בי 'Gesellsch יד (1): בי 'Gesch (1): בי 'Gesch

## (E. WIEDEMANN)

ن الْكُنْهِف: بقول امام راغب اصفهاني الكهف كے معنى پهاڑ ميں غار كے هيں ـ اس كى جمع كهوف آتى هے: "الكهف الغار في الجبل و جمعه كهوف" (المفردات، ١٥٨٨).

یه قرآن حکیم کی ایک سورت کا نام ہے جو ۱۱۰ آیات پر مشتمل ہے (تفسیر القاسمی، ۲۱: ۲۰، ۸: في ظَلَالَ القَرَآنَ، ١٥: ٢٩) ـ اس سورت كي دسويس آيت : اذ أَوَى الفتْيةُ الى الكَهف (١٨) [الكهف] : ١٠) كے لفظ الكهف كو اس كا نام قرار دیا گیا ہے۔ ترتیب تلاوت کے لحاظ سے اس کا عدد ۱۸ اور نزول وحی کی ترتیب کے اعتبار سے، اس کا عدد ہہ ہے۔ یه سورة الغاشیه [رك بآں] کے بعد اور سورة النّحل [رك بآن] سے پہلے نازل هوئی (الاتقان، ۱:۱۱) ـ پوری سورت مگهٔ معظمه میں نازل هوئی اور اسی راے کو علما کے ایک بہت بڑے گروہ نے اختیار کیا ہے (تفسیر المراغى، ١٥:١٥)، ليكن بعض كے قول كے مطابق، پہلی آٹھ آیات: صعیدًا جُرزًا' تک (۱۸ [الكهف] : ر تا م) اور ارشاد بارى : و اصبر نفسك الاية (١٨ [الكهف]: ٢٨) اور ان الذين أُمنُوا سے لے كر سورت كے آخر تک (١٨ [الكمهف]: ١٠٠ تا ١١٠) مكي هونر سے مستثني هيں (الاتقان،

ا : ۱۹: ۱ نیسیر القاسمی، ۱۱: ۱۹: ۱۱ درست یمی معلوم هوتا هے که پوری سورت مگی هے۔
ابن کثیر نے دلائل سے ثابت کیا هے که پوری
سورت مگه معظمه میں نازل هوئی ''الکُهفُ گُلها
مگیة'' (تفسیر القرآن العظیم، ۲: ۱۱) ۔ سید امیر
علی نے قرطبی کے حوالے سے یه لکھا هے که یه سورة
تمام مفسرین کے قول کے مطابق مگی هے (تفسیر
سواهب الرحمن، پاره ۱۵: ۲۱۹).

گزشته سورت سے اس کا ربط یه ہے که اولاً، سورہ بنی اسرائیل کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے اور اس سورت کا آغاز تحمید سے ہوتا ہے اور کلام میں دونوں اکھٹے استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ: قَسَبْح بِحَمْد رَبُّكُ (١١٠ [النَّصر] : ٣) يا سُبْعَانَ الله و بُحْمَده مين ان كا استعمال ساته ساته هوا هے: ثانيا كزشته سورت خدامے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا پر ختم ہوئی ہے جب که اس سورت کا آغاز حمد و ثنا سے هو رها ہے: ثالثًا، گزشته سورت میں یہود کے، روح کے ہارے میں، استفار پر انھیں سخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے: وَ مَا آوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ الَّا قَلِيْلًا٥٠٠ (١٥ (الاسراء:٥٥) جب که اس سورت میں حضرت موسی علیه السلام اور حضرت خضر عليه السلام كاقصه بيان كر كے انسانی علم کی محدودیت اور اللہ تعالٰی کے علم کی وسعتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؛ راہماً، سابقه سورت میں یہود کو یہ بتایا گیا ہے : و قلنا من ا بعلم لَبْنَيُّ السَّرَاةُ بِلَّ السَّكْنُوا الْأَرْضَ فَاذَا جَاءً وَعُلَّهُ الْأَخْرَة جِئْنَا بكُمْ لَفَيْفًا ( ١ [ إبني اسرآه يل] : م . ١) جب كه اس سورت مين فَاذَا جَاءَ وَعُـدُ رَبِّي جَعْلَهُ دُكَّاءً ۗ وَكَانَ وَهُدُ ربى مُقّا أَ سے للْكُفرين عُرْمًا لا تك (١٨ [الكهف]: ۸ و تا ۱۱۱ کے ارشاد باری سی بھی اللہ تعالٰی کی عظیم قدرتوں اور کفار کے عبرتناک انجام کا ذکر كيا كيا هـ - (ديكهيم تفسير المراغي، من : ١٠ ١١١٠

احادیث میں اس سورت کے فضائل کثرت سے بیان کیے گئے میں (تفصیل کے لیے دیکھیے : ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ٢: ١٠ ١٠: تفسير مواهب السرحين، باره ه : ١١٨) - اسام رازي م ابن عباس م کے حوالے سے لکھا ہے که حضور آکرم : ٣: ٢ تا ٨). صلَّى الله عليه و آلهِ و سلَّم نے فرمایا : اَلَا اَدُلُّكُمْ علٰی سورة شُيَّعُها سبعونُ الفُ ملک حين نُزلت هي سورةً الكيف "(كيا مين تمهين ايك ايسى سورت نه بتاؤں کہ اس کے نزول پر ستر هزار فرشتے اس کے . (27: 71

اس سورت کی صحیح اهمیت کا اندازه همیں اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس کے تاربحی پس سنظر کو پیش نظر رکھتے ھیں۔ سورت کی داخلی سہادت سے یہ اندازه لگایا جا سکتا ہے که یه وه دور هے جب قریش مكُّه نے حضور اكرم صلَّى اللہ عليه و آله و سلَّم اور آپ کے صحابة کرام پر دست ظلم دراز کر ('لها تها ـ هر ممکن صورت میں اذیت رسانی کی جاتی ۔ رسالت م سآب اور آپ کے رفقا پر مکمل معاشی اور معاشرتی مقاطعے سے دباؤ ڈالنے اور دعوت و تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے آپ اور آپ کے خاندان کو شعب اِس طالب میں محصور کر دیا گیا تھا۔ [قریش مکه نے یہود کے اشارے سے جو چند سوالات کیر تھر، ان میں سے ایک یه بهی تها که اصحاب کهف کون اورکیا تھر ۔ قرآن مجید اس کے جواب میں ان کا صحیح قصّہ بيان كرتا مي (تفسير ماجدي، ٢٠٠٠ مطبوعة لاهور] المختصر ایسے بر خطر اور نازک دور میں مسلمانوں کو جو مظالم کی جتی میں پسر جا رہے تھر تشغی دی گئی ہے کہ پہلے اهل ایمان پر بھی ابتلا و مصائب کا دور اس سے بھی سخت تر گزرا ہے، لیکن انھوں نے انتہائی صبر و استقاست سے کام لیا اور انجام کارکامیاب و کامران ہوئے ۔ دوسری طرف قریش

مکّه کو به تنبیه کی گئی ہےکه ان سے کمیں زیادہ طاقتور اور مقتدر اقوام ظلم کی بنا پسر بالآخر تباه و برباد هو گئیں، لٰهذا انهیں حق کو قبول کر لینا چاهیرورند ان كا انجام بهي عبرتناك هو كا(ديكهير تفهيم القرآن،

اس سورت کا مر کزی مضمون عقائد و افکار کی تصحیح ہے۔ شرک کی مذمت بیان کر کے توحید کے تصور کو راسخ کبا گیا ہے اور وحی کی ضرورت و اهمیت کی طرف نوجه دلائی گئی ہے؛ چنانچه سورت کا جلو سين آثر \_ يه سورت الكيف هے) (التفسير الكبير، ﴿ آغاز حمد و ثنا اور اثبات وحي سے هوتا هے اور اختتام بھی توحید کے بیان، شر ک کی مذمت اور اثبات وحی و رسالت پر کیا گیا ہے۔ سورت سی قصول کا عنصر غالب ہے۔ ابتدا سیں اصحاب الکہف کا قصہ آتا ہے اس کے بعد اصحاب جُنتين كا فصه آتا هے، پهر آدم ا و ابليس كے قصے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ درمیان میں حضرت موسى عليه السّلام اور حضرت خضر عليه السّلام كا قصه مذکور هوا هے اور آخر میں ذوالقرنین کا قصه بیان ہوا ہے گویا سورت کا بڑا حصه، ۱۱۰ میں سے 1 ے آیات، انھیں قصص پر مشتمل ہے ۔ (دیکھیے في ظلال القرآن، ور: دع).

ان میں پہلا اهم قصه اصحب الکہف کا ہے۔ یه واقعه مسیحی دعوت کی ابتدائی صدیوں کا ہے اور جنهیں پیش آبا تھا وہ عیسائی سوحدین تھے (ترجمان القرآن، ۲: ۹۹۹) - اس قصے كى قديم ترين شہادت ایک عیسائی پادری جیس سروجی کے مواعظ میں ملتی ہے جو سے سع کے لگ بھک زمانے میں ، سریانی زبان میں، لکھے گئے تھے۔ کبن نے انھیں تاریخ زوال و سقوط دولت روم کے باب س میں اسی مأخذ کے حوالر سے "Seven Sleepers (سات سونر والوں) کا جو قصہ بیان کیا ہے وہ این جریر طبری اور دیگر قدیم مفسرین کی روایات سے ملتا جلتا ہے (تفصیل کے لیے دیکھیے: تفهیم القرآن، ۲:۳ ببعد) ۔ اس کا

کے زمانے میں جب مسیح علی پیرووں پر سخت ظلم و ستم هو رهے تھے تو یه سات نوجوان ایک غار میں ادوران قیام میں پیش آیا جو بحر قلزم کے شمالی دو پناہ گزین ہو گئے تھے اور ان پر غنودگی طاری ہو گئی تھی ۔ تقریبًا تین سو برس گزرنے کے بعد قدرت خداوندی سے یہ بیدار هوے تو پوری رومی سلطنت مسيح عليه السلام كي پيرو بن چكي تهي؛ تاهم ایک گروہ میں آخرت کے عقیدے کا انکار پابا جاتا تھا۔ اس واقعے کے پیش آنے پر ان کے عقیدے کی تصحیح ھو گئی ۔ ابوالکلام آزاد نر الکہف (غار) کے اندرونی منظر کی دہشت انگیزی کا نقشہ خوب کھینچا ہے (دیکھیے ترجمان القرآن، ۲ :۳۹۸) - انھوں نے و لبشوا في كَنْ هُذِهِمْ لَلْكُ مائَّة سنايِّنُ وَ ازْدَادُوا تُسعَّا ـ (١٨ [الكمهف]: ٢٥) كو فرآن كي تصريح كے بجائے لوگوں ک فول قرار دیا ہے اور ارتباد خداوندی تمل اللہ اُعلّٰم بما لَبْثُوا " (٨ ، [الكهف] : ٣- ) كو بطور دليل بيش دیا ہے، نیز حضرت ابن عباس طرح ایک تنسیری قول اس کی تائید میں پیش آنیا ہے (وہی کتاب، محل مذا دور) ۔ ابوالاعلیٰ مودودی تر بھی اسی راہے آئو اختیار کیا ہے (دیکھیے تفہیم انقرآن، ۳: ۲۱) .

دوسرا اهم قصّه حضرت سوسي اورحضرت خضر " کا هے ۔ جسہور علما کا اس اس پر اتفاق ہے که اس میں مذکور حضرت موسی میں عمران، نبی بني اسرائيل هين (تفسير المراغي، ١٥: ١٥٢) -الجامع الترمذي مين اس امركي صراحت موجود هے كه موسی اسرائیل هی موسی صاحب خضر هیں ۔ (العاسع الترمذي، ١٠: ٢ تا ١).

خَضْر (بفتح الخاء وكسر ها وكسر الضاد و سکونھا) کے متعلق اکثر یہی باور کیا جاتا ہے کہ وه نبي تهي (التفسير المراغي، ه ١: ١٥٢) - مفسرين ني ''فتی موسی''' کا نام یشوع بن نون بیان کیا ہے [جو حضرت موسی مع کے عزیمز خاص و خادم خاص کے لیے دیکھیے: ترجمان القرآن، ۲: . . . ، تا ۳۰۰۰

خلاصه هے که قیصر ڈیسیس یا دقیانوس (م ۲۰۱۱) تھے۔ یه سفر کہاں پیش آیا، اس کے متعلق اختلاف ھ، اغلب یہ ہے کہ یہ سفر جزیرہ نمامے سینا کے شاخه کے اتصال کی جگه ہے].

القاسمي نر اس خيال كو باطل قرار ديا هے كه خضر ابھی زندہ ھیں۔ انھوں نر لکھا ہے که خضر" فوت ہو چکے میں اور اس کی دلیل یہ پیش کی ہے که اگر وه زنده هوتر تو رسول اکرم م کے حضور میں حاضر هوتے اور آپ کے ساتھ جہاد میں شریک هوتے ـ نیز این عباس م کی یه روایت بهی نقل کی هے که "للم يَذْكُو أحد بِّنَ الصَّحابةِ انَّهُ وأَى الخَضْرَ" (كسى بھی صحابی رط نے اس امر کا ذکر نہیں کیا کہ اس نے خضر القاسمی، ۱۱: م ٩ . م) - [مزيد تفصيلات كے ليے رك به الخضر] .

تيسرا اهم قصه ذوالقرنين كا هے جو بقول ابوالكلام آزاده ه ه قدم سي ايك غير معمولي شخصيت. کے طور پر ابھرا ۔ یہ پارس کے مخامنشی خاندان کا ایک نوجوان گورش تھا جسے یونانیوں نے سائرس، عبرانیوں نے خورش اور عربوں نے کے خسرو کے نام سے پکارا۔ اسے پہلے پارس کے تمام امیروں نے اپنا فرمانروا تسلیم کر لیا۔ پھر بغیر کسی خونریزی کے میڈیا کی سملکت پر فرمانروا هو گیا اور اس طرح دونوں مملکتوں نے مل کر ایران کی ایک عظیم الشاف شهنشاهی کی صورت اختیار کرلی (ترجمان القرآن، ۲: ۲ . س) \_ ابوالكلام آزاد نے اس اسر بر دلائل بیش كيے هيں كه قرآن كا ذوالقرنين سكندر مقدوني نهيں هوسكتا ـ (كتاب مذكور، ٩٩٩ ببعد؛ نيز ديكهير تفهيم القرآن، س بہ ببعد) ۔ ابوالکلام آزاد نے بائبل کی ایک . کتاب دانی ایل کے رؤیا کے حوالے سے (نیز دیکھیے کتاب مقدس : ٢٨٨) بالخميوس حقائق اور موجوده اكتشافات کی روشنی میں اس پر ہڑی مبسوط بحث کی ہے (تفصیل

[نيز رك به ذوالقرنين]).

حضرت خضراً اور اصحاب الكهف ير تصول مين جہاں توحید کے تصور کو راسخ کیا گیا ہے، وهاں اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے که غیب کا علم الله کے پاس مے جو لامحدود قدرتوں کا مالک مے اور جو حکیم و مدہر ہے اور جس کے اسرار و حکم کی انهیں آشکارا کر دیتی ہے تا که انسان ابنی کوتاهی كا شكار نه هونے بائے (ديكھيے في ظلال القرآن، ١٠: ·(r.: 17:1.A

ماخل (١) الراغب الاصفيائي: المفردات في غريب ٱلقرآن، مطبوعة قاهره؛ (٧) السيوطي : الاسقان، مطبوعة قاهره؛ (س) الرازى: التفسير الكبير، مطبوعة ما هره؛ (س) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، لا هور ٣ ١٩٤ (٥) محمد جمال الدين القاسمي: تفسير القاسمي، تأهره و و و و و ع (٦) سيّد قطب : في ظلال القرآن، مطبوعة بيروت: ( ] احمد مصطفى العراعي : تفسير العراعي، تاهره ٣ - ١٩٩٩ (٨) سيد امير على : تفسير مواهب الرحش، لكهنق . ١٩٠ من (٩) ابو الكلام آزاد : ترجمال القرآل، لاهور ١٩٣٩ ع: (١٠) ابوالاعلى سودودى : تفهيم الترآن، لاهبور ٢١٩٠ه؛ (١١) الترمذي، قاهره ١٩٠٠ه: (١٢) الخطيب التبريزي: مشكوة المصابيع، دمشق . 41991

(بشير احمد صديقي) كہانت كہا جاتا ہے۔ [لسآن ميں هے: رجل كاهن من قوم كهنة وكُمَّان و حرفته الكهانة (لسان، بذيل مادم)] \_ عرب جاهلیة کے هاں غیب دان اور پیش کو بڑتا ہےوہ تو خام شامنیت کی سرحد سے آکے نکل چکے

كا نام هـ - [لسان مين هـ : الكاهن الذي ان قصول مين بالخصوص حضرت موسى و بتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان و بدّعي معرفة الاسرار، يعنى كاهن وه هے جو زمانة آئنده سے متعلق اسور کی خبر بہم بہنچائے نیز اسے اسرار کے علم کا دعوٰی ہو) ۔ عبرانی میں اس کا نظیر کوہن Köhen اور آراسی سین کاهن Kähen اور دهنا Kuhna (سذهبی قائد) هیں۔ یه لفظ عبرانی یا معرفت سے بشری نگاهیں کوتاہ رہ جاتی هیں۔ البته ﴿ آرامی لفظ کا معرب نہیں ہے ۔ بلکه قدیم عربی زبان قدرت بقدر ضرورت، بعض حکمتوں سے بردہ اٹھا کر ، کے اصل سادے سے تعلق رکھتا ہے۔ Nöldeke Neuc Beitrage zur : علاف لبنا هے : اس کے خلاف اور محدود علم کا اعتراف کرتر هوئے، غرور علمی Semitischen Sprachwissenschaft ص ۹ ساخلیه ۹) کیبونکه یمهودیوں کا کردهن (Kohen) یا کاهن سے بالکل جدا دانانه حیثیت را لهنا هے ۔ اغلب هے که یمودیوں کے هاں کوهن اسی وقت غیب دان کے معنوں سی استعمال هوتا رها هو ۱، لیکن بعد مین وه ایک دانشند، فیصل اور خاص کر ذابح قرابین اور معلم توران کی حیثیت سے نظر آنا ہے، برخلاف اس کے عرب کاهن کی بابت جو " دبهی مذهبی پیشوا نبین هوا (فان " کریمر ا کی رائے اس کے خلاف ہے ۔ دیکھیر حصة زیریں ماخذ ص سے بعد اور نیز ولہاوزن بھی اس کے خلاف ہے ، سم، اور دیگر صفحات) ۔ هم یه نہیں "ک سکتے کہ اس نے کبھی یہ عہدے سنبھالے عول اور نه اس کا پوجا اور پوجا گھروں کے ساتھ کبھی مستقل تعلق رها ـ بلكه يـ معلوم هوتـ هـ كـ وه اپنى کار گزاریوں میں کبھی کسی عہدے وغیرہ ک إ پابند نه تها - كاهن كا مبدأ البته شامنيون (شامني اَلْکُمُهَانْ :[(ع)]؛ کاهن کی جمع؛ دوسری جمع کَهنه مذهب کے پسروهتوں) معالجوں، اور انسوں کر ہے۔ کامِن کا مؤنث کاهنه مے اور کاهن کے پیشے کو | پجاریوں میں ملتا ہے، لیکن جب پہلے پہل قدیم عربی حکایات میں، حدیث میں، اس سے زیادہ ندرت ا کے ساتھ اشعار جاهلیة میں همارا ان سے سابقه

هوتر هیں ، ان کی غیب دائی کا دارومدار استغراقی کشف پر ھے ۔ یہ بھی درست ھے که رات کو انھیں ایسے خواب نظر آتے هیں ، جن سے آئنده کے احوال اوا دیگر اشیا اور واقعات جو معمولی بشرکی آنکھوں سے اوجهل هوتے هيں ان پر كسى قدر روشن هو جاتے هين (المسعودي : ٣ : ٩ ١ م ١ م ١ بيعد؛ شيرنگر Sprenger ؛ ١٤٦ بو وغيره)، ليكن يه لوگ درحقیقت صاحب کشف و کراست نمین هیں۔ ان کے الہام کی اصل جنّی یا شیطانی ہے۔ کوئی جن یا شیطان (Saikoriov) جسے ان کا "تاہع" "صاحب"، "سولی" یا "ولی" اور بالعموم رتی یا رئی (غالبًا غیب دان) کہا جاتا ہے۔ ان کے اندر بولتا ہے ۔ ان کے وجدائی استغراق کا یہ تجسم جو پہلی نظر میں ان کو قدیم طرز کے شاعر (لفظی معنی هے "که جن انهیں، فوق العادة، سحری علم عطا کرتے میں مرتبط کرتا ہے۔ ان کو ایک خارجی حقیقت نظر آتا ہے حتٰی که کاهن کو اس کا خیالی جن حقیقی ستکلم معلوم ہوتا ہے اور وہ خود اپنر آپ کو اس کا مخاطب محسوس کرتا ہے ۔ وہ صاف طور پر دیکھتا ہے "نه ایک روح اس کے پاس آ رہی ہے، اس کے تشم کی آواز سنتا ہے اور اس کے بولنے کی آواز اس کے پاس دور ہی سے آنے لگتی ہے۔ وغيره وغيره (Sprenger: كتاب مذكور؛ Holscher ص ١٨٥) - [لسآن مين ، جبهان كاهن كے اس مفهوم كى وضاحت کی گئی ہے جو عربوں کے هاں سمجھا جاتا تھا، یه بتا دیا گیا ہے که کاهنوں کا ایک گروہ یه دعوی كرتا تها كه اس كا "تابع جِنَّى" يا "رُبِّي" انهين خبریں بہم پہنچاتا ہے اور دوسرا گروہ یہ کہتا تھا کہ ہم امور کو ان کے پیشگی اسباب وغیرہ کے ذریعے پہنچاتے میں ۔ لسان کے الفاظ یہ میں ۔ فَمُنْهُم مِّن كان يزعُمُ انَّ له تابعًا من الجنَّ و رئيًا يلقى

اليه الاخبار و منهم من كان يزعم انه يعرف الامور بمقدمات اسباب يستدل بها على مواقعها (ديكهير لسان، بذیل ماده) \_ بهر نوع لسان میں اس بات کا کوئی تذکره نهیں که کاهن لوگ یه دعوٰی بهی کرتے که ان کا تابع جنّی خارجی پیکر کے ساتھ ان سے ملاقی اور همکلام هوتا انهیں نظر آتا تها وغیره] ـ سچ سچ ان سوکلوں (یا جنوں) کے اپنے علمحده نام بھی هوتیے تھیے ( اسی طبرح جیسے که شاعروں کے جنوں کے نام ہوتے تھے ۔ دیکھیر ياقوت: معجم، طبع وستنفلك ، س: سرو س س ببعد اور الجاحظ: س: ۹ ب ، van Vloten ، ۹ ب کا ہنوں کے اقوال سجم یعنی چھوٹے چھوٹے مقفی نثر کے جملوں کی شکل میں هوتے تھے جو عام طور پر ایک هی فافیر پرختم هوتر تهر یا کبهی شاذ و نادر ایک جاننے والا) کے ساتھ جس کی بابت یہ سان لیا گیا ﴿ جمله چھوڑ کر پہلے جملے کا قافیه دمورایا جاتا تھا جیسا که عربستان میں ابتدائی زمانے سے آئندہ کی خبریں دینے والوں اور ساحروں کے ادنی اور اعلٰی هر طبقے میں رواج چلا آتا تھا۔ (بہت شاذ و نادر طور پر أ باقاعده شعر بهي استعمال كر ليا جاتا هم، مثلًا الاغانى، بار اول. ١١: ١٩١ س ١٠)؛ سجع كے علاوہ ایک مخصوص ترنم جس میں یه اقوال ادا کیے جاتے ھیں کاھن کے سلفوظات کی ایک خصوصیت ہے (ابن هشام، ۱: ۱ ی ۱ س ۲ اور اسی موضوع پر، ۲: ۸ ه) -اس حیثیت سے سجم کے ابتدائی معنے شاید معض دندنه یا تغرید کے یا کسی ایسی هی آواز کے هوں گر جو جن مفروض کی ہو سکتی ہے۔ سجع کا فعل دوسری جگھوں میں جنوں کی دوی اور طنین کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور کبوتر کی آواز اور اونٹوں کے بلبلانے کے لیے تو باقاعدہ مستعمل ہوا ہے (مثال کے طور پر دیکھیے عہد عتیق میں ۔ اشعیا باب و ہ، آیت م) ۔ کاهن، جن میں سے اکثر کو جعلساز کہا جائسکتا ہے بالعموم اپنے اقوال کیو

مشکل اور مبهم الفاظ میں پیش کرتے هیں۔ (کاهنون کے ملفوظات کے لیے دیکھیے مثلاً ہولشر Holscher عم ببعد، وه ببعد؛ المسعودى: ٣٠ - ٣٨٠ ببعد؛ الابشيمي: باب . ٦: الاغاني، ١١: ١٦١ س ١٠ ببعد) .

زمانه قبل اسلام کی اجتماعی اور انفرادی دونوں زندگیوں میں کا هنوں کو بڑا دخل تھا۔ تمام قبائلی اور ملکی اہم معاملات میں ان سے استفسار کیا جاتا تھا بالخصوص جنگی سہموں اور غارتوں کے وقت جن میں : امتحان کر لیتے تھے. بالعموم وه خود بهي حصه ليتر تهر اور كبهي بذات خود ان کی قیادت بھی کرتر تھر (دیکھیر عہد نامه عتیق میں ڈیبورہ Deborah) ۔ اسی لیے بادشاہ اور ملکہ اپنے اپنے نمجومی اور پیش کو رکھا کرتے Die Burgen und Schlosser : D. H. Muller اور الطبری، طبع ڈخویہ، ۱ : ۲۹۷ س ه) اور هر قبیلے كا اپنا ايك كاهن با كاهنه، نيز ابك شاعر اور ايك خطیب هوتا تها ـ نجي زندگي ميں په کاهن خاص طور پر ہر قسم کے جھکڑوں اور قانونی بحثوں پر بطور حَكّم كے تصور سے بالكل ملا هوا تها (الحطّيئة، قصيده ے 1، شعرے؛ الابشیمی، قاهره ۱ بس ۱ ه، ب: سے س ۱)۔ ان کے فیصلے خداوندی فیصلر خیال کیرجاتر تھرجن کے خلاف کوئی اپیل نہیں کی جاسکتی تھی۔ اس کےساتھ هی وہ خوابوں کی تعبیر دیتر، کم شدہ اونٹوں کا پتا ان کارگزاریوں میں وہ اخبار غیب کے ادنی درجے پر اتو آتے تھے جو عُرّاف ہا سُعْرَف کے لیے مقرر ہے (ديكهير وور الأسيان، بار اول، ١:٠٠٠ ب اور ديكهير ابن الأثير: النهاية، م: .م؛ الجاحظ، ٦: ۲۳ من o نیچے سے؛ المسعودی: ۳ : ۳۰۳) - اس قسم | غالبًا انهیں کے برابر غیر تـاریخی یمنی شهزادی

کے کاموں کے لیے انھیں کچھ رقبہ بطور اجرت اکراسید دی جاتی تھی جسے اسلام میں حرام قرار دیا گیا م (حلوان؛ البخارى: السحيح، طبع (Krehl-Juynbol) ۲ : ۳ و ه ه اور مواضع کثیره؛ [تاج المعروس، بذيل مادة حلو، والعلوان بالضم اجرة الدلال خاصة عن اللحيائي و أيضًا أجرة الكاهن ومنه الحديث عنى عن حلوان التكاهن] البته لوك ان کو اجرت دینر سے پہلر ان کی پیشگوئی کی طاقت کا

اس نسم کے مردوں اور عورتوں کا طبعاً اثر بہت ہوتا نہا اور وہ آ نئر اپنے قبیلے کی حدود سے باہراور دور دور نک نجاوز ادر جاتا تها ـ یه نهیں تها که کاھن بالیکل ادنی طبقے کے لوگوں سے چنے جاتے ھوں بلکه بعض اوقات به لوگ بڑے ممتاز گھرانوں کے هوتر تهر اور کبھی کبھی قبیلے کا سردار ھی ان کا کھن بھی ھوتا تیا (Lammens، ص م. ب و ے ہے: الجاحظ، س: ۲۲: van Vloten ، ۲۶: مر٠١٠ نيز ولماؤزن، ص ١٣٨٠ جس نر غلطي سے یہ که دیا ہے که ان اونجر خاندان کے حاکم کے فیصلر " لرتر تھر؛ جنانجہ کاھن ک تعبور ؛ کاھنوں " دو ان کا عہدہ ورثر میں ملتا تھا) ۔ بہر حال یه لوگ اپنے قبیلے کے سردار اور عقلمند طبقے کے افراد هوتے تھے (دیکھیے الجاحظ: البیان، باب اسماء النُّكُهَّان و الحكام و الخطباء والعلماء من قعطان\_ قبیلة قعطان کے کا هنوں حاکموں ۔ خطیبوں اور علما کے نام، ۱: ۱۳۹ نیچے سے۔ دیکھیے نیز کتاب بتاتے، زنا کا راز فاش کرتے، دیگر جرائم اور بد کرداریوں إسد کور، ص ۱۱۳ سطر ۱۰ ببعد، طبع قاهره ۱۳۳۳ ه،

دونوں صنفول کے چند مشہور کاهن یه تهيج: سطيح الدِّنِّين شام مين اور شق بن صَّعْب البَّجِّلَّى، (اور ان دونوں کا ذکر بالعموم ایک ساتھ آتا ہے اور دونوں یکساں فرضی معلوم هوتے هیں)



طریقه، جو Cassandra سے مشابهت رکھتی ہے۔ قبيلة مذحج كا المأمور الحارثي ـ قبيلة ربيعه كا سردار عمرو بن جُعيد الأفكل، قبيلة قريش كي سوداء بنت زهره، اور بني قضاعه کي زرقاء بنت زهير وغيره (ولسهاؤزن، ص ٢٠٠١؛ المسعودي: ٣: ٢٥٠٠، سهم سواضع "كثيره؛ فان فلوثن ـ ـ : ٢ - ١ ، ٣ - ١٠ ۱۸۰ وغیرہ) ۔ جنوبی عبرب کے کاهن خاص طور پر بڑی شہرت رکھتر تھر (الآغانی، ۸: ۸ ہ سم).

سن حيث الاستعمال كاهن كا مترداف لفظ حازى (جمع حيزاة اور حازة اور حازون، مؤنث حازية جمع حُوازى) كجه كم رائج نهين هـ -ظاهر هـ كه يه عبرانی لفظ Haza ک مترادف ہے۔ لیکن اس کے خالص عربی لفظ هونر میں آئوئی شبہہ نہیں ہے ۔ دوسری جانب ضروری ہے که هم کاهن کو، جس کے، سافوق العادة علم كا داروسدار جيسا كه اوبر بيان كيا جا چكا ہے ۔ اندرونی البہام، پر ہے ان لوگوں سے بالکل سمتاز سمجھیں ۔ جو ادنی نسم کی پیشگوئی اور جادو کے 🕯 تدرتب داکھاتے بھرتے ہیں اور جن کا دارومدار انسیسام کرتے ہوئے نہیں ہاتے. خارجی اور نسنی ذرائع پر هوتا ہے۔ جو سقررہ اسور عادیه کی مشق سے حاصر عو سکنے هیں اور بالفاظ دیگر آن معمولات پار کاربسند هو کر کا جو چاہے انهين سيكه سكتا هے، يعني عائف يا زاجر جو پرندوں کی ازان کے پہچانتا ہے ۔ قائبف، حارز اور حزّارجو نشان قدم دیکھتا ہے۔ عُراف یا بعرف پانی کی جگه بتانے والا (اصطلاحوں کے لیے بیان بالا بھی دیکھیے)، اسشابہ د کھائی دیتے ہیں]. منجم ستاره شناس، الناظر في اسرار الكف، هاته كي لكيرين ديكهنے والا ـ خاطّ جو زمين پر كهنچي هوئي لكيرون سے قسمت كا حال بشاتا ہے الضّارب يا الطَّارِق بالحَّصا جو كنكريان ذال كر پيش كوثي آکریاً ہے اور جھاڑ پھونیک کرنے والا ساحر یا راتس کبھی کبھی ان لسوگسوں کو بھی لفظ کا غلط استعمال کرتے موسے کامن که دیا جاتا ہے ۔ اس کا اسیں وفات موثی رف به طلبعه] اور بالبغموص

رواج غالبًا اس وقت هوا جب اسلام نر اعلى درجر كي كهائمة كا خاتمه كر ديا اور فقط بيروني كرتب ثونا، جهاز پهونک اورسحر باقی ره گئے [مقاله نگارکی یه بات محل غور ہے کہ اسلام نے فقط اعلٰی درجے کی کہانة کا خاتمه کیا اور یه که کهانة کی ادنی انسام باتی رہ گئیں ۔ معلوم نہیں اس بات کی سند مقاله نکار کے پاس کیا ہے؟ ۔ جب که ابن الأثیر نے کہا ہے کاهن. سے رجوع کی ممانعت والی حدیث میں عراف اور منجم وغيره تک شامل هين ـ قال ابن الأثير و قبوله في الحديث من اتي كاهنا يشتمل عملي اتيان الكاهن والعراف والمنجم (ديكهي لسَآن، بذيس ساده) میں یہاں پھر اس بات پر اصرار کرنا چاھتا ھوں ( گو ویل هاؤزن نر ص ۱۳۸ اور دیبکر مواضع میں اس سے اختلاف کیا ہے) که کاهن، یمودیوں کے ا دوهن کی درج، خدائی آوازوں کا دبیرانے والا نه تھا۔ يه بات خاص طور پـر قابل لحاظ هـ كه هم "کوهن، کو کبھی تیروں کے ذریعے سے قسمت کا

قرآن مجيد مين حضرت محمد صلّى الله عليه و آله و سلّم کے کاہن ہونے سے صاف طور پر انکار كيا كيا هي (جه [الطّور]: ٩٦؛ ٩٩ [الحاقة]: ٢٨: ٨٨ [التكوير] : ٢٠ ببعد) ليكن [ابتدام نبوت ك بعض باتیں مثلا آغاز وحی کی کیفیت استغراق اور سچیر خواب بظاهر کاهنوں کی مذعومه کیفیات سے

مشرکین منگه نر ابتدا آپ کو کاهن ھی سمجھا اور آپ<sup>م</sup> کے اس دھوے سے کہ میرا کاهن سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، بلکه میں اللہ کا رسول اور پیغمبر هوں، ان پر شروع میں کوئی اثر نه هوا \_ آپ کے جهوٹے نقالوں مثلًا مسیلمه، طليحه [جو بعد مين مسلمان هوگئے اور إيمانة اسلام ﴿

اسود عنسی نے جس سے سجاح [یه بھی بعد ازاں تائب هوگئی تھیں اور زمانۂ اسلام دیں انتقال کیا رائے به سجاح] بھی، جو اس جرگے کی ابک مؤنت فرد ہے، پیچھے نہیں ہے۔ اپنا کھیل کاهنوں کے بھیس میں کھیلا عرب کے لوگ بشتینی کافر اور مشرک تھے۔ وہ چاھتے تھے کہ مضرت محمد ملّی اللہ علیه و آله وسلّم کو معمولی کاهن که کر ان سے اپنا بیچھا چھڑا لیں، کو معمولی کاهن که کر ان سے اپنا بیچھا چھڑا لیں، لیکن بعد میں ان کی بہت جلد آنکھیں کھل گئیں۔ حیرت اور افسوس تو ان کے حال بر هے جو عالم اور عقلمند هوتے هوے آنکھیں بند کر کے عالم اور عقلمند هوتے هوے آنکھیں بند کر کے نمخ النہار کے سورج کا انکار کرتے رہے .

اسلام نے توحید کا ڈنکا بجآ کر محمد صلّی اللہ علیه و آله وسلم بر هر تسم کی وحی کےخاتم کا اعلان کر کے اور شرع کے مقرر قانون کے ذریعے تمام معاشی رسوم و رواج کو ایک ضابطے کے ماتحت لا " کر قديم كاهنون كا خاتمه "كر ديا ـ ليكن حقيقت مين يه کام رفته رفته پورا هوا کیونکه هم ۱۳۲ ه یک میں ایک کاهن کا ذکر سنتر هیں (الطبری، س؛ أ ر پ س ر) سوجوده عربستان سین کمینه (کاهنون) کی بابت دیکھیے لینڈ برگ: La Langue arabe ce sesdialectes ، ) اسلامی شمالی مغربی افریقه میں کاهنه عورتوں کی بابت دیکھیر Doutte س ۳۲ ببعد) غالبًا محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كو کاھنوں کے اقوال کے مافوق العادة ھونے میں کبھی تردد نه هوا [مقاله نگار کا یه خیال درست نهیی، احادیث نبوی سے بھی کمیں اس کی تائید نہیں ہوتی]، لیکن جب آپ نے جنوں کو شیاطین کے مرتبے میں اتار کر ان کے علم کو **آسمان سے سرقہ کیا ہوا قرار دیا جس کی شکل کو** مسخ کر کے اور بہت کچھ اپنی طرف سے ملا جلا ، كر وه كاهنون كو ديتي تهي (٧٠ [الجن] : ٨ ببعد؛ سرم [الصفت] ي بيعد: ١١٨ [الشاس]: ١ تا ١٠)،

ابن هشام: سیرة: ۱۳۱ ببعد) - اس سے کاهنوں
کی پیش گوٹیول کے وقار کو سخت صدمه
پہنچا۔ اسی سلسلے میں وہ احادیث سامنے آئیں۔ جن
میں اهل اسلام کو کاهن کے باس جانے سے منع کیا
گیا ہے۔ (السیوطی: الجاس الصغیر، باب من اللی
کاهنا: البخاری، ۲: ۳۸-۵، بموانع کدیرہ نیز دیکھے
ابن عباس کا قبول: ابنا کہ و الکھائے وغیرہ۔
درالزمخشری: الکشاف، سورة لقمان آس آیت سم).

مآخذ : (۱) Reste arabischen: Wellhousen Heidentums ، يار دوم: ص سم و بيعد: ص سم ١١ ٢٠٠٠ ببعد؛ (۲) شپرينگر : Las Leben und die Lehre des Mohammad ، بار دوم، ج ،، بالخصوص ص هه ب بيعد؛ (٣) قان شريمر : Studien zur vergliechunden Culturgestichte Vorzüglich nach arabischen (Sitzungsb. der Phil-hist. kl. יפנ אי ל ני קי 'Quellen (س) بيعد! (س) من سے بيعد! (س) من سے بيعد! Damonen Geister und Zauber bei : Van Vloten den alten Arabern. Mitteilungen aus Djahitz, Kitab Wiener Zeitxhr. f. die Runde dis 32 sal-Haiwan Morgenlondes ، ج ے، ص ۱۹۹ ببعد، ص ۲۳۳ بيعد، ج ١٠، ص ٥٥ بيعد ؛ (٥) Goldziher ا بعد، ۱۸: ۱ Abkandl zur arab. Philologie Etudes sur : Lagrange (7) : بعد: ١٠٤ و ١٠٤ les religions semitiques بار دوم، ص ۲۱۸ بېعد؛ Magie et Religion dans l'Afrique : Doutte (4) : D. B. Macdonald (م) بيعد؛ du Nord Profeten : Hölscher (٩) عمواضع كشيره؛ ٣٠ 'Untersuchangen zur Religionsgeschichte Israels (۱۱) : ۲۰ بر بیمد، ص مره از ۱۱ 32 Die Hunmelsreise Muhammads: Schrieke

بمواضع كثيره (ديكهيم: ٢٠ ببعد؛ (١٠) الجاحظ: كتاب العيوان، بمواضع كثيره (ديكهيم: V. Vloten)؛ (١٠) المسعودى: مروج الدهب، طبع Barbier de Meynard اور Pavet de اور Barbier de Meynard الدهب، (٢٠٠٠) المفرويني: ٣٠٨ ببعد؛ (١٠) المفرويني: ٣١٨ عجائب المخلوقات، طبع Wüstenfeld من ١١٨ ببعد؛ (١٥) ابن خلدون: مقدمه، طبع طبع Quatremére ببعد؛ ترجمه في سلان، ١١٠ ابعد، ترجمه في سلان، ١١١ ببعد (طبع قاهره ١١٢ه، ص ١١١ ببعد)؛ (١٠) الابشبهي: المستطرف، باب . ب

(A. FISCHER)

، كيا: كيايا [رك به كتخدا].

کیکسرو: ایران کا ایک اساطیری بادشاه جو کیانی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، وہ سیاؤخش کا بیٹا تھا ۔ سیاوخش نے اپنے باپ کیکاؤس کے ھاں سے بھاگ کر توران میں پناہ لی اور وھاں کے بادشاہ افراسیاب [رك بآن] کی دخشر سے شادی کر لی ۔ کیخسرو اپنر باپ کی وفات کے بعد پیدا ہوا اور اسی ملک توران میں قبلو (ہامیان کے نزدیک ایک وادی مے) کے پہاڑی علاقے میں پرورش پائی \_ وہ اس بات سے برخبر تھا کہ وہ شاھی نسل سے ہے، لیکن آخر اس پر یه راز منکشف هو گیا ـ سات سال کی عمر میں وه كمانين بنا ليا كرتا تها اور جب دس سال كا هوا تو نه شیر سے ڈرتا تھا اور نه چبتے سے ۔ اس کے بعد افراسیاب کا وزیر پیران اسے اپنے کھر لیے گیا۔ ابک ایرانی امیر گودرز کو جو کاوہ آھنگرکی نسل سے تھا، خواب میں معلوم ہوا کہ ایران کے تخت و تاج کا وارث دشمنوں کے ملک میں موجود ہے، چنانچه اس نے اس کی تلاش میں اپنے بیٹر گیو کو روانیہ کیا۔ گیو توران پہنچا اور کیخسرو سے اس کی مڈ بھیڑ بالکل اتفاقی طور پر ہو گئی اور اس کے بازو کا سیاہ نشان جو کیانیوں کی امنیازی علامت تھی، دیکھ کسر اسے پہیجان لیا اور اسے اور اس کی سال فرنگس کو ا

اپنے ساتھ ایران لے آیا۔

يهال پهنچ كركيخسروكو اپنے حجا فارينبرز سے مقابلہ کرنا پڑا، جو وارث تخت و تماج ہونے میں اس کا حریف تھا۔ یہ مسئلہ طبے کرنے کے لیے کیکاؤس نے فیصلہ کیا کہ تخت اسی کو ملے کا جو قلعهٔ بهمن دز فتح کرے گا، یه قلعه اردبیل [رک بان] کے قریب تھا اور اس پر اُھرمن کی حکومت تھی۔ فاتح آخر کیخسرو هی کمو هونا تها، جنانچه وه آسمانی قوتوں کی مدد سے اس ممهم میں کامیاب هوا اور وهاں مقدس "آگ آذرگشسپ" کے اعزاز میں ایک آتشکدہ تعمیر کیا۔ شاہ ایران ہونے کے بعد اپنی مملکت کا دورہ کرنر سے کیخسرو کو ان تباہ کاریوں کا علم هوا جو تورانیوں نے ایران میں کی تھیں ۔ جنانجه اس نر قسم کهائی که انتقاسی جنگ کے ذریعر توران کو برباد کر کے چھوڑے گا۔ اس نے تمام اسرا کا تعاون حاصل کرکے توران پر فوجی حملر شروع کر دیر \_ پہلی سهم سیں تو اسے ناکاسی کا سنه ديكهنا برا، ليكن جلد هي بانسه بلث كيا ـ اس نر جنك کی قیادت خود سنبھالی ۔ افراسیاب کو خاقان چین کی اعانت کے باوجود آخر کار فرار ہونا پڑا ۔ کیخسرو نے سمندر پارتک اسکی جستجوکی افراسیاب آذر بیجان [رك بان] کے پہاڑوں کے ایک غار میں چھھا ہوا تها اور اس کی یه پوشیده پناه که خارق عادت و سائل کے بغیر ڈھونڈی نہیں جا سکتی تھی۔ بالآخر وہ گرفتار هوا اور اس کا سر قلم کر دیا گیا ۔ اس طرح سیاوخش کے قتل کا انتقام پورے طور پر لے لیا گیا .

کیخسرو نے اپنے دادا کیکاؤس کا چالیس روز تک ماتم کیا، اس کے بعد اس کا جانشین هو کر امن و امان کے ساتھ حکومت کی ۔ اس کے عمید سلطنت میں کوئی اس سے زیادہ نمایاں واقعہ پیش نہیں آیا کہ اس نے ایک اژدھے کو جس نے اصفیان اور فارس کے درمیان کو شید کے سرخ پہاڑ میں اپنی

جكه بنا لى تهى، هلاك كيا (حمزة الاصفهاني، طبع Gottwaldt، ص ۳۹، برلن ، ص ۱) - کیخسرو نر آخر عمر میں خدا سے التجا کی که اسے بہشت میں جکه دی جائے ۔ اس کے بعد اس نے لمراسب کو ا ابنا جانشین مقرر کیا بهر ایک چشمه (چشمه حیات جاودان ''آب روش'') میں غسل کر کے پہاڑوں : ي طرف روانه هموا اور انهين مين كهين غائب هو کیخسرو کی شخصبت اوستا کے بطیل ھاؤسرونہ Haosravanh سے ملنی ہے جو هندی ایرانی اساطیر سے تعلق رکھتا ہے .

مَآخَدُ : (۱) فردوسی: شاهنامه، طبع Vullers، ۲: ۵۲ تا ۱۹۷۹ وی تا ۲۰۵۰ وس: ۲۹۴۱ طبع و ترجمهٔ Mohl ۲: ۱۹۸ تا . ۱۹۸ تا ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۰ ۱ مع ۱ من ۱ معن (۲) الطبرى: Annales طبع ۱ ماجع ر: سر، به ببعد: (س) الثعالبي:غرر اخبار ملوك الفرس، طبع و ترجمه Zotenberg، ص ۱۲۱۸ ۱۲۱۸ تا سمح [(س) تعالمي : شاهنامه، مطبوعة تبهران، ص ١٣٠٨ -Lu Perse : Dubeux( ه) 11 . 49 9 9 4 1 7 7 1 بعد: ۱۰۹ (۱۰۹ : ۱ Eranische Alterthumskunde (ع) وهي مصنف : Awesta und Shakname : وهي مصنف Gründr. d. (A) 1197: (1A91) # 6 Morg. Gesellsch (٩) : Kavi بدد اشارید، بذیل ۱۲۰ iran Philologie Das iranische Nationalepos : Th. Näldeke (برلن - لائبزک) . ۱۹۲۰ ص ۱، ۳، ۵، ۱۲ هم، ۹۸ بيعد، ١٥٠ ١٥٠ م، بيعد .

(CL. HUART)

کینخسرو : ایشیاے کوچک کے تین سلجوتی فرمانروا اس نام کے هوسے هيں : . كَيْخْسُرُو اللهِ: غياث الدين بن قلج ارسلان .

۸۸ ه ۱۹۹۸ ع میں قلج ارسلان دوم بڑھاپے اور ناتوانی کے عالم میں فوت هوا تو اس وقت اپنر سب سے چھوٹے بیٹر کیخسرو کے ھاں تھا، جو اس کی زندگی میں برنحلو (یعنی البسرلو) کا والی تھا۔ کیخسرو نر اپنر باپ کی موت کی خبر پوشیده رکھی اور اس خبر کو فقط اس وقت ظاهر کیا جب وہ اس کا جنازہ لے ؑ در قونیہ پہنچ گا، غرض یہ تھی کہ گیا ۔ جو لوگ اس کے ساتھ گئے تھے، وہ ہرف کے 🕴 وہاں خود اسے سلطان تسلیم " کر کے اس کی اطاعت طوفان میں ہلاک ہو گئے۔ یہ اسر واضح ہے کہ | اختبار کی جانے ۔ اس کے بھائیوں نے جن میں سے ھر ایک سلجونی سلطنت کے الگ الگ حصر بسر حکومت در رها تها، اس کی بس اسی قدر پروا کی جسی وہ اپنر باپ کی اس کے آخری دنوں میں کیا ۔ درسے نہے ۔ بہرحال کچھ مدت بعد (بعض کے ننزدیک ۹۲ء ه / ۱۹۹۹ء اور بعض ا کے نزدیک ہوہ ہسی) ھی وہ اس قابل ہوہ الله ان میں سے کوئی اس سے قونیه لے لے۔ آخر كار ركن الدين سليمان [رك بآن] قونيه فتح كرنے سیں کاسیاب ہو گیا اور کیخسرو کو راہ فرار اختیار کرنی پڑی ۔ اس نے ارمینیا کے بادشاہ لیون Leon اور هسایه ممالک مثلًا مُنْطَید، حَلَب، اور آمد کے فرسانرواؤں کی مدد سے اپنا تخت دوبارہ حاصل کرنے کی کئی بار ؑ نوشش کی مگر ناکام رہا ۔ اس کے بعد. وه ادهر ادهر سرگردان پهرتا رها (ديكهير اس كي اپني کہی ہوئی نظم در ابن پیبی، ص ۲۹ ببعد)، تاآنکہ قسطنطینیه میں الکسیس Alexius سوم نے اس ک خیر مقدم کیا۔اسی زمانے میں اس نے ایک ممتاز یونانی ساروزومنز Maurozomes کی بیٹی سے شادی کی ۔ اس کے چند ھی دن بعد . . ہ ھ / م. ، ب ء میں اس کے بھائی کی وفات ہو گئی اور اسے قونیہ واپس آنے کا سوقع هاته آیا ۔ وجه یه تهی که چند اسرا اس کے متوفی بھائی کے بیٹے قلع ارسلان سوم ک ا حکومت سے جو ابھی نابالغ تھا، مطمئن نہیں تھے۔

ارسلان دوم نے تاج و تخت سے محروم کر دیا تھا۔ اب اس کے باوجود که قاضی الترمذی نے اس کے خلاف فتوی دے دیا تھا که وہ تخت نشینی کے قابل نہیں ، "لیونکہ اس کی ماں عیسائی ہے اور کفار سے اس کے گہرے مراسم ہیں ، تاہم کیخسرو قونیہ میں اپنی بادشاهت کا اعلان کرانے میں کاسیاب ہو گیا۔ اس فتوہے کی بدولت قاضی کو اپنی جان سے ہاتھ دهونے پڑے ۔ ابن الأثير (الكامل، طبع Tornberg) سرور مرو قاهره سرسره / ۱۱: سرو) کے بیان کے مطابق کیخسرو نے ۲۰۰ ھ / ۱۲۰۹ء میں طرابزون Trebirond کا محاصره کر لیا، لیکن بظاهر اس کو کچه زیاده کاسیایی نه هوئی ـ ۳۰۳ ه/ ے . ۲ ، ع میں اس نے الدوبراندینی Aldobrandini سے انطالیہ کی اهم بندرگاه جهین لی ۔ اسی قبضر کے وقت سے سلجوقبوں کے روابط اہل وینس سے شروع ھوتے ھیں، جنھیں اس نے تجارت کا پروانہ عطا کیا (دیکھیر Gesch. des Levamehandels: Heyd 1: ۱۰ مرسم) - ۱۰ مرسم اس نے الملک الظاهر شاہ حلب کے ساتھ مل کر ارمنیوں پر چڑھائی کی اور پرتس Pertus کا قلعه فتح کر لیا۔ ۲۰۰ ه/ ١٧١٠ء مين وه جنگ خوناس مين اور غالبا تهيوڏور ليسکارس Theodore Lascaris ساتھ لڑتا هوا سارا گیا ـ دیکھیے Nicephoros Gregoras طبع Bonn ا : ١٠ تا ٢٠؛ اور Bonn طبع طبع Bonn ، ص ١٦؛ اور پھر اسي کے بارے Verslagen en Mededeelingen ) ' Houtsma ... Afd. Letterk. der Kon Akad van Wetensch سوم، و (۱۸۹۳ع) : ۱۳۸ بیعد.

کیتباد، سرم مرس میں اپنے باپ کے قتل هو۔ اول کا بیٹا ظاهر کرنے لگا ، ضرف ایس کے

اس سازش سی خاندان دانشمندیه [رک بان] کے بعض جانے کے بعد تخت نشین هوا، حالانکه اس کے باپ نے افراد نر بڑا حصه لیا کیونکه دانشمندیه کو قلع . اپنے دوسرے بیٹے عزالدین کو جو ایوبی شہزادی کے بطن سے تھا، اپنا جانشین مقرر کیا [رک به کیقباد اول] ، جس كي وجه بقول وستنفلك بظاهر يسي تهي كه کیخسرو ایک داشته کے بطن سے تھا (جیسا که قیصریه سی اس کے لوح سزار سے بتا جلتا ہے ۔ یه داشته ماه پری خاتون کے نام سے مشہور تھی) ۔ اس کے علاوہ وہ ایک حقیر شخصیت کا آدسی تھا ، لیکن یه بات ضرور تھی که اس کے باپ نر داؤد شاہ کو معزول کر کے اسے ارزنجان کا والی مغرر کر دیا تھا ۔ اران به کیقباد] اور اجیر عیسائیوں کے بل ہوتے پر وہ تخت کا اسیدوار تھا .

ان عیسائی اجیر سپاهیوں نے اسیر سعد الدین گوبگ Göbäk کے ساتھ مل کر کیغسرو کی بادشاهت کا اعلان مکمل کرا هی دیا ـ بد نصیب عزالدین، اس کی سال اور ابک اس کا چهوٹا بھائی سب راستر سے ھٹا دیسے گئے ۔ اس صورت حال سے فقط خوارزسی [رلک به کیتباد اول] غیر مطمئن تھے۔ انهوں نر اطاعت احکام سے انکار کر دیا اور سلطه ابوبی حکومت کے علاقوں کو تاخت و تاراج کرنے کے لیر سلجوتی مملکت کی حدود سے نکل گئر۔ کیخسرو نے مصلحة یه کیا که ایوبیوں کے ساتھ صلع کر لی اور دوسری شادی کے ذریعے حکومت کی بنیادیں مضبوط کرنے کی کوشش کی ۔ اس تقریب میں مشہور مؤرخ کمال الدین نے شاہ حلب کے بااختیار و کیل کی حیثیت سے اس کی نمائندگی کی ـ کیخسرو کاروبار حکومت کی طرف توجه دینے: کے زحمت نهين كرتا تها - اس لير امير سعد: التهن نے سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کر وجشت ہا بربریت کا دور قائم کر دیا ۔ امین بیڈکیون نیز كيخسرو دوم: غياث الدنيا و الدين بن . تـويهال تك كياكه وه ابنے آپ كـنو اكوليا

چیزه دستیاں اتنی بیٹرہ گئیں که بالآخر سلطان کو اسے قریب سے قتل کروانا بڑا ۔ اس کے بعد سلطان نے گرجستان کی حسین شہزادی تیر سے شادی ربعاثی [رك به كيقباد اول] اور اس كي تصوير سكون پر کنده کرانے کی خواهش بھی ظاهر کی .. نه خیال جب اسے مجبوراً ترک کرنا بڑا تو دلی سکون کی خاطر شیر اور نکلتر ہوئے سورج کا نشان سنتخب کر لیا **جو آج بھی ہصورت** شیر و خورشید ایران کا توسی نشان ہے۔ تھوڑے می عرصر دہی تر کمانوں کے شورش بیا کرنے پہر سلطنت کی داخلی کمزوریوں کا پتا چل گیا ، (۱۳۸ مر ۱ مر ۱ ع) .. يه بغاوت بابا استعق ولي كر ظهور کے ساتھ وابسته تھی جس کے سبلغوں نے سارے سلک کا دورہ کر کے مجالس وعظ میں ملطان اور اسراکی عیاثبانه زندگی کی خوب سذست کی . تھوڑے ھی دنوں میں سیساط اور ملطیه کے اضلاع سے سلح دستے سیواس، تموقمات اور آساسیه Amasia کی طرف نڑھے اور ترکی سبه سالاروں کو جو ان کے مقابلے کے لیے، بهیجے گئے تھے، دار بھگایا ۔ اس یارسا بابا کو سزامے موت دینر سے اس کے پیرووں کی تعداد اور بھی بڑھ گئی کیونکہ لـوک اسے ملہم سن اللہ مانہے میں اجیر عیسائی سپاھی شامل بھر، بلایا گیا، تب کہیں جا کر ہڑی خونریزی کے بعد باغیوں کی سرگرمیون کا خاتمه هوا (دیکھیے روئیداد، در . יות باب ، الله Vincent de Beauvais . م ١) - يمهال اس ديني رهنما كو بابا روئيسول Roissole (\_ رسول الله) لكها هـ - المقريزي، Roissole d' Egypte Makrisi بيرس ۱۹۰۸ مترجمهٔ می سردس، میں إل بابا لكها هے (ال غالباً عربی حرف تعریف ال کی تحریف ہے یا الیاس کا مخفف ہے کیونکہ

مصیبت سے پوری نجات نہیں ملی تھی که ۱۹۰۹ م Baidiu Noyon نامجو نويان ها ۱۲۳۰ اپنے مغولی لشکر کے ساتھ ارز روم کے سامنے آ دھمکا اور سرحد پر متعین افواج سے شدید جنگ کے بعد شہر میں بہت لوٹ مار کی .. مُمُذَّب الدین وزیر اور اس کے نائب شمس الدین اصفهانی نے بڑی سرعت سے " نثیر تعداد میں ایک لشکر جمع کیا اور مال و دولت کے ذریعے آرمینی اور ادوبی اجیر مباہبوں کی خدمات حاصل کیں اور مغول کے مقابلر پر نکلر، لیکن تر ک ساھیوں کی نیا اھلی اور " لم ھنتی کے باعث "کوزہ داغ Közädagh کے سقام پر سکست کھائی (با محرم ومهم هم به عرب جين سهم وع) ـ اس كے بعد باہجو نے سواس ہر بلغار کی، لیکن وہاں کے لشکر نیر هتیار ڈال دیر جس کی وجد سے یہ مقام غارت گری سے بچ گیا ۔ مگر قیصریہ کو اس نے بزور شمشبر فتح "كيا .. وهال مهت لوث مار هوئي اور قتل عام بھی ہوا ۔ اس کے بعد بایجو اپنے سرمائی مستقر کو چلا گیا اور وزیر اس سے ابک عارضی صلح طے کرنے میں کامیاب ھو کیا ۔ لیکن اس کی تکمیل خان اعظم کی توثیق پر سوقوف تھی ۔ انھیں تھے ۔ جب سرحد ارز روم پر متعین فوجوں دو جن : دنوں او گدائی Ugodei کا انتقال هو گیا اور اگلی وریلتانی [مغول کی مجلس شبوری] ۲۰۲۰ء تک منعقد ند هو سکی (دیکھیے صفحات سابقه، در ۱ :۹۸۲ الف) \_ اس ليے تركوں كو چند سال عے لير اس نصيب هو گیا۔ اس سوقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہوشیار شمس الدين نے باتو خان Bate کے پاس متعدد سمتاز ترکوں کی معیت میں پر تشریفات سفارت لے جا کر اس کی حمایت حاصل کرنر کی کوشش کی ۔ اس سیں وہ پوری طرح کامیاب رها، چنانچه واپسی پسر ایسے عهدة وزارت مل كيا جو سهذب الدين كي وفات پر الماسي باباكا تام بهى سلتا ہے) ـ (ديكهيے كو پرولو ، خالى هوا تها ـ نا اهل سلطان نے جو كوزه داغ معمد والد الک متصوفره ص ۲۰۷) - ابھی اس کی لڑائی کے بعد یونانیوں کے هاں بھاگ جانے

کے لیے تیار بیٹھا تھا ، اب کچھ کمر همت باندهی اور ۱۹۳۵ء میں ارمنیوں پر لشکر کشی شروع کر دی ۔ اسے ارمنیوں کے خلاف سخت رفعش تھی، کیونکہ انھوں نے اس کی ماں کو جس نے ان تھی، کیونکہ انھوں نے اس کی ماں کو جس نے ان سمیت مغول کے حوالے کر دیا تھا۔ اس سیم کا مقصد اس موقع پر طرموس کو فتح کرنا تھا، لیکن برسات کا موسم شروع ہونے کی وجہ سے اس سے ہاتھ اٹھانا یڈا، بہر حال ملک کو نہایت وحشت ناک طریقے سے تاخت و تاراج کرنے کے بعد فوج واپس خراج ادا کرنے اور برگئم ملح نامے کی رو سے سالانه خراج ادا کرنے اور برگئم سردار دوبارہ سلطان خراج ادا کرنے اور برگئم سردار دوبارہ سلطان کے دربار سی پہنچے تو وہ ایک هفته پہلے اچانک وفات پا چکا تھا .

مَا حُدُ (۱) : دیکھیے بذیل مادّہ کیکاؤس: (۳) اس سلسلے میں Vincent de Beauvais اور عہد مغول کے مؤرخین خاص طور پر اھم ھیں .

کیخسرو سوم: غیاث الدین بن رکن الدین الاین بن رکن الدین الاتدار "پروانه معین الدین سلیمان" [رك بان] نے الاقتدار "پروانه معین الدین سلیمان" [رك بان] نے الله علی کوفه میں الله علی کوفه میں ایک مثل المان عونے کا اعلان کر دیا ۔ اس کے عہد حکومت میں ایشیاے کوچک میں جو واقعات رونما ہوے" میا کرتے تھے کہ اس کے الاینوری، ان کا ذکر بذیل مادة سلیمان زیادہ مناسب ہوگا ۔ کہا کرتے تھے کہ اس کے کہ بہت جلد پروانه کے قتل (۲۵٫۹ مے ۱۵٫۷۱۷) کے بعد بہت جلد کوشت بھی ختم ہو گئی، کیونکه کسنی ابو عمرة سے اس کی ملاقات ہو کے باعث وہ تاتاریوں کے ہاتھ میں معض کٹھ پتلی مان ایک شعر ملتا ہے جس میا بن کر رہ گیا تھا ۔ اس کا بھتیجا مسعود [رك بان] جب نے جونکہ معمد بن العنفیه بن کر رہ گیا تھا ۔ اس کا بھتیجا مسعود [رك بان] جب نے دونکہ معمد بن العنفیه تو رخان اعظم) اباقا [رك بان] کی عنایات حاصل کرنے یا شاگرد بھی پتایا جاتا ہے . میں کامیات ہوا ۔ یہاں تک کہ ۴۸٫۶ ھی ہے اس

کے نام کے سکے ہمیں ملتے ہیں۔ بد نصیب کیخسرو بالکل تاتاری شہزادے اور مدعی تخت فندوطائی کے زوال Kankuraţai کے زیر اقتدار تھا۔ تبعًا فنقرطائی کے زوال پر اس پر بھی عتاب ہوا اور ۱۸۸۳ مرس اسے سوت کے ایلخان احمد کے حکم سے ارزنجان میں اسے سوت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔

(وو لائيدن، بار اول)

كيسان: ابوعُمْرة بنو عُرَينه كا سولى جن كا تعلق بعبيله (رك بال) سے تھا ۔ وہ المختار كے زمانے میں کوفیر کے موالی [رَكَ به مادّہ مولی کے رہنماؤں اور اس کے مقربین میں سے تھا ۔ المختار نے اسے سحکمهٔ پولیس (حرس، شرطة) کا حاکم اعلٰی مقرر کر دیا تھا ۔ اس سنصب کے بل ہر اس نے [حضرت امام] حسين رط كا انتقام لينے ميں باين صورت حصه لیا که جن لوگوں نر حضرت امام رط کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، انھیں جہاں سکن ھوا قتل کیا اور ان کے سکانات تباہ کیے۔ المختار کے حکم سے اس نے عمر بن سعد بن ابی وقاص کا سر تن سے جدا ا كيا جو اس فوج كا سهه سالار تها جو [امام] حسین رط کے خلاف بھیجی گئی تھی ۔ جنگ مذار ( ر ۱۹۸۹ میں کیسان کے هاتھ میں موالی کی قیادت تھی ۔ غالبًا وہ اسی کھمسان کی لڑائی میں مارا گیا ۔ بقول الکشی کیسان کے طرز عمل کی بدولت اهالي كوفه مين ايك مثل بن كثي تهي: وه اس شخص کی نسبت جو اپنے سال سے معروم ہو چکا ہو، کہا کرتے تھے کہ اس کے گھر میں ابو عمرة داخل هوگيا هے؛ ديكهير الدينوري، ص ع و و و س ه ؛ يعني ابو عمرة سے اس كى ملاقات هو كئى ہے . الكشى كے ھاں ایک شعر ملتا ہے جس میں اس کی ھجو کی گئی ہے ۔ حوتکه محمد بن الحنفيه فرقة كيسانيه كے اتبام تھے، اس لیے بعض اوقات کیسان کو ان کا سوا

(C. Van Androcus)

کیسانیه : کیسان کے لفظ کا استعمال سب سے پہلے اس شیعه گروہ، الموالي کے لیے ہوا جن کا سرگروہ كيسان ابو عمره تها (ديكهي آو لائيٹن بذيل مادة **کیسان) اور جس کی حمایت المختار نے کی، لیکن بعد** میں اس کا مصداق وسیع تر هو گیا ۔ اور اس سیں وہ لوگ بھی شامل کر لیے گئے جنھوں نے ان خیالات کو مانا جو مختار کے زیر قیادت شیعه گروه سبی بهیل چکے تھے اور جن کا اثر بعد میں بھی بہت دن تک رها . جب کچه مدت گزرنے پر گمنام شخص تُلیسان عملا بهلا دیا گیا تو کیسان کی توجیه یه کی جانر لگی كه يه مختاركا لقب تها اور قديم تدر طبقة كيسانيه کا دوسرا نام اس وجه سے مختاریه هو گبا ۔ اس کے ساتھ ھي کيسانيه کي وجه نسميه بھي بيان کي گئي ہے که یه کیسان کی طرف جو حضرت علی <sup>رمز</sup> کا سولی (آزاد کرده غلام) تها، منسوب هے .. ید غلام جنگ صفین (الطبری: ۱: ۳۲۹۳، س ، ۱) سیر فنل هوا ـ کہا گیا ہے کہ سخنار نے اپنے عقائد اسی سے الحذ کیے تھے ۔ کیسانیہ کو خشبیہ [رک باں] بھی کہنر هیں کیوں که یه ایک خاص قسم کی لکڑی (خشب) کا ڈنڈا ھتیار کے طور پر اپنے ساتھ ر کھتے تھے .

مغتار کے هم عصر کیسانی لوگ اسے ایک خاص قسم کا داناے راز سمجھتے تھے اور اسے ایک حد تک پیغمبر مانتے تھے ۔ ان کے هاں عبادت کی ایک خاص صورت بھی ضرور رانسج هو گی جس کو یمنی قبائل نے اختیار کیا تھا اور جسے سبائی کہا گیا ہے، یعنی حضرت علی کی طرف منسوب ایک کرسی کی ، جس کو یہودیوں کے تابوت العبد کے مشابہ ٹھیرایا گیا تھا، پوجا کرنا اور اس سے مشیر غیبی کا کام لیتا ۔ ان کے هاں حضرت امام مشیر غیبی کا کام لیتا ۔ ان کے هاں حضرت امام حسین رفز کے جانشین محمد بن العنفیہ [رك بان] حسین رفز کے حانشین محمد بن العنفیہ [رك بان]

محمد بن الحنفية كو تمام علوم كا مالك مائتے تھے اور كہتے تھے كه انهوں نسے دو سيدوں (يعنی الحسن م اور الحسين رم ) سے تمام باطنی، ناوبلی اور سخفی علم نيز كره هائے افلاك اور ارواح كا علم حاصل كر ليا تها ـ كچه زمانے كے بعد السے ديسانی پيدا هولے جنهوں نے ابن الحنفية دو اپنے باپ (حضرت علی م) كا بلاواسطة جانشين اسام قرار ديا اور اس طرح العسن اور الحسين دو درميان سے بالكل خارج در ديا ـ اس كے ثبوت ميں انهوں نے ايك روايت پيش كی كه جمل ميں حضرت علی م نے جهندا محمد بن الحنفية كے سپرد كيا تها ـ غالباً به عقبدة اماميوں اور زيديوں كے عقيد نے رمقابل ميں بيدا هوا زيديوں كے عقيد نے رمقابل ميں بيدا هوا

ابن الحنفيد كى وفات پر جو غالبًا ٨٨٠. ي عدر مين هوئ بر گئى ـ ايك كروه نے ابن الحنفيه كے بيٹے على كو امامت كا منصب ديا اور ايك نے اس كے بيٹے ابوهاشم [رك بآن] كو امام مانا كيونكه وہ اس كو اپنے باپ كے مخفى علم امام مانا كيونكه وہ اس كو اپنے باپ كے مخفى علم كو وارث سمجھتے تھے ـ ان كا لقب هاشميه هوا، ليكن ابوهاشم كى وفات (٩٩ هـ/ ٢١١١٥ عيا ٩٩ هـ/ ليكن ابوهاشم كى وفات (٩٩ هـ/ ٢١١١٥ عيا ٩٩ هـ/ كئى شاخين هو گئيں ـ اس وفت عباسيوں نے اس خيال كى اشاعت شروع كى كه ابو هاشم نے اپنى وفات خيال كى اشاعت شروع كى كه ابو هاشم نے اپنى وفات عباست كے جمله حقوق ، حمد بن على بن عباس [رك بآن] كى طرف مشتقل كر عباسة نے بہلے امامت كے جمله حقوق ، حمد بن على بن عباس [رك بآن] كى طرف مشتقل كر

کی موت کا قائل نہیں۔ ان کے خیال میں وہ رضوی کی موت کا قائل نہیں۔ ان کے خیال میں وہ رضوی [رك بان] پہاڑ کے خفیه غار میں پوشیدہ هیں، جہاں سے وہ ایک دن سہدی [رك بان] کے نام سے اپنے پیرؤوں کے قائد بن کر نکلیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے ۔ کیسانی شاعر الکشیر (رك بان] اور السید العمیری [رك بان]

نے ان کے پوشیدہ مقام پر فروکش ہونے کو حضرت عیسی کے قیام کے حالات سے ملایا ہے۔ غیبة [رك بآن] اور رجعة [رك به رجوع] کے عقیدے کو ایک شخص ابو کرب (کریب) کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جس کے ستبعین کو اس کے نام پر گریبه (کریبه) [رك بآن] کہنے ہیں .

الشہر ستانی کا بیان ہے کہ تمام کیسانی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دین صرف ایک آدمی کی اطاعت کا نام ہے۔ بذریعۂ تاویل [رك بآن] افتا اور استنباط سسائل د حق ان لوگوں کی طرف جو لائق رهنما هیں، منتل کر دیا جاتا ہے۔ اس عقیدے نے بھی کیسانیوں هی میں جنم لیا کہ نئے حالات کے بیدا هو جانے کی وجہ سے قضاے الٰہی بدل سکتی ہے ارك بداء]۔ مخنی امام کی رجعت کے عقیدے کے علاوہ ان میں سے بعض لوگ تناسخ [رك بآن] کے قائل تہر.

امامیه [رك بآن] اور زيديه [رك بآن] كے هوتر هومے فرقهٔ الیسانیه الو الوئی دیر یا زندگی نصیب نه هوئی ۔ ابن حزم نے اپنے زمانے هی میں كيسانيه كو ايك مرده فرقه قرار ديا \_ عقيدة غيبت اور رجعت کا علویّه کی طرف جن کی حمایت زیدیه نے کی تھی، منسوب کیا جانا غالبًا کیسانیہ ھی کے اثر کا نتيجه سمجهنا چاهيے ـ ايک قابل توجه وثيقه بهي ، جس میں قرامطی عقائد پائر جاتر هیں (دیکھیر 13) لائبذن بذيل مادة قرامطه)، ممكن هي، كيساني هي حنقوں سے نکلا ہو۔ اس میں ایک شخص احمد بن محمد بن الحنفيه نامي مهدى اور پيغمبر هونے كا مدعى نظر آتا هے (الطبرى: ٣: ٣١٢٨ ببعد: ابن الأثير: الكاسل، ١٠ ٣١١: ببعد: Expose de la religion des Druzes : de Sacy پیرس، ۱۵۸ ء ، ۱ (دیباچه) : ۱۵۱ ببعد)، لیکن معمد بن العنفيه کے بيٹوں میں کوئی ایسا شخص

نهي جس كا نام احمد هو (ديكهيم ابن سعد: الطبقات، ه: ٢٥: احمد بن على الداودى الحسنى: عمدة الطالب في انساب ابي طالب، بمبئى ١٣١٨ه، ص ٩١٩ ببعد).

مآخد : (اس مقالے کے لیے بھی جو اس سے پہلے ہے ديكهيم) : (١) الطبرى، طبع ذخويه، ٢ : ٨ ٩ ٥ ببعد، بالخصوص سهه س ۸ بیعد، ۱۳ س ۱ بیعد، ۴۴۴ س ۸ بیعد، ۱۵۴ س ۱، سے س ، اببعد، ۲ ، عبعد، ۲ ، مس ۸ ببعد؛ (۲) الدينورى: الأخبار الطوال، لائيدن ١٨٨٨، ع، ص ٩٩ ٩٨ ٠٠٠، ٥٠٠ اوبر، ٨٠٠٠ (٣) المسعودي: مروج الذهب (پیرس ۱۸۹۱ تا ۱۸۰۱ع)، ۱۸۰۰ ببعد، ۱۸۹۱ تا ۲۲۷ ٢٦٨ و ١ : ٥٥ و ١ : ١١٤ (م) أين قتيبه : كتاب المعارف، طبع وستنفلث، ص . . ٠ ؛ (ه) ابن عبد ربه : انعقد القريد، قاهره ٣ م ٢ ه، ١ ، ٢ م ببعد، ٩ م س ب ببعد؛ (٦) الكشَّى: كتاب الرجال، بمبئى ١٣١٤ هـ ص ه٨؛ (٥) الاغاني، ٤: ٣، س ١، و م هين ١٠ ببعد، ه، س ١٠١٤ و و، س به بيعد ير د به س م بيعد، سم (٨) الخوارزسى: مفاتيح العلوم، لائيدن ه ١٨٩٥، ص ٩٧ ببعد؛ (٩) عبدالقادر البغدادى: الفَرْقَ بين الفرق، قاهره ١٣٢٨ من ١١، ببعد، ٢٤ تا ١٩٠٨ م س ١١، ببعد؛ (١٠) ابن حزم ؛ الفصل في الملل والا هواء والتعلُّه قاهره عامه تا رجم ره، س: بمه، س ب ببعد، هما س ، ب ببعد، ، ۱۸ س ے ببعد، ۱۸۰ س ے، ۱۸ ببعد، م ١٨٠ س ١٠ تا ١٠ (١١) ابوالمعالى: بيان الأديان، Publ. de l'École) 1 7 (Chrest. Persane : Schefer ) des Langues or. viv. سلسله عن عن من عن البعد؛ (١٢) الشهرستاني: الملل والنحل، طبع Cureton، ص ٩.١ ببعد؛ (١٣) المقريزي: الخطط، بولاق ١٠٢، هه ٢٠ ، ٥٠ ببعد؛ (١١) ابن خلكان: وفيات الاعيان، طبع وستنفلك، عدد . م و (ص وه) ؛ (وو) ابن خلدون ي المتدمة، قاهره عهم و ه، ص و و ب ببعد؛ (ب و) الجوهري ي المحاح، بولاق ۱۲۸۱ هم، : سمم، س ۲۱ بيطة (ميرة

المروس، ع: ٨٩، ص ١٦ يبعد؛ (١٨) تاج العروس، : Barbier de meynard (14) 11 0 17 7A ناماے ( Jonen. As. در Le Seld Hinguette (۲.) : بیعد، ۲۳، بیعد، ۲۹۰ (۴۱۸۵۳) به دوسته 'Mohtar de valsche Prfoeet : H. D. Van Gelder : G. van Vloten (۲۱) ؛ مي ۸۲ بيمد ؛ (۲۱) Recherches sur la Domination arabe, le Chiltisme Verhand. der Kon, Akad. v. Wetensch., Afd.) وغيره «Letterkunde» ایسٹرڈم ۱۸۹۳ء، چ ۱، عدد س)، ص ۱ س Die religiös-politischen : J. Wellhausen (۲۲) : بيمد Oppositionsparteien im alten Islam (Abhandl. a. Kön. Gesellsch. d. Wissensch. zu Göttingen, Phil. ( ۲۳ ) بعد ؛ (Hist. Kl. n. F., v. No. 2 Le Messianisme dans l'hétérodoxie : E. Blochet (רעיש ۱۹۰۳) ש אין יאבו! (איז) יmusulmane The Heterodoxies of the Shittes: Isr. Friedlaender according to Ibn Hazm (Journ. of the American و.Orient. Soc و ۲۹ بعدد اندارند، بذیل : محمد بن العنفيه H. Banning (v •) \* Keisan Diss Erlangen '(Muhammad ibn al-Hanafija) Alidernes : F. Buhl (r 7) for U my on 19.9.9 Stilling til de Shi'ltiske Bevaegelser under Umajjaderne (oversight over det: Kgl., Danske (2) 191. (vidnskabernes Selskabs Forhandlinger عدد م)، ص جهم بيمد ؛ (٢٤) C. Van Arendonk (٢٤) De opkomst van het Zaidietische Imamaat in و المنافق و المام من ال تا م ا

(C. VAN ARENDOHK)

الم المران کا ایک اساطیری بادشاه جو الم المان عد تها \_ أوستا مين اس كا نام كوي ریا کیا ہے، لیکن اس کے (Kant Kannaha)

روایات میں سے اس کی بابت بس یمی واقعه محفوظ هے کمه وه يزتس (Yazatas) كا بهت شكر گزار تها که اس نر اس کی مملکت کو عظیم الشان بنایا اور ایران کے تخت حکومت پر دوبارہ اس کے صحیح النسب بادشاهوں كو لا بثهايا \_ اس سلسلم ميں فقط شَآهنامهٔ فردوسی هی ایک ایسا مأخذ هے جس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ سر زمین ایران کو افراسیاب تورانی کے حملوں سے بچانر کے لیر رستم کے باپ زال پہلوان نے کامل غور و فکر اور سوبذ کے صلاح مشورے کے بعد کیقباد کے حق میں فیصلہ کیا جو ان دنسوں البرح البرز (Hare-berezaiti) کے بہاڑوں میں رہا کرتا تھا؛ چنانچہ زال نے اپنے بیٹے كو اس كي نلاش مين البرز بييجا ـ جب وه وهال بمنتجا تو دیکها که کیتباد ابنر هنس مکه دوسنون کے درمان ایک نیافت میں بیٹھا ہوا ہے ۔ وہ تعظیم بجا لایا \_ نئر بانشاه نر پہلر هی خواب میں دبکھ لیا تیا تنه دو سفید بازون در اس کے سر پر ایک ژوین دستار را بن دی هے۔ اس مارح گونا وہ سفارت کی ک آ ۔ سے مطابہ هو جکا تها۔ اگرچه اس نر انسانوں سے دور انگ تھاگ رہنر میں بڑی کوشش کی تھے . لیکن قسمت نسر قاصد کو پھر بھی اس کے راستر ہر ڈال دیا۔ ایرانی فوج کا سپہ سالار مقرر ہو جانے کے بعد رستم نے افسراسیاب کو کامل شکست دی۔ افراسیاب یتینا گرفتار هو جاتا، لیکن اس کی کمر کی پیٹی جسے پکڑ کر اسے اٹھائے لا رہے تھے اتفاقا ٹوٹ گئی اور وہ بھاگ نکلا ۔ اس فتح کا یہ نتیجہ نکلا که دونوں ملکوں میں صلح هو گئی اور اس کی رو سے ایران کو پھر اپنی پرانسی سرحد دریاہے جیعوں تک کی ساری سر زمین سل گئی۔ کیقباد نر اپنا عہد حکومت سلطنت کی تنظیم، اس کے طول و عرض کا دورہ کرنے، نئے شہر بسائر اور ان بہادروں پر اعزاز و اکرام نجهاور کرنے میں بسر کیا جنهوں نے

سلطنت کو دوبارہ قائم کیا تھا۔ یہ بہادر رستم۔ قارن وغیرہ تھے۔ سوسال تک حکومت کرنے کے بعد اس کا انتقال ہوگیا.

مجمل التواریخ (Journ. Asiat.)، سلسلة سوم، جلد ۱۱ (۱۹۸۱ء، ص ۴۲۱) میں لکھا ہے که کیتباد البرز سے نہیں بلکه همذان کے پہاڑ الوند سے آیا تھا اور حمزہ اصفہانی (طبع Gottwaldt) میں ہے کا ذکر ص ۳۰) نے فقط اس کے شہروں کے بسانے کا ذکر کیا ہے بالخصوص جیحوں کے کنارے آبادیاں بسانے کا اور اصفہان کی توسیع کا۔ بندهش Bundihish میں اس کے عہد حکومت کی معیاد سو سال کے بجا بے بندوہ سال لکھی ہے.

مآخذ: (۱) فردوسی: شاهنامه، طبع ماخذ: (۱) فردوسی: شاهنامه، طبع ۲۰۰۰ ما ۱۰ می ۱

(CL. HUART)

کیقباد: ایشیا ہے کوچک کے تین سلجونی فرمانرواؤں کا نام:

کیتباد اول : علاہ الدنیا والدین ابوالفتح کیتباد بن کیخسرو۔ یہ پہلے بتایا جا چکا ہے(بذیل ساڈہ کیکاؤس اول) کہ کیتباد کو اس کے بھائی کے عہد حکومت

میں کس نے اور کیوں قید کر لیا تھا ۔ ۱۹ میں و ۱۲۱۹ میں اس کے بھائی کی وفات پر نه صرف قلعہ اِ گذر پرت Gudharpert کے دروازے کھلر جہاں وہ قیف تھا، بلکہ اسے سلجوتوں کے تخت پر بھی بٹھا دیا گیا . تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سارمے ترک امیر اس فیصلر کے حق میں نہیں تھے کیونکه انھوں نے اس کے ایک اور بھائی کیفریدون کی طرفداری کا اعلان کر دیا، لیکن کیقباد صدر مقام قونیه پر قابض هونے میں کامیاب هو گیا اور تهوڑے هی عرصے میں شورش پسند اسرا کو سردست و با کر دیا۔ عالباً عیسائیوں کی امدادی فوج نے اسے قابل قدر امداد دی كبيونكه ابن بيبى لكهتا ه كه اسير كمنيس (Comnenus) نے ان واقعات میں بڑا حصه لیا تھا ۔ Vincent de Beauvais کے ایک بیان سے (کتاب . ۳۰ باب سم ۱) جس سين اگرچه كيقباد كا نهين اس کے جانشین کے عہد حکومت کا ذکر ہے ، یہ ہتا حلتا ہے کہ طرابزون Trebizond اور نیقیہ Nicaea کے شہنشا هوں اور شاه Lampron نے ایک عہد نامے کی روسے حلف اٹھا رکھا تھا کہ وہ اپنی کچھ فوج سلجوقیوں کی امداد کے لیے وقف کر دیں گے۔ یه یقینی ہے کہ کیخسرو اول اور کیکاؤس اول دونوں کے عہد حکومت میں اس عہد نامے کی شرائط ہر عمل ھوتا رھا ہے اور اس کی تجدید سین شاید ایک ھی ترمیم هوئی اور وہ بھی کیکاؤس اول کے عہد سے پہلے نہیں که اس میں مذکورہ بالا عیسائی علاقوری کے آرسینی عیسائی بھی شامل ہو گئے۔ کیتباد کے عہد میں اس کی تجدید هوئی ۔ کیقباد کے اہتناہا عبد هي مين ارمينيه کے بادشاء ليون عصد هور کا انتقال هو گيا (۱۹۱۹) اور اس كي بيشي المواسي (Isabella) نے انطاکیہ کے کیتھواک بانشیاد یئے سے شادی کر لی ۔ اس وجه سے است درسیان بڑا اختلاف راے بینا جو گیا

مخالف سردارون نر قسطنطین شاه لیمیرن (Lampress) کی زیر تیادت جسم هو کر شهزادے کو المناوكوليا اوراسے زهردے ديا اوراس كى بيوه كو السطنطين كے بيٹے هيثم (Haithum) سے بياه ديا ـ اب انطاکیه کے بادشاہ سے لڑائی ناگزیر ھوگئی ۔ سینٹ جان کے فدائیوں اور جانبازوں کو روم سے احکام پہنچ گئے کہ وہ اس سین قطعاً حصه نه لیں ۔ اس لیر Bohemund ارمنوں کے خلاف کوئی زیاده کاروائی نه کر سکا اور بقول ابن الأثیر اس کی نوبت آگئی که اسے کیتباد کے ساسنر دست سوال دراز کرنا پڑا ۔ بہر حال عیسائیوں کے باھمی نزاع سے فائدہ اٹھاتے ہوے کیقباد نے بحیرہ روم کے کنارے اور دوسرے علاقوں میں ارمینیه کے قلعے فتح کر لیے ! جن سي Galonoros يا Candelor کے قلعر شامل تھر ۔ مؤخرالذکر قلعے کو اس نے اپنا سرمائی مقام قرار دیا اور وهان عمارتین تعمیر کر کے اسے ایک خاصی اہم بندرگاہ بنا دیا ۔ اور اسی کے نام پر اس جگه کا نام الایه (عَلَائَیّة) پڑ گیا۔ ان حالات کے اندر شاہ لیمیرن (Lampron) کے لیر بجامے خود اس کے سوا اور کوئی چارۂ کار نه رھا که کیتباد کو فرمانرواے اعلٰی تسلیم کر لے اور جنگ کی صورت میں اپنی فوجوں سے اس کی سدد کرنے .

آمد اور حصن کیفة کے ارتقی فرمانروا مسعود نے جسے ۱۹۲۹ میں اپنے باپ کے انتقام پر ان شہروں کی حکومت حاصل ہوئی تھی ، خطبے سے کیتباد کا نام خارج کرنے اور اپنے همسایه ایوبی یادشا ہوں کے ساتھ عہد و پیمان کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی حرکت کی بدولت کاخته (Kiakhta) کے قلموں سے ہاتھ بیمان کرنے کی قلموں سے ہاتھ بیمان کرنے کی فلموں سے ہاتھ بیمان کرنے کی کوشش کی بیمان کی مدد کے لیے جو فوجی دستے روانه کیے

کیقباد نے فورا ہی ان کے سپہ سالار کو جو گرفتار کر لیا گیا تھا اعزاز و اکرام کے ساتھ سرفراز کر کے رہا کر دیاکیونکه اس کی کامیابی بڑی حد تک ایوبیوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھنر پر منحصر تھی ۔ فی الواقه اس نے یہاں تک کیا که ایک ایوبی شہزادی سے شادی کی درخواست کر دی اور اس کی درخواست قبول بھی کر لی گئی اور کچھ مدت بعد شادی ہوگئی۔ ۲۰۰۰ھ/ ۲۰۰۵ میں ارزنجان کے بادشاہ ہمرام شاہ نے ساٹھ سال حکومت کرنے کے بعد وفات پائی اور ارز روم کے سلجوقی بادشاہ طغرل شاہ کی وفات بھی اسی زمانے میں ہو گئی ۔ کیقباد نے سوچا یہ اچھا سوقع ہے " نه ان دونوں فرمان رواؤں کی زمینوں پر جہاں سمکن هو قبضه کر لیا جائر ۔ بہرام شاه کے جانشین داود شاہ نے جلال الدین خوارزم شاہ، حشیشین کے مقندا ہے اعظم علاہ الدین اور الاشرف سے عہد سوافقت کر کے اس خطرے کو ٹالنے ى حتى القدور كوشش كي ليكن وه ناكام رها .. کیقباد نر اسے دبا کر اپنی مملکت سے دستبردار هوئے پر مجبور کر بدیا ۔ اور ایسی هی کاسیابی اسے خاندان منگوچک کے ایک رکن مظفر الدین محمد کے مقابلے میں نصیب هوئی جو کاغانیه (Coghonie) (شبین قره حصار) پر حکومت کرتا تها لیکن اس سے قبل که کیقباد ارز روم پسر قبضه کرے اسے جلال الدین کے ساتھ جو شاہ ارز روم کا حلیف تھا ایک پر صعوبت جنگ کرنی پڑتی تھی ۔ اس سلسلے میں پہلے تو ان دونوں بادشاھوں کے درمیان کئی بارسفیر آئے گئے لیکن بالآخر کیقباد نر الاشرف سے اتعماد كر ليا جمواس وقت شهر خلاط (Khilat) ہر قبضه کرنر کے لیر جلال الدین سے لڑ رہا تھا، خوارزم شاء (جلال الدین) اس کی اطلاع پاتے ھی بڑی تیزی سے آگر ہڑھا تاکه اس کے دونوں حریفوں کے لشکر باہم ملنے نه پائیں۔ لیکن ۲۸

رمضان ٢٠٠٥ / ١٠ اكست ٢٠٠٠ (ديكهم 'Actes du loe Congrès internat, des Orientalistes. س : ١٩) كو اسم ايك دهشت خيز شكست هوئی اور اس سے اسی وقت ارزروم [رك بان] كے بادشاه كى قسمت كا بهى فيصله هوگيا ـ اس كا علاقه كيقباد نے اپنی سملکت میں شامل کر لیا۔ و ۹۲ ھ/۱۲۳۲ء میں گرجستانیوں سے جنگ ایک صلحناسر کے ذریعر بسرعت ختم کر دی اور اسی کی روسے سلکه رسدان Ruseudan نے اپنی بیٹی کی کیتباد کے بیٹے کیخسرو سے شادی کر دینر پر رضا مندی کا اظہار بھی کر دیا۔ اس دوران میں تاتاری ایک بار پھر ان علاقوں میں آ حكر تهر ـ جلال الله ين ختم هو حيكا تها اور خوارزمیوں کے بڑے بڑے گروہ ادھر ادھر تاخت و تاراج كر كے اپنے هاته رنگتر بهرتر تهر ـ اس وقت کیقباد نے خلاط کے ضلع پر، جو جلال الدین کی شکست کے بعد الاشرف کو سل چکا تھا، لیکن اس نے اس کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں کیا تھا، قبضه کرنے اور خوارزسی لٹیروں کے جتھوں کو تنخواہ دار سپاھیوں کی حیثیت سے ملازم رکھنے کا فیصله کر لیا ۔ اس کا نتیجه یه نکلا که مصر کے فرمانروا الكامل كے زير قيادت تمام ايوبي شاهؤاد ہے کیقباد کے خلاف متحد ہو گئر ۔ بہت جلد ان کی فوجیں ایشیاے کوچک کی سرحد پر جا پہنجیں، لیکن وہ ملک کے انسدر داخل ہونے کے لیے درون کو فتح كرنر مين ناكام رهين - علاوه برين تهوڙي هي مدت میں ایوبی سرداروں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا ۔ بالأخر انهیں اسی بات پر قناعت كرئي پڑى كه تر کوں کی پیش قدمی سے شہر خرتبرت Khartbart کو بجائیں، لیکن ترکوں کو بڑھنے سے روکنا ان کے بس کا روگ نه تھا ۔ حما کا ایوبی فرمانروا المغلفر جس پسر مدافعت کا انتظام آ پئرا تھا، پکٹرا گیا ۔ ، اور اس کے ساتھ ھی وھاں ارتقی حکومت کا بھی

خاتمه هو گیا۔ اس کے بعد ۱۳۹۱ مید کی افاد میں اسپر سلجوقیوں کے قبضے میں آگیا۔ اس کے انہوں فتی حران ، الریا اور رقد کا محاصرہ کرکے انہوں فتی کر لیا (۱۳۳۵ مر ۱۳۳۵)، لیکن وہ بھر تھوڑے فی دنوں میں ایوبیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ اسی طبح آبند کا محاصرہ بھی ناکام رہا۔ ۱۳۳۰ مراج مربح کرنے والا تھا ایس جب کیقباد ایک نئی سہم شروع کرنے والا تھا ایس قیسرید میں زهر دے دیا گیا۔ کہا گیا ہے کہ بد قسرید میں زهر دے دیا گیا۔ کہا گیا ہے کہ بد اس کے بیٹے کیخسرو کے حکم سے ہوا کیونکہ کیقباد نے اس کے بجاے اپنے ایک اور بیٹے کو جو ایوبی شہزادی کے بطن سے تھا اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ شہزادی کے بطن سے تھا اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔

کیقباد کے پر شوکت عہد حکومت میں مملکت سلجوق نے انتہائی وسعت اور خوشحالی حاصل کی کیونکہ کیقباد معض ان تھک حوصلے والا مرد میدان ھی نہیں تھا بلکہ اس نے عالیشان عمارتوں کی تعمیر کا کام بھی ھاتھ میں لیا جن کے آثار آج بھی قونیہ، سیواس، علائیہ اور دوسرے مقامات میں سلطان کی یاد تازہ کرتے ھیں۔ اس نے تجارت کے لیے اپنے ملک کے دروازے کھولنے اور وھاں کے قدرتی وسائل ملک کے دروازے کھولنے اور وھاں کے قدرتی وسائل کو ترقی دینے میں انہماک سے کام کیا۔ اس مقصد کو ترقی دینے میں انہماک سے کام کیا۔ اس مقصد کو ترقی دینے میں انہماک سے کام کیا۔ اس مقصد نظر وہ اطالوہوں کی درخواست ہر ایک سہم لے کر کریمیا بھی گیا۔ یہی وجه ہے کہ امن زمانے میں اس کی سلطنت دنیا کی امیر ترین سلطنت نمیں معجھی جاتی تھی.

مآخل: (۱) اوپر دیکھیے مادہ کیکؤس کے نہیے ؟
(۲) نیز دیکھیے۔ جلال الدین سے جنگ کے ہارہے میں العسوی سیرۃ السلطان جلال الدین منگبرتی (طبع میں العسوی الدین منگبرتی (طبع میں العسوی کی العسوی (۷) اور منگ فرانسیسی ترجمه از Hondas ؟ (۷) اور منگ کے بارے میں : Power on : V. Berchen کے بارے میں : Cooper Buscipt. Arab.

MAS

کی ماده کیکاؤس دوم کے ذیل میں مختصرا بیان کی ماده کیکاؤس دوم کے ذیل میں مختصرا بیان کیا جا چکا ہے، اس نے اپنے دو بھائی کیکاؤس اور علیج ارسلان کے ساتھ مل کر حکومت کی۔ یہاں همیں فقط ایک سکے کی طرف توجه دلانی ہے جس کو غالب ادهم نے تقویم مسکوکات سلجوقید، شمارہ سال ادهم نے تقویم مسکوکات سلجوقید، شمارہ سے آنہ سال کیا نام درج ہے حالانکہ کیتباد اس سے آنہ سال قبل وفات پا جکا تھا.

كيقباد سوم : علاء الدين كيقباد بن فراسرز بن کیکاؤس کو غازان خان نر ۹۸ م ۱۲۹۸ میں تخت نشین کیا ۔ اس کی تاریخ کے بارے میں جو معلوم ہے وہ وثوق کے لحاظ سے نہ ہونر کے برابر ہے ۔ اس کا نام 2.1ھ تک کے ایک ستّحے پر سوجود ہے جس سے منجم باشی کا یہ بیان غلط معلوم ہوتا ہے کہ ... ه میں اسے دوبارہ معزول کر دیا گیا نھا، دیکھیے Materiaux : V. Berchem دیکھیے **لیک**ن چونکه مسعود کا ایک سکّه بھی ...۔ہ کا ہے اس لیے قسرین قیاس ہے کہ اس سال ان دونوں شسرادوں نر سلطان کا لقب اختیار کر رکھا تھا، لیکن دوسری طرف یه بات بقیناً غلط مے که کیقباد جمه میں بھی سلطان تھا ۔ یه بات اس سند سے سأخوذ ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے که کیقباد نے عثمان غازی کو عطا کی تھی (فریدون بیگ: منشآت ، ۱ : ۸م تا ۵۵) ـ اسی طرح وه اندازه بھی محلط ہے جو جنابی میں درج ہے اور جس کی رو سے کیتباد کا عہد حکومت ، ب سال ب ماہ س، دن بتايا جاتا هـ.

(95 لائیڈن، بار اوّل)
کیتباد معزّالدین، شاہ دہلی، ناصر الدّین بغرا
ساکم بنگاله کا بیٹا تھا۔ بغرا غیاث الدّین بلبن شہنشاہ
احمیرا بیٹا تھا۔ اپنے بڑے بیٹے شہزادہ محمد خان

کی وفات پر جو مغولوں کے ھاتھ سے مارا گیا تھا، بلبن نے اپنے دوسرے بیٹے بغرا خان کو جو ان دنوں بنگالر كا صوبيدار تها ابنا جانشين نامزد كيا، ليكن وه اپنر باپ کے دربار کی پابندیاں برداشت نبه کر سک؛ چنانچه جب ۱۲۸۷ء میں تخت خالی هوا تو وہ بنگال گیا ہوا تھا ۔ امرا نے اس کے بیئے کیقباد کو بادشاہ بنا دیا ۔ کیقباد تخت نشینی کے وقت بمشکل اثهاره سال کا تها ـ اس کی تعلیم و تربیت میں اس کے دادا نر بڑی سختی سے کام لیا تھا: جنانچہ پابندوں سے اچانک آزاد هوتے هی اس نے سے لگام هو کر عیاشانہ زند کی اختیار کی ۔ اس نے اپنے چیچا زاد بھائی محمّد کے بیشے کیخسرو کو قتل کسرا دیا ۔ وزیسر خطیر الدبن کا منصب جھین لیا ۔ اس کی برطرفی کے بعد دہی کے کوتوال ہ بھتیجیا اور داماد نظام اندین مملکت کا سب سے بڑا صاحب اقتدار بن گیا ۔ \* ئیتباد کے ابتداے عہد میں مغولوں کے ایک جتھے کو جو هندوستان میں گھس آیا تھا شکست دی گئی ۔ ان میں سے جبو کرفتار ہوئے ان سے بڑا ظالمانه سلوك كيا كيا اور تثير التعداد مغولون كوجنهون نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ہندوستان سیں ہس گنے تھے قنل کر دیا گیا .

روانه هوا تا که تخت دیلی پر اپنا فائقانه حق جتانے، لیکن جب دریاے گھاگرا کے کنارے کیقباد اسے ملنے آیا تو اس نے اپنا طرز عمل بدل دیا ۔ ملاقات جانبین سے شفقت اور محبت بھری تھی اور باپ نے از روے نصیحت ذاتی طور پر اپنے بیٹے کو اس کی غلط روی پر تنبیه کی اور نظام الدین کی هوس پرستی سے هوشیار رهنے کا مشورہ دیا، اگرچه ان نصیحتوں سے نوجوان بادشاہ کی بری عادتوں کی کوئی اصلاح نہیں ہوئی ۔ تاہم ان کا یہ اثر ہوا کہ اس نے اپنے وزیر کو زهر دیے کر اپنے راستے سے ہٹا دیا .

1

مردر غ کے اواخر میں کیتباد پر اس کی عیاشی کی بدولت قالج كرا اور وه صاحب قراش هوكيا ادهرملك میں انتشار، ابتری اور پراگندگی پھیل گئی۔ملک جلال الدین فیروز خلجی نر جو انهیں دنوں برن کا عامل مقرر كيا كيا تها دارالسلطنت مين امن و امان قائم کرنے کی کوشش کی۔ ترک اسرا نے اسے شک و شبہه کی نظر سے دیکھا ۔ حالات بھی شبہات کے مساعد تھر اور نیقباد کے کسن بچیر شمس المدین کیومرث کی بادشاهت کا اعلان کر دیا گیا ۔ ان دونوں جماعتوں میں نزاع و جدال جاری رھا اور بادشاه نزار و درسانده بستر علالت پر پڑا رہا ۔ بالآخر فیروز خلجی کو اپنے مخالفوں پر غلبہ حاصل ہوا اور وه تخت پر متمکن هوا . بدبخت کیقباد کو جون . ۱۲۹ میں قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش دریاہے جمنا میں پھینک دی گئی.

مَأْخَذُ : (١) برني : تاريخ فيروز شَاهَي ! (٢) بدايوني : منتخب التواريخ، ترجمه، G.S.A. Ranking: (٣) نظام الدين احمد : طبقات اكبرى ؛ (س) فرشته : النشن ابراهیمی (بمبئی ۱۸۳۲ع): (۵) المسلمی The Cambridge ٠٠ ₹ 'History of India

(T. W. HAIG)

كيكاؤس: ايران كا ايك افسانوي بادشاه جو کیانی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اوستا میں اسے "کوا آیا" Kava uça کہا گیا ہے ۔ فردوسی اسے کیقباد کا فرزند مانتا ہے، دوسرے مآخذ اسے كيقبادكا پوتا بتاتے هيں ـ بيان كيا جاتا ہے كه وہ ایک جنگجو بادشاہ تھا جو فوج لے کر مازندران میں گهس گیا ـ مازندران دیووں کا ملک تھا جس کا محافظ دیو سفید تھا ۔ اس نے رات کے وقت کیکاؤس اور اس کی فوج پر آسمان سے پتھر برسائے [اور کیکاؤس کو قید کر لیا] ۔ بادشاہ کو قید سے چھڑانے کے لیے زال کا بیٹا رستم روانے ہوا ۔ اسے راستے میں سات معرکے 📗 ہے امرا نے جو اس کی تلاش میں سرگرہائے 🚅

[هنتخوان] سر کرنا پڑے جنھیں نظم فارسی میں بہت شہرت حاصل ہو چکی ہے (دیکھیر مادہ رستم) ۔ دیدو سفید کا سوتر میں کام تمام کر دیا گیا اور اس کے دل کے خون سے بادشاہ اور اس کی فوج کی بینائی بحال ہوگئی ۔ اس بادشاہ کو ایک اور لڑائی لڑنر کے لیر ھاماوران جانا پڑا جو ایران کے جنوب میں واقع ہے اور سمکن ہے که وہ یمن (حمیر) ہو کیونکه یہاں پہنچنے کے لیے بادشاہ مکران سے براہ سمندر جهاز میں بیٹھ کر روانه هوا تها۔ اپنی منجلی طبیعت كي بدولت وه كوه قاف [رك بآن] تك جا پهنجا جس کے متعلق یہ اعتقاد تھا کہ اس پہاڑ نے ساری دنیا کا احاطه کر رکھا ہے ۔ اس نے شاہ ہاماوران کی دختر سودابه (النّعالِبي سُودانه، عربی سُعْدی بنت ذوالاً ذُعار) سے شادی کی۔ ایک بار جب وہ اپنے خسر سے ملنر کیا ہوا تھا تو اسے غداری سے گرفتار کر کے سمندر کے کنارے ایک قلعے میں قید کر دیا گیا۔ یہاں بھی اسے رہائی دلانر کے لیر رستم می پہنچا.

جونکه کیکاؤس دیووں پر فرمائروا تھا، اس لیے اس نے ان کی قوت سے یہ فائدہ اٹھایا کہ البرج میں قلعے تعمیر کرائے (القعالبی، ص ۱۹۹، مینار بابل ؛ نيز حمزة الاصفهاني، طبع Gottwaldt، ص ٢٠٠ مجمل السوارييخ، Journ. Asiat. سلسلمة سوم، (۱۸۳۱ء) : ۳۲۰ ـ اس جبری محنت کا انتقام لینے کے لیے ان دیووں میں سے کسی نے بادشاہ کے سامنے یه تجویز پیش کی که آسمان پر جڑھنا سمکن ھ، چنانچه اس مقصد کے لیے بادشاہ نے جوان عقاب سدھائر اور جار عقابوں کو اپنر تخت کے چار کوئوں پر بانده کر ستاروں کی جانب پرواز شروع کی، جب عناب تھکنے لگے تو وہ پھر نیچیے اتر آئے اور آمُل [رك بان] كے قرب و جوار سیں ایک جنگل كے . پیچوں بیج بادشاہ کو زمین پر بھینک دیا۔ بیادیا

ایک بیٹے ساوخش کے ایک بیٹے ساوخش (سیاوش، حیاور شانه) بر اس کی سوتیلی مان سودابه نر، جیں کی ناجائز خواهشوں کو اس نر ٹھکرا دیا تھا، یه الزام لگایا که اس نے اس کی عصمت پر حمله کرنر کی کوشش کی ہے ۔ سیاوَخش نے آگ کی آزمائش سے گزر کر اپنی ہے گناھی ثابت کی اور وہ ایک تنگ جگه سے لکڑیوں کے دو شعله زن انباروں کے درمیان صحیح سالم گزر کیا ۔ اس کے بعد نوجوان شہزادے نے تورانیوں سے لڑنے کی اجازت چاھی اور بلخ [رك باں] كے قريب ان سے مقابله كيا ـ سیاوخش کی موت کی اطلاع پاکر جو اب افراسیاب [رك بآن] كا داماد بن حكاتها اور سودابه كي سازشون کا شکار ہو چکا تھا ، رستم نے ایران پر حملہ کرنے کا فیصله کر لیا ۔ اس دلیر پہلوان نے بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے ملکه کو موت کے گیاٹ اتارا اور پھر اپنر ملک کا انتقام لینر کے لیر توران پر چڑھ دوڑا .

کیکاؤس نے ایک سو پچاس سال حکومت کی اور عمر کا آخر سال اس نے عزلت سیں گزارا اور اپنا تخت اپنے پوتے سیاوخش کے بیٹے کیخسرو [رك بآن] کے حوالے کر دیا.

(CL. HUART)

کیکاؤس: ایشاے کوچک کے دو سلجوق ، فرمانرواؤں کا نام :

كيكاؤس اول ؛ السطان الغالب عسر الدنيا و الدِّينَ ' ئيكاوس بن كيخسرو، بـرهان امير المؤ.نين، نے ہ.ہم تا ہ،ہم / مردع تا مردع حکومت کی ۔ اس نے Theodore Lascaris سے صلع " لر لى (دبكهير "كيخسرو اول)، "كيونكه اسم اپنے چچا طُغْرل شاہ والی ارزروم اور اپنے بھائی کیقیاد کی دستبرد سے جو اس کے مقابلر سیں خود تخت کے دعویدار تھے، اپنے حقوق کی حفاظت مقصود تھی ۔ ارسنوں کو جو Leon) Lifun کے زیر قیادت تھر اور جنھوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ھوے ھر قلیہ Heraclea اور لارنده Larenda پر قبضه کر لیا تها اور قیصریه کو لوٹ لیا تها، ایک معقول رقم دے کر عارضی طور پر پیچھے ھٹ جانے پر آماده کر لیا ۔ کچھ عرصے بعد طغرل شاہ بھی ارزروہ مين جا بيٹها ليكن كيقباد جو قلعة انقره (Anguria) پر قابض ہو چکا تھا مدت دراز تک ڈٹا رہا اور اس نے کئی سال محصور رہنر کے بعد بمجبوری ہتیار ڈالر ۔ اس پر ایسے عارضی طور پر قلعه منشر (آج کل سزره Mizere، سلطیمه کے جنوب مشرق میں Hist. des Crostades, Dacuments : Defremery Arméniens سم ، ما ما مين قيد كر ديا گیا ۔ کیکاؤس ایک کامیاب یورش کی بدولت طربزون (Trebizond) کے بانشاہ کیرالکس Kir Aleks کو گرفتار کرنے میں کاسیاب ھو گیا اور اسے اپنی رہائی حاصل کرنے کے لیے سینوپ Sinope کی اھم ا بندرگه اس کے حوالے کرنے اور سالانه خراج ک

ادائی منظور کرنا پیڑی (۳۰٫۵/ ۱۳۰۰ ع) -شہر انطالیہ جسے کچھ ہی عرصے پہلے کیخسرو نر لر لیا تھا اور مسیحی سرداروں کی سدد سے قلعے کی محافظ ترک فوج وہاں سے نکال دی تھی، دوبارہ نئے سرے سے فتح کر لیا گیا ۔ ٦١٣ هـ/ ۱۲۱۹ء میں کیخسرو نے ارمنوں کے سلک پر چڑھائی کر دی اور قلعہ جبان Gaban کا محاصرہ کر لیا (ابن بی بی نے اس کی جگه چن چین Činčin اور کان چین Gančin دو قلعوں کا ذکر کیا ہے) محاصرہ اٹھانے کے لیے جو فوج بھیجی گئی، اس میں كانستيال كنستنائن Constable Constantantine اور کئی رؤسامے مملکت شامل تھے ۔ ترکوں نے اس فوج کو شکست فاش دی اور کانسٹیبل سع چند رؤسا اور سرداروں کے گرفتار کر لیا گیا ۔ اس کے بعد كيكؤس ملك كو تاخت و تاراج اور بالكل ويران کرنے کے بعد تلمے پر قبضہ کیے بغیر قیصریہ واپس چلا کیا ۔ اب ارمنوں کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نه رها که صلح کے لیے اور قیدیوں کی رهائی کے لير منت سماجت كريل - ان كي يه دونوں درخواستيں قبول کرلی گئیں، لیکن ان کے بادشاہ کو یہ عہد کرنا پڑا کہ وہ خراج ادا کسرے گا اور لولؤہ Lu'lu'a اور لُـوْزُد Lawzad کے اہم سرحدی قلعے، جہاں سے کینیکیا Cilicia کے درون کی نگرانی هو سکتی تھی، حوالیے کر دیے گا ۔ جب ۲۱۳ھ/ و ١٧١ع مين كيكاؤس كا حليف حلب كا ايوبي بادشاه الملك الظَّاهر فوت هو كيا تو كيكاؤس نر سميساط کے ایوبی فرمانروا الملک الافضل سے یه طر کر لیا کہ وہ اسے اپنا فرمانروا سے اعلٰی تسلیم کرتر ھوے حلب پر قبضه کر لے ، شروع شروع میں یه تجویز کاسیاب هوتی نظر آئی۔ ترک فوجوں نے بلا دقت مرزبان (كمال الدين، ترجمه Blochet) ص ١٥٨، برج الرَّماس كا ذكر كرتا هي، على هذا ياقوت،

طبع Wüstenfeld ، : م . ب ؛ ياقوت تلَّ خالد كا اضافه كرتا هـ)، رَعْبان، يَلْ باشر اور منْبِج بر قبضه كر ليا، لیکن کیکاؤس نے ان شہروں کو الافضل کے حوالے کرنے کے بجائے، جو از روے معاهده لازم تھا، وهال ترک. فوجی حاکم مقرر کر دیسے ۔ اس طرح دونوں حلیفوں میں پھوٹ پڑ گئی ۔ اہل حلب نے موقع پا کر الملک الاشرف (رك بآن) سے مدد مانگی، جس كي. فوجوں نے تِلَ قَبّاسين (ياقوت، : ۸۹۹) ہو ترکوں کے مراول دستے کو شکست دی ۔ اس کے بعد كيكاؤس هك كر أبالشتين جلا كيا اور الاشرف نے ترک دستوں کو ان قلعوں سے نکال دیا جن پر وہ قابض هو گئے تھے ۔ کیکاؤس نے اس شکست. پر، جسر وہ خود اپنر امیروں کی غداری کا نتیجه سمجهتا تها، غضب ناک هو کر ان میں سے کئی ایک کو پهانسی پر لٹکا دیا اور باقی مانده کو ایک عمارت میں بند کر دیا، جسے یاقوت رہض طرطوش کے نام سے یاد کرتا ہے ۔ اس کے بعد اس عمارت کو آگ لگا دی گئی اور وہ سب کے سب جل کر س گئر ۔ کجھ عرصر بعد اسے تب دق کا مرض لاحق هو گیا اور ۲۱٫۹ه/۱۲۱۹ میں وہ فوت هو گیا۔ ایسے ایک شفا خانے میں دفن کیا گیا جو اسی نے سیواس. مين تعمير كيا تها ـ اس كا كتبة مزار، جو ١١٥هـ میں کندہ کیا گیا تھا، آج بھی محفوظ ہے؛ دیکھیر Materiaux pour un Corpus Inscriptionum : V. Berchem . معمد من من بعد Arabicarum

مآخذ: (۱) سب سے بڑا مآخذ ابن بی بی ہے ؛ اس

Recueil de کے دیکھے کے اقتباس کے لیے دیکھے

Textes relatifs à l'Histoire des Seldjoucides

(ترکی ترجمه، در کتاب مذکبور، ج ۳) ؛ اس کے ملاوہ اهم کتابیں یه هیں : (۲) کمال المبری [این المبری] : (۲) کمال المبری [این المبری] : (۲) کمال المبری

وَيُهُمَّةُ الحلب وغيره (فرانسيسي ترجمه از (אי) (ביים) 'Histoire d'Alen : E. Biochet 'Historiens des Croisades, Documents Arméniens ج ۽ ( ڀيرس ١٨٦٩ء)؛ ( ه ) عام تواريخ مصنفة ابن الاثير، ابن الخلدون، النُّويُّري، خواند میر، منجم باشی، اور دوسری تصنیفات جو ابھی مخطوطات کی شکل میں ہیں؛ سگوں کی فہرستیں: British Museum Cat. of Oriental Conis (7) ع ٣ (٤١٨٤٤)؛ (٤) غالب ادهم: « Numismatique  $(\Lambda)$  (۱۸۹۲ قسطنطینیه، Seldjoucidez قوحید) احمد توحید Cat. des Monnaies du Musée Impérial Ottoman حصه س (قسطنطینیه س. ۱۹۵۱) (۲۱ Huart (۹) Revue Sémit 32 Epigraphie arabe d'Asie Mineure Konia, Inschriften: J. H. Löytved (1.) : 7 3 7 5 (۱۱) : او اع ، برلن مران م der Seldschukischen Bauten خلیل ادهم: قیصریة شهر مبانی اسلامیه و کتابه لری (استانبول سهم م): دیکهبر نیز (۲۰) Fallmarayer : Gesch. des Kaisertums von Trapezunt ميونخ Reise in Kleinasian : F. Sarre (17) : 41AT4 برلن ۱۸۹۹ه ؛ (۱۳) وهي مصنف: Konia, Seldschukische Baudenkmäler (برلن ۱۹۲۱)؛ نيز رک به سلجوق (مآخذ).

کیکاؤس دوم،عزّالدّنیا و الدّین بن کیخسرو دوم:
جب ۱۲۳۰ می کیخسرو دوم (راک باّن)
نے وفات پائی تو اس کی وصیت کے مطابق اس کے
بیٹے علا الدّین کیتباد کو سلطان بننا چاھیے تھا،
جس کی ماں گرجستان کی شہزادی تَنّر تھی، لیکن
اس کی عمر صرف سات سال تھی۔ اس کے دو بڑے
بھائی اور بھی تھے، یعنی عزّالدّین اور رکن الدّین
بھائی اور بھی تھے، یعنی عزّالدّین اور رکن الدّین
علج ارسلان ، مگر وہ بھی ابھی بچے تھے۔ عزّالدّین
جنب سی بڑا تھا اور اس کی ماں ایک یونانی پادری

کتاب ، ہ، باب ، ،، لیکن اس نے عزالدین اور ركين الدين كو باهم ملتبس كر ديا هے) ـ متوفی سلطان کے وزیر شمس الدین اصفہانی نر، جس کے هاتھ میں سارا اقتدار تھا، عزالدین کی طرف داری كا اعلان تو كر ديا، ليكن باقى دونوں بھائيوں كنو نظر انداز کرنر کی فی الحال اسے جراحت نه هونی کیونکہ آخری نیصلہ مغل خوانین کے هاتھ میں تھا ۔ يہي وحه ہے آنه جب رکن الدين متعدد ترک اسرا کے همراه خان اعظم کے اردو کی جانب اس عظیم قورولتای (مجلس شوری) (۲۸۹ ع) مین شریک هونر کے لیر ، جہاں کیوک کے خان اعظم ہونر کا اعلان کیا گیا، روانه هوا تو کیکاؤس اسے روک نه سکا، لیکن اس دوران میں وزیر (جسے Frater Simon ئر Losyr لکھا ھے) اس فکر میں لگا رھا کہ ساری طاقت اپنے هاتھ میں لے لے: چنانچه اس نے عزالدبن کی والدہ سے شادی کر لی، جس سے ترک امرا بہت جھنجلائے اور اپنے مقصد کے اتمام کے لیے کئی اسروں کو اقمهٔ اجل بنا دیا ، جن سی Vincent کے بیان کے مطابق ایک اسیر Salefadinus یعنی شرف الدين محمود والى ارزنجان بهي شامل تها ـ یه شخص عیسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور فرانسیسی اور جرمن زبانین سمجهتا تها (وهی کتاب، باب ۲۷) ـ بهرحال اس کا نتیجه یه نکلاته وزیر سے بیزار اسرا نے کیوک کے ساسنے اس کے خلاف شکایت پیش کی اور اس نے انھیں ایک برلیق [فرمان] عطا کیا، جس کی رو سے رکن الدین آدر سلطان مقرر کر دیا گیا ۔ سزید ہرآں خان نے یه بھی حکم دیا که وزیر کو معتول کے اقارب کے حوالے کر دیا جائے۔ اس نے صلح کی قطعی شرائط بھی عائد کر دیں۔ سلجوتیوں کے لیے طبے ہوا که وہ هر سال بطور خراج ۲۲۰۰۰۰ بیزنت bezants ... ریشمی زربفت کی قبائیں، ... hyperpres



گھوڑے، . . ه اونٹ اور . . ه دوسرے جهوٹر جانور بطور خراج ادا کریں گے اور ان سب کے علاوہ دیگر ایسر تحفر تحاثف بھی نذر کریں گر جن سے خراج کی کل مالیت دوگنی هو جاتی تهی - یه Vincent کی بیان کردہ کہائی ہے (باب ۲۸) ۔ اس سلسلر میں دیکھیر نيز Barthold در Zapiski Wost. Otd. Imp. Arkh. در 'Hist. des Mongols : d'Ohsson 17 A : 7 A 'Obshe.

ركن الدين جب ايشياے كوچك واپس پہنچا تو اسے سلطان تسلیم کر لیا گیا ۔ خان اعظم کے احکام کے مطابق وزیر کو اس کے دشمنوں کے سیرد کر دیا گیا، جنهوں نے ۲۳۳۹ه/۲۹۹۹ میں اسے قتل کر دبا ۔ همیں ۲۹۹۸/ وہم وہ کے ایسے سکے سلتے هیں جن پر ركن الدين كا نام هے . خان اعظم فوت هوا تو اس کا جانشین سنگو قاآن کہیں ۱۰۱۱ء میں پاوری طرح اقتدار سنبھال سکا ۔ اسی لیے ترک امیروں نے یرلیق [فرمان] کی پروا نه کی اور آپس میں یہ طے کر لیا کہ کیخسرو کے تینوں بيثر سل كر حكومت كرين؛ چنانچه ٢٠٥ سے ١٩٥٠ تک کے سکوں ہر تینوں کے نام سلتے هیں، فقط ا مروه / مروم اء اس سے مستثنی ہے ۔ اس سال رکن الدین نے قیصریہ میں صرف اپنے نام کے سکے ضرب کرائے کیونکہ اس شہر کے صوباشی [کوتوال] صمصام الدین نے ہلاشر کت غیرے اس کی بادشاهت کا اعلان کر دیا تھا ۔ رکن الدین کے سلطان مونے کے بعد رکن الدین اور عزالدین کے درمیان بهت عرصر تک گفت و شنید جاری رهی، لیکن کوئی نتیجه برآمد نہیں ہوا ۔ آخر ان کے درمیان بزور شمشیر فیصله هوا ـ رکن الدین گرفتار كرليا كيا اوراس پهلے اساسيه اور بعد ازاں برغلو بھیج دیا گیا۔ اسی دوران کے زوال کے بعد ایک بار پھر یونانیوں کے دانا

میں منگوقاآن نر حکم بھیجا که عزالدین اس کی خلمت میں حاضر هو، لیکن عزالدین کا جی نه جاها که یه خطرناک سفر اختیار کرے۔ بنابریں اس نے ابنر بهائي علا الدين كيقباد كو بيش قيمت تحائف دے کر روانه کیا، لیکن یه شهزاده راستے هی میں مارا کیا۔ خان اعظم نر به پتا چلانر کے لیے که اس قتل میں کس کا هاتھ تھا، تفتیش کرائی، لیکن اس کا کچھ نتیجہ نہ نکلا ۔ م ، ہ ه میں آق سرای کے مقام پر عزالدین اور مغل سپه سالار (نویان) بیجو کی فوجوں کے مابین مقابله هوا، جس میں عزالدین کو شکست ھوئی اور اسے سجبورا Theodore Lascaris کے پاس پناہ لینی ہڑی ۔ اس کے بعد رکن الدین کو محبس سے نکال کر سلطان تسلیم کیا گیا (دیکھیے ٥٠٠ ه کے سکّے ) ۔ بیجو ابھی اپنی سغل فوج کو پوری طرح هٹانے بھی نه پایا تھا که عزالدین قونیه میں لوث آیا ۔ ان دنوں رکن الدین قیصریه میں تھا ۔ طویل گفت و شنید اور اس دوران میں دونوں بھائیوں کی فوجوں کے درمیان کاہ بگاہ جھڑپوں کے بعد یہ طر پایا که سلک کو باهم تقسیم کر دیا جائے: قزل ایر ماق سے مشرق میں رکن الدین حکومت کرے اور مغرب میں عبزالدین اور اس کے بعد دونوں بھائی عبد ناسے کی توثیق کے لیے ملاکو کے پاس جائیں، جو ان دنوں تبریز کے گرد و نواح میں فروکش تھا۔ یہ تمام باتیں عمل میں آگئی، لیکن اس کے بعد جلد ھی مغلوں کو پتا جلا کہ عزّالدین ان کے جائی دشمنوں، یعنی مصر کے سملوکوں کے ساتھ گفت، و شنید کر رہا ہے اور انھوں نے اس کی مکومت کو خنم کر دیا ہے، لیکن عزالدین کو بھاگنے کا موقعہ \* مل گیا، چنانچه اس نے انطالیه کا رخ کیا اور وحاق سے اپنے رشتے داروں اور چند وفادار امیروں کے ساتھ سمندر کے راستے قسطنطینیہ جانہنجا، جو لاطینی سلطی

رگیا تھا۔ اسے یتین تھا که وهاں اس کا خیر مقدم کیا جائے گا کیونکہ اس کی ماں عیسائی تھی، لیکن بہت جلد ان ترکوں کی سوجودگی شبنشاه کے لیر پریشان کن ثابت هوئی - کہتے هیں که انهوں نے به سازش شروع کی که شاہ قسطنطینیه کو قتل کر کے عزّالدین کو شہنشاہ بنایا جائے۔ جب سلطان کے عیسائی ماموں نے اس سازش کا بھانڈا پھوڑا تو یونانیوں نے سلطان کو فوڑا جلا وطن کر کے اینوس بھیج دیا اور اس کے ملازسین کو یا تو بطور ترک سپاهیون (Turkopols) کے شاهی افسواج سیں بھرتی کر لیا گیا، یا قید کر کے قتل کر دیا کیا (۱۲۰هم/۱۲۰۱۹) - چهر سال بعد (۱۲۰هم/ ١٢٦٨ - ١٢٦٩ عزالدين كو منگوتمر كي فوجون نر، جو اس نرقسطنطینیه کے خلاف بھیجی تھیں، اینوس سے رہا کر کے قریم (کریمیا) پہنچا دیا ۔ یہاں اس نے ہرکہ خان کی ایک بیٹی سے شادی کی اور ۲۷۸هم/ . ۱۲۷۹ - ۱۲۸۰) سین فنوت هنو کیا ـ اس کے بیٹے مسعود کے بارہے سی علمحدہ مقاله دیکھیر .

مآخل: (١) د بكهير كزشته ماديك ك مآخذ - يسال خاص طور پر اهم سه هين : (۱) Vincentuis و . بتب ، Speculum historiale : Bellovacensis ۳۱، باب ۲۷، ۲۷؛ (۲) نیز مغل اور بوزنطی مؤرخين ( Nicephorus Gregoras اور Recueil de : W. v. Tiesenhausen (r) : (Acropolita 'matériaux relatifs à l'histoire de la Horde d'or . FAT : 1

كيكاؤس: بن سكندر بن قابوس بن و شمكير، مِنْصُر المُعالى، والى جُرجان و طبرستان، جس كا تعلق الله زيبار [رك بال ] سے تھا ۔ اس نے بہلے دو والله البيدو سلجوتي سلاطين، طَعْرِل بيك اور آلب

وم. رء تا ۲ م ه/ ۹ و . رء) حکوست کی ـ اپنی تصنیف قابوس نامه، جس کی وجه سے اس کی شہرت هوئی، کے خاتمے پر اس نے اپنی عسمر س ہ برس لکھی ہے ۔ اس کے بیان کے مطابق اس نر یہ کتاب ہے۔ ۸۸۲/۸ ح ١٠٨٠ع) مين لكهني شروع كي تهي، لمبذا اس كا سن پیدائش . رم ه/ ۱۰۱۹ - ۲۰۰۰ کے قریب هوگا۔ تخت نشینی کے وقت اس کی عمر . م برس کے لگ بھگ ھوگی اور اپنی وفات سے خاصی مدت پہلے وہ حکمرانی سے دست بردار هو گیا هوگا ممیں وہ اسباب معلوم نہیں جن کی بنا پر اس نے تخت و تاج جهوڑا ۔ بہر حال جہال اس سے اس کی پختگی عقل ظاهر هوتی ہے، وہاں اس شدید تلخی کا بھی پتا جلتا ہے جس کا اظہار اس کی تصنیف میں نمایاں طور پر ہوا ہے.

قابوس ناسه بادشاهوں کے لیے ان اهم ترین "هدایت نامول " سیں سے ایک ہے جو فارسی زبان میں اب تک ہاتمی چلے آتے هیں ـ یه کتاب مصنف نے اپنے بیٹے گیلان شاہ کے لیے لکھی اور اس ک نام اپنے دادا قابوس بن و شمگیر [راک بان] کے نام پر رکھا، جو فرمانروا اور مصنف، دونوں حیثیتوں سے یکساں مشہور ہے۔ یہ ملکی حکمت عملی کی ایک تلخيص هي، جسي مهم ابواب مين ترتيب ديا كيا هيـ اس کا بیشتر حصه فلسفهٔ اخلاق اور اقتصادیات سے تعلق رکھتا ہے، جس میں متعدد پیشوں کی بابت مباحث بھی شامل ہیں ۔ سیاسیات کے بارے میں صرف آخر کے چند ابواب میں بعث کی گئی ہے.

اس كتاب كا عمومي بيان براؤن E. G. Browne : ( - 19 . . ) Y A Literary History of Persia & ص ٢١٦ تا ١٨٨، مين ملتا هـ كتاب سے عيال ه که ترتیب مباحث میں مصنف نے بلا شبعه ایک حد تک یونانی فلسفهٔ اخلاق کا تتّبع کیا ہے اور اسی ا جیسے مرکزی تصورات اخذ کیے میں ، لیکن دوسری . جانب کتاب کی ترتیب اور اس کی مثالیں تقریبًا تمام فارسی الاصل هیں .

اس کے متن کا کوئی تحقیقی نسخه ابھی تک دستیاب نمین هوا ـ ه ۱۷۵ اور ۱۷۸۵ مین دو نسخے، جو تہران سے لیتھو میں طبع ہو کر شائع ہوے ہیں ، ان کا مقابلہ مخطوطات سے کرنے کی ضرورت ہے۔ ترکی زبان میں اس کتاب کے تین تراجم ھوپے ھیں، جن س سے دو ابھی تک سوجود ہیں، لیکن یہ بھی تنقید و تنقیح متن کے لیے کافی نمیں کیونکہ ان میں کئی اضافر اور تغیرات شامل هیں۔ ان سیں سے پہلر ترجمے کی تاریخ کی تعیین اب نہیں کی جا سکتی ـ دوسرا ترجمه مراد ثانی کے لیے مرجمک احمد بن الياس نر ٨٣٥ / ٣٣٠ ء سين ختم كيا - اس كے پینتیسویں باب (متعلقهٔ شاعری) کو Wickerhauser نے بعنوان Wegweiser zum Verständniss der türkischen Sprache (۱۸۵۳) میں طبع کیا، ص ۲۹۲ تا ۲۹۰) اور ترجمه بهی کیا (ص ۲۸۰ تا ۹۰) ـ تيسرا ترجمه نظمي زاده سرتضي نرحسن باشا والي بغداد کے لیے ۱۱۱۵ / ۱۷۰۰ - ۱۷۰۹ میں پایهٔ تکمیل کو پہنچایا . H. F. v. Diez نے دوسرے اور تیسرے ترجمے کا تین محطوطات کی مدد سے ایک مفصل مقدمے کے ساتھ جرمن ترجمه تیار کیا (دیکھیے مآخذ) \_ اصل فارسی متن کے پہلے ۲۲ ابواب کا ایک ناقص نسخه بمبئي مين ١٩٠٩ء مين شائع هوا، جو سر تا سر نسخهٔ تهران مطبوعهٔ ۱۳۸۵ ه پر مبنی تها، (قابوس ناسه، از عنصر المعالى، مع وافر فرهنگ از منشى حليل الرحمن) - ١٨٨٦ء مين Querry نے مكمل فارسى متن كا فرانسيسى مين ترجمه كيا.

## (M. PLESSNER)

كُيْل : بيمائش كے ليے سب سے عم اصطلاح -خصوصی معنوں میں یہ خشک اشیا مثلاً هر قسم کے غلے اور دالوں کے پیمانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بالآخر اس کے معنی (وو تکیله " کی طرح ) ایک خاص پیمانے کو پر کر دینے والی مقدار (یا اس مقدار کے وزن) کے ھو كئے . اس كے ديگر معانى يه هيں : بيمانه، صحيح پیمانه، آزموده، منضبط اور مستند سرکاری پیمانه (یا وزن) ۔ اس معنی میں یه مصر کے بلوری اوزان (مثلًا درهم کیل) اور اوراق بردی میں بطور کیل الديموس ملتى هے (كيل الديموس: علم كا مشهبور سرکاری پیمانه حسے ٹیکس لگانے کے لیے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور جو ''قنقل'' سے، جس کا مطلب بظاہر متفاوت مقامی پیمانه ہے، بالكل مختلف هے) ـ محدود متعين بيمانے كے ليے کیله معمولی لفظ ہے، لیکن هم دیکھتر هیں که کیل کا لفظ بھی بغیر کسی امتیاز کے ایک متعین مقدار کے پیمانر کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کیله عربوں کے مقداری پیمانوں کے متعارف سلسلے میں نہیں مے (دیکھیر تُفیز) بلکه جیسا که دوسری زبانوں میں پیمائشی اصطلاحیں داخل هوئی هیں، اسی طرح عربی میں بھی ینه لفظ بازار سے قانونی زبان میں داخل هو گیا ہے ۔ اسی وجه ہے هم کیله کو پیمانوں کے نظام میں بعدار معین کہیں بھی منسلک نہیں پاتے۔ ایران کے ایلیانی نرمانروا غازان کے عہد حکومت (م ۹ ۹ ۵ ۸ و ۹ ۹ ۹ 📲 ٣٠٥/ ١٣٠٠م) مين پهلي بار کيله کو علم تجارت کے لیے ایک مستند بیمانه قرار دینے کی

كي مي .. رشيد الدين هيين بتاتا هے كه اس بادشاه نے تبریز کے کیلے کو ناپ کا معیاری پیمانہ قرار دیا اور اس کا وزن . . . . . درهم ( مره ۸ کیلو گرام = ۱ و پونڈ) مقرر کر دیا ۔ اس کے بعد یه ضابطه جاری هوا که ایسر پیمانر جن میں آنے والے غلے کی مقدار مذكورة بالا وزن كے مطابق هو، هر قسم كے غلے (جو، گندم، چاول، مثر، لوبیا، تل، باجره وغیره) کے لیر تیار کیر جائیں۔ اس سے ظاهر هوتا ہے که اس وقت بھی آج کل کی طرح تجارتی لین دین میں پیمانے کے بجائے وزن ھی سے کام لیا جاتا تھا۔ تبرکی مملکت میں بھی غلے کی تجارت کے لیے کیله سرکاری اکائس تها اور استانبول کا کیله، جس کا وزن ۳۰ پاونلهٔ تها (ہے، گیلن)، حکمًا سرکاری معیاری پیمانه قرار دیا گیا تها، لیکن هر تجارتی مرکز کا (جیسا که اب بهی معمول ھے) اپنا مقامی کیله تھا، جو معیاری کیله سے بہت مختلف تها . يسي بات ووكيلجه " كي بابت بهي درست ھ، جس کا ذکر آگر آتا ھے.

مَأْخُلُ : ديكهي بذبل كبلجة.

(E. VON ZAMBAUR)

ی کُیلَجَة : وزن کا ایک پیمانیه جو بعض مقابله کرنا چاهیے (دیکھیے اا جگه سستعمل ہے اور جو وزن کے لحاظ سے مختلف ، قاہرہ ۱۳۱۵ م / ۲: ۱۸،۱۵) . مقامات پر ایک دوسرے سے مختلف ہے ۔ اس کا

وزن  $\frac{1}{7}$  سے  $\gamma$  پاؤنڈ تک (یا کیلوگرام میں  $\frac{7}{9}$  سے  $\frac{1}{7}$  پائنٹ تک) ھے ۔ یه اصطلاح اتنی قدیم ھے کہ تیسری صدی معبری میں بھی موجود تھی.

Journ. الخوارزمي: (۱) ماحد: (۱) ماحد: (۲) مسلمه المحد: (۲) مسلمه (۲) مسلمه

(E.v. ZAMBAUR)

كيميا: رك به الكيميا. الكيميا: رك به علم (الكيميا).

الکیال: احمد الکیال العصیبی، تیسری صدی هجری کا ایک فلسفی، جس کے هاں اسمعیلی اور غناسطی رجعانات ملتے هیں ۔ الشهرستانی اس کی عربی و فارسی تصنیفات سے واقف تھا۔اس نے ان کے جو اجزا پیش کیے هیں، ان کا رسائل احسوان الصفا سے مقابله کرنا چاهیے (دیکھیے الشہرستانی، الملل، قاهرہ عرام ۱ عربی ۱ میں ۱ میں ۱ میں ا

(L. MASSIGNON)



هندی حرف "ك" فارسی زبان میں كبھی اول، كبھی وسط اور كبھی آخر میں حروف ذیل سے بدل جاتا ہے: ب، ج، د، خ، غ، م، ڈ، و، ی (فرهنگ آسفیه، مادّه گ).

کبھی کسی لفظ سیں ''گ'' کی تحفیف ہو جاتی ہے، لیکن سعنی سیں فرق نہیں آتا، مثلًا اگر ہے ار

اب هم بعض ایسے الفاظ کا ذکر کرتے هیں جن میں ''گ' خاص خاص حروف سے بدل جاتا ہے، مثلاً درج ذیل الفاظ میں ''گ'، ''ب' سے بدل گیا ہے:
گریون (بیماری کا نام جسے عربی میں قوبا اور هندی میں داد کہتے هیں) = بریسون (وهی بیماری)؛
گلگونه (غازه) = بلغونه (غازه).

بعض اوقات '' گ'' کو شفہی (ہیں؛ وہ صوت جو هونٹوں کو بند کر کے یا قریب لا کر پیدا هو) حروف سے بدل دیتے هیں (دیکھیے F. Steingass : حروف سے بدل دیتے هیں (دیکھیے Persian and English Dictionary)، شار ''گرگ'' (سے محصول چنگی) کو ہمورت ''جمرک'' معرب کیا گیا ہے،

''ج'' سے بدلنے والے بعض اور الفاظ درج ذیل میں: لگام سے لجام (گھوڑے کی ہاگ ڈور)، گوال (ہالیدگی، نشو و نما کرنے والا) ۔ (معرب) جُوال (یه لفظ لَفت ژند یا ژند سے ہے، شاید یه جوہال کا مخفف ہے دیکھیے فرهنگ آنند راج، مادة گی).

کبھی ''گ'' کو کسی حاتی حرف (حاتی سے نکلنے والی صوت کا حرف) مثلا غ سے بدل دیا جاتا ہے (دیکھیے F. Steinguss)، مثلاً غ سے بدل بمعنی چیل (۔ گلیواز) ۔ غلیواج؛ لگام ۔ لغام؛ گلوله (بمعنی گولی، گولا، غُلا) ۔ غلوله؛ لڑگاؤ (ایسی گلے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی دم سے پرچم بناتے ھیں) ۔ گڑگاؤ ۔ غز گائی دم سے پرچم بناتے ھیں) ۔ گڑگاؤ ۔ غز گائی گلاله ۔ غلاله (خم دار زلف)، کمال اسمیل آ

ع هر سال رنگ عارض و بوی گلاله است ع بس لبطیف است در ضلاله لاد "ل" سے بدلنے والے "ک" کا لفظ: گلگویا لغونه (آرائش و گلگونه)

''واو'' سے بدلنے والا ''گ' کا لفظ : گراز (خوک، سور) ۔ وراز.

''ی' سے بدلنے والے ''گ'' کے الفاظ: آذر گون (ایک قسم کی شقیق، جس کے کنارے بہت سرخ هوتے هیں اور درمیان سے سیاه هوتی هے) = آذریُون؛ رشید الدین وطواط:

همیشه تاکه بود درفراق عاشق را دلی چو آذر و رخسارهٔ چو آذر یون بوردیان = خوردیان (معرب فورد جان)، بمعنی پانچ الحاقی دن، جو ایرانی سال کے آخر میں بڑھائے جاتے ہیں؛ زرگون = زریون، قطران تبریزی:

آن درختی کش تو باری باد زریون جاودان کو بدانش باغ دولت را همی زریون بود حرف ''گ'' کسی ذاتی معنی میں نہیں آتا، البته کسی لفظ کے آخر میں کبھی نسبت کے طور پر ''گ'' کا اضافه کر دیا جاتا ہے، مثلاً شنگ، بمعنی شوخ و ظریف (شوخ و شنگ)، یه لفظ شن اور گ کا مرکب ہے: شن کا مطلب ہے ناز، کرشمه اور 'گ'' نسبت کے طور پر آیا ہے۔ اسی طرح غیریژنگ، غریژن اور گ کا مرکب ہے: غریژن کا مطلب ہے تاریخ اور گریش اور گ کا مرکب ہے : غریژن کا مطلب ہے تاریخ اور گریخ اور تالاب کی ته میں جمی هوئی سیاه رنگ کی کیجڑ اور

ووگ" نسبت کو ظاهر کرتا ہے. مآخذ: متن میں درج هیں (مقبول بیک بدخشانی رکن ادارہ نے لکھا).

(اداره)

گابون: Gabon، ان چند افریقی سمالک میں مصلک میں اسلام آبادکاروں کے قافلوں کے فریعے متعارف ہوا۔ کمیں سمہم اعمیں جا کر سب خریعے متعارف ہوا۔ کمیں سمہم اعمیں Wolofs یا تکولرز (Fort d'Aumale یا تکولرز میں کالی ساتھ اور بھر لیبرویل Liberville کے ساتھ اور بھر لیبرویل گیا۔ ان

میں سے بعض سپاھیوں نے اپنی ملازست کے مکمل ھونے پر گابون میں اقامت اختیار کر لی، جہاں وہ زیادہ تر آگوی Ogoué، نگونی Ngounie یا فرنان واز Fernan Vaz کی سمندری جھیل کے ساتھ ساتھ تجارت کرتے تھے ۔ انھوں نے گابون کی عورتوں سے شادیاں کر لیں، جو شادی کے بعد بھی عیسانی ھی رھیں اور ان کے بچے عام طور پر سینٹ میری مشن کے کیتھولک سکولوں میں پڑھتے رہے.

استعماری پیدل فوج کا ایک حفاظتی دسته زیاده تر سینی کال اور فرانسیسی سوڈان کے رهنے والے بندوقیچیوں پر مشتمل تھا ۔ مقصد یه تھا که فوج میں مسلمانوں کے نئے نئے دستے متواتبر بھرتی هوتے رهیں؛ تاهم وہ دو یا تین سال یہاں ٹھیرتے تھے اور اس کے بعد واپس اپنے وطن چلے جاتے تھے اور ان کی جگہ عُوسا Hausa اور دیوله Dyula قبائل کے پھیری والوں اور دکانداروں کو لینی پڑتی تھی ۔ ان مسلمانوں میں سے بعض نے جنگلی دیہاتیوں تھی ۔ ان مسلمانوں میں سے بعض نے جنگلی دیہاتیوں کی خوش اعتقادی سے فائدہ اٹھا کر نجومیوں یا جادوگروں کا پیشه اختیار کر لیا .

گاہون کے باشندوں میں سے جو مشرف باسلام

سے لگایا جا سکتا ہے جن میں سے ایک ہورٹ جینٹل Port Gentil ميں هے، ايک لمباريني Port Gentil میں اور دو لیبرویل Librevi'le میں، جن میں سے سب سے بڑی مسجد فرانسیسی حکومت کے خرج هربنانج گئی تھی.

دبوں کے مسلمان، جو کل آبادی کا چار فیصد هیں ، صرف استعماری دور سی انتظامیه <u>کے</u> ماتحت ملازمان کی حیثیت سے اہم تھے۔ مسلمان اب بھی یہاں ، نوسط نجارتی طبقے کی حیثیت سے تھوڑی بہت اهمیت را نهتر هیر.

مآخذ : ١٠١ تابول سے سعلق مختلف تصانیف میں كچه سطرين ( -) مندرجة بالا مقالير كي اهم معلومات اہے رابولدا وا در Abbé Raponda-Walker نے مقالہ نگار ا دو مدرسا کی هاس، [نیز دیکھیے؛ (م) اللزار احمد: تذ درة الربياء معارف لميتذ دراچي، مهه و ، ص عهم، ٣٠٠ : ١٠٠٠ - ١٠٠٠ كم ٢ ألف ) .

## (R. CORNEVIN)

كَارِدُافُو تَى: (Guardafui) افريقه كي انتهائي مشرقی راس، جسر عربی میں "راس عسیر" کہتر ھیں ۔ اس نام کی اصل کے بارے میں وثوق سے کعید نہیں آنہا جا سکتا ۔ نتینی بات صرف اتنی ہے کہ اس میں حَفُون (Opone) ک نام مضمر هے بلاشبهد اس سے تفریبًا . بہ میل جنوب میں ایک اور راس ہے جسے عرب جرد (کرد) حُفُون کہتے ھیں، لیکن اس میں شبہہ ہے کہ کیا یہ جردیا کرد جس کا عربی زبان میں ' دوئی مطلب نہیں نکلتا، یورپین سے تو ، بنو فاطمه کے ساتھ جنگوں میں بڑی شہرت حاصل کی. مستعار نہیں لیا گیا کیوں کہ اس کا قدیم ترین نام ورد سے ملایا جا سکتا ہے اور یه لفظ ضروری نہیں ، مقام اتصال ہر واقع تھا، جن میں سے ایک فاس سے اله عربي الاصل هي هو - سمكن هے كه ابتدا ميں يه نام کسی راس کے بجامے پورے علاقہ حَفُون (ارض منون کو ناهر کرتا هو اور پرتگیزوں نے صرف

راس کے لیر محدود کر دیا ھو .

مآخذ: Yule و Hobson Jobson: Burnell م ۱۹۸ بیعد .

## (19 بار اول)

گارسیف : گرسیف [اکرسیف؛ بربری: اجرسیف، فرانسیسی: گرسیف Guercif)، مشرقی مراکش میں ایک قصبه، جو تازه سے ساٹھ کیلو میٹر مشرق میں تافر الما کے لق و دق میدان میں دریا سے ملّلو اور دریا سے ملویہ کے سنگھم کے درمیانی قطعہ زمین پر واقع ہے۔(اس نام کی وجه تسمیه یه ہے که بربری زبان میں "جر" "درمیان" اور "اسیف دریا" کے ا معنوں میں آتا ہے)۔

Marmol نے "نرسیف اور بطلبیوس کے Marmol ' دو ایک هی نابت ' درنے کی کوشش کی ہے، لیکن یه خیر اغلب ہے، چونکه اس یونانی جغرافیه نویس نے مىؤخىرالىد كر مقام Molochet (ملويمه) كے مشرق سين بتايا هے، لمُذَا صحيح نام تاوريرت هي هو بكتا ہے.

گرسیف کی بنیاد بنو ابی العافیه کے هاتھوں تيسري صدي هجري / نوين صدي عيسوي مين پري تھی ۔ یه مکناسه کا بربری قبیله تھا جو وادی ملویه میں خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتا تھا۔ بعد \* ازال یه قصبه سوسی بن ابی العافیه (م یه ۳۸/۸۹۲۹) اور اس کے اخلاف کے مقبوضات کا صدر مقام قرار پایا۔ موسی بن ابی العافیہ کے بیٹوں نے بنو ادریس اور

گرسیف (اجرسیف) کی تجارتی اور جنگی اهمیت جو پرتکیزوں نے رکھا تھا، اس کا سلسله ایک حد تک ¿ کا باعث اس کا محل وقوع تھا۔ یه دو راستوں کے تلسان اور دوسرا سجلماسه سے ملیله کو جاتا تھا۔ پانچوین صدی هجری / گیارهویی صدی میسون میں البکری نے لکھا تھا که یه ایک آباد ہے



(قرنيه العامرة) هي، ليكن جب ٣٤٣هـ/١٠٨ ع مين المرابطي سلطان يوسف بن تاشفين نے اس كو لتح كر کے برباد کر دیا تو اس کی سابته اهست جاتی رهی -الادريسي بهي اس مقام سے نا آشنا تھا .

ساتویی صدی هجری / تیرهوین صدی عیسوی میں بربروں کے خانه بدوش قبائل بنو مرین نے جو زناته کی شاخ تھے، گرسیف میں آمد و رفت شروع کو دی ۔ یہ قبائل گرمیوں میں صحرا کے بالمقابل ساؤی علاقوں سے اتر کر زیریں ملوبه وادی میں کرمیوں کا سارا موسم گزارتر ، گرسیف میں وہ اناج کا ذخیرہ کر لیتے اور موسم خزاں کی آمد ہر صعرانی جرا گاهوں میں جانے سے پیشتر با همی ملاقات در لیتے تھے ۔.العقاب کی جنگ کے بعد جب سرابطی سلطنت زوال پذیر هو گئی، تو بنو سربن اس سے فائدہ ، اثهاتے هوے ملویه کی زیریں وادی میں آباد هو کدر اور انهوں نر گرسیف بر بھی قبضہ کر لیا۔ ۲۳۹ ه/ بربر وع میں جب مرابطی فوج تلمسان سے رسرا هو کر فاس واپس آ رهی تھی تو بنو سربن اس سے فائدہ الهاتر هوے سلوب کی زیریس وادی میں آباد هوگئر اور انهون نرگرسیف پر بهی قبضه کر لیا ـ اس وقت انهوں نے اس مقام پر کھات لکا کر سرابطی فوج کو تباه و برباد کر دیا ۔ ه ١٧٥٥ عميں بنو سرين نے سارے مراکش پر قبضہ کر لیا، لیکن ملک کی مشرقی سرحدوں پر تلمسان کے زیانی حکمران خطرہ ہنے رہے ۔ (اب) تاوربرت اور دبدو [رك بن ] كے ساتھ گرسیف بھی فوجی چھاؤنی (ثغر) بن گلیا، جس کی وجہ سے مراکش کے اندرونی علاقوں پر بلغار مسدود عو محی - ۱۳۲۱/۸۵۲۱ میں ابو سعید سرینی نر گیسف کی نصیل دوباره بنوا دی ـ بعد ازال جب شہریوں نے بغاوت کر دی تو ابو عنان نے حمله کر ا عیسائی مذهب کی پیرو ہے ۔ ان کی تعداد کم عمر کو آگ لگا دی اور شہر پناہ کے بعض حصر | ہے ۔ یه لوگ متفرق نوآبادیوں میں رهتے هیں اور

ابوعنان کی وفات و ه م ه / ۲۰۰۸ء بر گرسیف مرادہ کے مستحکم قلعر (ملویہ کے کنارے جانب شمال مغرب پندرہ کیلو میٹر کے فاصل پر ) سمیت سویدی عربوں کے نامور سردار ونزمار بن عریف کی جاگیر بن کیا۔ یہ بنو مرین کے حامی بدوی قبائل كا سالار لشكر اور حكمران خاندان كا مشير كار تها ـ تلمسان کے حکمران ابو حمو نر بارہا گرسیف در حملر کیر اور کئی دفعه مستحکم مقامات بر قبضه در کے ان دو برباد در دبا.

جب نرائبه اور فرانس کے درسیان العزائر کی سرحد اوجه سے آگر جانب مشرق قرار پائی تو مصریوں اور عاویون نر (افامت کے لیر) تا وربرت کو ترجيح دی.

۱۹۱۴ء میں فرانس نے گرسیف پر قبضہ کر لبا اور اوجه عنہ آثر والی ریلوے لائن پر سٹیشن بننے سے اسے "نچیہ اهست سی حاصل هو گئی ۔ جب ریلوے لائن کی توسع تازہ اور بعد ازاں فاس تک کی کئی تو اس قصبے کی رونق جانبی رہی ۔ مسون سمیت الرسيف هواره سائل كا ايك اهم مراكز في والرميون میں یہ قبائل اپنے موبشی لے کر ان اطراف میں آ نکلتے ہیں اور پہیریں وغیرہ پالتے ہیں.

مَآخِدُ : ١٠) البكرى: المُعْرَب في ذ در ١٠٠ افريقيه والمغرب، بمدد اشاريه، الجيزائير ١٩١١،٠١ رج) Leo Africanus طبع شيفر، متن ٢٠، ٣٢٩، مترجمة . + 44 Epaulard

(G. S. COLIN)

گازرون: رك به كازرون.

گاگوز : (Gagauzes) ایک ترکی نسل کی قوم ہے جو ایک خالص ترکی زبان بولتی ہے مگر ا آج کل زیادہ تر بیسربیا میں بکھرے ھوے ھیں (به

لوگ بیشتر اس مثلث میں رهتے هیں جو اسمعیل بلغراد اور کگل کو خطوط کے ذریعے ملانے سے بنتی ھ، نیز دیوار تراجن (Trajans wall) کے ضلع اور بندر اور اگرمن میں) ۔ یه لوگ متعدد علاقوں میں بکھرے پڑے میں

مآخذ : W. Radloff (۱): مآخذ (۲) : ۱ مناوه ندر مناوه ندر المناوه (۲) : ۱ مناوه المناوه (۲) (۲) Bolgarskija Kolonii v Bessarabii : A. A. Sokalski i Novorossijskom Kraje, journal ministerstva : A. Zashčuk (+) : + 1 male : A. A. vnutren diel Materialy dija geografi i statistiki Rossii Bessarahskaja oblast سينٽ ٻيٽرڙ بر ڪ ١٨٦٧ء: (س Peceniegi Tarki i Polovcy do : G. Golubovski enashestvija Tatar. Istorija juzhnorusskich stepei P. Draganoff (a): (عبله و تا ۱۳ Kiev) الم «Zapiski imp. russk. geogr. obshč po otdjel Etnogr. (Makedonsko slavjanski sbornik) ب شماره ۱ (Makedonsko slavjanski sbornik) Sitzungsher. d. Kgl. böhm: Constantin Jiriček (7) Das اور ۱۸۸۹ جنوری ۱۸۸۹ء، اور Das : Pecz (4) :=1 A 9 : Wien 'Fürstentum Bulgarien (A) :FIA9r 'Osterr. Monatischr. f.d. Orient Proben der Volkslitteratur der: V. Moshkoff : W. Radloff X. Teil "Türkischen stämme (1) Mundarten der bassarabischen Gugausen متن و فرهنگ: (۲) ترجمه (روسی): (Gheorghe (۹) Revue du Monde Musulman 32 Popescu-Ciocanel جلد ، (۱۹۰۹) ، ۱۹۹ (۱۰) ، Revue : Djansizoff historique publice par l'institut d'Histoire Ottomane ۱۸ Heft (دسمبر ۱۹۱۰).

([داره] TH. MENZEL) گاور: (G. Aur) = كُبر [رك بآن].

(Amanus) أور زياده صحيح الفاظ مين اس سلسلة كيو کے شمالی حصر کا نام .

گانو من Gayos : ایک تبیله جو آچے (Adjeh) 🖚 [رك بآن] مين آباد هي

گب : ای - جے - ڈبلیو، E.J. W. Gibb ، کب [ ١٨٥٤ مين ] سكك ليند ح ايك شریف اور متمول گهرانے میں پیدا هوا ۔ [ایڈنبرا یونیورسٹی میں مشرقی زبانوں کی تحصیل کی اور عربوں اور ترکوں کے علوم و آداب اور تاریخ و فلسفہ میں تخصص حاصل کیا ۔ گلاسکو یونیورسٹی میں محفوظ عربی، سریانی اور عبرانی مخطوطات کی ایک فہرست تیار کی جو رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے سجلّے (JRAS ، ۱۸۹۹ میں شائع هوئی] ۔ کب و ترکوں کے ادبیات اور خصوصًا ان کی شعر و شاعری کے ساتھ بڑا شغف تھا ۔ اسی بے پناہ شوق کی بدونت انہوں نے ترکی شعر و شاعری کی ایک مبسوط تاریخ (سلان) A History of Ottoman Poetry نادن . . و و تا و ، و ، ع ك نام سے چھے جلدوں ميں لکھی ۔ اس نتاب کی اشاعت کے دوران میں بعمر دم سال، ۱۹۰۱ء دیں مصنف کا انتقال ہو گیا اور ان کی وفات کے بعد اس کتاب کی اشاعت کو پروفیسر ای - جی - براؤن نے مکمل کیا جو گپ ع ذاتی دوست تھے اور ان کے علم و فضل اور ان کی تصنیف کے مداح تھے ۔ گب نے بیشتر ترکی شعرا کے حالات لكهير هين اور اس تفصيل، استيعاب اور ناقدانه بصیرت سے کام لیا ہے جس کی وجہ سے ید کتاب تمام دنیا کے لٹریچروں میں اپنے موضوع پر ایک منفرد اور ہر مثال تصنیف سجھی جاتی <u>ہ</u>.

پروفیسر براؤن نے متوفی کی واللہ کو مشوومدیا که ان کے فرزند عزیز کی یاد کو تاؤہ رکھنے کے اپنے ایک فنڈ قائم کر دیا جائے، جس سے ال مشرقی میں گاور طاغی (حَبَّل برکت): کوه امانوس کی کتابین شائع هوتی رهین حن علیم کی کتابین

. مرحوم کو خاص شغف تھا ۔ اس نیک دل خاتون نے پرولیسر ممدوح کا مخلصانه اور دانشمندانه مشوره قبول کیا، اور اس مقصد کے لیے پانچ هزار پاونڈ کی رقم سے Gibb Memorial Series کے نام سے ایک اشاعتی وقف قائم کر دیا اور اس رقم میں خداوند کریم نے ایسی برکت ڈالی که اس سے عربی فارسی اور ترکی کی بیسیوں کنابیں شائع هو چکی هیں اور ابھی تک شائع ہو رہی ھیں اور اس طرح سے مسلمانوں کے بہت سے علمی خزائے سنظر عام بر

مآخول: (١) ابوالقاسم سحاب: فرهنگ خاورشناسان، طبع ايران، ص ١٠٠٠ (٣) نجيب العتيني : المستشرفون. British Orientalists : A. J. Arberry (\*): \*\* 11: \* ص ۱۹) ،

اشبخ عنايت الله کُبُ (هملٹن): (سر اے۔ آر هملئن گب Sir A. R. H. Gibb) انگلستان کا مشہور مستسرق لیکن عربی زبان کی تعلیم لنڈن کے سکول آف اور بٹنٹل سٹڈیز میں حاصل کی ۔ یہاں اسے ایک دوسرے نامور مستشرق سر ٹامس آرنلڈ (Sir Thomas Arnold) کے علاوه شیخ عبدالرزاق حسنین مصری ایسے اساتذه سے بھی استفادے کا سوقع سلا جنہوں نے اس کے ذوق علمي كو يخته كرنر مين نمايان حقبه ليا ـ ١٩٢١ میں تعلیم سے فراغت کے بعد کب اسی مدرسے میں میں عربی کا پروفیسر مقرر ہوا اور ہے، وہ وع سیں ا جارگولیتھ کی وفات کے بعد آو کسفرڈ میں عربی زبان و المعيد كا صدر شعبه قرار پايا ، جهال وه ه ه و ع تك کام کرتا رہا ۔ اس کے بعد وہ فورا (اسریکه) میں ید براسات شرق الاوسط کا صدر مقرر هوا ـ اس نے \ Literature کے نام سے BSOS (۱۹۲۹ تا ۹۳۰۹)

ه يه وعمين وفات پائي.

کب عربی لکھنے اور بولنے میں اهل زبان کی سی قدرت رکھتا تیا۔ براؤن، آرنلڈ اور نکلسن کی طرح اس کا شمار معتدل مزاج مستشرقین میں هموتا ھے۔ اس نے ممالک عربیه، مثلاً مصر، شاه، لبنان، اً فلسطين اورمغرب اتمضى كى بهي سير و سياحت كى تهي اور وھاں کے ادبا سے اس کے ڈاتی مراسم بھی أ تھے ۔ ان ممالک کے علمی ادارمے بھی اس کے قدر دان اور مرتبه شناس تهي ، چنانچه وه سجمع اللغه (فاهره) اور مجمع العلمي العربي (دمشق) ک اعزازی رانن تھا۔ اسے عربی زبان کے جدید ادب اور مسلمانون کی سباسی، دینی اور اصلاحی تحریکوں سے بڑی دلجسبی تھی.

نصانیف : اس کی مشہور تصانیف درج ذیل The Arab conquest in Central Asia (1): UNA لندن. ج ع ع او م ع المعادة Arabic Literature an introduction ( م ع ع العدن المعادة ال الندن ۱۹۳۹ ع: (س) سفر نامة ابن بطوطه كا انكريزي جس نے عربی زبان و ادب کی نمایاں خدسات انجام ، ترجمه Travels in Asia and Africa : Ibn Battuta جس نے عربی زبان دين، و١٨٩٥ عدين اسكندريه (مصر) مين بيدا هوا، أ اول، طبع لنذن ١٩٩١ ع. ج ناني تنسيرج ١٩٩٧ ع؛ باتي اجزا زير طباعت هبن ؛ ( - ) ذبل تاريخ دمشق لابن القلانسي (متن و تسرجمه)، لنذن ۱۹۳۴ (ه) Mohummedanism : (٦) عن (٣) Whither Islam (م) ندن سهورع؛ An Historical Survey او کسفرڈ . . Islamic Society and the West ے ، و ، ع؛ اس نے مختصر انسائیکلوبیدیا آف اسلام لنڈن ۱۹۰۳ ع، کی تدوین و ترتیب میں بھی نمایاں لیکچرار بن گیا ۔ ، ۱۹۳۰ عمیں وہ نندن یونیورسٹی : حصد لیا تھا ۔ اس کے علاوہ اس نے بیسیوں مقالات عربی زبان و ادب، تصوف، اسلامی تاریخ اور سشاهیر رجال کے بارے میں لکھے تھے ۔ ان میں أ قابل ذكر مصر جديد كے ادبا اور نثر نكاروں كے فكر و فن اور اسلوب ہر Studies in contemporary Arabic

لندن میں شائع هو م تھے۔ پھر یه مقالات اس کے مجموعة مقالات (Studies on the civilization of Islam) میں شائع ہونے ھیں .

مَأْخُولُ: (١) نجيب العتيقي، المستشرقون، ٢:١٥٥ تا مه ه ، قاهره ه چ و و بعث الاهران Blographical : Webster (Dictionar) (نذبر حسين رئن اداره ني لكها).

(a: 121)

گُنبر : ایک اصطلاح جو فارسی ادب سین بالعموم كسي فدر تحقبر آسبز انداز سين زرتشتيون کے لیے استعمال کی جاتی رھی ہے ۔ اس کے اشتقاق کی بابت ابھی تک لسانیات کے ماہر کوئی متفقہ فیصلہ ا نہیں کر پائر ۔ اس کے متعلق بہت سی تجاویز پیش . کی گئے ہیں، مثلا (الف) عبرانی لفظ جبهر habher ('اساتھی") سے، قدوشین کے مفہوم میں 2-الف ؛ (ب) آرامی ۔ بہلوی گُبرا (پڑھیے سُرْت) سے، خاص طور پر سوخ ـ سرتــان mog marton (''سجوسی Magi (جو سوغ \_ گبرا \_ آن لکها جاتا مے) کی تر کیبوں میں (ج) عربي لفظ "كافر" كي فارسى تعريف سے - پہلے دو استقاق تو قياس سے بہت بعيد هيں، عربي لفظ كافر سے اس کا اشتقاق سب سے زیادہ قابل قبول ہے۔ فارسی ادب سیں اس لفظ کے ساتھ تحقیر کے لیے اکثر و ک " کا اضافه کر دیا جاتا ہے (گبرک، ج گبرکان) فارسی میں اس لفظ کی شکل گور (gawr, gaur) کردی شکلی، گبیر (ارمنوں کے لیے)، گور (زردشتیوں لير )، تركى كا مشهور لفظ كاور gavur (كافر) بهي . قبول كرنا پزى . معروف هیں ۔ فارسی ادب میں اس لفظ کا استعمال محض ثانوی حبثبت سے عام معنوں سیں ''کافروں'' اصطلاحی طور پر زردشتیوں کے لیے استعمال عوا ہے۔ ا [ دیکھیے سعدی: اگر صد سال گبر آتش فروزد: چو یکدم اندر آن افتد بسوزد] ۔ اس سے عربی لفظ، أ

جو غالبًا اس کے پیچھے کارفرسا ہے، کی قارسی تعریف سبيت، پتا چلتا هے كه اس كا مأخذ خالص زباني ـ بہت قدیم زمانے سے متعلق ہے، یتینی طور پر اس دور سے پہلر کا جس میں نثر فارسی تعریری ادب کی تخلیق کے وقت فارسی زبان میں نئر عربی الفاظ بکثرت داخل کیے گئے تھے.

مآخذ: (۲) ابرهان (۲) ابرهان (۲) ابرهان قاطع، طبع ايم - معين ، بار دوم، تبران ٢٨٨ و ه شمسي، ا ايم - معين : ١٨٥٠ ايم - معين : مَزْدَيْسَنَا وْ تَأْثَيْرِ آنْ در ادبيات پارسي، تبهران ٢٧٠١هم، ص ه و ۳ تا ۴ و مر (اورطبع جدید دو جلدون میں ، تهران ١٣٣٨ه)؛ (م) اكبر ديخدا: لغت ناسه، كراسه . م، تهران هسمسي/۱۰۹۹م م سمه تا . . . .

(A. BAUSANI)

گَبن : جس کی محیح شکل گبنیّرت Gabnopert هے (دیکھیے ابو الفرج: Chron. Sry؛ صبع Bruns ص p + p): يه آرسينيا كے ملك ميں ايك پهاڑى قلعه هے، جو دریا سے جیجان کے معاون تکر صو پر واقع ہے ۔ آج کل اسے کین کہتے ہیں اور یہ مُر عُش کی سنجاق ه.س اندریس کی قضا میں شامل ہے ۔ آرمینیا کے بادشاہ یہاں اپنے خزائے سعفوظ رکھتے تھے اور ضرورت کے وقت پناه لیتے تھے، مثلًا آخری بادشاه لیون Leon ششم والى لوسكنان Lusignan سهراء مين يبيان محصور عو گیا تھا، لیکن نو ساہ کے محاصر سے کے بعد کے لیے) ، کاویر (یورپیوں ، خاص طور پر روسیوں کے اسے مماوک سلطان الملک الأشرف شعبان کی اطاعت

(11 لائيڈن، بار اول)

کے لیے ہوتا ہے۔ قدیم متون میں یه لفظ خاص اور ام موءع) مشہور برطانوی مؤرخ، مستشرق، معین ( 1443 تا 1443) .

 گجرات: پنجاب، (پاکستان): کے راولپنڈی **ڈوییژن، کا ایک ض**لع جو ۳۳ درجے اور ۳۲ درجے ۸ دقیقے عرض بلد شمالی اور سے درجے، ۱۷ دقیتے اور سے درجے، ۳۰ دقیتے طول بلد شرقی کے درميان واقع هے .. اس كا رقبه ٢٠٥٨ سربع سيل هے اور ۱۹۰۱ء کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی ١١٥٨٩٤٠ هـ - يه پهاڙي علاقه ه جس کے جنوب مشرق میں دریاہے چناب ہے اور جہلم شمال مغرب کی جانب بہتا ہے، کوہ ہمالیہ کی ہیرونی پہاڑباں کا علاقہ ہے . شمال مشرق میں هیں اور ضلع شاہ پور اس کے جنوب مغرب میں ہے، اس ضلع کا بہت سا قدیمی بنجر علاقه، اب زیر کاشت آ چکا ہے کیونکہ جہلم کی نہریں اور معاون نمهرین اس کو سیراب کرتی هین .

سكندر اعظم اس ضلع مين سے گزرا تھا۔ موجودہ شہر جہلم کے نزدیک اس نے دریا ے جہلم هيد سيس (Hydaspes) ونسته، ويمن يا جملم) کو عبور کیا اور پہاڑی رستوں سے گزرتر ہوے دریامے چناب کو اس مقام پر عبور کبا، جہاں وہ بہاڑوں سے نکل کر میدان میں داخل هوتا ہے ۔ معلوم هوتا هے که یه ضلع، پورس Porus کی مملکت کا وسطی علاقه تھا ۔ اس کے بعد یه ضلع موریا اور کوشان حکمرانوں کی سلطنت کا ایک حصہ بنا لیکن گہت خاندان کی سلطنت میں اس کا شامل ہونا معلوم نہیں ہوتا اور نه هرش کی سملکت هی کا کبھی حصہ بنا، گوجروں کے قبیلے کی آکثریت اور مخود اس کے نام سے اغلب معلوم ہوتا ہے که گجرات کا شمول اس بڑی گورجارا سلطنت میں هو جس کا صدر سرکز راجپوتانے میں بھین مال تھا۔ لیکن اس میں شبہه نہیں که مقامی راجا عرصهٔ دراز سے مرکزی حکومت سے جس کا دارالسطنت قنوج إراك بان تها، ابنا تعلق منقطع كر جكے تھے، جب الم الم میں گوجر دیس جو گجرات کے ضلع ا چینی کے برتنوں کا کاروبار بھی هوتا ہے ۔ یہاں طلبه

کے تقریباً مطابق تھا جموں کے حکمران نے سہاراجا کشمیر کے حوالے کر دیا تھا ۔ بعد کے زمانے میں یہ سر زمین سب حسله آوروں کے لیے شارع عام بن گئی، جس میں محمود، محمد بن سام، تیمور. ہابر اور نادر شاہ کی فوجیں شامل ھیں۔ اس ضلع کے باشندے خواہ وہ جاف هوں، راجپوت با گوجر، رفته رفته سب مسلمان هو گئے ، سکھ مذهب نے دجھ زیادہ ترقی نہیں، کی اس لیے زبادہ نر به مسلمانوں هی

اگرچه سکه مذهب یهان نچه زیاده نهین پهيلا، تاهم جب احمد شاه دراني وسط پنجاب کو جھوڑ کر چلا گیا تو سکھوں نے گجرات کے علاقے پر قبضه ' لرلیا \_ بهنگی مسل نے دریا ہے جہلم تک اپنا ا قبضه جما ليا اور ١٤٦٨ء سين تو وه آگے بڑھ کر راولپنڈی تک پہنچ گئے تھے ۔ بھنگی مسل کے قائم کردہ مقامی علاقے کو رنجیت سنگھ نے بہت جلد اپنے علاقر میں نماسل در لیا ۔ اس کی سوت کے بعد گجرات كا علاقه و ١٨٨ ء نك برابر سكه حكومت سين شاسل رها۔ اس وقت يهال نهايت خونريز لؤائي شروع هو گئی جسے دوسری سکھ جنگ کے نام سے تعبیر دیا جاتا ہے۔سعد اللہ پور ، چلیانواله اور گجرات کی لڑائیاں اسی ضلع کی حدود سیں ہوئیں اور جنرل گف Gough کو جو کاسیایی مؤخرالید در مقام پر هوئی اس کا نتیجه یه نکلا که سارا پنجاب برٹش انڈیا میں مدغم در لیا گیا۔ پاکستان کے قیام کے وقت اس دو مغربی پنجاب کی حدود میں شاسل کیا گیا۔

شہر گجرات جس کے قریب یہ جنگ ہوئی تھی، اب ضلع کا صدر مقام ہے، اس کی آبادی ، وہ ،ع کی مردم شماری کے مطابق ۱ م ۹ میم نفوس پر مشتمل ہے۔ یه شہر کوفت گری damascended work ک صنعت کے لیر مشہور ہے اور یہاں گلی اور روغنی یا

اور طالبات کے کالج ھیں اور صوبائی سول سروس کے امیدواروں کو یہاں تربیت دی جاتی ہے۔ گجرات شہر میں حضرت شاہ دولا کا مزار ہے جو اپنے نیم دیوانه درویشوں (جنھیں شاہ دولا کے چو ہے کہتے ھیں) کے لیے مشہور ہے، جن کے سر بےحد چھوٹے ھوتے ھیں .

[تقسیم هند سے پہلے گجرات فرنیچر کی صنعت کے لیے بہت مشہور تھا۔ جس میں میزیں اور آرام کرسیال خاص طور پر بہت پسند کی جاتی تھیں - Captain Daves نے لکھا تھا کہ یہاں کا فرنيج بالخصوص درسيال ينجاب بهر مين منكوائي جاتی هیں ۔ شیشم کے بنر هوہے پہیر وغیرہ یہاں خوب بنتے هيں جو دوسرے شهروں ميں منگوائر جاتے هيں ـ گجرات کے قصبوں سيں دروازوں اور کارنسوں پر دھدائی کا کام نہایت عمدہ هوتا ہے (پرانی طرز کے سکانوں میں اس کام کی سہارت کے نمونر اب بھی دہیں دیکھنر میں آتر ھیں) ردیکھیے Punjab District Gazetteer جلد ) انے، لاهور ۱۹۹۱ء، ص س، ۱، ه ۱۰۰ - پیتل کے برتن بھی یہاں بہت عمدہ بنتے ہیں۔ ضلع گجرات کے شہر جلال پور جٹاں سیں سالیں بہت اچھی بنتی هيں، جو پاکستان بھر ميں پسند کي جاتي هيں ـ سوهنی سهینوال کا قصهٔ عشق بهی سر زمین گجرات سے متعلق ہے، جسے متعدد شعرا نر نظم کیا جن میں هاشم شاه اور احمد يارخاص طور سے قابل ذكر هيں۔ مشہور شاعر غنیمت (م ۱۹۸۸ء) گجرات کے قصبة کنجاه کا رهنر والا تها . مثنوی نیرنگ عشق اس کی بہت مقبول یادگار ہے ۔ اس مثنوی کے علاوہ وہ صاحب دیوان بھی تھا جو غزلیات اور رہاعیات ہر مشتمل هے].

 Early Hist. of : V. A. Smith (۱) : مآخل (۲) : مآخل (۲) : ماری ماری دوم، او کسنوژه (۲) : ماری دوم، او کسنوژه

المور Phoesson (۳) الاهور ۱۹۲۱ الاهور ۱۹۲۱ کاکته Outlines of the Punjab Ethnography کاکته الاهود Outlines of the Punjab Ethnography الله مامات الله ۱۸۸۳ کاکته کا

## ([واداو] M. Longworth Dames)

تعملیقه: خلع گجرات میں سے شاهراه اعظم 🛚 گزرتی ہے جس کی وجه سے آج کل (۱۹۷۸) لاهور، راولپنڈی اور پشاور تک لاری کے ذریعے سفر بڑا آسان ہے ۔ ریلوے کی لائن بھی اس میں سے گزرتی ہے اور لالہ موسی جنکشن سے برانج لائن ملکوال جاتی ہے، جہاں سے ادھر خوشاپ میانوالی اور اس سے نیچسر ایک طرف سرگودہ کو ریل کاڑیاں جاتی هیں۔ گجرات کے لوگ ذهین اور چاق چوہند هوتے هيں۔ جاڻوں كى مختلف اقوام كے علاوه یهان زیاده تر گوجر اور اعوان لوگ آباد هیں ـ ، ۹۹۱ کی مردم شماری کے مطابق ضلع کی آبادی ۱۳۲۹.۱۲ تهي - في مربع ميل اوسط آبادي ۱۹۹ تھسی اور اس لحاظ سے پاکستان میں اس کا ساتسواں مقام تھا ۔ تقسیم ملک کے بعد شہری آبادی میں اضافه هو رهاهے ـ مشهور قصبوں کی بھی خاصی تعداد ہے مگر بڑا شہر گجرات ہے جو ضلع کا صدر مقام ہے۔ ۱ - ۹ و و ع کی مردم شماری میں اس کی آبادی و ۲۸۵ ه تھی ۔ گجرات شہر میں متعدد بنک میں ، بجلی کے بنکھر بنانر کے کئی کارخانے میں، جمڑا رنگنے کا ایک کارخانہ ہے، جینی کے عمدہ قسم کے ظروف بكثرت بنتے هيں۔ صنعتي اور تجارتي لحاظ سے شہر کی اهمیت بڑھ گئی ہے۔ زنانه اور مردانه تعلیمی درسگاهی هیں۔ ایک صنعتی سکول بھی ہے۔ قصیة شادیوال میں کولمبو ہلان کے تحت .. ١٣٥٠ کاووائ بجلی تیار ہوتی ہے، جس سے ضلع کی صنعتی پینوار بڑھ گئی ہے (عبدالغنی رکن ادارہ نے لکھا).

1

5

گجرات: (بھارت) یہ لفظ اپنے وسیع معنوں سیں اس سارے ملک یا علاقر کے لیے استعمال هوتا ہے جہاں گجراتی زبان بولی جاتی ہے، محدود معنوں میں جو صحیح بھی ھیں، یه نام اس وسطی میدان سے منسوب ہے جو دریاے نربدا کے شمال میں خلیج کچھ اور کاٹھیاواڑکے مشرق میں واقع ہے .

گجرات کے میدان کے شمال میں صحراب مار واڑ ہے اور مشرق میں ان بلوری پہاڑیوں کا سلسله ہے جو کوہ آپو کے جنوب مشرق سے شروع ہو کر وندھیاچل کے مغربی بڑھے ہوے حصوں سے جا ملتی هیں۔ وسطی علاقے میں رسوبی زمینیں ابھی حال هی میں بنی هیں اور یه علاقه هندوستاں میں سب سے زیادہ زرخیز علاقوں میں سے ایک ہے۔ سال کی ا جونپور کے ابراھیم شرقی کے حملے سے بچایا ۔ اس خاص زراعتی پیدوار کیاس ہے .

علاقة كجرات مين صرف وهي علاقه شامل نه تها جسے اس زمانے میں سورانہ دہتے تھے، بلکه سورت احملے دیے اور اپنی طاقت بہت دچھ بڑھالی ل تک کا سارا ضلع اسی میں شامل تھا اور جنوب کی ا جانب بمبئی بھی اسی میں تھا۔ مشرق میں ابک حصه خاندیس اور مالوے کا ، اور راجهوتانر کا جنوب مغربس گوشه ـ انبهل واڈا کے کرد شمال میں شامل تها \_ مسلمانوں کو اس علاقر کا علم اس وقت هوا جب سمس، وع سی سلطان محمود غزنوی سلتان سے انہل واڑا پہنچا اور وہاں جا کر سومناتھ کے مشہور مندر کو جو سورٹھ کے جنوب مشرق میں ساحل سمندر پر واقع تها، مسمار كيا \_ ١١٥٨ ع مين شهاب الدين کو انہل واڑا میں زک اٹھانا پڑی لیکن ہم سال کے بعد دہلی کے نائب السطانت قطب الدین ایبک نر اس هزیمت کا بدله لیا ۔ اس سے پوری ایک صدی کے بعد الغ خان نے اس سرزمین پر قبضه "کرلیا۔ یه شخمي سلطان علاه الدين خلجي كا ايك سيه سالار تها\_ العر ١٣٥١ء كے درمياني عرصي ميں سلطان

محمد تغلق نر سندھ سے گجرات کے علاقر پر يلغارين كين اور آخر الامر وهين فوت بهي هو ً اس کے جانشین سلطان فیروزشاہ نر اس ملک میں اقتدار قائم کیا، جو اس زمائر سے برابر مسلمان وا کے ماتحت رہا۔ ان حکمرانوں میں سے ایک ک ظفر خان تها جو گجرات میں خودمختار حکمران گیا اور جس نر مظفر خان کا لقب اختیار لیا۔ یه وقت هوا جب دہلی کی مر دیری حکومت تیمورنے نچل در ردھ دیا تھا۔ بہ حکمران ا سیه سالار تها ـ اس نر اپنر عهد مین سومنات تیسری مرتبه تباه دیا اور ابدر ، دهار اور ساندو ، بھی مطیع و منقاد در لیا۔ اس نے شاہ دہلی دو پوتا احمد اوّل اس کا جانشین ہوا جس نے ۲۱۳ جب هندوستان میں مسلمانوں کا اقتدار تھا تو ا میں احمد آباد بسایا ۔ ان حکمرانوں نے مختلف م ير جميانير، جونا گڙه، ايدر، جتوڙ اور انجو ان کے خاندان کے زوال کے قریب انھیں تر دول پرتگیزوں نے ہے حد تنگ لیا۔ ۲۵۵ تاہ ۱۵۵ ع شهنشاه ا دبر نر اس سلک پر حمله دیا اور بنفس نفيس احمد آباد، بروده كهنبايت (nbay اور سورت تک آیا ۔ چنانچه اس وقت سے لے کر سره کے عروج کے زمانے تک یہ سلک شاہان دعلی مأسور دردہ والیوں کے زیرنگین رہا۔اس کے بعد انہ آ گئر ۔ انھوں نر سلک کے اس حصر میں مسلم کے اقتدار نو بالکل ختم در دیا ۔ اس حصۂ سلک مالى بندوبست مشهور و معروف وزير ماليات تودُّ نر نیا تھا۔ اس علاقر کے مشہور ترین والیوں سے یہ تھے: مرزا عزیز کو کاتاش جو آکبر کا د شریک بهائی تها : مرزا خان جو بعد سی خان خ کے جلیل القدر خطاب سے سرفراز ہوا: شہزادہ : جو بعد میں شاہجہان کے لقب سے بادشاہ

١٦١٨ تا ١٦٢٦ء يهال كا حكمران رها۔ شهزادهٔ اورنگ زیب ۱۹۳۳ء سی یهان نائب السلطنت تھا اور اس کے بھائی داراشکوہ نے ۱۹۳۸ تا ۱۹۵۲ء یمال حکومت کی ۔ اس کے بعد مراد شاہ سودور تا ١٦٥٥ء اس كا حاكم رها \_ ١٦٥٩ع سے لیے کو ۱۹۹۲ء نک مہاراجا جسودت سنگھ والی جید ، پوریہاں گورنر رہا۔ اٹھارھوس صدی کے آغاز میں مرهشے روز بروز زبادہ باغبی هوتیے چلیے گئے اور اس کی وجہ سے حکومت کا زور دن بدن گھٹنا چلا گیا اور ملک میں انشار پیدا ہو گیا ۔ ملک عنبر نے ایک مرتبہ سورت کو ناخت و تاراج کیا اور سیوا جی نے دو مرتبه \_ مسلمانوں نے پانی پت کی جنگ ۱۷۹۱ء کے بعد ایک مرنبہ احمد آباد پر قبضه کرنے کی لوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ اتنے میں گائبکواڑ نے ہیشوا سے الگ ہو در انگریزوں سے شرائط طے کر لیں اور انگریزوں نے ۱۸۱۸ء میں علاقهٔ گجرات کے اصلی بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ مآخذ : (١) سكندر بن معلَّد : مِرَاتُ سَكُندُرَى، طبع بنبش ١٨٥١ء؛ (٢) على محمد خان : مرآت احمدى؛ (٣) سير ابو تراب ولى : تاريخ، طبع Dénison Ross ١٩٠٩ع؛ (م) محمد بن عمر البغ خاني، ظفر الوالد بمطلقر وآند، طبع Denison Ross، ١٩١٠، (٥) Rés Mala Hindoo Annals of the Province: Forbes Historians of : Elliot (7) := 1 A = 7 (of Goozera) (م) 'History of Gujarat : Bailey (م) المبثى المبثى گزیشر (Hist. of Gujarat) ج ۱۱ حصه ۱).

(H. C. FANSHAWE)

تعلیقہ : قدیم الایام سے برصغیر پاک و هند کے ساتھ عربوں کے تعلقات چلے آتے میں اور اس کی وجه بعیرۂ عرب اور خلیج فارس کے ساحل کے ساتھ ساتھ عربوں کی جہاز رانی ہے۔سید سلیمان ندوی اپنی تصنیف عرب و هند کے تعلقات میں انسائیکلوپیڈیا

برنانيكا، طبع يازدهم، مادة سنسكرت كحوالي مع لكهي ھیں کہ سہاراجا اشوک نے اپنے کتبوں میں جس خروشتي رسم الخط كو استعمال كيا داهني جانب يه لکھا جاتا تھا اور بظاھر کسی سامی زبان سے ماخود تھا۔ اس قسم کے کتبات گجرات میں بھی تھے (عرب و هند کے تعلقات، الٰہ آباد . ۴۴ مام س ۸ تا . ۱) ۔ سد صاحب موصوف نے انھیں قدیمی تعلقات کی بنا ہر قرآن مجيد مين تين خالص هندوستاني الاصل الفاظ ۔۔۔مسک، زُنجبیل، کافورکی نشاندھی کی ہے(کتاب مذ دور، ص ۲۷) ـ يه لفظ عربون كي هندوستان عم تجارت کی قداست پر دلالت کرتے میں۔ شروع می سے عرب تاجر گجرات میں آتے رہے تھے ۔ مؤرخ مسعودی (سروج الذهب، جلد اول، طبع لائيدن، ص مهه) لکهتا ہے ند جب وہ ۲۰۲ میں گجرات کی بندرگا. کهمبایت [رک بان] میں آیا تو یہاں کا راجا هندو تها اور مسلمانوں سے مذھبی معاملات پر بحث و مناظرہ کیا کرتا تھا۔ محمد عونی بھی اپنی جواسع العكايات و لوامع الروايات مين ايك هندو راجا كا ذ در ادرتا ہے جس نے انھسایت کی جامع مسجد میں هندووں کی طرف سے مسلمانوں پر هونے والے مظالم کے سلسلے میں حق رسی سے کام لیا تھا (دیکھیے جواسع کا انگریزی ترجمه ـ مطبوعة لنان ۱۹۲۹ عه ص ۱۸) - سنده پر عربول کی حکومت تھی تو منصورہ سے کھمبایت تک آمد و رفت عام تھی۔ اس لیے سندھ اور گجرات سے مسلمانوں کا خاص تعلق رہا ہے۔ گجرات اور سنده کا دنیا میں سب سے دہلا قشہ ابن حوقل بغدادی نے ۳۳۳ / ۳۳۴ میں تیار کیا. تھا (نقشے کے لیے دیکھیے عرب و هند کے تعطابیہ فہرست مضامین ص ۲۹ کے بعد) ۔ مسلماتی فی مسلسل صدیوں تک گجرات پر حکومت بھی ک۔ اس لیے عربی اور فارسی کے بہت سے الفاظ کی اور میں مخلوط ہو گئے، جنہیں وہال کے اور 

ابو ظفر المحال كرتے هيں (ديكھيے ابو ظفر المعافين؛ دہلى الموروع والمعافين؛ دہلى الموروع والمعافين؛ دہلى الموروع والمعافين؛ دہلى الموروع والمعافين والمعافين الموروع والمعافين الموروع والمعافين الموروع والمعافی الموروع والمائل الموروع والمعافی والم

آغاز اسلام کے وقت سے مسلمان گجرات کاٹھیاواڈ میں عرب تاجروں کی قدیمی روش کے مطابق بسلسلة تجارت آ گئے تھے۔ محمد بن قاسم كى آمد سے سنده میں عربوں کی حکومت قائم هو کئی اور پهر کوئی تین سو سال بعد محمود غزنوی کی فتوحات کا دور شروع هوا اور وه گجرات كاثهياوار تك بهنچا ـ ہ ہ ہ و ع میں علا الدین خلجی نے یہاں مسلمانوں کے اقتدارکا آغاز کیا اور ے. ۱ م ء تک یمان خلجی اور تغلق گورنر حکومت کرتے رہے جن کا تقرر دہلی سے ھوتا تھا ۔ اس کے بعد سے و و ع تک ان اطراف سیں سلاطین گجرات کی حکومت رهی جو اصلاً گوجر [رك بان] تهے اور مقامی كرجر آبادی سے انهيں فسلى مناسبت تهى ـ ٧٥ و ١ ع مين مغل شهنشاه جلال افدین اکبر کی فتح گجرات کے بعد ۱۷۰۸ء تک الهیال مغل صویدار آتے رہے۔ اس سال مرهٹوں نے *تھومن خان صوبیدار کو شکست دیے کر احمد آباد* پر اقتدار کا خاتمه علمانوں کے اقتدار کا خاتمه من اگرچه آغاز اسلام سے مسلمان یہاں پہنچ التداركا زمانه كوئى چار سو التداركا زمانه كوئى چار سو انتظام کا عبدیوں میں مسلمانوں نے اپنی

طرز کی تعمیرات وغیرہ سے گجرات کاٹھیاواڑ کا عام منظر بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تہذیب و تمدن میں بنیادی قسم کے مستقل اثرات چھوڑ ہے اور برانی گجراتی زبان کی جگه رائج الوقت گجراتی [رك بان] کو فروغ دیا۔ ان باتوں دو ذرا تفصیل سے بیان کرنا ضروری ہے۔ یادگاروں سے ایک قوم کے تمدن کا اچھی طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے پہلے انھیں کا ذکر کیا جائے گا،

مسلمان جہاں پہنچے وہاں مساجد اور متابر کی تعمیر شروع هو گئی۔ ابوظفر ندوی تاریخ کجرات سیں لکھتے ھیں که ےوے کے قریب خلیفہ سنصور عباسی کے زمانے میں سندھ کے گورنر هشام بن عمر تغایی نر گندهار (کاثهیاواؤ) پر حمله کیا اور بده مدرسے کی جگه مسجد تعمیر کی ۔ یه غالبًا گجرات کی پہلی سمجد تھی جو عدربدوں نر تعمیر نرائی ـ ه و ه ع مين أبو الحسن على مسعودي كجرات مين آیا ۔ راجا ولہب راے کی حکومت تھی جس کا دارالخلافد مانگهير تها \_ وه لکهتا هے "كه اس راجا کے ماک میں سلمانوں کی مسجدیں ہیں ۔ ۱ م و ع میں ابو اسحق ابراهیم اصطخری هند پهنچا .. وه اس راجا کے شہروں میں جامع مسجدوں کا ذر درتا ہے اور قاسهل، سنان، صيمور اور كهنبايت [رك بال] كا خاص طور پر نام لیتا ہے ۔ ابن حوقل بغدادی ۷۷ م میں آیا۔ وہ بھی اصطخری کے بیان کی تائید کرتا ہے۔ بهرویج میں ایک وسیم اور عظیم جامع مسجد سنگین ۸ه م ه/ه ۲ . ۱ ع میں تعمیر هوئی جب که یمان کوئی اسلامی سلطنت نه تهی . . ۳۸ ه/ ۳۸ ، ۱ ء میں اس شهر سين ايک مدرسه قائم هو جکا تها جو بعد میں مولانا اسحق کے مدرسے کے نام سے مشہور ھوا اور کوئی . ۱۹۲ میں آکر ختم هوا ـ سوسنات، یعنی دیوہٹن میں منگرولی شاہ کا مقبرہ ہے جہاں دهوم دهام سے عوس سنایا جاتا ہے ۔ یه بزرگ اصلا

عراقی تھے ۔ منگلور آئے اور وھاں سے سومنات کے مسلمانوں تاجروں کی آبادی میں آ کر رھنے لگے ۔ کہتے ھیں انھوں نے محمود غزنوی کو خط لکھا تھا کہ سومنات آ کر مسلمانوں کو مختلف مصائب سے نجات دلائے ۔ منگرولی شاہ کے مقبرے میں کئی قبریں ھیں ۔ سلطان شمس الدین المتتمش کے زمانے میں بھی گجرات پر حملہ ھوا اور ایک مسجد کی بنا قائم ھوئی۔ جونا گڑھ میں مائی گھڑونچی کی مسجد همہ ہم اللہ ۱۲۸۹ میں تعمیر ھوئی تھی جو اب شکستہ حالت میں ہے ۔ ان کوائف سے معلوم ھوتا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت شروع ھونے سے پہلے مسجدوں، مدرسوں اور مقبروں کی تعمیر کا آغاز گجرات کاٹھیاواڑ مدرسوں اور مقبروں کی تعمیر کا آغاز گجرات کاٹھیاواڑ میں مسلمانوں کے تعدنی اور تہذیبی اثرات بھیلئے لگ گئے تھے .

جمادی الاولی ۹۹۹ه/فروری ۹۹۹۹ میں علا الدین خلجی نے گجرات فتح نیا اور سلطان نے اپنی طرف سے ایک ناظم گجرات مقرر کیا، جو ١٣٠٠ سے ١٣١٦ء تک ویاں رہا ۔ اس وقت سے اس علاقے میں دیلی کا اقتدار شروع ہو گیا ۔ بعد میں خلجیوں اور تغلقوں کے دور میں لگاتار دیالی سے ناظموں کا اسی طرح تقرر ہوتا رہا۔ نثى عمارات تعمير هوئين اور جس جديد فن تعمير كا یہاں ارتقا ہوا وہ ہندوستان کے فنون لطیفہ کی تاریخ سیں سنگ سیل کی حیثیت ر کہتا ہے۔ گجرات کا علاقه جب سلطنت دبهلی میں شامل هوا تو علا الدین خلجی کے ماتحت حسنِ اتفاق سے دہلی کا فن تعمیر اپنے کمال کا اظمار کر چکا تھا ۔ خواجہ نظام الدین اولیام کی درگاہ اسی سلطان نے تعمیر کرائی تھی۔ دہلی سے جو معمار گجرات میں آئے انھوں نے دیکھا كه ايك عجيب و غريب قسم كا حسين وجميل فن تعمیر یہاں رائج ہے جس میں بڑی توانائی پائی جاتی ہے۔ جن هندو معماروں نے کسی زمانے میں

سومنات اور کوه آبو وغیره کے مندر بنائے تھے ان کی اولاد اس فن میں ان دنوں کم درجے کی سہارت نہیں رکھتی تھی ۔ فاتحین نے ان ھندو معماروں کو بھی اپنے شاھی معماروں کے ساتھ نئی عمارتیں بنانے کا کام سپرد کیا ۔ اس طرح اسلامی روایات مقامی فن تعمیر میں شاسل ھو گئیں ۔ اس لیے خلجیوں کے فن تعمیر میں مبی جو آھنگ و تناسب اور ذوق کا کمال پایا جاتا تھا وہ شروع ھی میں یہاں کے فنی تعمیر میں ایک بنیادی حیثیت اختیار کر گیا اور فن تعمیر میں ایک جدید مکتب کا آغاز ھوا جو بعد میں سلاطین گجرات کے زمانے میں پایڈ تکمیل کو پہنچا ۔ خلجی اور تعمیر میں جو تبدیلی رونما ھوئی وہ اس جدید فن تعمیر میں جو تبدیلی رونما ھوئی وہ اس عبد کے آثار تعمیر میں جو تبدیلی رونما ھوئی وہ اس عبد کے آثار تعمیر میں جو تبدیلی رونما ھوئی وہ اس عبد کے آثار تعمیر میں جو تبدیلی رونما ھوئی وہ اس عبد کے آثار تعمیر میں جو تبدیلی رونما ھوئی وہ اس عبد کے آثار تعمیر میں جو تبدیلی رونما ھوئی وہ اس عبد کے آثار تعمیر میں جو تبدیلی رونما ھوئی وہ اس عبد کے آثار تعمیر میں جو تبدیلی رونما ھوئی وہ اس عبد کے آثار تعمیر میں جو تبدیلی رونما ھوئی وہ اس عبد کے آثار تعمیر میں جو تبدیلی رونما ھوئی وہ اس عبد کے آثار تعمیر میں جو تبدیلی رونما ھوئی وہ اس عبد کے آثار تعمیر میں جو تبدیلی رونما ھوئی وہ اس عبد کے آثار تعمیر میں جو تبدیلی رونما ھوئی وہ اس عبد کے آثار تعمیر میں جو تبدیلی رونما ھوئی وہ اس عبد کے آثار تعمیر میں جو تبدیلی رونما ھوئی وہ اس عبد کے آثار تماریاں ہے رانا انڈیا ۲۰۰۸ میں صورت ہوں سے در تبدیلی رونما ھوئی وہ اس عبد کے آثار تعمیر میں جو تبدیلی رونما ھوئی وہ اس عبد کے آثار تعمیر میں جو تبدیلی رونما ھوئی وہ سے در تبدیلی رونما ھوئی وہ اس عبد کے آثار تعمیر میں جو تبدیلی رونما ھوئی وہ اس عبد کے آثار تعمیر میں جو تبدیلی رونما ھوئی وہ سے در تبدیلی رونما ھوئی وہ اس عبد کے آثار تعمیر میں جو تبدیلی میں در تبدیلی میں در تبدیلی ہوں در تبدیلی میں در تبدیلی کے در تبدیلی در تبدیل

الب خان گورنر گجرات (١٣٠٠-١٣١٦ع) نے انہل واڑا پٹن کے قدیمی شہر میں سنگ مرم کی عالى شان خوشنما اور وسيع جامع مسجد بنائي جس کے ستونوں کی اتنی کثرت تھی کہ شمار نہیں ہو سکتے تھے ۔ اس گورنر نے کڑی کے قلعے کو اهتمام سے تعمیر کرایا اور اس کے عہد میں پٹن میں سرور نامی ایک امیر نے ایک تالاب بنوایا جو اب بھی اس کے نام سے مشہور مے (ابو ظفر ندوی: تاریخ گجرات ديلي ١٩٨٨ ع. ص ٢٣٦، ١٩٣٨ . ١٩٣٠) - بتلاد خيلم بڑودہ نزد کھنبایت میں اس گورنر کے زمانے میں ایک مسجد تعمیر هوئی جو برباد هوئی تو اس کا کتید جس پر رمضان ۲۰۱۸دسمبر ۲۰۱۳ کی تاریخ كنده هـ، اس شهر مين واقع بابا اوجن هناه 🌊 مقبرے میں منتقل هو كيا ۔ شاه صاحب كي تأميد وفات رجب ۲۲ مهارج ۲۲۲ ع هـ معيد سنگ مرم ک سل پر خوبمبورت خیا غسنے میں هوئي عربي مين موجود هد بايا أيهد الم

Manage March

میں جہے ہ / جہب رع کا فارسی اور سنسکرت دو زبانوں میں کتبہ ہے جو پہلر تغلق سلطان کے صوبة **کجرات پر تسلط کی یادگار ہے۔ اس کتبر سے پتا جلتا** ہے کہ مزار کے لیر کنویں کے ساتھ جاگیر عطا هوئی تھی ۔ پتلاد کے ان کنبوں سے ظاہر ہوتا ہے که جهان گجرات میں عربی اور فارسی کا رواج ہو چکا تھا وہاں سنسکرت بھی استعمال ہو رہی تھی۔

کھنبایت [رک بان] میں علاوالدین خلجی کے

عهد کا امیر اختیار الدوله "بعربک" شهید کے سنک مرمر کے تعوید پر عربی زبان میں ۲۱۹ه / ۲۱۹۹ء کا خط نسخ میں کتبه ہے۔ انھنبایت کی جامع مسجد سلطان محمد بن تغلق کے عہد کے پہلے سال، یعنی ه ۲۳ و ع میں تعمیر هوئی تهی ـ یه اپنے عمله تناسب، وسیم داغ بیل اور کھلے پیش منظر کے لحاظ سے ممتاز ہے اور ظاهر هوتا ہے که دیلی کے اثرات والدین محمد ہوتماری تھا. گجراتی اسلوب تعمیر بر مرتب هوی هی سحد کے تین اطراف میں ستونوں والی غلام گردشیں ھیں۔ درمیانی محراب کے اوپر قرآنی آیات کندہ ھیں۔ 🕒 اس کا گنبد کلان سنقش ہے ۔ صحن میں سامنے وضو کے لیے بڑی آراسته مستف جگه ہے۔ جامع مسجد کے ساته هی ایک بهت بژا دو ستنی عمر بن احمد الکزیرونی (م ۱۳۳۳ء) کا متبرہ نے جس کا گنبد گر . چکاہے ۔ نیچے دو خوبصورت قبریں ہیں جن پر آیات قرآنی اور کلمهٔ طیبه کنده هیں ۔ کهنبایت کی عیدکاه سلطان فیروز شاہ تغلق کے عہد میں ۱۳۸۱ء میں تعمیر هوئی تھی ۔ اس کا کتبه سفید سنگ مرمر پر ھے۔لوگ اب بھی یہاں عید کے روز جسم هوتے عيى - ابن بطُّوطه يمان ٢٣٣ ء مين آيا \_ وه لكهتا ہے که کھنبایت کے تمام دولت مند سوداگروں کے المعروف کے ساتھ مساجد ھیں۔ اس نے بعض سودا کروں کالهیاوال کی بندرکاه کو گها ا اور ایک برانی مسجد می نماز ادا ی ـ

اس نے یہاں حیدری فقیروں کا ایک گروہ دیکھا.

بهڑوچ کی جامع مسجد سلطان غیاث الدین تغلق کے عہد میں تعمیر هوئی تھی ۔ چھت پر منبت کاری کی گئی ہے اور قسم قسم کے شاندار نقش و نگار ھیں ۔ تمام برصغیر میں اس سے بہتر مزین سقف نہیں ملتی ۔ درمیائی محراب کے اوبر آیات و احادیث درج هیں ۔ یه کهنبایت کی جامع مسجد سے چھوٹی ہے، ليكن اسلامي هندي فن تعمير لا ايك خويصورت نمونه ھے ۔ یہاں کی عید کاد ہ ہم وعد من نعمیر هوئي تھي اور سب سے پرانے اسلامی آثار قدیمہ میں سے ایک ھے ۔ گجرات میں اپنی قسم کی یہ سب سے نفیس عمارت ہے ۔ منبر بلد ہے اور دروازہ بڑا دلکش ۔ بھڑوچ کی عیدہ اور ٹھنبابت کی جامع مسجد تعمیر أ درانے والا ایک هی شخص سلک الشرق فخر الدوله

دهونکا نیزد احمد آباد میں بھی اس عمد کی برلي خوبصورت مسجد في جو ١٣٣٠ ع مين تعمير هبوئني تهي اور هلال خان فاضي كي مسجد كملاتبي ہے ۔ باقی گنبدوں کے مقاہر میں اس کا درمیانی گنبد سات فٹ زیادہ بلند ہے ۔ اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے ستون بنائسے گئے میں جن کی درسیانی جگھوں کو سنگتراشی نرکے آرائشی کام سے پر کیا گیا ہے۔ مسجد کے ایک طرف عورتوں کے لیے پردیے کا انتظام ھے ۔ درمیانی دیوار مشبک ھے ۔ اس کی اپنی محراب اور الگ دروازہ ہے ۔ اس کی سطح باتی مسجد سے تقریباً تین فٹ ہلند ہے۔ مسجد کی تمام محرابیں سنگ مرمر کی هیں اور سنگتراشی کا کام بڑی خوبصورتی سے کیا گیا ہے ۔ چھت کے تختوں کی تراش خراش بھی نفاست سے کی گئی ہے ۔ مسعد کا منبر سنگ مرمر کا ہے جس پر اہرام نما سقف ہے۔ منبر کی سیڑھیوں کے پہلووں پر سربع تختے هیں جن پر هندسی اشکال بنی هوئی هیں۔ یه برصغیر کے انتہائی خوبصورت



منبروں میں سے ایک ہے۔ مسجد کے مینار نہیں۔ ان کے بجائے درسیانی محراب کے دونیوں طرف دو چھوٹے چھوٹے برج ھیں۔ مشرق کی طرف سے صحن میں داخل ھونے کے لیے ۲۲ ستونوں پر قائم خوبصورت غلام گردش ہے۔ مسجد سے ملحقہ یہ انتہائی فنکارانہ تعمیر ہے۔ مسجد کا کتبه درمیانی محراب کے قریب ہے۔ اس کے معمار کا نام عبدالکریم نطیف تھا۔ دھولکا کی ایک مسجد کا نام تنکا مسجد ہے، جو فیروزشاہ تغلق کے عہد میں تعمیر ھوٹی تھی ۔ اس میں زینت و آرائش د کام اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا پندرھویں صدی عیسوی میں احمد شاھی سلاطین کی بنوائی ھوئی مسجد میں عربی اور فارسی میں شہد میں ہوجود ھیں .

منگلور (سورتھی) میں فیروز شاہ تغلق کے عہد میں ایک پر شکوه جامع مسجد ۱۳۸۳ - ۱۳۸۳ ع میں ہنی تھی ۔ یہ کانھیاواڑ کی نفیس ترین مسجد شمار هوتی ہے۔ سیناروں کے بغیر یه ایک وسیع عمارت ہے۔ صعن کے ارد کرد غلام گردش ہے اور درسیان سیں سیڑھیوں والی ہاولی ہے۔شہر کے باھر مسجد رحمت هے جر ۱۳۸۲ - ۱۳۸۳ میں تعمیر هوئی تھی ـ ١٣٨٦ء ميں بننے والی ایک راولی مسجد بھی ہے۔ ه ۱ م و ع سي يمال حصن سنگين حصار، بهي تعمير ھوا تھا۔ ہوم ، ۔ ہوم ، ع میں شہر کے ارد گرد دیوار بنائی گنی تھی جس کا نتبه سوجود ہے۔ یہاں سیدنا سکندر (م ه۸۲ه/۱۳۲۱غ) که مزار ہے جو اوچ (بہاولپور) کے مخدوم جہانیاں اللہ باں] کے مرید تھر ۔ ان کے تبرکات اب بھی موجود ھیں جنھیں وهماں کے مسلمان سقدس سمجھتے ھیں ۔سید صاحب فیروز شاہ تغلق کی افواج کے ساتھ کاٹھیاواڑ آئے تھے۔ ایک گاؤں ان کی خانقاہ کے لیر عطا ہوا جس کا نام مخدوم پور پڑ گیا ۔ سادات منگلور ان کی

مندرجة بالا كوائف سے بخوبی واضح هو جاتا عے كه خلجيوں اور تغلقوں كے زمانے ميں كجرات كے شہروں ميں مساجد كے حسن ميں كيسے جمالياتی عنصر كا اضافه هوا تها، كس طرح نئے كنويں بننے لگے تھے، ملك كی مدنی زندگی پر كيا اثرات مرتب هو رہے تھے اور وهاں كی زبان كس قسم كے نئے ذخيرة الفاظ نو اپنے اندر جگه دے رهی تھی۔ اب هم سلاطين گجرات كے زمانے كے آثار كا مطالعه كيا ور ديكھيں كے نه انهوں نے اس ملكه نو آراسته كرنے كے ليے نيا كچه كيا .

مرتا ہے جو سے سلاطین گجرات کا زمانہ شروع موتا ہے جو سے ہا تک رھا ۔ گجرات کا پہلا سلطان مظفر شاہ تھا جو اگرچہ ۱۳۹۳ء سے بہاں بطور صوبیدار کام در رھا تھا مگر اس نے اعلان آزادی رہم اء میں آیا اور اس طرح اس سنہری دور کا آغاز ھوا جو تاریخ گجرات میں ھمیشہ یادگار رہےگا۔ یہ سلاطین نسلا گوجر تھے ۔ سلطان کے والد نے محمد تغلق کے عہد میں اسلام قبول کیا تھا اور دیا دربار میں وجیہ الملک کا خطاب پایا تھا۔ اس لیے گجرات کے گوجر ان کی اپنی نسل کے لوگہ تھے اورسلاطین اپنے آپ کو غیر ملکی تصور نہیں کرتے میں کہ پانچ صدیوں سے زیادہ عرصہ گرونی چھوڑے میں کہ پانچ صدیوں سے زیادہ عرصہ گرونی کرتے میں کہ پانچ صدیوں سے زیادہ عرصہ گرونی کرتے میں۔ انہوں نے ایمی عظمت کے ایسے نشانات پائی کرتے میں۔ انہوں نے اپنی عظم انہیں خراج تحسین پیلی کرتے میں۔ انہوں نے نئے شہر تعمیر کرائے جسین پیلی کرتے میں۔ انہوں نے نئے شہر تعمیر کرائے جسین پیلی کرتے میں۔ انہوں نے نئے شہر تعمیر کرائے جسین پیلی کرتے میں۔ انہوں نے نئے شہر تعمیر کرائے جسین پیلی کرتے میں۔ انہوں نے نئے شہر تعمیر کرائے جی دیں۔ انہوں نے نئے شہر تعمیر کرائے جی دیں۔ انہوں نے نئے شہر تعمیر کرائے جی بے انہوں نے نئے شہر تعمیر کرائے جی دیں۔ انہوں نے نئے شہر تعمیر کرائے جی دیں۔ انہوں نے نئے شہر تعمیر کرائے جی دیں۔ انہوں نے نئے شہر تعمیر کرائے جی دی کرائے جی دیں۔



بنوائیں، مضافاتی آبادیوں کا سلسله قائم کیا، حوض، باؤلیاں اور جھیلیں بنیں، محل تعمیر ھوے، عالیشان مسجدیں بنوائی گئیں، مقبرے بنوائے گئے اور فی تعمیر اپنے کمال کو پہنچا ۔ لطف کی بات یه ہے کہ مقبروں کی تعمیرات بھی فرح بغش تھیں ۔ صرف دریا خان کے مقبرے واسع احمد آباد کی فضا ضم انگیز ہے۔ ان تمام جدید کارناموں کی وجه سے سلک بھر کے نقشے میں بڑی خوشگوار تبدیلی رونما ھوئی ۔ احمد شاہ اول کا عہد (۱۱م۱سمممر) اس لحاظ سے بڑی شہرت رکھتا ہے، لیکن سحمود بیگڑے کا عہد شہرت رکھتا ہے، لیکن سحمود بیگڑے کا عہد همر کی روایات تنزل پذیر ھو گئیں ۔ بعد کے ایام میں یہاں عشرت گاھیں بنیں ۔ ہدت تو تھی، لیکن عہد عروج والی علوشان بنیں ۔ بعد کے ایام میں یہاں عشرت گاھیں بنیں ۔ بعد کے ایام میں یہاں عشرت گاھیں بنیں ۔ بعد کے ایام میں یہاں عشرت گاھیں بنیں ۔ بغد کے ایام میں یہاں عشرت گاھیں بنیں ۔ بغد کے ایام میں یہاں عشرت گاھیں بنیں ۔ بغد کے ایام میں یہاں عشرت گاھیں بنیں ۔ بغد کے ایام میں یہاں عشرت گاھیں بنیں ۔ بغد کے ایام میں یہاں عشرت گاھیں بنیں ۔ بغد کے ایام میں یہاں عشرت گاھیں بنیں ۔ بغد کے ایام میں یہاں عشرت گاھیں بنیں ۔ بغد کے ایام میں یہاں عشرت گاھیں بنیں ۔ بغد کے ایام میں یہاں عشرت گاھیں بنیں ۔ بغد کے ایام میں یہاں عشرت گاھیں بنیں ۔ بغد کے ایام میں یہاں عشرت گاھیں بنیں ۔ بغد کے ایام میں یہاں عشرت گاھیں بنیں ۔ بغد کے ایام میں یہاں عشرت گاھیں بنیں ۔ بغد کے ایام میں یہاں عشرت گاھیں بنیں ۔ بغد کے ایام میں یہاں عشرت گاھیں بنیں ۔ بغد کے ایام میں یہاں عشرت گاھیں بنیں ۔ بغد کے ایام میں یہاں عشرت گاھیں بنیں ۔ بغد کے ایام میں یہاں عشرت گاھیں بنیں ۔ بغد کے ایام میں یہاں عشرت گاھیں بنیں ۔ بغد کے ایام میں یہاں عشرت گاھیں بنیں ۔ بغد کے ایام میں یہاں عشرت گاھیں بنیں ۔ بغد کے ایام میں یہاں عشرت گاھیں بنیں ۔ بغد کے ایام میں یہاں عشرت گاھیں بنیں ۔ بغد کے ایام میں یہاں کے بغر کے

احمد نکر (موجوده نام همّت نکر) سی احمد شاہ اول نے قلعہ تعمیر کرایا ۔ اس شہر میں قاضی کی باؤلی تاریخی حیثیت ر دھتی ہے۔ اس میں دو نتیر هيں - ١٥٩١ع كا عربي ميں هے اور ١٥٢٧ ك دیو ناگری میں۔ بعد میں اساروا اور ادلج میں بھی باولیاں بنیں ، لیکن ان کا نقشه سختاف تھا ۔ احمد نگر میں نولکھ کُنڈ کی عمارت بڑی دلچسپ ہے۔ یه دریا ہے ہتھ مئی کے کنارے پر زیر زمین پتھرکا سعل ہے جس کے درمیان پانی کا ایک گہرا تالابچہ ہے۔ محل کے دو طرف مُسقّف رستے ھیں۔ کہا جاتا ہے که اسلامی دور میں قلعر کی خواتین ایک زیر زمین رستے کے ذریعے دریا کی طرف اس کنڈ میں جایا کرتی تھیں ۔ گرمی کے موسم کے لیے یه ایک ٹھنڈی جگه تھی مگر اب کوئی نہیں جاتا ۔ قلعے سے کچھ فاصلے ندردیا کے کنارے ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو براطان احمد شاہ کے بھائی یا بیٹے نے بنوائی تھی ۔ المد آبادی ہے، کھڑ کیوں کے جو کھٹوں

میں سنگتراشی سے بیل ہوٹے بنائے گئے ہیں.

احمد آباد کا شہر سلطان احمد شاہ کی غیر فانی شهرت کاموجب ھے ۔ انہل واڑا پٹن چھر صدیوں تک كجرات كا دارالحكومت رها تها ـ سلطان نر روم وع میں اپنے مرشد شیخ احمد نہتو م کے کہنے پر دریا ہے ساہرمتی کے مشرق میں اساول کے پرائر قصبر کے قریب احمد آباد تعمیر کرا کے اسے اپنا دارالحکومت بنایا ۔ احمد نام والے چار پا نباز اور نیک سيرت اشخاص يعني شيخ احمد ' ثهتو"، سلطان احمد شاہ، قاضی احمد جّد اور سلک احمد نے اس کی جار حدود قائم دیں ۔ ۳ ، ۳ ، ع میں یہاں بهدرا کا قلعه تعمیر عوا جس کے دو برج لنڈن ٹاور کی تسم کے ھیں ۔ قلعہ مربع شکل کا ہے جس کے کئی دروازے هیں ۔ اس میں دو مسجدیں هیں۔ ایک جنوب مغربی ا نونر میں ہے جو احمد شاہ نے بنوائی تھی ۔ دوسری شمال مشرقی نوتر سی سیدی سید کی خوبصورت مسجد ہے جو ا دہر کے عمد میں تعمیر ہوئی تھی ۔ عہد عالمگیری کے صوبیدار محمد امین خان کا رونه بھی منعر کی چار دیواری کے اندر ہے۔ مغلیه دور سی كابل اور قندهار كے بعد يه ب سے مضبوط قلعه شمار هوتا تھا۔ محمود بیکڑے نے ١٨٨٠ء ميں شہر كے ارد گرد فصیل بنوائی جس کا محیط چھے میل ہے. ۱۸۹ برج هیں اور چهر هزار کنگرے ۔ اس میں پخند اینٹیں استعمال ہوئی ہیں اور اس کی تعمیرات سنسبرطی اور بلندی کے لحاظ سے دیالی اور شاہجہان آباد کی عمارتوں کا مقابلہ کرتی ھیں ۔ صدیاں بیت جائر کے باوجود اچھی حالت میں ہے۔ ابتدا میں اس کے بارہ دروازے تھے مگر اب زیادہ میں۔ تجارت کے لیے مانک جوک مشہور ہے۔سلاطین اور ان کے امرا نے یہاں بڑے شاندار تعمیری آثار چھوڑے میں۔ ان کی وجه سے سولھویں صدی عیسوی کے اختتام تک احمد آباد هندوستان کے عظیم اور حسین ترین شہروں

امین احمد رازی اس شهرکی صفائی، رونق، آثارکی نفاست، شہر کی عظمت اور گلیوں کی تمرتیب اور ! کشادگی کی بڑی تعریف کرتا ہے۔ علی محمد خان مصنف سرآة احمدی اسے زینت البلاد اور عروس مملکت کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ سلطان محمود دوم (ے ۱ م ۱ م ۱ م ع) نے بارہ خوس کے فاصلے پر اپنا ؛ حروف کو دیسدہ ریزی سے بڑی رعنائی کے ساتھ ایک دارالحکومت محمود آباد تعمیر درایا ـ سڑک کے دو رویه اس طرح آبادی تھی که معلوم هوتا تھا دو نہیں ابک شہر ہے۔ آب و حواکی موزونیت کی وجه سے سنہری اور ریشمی منسوجات مثلا کمخواب ، مخمل ، زرہفت وغیرہ تیار ہوتے تھے جو اپنے رنگ اور حسن کی وجہ سے ہندوستان بھر میں بر مثال تھر اور ایران، توران، روم اور شام کو بھیجے جاتے تھے ۔ ابوالفضل بھی آئین آ کبری میں اس کی خوشحالی کی آ کیے بغیر دوسرا بھی اسی طرح مرتعش ہو جاتا تھا۔ تعریف درتا ہے اور اس کی تین سو سائھ مضافی ہیں صفت احمد آباد کی سیدی بصر کے میناروں میں آبادیوں ی فی در درتا ہے جن میں سے چوراسی بڑی بارونق تھیں ۔ اس نر شہر کی ایک عزار مساجد بتاثی هیں جن کے سینار اور اکتبے شاندار تھے۔ وہ اکہتا ہے شهر كى زينت كا موجب بالخصوص اس كى مساجد هين ـ فرشته نے بھی نہا ہے که احمد آباد دنیا کے خوبصورت تربن شہروں میں سے ہے.

> احمد آباد کے آثار میں سے پہلے احمد شاہ اول کی مسجد بهدرا تعمیر شده س رس رع کا ذائر لیا جاتا ھے ـ عربی میں کتبه مر دزی معراب کے اوپر ہے۔ ملو ک خانه جو اب زنانه گیلری دملاتا ہے ہ ستولوں پر قائم ہے۔ اس کے مشرق اور جنوب میں مشبک پردے هیں۔ ملو ك خانه ميں احمد شاه كى عبادت کے لیے عالیشان شامیانه بنا هوا ہے جس کے ستون آراسته هين .

یہ احمد آبادگی سب سے وسیم اور عظیم الشان عمارت 🕴 علْحدہ کیا گیا ہے اور جہاں پہنچنے کے انسان

میں شمار هونے لگا۔ هفت اقلیم مصنفه ۹۳ و ۱ ع میں معمل میں مکمل هوئی تھی۔ وسم د زواؤہ " ا کے قریب ہے ۔ یہ برصغیر کی سب سے بڑی مساجد میں سے مے ۔ ماهر نقادوں کی رائے مے که يه مشرق کی ایک انتہائی خوبصورت عمارت ہے۔ اس کا منظر مرعوب کن ہے۔ کتبہ عربی زبان میں ہے جو سب سے بیڑی مر کڑی محراب میں موجود ہے۔ اس میں دوسرے سے وابسته کیا گیا ہے۔ ابتدا میں دو بلند مینار اس کی زینت کو دوبالا کرتے تھے جن کا تناسب اورساته هي نقش و نگار کا کام بڙا دلکش تھا ۔ جون ١٨١٩ کے زلزلے میں يه مينار کر پڑے اور مسجد اپنی ایک نمایاں فنی خصوصیت سے محروم ہو گئی۔ ان کی چار چار منزلیں تھیں اور اگر ایک مینار میں جنبش نمودار هوتی تهی تو درمیائی چهت کو متأثر بھی ہائی جاتی تھی جس کی تصدیق هندوستان کے معکمهٔ آثار قدیمه کی ه. و وع کی ایک رپورٹ سے هونی هے ۔ یه احمد آباد کی مساجد کا ایک محير العقول وصف تها.

جامع مسجد کا صحن وسیم ہے۔ درسیان میں بانی کا حوض ہے۔ اس کے ارد گرد تین طرف مستف ا غلام کردشیں میں بندرہ بڑے بڑے گنبد میں، دو سو ساٹے خوبصورت مینار هیں ۔ مسجد کے سامنے کے حصر کی ترکیب اس قدر قابل تعریف، متنوع اور ا اینر حصوں کی لحاظ سے ایسی ستناسب ہے کہ اس کی وسعت تسام عمارت کے حسن اور اس کے تاثر میں اناند کرتی نظر آتی ہے۔ تمام عمارت نفیس بھربھرے بتهرك بني هوئي هر، فرش معمولي قسم كرسقيد سنگ مرمر کا ہے ۔ ایک کونے میں ملوکہ شاتھ شہر کی جامع مسجد م م م م عمیں تعمیر هوئی ۔ (شاهی گیلری) ہے جسے مشبک چلین کے فوج

#### رفته 🚣 .

سالک چوک سین احمد شاه کا مقبره: جامع مسجد کے مشرق میں ایک رواق کے ذریعے اس احاطے میں پہنچتے هیں جہاں احمد شاد کا مقبرہ ہے \_ روضه گنبد والی ایک عظیم عمارت پر مشتمل : ھے، جس کے درمیان میں ایک بڑا کمرہ ہے، کونوں میں چار مربع شکل کے ' نمرے هیں ، جن کے درمیان ستونوں والے عمیق برآمدے هیں۔ بڑے کمرے کے وسط میں سلطان اعظم کی قبر ہے، جس کے بہلووں میں اس کے بیٹے محمد ثانی اور ہوتے قطب الدین احمد شاہ ٹانی کی قبریں میں اور تینوں خوبصورتی سے تراشیده سفید سنگ مرمر کی بنی هوئی هین-ساته والے کمروں میں جو تبریں هیں، وه بےشک و شبهه شاھی خاندان کے افراد کی ھوں کی ۔ متبرے کے ارد کرد کی تمام زمین میں قبریں هیں ۔ احمد شاه کے مقبرے کو "ادشاه کا حضیره" کہا جاتا شے ۔ اغلبا اس کی تعمیر جامع مسجد کے بعد احمد شاہ نے خود کرائی تھی ۔ اس کے مشرف میں "رانی کا حضیرہ" ھے جہاں اس خاندان کی بیکمات مدفون ھیں۔سب سے اہم تیں ہی ہی مغلی کی ہے جو محمود بیگٹرہ کی ماں تھی ۔ سفید سنگ مرمر کی اس قبر کے ساتھ سیاہ سنگ مرمر کی برگی بی بی کی تبر ہے جو بی بی مغلی کی بہن تھی ۔ سیاہ قبر پر شروع میں سیپ کا جڑاؤ کام کیا گیا تھا ۔ دونسوں قبیریس فمن تعمیر کا ، خوبمبورت نمونه هيں ۔ ان کي جزئي تزئين بڑي عمد کی سے کی گئی ہے ۔ دونوں بہنیں جام صاحب سنده کی بیٹیاں تھیں۔

یه عهد احمد شاه اول کی مذهبی اور مقابر سے
متعلق تعمیرات کا ذکر تھا۔ سلاطین اور ان کے
جانشینوں کے معلات کا نام و نشان تک باقی نہیں
جوا ۔ اس عهد کی غیر مذهبی عمارات کی یادگار صرف
تی دروازہ (سه درو) ہے جو جامع مسجد کی طرح شان

اور تجمل رکھتا ہے۔ اس کے حسن کا باعث اس کے کامل درجے کے متناسب قوسی دروازے ھیں جن کے درسیان اعلی درجے کے مزین پشتے ھیں۔ تِن دروازہ کی موٹائی ہم وف سے کچھ زیادہ ۔ مسطح چھت ہے جس کے دونوں طرف تین شد نشین 'نھڑ کیاں ھیں ۔ یہ ایک وسیع صحن کا رفیع الشان دروازہ تھا جسے میدان شاہ 'دما جاتا تھا اور برجوں کے قریب قلعے کے اصنی دروازے تک چلا جاتا تھا جاتا تھا ۔ اس کے اطراف میں 'دھجور اور ترنیج کے درخنوں کی تعالیں نہیں .

احمد آباد کی اسلامی تعمیرات برصغیر کی فنون لطیفه کی تاریخ میں بڑا اهم مقام ر بھتی هیں ـ مسلمانوں نے یہاں کی جین ست کی تعمیرات سے بہت العجه الحذ اليه الور پهر اينے سي فكر و فن " دو بروے كار لا در اس میں شاندار اضافه کیا ۔ تعمیرات کے لیے پتیر زیادہ ـر احمد نکر (هنت نکر) اور اجمیر وغیرہ سے حاصل نبا کبا تن ۔ احمد آباد کی مساجد کا فنی حسن تین خصوصیات ربهنا هے: عمارت میں روشنی پهنچانے ک عجیب و غریب طربقه ، حسین و جمیل مینار، اور پتھر کے اندو یا نفیس آرائشی کام ۔ انھڑ نیوں کا ایک پیچیدہ نظام تھا جس کے ذریعے منعکس روشنی نیچے سے اندر جاتی تھی اور ہارش بھی داخل نہیں ہوتی تھی ۔ یه طریقه برصغیر میں اور نہیں رائج نه تها اور گجرات کے معماروں نے خود ایجاد کیا تھا ۔ جہاں تک میناروں کا تعلق ہے سلطان احمد شاہ کی مسجد میں ان کی حیثیت کنگروں سے زیادہ نه تھی مگر ایک صدی کے اندر اندر بعد کی مساجد میں ان کے نقشے اور جازئی تزئین میں ایسا نمال درجے کا حسن پیدا ہو گیا که قاهره میں بھی ان کی مثال نہیں ملتی ـ ؛ تعمیرات کی آرائش اور تزئین کے لیے سنگتراشی میں بھی ماہرین فن نے مختلف مدراج میں سے گزرتے

ھوے جو خوشنما نمونے بنائے (مثلاً مرزا پور میں ملکه کی مسجد میں) انھیں بھی دنیا بھر میں اپنی قسم کے ھر زمانے کے فنی نمونوں میں بڑی کامیابی کے ساتھ پیش دیا جا سکتا ہے۔ البته اس بات کو ملحوظ ر دھنا ضروری ہے که عالمگیر شہرت والی سیدی سید کی مسجد میں پچھلی طرف دھڑ کیوں کے نفیس و ناز د نمونے برصغیر کے لیے فی الواقع سرمایة افتخار ھیں۔ ان امور کی بنا پر احمد آباد کا شہر زینت البلاد لمہلاتا تھا.

سر دهیج نزد احمد آباد مین متعدد شاندار عمارات تعمیر هوئیں ۔ شاهی خاندان کے روحانی پیشوا شیخ احمد نهتو کا یهال مقبره هے ـ منتخب التواريخ ميں هے "كه جب ١٣٩٨ء ميں امير تيمور نے حملہ کیا تو شیخ صاحب نے باشندگان دہلی کی بیش بها خدمات انجام دی تھیں ۔ جیسا که ذکر کیا جا چکا ہے احمد آباد کا شہر انھیں کے مشورے ہر آباد ہوا تھا ۔ ان کا مقبرہ ہمم و ع میں سلطان قطب الدين احمد كعهد سي مكمل هوا . . . و فك مربع خطیم الشان مقبره ہے اور گجرات میں سب سے بڑا ہے۔ اسے ایک بلند چبوتر نے پر تعمیر نیا گیا ہے جہاں ایک طرف سے سوله ستونوں پر قائم نفیس شه نشین سے گزر در پہنچا جاتا ہے۔ بیرونی دیواروں پر تختے لگے ہوئے ہیں اور پتھر کی بنی ہوئی سختلف نمونوں کی مشبک جعفری دار کھڑ کیاں ھیں۔ روضے کے اوپر بہت بڑا مر لزی گنبد ہے۔ تابوت لو باقی اندرونی حصے سے جدا ئرنے کے لیے خوبصورت نمونوں والے پیتل کے تختے استعمال کیے گئے ہیں۔ متبرے کے ساتھ هی مسجد ہے۔ فنی نمونے کے لحاظ سے یہ عجیب عمارت ہے اور موتی مسجد آگرہ کے بعد حسن سادہ کے لحاظ سے ہندوستان بھر میں اس کی نظیر نہیں۔ نہایت هی پرسکون مقدس فضا ہے۔ شیخ صاحب کے تقدس کے باعث سرکھیج کے لوگ

یہاں دفن ہونا پسند کرتے تھے۔ قبر گام میں میناروں کے بغیر چھوٹی سی خوبصورت قلندر مسجد ہے۔ جی بارہ قلندروں نے احمد آباد کی تعمیر میں مدد کی تھی ان میں سے بابا علی شیر کا مقبرہ یہیں ہے۔ اس جگه روضوں اور تعمیرات کا ایک مربوط سلسله ہے۔ غزائی مشہدی جیسے فاضل اور فصیح البیان صوفی کی قبر بھی یہیں ہے۔ آ کبر نے اسے سلک الشعراء کا خطاب دیا تھا.

عبادت اور تسكين قلب كے ليے محسود بیگڑے کو سر نہیج کا مقام بڑا پسند تھا۔ اس کا طویل عهد احمد آباد کے فن تعمیر کا سنہری زمانه ھے ۔ سر نھیج میں اس نے کئی عمارتیں بنوائیں۔ حرم اور محل کی تعمیر کرائی جو اب ویران کر دیر گئے میں، تاهم برآمدوں اور شه نشینوں سے معلوم هوتا ہے که دونوں عمارتوں میں خنکی اور استراحت ' نو سلحوظ رکھا گیا تھا ۔ اس نے یہاں ساؤھ سترہ ایکڑکی ایک خوبصورت جھیل بنوائی جس کے جنوب مشرق میں ، شیخ احمد کھتو م کے مقبرے کے سامنے ، محمود بیگڑے نے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے مقبرہ تعمیر درایا ۔ ایک قبر رانی راجبائی کی ہے۔ ہیگمات کی اور قبرس بھی ہیں۔ فن تعمیر ہند اسلامی ھے ۔ اس تمام مربوط سلسله تعمیرات کی وجه سے یہاں بہت سے عالی شان آثار قدیمه یک جا دیکھے جا سکتر هيں .

حـوض قـطب ؛ احمد آباد کے رائے پور دروازے

سے جوب سشرق میں ایک میل سے بھی کم فاصلے
پر فے ۔ سلطان قطب الدین نے تعمیر کرایا اور
۱ هم اء میں مکمل هوا ۔ هندوستان بهر میں اس سے
بڑا دوئی حوض نہیں ۔ یه مم ضلعوں کی کفیر
الاضلاع هے، جس کا رقبه بدے ایکڑ هے ۔ اردگرد
سیڑھیاں هیں ۔ پہنچنے کے لیے ڈهلان والے جیے
رستے هیں جن کے سروں پر یارہ یارہ ستونوں ہے

مربع تبے میں ۔ جهیل کے درنیان میں جزیرہ ہے، جہاں باغ لگایا گیا تھا، جسے باغ نگینه کہتے تھے ۔ ساحل سے جزینزہ الرتالیس چھوٹی جھوٹی معرابوں پر بنے ہوے پل سے سلا ہوا ہے ۔ غت سنڈل کے نام سے وہاں فرحت منزل بھی ہے ـ حوض قطب کی ایک نمایاں خوبی یه ہے که پانی کی نالی بھی فن کا ایک عمد نمونه ہے۔ اس سے احمد آباد والوں کی جمال دوستی کا پتا چلتا ہے ۔ نالی کے دونوں سروں یر احمد آباد کی مسجدوں کے میناروں کی کرسیوں کی مائند ہشتے ھیں اور ان کے ساتھ تراشیدہ پردے ھیں اور چھے فٹ قطر والے تین سوراخ ھیں جن کے "تناری ہو ہے خوبصورت ھیں .

سلک شعبان کا روضه: تعمیر ۱۵،۹۵۰ احمد آباد کے مشرق کو موضع رکھیال میں دو میل کے فاصلے پر سلطان قطب الدین احمد کے ایک معزز درباری کا روضه ہے۔ کتبه فارسی میں ہے جس میں عربي كي آميزش هي مقبره محفوظ حالت مين هيـ ملک شعبان کی قبر کے علاوہ اور قبریں بھی میں ـ اس کے ساتھ باغ شعبان تھا جس میں درخت اور کنویں تھے - روضے سے قریب هی جهیل بھی تھی جو ملک شعبان نے بنوائی تھی ۔ احمد آباد سے رکھیال کی ان تمام عمارات تک ایک سٹرک تھی جس کے دو رویه درخت تهر.

مضوری شاه کی سسجد: احمد آباد میں ملک شعبان نر ۱۵۴ عمین تعمیر کرائی.

وتوا کا مقبرہ: احمد آباد کے قریب ایک کاؤں میں سید جلال بخاری مخدوم جہانیاں می ہوتے سید يرهان الدين قطب عالم كا روضه هـ .. ان كي وفات جوہ ہو میں هوئی ـ سيد صاحب شاهان كجرات كے مرشد تھے ۔ محمود بیکڑے نے شاندار مقبرہ تعمیر الكوايا ـ اس مين معراين هي معراين هين اور كنبد

اب اچهی حالت میں نہیں۔سید صاحب مرحوم کی یادگار یہاں ایک متحجر لکڑی ہے جسے بڑے احترام سے دیکھا حاتا ہے۔

عشمان پور سی سسجد اور سقبره: مضافات احمد آباد میں قطب عالم " کے خلیفه سید عثمان ، خطاب شمع برهانی (م ۲۵۰۹ء) کا مقبرہ اور ان کی مسجد سلطان سحمود بیگڑے نے تعمیر کرائے ۔ مسجد کے سینار بڑے خوبصورت ہیں۔کاریگروں نے حسين و جميل نقوش سے انھيں مزين کيا تھا.

دریا خان کا رونسه : واقع احمد آباد، اینٹوں کی بہت بڑی عمارت ہے۔ دہلی دروازے کے شمال میں ایک سیل کے فاصلے ہر ہے ۔ ابک رئیس دریا خال نے تعمیر کرایا تھا۔ مربع شکل کی بارعب عمارت ھے۔ درسیانی گنبد ہے ۔ گنبد والے چوڑے برآمدے هیں ۔ ھر طرف پائچ محرابدار رستے ھیں۔ دیواریں مضبوط هير\_تمام عمارت محرابدار هے ـ يه الف خان بهكائي کی دھولکہ والی مسجد کی مانند ہے جو غالبًا اسی معمار نر بنائی تھی اور اب ویران ہے ۔ اس کی فضا غم انگیز ہے اور باتی مقاہر کی طرح فرح بخش نہیں .

فتح جونا گره کی بادگاریس: محمود نرچار ساله جنگ کے بعد . ہے ، ء میں کاٹھیاواڑ کو سکمل طور پر فتح کیا تو وہاں جونا گڑھ اور اپر کوٹ کے ارد گرد فصیل بنوائی جو کم از کم ۱۹۳۸ء تک بالكل صحيح حالت مين تهي ـ علاوه برين اس نے اہر کوٹ کی چوٹی ہر ایک مسجد بھی تعمیر کرائی جو اب بھی و ھال سوجود ہے ۔ سلطان نے اس شہر کی خویصورتی میں اضافه کیا اور پنجا طور پر اس کا نام مصطفى آباد ركها.

خان جمهال كاستبره: احمد آباد مين مانك چوک کے قریب ہے، خان جہاں جونا گڑھ کا آخری راجیوت حکمران تھا جس نر ایک بخاری بزرگ المنظمين تعمير شده محرابون بر بنايا كيا ہے ۔ مقبرہ أ شاه عالم كے هاتھ بر اسلام قبول كيا ۔ اس كي قبر بر

پھول چڑھائے جاتے ھیں۔ آٹھ فٹ مربع کا یہ ایک جھوٹا سا کمرہ ہے.

محصود آباد: محمود بیگڑے نے احمد آباد سے جنوب مشرق میں اٹھارہ میل کے فاصلے پر اپنے نام کی مناسبت سے نیا شہر تعمیر کرایا ۔ دریا کے ساتھ مضبوط بند باند ہے گئے ۔ محل کے علاوہ خوبصورت عمارات اور وسیع باغات بنوائے گئے ۔ بعد میں سلطان محمود سوم نے اسے اپنی سکونت کے لیے منتخب کیا اور اس میں ہرنوں کے لیے اپنا مشہور کھلا باغ بنوایا.

سولی قلعه : محمود بیگزا نے مستطیل سطح مرتفع پر مشتمل ہواگڑھ کی چوٹی پر ہتھر کا قلعه تعمیر کرایا ۔ دروازے کا نام نقار خانه ہے اور اوپر چڑھتے ھوے چمپانیر کے اسلامی شہر کے کھنڈروں میں جاسع مسجد نیلا گنبد، دیگر مسجدیں اور کئی حوض نظر آتے ھیں ۔ کھنے جنگل قدرتی مناظر کے حسن میں اضافہ کرتے ھیں ۔

محمد آباد: چہائیر کے قدیم ھندو شہر کے قریب محمود بیگڑے نے ۱۳۸۳ء میں نیا شہر آباد کیا۔ نام محمد آباد رکھا اور اسے شہر مکرم کا خطاب دیا۔ شہر کے ارد گرد فصیل بنائی جس کا نام جہاں پناہ تھا، قلعہ تعمیر ھوا، محل اور خوبصورت جاسع مسجد کی تعمیر ھوئی۔ اسرا نے بھی بڑی بڑی عمارتیں بنوائیں۔ وسیع باغات تھے جن میں فوارے عمارتیں بنوائیں۔ وسیع باغات تھے جن میں فوارے یہ شہر پچاس سال تک گجرات کا دارالخلافہ رھا، لیکن اب ویران ھو چکا ھے۔ اس ویران شہر کے لیکن اب ویران ھو چکا ھے۔ اس ویران شہر کے مختلف تاریخی آثار دلکش اور قابل دید ھیں۔ جاسع مسجد تو انتہائی خوبصورت فن تعمیر کا نمونہ ھے۔ اس میں مرکزی گنبد کے نیچے ایک دوسرے کے اوپر ستونوں کی تین قطاریں ھیں، جن کے درمیان سنگتراشی میں مرکزی گنبد کے نیچے ایک دوسرے کے اوپر مسجد کے فرش

پر کوئی ۱۷۲ ستون هیں جنهیں اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ ان پر گیارہ بڑے بڑے گنبد هیں۔ اعلٰی درجے کی جزئیات اور تزئین کے لحاظ سے مشرق کی تمام اسلامی عمارتوں کے ساتھ اس جامع مسجد کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ مسجد مرام ه/۸، ورع میں تعمیر هوئی تھی۔ محکمهٔ آثار قدیمه نے باقی مساجد کے ساتھ اس کی مرمت کرا دی ہے۔ ان میں نگینه مسجد خالص سفید پتھر کی بنی هوئی ہے اور بڑی خوبصورت ہے۔ ایک یک میناری مسجد بھی ہے۔

رسول آباد کی عدارات: احدد آباد سے جنوب کو ایک سیل کے فاصلے پر رسول آباد ہے جسے اب سید شاہ عالم کہتے میں۔ ان کے اور ان کی اولاد کے دو خوبصورت روخوں میں۔ ان کے علاوہ مسجد اور جماعت خانہ ہے۔ دونوں روخوں کا نقشہ آنکھوں کو فرحت بخشتا ہے۔ شاہ عالم کا روخہ بڑا متناسب اور انتہائی خوبصورت ہے۔ روضے پر کتبے سے سال تحدیر ۱۳۸۸ میں اور انتہائی خوبصورت ہے۔ روضے پر کتبے سے سال تحدیر ۱۳۸۸ میں اور انتہائی خوبصورت ہے۔ روضے پر کتبے سے سال تحدیر ۱۳۸۸ میں اور انتہائی خوبصورت ہے۔ روضے پر کتبے سے سال تحدیر ۱۳۸۸ میں اور انتہائی خوبصورت ہے۔ روضے پر کتبے سے سال تحدید ۱۳۸۸ میں اور انتہائی خوبصورت ہے۔ روضے پر آمد

سحافظ خان کی سسجد: محمود بیگڑے کے ایک نامور اسیر کی مسجد احمد آباد میں دہلی دروازے کے قریب ہے۔ میناروں پر خوبصورتی سے سنگتراشی کی گئی ہے۔ مسجد کتیے کے مطابق ے مطابق میں مکمل ہوئی.

بى بى اچھوت كوكى كى مسجد: ٢٥م، ٥ ميں تعمير هوئى ۔ احمد آباد كے شمال ميں حاجى پور ميں واقع ہے اور اس عہد كے فن تعمير كا يه عمده نمونه ہے .

باغ فردوس: احمد آباد سے مشرق میں چھے
میل کے فاصلے پر سلطان بیکڑے نے لگوایا ۔ ارد گرد
دیوار تھی ۔ آم کے علاوہ اور کئی قسم کے بھل جائے
درخت تھے ۔ اس نے احمد آباد کے علاوہ مصطفی
(جونا گڑہ) اور محمد آباد (جسانیر) کیاہد



قصيلين بنوائين .

رانی روپ منی کی مسجد: بی بی اچهوت کوکی اور رانی سپاری کی مسجدوں کی طرح یه بهی بڑی خوبصورت مسجد ہے۔ میناروں پر آرائش کا کام (بالخصوص طاقچوں میں نقش و نگار) متنوع اور جمیل ہے۔ مسجد میں روشنی کے لیے کھڑ کیاں بنائی گئی میں اور انہیں آنکھوں سے اوجھل رکھنے کے لیے جو چھجا بنایا گیا ہے، اس کا تاثر بڑا خوشکوار ہے۔

باولىيان: (سيرهيون والركنوين): محمود بیکڑے کے زمانے میں احمد آباد کے شمال مشرق میں اساروا کی مضافاتی آبادی میں بائی حریر کا 'دنوال اور ، احمد آباد سے تقریباً بارہ میل کے فاصل پر شمال میں ادلاج گاؤں میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت دنواں ہنا ۔ یہ ''واو'' کہلاتے ہیں۔ یه جمیل اور پرشکوہ تھے اور خاص نقشے کے مطابق بنائے گئے تھے۔ سیڑھیوں کے درسیان ستون دار گیلسریاں ھیں جن کی تطاریں گہرائی کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ھیں ۔ ان اسلوب ک نمائندگی درتی ھیں . ہر اعلٰی درجے کے نقش و نگار ھیں ۔ غربی ھند کے ان جیسے کنووں (یعنی ہاولیوں) کی دنیا میں مثال نہیں . بائي حريس كا كنوال ووم رسي دوء مين بنا تها ـ ہائی حریر نر ایک مضافاتی آبادی حریر پور بھی بنوائي تهي اور وهان مسجد بهي سيرهيون والسر کنویں کے مغرب میں تعمیر کرائی تھی ۔ اس کا روضه بھی وھاں ہے .

رانی سبرائی (سیاری) کی سجد: ۱۹۵۰ میں تعمیر هوئی ۔احمد آباد کے فن تعمیر کا یه انتہائی حوبصورت نمونه ہے ۔ یه مسجد سلطان محمود بیگڑہ کی بیوہ رانی سبرائی نے بنوائی تھی جو شاھزادہ ابوبکر سنان کی واللہ تھی ۔ طول و عرض کم یعنی صرف کی واللہ تھی ۔ طول و عرض کم یعنی صرف کی تاوجود اسے احمد آباد کا کی نفیس ترین

ھے۔ ان کے اندر سیڑھیاں نہیں ھیں۔ اذان کے لیے گیلری بھی کوئی نہیں۔ ان کی حیثیت خالصة آرائشی ہے۔ مشرق و مغرب میں کسی ایسی عمارت کا تلاش کرنا مشکل ہے، جس کے مختلف حصوں میں اس قدر هم آهنگی هـو اور جس می توازن، موزونیت اور تناسب آرائش مل "كر اتنا شاندار اثر پيدا "كر رهے ھوں ۔ عمارت کا سختصر ھونا بھی اس کے لیے خوبی کا دوجب ثابت ہوا ہے۔ نفاست سے تراشر ھوے سنگی اجزا اور منبت کاری کے نگینے کی طرح نقش و نگار چونکه صنف لطیف کے حسن کی یاد دلاتر هیں یه اکسی بڑی اور سردانه عمارت سیں اتنے فائدہ مند ثابت نہیں ھو سکتے تھے ۔ کتبے میں معمول کے مطابق دیگر عبارات کے علاوہ رانی سبرائی کا نام اور سال تعمیر . ۹۹ ه / ۱۰۱۰ درج هے ـ مسجد کے ساسنر رانی کا مقبرہ ہے ۔ یه ایک خو بصورت عمارت ھے جس کے ارد گرد جالی دار دیواریں ھیں جو مقاسی

م، د، د تک احمد آباد سین عهد سلاطین کے فر تعمیر پر تبصرہ نشہر کی بنیاد ، سمء میں قائم هوئی اور محمود بیگڑے کے زسانے تک اس کا فن تعمیر باقاعدہ ارتقا پذہر رہا۔ نشو و نما اور ارتقا کے اس دور میں جینی اور اسلامی عناصر کا امتزاج ہوا۔ ابتدائی مساجد میں، مثلاً بهدرا والی احمد شاہ کی مسجد میں دونوں عناصر کے امتزاج میں کامیابی نظر نہیں آتی، لیکن مہم، عمیں جب جامع مسجد تعمیر ہوئی تو ان میں بڑی خوبی سے آهنگ و امتزاج پیدا ہو گیا۔ میناروں اور محرابوں کو چوڑے هندووانه بغلی رستوں کے ساتھ بڑی کامیابی کے ساتھ یکجا کیا گیا ہے۔ اس صدی کے وسط میں تمام غیر ملکی اثرات سے کنارہ کشی اختیار کر لی گئی اور سرکھیج اور وتوا میں هندو طرز کی عمارات بنیں ۔ اسلامی عناصر بہت ہی کم تھے۔ موم، عسے بعد محمود عناصر بہت ہی کم تھے۔ موم، عسے بعد محمود

بیگڑے کی حکومت کے اختتام تک ملی جلی طرز کی مساجد تعمیر هوئیں ۔ هندوانه اور اسلامی عناصر کا امتزاج، مثلا بی بی اچھوت گوکی کی مسجد (۲۰۳۱ء) میں ، ایسا کامل ہے کمہ امتیاز کرنا مشکل ہے۔ مرد ، ایسا کامل ہے کمہ امتیاز کرنا مشکل ہے۔ اور ایم بین جسے احمد آباد کا نکینه کہا جاتا ہے۔ اس میں خالص هندوانه اثر ترک نہیں هوا ۔ سولھویں صدی کے دوسرے مشرے کے بعد احمد آباد میں تعمیر هونے والی عمارات کا فنی اسلوب پست هو گیا۔ گویا رانی سپاری عمارات کا فنی اسلوب پست هو گیا۔ گویا رانی سپاری کی مسجد کے بعد احمد آباد کے فن تعمیر کا تخلیقی دور ختم هو گیا [رک به فن : تعمیر) میں دور ختم هو گیا [رک به فن : تعمیر)

اس کے بعد اگرچہ فن انحطاط پذیر ہوگیا مگر عمارات پھر بنی بنتی رهیں ۔ ان میں سے بعض قابل تعریف تھیں ، مثلاً چمپائیر کے قریب ملول میں سلطان سکندر اور اس کے بھائیوں کا مقبرہ ے م ہ و ع میں بنا جس کے ستون نفیس هیں اور پیش دهلیز خوبصورت ہے۔ رونے بھی تعمیر ھوے ۔ احمد آباد میں سبدی سعید کی مسجد ۱۵۳۷/۵۹۸ میں بنی ۔ اس کی ۔ نہڑ نیوں پر نقش و نگار پتھر کو تراش کر بنائے گئے۔ هیں ۔ اقلیدسی نمونے هیں ۔ بیل بوٹے بڑے نفیس هیں سارا کام اس طرح ہے جیسے یونانی یا قرون وسطی کے معماروں نے کیا ہے۔ سلطان بہادر (۱۰۲۹ ۔ ١٠٠٤ع) نے بھڑوچ کی فصیل تعمیر کرائی اور خواجه سفر نر . م ه و ع مین سورت کا قلعه بنوایا . ستمبر ا عدي سلطان مظفر ثالث كے زمانے ميں اكبر نے گجرات دو فتح کر کے اس سلطنت کا خاتمہ کر دیا ۔ عہد مغلیہ میں یہال کوئی قابل قدر عمارت نہ بنی، لیکن اس بسیان کو ختم کرنے سے پہلے ا نامناسب نبه هوگا که ایک عشرت گاه کا ذکر کیا جائے.

سلطان محمود ثالث نے ۱۹۹۹ء میں دارالخلاف کھنیانت آرک بادیا اور کھیا۔

محمود آباد میں منتقل کیا اور وہاں چھے سال اور وہاں چھے سال اور رقبے میں آھو خانہ تعمیر کرایا ۔ اس کے جی کونے میں خوشنما شہ نشین بنوائے جہاں عورتین ایسی چیزیس بیچا کرتی تھیں جین کا تعلق آرائش حسن سے ھوتا ہے ۔ درخت کے تشوق کو مخمل و دیبا سے آراستہ کیا جاتا تھا اور ان کی شاخوں کو اطلس و دمخواب سے ڈھانیا جاتا تھا ۔ اس عمارت کے مزین گرشوں میں سلطان اپنی تھا ۔ اس عمارت کے مزین گرشوں میں سلطان اپنی بیگمات کے ساتھ سکوئٹ رکھا کرتا تھا ۔ اس بیگمات کے ساتھ سکوئٹ رکھا کرتا تھا ۔ اس بیٹ موجود ہیں ۔ یہ زوال کے آثار تھے .

عبد مغلیه میں صوبیدار آتے رہے تا آنکه سرھٹوں نے ۸ مے ۱ ع میں احمد آباد پر قبضه کر لیا .

لازمًا مذ كوره بالا تمام عمارتوں كے تهذيبي اثرات کجرات میں بھیلتے چلے کئے ۔ ان تعمیرات کے نام لوگوں کی زبانوں پر رواں تھے۔ مساجد میں منبر و محراب اور مکتبوں سے دین اسلام اور اسلامي تهذيب كي تبليغ هو رهي تهي ب بود و باش اور تمدن و معاشرت میں بھی تبدیلیان رونما هوئيں \_ جس طرح عمارتوں ميں جيني اثرات ك ساته اسلامی رجحانات دخیل کار هوے اور ان کا اللہ لطیف استزاج هوا، رسوم و رواج کے لحاظ سے بھی ایک مشترکه تمدن کی بنیاد پڑی ۔ گجرات میں جو لیاس كمر تك بهنا جاتا ہے وہ مسلمانوں هي كا تحقه عليہ عدالتي لباس بهي اسلامي تها - ايراني روايات عمي مسلمانوں کا اقتدار قائم هونے پر گجرات میں باللہ بہنجتی رهیں۔ اس لیے ایرانی خصوصیات بھی میں کے معاشرے میں رواج پذیر ہوئیں ۔ مسلمانی زمانة التدار مين عربي اور فارسي زيانين علم المنا هوتی تهیں۔ عربی زبان تو عرب قام علیا گ زمانة قبل از اسلام سے موال عام

الير ومانة الديم سے سكونت ركھتے تھے۔ خليفة دوم یمنس عمر الله کے زمانے میں بھڑوج پر حکم بن العاص غے جمله کیا۔ خلیقه عشام کے عہد میں سندھ کا وسنقل گورنر جنید بن عبد الرحمٰن سری بھی بھڑوچ پر حمله آور هوا ۔ اور پھر ے ہےء کے قریب خلیفه سنصور عباسی کے زمانے میں سندھ کے گورنر هشام بن عمر تغلبی نے گجرات پر حمله کیا اور بدھ مدرسے کی جگه مسجد تعمیر ک (ابو ظفر ندوی: تاریخ گجرات، دیهلی ۱۹۰۸ عن س ۱۹۹ ) - عربی زبان کا اس طرح گجراتی پر اثر پڑھتا جلا گیا ۔ فارسی زبان یہاں محمود غزنوی کے ساتھ آئی جب اس سلطان نے هندو بادشاہ بهیم دیو کے زمانے میں گجرات پر حمله کیا ۔ چیوٹے بھیم دیو کے زمانے میں شہاب الدین غوری نے بھی گجرات کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ قطب الدین ایبک بھی مهه ه/ ١٩٦ ء مين تجرات آيا .. جب سلطان شمس الدين التتمش [رك بآن] كا زمانه تها تو اس وتت بهی گجرات بر حمله هوا اور ایک مسجد کی بنیاد ر نهی گئی۔ اس لیے علاہ الدین خلجی کی فتح کجرات <sub>سے .</sub> كوثى تين سو سال بملر فارسى زبان كجرات سين پہنچ چکی تھی اور اپنے لسائی اثرات پھیلا رھی تھی ۔ اس کے بعد مسلمانوں کے کئی صد سالہ اقتدار نے عربی عور فارسی دونوں کے هزاروں الفاظ گجراتی [رك بال] فیان میں داخل کر دیر اور مشترکه تمدنی رسوم و رواج كماته مشتركه زبان كي نشوونما هوئي ـ كجرات ودیا سبھا بھدرا احمد آباد نے ان دونوں زبانوں کے ان المناظ كي طويل فهرست ايك مستقل كتاب كي صورت الله بهائم كر دى ہے جو كجراتي ميں داخل هوك اليوظفر ندوى: تاريخ گجرات، ص سم) ـ ان الفاظ اپنی اصل شکل ترک کر کے بالکل المان ہے کے میں۔ لوگ انھیں ہے دریم روز مرہ المنافع المتعمال كرتر هين اورفرق معلوم كرنا المناسمين بھي اسي ائتدار کے اثرات نظر

آتے ہیں۔ امیر خسرو [رک به خسرو دیدلوی میں ۱۳۹۴]
کی فارسی میں مثنوی عشیقه یا دول رانی خضر خان
گجرات هی کی ایک حقیقی داستان هے جو علا الدین خلجی کے زمانے میں وقوع پذیر هوئی ۔ یه مثنوی ۱۳۱۳ میں تصنیف هو کر اس سلطان کے نام معنوں هوئی تنهی ۔ بعد میں اسی سلطان کے حملۂ گجرات کے متعلق و وجو بیانی گجرائی میں ایک نظم متعلق و وجو بھائدها (کنہاد دی ترابنده) ایک شخص کہائدے پر بھائدها (کنہاد دی ترابنده) ایک شخص بدتی فارسی کی آمیزش سے جو نئی گجراتی زبان پیدا عربی فارسی کی آمیزش سے جو نئی گجراتی زبان پیدا هوئی اس میں هندو اور مسلمان اهل قلم لکھتے دی۔

مآخل: (۱) سلیمان ندوی : هرب و هند کر تعلقات، اله آباد . ۱۹۰۳ و ابو ظفر ندوی : تاریخ کجرات، دیلی ۱۹۰۸ و ۱۹۰۹ (۲) ابو ظفر ندوی : تاریخ کجرات، دیلی ۱۹۰۸ و ۱۹۰۹ (۲) امحمود شیرانی: پنجآب ایس ۱۹۰۸ (۲) ۱۹۰۸ (۱۹۰۸ و ۱۹۰۸ و ۱۹۰۸ و ۱۹۰۸ (۱۹۰۸ و ۱۹۰۸ و ۱۹۰۸

زاداره)

گجراتی: زمانهٔ حال کی ایک اندو - آریائی مقاسی زبان، جسے مغربی هندوستان [صوبهٔ گجرات، کانهیاواڈ، کچے] میں نوے لا نه سے زائد انسان بولتے هیں، اور دس لا که سے زائد وہ لوگ بھی جو گجرات چھوڈ کر ملک کے دوسرے حصوں میں آباد هو گئے هیں، یہی زبان بولتے هیں۔ اس کا اپنا ایک قابل طباعت رسم الغط هے جو دیونا گری کی ایک بدل هوئی شکل هے، اور اس کے ادب کا سراغ

هزار في Linguisite Survey of India.) عزار في کی کتابوں کی فہرست دی گئی ہے ۔ ان میں سے بعض درج ذیل هیں جس سے ان کی نوعیت کا اندازہ هو سکے کا ۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے ص ۱۳۳۳ تا ۲۳۰) Idiomatical sentences in the : Dossabhace Sorabjec English, Hindustance, Goozratec and Persian Languages) بمبئي ٣٨٨ ع؛ محمد كاظم مرزا و نو روجي فردنزی: گجراتی انگلش لاکشنری، بمبئی ۱۸۸۹؛ The orientalist's grammatical vade: Faulkner, A. Mecum; being an Easy introduction to the Rules and Principles of the Hindustani, Persian, Gujrati Guirati : Young, R. 11 Non Languages Exercises, or a new Mode of learning to read write er speak the Gujrati language on the Ollendorffian English Gujrati: وهي مصنف:System dictionary ایڈنبرا ۱۸۸۸ء؛ عبدالحلیم: Idiomatic sentences in English, Hindustani and Guzerati اجثى Jamaspi Dastur Minocheherji Jamasp : 1 A 4 Y 33 (Pahlavi, Gujrati and English Dictionary : Asana جلد، لندن معمر من Select Persian : K.R., Nanjiani, أم المدن Proverbs with their English, Gujrati and Hindustani aguivalents, including sayings and Familiar @uotations ا من المجلى و Daryasinha و المجلى و Quotations the of Proverbs and sayings in English Gujenti, Britishelt, Persian and Marathi with their explanations in Hindl بمبئی ۱۸۹۸ء: مسلمانوں نے جو جعد م كجراتي زبان سي تصنيف كي هين ان مين من الم عربی، فارسی اور اردو کتب کے توالیم پیٹر مذهبي رسائل اور مذهبي تعليم و تدريق

چودهویں صدی عیسوی تک ملتا ہے۔ یه مغربی هند کی سب سے بڑی تجارتی زبان ہے اور اس حیثیت سے اس حیثیت سے اور اس حیثیت سے اور اس حیثیت سے اس حی جو جماعت بھی اسے استعمال کرے اس کے مطابق یہ | میں کم و بیش ڈیٹرہ سو گراسر اور لغت اپنر آپ کو ڈھال لیتی ہے۔ کوچ سیں یہ سرکاری اور ادیی زبان کی حیثیت میں رائع ہے [پارسی سب یمی زبان بولتر هیں ] گجرات کے مسلمانوں کا آکثر حصه اردو بولتا ہے، لیکن ان میں سے وہ لوگ جو نو مسلموں کی اولاد ہیں گجراتی ہولتر ہیں اور اس طبقر کے تعلیم یافته افراد اپنی دیسی زبان کے الفاظ ؛ میں بکثرت اردو (اور اس کے توسط سے عربی اور فارسی) الفاظ کا اضافه کر لیتے هیں۔ [عربی اور فارسی کے پعض الفاظ اپنی اصلی شکل تر ب کر کے گجراتی الفاظ بن گئے ہیں جو روز سرہ کی بات چیت میں ہے دریغ استعمال هوتے هیں اور تحریروں میں بھی عام مستعمل هين گجرات کي عدالتون مين وائج تقریبا تمام اصطلاحات عربی یا فارسی سے لی گئی ہیں۔ عدالتوں میں جو لباس پہنا جاتا ہے اس کی ایک ایک چیز کا نام عربی اور فارسی سے لیا گیا ہے۔ گجرات میں مسلمانہوں کی حکومت کے زمانے میں ناگر اور کابسته لوگ اعلی عهدون پر فائز تهر اور فارسی زبان سیکھتر تھر ۔ ناگروں میں فارسی زبان میں گفتگو کرنا ایک فیشن تھا۔ ان کی وجه سے بھی فارسی عربی کے الفاظ گجراتی میں داخل ہوے اور لسانی اعتبار سے گجراتی زبان مالدار هو گئی (دیکھیے ابو ظفر ندوی و تاریخ گجرات، دیل ۱۹۰۸ عه ص سم، on)] \_ مسلمانوں نر ادبی خیالات کے اظہار کے لیر گجراتی کو بہت ہی کم استعمال کیا ہے، اس مقصد کے لیر وہ فارسی (اور قریب العمد زمانهٔ حال میں اردو) کو کام میں لاتے هیں۔ گجراتی زبان مندہ تک بھی پہنچی ہے اور ضلع تھرہار کو کے نزدیک کے جنوبی علاقے میں ہولی جاتی ہے۔ کہا حاتا ہے کہ یہاں گجراتی ہولنے والوں کی تعداد تیس | کتب - گجراتی زبان دیں ایک والی ا

8

المنظ م جو ه م وعربي بدما نابه نے لکھی تھی الورجس میں علا الدین خلجی کے حملے کا ذکر ہے -پیرانی کجراتی زبان ہے مگر واقعات سب فرضی هیں یہ نظم جہب جی ہے۔ گجراتی کے ادب و شعر پر مسلمانوں کے اس اثر کے علاوہ خود مسلمان شاعروں كي تخليقات كا ذ كر بهي معنى خيز هے ـ شيخ محمد خوب ۱۸۹ ه کی تصنیف اپنی مثنوی خوب ترنگ دو کجراتی بولی کی نظم بتاتے هیں ۔ شاه علی محمد حیو گام دهنی کی جواهر اسرار الله کو بهی گوجری گجراتی تصنیف کہا گیا ہے۔ محمد امین کی مثنوی یوسف زلیخا و ۱۱۰ ه مین بعهد عالمگیر نظم ھوٹی تھی ۔ وہ بھی اسے اسی زبان کے نام سے یاد کرتر میں ۔ سولوی عبدالحق کا بیان ہے که شاء برهان صاحب جانم (م ، ۹ و ه) نے اپنے دلام میں کئی جگه اپنی زبان کو گجری (یعنی گجراتی) سها ہے، اس لیر که ان کے زمانے مس فارسی و عربی کے الفاظ بيشتر مقامي لهجه اختيار كرحكر نهر اورشاه صاحب مروجه لمجر من لكه جاتر هن .

مافظ محدود شیرانی نے اپنی تعنیف پنجاب میں آردو کے علاوہ اپنے مقالات میں بھی گوجری یا گجراتی زبان کے متعلق بحث کی ہے۔ نومبر ۱۹۳۰ء کے آوریئنٹل کالج میکڑین میں انہوں نے آردو کی تعمیر میں دائرہ کے مسلوبوں کے حصے کا ذکر کرتے ہوے گوجری/ گجری کے مسئلے کی طرف ضمنا اشارہ کیا ہے۔ مگر اس سے پہلے وہ گوجری یا گجراتی آردو سولھویں میکٹر اس سے پہلے وہ گوجری یا گجراتی آردو سولھویں میکٹر میں ایک مستقل مقاله میکٹرین میں ایک مستقل مقاله کے الفاظ استعمال کے وسالة قومی زبان، کراچی، اکتوبر وسالة قومی زبان، کراچی، اکتوبر میں لیہ میاں ہے،

شیس العشاق، برهان الدین جانم، علی محمد جیوگام دهنی، میال خوب محمد چشتی، ملا وجهی اور ولی دگنی کا کلام گوجری/گجراتی کے مطالعے کی غرض سے بھی بڑی اهمیت رکھتا ہے۔ یه دگن کے شعراے اردو هیں اور حافظ محمود شیرانی کا قول هے که گوجری اور دکنی زبانیں آپس میں اس قدر مشابه هیں که انسان کو ان میں فرق کرنا دشوار هو جاتا هیں که انسان کو ان میں فرق کرنا دشوار هو جاتا هی دیکھیے مقالات حافظ محمود شیرائی، ج بالاهور ۱۹۶۹ء، ص ۲۰۱۹.

Linguistic Survey of India (۱): المحلفة المراه المحافقة المحافقة

(واداره]) M. Longworth Damos) گجرانواله: رك به كرجرانواله.

گداله: ایک مختصر سا بربر قبیله جو صحرا نشین صنهاجه کے بڑے نسلی گروه سے تعلق ر نهتا فے (بربری حرف صوتی گ کو عربی رسم خط میں عام طور پرج سے لکھا جاتا ہے ، لیکن ابن خلدون نے غیر زبانوں کے الفاظ کو عربی رسم خط میں منتقل کرنے کا جو طریقه اختیار کیا ہے، اس کے مطابق وہ اسے بطور کاف لکھتا ہے جس کے اوپر یا نیچے اصل مخطوطے میں شاید کوئی حرکت diacritical point کے جنوبی میں شاید کوئی حرکت علاقے کے جنوبی

حصر میں رهتر تهر جو اب ماری ٹینیا Mauretania کہلاتا ہے اور سینی کال کے شمال میں سمندر سے متصل واقع ہے۔ جنوب میں ان کے علاقر کی سرحد زنگیوں (Negroes) کی سرزمین سے ملتی تھی، شمال کی جانب ماری ٹینیا کے موجودہ ادرار میں ان کے ''بھائی بند'' لَـمُشُونه اور مُسُوفه آباد تھے.

مآخذ : قديم مؤرخين اور جغرافيه نكارون كي : A. Huici Miranda (۱) علاوه، دیکھیے Un fragmento inédito de Ibn Idari sobre los Almoravides در Hesperis-Tamuda ع نا . l'émrat des Trazas: P. Marty (۲) من ص ١٥١١ عن الله (G. S. COLIN)

😵 گرامی: شیخ غلام قادر؛ [برصغیر پاکستان و ھند میں آخری دور کے سمتاز ترین فارسی شاعر] ۔ غلام صمدانی نے ان کا وطن بلگرام بتایا ہے (تزن معبوبية: ۲: ۱۳۲)، ليكن يه درست معلوم نہیں هوتا نیونکه جالندهر (بهارت) میں پیدا ہونے کی سند ان کے کلام سے سلتی ہے :

نظم دلکش بخواں به طرز دگر

موليد تبت شهر جالندهر

گراسی ے ۱۸۵ء سے چند سال قبل پیدا هو ہے۔ ان کے والد کا نام سکندر بخش تھا جو ککے زئی ہرادری سے تعلق رائھتے اور ٹیل کی رنگائی کا کام کرتے تھے۔ گرامی نے محلے کی مسجد میں آرآن مجید میں خلیفہ ابراھیم کے مکتب میں داخل کیا گیا وهان فارسی کی متداول کتابین گلستان، بوستان اور سكندر نامد وغيره يؤهين، تحصيل علم كا شوق کشاں کشاں لاھور لے آیا ۔ چودہ برس کی عمر میں پنجاب یـونیورسٹی اوریٹنٹل کالسج سیں داخل ھوے اور فارسی کے امتحانات منشی عالم اور منشی فاضل پاس کیر۔ بھر وکالت کا استحان دیا اور اس میں

بھی کامیابی حاصل کی۔

تعلیم سے فارغ ہو کر گراسی نے معلمی کا بیشع اختیار کیا۔ کچھ عرصه امرتسر کے اہم۔ اے۔ ای هائی سکول میں فارسی پڑهائی، بهر کپورتهلے کے کسی مدرسے میں چلے گئے ۔ وهاں دل نه لکا تو لدھیانر کے گورنمنٹ ھائی سکول میں فارسی کے مدرس هو گئے۔ لدهیانے میں ان دنوں واربر کئی سيرنٹنڈنٹ ہوليس تھا، جسر فارسي سيکھنر کا بہت شوق تھا اور وہ آکثر گرامی کو بلا کر ان سے فارسی سین گفتگو کیا کرتا اور آن سے فارسی اشعار سنا کرتا تھا۔ اس نیر گراسی کو پولیس میں سارجنت بهرتی در لیا، لیکن انهوں نے بہت جلد یه ملازمت ترک در دی ۔ اس کے بعد معاش کی تلاش مين وه النبهي لاهوره اكبهي پثيالر، كبهي رام هور اور "لبهی مالیر " لوٹلے بھرتے پھراتے رہے، مگر کہیں دُعب کی ملازمت ملی، نه کمین دل هی لگا .. لاهور : سين وه چار سال نواب فتح على خان قزلباش ك معلم و اتاليق رهے .

گراسی کو شاعرانه مزاج قدرت کی طرف سے ودیعت هوا تها ۔ بچپن هي سے شعر کہتے تھے ۔ ملازست کی تلاش میں جب پٹیالے گئے تو وہاں کے . وزیر اعظم خلیفه محمد حسین نے ان کا کلام سن کو کہا کہ اس جنس کی قدر یہاں نہیں ہوگی، ہہتنی هے که حیدرآباد چلے جائیے : چنانچه انهیں ک ک نعلیم پائی پیر انہیں بستی دانشمندان (جالندھر) | ترغیب سے گرامی نے حیدرآباد دکن جانے کے لیے اُئ نظام کے اتالیق، نواب عماد الملک سید حسین بلگرامی کے جھوٹے بھائی سیجر سید حسن بلکرامی کو ہسا بنایا \_ حیدر آباد پہنچے تو انہیں سید علام حسان بلکرامی مرحوم کی مکه شاعر خاص مقرر کو هی گیا اسی موقع پر انھوں نے تاریخ کمی تھے ہے يحضور آيد" (١٣٠٤) -. جعلم سالي الم ملك الشعراكا خطاب ملاء ومداري مدور

المسكرامي ١٩١٩ ومه ١٩ ع تك حيدر آباد مين ره اُؤْرِ عُوبِ الهاله سے رہے . انہوں نر وهیں کی طرز بود ﴿ مُنَاقِدُ الْحَتِيَارُ كُو لَى تَهِي لِهِ سِيرِ مَعْبُوبٍ عَلَى خَانَ اور حبير عثمان على خان دونوں كا زمانه ديكها اور هر عهد عیں محبوب و مقبول رہے ۔ کئی دفعه انعام و اکرام بھی حاصل کیے۔ گرامی کی شادی کے موقع پر دو سیر پہته سونا سرکاری خزائے سے دیے جانے کا حکم حادر هوا نا شادی هوشیار پورکے شیخ قمر الدین کی دختر نوراں بھری سے هوئی، جو بعد میں اقبال بیکم کہلائی۔شادی کے بعد گراسی نے جالندھر کے بجاے هوشيار پور هي كو مستقر بنا ليا ـ خود كمتر هين: ووگرامی از شهر هوشیار پور زن گرفت و بجاہے آن که زن را به شهر خود بیاورد خودش به شبهر زن منتقل شد" (یعنی لوگ تـو جورو بیاه کرلاتیے ہیں، گراسی کو جورو بیاہ لیے گئی)۔ یہاں گرامی نے ایک شاندار حویلی تعمیر ' درائی جس كى پيشانى پر يه سجع كنده تها: "سر جلوهٔ اقبال **گراسی منزل کے گراسی کی سوجود کی سے فائلہ اٹھا کر** ھوشیار پور کے پڑھ لکھے نوجوانوں اور با مذاق فوگوں نے ''ہزم گراس'' کے نام سے ایک مجلس مشاعرہ قائم ک، جس کی سرپرستی میں مشاعرے هوتے تھے اور گرامی بھی اس میں اپنا کلام سناتے تھے۔ گرامی دیاییطس کی وجه سے بہت پریشان رهتے تھے، جسے وہ حیدر آباد ھی سے لائے تھے۔ ام پریشانی میں شعر کی طرف بھی طبیعت ماثل الله هوتي تهي ، رباعيات زياده تر اسي زسانيے نید کیوں ۔ آخر ۲۰ مئی ۱۹۲۵ کو بروز الما کو لبیک الما الماد الماد على المرستان كندن شاه بخارى ميں علامه اقبال اور مولانا ظفر على خان

ا الدياد درد موثير كس ـ ديوان كراسي

اور رباغیات گرامی دو شعری مجموعے انتقال کے بعد شائع ہو گیا ۔

شائع ہوے، مگر بہت سا کلام ضائع ہو گیا ۔

علامہ اقبال کے الفاظ میں ''گرامی جہانگیری بہار

کا آخری پھول ہے جو ڈرا دیر کے بعد شاخ سے پھوٹا'' (مکتوب اقبال بنام گرامی، و فروری ۱۹۲۳ء)۔

ان کا کلام بحیثیت مجموعی بالخصوص غزل میں نظیری کے کلام سے ایک نسبت رکھتا ہے (سخزن، نظیری کے کلام سے ایک نسبت رکھتا ہے (سخزن،

مآخل : (۱) غلام صدانی : تزک معبوبید، ب: (۲) محمد حسین آزاد : مکتوبات آزاد، لاهور ۱۹۲۸ می در ۲۰۹۰

(محمد عبدالله نرنشي)

گر ای: تاناری فرمانرواؤں کا ایک خاندان م جس نے تین صدیوں (نویں سے بارھویں صدی ھجری ز پندرهویس سے اتبہارویس سدی عیسوی) تک جزيره نمائ قريم ( نريميا) پر حكومت كي اسخاندان ک اندا اور اس کے بائی حاجی کرای بن غیاث الدین بن ناش بيمر ، آلتون اردو كى سلطنت كرايك شهزاد م کے ذرناسوں کے بارے میں حمیں بہت ناکافی اور متناتش معلومات ملتی هیں۔ اس کے قدیم ترین سکے سال عمره / امرم ر- مم رع کے هيں ۔ کہا جاتا ہے ند اس نے اس سے بہت پیشتر لتھوانیا اور پولیند کے بادشا ہوں کی مدد سے اپنی حکومت کی بنیاد ر کھی تھی اور وہ انھیں پسر بعد ازاں مرتے دم تک (۱۷۸ه/ ۲۹۰۹) بهروسا کرتا رها ـ گرای کے نام کے بارے میں حسیں کسی قسم کی قابل اعتبار معلومات حاصل نہیں ۔ ایک مقامی روایت کی روسے شہزادے کا اتالیق قبیلة گرای سے تعلق ر نهتا تھا (قبيلر كا يه نام وسط اييشا مين اب تك ملتا هم، وهان اس کا تلفظ کرای کیا جاتا ہے) ۔ احمد رفیتی پاشا اپنی لغت (ص مهم. ١) ميں مآخذ كا حواله ديے بغير

لکھتا ہے که گرای ایک مغولی لفظ ہے، جس کا مغولی زبان میں تلفظ کرای ہے اور یه مستحق، شائسته اور آحق [اهل] کے معنوں سین استعمال ہوتا ہے ۔ معلوم کرنے کا ارداہ نہیں رکھتا تھا؛ چنانچہ اس کے صرف ایک بیٹے منگلی نے گرای کا لقب اختیار کیا اور وہ نه تو اس کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور نه وہ اس کے فورا بعد تخت تشین ہوا۔ اس کے برعکس منگلی کے زمانے سے گرای خاندان شاھی کے ھر فرمانروا کے نام کا جزو قرار پا گیا ۔ ترکوں کے آئیّہ کو فتح کر لینے کے بعد (۸۸۰ م م ع) قریم صرف براے نام سلطنت عثمانيه مين شامل هـو كيا ـ جنوبي ساحل تو براہ راست ترکی حکومت کے ماتحت آگیا، لیکن ہاتی ماندہ علاقے پر گرای ھی باب عالی کے باجگذار کی حیثیت سے قابض رھے۔ باس همه به بات قطعیت کے ساته کبهی واضح نه هو سکی نه نفه میں ستعین باشا اور خان کے ساہین اور خان اور باب عالی کے مابین تعلقات کی نوعیت کیا تھی؟ اسلام گرای ثانی عمد ( دوه م م م م م تا دوه م م م م على على على الله على بعد نہیں جا ادر خطیة جمعه میں خان کے نام سے پہلے سلطان کا نام لیا جانبے لگا۔ ابتدائی خوانین (حاجی گرای ، نور دولت اور منگلی گرای ، ترکی فنح سے قبل) اپنے سکوں پر سلطان کا لقب استعمال کرتر تھر: بعد میں انھوں نر صرف خان کے لقب ھی پر اکتفا کر لیا ۔ آزبکوں اور قازاقوں کی مائند ان کے هاں بھی لفظ سلطان کے معنی ایک ایسے شہزادے کے هوتر تهر جو حكمران خاندان سے تعلق تو ركهتا هو لیکن خود اس کے هاته میں عنان حکومت نه هو ـ گرای کے سکوں اور دستاویزات کی ایک خصوصیت ان کی شہر (تمغا) ہے، [جس کی شکل بڑی حد تک انگریزی حرف T سے ملتی جلتی ہے] ۔ بہت سے خوانین نے کبھی تو خود مختارانه طور پر اور کبھی

سلطان ترکیه کے نام پر اپنی حکومت جزیرہ تعلق سرحدول سے برے کے علاقر میں بھے، قائم کر لھے یعنی شمال میں ماسکو تک اور مشرق میں والکا اور ہوتا ہے حاجی اس نام کو اپنے اخلاف سیں منتقل ! بحیرۂ خَزَر تک ۔ ۲۰۰ ء میں جزیزہ نما پر پہلی ہار روسيول كا عارضي قبضه هوا ١ ١ ١ ١ مين ايس ستقل طور پر فتح کر لیا گیا اور اگرچه صلحامةً ' دوچک تینارجه (سهدرع) اور عمد نامهٔ آئینه لی قاوق (و ١ ١ ع) كي شرائط كے مطابق يه طر هوا تھا که تاتاری باشندے آزادانه طور پر خان کا انتخاب کیا کریں گر اور خان باب عالی اور روس دونوں کے اثر سے آزاد ہو کر ایک خود مختار بادشاہ کی حیثیت سے اپنر ملک پر حکومت کیا کرے گا، لیکن روسیوں نر اسے پھر بھی خالی نه کیا ۔ ١٥٨٣ ع ميں قريم كو سلطنت روس مین شامل کر لیا گیا، جس سے گرای کی حكومت ختم هو گئى ـ بختى گراى إقاموس الاعلام (ص ۲۰۰۷) میں بخت کرای آخری گرای تھا جس کے نام کے ساتھ لقب خان استعمال هواء اس نے جـزيرة ستيلين Mytilene سين رسضان ١٧١٠/ جنوري ١٨٠١ عمين وفات پائي (نيز رك به باغيه سراي، جهان مآخذ دير گثر هير).

[اس خاندان کے حکمران علم و هنر کے قدر دان اور سرپرست تھے، چنانچہ ان میں سے ایک شاهین گرای ترکی کا اجها شاعر تها . گب: غیر، اس کی ایک غزل مدور نقل کی ہے جس کا هر شي ''ی سے شروع هوتا هے اور ''ی عن بر کیا' هوتا ہے، مثلا پہلا شعر یوں ہے کہ:

ياد كلوب عاشقك منزلينه قيلسه جنبي الم اتیمه می گون یوزک دیده منی روستای ا اور آخری شعر یوں ہے که:

> ياره ايدر اهل عشق طوربيوب فراي نوبت عوض هنر سلت می فندون

گرج: رك به گرج. گرجستان: رك به گرج.

گرچائی: ایک بلوچ قبیله، جس کے کچه افراد خیر فاری خان کے میدانوں میں اور کچه اس کے قریب کوہ سلیمان کی پہاڑیوں ماری اور درا گل اور شم اور بھیلاؤغ کے بلند میدانوں میں آباد ھیں ۔ ید لوگ مخلوط النسل ھیں۔ ان میں سے بعض سندھی راجبوتوں کی نسل کے ڈوڈائی ھیں اور باتی خالدس نسل کے رند بلوچ ۔ ان کے سردار ک خاندان ڈوڈائی خماعت سے تعلق رکھتا ہے ۔ ماضی میں یه قبیله ہے حد شورش پسند تھا اور اپنے اکثر همسایوں اور سکھوں کے ساتھ نبرد آزما رھا۔ ۸۸۸ عمیر ایڈورڈس انھوں نے سکھوں کے خلاف جنگ میں ایڈورڈس انھوں نے سکھوں کے خلاف جنگ میں ایڈورڈس بہاڑی ھیں اور بہت ھی دشوار گزار پہاڑی علاقے میں آباد ھیں.

The Baloch: Longworth Dames (۱): مآخان ، Year on: Edwardes (۲) اللّٰن ، Pace ، داره ،

(M. LONGWORTH DAMES)

گردیزی: ابو سعید عبدالحی بن الشحاک بن محمود، ایک ایرانی مؤرخ، جس کے حالات زندگی کے بارے میں همیں کچھ معلوم نہیں ۔ جیسا که اس کی نسبت سے ظاہر ہے وہ گردیز میں پیدا هوا تھا (گردیز کو عموماً عربی میں کردیز لکھا جاتا ہے مثلا یاقوت، م: ۸۵۲، لیکن بعض اوقات جُردیز بھی میں مثلا یاقوت، م: ۸۵۲، لیکن بعض اوقات جُردیز بھی میں اگر یاقوت، م: حیسا که العتبی: تاریخ الیمینی میں الی تا آخر آیا ہے ۔ اس سے اس امر کی تصدیق کے اس کے ساتھ ہے) ۔ یه اس کا تلفظ ک کے ساتھ ہے) ۔ یه ایک دن کی مسافت ہر هندوستان سیر هندوستان سیرک دن کی مسافت ہر هندوستان سیرک دن کی مسافت ہر هندوستان سیرک دن کی مسافت ہر هندوستان سیرک ہو واقع ہے (المقلسی، طبع

عبدالرشید غزنوی کے عہد حکومت (رہم ھ/ وہی رعہ تا سمسه م م م و و و و مين لکهي گئي تهي ـ اس مين شاهان ایران، حضرت نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم اور آن کے خلفارخ س بہم / رہم ، رع تک کی خراسان ، کی منصل تاریخ، یونانی علوم (در معارف روسیاں) پر مقالات اور مختلف اقوام کے تاریخ وار سلسلہ واقعات اور ان کی مذھبی رسوم کے حالات شاسل ھیں۔ اس میں ایک باب ترکوں کے متعلق ہے، جس سے وسط ایشیا کے جغرافیر کے بارے میں نہایت قیمتی معلومات بہم پہنچتی ہیں اور ایک ہندوستان پر ہے ۔ گردیزی نے تاریخی ماخد کے عطعاً حوالے نہیں دیے - ترکوں سے متعلق باب نے سلسلے میں اس نے ابن خرداذبه، الجیہانی اور ابن المتنّع کے بیانات بر بھروسا کیا ہے۔ وہ بتاتا ہے دداس نر هندرستانی تیواروں کے بارے میں معلومات البيروئي سے حاصل كي تهيں ؛ اسى بنا پر اسے البیرونی ک ساکرد سمجها جاتا ہے۔ کردیزی نے مشرق کی تاریخ نویسی دو بہت کم متأثر کیا ہے اور اس كا حواله شاذ و ددر هي ديا جاتا هـ (ديكهير 514AT / \$1197 - (ب ۲۲، ت · Catalogue : Rieu كا لكها هوا ايك تلمي نسخه كتابيخانية بوذلين رين موجود هے \_ مغربي Ouseley) Bodleian مصنفین نے عموماً اسی کبو استعمال کیا ہے اور آئٹر اوقات اسے واحد مخطوطه سمجھا جاتا ہے - (چتی که ۲۰۵۱) ۲۰ (Grundr. d. Iran Phil. میں بھی) اس مخطوطے میں سے تر کول سے متعلقه باب دو دوبار شائع کیا گیا ہے (Otčet o polezdke : W. Barthold ده ۱۹۸۸ سینٹ پیٹرز برگ srednyuyu Aziyu ص مے بیعد: Géza Kuun ( در مر بیعد: ص ، ببعد و Keleti Szemle م ، و وه ، ص م ر ببعد اور ترجمه هوا هے (روسی اور هسکاروی زبان میں) ۔ ایک اور مغطوطه کیمبرج (King's Coll.) Library شمارہ ۲،۱۳) میں موجود ہے، جس کی طرقب

Morley نیں Morley نے توجه دلائی تھی معنف لا الله عال - (17. : + 18. 15. Sec. ثابت کر چکا ہے (Tw Kestan v epokhu mongolskago Ousolcy که مخطوطهٔ Ousolcy، شماره . س م ، لازمی طور ہر King's College کے نسخے، عدد ۲۱۳ کی نقل هوگا۔ یه معلوم نہیں هوسکا که راورٹی Raverty نے کرنسا نسخه استعمال کیا تھا (طبقات ناصری، ص ۱ . ۹ ) ـ سخاؤ Sachau اور ایتھے Ethé نے (Catalogue) س و ببعد) زین الاخبار کے مضامین کا سیر حاصل تجزیه کیا ہے (دیکھیے تاریخی ابواب کے اقتباسات، در Barthold : اقتباسات، در ببعد اور تصحیحات، ۲: ۳۱۵؛ نیز گردیزی نے البيروني كي كتاب المند سے جو اقتباسات نقل كيے Albertmi's: Sachau میں ان کے بارے میں دیکھیے India انگریسزی تسرجمه، ۲ : ۳۹۰ و ۳۹۰: گردبزی اور سلامی کے باعمی تعلق کے متعلق دیکھی W. Barthold دیکھی . بيعلى الم الم 1 م الم 1 الم

(W. BARTHOLD)

گرگا: بالانی سصر کا ایک صوبه (مدیریة)، ضلع (سر کز) اور شہر۔ اس کے نام کا اشتقاق نمیں یقینی ه ـ غالباً كركا سين ولى كركس (St. George) كا نام پنہاں ہے ۔ عملی مبارک نر اس کا تعلق دگرگا اور دگرگا کے ناسوں سے بتایا ہے، جو اسی ضلع میں سعروف هیں (دگرگا کا ذکر ابن جیمان، ص ۱۸۹، اور ابن دقماق، ہ : ہے، نے بھی کیا ہے) ۔ معلوم ہوتا ہے که قدیم مصری مآخذ کرکا سے واقف نہیں تھے ، جنانجه القَّضَّاعي نر كُورات كي فهرست سي اس كا ذکر نہیں کیا، تاهم بانوت کے هال به نام نظر آتا ھے۔ صوبر کے طور پر اس کا نام پہلی بار Description - اتا مين اتا عيد الم دورع، مين آتا هـ روک نامیری سمینند در ده ۱ مرم در ۱ مری به ا بیل بار عربون ک علی مان ا

نام نہیں سلتاء لہذا گرکا کا صوبه پہلی بار عالیہ دور عثمانیه میں بنا هو گا۔ خدیووں کے عمد میں صوبة كركا كا صدر مقام سوهاك بنا ديا كيا اور شهركركا کی حیثیت گر کر محض ایک ضلم کے صدر مقام کی وہ گئی ۔ یه شہر لکڑی اور چیڑے کی صنعتوں کی وجه سے سشہور تھا اور یہ کام دیگر مصری صنعتوں کی مانند عیسائیوں کے ھاتھ میں تھا ۔ اس شہر کی کثیر عیسائی آبادی اس کی قداست کی دلیل ہے۔ جب تک حجاج کے قافلے قصیر کے راستے سے جاتے رہے یہ شہر خوشعال رہا کیونکہ یہاں کے لوگ ھاجیوں کو کھانر پینر کی حیزیں خصوصًا بُقْسُماط (ہسکٹ) سیا کرتر تھر ۔ راستر کی تبدیلی کے ساتھ می گرگا ير زوال آنر لكا (ديكهير يمي حال عيداب [رك بال] کا هوا)۔ محمد علی کے عمید میں اس شہر کوء جس کی تعمیرات بہت عمدہ تھیں، دریاہے لیل کی طغیائی سے نقصان پہنجا، لیکن اسمعیل کے عہد میں حفاظتی تداہیر اختیار کر کے اسے تباہی سے بچا لیا گیا ۔ ، ۹۲۷ء میں شہر کی کل آبادی ۱۹۸۹۳ تھی، جس میں سمم و قبطی تھے اور صوبے کی کل آبادی ....ه تهی.

مآخل: (١) على مبارك: خطط جديد، ١٠: ٥٠؛ : Boynet Bey (٣) : ١٨ : ٢ (٦) ياقرت : معجم : ٢) er in " Dictionaire Geographique de l' Egypte بعدد اشارید.

ES. E. BECKER)

گُر گان : رك به جرجان.

گرگانج: (عربی جرجانیه)، مسئل ا کا ایک شہر ۔ شہر کے محل وقوع اور دو جیعوں کے معاول کے ہارہے میں ا انہو اوران سے گزرتا ہے، ولک بعد آسودیوا تا اگریا

: يُسَالِلُهُ قَبْلُ از اسلام مين بسايا كيا تها - خُوارِزُم ك قدیم ترین چینی نام یوی کین Ytte Kien کا سراغ بلا شببه گرگانج کے نام میں ملتا ہے۔ عسرب فتح (۱۲/۵۹۳) سے متعلق مآخذ میں یه بیان نہیں کیا گیا کمه عربوں نے ملک کے شمالی حصے کو کس حال میں پایا تھا ۔ چوتھی صدی هجری / دسویل صدی عیسوی میل خوارزم دو خود مختار سلطنتوں میں تقسیم هو گیا \_ خوارزم شاه کا علاقه، جس میں اس ملک کا قدیم پای تخت كاث شامل تها، اور امير كركانج كا علاقه ـ البيروني Chronology طبع Sachau ص در ( Chronology کی رو سے جو شاهی خاندان کات میں رهتا تھا اسے عرب قتح ، کے بعد شاہی خطاب (شاہیة) محض براے نام حاصل رها ۔ اس کے بعد اصل حکومت (ولایة) کبھی تو اس خاندان کے ارکان کے ھاتھوں میں رھی اور کبھی دوسرے کے، حتی که آخری فرمانروا کے عبد میں شاهیة اور ولایة دونوں قطعی طور پر اس کے هاته سے جاتی رهیں ۔ سخاؤ (Sitz. Ber. Wicn. Ak.) سے: ۹۹ م) نے اس بیان سے یہ مطلب اخذ کیا ہے كه قديم خاندان كاث مين رهتا تها اور عرب والى گرگانج میں اور اس دو عملی کی وجہ سے سیاسی اعتبار سے شمالی علاقر کی جنوبی علاقر سے علیعد کی عمل میں آئی تھی ۔ ۵۸۵ه/ ۵۹۹میں امیر گرکانج کاث قتع کرنے میں کاسیاب ہو گیا اور اس خاندان کا تخته الن دیا جو زمانهٔ قبل از اسلام سے اس پر حکومت کوتا وہا تھا ۔ اس طرح اس نے خوارزم کو ایک ُ پار بھر ایک سلطنت کے ماتحت منظم کر کے خوارزم ما کا لقب اپنے خاندان میں منتقل کو لیا.

جوتھی / دسویں صدی کے عرب جغرافیہ دانوں کیا ہے۔ گو خوارزم کا دوسرا بڑا شہر بیان کیا ہے۔ ۱۳۹ ۲ یعد!

The Lands of the Eastern Callphan ( )

ص ےمم بیعد)؛ کاٹ کے قدیم شہر کے مقابلے میں تجارت اور صنعت کے اعتبار سے گرگانج اس زمانے میں بڑی تیزی سے ترقی کر رھا تھا ۔ دونوں سلطنتوں کے متحد ہو جانے کے بعد کاث اور گرگانج اس مملکت کے دو دارالحکومت بیان کیے جاتے هیں جن کو مساوی مراعات حاصل تهیں ، لیکن آخری ہادشاھوں اور والیوں کے عہد میں کاث کی رونق گرگانج کے مقابلے میں بالکل ماند پڑ گئی۔ گرگانج کی انتهائي خوشحالي كا زمانه چهڻي صدى هجري/بارهوين صدی عیسوی اور ساتویس صدی هجری / تیرهویس صدی عیسوی کے خوارزم شاہوں کے عہد کے مطابق ہے (یاقوت ۲: ۲، ۵، ۲۸۸؛ ۲، ۲، ۲، ببعد) ـ اس خاندان کے ہارونق پائے تخت کے بارے میں جو معلومات مرسر هیں نامکمل ھیں ۔ اس زمانے میں گرگائج سے تین فرسخ کے فاصلر پر ایک اور شهر تھا جسے <sup>وو</sup>گرگانج خرد'' کہنے تھے۔ مغلوں کے محاصرے اور شہر کی فنح (۱۲۲هم/۱۲۹۱ع) کا جو حال الجوینی نے فلمبند کیا ھے اس سے ساتمویس صدی هجری / تیرهویں صدی عیسوی کے کرکانج کے جغرافیے سے متعلق بہت سی معلومات حاصل هوتی هیں، دیکھیے متن در Schefer : اور دیگر: ۱۳۹: ۲ (Chrestomathie Persane مآخذ سے موازنه، در Turkestan: W. Barthold ب: ١٦٥ ببعد؛ كها جاتا هے كه اس سوقم ير شهر کو مسمار کر دیا گیا، بند تباه کر دیے گئے اور سارے ضلع میں آسو دریا کا سیلاب آ گیا ۔ اس کے برعکس دیگر مآخذ (الجوزجانی: طبقات ناصری، ترجمه Raverty ص ۲۸۱،۰۰۰ دیکھیے نیز عبدالکریم بخاری، طبع Schefer س ۱۵ کی رو سے بہت سی عمارتیں جن میں سلطان تُكُسُّ كَا مَقِيرِه بهي شامل تها، تباهي سے بچ گئيں۔ ایک مینار پر ایک کتبه ملا مے (دیکھیے تصویر در Through Russian Central Asia: H. Landsdell

۱۰۱۰ جس میں تاریخ تعمیر ۲۰۱۱ میں ۱۰۱۰ - ۱۰۱۰ کاتانوف Katanow نے دارا دی گئی ہے، اسے کاتانوف Katanow نے کاتانوف کی میں اس یہ دراصل یہ پتا چلتا ہے کہ مغل عہد سے پہلے کے گرگانج کے بعض آثار آج بھی باقی ہیں۔ تجارتی شہر کے بارے میں جو چند سال بعد ایک اور مقام پر آباد ہوا رک بعہ ارگنج.

مآخذ : مقاله میں درج هیں .

(W. BARTHOLD)

ی گرم سیر: (فارسی) فارس اور کرمان کے گرم ساحلی علاقے کو کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سرد بہاڑی علاقوں کو سرد سیر کہتے ہیں۔ عرب جغرافیه نکاروں نے ان الفاظ کو جُروم اور سرود یا صرود کی شکلوں میں معرب کرلیا ہے.

گرمیان اوغلو: ایک تر نمانی (حکمران) خاندان ہ نام ہے جس نے سلجوقی سلطنت کے زوال کے بعد، خود مختاری اختیار در کے کوتاہیہ Kiutahia کو جسے ندیم زمانے س كہتے تھے، اپنا دارالحكومت بنا ليا تھا، اصل ميں گرمیان ایک تبیلے کا نام تھا جس کا بعد ازاں اس شاهی خاندان پر اطلاق هونر لگا (دیکھیے Houtsma: - (بعد) ۳۲۴ باید ۲۲۹ بیعد) ۱۹۲۰ بیعد) ۱۹۲۰ بیعد) والى كوتاهيه KantaKuzenos) Cotyaeum، جلد ، ۸۲) کا ذکر عثمان اور مرحان اور منتشه وغیرہ کے ساتھ ملتا ہے جو ہوزنظینی سلطنت کے ایشیائی مقبوضات پر حمله آور هوے تھے۔ اس نے دیگر مقامات کے علاوہ کله اور دریا سے مینڈر کے کنارے طرابلس پر بھی قبضه کر لیا تھا ۔ اس نے الاشهر (Philadelphia) کو بھی فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن Katalans اور Almugavars ساتھ جنگ میں شکست فاش کھائی (م ، س و مگر Pachymeres کی رو سے ۲۰۰۰ء) (دیکھیر Murait

۲ : ۲۲۱ ببعد، Muntaner نواح ۵۰۰) ی ترکی مآخذ کے مطابق ارطغرل کے زمانے میں واعلی شیر"، گرمیان کا والد" انیون قراح ممار پر حکومت کرتا تھا (نشری اور اس کے ناقل) ۔ این بطوطه کا ایک معاصر شہاب الدین، علی شیر کے بیٹے گرمیان کو کوتا ھیه کے حکمران کی حیثیت سے جانتا تھا ۔ اس بیان کی تصدیق گرمیان خان کے ۔ ۔ ۔ ھ/ ۔ ۔ ۳ ، عکو ایک سکے سے هوتی هے جو شہر گرمیان میں مضروب ایک سکے سے هوتی هے جو شہر گرمیان میں مضروب هوا تھا (اسمعیل غالب نے اپنے سلجوقی سکوں کے مجموعے کی فہرست، شمارہ ۵ ، ۱ میں ایسے یکتا قرار دیا ہے) ،

چود هویں صدی عیسوی کے اواخر تک کی خاندان گرسیان کی تاریخ کے متعلق هماری معلوسات انسوسناک حد تک محدود هیں۔ منجم باشی، جلد س، ص سم ببعد نے حکمرانوں کی حسب ذیل فہرست دی هے: گرمیان بیک، علی شیر بیک، علم شاہ، علی، یعقوب، لیکن یه همعمر سؤرخین کے بیانات اور دیگر دستاویزات کے مطابق نہیں۔ همیں کوتا هیه کے ایک کتبے سے جو مے دمے ۱۳۵۷ء میں لکھا گیا تھا یه پتا جلتا ہے که اس زمانے میں سلیمان شاہ گرمیان ير حكوست كرتا تها اوروه محمد كا بيثا اور يعقوب کا ہوتا تھا ۔ خلیل ادھم کے بیان کے مطابق یہ يعقوب وهي "اسير اعظم" يعقوب بن على شير هـ جس کا انقرہ کے کتبے مکتوبة ۹۹،۹۹/۹۹۱ میں، ذكر آيا ہے۔ سكن ہے كه يعقوب كا باپ على شين، وهي على شير حاكم گرميان هو جس كا يُوزِّهُ ليني الين عثمانی مؤرخین نے ذکر کیا ہے، لیکن وہ کریم اللہ م على شير نهين هو سكتا (Record: Houtema 🛸 جهارم م، ص ۹۹ م) جو قلع ارسلان عبد والمالات عمد سين (هوه تا ۱۹۳۴م مال كيا تها عالي ہوتے یعقوب ٹائی کی دستاویز واقب کی رہ کے كوتاهيه اورسيماور(بيسك) فتع كينا

کے جانشین سلیمان شاہ کے دور مکومت میں قراحصار اور ڈینزل کے اضلاع گرمیان کی ریاست میں شامل کو لیے گئے۔ سلیمان شاہ (ترکی مؤرخین اسے معض گرمیان اوغلی لکھتے میں) نے اپنی بیٹی خاتون سلطان کی شادی ۵۸۳ه/ ۱۳۸۱ء میں مراد اول کے بیٹے بایزید کے ساتھ کر دی اور اسے جمیز میں اپنی ریاست کے بڑے بڑے شہر جن میں صدر مقام بھی شاسل تھا، دے دیر ۔ اس کے بیٹر یعقوب (ثانی) کو جو . و ع هم ۱۳۸۸ و ع مين اس كي جگه تخت نشين هوا تھا، یا یزید نے ۹۷۵ه/۱۳۹۱ء میں قید کرکے روم ایلی میں ایسله کے مقام پر نظر بند کر دیا اور اس کی ساری ریاست ضبط کرلی ۔ یعقوب ایسله سے فرار ھو کر تیمور کے پاس چلا گیا اور جنگ انقرہ کے بعد ان تمام چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کی مانند جن کی ریاستیں بایزید نے چھین لی تھیں ، اس کی ریاست بھی تیمور نر واگذار کر دی تھی - جب تیمور أناطولی سے رخمت هوا تو يعقوب كو بايسزيد اول كى سيت اور اس کے قیدی بیٹر موسی چلبی کا محافظ مقرر کرگیا ۔ یمقوب نسر آن دونوں کو محمد چلبی کی تحویال میں دےدیا ۔ محمد چلبی اور مراد ثانی سے اس کے دوستانه تعلقات تھے اور وہ تادم مرگ بغیر کسی خرخشے کے اپنی ریاست پر قابض رھا۔ جب وہ اولاد نرینه چھوڑ سے بغیر انتقال کر گیا تو سراد ثانی نے اس کی جائداد بحق سرکار ضبط کر لی ۔ معمود ثانی کی جانشینی کے سوقع ہر ۱۳۵۳ء میں ایک سدعی حکومت نے علم بغاوت بلند کیا اور قرامان اوغلو نے اس کی اعانت کی مگر یه بفاوت جلد هی دیا دی بچی - اس وقت گرمیان کے علاقے کو گرمیان اور المنابي صاحب كي دو ستجانون مين تنسيم كر ديا 🚂 پینے وہ عمیں کوتا ہید آناطولی کے بیکلر بیک منام ين كيا - حسب ذيل شجرة نسب كي بنياد

دیک جو دستراب موسکا ہے۔

(۵٫۰ تا ۹۰٪ مرب بهتوب تانی (۱۰۰ مرب تا ۹۰٪ مرب بهتوب تانی (۱۰۰ مرب بهتوبن مأخذ حلیل ادهم هے اس سلسلے سیں بهتوبن مأخذ حلیل ادهم هے (۲۰۰۱ مرب بهتوب تانی کے انتہائی کمیاب سکوں کا ذکر (۲۰۰۱ کول کا ذکر احمد توحید نے Catalogue of the Moh. Coins in the کے حصۂ جہارم، ص ۹۰٪ ببعد و

مآخذ : متن مقاله مين مذكور هين .

(J. H. MORDTMANN)

گُــزُولى: رَكَ به جَــزُولى. گَــزُه (Gaza): رَكَ به غَــزُة.

و و و میں کیا ہے.

کگھے ڑ : قبیلہ ککھڑ پنجاب میں راولپنڈی،
اٹک اور جہلم اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں
ضلع هزارہ، نیز چناب کے مغرب میں ریاست جموں
کے علاقوں میں آباد ہے ۔ یہ سب لوگ (مذھبا)
مسلمان هیں اور برصغیر کے شمال مغربی پہاڑی
علاقوں اور دامن کوہ کے اضلاع کی زراعت پیشہ
اقوام میں انھیں ایک بلند معاشرتی مقام حاصل ہے
اور عام طور پر راجہوت نسل کے قبیلوں سے علمحدہ
سمجھے جاتے هیں ۔ ان میں سے بعض اپنے آپ کو
مغل کہتے هیں، لیکن راجا جہاندار خان (هزارہ
مغل کہتے هیں، لیکن راجا جہاندار خان (هزارہ
ککھڑوں کے سردار) کا دعوی تھا کہ وہ نوشیروان
اور یزدگرد کی اولاد میں سے هیں اور ان کا لقب

ابران سے نکل کر چینیوں کے ماتحت تبت پر حکومت کرتے رہے، پھر انھوں نے اسلام قبول کرلیا اور کابل چلے آئے ۔ بالآخر وہ محمود غزنوی کے ساتھ برصغیر میں داخل ھوے ۔ ظاھر ھے کہ یہ بیان مصدقه نہیں ہے، لیکن اس میں ککھڑوں کے هاں کی ایک سشہور روایت کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ان كى ابتدا وسط ايشيا سے هوئى تھى \_ بہت اغلب ھے کہ گکھڑ ان اتوام میں سے ایک موں جو عہد تنسان سے لے کر هیتالیوں (هناطله: Epthalites) کے زمانے تک برصغیر میں داخل ھونی رھیں، لیکن اس امر کا کوئی قطعی اور بین ثبوت دستیاب نہیں هوتا \_ کننگهم Cunningham کی رائے میں وہ کشاں (Kushans) هي تهي - زمانهٔ مابعد کے اکثر مؤرخين انهیں وهی قوم سنجهتر رہے هیں جس کا ذکر تاریخ فرشته، ترجمهٔ Briggs ؛ ۲۸۲ میں محکر (Gukkurs) کے نام سے کیا گیا ہے ۔ اس قوم نر ۹۹ ه/۱۰۰۸ - ۱۰۰۹ میں محمود غزنوی کے مقابلر میں هندو راجاؤں کی متحدہ افواج میں شمولیت المتياركي تھي ۔ اس كے بعد ج. ج ه/ه . ج ر - ج . ج . ع میں محمد بن سام کے خلاف بھی یہ فوم لڑی ۔ قرشته نے اس کے قتل کا الزام ان پر عائد لیا ہے: تاهم همارے باس اس بات کے لیے مضبوط دلائل موجود هیں کہ قبیلۂ زیر بحث کا نام گکھڑ کے بجامے کو در (برائے کھو کھر) پڑھنا چاھیے ۔ جہاں تک ہ. ہھ کے واقعات کا تعلق ہے Raverty (طَبقات ناصری، ترجمه، ۱: ۱، ۱۸ حاشیه) نے اس پر مکمل بعث کی ہے، تاهم جہاں تک محمود غزنوی کے زمانے میں و و م م کے واتعات کا تعاق ہے یه قرین قیاس معلوم هوتا ہے کہ جس بہادر دستے نے پشاور کے قریب اس کی فوج پر شبخون مارا تھا وہ کھو کھر نہیں بلکہ ككير هي تهيء كيونكه يه مقام ككهرون كي علاقے کے قریب واقع ہے ۔ اس کے برعکس کھو کھر اسکندرال، فیروزال، آدمال اور سائنگا

وسطی پنجاب کے رہنے والے میں۔ بھرحالی بوالی تاریخون مثلا تاریخ یمینی یا طبقات ناصری مین اس قوم کا کہیں ڈکر نہیں ملتا ۔ همارا واحد ماخذ فرشته ہے جو اس کے نام کو کھکر کی صورت میں قلمبند كرتا هـ ممكن في كه بلبن نركوه جود [كذا] (Salt Range) کے پہاڑی قبیاوں پر جو حملہ کیا تھا۔ وہ انھیں کے خلاف ھو۔ شہنشاہ باہر کے زمانر میں کمٹر ایک بار بھر گمنامی کے پردے سے با ھر نکلے ۔ ه ۲ و ۱ م ۱ م میں باہر نے کوہ جود [کذا] کے دو ککھڑ سرداروں کے باھمی جھگڑے میں مداخلت، ک ـ اس نے ان کا قلعہ پُریالہ فتح کر لیا اور ہاتی خاف گکیڑ نے اس کی اطاعت قبول کر لی، لیکن بعد ازاں وہ پھر باغی ہو گیا ۔ معلوم ہوتا ہے کہ قبیلے کی۔ سرداری اس کے حریف سردار تاتار خان کے کنبر ھے۔ میں رھی جس کی بابس نے اعانت کی تھی، اور جیسا که آئین آ ئبری سے معلوم هوتا ہے اکبر کے عہد میں تاتار خان کے بیٹر سلطان سارنگ اور سلطان آدم اس قبیار پر حکمران تھے اور سارنگ خان کا ہوتا نظر خان بنج صدی (بعد ازآل ۱۰۰۱ ه میں یک هزاری) کے منصب پر فائز تھا۔ جہانگیر اپنی توزک میں اس سفر کا حال بیان کرتا ہے جو اس نے ۱۹،۹۹ میں ککھڑوں کے علاقے میں کیا تھا۔ اس نے نظر خان کے باپ سید خان کی ایک بیٹی سے شادی بھے كى تهى \_ وه لكهتا هـ كه ككهؤول كا علاقه راولینڈی اور حسن ابدال کے درسیان درۂ سارگلا تکیہ پھیلا ھوا ہے ۔ سکھوں کی حکومت میں انھیں گاہتے مصائب اٹھانا پڑے، لیکن اس کے بعد وہ پھر سینیٹن گئر هیں اور اب اچھی حیثیت رکھتر هیں۔ انگریزی حکومت میں انھیں خاص طور پر فرج میں بھرتے 🚅 جاتا تها.

ککھڑ ہانچ قبیلوں میں منقسم جھے ہے

الله و اجداد كے لاموں پر ركھے گئے میں - مؤخر مصد اول، ١٨٤١ء، ص ١٠٤ تا ١٠٠ سے لے كو الذكر دونوں قبيل عمد اكبرى كے سرداروں آدم اور حارنگ کی اولاد سے هیں ۔سارنگال هزاره اور انک عیں اور آدمال راولپنڈی اور جہلم میں آباد ھیں۔ ان کے سرداروں کا لقب پہلے سلطان تھا، لیکن سکھوں کے زمانے سے راجا ہے ۔ سرحوم راجا جہانداد خان سی ۔ آئی ۔ ای اپنے زمانے کے نامور لوگوں میں . یہ تھے۔ ان کی جکه ۱۹.۹ء میں هزاره کے ككهڑوں كا سردار ان كا بيٹا على حيدر خان بنا .

> ماخذ ( ) Out-lines of Panjab : Ibbetson (۲) : ۳۰۰ س (۱/۱۸۸۳ عمر) ، Ethnography Panjab Chiefs: Griffen (لاهور) ؛ (٦) فرشته: تاريخ، ليتهو طبع لكهنؤ، ١: ٣٦ تا ٥٥ (ترجمه Briggs) : ٣٦ و History of India: Elliot and Dowson (r) :( 1 AT ج ٧٠ ضميمه، ص ١٩٨٨ (٥) ابوالفضل : أثين اكبرى، : Massy (٦) : (د ا کلکته ۱۸۵۳) (۲۰۱۹ : ۱ Blochmann الله آباد) ، Chiefs and Families of the Panjab . ١٨٩٥)، ص م ٢٠٠ ( ) طَبْقَاتَ نَاصِرِي، ترجِمهُ انگريزي از Raverty: ۱ (۱۸۸۱): ۱ (۱۸۸۱): (۱۸۸۱) توزك بابري، ترجمهٔ Erskine، لندن ۱۸۲۹، ص ۲۹۹؛ Later Indo - Scythians Num. : Cunningham (4) . 90 00 151 A 94 1Chron.

#### (M. LONGWORTH DAMES)

تعلیقه : ککهر قوم کا پاکستان و هند کی تاریخ میں ایک خاص مقام ہے۔اس قوم کی تاریخ کیکو هر ناسه کے عنوان سے رایزادہ دیوان دنی چند نے لکھی تھی جو . قاکثر محمد باقر کے اهتمام سے پنجابی ادبی آکیڈسی نے ۱۹۹۰ء میں لاھور سے شائع کی ہے۔ لتاب المان میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کا تعارف الکریزی میں کرایا ہے اور انھوں نے ککھڑوں ک ریخ منهاراجا رنجیت سنکھ کے زمانر تک بیان و اپنے تعارف کے بعد انھوں نے الم المراك سوسائلي أف بنكال، ج . م ،

گکھڑوں کی وہ تاریخ بھی شاسل کر دی ہے جو J. G. Delmerick نے انگریزی میں لکھی تھی اور جس میں فاضل مقاله نگار نے ککھٹر سلاطین اور سرداروں کا بقید تاریخ ذکر کیا ہے۔ ان تینوں ماخذ سے استفادہ در کے ذیل ہیں اس قوم کی مختصر تاریخ ا درج کی جاتی ہے.

۱۲۰۱ تا ۱۷۲۹ء نیلاب (سندھ) سے جناب نک ککھڑ وسیع علاقے کے مالک رہے ہیں۔ وہ اپنا نسب كَيْكُوهِر (كُوهُ كُوهِر) سے شروع كرتے هيں جو كُو قباد اوریک کاؤس شاهان ایران کا معاصر اور اصفهان کا حکمران تھا۔سلطان کیگوھر کے بیٹے نیے تبت فتح کیا اور اپنے لڑکے سلطان تبت کے حوالر کیا ۔ کئی نسلوں تک به سلاطین تبت بر حکمرائی کرتے رہے اور پھر ان سیں سے سلطان قاب نے دشمیر نتح کیا۔ یہاں بھی نئی نسلوں تک یہ حکمران رہے۔ ان کے تیر ہوبی سلطان رستم 'نو کشمیریوں نے بغاوت کر کے قتل در دیا ۔ اس کا لیڑکا سلطان قابل، بھاگ در دہل جلا گیا جسے فتح کر کے اس نے وہاں حکومت فائم کی ۔ ناصرالدین سبکتگین نے لمغان کے مقام بر مروع میں سلطان قابل سے لڑائی کی ۔ اس تے بعد ان دونوں کے درمیان دوستانه سراسم نالبہ ھوگئے ۔ قابل خان نے سبکتگین کی ملازمت اختیار کر لی اور جب معمود غزنوی هندوستان پسر حمله آور هر تو اس کا بیٹا گکھڑ شاہ ساتھ تھا۔ تسخیر هند کے بعد اسے کابل سے لے کر سندھ ساگر دو آب کی حدود تک کا علاقه عطا هوا ۔ اس نے بعد میں دریاے جہلم کے کنارے پر اس قصبے کو اپنا دارالعکومت بنایا جسے اب رام کوٹ کہتے ہیں۔ وہ میں ، وع میں فوت ہوا۔ اس کا جانشین اس کا بیٹا بج شاہ ہوا ۔ جب سلطان معزالدین محمد بن سام نے حمله کیا تو ساطان منگ خان ککھڑ حکمران تھا۔منگ خان کی اولاد میں

سے ملک بوکا خان نے رہتاس میں ایک آزاد حکومت قائم کی جہاں اس نے ہوگیال قبیلر کا آغاز کیا جو اب بهی رهتاس اور ڈومیلی میں آباد ہے ۔ ۱۳۹۸ء میں امیر تیمور کے خلاف ککھڑوں کے سردار مک قاد خان اور اس کا بیٹا گل محمد لڑے ۔ اسی گل محمد نے ۳۹ میں گلیانه شہر آباد کیا۔ بابر نے **ککھڑوں** کا ذکر اپنی توزک میں کیا ہے ۔ اس نے ان کے دارالحكومت پهرواله [پُرْياله] كو فتح كيا ـ گكهژ حکمران ہاتھی خان کو شکست ہوئی، لیکن اس نے باہر کے ساتھ صلح کر لی اور سلطان کا خطاب پایا۔ هاتهی خان کی وفات پر سلطان سارنگ خان ۲۰۰۵ ع میں ککھڑوں کا سردار بنا ۔ دہلی تک سہم کے دوران میں خدمات کے صلے میں باہر نے اسے چناب سے نیلاب (سندھ) تک کا علاقه عطا کیا ۔ باہر کے اس احسان کو یاد ر بھتر ھوے سارنگ خان نر رھتاس کے قلعے کی طرف شیر شاہ سوری کے زمانے میں چھیڑ چھاڑ جاری ر نهی اور آخر کارسایم شاه سوری نر تخت نشین ھوٹر پر حملہ کر کے سارنگ خان اور اس کے سولہ بیٹوں کو ہم و و ع میں ایک لڑائی میں ته تیغ کر دیا \_ سلطان سارنگ خان کا متبره روات (نزد راولهنڈی) میں ہے۔ اس نتح کے باوجود سلیم شاہ گکھڑوں کی مزاحمت ً دوختم نه ً در سكا ـ سلطان آدم ځيل اپنے بھائی سارنگ خان کا جانشین بنا ۔ ھمایوں آیا تو اس نے شہزادہ کاسران کو اس کے حوالے کر دیا جو سلیم شاہ سوری کی طرف سے مایوس ہو کر اس کے پاس آیا هوا تھا۔ همایوں نے پھروالمہ کے قلعے میں کامران کی آنکھیں نکلوا دیں ۔ باھمی نزاع کے باعث ککھڑوں میں افراتفری مچ گئی اور شنبھاہ آکبر نے ان کا علاقه مختلف ککھڑ سرداروں کے درمیان تقسیم کر دیا ۔ ان ایام میں شادمان خان ککھڑ نے اکبر کے خلاف بناوت بھی کی ۔ ککھڑ سرداروں میں سے کئی ایک جہانگیر، شاهجہان اور عالمگیر کی افواج / بھول کو بھی کل کھا ہے ا

میں مختلف مناصب ہر فائز رہے۔ جب احمد شاہ اُقتالی نے پوٹھوھار کے علانے پر تبضہ کیا تو اس فراہ سلطان مترب خان كبو دنكلي اور بهرواله كا برگنه دیا، تخت پؤی (اکبر آباد) کا برگنه مجابت خان اور علی خان کو اور راولپندی کا پرگنه نوازش على خان كور سلطان مقرب خان آخرى آزاد ككهرُ حكمران تها \_ احمد شاه ابدالي كے ساتھ وہ كئى سہموں میں شامل رھا اور اس سے نواب کا خطاب بھی حاصل کیا۔ اس کے زمانے میں ککھڑ اس قدر طاقتور تھے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ وہ ۱۷۹۳ء میں سکھوں سے گجرات میں لڑتا ہوا کام آیا۔ یه خبر سن کر احمد شاه ابدالی نے نواب سر بلند خان کو بھیجا ، مگر سکھوں نے اسے اور نواب مقرب خان کے بیٹوں کو شکست دی اور گکھڑوں کے تمام علاقے پر قبضه کر لیا ۔ اس طرح سے، وع میں گکھؤ تبيلے کی حکومت ۲۰۷ سال بعد ختم هو گئی جس کا آغاز و ب و ع مين هوا تها.

آئيگوهر نامه سے بہت سے قلعوں اور قصبول کی تاریخہائے تعمیر کا بھی پتا چلتا ہے۔ یہ بھی معلوم هوتا ہے که گکھڑ خواتین کی شادی مغل شہزادوں سے عوثی تھی ۔ اس کتاب سے اس اس کا بھی علم ہوتا ہے که گکھڑ سردار کیسے اعلٰی سیاسی شعور کے مالک اور صاحب تبدیر تھے ۔ مذكورة بالا سلطان شادمان خان (م ١٦٦٨) المتر زمانے میں فارسی زبان کا مشہور شاعر بھی تھا ۔ انہ کی فارسی شاعری کے سلسلے میں دیکھیے تاریخ ادیات مسلمانیان با کستان و هند، ج م، خارسی ادنیم ب طبع لاهور ١٩٤١ء من ٢٤٣ تا ١٩٤٠ \_ (هيدالله رکن ادارہ نے لکھا).

گل : (فارسی)، گلاب کا نامیا

كي معادل السام كے ناموں كے ساتھ بھى لفظ كل لايا جاتا ع) . گلاب كو مشرقي (اردو . فارسي) شاعري میں بڑی اہمیت حاصل ہے ۔ اسی وجه سے اس کا نام ارسی، ترکی اور هندوستانی [اردو] کتابوں کے عنوانات میں اکثر نظر آتا ہے ۔ کل اور بلبل کے باھمی تعلقات ہر پیشتر بحث هو چکی ہے [رک بنه بُلبُل] نہذا ایسی متعدد نظمین سوجود هیں جن کا عنوان گل [یا] بلبل ہے[یعنی جن کے عنوان میں لفظ کل آتا ہے۔اسی طرح بلبل یا عندلیب بھی بعض عنوانات سیں سے ہے ۔ عندلیب (شاه ناصر، والد خواجه میر درد دولموی) کی ایک کتاب کا نام نالهٔ عندلیّب مے اور بطور تخلس بهي يه لفظ استعمال هوا ـ عندليب كي جمع عنادل] ـ لیکن کل کی اور بھی کئی چیزوں سے نسبت ہے۔ مثلا ; کل استعارهٔ محبوب: اردو مین اور فارسی مین بهی عجیب بات، انو نهی خلاف توقع بات مثلًا این کل دیگر شگفت میں۔ دیگر استعمالات کے لیے دیکھیے فرهنگ آنند راج (فارسی) فرهنگ آصفیه و نور اللغات (اردو)] دیکھیر اشاریه Grundriss جلد ب و در History of : Gibb علل ب و در der Iran. Phil. cottoman Poetry [جو تركيبين بهي قابل توجه **هیں مثا5 گل و** مل، سبزہ و گل ۔ اور] گل و صنوبر وغیرہ ۔ قصوں کہائیوں میں یه نام بطور عنوان آتے ھیں۔ گل و صنوبر کا ذ کر Ethe نے Grundriss der Iran میں کیا ہے، هندوستانی [اردو] اور هندوستان کی دیگر مقامی زبانوں میں اس قصے کے لیے دیکھیے Histoire de la Litter Hindowie پر بیعد! اسی معنف نے اس نظم کا ایک مکمل المرافسيسي ترجمه Revue Orient et Americ جلد ے، من ہوں تا ، وو میں شائع کیا ۔ اس کے اصل نسخے ال کے لیے ان کے لیے ان کے لیے والمعالم مذكورة بالا ص بهب

([واداره]) CH. HUART)

تعلیقہ: دراصل قارسی، اردو اور ترکی شاعری ہی میں گل (وگلزار) کی ایک تہذیبی اهمیت ہے جسے عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔شبلی نعمانی نے شعر العجم، ج م، ص ۱۱۵، ۱۵۱ طبع انواز المطابع لکھنو ۱ م م م ان محاورات کا ذکر کیا ہے جن میں گل کا لفظ کسی تر نیب اور جملے میں شامل ہو کر خاص معانی پیدا کرتا ہے .

فارسی شاعری میں الفاظ کل و گلزار کا بکثرت ا استعمال، شبل كي راميس تو اس اس كا غماز ه ند ایران میں پہواوں کی (سبزہ و گل) کی بڑی کثرت ہے جس کا شاعری میں بھی عکس ابھرتا ہے۔ لیکن واقعه یه هے آنه ایران کا خاصا حصه ریکستان اور صحرا ہے جیسا آنہ جغرافیہ ٹکاروں اور آ نگر سیاحوں نر لکها هے (ملاحظه هو سيّد عبدالله: فارسي زبان و ادب، طبع مجلس ترقى انب لاهور ١٩٤٤ مقالة کل و گلزار کی تهذیبی آهمیت ، ص ۵۵-۸۸) اور گل و گلزار کا بکثرت تا کره بهتات کی بنا پر نهیں بلکه سبزه و گل کی نمی کی بنا پر ہے اور یہ کمی ان کی تمنا کا اظہار کرتی ہے ۔ یوں عام ایرانی پہولوں اور سبزہ و چمن کے سانق ہوتے ہیں ۔ محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب سخندان فارس طبع استقلال پریس لاهور (ص ۱۳۹۸ ۲۷۳ تا ۱۳۵۵ میں کل کی بہار اور اس کے ساتھ بلبل کی جبکہ کا ذکر بڑے رومانی انداز میں کیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ ایرانی گھروں میں باغیچیے آراستہ کرنے کے عادی ہیں اور ید ان کے ذوق کا حصد ہے.

فارسی اور اردو ادب سی سختلف پھولوں
کا ذکر اور ان کی صفات و خواص کا جو تذکرہ
ہے اس لیے پھولوں کی اقسام، ان کے رنگوں کی
نوعیت، اور دیگر کوائف پر ایک کتاب تیار ہو
سکتی ہے۔ بعض لوگ گل و بلبل کے استعارے کا
ذکر تحتیر سے کرتے ہیں سگر حقیقت یہ ہے کہ

شعراے فارسی، اردو و ترکی نے اس ایک استعاریے کے توسط سے سیکڑوں بلند حقائق بیان کیے ھیں (تفصیل کے لیے دیکھیے سید عبدالله : مقالله گل و گلزار کی تہذیبی اھمیت در کتاب فارسی زبان و آدب، طبع مجلس ترقی ادب لاھور، ہے و و ع) [سید عبدالله رئیس ادارہ نے لکھا].

كُلُّ بابا : ايك بكتاشي درويش - وه مرزَّقون (مرسان الشیائے دوچک میں سیواس کی ولایت میں) کا باشندہ تھا۔ اس نر تر کوں کی کئی جنگوں میں حصه ليا جو سلطان محمد ثاني، سلطان بايزيد ثاني، ملطان سلیم اول اور سلطان سلیمان ثانی کے عمد حکومت میں لڑی گئیں اور ہوڈا (اونین Ofen) کے محاصرے کے دوران وی ربیع الآخر ۸س۹۹/۲ اگست ہم ہ ء کو شہر کی فصیل کے نیچے ایک جهارپ دیں شہید هو گیا (پیچوی ، ۱ : ۲۷۷) ـ اسے اسی مقام پر دفن کرنے کے بعد جہاں وہ شمید ہوا تھا، سلطان سلیمان ثانی نے اعلان کر دیا کہ وہ شہر کا محافظ ولی [گوزجی سی = نگران] ہے۔ باب خروس Khoros کے باہر ولی ہے کے گرم پانی کے چشموں کے تربب ایک بکتاشی خانقاء بھی اسی کے نام سے منسوب کی گئی، اس خانقاه کو غازی میخال کی اولاد نے خیراتی مقاصد کے لیے قائم کیا تھا۔ اس ولی ك مزار بولماليسك مين موجود هے ـ يه تركن كاسى Turkengasse ترك ثوچه Törökutcza ميں واقع ہے۔ اس کی شکل ہشت پہلو ہے۔ اس کے گنبد پر سیسے کی چادریں اور لکڑی کے چوکے لگے ہوئے هیں ۔ چوٹی پر ایک لالٹین ہے اور اس کا بیرونی حصه بيلوں سے ڈھکا ھوا ہے - Toth Béla نر اپنی تعمنيف Szājról Szájra میں اس ولی پر بحث کی ہے.

مأخل: اوليا چلي، ساحت نامه، به: و٢٠٥٠ سره، (اس كا ماخذ وه معلومات هي جو اسم اينے والد سے حاصل هوئيں).

(CL. HUART)

گلیدن بیگم : شهنشاه بابری تینی، معاقوت سوتیلی بین اور اکبر کی بھی: اس کی مان فائلہ يبكم تهى جس كا اصلى نام صالحه سلطان تها اور كُولُونَ سلطان محمود سیرزا فرمانروا سے سعرقند کی بیٹی تھی۔ گلبدن کی ولادت شہر کابل میں ہوئی تھی اور جيسا كه وه اپنى دلاً ويز سركنشت ميں بتاتى في دسمبر . ۱۵۳۰ کے آخری ہفتے میں جب اس کے والد كا انتقال هوا تو اس كي عمر آثم برس كي تهيء لَهُذَا وه ١٩٩٩ م ٢٢٥ وء مين پيدا هوئي هو كي ـ جب اس کا والد هندوستان فتح کرنر گیا تو وه کابل ھی میں مقیم رھی لیکن و وہ وہ عمیں وہ اس کے ہاس بهنچ کشی، چنانچه جب اس کا انتقال هوا تو وه آثرے هي ميں تهي، ١٥٣٩ء ميں بهي وهيں تنبى . جب همايوں شكست كها كر بنكال سے واپس آیا۔ سعلوم ہوتا ہے اس وقت اس کی شادی خفیر خواجه خان سے هو چکی تھی جو چغتائی خاندان کا ایک فرد اور یونس خال کا پرہوتا تھا ۔ ریو Rieu بیان کرتا ہے نہ اس کی شادی ہم و ھ/ہ مورع میں ھوئی تھی لیکن معلوم نہیں کہ اس نے کس سند ہر یه لکھا ہے ۔ اپنے خاوند سے جو ہمایوں اور اکبر کا ایک عہدیدار تھا اور ایک زمانے میں ہنجاب کا صوبیدار بھی رہا، اس کے ہاں کم از کم ایک بیٹا محمد یار اور ایک بیٹی پیدا هوئی ـ جب همایون هندوستان سے نکلا تو وہ اس کے ساتھ ایران نہیں کئی بلکه اپنے بھائیوں کامران اور ہندال کے پانس انغانسنان میں رهی اور وسم و ع تک پهر همايون سے نہیں ملی ۔ همایوں کی وفات تک وہ کابل معمل کر هندوستان نهیں آئی، یمهاں وہ اپنے 🚅 [البر] کے عہد مکونت کے دوس سے سال ١٠٠٤ من المنتي تفي - ١٠٠١ من ١٠٠٤ بهتیجی سلیمه یکم اور خانبان عادی خواتین کے همراه سے کے لیے ساتھ

المنافق میں علق کے قریب ان کا جہاز تباہ ہو گیا اسکی اور میں علیہ از ۱۰۸۰ء سے قبل واپس نه آسکی المنافق، ترجمه از ۱۰۸۰ء ص ۲۱۹) - ۱۰۹۰ء میں عدم آکبر کی والدہ کے همراه شهنشاه سے ملنے کابل گئی۔ الکلستان کی وفات سے چند ہی روز بعد به ذوالحجه ۱۰۱۱، ۱۹/۱۱ مثی ۱۰۱۳ء کو وه آگرے میں وفات پا گئی۔ اس وقت قمری سال کے حساب سے اس کی عمر ۱۸ سال تھی۔ اس کی صحیح تاریخ وفات ریو Rieu کی عمر ۱۰۸۳ سال تھی۔ اس کی صحیح تاریخ وفات ریو Rieu کی عمر ۱۰۸۳ سیل حد احترام کیا جاتا تھا۔ دی گئی ہے۔ اس کا بسے حد احترام کیا جاتا تھا۔ دی گئی ہے۔ اس کا جنازہ خود اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا۔

گلیدن کے ہارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ امن نے اپنی جو سرگذشت لکھی، اس کتاب کا نام Mrs. A. Beveridge همايون نامه في اورمسنر ات بيورج نے رائل ایشیالک سوسائٹی کے لیے اسے طبع اور ترجمد کیا (لنڈن ۲، ۹، ۹) ۔ بدقسمتی سے اس کا جو واحد نسخه دستیاب هو سکا ہے، وہ وهی ہے جس کا ذ کر ریو Riou نے Riou نے کر ریو ے م میں کیا ہے، لیکن یه نسخه نامکمل ہے اور آخری جملے کے وسط میں ختم ہو جاتا ہے۔اس نے یه سرگذشت اکبر کی درخواست پسر لکھی تھی تاکه اس کے معتمد ابوالفضل کو اپنی تاریخ کے المر مواد مل سكر- غالبًا يه ١٥٨٥ عكا واقعه هـ -اس کی کتاب اس لحاظ سے بہت گرانقدر ہے "که اس میں [باہر اور همایوں کی] گھریلو زندگی کی تقمیلات، مصنفه کی ایک دلاویز تصویر اور همایون الله زمانے کی درباری زندگی کا بیان شامل ہے ۔ المحير قامة كى تيسرى جلد مين كئى واقعات كے سلسلر کلیدن کے حوالے موجود هيں .

(H. BEVERIDGE)

که و رک به احسن آباد، کلبرکه. و ایران کا ایک شهر جو دریائی آوم

ک زرخیز وادی اور کوهستان زاگروس Zagros کے دَامن سين واقع هـ عرب جغرافيه نكار اسے جرباذ خان یعنی گر باذ خان لکھنے هیں ۔ حاجی خلیقه (جبهآن نما، ص ۱۹۹ ان دونوں شکلوں سے واقف هونے کے باوجود دربایگاں لکھتا ہے لیکن به کربایگان کی جگه غالبا کتابت کی غلطی کے باعث لکھا گیا ہے۔ موجودہ زمانے ہی میں اس مقام کا ذ در کثرت سے سننے میں آیا ہے ۔ عرب جغرافیہ نویسوں نر اس کا ذ در محض اصفیان سے همذان جائر والی سڑک پر ایک پڑاؤ کی حیثیت سے "لیا ہے۔ اگرچه گلهابگان ایک ایرانی صوبر کا صدر مقام ہے جس کی زرعی پیداوار مقامی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے اور اس کے عبلاوہ وہاں سے افیون، تمبا نو اور ُ نیاس بھی برآمد کی جانی ہے، تاہم اسے دیکنے کر یول محسوس هوتا هے "ده اس پر ادبار طاری رها هے ـ اس کے بارہ تا پندرہ ہزار باشندوں سیں " لجھ یہودی بھی میں جن کے تقربباً . ور خاندان یہاں آباد میں. مآخل : (١) ياتوت، معجم، ١ : ٠٠٠ (١) (The Lands of the Eastern Caliphate : I e Strange ص : ۲۱ و Erdkunde: Ritter (۲): ۲۱ و د در) La Perse d' بيانسون : Aubin ( ه ) قزوینی، طبع Wüstenfeld ، ۲۳۳ ( ه ) تزوینی، طبع سیاست ناسه، تکمله، ص ۱۹۹؛ (۱) Reise: Brugsch . بيعد ۲ • : ۲ بيعد

(CL. HUART)

مشہور و معروف فرمان کی وجه سے اهمیت حاصلی ہے جسے عام طور پر خطّ شریف کہا جاتا ہے اور جس میں اصلاحات کا اعلان کیا گیا تھا۔ یہ فرمان ہ ۲۹ شعبان ۱۲۵ م ۱۲۵ م ۱۲۵ میا گیا تھا۔ یہ فرمان اسی مقام پر عوام کے سامنے سنایا گیا تھا۔ دیکھیے تفصیلات Geschichte der Türkei: Rosen بعد؛ قاص اس جگه بعد؛ قاص اس جگه Three years in: White یکھیے کے ہارے میں دیکھیے اور اور Constantinople بعد، ۲۹۱: ۱ (par l' Inst.d' Hist. Ott.

## (J. H. MORDTMANN)

الگَلدُكَى (جلدكى) : على بن آيْدَسِر بن على ـ دیگر مآخذ کی رو سے عزالدین ایدمر بن علی ۔ علوم مخفی بالخصوص ئیمیا کری کے بارے میں متعدد لتابوں کا مصنف، ان تتابوں کی تفصیل Brockelmann نے ۱۳۹ : ۲ Gesch. der. arab. Luterat میں دی ہے اور حسب ذیل دو مطبوعه بتایا ہے: المِصْبَاح في أسرار عِلْم المِفْتاح، ١٩٣٠، اور نتائج الفكّر في احُوال العَجر، بولاق، تاريخ ندارد: اس کی زندگی کے بارے میں جو معلومات دستیاب مونے میں ، نه مونر کے برابر میں ـ وثوق سے هم صرف اتنا اله سكتر هيں الله اس نے اپني ايك کتاب . سے ۱۳۳۹ء میں دمشق میں اور ایک اور ٣٨ ١ (جيسا كه حاجي خليفه نے لكها هے، ٣٨ ١ ٥ نہیں) میں قاهرہ میں لکھی تھی، عموماً اس کا سنه وفات ممے ہ/ مممرء بيان كيا جاتا ہے تاهم Brockeimann نے ۲۲ے ۱۳۹۱م بتایا ہے.

مآخل: رک به Brockelmann کتاب مذکور.

(M. LONGWORTH DAMES)

عُلْدُ: رَكَ بِهِ مِنْف.

خاموش هيں - قلط احجاد حيات العدارى نے اپنى كتاب "بنجابى زبان كى سائل الريخ" مطبوعة ميرى لائبريوى، لاهور ميں چات معلومات بہم بهنچائى هيں جن ميں النها كوجرانواله كى ايك معروف شخصيت قراو ديا هـ علاوہ ازيں وہ بتاتے هيں كه ان كے نام سے ايكا "ديوان كلسته حافظ جهندا" شائع هو چكا هـ جو بہت ضخيم هـ ـ اس كلام كو سامنے ركھ كو يه انهازہ كيا جا سكتا هـ كه ان كا كلام بخته اوو انهان انهان كا كلام بخته اوو الله يائے كا هـ - كلام سے اصلاحى رنگ نمايان هـ - اس كى وجه ان كى مجاهدانه شخصيت هـ .

(شهباز ملک)

گلستان : ایرانی شاعر سعدی شیرازی کی مخلوط نظم و نثر میں ایک مشہور و معروف الملاقي التاب ما يك "مقدمه" اور آله ابواب (سيرت بادشایان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فوائد خاموشی، عشق و جوانی، ضعف پیری، تاثیر تربیت، آداب صحبت اور ایک خاتمه پر مشتمل ہے، اس، کی بہت سی حکایات شاعر کے ذاتی تجربات کے متعلق معلومات بهم پهنچاتي هين ، کلستان ۴ هه ١٢٥٨ عمين، يعنى ان كى كتاب بوستان سے ايك سال بہلے باید تکمیل کو بہنجی - اس کا اکتساب فارس : کے اتابک ابوبکر بن سعد بن زنگی اور اس کے بیٹے سعد کے نام سے کیا گیا ہے ۔ اس کی بہت سی طبطت حسب ذیل لوگوں کی سعی و کوشش کا نتیجه جدا Johnson :- 1 A. E. B. Eastwick Hereford الله المارة J. T. Platts المنافعة المن بھی منظر عام پر آ جکے ھیں ۔ توجعوں و حسب ذیل کا تذکرہ کو دینا جامین risertus Politicum) : G. Gentius

((=1ACT) K. H. Graf ((=1ACT)) Ph. Wolff G. H. F. Nesselmann (برلن ۱۸۳۳)؛ انگریزی : از Gladwin (فارسي متن مع ترجمه، کاکته ۱۸۰۹ء، ((FIATE) J. Ross (FIA. 2) Dumoulin (FIA. 9 (در عدر ننڈن عدر) J. T. Platts ، (در مرم) Eastwick (-19.7 Ploesti) Gh. Popescu Ciocanel پولش : از Biberstein Kazimirsky (پیرس ۲ م ۱ ع): اطالوی: از Gherardo de Vincentiis (منتخبات، نیهلز ٣١٨٤٥)، عربي از جبرائيل بن ينويف المخلِّد (۳۹۳) هم ممرع)، اردو: از مير شير على انسوس زير نگراني جان گلکرائسٺ Gohn Gilchrist (باغ اردو، کلکته ۱۸۰۶ع).

Grunder. der Iran. 33 H. Ethe (1): 1 : 4 (v)] a.. (442 (444 1 44# : 4 (Philot. حیات سعدی، طبع لاهور؛ (۳) شبلی : شعر العجم، طبع اعظم كؤه].

#### (CL. HUART)

گلستان: تنتار (حکومت ایلسوت پول Elisavetpol میں) کا ایک مقام، اس صلح نامے ک وجه سے مشہور ہے جو یہاں ۱۸۱۳ء دیں مکمل هوا (المهلع نامة كلستان")، نهولين كي شه پر فتح على المان کران کے مقامات پر روسی سپه سالار Kotliarevsky کی فتوحات کے بعد

Gendin (۱۲۹۱ م ۱۲۹۱)؛ Semelet (۱۲۹۱ می جس کے مطابق قرد باغ ، شکی ، شیروان، (Khanates) مع مقدمه دربند (کوبه باکو اور تالش کی ریاستون (Khanates) مع مقدمه دربند (کوبه باکو اور تالش کی ریاستون از ۱۹۱۳ (Comtesse de Noeilles)؛ جرمن : از ا پسر روسیوں کا قبضه هـ و کیا ـ کنجه [رک بان] کی Persianisches Rosenthal : A. Olearins من تھی۔ ارباست پہلر ھی سے روسیوں کے قبضر میں تھی۔ . وورع): Schummel (ه مرع وع): B. Dorn (ع مرع): المع ساسلر مين ايران نر وعده ليا كه وه بحيرة خزر میں جنگی جہاز نہیں رکھر گا.

## (A. DIRR)

گلشنی : ایک ترکی شاعر، صارو خان (ایشیامے ' لوجک، ولابت آبدین میں) بیدا هوا \_ وه سلطان محمد ثانی کا هم سمر تھا جس کے نام اس نیر اپنی E. H. Whinfield (فمارسي متن مع تمرجمه و حواشي، إن دتاب منتسب كي ـ وه واهبانه زندگي بسر كرتا تها، لنڈن . ۱۸۸ علاقی مکالمات کے ایک العالی علاقی مکالمات کے ایک سلسدر بدر مشمل هين جن کي توضيح حکايات کے ذرىعے کی ننی ہے.

: ۲ ·Ottoman Poetry : Gibb (۱) : مآخذ : ) Osm. Dichtkunst : v. Hammer ( ) : - LA . ٢ ٨ ٦

## (CL. HUART)

محکلشنی : (سیح ابراهیم) خنوای سلسلے کے ایک 🗼 مشهور و معروف صونی جو آذربیجان میں پیدا هوہے، تبربز میں تعلیم بائی، اور جب شاہ اسمعیل نے شیعه مذهب کو ابران کا سرکاری مذهب قرار دیا تو وہ نز ب وضن در کے قاہرہ چلے گئے۔ جب اس شهر بر تر دود كا قبضه هوا تو سلطان سليم اول ان کے ساتھ انتہائی عزت سے پیش آیا، وجه ه/ ۱۰۲۸ مرور ع مین سلطان سلیمان کی دعوت پر وہ قسطنطینیہ گئے جہاں ان کا غیرسعمولی احترام کے ، ساته خير مقدم كيا كيا -انك انتقال قاهره سين . م و ه/ چاہ تیے روس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا، ، ۱۵۳۳/۱۵۳۳ عسی ہوا۔ انہوں نے فارسی میں . بم هزار ابیات پر مشتمل ایک صوفیانه مثنوی، جلال الدين رومي کي مثنوي معنوي کے جواب میں المستان كى ١١ (١٨) اكتوبر ١٨١٩ء كسو الكهى ـ ان كے متعدد شاكردوں ميں سے خاص طور پر

#### (CL. HUART)

كَلْكُت: با كستان كے شمالی علاقوں میں ایک ایجنسی ک نام، جو براه راست مر نزی حکومت پا نستان کے ماتحت ہے۔ اس ایجنسی کے صدر مقام کا نام بنی گلگت هی هے، جو دریا ہے گنگت ہر واقع ھے ۔ اس کے گرد ایک بہت بڑا سسلہ دوہ ہے ۔ يه شهر اس درے کے بالکل مقابل میں ہے، جو هنزه و جاتا ہے۔ اس سے پرے شمالی مشرقی دوء ھندو نش، اسے وَخَان سے اور سُزطاغ سملکت چین سے علمعدد درتا ہے۔ یہاں شین نسل کے لوگ آباد هیں اور شبنا زبان بولی جاتی ہے، جو پشاچه گروہ سے تعلق ر نہتی ہے: یه نسل غالبًا زیادہ تر آریائی ہے، لوگ بڑے اچھے زراعت کار، شکار اور کھیل ود کے شوتین، خوش مزاج اور خوش باش ہیں۔ گسکت کو جانے والیے راستے دریاے گلگت کے ساتھ ساتھ بسنجی کے قریب تک جاتے ھیں، جہال یہ دریاے سندھ میں جا ملتا ہے ۔ ایک راسته تراک بّل اور برزل سے هوتا هوا کشمیر تک جاتا ہے۔ اسی طرح ایک راسته چلاس سیں سے گزر کر ابنبٹ آباد کو اور وہاں سے درہ بابنو سر اور وادی کاغان تک پہنچ جاتا ہے ۔ اب راولپنڈی سے یهاں تک هوائی آمد و رفت کا سلسله بھی جاری

هے ـ گلگت میں تمام آبادی شیعه مسلمالوں کی هے، لیکن وہ کشریا متعصب نہیں ۔ اس کی قدیم تاریخ کی بابت بہت کم معلومات حاصل هیں ۔ قدیم "پرانوں" کے زمانے کی فہرست کے مطابق چین یا شین درداسیوں کے ساتھ شامل هیں ۔ البیرونی لکھتا ہے کہ گلگت کے لوگ ترکی بولتے ہیں اور ان کے بادشاہ کو **بھٹہ شاہ** كمهتر هين به بات بعيد الاحتمال معلوم هوتي هـ که وه ترکی بولتے هوں ، لیکن شین لوگ اب تک هندوستان کے مغاول سے اپنی قرابت داری ظاہر کرتے میں۔ ابھی حال ھی کے زمانے تک گلگت کا علاقه نرخانی خاندان کے بادشاھوں کے زیر نگین تها ۔ یه خاندان برانر زمانر کے ایک بادشاہ کی اولاد میں سے ہے، جو چودھویں صدی میں حکومت کرتا تھا اور جس نے یہاں اسلام کی بنیاد قائم کی تھی ۔ اس. زمانے سے بہلے بادشاہ کا لقب "را" هوا ا درتا تھا۔ لیکن اس کے بعد یه لقب 'شاہ راے' میں تبدیل ا در دنا گیا ۔ اس ملک کو بھی اگلے وقتوں میں "سارکین" کے نام سے سوسوم کیا کرتے تھے۔ بعد ا میں گلگت نام استعمال هونے لگا،

آخری بادشاہ دریم خان دو گوھر رحمٰن (یا گوھر اسان)، نے جو یاسین کے ''خوش وقتی'' خاندان کا ایک راکن تھا ، سلک سے باھر نکال دیا اور خود علانے کا سالک بن بیٹھا۔ وہ نہایت ظالم اور جاہر حکمران ثابت هوا۔ جلا وطن شہزادے نے کشمیر کے سکھ حاکم علی بناہ لی، جس نے کشمیر کے سکھ حاکم کے هال بناہ لی، جس نے ۲۰۸۸ء میں گلگت پر چڑھائی کی اور دریم خان دو بھر تخت دلوا دیا۔ پڑھائی کی اور دریم خان دو بھر تخت دلوا دیا۔ اور جب گلاب سنگھ ڈوگرا ۲۰۸۸ء میں کشمیل اور جب گلاب سنگھ ڈوگرا ۲۰۸۸ء میں کشمیل کا مہاراجا بن گیا تو گلگت کا علاقہ بھی دوس کے سکھ مقبوضات کی طرح اس کی حکومت میں کشمیل سکھ مقبوضات کی طرح اس کی حکومت میں کشمیل سکھ مقبوضات کی طرح اس کی حکومت میں گ

جوہ ۱۹ میں گوھر رحمٰن نے دوبارہ حملہ کر کے گوگروں کو، جو ھنزہ پر حملہ آور ھوے تھے اس علاقے سے نکال دیا اور کریم خان مارا گیا۔ ۱۸٦۰ میں ڈوگرے پھر قابض ھوگئے اور اس کے کچھ عرصے بعد انھوں نے خرد سال علی داد خان کو عرصے بعد انھوں نے خرد سال علی داد خان کو اور اس کے مقرر کر دیا، جو ناگر کے حکمران کا بیٹا تھا۔ ایکن وہ ترخانی خاندان کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا۔ سب سے پہلے گلکت ایجنسی بڈلف Biddluph کے ماتحت اس کی تجدید ھوئی۔ میں دیورنڈ Durand کے ماتحت اس کی تجدید ھوئی۔ میں جنگ چرال کے دوران میں ایک فوجی دستے نے، جس نے چرال پر درہ شندر کے راستے پیش دستے نے، جس نے چرال پر درہ شندر کے راستے پیش دستے نے، جس نے چرال پر درہ شندر کے راستے پیش دسے کے تھی، گلگت پر قبضہ کر لیا تھا (رک به چرال).

[گو یه علاقه ریاست کشمیر کا ایک حصه مسجها جاتا تهالیکن مقامی سرداروں کے ساتھ روابط قائم رکھنے کا کام گلگت میں مقیم انگریز ایجنٹ هی نیا کرتا تها ۔ تقسیم کے بعد یه علاقه پاکستان میں شامل هوگیا ۔ یه علاقه ہے حد فوجی اهمیت کا حامل هے ۔ حکومت پا نستان اس علاقے نو ترقی دینے کے لیے بہت کوشاں هے۔ اس کا نظم و نسق مرکزی حکومت کی وزارت اسور نشمیر کے ماتحت مرکزی حکومت کی وزارت اسور نشمیر کے لیے وزارت کی طرف سے مقرر کردہ مشیر اعلٰی هی گلگت ایجنسی و پلتستان کے ریڈیڈنٹ کے فرائض سرانجام دیتا ہے] .

Tribes of the Hindoo-: Biddulph: المحافد The Indian: Holdich (۲) المحافد (Roosh Capt. W. R. (۲) المحافد (۱۹۵۰ المحافد Borderland (۲) المحافد (۲) المح

(M. LONGWORTH DAMES)

گمرون: Gamron جسے گومرون

وغیرہ بھی لکھا جاتا ہے (دیکھیے 19 انگریزی، طبع اول ۱: سم ۹ ببعد)؛ خلیج فارس کے کنارے ایک بندرگاہ، جسے شاہ عباس اول کے عہد حکومت سے بندر عباس کہا جاتا ہے، 19 انگریزی ۱: ۱۰۹ میں عباس کہا جاتا ہے، 19 انگریزی ۱: ۱۰۹ میں Yule and Burnell بذیل مادہ Gombroon کا انانه

# (M. LONGWORTH DAMES)

كَمْلَاهِ : (فارسى؛ عَربى : جُناح)، رَكَ به سَيْنة . ﴿

گنج شکر : رک به فریدالدین گنج شکر. این

گنج العلوم عين الدين: رَكُّ به عبن الدبن. 🤉

گُنْجه: عربي جُنْزَة، جليساوت بول Jelisuwet pol س مراء سے (مقامی باشندے آج بھی صرف قبدیم نام هی استعمال درتے هیں) - ارسن Moses KalanKatuači كلنكتوجي ع بیان کے مطابق (ترجمه از Putkanian) ص . نے ۲۰ دیکھیر Osteuropäische und : J. Marquart Ostasiatische streifzuge، ص ۲ ہم) یه شهر سب سے پہلر عربوں ک حکومت میں ہم م کے لگ بہگ میں اور حسد الله قروبسی (در Schefer ، سیاست نامة، تكمله، ص روع) كي رام مين وجد (خاليا يه وجه هـ حدم عدم مع هي مين آباد هوا تها ـ پرانر عرب جغرافیه دانون، مثلًا ابن خرداذبه اور اليعقوبي کے هاں اس کا ذکر نمين ملنا ـ معلوم هون ہے دہ اس کا نام آذر بیجان کے زمانۂ قبل از اسلام کے دارالحکومت ہمر رکھا گیا تھا (جس کے آثار اب تخت سلیمان کے کھنڈروں کی صورت سیں موجود هين [رَكَ به آذربسيجان] ـ الاصطخرى (طبع ذخويد، ص ۱۸۵، ۹۳) نیر گنجه کے متعلق صرف اتنا بتایا ہے کہ یہ ایک جهوٹا سا شہر ہے اور بردعہ سے تفلس جانے والی سڑک پر واقع ہے ۔ اس کے بیان کے مطابق برُدُّعُه اور گنجه کا درمیانی فاصله و فرسخ اور

یاقوت (۲: ۳۳) کی رو سے ۱۹ فرسخ تھا۔ برذعه [رک بآن] کے زوال کے بعد گنجه أران [رك بآن] كا دارالحكومت قدار بايا \_ تقريبًا ا . ۱۹۵۴ / ۹۵۱ م ۹۵۹ سے بنو شداد یہاں حکمران رمے لیکن سلطان ملک شاہ (ہمم م / ۲۰۰۲ء ه ۱۰۹۸ م ۱۹۹۱ع) نے ان کا تخته الف کر گنجه بطور جاگیر اپنے بیٹے سعمد کو دے دیا۔ ۳۳ مهره / ۱۱۳۸ - ۱۱۳۹ [یمی صحیح تاریخ Recueil des Taxies) هم، جو عماد الدبن الاصفهائي طبع Houtsma ، ۲: ۱۹۰۱ میں درج ہے ۔ باقی تفصیل کے لیے رک به 19 لائیڈن].

مآخذ و متن مين مذكور هس.

(W. BARTHOLD)

كَنْدُو : Gando، سغربي سودان سين فلبه Fulbe لوگوں کی سلطنت؛ رك به پل .

كُنْدُهُمَارِاً : رَكُّ بِهِ فندهار.

كَنْدًا يور: [كندا بور] ايك افغان قبيل كا نام، جو ضلع ديره اسمعيل خان [يا نستان] کے علاقے دامان ميں آباد فر د دما جاتا في ده نسلي اعتبار سے يه قبيله سيد ہے اور بختیاری قبیلے کی طرح (جو خود بھی سیّد ہونے کا دعوى درترهين) ابتداء قبيلة استرانه سے وابسته تها ـ درانی بادشاهوں کے عہد حکومت میں یه لوگ میدانوں میں اتر آئے اور دامان میں آباد ہو گئے۔ ان کا علاقه جنوب میں دراہن سے لے کر شمال میں پہاڑ پور تک پھیلا ہوا ہے ۔ کلاچی اُن کا سر کزی شہر ہے اور ان کا سردار بھی وہیں رہتا ہے۔ زمین بنجر ہے، لیکن دہیں شہیں پہاڑی ندی نالوں، خصوصًا دریاے گوسل کے معاونین کے ذریعے آبھاشی ہو جاتی ہے۔ ان کے نام گنڈا پورکی وجہ تسمیہ کے بارے میں یه روایت مشہور هے که سترائی Storai ﴿استرانه قبيل كا جد المجد، جس كے نام هر يه قبيله

خلاف شیرانی قبیلے کی ایک نؤکی سے شادی کر لی تھی ۔ اس وجه سے اس کا نام گندا پور بعنی "کندا یٹا'' یؤ گیا۔ اس نہائی سے بلاشبہ اس حقیقت کا يتا جلتا هے كه يه قبيله مخلوط النسل هے ـ كندابور اگرچه ابتدا میں شورش پسند لبوگ تهر، لیکن اب یه ایک امن پسند قبیله هے۔ یه سارا قبیله پاکستانی علاقر میں رہتا ہے اور ان کی زبان قندھاری طرز کی

مآخذ: (١) محمد حيات خان : افغانستان (حيات افغاني ) مترجمة Priestley لاهور م ١٨٤٤ (٧) A Year on the Panjab Frontier: H. Edwardes ندن ر مراء: (۳) Notes on Afghanistan: Raverty لندن ممرء.

# (M. LONGWORTH DAMES)

گُذُگا ؛ (یا کستان و هند کے مؤرخوں کے هاں كنگ، نيز ننگ) بالائي هند [رك به هند] كا سب سے بڑا دریا، جو گڑھوال کے ضلع میں "دوہ ھمالیہ سے تقریبًا . . ۳ میٹر کی بلندی سے ٹکلتا ہے اور اتر پردیش، بہار اور بنکال سے گزرتا هوا خلیج بنکال میں جا گرتا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً ٠٠٠٠ ديلوميثر هے؛ آخرى ٥٠٠٠ كيلوميٹر بنكال كے ڈیلٹا میں هیں۔ ڈیلٹا سے اوپر اس میں یکےبعد دیکرے رام گنگا، جمنا [رَكُ بآن]، گومتی، گوگرا، سون، گند ک اور کوسی دریا بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ پریاگ (الله آباد [رک بآن]) کے مقام ہر جمنا کے سنگھم کے اوپر اسے پایاب عبور کیا جا سکتا ہے ۔ ڈیٹا گوڑ [رک بان] کے جنوب سے شروع هـوتا هے، جو انتہائی مغربی نہر ہے اور مرشد آباد [رك بان] كے قريب سے گزرتی ہے۔ اپنے بالائی حمیے میں یه بھاگی رٹھی اور زبریں حصے میں ہوگلی [رك بال] کے نام سے معروف ہے ۔ اپنے مشہور ہوا) کے بیٹے تراثی نے اپنے باپ کی مرضی کے 📗 (مشرقی) نہر، جو پدما کے نام 🛌 بھی معرفہ 🚅

كوالندا كے جنوب مشرق ميں بہتى هے، كوالندا ميں یه (بنگال) عمنا، یعنی برهما پتراکے زیریں حصے میں داخل ہو جاتی ہے ۔ سنگھم کے مقام پر دریا کا دیانه جوڑا هو جاتا ہے، جسے اب مگھنا کہتے هيں، جو انتہائی مشرقی نہر کی حیثیت سے نوا کھلے کے نزدیک خلیج بنکال میں کر جاتی ہے۔ ڈیلٹا کا شمالی حصہ زرخین ہے اور دلدلی سندرین (نمک اور کشتی بنائر کی لکڑی) اس کا جنوبی طاس ہیں ۔ ہو گلی اس کی بڑی تجارتی نہر ہے۔ ریلونے لائن آنر سے قبل كمنكا الهنر معاونين سميت تهايت اهم ذريعة آمد و رفت تها (Memoir of a map of Hindoostan: J. Rennel) یارسوم، لنڈن موم روء، ص ۱۳۵۰ ببعد) ۔ اس کے کنارے آباد اکثر بڑے بڑے شہروں مثلاً قنوج، اله آباد، فيض آباد، بنارس، بثنه، مُنكر، راج سعل ارك بان] كى زمينيں پتهريبي هيں \_ آبياشي بالائي اور زیسریں گنگائی نہروں کے ذریعے ہوتی ہے، جن کا سرچشمه هردوارمین ہے.

اس کے زیریں حصے میں اس کے بہاؤ کے ساتھ سطح زمین کی بلندی میں ایک سے تین سنٹی میئر فی کیلو میٹر کی کمی واقع ہوئی ہے، اس لیے مون سون کے دباؤ سے اس کی گزرگاہ میں تغیر واقع ہوئے کا بڑا امکان ہوتا ہے؛ مثال کے طور پر مسلمانوں کی فتح بنگال سے پہلے بڑی ندی اپنے موجودہ مقام پر جنوب کی جانب رخ کرنے کے بعاب مالوے کے مشرقی جانب بہتی تھی، اور پھر گوڑ کی طرف بہتی مشرقی اپنے مہاند کی موجودہ گزرگاہ کے ساتھ ساتھ موٹی اپنے مہاند کی موجودہ گزرگاہ کے ساتھ ساتھ اللہ ور کرتی تھی (دیکھیے - E. V. West میں طرف رخ کرتی تھی (دیکھیے - بعد) ۔ بعد) ۔ بعد) ۔ بعد) ۔ بعد) ۔ بعد میں گوڑ کے بجائے پانڈوا کو بیائی اللہ قارالعکوست بنایا گیا ۔ یہ تبدیلی اسی قسم کے بنگال کا دارالعکوست بنایا گیا ۔ یہ تبدیلی اسی قسم کے لیک تغیر کی وجہ سے عمل میں آئی تھی ۔ اسی طرح لیک تغیر کی وجہ سے عمل میں آئی تھی ۔ اسی طرح کوئی عدالت

کو ٹانڈے میں منتقل کیا گیا تھا۔ گنگا اور اس کے ڈیلٹائی معاونوں کی موجودہ گزرگاھوں اور ان گزرگاھوں کے درمیان فرق جو Rennell کے نقشے میں د ٹھابا گیا ہے ( نتاب مذ ٹورہ ص ۱۳۳۰ سرید وہ حیران دن ہے۔ گزردہ میں تغیر کی بابت مزید تفصیلات کے لیے رکھ بد ھوگلی.

هندووں کے نزدیک گنگ ایک مقدس دریا ہے۔
جس کا منبع بہشت میں باایا جاتا ہے، جہاں سے یہ نکل
کر سات ندیوں کے سر کز کی حیثیت سے، زمین میں
آیا ہے ۔ سنسکرت کی انتابول، متسیابران، وایوپران،
واسائن وغیرہ میں جو قصہ بیان لیا گیا ہے، وہ
الیرونی : نتاب المہند الگریزی ترجمہ از سخاؤ . E
سنگموں یہ اور خاص طور پر الٰہ آباد میں ، جب سورج
سنگموں پر اور خاص طور پر الٰہ آباد میں ، جب سورج
برج دلو (Aquarius) میں ہوتا ہے، اس کے پانی سے
نہانا مذہبی اعتبار سے بہت اہم سمجھا جاتا ہے .

مآخل: متن مقالہ میں مذاکور حوالوں کے علاوہ دیکھیے Imperial Gazetteer of India ملبع

# (J. BURTON-PAGE)

گرنی : (Guinea)، سغربی افریقه کے ساحل پر ایک علاقه باقوت (سعجم، ص مرے، یہ می) نے ایک علاقه بناوة (گناوة) کو ذیر نیا ہے، جس کا نام اس کی رائے میں وہاں کے باشندوں کے نام پر پڑ گیا تھا۔ نہا جاتا ہے کہ گناوة ایک بربری قبیله تھا، جو سیاہ فام لوگوں کے ملک (بلا دالسودان) میں داخل ہو کر غانة [رك بان] کے پڑوس میں آباد ہو گیا تھا۔ بظاہر اس سے یہ نتیجه نکلتا ہے کہ جنة [رك بان] کے نام کا جو اشتقاق عام طور پر گیا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ جہاں تک همیں معلوم ہے اسمارت کی طرف پہلا شخص تھا، جس نے یاقوت کی اس عبارت کی طرف توجه دلائی.



کنی کے لوگوں میں اسلام پھیلنے کے بارے میں دیکھیے مقالہ از Die Wels des: Westermann ، نامیں حوالہ میں موالہ میں مولہ میں مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے ماڈۂ سوڈان [سودان] .

(CL. HUART)

گو: (Gao)، رك به گوگو .

گواد: Guadi، گوادی Guadi: رک به واد،

گوالیار: پہلے وسط هند سیں یه ایک مقامی ریاست تھی، اب اسے مدهیا پردیش (بھارت) کے صوبے میں شامل کیا گیا ہے، سردی کے سوسم میں یه شہر صوبے کا صدر مقام هوتا ہے۔ گوالیار، کسوہ وندهیاچل کی ایک عریض اور مرتفع چٹان پر جو ریتلے پتھر کی بنی هوئی ہے، واقع ہے۔ میدان سے یه چٹان کوئی تین سو فٹ بلند ہے اور کوئی سے یه چٹان کوئی تین سو فٹ بلند ہے اور کوئی حو سیل تنک شمالا پھیلتی چلی گئی ہے۔ اس کی چوڑائیی زیادہ سے زیادہ نصف سیسل کے قریب ہے ورانا شہر قلعے کے دامن میں آباد ہے لیکن جنوب میں واقع ہے .

اس کی آبادی بشمول "لشکر"، ۱۹۹۱ء کی مردم شماری کے مطابق دے ۲۳۱۰ تھی۔ ۲۳۱۰ء میں قلعے پر سلطان محمود کے حملے کا خطرہ پیدا ہوا لیکن ۱۹۹۱ء میں دبیلی میں سلطان شہاب الدین غوری کے نائب قطب الدین ایبک نے پریہاروں سے لڑ کر اس قلعے پر قبضہ کر لیا۔ پریہار راجپوتوں نے اس سے قبل کچھوال راجپوتوں کو یہاں سے نکال دیا تھا۔ چودہ سال کے بعد پریہاروں نے اس پر پھر قبضہ کر لیا لیکن ۲۳۲ء میں التنمش نے اسے دوبارہ فتح کر لیا، گو اس کا محاصرہ طویل عرصے دوبارہ فتح کر لیا، گو اس کا محاصرہ طویل عرصے تک قائم رہا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قلعے کی ساری

محصور عورتوں نے قلعے کے جوهر ناسی تالاب میں، جو قلعے کے شمالی حصر کے آخر میں تھا، ڈوب کر جان دے دی ۔ قلعر پر قبضه کر لینر کے بعد سلطان نے سوریا دیوا کا مندر جو اس ہماڑی کے جنوب کی طرف سورج کنڈ کے قریب واقع تھا، مسمار کرا دیا ۔ تیمور کے حملے کے وقت جو عام گڑ ہڑ ھوئی تو تونوارہ راجپوتوں نے اس مقام ہر،قبضه کر لیا اور وہ ۱۰۱۸ء تک اس پر قابض رہے، اس کے باوجود کہ اس دوران میں مالومے کے هوشنگ شاہ، جونہور کے حسین شاہ شرقی، اور دہلی کے لودھی بادشاہ کئی دفعه اس پر حمله آور بھی ہوئے۔ گزشتہ سوا سوسال میں یه شہر بہت مشهور هو گیا بالخصوص راجه مان سنگھ کے عمهد میں جس نے مان مندر (محل) اور قلعے کے اندر جانے کا صدر دروازه تعمیر کرایا - شنهشاه بابر ۲۰۰۹ عمی كواليار آيا ـ ٢٨ ه و عمين پڻهان بادشاه شير شاه سوري کے زمانے میں تو یہ شہر عملی طور پر کل هندوستان کا پائے تخت بنا رہا ۔ اسلام شاہ سوری ہوں، ع میں یمیں فوت ہوا تھا۔ اکبر کے تخت نشین ہونے کے بعد ھی اس شہر نے اطاعت قبول کر لی تھی حضرت شاہ محمد غوث گوالساری کا سقیرہ جو قلعر کے داسن میں ہے نسیز دہلی میں شہنشاہ همایسوں کا مقبرہ هندوستان کے مغلیه فن تعمیر كا ابتدائى اهم نسونه شمار هوتا هـ سغل بادشاهوں کے عہد میں اس قلعے کو سرکاری قید خانے کے طور پر استعمال کیا جانے لگا (چنانچہ جہانگیر کے عہد میں حضرت مجدد الف ثانی بھی کوئی ایک سال تک یمان قید رہے اور شاھی خاندان کے پہت سے شورش پسند اراکین نئی جوگ کی کال کولھڑیوں میں، جو قبلمے کے شمال سفرب میں واقع ہوت اور جنهیں "دھوندا ہول" کہا جاتیا حان ينحق هوے [بطاهر مغليه دور مدر

گنیش دروازے کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر ﴿ یَ طرح عَالبًا سِتھین Scythian توم کے ان واردین کرائی اور سورساگر تالاب کو اور زیاده گهرا کرا : دیا۔ امن نے رشی ور گوالی پا" کا مندر بھی منہدم ' درا : دیا جس کے نام ہر کہتے میں نه اس چٹان کا نام مشهور هوا ـ يهان كي جامع مسجد ايك خوبصورت ا عمارت ہے، اس کی تعمیر ہ، ۹، ع کے قریب شروع هبوئي اور سائه سال بعد مكمل هبوئي .. جهانگیری مندر (تقربیاً . و و فث × . . . فث) جوتهر مغل شہنشاہ کے عہد میں سان سنگھ کے سعل کے شمال میں تعمیر هوا۔ اس کا مقام وهی تھا جو سوری شهنشاهوں کے محل کا تھا۔ شاهجهانی سندر (. ۲0 فٹ × . . و فٹ) بھی پھر اسی طرح شمال میں اس جگه تعمير هوا جهان کبهي همايدون کا محل تها ـ ۱۹۱ ع میں پانی بت سی احمد شاہ ابدائی پہلے تسو جالسوں کے قبضے میں جلا گیا پھر امن پر موهش غالب آ گئر۔ ۱۹۱۱ میں انگربزوں کا قبضه هوا - ببت سے تغیرات کے بعد انگریز عدده سے لرکر ۱۸۸۹ء تک اس پر قابض رہے اس وقت سے لے کر تقسیم هسد تک ینه سهاراجا سندهیا کے قبضے میں چلا آتا تھا [گوالیار آج کل بھارت کے صوبہ مدھیا پردیش کی سات قسمتوں میں سے ایک کا مرکز ہے، اور اس کی آبادی ۱۹۹۱ع کی سردم شماری کی رو سے تین لاکھ سے زائد تھی] .

مآخذ: (١) Gwallor State Gazetteer Archaeological Survey of India ( ) := 19. A · (FIATE DE ALATE) TE MET

(H. C. FAMBEAWE)

كواليارك قلع سے قيد خانے كا كام ليا جاتا تھا، الله الله الله علم الله الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله الله علم الله علم الله الله علم الله چنانچه علاءالدین خلجی کے بڑے بیٹے خضر خان کو اسمالی برصغیر پاکستان و هند سیں دور دور تک آباد بھی یہیں قید کیا گیا تھا، دیکھیے خسرو دہلوی : ﴿ هِـ یه جاٹوں اور راجپوتوں سے سلتی جلتی هے اور ان مثنوی خضر خان و دولرانی ] ـ مغل گورنر معتمد خان نے کی قرابت دار بھی ہے۔ کوجر بھی جاٹوں اور راجپوتوں کی نسل میں سے هیں جو چھٹی صدی عیسوی میں ہندوستان سیں داخل ہونے ۔ ان کی جسمانی خصوصیات ظاهر کرتی هیل که وه خالص هندی آرہائی نسل سے هیں اور ان میں دراوڑی خون کی آسیزش مطلق نمیں هوئی، ڈی ـ اے سمتھ (Journ.) ایے ۔ ایسم - ٹسی - جیکسن (۱۹۰۹ و میکسن - جیکسن ( ا عصد : ۱ ج ۴۱۸۹٦ Bombay Gagetteer ) اور ڈی ۔ آر بھنڈارکر (Epigraphic Notes and Questions ، جلد س) نے ثابت کیا ہے کہ گورجارے شمالی هندوستان میں .ه ه کے قبریب سنید منوں کے ساتھ یا ان کے بعد داخل ہونے تھے۔ گورجاروں کا ذکر سب سے پہلی سرتبہ بانا کی دتاب هرش خرت سیں آیا ہے، جو آنھیں هنوں کی طرح کے ہاتھوں سرھٹوں کی شکست کے بعد یہ قلعہ ؛ هُرش کے باپ کا دشمن قرار دیتا ہے ۔ انھوں نے دوه آبو کے قریب بھین مال دو صدر مقام بنا در ا ایک طافنور ریاست فائم در لی . اسی مملکت کی جنوبی شاخ نے جنوبی گجرات کو گجران کا نام دیا اور وسطی حصر کے حکمران خاندان رفته رفته راجپوت قبیل بن گئر ۔ جنانجہ پرتیہار یا پریہار ذات کے راجهوت دراصل گوجر هیں لیکن گورجاروں کی "نثیر تعداد آج کل کے گوجروں کی صورت سیں پائی جاتی ہے جن کی آبادی کا دور دور تک منتشر هونا اس اسر کی دلیل ہے کہ ان کی فرمانروائی کا دائرہ کس قدر وسیم تھا ۔ گوجر بیشتر گله بانوں کی ایک قوم تھی جو جنگ و پیکار اور لوث کهسوٹ کی دلدادہ تھی اور آج کل بھی بہت سے گوجروں میں یه رجعانات پائے جاتے ھیں۔مستقل مزاج زراعت کاروں کی میٹیت سے وہ

اپنے قرابت دار جاٹوں کی سی شہرت کے مالک نہیں ، تاهم انھوں نے عمومی حیثیت سے اقامت کی زندگی اختیار کر لی ہے۔ ہند کے انتہائی شمال دفریی حصے سیں ، خاص کر هزارہ، جموں، کانگڑہ اور سبھال کے پہاڑوں کے بیرونی کناروں پر گوجر تا حال خانه بدوش چرواهوں اور گله بانوں کی زندگی بسر کر رہے هیں اور اپنی مخصوص بولی بولتر هیں جو گوجری یا گجری کہلاتی ہے۔ گریئرسن Grierson نے اس بولی اور مشرقی راجپوتانر کی سیسواتی ہولی میں زہردست مماثلت دریافت کی ہے ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب گوجر حکمران تھر اور ان کا س کر راجپوتانے سیں تھا تو انھوں نے اس سلک کی زبان اختیار کر لی ۔ اس بولی کو ان کی سب سے کم تہذیب یافتہ بیرونی شاخ نے آج تک محفوظ رکھا هے، حالانکہ وہ پنجابی بولنے والرب اور سغربی پہاڑی ہولیاں ہونئر والرں کے درسان الگ تھلک ہود و ہاش ر نہتر ہیں ۔ پشاور میں گوجر کے لفظ کو آکثر اوزات شام گلہ بان کے معنی میں استعمال کیا جاتا ھے۔ سکونت پذیر کوجروں کی بھاری تعداد موجودہ ضلع 'نجرات سیں آباد ہے اور وہاں کی آبادی کا ایک اهم عنصر ہے۔ ، ، ، ، ، ، کی سردم سماری کی روسے ان کی تبعیداد ۱۱۱۰۰ هزار نیفوس تهی - هزاره میں ان کے سکونت پذیر اور گله بان عناصر کی تعداد . ١٩٦٤ تهي ـ ان دوندون ضلعون مين نيز سارے شمالی اور مغربی پنجاب میں وہ سب کے سب مسلمان هیں ۔ مشرقی جانب یعنی هوشیار پور میں اور جمنا کے دونوں طرف کے اضلاع میں جو پنجاب اور صوبه جات متحده میں واقع هیں گوجر بهاری تعداد میں پائے جاتے میں لیکن یہاں ان کی اکثریت مندو چنی آ رهی ہے۔ پنجاب میں گوجروں کا شمار ۲۲،۹۹۲ اور صوبجات متحده [اتسريسرديش] سين ...ممم ہے سارے برصفیر میں ان کی تعداد اسکندر نامہ نظامی میں اس کا خزرانیوں کے

٠٠٠.٠٠ هـ اور وه سذكورهٔ بنالا اضلام كـ علاوه خاص طور پر راجپوتانه، وسط هند اور بمبئي میں ہائے جاتے ھیں۔

عام طور پر خیال کیا جاتا ہے که میدانی علاقموں کے گلہ بان گوجروں کو اکبر کے عمید میں اس بات پر سجبور کیا گیا تھا کہ وہ دیمات میں آباد هو کر سکونت اختیار کربی اور یه که انهیں دنوں پنجاب کے علاقۂ گجرات نیر اپنا یہ نام پایا ۔ گوجروں کے مشرف باسلام هونر کو اورنگ زیب کے عہد کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن اودھ کی روایت اسے تیمور کے زمانے سے منسوب کرتی ہے جو بہت غیر اغلب سی بات ہے۔شمالی گجرات اور جنوبی گجرات کے علاوہ گوجرانواله (پنجاب) کا نام بھی اسی قوم کے نام پر رکھا گیا حالانکد اس ضلم میں ان کی تعداد زیادہ نہیں ۔ مزید برآں انھوں نے ضلع سہارنپور کے ایک حصر کو بھی جو پہلر كجرات كبلاتا تها اپنا نام ديا ـ كجراتي زيان [رك بآن] كو جنوبي گجرات كي وجه سے يه نام ملا ورنه یه زبان گوجر قوم کے ساتھ کسی قسم کا واسطه نہیں رکھتی .

مآخذ: (۱) Outlines of Panjab: Ibbetson (۲) عد ۱۹۲۰ (کلکته ۱۹۸۳)؛ ص ۱۹۲ بیمد؛ (۲) Tribes and Castes of N. W. Provinces: Crooke (س) : (در الكته ۱۸۹۳) و ۱۳۹ (كلكته ۱۸۹۳) و (س) الله الله Early History of India : V. A. Smith س س. ب: (م) وهي معننف : The Gujaras of Journ. Roy. As. Soc. 32 Rajputana and Kanaudj Ganetteer of Hazara: H. D. Watson (a) 1519.9 

(M. LONGWORTH DAMES)

تعلیقه: گرجر ایک بازی این

ذکر کیا گیا ہے، جنہیں وحشی لوگوں سے بچانے کے لیے سکندر نے پہاڑوں کے درے بند کیے تھے۔ نظامی کے یہ اشعار ملاحظہ هوں ۔ انہوں نے سکندر سے التماس کی ۔۔۔۔

درین پا سگه رخنهائے که هست عمارت کند تاشود سنگ بست مگسر زآفت آن بیابانیان براحت رسد کار خزرانیاں بفرمود شه تا گزر هاے کوه به بندند خزرانیاں هم گروه

دوسر مے سمالک میں اس قوم کو خزر، جزر، چرز، گنور بھی کہا گیا ہے (دیکھیے محمد عبدالمالک: شاھان گوجر، اعظم گڑھ سم و وء، ص ٨س) \_ برصغير ميں پهلر پېهل يه لفظ کر جرکي صورت سين استعمال هوا پهر گوجر ہو گیا ۔ یہ لوگ گرجستان (وسط ایشیا) سے آئیر تھے۔ بعیرۂ خنزرکا یہ نام شاید اس لیے پڑ گیا کہ اس کے ارد گرد خرز، یعنی گوجر آباد تھر، جو سیتھین قبائسل سے تھر اور مختلف اوقیات میں آتے رہے تھے۔ پرانوں میں ایک گوجر لڑک گاتری سے ہرھما کی شادی کا ذکر آیا ہے (شاہان گوجر، ص ۹۲) \_ ان میں سے جو درہ بولان سے آثر تھر وہ آگے بڑھ کر گجرات کاٹھیاواڑ میں آباد ہو گئے۔ کابل کی طرف سے آنے والے پنجاب، کشمیر، شمالی راجہوتانہ اور گنگا کے دو آبے میں رہنے لگے۔ ان کے نام پر شمال مغربی برصغیر میں بہت سی بستیاں ، قمبرز اورشهر آباد هوہے جو اب تک موجود هیں ۔ ا پنجاب میں گوجرانواله واضح طور پر انھیں سے متعلق ف علاوه بریں پنجاب میں خلع کا اور بھارت میں بہیمے کا نام گجرات انھیں کی وجه سے رکھا گیا ۔ الله كا السد بهر كجرات بهلي كرجر أستراء كهلايا، مرت کا ملک جو هولے هولے يه صورت المسائلة معوبي كا ابتدائي نام راك تها ـ

| گوجر آج کل بھی ان تمام علاقوں میں آباد هیں \_ ان کی بہت سی گوتیں (Sub. Castes) هیں \_ تحقیقات سے ثابت هوتا هے که گوجر، جاٹ اور راجپوت فی الجمله ایک هیں۔ آریاؤں کی طرح یه بھی وسط ایشیا سے ریوڑ جراتر آئر ۔ یہاڑی علاقوں مثار پنچه، سوات، دیر اور ایبٹ آباد میں ان کا آج بھی يهي پيشه هے، ليكن باقي علاقوں ميں يه اچهر زراعت پیشه ثابت هوے اور انھوں نے اور پیشے بھی اختیار کیے ۔ یه لوگ تنو مند اور خوبصورت هونے کے علاوہ بهادر تھے اور یہ ضرب المثل مشہور رهی هے "ده گوجری عورت اور شیرنی کا دودہ پیو کے تو شجاع بنو گے۔ گوجر سکنری زبان ساتھ لائے تھے جو بتدریج اس نرم لہجے کی گوجری زبان میں تبدیل ھو گئی جسے یہ لوگ وہاں بولتے ہیں جہاں آکھٹے رہتے ھوں ۔ یه راجبوتائر کی زبان گوجری سے مشہابہت ر دھتی ہے ۔ اس بات کا ذائر گریٹرسن نے بھی نیا ن محمل ع : Linguistic Survey of India : گ دىيلى ١٩٦٨ع، ص ١٠٠

کوجر سورج کی پرستش کرتے آئے تھے۔ ان

کو هندو معاشر نے دہی شاسل کرنے کے لیے برهمنوں
نے کوہ آبو پر تربانی کی آگ سے ان دو پوتر درنے کا
انتظام کیا جس میں سے کہا جاتا ہے چارعظیم
کوجر پرهار، پرسار، چوهان اور سولنگی نمودار هوے
اور پهر ان میں سے کئی عظیم المرتبت حکمران پیدا
هوے۔ پانچویں صدی عیسوی کے وسط میں جنوب
مغربی راجپوتانے میں گوجروں کی سلطنت تھی ۔ چھٹی
مدی عیسوی میں گوجروں کی منمال کی سلطنت عظمی
مدی عیسوی میں گوجروں کی منمال کی سلطنت عظمی
اور پھڑوچ کی سلطنت صغری موجود تھیں ۔ ان ایام میں
یہ گور جارے کہلاتے تھے ۔ اس وقت یہ ایک
طاقتور قوم کی حیثیت سے نمودار هوے ۔ انھوں نے
وسیع علاقے میں قدم جمائے اور بڑی بڑی سلطنتیں
وسیع علاقے میں قدم جمائے اور بڑی بڑی سلطنتیں

راجپوتانے کے ایک بڑے حصے پر گورجاروں کی حکومت بتاتا ہے۔ وہ ان کے تاریخی شہر لبھی پور میں بھی گیا ۔ آٹھویں، نویں اور دسویں صدی عیسوی کے متعدد گوجر حکمرانوں کے کتبے دستیاب ھیے میں جن سے ان کی سلطنت اور دارالخلافہ وغیرہ کا علم ہوتا ہے۔ . ہمء میں قنوج میں راجہ بھوج کی حکومت تھی۔ کتبوں سے اس راجا کے شجرۂ نسب کی حکومت تھی۔ کتبوں سے اس راجا کے شجرۂ نسب کا بھی بتا جلتا ہے ۔ گوجروں کا گرھوار خاندان ، معمد غوری نے دیا ۔ انہل واڑہ میں ان نے سولنگی معمد غوری نے دیا ۔ انہل واڑہ میں ان نے سولنگی خاندان کی خاتمہ علاء الدین خلجی کے ھاتھوں ھوا.

عرب سیاح آئے تو انھوں نے بھی گوجر : حكوستول كا ذ لر ' ديا \_ چنانچه سلسلة التواريخ، فتوح البلدان، المُسَالِكُ و المُمالِكُ، مروج الذهب : میں ان کا ببان سوجود ہے۔ (دیکھیے شاھان گوجر، ص ١١٥ تا ٢٠٥) - تتاب الهند مين البيروني نر بھی ذ در کیا ہے۔ سلاطین گجرات جنھوں نے اس منک میں اسلامی تہذیب و تمدن کے شاندار آثار چھوڑے ہیں ۔ نسلًا گوجر تھے ۔ ان کے جد اعلٰی گوجروں کی تانک گوت سے تھے ۔ سہارن نام تھا، مشرف باسلام هوے، فیروز شاہ تغلق کے معتمد اهلکار بنے اور وجہیہ الملک خطاب پایا ۔ ان کا بیٹا ظفر خان گجرات کا صو بیدار مقرر هوا، جو بعد سی مظفر خان ے لقب سے سلطان بنا (دیکھیے: Commissariat نهم من مدم الله الله A History of Gujrat نیز شاهان گوجر، س ۳۳۳ تا ۳۳۳) ـ اس مضفر شاهى كوجر خاندان كا خاتمه جلال الدين اكبر مغل شہنشاہ نے کیا ۔ ابوالفضل نے بھی گوجروں کا ذ کر آئین آ کبری میں کیا ہے ۔ فارسی زبان کے شاعر ساہ فقیر اللہ آفرین لاہوری گوجر تھے (آزاد بلکرامی: خزانة عامره، نولكشور پريس كانبور ١٨٤١ع، ص ۲۸) - آحسن القصص والع پنجابي زبان ك شاعر

مولوی غلام رسول بھی گوجر تھے۔ اسلام قبول کرنے

کے بعد گوجروں میں بہت سے علما، فضلا، اولیا
اور شعرا ھوے ھیں۔ الغرض ھر زمانے میں اس قوم

کے لوگ اعلٰی صفات کے مالک رہے ھیں۔ نیز
گریئرسن کی محولۂ بالا جلد حصۂ چہارم، ص ۸ تام ۱
متن میں دیے گئے مآخذ کے علاوہ دیکھیے ابو ظفر
ندوی: تاریخ گجرات، دیپلی ۸۰۹ ء، ص ۱۸۱
ندوی: تاریخ گجرات، دیپلی ۸۰۹ ء، ص ۱۸۱
(اداره)

گوجرانواله: با نستان کے لاہور ڈویژن کے 💌 ایک ضلع اور شهر کا نام ہے، ضلع کا کل رقبه ۲۳.۱ سربع میل هے اور اس کی آبادی ۱۹۰۱ء کی مردم شماری کے مطابق ۱،۳۱۹۹۳۳ تھی ۔ یه ضلع دریا ہے راوی اور دریا ہے جناب کے درسیان ایک هموار میدان میں واقع ہے، لیکن اس کی حدود دریا ہے راوی تک نہیں پہنچتیں ۔ گجرات کی طرح اس کا نام بھی قبیلہ گوجر سے منسوب ہے، لیکن اب اس کی آبادی میں گوجر عنصر کچھ زیادہ نہیں ہے ۔ اس طلع کا ناء شہر کے نام کی وجہ سے پڑ گیا جو گوجروں نر آباد کیا تھا۔ اب یہاں زیادہ تر آبادی راجبوتوں إ بالخصوص ﴿ بهتي ) جاثول اور ارائيول كي هـ -یماں مقام تکی ہر بدھ آثار ملتے ہیں۔ تکی وهی مقام هے جسے چینی سیاح هیوں سانگ Hionen Thsang [كذا] نے Tse-Kie لكها هے ـ شاء كوك ك دهندر جو جنوب میں واقع هیں غالبًا هن بادشاه سہر اکل Mihirakula کے آباد کردہ شہر ساکلہ کی نشان دہی کرتے ہیں۔ مغل شہنشا ہوں کے عہد میں يه علاقه خوش حال تها، چنانچه يمهال كئي اورقميم آباد هوگئے ۔ ایمن آباد (صحیح امین آباد) کا قصیه محمد امین نے، اور حافظ آباد کا قصبه حافظ نے آبائی کیے تھے۔ یه دونوں آکبر کے عہد میں گنوی ہے اور شیخوپوره (محیح شکوه پوره) شاهچیات

کهدوائی ـ اس وقت اس کا دادا جهانگیر بهی زنده تها طرف زیاده تر سرکاری دفاتر هین ـ اس طرف کی آبادی الهارهویں صدی میں یه علاقه بالکل برباد اور وبران ا کو شہر سے ملانے کے لیے سلیشن کے ساتھ زاویۂ قائمه ھو گیا ۔ اس کے بعد سکھ یہاں آ کر آباد ہو گئے ۔ اِ بناتا ہوا بالا بالا (Overhead) ایک احبا سا پل ونجیت سنکھ گوجرانواله میں پیدا هوا تھا۔ اس نے اپنے باب معان سنگه کی یاد میں یہاں ایک مرهی بھی تعمیر كرائى . ضلع كوجرانواله كے بڑے بڑے شہر كوجرانواله ، سردم خيز هـ بعض اچھے اچھے نعرا اور اهل علم (آبادی بموجب مردم شماری ۱ ۹ ۹ ع= ۱۹ ۱ ۱ ۱ اور اپر چناب حافظ آباد اور وزیر آباد تعصیلوں کے ایک بہت بڑے رقبے کو سیراب کرنی ہے ۔ وزیر آباد کی چهريان، چاقو مشهور هين.

یه ضلع قاعدے سے دو حصوں سی تقسیم هو سکتا ہے جن میں سے ایک وہ نشیبی علاقه ہے جو زرخیر زمینوں پر مشتمل ہے اور دوسرا دربائے جناب اور ڈیک نالے کے درمیانی اونچے میدان، نہروں ک تعمیر کی وجه سے مغربی پا کستان کا یہ سب سے زیادہ زرخیز ضلع ہے، اب تھور ( دھار، سیم) زراعت کے لیے ایک مصیبت بن گئی ہے .

مآخذ : (۱) مقامی گزیئیر اور بندوبست کی ربورثیں ؛ (۲) امپیریل گزیٹیر آف انڈیا، پنجاب سیکشن

# (M. LONGWORTH DAMES)

تعلیقه: موجوده صدی (ییسویں) کا ربع اول ختم هو رها تها که شیخوپوره کو علیحده ضلع بنا دیا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد گوجرانواله ایک صنعتی عمير بن كيا ہے اور اس كے دونوں طرف شاهراه اعظم کے ساتھ سنعتی علاقه بھیل رہا ہے جس کے مرائل میں۔ دھان اور ظروف سازی

: دارا شکوہ نے آباد کیا تھا جس نے وہاں ایک نہر بھی ، وغیرہ کے کارخانے میں۔ ریلوے لائن سے مشرق کی تعمیر لبا گیا ہے۔ ہائی سکونوں کے علاوہ شہر میں ذ'گری کالج بھی ہے ۔ ضلع گوجرانوالہ اصلًا يمين كے رهنے والے تھے - كواجرانوله بملوانوں وزیر آباد (آبادی ۱۹۰۱ء=۲۳۰۲) هیں۔گوجرانواله ، کے لیے مشہور ہے۔ ۱۹۹۰ء کی جنگ کے بعد شہر مغربی پاکستان کا ایک شہر ہے جو کئی قسم کی سے شمال مغرب کی طرف تین جار میل کے فاصلے پر صنعت و حرفت کا سر کز ہے مثلًا ظروف مسی، پارچہ ﴿ فوجی چهاؤنی قائم کی گئی ہے ۔ راولپنڈی سرگودہا، یائی، میووں کا مربع اور اچار، چمڑے کی رنگائی؛ نہر میخوہورد، لاھور اور سیالکوٹ کی طرف جانے کے لیے لاربوں کا ایک بہت بڑا اڈا شہر کے ساتھ سمال کی طرِف بنادا گیا ہے۔ ان تسام اسور کے باعث کوجرانولہ جدید زمانے کا ایک ترقی یڈبر سہر بن چکا ہے۔ (عبدانعنی رئن اداره نے لکھا).

(اداره)

حُور خان: تُرْمِخْتَانَى [رَكَ بَآن] كے فرسانرواؤں ا الک نقب، مسلم معنفین نے اس لفظ کا مطلب Vostočniy) Grigoryew خان خاناں بتایا ہے لیکن ran: ۱ 'Turkestan') نے یه تاویل رد کر دی ع اور گور خان آنو تاتاری گورگن (داماد) کا مترادف قرار دیا ہے ۔ کہا جاتا ہے کہ سلطنت ترہ ختائی کے بانی نے یہ لقب اس لیے اختیار لیا تھا که وه لیو (Liao) خاندان (شمالی چین سیر) کے سابق شہنشا هوں کا رشتے دار تھا، لیکن تاحال ایسی کوئی تعریری سند نہیں مل سکی جس سے اس نظریے کی تصدیق هو سکے۔ اسی طرح همیں یه بھی بخوبی معلوم نہیں ہو سکا کہ ختائی کی زبان کس حد تک تاتاری سے ملتی جلتی تھی یا اس نے کہاں تک تاتاری الفاظ قبول کر لیے تھے اور آیا گورگن کا;گورخان کی شکل میں بدل جانا اس زبان کی بعض صوتی خصوصیات کا

رهین منت تھا ۔ بلاشبہہ قرہ ختائی کے متعلق فارسی بیانات سے یه ظاہر ہوتا ہے که گورخان کے دربار میں داماد کے لیے چینی لفظ فوما (fu-ma) استعمال کیا جاتا تھا (دیکھیے Defrémery کا حاشیہ اس کی طبع مير خواند، Histoire des Sultans du Kharezm سے متعلق، ص ۱۲۸)، گورخان کے حریف جاموقه (دیکھیر ۔ مادّہ جنگبز خان) نے تیرھویں صدی کے ابتدائی سالوں میں ، بظاہر قرہ ختائی کے بادشاہوں کی نقل ' درتے ہوے، گورخان کا لتب اختیار کر لیا تها، زمانهٔ مابعد مین به لقب نظر نمین آتا.

(W. BARTHOLD)

. گور دوس: اسی نام کی 'تضا' کا صدر مقام جو ولايت آيدين کي سنجاق صار خان ميں واقع ہے۔ یه قالبنوں (خصوصًا سجادہ، یعنی جا نماز) کی صنعت کی وجه سے مشہور ہے ۔ ابتدا میں یہ قرہ سی اوغلو کی حکومت میں شامل تھا اور . سم ع میں دوسر ہے علاقے کے ساتھ ھی یہ بھی سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں چلا گیا ۔ جدید شہر کی آبادی تقریباً ...ه هے جس میں ... م مسلمان ... و یونانی هیں. مآخذ : (۱) سُنجِم باشي : ۳ : ۳۹ : (۱) جيال نما، ص ١٦٠، عبيال نما، ص ٢٠٠١ (٢) Turquie d' Asie: Cuinet س ۽ ٻيء بيعلي

#### (J. H. MORDTMANN)

گورگانی : نخرالدین اسعد گور گانی ویس و رامین دربار شاهی سے تعاق ر نہنے والی پہلی عشقیه مثنوی کا مصنف ہے ۔ ذبیح اللہ صفا [تاریخ آدبیات آبران، ج م، ١٣٩] كا خيال هے كه اس كي استيازي حیثیت یه مے که مصنف نر ایک ادبی اسلوب کا آغاز کیا، اور اس کی پیروی میں منظوم داستانوں کا ایک سلسله شروع هو گیا، جن میں سے بیشتر قابل توجه ھیں۔ اس کی زندگی کے صرف وھی مختصر سے حالات سعلوم هیں، جن کا اس کی نظم سے پتا چلتا ہے۔ اس کے دوران جیسا کہ اس نے تفصیل ہے بٹاما کیا

کے سوانح نگاروں نے جو حالات لکھے میں، وہ براہے نام هیں ، لیکن وہ اس بات پر متفق هیں که نظم (ویس و رامین) اس کی تصنیف هے (سوا دولت شاه سمرقندی کے جو غلطی سے نظامی نام کے شعرا میں سے کسی ایک کی بتاتا ہے) .

عوفی نر گورگانی کی تین غزلیں درج کی هين (طبع سحجوب، ديباجه، مر) .. باقي غزلين امن ک ناپید هیں ۔ شمس قیس (معجم، طبع میرزا محمد و ای، جی، براؤن، ۸۰ لکھتا ہے کہ نظامی (گنجوی) کی خسرو و شیربل بحر هزج مسدس محذوف سين هے اور فخرالدين اسعد کي ويس و راسين بھي اسی بحر سی ہے ۔ بعد میں (، م ر) وہ مصنف کا ذکر فخری که کر کرتا ہے جو شاید اس کا تخلص تھا ۔ اس نظم کے آخری شعر سے بتا جلتا ہے کہ وہ نظم کی تکمیل کے وقت جوان تھا ۔ اس کے علاوہ وہ یہ بهی (طبع سینوی، ۱۹۸۸ ترجمه ۲۰ طبع محجوب، . ۵۰، ترجمه ۲ی: ترجمه Masse نیچیے سے) بیان ٹرتا ہے (جس سے احساسات عشق بیان درنے میں اس کی سہارت کا پتا چلتا ہے) "کتنے هی دن سے واردات عشق مجھ پر گزری ہیں ، لیکن ایک دن بهی خوشی کا میسر نمین آسکا ".

گورگانی نریتینا فلاسفهٔ عرب و ایران کے خیالات (دیکھیے دیباچه ویس و رامین ، موضوع خالق لازوال اور اس کی مخلوق) اور فلکیات کا مطالعه کیا تها (ومف شب، طبع مینوی، ۸۰؛ طبع محجوب . ۲، ترجمه ۲۵) ـ ديباچے ميں سلطان طغرل بيگ اور اس کے وزیر عمید ابوالفتح مظفر کی تعریف کی ہے. جسے سلطان نے اصفیان فتح کرنے (۱۳۸۱،۰۰،۵۱) کے بعد اصفہان کا حاکم مقرر کیا تھا۔ عمید ابو الفتح کورگانی کا سرپرست تھا ۔ عمید نے بعش منصب بھی اس کے سپرد کیے تھے۔ عمید سے کھی

اس نے یہ کہا (مینوی وہ تا ہے؛ محجوب، ۱۸ تا دہ؛ ترجمه ۱۹ علی که یہ موضوع اسے ویس و رامین کی داستان عشق سے ملا ہے، جو پہلوی خط میں محفوظ ہے۔ ''یہ ایک مسلسل عشقیہ داستان ہے لیکن افکار و خیالات سے تبہی اور عجیب و غریب (متروک) الفاظ پر مشتمل ہے۔ گویا یہ ایک منثور داستان ہے جو رنگینی بیان سے محروم ہے (شاید نظم کے جارجین ترجمے کی طرح)''۔ حا نم اصفہان نے گوردنی نو فرمائش کی کہ ''اسے قارسی میں ترجمہ در دے اور فرمائش کی کہ ''اسے قارسی میں ترجمہ در دے اور دی جاتی ہے''۔ گورگانی نے یہ مام شروع در کے اس کی جاتی ہے''۔ گورگانی نے یہ مام شروع در کے اس کی تکمیل کر دی ۔ اس کی یہ مثنوی بحر هنج میں ہے اور ہی میں ہے اور ہی ہے مشنوی بحر هنج میں ہے اور ہے اشعار پر مشتمل ہے۔ یہی بحر میں ہے اور ہ ۹۸ اشعار پر مشتمل ہے۔ یہی بحر میں ہے اور ه ۹۸ اشعار پر مشتمل ہے۔ یہی بحر میں ہے اور ه ۹۸ اشعار پر مشتمل ہے۔ یہی بحر میں ہے اور ه ۹۸ اشعار پر مشتمل ہے۔ یہی بحر میں ہے اور ه ۹۸ اشعار پر مشتمل ہے۔ یہی بحر میں ہے اور عشقیہ مثنویوں کے لیے اختیار کی .

اب سوال پیدا هوتا هے نه نیا گوردنی پهلوی زبان جانتا تھا ؟ حا ئم اصفیان سے گفتگو کا جو ذ در آیا ہے اگرچہ واضح نہیں تاہم اس کے پیش نظر اس بات سے انکارنہیں کیا جا سکتا که وہ پہلوی زبان جانتا تھا۔ اس کے ایک شعر کے مفہوم سے یہ واضح هوتا هے که پہلوی زبان سے وہ آشنا تھا، خواد اس کا یه علم مکمل نه بهی هو ''جو شخص پهلوی جانتا ھو، خراسان اس مقام کا پتا دیتا ہے جہاں سے ھم روشنی حاصل کرتے ہیں (طبع مینوی محجوب باب ۸س، ج س)۔ گورگانی حاکم اصفہان سے اپنی نے گفتگو میں داستان کی ہے کیفی اور پہلوی زبان کے عجیب الفاظ . کا ذکر کیا تھا۔ اس سوال کے لیے کہ کیا اس نے پہلوی متن سے براہ راست استفادہ کیا یا فارسی ترجیے کے دریعے دیکھیے محجوب: دیباچه س . ۲ - بهرحال یہ بہت اھم بات ہے کہ اس نے پہلوی کی اصل والمان كو نفى زندكى دى ورنه بلا شبهه وه بهلوى الله موجاتي .

اس مثنوی میں خصوصًا خیر و شرکی طاقتوں کی بار بار آنے والی تلمیحات، مقدس آتشکدوں (جن کے نام بھی آتر ھیں) اور ان کی دیکھ بھال، سہینوں کے قدیم نام، جشنوں کی تقریبات اور روایتی خصوصیات کے اذکار سے ایران قدیم کی ثقافت نمایاں ھے۔ اس میں کڑی آزمائش کے ایک مقدمر کا بھی حال بیان کیا گیا ہے اور رشتہ داروں کے مابین ایک شادی جو ایران قدیم کے شاھی خانوادے ھی کی خصوصبت تهي كا بهي ذ درآيا هي ـ نظم كاسوضوع الميه محبت ہے ۔ ویس و راسین کے پہلے ایڈیشن ھی میں اس کی مماثلت ''Isenll Tristan'' سے واضع ہو گئی تهی اس لیے اب دوئی ضرورت نہیں نه مثنوی مذ دور کا تجزیه "نیا جائے دیکھیے (qao Massé) -سمکن ہے نہ اس رومان کی بنیاد تاریخی واقعے پر ہو Minorsky نے یہ واضح درنا چاھا ہے کہ اس مثنوی میں غالبًا اشکانی عہد کے سان شاھی خانوادوں میں سے ایک کی شہزادی اور اشکانی خاندان کے ایک شہزاد ہے کی واردات عشق نظم کی گئی ہیں .

گورگانی کی اس نظم میں نچھ آثار واقعی ایسے بھی ھیں، جن سے اس زمانے کے رسم و رواج اور لوک گیتوں کا حال جانئے میں مدد ملتی ہے۔ اس کا اسلوب نگارش بعض اوقات بہت مؤثر اور دلنشین معلوم ھوتا ہے (ترجمہ، ۲۰، ۲۰) بالخصوص اس وقت جب کہ وہ دوسرے شعرا کی طرح صنف نازک کے حسن و خوبی دو رسمی انداز میں بیان کرتا ہے دیکھیے باب ہم، ترجمہ ، ۹)۔ محجوب نے متعدد تصورات اور قدیمی محاورات (دیباچہ، ۵۰، ۵۰) اور بعض متروکات کی نشان دیری کی ہے جو خاص اور بعض میروکات کی نشان دیری کی ہے جو خاص خاص معنوں میں استعمال ھوے ھیں (دیباچہ، ۲۰۳۳) اور بعض ایسے الفاظ بھی بتائے ھیں جو پہلوی وضع سے قریب تر ھیں (دیباچہ، ۲۰۳۳)۔ اس مثنوی کا اثر سے قریب تر ھیں (دیباچہ، ۲۰۰۳)۔ اس مثنوی کا اثر سے قریب تر ھیں (دیباچہ، ۲۰۰۳)۔

جو گورگانی اور بعد کے شعرا کے کلام میں ہائی جاتی ہے۔ کچھ ان خیالات کا بھی ذکر کیا ہے، جو گورگانی سے دوسرے شعرا نے لیے ھیں (دبباچه جو گورگانی سے دوسرے شعرا نے لیے ھیں (دبباچه لکھے (مینوی، ص ہم تا ۱۹۸۳؛ محجوب؛ ۹۰۷ نا کھے (مینوی، ص مرم تا ۱۵۸۳؛ محجوب؛ ۹۰۷ نا ابن عماد، عارفی، عماد نقیه (دس خطوط)، امیر حسینی، کاتبی اور سلیمان ساوجی (۳۰ خطوط)، امیر ہمینی، کاتبی اور سلیمان ساوجی (۳۰ خطوط) نے کی اور خسرو و شیریں نظامی کے انداز دیں ہائی جاتی اور خسرو و شیریں نظامی کے انداز دیں ہائی جاتی ہے ۔ غالبًا نظامی، گورگانی ھی سے متأثر ھوا تھا اگرچه جہاں تک اسلوب کا تعلق ہے غالبًا نظامی کا اسلوب کا تعلق ہے غالبًا نظامی کا اسلوب کا تقابل گورگانی کے سادہ اور انتہائی مرصع اسلوب کا تقابل گورگانی کے سادہ اور انتہائی مرصع اسلوب کا تقابل گورگانی کے سادہ اور متین اسلوب سے کیا جاسکے.

مآخذ: ایذیشن (۱) Nassau Lees و منشی احمد على (Bibl. Ind.) تمكته مراء د يه برصغير يا كستان و هند کے ایک مسودے پر مبنی ہے: (۱) مینوی ، تبهران ۱۳۱۳ ه / ۹۳۵ وعمیری چو نین مسردون پر مبنی ہے جن میں Bibl. Nat. Paris کا مسودہ بھی شامل ہے۔ اور اس سلسلے کا بہترین مسودہ ہے: (م) محمد جعثر محجوب، تهران ١٣٠١م/ ١٩٥٩ - يه سابق دو مسودوں پس مبنی ہے: (س) H. Masse ترجمه فرائسیسی میں مع مقدسه، پیرس ۱۹۹۹؛ (۵) أرجستاني تصرف Visramiani ، ترجمه از O. Wardrop (اوريننٹل ٹرانسليشن فنڈ، نياسلسله، xxxiii ديم م م ع)؟ مطالعات: (ه) ذبيح الله صفا: تاريخ آديبات در آيران، تهران ۱۳۳۹ء / ۱۹۵۸ء، ج ۲، بمدد اشارید؛ (پ) نجزیه اور K. H. Graf. (د) بمدد اشارید: (Gr. 1. Ph. افنباسات جو جرمن میں بصورت نظم ترجمه کیے گئے (A) : PTT 5 TLO (FIATE) TT (ZDMG ) > ( CA Note sul wis u Râmîn a Parthie: v. Minorsky

(H. MASSE)

گوڑ: بنکال کا پرانا پاہے تخت جو مالدا کے 🕻 ضلع (مغربی بنگال) میں عرض البلد س م درجے س دقبقے شمال اور طول البلد ٨٨ درجے ٨ دقيقے مشرق میں دریاہے کنکا کے مشرق میں اسی دریا کے ایک تنگ اور متروات دھارے کے اکتارے واقع ہے اور مالدا کے شہر سے دوئی بارہ میل کے فاصلے پر آباد ہے ۔ کوڑ ی نام بہت قدیم ہے اور فرشته لکھتا ہے انه مددون پہلے اس شہر کی بنیاد ایک هندو شنکل نامی نے ڈالی تھی، بعد کے زمانے میں اسے لکھنوتی نہنے لگے جو "لکشمن وتی" کی ایک مختصر شکل ہے اور یہ نام بھی بنگال کے ایک هندو راجا کے نام سے لیا گیا ہے۔ ۱۱۹۵ء یا ۱۱۹۸ء میں مسلمانوں کا اس پر قبضه هوا ۔ ۱۹۳۳ میں مهم و وع مين منهاج الدين يهال آيا جو اپني تصنيف طبقات ناصری (Raverty کا ترجمه، ۱: ۸۸۰) میں اس شهر كا " نجه حال لكهنا هـ - وقتا فوقتا به شهر بنگال کے مسلمان بادشا ھوں کا یا سے تخت بنتا رہا کو وہ اس مقام یعنی گوڑ کے علاوہ پانڈوا میں بھی رہا کرتے تھے جو گوڑ سے کوئی بیس میل کے فاصلے پر شمال مشرق میں ہے - ۱۰۲۸ء میں شبهنا همایوں بھی یہاں مقیم رها، اس نے اس شہر کا تام جّنت آباد رکه دیا کیونکه وه گوڑ کے نام کی منحوس سمجها تها جو فارسى زبان مين گيوي ا ضربح سے ملتا جلتا ہے۔ شمنشاہ اکبر کے سوائیا مُعْمَ خَانَ فِي أَسِ بِرِ قَبْضِهِ كُرُ لِيا تَهَاءَ لِيكُنْ ١٥٥٥ ﴾ (گواك آلب) سے معروف هو كئے ـ ضياء نوجوان عين اسے يه شهر خالى كرنا برا كيونكه يهال وبا بھیل گئی تھی ۔ سب سے آخر میں آخری باز جو شهزاده يمان رها، و سلطان شجاع تها جو سترهوين حبدی کے وسط میں یہاں آیا تھا۔ اب یه شہر بالکل کھنڈر ہو چکا ہے لیکن اس میں ایک عالی شان تالاب موجود هے جسے 'اساکر دیکھی'' کہتے ہیں۔ مسجدوں کے آثار ہاتیہ کی حفاظت حکومت کرتی ہے۔ امیریل گزیٹیر آف انڈیا کی جلد ۱۲ میں گوڑ کا مغصل حال درج ہے۔ سولھویں صدی میں یہاں پرتگیزی بھی آئے تھے اور ۱۹۸۳ء میں سرولیم هیجز William Hodges بھی آیا تھا ۔ اس نے اپنے روزنامچے ميں (Hakluyt Soc. 1887 - 89) اس شہر کا ڈ کر کیا ہے۔ اس سے قبل کے حالات کی تفصیل کے لیے Ruins of Gaur Described : Henry Creighton لندن عاماء، لیکن J. H. Ravenshaw کا کی تصنیف گوڑ جو اس کی ہیوہ نے شائع کی، زیادہ صحیح حالات ک حامل مے (لنڈن ۱۸۵۸ = Archaeological - (عربر النڈن ۱۸۵۸) Reports of India ، جلد ه ۱ میں بھی اس کا ڈ در ہے ۔ فيز ديكهم Eastern India : Dr. Buchanan اور A Note on Maj. Francklin's art. Description of معى، جرنل ايشيالك سوسائشي بنكال، ج ١٠، جزو ،، ص ۸۰ ببعد؛ اور اسي رسالے سين الٰهي بخش كي تصنیف خورشید جهان نما پر تسقید ج ۱۹۸۰ جزو ،؛ ص مرہ ،؛ بنگال کے مسلمان بادشاہوں کی تاویخ اور گوڑ کے کچھ حالات کے متعلق دیکھیے، ، يعلوم حسين : رياض السلاطين ، ترجمه از عبدالسلام ، . Hist. of Bengal : Stewart 19 4 . 4 . 4

(H. BEVERIDGE)

. گودک آلب ضیاء : ترک منگر جن کا اصلی پیشمدیها تها، مهرو یا ۱۸۵۹ مین دیار بکر 

ترکوں کے وطن پرستانہ اور آئین پسندانہ تعبورات سے اپنر والد کی بدولت آشنا ہوئے جو انھیں ایک جدید وضع کے ہائی سکول میں داخل کرنے کے بعد جهان وه جدید علوم اور فرانسیسی زبان کی تعلم حاصل کر سکیں، انتقال کر گئے ۔ گوا ک آلپ نے اپنے چچاہے عربی، فارسی اور اسلامی علوم نقلیہ کی تحصیل كي اور مسلمان فقيا، فلاسفه اور صوفيه كي تصانيف سے استفادہ کیا ۔ ان کے دماغ میں راسخ العقیدہ مذهب، تصوف اور جدید علوم کے باهمی تصادم نے ، جس میں ان کے چچا کی جانب سے ان کی استانبول جا کر اعلى تعليم حاصل كرنے كى مخالفت سے سزيد اضافه هو گیا، انهیں خود دشی درنے پر آمادہ در دیا، لیکن ان کے هم شهری ڈا نثر عبداللہ جودت [رك بآل] نر، جو عمر سين ان سے بڑے تھے، انھيں اس ارادے سے باز رکھا۔ ان کی بعد کی زندگی ان تینوں اثرات کے مابین ذھنی کش مکش کا ایک عنذمه نظر آتی ہے جسے تین ادوار میں تقسید کیا جا سکتا ہے.

ان کی انقلاب ہسندی اور آزاد خیالی کے دور ک أغاز استانبول میں مدرسه بیطاری میں داخلر اور خفیه انجمن اتحاد و ترقی کا رکن بننے سے هوا، ١٨٩٤ء مين انهين گرفتار كرليا گيا، ابك سال تيد كي سزا هوئي اور واپس ديار بكر بهيج ديا گيا.

۸، ۹، ۵ کے انقلاب کے بعد نبیاہ دیار بکر میں سر درده عثمانیت بسند، آزاد خیال مصنف اور خطیب بن گئے۔ ان کی ایک نصب العین ہسند، همدرد خلق اور قوم پرست هستی میں تبدیلی جو ان کی زندگی کے دوسرے دور کی نشاندہی کرتی ہے. سيلونيكا مين وقوع بذير هوئي، جهان وه ١٩٠٩ء مين "انجمن اتحاد و ترقى" كے ايك اجتماع ميں نمائندے کی میثیت سے گئر تھر اور اس انجمن کی سر کڑی مجلس یماں وہ اہل قلم کے ایک گروہ کے شریک کار بن گئے | رنگ اختیار کرے گی، جہاں تک که وہ جدید تعدید مِن كَا تَعَلَق كُنجَ قَلْمَلْرَ اور يَكُني فَلَسْفُهُ مَجْمُوعُهُ سَيْ ناہی اخباروں سے تھا۔ به لوگ زبان اور ادب کو ایک عوامی رنگ دبنے اور ایک نئے نصب العین کی نشو و نما میں دلچسپی ر نہتے تھے جو اس معاشرتی تبدیل هیئت میں رهنمائی کر سکر، جس کی ابتدا ان کے خیال میں ۱۹۰۸ء کے انقلاب سے عوثی تھی۔ اس گروه نر دو سختلف رجحانوں کی برورش کی ! ایک مادّی اور اشتراکی، اور دوسرا نصب العینی اور قوم پرستانه ۔ گوا ب آلب ان میں سے دوسرے رجحان کے رہنما بن کئے اور پہلا رجعان جالہ عی ختم ہو گیا.

١٩١٩ ع سے ١٩١٩ ع تک گوا ب آلب استانبول میں رہے ۔ یہ ان کی زندگی کا سؤٹر ترین دور تھا ۔ قازان، قریم اور آذریجان سے جو پڑھے لکھے لوگ هجرت ور کے آئے نہے ، ان سے شناسائی کی بدولت گوک نیا، کی وطن پرستی میں پین تورانی رنگ بڑھ کیا، اگرچه وه ان لوگوں کے نسل پرستانه رجعانات کے حاسی نه تھے ۔ وہ سلطنت عثمانیه کے تر دوں کے سابين ابتداء قوم يرست اور نصب العين بسند هي رھے. جنھیں ان کے نزدیک اس انقراض پذیر سلطنت کی غیر تر ک قومیتوں کے افکار کے مقابلے کے لیے احساس قومیت پیدا کرنر کی ضرورت تھی ۔ ان کا کلیدی تصور ثقافت کو تمدن سے جدا سمجھنا تھا جس کی تعریف وہ یوں کرتے تھے که وہ ان اقدار اور اداروں ہر مشتمل ہے جو کسی تمدن میں مشترک طور پر شامل اقوام کو ایک دوسری سے معیز کرتی هیں۔ ان کے نزدیک جدید ترکی قوم کی تشکیل مشرقی تمدن کے دائرے سے مغربی تمدن کے حاقة اثر میں منتقل هو کر عمل میں آئے گی، اس تبدیلی میں اسلام کے وہ عناصر جو ترکی ثقافت کا جزو لاینفک ین چکے هیں ، ایک زندہ روحانی قوت کی حیثیت سے انے توڑ سروڑ کر پیش کیا، اور سفوں کے

کے کارکن منتخب ھو جانے کے بعد وھیں مقیم ھو گئے۔ اباقی رھیں گے، ترک قوم صرف اس حد تک مغرین کو اپنی ثقافت اور اپنے مذہب سے ہم آھنگ بنانے میں کامیاب ہو سکے گی ۔ مقالات کے ایک سلسلم کے ذریعے اور ان لکچروں کی مدد سے جو وہ جاسعه استانبول میں بعیثیت معلم عمرانیات دیتے رہے، انھوں نے اپنے اس نقطهٔ نظر کی مزید تشریح و توضیح کی تاکه یه بتائیں که اسے ان اصلاحات میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے جن کی تعلیم، زبان، خاندان قانون، معاشیات اور مذهب مین ضرورت تهی .

پہلی عالمی جنگ کے بعد انگریزوں نے گواک الب لو کئی اور تر ف سیاست دانوں اور روشن خیال لوگوں سمیت مالٹا میں جلا وطن کر دیا ۔ ۱۹۲۱ م میں رھائی کے بعد وہ اس قوسی تحریک میں شاسل هو گئے جس کی قیادت مصطفی کمال کر رہے تھے۔ اگرچہ وہ نمال پاشا کی اصلاحات کی مکمل تائید درتے رہے، تاهم وہ زیادہ انتہا ہسند کمالی حکومت کے ایک ممتاز ترین نصب العین پرست کا مرتبه حاصل نه کر سکے ۔ انھوں نے سم م م و ء میں وفات پائی ۔ اس وقت وہ بویوک مجلس ملّی کے رکن تھے۔

كوا ك آلب شعر بهي كه ليتر تهر، ليكن دراصل وه مضمون نویس تهید ان کی واجد کتاب: ترک مدنیتی تاریخی، جسے انھوں نے اپنے انتقال سے کچھ عرصے پہلے لکھنا شروع کیا تھا، ناتمام رہ کئی، اس کی ایک جلد جو زمانهٔ قبل از انسلام ہے متعلق ہے، ان کے انتقال کے بعد شائع هوئی (استانبول رسموه) ـ بعیثیت مفکر انهیں بوری ترک عوم، میں شہرت حاصل ہوئی لیکن ان کے بھی تصورات کمال باشا کی اصلاحات سے ماند و بعض کو مصطنی کمال کی مخالف بین تورانی د

انتظال کے بعد یکسر رد کر دیا گیا ۔ جدید ترکی کا ایک غیر مذھبی قوبی ریاست کی حیثیت سے قیام بہت حد تک اسی تعیین جہت Orientation کا رهین منت ہے جسے گوا ک آلپ کے تصورات نے درتب کیا تھا۔ ان تصورات کا ایک غیر ارادی اثر ترکی کے باہر موا، مثلاً معلوم ہوتا ہے کہ ساطع الحصری نے، جو ۱۹۱۹ء میں عرب قوبی تحریک میں شامل ہونے اور ترکی کو خیر باد کہنے سے بہلے ان کے هوئے اور ترکی کو خیر باد کہنے سے بہلے ان کے بے تعمیب مخالفین میں سے تھا، اس نے کوا ک آلپ کے نظریۂ قوبیت ان کے معاشرتی فلسنے، ان کی غیر مذہبیت اور ان کے قوبی تعلیم کے تصور کو اپنا لیا.

مآخد: گوآك آلب كى شائع شده ادبى تعاليف: ( , ) قزل إلماء استالبول ١٣٣٠ ه/ ١٠٠ اهـ ( ٢ ) بكى حباب، استانيول ١٨ و وعد وجه وعد (٣) آليان عشق، استانبول و ١٠٠٠ ه / ١١٠ و وع : (م) ضياء كوا ك الله كياني و : : شعرله و خلق مثعاری، طبع F.A. Tansel) انفره ۲ ه و ۶ د ا ان کے مضامین کے مجموعے: (ه) تر ک لشمک، اسلام النَّمَك، معاصر لشمك، استانبول ١٩١٨، (٩) تُركعي ليفك اساسلري، انقره وجهره، استانبول . مره رع: (د) توك تدوره سي، استانبول ١٣٣٩هـ: (٨) طوغرو يول، اللره ١٩٩٩ على الله مكتوبلري، طبع على نزهت كوكسل، استانبول وجه وع؛ (١٠) ضيا كورك آلب و جنار التي، طبع على نزهت كوكسلى، استانبول ٩٣٩ ٤٤؛ (١١) فرلد لدر، طبع (E. B. Şapalyo) زنگولاق عم ١٩٥٠ الرام) فياه كواك آلب حياتى؛ صنعتى، اثرى، طبع على ، نزهت گوکسل، استانبول ۱۹۰۷ء، (۱۳) یکی ترکه ينتن هدفلري، اناره ۱۹۵۹ء؛ (۱۱۸ ضیاء گواک الین ایلکیازی حیاتی ۱۸۹۳ - ۱۹۰۹ طبع شوکت بیسان Turkish Nationalism (10) := 1907 استانبول ١٩٥٠ = : (10) und Western civilisation. selected essays of 200 من ترجمه و طبع نیازی برکس، نندن و نیوبارک

۱۹۹۹ء، ان کی زندگی اور تصانیف بر مضامین اور Ziya Gokalp, his con- نيازى بركس ايازى بركس (A 5 (MEG) ) (tribution to Turkish Nationalism : J. Deny (12) : 49. 4 720 00 (21900) (۱۹۲۵) عن ج (RMM عن RMM Ziya Goek Alp ص ، تا ومه (٩٠) كاظم نامي دو رو : ضياء كُوا ك آلي، استانبول و مرو و د؟ ( و و) او بر على شير دل ؛ برفكر آدمنگ روماتي، استاتبول وبرووع: ( . ١٠ ضباه الدين فخري ي يرس 'Ziya Gokalp, sa vie et sa sociologie Aus der religiösen : A. Fischer (+) :=1 100 Richard (rr) = 1 4 rr Sign Reformbewerung Ziva Gokalp's grundlagen des : Hirtmann (=1970) TA J OLZ 33 (turkischen Nationalismus Foundations of : Uriel Hoyd (++) : 71 . " - 21 . Turkish Nationalism: the life and teachings of زرور دیکنیر ص سرور (دیکنیر ص سرور) دیکنیر ص گواک آلپ کے لیتھو اراف شدہ یونیورسٹی لکچروں اور غير شالع شده تصانيف کے نير) ؛ (م ) احمد محيى الدين ؛ Die kulturbewegung im modernen Turkentum لانپزا ١٩٩١ء؛ (١٥) على نزهت لوكسل : ضياء دوا به آئپ: حياتي واثرلري، استانبول pappa: (۲۹) صفت اورفی (عرفی): ضیاء کور له آلب و مفکوره، استانبول ۲ م : (۲ ع) Uno scrittore: Ettore Rosse Om 33 sturco contemporaneo: Ziya Gokalp. Enver (TA) :090 \$ 020 00 (51970) 0 5 B. Sapolyo: فياء كواك آلب اتعاد و ترقى و مشروطيت، استانبول سهرو وع؛ (و ج) عثمان طولغه : ضياء كُور ك آلب و اقتصادی فکرلری، استانبول ۱۹۹۹، (۳۰) جاوید الجوتنقل : ضياء كواك آلب خنده بربليوكه افيادينه ميسى استانبول ۱۹۹۹ء؛ (۱۱) جاوید ر طوتنقل : ضیاء گواک الیک دیار بکر غزته لرنده چنان یاز یلری، استانبول. سمه رع؛ (یس) ترک پوردو، بهم ره، سال به ری



شماره س ؛ (۱۳۰) ح، اولکِن ؛ ضیاه گواک آلب، غیر مؤرخ . (نیازی برکس)

گُوک تَیه : (نیلی پهالی)، ایک ترکمانی قلعه جو اسكوب ليو Scobelew كي سهم (١٨٨٠-١٨٨١ء) کي وجه سے مشہور هنو گيا ـ يه نام دراصل اس قلعے کا تھا جو بعد ازاں کے ہند گُوک تَہُ کے نام سے مشہور ہوا اور جسے ۱۸۵۹ء میں ترکمانوں نے خالی کر دیا تھا۔ زیادہ وسیع مفہوم میں اس سارے نخلستان کو اسی نام سے پکارا جاتا تھا جس میں قبیلۂ تکہ نے روسیوں کی آمد ہر اپنی تمام فوجیں جمع کر لی تھیں۔ سب سے مستحکم قلعه دنگل تُہة تھا جس كى ١٨٤٩ء ميں بڑى كاميابى سے مدافعت کی گئی ۔ اسکسوب لیو Scobelew کی آمد سے کجھ ھی مدت پہلر اس قلعر کے استحکامات کو بہتر بنائر کے لیے کئی مستحکم مورچے (کہا جاتا ہے کہ انگریز افسر ہٹلر کی زیر هدایت) تعمیر کر لیے گئے تهم، لیکن محصورین (تقریبًا...، آدمی جو کسی ابک رہنما کے ماتحت نہیں تھے) کے باس صرف ایک توپ تھی جو ۱۸۹۸ء میں ایرانیوں سے چھینی کئی تهی ـ دوران محاصره میں دو هلکی توپیں روسیوں سے بھی چھین لی کئیں لیکن تر کمان ان سے کچھ کام نه لیر سکیے ۔ روسی فوج کی تعداد ۸۰۰۰ تھی اور ان کے ہاس . \_ توپیں تھیں ۔ ، ، (سم) جنوری ۱۸۸۱ء کو بیس دن کے محاصرے کے بعد گوک تھہ ایک عام حملر کے بعد فتح ہو گیا اور چار دن کے لیے سیاھیوں کو لوٹ مارکی کھلی جھٹی دے دی گئی ۔ جو ترکمان معاصرے یا لوٹ مار کے دوران میں ملاک مرے ان کی تعداد . . . ہ سے . . . م تک بیان کی جاتی ہے ۔ روسیوں کو وسط ایشیا میں جو فتوحات خاصل هوئي تهين ، ان سب كي نسبت انهين کہیں زیادہ قربانیاں دے کر یه زکاسیابی نمیب ہوئی ۔ ان کے ملاک یا زخمی سیامیوں کی کل 📗

گوک تیه آج کل ٹرانس کسیہین ریلوہے کے اسخ اس سٹیشن کا نام ہے جو ونگل تیه کے نزدیک [اسخ آباد ) سے تیس میل مغرب میں ] تعمیر کیا گیا ہے ۔ یہاں ۱۸۸۰ - ۱۸۸۱ می مہم سے متعلق ایک عجائب گھر بھی ہے اور جب گاڑی (دس پندرہ منٹ کے لیے) اس سٹیشن پر ٹھیرتی ہے تو مسافر اسے دیکھنر جاتر ھیں .

(W. BARTHOLD)

گُو کُچّای : نـرک گـوکِچه تِنگز ("نيلا سىندر'') ارمنى سوَنگه (سۇ ـ وَنک ــ ''سياه حجره'') روسی آرمینیا (حکومت آرون یا آریوان) میں میٹھر پائی کی ایک جهیل - یه سطم سمندر سے . . . م فث کی بلندی پر واقع ہے اور ۹۲ مربع میل کے رقبے میں پھیلی ھونی ہے، اس کے پانی کا نکاس ابک ندی میں زنگہ کے ذریعے هوتا هے جو دریائ آر کس Araxes سین جا کرتی ہے ۔ جیسا که Le Strange نر اشارہ The Lands of the Eastern Caliphare) ۱۸۳ ) یه نام پهلی بار حمد الله القزوینی کے هال نظر آنا ہے۔عمد تاتار سے قبل کے [المستوفی] مسلمان ماخذ میں اس جھیل کا قطعا کوئی ذر نمیں ملتا ۔جس خانقاه پسر اس کا ارمنی نام رکھا گیا ہے، وہ اس کے شمال مغربي 'لناوے پر ایک جزیرے میں واقع ہے۔ آج دل گو نچای اس لیے مشہور ہے کیے یہاں مچھلیوں کی بہتات ہے (Trout) ترکی اشکری ارسنی گگر کنی Gegarkuni)، دیکھیے . ۲۱ من Puteroditel po Kawkazu

ایشیائی ترکی میں ایک گاؤل، صوبۂ حلب کی ایشیائی ترکی میں ایک گاؤل، صوبۂ حلب کی استجاق" مرعش کی قضا ''اندریں" کے ایک 'ناحیہ 'کا صدر مقام ۔ یہ چکنی مثی کے پہاڑوں سے گھرے مونے ایک نشیبی اور دلدلی میدان میں واقع ہے اور صرف درختوں کے تنوں سے بنی ھوئی جھونپڑبوں پر مشتمل ہے ۔ بلندبوں پر آج بھی کئی اردنی قلعوں کے کھنڈر موجود ھیں ۔ اس کے ارد گرد کا تقریبًا سازا علاقہ صعرا ہے۔ سینٹ کری سوسٹہ St. Chrysostom نہا مازا کی جوران میں ہیں جنگ میں نے اپنی جلا وطنسی کے دوران میں ہیں جنگ میں فرنگیوں نے تین روز گو گسون (کو گسون میں جنگ میں فرنگیوں نے تین روز گو گسون (کو گسون میں جنگ میں کوسور Coson) میں بسر کیے تیے۔ دیونکہ انہیں کوسور مامیا سامان رسد میل گیا تھا،

Asle Mineure: Ch. Texier (۱): مآخله الله Asle Mineure: Ch. Texier (۱): مأخله هفتم الله Hist. des Croisades: Michaud (۲): ۵۸۰

(CL. HUART)

کوک صو: "نیلا دریا"، ترک متعدد دریاؤں کو اس نام سے پکارنے هیں۔ ان میں سے ستبور ترین دریائے طو بنی دہیے ترین دریائے سلفکہ ہے جسے ارمینک صو بنی دہیے هیں۔ قدما اسے دلیکڈنس Calycadnus اور از منة وسطی کے مصنفین سِلف Saléph کہتے تھے، جس میں ، ، ، جون ، ، ، ، ، ، ، کو شہنشاہ فریڈرک غرق هو

مأخل: (۱) Erdkunde: Ritter: مأخل.

(CL. HUART)

گوگلان: ایک ترکمانی قبیله جو دریا ے گورگین اور اترک (رک بان) کی بالاثی گذرگاهوں کے میں آباد ہے، میں کہا جاتا ہے میں کہا جاتا ہے میں کہا جاتا ہے میں خیوا، قرہ قلعہ اور گندر

مين آباد هين ـ يه قبيله حسب ذيل شاخون مين منقسم هے بیگر، کرک، بایندر، کیئی، بنگک، سفری، قَرَه، بَلْخَان، أَيُّ دُرُويش، أَرْكَكُلي اور شيخ خوجه ـ كُو للان كى كل تعداد كا صحيح صحيح اندازه نهين لگایا جا سکتا ۔ Schuyler ان کی کل آبادی . . . . البُتكُه على من افراد بتاتا هي اور Vambéry بھي اس سے متفق ہے، لیکن اس کے برعکس Yate کے منبالی سیں به صرف ...، کبتکد (یہ ، ، ، ، نفوس) ہے - Vambery اور جن دوسرے بیانات کے اقتباس بیش نبے جس ، ان سب اس سے زیادہ تعداد درج ہے۔ اس کی توجید یوں کی جا سکتی ہے کہ یہ اندازے بہت قدیم زمانے میں لگائر گئر تھر اور اس دوران میں ان کی تعداد کم هو گئی ہے۔ گو کلان خانه بدوش نہیں، بلکه کاشتکاری کرتے اور ریشم کے کیڑمے پالتے هیں، خاصے خوشحال هیں اور شاہ کو سالانه خراج کی ابک مقرره رقم ادا کرتر هیں ۔ قطعی طور پر یه معلوم کرنا ناسمکن ہے که وہ ان علاقوں میں کب سے آباد هيں ، ليكن غالبًا وه عمد سلاجقه ميں يمين موجود تھے، ان کے پاڑوسیوں یعنی یموتون Yomuts سے جو مغرب میں آباد هیں اور بجنرد کے کردوں سے ا کثر لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں ۔ گو کلان بظاهر تساهل پسند مسلمان هیں لیکن اپنے مذهبی مقتداؤں (خوجه کان) کا برحد احترام کرتر هيں. مآخذ: (۱) Das Türkenvolk: Vambéry

المحدد : Vambéry (۱) : ماخدد : ۳۸۲ : ۲ Turkistan : Schuyler (۲) : ۳۹۳

(۲) ۲۱۲ ريمل (Khurasan and Sistan: Yate (۲)

Ten Thousand Miles in Persia, etc.: Sykes (r)

س ۱۸، ملاحظه هون (مختلف بیانات).

(CL. HUART)

گوگو: Gogo، سوڈان کا ایک شہر، دریاہے ، نائیجر کے کنارے، ٹمبکٹو سے تقریباً ، ۲۰ میل

مشرق میں، ہو، مور ہم عرض بلد شمالی اور جم سو" طول بلد مشرقي (گرينوچ) پر واقع هے - عرب جغرافیه دانوں کے یورپی مترجمین نے وکرگو کئی طریقوں سے لکھا ہے۔ لیو افریکانس (Leo Africanus) کے هال هين اس کي حسب ڏيل صورتين ماتي هين Kaokao (Caucau (Kaogha اور Gago)؛ البكري 'de Slane ترجمه (Description de l' Afrique) ص ووس) اس کی ایک عجب و خبریب توجیعه پیش کوتا ہے "نه " بہال کے باشندے کہتے میں ان کا شدہ گوک (Kao Kao) کے نام سے اس لیر مشہور هـ کيا که ان کے ڈھولوں سے يه آواز بہت مانی نکلتی ہے'' ۔ هوڈس Houdas کے نزدیک (تاریخ السولاان، تسرحمه، ص به حاشیه س) په سب ''کو کوئی کوریه'' Kookoy Korya کی بگڑی ہوئی صورتیں هیں، جس کا مطلب مے ووہادشاه کا شہر" ۔ ان دو اسما میں سے پہلے نو لے کر اس مقام کا نام رکھ دیا گیا۔

کو کو سلطنت سنعثی (دیکھیے مادہ های سوڈان، سنعثی) کا صدر مقام نیا ۔ اس کی بنیاد ساتویں صدی عیسزی میں پڑی ۔ جب دید (زا) الاہمان درہا نے نائیجر کے نائید کی کید (عرب مصنفین کے هال کید) میں مقیم هو گئے تو سنعثی مصنفین کے هال کید) میں مقیم هو گئے تو سنعثی کی ایک جاعت ''سرکو فَرَن'' کو جو ان علاقوں میں آباد تھی شمال کی طرف نقل مکانی لر کے ایک نیا شہر گوگو بسانا پڑا ۔ یہ شہر دریا کی بالائی جانب نقریبا سو میل کے فاصلے پر اس کے بائیں کنارے پر آباد کیا گیا۔ آ . . . تفصیل کے لیے دیکھیے 17 لائیڈن ہذیل مادہ] .

مآخل: (۱) البكرى: Description de l'Afrique (۱) البكرى: «آراب) البعقونى: «Septentrionale» ص ۹۹ (۲) البعقونى: (۲) البعقونى: (۲) طبع Historiae بلد ۱، ص ۲۲۰ (۳) ابن بطوطه: ادریسی، ترجمهٔ ذخویه، ص ۱۱۰ (۳) ابن بطوطه:

(و) الرجمة Defremery مجلد من ومه الا (و) Leo Africanus کتاب ی، طبع Schefer جلد م، ص ۹۸ بیعد؛ (۱) السعدی: تاریخ السودان، ترجمه Public de l' Ecole des) ביי רו יו Houdas (ع) المسلة عيارم، جلد سر) (ع) (ع) Langues orient viv Reisen : H. Ba:th جلد م، ص م. و بيعد، جلد و، باب و، ص ۲۱۹ ببعد: (٨) نزهت الهدى Hist. de la Dyn saadienne au Marac عليم Houdas مثن ص تا وو، ترجمه ص وور تا ۱۹۹ ( Ecole des المام الم (q) :(وم) جلد ب و س)؛ (Lang orien: viv (בעש (בות La Mis ion Hourst : Hourst A. travers le : E. F. Guatier (۱.) بيعد: ۱۰۸ ا فرورى ، • Sahara francais in La Geographie Tombouctou la : F. Dubois (11) :=19.2 (אַניש 164 (ביש 1644) mystericuse Haut Senegal et Niger : M. Del ifcare المسلة اول، جلد ب، L. Histoire بيس برورع.

(G. YVER)

Zur Geschichte: M. Hartmann: בּלְבּצִּׁשׁבׁ (۱)

der westlichen Sudan, Mittell. des Seminars f. orient

'Afrik. Stud. יך בבי ((۱۹۱۲) ו على 'Sprachen

Kuga und Kugu Orientalist. المنا (۲) المنا (۱۹۱۲) المنا (۲) عمود ۱۹۱۱ (Litteraturzeitung

(۲) عمود ۱۹۱۱ (Litteraturzeitung

المنا (۲) عمود ۱۹۱۱ (على كتاب المنا (۲) عمود ۱۹۱۱ (۱۹۱۲) وهي كتاب المنا (۱۹۱۲) عمود ۱۹۱۲ (۱۹۱۲) عمود ۱۹۱۲ (۱۹۱۲) عمود ۱۹۱۲ (۱۹۱۲) المنا (۱۹۲) المنا (۱۹۲) المنا (۱۹۲) المنا (۱۹۲) المنا (

مارلین Hartmann کے خیال میں البکری کا اسکو کو مذالک اسکو کو مذالک کا کو کو مذالته دانوں کا کو کو مذالته کا ملک ہے.

مارکوارٹ Marquart نے الحیا ہے گا

معالی کی از کم سات مقامت است کم از کم سات مقامات ایسے هیں جن کے نام ایک هی طرح یا قریب قریب ایک جی طرح یا قریب ایک جیسے لکھے جاتے هیں، اور پهر وہ ان پر تفصیل بحث کرتا ہے .

(ادارة وو لائيلن)

گول: (ترکی) بہت سے ساکن پانی کا اجتماع، جھیل یا جوہؤ، نیز یہ ایشیائی ترکی کے دو ناحیوں کا نام ہے، ان میں سے ایک کوپرو کی قضا (سنجاق، اماسیه، ولایت سیواس) میں ہے اور اس سین سس کاؤں شامل ہیں، دوسرا ولایت قسطمونی کے صدر مقام کے ساتھ منسلک ہے اور اس میں ۲۰ گاؤں ہیں.

آ \_ گو لِله: Goletta، تونس کی ایک بندرگاه نیز را به تونس.

گولت سیمر ایک مشمور مستشرق ، جو . ه ، ۱۵ مین انتقید حدیث کا کام اگر انتقید حدیث کا کام اگر انتقید مشمور مستشرق ، جو . ه ، ۱۵ مین انتقید حدیث کا کام اگر انتقید بسا اوقات انتقاد مین اور اور ۱۹۲۱ اور مذهبا یمودی اسراینی هے اور موضوع اور مین اسلامی علوم کے مطالعے کی تحریک اسے بدورپ میں اسلامی علوم کے مطالعے کی تحریک اسے بدطن هو جانا هے . مطالعے پر خاص توجه مبذول کی .

کولت سیہر ، ۱۸۵ میں ہندا ہوا، اور تحصیل بوڈاہسٹ Buda-Peat سیں پیدا ہوا، اور تحصیل علم کے لیے اپنے شہر کی یونیورسٹی میں داخل ہوا، جہاں اس نے مشہور مستشرق وامبیری ایک لامسلامی سے استفادہ کیا جو ترکستان میں ایک درویش کے لباس میں سفر کر چکا تھا۔ بعد ازاں وہ لائیزگ (جرمنی) یونیورسٹی میں آگیا، جہاں اس نے دائی دان پرونیسر فلائشر Fleischer کیا اور اس کے فیض صحبت سے مشہور عربی دان پرونیسر فلائشر صحبت سے مشہور عاصل کیا اور اس کے فیض صحبت سے

کام کرکے . ۱۸۵ میں ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی ۔ اس نے شام اور مصر کا سفر بھی کیا ، اور کچھ عرصے کے لیے جامع الازھر کے درس میں بھی : شریک رھا .

گولت سیمر نے جرمن اور فرانسیسی مجلوں میں بہت سے تحقیقی مضامین لکھے لیکن اس کی سب سے مشہور کتاب Muhammdanische Studien یعنی Muh. Studies ہے جو اس نے جرمن زبان میں دو جلدوں میں لکھی تھی ۔ اس کی دوسری جلد میں علم حدیث سے بحث کی گئی ہے، اور حدیث نبوی کی جمع و تدوین کی تاریخ کے علاوہ وضم حدیث کے اسباب و محرکات کمو بھی زیر بحث لایا گیا ہے۔ نقد حدیث اهل اسلام کے لیے کوئی نئی بات نہیں کیونکه علماے سلف نر کمزور حدیثوں کو خود هی چهانث کر الگ کر دیا ہے اور کھوٹے کھرے کی پہنچان کے اصول قائم کر دیر ھیں لیکن تنقید حدیث کا کام اگر انجار کے هاتھوں انجام پائے تو بہی تنقید بسا اوقات تنقیص حدیث کی صورت اختیار در لینی ہے اور موضوع حدبثوں کا باربار ذ کر کرنے سے پیڑھنر والا شخص حدیث کے سارے ذخیرے

گولت سیمر کی دوسری اهم نتاب -Die Rich

یه ان لیکچروں کا مجموعه ہے جو اس نے اور مفسربن کے طبقات کے مخصوص رجحانات پر دیے تھے۔ امام السیوطی نے مفسرین کے طبقات کی ترتیب بلحاظ زمانه کی تھی، لیکن گولت سیمر نیے ان کے طبقات ان کے مخصوص رجحانات کے اعتبار سے قائم کیے۔ مثلاً ان کے مزدیک ایک گروہ ایسے علما کا ہے جنھوں نے ان کے مزدیک ایک گروہ ایسے علما کا ہے جنھوں نے قرآن مجید کی تفسیر اسلامی روایات اور احادیث کی روشنی میں کی ہے، جیسے امام الطبری وغیرہ۔ ایک

طبقه معتزلی مقائد کے مفسرین کا ہے جن کے سرخیل علامه الزَّمَخْشری ہیں اور ایک گروہ متصوفه (مثلا امام النَّشیری) کا ہے اور سب سے آخر میں زمانۂ حال کے مفسرین ہیں جو عہد حاضر کے طرز خیال اور نظریات سے متأثر نظر آتے ہیں۔ انھوں نے قرآن مجید کو اسی انداز میں سمجھا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک مصری فاضل عبدالقادر نے اس تناب کو مذ ہب التفسیر الاسلامی کے نام سے عربی میں ترجمه در دیا ہے، جس کا مطالعه مسلمان علما کے لیے از بس مفید ہے .

کیمبرج اور وی انا کی یاونیورسٹیوں نے گولت سیمر کو ڈاکٹر کی اعزازی ڈگری عطا کی اور دنیا کی بہت سی علمی مجالس نے اسے اپنا اعزازی رکن بنایا.

گولت سیم نے جو کثیر تعداد میں مضامین ، مقالات اور مستقل کتابیں لکھیں ھیں، برنارڈ ھیلر B. Heller نے ان کی فہرست تیار کر کے ایک کتاب کی شکل میں 1.972ء میں پیرس سے شائع کر دی تھی.

مصادر: (۱) ابوالقاسم سعاب: فرهنگ خاور (۲) : ۱۳۸ (۱۳۵ مصادر: (۲) ابوالقاسم سعاب: فرهنگ خاور شناسان (سطبوعهٔ ایران)، ص ۱۳۸ (۱۳۸ تا ۲۳۹ تا ۲۳۹ تا ۲۳۹ تا ۲۳۹ تا ۱۹۲۵ Bibliographie des ouvres de Iqnaz: Barnard Heller

(شیخ عنایت الله)

- ، گُولڈن هُورڈ: Golden Horde (رَكَ به مادّهٔ تَپْچاق مغول).
- ، گولڑوى: رك به گولڑه غريف نيـز سهر على پير.
- گولڑہ شریف: راولہنڈی سے گیارہ میل کے
   فاصلے پر کوہ مارگلا کے دامن میں ایک قصبے کا نام

گولڑہ ہے ۔ راولپنڈی سے پشاور کو جاتر ہونے یہ ریلوے کا دوسرا سٹیشن ہے ۔ قصبہ سٹیشن سے ھٹ کر شمال کی جانب پہاڑ کے دامن میں کوئی دو سیل کے فاصلے پر واقع ہے ۔ یه قطب شاهی اعوانوں کی آبادی ہے جو ایک قصبر کی صورت اختیار در چکی ہے۔ اسے گولؤہ اس لیر کہا جاتا هے که یمان بابا گولڑہ کی اولاد آباد ہے جو حضرت قطب شاہ کے نویں بیٹے تھے - تاریخ الاعوان (طبع دين محمد پرليس لاهور ١٥٩ م، ص ٢٩ تا ٣٧) ك مطابق قطب شاہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے تیسرے فرزند محمد بن حنفیه کی اولاد میں سے هیں۔ ان کے بزرگ مدینۂ منورہ سے هجرت کر کے هرات آئے اور پھر غزنی پہنچر - میر قطب شاہ کے والد شاہ عطاہ اللہ سبکتکین کے سالار لشکر تھے۔ میر قطب شاہ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ هندوستان آئے اور جہاد کرتے رہے۔ بابا گولڑہ کا. نام عبدالله كولره تها ـ نسب نامون بنين انهين گوهر عبلی، گورژه اور گوهر شاه بهی لکها جاتا ہے۔ (تاریخ الاعوان، ص ۱ م) - ان کی والده ایک راجهوت چوهان راجا چهتری کی لـرکی بیان کی جاتی ہے ۔ ان کا قیام سون سکیسر ضلع سرگودها میں بھی رها، خوشاب سے سکیسر جاتے ہوے چڑھائی کے بعد جب وادی میں داخل هوتے هیں تو ایک مقام وهاں بھی هے جسے "بابا گولڑہ" کہا جاتا ہے۔ وہاں نشان کے طور پر پتھروں کا ڈھیر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بابا نے چند روز وہاں گزارے تھے ۔ راولپنڈی تحصیل میں گولؤہ کے علاوہ اعوانوں کے اور بھی متعدد. گاؤں ھیں۔ ۱۸۹۳۔۱۸۹۳ کے راولپنڈی ڈسٹر کے گزیٹیر میں یہاں کے لوگوں کا ذکر اچھے الفاظ میں نہیں ۔ ١٨٦٥ء میں لاهور سے طبع هونے والحه گرفن کی تصنیف پنجاب کے رؤسا (انگریزی) میں بھی گواڑہ کے اعوانوں کے متعلق کچھ اسی طبیع

کا ذکر ہے (ص ١٥٥) - گولؤہ کے اس سے زیادہ تاریخی حالات دستیاب نهیں هو سکر ـ البته راولپنڈی کے متعلق یہ پتا جلتا ہے کہ انند پال کو شکست دینے کے بعد سلطان محمود غزنوی یہاں سے گزرا تها (اميريل گزيٹير آف انڈيا، جلد ، ،، ص مهه ۲) \_ انیسویں صدی کے آغاز سی شاہ شجاع اور شاه زمان راولینڈی میں پناه گزین هوہے تھر۔ سکھوں کی فوج نے گجرات کی لڑائی کے بعد س مارچ ۱۸۳۹ء کو راولپنڈی میں ہتیار ڈالے تھے (محولة بالا اسیریل گزیٹیر، ص ۲۲۳) - اس کے بعد یه شهر، اس کا مضافاتی علاقه اور یه صوبه یعنی پنجاب انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا ۔ ٹیکسلا کا مشہور عدیمی شہر کولڑہ سے مغرب کی طرف ہے، بنا بریں بدھوں کے آثار اس علاقے میں ملتے ھیں۔ ان کوائف سے واضع ہوتا ہے که گولڑہ کے ارد کرد تاریخ بگڑتی اور بنتی رهی هے ـ اب راولپنڈی کے قریب اسلام آباد میں دارالحکومت بن جانے سے گولڑہ ایک بار پهر تاريخ ساز ماحول مين آگيا هــ دارالحكوست تحصیر کی شرقی حدود کے ساتھ واقع ہے ۔ گولڑہ کی موجودہ شہرت کی وجہ یہ ہے کہ یہاں حضرت پیر ممهر على شاہ قدم سرہ العزيز ايسے نامور چشتى بزرگ ٨٥٨ وعمين پيدا هوئے ۔ پير سهر على شاه كيلانى سید تھے۔ ان کے آباو اجداد پہلے ساڈھورہ ضلع انباله میں رہتے تھے۔ ان کے والد کا نام پیر نذرالدین<sup>تا</sup> تها \_ ان کے جد امجد ہیر روشن الدین فریضهٔ حج ادا کرنے کے بعد یہاں گولؤہ میں مستقل طور پر قیام پذیر ہو گئر تھر ۔ اس علاقر میں جو سادات پہلر سے آباد تھے، وہ زیادہ تر شیعه تھے۔ پیر نذر الدین پڑے متقی ہزرگ تھر، مگر اپنر علم و فضل اور ہوجانی مرتبر کے لعاظ سے ان کے فرزند پیر سہر علی شاہ کو جو شہرت نصیب هوئی اس کی وجه سے اس مع فيم كن شهرت لازوال هو كني ـ پير مهر على شاه

نے یہاں چشتیه سلسلے کی ایک مشہور خانقاه قائم کی، عمارات بننے لگیں، درسگاہ قائم هوئی، شاندار مسجد بنی اور دور دراز سے هر پائے کے لوگ حصول فیض کے لیے پہنچنے لگے۔ ان کا انتقال ۲۹ صفر ۱۱/۱۳۵۳ مئی ۱۹۳۷ء کو هوا اور تدنین اگلے روز مسجد شریف کے جنوب کی طرف باغ میں هوئی ـ عالیشان مقبرہ تعمیر هوا جس پر آیات، احادیث اور اقوال کنده هیں ۔ وسیع سجلس خانه بھی قریب بنایا کیا ہے جہاں ھر روز باقاعد کی سے قوالی ہوتی ہے۔ ہر سال ہے و صفر کو عرص منایا جاتا ہے ۔ هزاروں سربد با نستان، هندوستان، سعودی عرب اور دیگر ممالک سے حصول ثواب کے لیر شامل ہوتر ہیں ۔ اس عرس کے ختم ھونے پر دوسرا عرم میلاد النبی کے سلسلے میں بھی شان و شو ثت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ۱۱ ربیع الآخر کو حضرت غوث اعظم شيخ عبدالقادر جيلانس رحمة الله عليه كا عسرس بٹرے اهتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تینوں مواقع پر زائسرین کی سہولت کے لیے سپیشل گاڑیاں چلائي جاتي هيں ،

گولژه شریف میں سکھوں کی تعصیل اور قلعے

کے کھنڈر اور آثار اب تک موجود ھیں ۔ سٹیشن جنکشن ہے جہاں سے کوھاٹ کو گاڑی جاتی ہے اور تھانیہ، نیشنل بنک، ھسپتال، ڈاک خانیہ، تارگھر، ٹیلیفون آفس بھی بن چکے ھیں۔ یہ قصبه راولپنڈی اور اسلام آباد سے پخته سڑ کوں کے ذریعے ملا ھوا ہے، جن پر بسیں چلتی رھتی ھیں ۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کے مزار کے علاوہ حضرت پیر روشن دین شاہ، پیر سید رسول شاہ، پیر فضل دین شاہ، اور سید پیر نذر دین شاہ کے مزارات ھیں ۔ آستانة عالیہ کی مسجد اور دیگر عمارات بھی قابل دید ھیں۔ اور قصبہ اب بھی رشد و ھدایت کا سرچشمہ بناھوا اور قصبہ اب بھی رشد و ھدایت کا سرچشمہ بناھوا

هے (دیکھیے فیض احمد: مہر منیر، ص ۲۰۰۰ لاھور ۹،۹۹) - (پیر مہر علی شاہ تا کے بعد ان کے فرزند، پیر غلام محی الدین کئی نشین ھوے ۔ ان کا انتقال ۱۹۹۵ میں ھو گیا ۔ اب ان کے صاحبزادے شاہ غلام محی الدین گدی نشین ھیں) مآخذ مقالے میں درج ھیں [عبدالغنی رکن ادارہ نے لکھا] .

کو لک بو غاز: قدما کے مشہور درہ Pylae Cicilian Gates = ] Ciliciae كا تركى نام \_ يه نام اس کے قدرہب کے ایک مقام گولک سے لیا گیا ہے جس کی آبادی Cuinet کے بیان کے مطابق ارد گرد کے دیمات کو ملا کر ، ۱۸۵ تھی۔ ارمنی نوشتوں میں ھمیں گولک کے بعبائے کُکُلگ Guglag سلتا ہے جسر لاطینسی سی :Gogulat یا Coqelaquus بنا اليا كيا، تاهم لاطيني وقائع نكار هميشه Porta Judae هي لکهتے هيں ـ عرب وقائع نگاروں كے هال حمين محض درب يا درب السلامة ملتا هے ـ زياده تفصیلی بیانات کے لیے مندرجهٔ ذیل تصانیف دیکھیے. مآخذ : Erdkunde : Ritter (١) : مآخذ Historic: Ramsay (۲) بيعد ٢٥٠ صيد ٢٠ صيد (۲) بیمد: Geogr. of Asia Minor 'The Lands of the Eastern Culiphate : Le Strange ص ۱۳۳ بيعد؛ (م) La Tarquie d' Asie : Cuinet . M4: Y

(A. DIRR)

گولگنڈه: ایک قدیم شہر اور قلعے کا نام جو کسی زسانے میں مسلمان بادشا هوں کی سلطنت آلینگانه کا صدر مقام تھا۔ ابتدا میں اس شہر کے معل وقوع پر کچی مٹی کا ایک قلعه تھا جو هندو راجاؤں نے کسی زسانے میں تعمیر کرایا هوگا اور جسے بعد میں دکن کے بہمنی خاندان کے بادشا هوں نے مستحکم کیا اور اس کی زیب و زینت میں اضافه کیا.

سلطان محمود شاه بهمنی نر ه ۱ م ع میں سلطان قلى قطب الملك كو مغربي تلنكانه كا حاكم مقرر کیا ۔ اس نے گولکنڈے کو اپنا انتظامی صدر مقام بنایا ، قلعے کی چار دیواری اور دیگر استحکامات کو پتھر سے دوبارہ تعمیر کیا ، اور اس نئے شہر کا نام محمد نگر رکھا ۔ لیکن یہ نیا نام اس شہر کے قدیم نام کی جگه نه لر سکا - ۱۹ م وه مود مختار ہوگیا اور اس نے گولکنڈے کو اپنا پامے تخت بنایا، جنائجه قطب شاهی بادشاهون کا صدر مقام ۱۹۰۱ء تک یمی شهر رها \_ اس سال میں محمد قلی قطب شاه نے جو اس خاندان کا پانچواں بادشاہ تھا بھاگ نگر کا شہر جو پرانے قلعے سے سات میل کے فاصلے پر واقع هے، تعمیر کرایا جس کا نام بعد میں حیدرآباد هو گیا \_ بادشاه اپنے درباربوں سمیت اس شہر میں آ گیا ۔ گولکنڈہ اپنی اصلی حالت میں قلعے سمیت قائم رها اور جب كبهى كسي قسم كا كوثى خطره لاحق هوتا تو بادشاه اپنے درباریوں سمیت یہاں آ جایا کرتا تها \_ عبدالله قطب شاه جو اس خاندان کا ساتواں بادشاه تها، ۱۹۰۹ء میں اسی جگه اورنگ زیب کے عاتموں محصور هوا جو ان دنوں سلطنت مغلیه کی جانب سے دکن میں وائسراے تھا ۔ لیکن اسے اہر والد کے احکام سے مجبور ہو کر محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ جب اورنگ زیب خود تخت پسر بیٹھا تو وہ اس کام میں مشغول ہو گیا کہ دکن میں جو دو ریاستیں ہاتی ہے رهی تهیں ان کا بھی خاتمہ کر دے۔ اس نے ۱۹۸۷ء میں بیجا ہور ہر قبضه کر لینے کے بعد ابوالحسن قطب شاه کا جو گولکنڈ میں قطب شاهی خاندان کا آثهوان اور آخری بادشاه تها، محاصره کر لیا ۔ آٹھ سہینے کے محاصرے کے بعد قلعہ سر هو گیا اور بادشاه کو گرفتار کرکے دولت آباد بھنچ دیا گیا جہاں بارہ سال کے بعد وہ فوت ہو گیا. جنوبی هندوستان میں گولکنڈے کا شہر ہیرویے

اور جوا هرات کی منڈی هونے کی وجه سے مشہور تھا، کیونکہ جس ریاست کا یہ پاے تخت تھا اس میں اس قسم کی کانیں بہت تھیں .

Alistoric Land marks: T.W. Haig ( 1): ماخذ.

of the Deccan

(T. W. HAIG)

گوم: (عربی تحریر سین قوم) شمالی افریقه کے عرب علاقہ وں میں مسلح گھڑ سواروں کے دستے یا قبیلے کے لڑنے والے آدمیوں کو جس نام سے پکارا جاتا ہے اس کی یہی صورت اور تلفظ ہے۔ اس کے مشتق گوم کی فوجی جماعت یا دستے یا ''ایک دلیرانه یلغار، شورش یا بغاوت''۔ عربی میں اس کی جو تحریری صورت ''قوم'' ہے وہ قبیلہ'' وغیرہ کے معنوں میں ہائی جاتی ہے(Beaussier) قبیلہ'' وغیرہ کے معنوں میں ہائی جاتی ہے(Dice pract. arab-fransais des dialetes parles en کو لینی چاهیے کہ تحریری عربی میں قبوم کے معنی ''دشمن'' یا ''لوٹ مار پر جانے والے لوگوں کی معنی ''دشمن'' یا ''لوٹ مار پر جانے والے لوگوں کی معنی ''دشمن'' یا ''لوٹ مار پر جانے والے لوگوں کی معنی ''دشمن'' یہی ھو سکتے ھیں (Dozy : تکملہ، ایک جماعت'' بھی ھو سکتے ھیں (Dozy : تکملہ،

ترکوں نے الجزائر اور تونس کی قدیم بربر ریاستوں کے گوم کو فوج میں سرکاری عہدے دیے۔
انھوں نے ملک میں اپنے فوجی قبضے کے نظام ہ فارو مدار انھیں پر رکھا تھا۔ انھوں نے تمام قبائل کو ''مخزن'' یعنی امدادی افواج اور رعیة میں بانٹ رکھا تھا۔ مخزن اکثر محامل سے آزاد تھے اور رعیة کو تمام ٹیکس ادا کرنے پڑتے تھے۔ جب مؤخرالذکر جماعت سے تعلق رکھنے والے ایک یا زیادہ قبائل کی ادا کرنے سے انکار کو دیتے تھے یا کسی وجہ بیاسی دی تھے تو ترکی فوج بڑی تیزی میں جا بہنچتی تھی۔ یہ فوج

اپنی تعداد کی کمی کو گوم کے گھڑ سواروں کے انتہائی تیز رفتار دستوں سے پوری کرتی تھی [.... تفصیل کے لیے دیکھیے آآآ لائڈن بذیل مادّه].

De la domination: W. Esterhazy (1): אוֹבּלּגּל (בּן אַרְיּתִי שׁרִי יִּישׁנְּיִלְּיִלְּיִלְּיִלְּיִּתְּיִי יִּשְׁנִינִי יִּשְׁנִייִּלְיִּתְּיִ יִּשְׁנִינִי יִּשְׁנִייִּלְיִּתְ יִּשְׁנִי יִּישְׁנִי יִּשְׁנִי יִּשְּנִי יִּשְׁנִי יִּבְּשְׁנִי יִּבְּשְׁנִים יִּיִּשְׁנִי יִּבְּשְׁנִים יִּבְּיּשְׁנִים יִּבְּשְׁנִים יִּבְּשְׁנִים יִּבְּשְׁנִים יִּבְּשְׁנִים יִּבְּשְׁנִים יִּבְּשְׁנִים יִּבְּיּשְׁנִים בּשְׁנִים יִּבְּיּשְׁנִים בּשְׁנִים בּשְּׁנִים בּשְּׁנִים בּשְׁנִים בּשְׁנִים בּשְׁנִים בּשְׁנִים בּשְׁנִים בּשְׁנִים בּשְׁנִים בְּישְׁנִים בְּשְׁנִים בְּשְׁנִים בְּשְׁנִים בְּשְׁנִים בְּשְׁנִים בּישְׁנִים בְּשְׁנִים בּישְׁנִים בְּשְׁנִים בּישְּׁנִים בְּעִּים בְּשִּׁנִים בּישְׁנִים בּישְּינִים בּישְׁנִים בּישְׁנִים בּישְׁנִים בּישְׁנִים בּישְׁנִים בּישְׁנִים בּישְׁנִים בְּישְׁנִים בּישְׁנִים בּישְׁנִים בְּישְׁנִים בְּישְׁנִים בְּישְׁנִים בְּישְׁנִי בְּיִים בּישְׁנִים בְּישְׁנִים בְּיִּים בְּישְׁנִים בְּישְׁנִים בְּישְׁנִים בְּישְׁנִים בְּים בּישְּיִּים בְּישְּׁים בְּישְׁים בְּישְׁים בְּיים בּישְּים בְּים בְּישְּים בְּיים בְּישְּׁים בְּישְּׁם בְּישְּׁם בְּישְּׁם בְּים בְּישְּים בְּישְּים בְּישְּים בְּישְּים בְּישְּים בְּישְּים בְּישְּים בְּישְּׁם בְּישְּׁם בְּישְּׁם בְּישְׁם בְּיִּים בְּישְּים בְּיִּים בְּישְׁישְּׁם בְּיִּים בְּישְׁים בְּיִּעְם בְּישְּׁם בְּיִּים בְּיִּים בְּיִּים בְּיִּים בְּיִּים בְּישְׁבְּים בְּים

. (A. Cour)

گومش خانه : "چاندی گهر" (جدید یونانی سی اس کا تزجمه Αργυ ρουκολις نیا جائے گا)
ولایت طرابزون (Trapezuni) کی ایک سنجاق کا صدر سقام جو ۱۹۱۳ء تک Chaldia کے یونانی اسقف اعظم کا سرگز رھا۔ کہا جاتا ہے که یه صرف اسقف اعظم کا سرگز رھا۔ کہا جاتا ہے که یه صرف دوم برس پہلے آباد ھوا تھا اور اولیا (۲: ۳،۳۳) کے بیان کے سطابق یه مقام وھی جانجه هی ہے جو سلیمان اول سے عثمان دوم تک چاندی کے سکوں کی تکسال کی وجه سے مشہور رھا۔ گوسش خانه پہلے پونش Pontus کی وجه سے مشہور رھا۔ گوسش خانه پہلے وجه سے مشہور تھا۔ اٹھارھویں صدی (سلطان محمود میں میں کان کنی کا وجه سے مشہور تھا۔ اٹھارھویں صدی (سلطان محمود عجه) میں یہاں کچھ عرصے کے لیے وجه سے مشہور تھا۔ اٹھارھویں صدی (سلطان محمود کے لیے کیوش خرب کیے گئے۔ ۱۸۲۸ء۔ ۱۸۲۹ء کی جنگ کے دوران روسی عارفی طور پر ضلم گومش خانه پر

قابض هو گئے۔ ان کے جانے کے بعد یونانی باشندوں کا بڑا حصه جو زیادہ تر کانوں میں کام کرتا تھا تمرک وطن کر گیا اورکان کنی کی صنعت پر زوال آگیا ۔ حال میں یورپی کمپنیوں نے سیلاب زدہ کانوں میں کام شروع کرنے کی کوششیں کی ہیں لیکن ان میں نمایاں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ۔ یہاں حاندی ملا سیسا نکلتا ہے ، موجودہ آبادی ... س کے قریب ہے جس میں نصف بونانی هیں ، پانچ یونانی گرجاؤں کی تیمتی آرائش و زیبائش اس زمانر کی بادگار ہے جب یہاں کی یونانی آبادی . . . . کنبوں ير مشتمل تھي اور يه اس بات کا ثبوت هے که قديم باشندے کس قدر خوشحال تھر (دیکھیر (۱) جہاں نما عن ۲۲۳: ۱ 'Researches : Hamilton (۲): ۲۲۲۲ و م د الم 'TaΠουτικα: Triantaphyllides (۳) بیعد؛ ،Ιστορία Τραπεξούντος : Sava Joannides (۾) بيعد: Descr. de : Texier (٦) منظر در ا بليك ا' Armenie, la Perse etc.

(J. H. MORDTMANN)

گومل: ایک دریاکا نام جو پا کستان کی شمال مغربی سرحد میں افغانستان کے سلسلۂ کوهستان سے نکلتا ہے اور جنوب سشرق کی جانب بہتا ہوا درہ گومل کے ذریعے وادی سندھ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے دریا مے سندھ سے اتصال سے پہلے توی، کندر اور ژوب کے پانی بھی اس میں آ ملتے ہیں۔ اس کا پانی شدید طغیانی کے بغیر دریا مے سندھ تک نہیں پہنچتا کیوں که یه سارا پانی نہری آبیاشی کے مسلسلر میں ختم ہو جاتا ہے.

پاکستان۔افغان سرحد پر درّہ گومل ایک اهم درّہ ہے ماملات میں ا درّہ هے۔اس دریا نے بھی اس کے ساتھ ساتھ اپنے گزرنے دخل حاصل تھا ۔ گوهر شاد کو میرزا علاج اللہ اللہ کا راستہ بنا لیا ہے ۔اس کی وجہ سے یہ آسانی هو سے بڑی محبت تھی ۔ اس بات سے وقیقہ کی ماری میرزا عبداللطیف یہے الاول ماری میرزا عبداللطیف یہ میرزا عبداللطیف یہ میرزا عبداللطیف یہ میرزا میرزا عبداللطیف یہ میرزا میرزا عبداللطیف یہ میرزا میرزا عبداللطیف یہ میرزا میرز

درے کی زیادہ سے زیادہ بلندی ہم ہو ہف (نزد دومنڈی)

[اس درے کے نام کی مناسبت سے ڈیرہ اسمعیل خان
(پاکستان) میں گومل یونیورسٹی قائم کی گئی ہے].
مأخذ: Imp. Gaz. of India مأخذ:

(M. Longworth Dames)

گوہر شاد آغا (بیگم) : امیر تیمور کے پیٹے میرزا شاهرخ کی بیوی ان نامور خواتین میں سے ھے جن کا تدبر اپنے زمانے میں ضرب المثل تھا۔ تمام مآخذ کی رو سے ان کا نام علم و فن کے عظیم قدر دانوں میں شامل کیا جا سکتا ہے ۔ موزہ هرات کے ایک کتبے سے معلوم ہوتا ہے کہ ملکہ کے والدكانام امير الكبير غياث الدين تها اس كي شاهانه شان و شوکت کے سلسلے میں دو واقعات کا ذکر کیا الله على الله ١١١١ من الله على الله على الله على الله بیٹے میرزا محمد جوکی بہادرکی شادی بادشاہ مغولستان کی دختر سہرنگار آغا سے ہوئی ۔ گوہر شاد آغا نے جشن کا جس پیمانے پسر انتظام کیا، اسے <mark>دیکھ کر</mark> مؤرخين وقت نر حيرت كا اظهار كيا هـ. دوسرا واقعه یه هے که اس کا بیٹا میرزا الغ بیک حاکم ماوراه النہر سمرقند میں رهتا تھا۔ اس نے اپنی والده کو سمرقند آنر کی دعوت دی .. میرزا سعمد جوکی بهادر کو لیے کر وہ اوائل ربیع الاوّل ۸۲۳ / مارچ . ۲ م رء میں ماورا النهر کئی ۔ میرزا الغ بیک نے حوالی بخارا میں، خوش آمدید کھنے کے لیے شاهانه جشن منعقد کیا ۔ اس سے بہلے ، ۱۸۲۰ مراس ۱ مراس عدي ميرزا الغ بيك هرات آيا. تها اور گوهر شاد آغا نے اس کا شاندار استقبال کیا تھا ۔۔ ان اسور سے واضح ہوتا ہے کہ سہد علیہ گرھر شاد آغا کو شہزادوں کے معاملات میں 🎊 دخل حاصل تها . گوهر شاد کو میرزا علی المرق سے بڑی محبت تھی ۔ اس بات سے واقعاد

اسم اله میں سعرقند جلا گیا که کیوں دوسرے فرزندوں کی طرف توجه کم ہے۔ مگر میرزا عبداللطیف سے خود شاهرخ کو بہت لگاؤ تھا ۔ اس نے گوهر شاد سے کہا که میرے فرزند ارجمند کو شمهارے سلوک نے مجھ سے جدا کر دیا ہے۔ چنانچه گوهر شاد نے سعرقند کا سفر اختیار کیا، میرزا الغ بیگ نے حسب معمول عزت و احترام میں دوئی دقیقه فرو گذاشت نه کیا اور گوهر شاد همهه مارچ ۲۳۳۱ء میں میرزا عبداللطیف کو ساتھ لے در واپس هرات آئیں۔ شاهرخ بڑا خوش هوا (دیکھیے میں خواند : روضة الصفا، مطبوعة بمبئی ۱۲۲۱ میر خواند : روضة الصفا، مطبوعة بمبئی ۱۲۲۱ میر خواند : روضة الصفا، مطبوعة بمبئی ۱۲۲۱ میر دیکھیے

شاهرخ رمضان ٢٠٨٨ جولائي ١٨٠٠ مين تخت نشین هوا اور اس نے شہر هرات کو اپنا دارالسلطنت مقرر کیا .. جوں جوں اسے عروج حاصل هوتا كيا، كوهر شاد آغاكا ستارة اقبال بهي بلند هوتا رها -شاهرخ کی ایک اور بیوی آق سلطان آغا بهی تهی، ظیکن اسے کوئی شہرت حاصل نہیں ھوئی ۔ شاھرخ غے مشہد مقدس کو خوبصورت بنائے کے لیے بڑی کوشش کی ۔ گوھر شاد آغا نے بادشاہ کے نیک عزم کی تکمیل میں بڑی عالی همتی اور بلند نظری سے اس کا ساتھ دیا ۔ اس نے وهاں حضرت اسام علی ابن موسى الرضا كے تير كے نزديك عاليشان مسجد جاسم تعمیر کرائی جو اپنے فنی کمال کے ساتھ اب بھی موجود ہے اور اس کا شمار دنیا کی عملہ ترین مساجد مين هوتا هـ - ١٣١٨ /١٣١٩ عـ ١١١٩ مين شاهرخ مشهد مقدس کی زیارت کے لیے گیا اور مسجد کو دیکھ کر بہت خوش ہوا ۔ ، سجد انہیں ایام ا میں مکمل هوئی تھی۔مسجد کے دروازے کی محراب الهر ملكه كے بيٹے ميرزا بايستقر كے هاتھ كا خط ثلث الله ع من كر آخر مين لكها هـ : كتبه ایسنگر بن شاهرخ بن تیمور کورکان

فی ۸۲۱ - اس بات سے یه واضح هے که یه سارا کنبه بڑا باذوق تھا ۔ مسجد جامع کا فنی حسن پر نظیر سمجها جاتا ہے۔ راهنمای مشهد دیں لکھا ہے که "بدون شک جامعی است که هیچ یک از مساجد ایران باآن نمیتواند سر برابری داشته باشد. . . هیچوقت از نماز گزار و عبادت " دننده خالی نیست . . . گوهر شاد آغا همسر ميرزا شاهرخ پسر تيمور با اين اقدام نام خود را در تاریخ عالم اسلام سخلد و جاویدان ساخته است. . . مسجد گوهر شاد از جنبهٔ قدست تاریخی و زيبائي ساحتمان وظرافت بنا و كشيها ما نفيس و قيمتي كه دارد بکی از جالب توجه ترین بناهای سذهبی اسلام بشمار میرود، (ص ۱۲۹، ۱۳۰) [سیر علیشیر نوائی: مجالس النفآئس (تبهران ۲۲۳ اش، ص ۲۰۰۰) میں مولانا حاجي کا ڏکر کرتے هيں جو مشهد مقدن ميں گوهر شاد بیگم کی مسجد جامع میں خطیب تھے ، سنى العقيده تھے اور حضرت اسام على سوسى رضا کے روضة منوره دیں بڑے معروف تھے۔ مسجد جامع کے علاوہ حضرت امام وضا کے احاطة مزار میں سلکه گوهر شاد نے دو بڑے ایوان بھی تعمیر کرائے تھے جو دارالحفاظ اور دارالسیادت کے نام سے مشہور هیں۔ یہ بھی نفیس کاشی کاری سے سزین تھے ۔ دارالسیادت قبة شریف کی ہائیں طرف ہے اور دارالحفاظ قبة شریف اور دارالسیادت کے مابین واقع ہے جس کے مشرقی دروازے سے مسجد میں داخل هوتے هیں اور مغربی سمت کا دروازہ دارالسیات کی طرف کھلتا ہے۔ تيسرا دروازه سغرب كي طرف هـ.

گوهر شاد نے هرات میں بھی عمارات تیار

کرائیں۔۔ ۱۳۱۵ / ۱۳۱۵ عمیں هرات کے شمال میں

جوے انجیر کے کنارے ملکہ کے مدرسے کی بنیاد

رکھی گئی۔ ساتھ هی مسجد جامع اور بیت المغفر،

نامی گنبد تعمیر هوا۔ ملکہ نے ان کے لیے وقف قائم

کیر۔ ساری عمارات کی تکمیل ۱۳۳۵ / ۱۳۳۵

٣٨٨ ، ع مين هوئي . مسجد اور مدرسے كي رسم افتتاح کے لیر ۸ صفر ۸۳٦ه/ به اکتوبر ۱۳۳۲ء کو بروز جمعه شاہرخ خود گیا۔ اس کے نام کا خطبه شیخ شهاب الدين بن شيخ ركن الدين بن شيخ اسلام شيخ شہاب الدہن بسطامی نے پڑھا ۔ محمد شفیع لاهوری مصحح مطلع سعدين و مجمع بحربن، مطبوعة الاهور ٩ م ٩ ١ ع، ص ٩ ٩ م ، بر منسات عبدالله سرواريد خطي نسخهٔ " نتابخانهٔ ينجاب يونيورسٹي ورق ٣٠ ـ ب كے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بیت المغفرہ اور مسجد جاسہ کے حفاظ کی تنخوا ہیں بعد میں بھی جاری رعیں۔ اور سلطان حسين ميرزا بابقرا (٣٨٨ م ٢٩ مرء تا ۱۱۹ه/ ۱۵۰۹ع) کے زمانے میں خواجه حافظ حسین علی حفاظ کی ایک جماعت کے ساتھ اس کام پر مقرر تھا۔ موصوف نے ان کی تعیناتی کے حکم کا متن دے دیا ۔ سیر علیشیر نوائی مجالس النفائس (ص ۲۷، ۹۱، ۹۱، ۹۲، ۲۹۱ مین مدرسهٔ سہد علیا گوہر شاد بیکم کے ایک مدرس مولانا كمال الدين مسعود شيرواني كا ذكر كرتے هيں ـ ظمير الدين بابر بابر نامه مين هرات کي سير گاهون میں گوھر شاد آغا کے مدرسے، بیت المغفرہ اور مسجد جاسم کا ذکر کرتا ہے۔ وہ ہرات میں ۹۹۲ ہمیں كيا تها ـ خليلي افغان آثار هرات (مطبوعة هرات و بر شمسی، ص ۱۵۸) میں لکھتے ھیں که گوھر شاد آغا کی مسجد اور اس کے مدرسے کا اب ھرات میں وجود نہیں ۔ امیر عبدالرحمن نے ایک انگرین انجینئیر کے کہنے ہر انھیں گرا دیا تها ۔ گوهر شاد آغاکا تعمیر کردہ کنبد البته باتی ہے جس میں وہ خود، شاہرخ، اس کے بیٹے بایسنغر اور محمد جوکی بہادر اور دیگر تیموری شہزادے مدفون هیں ۔ چہار مینار جو ان عمارات سے متعلق هیں، ابهی باقی هیں ۔ ان کی بلندی ۱۲۰ تا ۱۵۰ قدم ہے ۔ طامس ولیم بیل لکھتا ہے کہ بیت المغفرہ کا گنبد ا مطلع سعدین و مجمع بحرین، لاعود ۲۰۹۹ معم میں

سنہری ہے۔ موزؤ هرات میں ایک کتبه ہے جو خطاط، جعفر جلال (اضافت ابني) كا لكها هوا هے. اور مدرسة مهد عليا كوهر شاد سے متعلق هـ جمله معلومات كا وہ بہت بڑا مأخذ ہے۔ مدرسے کی عمارت پر میرک هروی نر کئی کتبر لکهر تهر،

ا پنر زمانر کی اس برگزیده خاتون کا حشر بڑا المناك هوا \_ و و دوالحجه . و هم ١٢ مارج ٢٥ مم ١٤ كوشاهرخ فوت هو كيا ـ اسم مذكورة بالآ كنبد مين دفن کیا گیا ۔ اس موقع پر میرزا عبداللّطیف ابن میرزا الغ بیک گورگان نے گوھر شاد آغا اور ترخانیوں کو تاراج درایا اور پهر قید کرلیا اس بنا پر که ان کی همدردیاں میرزا علا الدوله سے هیں۔ میرزا علاہ الدوله نے لڑ کر انھیں آزاد کرایا۔ پهر سلطان ابوسعيد کا زمانه آيا تو اپنر خلاف مزاحمت ختم کرانے کے لیر وہ هرات آیا اور قلع کا قبضه نه ملنے پر کوهر شاد سے بڑے اچھے ماحول میں ملاقات بھی کی، لیکن اسے بہکایا گیا کہ وہ. تو خفیه طور پر میرزا سلطان ابراهیم سے ساز باز کر رھی ہے۔ انھیں ایام میں سلطان ابراھیم کے حریف میر شیر حاجی نے سلطان ابو سعید کو کہلا بھیجا کہ سہد علیا کے ہوتے ہوے وہ ان کے پاس یعنی سلطان ابو سعید کی خدمت دیں هرات حاضر نہیں هو سکتا۔ جنانجه سلطان نے اس نامسور خاتسون کو و رمضان المبارك ٢١/٨٦١ جولائي ١٠٠٨ء كو قتل كوا دیا اور اس کا پچاس سال کا اندوخته لوث لیا گیا۔ بعد میں میرزا یاد کار محمد نے اپنی جدہ کا انتقام لیئے کے لیے اپنی تلوار کے وار سے سلطان ابو سعید کمو ' ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸ میں قتل کر دیا جب اوزون حسن نے سلطان کو گرفتار کر کے اسی کے حوالركيا تها.

مآخل: (١) كمال الدين هبدالرزاق سعراته

(اداره)

كهيبا: راجبوت نسل كا ايك مسلمان قبيله جس کا جود ہرا قبیلر سے تعلق ہے اور تحصیل پنڈی کھیب ضلم اٹک ہنجاب کے خاصر بڑے علاقر میں أ أباد ہے۔ اگرچہ یه کوئی بہت بڑا قبیله نہیں تاہم معاشرتی اعتبار سے اس کے افراد کو خاصا اونجا مقام حاصل ہے۔ وہ پنوار راجپوتوں کی ایک شاخ ھیں اور الوانه اورسیال قبائل کے رشتر دار هیں۔ روایت کے مطابق ان کے بانی (دھارا نگر کے ایک راجپوت) راے شنکر ہنوارکے تین بیٹر ٹیو، سیو اور کھیو تھر ۔ ان سیں سے هید ثوانون کا، دوسرا سیالون کا اور تیسرا گهیبون كا جد امجد تها . كهيير قريب قريب خود مختار هي النہ علی که رنجیت سنگھ نر انھیں مغلوب کر لیا۔ الم معلوم نہیں هو سکا که انهوں نے کس زمانے میں المات عبول كيا تها - [الوانح اور سيال پنجاب ميں المارهوی صدی عیسوی کے ختم هونر سے پیشتر مر اور گھیے ان دونوں کے کچھ عرمے

ہمد آئے اور دریا ہے سندھ اور سوان کے درمیانی وسیع اور ہماڑی علاقے میں آباد ھو گئے اور اسے اپنے ھسایہ اعوانوں، گکھڑوں اور جودھروں سے سکھوں کے زمانے تک بچائے رکھا ۔ افغان حملہ آوروں نے بھی انھیں مطبع نہ کیا کیونکہ یہ شاھراہ سے دور رہتے تھے ۔ نیز جب وہ گزر رہے ھوتے تھے تو گھییے انھیں خراج ادا کر دیتے تھے ۔ ان میں سے ایک رائے جلال سکھوں کے زمانے میں تھا جس نے اپنے رائے جلال سکھوں کے زمانے میں تھا جس نے اپنے علاقے کا انتظام خوب کیا ھوا تھا۔ . ۱۸۳ء میں رائے محمد نے ہالا کوٹ کی لڑائی میں سید احمد شہید رائے محمد نے ہالا کوٹ کی لڑائی میں سید احمد شہید کے خلاف سکھوں کی امداد کی تھی ۔ یہ قوم پرجوش، توانا، اور سخت کوش ہے].

مآخذ: (۱) گرفن ومیسی: تذکرهٔ مسل ۱۳۳۰، محل متعلقه پنجاب ۱۹۰۸؛ (۲) گرفن ومیسی: تذکرهٔ ومیسی: تذکرهٔ ومیسی: ۲۰۰۸، ۱۹۰۱؛ وقسائے پنجاب، لاهور، ۱۹۱۱، ص ۲۵، ۲۰۰۰، ۱۹۱۱، می ۱۹۱۱، می ۱۹۱۰، می ۱۹۱۰، می ۱۹۱۰، می ۱۹۱۰، می ۱۹۱۰، می ۱۹۱۰، می

([واداره] Longworth Dames)

گیخاتو: ایران کے ایلخانی خاندان کا ایک ،
مغل شہزادہ (۹۰، ۱۹۰۹ م ۱۹۰۱ اس کا ایک ایرخون [رک بآن] کا بھائی اور جانشین تھا ۔ اس کا لقب ایرن جین دورجی (در وصاف تورجی) یعنی ''سب اپنے بدھ راھبول (وصاف کی رو سے چینی راھبول) سے ملا تھا اور جسے وہ اپنے سکول پر کندہ کرواتا تھا۔ وصاف کی رو سے گیخاتو کے عہد حکومت میں جو وصاف کی رو سے گیخاتو کے عہد حکومت میں جو کرنسی نوٹ جاری کیے گئے تھے، ان پر بھی یہی نام لکھا گیا تھا۔ تخت نشینی سے پہلے وہ ایشیا کے نام لکھا گیا تھا۔ اس کے پیشرو کے برعکس اس کوچک کا حاکم تھا۔ اس کے پیشرو کے برعکس اس کے دور حکومت میں مسلمانوں کو خاص طور پر مراعات حاصل ھو گئیں۔ صدر الدین احمد الخالدی مراعات حاصل ھو گئیں۔ صدر الدین احمد الخالدی

کے کے ناکام تجربے کی وجہ سے الچاوی کے نام سے بهی مشهور تها) جسر به ذوالحجه ۱۹۲۱ ه/ ۱۸ نومیر ۲۹۲ ع کو صاحب دیوان (وزیر) مقرر کیا گیا تھا صدر جہاں کے خطاب سے نوازا گیا، اور دہ هزاری کا فوجی منصب عطا کیا گیا۔ اس کے بھائی قطب الدين احمد كو قاضى القضاة كي حيثيت سے قطب جہاں کا خطاب حاصل تھا ۔ صدر جہاں نے کاروبار سلطنت سے مغل امیروں کو سراسر ہر دخل کر دیا تھا۔شاھی جاگیروں کے لکان''اینجو'' اورعام وباستى لگانوں ''دلا'' ميں كوئي استياز روا نميں ركھا جاتا تھا ۔ وزیر کو اس عہدے سے علٰحدہ کرنے کے سلسار میں امیروں کی تمام کوششیں رائنگاں گئیں ۔ کیخاتو کے حکم سے سازشیوں کو وزیر کے حوالے کر دیا گیا لیکن اس نر انهیں معاف کر دیا اور آئندہ اس قسم کی شکایات ہیش کرنے کی سختی سے ممانعت کر دی ۔ اس خاندان کے دیگر حکمرانوں خصوصاً اپنے پیش رو ارغون کے برعکس کیخاتو نے اپنر مختصر عهد حکوست کو کسی طرح کے ظلم وستم سے داغدار نہیں کیا، لیکن دوسری طرف اس نے اپنی فضول خرچی اور همر که و مه پسر نوازشات کر کے ریاست کا حال پتلا کر دیا ۔ جانوروں کی ایک متعدی بیماری ''یوت'' پھیل جائر سے حالات اور بھی خراب ھوگئے۔ دربار کے اخراجات پورے کرنے کے لير خزانية شاهي كو قرض لينا پڑا ليكن اسے واپس سے مجبور ھو کر مغربی ایشا میں پہلی اور آخری ہار چینیوں کے نمونر پر کاغذی سکه (چاو) جبرا چلانے کی کوشش کی گئی (۳۹ م ۸/م ۹۹ ع) لیکن اس اقدام سے مشکلات اور بڑھ گئیں اور بادشاہ اور اس کے وزير كا وقار بهت كم هو كيا ـ دو هي ماه بعد يه نوث وایس لے لیے گئے اور جیسا که Grunder. : Dorn 

چاو کا لفظ بھی باتی نه رها۔ بورپ کے کوانیو نوٹوں کو همیشه عربی نام واقائمه اللہ یاد کیا عیاقا هے، لیکن بارھویں / اٹھارھویں صدی تک لفظ جات فارسی زبان میں ملتا تھا اور اس کے معنی وجملی Quellenstudien : F. Tuefel ) جاتے تھے ور من الماري الماري

كَيْخَاتُو كو تخت سے اتارنے اور قتل كرنے کے بارے میں دیکھیر بائیدو، و : و و ه .

مآخذ: (١) تاريخ وصاف، مطبوعه هند، ص ٥ م م : ابعد : Histoire des Mongols : D. Ohsson (۲) AY ببعد: (۲) Geschichte der : Hammer-Purgstall History: Howorth ( ) ! Lan 494 : 1 (Ilchane . بيعد ۲۰۵ re in the Mongols

(W. BARTHOLD)

گیزه : (جیزة) مصرکا ایک شهر .

گیسّو دراز :''سید محمد حسین " کیسو دراز 🁁 حِشتى " \_ نام محمد، لقب صدرالدين، كنيت ابوالفتح، عرف کیسو دراز تھا۔ان کے والد ابن یوسف عرف راجو قتال تهر \_ سلسلة نسب حضرت امام حسين ره تك بينجتا هـ آبائي وطن خراسان اور حنفي المذهب چشتی المشرب تھے ۔ ہارھویں ہشت کے جد ابوالحسن جندی قبل فتح دہلی عالباً رامے ہتھورا کے زمانے میں (۱۱۳۱/۱۳۱ تا ۱۸۵۵/۱۹۱۹) مجاهدين کي ایک چهوٹی سی جماعت کے ساتھ هرات سے دہلی آئے ، ادا کرنے کی اس میں سکت فہ تھی، ان حالات | ایک معرکے میں شہید ہوئے۔ ان کے والدسید ہوہ انہ المتخلص به راجه حضرت نظام الدين محبوب المني (م و و م م م م م م م ع ع مريد تھے .. علوم ظاهر ا باطنی میں کامل تھے۔ ۲۸ ۔ ۹ ۲ ے ۵ میں معند ے عبد میں جدید ہاے تخت دولت آباد دیکر اولیاه الله کے ساتھ گئے ، وجوہ ﴿ ﴿ میں ان کی وفات هوئی ۽ مغفن خان اللہ ا کیسو دراز دیلی میں پیشا جو پی

المتارف في \_ يعنى . برء (اطائف)؛ ٢١١ (سير نصدى: ٩٧٥ (تاريخ حبيي): ٥٧٥ مكر (بقول مثاله نكار) و ١٥ زياده مستند هـ ـ سكونت بداؤن دروازهٔ سهر ولی (جواسم) تهی ـ دولت آباد گئے تبو نو سال کے تھے ۔ ابتدائی تعلیم والد اور نانا سيد علاء الدين مير ميرال كي مريد شيخ نظام الدين بداؤنی سے پائی ۔ لـڑکین ہی سے نہایت متنی اور صوم و صلوة کے پابند تھے۔ خواجه بسرهان غریب نے ایک خاص محفل میں فرمایا: "شما را نعمتے از آخوند مولانا محمود برسد، حيران بوديم "دجا ما و کجا دیلی (جوامع)' ۔ گیسو دراز ہے۔4/ ۱۳۳۰ء میں والدہ کے ساتھ دولت آباد سے چل کر دہلی آ گئے ۔ اس وقت خواجه گیسو دراز کی عمر پندرہ سال تهى ـ سولهوين سال حضرت خواجه نصير الدين روشن چراغ دہلی کے مرید هوے۔ حظیرة شیر خان (جهال بناه) میں مجاهده اور ریاضتیں کیں اور حسب ایماے پیر که "ما را باتو كارها ست" و وسال كي عمر مين قاضي عبد المقتدر شريحي الكندى، تاج الدين بهادر، شرف الدين كيتهلى (سير محمدى) اور عماد الدين تبريزى (حدائق الأنس) حيسر متبحر علما سے صرف و نحو، اصول فقه، حديث تفسیر، معقول و منقول وغیره، کی تکمیل کی اور علم عاطئی میں بھی مدارج اعلٰی طے کیے ۔ حظیرہ شیر خان می ملا نصیرالدین تهانیسری دانشمند ،شیخ آدم مولاقا عمر وغيره سے علمي مباحثے هوا كرتے تھے . **آب کی تصانیف** مدح و فضیلت صحابه ره سے مملو هیں۔ سے پید روز قبل ے دیا ہے جند روز قبل ے دے ہ والشارات سے سرفراز فرمایا ۔ اس وقت ان کی عمر ۔ س مرشد کی مسند سنبهالنے المسال رشد و هدایت کے کام میں بسر المام معلوم هوتا هے که روشن جراغ من المعلم كما تابناك دور ختم هو كيا

(مشائع چشت) کیونکه سلطان فیروز تغلق اور بڑے بڑے علما مولانا حسین دہلوی، نصیرالدین قاسم، مولانا معین الدین توهانی، شیخ زاده نور الدین اجودهنی، فرزندان و بزرگان شیخ فرید گنج شکر، کے علاوہ هزار ها اشخاص ان کے مرید و معتقد تھے جن کی زندگی کا مقصد رشد و هدایت تھا.

گیسو دراز نے . سمال کی عمر دیں ہی ہی رضا خاتون سے عقد کیا ۔ ماہ محرم ۸۰۱ه/۱۳۹۸ء تا ۸۰۳ امرہ ۱۳۹۸ میں انہوں نے امیر تیمور کے حملے اور دہلی کی تباهی کی پیشین گرئی کی اور خود مع متعلقین سلطان ناصر الدین کے عہد میں دولت آباد چلے گئے ۔ اثنا ہے سفر میں امران سلاطین ، علما و فضلا اور صوفیه نے ان کا خیر مقدم کیا .

دولت آباد میں عضدالدوله صوبیدار نے حسب الحكم سلطان فيروز بمهمني ان كا استقبال كيا اور نذر پیش کی ۔ بالاخر وہ گلبرگه گئے اور متصل تلعه گلبرگه مقیم رہے۔اور یہاں تقریباً بیس اکیس سال تک ارشاد و هدایت کے بعد بتاریخ ۲ ، ذوالقعده ، ۲ ه/یکم نوسبر ۲ ۲ م ۱ ع واصل بحق هوے "مخدوم دین و دنیا" (سیر محمدی) اور "مه سهبر ولایت بودند" (مجمع الاولياً) وفات كي تاريخين هين ـ ان كا عاليشان مقبره مع خانقاه سلطان احمد شاہ بہمنی (۸۳۸) نے بنوایا جو ان کا مرید و معتقد تھا ۔ انھیں خصوصاً خواجه احمد دبیر سے بہت الفت تھی، کہا کرتے تھے "(باعث) آمدن سن در دکن احمد دبیر است" (شوادل) - احمد دبیر نے قبل م ۸۲ شهادت بائی . اولاد : دو بیٹے سید محمد اکبر عرف میاں بڑے (۱۹۳ - ۱۹۲ مید موسف عرف سید محمد اصغر اور تین صاحبزادیان تهیں ـ بیبی فاطمه ستى (م ٣٠٨ بمقام سلطان پسور)، يى بتول منسوب به سید سالار لاهوری، اور بی بی اسة الدین ـ ا گیسو دراز کے اخلاف اب بھی دکن میں موجود هیں، تاریخ معتدید، روضتین (روضهٔ بزرگ و خرد)، ایک مدرسهٔ دینیه اور ایک کتابخانه آن کی یادگار مے معرس دھوم دھام سے منایا جاتا ہے ۔ سلاطین دکن آن کا بہت احترام کرتے تھے ۔

خلفا: ان کے چالیس کاملین تھے (سیر محمدی و تبصرة الخوارقات).

بعسض اتسوال: (١) الشريعة افضل من الحقيقة؛ (۲) "دیوانه با خدا باش و هشیاریا محمد" (محبت نامة) - شاه كمال ( :شواسل ) ني اس كي اس طرح ترجمانی کی ہے: ''عینیت سے سست ہوں اور غیریت سے هوشيار''؛ (٣) ''ماهيت او تعالى عين ذات اوست''۔ (ما هيت حق، غير ما هيت خلق هے (شاه کمال)؛ (س) والقهره لطفه، لطفه قهره"، معرفت جمع اضداد كا نام ه (شاه كمال)؛ (ه) لا تنجلي في صورة سرتين: (تجلی کو تکرار نہیں، حقیقت کو تبدل نہیں" (شاه نمال)؛ (٦) الواحد في الواحد، بايتهمه صورت دوئي باقيست : (اسمار الاسرار) ـ دو ذات ایک وجود (شاہ کمال)؛ (۷) سالک کےلیے دو چیزیں لازم هين : تزكيهٔ نـفس و تــوجّه تام، (سراد انهماك و سواظبت)؛ (٨) شغل اره تجلي جلالي هے - جسم پرزے پرزے ھو جاتا ہے اور تجلی رحمانی سے اصلی حالت [پر لوث آنا هے] (اجودهن میں شیخ منور فضل سے حضرت گیسو دراز کا چشمدید واقعه مشهور هے)؛ (p) واعشق جان كائنات است، عشق لاعين و لاغير است، باچشم (....)، " - گیسودراز کو شیخ ابن العربي سے بعض مسائل میں اختلاف تھاء علامه جمال الدين مغربي، شيخ نصير الدين تهانيسرى، اور میر اشرف جہانگیر سمنائی سے ساحثے ہوئے۔ مكر نفس توحيد وجودي (وحدة الوجود) مين اختلاف

تسانیف: کسو درازی ه. ، تصانیف بیان کی جاتی هیں ، مشہور تعبانیف میں سے بعض (جو

مستند هیں اور حیدر آباد میں طبع هو چکی هو اور درج دیل هیں .

(۱) شرح آداب المريدين (شيخ عبدالقاهر سهروردي) وخاتمه بفارسي (عربي قلمي، پثنه لائبريري)؛ (٢) شرح زيدة الحقائق (تمهيدات عين القَّضاة همداني)، (٣) شرح رساله قشيريه (شيخ عبدالكريم هوازن التشيرى)، (م) حداثق الأنس؛ (٠) شرح الهامات غوث اعظم الموسوم به جواهر العشاق؛ (١-) استقامة الشريعة بطريقة الحقيقة، تاليف ٢ و ٥ هـ؛ (١) أسمار الاسرار تاليف قبل ٨٠٥ه؛ (٨) شرح فقه أكبر (امام ابو: حنيفه): (و) ديوان گيسو دراز، الموسوم به سانيس العشاق" تقريبًا تين هزار بيت؛ (١٠) رساله برهان العاشقين ؛ (مختصر حيستان، دو صفحه) جس كي مختلف شرحین سید محمد کالپوی، عبدالواحد بلگرامی اور شیخ رفیع الدین محدث وغیرہ نے لکھی ھیں! (۱۱) جوامع الكلم (ملفوظات) مرتبة سيد محمد اكبر حسيني فرزند کیسو دراز، تالیف ۲۰۸۰ سه، مطبوعه؛ (۲۰) مكتوبات كيسو دراز ـ مرتبة ابو الفتح علا الدين قریشی گوالیری ـ تالیف ۲۰۸۸؛ (۱۳) تفسیر ملتقط ـ (كتبخانه شيخ علاه الدين جنيدى، كلبركه صدر المشائخ)، غير مطبوعه؛ (م،) وجود العاشقين ، قلمي مكتوبة محمد على معمار ٢٧، جلوس محمد شاهى .. كتب خانة آصفيه (مطبوعه).

تصنیفات جن کا سلفوظات وغیرہ میں ذکر ہے اور ان کا درس بھی دیا ہے .

(۱) تفسير بطرز كشاف؛ (۲) حواشي كشافيه (سير سحمدي)؛ (۲) ترجمهٔ مشارق، تاليف ، يوه (تاريخ حبيبي)؛ (۲) شرح قصوص العكم (جواسع الكفية) (۵) حواشي قوت القلوب؛ (۱) شرح رسالهٔ ابن الدر (۵) شرح قميدهٔ حافظيه؛ (۸) شرح؛ قدقية فرب الامثال .

قديم اردوى تيمسينات

و السالة المسالة (نام) ان سے منسوب هيں .

مأخل : (١) حديد شاعر قلندر وخير المجالس، م ٥٠ -نه و من قلمي، كتبخانة آصفية حيدر آباد؛ (٧) مخدوم زاده سيد اكبر حسيني : جوامم الكلم، قلمي، كتبخانة أصفية حيدر آباد ۲.۸ ـ ۳.۸ ه؛ (۳) سيد محمد حسيني گيسو دراز: حداثق الانس، مطبوعة حيدر آباد، قبل ه ٨٧ ه؛ (س) مير محمد على سالاالي وسير محمدي، مطبوعة الله آباد يهم وه: ( ه ) ملفوظ سيد يدالله حسيني : محبت نامه، قلمي، كتب خانة آصنيه، حيدرآباد ٣٦٨ه؛ (٣) عبد العزيز بن شير ملك: تاريخ حبيبي، قلمي، كتبخانة (شيخ علاءالدين حجادة شيخ روضه كلبركه، ٩٩٨ه؛ (٤) ابوالفتح قریشی گوالیاری بمکتوبات گیسو دراز، قلمی، کتبخانهٔ آهنیه حیدرآباد ۲۰۸۰: (۸) نظام حاجی غریب یمنی: لطائف اشرقي، مطبوعه، (نوين صدى هجرى )؛ (٩) سيد من الله حسيني نبيره كيسو دراز: شوامل الجمل در شمائل الكمل ملفوظ عاص قلمي تسعة ابو محمد عمر اليافعي حيدر آباد، م ٨٨ ـ عدمه؛ (١٠) سيد على الله عرف سيد بابو: تبصرة الخوارقات، قلمي كتبخانة آصفية حيدرآباد، (٩٨١ هجری)؛ (۱۱) شیخ عبد الحق محدث دہلوی: آخبار الأخيار، مطبوعة مجتبائي ديلي، ١٣٠٩، : (١٢) على اكبر: مجمع الاولياء، كتبخانة نواب سالار جنك، حيدرآباد، سم. وه؛ (سو) جبان نما على شاه: تاریخ محمد یه (خاندان گیسو دراز)، مطبوعهٔ عزیز دکن خصدوآباد - (٨٠٠١ - ١٣١٨) ؛ (م١) يشير الدين احمد دیلوی : وقایع دیل، مطبوعه؛ (۱۵) عبد الحق: الإردوكي نشو و تما مين صوفيا عدام كا حمد، مطبوعة ألكوالهي، طبع ثاني ١٩٥٧ء؟ (١٦) سيد احمد خان: المتاديد، مطبوعه.

(سعفاوت مرزا [تلخيص از اداره]) ایک البانوی تبیله (Gega)؛ ایک البانوی تبیله

کا ملک) سلسلۂ کوہ البرزکے شمال اور بحیرۂ خُزرکے جنوب میں ایران کا ایک صوبه ۔ اس کے مشرق کی جانب طبرستان یا مازندران ہے اور اس کی شمالی حد دریائے کر اور آرس (Araves) کے مقام اتصال تک پھیلی ہوئی ہے ۔ تاہم ملکی تقسیم کے اعتبار سے اسے روس سے استارہ ندی علیجدہ کرتی ہے۔ اس کا صدر مقام رِشْت هے ۔ اس كا اندروني علاقه دلدلي هے (للهذا عوام اس ملک کے نام کا اشتقاق کل (کیچڑ) سے کرتے ھیں) یہ جنگلوں اور شہتوت کے گھنے باغوں سے پٹا ھوا ہے ۔ اس کا پہاڑی علاقہ دیلم کے نام سے مشہور ہ۔ یہاں کے باشندے اپنے آپ کو گیلی کہتے ھیں ۔ لاھیجان کے قریب سفید رود سمندر میں جا گرتا ہے، ابریشم ہائی کی صنعت یہاں عام ہے اور زراعت میں چاول کی کاشت کو اہمیت حاصل ہے ،

یہاں کی مسلسل مرطوب ہوا کے اثر سے طبیعت میں سستی پیدا هوتی ہے، معتدل اور مرطوب موسم سرما کے دوران میں بھی گرم ہوائیں چلنے لکتی هیں اگر بلندی سے نکاہ دوڑائی جائے تو جنکل ایک برکنار هرمے بھرمے سمندر کا منظر پیش کرتر هيں، ان جنگلوں سيں ايک خاص قسم کا شير پايا

حال هي مين جو اصلاحات عمل مين آئي هين، ان کی وجہ سے گیلان ایک اول درجر کی خود مختار ولایت بن گیا ہے، اس کا دارالحکومت رشت ہے اور بندرگاہ انْزلی [رَكُ بَان] جو محض ایک گاؤں ہے، گيلاڻ کي کل آبادي تقريبًا دو لا کھ پيچاس هزار هي (تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق سترہ لاکھ) اور محاصل ۲۰۲۸ تومان، صوبه چار بلوكون مين منقسم هے (١) تُوَالِش (صدر مقام كركانه رود)؛ (٧) لاهیجان؛ (م) لِنکه رود (جس میں رود سر اور رانهگ و معاول مود كيلون ، Geise ا شامل هين) اور منجل (مع رحمت آباد) بهلے يه



حسب ذيل پانچ اضلاع پر منقسم تها : رانگو، لاهیجان، رشت، قومن اور گسیکر ـ ایک زمانے میں قومن دارالحكومت سمجها جاتا تها اور اس كے إ اهم تربن مقامات تُدولِم، لاهيجان، بمشهر، سُكوتِم، ﴿ هِ وَهُ عَالَبًا كَيل تهر. سلوس اور حبشم تهے، تاهم مقامی باشندے صرف اس کی یه جغرافیائی تقسیم تسلیم کرتے هیں که سفید رود صوبر کو دو ضلعوں میں تقسیم کرتا ہے: بيه پس (ضاع رشت) اور بيه پيش (ضاع لاهيجان) - مُسْرُو: سفر نامه ، ص XXII و ١٠) . ملک کی مقاسی ہولی میں بیہ دریا دو دہتے ہیں اُ (احمد رازی : هفت آقلیم، منقول در شیفر Schefer : ۲ (Chrest Pers. ) مخطوطة شيراني كتاب خانة بنجاب يمونيورستي، ورق سمه الف) ديكهير (١) Melgunof ، ص ، ۳ ، حاشیه ؛ (۲) Caspia : Dorn ، س ہم) ۔ گیلان ایک مدت تک آزاد رہا اور بھر اسے مولا کو نے فتح کر لیا ۔ اس نے ١٠٢٧ء میں شمیران کے دفاعی استحکاسات سنہدم کرکے زمین کے ہراہر كر دير \_ بالآخر صفويوں كے زمانے ميں يه صوبه ایدان میں شادل ہو گیا ۔ عباس اول کے عبد میں رشت دارالحكوست تها \_ تالش جو شمال ميں هے، اس سر علحده در دیا گیا اور اس کا بیشتر حصه وعید نامه گلستان'' ۲۸۱۳) کے تحت روس کے حوالمے کر

> یا آوت نے جیلان نامی ایک قبیلے کا ذکر کیا ہے جو اصطَخر سے نقل مکانی کر کے بحرین جلا گیا تھا۔ اسرق القیس کے ایک شعر کی روسے انھوں نر کان کنوں اور معماروں کی حیثیت سے وہاں کے

حکمرانوں کی ملازمت اختیار کرلی تھی (Van Vloten : : A Wien. Zeitschr. f.d. Kunde d. Morgenl. ۲۲، ۱۸۹۳ء)، جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔

معلوم هوتا ہے که قدیم بادشاه گیل (عربی جیل) کا لقب اختیار کرتے تھے (دیکھیے (۱) فرهنگ الطّبري: (٧) المُسعُودي: مَرْوج، ١: ٩ ه ٩: (٣) نامير

م اخل : (۱) Bibl., Geogr. Arab. (الاصطخرى)، ص م. ب و ه. ب ؛ ج ب (ابن حوالل)، ص ٢٠ ٢ بيعد ؟ ج ٣ (العقدسي)، ص ١ ٥ و ٥ ٥٠ و ٣٦٠ و ١٣٣ ببعد) : (٧) ياقوت ٧ : ١٤٩ (٧) . Muhamm. : Dorn Geschichte Stidlichen Quellen « Kustenlander des Kaspischen Mecres Diet.: Barbier de Meynard (\*) \* \* ' \* ' 7 ( • ) بيمل ١٨٤ ت (Geogr. hist. et litt. de la Perse Le Ghilan et les Marais caspiens: Alex. Chodzko (41A. - 1Ary Nouv. Annales des Voyages) Das südliche Ufer des Kaspischen: G. Melgunof (7) Meeres, ctc. (لاثورك ١٨٩٨ع)، ص ع٢٤ تا ١٨٨٨ Eranische Altertumskunde : Fr. Spiegel (4) د : ۱ : ۱ : ۱ : Dorn (۸) بمواضع کثیره، دیکنیر اشاریه ؛ (Fransahr : Marquart (۹) من ۱۲۳۰ Chrestomathie: Ch. Schefer (1.) : + + . 1 + 2 ! ... Revue du (11) : ien AY : Y persane · YAY : (+1917) YY 'Monde musulman (CL. HUART)

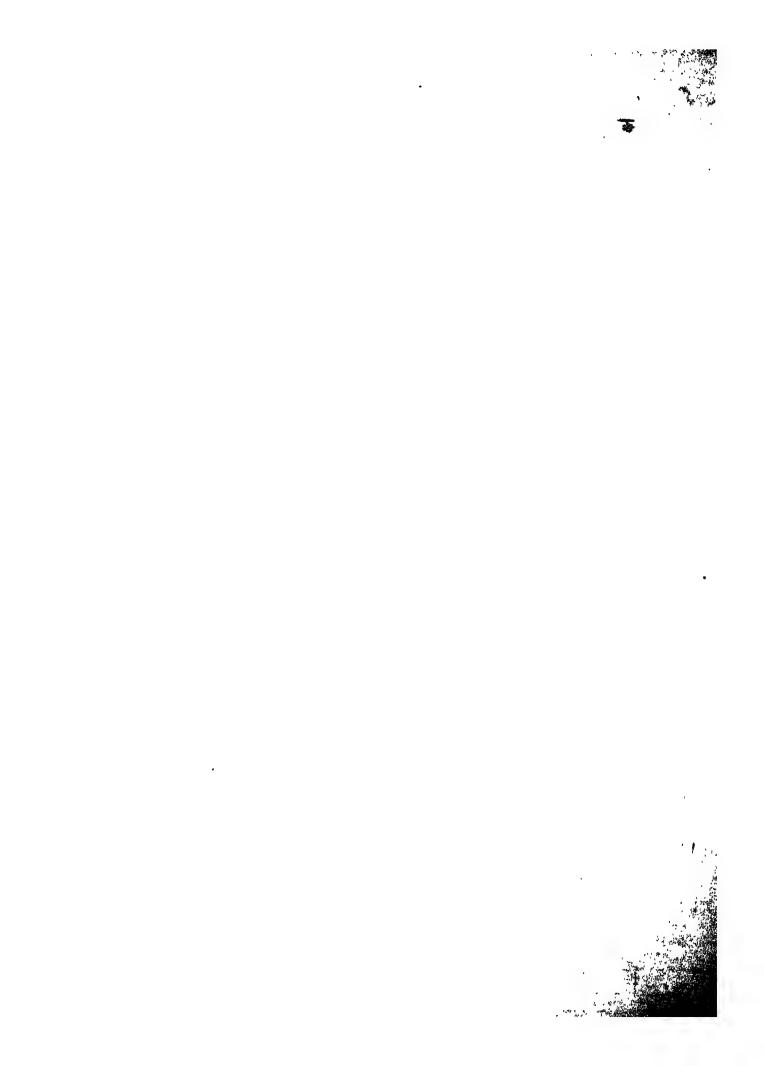

⊗ ل: حرف لام، عربي حروف تهجي كا تیئیسوال، فارسی حروف تہجی کا ستائیسواں اور اردو حروف تهجي کا بياليسوال حرف جس کی عددی قيمت از روے ابجد تیس ہے ۔ سیبویه ( نتاب سیبویه، طبع قاهره، ١٣١٤ م م م م اور ابوالبركات ابن الأنباري (اسرار العربية، طبع دمشق ١٩٥٥ء، ص . ۲؍ ببعد) کے بیان کے مطابق عربی حروف تہجی کے لیے جو سولہ مخارج مقرر ہیں، ان میں سے آلھواں مخرج (ادا آدرنے کی جگه) حرف لام کے لیے مختص ہے جو زبان کے داھنے "کنارے سے لے "کر زبان کی نوک کے آخر تک کے اس حصے پر مشتمل ہے جو ضواحک، ناب، رہاعیہ اور ٹنیه دانتوں کے اوپر بالاثی تالو کے ساتھ ٹکراتا ہے (و سن حَافَة اللَّـسَان الٰی مُنْتَمْني طُرف اللَّسَانِ مَا يَسِنَهَا وَيَسِنَ مَا يُليُّهُا مِنْ الحُّنكِ الأعلى وَمَا فَوْقَ المَّاحِكُ و النَّابِ وَ الرَّبَاعِيَّةِ وَ الشُّنيَّةِ سُخُرِّجُ اللَّامِ، كتاب سيبويه، ص ه . م ، طبع قاهره، ي و م و ه) .

صوتی اعتبار سے لام حروف مجہورہ (جُہر سے، یعنی نمایاں اور سخت انداز میں ادا هونے والے) میں سے اور ان کی ضد حروف مهموسه (هُسُ سے، یعنی دهیمی اور نرم آواز سے ادا هونے والے) هیں جن کا مجموعه اس جملے میں ہے: ستشخشک خَصَفَه بعنی اس کا رنگ تجھے تین بنا دے گا؛ اس

مجموعے سے باہر والے تمام حبروف مجہورہ ھیں ۔ ایک اور صوتی صفت کے لحاظ سے لام كو حروف مُذَلَّقه يا حروف الذُّلْق [نيز حروف الذُّلَّاقة]، يعنى تيز آواز سے ادا هونے والے حروف ميں شامل کیا گیا ہے (اور ان کا مجموعہ اس جملے میں ہے: فَرْ مِنْ لَبِّ : وه عقل سے بھاگا) ـ حروف مذلقه كى شد حروف مصمته (صمت سے، یعنی جبکر سے ادا ہونے والے حروف) هيں (ابن الانباری: اُسرار العربية، طبع دمشق عهو ۱ع، ص ۱۲۴ كتاب سيبوية، طبح قاهره، ١٣١٥ ه، ص ٥٠٠٨) ـ ابن منظور (لسان العرب بذیل ماڈم) نے حروف ذُلُق صرف تین (راء، لام اور نون) بتائے هيں، گويا اس كے نزديك فاء سيم اور باء حروف ذلنی کے ضمن میں نہیں آتے؛ الزبیدی (تلج العروس، بذيل ماده) كا بيان هے كه چونكه حروف دُلّق تیزی سے ادا هوتر هیں، انسانی زبان کو زور صرف کرنا پڑتا ہے اور گفتگو میں آسان لگتر ہیں، اس لیر کلام عرب میں کوئی خماسی کلمه (بانچ حرفی کلمه) ان سے خالی نہیں ہوتا .

قواعد لسانی کے اعتبار سے لام حروف عاسله میں سے ہے اور اس کی دو صورتیں موتی میں : ایک لام بحیثیت حوف جس اور دوسری لام جازم کے طور ہر ۔ لام جب حرف جس کے طور ہر استعمال جو تھا۔

کبھی تو اسم آپر داخل ہوتا ہے اور کبھی فعل پر عمل کرتا ہے؛ جب اسم پر داخل ہو تو کئی ایک معانی اور مقاصد کے لیے آتا ہے: (١) انتہاء کے لیے جيسے كُلُّ يَجْرِي لاَجلِ سُسْمى، يعنى هر ايك مقرره مدت کی انتہا تک جُلتا ہے؛ (۲) ملکیت کے لیے جیسے أَلْمَالُ لِزَيْدِ: مال زيد كي ملكيت هـ، ملكيت كا لام اگر اسم ضمیر کے شروع میں آئے تو مفتوح ہوتا ہے جیسے لک (تیرا، تیرے لیے) اور لَهٔ (اس کا، اس کے لیے)، لیکن ضمیر واحد متکلم کے ساتھ مکسور آئے کا جیسے لی (میرا، میرے لیے)؛ (۳) شیبه سلکیت جیسے الباب للدار (دروازه كهر كايا كهرك ليم)؛ (س) تَعْدِیه کے لیے جیسے وُهُبُتُ لزَیْد سَالاً: میں نے زید كُو مال بغشا ؛ ( . ) تعليل كي ليے جيسے جئت لا گرامک: سیں تیری عزت کے لیے آیا هوں؛ (٦) لام زائدہ جارہ جیسے لزید ضَربت: سیں نے زید کو مارا (شرح ابن عقيل على الألفية، ص ٩٨ تا ٩٩؛ اسرار العربية، ص ٢٥، ٢٦١)؛ (٤) لام قسم جيسے [لَتَبُلُونُ فِي أَسُوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ (٣ [ال عمرن]: ۱۸۹)، یعنی تمهارے مال و جان میں تمهیں ضرور آزمایا جائے گا؛ (٨) لام استحقاق جیسے العبد لله ([ [الفاتحة]: ١)، سارى تعريف الله ك لي هـ ؛ (٩) لام اختصاص جيم ألْجَنْهُ الْمؤسن : جنت سؤون کے لیے سختص ہے؛ (۱۰) لام صَیْرُورَة جيسے مُلقَ الْانْسَانُ الْعَبَادَةِ، انسان عبادت كے ليے بيدا كيا تكيا هـ، (السيوطي: البهجة المرضية في شرح الالفية، ص وو تا ١٠١).

جب حرف لام مکسورہ فعل پر داخل موتا ہے: (۱) تعلیل: جسے، موتا ہے تا کہ زندہ باکل الانسان لیعیش، انسان کھاتا ہے تا که زندہ بی تا کید نفی کے لیے، اسے لام جُود (انکار) میں جسے، ماکان زید لینخل دارک: شو تیں جسے، ماکان زید لینخل دارک:

تها \_ لام بمعنى الله بهى آتا هـ (ابن الانبارى: كتاب الانصاف، مطبع لائيدن ١٩١٩، ص ٢٣٥).

لام بطور حرف جازم جسے ''لام اس'' یا ''لام طلب '' بھی دہتے ھیں، جیسے و لیحکم آھل الانجیل بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ ﴿ (و [المَّائدة] : ٢٨) يعنى اہن انجیل کو چاہیے کہ جو احکام اللہ نے اس میں نازل فرمائے هيں اس کے مطابق حکم دیا کريں ؛ کبھی لام غیر عاملہ بھی ہوتا ہے، جسے کبھی تو "لام تا كيد" يا "لام ابتدا" فانام ديا جاتا ه ،جيس لَزُبِدُ أَفْضُلُ مِن عُمْرِو، يعنى زيد يقينًا عمرو سے افضل ہے؛ تبھی اسے "لام الجواب" کہا جاتا ہے، جو لو (اگر) ،لُولًا (اگر ایسا نه هوتا) اور قسم کے جواب میں. آتا ہے، جیسے لوعد تم عدنا (تم نے دوبارہ کیا تو هم بھی کریں گے)، لولًا عَلَی لَهَلُک عُمْرُ ﴿ (اگر علی الله نه هوتے تو عمر <sup>رہ</sup> هلا ک هو گئے هوتے)، واللہ لَزَيَّد ً درِيِّم (بخدا زيد توسخي هے) ("كتاب الْأَنْصَافَ، ص سرر، سهم): [مزید تفصیلات کے لیے نیز دیکھیے: (١) مجد الدين الفيروز آبادى: بصائر ذوى التميير، س: ۸. س تا ۱۱س (تاهره ۱۹۲۹ع) ؛ (۲) سعجم ستن آللغة، ه : ١٣٣ تا ١٣٥ (بيروت ١٩٦١ع)]. مَآخَدُ: (١) ابن منشُور؛ لسان العرّب، بذيل مادُّه؛

مأخل: (۱) ابن منفور؛ نسان العرب، بدیل ماده.

(۲) الزبیدی: تاج العروس، بذیل ماده؛ (۳) ابواکر ابن
الانباری: تناب الانصاف، لائیدن ۱۹۱۳؛ (۳)
ابن عقیل: سرح ابن عقیل علی الالنیة، سطبوعهٔ قاهره؛

(۵) السیوطی: البهجهٔ المرفیهٔ فی شرح الالفیة، سطبوعهٔ
قاهره،؛ (۲) وهی مصنف: شرح شواهد المغنی،
قاهره، ۱۳۱۹، (۱) ابو البرکات عبدالبرحمن ابن
الانباری: آسرار العربیة، دمشق، ۱۹۱۵؛ (۸)
سیبویه: کتاب سیبویه، قاهره، ۱۳۱۵.

(ظهور احمد اظهر)

اَلُلات ؛ زمانۂ جاہلیت میں عربوں کا ایک ہ مشہور بت جسے طائف کے شہر میں بنو ثقیف نے پرستش کے لیے ایک بتخانے میں رکھا ہوا تھا۔ یہ الذُّكُر وَلَـهُ الْأَنْشَى ۚ تِـلْكُ اذًا فَسَمَّةُ بت سفید پتھر کا بنا ہوا تھا اور اسے نقش و نگار سے خوب آراسته کیا گیا تھا۔ اسلام سے پہلر عربوں میں بت پرستی کا عام رواج تھا ۔ عربوں کے دیگر مشہور ہتوں (= اَمْنام) میں عُزّی، مَنَات اور هَبَل خاص طور پر قابل ذکر هيں.

> اللَّات کے بارے میں سختلف اقوال ہیں: ابن جریر نے ایک قول یه بیان کیا ہے که عربوں نے اللہ تعالی کے ناموں کے چند مؤنث نام بنا کر بتوں کے نام ر کھ لیے تھے اور اللہ کا مؤنث اللَّات بنا لیا؟ دوسرا قول ابن الكلبي (م س. ١ه) كا هے كه بنوثقيف کا ایک شخص صِرْمَة بن غُنم ستو بنا در حاجیوں ك سهمان نوازى ديا دراً تها (كتاب الأصنام: لسان العرب؛ بذبل مادّة لت)؛ جب وه سركيا تو لوگ اس کی قبر پر جمع ہونے لگے اور اسے پوجنا شروع در دیا (ابن دثیر: تفسیر) ـ لغوی طور پر اللات لْت، يَلَّت (بمعنى پانى يا مكهن سير ملانا) سے اسم فاعل ہے (لسان العرب)، جس کے سعنی ہیں ستو تیار کرنے والا ۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس ط سے روایت ہے نه اللات ایک آدمی تھا جو حاجیوں کے لیے ستو تیار درتا تھا (الصحیح، "كتاب التفسير، بذيل سورة النجم [٣٥]، باب م).

عرب بالخصوص بنو ثقيف اس بت كا برا احترام درتر تھر۔ اسے ایک پہاڑی چٹان پر نصب کر ر بھا تھا ۔ حرم کعبه کی طرح اس علاقے کو بھی مقدس اور حرمت والا قرار دیتے اور اس پر چادر اور غلاف چڑھاتر اور اس کا طواف درتے تھے ۔ بنو مالیک بن ثقیف کا خانوادہ آل ابی العاصی اس کے ستولی تھر (جمهرة، ص ۱۹۸).

قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اللات اور دوسرے دو بتوں کا ذکر يوں فرمايا هے : أَفَرَ يُسَمُّ اللَّكَ

ضيري ٥ ان هي الآ اسما؛ سميتموها انتم و أَبِنَاقُ لَدُمْ شَا أَنْدَلَ اللهُ بِهَمَا مِنْ سُلُطُنِ ۗ إِنْ يَتَبِعَوْنَ إِلَّا الْفَلَّنَّ وَسَا تَهْوَى الْانْفُسَّ وَ لَقَدْ جَاءً هُمْ أَسِنْ رَّبِيهُمْ اللَّهَدْي (٣٠ [النجم]: 19 تما ٢٣)، يعنى بهلا تم لوگوں نے لات اور عزی کو دیکھا اور تیسرے سنات کو (که یه بت دمیں خدا هو سکتے هیں) ؟ (مشرکوا) کیا تمهارے لیے تو بیٹے هوں اور الله کے لیے بیٹیاں؟ یه تقسیم تو بہت ہے انصافی کی ہے .. یه (بت) تو صرف نام هی نام هیں جو تم نے اور تمهارے باپ دادا نے گھڑ لیے ھیں. خدا نے تو ان کی کوئی سند فازل نمیں کی ـ یه (کافر) لوگ محض ظن (فاسد) اور خواهشات نفس کے بیچھے چل رہے ھیں، حالانکه ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس هدایت آجی ہے۔ الله تعالٰی نے ان آیات میں واضح طور پر فرما دیا کہ یه بت جنهیں تم نے خدا سمجھ زائھا ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ تم نے خود ھی انھیں خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا ہے ۔ یہ سب کچھ تمھاری اپنی افترا ہے اور سن گھڑت باتیں ہیں .

حدیث میں ان بتوں کو طَاغِیّة (جمع : طُواغیت) بھی دہا گیا ہے۔ جب بنو ثقیف نے اسلام قبول در ليا تو آنحضرت صلّى الله عليه و آله و سلّم نم حضرت ابو سفیان رخ بن حرب اور مغیره رخ بن شعبه کو اس بت کے انھدام کے لیے روانه فرمایا - ابن حزم نے منهدم کرنر والول مین حضرت خالد بن ولید اور حضرت مغيره وط بن شعبه كا نام لكها هـ (جمهرة، ص ۱۹۸) - حضرت مغیره رخ بن شعبه نے اسے منهدم کر ال شروم کیا تو بنو ثقیف کی بعض عورتیں اس انهدام کے خلاف احتجاج کرتے ہوے ننکے سر چیخ پکار کرتھا 🚉 هوئی نکل آئیں ۔ بہر حال حضرت مغیرہ ﴿ و النَّعَزَّى لَا وَ مَـنَّـوةَ النَّمَالَشَةَ الْآخَرَى ٥ ٱلْكُمُّ اللَّاتَ كو منهدم كر ديا اوربت خاني بيجير المواجعة كأسهم شده مال و زر لے كر آنحضرت صلّى الله عليه و | صوبے كا صدر مقام بنا ديا گيا تھا. آله و سلم کی خدست میں حاضر ہوئے.

> ہنو ثقیف کے سردار حضرت عروہ رط بن مسعود کے ذمے کچھ قرض تھا ۔ آپ منے حکم دیا کہ اس مال میں سے وہ قرض ادا کر دیا جائے ۔ اسی طرح اس سے پہلے مشرف باسلام ہو چکے تھے (جُوامُعُ السَّيْرة، ص ۸۵۷).

عزى كى قسم كهانے سے منع فرما ديا اور حكم ديا إ کہ جو کوئی حلف اٹھاتے وقت لات یا عزی کا نام لے تو لا الله الا الله كا يهر سے اقرار كرے اور آئندہ کبھی لات کی قسم نه کھائے (البخاری: الصحیح، كتاب التفسير، سورة النجم، باب ،؛ أبن كثير: تفسیر) .

(٧) البخارى: الصعيح، كتاب التفسير، سورة النجم، (س) ابن منظور: لسان العرب، بذيل مادّة ل ت؛ (ه) ابن عزم : جوامع السيرة، ص عدم، مدم؛ (٦) وهي مصنف: جمهرة انساب العرب، ص ٩٩، [عبدالتيوم ركن اداره نے لکھا].

(اداره)

الأذقيه: شمالي شام كي ايك بندرگاه هـ .. اس کا بانی سلوقوس اول ہے جس نے اس کا نام اپنی والدہ Laodike کے نام پر رکھا ۔ سلطنت سلوقی کے آخری دور میں به اس اتحاد اربعه کا رکن تھا جو شام کے چار سب سے اہم شہروں یعنی انطاکیہ «Seleuceia سلوقيه Apameia أغاميه Astinoficia الله عنوا تها ـ درميان هوا تها ـ المنا الله کے عمید میں اسے تھیوڈوریش کے نثر

جب عربوں نے جس کے والی حضرت عبادة رم بن الصاست الانصاری کی زیسر سر کردگی شهر پر فوج کشی کی تو یہاں کے باشندوں نے جم کر مزاحمت کی ۔ عبادة رض نے لاذقیه کے قریب پڑاؤ مال میں سے حضرت قازب رطین الاسود بن مسعود کا ! ڈال دیا اور اتنی گہری خندقیں کھدوائیں قرض بھی ادا کیا گیا۔ یہ دونوں صحابی بنو ثقیف ہمن میں سوار بھی بغیر د بھائی دیے آگے بڑھ سکتے تھے ۔ وہ نمائشی پسپائی کے بعد رات کو واپس آئے اور اهل شہر دو ہے خبری میں آلیا، آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہِ و سلّم نے لات اور ، جنھوں نے بلا تاسّل شہر کا بـڑا دروازہ دھول ر دیا تھا۔ اس طرح عبادة عن شہر میں داخل ہو گئے۔ ، پھر قلعے پر حملہ کیا گیا اور عبادہ مع نے اس کی فصیل پر الله آ دبر کا نعره بلند دیا ۔ عیسائی رعایا کا ایک حصه البسيد (البلاذري، طبع De Goeje) ص١٣٣٠ سطر م میں الیسید هے جس کی تصحیح درلینی چاهیے: نه. ج نZ.D.M.G.: Wellhausen در Ed. Schwarz مآخذ: (١) قرآن مجيد (٣٠ [النجم]: ٩١ تا ٣٠)؛ من ٢٠٠٠) بهاك كيا ـ انهول نے شهر ميں واپس آنے كى درخواست کی جسے خراج کے طور پر ایک معینه رقم کی باب ۲؛ (۳) ابن کثیر : تفسیر، بذیل سورة النجم، : ادائی پر منظور در لیا گیا ـ گرجا پر انهیں کا قبضه رہا ۔ عبادة رض نے ایک نئی سسجد بنوائی جس میں بعد و توسیع کی گئی (البلاذری: نتاب، د دور، ص ۱۳۲ ا ببعد) \_ تقریبًا \_ م ه (بقول البلاذری: ١٠٠٠ میں یونانیوں نے بحری بیڑے کے ساتھ لاذقیّہ کے ساحل پر حمله کیا، شہر کو جلا ڈالا اور اس کے باشندوں کو قیدی بنا کر لے گئے (البلاذری: نتاب مذکور، ۱۸۴۱ مضرت عمر ۱۹۵۱ می ۱۸۴۱ مینون عمر (ابن عبدالعزیز<sup>7</sup>) نے شہر کو از سر نو تعمیر و مستحکم کیا ۔ اور ہاشندوں دو زر فدیہ دے در قید کرنے والوں سے چھڑایا ۔ عمر رض کی وفات کے بعد یزید [ابن عبدالملک] نے شہر کی بحالی کی تکمیل کی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق یزید نے اس شہر کے استحکامات کی تجدید کی اور حفاظتی فوج میں اضافه

کیا (البلاذری : کتاب مذکور و مسعودی : اص هم، حاشیه ۸) ـ ۱۱۰،۰۰ میں هم ہے مروج الذهب، پيرس، ٨: ٢٨١) .

کا سارا شیمالی علاقه ۱۹۸۸ء میں بوزنطیوں سے (۱۱۰۸ء) میں بہمنڈ Bohemund نے شہیش قتح کرلیا (یعیٰی بن سعید الانطاکی، طبع Kračkovsky کسو دوسرے علاقوں تے و Vasiliev در Patrolog. Oriental. اعلاوه اسے متهمتری کا وعلم ک ۸۱۶) - یعنی بن سعید کے قول کے مطابق جس کا ! (Alexias : Anna Comnena) بون، ۲ : ۲ مرم، سه بیان Rosen کے نزدیک اللاذقیه کی ایک مقامی : ۲) اس کے بعد جلد هی Tancred نے پیزا کے روایت سے لیا گیا ہے، ، ۹۸ ء سی شمنشاہ باسل دوم | ایک بحری بیڑے کی مدد سے شمر پر قبضہ نے یہاں کا حا ئم ایک شخص ڈیرمرو ک نامی دوران میں جو فاطمیوں کے قبضے میں تھا، بڑی نے اسے فتح اور تاراج دیا۔ ۱۱۵۵ء اور ۱۱۵۰ء شا در کی ساتحتی سین عربوں نے شمہر کا سحاصرہ لیا بڑا یونانی گرجا ھی سحفوظ رھا ۔ ۲۳ جولائی تو اس نے باہر نکل در حمله کیا اور اسی کے دوران میں گرفتار ہوا اور قاہرہ سیں اس کا سبر اڑا دیا گیا (Zapiski Imp. Akad. Nauk : Rosen) دیا Michael Burtzes - (ببعد و ۱۵۳ مر ۱۹۳۱) (=البرجي) نے ۹۹۲ء میں شہر میں مسلمانوں کی ایک بغاوت فروکی اور انهیں بلاد روم کی طرف نکال یا دم از کم ایک حصهٔ شهر کمو دوباره حاصل دیا (یعیی، طبع Rosen؛ نتاب مذکور، ص . ب، ٢٣٥) - ١٠٨٦ ع مين اللاذقية بنو منقذ شيزرى ك قبضے میں تھا (Ousama : Derenbourg) س ۲۷ کے خوف سے تباہ کسر دیا جو پانچویں جنگ ببعد) مگر انھیں بھی اسے ملک شاہ سلجوقی کے حوالے اد دینا پڑا ۔ اگست ، ۹ ، ۱ ع سین شمهر پر نارمنڈی : بھی (۱۹ عسے) آدھ شمهر پر فرنگیوں کا قبضه رها ۔ کے دونٹ نے قبضہ کر لیا ۔ اس کے بعد یہ شہر جلدی جلدی مختلف هاتهون میں جاتا رها .. پہلے وہ اس حصة شهر دو اس كے حوالے كر ديں۔ ١٧٨١ه بوزنطیوں نے اس پر قبضه دیا، پہر ٹارنٹو کے بہمنڈ پر بوزنطیوں کا تسلط ہو گیا اور آخر کار ۱۸ ماہ کے ، مجبورًا دست بردار ہونا پڑا، لیکن سنقر کے زوال کے محاصرے کے بعد انطاکیه کے Tancred نے اسے فتح کر لیا (Gesch. des Kgrs. Jerusalem : Röhricht) ؛ (بریل ۲۰۸۵) - اس کے جلد میں انتخاب

یونانیوں کو حشکی اور تری کی طرف سے شہر evol نے یه قصبه اور شام ، محاصره کیے هوے پاتے هیں ـ معاهدة دول Nicephoros Phokas کر لیا جو اس دوران میں پھر مسلمانوں کے قبضے کو بنایا ۔ اس نے طرابلس پر فوج کشی کے اس چلا گیا تھا۔ ۱۹۹ ء میں حلب کے حاکم بہادری کے جوھر د نھائے تھے ۔ جب نزال اور ابن میں یہاں دو سخت زلزلے آئے جن میں صرف شہر ک ۱۱۸۸ ع دو شهر پر صلاح الدین نے قبضه کر لیا (عماد الدين: فتح، ص ١٨١؛ ابو شامه: كتاب الروضتين، طبيع قاهره ١٢٨٥ - ١٢٨٨ م: 21194 - (TT1: or Hist. Orient des Crois 117A کے موسم خزاں میں بہمنڈ Bohemund سوم اللاذقیہ درنے میں کامیاب ہو گیا۔ ۱۲۲۳ء میں اہل حلب نے شہر یا اس کے قلعے کو ان عیسائیوں صلیبی میں حصه لینے آ رہے تھے، لیکن اس کے بعد ١٢٥٥ عمين بيبرس نير فرنگيون سے مطالبه كيا كه مين اللاَّذْتيه پر سُنْقِّر امير دمشق كا قبضه هو كيا اور سلطان دو معاهدے (م م حون) کے ذریعے اس شہور سے بعد ایک اور امیر نے اسے بیرس سے واپس لے 🙀

اور زلزلے کی وجه سے شہر کے متعدد مضبوط برج یعنی برج کبوتر، روشنی کا مینار اور سمندر کے بروج بالكل تباه هـ گر ـ دفاعي مورجون كي تباهي كاكام بالي مالي علمه شكن آلات نر مكمل كر ديا.

اللاذقيه كا ضلع جو اب تك آل ايوب كے

ماتحت حلب كا ايك حصه شمار هوتا تها (ياقوت: معجم، طبع Witspenfeld، ج س: ٣٣٨ و ابن الشَّحنه، طبع ہیروت ص ۲۳۱) تیرھویں صدی عیسوی کے آخر میں طرابلس کے نئے صوبے میں شامل کیا گیا۔ (عمری: التعریف، ص ۱۸۲، در R. Hartmann : دیکھی تھیں۔ ان کا بیان مے دم انھیں شہر کی انھیں سہر کی انھیں میں دیکھی تھیں۔ ان کا بیان مے دم انھیں شہر کی Ravaisse، ص ۸س؛ دیوان الانشاء، پیرس، نسخهٔ اغارتگری کے دوران میں بڑا نقصان پہنچا تھا (دیکھیے خطی، عربی وجیم، ورق مه، ۱۵۴ سم، در (۲ ماشيه س: Voyage en Syrie : van Berchem القلقشندى: صبح الاعشى، س: ١٨٥، ترجمه د بيعد) - د La Syrie : Gaudefory-Demombynes عرب جغرافیه نویس اور مؤرخ شهر کی بهت سی ایسی قدیم عمارتوں کا ذکر کرتے ہیں جو سلامت رہ گئی ز تھیں ۔ وہ دو قلعوں کا ذکر بھی درتے ھیں جو ایک پہاڑی پر واقع تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ سربوط : تھے۔ اس ہماڑی سے پورا شہر زیر قدم د کھائی دیتا تها (بهاه الدین، در Hist. Or. des Crois) دیتا ١١٠) - شہر کے ایک بلے دروازے کا بھی ذکر ملتا ہے جسے بہت سے آدسی مل کر کھولتے تھے (البلاذرى، وهي كتاب، ص١٣٠) ـ دير الفاروس كي شان دار خانقاه بهي تهي (المسعودي: مُروجُ الذَّهَبُ، ٨: وجم؟ الدمشقي، طبع Mehren، ص و. ب: ابوالفداه: : Doura Europos ؛ يعرس ١٩١٩ ع، ص xix، حاشيه م، تلویم، ترجمه Reinaud-Guyard ۱۲/۲ ، هم: در ، هم بعد، ۲۸س). ابن بعلوطه، ١ : ١٨٣، الفاروس)، جو "تل فاروس" 🚅 نام سے موسوم تھی ۔ یہ ٹیکرا اب بھی : v. Mzik در Bibl. arab. Hist. u Geogr. ۱۹: ۳ نام سے موسوم تھی ۔ یہ ٹیکرا سے کے شمال میں اسی نام سے مشہور ہے

- (Anii 9 | 77 : 10 (Z.D.P.V. : M. Blook

Caen کے Raoul نے لاذقیه کی مختصر کینیت لکھی ہے (Gesta Tuncredi) باب مہم ا Röhricht نے . ¿Z.D.P.V. : ١٠ سين فرنگي مأخذون سے شهر کی عمارات کی ایک فہرست مرتب کی ھے) ۔ زلزلوں ا اور اس غارتگری کے باوجود جو شہر کو صدیوں کے دوران میں آکثر پیش آتی رهیں ، یه به ظاهر مکمل طور پر نبهی ویران اور غیر آباد نهیں رها ـ اس کے نفیس اور اونجے مکانات اور سنگ سرمر کی سيدهى سرر دين ابن الأثير اور ابو شاسه (۳۶۱ : ۲۰۰۰ و ۲۰۰۰ (Hist. Or. das Crois) ني نيز اليعقوبي، طبع لأخويه B.G.A. اوريه ا اس شهر کی شان و شو نت کا پتا دیتی هیں .

اس شهر کی سیدهی سڑ کوں اور مربع نقشے (دیکھیے Th. Schreiber عندر) دیکھیے ١٨٩٨ء، ص ٥٣٥ تا ٨٨٨) كو رومي سلطنت كے عماروں سے منسوب کیا جاتا ہے (A. v. Gerkan Griech. Stadtanlagen م ۱۹۲ مواضع نثيره)، ليكن حال میں Cultrara نے ثابت در دیا ہے کہ یہ ا قدیم یاونان کے ابتدائی دور هی میں سوجود تھے اور بہت پہلے، یعنی Miletus کے Hippodamos نر (پانجویں صدی عیسوی) میں اسے قدیم مشرق کے فن تعمیر سے حاصل کیا تھا (Architettura Ippodamea) المالية من ج عاد Memorie dell' Accad. dei Line المالية عاد عاد المالية المالية المالية المالية المالية المالية Fouilles de : Cumont : سيمد، سيمد، سيمد المات

مآخذ: (١) الغوارزمي: كتاب صورة الارض، طبع عدد ٢ عدر ٢ (٢) الفرغاني .Element. Astron طبع ص ٣٨؛ (٣) البتائي : الزيج الصابي، طبع Nallino :

·Pubbl. del R. Osservat di Brera in Milano XL. ع: وم و م : ١٠٦٨ عدد ١٠٢٠ (م) اليعقوبي، B.G.A. ع: ٣٢٣ ببعد؛ (٥) البلاذري، طبع دُخويه، ص ١٣٧ ببعد؛ (٦) يافوت: معجم ،طبع وستنقلث، س: ٣٣٨؛ (١) صفى الدين: مراءبد الاطلاع، طبع Juynboll +: 1: (٨) الدمشقي، طبع Meliren ، ص ٩ . ٣ ؟ (٩) ابوالفداء، طبع Reinaud، ص عوم؟ (١٠) يحيى بن سعيد الانطاكي، طبع Rosen ص چر ببعد، به ۱۹۳ ببعد ۲۳۶ در (11) to se 1 AAT Zapiski Imp. Akad. Nauk المسعودى : مروج، ٨: ١٨١؛ (١٢) ابن بطُّوطه : تحفة النظّار، طبع بيرس، ١ : ٩ ع ١ تا ١٨٣ (٣٠) ابوالقداه: تاریخ، طبع Reiske: ۱ ۲۲۳ ۲: ۱۳۲۴ (10) fret : . Frit (1. A (AA : 0 frte المتريزى : Hist. des Sult. Mamlouks: ترجمه (10) : YY1 'Y.0 'T. : 1 / Y Quatremére حمال الدين، در Z.D.M.G. : Freytag ا بمواضع كثيره؛ (١٦) الادريسي، طبع Gildemeister؛ در .Z.D.P.V ، ۲۳: ۸ (۱۷) خلیل الناعری: زبام، طبع Ravaisse؛ ص ۸۸: (۱۸) عمری: التعریف....؛ ص برا، در Z.D.M.G. : R. Hartmann ص (R. L. Devonshire الجيمان ابو البقاء، در : K. Ritter (v.) 11. 17. 151971 B.I.F.A.O. : Renan ( 1 ) 1977 5 972 : 1/12 Erdkunde Mission de Phénicie ، من ۱۱۱ بیملن ۱۸۰۴ Z.D.P.V. 52 Das Liwa el-Ladhkije : M. Hartmann ١٨٩١ء، ص ١٥١ تا ٥٠٠ مع نقشه، كوشوارة ششم ؛ Palestine under the Moslems: Le Strange (7 m) م . وج تا ۱۶۰ (۳ م) Annali dell' Islām : Caetani J. A. : van Berchem (r.) : A. T (299 (298 : F : Fatio اور van Berchem (۲٦) ما من عمر الدر الم عبلن عرب و ۱۹۱۳ M.I.F.A.O. عبلنه ۲۲ عبلنه ۲۲ La : Gaudefroy-Demombynes (74) Salar 7A4

Bie Geogr. Verhältn: Probst (۲۸) المبد ۱۱۳ من المبد ا

## (E. HONIGMANN)

( ) فرانسيسي مين عمومنا Lataquid Lattakie کہلاتا ہے، اگست ہم، ، ہور ع مع فرانسیسی اندراب کی قبائسم کسرده خود مختا Stat des Gouvernement de Lattaquié Alaouites) کا صدر مقام بنا؛ سم سئی . جه و ع کر Haut-Gommissaire نر اس کے آئین کا نفاذ کیا۔ یا شہر جو پہلی عالمی جنگ سے قبل ویران اور غليظ نظر آتا تها، اب ايک صاف ستهرا اور رو به ترقی شهر بن گیا ہے۔ اس کی آبادی کوئی ہ ی ہزا، هے [۹۹۸ء میں مروبر] جن میں الهاره هزار سنے مسلمان، چار سو آرتهود کس یونانی، ایک هزا. ارمنی، پانسو سارونی (Maronites)، تین سو روس ا دیتهولک، اور تاین سو ستر پروٹسٹنٹ تھے ۔ عَلَوی ریاست کا رقبه، (فرانسیسی انتداب کے مجموعی رقبے، یعنی ایک لا نه ساٹھ هزار کلو میٹر میں سے) صرف چھے ہزار پانسو سربع کلوسیٹر ہے اور آبادی دو لاکھ ساٹھ ھزار ۔ یہ رتبہ اس خط سے شروع ہوتا ہے جو سرسری طور پر راس البسیط سے جسر الشغر کنار نہر العامي (oronets) تک پهيلا هوا هے اور جنوب ک طرف سو میل کے قاصلے پر نہر الکبیر (Effectbaces) تک چلا جاتا ہے ۔ اس کی مشرقی سرحد کا ظیمله ساحل سے اوسطا چالیس میل ہے اور کیوں کہیں گ نہر العامي کي گزرگاه کے ساتھ ساتھ چاتئ، ما ا اس کی معاون نہر ساروت کی طرقبہ جل بھاتھ ا اور المن وياست مين دو سنجاتين هين : Lattaquie اور طرطوس جو ایک بلدیه هے، اور رواد، نیز ایک ً من مختار میونسپلٹی Lattaquie .

سنجاق لأذقيه (Sandjak Lattaquie) بانچ قضاؤں ہر مشتمل عے: لاذقیه (Lattaquie) جَبله ، مُعْبيّاف، بانياس اور الحقّه (بابنا کے جنوب میں Lattaquie سے شمال مشرق کی طرف) ۔ قضامے لاذتیه (Lattaquie) کی آبادی سی هزار هے جس میں پچیس ہزار کے قریب سنّی ہیں، بیس ہزار عُلُوی، چار هزار تین سو آرتهوڈ کس یونانی ، ایک هزار دو سو ارمنی، چھے سو مارونی، چار سو پچاس پروٹسٹنٹ ﴿انْ میں سے زیادہ تر وہ مقامی لوگ هیں جنهوں نے امریکی مبلغین کی مساعی سے اپنا مذهب تبدیل در لیا ہے ) اور تین سو روسن کیتھولک ھیں، علوی لوگ زیاده تمر پههاؤوں پر آباد هیں اور لاذقسیه (Lattakie) کے گرد جو ساحل کی آبادی ہے وہ مشترک نوعیت کی ہے.

سوجودہ لاذقیمه (Lattakie) پرائے شہر کے مشرق کی جانب واقع ہے، جس کی دیاری فصیلیں اب بھی بعض مقامات پر پہچانی جا سکتی ہیں۔ شہر کے شمال مغرب میں وہ شہر خموشاں ہے جس کا ذکر رینان Renan نے . ۱۸۹ ع میں کیا ۔ یه کوئی ایک حزار کر وسیع هے اور Boulevard Billote سے کچه زیاده دور نمین ـ شهر کی شمالی جانب ایک باے گرما کے کھنڈر میں اور مشرق کی جانب ایک قدیمی نہر کے ۔ قلعه (chateau de laiche) شہر کے اسی نام سے موسوم ہے جو صلیبیوں نے رکھا تھا۔ بھ قدیمی شہر سے مشرق کی جانب اور موجودہ شہر مع شمال مشرق کی طرف ایک پهاؤی پر واقع تها ـ شهر Tetrapylon یاک افدر مشهور ترین قدیمی یادگار المنافقين على مع جو اس دوراه پر واقع ه جهان چیں چینے والی ایک ستون دار سڑک اس

سڑک سے ملتی ہے جو اس سے نسبة چھوٹی سے اور شرقاً غرباً جلتي ہے۔ اس سے . . ه گز کے فاصلے پر ایک عمارت ہے جس کے ستون قرنتی (Corinthian) هيں اور جو Temple of Bacchus بھی المحالتی عے [یعنی دیر با کوس (عیاشی کے دیوتا کا مندر)] اور "كنيسة المعلقه " بهي جو ايك پرانے كرجا كى بنیادوں پر تعمیر کیا گیا تھا ۔ شہر کے مغربی جانب ' قدیمی بندرگله کا ایک تنگ راسته هے، جس کی حفاظت ان برجوں کے ذریعے ہوتی ہے جو صلیبیوں نے چودھویں صدی مسیحی میں پرانے سلبے سے تعمیر لیر تھے ۔ موجودہ بندرکاہ کے مقابلر میں قدیمی بندرگاه مشرق اور جنوب کی جانب زباده دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کا ایک حصہ چٹان کو کاف در بنایا گیا تها [آج کل لاذقیه جمهوریه شام کے پانچ ہڑے شہروں میں سے ایک ہے جن سی اس کے علاوہ دوشق ،حلب ، حمص ، حماة اور دیر الزور شابل هين].

مآخذ : P. jacquot (۱): مآخذ (Gouernment de Laitaquie)) بار دوم، بیروت ، ۲ ۹ ، ع. (E. HONIGMANN)

لاذیق :(لادیق ایشیاے کوچک سی چند قصبول كا نام.

١- قدبم "الاديق سوخته"؛ اس قصبح كا يهنام غالبًا ان بھٹیوں کی وجہ سے ہو گیا جو پارہ نکالنر والبے عبلاقے میں اس کے ارد گرد تھیں اور یه ان کا سرکسز تها . یه کسرسان بنی قونیه کے شمال کی طرف اس فوجی سڑک پر واقع تھا جو ایشیاہے کوچک کے درسیان سے گذرتی تھی۔ حاجی خلیفہ بھی اس کے جدید نام یورگان لادیق یا کرمان کے لاذقیہ سے واقف مے

مآخذ: (١) حاجي خليفه: جبان نما، ص ٢٠٠٠

بيعد، (٢) ابن بيني، طبع Houtsma در Houtsma

1966: emy ofy v: v'relat. & l' hist. des Seljoucides : Hamilton (r): rr: r 'Asia Minor : Cramer (r) Class. Review: Ramsay ( ) Travels in Asia Minor Reise in Kleinasien : Sarre (٦) : ٢٦٤ : ١٩ The Lands of the Eastern : Le. Strange (2) : Y . .

Caliphate کیمبرج ۱۳۹۰ ص ۱۳۹ و ۱۳۹۰ ٧- لاذق (حاجى حليفه: لاذقيه) قديم Laodicea ad Lycum جرمیان کے جنوب مشرقی حصے میں واقع تھا۔ البُتّانی اسے یونانی مآخذ کی پیروی ميں "لاذقىيلە فروجس" (لكهتا هے) حالانك بطلمیوس اس کا وقوع کاریہ Caria -یں بتاتا ہے \_ ابن بطوطه کے قول کے مطابق یه ایک بڑا شہر تها جس میں جامع مسجدیں، خوبصورت باغ، رواں ندیاں اور چشمے اور عمدہ منڈیاں تھیں۔ وہاں کی یونانی عورتیں اون [سوت، قطن] کی خوشنما اور پائدار چیزیں بنانی تھیں جن پرزری کا کام ہوتا تھا۔ ابن بطُّوطه اهل شهر کی سهمان نوازی کی تعریف لیکن ان کی اخلاق باختگی کی مذست درتا ہے۔ اس شہر کی تاریخ کے لیے (جو اب اسکی حصار کہلاتا هے) دبکھیے مادہ د یولی .

مآخذ: (١) أأبساني: Opus astronomicum طبع ۲ این ۲۳ و ۳ : ۲۳۷ (شماره ۱۱۹) ؛ (۲) این Nallino بطُّوطه : تحقَّةُ النَّقَار (مطبع بيرس) ٢ : ٢٥٠ ببعد ٢٥٠ ؛ (٣) حمد الله المستوفى: نُزَهَّته القُلُوب مطبوعة بمبئى، ص ۱۹۲ ؛ (م) على يزدى، مطبوعة كاكته، ٢ : ٨٨٨ ببعد ؛ (٠) حاجي خليفه: جِهَآنَ نمآ ، ص ٩٣١ ببعد؛ (٦) Le Strange: 9 100 of The Lands of the Eastern Caliphate Reise în Kleinasien : Sarre (د) : برلن ٠ ١٢ ١٨٩٦ ص ١١

٣- لاذيق، جو اماسيه کے جنوب ميں واقع تھا. مآخذ: (١) ابن بي بي، طبع Houtsma، بمواضع

The Lands of the Eastern : Le Strange (+) . וריזט Caliphate

(E. HONIGMANN)

لار : قارس کے جنوب مشرق میں بلوک لارستان کا صدر مقام ۔ لارستان اور اس کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں هماری معلومات بہت کم هیں۔ بظاهر یه وهی خطه ہے جس کو هفتان ہوخت اژدها کی سر زمین کمہتے تھے۔ یه اژدها ارد شیر بابکان کے ھاتھوں سارا گیا تھا۔ ایرانی اساطیر کے مطابق اردشير كا دشمن ده الار مين رهتا تها ـ يه كوجران کے رستاق میں واقع تھا جو صوبة اردشیر خرہ (طبری: ج ۱: ص ۸۲۰) کا ایک ساحلی رستاق تھا (ساتیق السیف) - Nöldeke کارنامک (ص . ه) کے ترجمے میں گلار (؟) اور کوچاران کے متبادل الفاظ لاتا هے ـ شاهنامة، طبع Mohl ، د ۳۰۸ میں کجاران آیا ہے ۔ آخری بات یه که ساتویں صدی کے ارسی جغرافیے میں ایران کے ایک شہر خجہرستان (خوژیمهرستان) کا ذکر ملتا ہے (دیکھیے Marquart: Eransahr ، ص سه) \_ لارك نام كے شروع ميں الف کا سابقه جزیرهٔ لار کے نام سے قبل بھی پایا جاتا ہے (دیکھیے بیان ذیل)- Marquart کے خیال میں گجہران قلمهٔ دیگ دان هی ہے جو سیراف کے قریب واقع ہے۔ اس کے ہرعکس فیارس نامڈ ناصری میں آ دوجر ۔ کو هُچّر کا ذکر آتا ہے جو لارستان سے متصل بلوک گله دار میں واقع ہے۔ یه بلوک ابن بطوطه کے هاں قديم زمانے كا فال/ بال / بال هـ، چنانچه خنج بال = خنج + بال) - ایک بیت کے مطابق جو فردوسي سے منسوب كيا جاتا هے (ديكھي Vullers : Lexicon بذیل مادهٔ لاد) مگر شاه نامه کے معروف نسخوں میں کمیں نمیں ملتاء اس شہر کو ابتدا میں اللہ کہتے تھے (جسے گرگین میلاد نے فتع کیا جو فیا کیخسرو کیانی کا ایک پہلوان تھا)۔ وہ منتہ علیہ

مناهان بگودرز کشواد داد بگرگین میلاد هم لاد داد؛ مّ)

د کے رسے تبدیل هو جانے کی یه ایک نہایت عجیب مثال ہے جو ارمنی اور نواح بعیرۂ خزر کی تاتی ہولی میں خصوصیت کے ساتھ پائی جاتی ہے (Darmisteter) ہے ان ان اللہ ناصری (Er.-Iraniennes) میں ایک اور روایت بھی دی ہے کہ لار کی ایک اور روایت بھی دی ہے کہ لار کے لوگ فارس میں دماوند (دیکھیے سطور ذیل) سے آئے تھے کیونکه و هاں کی سردی ان کے لیے ناتابل برداشت تھی.

عرب جغرافیه دان لآرکا ذکر هی نهیں کرتے اور یه اس لیے که ان قدیم راستوں کا گزر یهاں سے نہیں هوتا تها جو فارس کے اهم شہروں کو سیراف اور قیس یا (براہ فسا اور فرگ) هرموز سے سلاتے تھے (دیکھیے نزهة القلوب، ص ۱۸۵ و ۱۸۵) - حمد الله مستوفی کے نزدیک لار سمندر کے کنارے ایک ولایت ہے اور میرف ابن بطوطه هی اس کے متعلق لکھتا ہے که یه ایک بڑا اهم شہر ہے جس میں گھتا ہے که یه ایک بڑا اهم شہر ہے جس میں حشمے اور بہت سے دریا اور باغات هیں .

لار کے مقامی شاھی خانوادے مذکورہ قبل بیت کو سند مان کر اپنا سلسله نسب کرگین بن میلاد سے ملاتے تھے جس میں یه ظاهر کیا گیا ہے که لار کا شہر کرگین کو کیخسرو نے عطا کیا تھا۔ ان کی تاجپوشی کے لیے بنی ان کا آبائی تاج ھی استعمال ھوتا تھا اور یه بھی اس مال غنیمت میں شامل تھا ہو . . . ، ، ، میں صفویوں کے هاتھ آیا .

لار کا پہلا حکمران جس نے اسلام قبول کیا (نواح . . وه) جلال الدین ایرج تھا ۔ امیر مقلید الدین مؤید ہاقوی (مهه ه تا ٨مهه ه) کے منبط میں تاریخوی کا سلسله زیادہ قابل اعتماد هو جاتا ہیں کے نام معلوم هیں، لیکن

یه یقینی طور پر معلوم نہیں هو سکا که وہ کس ترتیب سخ حکمران هوے [تفصیل کے لیے دیکھے 69 لائیڈن بذیل مادہ].

مآخذ : Voyage d'Ibn : Defrémery (۱) A 1 '2 مر اعمر اعلى Batoutah dans La Perse ( ٧) قاضى احمد غفارى : جهال آرا؛ مخطوطة موزة بريطانيه عدد ۱ م ۱ ورق . ه ۱ الف ـ ب ـ اس كتاب كي ايك نقل کے لیے مقالہ نگار محمد خان قزویتی کا متشکر ہے ؟ (٣) اسكندر منشى : عالم آراى، طمهران مراسره، ص سهم تا ۸۶۸ (م) منجم باشى: صحائف، ب: ۱۹۹ (به تتبع قاضل نیشابوری (۴) و غفاری) هفت اقلیم رازی اقليم ثالث بذيل لار؛ (٥) حاجي خليفه : جهان نماء ص ٢٦١: (٦) شيخ على حزين : تذكره، طبع بلقور (Belfour)، لندن ۱۸۳۱ء، ص ۸۰، ۱۷۹ تا ۲۱۷ و ٣ ١٦ ؛ (٤) حسن فسائى : قارس نامةً نَامَرَى، طهران سربرء؛ ۲: ۱۸۱ تا ۲۹۱ (ایک عمده تصنیف جو قیمتی مواد سے بھر پور ہے)؛ (۸) عمید صفویّه کے سیاحوں Erdkunde: Ritter (1) یے دیکھیر Erdkunde: Ritter کے حوالوں کے لیے دیکھیر : Curzon (ب) اور (ب) ۲۳٦:۸ Voyage en : A. Dupre ( ; ) ! 11 m : v 'Persia Sir: Stack (3) MYY: 1 (FINIS UT) Perse ساندن ۱۳۳۰ اندن ۱۳۳۰ انامه اتا ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۰ ( ) جنوبي ايران كا نقشه، پيمانه : . . . . . . . . . . . . . . . . . (International Series) مطبوعة . - 1914

ہ۔ خلیج فارس کا ایک جزیرہ جو اب ابو شعیب [شیخ شعیب در لیسترینج] کے نام سے پکارا جاتا ہے، Nearchus اپنے جہاں گردی دورے میں میں اس مقام سے گزرا ہے مگر کسی نام کا ذکر نہیں کرتا ۔ یونانیوں نے صید مروارید کی بہت تعریف کی ۔ ابن خرداذبه اس جزیرے کو الآر کہتا ہے ۔ ابن خرداذبه اس جزیرے کو الآر کہتا ہے ۔

عرب جغرانیه دانوں کے هاں اللَّان اور لان کی اختلائي قراءتين بهي موجود هين ـ فارس ناسه، طبع i.e Strange) ص ۱ م ۱ میں اسے کورۂ اردشیر خرہ سے متعلق لکنا ہے ۔ یاقوت (س: ۱۳۳۱) کا بیان ہے کہ یہ جزہرہ قیس اور سیراف کی بندرگاہ کے درمیان واقع ہے .. اس کا رقبه مرا × أ م ميل ہے ـ اس كے مشرق دیں شتوار (چٹوار) کا چھوٹا سا جزیرہ واقع ہے۔ لار سے قتریباً دس میل شمال کی جانب فارس کے ساحل پر نخیلو کی چھوٹی سے بندرگاہ ہے ۔ ہمیں یہ معلوم نهب ده آیا شهر اور جزیره لار کے ناموں میں 'دوئی تملی ہے۔ لار ک (چھوٹے لار) نام کا ایک جزیرہ هردوز کے جزیرے کے جنوب سی واتع ہے.

ماخل : Die Kustenfahrt : Tomaschek (۱): ماخل (۱۲۱ ق Sitzber. Wiener Akad و Nearche ٠ ١٨٩٠ ص ٥٠٠

ب ماژندران کی ایک مرتفع واذی جو هزاریی کے منابع پر واقع ہے۔ لار کی بلندی ۸۰۰۰ سے . . . ، و ف کے درمیان ہے ۔ یه دماوند کے مغرب میں ہے ۔ سردیوں میں وادی غیر آباد ہو جاتی ہے ۔ گرمیوں میں یہاں خانہ ہدوش لوگ اپنے خیمے نصب کر دیتے میں ۔طہران کے لوگ بھی یہاں گرمیاں گزارنے آ جاتے هیں - Stahl کو (Peterm.) Mittei/ Erzanzungsheft عدد ۱۸۹۹۰۱۸۹۹۰۱۹۰۸ درہا ہے لار کے دائیں ننارے پر قدیم بستیوں کے نشانات سلر هين .. بعض اوتات يه مقام لاريجان نمهلاتا ہے جو لاربج کی جمع ہوگی، یعنی لار کے باشندے۔ اسی اشتقاق سے عربی اللارز کی بھی تشریح هو جاتی ہے (البلاذری، ص ۸ اس صفعے ہر دوئی ذكر اللارز كا نهين هے؛ م) جو طبوستان كا ايك ضلع ہے (مگروہ ابن رسته کی فہرست ص وہوہ میں موجود نمیں) - اللارز المصنفان کے مقبوضات میں شامل تھا جس پر ۱۳۱ داردہ ء میں ابو مسلم اے ۔ یه دریائے سکری صوب (عربید کا

نے قبضه کر لیا تھا (Marquart) ص ١٢٤ تا ١٧٤) ـ معلوم هوتا هے لاوبيوان کا نام خصوصیت کے ساتھ لار کی مرتفع وادی کے نیچے اس مقام کو دیا گیا تھا جو زمانیہ حاضرہ میں پلور کے پل کے نزدیک واقع ہے ۔ دیکھیے ابن اسفند یار کی تصنیف میں دہ فلول مترجمة G.M.S. : Browne من عهر - لاربجان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آبادی کے اعتبار سے یہ طبرستان کا قديم ترين علاقه هـ ـ روايت هـ " له اس علاقي کا گاؤں ورکہ فریدون کی جنم بھومی تھی۔ Stabl نر دماوند کی ڈھلانوں پر ایک میلا ھوتے دیکھا ہے جو ضعا ک کی یاد میں منایا جا وہا تھا (۱۱ اگست: دیکھیے Morier دیکھیے + Second Journey : Morier ص ہے ہے اسہبدوں کے دور حکومت میں لاريجان مين ايک خاص مرزبان متيم تها (اين اسفند یار، کتاب مذ دور، ص ۱۵ و ۱۸۳ و ۲۵۰ -ضلع لاهیجان (لاری جان) کے متعلق دیکھیے مادہ لاهیجان ـ شیکل Spiegel در . Varena Spiegel ١٨٠٦ ٣٠ : ١٩٥ تا ٢٠٥) كا خيال تها كه ورک (این اسفند یار ص ور، ورکه فریدون ع Varena کا وطن) اور اوستائی خطمه Thraetaona میں الجھ تعلق ہے۔ وراکسه کے متعلق تسو يه معلوم نبيى كه ديهال واقع تها البته لاريجان میں وانه نام کا ایک کاؤں ، وجود ہے۔ فارسی بولیوں میں رکے غائب هوئے پر دیکھیے .Grundriss d iran Phil. i/ii ص ۲۰۱ و ۲۰۰

(V. MINORSKY)

لأرده: (لريد)، قديم الرده Berda! شمال أندلس مين ايك شهر سيايطه الاد برشلونیه کے مابین اس نام کے 👟 کا معاد مقام ہے جس کی آبادی تقویباً ...۲

المعنور کے دائیں کشارے ہر . ، ہ ف کی منعقب پر واقع ہے (یاقوت نے معقبم البلدان میں اس لفظ کو غلطی سے لریدہ Lerida کا دوسرا امام بتایا ہے) اور ارغون کے میدانوں کے مدخل پر ایک اہم جنگی مقام ہے.

لاردہ پر، جو بلاشبہہ اصل کے اعتبار سے هسپانوی ہے، ہم قبل مسیح میں جولیس سیزر نے اس خانہ جنگی کے دوران میں جو اس کے اور پومپئی Pompay کے درمیان ہوئی تھی، قبضہ کر لیا ۔ ہم ہ عیں وہاں ایک کونسل کا اجلاس ہوا ۔ آٹھویں صدی کے نصف اول میں اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کا اور سرقسطہ کا حال ایک ہی سا رہا ہے اور الشفر الآعلٰی (Upper Irantera) کی حفاظت کے لیے الیہ ایک اہم مقام رہا ہے ۔ بعد میں یہ سرقسطہ کے بید ایک اہم مقام رہا ہے ۔ بعد میں یہ سرقسطہ کے ملیمان بن ہود المستعین باللہ (م ہم ، ۱ع) کی وفات بر مملکت کی جو تقسیم ہوئی، اس میں یہ اس کے بر مملکت کی جو تقسیم ہوئی، اس میں یہ اس کے بیشے یوسف کے حصے میں آیا، لیکن سرقسطہ کے خوان احمد المقتدر نے اسے پھر لے لیا .

مَآخُلُ: الادريسي: صفة الْأندلس، طبع Dozy و مَآخُلُ: الادريسي: صفة الْأندلس، طبع Dozy و de Goeje متن ص . ١٩٠٩ ترجمه، ص ٢٩٠٩ (٣) ابوالفداه: تقويم البلدان، ص . ١١ تا ١٨٠١ (٣) ياقوت: مَعْجَم البلدان، عدارى : البيان المغرب، عدارى : البيان المغرب، عدارى : البيان المغرب، ح ٣٠٠ طبع E. Levi - Provençal ، يبرس ١٩٧٥ تاريخي ديكهيم اشاريه ! (٥) محمد عنايت الله: اندلس كا تاريخي جغرافيه، ص . ٢٩٠ تا ٢٧٠٠ .

## (E. LEVI-PROVENÇAL)

ایک شہر (جو ایشیاے کوچک کا ایک شہر (جو ایک مکران خاندان کے نام پر جو یہاں چودھویں میں حکومت کرتا تھا، قرمان میں حکومت کرتا تھا، قرمان میں خان کے قضا اور قونید کی سنجاق

ا کا صدر مقام \_ قونیه اس شهر سے جنوب مشرق کی طرف ہ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یه شہر سطح سمندر سے چار ہزار فٹ بلند ہے اور اس میں دو ہزار سکان، ساؤه سات هزار باشندے، ایک سو پانچ مسجدیں، اکیس جامع مسجدیں، درویشوں کی چار خانقاهیں، پانچ سو پندره دکانین ، تیس گودام، نو قهوه خانے، چار کارواں سرائیں، چودہ نانبائیوں کے تنور، سات حمّام، پانچ چکیان، ایک فوجی گودام، ایک سو دس فوّارے، ایک پارک، ابک بونانی سکول، دس : مسلم سکول اور اکیس مدرسے هیں ۔ اس میں ایک ويسران تلعي، نچه مسجدون اور دوسري تاريخي یادگاروں کے کھنڈر بھی ھیں جن میں سب سے پرانے قرمان اوغلو کے زمانے کے هیں (ایک مسجد امیر موسی کی بھی ہے جس کے ستون قدیم عمارتوں سے لیے گئے تھے)۔ یہ شہر سہم، ع میں سلطنت عثمانيه مين شامل هوا تها.

شمال کی طرف قرہ طاغ ہے جسے قرون وسطی کی ویران خانقا موں کے ' لھنڈروں نے ڈھک رکھا ہے بن پر کلیسه ہے ا . . ، ، گرجا .

مآخل: (۱) علی جواد: جغرافیاتے لغاتی، ص ۲۰۰: (۲) علی جواد: جغرافیاتے لغاتی، ص ۲۰۰: (۲) ابن بعلوطه، (۲) حاجی خلیفه: بیرس، ۲: سر۲۰: (س) ساسی ہے: تامرس الأعلام، د: «Asie Mineure: Texier (۵) ماده قرمان؛ (۵) م

## (CL HUART)

لاری: (لَرِن) ایک چاندی کا سکه جو سولهویں اور سترهویں صدی میں خلیج فارس اور بحر هند میں رائج تھا۔ اس کا نام لارستان (رک بآن) کے دارالحکومت لار (رک بآن) کے نام سے ماخوذ ہے، جہاں یہ سب سے پہلے مضروب ہوا۔ دیکھیے Travels) Pedro Texeira پہلے مضروب ہوا۔ دیکھیے ۲۳۵۱ کے مصنف کہتا ہے دارالکا شہر بھی ہے جس کے نام پر یہ سکہ لاری (Larls)

کہلاتا تھا جو خالص ترین چاندی کا بنایا جاتا تھا عمدگی سے سانچے میں ڈھلا ھوا یہ سکھ تمام مشرق میں رائج تھا - ۱۹۲۲ Sir Thomas Herbert عمیں لار میں رائج تھا - Some Years' Travels) کنٹن کا ذکر کرتے ھوے (۱۳۰۵) کہتے ھیں ''اس بازار کے قریب لرن (Larnes) گھالے جاتے ھیں جو مشہور قریب لرن (لماہ کے سکے ھیں۔'' لرن کا وزن تقریبًا ہے۔ گرین قسم کے سکے ھیں۔'' لرن کا وزن تقریبًا ہے۔ گرین اسم کے سکے ھیں۔'' لرن کا وزن تقریبًا ہے۔ گرین جہت مشہور تھا ۔ یہ قیمت میں دس انگریزی پئس بہت مشہور تھا ۔ یہ قیمت میں دس انگریزی پئس بہت مشہور تھا ۔ یہ قیمت میں دس انگریزی پئس بہت مشہور تھا ۔ یہ قیمت میں دس انگریزی پئس بہت مشہور تھا ۔ یہ قیمت میں دس انگریزی پئس بہت مشہور تھا ۔ یہ قیمت میں دس انگریزی پئس بہت مشہور تھا ۔ یہ قیمت میں دس انگریزی پئس بہت مشہور تھا ۔ یہ قیمت میں دراؤن کے پانچویں حصے ارازر تھا .

لرن وضع قطع میں دوسرے سکوں سے بالکل مختلف ہے۔ یہ چاندی کی دوئی چار انچ لمبی بتلی سلاخ ہے جسے موڑ کر دوہرا کر دیا گیا ہے اور پھر اس کے دونوں طرف عام سکّوں کی طرح ٹھیتے سے نقش کنده در دیے گئے هیں - William Barret نے ١٥٩٣ء ميں البصرہ کے سکون کا حال بيان درتے هوے اس کا اچھا نقشہ کھینچا ہے اور اس کی بہت تعریف کی ہے (Principal Voyages : Hakluyt) گلاسکو ۱۲: ۹ ، ۱۹، ۱۹ ) \_ وه کمهتا هے "دید دورہ لرن ایک عجیب سکد شے نیونکه یه عیسائی سلکوں کے دیگر تمام رائج سکّوں کی طرح گول نہیں بلکہ چاندی کی ایک چھوٹی سی سلاخ ہے، اتنی موٹی جتنا بط کے پرکا قلم، جس سے ہم لکھتے ہیں اور لمبائی میں اس کا کوئی آٹھواں حصہ جسے اس طرح موڑا جاتا ہے کہ دونوں سرمے عین وسط میں آ ملتے هیں اور اس جگه ترکی حروف میں سہر لگی هوتی ہے۔ یه جزائر هند میں بهترین رائج الوقت سکه ہے اور چھے لرن ایک ڈوکٹ Ducat کے برابر ھوتے ھیں " ۔

: ایران کے شاہ عباس اعظم نے لارکی مملکت ، کو

سر کر لیا تو وهال سے ان سکوں کا اجرا کیے هو کیا (Voyages: Chardin ایمسٹرڈم ماہے، عه ٣ : ١٢٨)، مگر وه اس قدر مقبول هو چکے تھے که بحر هند کی دوسری ریاستوں نے بھی اسی نمونے کے سکے اختیار کر لیے۔ سولھویں صدی کے نصف آخر میں شاھانِ هرمز کے علاوہ شاھانِ ایران نے شیراز سے اور سلاطینِ عثمانیہ نے بصرے سے آرن جاری کھے ۔ هندوستان میں بیجاپور کے عادل شاهی خاندان اور دوسرے حکسرانوں نے سترھویں صدی میں اسی طرح کے سکے مضروب کیے۔ مغربی هندوستان میں بھی لرن کئی مقامات سے دستیاب ہوئے ہیں، جس سے پتا چلتا ہے كه أن كا رواج وهال كس قدر عام تها \_ جزائر مالديب کے سلطان نے سترھویں صدی کے اوائل میں اپنے الگ لرن مضروب کیے جیسا کہ F. Pyrard de Laval : ا الله الممر Hakl. Soc. (Voyage الممر) على الممركة المراس ۲۳۲ ببعد سے پتا چلتا ہے۔ سیلون میں بھی نه ، صرف وھاں کے باشندوں نے بلکه کولمبوک پرتگیزی تاجروں نے بھی یہی سکے ڈھائے۔ اس جزیرہے میں ان ' دُو بل دے ' کر ' کچھ سچھلی پکڑنے کے کانٹے سے مشابه بنا دیا گیا ہے جس سے مجھلی کانٹا Beh hook روپے کی اصطلاح نکلی۔ ان سکوں پر یا تو کوئی نقش هوتا هی نهیں اور یا عربی خط کی بهدی سی نقلیں "كنده هين ـ سيلون مين يه "مچهلي كانثا" سكه اٹھارھویں صدی تک چلتا رہا۔ لرن کی نوع کا ایک مسخ شدہ سکہ اب بھی خلیج فارس کے عرب ساحل العسامين موجود في (Heart of Arabia : Philby ٣١٩:٢) جبهال اسے طویله یعنی (المبا" (سکه) کہتے ھیں۔ یہ فقط ایک انچ لمپا ھوتا ہے اور تانبے کا نہیں تو بہت کھوٹی چاندی کا ہوتا ہے اور اجہار پر کسی نقش کی کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ معمد (ادع: ۲ مراه نشلن ، Journey etc.) ني المواقعة حال بیان کیا ہے، نیز لکھا ہے کہ ایک عید

ی جمسا کے سکے کی مائند'' طویل جس کا اطلاق ایسے شخص پر ہوتا ہے جو مقاسی سکے کی طرح گھر نے یاہر کسی مصرف کا نہ ہو .

الماده: الماده: (۱) الماده: ا

(J. ALLAN)

لأز ؛ جنوبی قنقازی ایک قوم (قدیم آئبیری نسل جو اب جارجی کیلاتی هے) جو اس وقت بحیرهٔ اسود کے سواحل کے جنوب مشرقی کونے پر آباد ہے۔ لاز کی قدیم تاریخ بوجه اس تذبذب کے جو قنقاز کے فیلی نظام تسمیه پر مسلط ہے پیچیدہ هو گئی ہے ، فیلی نظام تسمیه پر مسلط ہے پیچیدہ هو گئی ہے ، ایک هی نام صدیوں کے دوران میں مختلف گروهوں ایک هی نام صدیوں کے دوران میں مختلف گروهوں کی اسر که Phasis کی جماعتوں) پر بولا جاتا رها ہے۔ یه اسر که Phasis کی اسر که Rampsis کی اصلاق دریا ہے رئین پر بھی هوتا تھا اور دریا ہے جوروخ طاحت دریا ہے دریا ہے منابع پر بھی، پہنت می بشکلات پیدا کر دیتا ہے ،

قدیم ترین یونانی مصنف لاز کا بالکل افری مصنف لاز کا بالکل افریک کرتے ۔ یه نمام فیقط سنه عیسوی الاز کا بالکل الاز کا بالکل الازد کا بالکل الازد کا بالکل الازد کا بالکل الازد کا الادم قرین مسکن جو الازدس بحدی یا دوند مسکن جو الازدس بحدی یا دوند میر الازد سید کا تا بالکل

لازک "Lazik" کے جس کی جگه Arrian مقدس بندرکه (Noworossisk)) سے مہر سٹیڈیا (تقریبًا ۸۰ میل) جنوب کی طرف اور ۲۰۲۰ سٹیڈیا (تقریباً . . ، میل) ہتیس Pityus سے شمال کی طرف معین کرتا ہے، یعنی تاہر Tuapse کے قرب و جوار میں ۔ نیسلنگ Kiessling کی راہے میں لےزوئی Lazoi کے نظائی Kerketai کا ایک جزا ہے؛ یه زر بثاثی ابتدائی عیسائی صدیوں میں زی کیوٹی Zygoi یعنی چرکس [وک بان] کے غلبے سے دب اور جنوب کی طرف هجرت کر آئے تھے۔ زی کروئی کا وهی هیں جو اپنے آپ کو adigha (adzîghe) دہتے ہیں: ' دیسلنگ در نٹائی ' دو ایک جارجي قيوم حُيال درتا هـ واقعه يه هـ كه Arrian کے زمانے (دوسری صدی قبل مسیع) میں، لىزوئى پىهلر هى سے سخم Sukhum كے جنوب ميں بس رہے تھے ۔ طریزون کے مشرق میں ساحل کے ساته ساته آباد قومین بالترتیب به تهین : کولعی Colchi اور سَنَّى Sanni ميچىي لونز Machelones Zydritae :Heniochi ليزائي العياء شياه سلسس Maiassus کی رعایا، جو روما کا شاهی اقتدار تسلیم کرتا Sanigae ( Abkhaz ديكهي ) Abacsi (Apsilae عها: عام سباسٹو پولس ( سخم Sukhum ) کے قرب ہیں.

آثندہ صدیوں میں لاز نے اس قدر اهمیت اختیار در لی دے تمام قدیم دول چی (Colchis) کا نام بدل کر لازیکا Lazica در دیا گیا [..... تفصیل کے لیے دیکھیے 11 لائٹٹن بذیل مادہ].

مآخذ: بڑے بڑے یوزنطی مآخذ مندرجة ذیل مآخذ مندرجة ذیل کا مآخذ مندرجة ذیل کا مآخذ مندرجة ذیل کا مآخذ مندرجة ذیل مقامات میں ملیں کے : (ایم المامات کا ۱۳۵۰ ماروز کی الانوز کی المامات فی ماروز کا ماروز کا

لزیکید کے میدان جنگ کا نقشه؛ (۲) Vivien de St. בריט Etudes de geographie ancienne : Martin Etude sur la YIA 199 00 : T 161AOT 9 Lazal : Hermann ( ~ ) Lazique de Procope از Real-Encyclopadie در Heniochoi : Kiessling דר יופן או אין ופן אין יופן אין דר Pauly-Wissowa Wanderungen im Oriente: Koch ( .) . TA. Reisen im pontischen : + (61002-1007) Viaggi in Armenia 'Kurdistan: Bianchi (7) !Gebirge e Lazisian) میلان ۱۸۹۳ (مصنف نے اصلی لازستان کو Tri mesiatza v turetskoi : Kazbek ( ع ) ؛ ( نجين ديكها ) Gruzil, Zap. Kawk Otd Geogr. obšč Lazisian : Deyrolle ( ٨) : ١٣٠ تا ، ١٠٠٠ : ١/١٠ (9) := 1 A 47 - 1 A 40 'et Armenie 'Tour du monde Nouv. Dict. 2 'Lazistan : Vivien de. St. Martin (1.) ביים יים יים 'Geogr. Universelle Zametkio Turtsii Zap. Kowk. Otd : Proskuriakow (١١) : ٢٠ ، ١٩٠٥ ، تفلس، ، Geogr. Obše Iz poezdki v turetskii Lazistan, Bull.: N. Y. Marr de L'Akad Imp. des Sciences سنٹ پیٹرز ہر ک، رورہ : N. Y. Marr (11) : 777 57.2 (02. 5072 00 Gruzin pripiski greč. Ewangella iz koridil؛ وهي كتاب Kresceniye: N. Y. Marr (17) 1712 00 121911 \$141-170 : 77 (F19.0 'armian etc., Zap., ارن ،La Georgie Turque : G. Vechape'i (۱۳) ۱۹۱۹ء، ص ۱ تا ۵۷ (جارجيا کے قوم پرستوں کا زاوية نكاء).

(V. MINORSKY) [و تلخيص از اداره] لازار [-لَعْزُر؛ عربي بائيبل سين : لَعَازُد؛ فارسي ایلعازر ؛ انگریزی : Lezarus ؛ ایک نام جس کا ذکر صرف دو انجیلوں میں ہے: (۱) ایک مردہ جسے یسوع مسیح (حضرت عیسی") نے زندہ کر دکھایا؛ یه شخص حضرت عیسی م کا دوست اور مریم اور اس کی بین مرتها کا بھائی تھا۔ حضرت عیسی " نے اسے اس کی موت کے بعد چوتھے دن قبر سے زندہ کیا۔ یوحناکی انجیل کے مطابق یه حضرت عیسی کا سب سے آخری بڑا معجزه تها (أنجيل يوحنّا، باب: ١١ - ١٧)؛ (٧) ایک فقیر اور مفلوک الحال شخص جو ایک نسهایت ھی امیر شخص کے دروازے ہر بڑا رھتا، اس کے دستر خوان سے بچے کھچے ٹکڑے کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتا ۔ کبھی کبھی تو کتے بھی آ کر اس کے زخموں کو چاٹنے لگتے ۔ موت کے بعد اسے حضوت ابراهیم " کے قریب جگہ ملی اور اس امیر شخص کی عذاب میں مبتلا هونا پڑا ۔ ایک تمثیل (انجیل لوقاء باب ۱۹:۱۹:۱۹) .

اناجیل اربعہ میں حضرت عیسی کے معجزات کے ذکر بڑے شد و مدکے ساتھ آتا ہے۔ ان اقاجیل میں ان کے لاتعداد معجزات کا ذکر ہے۔ کوڑھیوں کو شفا دینا، قالج زدہ لمور مرکضوں کو ٹھیک کر دینا، مادر زاد اندھی بینائی عطا کرنا، گونگوں کو گیمائی عطا کرنا، گونگوں کو گیمائی میں انگڑوں اور سوکھی ہیں۔

مناو اتار دینا، بانی کے بھرے ھوے منکوں کو سے میں تبدیل کر دینا، فقط بانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں کو ہانچ ھزار افراد کے بیٹ بھرنے کے لیے کافی بنا دینا، بلکہ ان میں سے بہت کچھ بچا بھی لینا، فقط روٹیوں اور چند مچھلیوں کو چار ھزار اشخاص کی بھوک مٹانے کے لیے کافی بنا دینا، جھیل کے طوفان کو روک دینا، بانی پر چلنا، آئندہ واقعات کی اطلاع کو روک دینا، بانی پر چلنا، آئندہ واقعات کی اطلاع دینا، مردوں کو زندہ کرنا اور خود مردوں کا دینا، مردوں کا دیار معجزات کا ذکر ہے (حوالے کے لیے دیکھیے، اناجیل اربعہ: متی، مرتس، لوقا، یوحنا).

یه حیرانی کی بات ہے که حضرت عیسی کے تعلق میں لازار کا ذکر صرف یوحنا هی نے دیا ہے اور اسے مریم اورسرتھا [۔ مرثا] کا بھائی قرار دیا ہے۔ لازار حضرت یسوع عید فسح [۔ النعبع] کی تقریب سے جھے حضرت یسوع عید فسح [۔ النعبع] کی تقریب سے جھے دن پہلے بیت عنیا (Bethany) میں آئے اور مرتھا اور مربھا اور مربھا نے گھر ایک دعوت میں شریک ھوے ۔ لازار کھانے کی میز پر حضرت عیسی کے ساتھ بیٹھا۔ مربعم نے بیش قیمت عطر حضرت عیسی کے باؤں پر میلوں سے آپ کے باؤں پونچھے (دیکھیے میں بالوں سے آپ کے باؤں پونچھے (دیکھیے جاپ بالوں سے آپ کے باؤں پونچھے (دیکھیے جاپ بالوں سے آپ کے باؤں پونچھے (دیکھیے

مسرقس کا بیان اس سے مختلف ہے۔ اس میں حضرت یسوع کا شمعون (۔ سمعان) کوڑھی کے عال تھیرنے کا ذکر ہے۔ عطر ڈالنے والی عورت کا قلیم نہیں لیا گیا اور نه لازار هی کا ذکر ہے۔ اس میں بیاب میں ایا ہیں ایا ہیں ہا۔ اور تا ہیں .

آنسائیکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس میں لازار پر کوئی علمحدہ مضمون نہیں لکھا گیا.

اناجیل میں حضرت عیسی کے رفع آسمانی سے قبل صرف تین مردوں کے زندہ کرنے کا ذکر ہے:
اول رئیس کی بیٹی جسے یہلی تین انجیلوں والے نقل کرتے ہیں ؛ دوسرے والدین کا وہ مردہ آ کلوتا بیٹا جس کا ذکر لموقا (باب ے : ۱۱ - ۱۱) ترتا ہے اور تیسرا لازار جسے صرف یوحنا نقل کرتا ہے .

قرآن حکیم نے حضرت عیسی کے معجزات کا ذکر عمومی طور پر کیا ہے ۔ ان معجزات میں اللہ تعالٰی کے حکم سے مردوں کو زندہ درنے کا ذکر بھی ہے (ہ [ال عمرن]: ہم)، لیکن قرآن حکیم نے نہیں بھی نام لے کر لازار کے جی اٹھنے کا ذکر نہیں تیا ۔ احادیث اور تفاسیر کی جملہ کتابیں بھی لازار یا لعازر کے ذکر سے خالی ھیں.

طبری نے اپنی تاریخ میں بھی کہیں اس معجزے کا ذکر نہیں کیا۔ ویسے وہ عمومی طور پر حضرت عیسی علیه السلام کے معجزات کا ذکر کرتا ہے (الطبری: تاریخ الاسم و العلوک، ۱: ۳۳ سات سسس، قاهره ہے ہے ، ''العازر سرگیا ، کا هی تتبع کرتے هوہے لکھتا ہے: ''العازر سرگیا ، اس کی بہن نے حضرت عیسی کو خبر بھیجی، اس کی بہن نے حضرت عیسی کو خبر بھیجی، حضرت عیسی اس کی وفات سے تین دن (یوحنا میں جار دن مذکور هیں) بعد آئے اور متوفی کی بہن کے ساتھ اس کی قبر پر گئے جو چٹان میں تھی۔ انھوں نے اسے زندہ کر اٹھایا''.

ابن الأثير الجزری نے اپنی کتاب الکامل فی التاریخ میں عیسائی اور یہودی روایات کا سہارا لیتے ہوئے نه صرف عازر کے جی الهنے کا بیان کیا ہے بلکه سام بن نوح ، حضرت عزیر اور یعی بن زکریا کے زندہ ہونے کا ذکر بھی کیا ہے۔ مسلمان اہل علم نے ابن الاثمیر کے اس بیان کی تردید کی ہے۔

(ابن الأثير الجزرى: الكامل في التاريخ، ١٠٠٠، ماشية شيخ عبدالوهاب النجار، قاهره ١٣٤٨هـ).

مآخذ: (۱) قرآن معید ؛ (۲) وحاح سنه ؟
(۳) معمد ابن جریر الطبری، جامع البیان عن تأویل القرآن (قاهره ۱۹۵۷)، ۲: ۳۲۳ تا ۱۳۳۸) ؛ (۳) وهی مصنف ؛ تاریخ الاسم و الملوک (قاهره ۱۳۵۷)، ۱ ؛ (۵) ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم ۱۳۰۳ تا ۱۳۰۳ تا ۱۳۰۳ (۲) ابن الأثیر العزری ؛ الکاسل فی التأریخ (قاهره ۱۳۰۸)، ۵ س ۱۳۰۰؛ العجزری ؛ الکاسل فی التأریخ (قاهره ۱۳۲۸)، ۵ س ۱۳۰۰؛ (۱) الثعلبی ؛ قصص الآنبیاه (قاهره ۱۳۲۰)، ۵ س ۱۳۰۰؛ (۱) الثعلبی ؛ قصص الآنبیاه (قاهره ۱۳۲۰)، ۱۵ س ۱۳۰۰؛ (۱) الثعلبی ؛ قصص الآنبیاه (قاهره ۱۳۲۰)، ۱۵ س ۱۳۰۰؛ (۱) الثعلبی ؛ قصص الآنبیاه (قاهره ۱۳۲۰)، ۱۵ س ۱۳۰۰؛ (۱) الثعلبی ؛ قصص الآنبیاه (۱۳۰۸)، ۱۵ س ۱۳۰۰؛ (۱) الثعلبی البعه ؛ ۱۵ س ۱۳۰۰؛ (۱) الناجیل البعه ؛ ۱۵ س ۱۳۰۰؛ (۱) الناجیل البعه ؛ ۱۵ س ۱۳۰۰؛ (۱) رحمه الله کیرانوی ؛ ۱۵ س ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۰ تک ، کراچی ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۰ س) .

(اسان الله خان)

لاله زانی: رک به محمد لاله زاری.

الأم: رَكَ به ل.

لام، بنو: ایک خانه بدوش عرب قبیله جو دریاے دجله کے زیریں حصے (علی غربی؛ علی شرقی، عماره) میں آباد بتایا جاتا ہے.

خورشید آنندی (وسط انیسویں صدی عیسوی)

کے فراهم کردہ اعداد و شمار کے مطابق بنی لام کے

، مہم خاندان دجلے کے غربی حصے میں (عمارہ اور شط الحی کے مابین) اور . ہے ، ہ شرقی حصے میں ایرانی سرحد کے ساتھ ساتھ مندلی سے لے کر دلدلی علائے (خور) تک جس میں گرخه ندی گم هو جاتی علائے (خور) تک جس میں گرخه ندی گم هو جاتی اور ۱۸۸۸ء کے درمیان ایران چلے گئے (پشت کوہ اور ۱۸۳۹ء کے درمیان ایران چلے گئے (پشت کوہ کے جنوبی حصے یعنی والیان مویزہ کے علائے میں)؛

کچھ گروہ کرخہ کے مشرق اور فلاحیہ میں جا پہنے بنو لام کا دعوی ہے کہ ان کے بزرگ شروع بھی نواح مكد سے آئے تھے (Lyclama a Nijeholt ؛ Fayage ؛ Lyclama ٣ : ٢٠٠) اور ان كا نام دراصل ان كے قبيلے كے سردار فَرْج لام کے نام پر مشہور ہے ۔ بنو لام جن میں سے بیشتر شیعی تھے، حویزہ کے والیوں (المشعشع، سادات عرب، رك بآن) كے ساتھ، جو صفوى عهد ميں ایرانی سیاست میں عملی حصه لیتے رہے، دوستانه تعلقات رکھتے تھے۔ سند ۱۹۷۸ او ۱۷۱۰ او ۱۷۳۲ اور ۱۷۳۸ء میں بنو لام نے حویزہ کے سردار کی انکیخت پسر بغداد کے پاشاؤں کے خلاف بغاوت کی ۔ ان کے تعلقات پشت کموہ کے لور والیوں سے زیادہ خوشکوار نه تھے، جنھوں نے انھیں بیات، دید گران اور بکسایه نامی کانووں سے محروم کر دیا تھا، لیکن بالعموم بنو لام کے اپنے لور همسايوں سے خاصے اچھے مراسم تھے.

علی رضا پاشا نے ۱۸۳۹ء میں اور نجیب پاشا نے
۱۸۳۳ء کے بعد بنو لام کو بھاری شکستیں دیں ن
ایران کی مرکزی حکومت نے بھی (۱۸۳۱ء میں
معتمدالدوله کی سہیں) بنو لام کو کرخه کے ہائیں
ساحلی علاقے سے باعر نمکال دیا، لیکن شمال میں اور
مشرق میں پشت کوہ کے پہاڑوں کی اور جنوب میں
خور (دلدلی علاقے) کی پناہ حاصل هونے کی وجه سے
وہ اتنے محفوظ تھے که ۱۹۱۹ء تک بنو لام نے ترکی
اور ایران کے درمیان اپنا ایک خود مختار علاقه
قائم رکھا ۔ عمارہ، پاے پل اور درفول کے درمیائی،
قائم رکھا ۔ عمارہ، پاے پل اور درفول کے درمیائی،
بنو لام اور سکوند لورون کی موجود کی کے جاعث بھی
سیدھے راستے سے تجارتی آمد و رفت مسلود تھی۔
سیدھے راستے سے تجارتی آمد و رفت مسلود تھی۔

ایکی Layard نے یہ دیکھا کہ اس زمانے میں بھی ایس کا اپنے حریفوں پر کوئی اقتدار نہ تھا ۔ لیڈی بلت کا اپنے حریفوں پر کوئی اقتدار نہ تھا ۔ لیڈی بلت اعماد اس کے بیٹے بنی کا ذکر کیا ہے ۔ شیخ غضبان ولد بنی نے مروو اعلی لڑائی کی ابتداء میں اھواز میں انگریزی فوج پر حمله کیا لیکن جلد ھی اس کا کام تمام کر دیا گیا .

مآخذ: (١) ديكهي نيز البطيحه: (١) Layard (٢ 3 A Description of the Province of Khuzistan :A. v. Kremer (r) : " " " " " " " " " " " J.R.G.S. Nachrichten über d. am, linken Ufer d. Tigris S. B. wohnenden Araberstamm d. Beni Lam ممله به م عمله على معلى المعلى عمله (عمله بیان اور متبول عام گیتون: دویر، عتابه اور تطویح) ع نمونے؛ (م) خورشید افندی : سیاحت نامه حدود، روسی ترجمه، سینت پیثرز برگ ۱۸۵۵، A Pilgrimage to Naid نلڈن ۱۱۳:۲ د ۱۱۳ يه به ، (بغداد، على غربي، دُرْقُول، شوستر، بيبهان، ديلم) ؛ (۲) Histoire de Bagdad : Huart (۱۹) ؛ Four Centuries: Longrigg (4) : 100 00 19.1 of Modern Frag أو كسفرة في ١٩٢٥ [ (٨) عمر رضا كحاله : معجم قبائل العرب، بذيل ماده].

(V. MINORSKY)

لامس صو: (ترکی زبان کا لفظ جس کے معنی بھی لامس کی فدی؛ عربی: لامس)؛ ولایت کیلیکیا (Taurus) کی ایک ندی جو کوه طارس (Taurus) کی ایک ندی جو کوه طارس (حربیان کی ہسافت پر واقع ہے ۔ قدیم ایک دن کی مسافت پر واقع ہے ۔ قدیم بھی کو هستانی کیلیکیا اور میدانی میڈ فاصل کا کام دیتی تھی ۔

اس کے کنارے پر کئی بار یونانیوں سے قیدیوں کے تبادلے هومے اور زر فدیه کی ادائی عمل میں آئی ۔ ان تبادلوں میں سے پہلا ھارون الرشید اور قیصر نقفورس اول Nicephorus کے عمد میں ١٨٩ه / ٨٠٥ مين عمل مين آيا؛ دوسرا اسی خلیفه اور اسی قیصر کے عمد میں ۱۹۲ه/ ٨٠٨ مين: تيسرا خليفه الواثق اور قيصر سيخائل (the Drunkard) ثالث "دائم الخمر Michael عهد میں محرم , ۳ به ه (ستمبر همرع) میں: جوتها رسمه / ١٥٨ مين اور يانجوان ٢٣٨ / ٢٨٠ میں اسی قیصر اور خلیفہ المتو کل کے عمید میں ؛ جهثا ١٨٧ه/ ١٩٨٥ مين خليفه المعتضد اور قيصر الیون سادس Leo VI کے عہد میں؛ ساتواں جو واقداء الغيدر الم كهلاتا ها، اسى قيصر اور خليقه المُكتفى كے عهد ميں ٩٩٧ه/ ٥. وع ميں ؛ آڻهوال تين سال بعد ه و ۲ ه / م ، وع سين : نوان ه . ۳ ه / عروء مين خليفه المقتدر اور قيصر قسطنطين -Con stantine Porphyrogenetos کے عبید میں؛ دسواں سرسه / ه ۱۹ عمیں انھیں حکمرانوں کے عمد میں : گیارهوان ۳۸مه/ ۳۸م مین اسی قیصر اور خلیفه الراضى کے عہد میں: بارھواں ہسم م ہم وع میں المطيع كے عمد خلافت ميں سيف الدوله العمداني امیر حلب کی وساطت سے طر پایا ۔ اس دریا پر اس جگه دوئی پایاب راسته یا پل تھا جسے تاوان دے کر چھڑائر ہونے قیدی عبور کیا کرتر تھے ۔ سمندو کے قریب اس دریا پر اسی نام (Lamus) کا ایک شہر بهی آباد تها .

 de Goeje طبع 'Fragmenta Historicorum arabicorum لائيلن (١/١٤) (٥) ابن الائير: الكمل، طبع الائيلن (١/١٤) (٥) ابن الائير: الكمل، طبع الائيلن (١/١٤) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١/١٩) (١

#### (C. HUART)

لامعی: ترکی کے شاعر شیخ سعمود بن عثمان بن على النقاش كا تخلُّص ـ وه سلطان سليمان أول كي ابتدائی عہد کا مشہور صوفی مصنف اور شاعر تھا ۔ یه نه صرف ترکی سلطنت کی انتبهائی سیاسی ترقی کا ز.انه تها، بلکه اس دور مین علم و ادب کو بھی غیر سعمولی فروغ حاصل ہوا ۔ لامعی یرسه [بورسد] سی پیدا ہوا ۔ اس کا باپ ساطان بایزید کے خزانے کا دفتر دار تھا ۔ تیمور لنگ اپنی یورش کے بعد اس کے دادا دو ماوراءالنہر لے گیا، جہاں اس نے نقاشی، زر دوزی اور سطوری کا فن سیکھا ۔ وهاں اس فن کا بہت چرچا تھا ۔ لامعی کے دادا نے اپنی واپسی پر ایشیاے کوچک میں پہلی نقش دار زین سے عوام کو روشناس کیا ۔ لاسعی کا نصوف کی طرف ميلان تهما ـ وه ملا أخُويْن اور ملا محمّد بن الحاجي حسن زاده سے ديني تعليم كي تكميل كے بعد شیخ عارف بالله سید احمد البخاری نقشبندی کا مرید ھو گیا ۔ اس نے ساری زندگی صوفیانیہ طور پر کاسل سکون اور گوشه نشینی میں گزار دی اور

دنیوی تفکرات سے آزاد رہا، کیونکه اسے ساتھ سلیم اور سلطان سلیمان کی سرپرستی حاصل رہی اگثر اسے اور اس کے کثیر خاندان کو نوازز رہتے تھے۔ وہ بسسه میں اپنی وفات ۱۹۳۸ یا ۱۹۳۰ میں میع میع مشعول رہا اور برسه کے قلعے میں اپنے دادا آ بنا کردہ مسجد میں دفن ہوا .

اس کی تصانیف نثر و نظم تنوع اور خوبی کے اعتبار سے واقعی حیرت انگیز ہیں، لیکن اس کا نحريرون مين طبع زاد مواد كم هـ اور ترجيم و تضمینات زیاده ، جو اس دور کی خصوصیت تھی جس میں فارسی نمونوں کی غلامانه تقلید کو تصنیف ا تالیف کا انتہائی کمال سمجھا جاتا تھا۔ لامعی نے عموماً جاسی کے اللام کی ہیروی کی جو اس دور میں ایران کے مشہور ترین شاعر متصور ہوتے تھے - جاسی کی تقلید کی ایک اور وجد ید بھی تھی که دونوں نقشبندی سلسلے سے وابسته تھے؛ چنانچه امن لحاظ سے لامعی دو ''جاسی روم'' کہتے تھے ۔ وہ تمام تدری مصنفوں سے زیادہ پر نویس تھا۔ اس کی رومانی طرز کی نبو مثنویاں یادگار هیں ۔ ترکی ادب میں لامعی کی خاصی اہمیت ہے مگر فان ہامو von. Hammer نے اس ضمن سیں بہت مبالغے سے کام ليا هے - اس نے اپنی کتاب Gesch. d. Osm. Dichikunss (۲: ۲۰ تا ۹۰) میں لاسعی پر طویل ترین مقالع الكها هـ.

لاسعی کا طرز تحریر نسبة ماف اور ساده ہے۔
اس میں اس ہے جا عبارت آرائی کا کوئی نشان
نہیں ملتا جو بعد کے دور کی نظموں پر قلما کی روش
کی مصنوعی تقلید کی وجه سے غالب ہے، لیکن ہماننا پڑتا ہے کہ جو حسن و خوبی اس کے کلام سے
ہ وہ زیادہ تر ان فارسی نمونوں کی وجه سے خلاف

وَاللَّهُ مُعْلَمُهُ مِن اسم ناقابل التفات سمجها.

شرف الانسان مين اس كي تمانيف كي تعداد م م دی گئی ہے، لیکن حقیقة وہ اس سے زیادہ ہے ۔ ابس کی تصانیف نثر میں حسب ذیل میں : جاسی کی كتب تصوف كا ترجمه: نفحات الانس (تراجم صوفية كرام، جس كا ذيلي عنوان فتوح المجاهدين لترويح قلوب المجاهدين هـ) اور شواهد النبوة (مطبوعة قسطنطينيه ١٠٩٣ه) <sup>ور</sup>شرف الانسان'' خود لاسعى کے نزدیک اس کا شامکار ہے اور یه عربی کے رسائل اخوان الصفا کے ہائیسویں جزو کا ترکی ترجمه ہے ۔ ان رسائل کی کل تعداد ، م ہے اور اس جزو کا عنوان انسان اور حیوان کے مابین دشمکش ک (طبع و ترجمه از Dieterici) بدران ۱۸۸۰ء لانهزگ ۱۸۵۹ و ۱۸۸۱ : Thier und Mensch konige der Genien vor den: كتابين حسب ذيل هين : سعما اسماء الحسني، خدا کے وہ ناموں پر میں حسین نیشا ہوری کے سو اشعار كا ترجمه اور ان كى شرح اور مفتاح النجات فی خواص السور والآیات ـ اس نے کتب ذہل بھی ا لکھیں: مکتوبات کا ایک مجموعه مسمی به منشآت، شرح دیباچهٔ گلستان سعدی، عبرت نما (حکایات اور تجیلی کمانیوں کا ایک مجموعہ جو قسطنطینیہ میں المعتومين جهيا بلا تاريخ) اور مجم اللطآئف یا لطائف نامه (ایک مجموعه جو جرأت آمیز حكايات پر مشتمل هے اور جو بالكل Boccaccio كى Decametes کے انداز پر ہے۔ لامعی کے بیٹے عمالة لامعى نے جو خود بھى مشہور شاعر تھا، الی کتاب کی تکمیل کی) ۔ آخر میں خالص شاعری وينام علم و نثر مين لكهم، (يه انداز مناظره بعد مين مناظرة بهاروشتا (كرسى

. ١ ٢٩ ه اس كتاب كا هنوان هـ المناظرة سلطان بهلوبا شهريارشتاً) اور دوسرا مناظرة نفس و روح ه.

لامعی کی منظوم تصانیف میں جن کی اهمیت نسبة بهت زیاده هے ، اس کا ضخیم دیوان ہے، جس میں تقریباً دس هزار ابیات هیں اور جس میں حسن کلام اور طبع زاد افکار کا وافر حصه ھے ۔ قصائد اور غزلیات کے علاوہ اس میں شہر انگیز بورسه بهی شامل هے (جو ۱۲۸۸ ه میں قسطنطینیه مين علمده چهها ترجمه از Verherrlic-: Pfizmaier hung der (Engiz Bursa) وي انا و جرياء.

اس کی مثنویاں اثر دوام رکھنی ھیں ۔ ان میں سے بعض کہانیاں فارسی روایات سے مأخوذ هیں، اور انهیں عوام پسند رنگ میں پیش کیا گیا ھے ، مثلًا سلامان وابسال (سلطان سلیم کے نام سے منتسب ہے) جو جاسی سے اخذ کی گئی ہے اور وبسه و رامین (سلطان سلیمان کے نام سنتسب ہے) جو فخر جرجانی (م . سم ه / ۸۸ ، ۱ع) سے مأخوذ اور نظامي العروضي السمرقندي كا ترجمه هے؛ راسق و عذرا جس کا ترجمه عنصری (م ۱۰٫۱۱۹ / ۱۰٫۱۱۹ .ه. ، ع) کی اصل فارسی مثنوی سے سلطان سلیمان کی خواهش پر انیا گیا (ترجمه از von Hammer وى انا، سسم، ع)، فرهاد نامه (ترجمه از von Hammer) الماره عن الماره عن الماره ال هاتفی کی هفت منظر پر هے، جو خود نظامی کی هَنْتَ بِيكُرُ سِم سَأَخُوذَ هِي ) ـ اس نے دو تمثیلي دراہے دُکوی وچوگان' اور <sup>و</sup>شمع و پروانه' بهی لکهے (آخر الذكر شايد اهلي شيرازي كے فارسي اصل سے ليا گيا ہے) ۔ ان کے علاوہ لامعی نے دو دینی مثنویاں بھی لکھی میں جن کے نام یه میں: مقتل حضرت امام حسین م جس سے شیعیوں کے تعزیر کی باد تازہ هوتی هے (نسخهٔ خطی مصور در کتب خانه عاشر القرني. مشافلره)، مطبوعة قسطنطينيه (افندي، عدد ٩ م م) اور منقبت (يامناقب) اويس القرني.

آخر میں اس کی سیاسی تمثیلیں هیں، یعنی ور حسن و دل جو فتاحی نیشاپوری کی اصل فارسی اور آهی کے ترکی ترجمے سے مقابله ترجمه، تشریح اور آهی کے ترکی ترجمے سے مقابله Husn-u-dil persische Allegorie von: R. Dvorak ور خرد نامه اور جابر نامه.

مآخذ: (١) مذكوره تصانيف كے علاوہ ديكھير، سمى: هشت بهشت، قسطنطينيه وبرس ع، ص ، ٥٠ (١) لطيفي : تذكره، قسطنطينيه م ١ م ١ ه ، ص . ٩ م تا م ٩ م ؟ طاش كوبرى زاده : (٣) شقائق النَّعمانية، ترجمه از معجدی، قسطنطینیه و به به وه، ص وسم تا سهم، س. ه. ترجمه از O. Rescher، قسطنطنیه ۲۸، ص ۲۸، تا ٧٨١؛ (س) اسمعيل بلبغ : كلنستة رياض، بروسه ٣٠٠٠ معمد ناجي: اساميء قسطنطینیه ۱۳۰۸ ه ص ۱۲۰ (۹) محمد ثریّا ج سِجِلٌ عثماني، قسطنطينيه ١٣١٥ه، س ١٨٩ (٤) سامي : قاموس الأعلام، ه : ٣٩٥، ١٨) بروسه لي معمد طاعر: عثمانلي مؤلّملري، قسطنطينيه سهم ريمسم وه، ب يهم بي to a A History of Ottoman Poetry : Gibb (4) دی انا دی انا Chrestomathie: Wickerhauser سهروعد ص ورح تا درجه درج تا درج ال Obrazcovi ja Projzwedenija Osmanskoj: Smirnow ¿Literatury سينٽ بيٹرز بـرک ٢٠٠٠ ع، ص ٢xiv Essai sur : Basmadjian (17) 1771 5 774 l'histoire de la litterature ottomane . ۱۹۱ ع، ص مم تا ٢٠٠ (١٣) بران، وي انا، لندن، ميونخ، گوتها اور تسطنطينيه وغيره تر قلمي نسخون كي فمرستين ؛ (م ١) حاجي خليفه : كَشْفُ الفُنُون، طبع Filigel لائيزگ ١٨٣٥ تا ١٨٥٨.

(TH. MENZEL) اللَّان : ايك قوم، اللَّان وهي لأن قوم هے جس

کا قدیم اعراب نے الان نام رکھا تھا۔ اس میں بطور سابقه ال حرف تعريف لكا كر اللان بنا ليا كيا \_ علمار کے موجودہ Ossetians لوگ انھیں لوگوں کی یادگار هیں ۔ اسلامی فتوحات کے ابتدائی دور سی یه لوگ کوه کزیک کے ارگرد آوڑ (سریت) کے مغرب اور جارجیا (جرز) کے شمال میں آباد تھے۔ انھیں کے نام پر عرب درؤ دریل کو باب اللان کہتے تهے \_ بعض عرب مصنفین (یاقوت اور ابوالفداه) نے قوم الان كا نام علان اور العلان لكها هي ـ بسر حال اسلامي مآخذ مين يه نام بصورت الان (بالتخفيف) ابن الاعثم (الاعصم) الكوفي - ديكهيم Zeki Velidi Togan : lbn Fadians Reiseberi (ht (دیکھیے حدود العالم، طبع Facsimile ورق ۳۸ الف و ناحيات اللان و داراللان) پايا جاتا هـ انهیں لوگوں کا جو ایرانی النسل تھے، ایک اور نام آس بھی ہے .. ھو سکتا ہے کمه یه لفظ اس قبیلے کے ایک فرقے کا نام ہو ۔ په دونوں نام یونانی اور لاطینی مآخذ میں اس قبیلر کے لیر استعمال ھوے ھیں، جو ارل خزر کے نسواح میں آباد تھے Kritik der älresten : W. Tomaschek ديكهير) Nachri chten über den Skythis chen morden ا : ٨١١) ؛ Αλανάζοη كواسط جن كي سكونت Moganor کے ہہاڑی علاقوں میں دکھائی گئی مے، دیکھیے اس معنف کی Lur historischen (Issoi 'Agiavoi' 47 Topographic Von Persian ایسران کے مشرق میں بسنے والے قبائل اور بالخصوص طغارى قبيلے کے تاریخی مسائل میں دلچسپی لینے والے محقق الان اور آس تبیلے کے لوگوں کو بہت اھیت دیتے ھیں، جو خوارزم کے نواح اور عام وسطی ایشیا میں بستے تهر (دیکهی Getst Frage, ZDMG : G. Haloun رو، ورق ۱۹۲) - خوارزم کے نواح میں بسیا

ولم الان قبائل كا ذكر ايراني قعبه كهانيول مين داخل هو گیا (دیکھیر ایف ـ دلف: Glossar Zur Firdozi's Sch hnamee به ذيل مادة الن و الن دز): جنائجه آج کل بھی اس علاقر کے بعض جغرافیائی نام اس قبیلے کی یاد دلاتے میں (مثلًا Alan-Kuduk جو روسی نقشوں میں Barsakilmes کی دلدل کے یاس دکھایا گیا ہے) ۔ البیرونی کی تجدید نہایات الاماكن (فتح لائبريري كا واحد نسخه عدد ٣٣٨٦) میں اس امر کی تصریح موجود ہے نه الان اور آس قبائل نواحی خوارزم میں آباد تھے ۔ اس کا خیال ہے که دریامے آمو ازمنهٔ قبل از اسلام میں نواح خوارزم سے گزر کر طاس Özboy پر بہتا ہوا بحیرہ خزر میں جا **گرتا تھا۔ اس زمانے میں اس طاس کا نام ''سزدبست''** اور سارے علاقے کا نام "ارض البعنا لیه" (سرزمین بجناکیان) تها ـ اس طاس سزدبست سین لان اور آس قبائل کے "دیچہ لوگ آباد تھے .. بعدہ جب دریامے آمو نر اپنی گزرگاه بدلی اور وه بحیرهٔ ارل میں گرنے لگا جس سے مزدہست کا علاقه خشک ہوگیا تو یه لوگ گهر بار چهوژ کر ساحل خزر پر جا آباد

ھوے اس بات کے ثبوت میں که یه قبائل اولاً ایرانی خوارزمیوں اور پچناکی ترکوں کے درمیان بستے تھے، البیرونی یه دلیل پیش درتا ہے له اس کے عہد میں وہ ایک ایسی زبان ہولتے تھے جو خوارزمی اور پچناکی زبان سے سر نب تھی .

Alani po Klass: J. Kulakovskiy (۱): المائد (۲): المائد ال

([e Togan) [e The Togan]



### زیادات و تصحیحات

**جلد ۱**4

### زيا**دات**

| زيادات                                                | m <del>ed</del> e | عبود | مبقحه  |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|
| شیخ نظر محمد ثواقب المناقب کی تعینیف                  | ، ر کے بعد        | •    | * 1 ** |
| (۱۱۲۹ه /۱۱۲۹) سے پہلے وفات یا چکے تھے۔                |                   |      |        |
| (شرافت نوشاهی: شریف التوآریخ، مخطوطه،                 |                   |      |        |
| -(010:4                                               |                   |      |        |
| ۔ ان کا انتقال میں اھ/ وہدر عمیں ھوا۔                 | ا با کے بعد       | 1    | ~1~    |
| ا نتجاء کی دیگر ستاز شخصیات میں تحلیمت کے             | ے یعد             | 1    | ~1=    |
| چچا شیخ ابوالبقا اور فارسی شاعر اور قاضی              |                   |      |        |
| ' کنجاہ قانسی خوشی محمد کے علاوہ اولیا و مشائخ        |                   | •    |        |
| سين شيخ مثها مجذوب (م ١٨٠١ه / ١٩٩٥ع)٠                 |                   |      |        |
| اور میان ادهم (سرید شاه محمد غوث <sup>0</sup> )، شعرا |                   |      |        |
| میں لطف اللہ موہب، شیخ محمد زاہد قادری                |                   |      |        |
| (دیوان سان که شریف کنجاهی) اور موتی رام               |                   |      |        |
| پروانه اور انشا پردازون مین منشی بهوج راج             |                   |      |        |
| روشن بھی قابل ڈ کر ہیں۔                               |                   |      |        |

#### تمححات

| · · · · · |                  |                 |     |      |            |
|-----------|------------------|-----------------|-----|------|------------|
| Racio de  | مبواب            | غلط             | سطر | عمود | مبقحه      |
|           | حفيرت            | حفيرث           | **  | ٣    | *          |
|           | ڈیئریم <i>ری</i> | <b>ڏيفرير</b> ي | ۳.  | *    | 100        |
|           | سعلين            | سعد بن          | 72  | 1    | <b>5</b> • |
|           | منبت کاری        | مبئت کاری       | * * | *    | ٧,         |

| ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                        |          |          | 100         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------|-------------|
| ۳۳         و جعفر         جعفر المعادق           ۳9         و معمد         معمد         معمد النقى           ۳۹         و ا و عمارات پر اور عمارت پر         ا و ا و عمارت پر           ۳۹         و ب و ا البرسك         و باب         و باب           ۴۳         ۲         ۳۲         بر بیب           ۴۳         ۲         ۳۲         بر بیب           ۴۳         ۲         ۱ و و س         فوحی         فوحی           ۳۹         ۱ و البرسكی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صواب                  | bė                     | سطر      | عبود     | Army        |
| ۳         و         معمد         محمد         محمد         محمد         اور عمارات پر         الب         الب <t< td=""><td>حسن</td><td>٠ - ئىسىن</td><td>TA</td><td>*</td><td>* *</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حسن                   | ٠ - ئىسىن              | TA       | *        | * *         |
| ۱         ب         اورعمارات پر         اورعمارات پر           ١         ١         باب         باب           ١         ١ <td>جعفرالصادق</td> <td>جعفر</td> <td>١</td> <td>•</td> <td>**</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | جعفرالصادق            | جعفر                   | ١        | •        | **          |
| ١         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا         ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | محمد النقي            | بالمال                 | 1        | 1        | **          |
| ۳         ۱ ا الله         باب           ۲         ۲         ۹         عیں           ۲         ۳         ۳         جن میں           ۲         ۳         ۳         جن میں           ۳         ۱         البرسكى         ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اور عمارت پر          | اور عمارات پر          | ۳        | 1        | * ~         |
| ۱       ۸       عبن         ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲ </td <td>فَلَمَّا</td> <td>فلما</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>74</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فَلَمَّا              | فلما                   | 1        | 1        | 74          |
| ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | پاب                   | يا <b>ب</b>            | 1 1      | *        | ۳.          |
| ۳۳         ۲         ۱۹         نوحی         نوحی         البرسکی         البرسکی         البرسکی         البرسکی         البرسکی         البرسکی         البرسکی         البرسکی         ۱۹۹         ۳۹         ۳۹         ۲۹         ۳۹         ۲۹         ۳۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹         ۲۹ <t< td=""><td>هيں</td><td>ج</td><td>٨</td><td>1</td><td>4.1</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | هيں                   | ج                      | ٨        | 1        | 4.1         |
| ۳۳         ۳         ا البرمكي         البرمكي           ۳۳         ۷         ۲         тырнь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | چڻ ميں                | جن جس میں              | 77       | ۲        | ۳١,         |
| ۳۳         ۷         ۲         نهامه         خیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ئوحى                  | نوحن                   | 1 0      | ٣        | 77          |
| ۳۹         ا         غلیل         غیل           ۳۹         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲         ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | البرسكى               | الپرمكي                | 19       | ۳        | 77          |
| ۳۳         ۳         نصحیت         نصیحت           ۶۸         ۳         ۸         بکانگو         کانگو           ۶۰         ۱         ۸         بکانگو         کانگو           ۶۰         ۱         ۱         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰         ۱۴۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ثبامه                 | نبامه                  | * **     | ۳        | 44          |
| ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳       ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خيل                   | خليل                   | 1        | •        | r T         |
| ۳       ۸       بكانگو       كانگو         ۳       ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نصيحت                 |                        | * *      | •        | ۳۳          |
| ۱       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مدراس                 | مدأرس                  | 7" ("    | *        | PT.         |
| ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | کان <b>گ</b> و        | . بکان <b>گ</b> و      | ^        |          | * •3        |
| ۱ ۱۰ الكار خود مختار بالكل و الكار و الكار و الكار و الكار و الله و الل | اثبات                 | اثباب                  | ۸        | ۳        | ٨٣          |
| ۱۹ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اشترا دية             | اشتر کیهٔ              | *        | • 1      | A <b>\$</b> |
| ۲       ۱       کا پرورش       پرورش         ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بالكل                 | بالكار خود مختار       | 1 (*     | 1        | A \$        |
| ١٠٥       ٢       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١٠٥       ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ُ دُر دیا             | ُ در دیا گیا           | ٣1       | 1        | 41          |
| ٩٠١       ٦       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١٩٠       ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | پرورش                 | کا پرورش               | 1        | *        | 1 • 4       |
| ۱۳۵ ۲ ۸ ۳۰ درج ۲۵ ۲۰ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | متعلق                 | کے متعلق               | 7 (*     |          | 1 • **      |
| ع ب متعتون صنعتون صنعتون عبر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لمعرفة                | لمفرقة                 | T #      | *        | 144         |
| ۱ ۳ قادم تا دم<br>۱ ۱ پنو فارم پنو دارم<br>۱ ۱ تهذیبین تهذیبین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۹۴ درجے               | ۵۰ درجے                | , .<br>A | · *      | 140         |
| ۱۹ ا ینوفارم ینو دارم<br>۱۹ ۱ تهذیبین تهذیبین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | صنعتون                | صتعتون                 | 74       | *        | 122         |
| وم تهذیبین تهذیبین تهذیبین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تا دم                 | قادم                   | •        | ,        | ነ ምም        |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ينو دارم              | ينو فارم               | 1 9      | 1        | 100         |
| وه و عليهم السماه عليهم السماه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تهذيبين               | تهذبين                 | 7 0      | 1        | 100         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عليهم السماء          | عليهم، السمام          | 1 9      | •        | 167         |
| ا ۲۹ ناصر الدين الله ناصر لدين الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ناصر لدين الله        |                        | **       | 1        | 174         |
| س غير آباد خير بور (ميرس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | خیر پور(میرس)         |                        | ۳.       | 1        |             |
| ١٤ مدينة الحسين اور مختصر مدينة الحسين او محتصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مدينة الحسين او محتصر | مدينة الحسين اور مختصر | 14       | <b>₩</b> |             |

| 4 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مبواب .           | Шė             | سطر                 | عبود   | صفيحه      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تاريخ الكربلاء    | تاريخ كربلا    | 1 ^                 | ۲      | 169        |
| الل و كربلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مرتضى حسين فاخ    | فاضل: تاريخ    | **                  | •      | 1 ~ 4      |
| ر هفت روزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تاریخ و تعمیر، د  |                |                     |        |            |
| حرم ۱۳۹۱ ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رضاكار، لاهور، مع |                |                     |        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جاتي              | جالى           | ۴                   | ١      | 100        |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ذکر کیا ہے        | ذ الر ہے       | ٧٩                  | 1      | 171        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | م <b>ح</b> ا      | چحا            | <b>Y</b> 1          | *      | 127        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اور               | ور             | **                  | •      | 122        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کو                | <b>سک</b> و    | 40                  | *      | 1.0        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | آئے               | سے آئے         | 14                  | *      | 1 4 3      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ملطيه             | ملاطيه         | 1 Y                 | 1      | 114        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ايرون             | ايرون          | 4                   | *      | 1 1 9      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ملطيه             | ملاطيه         | ۲۹                  | *      | 1 1 4      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بارے میں          | بارے           | ۱۳                  | *      | 197        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زوست              | رو .           | ٨                   | *      | 197        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سير دريا          | سر دریا        | 1 4                 | 1      | 1 9 9      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غنچة              | غيچنة          | 10                  |        | 7 • 7      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عربول             | عربرك          | 17                  | 1      | Y • •      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قراءت             | قرأت           | 11                  | 3      | ۲),        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قاموس الاعلام     | قابوس أعلام    | ۱۴                  | 1      | ***        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اريوان            | ا ريون         | 17                  | 1      | ***        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | راثج              | راثج تھے       | ٨                   | . 1    | ***        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سنجاق             | سنجاقون        | 9                   | ۳      | 777        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                 | هين            | ٨                   | . 1    | T ~ 2      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اپيل              | ابيل .         | ١٣                  | *      | 779        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | درميان            | کے درمیان      | *                   | *      | . 701      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کو دہے گئے        | نو دے گئے      | ¥ )                 | *      | 707        |
| 84.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>کرناٹک</b>     | <b>کرنا</b> نک | ۳.                  | · •    | 700        |
| ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وغيرهم            | وغيره هم       | 4"1                 | •<br>• |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مدتوں سے          | مدّتوں         | in a set <b>Y</b> a | ,<br>T | 727        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يخارا             | ملک بعفارا     | 17                  |        | 74F<br>74A |
| The state of the s |                   |                |                     |        |            |

دو و ۱۹ وسی

| صواب                  | لملط                   | سطر | عمود | المنافعة الم |
|-----------------------|------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>يبغو کے</b> ٠      | يېغو                   | ۳.  | *    | TAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ء ۽ فٺ                | ٠٠٠ فٺ                 | 17  | 1    | * ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اكثريت                | ا نثرت                 | 77  | 1    | T A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عليحده                | علحده                  | 14  | ۲    | 7 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ابراهيم صدر           | ابراهیم پہلے صدر       | Y 1 | *    | 797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| £194A                 | 51929                  | 4.4 | *    | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| انہیں کی              | انهیں ان کی            | *   | *    | 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| م <sup>ن</sup> نبه    | جشتيه                  | ٠.  | *    | ₩••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| شيريني                | شريني                  | Y 0 | ۳    | 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| غلام                  | ہے۔ غلام               | 1 1 | *    | 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| احدد الله             | احمه الله              | T 1 | *    | 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بقول                  | گيا ـ بقول             | ١٣  | *    | 714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يوسف                  | کی یوسف                | 14  | ٣    | <b>**</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| باثبل                 | انجيل                  | ٠ ٢ | ۲    | ** •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تثنے                  | کیے                    | * * | ۳    | 77 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حضرت                  | خطرت                   | ۲   | , .  | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سوپ ڈٹ                | سوپ                    | **  |      | 44.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لا الد الا الله       | لا الد الله            | 4.4 | ۲    | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الايجاد .             | الاايجاد               | * ~ | *    | 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| آباو اجداد            | آباء اجداد             | 14  | ۳    | 749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سئبل                  | سنمبل                  | 1 6 | *    | 794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سمت ۸۱۰               | 2704                   | **  | 1    | P 1 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| احمد بیگ لاهوری       | محمد بيك لأهوري        | **  | •    | rif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حوانبے                | حولي                   | ۳.  | *    | r t <b>ም</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رساله الاعجاز         | رسالة الاعجاز          | **  | *    | P 3 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اس نامعلوم صاحبزادہے  | محمد أكرم              | 1   | 1    | 19 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ديوان                 | ديون                   | 1 • | ▼ .  | # * # 1 9 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| U = 1 ATO / A 1 TO 1) | / * 1 T L M - 1 T = 1) | **  | *    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (\$1074/ *170F        | (41476 - 1AT .         |     | •    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جس کے رقعات چھپ       | حس کے رقعات حہب        | • . | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [رك بآر]              | ا [رک به]              | 14  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                               | غلط                    | ببطر       | 24-5 | 4 - 1       |
|-------------------------------|------------------------|------------|------|-------------|
| صواب<br>د.:                   |                        | •          | عمود | مبفحه       |
| ھوئے                          | هونی                   | 0          | ₹    | 444         |
| منفت<br>خ ۰۰ پی               | سنعت<br>د • نگ<br>گونگ | 1.1        | ۲    | ۳۳۸         |
| کُوْنگ<br>ضُمُ                | _                      | ۲٦         | T    | 774         |
|                               | ن د<br>ضم              | 1 0        | 1    | <b>MTA</b>  |
| المنثور                       | المنشور                | 42         | 1    | <b>61</b> A |
| ہنائے جاتے                    | بنائی جاتی             | **         | ٣    | ۳۸٦         |
| الأية                         | الايه                  | ۳.         | 1    | 414         |
| پہچانتے                       | بہنچاتے                | ٣1         | 1    | ۱۹۳         |
| قورلتاي                       | وريلتائي               | **         | *    | ~9A         |
| لينا                          | ليتا                   | ۲۹         | 1    |             |
| آمد                           | کی آمد                 | 11         | *    | 0.7         |
| كيقباد، معزالدين:             | كيقباد معز الدين،      | ۳.         | 1    |             |
| شاه دیپلی                     | شاه دیهلی              |            |      | •           |
| لبي                           | بہی                    | ١          | ٣    | 0 ) 0       |
| سرگودها                       | سر گوده                | <b>) Y</b> | *    | • ۲ ۳       |
| کے لیحاظ                      | کی لحاظ                | * 7        | *    | 071         |
| قنتاز                         | قنتار                  | 7 0        | •    |             |
| وجيه                          | وجهيه                  | * *        | 1    | 070         |
| ہان گورگانی نے حاکم اصفہان سے | گورگانی حاکم اصف       | 7 0        | •    | 978         |
| یں اپنی گفتگو میں             | سے اپنی نے گفتگو س     |            |      | - 114       |
| پہلوی کی                      | پهلوی                  | 71         | 1    | • 7 ^       |
| کی طرح                        | کی طرح کی              | 44         | 1    | * 7 A       |
| توجيه                         | توجيبهه                | ٨          | •    | *4*         |
| جماعت                         | جاع <b>ت</b>           | <br>**     | ,    |             |
| دارالسيادت                    | دارالسیات              | T 0        | *    | 040         |
| ایشیا                         | ایشا                   |            |      | 9 / 4       |
| · ·                           | <u></u>                | 7.7        | •    | 0 V 0       |



### فهرست عنوانات

# ( ۱۷ علج )

| مشمه           | منوان                      | ميلحد | منوان                                      |
|----------------|----------------------------|-------|--------------------------------------------|
| 11             | كاشف                       | 1     | ي -                                        |
| <b>Y</b> •     | كاشفى : حسين واعظ          | 1     | كاُبَل                                     |
| <b>Y,1</b>     | کاشی                       | ٣     | کاتِب ہے                                   |
| 7 4            | الكاشى: جمشيد بن مسعود     | ٦     | کاتِب چلبی: رکے به حاجی خلیفه              |
| **             | کاظم خان شیدا : رک به پشتو | 4     | کاتِب رومی : رائے به علی بن حسین           |
| * <b>* *</b> . | كاظيمي                     | ٦     | كأتبى: شمس الدين                           |
| **             | كاظيمين                    | 4     | الكاتبي (دبيران)                           |
| **             | كاغّد                      | ۸     | کات                                        |
| ۳۳             | الكف                       | ١.    | کَارتّه ہے                                 |
| TTT I          | كافير                      | 1 1   | كارتهيج : رك به قرطاجنه                    |
| 12             | كافرستان                   | 11    | کاروان ہے                                  |
| 44             | (camphor) کافور            | 1 "   | کاروان سرائے : رک به فندق<br>مر میں میں اس |
| 44             | كانور: ابوالمسك الاحمشيدي  | 14    | کارومنڈل : رکت به معبر                     |
| m1             | كاكا صاحب                  | ١.    | كارون                                      |
| ***            | کاکویه (بنو)               | ir    | كازرون                                     |
| ראַ            | کالی تک                    | 16    | کازرونی                                    |
| <b>64</b>      | كامران                     |       | كازِموف: رَكْ بِهِ قاسموف                  |
| <b>P4</b>      | كامران شاه درانى           | , , • | كاسًا بلانكا: رَكُّ به دارالبيضاء          |
| <b>PL</b>      | کاسران میرزا               | Į     | الکاسانی ہے                                |
| TA             | کام روپ                    |       | كالمثيوم: رَكْ به لباس                     |
| P1             | کامیل ہے                   | 17    | کاشان ہے                                   |
| •              | الكامل: رك به الملك الكامل | 14    | کاشانی: رک به عبدالرزاق                    |
|                | كانسو                      | 14    | کاشانی : حاجی میرزاجانی                    |
|                | کانگو کانگو                | 14    | كاشغّر                                     |

| منحد    | منوان                                   | ملحد        | عنوان .                            |
|---------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 114     | ء -<br>الكتاني                          | i<br>  a q  | الم كانم                           |
| 117     | تتخدا :                                 | ٦.          | كلنم، بورنو                        |
| 116     | كتمان: رك به تقيه                       | 78          | كانو                               |
| 110     | تاتنگه                                  | ٦٣          | کَانَ وَکَانَ                      |
| 114     | ِ<br>رِکتِی                             | 70"         | كأتون                              |
| 119     | "نٹک                                    | 70          | کانی ابویکو                        |
| 114     | كُنَّاى (خِطَّاى) : رَكَّ بِهِ الصِّينِ | 74          | کاوین (کابین) : رکئے به سهر و نکاح |
| 119     | بَيْنِي عَزْة                           | 74          | کاهن ۽ رک په الکهان                |
| 1 7 1   | ؙٮٞڿۑ                                   | 74          | الكامينة                           |
| 1 7 7   | َ 'لچّهی                                | ۸۲          | كائتاني                            |
| 1 T M   | الْكُحل                                 | 49          | كَبَأَيْر                          |
| 174     | لتنفينا                                 | 41          | كبتاش: رك به استانبول              |
| 1 4 4   | يدمد<br>ندمل                            | 41          | کید                                |
| 171     | ب <b>ه</b><br>کو                        | ۸4          | کَبْرد                             |
| 1 27    | الكُورَي <b>س</b> ي                     | ' <b>^1</b> | الگِبْريت                          |
| 1 44    | ُ دراچی                                 | 91          | كبكجي اوغلو مصطفى                  |
| 184     | درامة                                   | 94          | چ <b>ب</b> و                       |
| 1 17" • | دراست على                               | 94          | کپیر ہے ،                          |
| 1 6 5   | (J. H. Kramers) کرامرس                  | 914         | الكبير: رك به الله؛ الاسماء الحسني |
| 1 66    | ِّدْرِبْلا•<br>مُدْرِبْلا•              | 910         | کپیر بنتهی                         |
| 1 11 4  | ۔<br>گرت                                | 9~          | كفاب مديد                          |
| 101     | ا گرت<br>الگُرَة<br>. •                 | 47          | كتاب الأسطنص                       |
| 104     | آئرج                                    | 14          | كتاب الله : رَكُّ به قرآنَ         |
| ,       | ُ دُوج<br>کِرچ<br>الکُرخ                | 14          | كتاب الجلوة                        |
| 104     | الكوخ                                   | 1.7         | كتاب خانه                          |
| 17.     | کیرْخا                                  | 1 • 4       | و القاب الفهرست و رك به النَّديم   |
| 171     | الكرخى                                  | 1.4         |                                    |
| 137     | کرد: رک به اقریطش (Cretc)               | 117         |                                    |
| 177     | م ه<br>کرد                              |             | الله الجيل؛ تورات: زُبور؛          |
| T19     | سُكُرْدِستان                            | 117         |                                    |
| 776     | الكُواز                                 | 117         | الكني الكني                        |

| منوان                                                   | مشعد                                           | منوان                          |                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| - ا<br>گرامِية                                          | ***                                            | كريميا : رك به قريم            |                |
| ۔<br>درسون                                              | 774                                            | َ نَسَائِي : حكيم مجد الدين    | 44             |
| 55 -<br>دسر                                             | ***                                            | الكسائى (صاحب قصص الانبيام)    | 1 3 m          |
| . کی ســ<br>پرش : رك به كرچ                             | 779                                            | الكسائي: على بن حمزة           | ine i          |
| مرتبع و رب . م <sub>ر</sub> ربي<br>مرابع<br>کرشه ا      | i '''                                          | <b>کسپ</b>                     | 777            |
| ترسونی<br>" <sub>گ</sub> ه «                            | 117<br>'                                       | تنسو                           | 774            |
| ریشی<br>کر ن: رك به حضن الاكراد                         |                                                | کُسُو: رَكَ به تَکُسُرة        | 174            |
| کر ک؛ رہے بہ چیس ہو کرو۔<br>الگہ ک                      | TT •                                           | - گ <b>ُسُرة</b>               | 774            |
| آگر آگرہ کی<br>آگر آگرہ کی                              | 1 T •                                          | کِسری                          | 174            |
| کو کرہ کی<br>* ه ه<br>* * * * * * * * * * * * * * * * * | TT1                                            | كُسْف : رَكْ به خسوف           | '5A            |
| عر ہور<br>ن میں سے                                      | 771                                            | تَسْف : رَكَ به تَنشْف         | 734            |
| بر نو ت<br>. ٍ ، ٔ ،                                    | ***                                            | ِ کُسْکَرِ<br>استکسکر          | 34             |
| نوم<br>* • •<br>* • • • • • • • • • • • • • • • •       | 777                                            | ا بر در تم<br>کسکس             | 7.0            |
| درماستی<br>* ه * • * • * • • • • • • • • • • • • •      | † <b>*</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ا تَحَسَّلَة                   | 41             |
| <b>حرمال</b><br>"تَّهُ الله هاء                         | 77 <b>9</b>                                    | ا کسوة : رك به "نعبه! محمل     | 41             |
| یرمان شامیر<br>*درمانی : رك به خواجو كرمانی             | <b>T</b> • · ·                                 | ا درون درون (<br>کسوف (و خسوف) | ۷۳             |
| 1                                                       | 4 9 %                                          | ا کسلة                         | A-C ·          |
| گرمیسین : رک به کرمان شاه<br>م د :                      | 707                                            | 2                              | 4A             |
| کومة مبر کر                                             | 700                                            | ، حین<br>ا سیمفی               | -n<br>44:      |
| کرمیان : رک به گرمیان<br>گرمیان : رک به                 | 400                                            | ، من من المنظمان<br>المنظمان   | •              |
| ِ کُرِناٹ <b>ک</b>                                      | 700                                            | ا که                           | ۱.<br>۱۱       |
| <sup>س</sup> کونال میں                                  | 707                                            | ا مسم                          | 1              |
| کرنک : رک به الاقصر                                     | T = A                                          | نسیمیر<br>کشمیری زبان و ادب    | ÀŤ.            |
| كرنكو (F. Krankow)                                      | 7 ° A                                          | کشیش طاغی<br>کشیش طاغی         | • <b>&amp;</b> |
| کروجا : رک به کرولو                                     | 704                                            | نشیش طاعی                      | •              |
| کروسیڈز : رک به صلیبی جنگیں                             | **4                                            | رينو)                          |                |
| م<br>گرویا (قرویه)                                      | T = 1                                          | نعب بن الأشرف                  |                |
| کری <u>ی</u> ة<br>کرییة                                 | ***                                            | كعب بن جعيل التغلبي            |                |
| ریند.<br>کریٹ واک به اقریطش                             | 771                                            |                                |                |
| ئويد)<br>-<br>تاريم                                     | **1                                            | کعب رخ بن مالک                 |                |
| حربهم<br>کریم خان زند                                   | ***                                            | كغب الأهبار                    |                |
| ریم خان رد.<br>کریم : رك به فسان كریس                   |                                                |                                |                |

| مبقحة        | منوان                                                                                                                | ميلحد       |                                                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۳          | الكليني                                                                                                              |             |                                                                                                                 |
| ٣٨٦          | كماخ                                                                                                                 | 1 744       |                                                                                                                 |
| <b>7</b> 1/2 | نیا ک                                                                                                                | <b>**</b> * | JUN 1                                                                                                           |
| <b>7</b> 1/2 | کمال پاشازاده                                                                                                        |             | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                         |
| <b>79.</b>   | ٔ دمال شَجِندی                                                                                                       | 442         |                                                                                                                 |
| <b>791</b>   | نمال الدّين ,                                                                                                        |             | 18 · ·                                                                                                          |
| m 9 m        | تنال الدين اسمعيل                                                                                                    |             | تخفيل : رَكَ به كَفَالة                                                                                         |
| T 9 M        | كمال الدين پارسي                                                                                                     | 1           | كلاب بن ربيعة                                                                                                   |
| <b>794</b> . | َ تمال رئيس                                                                                                          | 779         | الكلا بازى                                                                                                      |
| <b>79</b> A  | نمال، محمد نامق<br>                                                                                                  |             | گاوت نادری                                                                                                      |
| 7.4          | ِ َ <b>لَمَانُ</b> اللهِ ا | 1           | ينجهوم                                                                                                          |
| ~ • 9        | نسایت ( نهمبایت)<br>روز                                                                                              |             | كيلانتر                                                                                                         |
| 7 • 9        | کمبرہ جی ؛ رک به خمبرہ جی<br>مصورہ                                                                                   | 1           | مسكلب                                                                                                           |
| * • 1        | الكَمْيت                                                                                                             | 1           | الكلب                                                                                                           |
| ~11          | <sup>-</sup> کنانة<br>مرم                                                                                            | 1           | کلب بن ویرة<br>کلبرگة : رك به حسن آباد؛ كلبرگه                                                                  |
| ~ 9 ~        | مره ت<br>کنجاه<br>مره                                                                                                | 1           |                                                                                                                 |
| 7 1 0        | - کُنْدُورِی<br>دو                                                                                                   |             | ر <b>آنگئی</b><br>در این                                                    |
| 713          | َ يُنْدُهُ                                                                                                           | 777         | كلفوم بن عياض القشيري                                                                                           |
| <b>71</b> A  | الكندى: ابو عمر محمد بن يوسف                                                                                         |             | المراجع |
| ** •         | الكندى: ابو يوسف يعقوب بن اسحق                                                                                       | ro.         | 4506                                                                                                            |
| * * *        | الكندى: عبدالمسيح بن اسحق                                                                                            | T0T         |                                                                                                                 |
| -77          | -<br>تنعان                                                                                                           | 404         | والمراجعية المراجعية المراجعية المراجعية المراجعية المراجعية المراجعية المراجعية المراجعية المراجعية            |
| ' Y (*       | كنعان پاشا                                                                                                           | 404         |                                                                                                                 |
| 777          | کنفری                                                                                                                | <b>*</b> 0A |                                                                                                                 |
| ** ^         | كنكور                                                                                                                | 77.         | الكال ۽ رَكَ به القل                                                                                            |
| ***          | كُنْنُور (كَنَّا نُور)                                                                                               | ۳٦٠         | ين زيمه                                                                                                         |
| ***          | المنبة                                                                                                               | ***         |                                                                                                                 |
| 7 4          | كنيسة                                                                                                                | ***         |                                                                                                                 |
| ۳1           | كوئيله                                                                                                               | 444         |                                                                                                                 |
| ٣٣           | كوئل: رك به عليكاره                                                                                                  | <b>749</b>  |                                                                                                                 |
| ** .         | ا تخوار                                                                                                              | 74T         |                                                                                                                 |

|                                         | عبوان                                  | مينجد            | <u>م</u> بوان                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
|                                         | كولوم بشار                             | 0°T0             | -<br>کوپری                          |
|                                         | کوموک (قولوق)                          | **               | کوپر <i>ی</i> حصار                  |
|                                         | - گوبیة                                | mr0              | <i>کوپری</i> لی                     |
|                                         | ِ <b>گ</b> ونگ                         |                  | ٞ ئوپ <i>ک</i>                      |
|                                         | ير و و و و<br>كورت                     | rrt.             | كوتا هيه                            |
|                                         | ً کو <b>ها</b> ك                       | ~~ <b>*</b>      | كُنوت العمارة                       |
|                                         | كوه بابا                               | , cc.c           | ´ <b>نوتل</b>                       |
|                                         | کوه مکلی                               |                  | ُ دُوٹِ مِنْهِنِ                    |
| PAT                                     | . <mark>گوه نور</mark>                 | ,<br>,<br>,<br>, | ٱلْكُوْثَر                          |
| West .                                  | گلوی                                   |                  | بر ا<br>کوتی سے                     |
| · Marie                                 | الكويت ـــ                             |                  | کوچک بیرام: رُكّ به عیدالفطر؛ بیرام |
| · PAN                                   | َ نَهِانَى : رَكَ به حَكَايَةً؛ حَدَيث | ~~~              | <sup>"</sup> نوچک قینارچه           |
| PAN                                     | كمرباه                                 | ~~^              | کوچک (میرزا) <b>وصال</b>            |
| PAGE .                                  | الكبف                                  | ۳۳۸              | کوچم خان                            |
| <b>**</b>                               | انگذبان                                |                  | کوراني (گورانی <b>)</b>             |
| ***                                     | ا دیا [ دیایا] : رك به كتخدا           | ~ .              | كُور أوغلو                          |
|                                         | المخسرو (شاه ایران)                    | ~~1              | كُور دفان                           |
|                                         | ليخسرو (سلجوقي فرمانروا)               | ~ · · ·          | کوڑا                                |
|                                         | دیسان                                  | ~•Y              | کوزه گری : رک به فن                 |
|                                         | `ئىسانيە                               | r=7              | كوسيم والغه                         |
|                                         | مه می<br>نیتباد (شاه ایران)            | ~~~              | نوسِه می <b>خال</b>                 |
|                                         | ميتباد ( سلجوتي فرمانروا)              | r=r              | ۔<br>آدوشک                          |
|                                         | کیقباد (شاه دهلی)                      | ~°~              | كُوطَة : رَكَ بِه كُونُتُه          |
|                                         | كيكاؤس (شاه ايران)                     | ~•               | الكّونة                             |
|                                         | َ ديكاؤس (دو سلجوتي فرمانروا)          | ~=A              | كوبية                               |
|                                         | کیکؤس بن سکندر بن قابوس بن و           | r=4              | تُوتب                               |
|                                         | کیل                                    | e2.              | كو تبان                             |
|                                         |                                        | #71              | کوکبری                              |
|                                         | S .                                    | 450              | - گوگه<br>م <del>د</del>            |
|                                         | كبرن                                   | 757              | كو كچه : رك به بلخشان               |
| 1000                                    | N. W.                                  | Met >            | ِ <b>دُوَكُل</b> تاش                |
| *************************************** |                                        | · 19             |                                     |

| ملجه            | منوات                                           | منجه          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 004             | گِل بابا                                        | 012           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | گلبدن بیگم                                      | 014           | ن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 907             | كُلبرگه : رَكُّ به احسن آباد                    | 911           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 00~             | کپایکان                                         |               | گلد: رك به كبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ••#             | گل خانه<br>مور                                  | 919           | مجلود طاغى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 | الكلدى                                          | 019           | الميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 000             | کِللہ (Guild): رک به صنف                        | 019           | (E. J. W. Gibb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 000             | ,                                               |               | (A. R. H. Gibb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | گلستان (کتاب)                                   | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| .007            | گلیستان (مقام )                                 | i             | ار این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 | 1,5                                             | 071           | (E. Gibbon) المنافقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ••7             | گلشنی (شیخ ابراهیم)                             |               | المحرات (باكستان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ••4             | گلگت                                            | 976           | پر ات (بهارت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -a o V          | گمرون<br>شرکت مین ۱۳۰                           | ۹۳۸           | المحراتي برايد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • • V           | كناه: رك به سَيْعَة                             | • ••          | گیرانواله: رک به کوجرانواله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>6 0 V</b>    | كنج شكر: رك به فريدالدين گنج شكر                | ! <b>or</b> . | كداله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ••              | كنج العلوم عين الدين : رَكَ به عين الدين        | 967           | المرابيء غلام قادر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • • V           | گنجه                                            | 779           | المراني مير الله المراج المراج الله المراج الله المراج المرا |
| •• 1            | گندو: رَكُ بِه بِل                              | 900           | المرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 999             | گندهارا : رك به قندهار                          | • ~ ~         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | کنڈاپور<br>گنگا                                 | 0 ~~          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ••••            | کی<br>م.                                        | . 94.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 47 L            | ایتی سے<br>کرد داک به گدگه                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 471             | کو: رک به کوکو<br>گواد (Guad) : رک به واد، وادی | 964           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • 41            | گواليار                                         | ٥٣٤           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •• <b>•</b> • • |                                                 | -172          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| .0.40           | کویورانواله<br>گویوانواله                       | 9 M A         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | گورخان                                          | • 64          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 474             | گوردوس بند                                      | OMA           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 474             | كوركاني                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _               |                                                 | - F 1         | 7 1 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|         | مبوان                                         | مقعد        | منوان                             |
|---------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
|         | گِيزه (جينزه)                                 | •4 <b>4</b> | گوژ                               |
|         | گیسودراز                                      | 04.         | گوک آلپ ضیا                       |
|         | کیکا (کینه، کینه) : رکه به آروولی             | • ۷۳        | مُحَوِّک تَبَه                    |
| ***     | گيلان                                         | • 4 4       | گُوشُکَجای                        |
| 7164    |                                               | • ८ १७      | گوگسون<br>م                       |
|         | ل                                             | 064         | گُوْک میو                         |
| • • • • | اللَّات                                       | 944         | گو ٔ نلان                         |
| • 17    | ٔ لا <b>ذِتیه</b>                             | 064         | يگوگو                             |
| 992     | لاذيق                                         | 947         | گول<br>گولیّه                     |
| •14     | لار                                           | 947         |                                   |
|         | الارده                                        | 947         | گولت سيهو (I. Goldziher)          |
| • •     | ا لارنده                                      | 944         | گُولڈن هورڈ : رُكّ به قيجاق: سغل؛ |
| 7.1     | ا لاری                                        | • 44        | گونڈوی: رَكَ به گونژه شریف        |
| 7.7     | َ <b>لاز</b><br>المرادي م                     | •44         | گولؤه شريف                        |
| 7.5     | آ لازار(لعزر) ہے<br>ادار بان کے دریاں اور بان | 949         | گولیک بوغاز<br>شر                 |
| 7.7     | لاله زانی: رك به محمد لاله زاری               | 949         | گولکنڈ،                           |
|         | . لام: رَكَ به ل                              | • .         | گوم                               |
| 3.7     | لام، بنو                                      | • ^ •       | گوش حانه<br>م                     |
| 716     | <sub>،</sub> لامن مبو                         | PAI         | گومل                              |
|         | الأمعى                                        | • ^ 1       | گوهر شاد آغا (بیگم)               |
|         | اللَّان                                       | • ^ ~       | گهیبا                             |
|         | ļ.                                            | • ^ ~       | گيخاتو                            |

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

مقام اشاعت : لاهور

سال طباعت : ۱۳۹۸ مرمه

مطبع : جدید اردو ٹائپ پریس، ۹۹ - چیمبر لین روڈ، لاهور

: مرزا نصير بيك، ناظم مطبع طابع

صفحه , تا س

مطبع : مطبع عاليه، . ١٦ \_ ثميل رود، لا هور

: سيد اظمهار الحسن رضوى، ناظم مطبع طابع

صفحه ه و تا ۱۲۹

: نيو لائك پريس، . ٣ - افتخار بلـدنك بهاول شير رود، چوبرجي، لاهور مطبع

طابع : چوهدری محمد سعید، ناظم مطبع

مفحه ١٢٤ تا ١٨٨

مطبع : پنجاب يونيورسٹي پريس، لاهور

: مسٹر جاوید اقبال بھٹی، ڈی جی آر ٹیکنالوجی، اے ایم آئی او بی (لندن)، ناظم مطبع طابع صفحه ۳۸۵ تا آخر و سرورق

# Urdu

## Encyclopædia of Islam

Under the Auspices

of

# THE UNIVERSITY OF THE PANJAE LAHORE



Vol. XVII

( Kaf \_\_\_ al-Lan ) 1398/1978

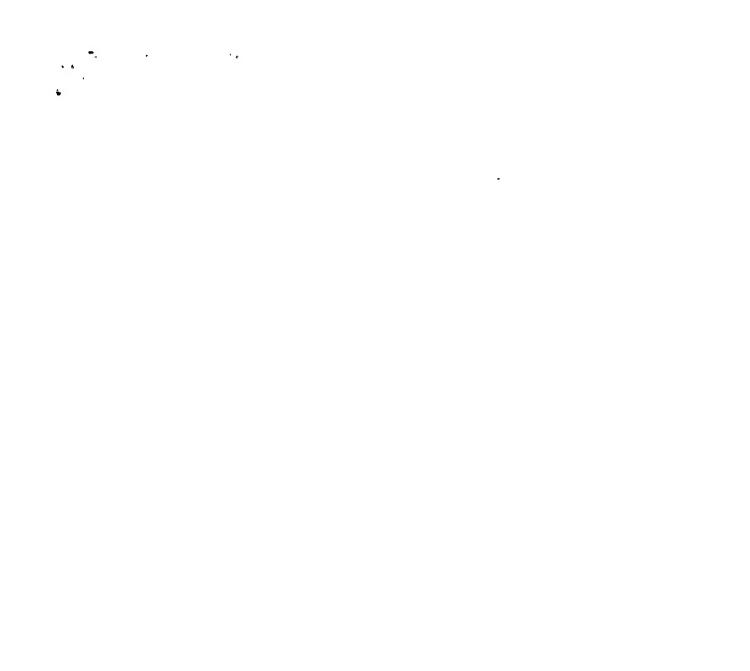